

مثرح حَضرتُ مُولاناً مُحَارِّ بَنْ يَم دلوبندى صَاحبٌ استاذ نفنسيردارالعلوم ديوبند

St. H. W. L. L.

تَقْسَيبَوْ عَلاَمهَ جَلِالُ الدِينُ مِحَانَ و عَلاَمهَ جَلِالُ الدِينُ مُيوطَى ً

المنظمة المنظ

# تفني ركالين المركة المر

- جلداوّل

پاره ۱ تا پاره ۵

سورة البقرة، أل عمران، النساء

تقنیسیز علام خبلال الدین محلی و علام خبلال الدین میوطی مشرح شرح خفرت مولانا محلال الفیسی میاسینظایم استاذهٔ سیرد دالعلوم دیوبید

www.ahlehaq.org

مُكنتبهٔ مُكنتبهٔ **وُوَاِدَارِدَائِمِ لِمِنْ اِلْمِوْلِوَائِمِ كَالِمِنَ الْمِعْلِمِينَ كَالِمِتَانَ 2213768** اُدُوُوَاِدَارِدَائِمِ لِمِنْ خِتْلَ رُووْ كَارِقِي كِالِمِتَانَ 2213768

### كالي رائث رجسر يشن نمبر

### با كستان مين جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا جي محفوظ بين

تنسير كمالين شرح اردوتغسير جلالين ٢ جلدمترجم وشارح مولانانعيم الدينُ اور يجمه يار ب مولانا انظرشاه صاحب كي تصنيف كرده كے جملاحقوق ملكيت اب پاکستان میں صرف خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی کو حاصل میں اور کوئی شخص یا ادارہ غیر قانونی طبع وفر وخت کرنے کا مجاز نہیں ۔ سیننرل کا پی رائت رجسر ارکومجی اطلاع دے دی گئی ہے لبذا اب جوشخص یا ادارہ بلااجازت طبع یا فروخت کرتا پایا گیا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گے۔ ناشر

انڈیامیں جملہ حقوق ملکیت وقارعلی مالک مکتبہ تھانوی دیو بند کے یاس رجسٹر ڈمیں

فليل اشرف عثاني باهتمام

طباعت : ایڈیش جنوری 🗠 🚼

ضخامت : ۲ جلدصفحات۳۲۲۳

میں نے ' تفسیر کمالین شرح اردوتفسیر جلالین' ' کے متن قر آن کریم کو بغوریز ھا جوكى نظرة كى اصلاح كردى عنى اب الحمد للداس ميس كوكى غلطى نبيس انشاء الله -عرشفیق (فاضل جامعیطوم اسلامیه طلاب بوری تاؤن) عرشفیق (فاضل جامعیطوم اسلامیه طلاب بوری تاؤن) R.ROAUQ 2002/338 نبرجاریه 23/08/06

رجسرة بروف ريدر ككمه اوقاف سنده

مكتبة المعارف محله حنكى \_ بشاور

﴿ مِنْ کے یے .....﴾

اداره اسلاميات ١٩٠- اتاركلي لا بور كتبدامداد ميني ليسبيتال روذ ملتان كتب فاندرشيد بيدعه يندماركيث رابنه بإزار راوالينذي مكتبه اسلامي**دگای او ایب** ایب آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردوباز اركراحي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية 437-Bويب رو والسبيلة كراحي بية القلم مقابل اشرف البدار كالمشن الآبال بلاك اكراجي مكتبه اسلاميه ابين يوربازار ليصل آباد

www.ahlehaq.org

﴿الكيندُ مِين مِن كيتِ ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd. At Continenta (London) Ltd Cooks Road, London E15 2PW,

یه پاکستانی طبع شده ایریشن صرف اندیا ایسپورث نبیس کیا جاسکتا

# اجمالي فهرست

# جلداول بإرهنمبراول تا پنجم

| · · · ·    | ·                                                |             |                                                     |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| صغينبر     | مغوانات .                                        | صغينبر      | عنوانات                                             |
|            | <b></b>                                          | ra          | حرف آغاز                                            |
| 20         | ياره آلمَمَ                                      | ۲۷          | حرى ممل شحتيت                                       |
| ro         | <u>ق</u> ضائل سور وَ بقره                        | <b>1</b> /2 | اسلام اورحمه میں چولی دامن کا ساتھ                  |
| ro         | شان نزول                                         | ۲A          | حمدو ثنافيصلوة وسلام كي عقلي وجبه                   |
| my         | مقطعات قرآنيه كم محقيق                           | ۲۸          | حكام د نيااور پيشوايان ند هب                        |
| ٣4         | ہرمحکمہ کے مخصوص اسرارا در خاص اصطلاحات ہوتی ہیں | ۲۸          | علمائے است آل نبی ہیں                               |
| 12         | كمآب بدايت                                       | 79          | جلالین کی خصوصیات                                   |
| r^         | قرآنشبهادت سے پاک ہے                             | 44          | صاحب جلالین کے تراجم ،                              |
| ra         | قرآ نی تفویٰ                                     | 79          | جلالين كامرتبه .                                    |
| mq         | درجات تقویل                                      | ۳•          | مسلمانوں کا بےمثل کارنامہ                           |
| ۴۰,        | مؤمنین کی قشمیں                                  | ۳.          | سورت وآیت کی محقیق                                  |
| ۰۰۰        | ايمان بالغيب                                     | r•          | قرآن پرایک سرسری نظر                                |
| <i>۳</i> ۰ | اييان بالغيب كي فضيلت                            | M           | سورتوں کی تفصیل                                     |
| ۳۱         | حقیق نماز                                        | m           | جا <sub>یا</sub> لین کی رائے                        |
| ام         | ز کو ة کی حقیقت                                  | m           | سورتوں کے تام                                       |
| (1)        | نیکس مشکل ہے یاز کو ۃ                            | <b>!</b> "I | قرآن کی ترتیب                                       |
| M          | ا زکو ة علمی                                     | ۳۲          | تعوذ وتشميه                                         |
| רא         | انبياء ک تضدیق                                   | ۳۲          | ا ترکیب                                             |
| ۳۳ .       | دو کلتے                                          | ۳۲          | فضائل بسم الله                                      |
| ۳۳         | متقین کی تھلی پہیان                              | rr          | شان زول بسم الله                                    |
| ۳۳         | معتز له کار د                                    | P۳          | كيابهم الله ك بأب من آب في دوسر عداجب كي تقليد كى ب |
| ~~         | ا ایک اشکال اوراس کا جواب                        | ۳۳          | احكام بسم التُه                                     |
|            |                                                  |             |                                                     |

| صفي نمبر    | عنوانات                                                                       | صفحةنمبر                               | نعنوانات                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۵۲          | عبيد خندوا ندي                                                                | ٨                                      | تبليغ كافائده                                      |
| 4∠          | عالم کی حیار حالتیں                                                           | יאאן                                   | ے ایمانی کاالزام خدا پڑئیں بندوں پر ہے             |
| 44          | ایک شبهاوراس کا جواب                                                          | గద                                     | خدائی مبر                                          |
| AF.         | حصرت وم اورعالم کی پیدائش                                                     | గాప                                    | نیکی اور بدی کا فلسفه                              |
| 19          | خِلافت اللَّهي                                                                | ٢٣                                     | شبهات كاازاله                                      |
| 74          | تخلیق انسان کی حکمت                                                           | <b>ም</b> ለ                             | نفاق کی قشمیں                                      |
| 41          | سجدهٔ آ دم کی حقیقت                                                           | <b>"</b> ለ                             | اسلام کے بدترین وشمن                               |
| ∠r          | شیطان کون ہے؟                                                                 | 79                                     | ول کےروگی                                          |
| 44          | انتظامى قابليت كامعيار                                                        | ۵۱                                     | ربط وشانِ نزول                                     |
| ۷٢          | نیابت الہی کا ہل انسان ہے نہ کہ فرشتے<br>نابت الہی کا ہل انسان ہے نہ کہ فرشتے | ۱۵                                     | منافقین کی بہادری                                  |
| 2 =         | ازالهٔ شبهات                                                                  | ۵r.                                    | قرآئی مثالیں                                       |
| 4           | د نیا کاسب سے پہلا مدرسداور معلم ومتعلم<br>میں شہر                            | ۵۳                                     | تکوین وتشریعی اسباب                                |
| 2 m         | ٔ جلسهٔ انعامی یاجش تاج پوتی<br>ا                                             | ۵۵                                     | ا یک شبه اوراس کا جواب                             |
| ۲۳          | قیامِ شیطانی اور قیاس فقهی کا فرق<br>عظامی میسید.                             | ۲۵                                     | عبادت اورا حسانات البی<br>                         |
| مم <u>م</u> | موحداعظم کون تھا؟                                                             | <b>P</b> &                             | تو حید ہی بنیا دعبادت ہے                           |
| 44          | جنت کے شاہی محلات<br>مصر میں میں                                              | ۲۵                                     | شا بی محاور <i>ہے</i><br>میں میں میں               |
| 4           | شیطان کا تا نابانا ،<br>درور سریز در تا را برای                               | ۵۷                                     | ہر چیز میں حلت اصل ہے<br>میں مدر                   |
| ۷٦.         | ا حضرت آ دمنم وحواً کی ساد ہلوتی<br>هیں زنیش                                  | ۵۷                                     | ز مین گول ہے یا چیپٹی<br>تر سی سرور ہذہ ہے         |
| 44          | شیطانی اثرات<br>مقرف کرد:                                                     | ۵۷                                     | قر آن کاموضوع<br>د با مدور تا                      |
| 22          | بیو <b>تو فو</b> ں کی جنت<br>حفاظت حدود                                       | ۵۸                                     | نزول وتنزیل کا فرق<br>د . دٔ چیلنجی شمر سرده پیرین |
| 22<br>29 :  | عفاصت حدود<br>بنی اسرائیل پرانعامات کی بارش                                   | ۹۵<br>۲۰                               | خدائی چینج اور دشمن کااعتراف شکست<br>محمد سیون به  |
| 49          | بی امرانی چرانعا مانت ی بارن<br>اول کا فرنه بنو                               | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | معجزات انبیا ؓ ،<br>خدا کے دشمنوں میں تھاہلی       |
| _ ^ 4       | اون هاريه. و<br>قر آن فروشی                                                   | 4.                                     | حدا حداج منوں یں منی<br>کہ اچلا ہنس کی حیال        |
| <u>د</u> م  | ر ۱۰ ب رون<br>تعلیم اوراذ ان وا قامت پرأ جرت                                  | ווי                                    | ۱۰۰ چهان کی میار تازه<br>  قرآن کی بهار تازه       |
| ۸۰          | د ین فروشی و فتو ی نوایسی<br>د ین فروشی و فتو ی نوایسی                        | YF.                                    | ر ۱ س بها ره ره<br>ربط وشان نزول                   |
| ۸٠          | ايفاءعهد                                                                      | 44                                     | ير جير را مان حرير و<br>عالم مي <b>ں خير</b> وشر   |
| AI          | عبادات اورمحبت صالحين كي انهيت                                                | ۳۳                                     | جنت وجهنم کی حقیقت<br>جنت وجهنم کی حقیقت           |
| Ar          | حب جاه اور حب مال کا بے نظیر علاج                                             | 44                                     | ین کا ورجابل صوفی                                  |
| Δ٢          | نماز وشوار کیوں ہے؟                                                           | ۵۲                                     | مثال کی حقیقت اوراس کا فا <sup>ن</sup> نده         |
|             | -<br>                                                                         |                                        |                                                    |

| صفحةنمبر       | عنوا نات                                                   | صغينمبر                                      | عنوانات                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del>    |                                                            | -                                            |                                                                                                                |
| 1+1            | مسخ معنوی وروحانی<br>نیکی تو کل اور والد ه کی خدمت کی برکت | Ar<br>Am                                     | لطائف آیات<br>عمالہ ائتل میاندان سیکریا ش                                                                      |
| 1+1            |                                                            | Λ1<br>Λ6°                                    | بنی اسرائیل پرانعامات کی بارش<br>سی روندا را در است کی اور آنده                                                |
| 107            | ٔ واقعه کی ترتیب قرآنی<br>حیات بعدالموت                    |                                              | ایک اشکال اوراس کی سا دہ تو جیسہ<br>مصر مصر میں و بیجنر کے ماروں میں                                           |
|                | -                                                          | ۸۳                                           | مصیبت سے بیچنے کے حیار رائے<br>ادبار شناہ میں اس کا جار                                                        |
| 107            | ووشیمے اوران کا جواب<br>میں وی گ                           | ۸۳                                           | ا انکارشفاعت اوراس کا جواب<br>بصل عروب مین                                                                     |
| 108            | سرمدی زندگی<br>تر مرتبر مرده یک کرده کارکرده               | ۸۳                                           | اصل بگاڑ کی جڑاور بنیاد<br>تا س مدی نائے کا ہانا نائان                                                         |
| 107            | آ دمیآ دمیانتر کوئی ہیراکوئی چقر<br>سے پیمان سے سماحا      | ΑΥ ·                                         | قرآن میں کرراورغیر کرروا قعات کا فلسفه<br>قرآن کے تمویر میں بین کے اس میں بیتان در اور                         |
| 1              | ایک اشکال اوراس کاحل<br>ایر که تعرب ماعتبه                 | AY.                                          | قر آن کریم اور دوسری آسانی کتابول میں اختلاف بیان<br>من مناسر مندم                                             |
| 1+4            | ' یہود کی تثین جماعتیں<br>خواں کے ج                        | ΛΔ'<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ی اسرائیل کا دور غلامی<br>در میسید                                                                             |
| 1+4            | خوابوں کی جنت<br>علماء سوء کا قصور                         | ۸4                                           | غلامی ہے نجات<br>ق میں میں جریرہ میں سرومین                                                                    |
| 1+ 1           |                                                            | ۸۷                                           | قوم کے دوموسیٰ جن کا نام ایک اور کام مختلف<br>روز سے محمد روز منہ منہیں دور کے ت                               |
| 104            | کتابت قرآن پراُجرت<br>د دا سوفر دن پر                      | ۸۹                                           | لاتوں کے بھوت ہاتوں ہے تہیں مانا کرتے<br>ریز بریں روز مین سنج میں                                              |
| 1•A  <br>  1•A | خیال آفرینیاں<br>سامار دان                                 | 9+                                           | الله کا دیداراورمعتز له ولیمچری<br>۳ کار پرخر مورد                                                             |
| 1•A            | معیار کامیانی<br>معنا سند                                  |                                              | تو کل اور ذخیره اندوزی<br>گرده در سی تر نعبته مین کار در سیاها                                                 |
| 1+9            | معتزلہ پررو<br>اللہ کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت وخدمت  | 9+                                           | گناہوں کے ساتھ تعتیں ،خدا کی طرف سے ڈھیل ہے<br>رن میں دروں کی دوقت برینقہ                                      |
| 110            | اللدی جمدی کے بحدواللہ ین جا طاعت و حد ست                  | 91<br>98                                     | انعام ِخداوندی کی ناقدری کا نتیجه<br>مارین ماری سرحقیق میں                                                     |
| fii            | تر بمه<br>ر کیب و شخفیق                                    | 91"                                          | بیار بوک اوروبا ؤ ک کاحقیقی سبب<br>الگ تھلگ رہنے کی کا فرانہ ذہبنیت                                            |
| 111            | ر بيبو ين                                                  | ماھ<br>1                                     | ۱ لک طلک رہے کی کا طراحہ و ہمیت<br>نیچیری تاویل                                                                |
| 111            | ربھ<br>﴿ تشریح ﴾ معاہدہ کی بقیہ دفعات                      | ماھ<br>ا                                     | يپرن باوين<br>يېود کې ذلت                                                                                      |
| 115            | ا میں سرن چاسی ہوہ ن بسیدوعات<br>ایک شیداوراس کا جواب      | 91~                                          | يېورن وخت<br>انبيا و کاقل ناحق                                                                                 |
| . 111          | ایی سیداوردن کا بواب<br>دوسراشیداوراس کا از الیه           | 9.0                                          | مبریاءه ریان ریا<br>عوام وخواص کا فرق                                                                          |
| 111            | رو سربه مورد ال ۱۵ را که<br>تر کیب و تحقیق                 | 94                                           | نود ہو ہوا ن کا سرت<br>ایک شبہاد راس کے تین جواب                                                               |
| 1104           | ر بیب و میل<br>ربط                                         | 94                                           | میک سبه دره را سطین اورب<br>قانون اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں                                                |
| Hor            | رہے<br>﴿ تشریح ﴾ بغیر تو فیق البی خوار ق بھی کار آ مذہبیں  | 92                                           | علماء سوءاور غلط کارمشائخ<br>علماء سوءاور غلط کارمشائخ                                                         |
| 110            | الكيائية                                                   | 92                                           | منا پو ووړور <b>کنده کا د سمان</b><br>نیچیری تاویل                                                             |
| ItΔ            | ر بیب سند<br>از کمپ محقیق                                  | 92                                           | سپرن دوین<br>جربیة تبدیلی مذہب                                                                                 |
| 114            | ا رابط                                                     | ,_<br>q∠                                     | ببریه به ین مد بب<br>د نیاوی حکومت کا طرز عمل                                                                  |
| 114            | رہ<br>﴿ تشریح ﴾ سیح اور غلط عقیدت کا فرق                   | 44                                           | میجیلنی کا شکار<br>مجھلنی کا شکار                                                                              |
| 117            | ا میر مرن چی در در مدارید<br>ا ایک شبه کا از اله           |                                              | . ب م سی ر<br>دُ ارون کا نظرییَهٔ ارتقاء                                                                       |
|                | ا بیگ بیگرین در ا                                          |                                              | و الرون لا الربية ا |
|                |                                                            |                                              |                                                                                                                |

|               | 1.5 5 <u>0.10 20 7</u>                          | · · · · · ·   | <del></del>                                  |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| صفحةنمبر      | عنوانات                                         | صفحةبمر       | عنوانات                                      |
| 179           | اساتذه اورمشائخ كاجواب                          | II.           | مؤمن کی تہذیب اور کا فرکی تعذیب              |
| 179           | ا ترجمه پ                                       | II∠           | حجھوٹ کے پیرنہیں ہوتے                        |
| 194           | ا تر کیب و شخفیق                                | IJ <b>A</b> ⇒ | ترجمه ي                                      |
| 1170          | ر ربط وشان نزول                                 | ΠA            | ا تر کیب و شخفیق                             |
| 1174          | ﴿ تَشْرَ تَحْ ﴾ انكار شخ                        | 119           | ربط                                          |
| 1871          | ا بعض مفسرین کی رائے                            | 119           | ﴿ تشرِحٌ ﴾ بِمِمْلِي کي انتهاء               |
| 1111          | ا عام علماء کی رائے<br>اور                      | (19           | کلام الٰہی میں تکرار<br>صب                   |
| 1171          | کشنج کے دومعنی                                  | 114           | جيح اورغلط عقيده كافرق                       |
| † <b>P</b> "1 | نسخہ جات کی طرح احکام میں بھی تبدیلی صروری ہے   | 174           | غدائی فیصله                                  |
| اسوا          | شرائط كنخ                                       | ir+           | شبهات اوران کا جواب                          |
| 1944          | معتزله كالختلاف                                 | 171           | علامتِ ولايت                                 |
| 124           | استح کے حدود                                    | IFI           | الرجمه                                       |
| 187           | لشخ تكيليئة تاريخ كانقذم وتاخر                  | irr           | تر کیب و محقیق                               |
| 1177          | متقترمین ومتاخرین کی اصلاحات کا فرق             | (PP           | ربط                                          |
| 122           | ترجمه                                           | 111           | ﴿ تشريح ﴾ الله والول ہے دستمنی کا انجام      |
| 19-7-         | تر کیب و شخقیق                                  | 149"          | قر آن کےالفاظ اور معنی دونوں کلام الہی ہیں   |
| الماسوا ا     | ربط وشان مز دل بربط وشان مز دل بربط             | 175           | معاند کے لئے ہزار دلائل بھی بریکار ہیں       |
| ١٣٣           | ﴿ تشريح ﴾ فرِ مائش اورغير فر مائش معجزات كا فرق | 154           | ترجمه ت                                      |
| ira           | جها داورعفوو درگز ر                             | Irà           | تر کیب و شخفیق                               |
| 180           | ترجمه                                           | 127           | רגוב                                         |
| 1174          | تر کیب وسختیق                                   | 144           | ﴿ تشريح ﴾ بابل کی جادو گری                   |
| 154           | ربط وشان ِنزول وتشریح                           | 127           | باروت وماروت كاطريقة تعليم                   |
| IP4           | پیرزادوں کیلئے وعوت فکر                         | 124           | الله فرشیخ ، پیغیبرالزام ہے بری ہیں<br>اند ، |
| 172           | ترجمه                                           | 11/2          | نقش سلیمانی ·                                |
| 12            | تر کیب و شختیق                                  | 114           | قصه زهره ومشتری                              |
| 122           | ربط وشان نزولِ                                  | 172           | نا ورخفيق                                    |
| 1PA           | ﴿ تَشِرْتُكَ ﴾ يَجِا كُروه بندى كى ندمت         | 11/4          | سحرا درمعتز له                               |
| IPA           | مشارِ کے لئے عکمة فکر                           | ITA           | ر جمه، رتب وتحقیق<br>ترجمه مرتب              |
| IFA           | تر کیب و شخفیق                                  | IFA           | ا ﴿ تشرَّتُ ﴾ لفظی شرارت                     |
| 11-9          | ربط وشان نزول                                   | 119           | بعض وفت جائز کام بھی نا جائز بن جا تا ہے     |
|               |                                                 |               |                                              |

| منختبر | عنوانات                                                                                                                                    | صفحةبمبر   | عنوانات                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 100    | امامت کبری کے معنی                                                                                                                         | 11~9       | ﴿ تشريح ﴾ مساجد کی تحریب                                                            |
| اها    | معتزلها ورروافض كاعقبيده اوراستدلال                                                                                                        | 11-9       | تقمير سنجد `                                                                        |
| 101    | عصمت انبياء كےخلاف واقعات كى توجيہ                                                                                                         | 1(°+       | مساجد کی قفل بندی                                                                   |
| 100    | خلافت ارشادی فاسق کونہ دی جائے گ                                                                                                           | 10~+       | ترجمه                                                                               |
| ior    | الله کاحریم شاہی اوراس کے احکام                                                                                                            | IM.        | تر کیب و شخفیق                                                                      |
| 100    | ترجمه                                                                                                                                      | ابما       | ربط وشان زول، پانچ قول                                                              |
| 100    | تتحقیق ونز کیب                                                                                                                             | for t      | ﴿ تشريح ﴾ الله زمان ومكان مبيس ہے                                                   |
| 150    | ربط                                                                                                                                        | ורד        | کعبه پری اور بت پری کا فرق                                                          |
| 108    | ﴿ تَشْرَبَعُ ﴾ دعاءابراتيم اوراس كامصداق                                                                                                   | IM         | بت پرتی کا جواز اوراس کے تین جواب<br>سرید                                           |
| IDM    | ' سچا بیٹا ہی ہا پ کی دولت کا امین ہوتا ہے                                                                                                 | سهما       | آیت کی توجیهات                                                                      |
| 100    | الائمة من قريش                                                                                                                             | سوماا      | دعوی انبیت اوراس کار د                                                              |
| 100    | بقاء سلسله کی تمنا                                                                                                                         | سوماا      | عقیدهٔ انبیت کی اصل<br>''                                                           |
| ۲۵۱    | ا ترجمه<br>عقة - ير                                                                                                                        | 1644       | ا مسائل حریت<br>تحة «                                                               |
| ۲۵۱    | معقیق وتر کیب<br>معقیق و ترکیب                                                                                                             | سامها      | ا تعجیق نادر<br>                                                                    |
| 104    | ربط وشان نزول<br>د تاریخ میر                                                                                                               | الدلد      | کر جمیه<br>تختاریت                                                                  |
| 102    | ﴿ تشریح ﴾ طاعت ابرا ہیمی<br>دور میں میں میں اور ان | ira        | شحقیق وتر کیب<br>مصرف                                                               |
| 100    | حضرت ابراہیم یہودی تھے یانصرائی یامسلمان<br>نہ نیاں میں کرون ک                                                                             | 16.4       | ا ربط دشان نزول<br>دینه چه کار در مای مستحق                                         |
| 100    | غرورسلی اور آبائی فخر کی برائی<br>رحی بر بنتر بر فویت بین                                                                                  |            | ﴿ تشریح ﴾ معاندین کی کٹ ججتی<br>النی گنگا                                           |
| 101    | احپیموں ہے انتساب اور رفع تعارض<br>معین جبتہ میں ہوتی ہو                                                                                   | المها      | _                                                                                   |
| 109    | معرفت حق موت اختیاری<br>                                                                                                                   | امر        | اصلاح وہدایت کے لئے جوہر قابل کی ضرورت<br>جس کرخہ نگل مولاح میں ہوں میں میں میں میں |
| 14.    | ار بربه<br>حقیق برب                                                                                                                        | 162<br>162 | جس کوخودفگراصلاح نہ ہواس کے دریے نہ ہونا جا ہے<br>تہ ج                              |
| 14.    | تحقیق وتر کیب<br>مربریه الارونوران                                                                                                         | 1172       | حربمته<br>شخقیق ونز کیب                                                             |
| 14.    | ربط وشان نزول<br>﴿ تشریح ﴾ ملت ابرا ہیمی کامتیع کون ہے                                                                                     | 1172       | ين در يب<br>ربط                                                                     |
| 141    | کو سرت کا منت ابرا یا کا می کون ہے<br>ایک شبدادراس کا جواب                                                                                 | 162        | ربع<br>﴿ تشريح ﴾ قرآن كاطرز تبليغ اور تكرار                                         |
| 141    | ایک سبه دره ای ۱۹۰۶<br>ترجمه                                                                                                               | 100        | 27                                                                                  |
| ווי    | ر به مد<br>تحقیق ورز کیب                                                                                                                   | 144        | مبعة<br>تحقيق وتركيب                                                                |
| INT    | ربط ربط                                                                                                                                    | 10.        | ر ربط وشان نزول                                                                     |
| FYF    | میں۔<br>﴿ تشریح ﴾ بڑائی کا پنداراورخوابوں کی دنیا                                                                                          | 10+        | مبعة على عنون<br>﴿ تشريح ﴾ خدا كاامتحان                                             |
|        | <u> </u>                                                                                                                                   | 10.        | حصرت ابرا بیم کی آ زمائش                                                            |
|        |                                                                                                                                            |            |                                                                                     |

| صخيبر            | عنوانات                                                            | صخيمبر      | عنوانات                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| IAT              | شهداء کوم ده نه مجھو                                               |             |                                                                                      |
| IAT              | برزخی زندگی کا فرق                                                 | 144         | پاره سي <i>قو</i> ل                                                                  |
| IAT              | انبیاء کی برزخی زندگ کے آثار                                       | 179         | ر جمہ<br>قبصہ                                                                        |
| IAT              | کیااولیا ءشہداء کی فضیلت میں شریک نہیں                             | 14+         | تتحقیق وتر کیب                                                                       |
| iar              | شهداء کی قشمیں اورا حکام                                           | 141         | ربط وشان نزول<br>تربید در میرون                                                      |
| IAF              | آ ز مائش الہی بھی مجاہد ہَ اصطراری ہے                              | 141         | ﴿ تَشْرِيُّ ﴾ تحويل قبله كا عا كما نه جواب                                           |
| IAM              | ترجمه                                                              | 144         | صراط منتقیم اور گمرای                                                                |
| I۸۳              | تحقیق ور کیب                                                       | 14          | امت محمريه كي شبادت برتمن شيح                                                        |
| IAD              | ربط وشان نزول                                                      | 144         | اعتدال امت محمريه                                                                    |
| 140              | ﴿ تشريح ﴾                                                          | 144         | تحويل قبلها كيك وفعه بهوئي يا دودفعه                                                 |
| 100              | ترجمه                                                              | ۱۷۳         | ترجمه<br>عقال                                                                        |
| IAY              | تحقيق وتركيب                                                       | ۱۷۳         | تفحقيق وتركيب                                                                        |
| PAL              | ربط                                                                | 143         | ربط وشان نزول                                                                        |
| FAL              | شان نزول                                                           | 120         | ﴿ تَشْرَبُ ﴾ تحویل قبلہ کے حکیمانہ جوابات (۱)                                        |
| IA1              | ﴿ تشريح ﴾                                                          | 124         | آ تحضرت ﷺ کی شناخت بیمؤں ہے بھی زیادہ ہے                                             |
| PAL              | علم المعامله كااظبهارا ورعلم المكاهفه كانامحرمول سے اخفا مضروري ہے | 144         | آ فآب آ مددلیل آ فآب                                                                 |
| tΑ∠              | ترجمه                                                              | احد         | رجہ<br>عدا                                                                           |
| IAA <sup>1</sup> | تحقیق وتر کیب                                                      | 14.4        | للمحقيق وتركيب                                                                       |
| 149              | ربط وشان نزول                                                      | IZA         | ربط وشان نزول                                                                        |
| IAA              | ﴿ تشريح ﴾ وجود باري کي دليل عقلي                                   | 141         | ﴿ تَشْرَيْحٌ ﴾ تحويل قبله كاحكيما نه جواب(٢)                                         |
| 1/4              | تو حید باری کی ولیل عقلی                                           | 129         | حکیمانه جواب(۳)                                                                      |
| 19-              | اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے                | 149         | عالمگیرنبی کا قبله مرکزی اور بین الاقوامی ہے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 19+              | آ سانوں کے وجود کا سائنسی ا زکار                                   | 149         | بنائے ابراہیمی کا حقد ارابن ابراہیم ہی ہوسکتا ہے                                     |
| 19+              | الله کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت                                | 149         | قبلهٔ عشاق :                                                                         |
| 191              | ترجمه .                                                            | ! <b>^•</b> | سیرسلوک کی انتہامبیں ہے                                                              |
| 198              | تتحقیق وتر کیب                                                     | iΛ•         | شرف صحبت<br>سریده میرون                                                              |
| 198              | ربط وشان مزول                                                      | 14•         | ذ کر کا حقیقی ثمره                                                                   |
| 197              | ﴿ تَحْرَبُ ﴾ خاص جانوروں کی حرمت وصلت                              | 1/4         | ترجمه<br>عور ا                                                                       |
| 197              | تقليد كفاراور تقليد فقهي كافرق                                     | IAL         | متحقیق وتر کیب                                                                       |
| 191              | اعتدال ،اتباع مشائخ ادرا كات روحانيه                               | IAI         | ربط وشان نزول                                                                        |
|                  | ·                                                                  | IAT         | ﴿ تشريح ﴾ صبر کی طرح نمازے بھی مصیبت کا اثر دور بوجا تا ہے                           |

| مغنبر        | عنوانات                                                    | صخيمبر       | عنوا تا ت                                                                                                                                       |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱۲         | قصاص وديت كي تفصيل                                         | 1917         | يزجمه                                                                                                                                           |
| <b>**</b> ** | انساتی مساوات                                              | 1917         | شحقیق ورتس کیب                                                                                                                                  |
| r.a          | ترجمه<br>                                                  | 1917         | ربط وشان نزول                                                                                                                                   |
| F+0          | للمحقیق وتر کیب                                            | 196          | ﴿ تشريح ﴾ حلال وطيب مس كو سميتے بيں                                                                                                             |
| <b>74</b> Y  | ربط وشان نزول                                              | 190          | تمام چیزیں اصل میں حلال ہیں                                                                                                                     |
| r• 1         | ﴿ تَشْرَحُ ﴾ تركه ميں رشته داروں كے ساتھ سلوك              | 190          | ذ نج اضطراری                                                                                                                                    |
| <b>r•∠</b>   | وصیت ایک مقدس امانت ہے                                     | 192          | غیر کے نامز د جانوروں کی حرمت                                                                                                                   |
| F•2          | آ ترجمه<br>هاست                                            | 194          | آیت ما کدہ سے تائید<br>"د                                                                                                                       |
| r•A          | متحقیق وتر کیب                                             | 194          | تفسيراحمدي كاجواب                                                                                                                               |
| 109          | ربط وشان نزول<br>-                                         | 197          | ا اضطراری حالت اورشر می زخمت<br>در                                                                                                              |
| r+9          | ﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ روز ه گي انجميت وعظمت                       | 194          | لذائذ باعث شكر ہوں تو نعت بیں                                                                                                                   |
| r• 9         | ا نیک شیدا وراس کا جواب<br>-                               | 194          | ا ترجمه<br>التوری                                                                                                                               |
| r- 9         | روز ه کےضروری احکام                                        | 194          | المتحقيق وتركيب                                                                                                                                 |
| 111+         | ا ترجمه<br>التنظيم بر                                      | 197          | ربط وشان نزول                                                                                                                                   |
| 711          | الشخفيق وتركيب                                             | 19/          | ﴿ تَشْرِيعٌ ﴾                                                                                                                                   |
| rir          | ربط وشان بزول                                              | API          | تاریخی شہادت میدہ کہ فتنہ فساد کی جڑ ہمیشہ علما مئوءر میں سے                                                                                    |
| rir          | ﴿ تشریح ﴾ روزگهشر وعیت می مدریج                            | 199          | ترجمه<br>تحت بر                                                                                                                                 |
| rir          | روز وں کے لئے ماہ رمضان کی تخصیص<br>- یہ                   | 199          | المتحقيق وتركيب                                                                                                                                 |
| ۲۱۳          | قرآن اوررمضان                                              | Y••          | ربط وشان نزول<br>د چه میرین به این میرین                                                                                                        |
| 711          | رمضان اورقبولیت دعاء                                       | <b>***</b>   | ﴿ تشريح ﴾ اسلام ہے پہلے عالمكير مذہبى كمرابى                                                                                                    |
| rir          | سبب أدااور سبب قضاء                                        | r••          | مچی خدا پر تی                                                                                                                                   |
| rim          | یماری یا سفراورروزه                                        | r**          | حچوابواب بر<br>- بر نزر ت                                                                                                                       |
| ۲۱۳          | دعاء کے سلسلے میں اہل سنت اور معتز لیکا نظریہ<br>ق         | <b>F</b> •1  | عورتیں رسول اور نبی نہیں ہوتیں<br>صاحب مورس سریہ میں میں میں میں اور می |
| רורי         | ' قبولیت وعاء کے بارہ میں شبہ<br>میں                       | <b>!*</b> •1 | اصل اعتبار معنی کا ہے نہ کے معورت کا اور بالذات محبت اللہ<br>نیار معنی کا ہے نہ کے معورت کا اور بالذات محبت اللہ                                |
| rier i       | جوابات<br>لعض م کارد تا سی لعض ریست سرید                   |              | ک ہوئی جاہتے<br>-                                                                                                                               |
| rio          | بعض دعاؤں کی ٹامتبولیت کیا بعض احکام کے رد کا باعث ''<br>ک | <b>**</b> {  | ترجمه<br>تخترین - س                                                                                                                             |
|              | ہوسکتی ہے؟                                                 | <b>***</b>   | معتقیق و ترکیب<br>مدید دا                                                                                                                       |
| PID .        | ترجمه<br>هجة به بر                                         | *** ;        | ربط وشان نزول<br>د جمع به نوف من از مروری                                                                                                       |
| FIT          | المحقيق وتركيب                                             | 7+1-         | ﴿ تشریح ﴾ نفس انسانی کا احترام<br>عن کا من                                                                  |
| PIZ          | رئىد                                                       | 1 4+14       | عناه کبیره سے انسان ندایمان سے خارج ہوتا ہے اور ند کا فر                                                                                        |
|              | <u></u>                                                    | <u> </u>     | £                                                                                                                                               |

|              |                                                                                                                           |             | T                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| صغحمبر       | عنوانات                                                                                                                   | صفحةبمر     | عنوا تا ت                                                 |
| 75.          | ا حصار کی شرح اوراس سے احکام                                                                                              | ria         | شان نزول                                                  |
| ١٣١          | حج کی تین قشمیں اورا حکام                                                                                                 | MA          | ﴿ تشريح ﴾ روز ه کی پابند يوں ميں اعتدال                   |
| rrr          | ترجمه                                                                                                                     | MA          | روز وکی نورانیت اور حرام کمائی ہے پیٹ کوخالی رکھنا        |
| rrr          | متحقیق وتر کیب                                                                                                            | MA          | آیت کے نکات                                               |
| rra          | ر بط وشان نز ول                                                                                                           | 719         | آیت اعتکاف ہے مسائل کا انتخراج                            |
| ۲۳۵          | ﴿ تَشْرَيْعُ ﴾ أيام في                                                                                                    | <b>1</b> 19 | مال حرام                                                  |
| rra          | احترام فحج                                                                                                                | 77+         | يزجمه                                                     |
| rra          | حقیقی سروسامان حجی                                                                                                        | 44.         | معحقیق ور <i>ز کیب</i> ·                                  |
| 720          | كامل اور جامع زندكي                                                                                                       | rr•         | ر بط وشان نزول                                            |
| 4            | ازاليهُ غلطُهُ بِي                                                                                                        | rri         | و تشری کی مسی حساب کے مقابلہ میں قمری حساب اسلام ہے       |
| 777          | و نیامطلوب تبیس ہے                                                                                                        | 771         | ستمسی حساب کی نسبت قمری حساب باعث مہولت ہے                |
| 424          | انعال حج .                                                                                                                | FFI         | بعض احکام میں شمسی حساب جائز ہی نہیں                      |
| ٢٣٦          | جمع بين الصلو التين                                                                                                       | PTT         | دروازہ چھوڑ کر غیرور وازہ ہے گھر میں داخل ہونا بے عقلی ہے |
| 724          | قریش کاغرورنسکی                                                                                                           | rrr         | آیت کے نکات                                               |
| 527          | خريد وفمر و خت اورنج                                                                                                      | rrr         | نضولیات کی بجائے ضروریات میں لگنا جا ہے                   |
| 772          | وطائف مزدلفه اور مشاعل منلي                                                                                               | 774         | ر جمہ<br>س                                                |
| 77%          | عوام اورخواص كافرق                                                                                                        | ۲۲۲         | المتحقيق وتركيب                                           |
| ۲۳۸          | ترجمه<br>عند بر                                                                                                           | .770        | ربط وشان نزول                                             |
| rra          | شحقیق ونز کیب                                                                                                             | rra         | ﴿ تشریح ﴾ مدا نعانه جنگ                                   |
| rma          | اربط                                                                                                                      | ۲۲۵         | سب جنگ                                                    |
| 7779         | شان زول<br>ما ما استان | ۲۲۲         | حرمیب فثال                                                |
| 1779         | ﴿ تشريح ﴾ باطل برست اورا بل حن كا فرق                                                                                     | 774         | مسائل ضروری                                               |
| rma .        | - تنگبراور <b>فنا</b> بقس                                                                                                 | 774         | کفار عرب کاا متیاز اورخصوصت                               |
| 1759         | ترجمه<br>غور بر سر                                                                                                        | rry         | حفاظت حان                                                 |
| <b>11.4</b>  | تتحقیق و ترکیب                                                                                                            | 777         | معنی کوصورت پرتر مجیح                                     |
| */*•         | ر بط وشان نز ول<br>د ته سرمه م                                                                                            | 772         | ترجمه<br>شه                                               |
| P(**•        | ﴿ تَشْرَبْحُ ﴾ خلاصه دین<br>سران برین نویس                                                                                | rta         | شحقیق ور کیب<br>میرین میرین                               |
| <b>1</b> 171 | بدعت کے خطرناک نقصانات<br>عقب میں میں میں ا                                                                               | 11-         | ، ﴿ تَشْرَبَحُ ﴾ عمر ہ سنت اور حج فرض ہے<br>نہیں ا        |
| וייייויז     | بدعتی ،اللہ پر بہتان اور نبی پر کذب میائی کرتا ہے<br>ات                                                                   | rr*         | امام شافعیؓ کی دلیل وجوب<br>کسیان                         |
| 441          | مقام شليم ورضاء                                                                                                           | rr•         | حنفیه کی دلیل عدم و جو ب                                  |
|              |                                                                                                                           | :           |                                                           |

| صفحتمبر     | عنوانات                                                        | صختبر      | عنوانات                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ton         | اسلامی معتدل احکام                                             | 1971       | دریائے خون                                                             |
| 7D9         | شیعی معاشرت                                                    | 444        | يزجمه                                                                  |
| 709         | لواطت کی برائی اوراس کے احکام                                  | rrr        | تتحقيق وتركيب                                                          |
| 70 9        | ، بعض شبهات کاازاله                                            | tra        | ربط                                                                    |
| 44.         | ترجمه<br>تا تا                                                 | ۲۳۵        | ﴿ تشريح ﴾ رزق کی فراوانی دليل مقبوليت نبيس ہے                          |
| 444         | تشحقیق وتر کیب                                                 | ۲۳۵        | انبیاءکرام کیم السلام تشکیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں                      |
| 741         | ربط                                                            | 44.4       | بارگاه قدس کی رسانی                                                    |
| PYF         | شان نزول<br>تا به شده                                          | rrz        | ترجمه<br>التحت بر                                                      |
| ryr         | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ مم کی اہمیت اور اس کا مقصد                       | rm         | محقیق ورز کیب<br>میسان                                                 |
| 747         | قشم کی قشمیں اوراحکام<br>تا قتام و تا                          | rra        | ربط وشان نزول<br>۲۰ مه برین سر استفق میشد.                             |
| 747         | تنبن قسم کی قسم<br>سایر مرفر                                   | rrq ,      | ﴿ تشريح ﴾ خيرات كے اول مستحقين غريب اقرباء ہيں                         |
| 744         | ولائل طرقين                                                    | 444        | قلسفه ٔ جہاد<br>۳۰ .                                                   |
| 744         | ایلاء کی اصلاح<br>میں میں میں                                  | 140        | ا مرتد کی سزا<br>تا میرافت در در می                                    |
| 747         | ایلاء کی قشمیں مع احکام<br>ت                                   |            | مربد کافرے زیادہ مجرم ہے<br>                                           |
| P4P         | ترجمه<br>تحقیة یا                                              | rai<br>rai | ا کر جمه<br>تحقیق بیس                                                  |
| 745         | محقیق وتر کیب<br>مروره این مندرا                               | roi<br>rom | شخفیق وتر کیب<br>مدا میشاند.                                           |
| ריים בריים  | ربط وشان نزول<br>﴿ تشریح ﴾ نکاح اور طلاق میں مردوعورت کی حیثیت | tor        | ربط وشان نزول<br>﴿ تشریح ﴾ ہر چیز کی احجعائی برائی کامعیار             |
| 710         | مو سرن به نام اور طلال من سردو ورت ما سيت<br>احكام حض          | ram        | ا مو سرن بها ہر چیر کا بیمان برای کا معنیار<br>شراب اور وہ ئے کی خرابی |
| rya         | ہوں ہے۔<br>عورت اور مرد کے خاص حقو ق                           | ram        | ر جب مورد و معنی روب<br>مالی اخراجات کا کلی معیار                      |
| 744         | روب دو روب ن ون<br>ترجمه                                       | raa        | مسلم اورغیرمسلم لا دارث اور پیتم بیچ                                   |
| <b>77</b> 2 | مبریت<br>محقیق وتر کیب                                         | raa        | ا ترجمه                                                                |
| ryg         | ر بعلاوشان نزول<br>ربعلاوشان نزول                              | raa        | تتحقیق وتر کیب                                                         |
| 144         | ﴿ تشريح ﴾ طلاق رجعي خلع طلاق مغلظه كابيان                      | raa        | ر ربط وشان نزول                                                        |
| 749         | طلاق کی تمن صور تمیں                                           | ran        | ﴿ تشریح ﴾ کا فرہ اور کتا ہیے عورتوں ہے شادی                            |
| 1/2.        | بیوی ہے خوش اسلوبی کا سلوک                                     | ran        | نكاح ہے چہلے نوتعلیم یا فتہ نوجوانوں کے عقائد کی شخفیق                 |
| 120         | طلاق کی تدریج میں شرعی مصلحت                                   | 104        | ترجمه                                                                  |
| 12.         | خلع یا ال کے بدلہ طلاق                                         | raz        | تحقیق وتر کیب                                                          |
| 1/20        | خلع کے احکام                                                   | ròA        | ر بط وشان نزول                                                         |
| 12.         | امام شافعی کااختلاف در باره خلع                                | ron        | ﴿ تشريح ﴾ بحالت حيض يهودونصاري کي معاشرتي بيداه روي                    |
|             |                                                                | <u> </u>   | <u> </u>                                                               |

|             | <u> </u>                                                               | ,             | معال المراجع ا |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه بسر    | منوانات                                                                | صفحه بمبر     | عثوانات                                                                                                        |
| FAT         | تحقیق ونز کیب                                                          | 121           | احكام حلاله اورحديث غسيلير                                                                                     |
| M           | ربط                                                                    | <b>7</b> ∠1   | دین کے ساتھ انتخفاف واستہزاء کا انجام                                                                          |
| M           | ﴿ تَشْرَبُ ﴾ بيوه کي عدت                                               | 721           | بزل اور خطا كافر ق                                                                                             |
| FAT         | مطاقه کے احکام                                                         | <b>1</b> /21  | نکاح ٹانی ہےرو کئے کی ممانعت                                                                                   |
| TAT         | ترجمه                                                                  | 1 <u>/</u> 1  | تقاضائے دوراند کیثی                                                                                            |
| 71.0        | شحقیق وتر کیب                                                          | 12 r          | از دواجی زندگی کی روح                                                                                          |
| ma          | ﴿ تشریح ﴾ میدان جنگ اوروبائی شبرے بھا گناح ام ہے                       | 121           | برانی کا ذر بعیہ بھی برا ہےاورمباح تشد دنبیں کرنا جا ہے                                                        |
| PAN         | مسكه تناسخ                                                             | 12 m          | ترجمه                                                                                                          |
| PAT         | نیچر یوں کی تاؤیل                                                      | 121           | تشحقیق ومر کیب                                                                                                 |
| MAY         | قرضة جنگ                                                               | 12 M          | ربط                                                                                                            |
| MA          | تے جمہ                                                                 | rz~           | ﴿ تشريح ﴾ احكام پرورش                                                                                          |
| PA 9        | تتحقیق وتر کیب                                                         | 7 <u>4</u> 7  | برورش کےاصول                                                                                                   |
| rai         | ريط                                                                    | 7 <u>4</u> (* | أقا كى اجرت                                                                                                    |
| rai         | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ واقعه كالبس منظر                                          | 12 M          | بچیکی برورش کا ذ مه دار                                                                                        |
| 797         | تابوت                                                                  | 7 <u>4</u>    | دودھ بلانے کی مدت اوراختلاف مع دلائل                                                                           |
| 797         | حضرت دا ؤ دعلیدالسلام کے کارنا ہے                                      | <b>r</b> ∠0   | يزجمه                                                                                                          |
| ram         | . یا در بوں کے اعترِ اضات                                              | 124           | تعحقیق وتر کیب                                                                                                 |
| 792         | واقعه کے مفید نتائج                                                    | <b>7</b> 24   | עיל                                                                                                            |
| ram         | قرآنی بادشاہتیں                                                        | 144           | ﴿ تشريح ﴾ عدت و فات ابتدائے اسلام میں                                                                          |
| i i         | ياره تلك الرسل                                                         | 744           | درباهٔ عدت صحابةٌ كااختلاف                                                                                     |
| 199         | ر<br>ازمہ                                                              | 122           | عدت کی حکمت و مصلحت                                                                                            |
| r           | شخفیق ورز کیب<br>منابع                                                 | 122           | عدت و فاّت وطلاق کے احکام                                                                                      |
| r           | ربط                                                                    | <b>7</b> ∠∠   | مدت عدت کا حساب                                                                                                |
| r•+         | ﴿ تشریح ﴾ انبیاء کی تفضیل جائز ہے جمحقیر جائز نہیں                     | r_A           | تے جمہ                                                                                                         |
| ۳+۱         | قیاً مت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگ                       | 129           | المعحقيق وتركيب                                                                                                |
| F. F        | ترجمه<br>تح <del>ق</del> سار                                           | FA1           | ربط وشان نزول                                                                                                  |
| rop<br>roje | حقیق ویژگیب<br>مدر نظر دیکار میداد در دا                               | rΔi           | ﴿ تشريح ﴾ مطلقه عدت كي حيار صورتين                                                                             |
| 94. PA      | ربط، فضائل وشان نزول<br>﴿ تشریح ﴾ زبردی وین سرتھو پانہیں جاتا          | 7/1           | جوڑ ہ دینے کے احکام                                                                                            |
| h-h-        | اسلامتكون محزور بيتنهم تصاا                                            | PAL           | معاشرتی احکام کے ساتھ عبادات                                                                                   |
| 17+A        | ہ من اور کے روزے میں بہیں<br>مسلمانوں کوتمیل احکام پرمجبور کیا جائے گا | rar           | 7,جمه                                                                                                          |
|             |                                                                        |               |                                                                                                                |

| منحذنبر         | عنوانات                                                                                  | صفحةبر       | عنوانات                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 772             | سودے مال گفتتا ہے اور خیرات سے بڑھتا ہے                                                  | P-4          | 27                                                                  |
| 712             | مود کا دائزه<br>سود کا دائزه                                                             | r            | ربمه<br>تحقیق ورز کیب                                               |
| FtA .           | سودخوار کوخدائی چیانج                                                                    | r. 9         | عن مرسر يب<br>پېلا دا قعه                                           |
| rm.             | ہمارے دیارے مسلمانوں کے کنگال ہونے کی وجہ                                                | <b>7.9</b>   | دومراواقعه<br>دومراواقعه                                            |
| PF.             | <i>ה</i> קה                                                                              | <b>1</b> "1+ | تيسراواقعه                                                          |
| ١٣٣١            | تحقیق وتر کیب                                                                            | 1410         | اعتراض وجواب                                                        |
| ۳۳۳             | ربط                                                                                      | <b>P</b> *() |                                                                     |
| rrr             | قرض اور پیچسلم کے احکام                                                                  | MIL          | متحقیق ورز کیب                                                      |
| rrr             | شبوت کااصل مدارشهادت بر ہے نه که دستاویز بادستخطیر                                       | rir          | ربط وشان نزول                                                       |
| rrr             | دستاد ب <u>ز</u> کے فائد ہے                                                              | ۳۱۳          | خیرات کے در چات                                                     |
| ٣٣٨             | رہن یا گروی رکھنا                                                                        | mm           | خیرات کے لئے کھن                                                    |
| 774             | آيت مداينه کي سات د فعات                                                                 | mm           | ر یا کاری کے صدقہ کی مثال                                           |
| <b>PP</b> 4     | يرجمه                                                                                    | ۳۱۳          | معتزل پررو                                                          |
| rr <u>z</u>     | مححقیق وتر کیب                                                                           | ۲۱۳          | ا ترجمه                                                             |
| ۳۳۷             | ر نیط                                                                                    | ria          | متحقیق ورز کیب                                                      |
| rr <u>∠</u>     | شان نزول                                                                                 | ma           | ربط                                                                 |
| rrx             | اختیاری اورغیرا ختیاری کاموں کا فرق                                                      | ۳i۵          | صدق دلا نەصدقە كىتمثىل                                              |
| ۳۳۸             | ماترید بید کلی رائید<br>سرور در این در این در این در | MIA          | مرا تب اخلاص                                                        |
| ۳۳۸             | دوسرے کے ذریعے تواب ماعذاب ہوسکتا ہے پائبیں                                              | P12          | ترجمه<br>غمر بر                                                     |
| 779             | و عائبی چیرا ئیے بیان<br>- مر                                                            | MIA          | ترجمه<br>تحقیق وترکیب<br>اینها وشان نزول                            |
| PP4             | ِ تَكْلِيفُ مَالَا يِطَالَ عَقَلاَ جَا رَزَ ہِ<br>مر                                     | P19          | ا ربعه دعان ددن                                                     |
| 9"/Y•           | تکلیف مالا بطاق ہے کیا مراد ہے                                                           | P14          | عمدہ چیز کی بجائے تھی چیز کاصد قبہ<br>نیف نیف                       |
| PM1             | سورة <i>ال عمر</i> ان<br>-                                                               | 1719         | خیرخیرات اور شیطانی تخیلات<br>« رینه محفر خر                        |
| mrr<br>-~~      | ا ترجمه<br>التحقیق بیران                                                                 | FF•          | علانیصدقہ بہتر ہے یا محفی خیرات                                     |
| 700             | . همحقیق وتر کیب<br>میشد                                                                 | rri<br>      | ا ترجمه .<br>انتحقه - س                                             |
| 777<br>774      | ربط وشان<br>دند در برانس که شور در                   | P77          | شختیق وتر کیب<br>دیشاند ند ا                                        |
| p=/4-4          | ا نزول عیسا ئیوں کی تثلیث کار د<br>در در محادث ادا                                       | <b>P</b> TT  | ربط وشان نزول<br>خیاری میر کر کری بازن به نظر کھتی ایسی             |
| mr <sub>4</sub> | یا در بول کااستدلال<br>منهجی اور کی سمجھ کے لوگ                                          | 444<br>444   | ا خیرات میں گن گن با تول پرنظر رکھنی چاہیے<br>نام ادین میں کی ایران |
| rr2             | پن اور پی جھے توت<br>محکم ومنشا ہے کی شخصین                                              | ***          | خاد مان دین کی امداد<br>بھکاری قوم کیلئے ایک بدنماداغ میں           |
| 4-7-Z           | مشعتبهالمراد کی د وصور تمیں<br>مشعتبهالمراد کی د وصور تمیں                               | ۳۴۴          | ا بھارل ہے ایک بدعوال ایل<br>احد                                    |
| rea             | منطب مراد کی جو مور بدن<br>منشا بهات کی حکمت                                             | rrs          | ربمه<br>حقیق ورزیب                                                  |
| mm              | مقطعات کے معانی<br>مقطعات کے معانی                                                       |              | • -                                                                 |
| rrq             | ر جمه<br>از جمه                                                                          | PF2          | ربط وشان نزول<br>سُو د،خدا کی ایک لعنت اور سودخوار قوم کا دخمن ہے   |
|                 | رامير                                                                                    |              |                                                                     |

|              | - مناهم منت حصما بين وسوا                          |             | 03044-0-12/11-07                         |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| صغيبر        | عتوا نات                                           | صفحةبمر     | عنوانات                                  |
| MAY          | متحقیق ورز کیب `                                   | ra.         | تشخقيق وتركيب                            |
| r            | נובל                                               | rs.         | ربط وشان نزول                            |
| m2•          | بےموسم کچل اور ناوفت اولا د                        | rai         | آ تخضرت ﷺ کے بدخواہوں کا انجام           |
| r <u>/</u> • | مشرب يحيوي                                         | اه۳         | ایک اشکال اوراس کاحل                     |
| rz.          | نكات                                               | rar         | تر جمه<br>شده                            |
| ا∠۳          | تحقیقات .                                          | ror         | المتحقيق وتركيب                          |
| <b>r</b> zi  | لطا نَقب                                           | ror ·       | ربط وفضائل                               |
| r۷r          | ا ترجمه<br>الترس                                   | rss         | ځب د نيااورزېد                           |
| <b>72</b> 6  | متحقیق وتر کیب                                     | గాపిప       | نعمت کے تین در ہے                        |
| r24          | ريط                                                | ۲۵۲         | ا و مین حق کی شهادت<br>منابع             |
| <b>1727</b>  | حضرت مرتم وعيسي كواقعات                            | 704         | مناظره كااسكم طريقته                     |
| 122          | حضرت مریم کی پا کدامنی                             | ۲۵۲         | لطا نَقب                                 |
| r22          | عداوت سيطح                                         | <b>20</b> 2 | ار جمه<br>اشترین بر                      |
| <b>74</b> A  | نکات آ                                             | ۳۵۸         | شحقیق ورز کیب                            |
| r21          | خاتم الانبياء ﷺ اور حضرت منطح عليه السلام          | <b>729</b>  | شان بزول ب                               |
| 172A         | المعجز و کی عام حیثیت اورغرض<br>مست                | 444         | غرورنسل اور قبول حق                      |
| <b>129</b>   | حضرت سنتنج کے حواری                                | 779         | عزت وذلت<br>                             |
| 749          | ایک شبه کاازاله                                    | ۱۳۹۰        | ا ترجمه<br>تحقیق وترکیب<br>ریط وشان نزول |
| P29          | پا در یوں کے اعتر اضات سے نیچر یوں کی مرعوبیت<br>ر | ۳4۰         | حقیق ورخر کیب<br>معنان در مین            |
| r29          | لطا تقب                                            | P4!         | 000000                                   |
| TAI          | ترجمہ<br>عبر ر                                     | P71         | اسايام وأهربين ملاسب ممكن فبيس           |
| TAI          | متحقیق وتر کیب                                     | ۳۲۲         | احكام موالات<br>- م                      |
| MAY          | ربط وشان نزول<br>مسئور و ق                         | m.Ah.       | مدارات کی تفصیلات                        |
| MAY          | حضرت سيقح كوسولى ياقتل                             | 744         | مواسات کی اجازت<br>شریع                  |
| ۳۸۳          | الله تعاليٰ کے ہانچ وعدے                           | ۲۲۲         | شیعون کا تقیبہ<br>تا میں میں اس سیار     |
| ۳۸۳          | سولی اور قبل کی محقیق<br>مسر د به                  | ۳۲۳         | قیا مت میں تین طرح کے لوگ<br>            |
| rar<br>S     | منكرين حيات مسيح كاجواب(۱)                         | 17 Y        |                                          |
| <b>የ</b> ለሶ  | احادیث اوراجماع ہے حیات سطح                        | 740         | منجش <b>ق وترکیب</b>                     |
| <b>የ</b> 'ለ  | جراب(۲)                                            | 4           | رابط<br>منجم بدیم :                      |
| <b>7</b> \   | نزامت نسب اورد نیادی غلبه<br>مسیط                  | L           | ﴾<br>• تشریخ په                          |
| PA6          | الوہیت سے بنیاد ہے                                 |             | چندشبہات کے جوابات<br>مسئو               |
| ras          | د نیامیں ولا دت کے جارطریقے<br>میں کی ایا          | 124         | لطانف<br>تا مدرور برینظر                 |
| PAA.         | صدانت؛ سلام کی دلیل<br>مباہله کی حقیقت             | M42         | قرعها ندازی کانتگم<br>ترجمه              |
| MAA          | مباہلہ کی حقیقت                                    | MAY         | الرجمه                                   |
|              |                                                    | -           |                                          |

| <u> </u>     | <del></del>                                                | <del>.                                      </del> | 1                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر       | عنوانات                                                    | صفحةمبر                                            | عنوانات                                                              |
| /*r•         | كعبة الله                                                  | MAA                                                | مبابله كاانجام                                                       |
| ٠٣٠          | حجراسود                                                    | <b>17/19</b>                                       | شيعوں كاغلط استدلال                                                  |
| 14.4         | بابكعب                                                     | <b>17</b> /19                                      | شرک جلی و خفی صربه                                                   |
| rri          | المتزم                                                     | 774                                                | انتمام حجت کے بعدا ندھی اور شیخ تقلید                                |
| ا۲۳          | خطيم                                                       | ۳۹۲                                                | حضرت ابراہیم کے متعلق اہل کتاب کے نزاع کا فیصلہ                      |
| ا۲۲          | حجرا سأعيل                                                 | 794                                                | غلط پنداراور شکک ذہنی                                                |
| ا۲۲          | مقام ابراجيتم                                              | P92                                                | امانت داری سب کے لئے ہرطرح مفید ہے<br>سے                             |
| ואיי         | رمطا <b>ف</b><br>المعا                                     | <b>2</b> μα∠                                       | دونادر <u>تکت</u><br>ر                                               |
| ואיין        | المعجن                                                     | rq2                                                | برعهدی<br>تر ه لفظ مدور                                              |
| רדיי         | נאל א                                                      | mq∠<br>=0 A                                        | تنحریف گفتظی اور معنوی<br>قریب میر نیمین                             |
| 777          | ا باب بنی شیبها در منبر<br>مه -                            | 179A<br>1744                                       | قر آن وحدیث می <i>ن تحر</i> یف<br>علماءومشائخ سوء کی خدائی           |
| 777          | المستعنى                                                   | ا ۱۰۰۹                                             | علماءومشان سوءن حدان<br>تمام انبیاء کی دعوت اور طریق کارا یک ہی تھا  |
| 777          | ممنی مز دلفه <i>،عر</i> فات<br>سر                          | ۱۰۰۱                                               | سن ۱ مهیور دوب دور سرین کار میک ان سا<br>آنخضرت پیشنگی افضیلت        |
| 744          | خدا کا دنیامیں سب سے پہلا کھر                              | 1-71                                               | ر سرت ہوں ہوں۔<br>اللہ کی طرف ہے بندوں سے تین عہد                    |
| سوبوس        | استطاعت کی تشریح                                           | ۲۰۰۲                                               | ربانی س کو کہتے ہیں                                                  |
| W.E.Z.       | عرب جاہلیت اوراسلام کا نقشہ                                | ۳+۵                                                | سبجا کی کراہ<br>سیجا کی کراہ                                         |
| 777Z<br>777A | اسلام کی برکات                                             | r.4                                                | الله تعالى كے احكام ك تعميل                                          |
| MEA.         | الطائف<br>الربيدية تبلغ                                    | <b>۴-۵</b>                                         | قانون مكافات                                                         |
| mra          | ا حكام وآداب سليم<br>مريان شامه بارتونق                    |                                                    | بإرەلن تنالوا                                                        |
| 749          | مسئلها تنحاد دا تفاق<br>لطائف                              | řír                                                | پ کیائی مسلس<br>ثواب ہرصد نے کا ہے کیکن عمدہ چیز کا زیادہ ہے         |
|              | ا نطاعت<br>امت محمد میرگاخصوصی اورانتیازی دصف              | سواہم                                              | <b>▲</b>                                                             |
| ~~~          | است مربیه همنون اور استیاری و ست<br>بهترین امت             | سوايم                                              | پہلےاعتر اض کا جواب<br>حضرت بعقوت کی نذر                             |
| יין איין     | ۱۰، رین است<br>بدر مین امت                                 | 7714                                               | مصرت یموب نامدر<br>بهود کے دوسرے اعتر اض کا جواب                     |
| ۳۳.          | ہبر ہیں، سب<br>احیصالی برائی کامعیار قوم کی اکثریت ہوتی ہے | ייי                                                | یہود سے دو سر سے استراک ہواب<br>بانی کعبہ حضرت ابراہیم کی مخضر تاریخ |
| mr_          | اختلاف ند بہب کے ہوتے ہوئے آخرت میں اولا د کا              | ייוא                                               | بال علب شرک، برد یا من سردان درد.<br>اولادا براهیتم                  |
| ]            | كارآ مدند جونا                                             | MIZ                                                | حصرت ابرا بيمٌ كاوطن                                                 |
| MF4 .        | الل كماب كي شدة غصب كي وجد ان سے چو كنار بنے كي ضرورت      | MIZ                                                | تغمیر بیت الله کی تمهید                                              |
| <b>ም</b> ፖለ  | لطانف آیات                                                 | ۳ı۷                                                | یربیک ملدل ہیں۔<br>و نیامیں سب سے بہلا گھر خدا کا                    |
| ٨٣٦          | ایک اشکال کاحل<br>ایک اشکال کاحل                           | ۳IA                                                | تاریخ خانهٔ کعبه                                                     |
| mmr          | جنگ اُ حد کی تفصیل                                         | MA.                                                | خانه کعید کے انقلابات                                                |
| 444          | جنگ میں مسلمانوں کی ناکامی کی بنیا د                       | ۱۹۱                                                | آنخضرت کے بعد ماند کعبہ میں تبدیلیاں                                 |
| יארא         | آ ڑے وقت کے ساتھی                                          | ~r+                                                | مجدحرام                                                              |
|              |                                                            |                                                    |                                                                      |

| صفى نبر      | عنوانات                                                                                                                                                         | صخنبر       | منوانات                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ام∠ م        | غزوهٔ حمراءالاسد کا تذکره                                                                                                                                       | LAT         | جا نثار صحابة "                                                              |
| MAT          | ورازي عمرفر ما نبرواروں كيليج از ويا داجر كا باعث اور                                                                                                           | ۵۳۵         | بنوسلمہ اور بنوحار شہ کا وا تعصیاب کی سربلندی کا ثبوت ہے                     |
|              | نا فرمانوں کیلئے ڈھیل                                                                                                                                           | ممي         | معركة بدر                                                                    |
| M            | علم غيب                                                                                                                                                         | 4           | فرشتوں کی کمک یا نیبی امداد                                                  |
| MAZ          | الله تعالى كوفقير كهني كالمقصد                                                                                                                                  | ስሌ A        | تتيول وعدول كاليفاء 🕝 🕶                                                      |
| MAZ          | یہود کےغلطاقول کی تر دید                                                                                                                                        | LALA.A      | مقصدمقام                                                                     |
| MAA          | الطا نُفِ آ يت                                                                                                                                                  | רייין       | كيفيت نفرت                                                                   |
| 14.          | تحتمان حق جائز وناجائز                                                                                                                                          | 667         | مقصدنصرت                                                                     |
| 179.         | نیک نامی پرسز ورطبعی                                                                                                                                            | ~rz         | فرشتے اور جنات بھی شریک قبال ہوئے یائبیں                                     |
| 79+          | علائے حق کا فرضِ                                                                                                                                                | <b>ሮ</b> ሮሬ | لطا نَف آيت                                                                  |
| rar          | ولائل قىدرت پرفکرونظر                                                                                                                                           | ra•         | مباجني سوديا سوودر سودكي لعنت                                                |
| بالهما       | قانون <i>قدرت</i>                                                                                                                                               | mar         | قانون الهي کي <i>گر</i> وش<br>مصل                                            |
| mga          | جامع وعاتي                                                                                                                                                      | ram         | فنكست كا باطني مستحتى بببلو                                                  |
| C93          | ن <i>کات</i> آ <u>ت</u>                                                                                                                                         | ۳۵∠         | وفات سرور دوعالم ﷺ کی غلط خبر کااثر                                          |
| ~9Z          | سورة كا آغاز واختثام                                                                                                                                            |             | سرور کا کنات کی و فایت شریف کے المیناک سانحہ کا اثر<br>مست                   |
| 79A          | ابل کتاب اورمسلمانو س کا امتیازی نشان                                                                                                                           | I           | خلاً فت اول کے مستحق                                                         |
| ~99          | سورة النساء<br>سريد بمريد بريد                                                                                                                                  |             | غزوهٔ حمراءالاسد کی تمہید                                                    |
| ۵۰۲          | خدا کی قدرت اور پیدائش کے تین طریقے                                                                                                                             |             | تمام صحابمخلص يتصكونى بهمى طالب دنيانه قفا                                   |
| 0.r          | ازالهٔ شبهات                                                                                                                                                    |             | ايك اشكال كاهل                                                               |
| ٥٠٣          | ایک نادر نکته                                                                                                                                                   |             | حقیقی شکست و فتح                                                             |
| ۵۰۳          | د وسرانکننه<br>-                                                                                                                                                |             | لطا نَفُ آيت                                                                 |
| 0.r          | ، تعداد از واح کی حد<br>-                                                                                                                                       |             | بہاور مؤمن موت ہے جی تبیس چرا <del>تا</del>                                  |
| ۵۰۳          | تعد دازادان کاشبه دازاله<br>میری برای کالعین میرون بر                                                                                                           |             | منور و کی اہمیت<br>تعدید الحور                                               |
| ۵+۳          | عورت کی طرف ہے کل یا بعض مہر کی معافی یا واپسی<br>تحصیر میں میں میں اور ایسان میں اور ایسان کی |             | آپﷺ کے اخلاق اور مشورہ کا دستورالعمل                                         |
| A-4          | تیبیون کا مال اور مدایتی وفعات<br>تنه سر ایسم سر بر مر                                                                                                          |             | مشور وطلب اموراورفو ائدمشوره                                                 |
| 204          | ا تیموں کیلئے سمجھ بوجھ کا معیار<br>متر سرمہ سے تین                                                                                                             |             | مشور واور تؤكل                                                               |
| 3.4          | ینتیم کے کارندہ کی تخواہ<br>میں میں خواہ                                                                                                                        |             | نبوت وامانت میں تلازم اور نبوت وخیانت میں منافات ہے<br>میں در اس             |
| ۵۰۹<br>۵۰۹   | ا بیان مراد کی تاخیر<br>مراجه لا مندیلا                                                                                                                         |             | حدیث ابو ہر بر وُعقلیت ز د ہلوگول کیلئے مسکت جواب ہے<br>م                    |
| 2.9          | ذوی القرنیٰ کا مطلب<br>ریزوریت                                                                                                                                  | 72 r        | انسان ،ملائکہ، جنات میں مابدالا متیاز جامعیت ہے<br>گے دفقہ مخلصہ سے بسر فریک |
| 1014<br>1017 | لطائف آیت<br>یم میر میرادی کرخصه کارد                                                                                                                           | r20         | جنّگ احد میں منافقین و محلصین کے درمیان ایک فیصلہ کن<br>یہ ہے تھ             |
| ۵۱۳<br>۵۱۳   | تر که میں دو ہے زائدلز کیوں کی تخصیص کی وجہ<br>پر غرف میں دونہ ہے زائدلز کیوں میں                                                                               |             | آ زمانش محمی<br>مرانب سر مستحد شد                                            |
| I I          | باغ فدک اورحضرت فاطمه یکی میراث<br>والیدین کی تبین حالتیں اوراولا د، بہن ، بھائی کی تعیم                                                                        | 720         | سحابہ ٔ مردوسروں کو قیاس کرنا سیجے نہیں ہے<br>مرد سیار                       |
| ۵۱۳          | والدین کی بین جا بیل اور اولاد ۲۰۰۰ ن بھائی کی ہے۔<br>                                                                                                          | 727         | ا منظ الحف آن بينت<br>المنط                                                  |

|        |                                                                                                             | T"         |                                                                                                             |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| صنحتبر | عنوانات                                                                                                     | منخبر      | سا عنوانات                                                                                                  |  |  |  |
| ۲۳۵    | مردوں کی بالا دس اور معاشر تی نظام میں قیم کی حیثیت                                                         | ماده       | احکام شرع شری مصالح پربنی ہیں                                                                               |  |  |  |
| 244    | لطا كف آيات                                                                                                 | SIM :      | راث ندسر مابیدداراندنظام کے خلاف ہےاور ند کیونزم کے موافق                                                   |  |  |  |
| ۵۳۹    | الثداور بندول كيحقوق كي حفاظت                                                                               | 710        | کلالہ کے احکام اوراخیاتی بھائی بہن کی تخصیص کی وجوہ                                                         |  |  |  |
| ۵۵۰    | الله کی راه میں خرج کرنے میں ریااور بھل نہیں ہونا جا ہے                                                     | ۵۱۷        | معتزله کیلئے اس آیت ہے استیدلال مفید ہیں ہے                                                                 |  |  |  |
| oor    | اسلام نے ممل شراب بندی بتدریج کی ہے                                                                         | 91۵        | زانی کی تعیم اورسزائے زانی کی تعیین                                                                         |  |  |  |
| oor    | وضواور حسل كاليميم                                                                                          | orr        | عورتوں کی جان و مال پر قبضہ                                                                                 |  |  |  |
| oor    | الطائف آيات برهيج                                                                                           | ۵۲۳        | عضل کی صورتیں اور احکام                                                                                     |  |  |  |
| ۵۵۷    | یهود کی بدتمیزی اور بدتهذی اسلام کی تهذیب اور شانتظی                                                        | ۵۲۳        | پرائی بیوی کے ساتھ فلط کارونی کر کے نئی شادی رجا نا<br>میرانی بیوی کے ساتھ فلط کارونی کر کے نئی شادی رجا نا |  |  |  |
| ۵۵۷    | تہذیب اخلاق بہر صورت انسان کیلئے بہتر ہے                                                                    | arm        | قوائد قيود                                                                                                  |  |  |  |
| ۵۵۸    | ا ایک شبه کاازاله<br>اینهر سر میرید :                                                                       | ۵۲۵        | اشکال اور طل<br>تا حقیق مینی کرد.                                                                           |  |  |  |
| ۵۵۸    | ا قرآن کی پیشگونی<br>سر میرون                                                                               | ara        | سوتیلی ماں اور دوحقیق بہنوں اور متنبی کی بیوی ہے نکاح<br>                                                   |  |  |  |
| ۵۵۸    | ا ایک شبه کاحل<br>ا در سری سریمه به ب                                                                       | ara        | ا نکاح مقت اور مقتی اولاد<br>میرید.                                                                         |  |  |  |
| ۵۵۸    | شرک کی طرح کفر بھی نا قابل معاتی جرم ہے<br>ایم                                                              | దగప        | لطائف آیات<br>ترویس                                                                                         |  |  |  |
| ۵۵۸    | آیت کی توجیهات<br>سریا                                                                                      | ۵۴۸        | تىن قىم كى محر كات كاذ كر                                                                                   |  |  |  |
| 209    | مسلک اہل سنت<br>معرب بر                                                                                     |            | يارهو المحصنت                                                                                               |  |  |  |
| ۵۵۹    | ا معتز لیکار د<br>از ساک و ماز سامه ک                                                                       | ۲۳۵        | ربط .                                                                                                       |  |  |  |
| ۵۵۹    | خودستائی کیممانعت اوراس کی وجه<br>در بند سیر                                                                | 227        | شان نزول                                                                                                    |  |  |  |
| +ra    | لطائف آیت<br>مشهدر مین در                                                                                   | ٢٣٥        | واحل لکم ماورآء ذلکم <i>ےایکشبکاازالہ</i>                                                                   |  |  |  |
| דרם    | دوشبوں کا از الہ<br>یہود کے اعتراض کا قرآنی جواب                                                            | 224        | مبر کا بیان                                                                                                 |  |  |  |
| ۵۲۷    | یہود ہے اسرا ن ہر ای بواب<br>د نیااور آخرت کے سامیر میں فرق اور دوشبہوں کا جواب                             | ۵۳۷        | متعد کی صلت وحرمت                                                                                           |  |  |  |
| 07Z    | د جیا اور ۱۰ سرست ہے سمالیہ بین سرس اور دو جبوں کا بواب<br>اللّدورسول کی اطاعت حاکم وتحکوم دونوں پر واجب ہے | 5°Z        | مسلمان کتابیه با ندی ہے نکاح                                                                                |  |  |  |
| 246    | ، المدور ون با ما من من ما او و اردون پردوبه ب                                                              | 572        | باندي سے نکاح میں شوافع اور حنفیہ کا اختلاف                                                                 |  |  |  |
| AFG    | ہ بیت سے حیاں ہوں۔<br>آ بیت ہے حیاروں دلائل شرعیہ کی جمیت                                                   | ۵۳۷        | حنفيد کی مویدات                                                                                             |  |  |  |
| AFG    | ، یک سے چوروں دوں کر چیدی بیت<br>اجتهاد و تقلید کی بحث                                                      | ۵۳۸        | الطائف آيات                                                                                                 |  |  |  |
| 0 T P  | ر به در قیق شبه اوراس کا جواب<br>ایک دین شبه اوراس کا جواب                                                  | ۵۳۰        | آیت کی تغییر میں مختلف اقوال                                                                                |  |  |  |
| PFG    | میکرین قیاس پررد<br>منگرین قیاس پررد                                                                        | ۵۳۰        | انسان فرشتے جنات سب مک <b>لف ہ</b> یں<br>قتام تنہ تنہ سب رہ                                                 |  |  |  |
| PFG    | الطائف آيات                                                                                                 | ۵۴۰        | قتل کی تین صور تیں اوران کے احکام<br>میں میں میٹ کر سے ہیں ہ                                                |  |  |  |
| ۵۷۴    | شان نزول                                                                                                    | ۵۳۰        | م مناه کبیره وصغیره کس کو کہتے ہیں<br>عس کی تھی میں تھی اس میں میں                                          |  |  |  |
| مدم    | ﴿ تشريح ﴾                                                                                                   | ۵۳۱<br>۵۳۱ | عمناہ کی تمین صور تیں اوران کے احکام<br>عبر سے متعلق مل مربعة                                               |  |  |  |
| مدم    | فاروق اعظم کے فیصلہ پراحتجاج اوران پرخون بہا کا دعویٰ                                                       | ۵۳۱        | عناہوں کے متعلق اہل سنت کاعقیدہ<br>رویل میں میں ایک منت سراہ ہ                                              |  |  |  |
| ۵۷۵    | ا یک اورشبه کااز اله                                                                                        | ۵۳۵        | اعمال اختیار بیاوراعمال غیراختیار بیکا فرق<br>مدین کنامه میسی                                               |  |  |  |
| ۵۷۵    | استغفامنی قید کا فائده اوراس کی شرا نظ                                                                      | ara        | اسلام کی نظر میں مردوعورت<br>عقد موالات                                                                     |  |  |  |
| لبيا   |                                                                                                             | ۲۳۵        | عقدموالات                                                                                                   |  |  |  |

|        | <del></del>                                                        | <del></del> - | المعال المرابع |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغوتبر |                                                                    | صغينبر        | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4+4    | وارالجر ت اوردارالحرب كي تقيم                                      | ۵۷۵           | چندشبهات کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4    | دوشبهون كاجواب                                                     | 24            | ثکات آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ₹•∠    | لطا نَف آيت                                                        | 027           | لطا نف آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ווא    | مسافت اور بدت سفر کابیان                                           | 9 ۷۵          | ﴿ تَشِرَعَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1117   | حفيه اور شواقع كانكته اختلاف                                       | <b>∆∠</b> 9   | نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 417    | نمازقصرکے لئے خوف کی قید ضروری نہیں ہے                             | 24            | لطا نف آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 711    | صلوٰ ۃ اکنوف کی بحث                                                | ٥٨٣           | شان نزول وتشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717    | صلوة الخوف من تقبى اختلا فات                                       | ۵۸۳           | إيكاشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 411    | نماز کیلئے توشرائط اور قیود ہیں حمر ذکر اللہ ہر حال ہرونت مطلوب ہے | ۵۸۳           | فضل کرے تو چھٹیاں عدل کرے تو لٹیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 711    | نکات آیت                                                           | ۵۸۳           | نکات .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70     | لطائف آیت                                                          | ۵۸۳           | لطا نَف آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AIF    | آ تخضرت ﷺ کومقد مات میں سب پہلوؤں کی رعایت اور                     | ۵۸۸           | ﴿ تَحْرِعَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | اختياط ريحضے كي تعليم                                              | ۵۸۸           | قرآن کا عجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alf    | ا تباع سنت اورمسلمانو ل کے سوا داعظیم کی پیروی                     | ۵۸۸           | ایک شبه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AIF    | لطائف آیت                                                          | 249           | ایک اورشبه کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777    | ﴿ تَصْرِيحٌ ﴾                                                      | ۹۸۵           | احیمی اور بری سفارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 477    | مشرکین عرب کے دیوی دیوتا                                           | ۵۸۹           | سلام کرنااسلامی شعار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 742    | صورت شکل بدلنے یا ڈاڑھی منڈ وانے کا قانون<br>سیری                  | ۵9٠           | كلام اللى كى صدافت اور قدرت على الكذب كى بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 444    | بغیراطاعت وممل خالی تمناؤں ہے کچھنیں ہوتا                          | ۵۹۰           | لطا نَف آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 450    | لطا نَف آيت                                                        | ۵۹۳           | آیت کے مخاطب تین فرقے ہیں اور تھم دو ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 479    | ﴿ تشریح ﴾ ا                                                        | ۸۹۵           | قتل کی اقسام اوراحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 479    | لطائف آيت                                                          | 299           | خون بها کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 456    | اسلامى عدالتون اورآ جكل كى ظالمان عبرالتون كافرق                   | <u>۵</u> ٩٩   | ا خون بهامیں ور ثه کی شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4500   | ارتداد کفرے بھی زیادہ جرم ہےاسلئے اسکی سزابھی بڑھی ہو گی ہے        | ۹۹۵           | ایک شبه کاازاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| arr    | الاسلام يعلى ولايعلى                                               | 4             | كفارة قتل كي تفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 400    | لطائف آیت                                                          | ٧+٠           | آ جکل د نیامیں غلامی کارواج نہیں ر ہااس لئے کفارہ میں اسکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YFA    | سنسل اعتقادي مذموم بيمسل طبعي قابل ملامت نهيس                      |               | تلاش کی ضرورت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YPA    | لطا نَف آيت                                                        | 7++           | وانستیل میں کفارہ نہ ہونے پر حنفیہ کا استعمال ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                    | 4+1           | مغتزله برِرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                    | <b>∀•</b> }   | ابن َعباشُ كافتويُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                    | 4+ir          | اسلامی طرز پرسلام کرناشعارا سلامی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                    | 4+1~          | محامدے بڑھ کرکسی کا درجہ بیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                    | 4+14          | مجاہر سے بڑھ کر کسی کا درجہ نیس ہے<br>لطائف آیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | <del></del>                                                        |               | <u>.                                 </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

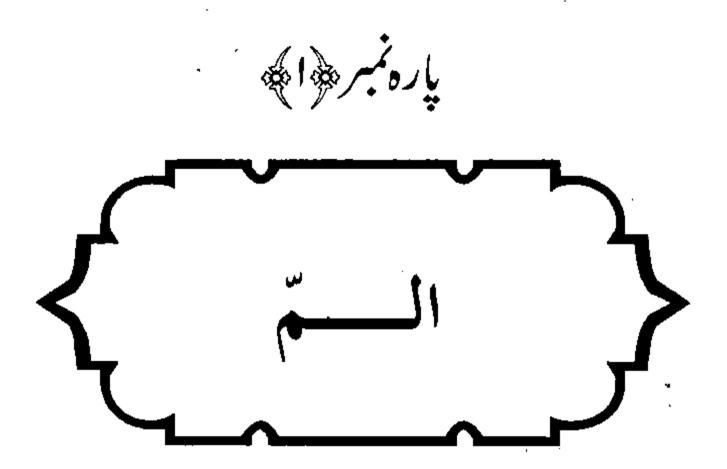

www.ahlehaq.org

| صغنبر      | عنوانات                                          | صخيمبر      | عنوانات                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>179</b> | در جات تقوی                                      | ۲۵          | حرف آ غاز                                                                      |
| ۴.         | مؤمنین کی قتمیں                                  | 12          | حمرى كمل شختيق                                                                 |
| ۴۰,        | ايمان بالغيب                                     | 12          | اسلام اورحمه میں چولی دامن کا ساتھ                                             |
| ۴.         | ايمان بالغيب كي فضيلت                            | ۲A          | حمدوثنا يصلوق وسلام كالمقلى وجبه                                               |
| 141        | حقیق نماز                                        | ťΛ          | حکام د نیااور پیشوایان مذہب                                                    |
| ایم        | ز کو ة کی حقیقت<br>می ریسا                       | 7/          | علمائے امت آل ہی ہیں                                                           |
| ۱۳۱        | ٹیکس مشکل ہے یاز کو ق<br>میں ما                  | 79          | حلالین کی خصوصیات                                                              |
| الما       | ز کو ق <sup>علم</sup> ی<br>سرید                  | 79          | صاحب جلاکین کے تراجم                                                           |
| mr         | انبیاء کی تصدیق<br>سیس                           | <b>79</b>   | جلالیین کا مرتبه<br>خ                                                          |
| ۳۲         | دو <u>نکتے</u><br>میں سری                        | ۳.          | مسلمانو <b>ں کا بےمثل کار نامہ</b><br>سرچن <del>ہ یہ</del>                     |
| ۳۳         | متقین کی تھلی پہچان                              | ۳۰          | سورت وآیت کی تحقیق<br>تروی                                                     |
| 77         | معتز له کار د                                    | ۳.          | قرآ ن برایک سرسری نظر<br>میراند.                                               |
| יייי       | ایک اشکال اوراس کا جواب<br>تبایهٔ رین            | ۳۱ .        | سور <b>تون کی تفصیل</b><br>ملاسم                                               |
| 7          | سَبَلِيغَ كَا فَائْدُه<br>معاد من مناه مناه مناه | ۳۱          | جلالین کی رائے<br>ت                                                            |
| ~~         | ہےا پیانی کاالزام خدا پڑہیں بندوں پر ہے<br>میانی | <b>!</b> "  | سورتوں کے نام<br>تو میں بیریں                                                  |
| ms         | خدانی مهر<br>نیک بر بردنان                       | <b>P</b> 1  | قرآ ن کی ترتیب<br>تعبیر ت                                                      |
| ra         | نیکی اور بدی کا فلسفه<br>شر سرور در د            | ۳۲<br>ا     | آمعوذ وتسميه<br>پ                                                              |
| ρη<br>(γη  | شبهات کاازاله<br>نند کو متمه                     | 777         | ترکیب<br>د . دکا صریبه                                                         |
| m/A        | نفاق کی تسمیں<br>اسلام کے بدترین وشمن            | rr<br>rr    | فضائل بسم الله<br>مين زيا سيرين                                                |
| رد.<br>م   | استام سے بدرین و س<br>ول کے روگی                 | , ,<br>,-,- | شان نزول بسم الله<br>کیابسم اللہ کے باب میں آ ہے نے دوسرے نداہب کی تقلید کی ہے |
| ۵۱         | دن مصارون<br>ربط وشان خزول                       | ,,<br>mm    | ایا، م اللہ کے باب من ایک کے دو سر سے کہ ایم ب من طبیعت ہے۔<br>احکام بسم اللہ  |
| ۵۱         | ر بطر و سمان کر دون<br>منافقین کی بہا وری        |             |                                                                                |
| దిగా       | تر آنی مثالیں<br>قر آنی مثالیں                   | ۳۵          | ياره الكم                                                                      |
| ar         | ر بان سامین<br>تکوین وتشریعی اسباب               | ra          | فضائل سور وَ بقره                                                              |
| ۵۵         | رین سر می باب<br>ایک شبه اوراس کا جواب           | r۵          | شان نز ول                                                                      |
| ar ·       | عيد به من معمد ب<br>عمادت اورا حسانات البي       | ۳٦          | مقطعات قرآن ي كي تحقيق                                                         |
| ادد        | تو حید ہی بنیاد عبادت ہے                         | ۳٩          | ہرمحکمہ کے مخصوص اسرارا درخاص اصطلاحات ہوتی ہیں                                |
| ۲۵         | نہ ب یہ ، ،<br>شاہی محاور ہے                     | ۳2          | كتاب مدايت                                                                     |
| ۵۷         | مرچیز میں ملت اصل ہے<br>مرچیز میں ملت اصل ہے     | ra          | قر آن شبہادت ہے پاک ہے<br>قر آنی تقویٰ                                         |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            | ۳۸          | قرآنی تقوی                                                                     |

| صخيبر      | ، عنوانات                                                                                                                           | صفحتمبر | ، عنوانات                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| ۲۷         | حصرت آ دم وحوا کی ساد ولوحی                                                                                                         | 04      | ز مِن گول ہے یا چپٹی                                       |
| 22         | شیطانی اثر ات                                                                                                                       | ۵۷      | قرآ ن کاموضوع                                              |
| 22         | بيوقو فو ل کی جنت                                                                                                                   | ۵۸      | نزول وتنزی <b>ل ک</b> افرق                                 |
| 22         | حفاظت حدود                                                                                                                          | ದಿಇ     | خدائي چيلنج اور دشمن كااعتراف فحكست                        |
| ∠9         | بنی امرائیل پر انعامات کی بارش                                                                                                      | 4+      | معجزات انبياء                                              |
| ۷٩ ∠       | اول کا فرنه بنو                                                                                                                     | 4.      | خدا کے دشمنوں میں تھلیلی                                   |
| ۷٩ ∠       | قرآن فروشی                                                                                                                          | 7.      | کو اچلا <sup>ہن</sup> س کی حیال                            |
| 4 م        | تعليم اوراذ ان دا قامت پراُ جرت                                                                                                     | 41      | قرآ ن کی بہارتازہ                                          |
| ۸۰         | د مین فروشی وفتو می نو کسی                                                                                                          | 44      | ربط وشان نزول                                              |
| ۸۰         | ايفاءعهد                                                                                                                            | ٦٢.     | عالم میں خیروشر                                            |
| Δ1         | عبادات اورمحبت صالحلين کی انهيت<br>•                                                                                                | 41"     | جنت وجهنم كي حقيقت                                         |
| ۸۳         | حب جاه اورحب مال كاب نظير علاج                                                                                                      | ٦٣      | ليجيري اور جالل صوني                                       |
| ۸r         | نماز دشوار کیوں ہے؟                                                                                                                 | ۵r      | مثال کی حقیقت اوراس کا فائدہ                               |
| Ar         | لطا نَفْ آيات                                                                                                                       | 40      | عبد خدوا ندی                                               |
| ۸۳         | بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش                                                                                                      | ۲۷.     | عالم کی جیار حالتیں                                        |
| ۸۳         | ایک اشکال اوراس کی ساره تو جیبهه                                                                                                    | 44      | ایک شبه اوراس کا جواب                                      |
| ۸f*        | مصیبت سے بیچنے کے چاررائے                                                                                                           | ۸۲      | حضرت آدم اورعالم کی بیدائش                                 |
| ۸۳         | ا نکارشفاعت اوراس کا جواب                                                                                                           | 49      | خلانب الہی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔           |
| ۸۳         | اصل بگاڑ کی جڑاور بنیاد                                                                                                             | 49      | تخلیق انسان کی حکمت                                        |
| ۲۸         | قرآن میں مکرراورغیر مکررواقعات کا فلسفه                                                                                             | 41      | سجدهٔ آ دم کی حقیقت                                        |
| ۲۸         | قِرآن كريم اوردوسرى آساني كتابول ميں اختلاف بيان                                                                                    | ∠۲      | شیطان کون ہے؟                                              |
| <b>^</b> ∠ | بنی اسرائیل کا دورغلامی                                                                                                             | ۷۲      | انتظامی قابلیت کامعیار                                     |
| ۸4         | غلامی ہے نجات                                                                                                                       | 41      | نيابت البي كاالل انسان ہے ند كه فرشتے                      |
| \^ <u></u> | قوم کے دومویٰ جن کا نام ایک اور کام مختلف<br>میں سے میں                                         | ۷٣      | ازالهٔ شبهات                                               |
| ٨٩         | لاتوں کے بھوت ہاتوں ہے نہیں مانا کرتے                                                                                               | 4٣      | د نیا کاسب سے پہلا مدرسہ اور معلم و متعلم                  |
| 9.         | الله کادیداراورمعتز له و بیچیری<br>پرساند                                                                                           | ۷۳      | جلسهُ انعامی اِجشِن تاج پوتی<br>-                          |
| 90         | تو کل اور ذخیره اندوزی<br>عرب - نوت سرب رهه                                                                                         | ∠۳      | قیا <i>سِ شیطانی اور قیاس فقهی کا فر</i> ق<br>عظامیر میرون |
| 4.         | عناہوں کے ساتھ معتیں ،خدا کی طرف سے ڈھیل ہے <u>۔</u><br>میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں | ۷۳.     | موحداعظم كون تفا؟                                          |
| 41         | انعام خداوندی کی تاقدری کا نتیجه                                                                                                    |         | جنت کے شاہی محلات                                          |
| 97         | بياريون اوروباؤك كأحقيق سبب                                                                                                         | ۷٦      | شيطان كا تانابانا                                          |
| <b></b>    |                                                                                                                                     | L       | <del></del>                                                |

| ومرضات والمراجع | مهر حملت حمايان و حوال                                                                                             |            | م ين رجمه و مرب يرجل ين جعد اون            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| مؤنبر           | منوانات                                                                                                            | منختير     | عنوانات                                    |
| 101             | تر کیب و محقیق                                                                                                     | 96         | الگ تعلگ رہنے کی کا فرانہ ذہبنیت           |
| HI              | ربيط                                                                                                               | ٩٣         | نیچری تاویل                                |
| HII.            | ﴿ تشريح ﴾معاہرہ کی بقیہ دفعات                                                                                      | 90         | يېود کې ذلت<br>سام                         |
| IIr             | ا یک شبه اوراس کا جواب                                                                                             | 917        | انبيا وكاقل ناحق                           |
| III             | دوسراشبهاورا <b>س کاازاله</b>                                                                                      | ۹۵         | عوام وخواص كافرق                           |
| 111             | تر کیب و شخفیق                                                                                                     | 44         | ایک شبهاوراس کے تین جواب                   |
| life            | رنيط                                                                                                               | 92         | قا تون اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں       |
| 116             | ﴿ تشريح ﴾ بغيرتو فيق البي خوارق بهمي كارآ مرنبيس                                                                   | 9∠         | علما ءسوءاورغلط كارمشائخ                   |
| lle.            | ایک نکته                                                                                                           | 94         | نیچری تاویل                                |
| 110             | ا تر کیب و شخفیق                                                                                                   | <b>9</b> ∠ | جربيتبديلي ندهب                            |
| ווי             | ربط م                                                                                                              | 92         | د نیاوی حکومت کا طرزعمل<br>م               |
| ll.             | ﴿ تشريح ﴾ محيح اورغلط عقيدت كا فرق                                                                                 | 9.5        | مچھلی کا شکار                              |
| rn              | ایک شبه کاازاله                                                                                                    | 99         | ڈارون کا نظری <sub>یّ</sub> ارتقاء         |
| 114             | مؤمن کی تهذیب اور کا فرکی تعذیب                                                                                    | 99         | مستخ معنوی دروحانی .                       |
| 114             | حجھوٹ کے پیرٹہیں ہوتے                                                                                              | 1+1        | نیکی تو کل اور والده کی خدمت کی برکت       |
| IIA.            | ا ترجمه                                                                                                            | 1+1"       | واقعه کی ترتیب قرآئی                       |
| IIA             | تر کیب و محقیق                                                                                                     | 1+1"       | حيات بعدالموت                              |
| 119             | ريط                                                                                                                | 1+1"       | دوشیحے اوران کا جواب<br>م                  |
| 114             | ﴿ تشرِیع ﴾ برمملی کا نتهاء                                                                                         | 1+1"       | مرمدی زندگی                                |
| 119             | کلام البی میں تکرار<br>صب                                                                                          | 1+1        | آ دمی آ دمی انتر کوئی ہیرا کوئی پھر        |
| ir•             | مجیح اورغلط عقیده کا فرق<br>م                                                                                      | 1+1"       | ایک اهکال اوراس کاحل                       |
| ir•             | خدائی فیمله                                                                                                        | 1-0        | نېودک ت <b>ن</b> ين جماعتي <u>ن</u><br>س   |
| 15.             | شبهات اوران كاجواب                                                                                                 | 1+4        | خوابوں کی جنت                              |
| Iri             | علامب ولايت                                                                                                        | 1+7        | علما وسوء كاقصور                           |
| 181             | ترجمہ<br>پر ج                                                                                                      | 1•∠        | سمتابت قرآن <i>رِأجر</i> ت                 |
| 177             | تر کیب و محقیق                                                                                                     | I•A        | خيال آ فريينياں                            |
| HTT             | ربط                                                                                                                | 1•A        | معياركاميابي                               |
| 1990            | ﴿ تَشْرَيْحُ ﴾ الله والول ، وحمنى كالنجام                                                                          | 1•A        | معتزله بررد                                |
| 1PP             | قرآن کے الفائلا ادر معنی دونوں کلام البی ہیں<br>میں میں میں میں میں البیانی البی البی البی البی البی البی البی الب | 1+9        | الله كى بندكى كے بعد والدين كى اطاعت وخدمت |
| HAL             | معاعر کے لئے بزاردلاک مجی بیکار بیں                                                                                | 11+        | יד.אה                                      |
| 1,54            |                                                                                                                    |            | <u> </u>                                   |

| مختبر  | عنوانات                                              | سخنبر    | عنوانات                                       |
|--------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| ماساوا | ﴿ تَشْرِيَّ ﴾ فر مائشُ اورغير فر مائشُ معجزات كا فرق | ire      | ترجمه                                         |
| 110    | جبادا ورعفو و درگز ر                                 | Ira      | تر کیب و شخفیق                                |
| ira    | ترجمه                                                | 154      | ربط                                           |
| 15-4   | تر کیب و شخفیق                                       | iry      | ﴿ تشريح ﴾ بابل کی جاد وگری                    |
| 1974   | ربط وشان بزول وتشرح                                  | 127      | بإروت وماروت كاطر يقنيتعليم                   |
| 184    | پیرزادوں کیلئے وعوت فکر                              | 184      | الله، فرشتے ، پیغمبرالزام ہے بری ہیں          |
| IPZ.   | ترجمه -                                              | I#Z      | تعش سليماني                                   |
| 1172   | تر کیب و محقیق                                       | 174      | قصیه زهره ومشتری                              |
| 1172   | ر ربط وشان نزولِ                                     | 114      | نا <i>ورشخقی</i> ق                            |
| IFA    | ﴿ تَشِرِيعٌ ﴾ بيجا گروه بندي کي ندمت                 | 11/2     | منتخرا ورمعتزله                               |
| IPA    | مشائخ کے لئے نکعۂ فکر                                | 187      | ترجمه مزتيب وتحقيق                            |
| IFA    | تر کیب و شخقیق                                       | IFA      | ﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ لفظى شرارت                     |
| H-4    | ربط وشان نزول                                        | 114      | بعض وقت جائز کام بھی ناجائز بن جا تا ہے<br>'' |
| 11-9   | ﴿ تشریح﴾ مساجد کی تخریب                              | 154      | اساتذه اورمشائخ كاجواب                        |
| 15-9   | لعميرمسجد                                            | 179      | رجمہ ہے۔                                      |
| Il.    | مساجد کی تقل بندی                                    | 1174     | تر کیب و شختین                                |
| IIe    | ا ترجمه                                              | 1974     | ربط وشان نزول                                 |
| HM     | تركيب ومحتيق                                         | 117%     | ﴿ تَشْرِعَ ﴾ انكار عَ                         |
| IM     | ربط وشان نزول، پانچ قول                              | اسوا .   | بعض مفسرین کی رائے<br>سے                      |
| IM     | ﴿ تَصْرَبُ ﴾ الله زمان ومكان أيس ہے                  | اسوا     | عام علماء کی رائے<br>جن                       |
| IPT    | کعبہ پرسی اور بت پرسی کا فرق                         | 1171     | شخ کے دومعنی<br>ب                             |
| יייו   | بت پرین کاجوازاوراس کے تین جواب<br>پر                | اسوا     | نسخه جات کی طرح احکام میں جھی تبدیلی ضروری ہے |
| 100    | آ يت کي توجيهات                                      | 1921     | شرائط                                         |
| المليا | دعوی اهبیت اوراس کارو                                | 1955     | مغتزله كااختلاف<br>د .                        |
| سلماا  | عقید و اهبیعه کی اصل<br>سر                           | imr      | سن کے سے حدود<br>جن س                         |
| ساعاا  | مبائل حریت<br>سنه                                    | 184      | فنخ كيلئ تاريخ كانقدم وتاخر                   |
| ۱۳۳۳   | مستحقيق نادر                                         | 1999     | حقد مین ومتاخرین کی اصلاحات کا فرق            |
| ומת    | ز جمه<br>عند به                                      | 11-      | 7.5.                                          |
| 100    | متحقیق وتر کیب                                       | ماساة    | تر کیب و محتیق                                |
| IMA    | ربط وشان نزول                                        | أسلموا   | ر بط وشان نزول                                |
|        |                                                      | <u> </u> | <u> </u>                                      |

| صخيبر      | عنوانات                                    | صنحنبر        | عنوانات                                         |
|------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| ۱۵۸        | غرورنسلی اور آبا کی فخر کی برائی           | IW.A          | ﴿ تشريح ﴾ معاندين کي کٽ مجتي                    |
| IDA        | احچھوں سے انتساب اور رفع تعارض             | ١٣٦           | الني گنگا                                       |
| 109        | معرفت حق موت اختیاری                       | Iሮሬ           | ۔ اصلاح وہدایت کے لئے جو ہر قابل کی ضرورت       |
| 14+        | ترجمه                                      | IMZ           | جس کوخودفکراصلاح نہ ہواس کے دریپے نہ ہونا چاہیے |
| 14+        | تشحقیق ورژ کیب                             | 162           | 2.7.                                            |
| 14+        | ر بط وشان نزول                             | IrZ           | لتحقيق وتركيب                                   |
| 14+        | ﴿ تشريح ﴾ ملت ابرا ميمي كالمنبع كون ہے     | 164           | ربط -                                           |
| 141        | ایک شبه اوراس کا جواب                      | በኖ <u>ረ</u>   | ﴿ تشريح ﴾ قرآن كاطرز تبليغ اور تكرار            |
| 171        | ترجميم                                     | IM            | ترجمه                                           |
| 144        | شحقیق ورز کیب                              | IM4           | شخقیق وتر کیب                                   |
| ואר        | ار لبط                                     | 10.           | ر بطِ وشان نز ول                                |
| IHE        | ﴿ تشريح ﴾ برائي کا پنداراورخوا بوں کی دنیا | 10+           | ﴿ تَشْرَبُ ﴾ خدا كالمتحانِ                      |
| <b>i</b>   |                                            | 10.           | حصرت ابرا ہیم کی آ ز مائش                       |
|            |                                            | 10+           | امامت کبری کے معنی                              |
|            |                                            | 101           | معتز كهاورروانض كاعقيده اوراستدلال              |
|            |                                            | 161           | . عصمت انبیاء کےخلاف واقعات کی توجیہہ           |
|            |                                            | IST           | خلا دنت ارشادی فاست کو <b>تنه دی جائے گ</b> ی   |
|            |                                            | 161           | الله کاحریم شاہی اور اس کے احکام                |
|            |                                            | 105           | ز جمہ<br>قریب                                   |
|            |                                            | 10r           | للحقيق وتركيب                                   |
|            |                                            | 100           | ربط                                             |
|            |                                            | 1ar           | ﴿ تَشْرِحَ ﴾ دعاءابرا میمی اوراس کا مصداق       |
| <b>l</b> . |                                            | I <b>∆</b> i∻ | سچا بیٹا ہی باپ کی دولت کا امین ہوتا ہے         |
|            |                                            | 100           | الائمة من قريش                                  |
| ,          |                                            | 100           | بقاء سلسله کی تمنا                              |
|            | -                                          | 107           | ָרָבָּ <i>ב</i> ָּר יַּ                         |
|            | •                                          | 157           | للحقيق وتركيب                                   |
|            |                                            | 104           | ربط وشان نزول<br>منسب                           |
|            | *                                          | 104           | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ طاعت ابراميمي                      |
|            |                                            | IDA           | حضرت ابراہیم یہودی تنھے یانصرانی یامسلمان       |
|            | <u></u>                                    |               |                                                 |

# قال ربنا العلى العليم ان الابراد لفى نعيم مرف آغاز



## تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

میرے وہم وگمان میں بھی بیہ بات نتھی کہ تین سالہ تھکا دینے والی سلسل علالت کے زمانہ میں ایک تن مروہ میں اس طرح جان ڈ النے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک طرف تو اس تفسیری شرح کے مسودات لکھے جار ہے ہوں گے ،اور دوسری جانب نظر ثانی کئے بغیر حوالہ ' پرلیں ہور ہے ہوں گے۔

ناچیز کی طرح علامہ جلال الدین سیوطیؒ کے لئے بھی میدانِ صحافت میں یہ پہلا ہی قدم تھالیکن وہ ایک جلیل القدرامام فن تھے اور ناچیز ان کا دریوزہ گرد کاسہ لیس ہے۔انہوں نے بچیبویس میں میشہرہ آفاق علمی شاہکار پیش کر کے دنیائے علم کو جبرت میں ڈال دیا تھا۔اور یہاں عمرعزیز کی ۴۵ بہاریں لٹ چکی ہیں مگر کاروانِ علم عمل کھربھی جاوہ پیانہیں ہوا۔انہوں نے ''مدت کلیم'' یعنی صرف ایک چلہ میں نصف قرآن کی تفییر جلیل مکمل کردی تھی۔اور یہاں اس مدت میں ان ہی کے نصف پارہ کی لیپ بوت بھی مشکل ہے۔

البتہ بلبل کے لئے اگر ہم قافیہ گل ہونا بس کرتا ہے تواس ' ہے کمال' کے لئے ہم ردیف' جلال' ہونا یقینا نجات کے لئے کافی ہے ناچیز اس سلسلہ میں حوالوں کے انبار سے ناظرین کومرعوب وزیرِ بارکرنے کی کوشش نہیں کرے گاتا ہم جو پچھاور جیسا پچھ ہی ہوہ احتیاط کی چھٹنی میں چھان کرحاضر خدمت ہے۔"انظر الی ماقال و لا تنظر الی من فال" پرنظرر کھیئے۔

استحریر میں غلطیوں اور لغزشوں کا امکان بی نہیں بلکہ وقوع اغلب ہاس کے عفود تسامح اور اصلاح کی بھیک ما نگتا ہوں اور خدا ہے قبولِ عام کے ساتھ اس کے حسنِ اتمام کی دعاز بنا اتسم ننا نور نا

اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه بجاه اللهم ارنا الحق حقا و النبي المصطفى و اله المجتبى

ابوعبدالله محمد تعیم این عکیم محمد منعم خادم دارالعکوم دیوبند ۲۱ دیقعده ۸۱ هه یوم الاربعاه ،۱۱۱ پریل ۲۲ م

|   |   | - |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   | • | • |   |  |
|   | , |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |



ٱلْحَمُدُلِلَٰهِ حَمُدًا مُوَافِيًالِنِعَمهِ مُكَافِيًا لِمَزِيدِهِ وَالصَّلواةُ والسَّلاَمُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَالصَّلواةُ والسَّلاَمُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَصَحُبهِ وَجُنُودِهِ

ترجمہ: ..... ہرطرح کی ساری خوبی اور تعریف اللہ کے لئے ہے جواس کی نعمتوں کے برابراوراوراس کے مزیداحسان کی مکافات کرنے والی ہواور صلوٰ قاوسلام نازل ہو ہمارے آقا (حضرت) محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور آپ کے آل واصحاب اور (مجاہدین) کے فشکر پر۔

و تشریکی حمد کی مکمل شخفین : .....قرآن کریم کا افتتاح جس طرح بسم الله اورالحمد بلاً سیا بیا ہے اور عملاً آنخضرت کی ارشاد نے اپنے تمام تبلیغی محتوبات کی ابتداء جو مختلف بادشا ہوں اور حکام کے نام ارسال فرمائے ہیں، بسم اللہ سے فرمائی ہے۔ اور قولاً بھی ارشاد گرامی ہے کے اصو ذی بسال لمب بیدا باسم اللہ وفی دو ایہ بعد مد اللہ فہوا قطع و اجزم. لینی ہروہ برااور مہتم بالثان کام جس کی ابتداء بسم اللہ اور الحمد بلنہ وفی دو ایہ بعد مد اللہ فہوا قطع و اجزم و ایمن اس کا اہتمام والتزام رکھا ہے ابتداء بسم اللہ اور الحمد بلنہ سے کرتے رہے ہیں۔ کہوہ اپنی کتابوں اور تحریروں کا آغاز بسم اللہ اور الحمد بلنہ ہے کرتے رہے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی الشافی بھی اپی شہرة آفاق تغییر کا افتتاح قرآن وحدیث اور تعامل سلف کا اجاع کرتے ہوئے ہم اللہ اور تعامل سلمہ بیں۔ پھرسلسلہ جرمیں بھی انہوں نے وہ صیغہ اختیار کیا جوسب سے اعلیٰ وافضل ہے بین 'المحمد اللہ'' چنا نچے علاء نے تعری کی ہے کہ اگر کوئی مخض نذر مانے کہ میرااگر فلاں کام ہوجائے گاتو میں اللہ کی سب سے افضل جمد کروں گا۔ یا اللہ می تمام محامہ بیان کروں گاتواس کو 'المسحد حداللہ'' کہ لینا جا ہے ،اس طرح اس کی نذر پوری ہوجائے گی ، یہ بات دوسر سے سنوں میں نہیں ہے۔ باتی الفاظ جر، مدح ،شکر کا استعالی فرق ؟ سوطلباء کو معلوم ہے کہ جمد کہتے ہیں مجمود کے اوصاف بیرافقیاریہ بیان کرنے کوجیے صدحت زید اعلی حسنہ نعت کے بدلہ بیں ہو یا بلانعت علمہ اور مدح کہتے ہیں معمود کے اوصاف غیرافقیاریہ بیان کرنے کوجیے صدحت زید اعلی حسنہ نعت کے بدلہ بیں ہو یا بلانعت کے مرصرف زبانی اظہار ہوتا جا ہے۔ البتہ شکر صرف اظہار نعت پر ہوتا ہے زبان سے یا دل اور جوارح سے۔ اس لئے زبانی اظہار کے کھو طرح میں کی نبست حاصل ہوئی۔

اسلام اورحمد میں چولی وائمن کاساتھ: اسساسلام چونکداچھائی پندندہب ہاس کی بنیاد ندمت بنفرت ہتر ابازی پندین ہے اس کی بنیاد ندمت بنفرت ہتر ابازی پندین ہے اس کے کلام النبی کی ابتداء لفظ حمد سے کی گئے ہے۔ پیفیبراسلام کا نام نامی محمد اوراحمہ تجویز ہوا، قیامت میں آپ وہ فاص مقام محمود ہوگا وہ جھنڈ اجس کے بنچے اسب محمد یدا تمیازی شان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ''لوا مالحمد''

کبایائے گا۔اوراس کے بنچے کھڑے ہونے والےامتی''حمادون'' کہلائیں گے۔اس وقت جوعجیب وغریب تراندُ حمرآ پ ﷺ کی زبانِ نبوت سے ادا ہوگا کہ اولین و آخرین میں ہے سی کے تصور میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ فسبحان من یستحق لجمیع محامدہ منسر حقق كي بيعبارت اقتباس ب\_حديث نبوي الحمد لله حمدايوا في نعمه ويكافي مزيده كا\_

حمد و ثنا وصلوٰ ق وسلام کی عقلی وجہ:.....منعم حقیق جل مجدۂ کی تعریف و توصیف کے بعد واسطۂ احسان کو بھی محسن شار کرتے ہوئے علیٰ قدرمرا تب مجازی منعصب و محسنین کوکلمات عسین اور دعائے خیر میں یا در کھنا تقاضائے احسان شناسی ہے۔ حدیث لو لاک لیما حلفت الا فلاک. روایتی لحاظ سے پائیدارنہ ہی کیکن مضمون ومفہوم کے اعتبار ہےاس کی صحت تکویٹا وتشریغا رسول الله بي ك واسط احسان كوي اتى ب يلى بدا آپ في ك آل واصحاب جس طرح اس واسط احسان ہونے ميں آپ في ك ا تباع ہیں۔اس ہدیئے تشکر وامتنان میں بھی وہ آپ ﷺ کے تابع رہیں گے۔ درودوسلام کابدید در حقیقت انتشال ہے۔ حکم خداوندی بیآ ایھا البذيبن امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا كااسآ يت كريمه يهاءنے صلوة وسلام ميں سے سی ایک کے جواز كااشنباط فرمایا، تا ہم بہتریبی ہے کہا طلا قادونوں صیغوں کوجمع کیا جائے جیسا کہ جلال محقق نے کیا ہے۔

ح**کام دنیا اور بیشتوایان مذہب:.....** ریامیں جس طرح بادشاہوں اور حکام کے لئے مخصوص القاب وآ داب اور خطابات ہوتے ہیں اور ان کو بے کل یا بے موقعہ استعال کرنا ہے اد بی اور گستاخی سمجھا جاتا ہے، اس طرح ندہبی مقتداؤں اور پیشواؤں کے لئے حسب مراتب مختلف القاب وآ داب ہیں۔ نبی ﷺ کا نام نامی آئے تو ادب یہ ہے کہ ''صلوٰ ۃ وسلام'' کے ساتھ استعال کیا جائے۔ ویگر ا نبیائے کرام کا ذکر خیر آئے تو ان پر سلام بھیجا جائے۔ آپ ﷺ کے اصحابؓ کا تذکرہ آئے تو مبارک ناموں کے ساتھ'' رضی اللہ'' کہنا حیاہتے۔ وفات پانے ہوئے علماء ،صلحاء کا نام لیا جائے تو ''رحمہ اللہ'' اور'' قدس سرہ'' کے الفاظ سے یا دکرنا حیاہتے۔ عامہُ مومنین کا نام آ جائے تو'' مرخوم' کا لفاظ استعمال کرلینا چاہئے۔اس کے ننا نے نین کرنا چاہئے چنانچیں ملاء نے تصریح کی ہے کہ متنقلاً صلوٰ 6 وسلام کا استعال انبیاءکرام کےعلاوہ دوسروں کے لئے مناسب نہیں ہے بلکہ جس طرح اصل دین میں وہ تابع میں اس میں بھی وہ تابع ہی رہیں گے۔اسحاب ہےمراد خاص آپ ﷺ کے سحابہ میں جنہوں نے بحالتِ ایمان شرف زیارت حاصل کیا ہوخواہ حقیقة یاحکماً اورایمان ہی بر ان کی و فات ہوئی ہو۔

علماءا مت آل نبی ﷺ بنیں:......لین آل ہے مرادا گرصرف اہل بیت کی بجائے تمام اتباع الی یوم القیامة ہوں۔ادر جنو د سے مرادتمام مجاہدین وین ہوں ،خواہ ان کا جہا و، قبال فی سبیل اللہ ہویا قلمی اور زبانی جہا دبصورت خد مات علمی ہوتو سب خدام وین اورعلائے ربانعین بھی اس میں واخل ہوجائیں گے۔ باتی لفظ صلوق آل صحابی کی تحقیق سے طلبہ بے نیاز ہیں۔

آمًّا بَعُدُ! فَهِذَا مَا اشْتَدَّتُ إِلَيْهِ حَاجَةُ الرَّاغِبِينَ فِي تَكْمِلَةِ تَفْسِيْرِ الْقُرُانِ الْكرِيْمِ الَّذِي ٱلَّفَهُ الْإَمَامُ الُعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الْمُدَقِّقُ خَلَالُ الدِّين مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحَلَّى الشَّافِعي وَتَتُمِيمِ مَافَاتَهُ وَهُوَ مِنُ اَوَّلِ سُـوُرَةِ الْبَقَرَةِ اللي اخِرِ سُورَةِ الْإِسُرَاءِ بِتَتِمَّةٍ عَلَى نَمَطِهِ مِنْ ذِكْرِمَا يُفُهَمٌ بِهِ كَلَامُ الله وَالِاعُتَمَادِ عَـلَى أَرُجَـح الْاَقُوَالِ وَإِعْرَابِ مَايُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالتَّنَّبِيُهِ عَلَى الْقِرَا ات الْمُخْتَلِفةِ الْمُشهورَة عَلَى وَجُهٍ

لَـطِيُفٍ وَتَـعُبِيـرٍ وَجِيزٍ وَتَرُكِ التَّطُويُلِ بِذِكْرِ اقوَالٍ غَيْرِ مَرُضِيَّةٍ وَّاعَارِيْب مَحَلَّهَا كُتُب الْعَرَبِيَّة وَاللَّهُ أَسُأَلُ النَّفُعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَأَحُسَنَ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقُبٰي بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ

ترجمه : .....حمد وصلوقة وسلام كے بعد بيا يك كياب ہے كہ امام ، علامه ، محقق ، مدقق حلال المدين محمد بن احمر محلى الشافعي كى كياب تفسير القرآن کا تکملہ ہےاور جوتفسیران ہے چھوٹ گئی تھی اس کی تتمیم ہے جس کی شدید ضرورت ہے۔ جواول سورہُ بقرہ ہے شروع ہوکر آخر سورہُ اسراء تک ہے اور علامہ محلیؓ کے طرز پرمندرجہ ذیل خصوصیات کی حال ہے۔

جلالین کی خصوصیات:.....(۱)اس میں ایس چیزوں کا ذکر ہے جن سے کلام اللی سمجھنے میں مدد ملے۔(۲) تمام اقوال میں سب سے زیادہ رامج قول پراعتاد کیا گیا ہے۔ (۳) ضروری اعراب اور مختلف ومشہور قراءات پرلطیف طریقہ اور مختصر عبارت کے ساتھ تنبیبہ کی گئی ہے۔ ( ہم ) ناپسندیدہ اقوال اور (غیرضروری) اعراب کو ذکر کر کے جن کااصلی محل علوم عربیہ کی کتابیں ہیں تطویل نہیں کی سنمنی ہے۔اللہ کے فضل وکرم ہے میری درخواست میہ ہے کہ دنیا میں اس کتاب سے نقع پہنچائے اور آخرت میں بہترین بدله مرحمت

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . صاحب جلالين كے تر الجم : . . . . . . . جلال الدين نام كے جار حضرات آ - ان شهرت كے نجوم و كواكب ہوئے ہيں: (1) جلال المدين روميٌ صوفيا ميں \_(٢) جلال المدينٌ دواني مناطقه ميں (٣) جلال المدين تحلي شافعي مصريٌّ المتولمد <u>ا 9 ہے ھوالتو فی ۳۲ م</u>ھاور ( ۳ ) جلال المدین سیوطیؓ الشافعی الهتو <u>فی ۱۰ ھ</u>صفسرین ہیں۔علامہ محلی کے جھسال بعد ہیں بائیس سال کی عمر میں سیوطیؓ نے سب سے پہلی تصنیف کا یہ تفسیری شاہ کار پیش کیا ہےاورصرف ایک جلہ میں۔اس کےعلاوہ ان کی تفسیر انقان فی علوم القرآن ،شہرہُ آ فاق تالیف ہے جس میں اسی (۸۰)ابواب ہیں اور تین سو (۳۰۰) ہے زائدعلوم پر بحث کی گئی ہے اگر اس میں موضوع وضعيف روايات نه جوتين تو كتب خانهُ اسلام كي ميه بي نظير كتاب جهي جاتي ان كي السيب ايك مبسوط تفسير المدد المستور في التفسير الماثور كے تام ہے جى ہے۔

**جلالین کا مرتبہ:.....تفیری کتابیں تین طرح کی ہوتی ہیں۔اول نہایت مخضر اور وجیز جیسے جلالین کے متن وتفیر کے** الفاط تقريبا برابر ہيں يازا دالمسير علامه! بن حوزي كي اوروجيز واحديؒ كي ياتفسير واضح رازي كي اورشهيرا بي حيانؒ كي دوسرےاوسط در ہے كي جیسے تغییر بیضاوی، مدارک، کشاف ہفسیر قرطبی وغیرہ۔ تبیسرے مبسوط ومفصل جیسے امام رازیؓ کی تفسیر کبیر اورتفسیر العلامی کی جالیس مجلدات بفسيرا مام راغبٌ اصفها في وغيره ..

نیز کتب تفسیر کی ایک اور نقسیم بھی ہے(۱) صرف روایات ونقلیات پرمشمل ہو(۲) صرف درایات وعقلیات پر حاوی ہو۔ (۳) تیسری قشم جوسب سے اعلیٰ ہے یعنی روایت و درایت دونوں کی جامع ہو۔ جلالین اس قشم ثالث میں شار ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تفسیر چونکہ علامہ محلیؓ نے کی ہے اس لئے ان کی تفسیر سکجا کرنیکے لئے نصف آخر کے ساتھ اس کو کمحق کر دیا تھا کہ نصفِ اول علامه سيوطي كي تفسير ، نصف ثاني علام يحلي كي تفسير سي علياد و موجائي \_

# سُوُرَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ مِائْتَان وَسِتُّ اَوُسَبُعٌ وَتُمَانُوُنَ ايَةً ترجمه: .... سورهُ بقره مدنى ہے جس ميں ٢٨٦ يا ٢٨٥ يات ہيں۔

تركيب: ....سورة البقرة مبتداء مدنية خراول اور مائتان خرال في بـــ

﴿ تَشْرَى ﴾ مسلمانوں كا بے متبل كارنامه: .....مسلمانوں كے حريف اگران كے تمام ابواب نضائل و كمالات كا ا نکار بھی کردیں تب بھی قرآن کریم ہے!ن کی بے پناہ محبت وعقیدہ ،خدمت وعزت اوراس سلسلہ میں ان کی شدید جدو جہداور سعی ومحنت كاباب ايبائ جويقينانا قابلِ الكارحقيقت ہے۔ بلاشه بحثيت ترجمه كوئى قوم عيسائى قوم كامقابلة بيس كرعتى ليكن مسلمانوں نے جوجو خدمتیں اورعلمی موشگافیاں کر کے نئے نئے ابواب علم کھولے ہیں اور قر آن کریم سے اپی بے پناہ شفقت ومحبت کاعلمی ثبوت پیش کیا ہے۔ کیا د نیا کے پاس اس کا بھی کوئی جواب ہے یا کوئی قوم اس کا ایک حصہ بھی چیش کر عتی ہے مسلمانوں نے قر آن کریم کا ایک ایک نقطہ ایک ا کے شوشہ گن کرر کھ دیا ہے، کتنی سورتیں ہیں ، کتنی آیات اور رکوع ہیں ، کس قدر زبر ، زبر ، پیش ہیں وغیرہ وغیرہ سب کھول کرر کھ دیا ہے، مثلاً كل منزليس ٤، كل اجزاء ٣٠٠، كل سورتيس ١١١، كل آيات ٢٦٦٦ ، كل الفاظ ٨٦٣٣٠ ، كل حروف ١٣٣١ ٦٠ كل زبر ٣٣٣٣ 6كل زبر ۳۹۵۸۲، پیش ۱۸۸۰ در نقطی ۲۸۲ ۰۵ اور مد ات ا ۷۷۱، تشدیدات ۱۲۵۳، کسی چیز کے ناموں کی کثر ت اس کی عظمت پر دلالت کیا كرتى ہاى كئے اللہ كے صفاتى تام نتانو ، (٩٩) ہيں۔ آنخضرت اللہ كے صفاتى نام بھى بكثرت ہيں قرآن كريم كے صفاتى نام ٥٥ ہیں،اوراکٹرسورتوں کےنام ایک ایک ہیں اور بعض کے ایک ہے زائد چنانچے سورۃ فاتحہ کے نام چوہیں ہیں۔

سورة اور آيت كى تحقيق: .....لفظ سورة سور البلديا سورالاسد سے ماخوذ ہے،اس ميں واؤاصلي ہے تو جمعن توت و بلندي اورا گرمهموز الاصل مواور قلب كرلياموتوبقية الشي كي معنى مول كي قسطيعة من القسر ان ليعني قرآن كريم كي ايك مخصوص حصد كوجس كي ابتداءاورانتها ہواوراس میں کم از کم تین آیات ہوں سورت کہتے ہیں۔ای طرح لفظ آیۃ اگر بروزن قائلۃ ہوتو ہمزہ حذف کر دی جائے کی اور آ ہے بروزن تمر ۃ ہوتو خلاف قیاس قلب کرلیا جائے گا۔ چند کلمات کے مجموعہ کو آ بہتے قر آئی کہا جائے گا تا ہم فوات کے سورجیسے والفجر ، والعصر، والصحی ،الم،طه وغیرہ اورلفظ مسدھ امتان باوجود ایک کلمہ ہونے کے بھی آیات کہلائیں گی۔سورتوں کے نام اوران کی آیات کی بالبمى ترتىب على الاصح توقيقى بي يعن خود آنخضرت على سے بااشار ه جريل التيني ثابت ہے۔

قر آن پر ایک سر ٔ سر ٔ می نظر:......... قر آن کریم کی تمام سورتیں ناتخ ومنسوخ کے لحاظ سے چارتھم پر ہیں۔تشم اول جن سورتوں میں صرف ناسخ آیات ہوں کل چیرسورتیں ہیں۔سور ہ فتح ،حشر ،منافقون ،تعابین ،طلاق ،اعلیٰ۔

د وسری قشم ان سورتوں کی جن میں ناسخ ومنسوخ دونوں طرح کی آیات ہوں کل پچپیں (۲۵) سورتیں ہیں سورۂ بقرہ ، آل عمران ،نساء، ما نده ،انفال ،توبه،ابراميم ،مريم ،انبياء، حج ،نور ،فرقان ،شعراء ،احزاب ،سبا،مومن ، ذاريات ،طور ،مجادله ، واقعه ،ن مزمل ، مدثر ، تکویر ،عصر \_

تیسری قسم ان سورتوں کی ہے جن میں صرف منسوخ آیات ہوں وہ کل چالیس (۴۴) سورتیں ہیں۔انعام،اعراف، پوس، ہود ،رعد ،حجر نحل ،اسراء ، کہف ، طه ،مومنون نمل ،نقیص ،عنکبوت ،روم ،لقمان ،الم سجده ، فاطر ، صافات ،ص ، زمر ،حم سجده ،شوری ، زخر ف ، دخان، چاثیه،احقاف مجمد،ق بجم ،قمر،امتخان ،معارج ، قیامه ،انسان ،عبس ،طارق ،غاشیه، کافرون \_

چونھی قسم اِن سورتوں کی ہے جن میں ندمنسوخ آیات ہوں اور ندناسخ ،البی سورتوں کی تعداد سب سے زیادہ بعنی ( ۱۳۳ ) ہے۔سورؤ فاتحه، پوسف، پسن ،حجرات، رحمن ،صف، جعه تجریم، ملک، حاقه ،نوح ،جن ،مرسلات ،نباء، نازعات، انفطار ،مطففین ،انشقاق ، بروج ، فجر، بلد بتمس، ليل صحي ِ، الم نشرح قلم، قدر، بينة ، زلزال، عله يات، قارعه، تكاثر، بمزه، فيل، قر ليش، ماعون، كوثر ،نصر، تنبت، اخلاص بغلق، ناس کل مااسورتیں ہوگئیں۔

**سورنول کی تفصیل:..... پھران سورتول کوزمان و مکان کے لحاظ ہے تقسیم کیا گیا ہے کہ کون می سورت یا آیت موسم سر ما** میں نازل ہوئی اورکون بی موسم گر مامیں ،کون بی سفری ہےاورکون سی حضری ،کون سی تھی ہےاورکون بی مدنی ہے کی پیامہ نی ہونے کی تشریحات پھرمختلف ہیں مثلاً میہ کہ جن میں اہل مکہ کو خطاب ہو وہ کی اور جن میں اہل مدینہ کومخاطب بنایا گیا ہووہ مدنی ۔ یا بیہ کہ جو مکہ اور حوالی مکہ میں نازل ہوئی ہوں مثلامنی وغیرہ میں وہ تکی اور جومدینہ یااس کے قرب وجوار میں نازل ہوئی ہوں وہ مدنی ہیں اور تیسری تشریح جوسب ہے اصح ہے ہیہ ہے کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہو گی ہوں وہ تکی ،اور جو ہجرت کے بعد نازل ہو گی ہوں خواہ مکہ ہی میں وہ مدنی ہیں۔ **جلالین کی رائے:.....جلالین** کے بیان کے مطابق کل ۲۰ سورتیں قطعی طور پر مدنی اور اے سورتیں قطعی طور پر کمی ہیں اور ے اسور تیں مختلف فیہا ہیں۔

سورتول کے نام: ..... جس طرح آسانی کے لئے کسی کتاب کو ابواب اور فعل وارتقبیم کردیا جاتا ہے اور پھر ایک ایک بات کوالگ الگ فقروں میں کردیا جاتا ہے کہ بے ربط و نے جوڑ باتیں گڈیڈنہ ہونے یا ئیں اور باہم متناسب باتیں کیجار ہیں۔ یہی حال قر آ ن کریم کی سورتوں اور آیات کا ہے پھران سورتوں کا باہمی امتیاز قائم رکھنے کے لئے ان کے نام الگ الگ مخصوص کردیئے گئے ہیں اوران ناموں میں مختلف باتوں کالحاظ کیا گیا ہے، کہیں پہلے لفظ کے لحاظ سے سورۃ کا نام رکھ دیا گیا ہے جیسے سورہ کیسین ، ص، ہن ، جس کو تسمية الكل باسم اول الجزء كهنا جائب \_ اوركهين سورة مين .....كسي فدكور لفظ كے اعتبار ہے نام مقرر كرديا گيا ہے جس كوتسمية الكل باسم اشهر الجزء کہنا چاہئے۔ جیسے سورہ محمد ،سورہ ابراہیم وغیرہ۔اور کہیں واقعہ نہ کورہ فی انسورۃ کی وجہ سے سورت کا نام تجویز کیا گیا ہے۔ جیسے سورۂ بقرہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ ہی میں اس سورت کا بیانام مشہور ہو گیا تھا اس لئے بیشبہ کرنا کہ بقرہ نام رکھنے میں سورت کی تحقیراور اہانت ہے اور بیتا ویل کرنا کہ السورہ النبی تذکر فی البقرہ بے بنیاداور بے ضرورت ہے۔لفظ بقرہ میں تا تا نبیث کی نبیس ہے بلکہ تاجنسیت کی ہے جیسے تمڑ اور تمرۃ میں۔

قرآن كى ترتيب: .....قرآن كى آيات اورسورتون كى ترتيب دوطرح كى ب، ايك ترتيب تدوين كدسورة فاتحد يسورة ناس تک مابین الدفتین مرتب طور پر جوقر آن جارے سامنے ہے بیرتر تیب بھی علی الاصح جبریل امین اور رسول کریم ﷺ کے حکم سے تو قیفی ہے ایک مصنف کے زیرِ نظر جس طرح کتاب کے مختلف ابواب ہوتے ہیں اور وہ موقع تحل کے مناسب ہر باب میں اضافات اور تالیفات کرتا چلا جاتا ہے اور سلسلہ تصنیف بیک وفت مختلف ابواب کا جاری رہتا ہے۔ یہی حال آنحضرت ﷺ کا تھا کہ جوں جوں آیات نازل ہوتی تھیں بامرالہی آپ ﷺ ان کوموقع محل کے مناسب سورتوں میر ، جا دیتے جاتے تھے اور دوسری ترتیب بزول ہے یعنی جس ترتیب ہے واقعی آیات اور سورتوں کا نزول ہوا ہووہ اس طرح پر ہے۔ سورہَ علق ، قلم ، مزمل ، مدثر ، تبت ، کورت ،اعلی ، واللیل ، والفجر ،

والصحى ، الم نشرح ، والعصر ، والعلد يلت ، كوثر ، تكاثر ، ماعون ، كافرون ، قبل ، اخلاص ، تجم ، عبس ، قدر ، بروج ، تبن ، قريش ، قارعه ، ہمزہ،مرسلات، ق، تیمہ،بلد، طارق،قمر،ص،اعراف،جن، یُس ،فرقان، فاطر،مریم، طه، واقعہ،شعراء،تمل،فضص، بنی اسرائیل، بونس، مود، پوسف، حجر، انعام، والصافات همن ،سبا، زمر،مومن،حم مجده جمعسق ، زخرف، دخان ، جا ثیه، احقاف، ذاریات، غاشیه، کهف، كل ،نوح ،ابراہيم ،انبياء ،مومنون ،تنزيل السجدہ ،طور ،ملك ،حاقہ ،معارج ،عم، ناز عات ،انفطار ،انشقاق ،روم ،مطففين ،،عنكبوت بي٨٣ سورتیں کمی ہیں۔حصرت ابن عباسؓ سور وُعنکبوت کو آخری کمی سورت کہتے ہیں اورضحاک ؓ وعطاءؓ،مومنون کو بملی منہ ۱۳۱۱ مدنی سورتوں کی تر تهیب اس طرح ہے۔سورۂ بقرہ ،انفال ،آل عمران ،احز اب ممتحنہ ،نساء، زلزال ،حدید ،محمد ،رعد ،رحمٰن ، دہر ،طلاق ،لم یکن ،حشر ،فلق ، ناس ،نصر ،نور ، حج ،منافقون ،مجادلہ ،حجرات ،تحریم ،صف ، جمعہ ،تغابن ہفتح ،توبہ ، ما کدہ ،اوربعض نے ما کدہ کوتو بہ پرمقدم کیا ہے۔سور ہُ فاتحہ کانزول مکہاور مدینہ دونوں جگہ ہوا ہے اس کے اس کو تکی بھی کہہ سکتے ہیں اور مدنی بھی اور بعض سورتیں مختلف فیہ ہیں۔اہل علم کے پیش نظر اگریپزولی تر تیب بھی رہےتو قرآن کریم کاپس منظراورارتقائی تدریجی طرز تخاطب اورطریق اصلاح سمجھنے میں بڑی مددمل علق ہےاور مختلف علوم کے درواز ہے کھل سکتے ہیں ،غرضیکہ واقعاتی زندگی اور ہتی ہوئی تاریخ کے ساتھ قرآن کی ترتیب نز ولی بھی بے حدوجد آفریں اور بہت سے علوم واکتشافات کاباب کھولنے والی ہے۔

# بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

ترجمهه: .....الله کے نام ہے جونہایت رحمت والےاور ہے اتنہامہر بان ہیں ،شروع کرتا ہوں۔

تعوذ وتشميه:....ارثادرباني اذا قرأت القران في ستعذ بالله من الشيطن الوجيم كي وجي ابتداء قرأت تعوذ سے ہونا چاہے کسی سورة سے شروع ہویانہ ہوجس کے الفاظ امام ابوصنیفہ وامام شافعی کے نز دیک أغسو ذ بسامللهِ مِسنَ السَّنسِطنِ الرَّجيْم جير \_اورامام احمدٌ كنزويك آيت مذكوره أورووسرى آيت فساست ف بالله انه هو السميع العليم كيناء يران الفاظ سے اولى ب لعِنْ أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيُّم. أورامام أوزائنٌ أورتُوريٌ كنزو بك الضل أس طرح به أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ إِنَّ اللهُ هُوَا لسَّمِيعُ الْعَلِيمُ . جمهور كنز ديك نماز مين تعوذ يرهنامسنون باركراس كالرك عمد أياسهوا موجائ تو مفسد نماز نہیں ۔اورخارج نماز تعوذ مستحب ہے۔البتہ عطاءً کے نز دیک نماز میں ہویا خارج نماز میں تعوذ پڑھنامسنون ہے۔اورابن سیرین کہتے ہیں کہ عمر بھر میں اگر ایک دفعہ بھی پڑھ لیا جائے تو ادائے واجب کے لئے کافی ہے۔ نیز جمہوراس کا وفت ابتداء قر اُت کہتے جیں اور تھی و داؤڈ کی رائے ہے کہ قر اُت کے بعد تعوذ ہونا چاہئے۔اگر ابتداء قر اُت وسورۃ دونوں ہوتو تعوذ وتسمیہ دونوں کو جمع کرنا چاہئے ورنه ایک پر با شثناء سورة تو بہ کے اکتفاء کیا جائے گا۔ یعنی سورہ تو بہ کے شروع میں بسم اللہ تہیں پڑھنی جا ہے۔

تر کبیب:.....بهم الله کامتعلق محذوف ہے، فعل عام ہو یا خاص مقدم ہو یامؤخر چاروں صورتیں متعلق کی سیجے ہیں پھر جمله فعلیہ ہویا سمیکل آٹھ صورتیں نکلتی ہیں۔لیکن سب سے بہترصورت بیہے کفعل عام ہواور بعد میں مقدر مانا جائے تا کہ اللہ کی تقدیم میں ِ اس کی عظمت بھی برقر ارر ہے اور ہر کام کے ساتھ اس کونگایا جاسکے۔

فضائل بسم الله: ..... (۱)مسلم کی روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نبیں پڑھی جاتی اس میں شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ (٢) ابوداؤد كروايت كرآب كرة ب المنظي كمجلس طعام من كسي صحالي في بغير بسم الله كها ناشروع كرديا-آخر من جب يادآ يا توبسه الله من اوليه و أحره كهاتو آتخضرت على كويدو كيهر بنسي آگئي۔اور فرمايا كه شيطان نے جو يجھ كھاياتھاان كے بسم الله پڑھتے ہے كھڑے

ہوکرمب نے کردیا۔ چنانچیرحضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے بھی ججۃ اللّٰہ البالغہ میں اپنا واقعۃ تحریر فرمایا ہے کہ ایک دوست کھانا کھانے لگے تو ان کے ہاتھ سے رونی کا نکڑا جھوٹ کرخلاف عادت دورتک لٹکتا چلا گیا جس سے حضارمجلس کوتعجب ہوا، الگلے روزمحلّہ میں کسی کے سروہ ضبیث آ کر بولا کہ کل ہم نے فلاں شخص ہے ایک فکڑا چھینا تھا مگر آخر کاراس نے ہم ہے لیے بی لیا۔ (۳) ترندی کی روایت حضرت علیؓ ہے ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے ہے جنات وشیاطین کی نظراس کےستر تک نہیں جاتی ہے۔ ( ہم ) امام رازیؓ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت خالدؓ بن ولید کے مقابل وتمن میدانِ جنگ میں پر جمائے کھڑے ہیں اور زہر ہلاہل کی ایک شیشی چیش کر کے حصرت خالد ؓ کے دین کی صداقت کا امتحان لینا جا ہے ہیں آ پ نے پوری شیشی بسم اللہ پڑھ کر پی لی۔ لیکن اس کی بركت سے آب يرز مركامعمولي الرجهي تبيس موا۔

کیکن آپ کہیں گے کہاں تشم کی تا ثیرات کامشاہرہ چونکہ ہم کوئیں ہوتااس لئے یہ حکایات وواقعات غلط، بے بنیاد، بلکہ خوش فہی پر من معلوم ہوتے ہیں۔سوبات یہ ہے کہ سی چیز کی تا ثیر کیلئے اسباب وشرائط کا مہیا ہونا اورموانع اور رُ کاوٹوں کا دور ہونا دونوں با تیں ضروری ہوتی ہیں۔ازالۂ مرض اورحصول صحت کے لئے صرف دوا کارآ مذہیں ہوشتی تاوقتنیکہ مضر چیز وں اور بدپر ہیزیوں ہے بالکلیہ نہ بیجا جائے۔ یہاں بھی خلوصِ نبیت ،صدقِ اعتقاد تبعلق مع اللّٰہ، یقین محکم ،ایمان کامل اگر شرا نَطاتا ثیر ہیں تو ریا کاری ، بدنہی ،تو ہمات و خیالات بداعتقادی وغیرہ موانع بھی ہیں دونوں ہی ملکرمجموعی طور پراگر مؤثر ہوتے ہوں تو بھر کیاا شکال رہ جاتا ہے۔(حقانی)

. (۵) ابن مردوبیاحمدین مویٰ بن مردوبیایی تفسیر میں جابرٌ بن عبداللّهٔ ہے روایت کرتے ہیں کہ بسم اللّه جب نازل ہوئی تو بادل مشرقی سمت دوڑنے لگے، ہوارک گئی ،سمندروں میں جوش ہوا، جانور کان کھڑے کرکے سننے لگے، شیطان ہنکادیئے گئے ،اوراللہ نے ا پی عزت وجلال کی تشم کھیائی کہ بسم اللہ جس چیز پر پڑھی جائے گی ، میں اس میں ضرور برکت دوں گا۔

تحریری مواقع پراگر کہیں بسم اللہ لکھنے میں ہےاد بی کااختال ہوتو علائے سلف کے تعامل کی وجہ ہےاس کے اعداد ۷۸۲ پراکتفاء کرنا مجھی باعث برکت ہے۔

شانِ نزول بسم الله: .... ایک موحد کے برکام کی ابتداء ضدا کے نام سے ہونی جائے ،مشرکین عرب اپنے اختر اعی معبودول کے نام سے باسم اللات والعزی کہدکرابتداء کیا کرتے تھے۔

كيابسم الله ك باب ميس آب على في في في دوسرے مذابب كى تقليدكى ہے؟:..... پارسيوں اور جوسيوں کے دساتیر میں ہرنامہ کی ابتداء بھی سیجھائ تھم کے الفاظ سے ہوتی ہے، مثلاً بنام ایز دبخشائندہ بخشائشگر ،مہربان دادگراورموجودہ انجیل کے بعض تسخوں کے افتتاحی الفاظ بھی مجھے ای طرح کے ہیں جس سے بیشبہ ہوسکتا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے انجیل یا دساتیر سے استفادہ کیا ہوگا اور بسم اللہ ہے قرآن کریم کی ابتداء کرنے میں ان کی تقلید کی ہوگی الیکن اول تو انجیل کے قدیم ترین اور سیجے نسخوں میں ایسانہیں جس سے برعیس بیٹا بت ہوتا ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کی دیکھا دیکھی قرآن کی تقلید کی ہے۔البتہ پارسیوں کی دساتیر کا جہاں تک تعلق ہے تو نہ بھی آپ ﷺ ایران تشریف لے گئے اور نہ ہی عرب میں کسی مجوسی عالم یا کتب خانداور مدرسہ کا نام ونشان تھا۔اس زمانے میں تو مجوس کی ندہبی کتابوں کا خودان کی اپنی قوم اور ملک میں پوری طرح اشاعت اوررواج بھی نہ تھا۔خاص خاص لوگ بطور تبرک دوسروں کی نظرول ہے اپنی مذہبی کتابوں کو چھپا کرر کھتے تھے تا کہ دوسرے لوگ نہ د مکھے لیس۔ملک عرب تک اس کی نوبت کہاں پہنچتی اور پھرخودا پنی زبان کے لکھنے پڑھنے تک ہے واقف نہ تھے کہ نوبت یہاں تک پہنچی ۔ رہا حضرت سلمان فاری کا معاملہ، سووہ ایک غلام ہیں کوئی نہ ہی عالم نہ تھے،اگرآپ ان ہے استفادہ کرتے تو النے وہ خود آپ ﷺ کے معتقد کیسے ہوجاتے ، اور اپنے مالک کی ہرطرح کی نا قابل برداشت تکالیف سبد کرآپ ﷺ کی خدمت میں رہنے کو باعث فخر کیوں سمجھنے ، ملاو واس کے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ﷺ نے دوسرول کی تقلید میں ایسا بھی کیا ہے تو اس ہے آپ ﷺ کے محاسن میں اضافہ ہوجا تا ہے اور اس ہے آپ ﷺ کی انصاف پیندی، وسعتِ قلبی ، بلندی فکر کا انداز ہ ہوتا ہے کہ آ ہے ﷺ میں دوسروں کی اچھا نمیں اور بھلا ئیاں سے کنار وکشی کی بجائے ان کواپنانے کا جذبہ موجودتها۔اور کھلے دل ودیاغ ہے ان کوتبول کرنے کا دوسرول کوبھی مشورہ دیتے تھے۔الے حکے مد طسالمۃ البہو من المنع ایک ضدی، متعصب ،معاند شخص ہے بھی اس تشم کی تو قع نہیں کی جائتی ہے نیز اسلام نے بھی اپنے اچھوتے اور نئے ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اپنے پرانے اور قدیم ہونے پر فخر کیا ہے لیعنی رہے کہ اس کے تمام اصول قدیم اور پرانے ہیں جن کی تبلیغ ہمیشہ ہے انبیاء علیہم السلام کرتے چلے آئے ہیں اس میں کوئی نئی بات تہیں ہے بجز اس کے نادانوں نے غلط رسم ورواج کی تہوں اور بردوں میں چھیا کراصل حقیقت کو کم کردیا تھا اس نے پھر پردے جٹادیئے اور اصل حقیقت و جہکا دیا۔ پس اس طرح اگر خدا کے نام سے افتتاح قدیم زمانہ اورقد یم ندا ہب ہے چلا آر ماہواوراسلام نے بھی اس کی تعلید کرلی تو قابلِ اعتراض بات کیارہ جاتی ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ ...... تمام مخلوق اور انسان کی تین حالتیں ہیں اول وجود ہے پہلے عدم کی حالت، دوسرے دنیاوی زندگی کی وجودی حالت ، تیسرے عالم آخرت کی ابدی حالت بسم اللہ کے ان تین گفظوں میں ان ہی تین حالتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔لفظ اللہ میں پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ہی تمام موجودات کوائے وجوداصلی کے پرتو سے وجود بخشا ہے ورندان میں عدم اصلی تھا۔لفظ رخمن رحیم بروزن فعلان وقعیل دونوں مہالغہ کے صیغے ہیں لیکن اول میں الفاظ ومعنی دونوں زیادہ ہیں۔ چنانچہ رحمت کے مصدا قات دنیامیں مسلم و کافرمطیع و عاصی سب ہیں ۔آ خرت میں نعمتیں اگر چہزیا دہ اور بڑی ہوں گی مگر کل رحمت بیعنی افراد زیادہ قبیس ہوں گے۔ بلکہ صرف مؤمنین ہوں گے گویا دنیا میں مرحومین زیادہ ہیں اور آخرت میں محرومین زیادہ ہوں گے اس کئے یہا رحمن الله نیا ورحيم الاخرة كهاجاتا ہے۔

احكام مسم اللد: .....امام ابوحنيفه اورفقهائ مدينه وبصره وشام كى رائے ہے كه بسم الله كسى سورت كاجز ونبيس ہے تحض تبركا اور دوسورتوں میں قصل کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے۔ بخاری ومسلم کی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ اورا یو بکر ٌوعمرٌ المحدمد مللہ سے نماز شروع فرماتے تھے۔طبرائی ابن خزیمہ اور ابوداؤد کی روایات ہے ثابت ہے کہ آنخضرت ﷺ نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔اور الحمد لله جہرے۔اس ہےمعلوم ہوا کہ بسم الله سور ہ فاتحہ پاکسی دوسری سورت کا جز ونبیں ہے در نہ بعض حصہ کو آپ ﷺ استداور بعض کو بلندآ واز ہے کیوں پڑھتے جس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔اس کئے بیہ نہ بہب زیادہ قوی ہے،امام شافعیؓ ،عبداللہ ؓ بن المبارک اور قراء مکہ و کوفہ بسم اللہ کوسور و فاتحہ کا جز و مجھتے ہیں اور اس لئے نماز میں پکار کر پڑھتے ہیں دلائل ان حضرات کے پاس بھی ہیں لیکن آتحضرت ﷺ اور خلفائے اربعہ نے اس بارے میں کوئی تصریح نہیں فر مائی۔بسم اللّٰہ کوسورہَ فانحہ کا جز و ماننے والے حضرات میں ہے بعض کی رائے اس کو بورى آيت ہونے كى ہے اور بعض كہتے ہيں ، بسم الله الحمدالله رب العلمين مل كر بورى آيت ہے۔ سورة كمل كى آيت و انه بسم الله المرحمن الرحيم السُّنفتگوت خارج بدوه بالاتفاق سورة تمل كاجزوب-

دوسورتوں کے درمیان بیم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے میں چارصورتیں ہوسکتی ہیں ،(۱) وصل کل (۲) فصل کل (۳) فصل اول وصل ثانی بیہ تینوں صورتیں جائز ہیں اور چوتھی ( سم ) یعنی وصل اول فصل ٹانی مناسب نہیں ہے۔

# اللّم ﴿ اللّهُ اعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَالِكَ ترجمہ: اللّه الله بی خوب جانتا ہے کہ اس کی ان حرفوں سے کیا مراد ہے۔

فضائل سورۃ لقرہ: ...... (۱) منداما محریں ہے کہ آپ کے نظر مایا کہ سورہ بقرہ بمزلہ کوہان قرآن ہے۔ (۲) بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اُسید بن حضررات کوسورہ بقرہ پڑھر ہے ہے کہ اچا تک قریب بندھا گھوڑ ابدکا، انہوں نے پڑھنا موقوف کیا تو گھوڑ ابھی رک گیا۔ پھر جب پڑھنا شروع کیا تو بد کنے لگا بقریب بی ان کا بحی نامی صاحبز ادہ سور ہاتھا ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بچہ کو نقصان نہ بھنے جائے اس لئے پڑھنا موقوف کر کے نظر اٹھائی او پر دیکھا تو ایک نورانی سائبان نظر آیا جس میں مشعلیں روثن تھیں یہ اس کود کیھنے باہر لگلے تو وہ منظر غائب ہوگیا۔ جبح کو یہ ماجرا بارگا و رسالت میں عرض کیا تو فر مایا کہ ملائکہ تمہاری آ وازن کر آئے تھے۔ اگر پڑھتے رہتے تو صبح تک ملائکہ موجود رہتے اورلوگ عمیا ناد کھے لیتے ہے سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ (۳) مسلم میں ابوا مام کی روایت ہے کہ آئے خضر ت بھی نے فر مایا کہ دان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے کہ سائبان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کے پڑھنے میں برکت اور چھوڑ نے میں حسر سے ہے۔ اس کی بڑے فالوں کے لئے سائبان کا کام دیں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کہ وایت مسلم میں بڑھنے میں سورہ بقرہ وہ آل عمران جانے والوں کی بڑی عظمت وعزت ہوتی تھی۔ چنانچہ شہور ہے کہ حضرت عرش نے ڈھائی سال میں سورہ بقرہ وہ آل عمران جانے والوں کی بڑی عظمت وعزت ہوتی تھی۔ چنانچہ شہور ہے کہ حضرت عرشے تر وہ میں ایک اورختم پرو لیمہ کیا جس میں ایک اورختم پرولیمہ کیا جس میں ایک اورخت ہو کر اور ایک کو میا ہو کہ کو میا کیا کہ کو میا کا خور کیا گڑھ کیا گوئی کو میں کیا جس میں ایک اورختم پرولیمہ کیا جس میں ایک اورختم ہو کو کر میا کیا کہ کو میا کی کی کی حسور کی میں کو میا کیا کی کو کر کیا کو کیا کی کی کی کی کو کر کیا کو کر کی کو کر کیا کی کی کو کر کی کو کر کیا کی کر کے کر کیا کی کو کر کیا کے کی کر کیا کی کو کر کی کو کر کی کو کر کیا کی کو کر کر کی کو کر کیا کر کر کر کر کر کر کر کیا کیا کو کر کر کر کر کر کر کر کر کی کو کر کیا کر

(۵) امام سلم نے ابو ہریرہ کی روایت کے الفاظ آت ہیں لا تبجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان یفر من البیت الذی تقر افیہ سورہ البقرہ (۲) ابن عربی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک ہزاراوامراورایک ہزارنواہی ہیں۔ایک ہزاراخباراورایک ہزاراحکام ہیں اس سورہ کی خصوصیت سے کہ حس طرح سب سے بڑی ہے اس طرح کیٹر الاحکام بھی ہے اوراس کی آیت مداینہ تقریباً ایک بڑے رکوع پر مشتل سب سے بڑی آیت ہے اس کے نصف اول میں نعمائے الہد کا بیان زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کم اور نصف ٹانی میں احکام زیادہ اور بیان احکام کی سرتاج ہے۔

ربط .....سورت فاتحد ساس کا خاص ربط ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی درخواست کی گئی تھی اس میں اس کی منظوری دیدی گئی ہے یا یوں کہا جائے کہ اس سورت کے تیسر ہے رکوع سے جونعمائے الہید ظاہرہ باطنہ عامہ و خاصہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ درحقیقت سب السحد ملہ ذہر ب العلمین سے مربوط ہیں اس طرح بنی اسرائیل کی تافر مانیوں اور سز اوتو ہے کابیان ،عبادت و بندگی اور شرعی احکام بیسب مللت یہ وہ السدین ایا ہے نعبدو ایا ہے نستعین کی تفصیلات ہیں۔التے اور بر بےلوگوں کی جوتار سخ یا انجام ذکر کیا گیا ہے وہ گوا احسال المستقیم صواط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الاالصالیں کے واضح روش اور جلی عنوانات ہیں۔

نهایت برہم ہوا۔ بالآ خرطاقتِ مقابلہ نہ پاکر در پردہ جوشِ مخالفت میں اندھا ہوگیا اس سورت میں جہاں مؤمنین و کافرین کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس تیسرے بدباطن قشمنِ اسلام فرقہ کی سازشوں کا پر دہ بھی خوب طرح چاک کیا گیا ہے بعنی اول رکوع میں دونوں جماعتوں کا بالاجمال تذكره ہےاوردوسرے ركوع كى ١١٣ يات منافقين كے ذكر ہے لبريز بيں۔

﴿ تشریح ﴾: .....مقطعات قرآن يكي تحقيق: السبم اوران شم يجس قدرالفاظ سورتوں كے شروع ميں ہيں با تفاق محققین ان حروف ججی کے اساء ہیں جن سے کلام مرکب ہوا کرتا ہے ابتداء میں ان کے لانے سے مقصد تحدی اور چیلیج کرنا ہے کہ تمہارے کلام کاماد ۂ ترکیبی اور ہیو لی اگر چہ ایک ہی شم کا ہے یعنی ۲۸ یا ۲۹ حروف کیکن بیر ہماری حسن تر کیب اورصورت گری ہے کہتم باوجود ماہراہل زبان ہونے کے اس طرح کی ایک آیت کا نکڑا یا کلمہ بنانے سے بھی عاجز بخض ہو۔حروف مقطعات دراصل ان کولکھا تو جاتا ہے ملا کر گریڑھا جاتا ہےا لگ الگ کر کے ،اس پڑھنے کے لحاظ سے ان کو مقطعات قرآنیہ کہا جاتا ہے۔ جہاں تک معنی اور مفہوم کانعلق ہے ا یک جماعت کی رائے بیے ہے کہ متشا بہات قرا اُن میں داخل ہیں اور متشابہ بھی درجہ اول کے، جن کے ندلغوی معنی اور مقہوم معلوم ہوا اور نہ مراد متکلم کا پند، اور کوئی صورت اس دنیا میں معلوم کی نہیں ہے، عالم آخرت میں جب اور حقائق تھکیں گے ان کے حقائق بھی سامنے آ جائیں گے۔البتہ دوسرے درجہ کے متشابہ الفاظ قرآ نیہوہ ہیں جن کے لغوی معنی تو معلوم ہیں مگرنہیں کہا جاسکتا کہ ان سے مراد مشکلم کیا ہے جیسے الفاظ ید ،ساق ،استوی کے اطلاقات۔

ہر محکمہ کے مخصوص اسرار اور خاص اصطلاحات ہونی ہیں:..... چنانچہ حضرت ابوبکر گا ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں پچھاسرار ہوتے ہیں۔قرآن کریم کے اسرار مقطعاتِ قرآنیہ ہیں۔ یا حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے۔قرآ ن کریم میں خاص بات بیہ مقطعات ہیں۔بعض علاء کا خیال ہے کہ اللّٰہ یا اللّٰہ ورسولَ کےسواان کےمعانی کسی کومعلوم نہیں ہیں ورنہ خطاب بےمقصد و بے فائد ۂ ہوجائے گا۔البتہ علماءکوامتحا نا ان اسرار کے دریے ہونے ہے روک دیا گیا ہے تا کہ ہے سمجھان کے ایمان لانے ہے ان کی طاعت وفر ما نبر داری کی آ ز مائش ہوجائے اور بعض کے نز دیک علمائے راسخین بھی اس جائنے میں داخل ہیں۔ومسا یسعسلسم تاویلہ الا اللہ والراسسخون فی العلم یقولون امنا به کی تغییر میں بیددونوں را کیں اصولی ڪتابوں ميں مذکور ہيں ۔

پھرعلمائے راتخین کے داقف اور باخبر ہونے میں بھی مختلف رائیں ہیں (۱) بعض اہلِ علم ان مقطعات کوان ہی سورتوں کے نام ما نتے ہیں جن کےشروع میں بیالفاظ آئے ہیں اور اس طرح اختصار انام رکھنے کا قدیم دستوراہل عرب میں بکثرت رہاہے جیسے عین سے مرادسونا جا ندی،عین ہےمراد بادل،نون ہےمراد چھلی،قاف ہےمرادا یک مخصوص پہاڑیہی حال ان سورتوں کے نام ر کھنے کا مجھئے (۲) بعض علماءان کواسائے الہیہ کہتے ہیں جن کوتبر کا شروع میں لایا گیا ہے چنا نچیدعاء کےشروع میں حضرت عکیؓ ہے یا شکھایتک ، حَمَّمَ عَسَقَ منقول ب(٣) بعض المل مكرز ديك بياسائ الهيد كاجزاء بين - چنانچ سعيد بن جير فرمات بين كه الوا ، حمّ ان

(۴) کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اساء ہیں ، مکن ، سدی ، قنادہ اس رائے میں شریک ہیں۔(۵) کچھ علما ، ہ خیال ہے کہ جس طرح اختصار کے خیال ہے جس کوآ جکل شارٹ ہینڈاور مختصر نولی کافن کہتے ہیں۔ قدیم اہل عرب میں بیطریقہ رائج تھا جیسے قبلت لھا قف فقالت لی قاف میں اشارہ قفت کی طرف ہے اسی طرح ان مفرد حروف سے مرکبات اور جملوں کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔ چنانجدا بن عباسٌ ہے روایت ہے کہ الف ہے مراد الآء اللہ یعنی خدا کی تعتیں ہیں اور لام سے مراد جبریل اورمیم ہے مراد محرّ ہوں یعنی كلام الله بواسط جريل امين آتخضرت عظي برنازل موا\_

(۲) قطرب کی رائے ہے کدایک بات ختم کر کے دوسری بات شروع کرنے کیلئے بطور تنبیہ خطبات اور کلام عرب میں بیحروف لا ئے جاتے ہیں۔( ے )ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ بحساب ابجدان حروف میں اقوام وملل کی تاریخ انجے عروج وزوال کی داستانیں مضمر ہیں چنانچ بعض یہود آتحضرت ﷺ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور آپﷺ نے ان کے سامنے الکسم پڑھاتو کہنے لگے کہ جس دِین کی کل مدت اکہتر (۷۱) سال ہواس میں ہم کیے داخل ہوں؟ بین کرآپ ﷺ نے تبسم فر مایا اور جب آپ ﷺ ہے مزید خواہش کی كَنْ تُواّ بِينَ السَّمْ اور السَّمَو يرُ حكر سنايا كَهِ لِلْ كدان حروف كاعداد ١٢١ الهالم يبلّ بي برع هور عبي اس ليّ اب معامله ہم پرمشتبہ ہو گیا ہم اب کوئی فیصلہ ہیں مکر سکتے۔

غرضیکہ مدعمیان فصاحت و بلاغت اور زبانی زور آوروں کولاکارا گیا ہے کہ دیکھوکل حروف مجھی ۲۸ میں ہے آ دیھے ۱۴ دوف ہم لے لیتے ہیں ادران کو۲۹ سورتوں کے شروع میں اس کمال کے ساتھ استعال کرتے ہیں کہ حروف کی بلحاظ صفات جس قدرا قسام ہیں مہموسہ، مجهوره،،شدیده،رخوه وغیره سب میں سے آ دھے حروف لے کرہم ابنا کلام مجز بناتے ہیں اور نصف حروف تمہاری طبع آنر مائی اور جولائی و یکھنے کیلئے جھوڑ دیتے ہیں۔مثلاً کل دس(۱۰) حروف مہموسہ میں ہے یا بچے اور کل اٹھارہ حروف مجبورہ میں ہے نو (۹) اور آٹھ حروف شدیدہ میں سے جار ( س)اورکل بیس (۲۰)حروف رخوہ میں ہے دس (۱۰) ہم لےرہے ہیں اور باقی تمہارے لئے چھوڑے دے رہے ہیں۔(بیضاوی)

حاصل اس ساری تفصیل کا بیانکلا کہ ان حروف کے بارے میں اب تک دوشم کی آراء سامنے آئیں بعض نے ان کے معانی ہے لاعلمی ظاہر کی اوربعض نے معلوم ہونے کا وعویٰ کیا۔لیکن اس کونزاع حقیقی نہیں سمجھنا جا ہے بلکہ بینزاع لفظی ہے یعنی جن حضرات نے انکار کیا ہے ان کی مراد قطعیت سے انکار ہے۔اور جن حضرات نے بیانِ مراد کی کوشش کی ہے اس سے مراد کلنی ہے۔سوجس چیز کا اثبات ہےاس کی تفی مبیں کی اورجس بات کی تھی کی ہےاس کا کسی نے اثبات مبیں کیا ہے۔جلال محقق نے واللہ اعلم کہد کراشارہ کردیا کہ ان حروف کے معانی لوگول کونہیں بتائے گئے ہیں۔ ممکن ہے کہ آتخ ضرت پھٹا کو معلوم ہوں ، اور آپ بھٹانے یہ جیجتے ہوئے کہ نہ بتلانے سے ضروریات دین میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس لیے آپ ﷺ نے مجھے صراحت نہیں فر مائی ۔ پس نہ آپﷺ پرشبد ہتا ہے اور نہ انکی تفتیش مِين پُرُصنا جِائِے ـوالله اعلم بحقیقته وعلمه اتم واکمل \_

ذَلِكَ أَيُ هَذَا الْكِتْبُ الَّذِي يَقُرَؤُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَارَيْبَ شَكَّ فِيهِ جُ آنَّهُ مِن عِنْدِ اللهِ وَجُمُلَةُ النَّفَي خَبُرٌ مُبُتَدَأُهُ ۚ ذَٰلِكَ وَالِاَشَارَةُ بِهِ لِلتَّعَظِيمِ

ترجمہ:..... وہ (بینی یہ) کتاب کہ (جس کوآ تخضرت ﷺ تلاوت فرمارے ہیں ) ایسی ہے جو بلاشبہ (اللہ کی طرف ہے ہے ) اور جمله نفی الاربب فیه "ترکیب کے لحاظ سے لفظ والک معبداء کی خبر ہے اور اسم اشارہ (بعید) تعظیم کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

﴿ تشرتُ ﴾ : ..... كتابِ مِدايت : .....سورهُ بقره مدنى ہے۔ يبان چونكەز ياده تر يبودر ہتے تھے جن كى ندہبى كتاب توراة میں قرآن کریم کے نزول کی خبردی گئی تھی جس کوز مانہ بعید گزر چکا تھا۔ای موعود کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لئے اسم اشارہ بعید "ذُلكت "لائے ورندلفظ هنسندا لانا جا ہے تھا۔جس كى طرف مفسرعلام نے اشارہ فرمایا ہے، یا قرآن كريم كے بلندتر رہنداور عالى مقام مونے كي طرف اثاره كرنے كے لئے "ذلك" لائے تنزيلا لبعد الرتبة منزلة بعد المكان و المعقول بمنزلة المحسوس یا بیکہا جائے کہ جن سورتوں کوسور ہ بقرہ ہے پہلے نازل کیا جاچکا تھااور جن کی تکذیب لوگوں نے کی تھی ان کے لئے کہا جارہا ہے کہ وہ بلا شبہ بیں نیز "ذلک " ے اشارہ خود سور ہ الکم کی طرف بھی ہوسکتا ہے اوراسم اشارہ کو ند کرلانا با عتبار لفظ کتاب کے ہوگا۔

قر آن شبہات سے پاک ہے: .....رہی یہ بات کہاس کو بے شبذ کیے کہا جار ہا ہے جبکہ ہرز ماند میں اوگوں کواس میں شبهات پیش آتے رہے ہیں۔اگرشبهات نہ ہوتے تو سب لوگوں کومسلمان ہونا جا ہے تھا۔جلال محققٌ نے اس شبہ کے ازالہ کیلئے تفی ریب کامتعلق خاص انسه من عنداللهٔ نکال کربتلا نا جا ہاہے کہ شبہات کی فعی کادعویٰ کرنانہیں بلکہ مقصود بیہ ہے کہ کلام الہی ہونا اس کا بلاشبہ ہے۔اس پر قرآن کالفظاُ ومعنا معجز ہونا شاہدِ عاول ہے اور بہتھی کہا جاسکتا ہے کہ عمومی شبہات ہی کی ُفی کریامقصود کے کہ فی نفسہ قرآن کریم کی با تیں تچی سیدھی بلاشبہو بےغبار ہیں لوگوں کوشبہات اگر پیش آتے ہیں تو بیان کا اپنا قصور وقہم اور سمج طبعی ہے۔ قر آن محل شبہ

هُدًى خَبُرْنَان هَادٍ لِلْمُتَقِينَ﴿٢﴾ اَلصَّاثِرِينَ إِلَى التَّقُولى بِامْتِثَالِ الْآوَامِرِ وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِيُ لِإِيَّقَاثِهِمُ بِذَلِكَ النَّارَ ترجمهن والم المعنى المعنى بادى خبر الى به ولك مبتداى ) يه كتاب اليه متقول ك لئ بدايت كرف والى ب (جواس ك ا دامر کی اطاعت اور نوابی ہے پر ہیز کی طرف میلان رکھنے والے ہوں۔اس طرح وہ نارجہنم سے بیچنے کی وجہ ہے متقی کہلانے کے مستحق

تركيب :....الم مبتداء ذالك خبر موصوف الكتاب ال كي صفت يااتهم مبتداء تحذوف (المولف من هذه الحروف) كي خبراول اور ذلک خبر ٹانی یابدل اور کتاب صفت ہے۔ لائفی جنس دیب اس کااسم اور فیہ خبریادیب موصوف اور فید صفیت دونوں ملكراسم اور لمسلمتقین خبراور هدی حال ہے باریب موصوف فیرصفت اورخبر محذوف ہوتو اس صورت میں فیدخبر مقدم ہو جائے گی هدی كى يا كهاجائے كه ذلك المسكتاب مبتدالاريب فيه جمله خبراول اور هدى لملمتقين جمله دوسرى خبراس كےعلاوہ اور بھى احتالات ہو سکتے ہیں لیکن سب سے انچھی تر کیب بیہ ہے کہ ان چاروں جملوں کوا لگ الگ کرلیا جائے اور ہر بعد والے جملہ کو پہلے جملہ کی دلیل کہاجائے۔ بعنی الم پہلا جملہ اول دعویٰ ہے کہ ریہ بے نظیر و بے شل کلام ہے۔ ذاللہ الکتاب جملہ ثانی اس کے اعجاز کی دکیل ہے اور فی نفسہ دعویٰ بھی ہے" لا دیب فیہ" تیسرا جملہ اس دلیل کی دلیل ہے یعنی دعویٰ کمال کتاب کی دلیل ہے بشرطیکہ طبیعت انصاف پسنداور ذوق سلیم ہو،تعنت اورتعصب وعنادی بات دوسری ہے ہدی نامنقین چوتھا جملہ پھراس فی شک کی دلیل ہے۔ هدی تعن هاد كهنا مبالغدك لئے الياہے جيسے زيد عادل جمعنى عادل كهدويا جائے ليعنى وصف مدايت ميں بيكتاب اليي ممتاز اور سرتا بإمدايت ہے كه اس كو مجسم ہدایت مانا جائے تو بجائے "ھسدی" لیعنی ہادی کہہ کرمفسر علام نے اس طرف اشارہ فر مایا ہے ورنہ مصدر کاحمل مبتداء کی ذات پر لازم آئے گاجونا جائز ہے باقی مصدر کا جمعنی اسم فاعل یا اسم مفعول آنا کلا م عرب میں بکٹرت شائع ذائع ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... قرآنى تقوى : .... تشريح ان آيات كى كلام بالاسے ظاہر ہے البته يه شبهى باتى ره جاتا ہے كمتقى تو خود ہدایت یا فتہ کو کہتے ہیں اس کیلئے قرآن کو ہادی کہنا ہے معنی تحصیلِ حاصل ہے۔ایک مم کردہ راہ کیلئے کما بسبب ہدایت ہوسکتی بے کیکن منزل تقویٰ پر پہنچنے کے بعد ہدایت کے کیامعنی ،جلال محقق ای وہم کے از الہ کے لئے البصیانسویی المبی التقویٰ ہے تفسیر کرر ہے ہیں بیعنی یہاں متقین سے مراد بالفعل متقی نہیں ہیں کہ شبہ وار دہو بلکہ بالقو ۃ مراد ہیں جن میں استعداد تقوی اور میلا ن تقوی یا یا جا تا ہو۔ قرآن ان کی استعداد کوفضیلت میں لے آئے گااوروہ بالفعل متقی ہوجا کمیں گے اس طرح محویا مجازاً بلکہ تفاؤلاً ان کو پہلے ہی ہے مقی کہددیا گیا ہے۔

ور جات تفوی نی: .... نیزیه بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہدایت اور تقوی دونوں کے درجات مختلف ہیں۔اونی ، اوسط ؛ اعلیٰ ، پس قر آن کی وجہ سے ہر نچلے درجہ سے جب اوپر کے درجہ پہنچے گا تو یہ کہنا سے جمہوگا کہ قر آن متی کے لئے ہادی بنایعنی نچلے درجے کے لحاظ ہے وہ متقی کہلا یا اور اوپر کے در جے کے اعتبار ہے اس کو ہدایت ملی مثلاً تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کفر دشرک ہے ہیجے اور اوسط درجہ بیہ کہ ہرتسم کے چھوٹے بڑے گنا ہوں سے بچے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ مشتبہات بلکہ مباحات اورکل ماسوی اللہ سے پر ہیز کرے۔اول عوام کا تفویٰ دوسرےخواص کا تفویٰ ،تیسرےاخص الخواص کا تفویٰ غرضیکہ ہدایت اورآفویٰ دونوں کلی مشکک ہیں جن کے در جات مختلف و متفاوت ہوں اور ہر ماتحت درجہ کی ہرایت اوپر والے درجہ کے لئے ممرو معاون ہو۔ تبسری سادہ تو جیہ یہ ہے کہ تقویل ہے مراد یہاں اصطلاحی اور متعارف معنی ندلئے جائیں بلکہ لغوی معنی خدا ہے ڈرنے کے ہیں جن کا حاصل یہ ہوگا کہ قرآن کریم ان لوگوں کے کئے سبب ہدایت ہے جوخوف خدار کھتے ہوں لیکن جو تحق با نشاہ ہے نہیں ڈرتا وہ قانون کا کیااحتر ام کرےاور قانوں این کے لئے کیا مفید ہوسکتا ہے پس حصول ہدایت کے لئے خشیت خداوندی ایسے ہی شرط ہے جیسے بہضم غذا کے لئے صحبِ معدہ۔اگر معدہ خراب ہے تو ہزارغذائیں قوی سے قوی تر کھائے ضعف معدہ اور بڑھے گانہ کہ قوت معدہ لا تسق انہم سے مفسرٌ علام تق کے وجہ سے تسمیہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں یعنی احکام کی پابندی اورممنوعات سے پر ہیز کی وجہ سے چونکہ وہ نارجہنم سے نجات پالے گااس لئے اس کومقی کہنا تھج ہے۔اور باعتبار تفع کے متعتبوں کی تخصیص کی ہے یعنی اپنے خطاب عامہ کے لحاظ سے بید کتاب سب کے لئے ہادی ہے لیکن تقع اس ہے صرف مقی اٹھاتے ہیں۔

الَّذِيْنَ يُؤَمِنُونَ يُصَدِّقُونَ بِالْغَيْبِ بِمَاغَابَ عَنُهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَالْحَنَّةِ وَالنَّارِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ اَيُ يَاتُونَ بِهَا بِحُقُولِتِهَا وَمِمَّا رَزَقُنهُمُ اعُطَيْنَا هُمُ يُنْفِقُونَ ﴿٣ُ﴾ فِي طَاعَةِ اللهِ

ترجمه ..... جوایمان لاتے ہیں (یعنی سچا سمجھتے ہیں) غیب کی ان باتوں کو (جو قیامت ، جنت ، جہنم وغیرہ کی ان سے پوشیدہ ہیں)اور بنمازكو قائم ركھتے ہيں (يعني پورے حقوق كے ساتھ اس كواداكرتے ہيں)اور ہارے ديئے ہوئے رزق ہے (جوہم نے ان كوديا) خرچ کرتے ہیں(ہارےرائے میں)

تر کیب و شخفیق: الذين موصول يومنون بالغيب جمله عطوف عليد يقيمون المصلوة جمله عطوف اورينفقون فعل ضمير فاعل سعما و ذ فنهم مفعول مقدم به جمله بھی معطوف۔ تنیوں جملے ل کرصلہ ہوئے موصول اپنے صلہ سے ملکر منتقین کی صفت بن گئی۔ ر لبط و شالنِ نز ول :.....مونین دوطرح کے ہیں ایک جیسے ابو بکروعمر،عثان وعلی رضوان التعلیم اجمعین ،اور دوسرےمونین اہل کتاب جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اس آیت میں متم اول کے مؤمنین کابیان ہے۔ ﴿ تشریح ﴾ .....مونین کی صمیں: .....تقویٰ کے دوجزوہوتے ہیں۔ایک اچھی ہاتوں کو کرنا، دوسرے بری باتوں ہے بچنا۔ نیزبعض باتوں کاتعلق سلطان الاعضاء قلب ہے ہے اوربعض کا اعضاء وجوارح ہے۔قتم اول کوایمان کہتے ہیں۔ اعتقادیات ،نظریات ،ایمانیات کاتعلق قلب سے ہوتا ہے ان فسی البعسد النع میں اس طرف اشارہ ہے۔ دوسری فتم کواعمال کہتے ہیں خواه وه بدنی عباوت کے ساتھ ہوں یا مالی عباوت کے ساتھ یہ قیہ حدون الصلواۃ بدنی عباوت اور مسمیا ررقبنہ م ینفقون سے مالی عبادات مراد ہیں۔اس طرح میتفتین گویا قوت نظریہاورقوت عملیہ دونوں کی تکمیل کرتے ہیں۔عقائد کی تھیجے کا نام علم کلام اورتھیج اعمال کا باب فقه کہلاتا ہے۔ تزکیه ُنفس وتصفیه ٔ باطن میں علم الاخلاق جس کوتصوف واحسان کہتے ہیں اعلیٰ درجہ کامتقی ان تینوں کا جامع ہوگا۔

**ایمان بالغیب:.....**ایمان دوطرح کاموتا ہے ایک ایمان اجمالی جیسا که آیت ذیل میں مراد ہے یعن جسمیع صاحاء به المنہی صلبی الله عبلیه و سلم کی تقید بین کردینااوردوسرےایمان تفصیلی کهتمام جزئیات کی الگ الگ تفصیلی تقید بین کرنا۔ بہرحال ایمان صرف سیا جاننے کوئبیں بلکہ سیا ماننے اور سمجھنے کو کہتے ہیں ایمان ایک علیجار ہ چیز ہے اور عمل کرتا ایک دوسری بات ہے اور ایمان بالغیب میہ ہے کہ عقل وحواس سے پوشیدہ اور مخفی باتوں کومحض اللہ اور رسول ﷺ کے فرمانے کی وجہ سے پیچے مان لینا۔غیب کے معنی دل کے بھی آتے ہیں کیونکہ وہ بھی غائب ہوتا ہے۔غیب کی ووصورتیں ہیں ایک ریا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوآ تھھوں سے غائب ہوجیسے عالم ، ارواح ،عبدِ الست ، خطابِ حق ، ملائکد۔ دوسرے بیر کہ وہ خودتو حاضر ہوگا تگر ہم غائب ہوں جیسے غیب الغیب بیغی حضرت حق جل مجد و ، یا یوں کہا جائے کہا کیک غائب وہ ہے کہجس پر دلائل موجود ہوں جیسےاللہ کی ذات وصفات نبوت وشرائع۔ دوسرے وہ غیب کہاس پر کوئی دلیل ندہوجیسے آیت کریمہ و عندہ مفاتح الغیب لا معلمها الا هو میں یہی دوسری قسم مراد ہے۔

ا يمان بالغبيب كى فضيلت:......بهرحال سى بات كود كمهر ياسمجه كر ما نناا تنازياده قابلِ تعريف كام نبيس جتنا كمحض كسى کے فرمانے سے مانناعمدہ ہے کیونکہ اول صورت میں تو ایک درجہ میں اپنی آئکھ یاسمجھ پربھروسہ کرنا ہوا، خالص رسول ﷺ پرایمان لا ناتویہ ے کہ صرف اس کے کہنے ہے مان لے کسی اور چیز کا انتظار نہ کرے۔

(۱) چنانچ طبرائی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک بارسفر میں قافلہ کے لئے چینے کا پانی تک ختم ہو گیا تھا تلاش کیا تو صرف ا یک برتن میں قدرے یانی نکلا۔ آپ بھٹے نے اس میں اپنی انگلیاں ڈال دیں جن کی برکت سے وہ یانی فوارہ کی طرح جوش مارنے لگا اورتمام مجمع کی جملہ ضروریات کے لئے کافی ہوگیا جن کی تعداد سینکڑوں تھی۔ آپ ﷺ نے صحابہؓ سے دریافت فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان کن لوگوں کا عجیب ترہے؟ عرض کیا فرشتوں کا ،آپ ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضرر ہتے ہیں ان کے احکام کی ممیل میں لکتے رہتے ہیں وہ کیے ایمان نہیں لائمیں گے۔عرض کیا چرآ پ کے اصحاب کا ایمان عجیب تر ہے۔ آپ بھٹانے فرمایا کہ میرے اصحاب چھی سینکڑ وں معجزات خوارق و سیکھتے رہتے ہیں ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ پھرخود ہی ارشاد فر مایا کہ قاتل تعجب ان لوگوں کا ا بمان ہوگا جنہوں نے مجھ کونبیں دیکھا۔وہ میرے بعد آئیں گے لیکن میرا نام سن کرصدق دل ہے مجھ پرایمان لائیں گے،وہ میرے بھائی ہیں اورتم میرے اصحابؓ۔

(۲) حارث بن قیس ایک تابعی نے ایک صحابی سے عرض کیا کہ افسوس ہم رسول الله الله کی زیارت سے محروم رہ گئے۔عبداللہ ابن مسعود ؓ نے ارشاد فر مایا کہ بیتی ہے کہتم اس خاص شرف سے محروم ہو گئے مگر ایک بڑی نعمت تم کو بیرحاصل ہوگئی کہتم بغیر دیکھیے رسول

الله ﷺ پرایمان لا رہے ہو۔ جس نے آپ ﷺ کود کھے لیااس پر ہزار دلائل ہے آپ ﷺ کی نبوت روش ہوگئی۔ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے گاتو کیا کرے گا؟ ایمان تمہارا ہے کہ بلاد تھے ایمان لائے ہو۔

(٣) ابودا وُرُکی روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ ابن بحر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے نگا کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺواپنی آ تھوں سے دیکھا ہے؟ اور اپنی زبان ہے آ پ ﷺ کے ساتھ بات کی ہے؟ اور اپنے ہاتھوں سے آ پ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی ہے؟ انہوں نے سب باتوں کے جواب میں فر مایا: ہاں۔ بین کروہ زار زار رونے لگااور اس پرایک حالت وجد طاری ہوگئی۔عبداللہ ابن عمرٌ نے فرمایا میں تم کوایک خوشخبری سنا تا ہوں جو آتخضرت بھی سے میں نے سی ہے۔ آپ بھی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ کو د کھے کر ایمان قبول کیا اس کے لئے خوشحالی ہے اور جو بلا دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کے لئے بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ان آثار وروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بالغیب کی بڑی قدرو قیمت ہے۔

حَقِيْقَى نماز:.....اعمال كَيْلِيطِين "يبؤدون المصلوة" كى بجائے "يبقيـمون البصلوة" ارشاد ہے۔جلال محقق " اس نکته کی طرف اشارہ کرتے ہیں کمحض اداءنماز مراذہیں ہے بلکے تمام شرا نط خلا ہری اور باطنی آ داب کے ساتھ بجالا نامراد ہے جس میں نظیر كامل سنن مستحبات كي يحيل، باطني آ داب بخشوع وخصوع جصوروا خلاص سب موجود بهوں \_جونمازان المصلوفة تنهلي عن الفحشآء والمسنكر اورالمصلوة معراج المؤمنين كامصداق بوبإنقيقت وبروح جس كوصورت بمازكبنا عابي مرادبيس باس يرفويل للمصلين الخ كى دعيدموجود بـــ

ز كوة كى حقيقت: .... انسان چونكه بالطبع بخيل موتا ب-ايخ كا زهے خون پيدنى كمائى كاايك پير بھى كسى كورينا كوارا نہیں کرتا۔ چیزی چلی جائے، پر دمڑی پرآنج نہ آئے۔اس لئے حق تعالی نے انفاقِ مالی کاعنوان ایسا دلنشین رکھا جس سے بیقر بانی آسان ہوجائے بیعنی بیک ہماراہی ویا ہوامال جس کے انفاق کا تھم ویا جار ہاہے، مال کے بیٹ سے انسان ننگ دھڑ تگ ہاتھ خالی آتا ہے، 

تیکس مشکل ہے ب**یاز کو ۃ**:.....سکین اتیک خاص نتم کے تجارتی مال میں سے اور وہ بھی جبکہ تمام ضروریات ہے سال بھر بچا رہے ایک خاص مقدار کے بعد ڈھائی روپے فی سینٹکڑہ لیتے ہیں جو حکومتوں کے آئے دن ٹیکسوں کے مقابلہ میں نہایت معمولی مقدار ہے۔غرضیکیاس عنوان میں سہولت بھی پیشِ نظر ہے اوراعتدال انفاق کی تعلیم دینا بھی ہے کہ نیک کام میں خرچ کرو،فضولیات اور نام و نمود کے مواقع پرخرچ نہ کر داورا تناخرج نہ کرڈالو کہ کل کوخودمتاج ہوکر ما تنگنے بیٹھ جاؤ۔ یہ دونوں تکتے من تبعیضیہ ہے تبجہ میں آ گئے یوام مؤمنین چالیس روپے میں سے صرف ایک روپیدز کو 6 دیتے ہیں اور خواص چالیس میں سے ایک خود رکھتے ہیں اور باقی انتالیس صدقہ کردیتے ہیں محرخواص الخواص جان و مال سب فی سبیل اللہ دقف کردیتے ہیں ان کے نزدیک من تبعیضیہ نہیں بلکہ بیانیہ ہے۔ ز كوة علمى: .... اى طرح مسا درقتهم عيموم بسطم ظاهروباطن كافاضداور فيف رساني كوبهي داهل كيا بيعن ايك عالم اور پینخ کوبھی دولتِ علم و باطن کی خیرات طالبین پرتنتیم کرنی جا ہے۔

وَالَّـذِيُن يُؤُمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ اِلْيُلَاثُ أَي الْقُرانَ وَمَآ أَنْزِلَ مِنْ قَبُلِكُ ۚ أَى النَّـوْرَةِ وَالْإِلْنِجِيْلِ وَغَيْرِهُمَا وَبِالْاجِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ ﴿ مُ ۚ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ الْمَوْصُوْفُونَ بِمَاذَكِر عَلَى هُذَى مِنْ رَبِهِمُ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفَلِحُونَ ﴿ ٥﴾ أَلْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُونَ مِنَ النَّارِ

ترجمه:..... اور جولوگ ایمان ویقین رکھتے ہیں آپ ﷺ پر نازل کردہ (قرآن) اور آپﷺ سے پہلے (توراۃ والجیل وغیرہ) نازل شدہ کتابوں پراوریہی لوگ آخرت پرہھی یقین رکھتے ہیں( یعنی ان کواس کاملم الیقین ہے ) ہےلوگ ( جن کا ذکر ہوا ) اپنے رب کی ہدایت پر جیں اور یہی لوگ پوری طرح کا میاب جیں ( یعنی جنت بکناراور بری عن التار )

تركيب وتحقيق: .....البذين موصول ثاني مسا انزل البك معطوف عليه مسا انسزل من قبلك معطوف وونول الركر بومنون كامفعول بوئے ـ به پورا جمله بوكر صله بوااور پہلے الذين پرعطف بوگيا۔ او لنك مبتداءاور على هدئ من ربهم ظرف 

ر لبط: ..... يهال من منين ابل كماب جيئ عبدالله ين سلام كاذ كرجور ما ہے جو بيمل كما بوں اور بى برايمان لائے اور آپ ﷺ کی دعوت ِنن کو بھی قبول کیا۔

﴿ تشریح ﴾:....! نبیاء کی تصدیق:...... آپﷺ پرجو کچھنازل کیا گیا ہے وہ وحی متلو( قرآن) ہو یاوی غیرمتلو ( حدیث) ہویا ان ہےا شنباط کئے ہوئے احکام تھہیہ وشرعیہ ایک مسلمان کیلئے جس طرح ان سب کا ماننا ضروری ہے اس طرح یہ یقین ر کھنا کہا ہے اپنے وقت میں جس قدرا نبیا میرایات وتعلیمات کیکر دنیامیں آئے وہ سب اپنی جگہ پیج اور سیج ستھے بعد میں جو کچھالوگوں نے اس میں آمیزش کردی وہ یقینا غلط اور نا درست ہے۔ تا آ نکہ اللہ نے ان وقتی ، ہنگامی اورمحدودا حکام کوشتم کر کے ایک یا ئیدار ، دوامی بلکہ بین الا توامی قانون ( قرآن ) دے کرآ تخضرت ﷺ کود نیامیں بھیجا ہے اور ہم کوصرف آپﷺ کی اتباع ،اطاعت اور فرما نبر داری کا حکم و یا ہے۔ بیاسلامی معلیم کا نیچوڑ ہے بہر حال اسلام میں داخل ہونے کے لئے جس طرح آنخضرت ﷺ کی تصدیق ضروری ہے اس طرت پچھلے تمام ادیان وانبیاء کی تصدیق لازمی اور ضروری ہے کیونکہ تمام انبیاً کامشن ایک ہی ہوتا ہے اس لئے ایک نبی کی تکذیب دوسرے ا نبیاتا کی تکذیب کے مرادف ہوگی جوخلاف حق ہے۔ ند ہب اسلام کی بیدا متیازی خوبی ہے کہ اس کی بنیاد سب کو ماننے پر ہے کسی کی تكذيب وترديد پرجيس لا نفزق بين احد من رسله برخلاف يهودونسارى ك،كهوه ايك دوسركى باجمى تكذيب،ترويد بلكة تكفير كركے يہودي يانفراني فيخ بين وقالت اليهود ليست النصاري على شئ الخ

دو (۲) تکتے:......کین یہاں دو تکتے چیش نظر رکھنے جا ہئیں ..... یہ کہ کتب سابقہ کی تصدیق سے مراداصلی اور غیرمحرف کتابیں ہیں۔رو و بدل اورتح بیف ہونیکے بعدتو وہ دراصل کلام الہی ہی نہیں رہیں۔ دوسر ہےصرف اعتقاد حقیقت کی حد تک یقین رکھنا مقصود ہے۔ عمل درآ مدیاا تاع کرانامنظور نہیں ہے کہ وہ صرف مخصوص ہے آنخضرت ﷺ کے ساتھ ملی بندافقہیات اور سلسلۂ تضوف میں دوسر بے سلامل مشائخ اورائمَہ مدیٰ کوبھی برحق اور مدایت وصواب پرسمجھنا جا ہے بشرطیکہوہ اصل طریق سنت واحسان پر ہوں۔البت ا تباع واطاعت صرف اپنے امام اور شیخ کی ہونی جا ہے۔ ہاں اگر مشائخ وعلما وہوائے نفس ،رسوم و بدعات میں مبتلا ہوں تو ان کی تصدیق و

کمالین ترجمہ وشرح تفسیر جلالین جلداول آیت نمبر ۲ بارہ نمبراسورۃ البقرۃ ﴿۲﴾ آیت نمبر ۲ بالین ترجمہ وشرح تفسیر جلالین جلداول اللہ اس تمام تقریر کی صحت کی فاروق اعظم کی قرائت توراۃ پر آنخضرت ﷺ کا ظہارنا خوشی ہے۔ اختیار کیا کہاس کےمصدا قات بتلائے اوراس کومحسوں کرکے دکھلایا کہ جن میں بیاوصاف پائے جاتے ہوں وہ متقی ہیں۔ نیزلفظ عسلیٰ ے ان کے ہدایت پر قابو یافتہ ہونے کو اور منتقیم رہنے کو بتلادیا کہ جس طرح سوار سواری پر قابو یافتہ ہوجاتا ہے ای طرح انہوں نے بدایت کو بمنز لدانی سواری کے کرلیا ہواس میں ان کے استقلال واستقامت وتمکین کی طرف اشارہ ہے یعنی ہدایت کا اتباع کرتے کرتے کرتے وہ اب مدارِ حت اور معیارِ ہدایت ہو گئے ۔ ہدایت کی باگ دوڑ جدھروہ پھیرد ہے ہیں حق اس طرف دائر ہوجا تا ہے۔

مُعَتَرُ لَهُ كَارُو:.....بالأحرة هم يوقنون اور هم المفلحون مين ضميرتعل ــــانحمارِكمالِ بدايت وفلاح كابتلانا ـــهندكه مطلق ہدایت وفلاح کا بعنی یہ کامل الفلاح والیقین ہیں اس لئے ان الفاظ ہےمعتز لہ کا اپنے مسلک پر استدلال کرنا ہجا ہے کہ فلاح و ہدایت صرف ان حضرات کے لئے مخصوص ہے۔مومن عاصی یا مرتکب گناہ اس سے خارج اورمستحق جہنم ہے بات ریہ ہے کہ یہال مطلق فلاح کا انحصار بیان کرنانہیں ہے جس کے دو(۲) فردہوتے ہیں(۱) کامل (مؤمن غیرِ عاصی) اور (۲) تاقص (مؤمن عاصی) بلکہ فلاح مطلق یعنی کمال قلاح کا انحصار کرنا ہے۔ پس مؤمن عاصی کمالِ فلاح سے البتہ خارج اور محروم رہے گا۔ گرمطلق فلاح کا فروناقص پھر بھی رہے گااور یہی مسلک اہلِ سنت ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا كَابِي حَهُلٍ وَآبِي لَهَبٍ وَنَحُوهِمَا سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَ ٱلْلَرُتَهُمُ بِتَحْقِيُقِ الْهَمُزَتَيُنِ وَإِبُدَالِ الثَّانِيَةِ اَلِفًا وَتَسُهِيُلِهَا وَادُخَالِ اَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْاحُراى وتَرْكِهِ أَمُ لَمُ تُنْذِرُهُمُ لَايُؤُمِنُونَ ﴿٢﴾ لِعِلْمِ اللهِ مِنْهُم ذَٰلِكَ فَلَاتَطُمَعُ فِي إِيْمَانِهِمُ وَالْإِنْذَارُ اِعْلَامٌ مَعَ تَخُويُفٍ

ترجمه: ..... بلاشبہ جولوگ کا فرہو بچکے ہیں (جیسے ابوجہل وابولہب وغیرہ)ان کے جن میں یہ بات برابر ہے کہ آپ ﷺ ان کو ڈرائیس یانیڈرائیس(لفظء انسلند تھے میں پانچ قر اُتیس اس طرح پر ہیں(ا) تحقیق ہمزتین بلاتو سط الف کے(۲) تحقیق ہمزتین مع توسط الف(٣) تسهيل بلاتوسط الف(٣) تسهيل مع توسط الف(٥) ہمزؤ ثانية كوالف كے ساتھ بدل دينا)وہ ايمان تبين لائيں مے۔ ( كيونكه الله كوان كى اس حالت كاعلم باس لئے آپ عظم ان كے ايمان كى طبع اور اميد ندر كھئے۔ انذار كے معنى ڈرانے اور خوفناك

تر كبيب و تحقیق :.....ان حروف مشه بالفعل \_السذين موصول ، تکفو و اصله، دونوں ملكراسم ، مسوا تجمعتی استواءمصدر مابعد مرفوع فاعل بيسب مل كرإن كى خبر، تقتريركلام اس طرح بهوگي إن المسذيس كلفسرو ا مستوى عليهم انذارك وعدمه اور لا يومنون بيان بيان المحاد وادخال مين واؤتمعنى مع بيعن تهيل بمزؤ ثانيكي مع وتوسط الف كوتوسكه كالممير تسهيل كاطرف راجع ہے یعنی ترکیشہیل کرنا۔

ربط .....اب تك ان دوسم ك حضرات كابيان تها جوزبان ودل سے قرآن اور دين كومانے ہيں۔ اہل كتاب ہوں ياغيرامل كتاب اب آ گےان مخالفین کابیان ہے جوزبان وول دونوں سے اعلانیا نکار کرتے ہیں جن کو کا فرمجا ہر کہا جاتا ہے و بصدها تنبین الاشیاء و نشری کی سسالے کہ کہ اسکال اوراس کا جواب سبال محقق کے ایس بلکہ تمام تر صحابہ آپ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک جواب دینا جائے ہیں ، بلکہ تمام تر صحابہ آپ کے بلیغ دینا جائے ہیں ، بلکہ تمام تر صحابہ آپ کے بلیغ کے بعد بی ایمان نہیں لا ئیں گے ؟ حاصل جواب یہ ہے کہ اس سے مراد کا فرنہیں ہیں بلکہ مخصوص اور معہودوہ کا فرمرا دہیں جن کے لیے علم اللی میں طے ہے کہ بیآ خرتک ایمان نہیں لا ئیں گے۔ بلکہ کفری پر جے رہیں گے جیار اور معہودوہ کا فرمرا دہیں جن کے لیے علم اللی میں طے ہے کہ بیآ خرتک ایمان نہیں لا ئیں گے۔ بلکہ کفری پر جے رہیں گے جیسے ابولہ ب وابوجہل وغیرہ - نیز سواء علیہ ہم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اب ان کواحکام سنانے اور تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹو مقبور نہیں بلکہ ان سے کو کہ بیٹو آپ کو کہ کہ اب کے کونکہ درنج و محمل خرف ف لا تعظم مع سے اشارہ کررہے ہیں۔ یعنی ترکے بلیغ مقصور نہیں بلکہ ان سے تو قع اورا میدندر کھنے کو کہ اجارہ ہا ہے کونکہ درنج و محمل خلاف امید چیز کا چیش آ نا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قلوب چونکہ شفقت ورحمت سے لبریز ہوتے ہیں وہ اگر فایت محبت و حاصل خلاف امید چیز کا چیش آ نا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے قلوب چونکہ شفقت ورحمت سے لبریز ہوتے ہیں وہ اگر فایت محبت و شفقت میں کی سے ایمان کی امید قائم کرلیں تو پھر اس کا خلاف ہونے سے کس قدر ظیم اور نا قابل برداشت صدمہ ان کو ہوتا ہوگا اس کے تعلیم اور نا تابل برداشت صدمہ ان کو ہوتا ہوگا اس کے تیاب اعتمال فی النبیغ کی تعلیم و بنا ہے۔

تنبلیغ کا فاکدہ: ..... گراس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو تبلیغ بھی نہ سیجئے اور آپ ﷺ کے لئے تبلیغ کرنا ہے فاکدہ، بے کاراورعبث فعل ہے کیونکہ فعل عبث اس وقت کہا جائے گا جبکہ اس میں کسی قتم کا فاکدہ نہ ہو۔ حالانکہ آپ ﷺ کے لئے اجروثو اب کا فاکدہ برابراور ہمیشہ کے لئے ہے اس لئے سواء علیہ م فرمایا گیا ہے۔ سواء علیہ منبی فرمایا گیا حاصل یہ ہے کہ تبلیغ آپ ﷺ کے حق میں مفید ہے گران کے لئے برکار ہے۔

خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمَ طَبَعَ عَلَيْهَا وَاسْتَوْنَقَ فَلاَيَدُ حُلُهَا خَيُرٌ وَعَلَى سَمُعِهِمُ " أَى مَوَاضِعِهِ فَلَاَيُنَتَفِعُونَ بِمَا يَسُمَعُونَهُ مِنَ الْحَقِّ وَعَلَى أَبُصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ غِطَاءٌ فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيُهُ ﴿ عَلَيْهُ وَيَ كَائِمٌ مَعَوَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَظِيمٌ ﴿ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

تر كيب و تحقيق : ...... حتم فعل الله فاعل على قلوبهم معطوف عليه عبلسي مسمعهم معطوف، دونول ملكر مجرور، جار مجرورملكر بحتهم كيمتعلق بوراجمله فعليه مواله غشساوة مبتداء بموخر علسي ابسصار هيم ظرف خبرجمله اسميه معطوفه هو كيا عذاب موصوف عظيم صفت دونو المكرمبتدأ وموخر لهم خبرمقدم ملكر جمله اسميه بهوا\_

حتم جمعن كتم ، كبير توبل طبع الله عليها فرمايا اوركبير كلا بل دان فرمايا اس كى اسناد الله كى طرف حقيقى بيكن اس يمعنى مجازی مراد ہیں۔ واقعی طور پران کے قلوب اور کا نوں برمبر اور آئٹھوں پر بروہ پڑا ہوانبیں ہے، جبیبا کہ اہل ظاہر کا خیال ہے بلکہ مجاز أ خیر کا نہ داخل ہونا اوراس کی بندش مراد ہے۔قلوب قلب کی جمع ہے جمعنی لوٹ پوٹ ہونا۔ دل بھی چونکہ النالاکا ہوتا ہےاورمتحرک رہتا ہے اس لئے دل کے معنی ہو گئے کیکن اس سے مرادیہاں مضغہ گوشت اورجسم صنوبری نہیں ہے کہ وہ تمام جانوروں میں بھی ہوتا ہے بلکہ قوتِ عا قلدلطیفہ ربانی مراد ہے۔جو گوشت کے عمرہ سے اس طرح وابستہ ہوتا ہے جیسے آ گ کیلد کے ساتھ ،قلوب کفار کو شنے مختوم کے ساتھ تثبيه دينے سے استعارہ بالکنايہ ہوگيا عملي سمعهم كے معنى مفسرعلائم نے اى مىواضعه نكال كرا شارہ كيا كرفتم كى اسناديمع كى طرف بتقد سرالمصاف ہے بیعنی موضع شمع کی طرف ہے اگر چیسمع کے معنی سننے اور کان دونوں کے آتے ہیں البتہ قلوب اور ابصار کو جمع اور شمع کو مفرد لاناس کی کئی تو جیہات :وعلق میں ایک تو جیدوہ ہے جس کی طرف مفسر علام کفظ مواضعہ ہے اشارہ کررہے ہیں بعنی بیمصدر ہے لإيثنى و لا يجمع اور بتقد برالمضاف بهاى مواضع السمع اغشاوة مين بهي مجاز ااور استعاره اختيار كيا كيا بها عذاب كتيم بين مسی جاندار کوتذلیل وتحقیر کے لئے تکلیف پہنچا ٹاس لئے معصوم بچوں اور جانوروں کے مبتلائے آلام ہونے کوعذا بہیں کہا جائے گا۔ عسظیم کیفت کی شدت کے لئے آتا ہے۔اس کی ضد حقیر ہے اور کمیت کی زیادتی کے لئے کبیرا صفیر متقابل آتے ہیں۔لیکن عظیم میں تجبیرے زیادہ مبالغہ ہے جسیا کہ حقیر میں ہمقابلہ صغیرزیادہ مبالغہ ہے۔

﴿ تَشْرَتَ ﴾: ....خدا فَى مُهر: ...... يه يت بحى پہلے جملہ لايؤمنون كى تاكيد ہے يعنی ايمان لانے كى ان سے بالكل امید ندر کھیئے ان کے دلوں اور کانوں پر مہراور آئکھوں پر پر دے پڑے ہوئے ہیں اور یہی تین ذرائع علم ہیں۔قلب تو اصل محل علم و ادراک ہے کان تعلی علوم کا ذریعہ ہیں اور آئکھ ہے انسان مشاہدات کرتا ہے کیکن جب کسی کے بینتیوں ذرائع ماؤف ہوجا تمیں تو اس کی ہدایت کی کیاامید ہوشتی ہے یہاں بھی ان اعضاء کو ماؤف کرنے کی نسبت خدانے اپنی طرف کی ہے جو تھیتی ہے بینی ان ذرائع واسباب عمراہی کی بیدائش خدا کی طرف ہے ہے۔کسب کے اعتبار سے ذمہ داراگر چہ بندہ ہے اس لئے جبر بیاورمعتز لہ کے لئے اب اس شبہ کی محنجائش نہیں کہ جب اللہ نے ان اعضاء کو ما ؤف کر دیا تو بندہ کومعذ در سمجھنا جاہئے ۔ کیونکہ مقصد بیہ ہے کہ باعتبارخود انہوں نے شرارت عناد وفساد کر کے اپنی تمام صلاحیت واستعداد بالکلیہ بر باد کر لی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ارشادفر مایا گیا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پرمثل نقطه ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اگر اس نے تو بنہیں کی یا برابر گناہ کرتار ہاتو وہ نشان بڑھتااور پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک که گناہوں کے اثر سے قلب بالکل زنگ آلود ہوجا تا ہے اور اس میں اچھے اور برے کی تمیز اور احساس نہیں رہتا اور جب احساس زياں ہي نهر ہاتو ندامت وټو بهيسي؟

سیلی اور بدی کا فلسفہ:.....اس ہے معلوم ہوا کہ ادویہ اور غذاؤں کی طرح نیکی اور بدی کے اثرات ہوتے ہیں جوار باب باطن کو باطنی آسمکھوں سے مشاہد ومحسوس ہوتے ہیں چونکہ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے اس لئے ختم کی نسبت بھی اپی طرف کردی کیکن اس سے کسی طرح بندہ ذمہ داری ہے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔اللہ نے توبدایت وگمرا بی اوراس کے اسباب پیدا کردیتے ہیں اور

بندہ کواختیار تمیزی دے دیا ہےوہ اپنااختیار دارا دہ ہے جس راہ کواختیار کرے گاای کا ذمہ دار ہوگا۔ جانور وں میں یا چھوٹے بچوں اور بے عقل لوگوں میں چونکہ اتناشعورنہیں ہوسکتا کہ ان کومکلف بنایا جائے اس لئے وہ اس ذمہ داری ہے مشتنیٰ ہوئے ہیں۔رہایہ کہنا کہ جس طرح کسی برائی کوکرنا براہےاس طرح برائی کو پیدا کرنا بھی براہونا جاہئے بھیجے نہیں ہے کیونکہ برائیوں کے کرنے میں کوئی معتد بہصلحت واقعیہ نہیں ہے بخلاف برائی کی پیدائش کے کہاس میں ہزار ہامصالح ہیں جواگر چہ ہم کومعلوم نہ ہوں لیکن جب اس کے خالق کو ہم حکیم مطلق مانتے ہیں اور فعل المحکیم لا یخلو عن المحکمة مسلم اصول ہے توایک ہی چیز کی پیدائش اچھی اوراس کا استعال البت برا سمجما جائے گاجس طرح شہدوتریاق کو پیدا کرناضروری ہے اس طرح سانپ، بچھو، زہر ہلاہل کی پیدائش مجموعہ عالم کے لئے ضروری ہے کیکن سانپ بچھوز ہر کے بےموقعہ استعال ہے جو ہلا کت واقع ہوگی اس کوکوئی سمجھدارعاقل احچھانہیں کہے گا۔

شبهات كا از اله: ..... اى طرح ايك شبه يهي موسكتا ب كه بنده جب سى كام كااراده كرتا بي توالله اس كام كو پيدا كرديتا ہے اس سے واقعی اللہ پرتو کوئی الزام نہیں لیکن اس کام کے ساتھ جوارا دۂ خدا دندی کا تعلق ہووہ بندہ کے ارادہ پرموقو ف نہین بلکہ خود بندہ کا ارادہ اللہ کے ارادہ کے تابع ہے اس لئے پھر ذمہ داری بندہ ہے نکل کر خدا پر آ جاتی ہے۔ اس کا جواب وہی ہے کہ اللہ کا ارادہ چونکہ ہزار وں مصالح اور حکمتوں پرمشمتل ہےا<del>ں گئے مستح</del>ن ہےاور بندہ کاارادہ کسی مصلحت واقعیہ پیٹی نہیں اس لئے قابلِ ملامت ہے،اس پر بیشبدره جاتا ہے کہاس سےارادۂ خداوندی کا قابل تعریف ہونا تو معلوم ہو گیا مگرساتھ ہی بندہ کا مجبور باارادۂ خداوندی ہونا بھی ثابت ہو گیا جو جبریہ کا مذہب ہے نہ کہ اہل سنت کا سوکہا جائے گا کہ اراد ہ خداوندی علی الاطلاق بند ہ کے اراد ہے سے وابستہ نہیں ہے کہ بند ہ کا مجبور ہونالا زم آ جائے بلکہ اس تقذیر پرارادۂ خداوندی ہوتا ہے کہ بندہ اس کام کو باختیارخود کرے گا۔اس سے تو بندہ کے اختیار وارادہ اور زیادہ تحقق وتا کد ہوگیا نہ کیفی۔ بالکل ای طرح اللہ کاارادہ اپنے ارادہ سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے اللہ کے ارادہ کی فی یا اس کا مجبور ہونا لازم ہیں آتا بلکہ اور زیادہ صاحب اختیار ہونا ٹابت ہوتا ہے۔اس سے زیادہ تحقیق کی اس مقام پر گنجانس ہیں ہے بہتر اوراسلم راستہ اس جبر وقد ربطاق وکسب کی خار دار وادی کے قطع کرنے کا بیہ ہے کہ اللّٰہ کو مالکِ مطلق سمجھے اور مالک کوایے مملوک میں ہر طرح تضرّف کاحق بوتا ہے کہ کسی کومجال اٹکار یا اعتراض مجیس ہو عمی لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون.

وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِيُنَ **وَمِنَ النَّسَاسِ مَنُ يَّقُولُ امَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوُمِ الْاَخِرِ** اَى يَـوُمِ الْـقِينَمَةِ لِإَنَّهُ احِرُ الْآيَامِ وَمَاهُمُ بِمُوْمِنِيُنَ ﴿ ثُهُ عِيَ فِيُهِ مَعْنَى مَنُ وَفِي ضَمِيرِ يَقُولُ لَفُظُهَا يُخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ امَنُوا أَباطُهَارِ جِلَافِ مَا اَبِطَنُوهُ مِنَ الْكُفُرِ لِيَدُ فَعُوا عَنُهُمُ اَحُكَامَهُ الدُّنْيَويَّةَ وَ**مَايَخُدَعُونَ اِلَاَّ اَنْفُسَهُمُ** لِانَّ وَبَالِ جداعِهِـمُ رَاحِـعٌ اِلْيُهِـمُ فَيَـفُتَـضِـحُـوُنَ فِي الـدُّنُيَـا بِاطِّلَاعِ اللهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَاابَطُنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الاخِرَةِ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿ أَهُ يَعُلَمُونَ اَنَّ خِدَاعَهُمَ لِاَنْفُسِهِمُ وَ الْمُخَادَعَةُ هِنَا مِنُ وَاحِدٍ كَعَاقَبُتُ اللِّصَّ وَذِكُرُ اللَّهِ فِيُهَا تَحْسِيُنٌ وَفِيُ قِرَاء ة وَمَايَخْدِعُونَ

تر جمیہ:......(اور بیرآیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں )اوربعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پراور آ خری دن ( یعنی قیامت پر کہوہ دنوں میں آخری دن ہے ) حالا تکہوہ بالکل ایمان نہیں لائے ہیں ( صیغہ مومنین کے جمع لانے میں لفظ مَنُ کے معنی کی رعایت کی ہےاور یہ قول کی ضمیر مفرد لانے میں من کی لفظے حیثیت کی رعایت کی گئے ہے ) یہ لوگ اللہ اور مسلمانوں سے عال بازی کرتے ہیں (اپنے باطنی کفر کے خلاف ظاہر کرئے تا کہ کفر کی ونیاوی پاداش سے محفوظ رہ سکیں) اور واقع میں کس کے ساتھ بھی حال بازی نہیں کرتے ہیں اور واقع میں کسی کے ساتھ بھی حال بازی نہیں کرتے ہی اس کے داس سے کہ اس حال کا وبال بالآخر ان ہی کی طرف لوٹے گا چٹا نچہ و نیا میں تو اس طرح ولیل ہوں گے کہ اللہ کے اور اس کا شعور اور علم اللہ موں گے کہ اللہ کی باور اس کا شعور اور علم اللہ موں گے کہ اللہ کی باور ان کی باطنی خباشوں سے آگاہ کر دیں گے اور آخرت میں سزایا ہوں گے ) اور اس کا شعور اور علم انہیں رکھتے (کہ ان کی جانب سے مراو ہے جیسے نہیں رکھتے (کہ ان کی جانب سے مراو ہے جیسے بولتے ہیں عاقبت اللہ رئیں نے چورکو مزادی) اور لفظ اللہ کا تذکرہ اس مقام پر صرف تحسین کلام کے لئے ہے۔ دو سری قرات میں الفظ و ما یہ خادعون ہے۔

تر كبيب و تحقيق :.....من موصوف يقول آمنا بالله جمله وكرعفت و من الناس متعلق موكررافع به من كالتقدير كلام اس طرح ہے و من المناس ناس ۔ بوراجملہ ہوکر پہلے جملہ الذین پرعطف ہوایان المبذین کفروا پرعطف ہوااور من موصول بھی ہوسکتا ہے، ما کااسم اور بسمؤ منین خبر ہے من لفظ مفرو ہے لیکن معنا مفرد، تثنیہ، جمع سب پراطلاق ہوسکتا ہے۔مفسرٌعلام نے مبو منین کے صیغہ جمع اور یسقسول کے مفرولانے کو یہی کہ کرحل کیا ہے کہ مسن میں دونوں باتوں کی تنجائش ہے اس کی لفظی حیثیت کالحاظ کرتے ہوئے یقول مفرولایا گیااورمعنوی جمع کالحاظ کرتے ہوئے مومنین، هم، آمنا، جموع استعال کی کئیں بعض کے زویک من یقول المنا مبتدا ہے اور من الناس اس کی خبر ہے یخادعون اللہ بیبدل الاشتمال ہے، شعور، ادر اک اور علم قریب المعنی الفاظ بین اس کئے یشیعرون کاترجمیمفسرعلامؓ نے پیعیلمون کے ساتھ کردیاہے۔مشاعرحواس شعربال ،شعار جولباس بدن سے متصل ہو ہفس کے گئ معنی آتے ہیں ذات کوبھی کہتے ہیں۔ جاہے ذات باری ہو یا جوہر وعرض ۔ نفس بمعنی روح وقلب، خون ، یانی ، رائے ۔ مخادعۃ باب مفاعلت ہے جس کی خاصیت شرکت من الجانبین ہے فاعلیت اورمفعولیت کے معنی میں اس لحاظ ہے اس پراشکال ہوگا کہ دھوکہ بازی کی نسبت خدا کی طرف کس طرح صحیح ہوگی۔ کیونکہ مکرو حالا کی اخلاق رذیلہ ہونے کی وجہ ہے اوساف سلبیہ میں ہونے جاہئیں نہ کہ صفات ثبوتیہ میں اس کی توجیہ کی طرف جلال تصفق المسمنعاد ہ دادہ دہا ہے اشارہ کررہے ہیں جس کا حاصل بیہے کہ بیرباب مفاعلت سے ہے مگر یہاں شرکت من الجانبین نہیں ہے بلکہ صرف منافقین کی طرف ہے جالا کی بیان کرنا ہے اور کلام عرب میں اس کی نظیر موجود ہے کہتے ہیں عاقبت اللص اس کامیمطلب بیس موتا که میں نے چورکوسزادی اور چورنے مجھکوسزادی بلکہ صرف ایک جانب سے عقاب مقصود ہوتا ہے یا ایک تو جیہ ریبھی ہوسکتی ہے کہ یہاں استعارہ تمثیلیہ ہے کام لیا گیا ہے کہان کی حالت کومخادع سے تثبیہ دی گئ ہے نیز بہتو جیہ بھی ہوستی ہے کہ جازعقلی پرمحمول کیا جائے کہ اسنا دمجازی ہورہی ہواصل میں یہ بعداد عون رسول الله عبارت تھی یا اس کوباب تورب سے قرار دیا جائے بعنی منافقین کے معاملات کوخداع سے تعبیر کیا ہے۔ قابل نفرت ہونے کی وجہ سے و ذکسو الله النع بیکھی ایک شبہ کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے تقریر شبہ کی رہے کہ انٹد کوتو سب حقیقت حال کا پینہ ہے۔کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہوسکتی پھرالٹد کے ساتھ ان کی وهو که بازی کیسے ہوسکتی ہے؟ جواب کی تقریریہ ہے کہ اللہ کا نام لینا صرف تحسینِ کلام کے لئے ہے کہ جمع بین المتصاوین ہے مقصود اصلی ہے مسلمانوں کے ساتھ مخادعت ذکر کرتا ہے لیکن اللہ کوشروع میں ویسے ہی ذکر کر دیا ہے جیسے دوسری آیت ف ان مللہ محمسه وللوسول السنع میں ذکر کیا گیاہے نیز اس پر بھی تنبیہ کرناہے کہ اللہ اور مسلمانوں کا معاملہ ایک ہے ایک کے ساتھ مکر وفریب دوسرے کے متراوف ہجھا جائے چنا نچے اہل اللہ کے ساتھ عداوت کرنا .......اللہ کی عداوت کو شکرم ہے میں عیدادی لیے ولیاً فیقید اذانت ہ بالحرب (الحديث) خداع كمعنى ظا بركوخلاف باطن كرنے كے بي كتے بي ضب حادع جب كركوه ايك وراخ سے داخل موكر دوسرے سے نکل جائے مخدعان گردن کی پوشیدہ مخصوص رگوں کو کہتے ہیں "ماحدع البیت" کو تفری۔

ر لبط: ..... بہاں سے تیسری قشم کے لوگوں کا بیان ہے جن کا خاہر کچھ تھا اور باطن کچھ، جیسے عبداللہ بن ابی اور معتب بن قشیر .....وغیرہ جن کومنافقین کہا جاتا ہے۔

ترجمہ: .....ان کے دلول میں (شک ونفاق کا بڑا بھاری) مرض ہے (کہوہ ان کے دلوں کوروگی اور کمزور بنائے ہوئے ہے) سو اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا ہے (نازل شدہ قرآن سے کفر کرنے کی وجہ سے ) اور ان کے لئے درونا ک عذاب ہوگا (الکیف وہ) ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے (یا کسک اور دوسری قرات مشدہ بھی ہے یعنی اللہ کے نبی ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرات مشدہ بھی ہے یعنی اللہ کے نبی ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرات مشدہ بھی ہے یعنی اللہ کے نبی ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرات مشدہ بھی ہے یعنی اللہ کے نبی ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں اور دوسری قرات مشدہ بھی ہے یعنی اللہ کے نبی ہے تول آمنا میں جھوٹے ہیں )۔

تر کیب و خفیق :.....فی قبلوبهم خبرمقدم موض مبتداه و خراسیدادهم الله موضار جمله فعلیه عذاب موصوف الیم صفت بسما کانو ایکذبون جمله بتاویل مصدر بوکرصفت موصوف صفات سے ل کرمبتدا لهم خبر، موض، بدن کی غیر طبعی اور غیراعتدالی حالت مجاز اروحانی خصائل رذیله کومجی کہتے ہیں، یہاں یہی مراد ہے۔ ذاحد کی اسناد محتسب کی طرح اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔اس لئےمعتزلہ کے لئے مساغ استدلال نہیں ہے۔الیہ فعیل کاوزن ہے۔جلال محتقق نے اسکے بعد میونیہ نکال کر اشارہ کردیا کہ اس کواسم فاعل کے معنی میں بھی لے کتے ہیں۔عذاب تکلیف دینے والا ہوتا ہی ہےاور جمعنی اسم مفعول بھی لے بحتے ہیں جس سے مقصود مبالغه ہوگا اس قدر سخت ترین عذاب ہوگا کہ مذاب خود آکایف میں ہوگا کے المنسار ۱ ذا شنہ دت یہ ایسل بسعضہ بعضا کذب خلاف واقع بات کو کہتے ہیں اوربعض کے نز دیک خلاف اعتقاد اور بعض کے نز دیک خلاف اعتقاد اور خلاف واقعہ دونوں کذب کے لئے شرط ہے علی بذااس کی ضدصد ق میں بھی بہی تین قول ہوں گے۔ قاضی بیضاوی اور ملامہ زمجشری کے نے تصریح کی ہے کہ اس سے کذب کا مطلقا حرام ہونامعلوم ہوا ۔لیکن سیجے بات میہ ہے کہ کذب کی مختلف صورتیں میں بعض حرام بعض مکروہ ،بعض مباح بعض واجب محل استعال اورموقع کے لحاظ سے قرق رہےگا۔ کمابین فی کتب الفقه ،

ربط وتشریخ:..... دل کے روگی ...... مرض کی تنسیر میں ان کی بداعتقادی، بدگمانی، بدزبانی، حسد و اندیشه سب داخل ہےاورحسد کے باعث روز بروز اسلامی تر قیات ان کے لئے سوہان روح بنی ہوئی ہیں اس لئے دل کے روگوں میں ترقی و اضا فہ ہوتا جاتا ہے اس مقام کی فی الجملہ تحقیق گز رچکی ہے۔معاصی پرامراض قلب کے اطلاق ہے معلوم ہوا کہ نیکی اور بدی کا ایک مزاج اورتا ثیرات ہوتی ہیں جس ہےروح متاثر ہوتی ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اَىٰ لِهَوُلَاءِ لَاتَفُسِدُوا فِي الْارْضِ إِلَاكُهُرِ وَالتَّعُولِةِ عَنِ الْإِيْمَان قَالُو ٓ إِنَّمَا نَحُنُ مُصلِحُونَ ﴿إِنَّهِ وَلَيْسَ مَا نَحُنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ قَالَ اللَّهُ تَعالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ أَلَّا لِلتَّنْبِيْهِ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفُسِدُونَ وَلَٰكِنُ لَايَشُعُرُونَ ﴿٣﴾ بذلِكَ وَإِذَا قِيهُ لَ لَهُمُ امِنُوا كَمَآ امَنَ النَّاسُ أَصْحَابُ النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **قَالُوْ آ أَنُوُمِنُ كَمَآ امَنَ السُّفَهَآءُ ۖ ا**لحَهُلُ أَى لانفُعَلُ كَفِعْلَهِمُ قَالَ اللهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمُ **اَ لَآ** إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَلْكِنُ لِآيَعُلُمُونَ ﴿ ١٠٠ ذَٰلِكَ .

تر جهمه: .....اور جب ان (لوگوں) ہے کہا جائے گئم زمین میں فساد نه کرو( بوجہ کفر کے اورلوگوں کوا بمان ہے روک کر ) تو کہے لگتے ہیں کہ ہم تواصلاح کرنے والے ہیں (ہمارا کام فساد کرنانہیں ہے۔ حق تعالی اینے رد و جواب میں فرمات ہیں کہ ) بلاشیہ یہی اوگ فسادی ہیں ممر(اس کا) شعور نہیں رکھتے۔اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ بھی ایسا ہی ایمان لے آؤجیے پیر اسحاب النبی ﷺ) ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ( خاتم بدہن ) کہ کیا ہم ایباایمان لائیں جیسا یہ بے وقوف جاہل ایمان لے آئے ہیں ( یعنی ہم ان جیسا کام نہیں کر سکتے ۔ حق تعالیٰ اس پررد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ )خبر دار! باا شبہ یہی لوگ احمق ہیں کیکن (اس جہالت وحماقت کا )ملم

''لیکن اس قشم کی ہے با کانہ گفتگو غالبًا غریب مسلمانوں ئے روبر وکرتے ہوں گے باوجا بت مسلمانوں کے آ گے تو حیا پلوی ہی کرتے تصاب بیشبہ بھی نہیں رہا کہ جب منافقین اپنے گفر کو چھیاتے رہتے تو ایس عریاں ً نمتَلُو کیسے سرتے ہوں گے۔''

تركيب وتحقيق: .... ذا شرطيد قيل كانا نب فاعل لا تنفسدوا في الارض. لهم متعلق قالو اكافاعل خبر انسما نحن مصلحون مفعول جمله بموكرفير - جمله شرطيد العرف يتبيصدركلام بين لاياجا تائد ان كالتم يمير رهب المفسدون جمله انَ كَيْ خِرِك كُن استدراكيه، فساد، حدِ اعتدال ينكل جانااس كي ضدِ اصلاح به قيل كَ فاعل يامؤ منين يأرسول الله عن يا الله تعالى ہیں۔ بقول ابن عباسؓ وحسنؓ وقما در گفساد سے مرادیہاں گناہ اور معاصی ہیں جن کی وجہ سے ظاہری اور باطنی فساد پیدا ہوتا ہے۔ طبہ <sub>سیر</sub> الفساد في البر والبحر بماكسبت ايدي الناس\_

ر بط و ﴿ تشری ﴾: .... فسادى كون ٢٠٠٠ دو غلقحض سے بميشد فسادى متوقع بوسكتا بےليكن اگر كوئى خير خواى كے جذبہ سے مجبور ہوکران کی خیراند لیٹی فہمائش بھی کرتا ہے کہ زمین میں تمہارے اس طرزعمل ہے بے چینی اور فساد پھیلتا ہے اس لئے باز آ جاؤ ہتو غایت بلادت وحماقت ہےاہے عیوب کو ہنر ظاہر کرتے ہوئے بڑے شد دید ہے جواب دیتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف اصلاح كرنا ہے نه كه ( فساد ) اس جبل مركب اوركسادنظرى كاكيا علاج كه جبل كوملم ، فسادكوا صلاح ،كِرْ و بي كوميشها ،سياه كوسفيد ، سيجھنے لگے۔ هر حمس نداند و بداند<sub>.</sub> که بداند براند در جبل مرکب ابدالدهر بماند اس لاعلاج مرض ہے بیچنے اور نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

وَإِذَا لَقُوا اَصُـلُـهُ لَقِيُوا حُذِفَتِ الصَّمَّةُ لِلْإِسْتِثْقَالِ ثُمَّ الْيَاءُ لِالْتِقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَا و الَّذِينَ امَنُوا قَالُوْ آ امَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلُوا اللَّى شَيْطِينِهِمُ لارُوَسَائِهِمُ قَالُواۤ إِنَّا مَعَكُمُ لافِي الدِّيُنِ إِنَّمَا نَحُنُ مُسۡتَهُزِءُ وُنَ ﴿ ﴿ ﴿ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيْمَانِ اللهُ يَسَتَهُزِئَ بِهِمْ يُجَازِيُهِمْ بِإِسْتِهْزَائِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ يُمُهِلُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ تَحَاوُزِهِمُ الْحَدَّ بِالْكُفُرِ يَعُمَهُوُنَ ﴿ هِ إِنَّ مَتَرَدُّدُونَ تَحَيُّراً حَالٌ أُولَيُّكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُ االضَّلْلَةَ بِالْهُدَى صَ اِسْتَبُدَلُوْمَا بِهِ فَسَمَارَبِحَتْ تِبَجَارَتُهُمُ أَيْ مَسَارَبِحُوا فِيُهَا بَلُ خَسِرُوا لِمَصِيْرِهِمُ اِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدةِ عَلَيْهِمْ وَمَاكَانُوا مُهُتَّدِينَ ﴿١٦) فِيمَا فَعَلُوا

ترجمہ: ..... بیاوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو (لمقوا کی اصل کمقیار اٹھی کسرہ کے بعدیا پرضمہ دشوار تھااس کئے حذف كرديا \_ پھريااور داو ميں اجتماع ساكنين ہوااس لئے يا بھي كركئ لفوا ہوگيا) تو كہتے ہيں كہ ہم ايمان نے آئے ہيں اور جب تنہا ئيوں میں جاتے ہیں اور اپنے شیاطین ( یعنی شریر سرداروں ) کے پاس (واپس ) پہنچتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ بلاشبہ ہم تمہارے ساتھ ( ہم ندہب) ہیں۔ان مسلمانوں سے (اظہار ایمان کر کے ) ہم تو صرف دل کلی کررہے تھے اللہ ہی ان کی ساتھ استہزاء کا معاملہ کررہے ہیں (یعنی ان کی استہزاء کی سزادیں گے )اوران کوڈھیل دیئے چلے جارہے ہیں (یعنی ان کومہلت دے رہے ہیں )ان کی سرکشی (اور حدِ كفر کی طرف تنجاوز کرنے ) میں کہوہ حیران وسرگرداں پھررہے ہیں۔(ترکیب میں یہی حال ہے یہ سد ھے ہے ) یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمرای کو ہدایت کے بدلہ خریدا ہے ( بعنی تبدیل کرلیا ہے ) لیکن ان کی اس تجارت نے ان کوکوئی تفع نہیں ویا ( بعنی یہ اس تجارت میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ خسارہ میں رہے کہ ابدی جہنم ان کاٹھکا نابنا) اوراس ( کاروبار) میں ٹھیک طریقہ پرتہیں جلے۔

١٠٠١ذا قيل لهم شرط- آمنو اتفير - كما آمن الناس بتاويل آمنو اايسمانا مثل ايمان الناس مصدرى ذوف كى صفت قسالو العل بإفاعل انومن مفعول - يوراجمله جواب شرط - الا انهم هم السيفهاء جمله متانف - ولسكن لا يعلمون جمله استدراكيد سفه باكابن ،سفهت الريح كيت بين يعنى موان ازاديا بيوتونى بربعى اطلاق مون لكارسفيه بروزن فعيل وسفهاء جمع باس كامقابل لنأت وتانى اورعلم آتا بي بمعنى سوچنا فساد چونكه ظاہرا ورمحسوسات ميس سے بوتا باس کئے اس کے ساتھ لایشعوون لائے اورایمان قبی اور غیر محسوس ہوتا ہے اس لئے یہاں لا بعلمون لائے۔ پھر سفا ہت اور علم دونوں کو جمع کرنا ہے جو کمال بلاغت ہے۔اور پیشبعرون اور لا پیعلمون کے مفعول کوحذف کرنائعیم کے لئے ہے لیقو ایس تغلیل ہوئی ہے دراصل كَسقِيْسوًا تفاياى مضموم ماقبل كمسور قل كى وجهست ضمد حذف كرديا - اسبيا اورواو دونون ساكن بهوئ - يا كوحذ ف كرديا كَسفُوا بوكيا-جملة شرط الذين آمنوا، لقوا كامفعول بــــــقالوا آمنا جزاء اذا خلوا الى شياطينهم جمله شرط قبالوا انا معكم موكد يامبرل مندانما نحن مستهزؤن بدلياتا كيددونول الكرجواب شرط اللهمبتداء بيستهزئ بهم خرمعطوف عليه واوعاطف يمدهم جملة خرمعطوف فسى طبغيانهم اس كمتعلق يسعمهون حال ہے۔استہزاء پربھی خداع کی طرح اعتراض ہوسكتا ہے كه اس كي نسبت خدا کی طرف سیح ہے مفسرعلام اس کا از الدیسجازیھم کہ کرکررہ ہیں یعنی جنواء سیننة سیننة مثلها کے طرز پرمشا کلت صوری کی وجہ سے اللّٰد کی سزاء کو استہزاء کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ طبغیان بالضم والکسر۔ حدسے تجاوز کرنا۔ منسیطن الل لغت کے اس میں دوقول ہیں شیطان بروزن فیعال جمعنی بمعُدیعنی نون اصلی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ نون زائد ہو مشاط جمعنی باطل، وجہ تسمیہ ظاہر ہے اہل سنت کے نز دیک بیابوالجن ہے۔ بمدھم میں اسناد حقیق ہے۔خلافالمعز لدعمہ اور عمیٰ میں ایبا ہی فرق ہے جیسی بصیرت و بصارت میں ایک طاہری دوسرے باطنی ، بھے واشتری دونو ل خرید وفر و خت ،ا ضداد میں استعمال ہو ہتے ہیں یہاں مجاز أمطلق استبدال كمعتى ميں ہے۔ ہدايت سے مراديها ل فطرى ہدايت ہے كل مولود يولد على الفطرة النح اور فسطسرت الله التي فطر الناس عليها كاظ عفما ربحت تجارتهم من استعارة ترشيه بهكمتجارت مشه بدكمنا سبات استبدال مشبدكيك ثابت کئے گئے ہیں۔جلال محقق نے ای فسمسار بسحبو ا کہہ کراشارہ کیا ہے کہ اسنادمجازی ہور ہی ہے یعنی ربح کی اسناد تجارت کی بجائے تاجروں کی طرف ہونی جا ہے۔

ر بط و شاکنِ مزول: ..... ایک دفعه حصرت آبو بکر معرفاروق علی مرتضی عبدالله این ابی کی طرف متوجه موسئے اور فرمایا که تم اور تمہارے فقہاء کو ہمارے ساتھ مخلصانہ رہنا چاہئے۔ جواب میں اس نے کہا کہ مرحبا ہوشنخ صدیق عمر فاروق علی ابن عم رسول کے لئے۔ اس پر حضرت علی نے ارشاد فر مایا کہ خداہے ڈراور نفاق چھوڑ دے۔اس نے پھر کہامیں یہ بات اس لئے تو کہدر ہا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح مؤمن ہوں۔اس کے بعدایے احباب سے کہنے لگا کہتم بھی یہی روش اختیار کروجومیں نے اختیار کی تھی۔اس پرخوشامدیوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں آپ جب تک زندہ ہیں ہم پرآ کچ نہیں آسکتی۔اس سلسلہ میں ان آیات کا نزول ہوا چونکہ بیاوگ اکثر کاروباری تصاس کئے ان کو تجارت کی تمثیل ہے سمجھایا گیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .... منافقین کی بہا دری: ..... باوجاہت مسلمانوں کے سائے آتے تو ان کا بدرنگ ہوتا اور لیپا یوتی اورللو پتوکرتے رہے اور جب غریب مسلمانوں کے سامنے آتے توان کی صورت دیکھنے کے لئے پچھلی آیت آئینہ ہے۔ منافقین کا یقول آمن سیلے توبیان اعتقاد کے سلسلہ میں نقل کیا عمیا تھا اور اب مسلمانوں کے ساتھ بطوران کے برتا واور معاملہ کے نقل ہوا اس لئے تكرار كاشبنيس كرنا جائب جبكه غرض الك الك بوكي آكان كاستهزاء كاجواب وياكياب.

مَتَلُهُمْ صِفَتُهُمُ فِي نِفَاقِهِمُ كَمَثَلِ الَّذِى اسْتَوُقَدَ اَوُقَدَ نَارًا أَفِي ظُلُمَةٍ فَلَمَّآ اَضَآءَ تُ انَارَتُ مَاحَوُلَهُ فَٱبْصَرَ وَاسْتَذْفَأْ وَامِنَ مِمَّا يَخَافُهُ فَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمُ اَطُفَأَهُ وَجَمُعُ الضَّميٰر مُرَاعَاةً لِمعنَى الَّذِي وَتُوكُّهُمُ **فِيُ ظُلُمتٍ لَآيُبُصِرُونَ ﴿ ٤١﴾ مَاحَوُلَهُمُ مُتَحَيِّرِيْنَ عَنِ الطَّرِيُقِ خَائِفِيُنَ فَكَذَبُكَ هَؤُلَاءِ أَمِنُوا بِإِظُهارِ كَلْمَةِ** الِّايُـمَانِ فَاِذَا مَاتُواُ جَاءَ هُمُ الْحَوُفُ وَالْعَذَابُ هُمُ صُمَّمٌ عَنِ الْحَقِّ فَلَايَسُمْعُونَهُ سِمَاعَ قَبُولٍ بُكُمٌ خَرْسٌ عَنِ الْحَيْرِ فَلَايَقُولُوْنَهُ **عُمُيٌ** عَنُ طَرِيْقِ الْهُدى فَلَايَرَوْنَهُ **فَهُمُ لَايَرْجِعُونَ ﴿ إِلَهُ عَ**نِ الصَّلَالَةِ \_

ترجمہ:....ان کی حالتِ (نفاق) اس شخص کی حالت جیسی ہے جس نے (اندھیرے میں) آ گ روٹن کی اور آ گ نے جب اس کے اردگر دسب چیز وں کوروشن کر دیا ( اور و ہ دیکھنے لگا اورخوفنا ک چیز وں ہے اس نے اسپنے کو مامون کرایا ) تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کرلی ( نور هم میں حمیر جمع لا ناالذی کے معنوی رہایت کی وجہ ہے ہوا )اوران کواندھیرے میں جینوز دیا کہ بچھود کیھتے بھا لیے نہیں (ایینے ماحول کو) راستہ کے بارے میں متحیر اور خائف رہتے ہیں بالکل یہی حال ان منافقین کا ہے کہ زبان ہے تو کلمہ ایمان ظاہر کررہے ہیں مگرمرنے پرعذاب وخوف سامنے آئے گا، بیلوگ حق سے ) ہبرے ہیں ( کداس کوقبولیت کے کان ہے نہیں سنتے ) اور ( ہر جھکی بات ہے ) گو نگے ہیں ( کہاس کو کہتہیں سکتے )اور ( راہ ہدایت ہے )اندھے ہیں ( کہاس کود تیکھتے نہیں ہیں ) سواب میہ (اس مراہی ہے)وائیں نہیں ہو سکتے۔

۔ کسی عجیب وغریب مشہور بات سے تشہہ دینے کے لئے استعال ہونے لگا۔ علمائے بلاغت کے نز دیک مثل صرف کلام مرکب میں اور تشبیہ مفرد ومرکب دونوں کے لئے آتا ہے۔اس ہے ایک خیالی اورغیر محسوس چیز بھی محسوس ہوکر سامنے آجاتی ہے اس لئے تمام بلغا ء کے کلام میں اور کتب سابقہ میں بھی قرآن کے اس طرز کی بکٹر ت امثال مکتی ہیں ۔مفسرٌ نے مثل کے بعد صفت لا کراس کے ترجمہ کی طرف اشارہ کردیا ہےاور "استوقد" کے بعد "اوقد" نکال کرہتا! دیا کہ اس میں سین طلب کائبیں ہے۔ نساد سے نورشتق ہےا صاء ت کے بعد انار ت کہد کرمفسر نے اشارہ کیا کہ اضاء فعل متعدی ہے تمیر فائل ۔ماحولہ میں،ماموصولہ بمعنی مکان مفعول ب۔لفظ صم ہے پہلے ہم نکال کراشارہ کیا کہ بیمبتدا ہمحذوف ہے عن السضلالة نکال کراشارہ کیا کہ لایسر جسعون تعل لازم ہےاور بعض متعدی کہتے ہیں کہ مفعول محذوف ہے۔ای لا یسر جمعیون قولا ذہب کی اسنادیبال بھی خدا کی طرف حقیقی ہےاس لئے معتز لہ پرردہو گیا مثلهم مبتداءما بعدخبر باصاء ت فعل متعدى بيرتضمير فاعل اورماحو له منفعول ورنه ماحول فاعل ہاورتا نبیث اضاء بلحاظ معنی ما ہے مراداشیاء وامکنہ ،ماموصولہ بھی ہوسکتا ہے ،اورموصوفہ یازائدہ بھی یہ سبل کرشرط ذھب املہ سے دونوں جملے معطوف معطوف علیہ موكرجواب لمارصهمبتدا ومحذوف هم كاخبر باه فهم لايرجعون بملدمتانف ب

ر بط و ﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . . . . يتمثيل قشم اول كے ان منافقين كى ہے جوخوب دل كھول كرمنا فقانه اور كافران كاروا ئياں كرتے تھے ندان کی زبان حق کے لئے طاقت کو یائی رکھتی کھی اور نہ کان قوت شنوائی اور نہ آئٹھیں یارائے بینائی۔ بالکلیہ ان کا فطری نور ہدایت اس ظلمت کسب ہے تبدیل ہو گیا ہے اب ان کی واپسی کی کوئی امیز ہیں۔

اَوُ مَثْلُهُمُ كَصَيِّبٍ اَيُ كَاصُحَابِ مَطْرِوَاصُلُهُ صَيْوِبٌ مِنْ صَابَ يَصُوْبُ اَيُ يَنُزِلُ **مِنَ السَّمَآءِ** اَي السَّحَابِ فِيُهِ السَّحَابِ ظُلُمْتُ مَتَكَائِفَةٌ وَّرَعُلُهُ هُـوَ الْـمَلَكُ الْمُؤَكِّلُ بِهِ وَقِيْلَ صَوُتُهُ وَّبَرُقْ ۖ لَمُعَانُ سَوُطِهِ الَّذِي يَرُجِرُهُ بِهِ يَسْجُعَلُونَ آَى أَصْحَابُ الصَّيْبِ أَصَابِعَهُمُ آَىٰ أَنَامِلَهَا فِي ٓ اذَانِهِمُ مِّنَ آجُلِ الصُّواعِقِ شِدَّةِ صَوُتِ الرُّعُدِ لِئَلَّايَسُمَعُوْهَا حَلَرَ خَوُفَ الْمَوْتِ " مِنْ سمَاعِهَا كَذَلِكَ هؤُلاَءِ إِذَا نَزَلَ الُـقُرَانُ وَفِيُهِ ذِكُرُ الكُفُرِ المُشَبِّهِ بِالظُّلُمَاتِ وَالُوَعِيُدِ عَلَيْهِ الْمُشَبَّهِ بِالرَّعْدِ وَالْحُجَجِ الْبَيبَنَةِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْبَرْقِ يَسُدُّوُنَ اذَانَهُمُ لِئَلَا يَسُمَعُوهُ فَيَعِيلُوا إِلَى الْإِيْمَانِ وَتَرَكِ دِيَنِهِمُ وَهُوَ عِنْدَهُمُ مَوْتٌ وَاللّهُ مُحِيطٌ ؟ بِالْكُفِرِيُنَ ﴿٩١﴾ عِلْمًا وَقُدُرَةً فَلَا يَفُوتُونَهُ يَكَادُ يَقُرُبُ الْبَسَرُقُ يَخُطَفُ ٱبْصَارَهُمُ ﴿ يَا خُذُهَا بِسُرُعَةٍ كُلُّـمَا ٱضَاءَ لَهُمُ مَّشُوافِيُهِ ﴿ آَىُ فِي ضَوْيُهِ وَإِذَآ ٱظْلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوُا ۗ وَفَفُوا تَمَتِيلًا لِإِزْعَاجِ مَافِي الْـقُرَانِ مِنَ الْحُجَجِ قُلُوبِهُمْ وَ تَـصُـدِيْـقِهِمُ بِمَا سَمِعُوا فِيُهِ مِمَّا يُحِبُّون وَوُقُوفِهمُ عَمَّا يَكُرَهُونَ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمُعِهِمُ بِمَعْنَى اَسْمَاعِهِمُ وَٱبُصَارِهِمْ ۗ الظَّاهِرَةِ كَمَا ذَهَبَ بَالْبَاطِنَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ شَاءَهُ قَلِيلُو ﴿ مَهُ وَمِنُهُ إِذْهَابُ مَا ذُكِرَ ـ

· یاان مناقفین کی (مثال)ان لوگوں جیسی ہے جن پر آسان ( یعنی بادل ہے ) بارش ہور ہی ہو (صیب دراصل صيوب تفاصاب يصوب مجمعن تازل ہونے ئے بنایا گیاہے)اوراس (بادل) میں ظلمتیں ہوں (تربرته)اور رعد (فرشتہ ہے جو بادل پرمقرر ہوتا ہےاور بعض کی رائے میں فرشتہ کی آ واز کورعد کہتے ہیں )اور بسب وق جو (اس فرشتہ کا کوڑ اہوتا ہے جس ہے وہ یا دلوں کو ہنکا تا ہے) یہ اہل بارش اپنی انگلیوں ( نیعنی ان کی سروں اور پوروں ) کواپنے کا نوں میں تفونس لیتے ہوں۔کڑک ( کی وجہ ہے ) جو ( رعد کی شدستی آ واز ہے ہوتی ہے تا کہ وہ اس کوس نہ یا تیں ) موت کے اندیشہ ہے (جواس کوس کر پیدا ہوتا ہے یہی حال ان منافقین کا ہے كةرآن جب نازل ہوتا ہاوراس میں كفرجس كوظلمات ہے تشبيد دى گئى ہاور دعيد كفرجس كورعدے تشبيد دى گئى ہاور دلائل واضحه جن کو برق ہے تشبیہ دی گئی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بیا ہے کان اس لئے بند کر لیتے ہیں کہاس کوئن نہ عیس اور کہیں ایمان کی طرف اور ترک نہ جب کی طرف ماکل نہ ہوجا تمیں جوان کے نز دیک موت ہے )اوراللہ تعالیٰ نے (اپنے علم وقد رت کے لحاظ ہے ) کا فروں کو تھیرے میں لےرکھاہے(وہ ان کوچھوڑے گانہیں) قریب ہے کہ (بجلی) ان کی بینا ئیوں کواُ جیک لے جہاں ان کے لئے جملی چیکی (اس کی روشنی میں )وہ چلنے لگے اور جب ان پرتار کی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ مھئے (پٹمثیل اس لئے ہے کہ دلائل قرآ نبیہ ان کے دِل کانپ جاتے ہیں یا اپنے مناسب خواہش چیز وں کوئن کرتھدیق کرتے ہیں اور ناموافق چیز وں کوئن کرتو قف کرتے ہیں اس کی تصویر هنج جائے )اگرانٹد جا ہے تو ان کے (ظاہری) کان اور آئٹھیں بھی سلب کر لیتے (جیسا کہ باطنی سلب کر لئے ہیں ) بلاشبہ تن تعالیٰ ان چیزوں پر (جوان کی مشیت کے ماتحت ہوں ) قادر ہیں (منجملہ ان کے ان چیزوں کا سلب بھی ہے )۔

مر كيب وتحقيق: .... او من يانج اقوال بين كين بهتريه به كد اوشك كے لئے نبيل بلكه مطلقاً تسويه بين الفيمين كے لئے

ہے جیسے جسالس السحسن او ابن سیرین، صیب بروز ن فیعل صوب مجمعنی نزول سے شتق ہے۔ بارش باول کو کہتے ہیں مفسر علام نے کاصحاب مطو نکال کراس طرف اشارہ کیا کہ مضاف محذوف ہاور صیب سے معنی باول کے نہیں ہیں بارش کے ہیں۔ اصل میں صبوب تھاواؤیا ایک کلمدمیں جمع میں اورواؤ مکسور ہے اس لئے یا سے تبدیل کر کے اوغام کیا گیا۔السماء کے معنی میں، افق،بادل،آسان ہروہ چیز جواویر ہو۔ یہال مؤخرالذكر تینوں معانی حكمة ہیں۔مفسرعلامؓ نے بادل كے معنی لئے ہیں۔ رعب ادل كی گرج جوہوا چلنے اور باہمی رگڑ سے پیداہوتی ہو۔بسر ق باول کی رگڑ سے جو چیک پیداہو( بیلی **)فی**سے تنمیر کا مرجع مفسر نے خلاف ظاہر مسحاب كوبتايا بيكين دوسر يمفسرين في صيب كوبتايا ہےاور فعي جمعني مع ہےاور لفط المسماء مذكر بھي استعال ہوتا ہے جيے السماء مفطوبه أورمؤ تشبي جيساذا السمأء انفطوت رعد ك بعد فسرعلات فالملك الموكل ظاهركيا ب چنانجيامام تر مذی کے حضرت ابن عباس ﷺ مرفو عاروایت بھی تقل فر مائی ہے ای طرح بسیر ق کی جوتفسیر کی ہے وہ ابن جریز نے حضرت ابن عباس ؓ سے قال کی ہے۔اصابعہم کی تغییر اما مل کے ساتھ اس لئے کی ہے تا کہ بطور مجاز نفتی مبالغہ کے لئے کل کا جز و پراطان ق سمجھ میں آجائے۔ کے ذاکک ھلولآء سے مفسرعلامؓ مشہد کا حال بیان کررہے ہیں۔ تا کہ تشبیہ مفرد بالمفرد معلوم ہوجائے اور قاضی بیضاویؓ نے اس تشبیہ کو تثبيه مفردوم ركب دونول يرمحول كرنے كى اجازت وى ب\_محيط يدراصل محوط تفاحاط يحوط سے يسرؤوا وَتَقَلَّ كركه حا كوديديا ـ اورواؤكويا يه تبديل كرديام حيط موكيا ـ فلا يفو تونه نكال كريطام كرنا بكراس آيت من استعارة تمثيليه مورباب شاء كامفعول محذوف ہے جس پرجواب لو ولالت كرر ہاہاى لوشاء الله ان يسلھب بسمعهم و ابصارهم لذهب شئ ك بعد مسساء ہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ لفظ منسی جواسم ہے وہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ نیز اس سے تمام اشیاءاس طرح مراونہیں کہ ذات حق بھی اس میں داخل ہوجائے بلکہ ذات خداوندی کومتنٹیٰ کرکے دوسری تمام اشیاء مراد ہوں گی ۔ یعنی اللہ اپنی ذات کے علاوہ تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ تغیر فی الذات والصفات چونکہ عیب کوستلزم ہے، اس لئے وہ قدرت سے خارج رہے گا۔ منسلھم مبتداء محذوف ـ كصيب اس كى خبر ب تقدير كلام اس طرح بوكى او مثلهم كمثل اصحاب صيب كاف موضع رقع بس ب من السماء کائن مقدرے متعلق ہوکر صبب کی صفت ہے ظلمات و دعد و برق مبتداء مؤخر فید خبر مقدم جملیل کر صیب کی صفت ہے۔ يجعلون فعل بإفاعل اصابعهم مفعول في آذانهم من الصواعق يجعلون كمتعلق اورحذر الموت اس كامفعول لهبي 

ربط وتشریح: .....قرآئی مثالیس: ...... يتمثيل دوسرت سم كے منافقين كے متعلق بے جو ندمب اسلام كو بظاہر تو قبول کر بیچے ہیں کیکن دل میںمتر دو ہیں جب بھی اسلام اورمسلمانوں کی خوبیاں اورفنو حات دیکھتے ہیں تو سیجھ پھے دلی میلان اسلام کی طرف ہونے لگتا ہے، پھراغراضِ نفسانی کا غلبہ یا تکالیف ومصائب کا سامنا جب ہوتا ہے وہ میلان انکار سے بدل جاتا ہے۔سوجس طرح کوئی طوفان و باد باراں میں کھر جاتا ہے، بھی موقع پاکر بجلی حیکنے سنے آ کے بڑھنے لگتا ہے اور بھی اندھیر ٹی مھور گرج سے خا کف ہوکر چلنے ہے رک جاتا ہے بہی حال ان منافقین کا ہے کہ نوراسلام کی جھلک جب بھی دکھے لیتے ہیں توحق کی طرف بڑھنے آگئتے ہیں مکرخود غرضى ، ہوا عشل كى ظلمت ميں پڑكر پھرتق سے رك جاتے ہيں و اللہ محيط بالكفرين اور لوشاء اللہ لذهب النح وصمكى ہے اگر باز ندآ ئے تو یا در کھوہمارے قبضہ سے باہر نہیں جاسکتے۔

تکوینی اورتشریعی اسباب:.. .....اس مقام پرایک اشکال ہے کہ حکماء اور فلاسفہ کے بیان کے مطابق آ فآب کی گرمی جب

پانی اور زمین پر پڑتی ہے تو بخارات آسان کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ یہ پانی بخارات اگر لطیف ہوکر طبقہ زمہر رہ میں بہت او نیچ چلے جا نیمی تو و ہال کی سردی سے منجمد ہوکر با دل ہوجاتے ہیں ان میں سے جوقطرات میکتے ہیں ان کو بارش کہنا جا ہے یہ قطرات اگر سر دی ہے جم جائمیں تو اولے اور برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اگریہ بخارات مائیط بقدً زمہر ریہ سے پنچے رہ جائمیں تو ان سے تبنم بنتی ہے ای طرح ان بخارات کے ساتھ اگر اجزاء دُخانیہ بھی شامل ہوجا ئیں تو وہ بادل کوتو ڑپھوڑ کر اوپر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں،جس ہے رعد، بوق، صاعقه پيرابوتے ہيں حاصل بيكةر آن كايربيان كه بارش آسان سے آتى ہے بداہت،مشاہرہ، حكما كے بيان كے خلاف ہے لیعنی بارش بادل سے نکلتی ہے اور بادل زمین اور پانی کے اجزاء سے بنتا ہے نہ کہ آسان سے بارش آتی ہے۔ اسی طرح رعد، برق،صاعقد، ندکورہ بالا اسباب سے بنتے ہیں نہ کہ فرشتہ یا اس کی آ واز اور اس کے کوڑے کو کہتے ہیں اس کے کئی جواب ہیں (۱) ایک تو تطبیق بین القولین کددونوں باتیں ہیں یعنی ہمارے سامنے بارش بادل ہے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے لیکن فی الحقیقت خود بادلوں میں آسان سے اترتی ہے فلسفہ اسباب قریبہ طاہرہ کو بیان کرتا ہے اور قرآن وشریعت اسباب بعیدہ هیقید کو۔ (۲) دوسری توجید یہ ہے کہ بارش بھی بادل ہے آتی ہواور بھی آسان ہے ایک قتم کو یعنی مادی اسباب کو فلسفہ بیان کرتا ہے اور دوسری قتم کے معنوی اسباب کوشر بعت بتلاتی ہےاوراسباب میں مزاحمت ہوانہیں کرتی ،ایک چیز کے مختلف ومتعدداسباب ہو سکتے ہیں۔بارش کے اسباب بھی متعدد ہیں ایک کو شریعت نے بیان کردیا ، دوسرے کوسائنس نے پہلی تو جیہ پر سبب اور سبب السبب کا قول کہا جائے گا۔اور دوسری تو جیہ پر دو برابر کے سبب مانے جاویں گے یا یوں کہا جائے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہری دوسرے باطنی ، بارش کے ظاہری اور صوری سبب کو فلسفہ بیان کرر ہا ہے اور قرآن سبب اصلی و حقیقی کو۔ تیسری تو جیہ بھی ہوسکتی ہے کہ بارش صرف بادل سے آتی ہے جبیما کہ مشاہرہ ہے اور آسان کے معنی باول کے لئے جائیں اور لغۃ اس کی گنجائش ہے کیونکہ آسان ہراویروالی چیز کو کہتے ہیں۔

ا یک شبہ اور اس کا جواب: .....رہایہ شبہ کہ سائنس جدیدہ تونفس آسان کے دجود کا اٹکار کرتی ہے۔ اور قر آن سے آسان بككة سانون كاوجوداورتعددمعلوم بوتاب سوجواب بين صرف اس قدركهنا كافى بها تو ابرهانكم أن كنتم صادقين

لطیفہ:..... کیلما اضاء لہم ناقص طالب اور سالک کے لئے بھی پٹمٹیل ہو سکتی ہے کہ حالت بسط میں تو طاعت وعبادت خوب بجالاتا ہے اور حالت قبض میں ان کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔

يَا يُهَا النَّاسُ آىُ اَهَلُ مَكَّةَ اعْبُدُوا وَجِدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمُ آنَشَاكُمْ وَلَمُ تَكُونُوا شَيُعًا وَخَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿إِنَّ بِعِبَادَتِهِ عِقَابَةً وَلَعَلَّ فِي الْاَصُلِ لِلتَّرَجِّي وَفِي كَلَامِهِ تَعَالَى للتَّحقِينَ الَّذِي جَعَلَ خَلَقَ لَكُمُ الْآرُضَ فِرَاشًا حَالٌ بِسَاطًا يَفُتَرِشُ لَاغَايَةَ لَهَا فِي الصَّلَابَةِ أو اللَّيُونَةِ فَلاَيُمُكِنُ الْإِسْتَقُرَارُ عَلَيُهَا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ سقفًا وَّاَنُزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاخُرَجَ بِهِ مِنَ انْوَاعِ الثَّمَلِ تِ رِزُقًا لُّكُمُ ۚ تَـاْ كُلُونَهُ وَتَعَلِفُونَهُ بِهِ دَوَابُّكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ ٱنْدَادًا شُرَاكَاءَ فِي الْعِبَادَةِ وَّٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّهُ الْحَالِقُ وَلَا يَخُلُقُونَ وَلاَيَكُونُ اللَّهَا إِلَّا مَنُ يَّخُلُقُ

ترجمه :.... اے نوگو (یعنی مکه والو) عبادت کرو (یعنی تو حید بجالاؤ) اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا (حالانکه تم پہلے

کی تنہیں تھے )اور تم سے پہلے لوگول کو پیدا کیا۔ مجب نہیں کہتم (اس عبادت کی وجہ سے اس کے عذاب سے ) نی جا وَ (اسعسل دراصل امید کے لئے استعال کیاجا تا ہے لیکن کلام الٰہی میں تحقیق کے لئے ہے)وہ ذات یاک الی ہےجس نے بنایا (پیدا کیا) تمہارے لئے زمین کو فرش (فواش حال ہے بعنی ایسابستر جس پر با آ سانی لیٹا جا سکے نداس میں حدہے زیادہ بختی ہواور نداتی نرمی کداس پراستفر ارممکن ندہو سکے ) اورآ سان کو بتایا (حبیت )اورآ سان ہے بارش برسائی کہ جس ہے (طرح طرح کے ....) کھل ....تمہاری غذا کے لئے ( کہ خود بھی کھاتے ہوادرا پنے جانوروں کے لئے جارہ بھی کرتے ہو )اس لئے خدا کے لئے کسی کوساجھی (بعنی شریک فی العبادت) مت تضمراؤ درآ نحالیکہ تم خوب جانتے ہو جھتے ہو( کیصرف وہی خالق ہے دوسراکوئی خالق نہیں ہےاور اللہ وہی ہوسکتا ہے جوخالق ہو)۔

تركيب وتحقيق:......يا حرف ندارايها الناس منادى اعبدو اربكم جمله موصوف،المذى موصول خلقكم صلاجمله فعليه بوكرمعطوف عليه الذين من قبلكم اي الذين من خلقهم من قبل خلقهم بي جمله معطوف وونوس جملي صفت بوير ركم ک لعل حرف مشهه بالفعل سحم. اسم مستقون خبر - الذين سيداخيرتك موصول صليل كردوسرى صفت جو كى رب كى لعل شك و شبه ، ترودوامید کے مواقع پر آتا ہے۔ انداد جمع ند کی جس کے معنی برابر کا مخالف۔ بنداء مصدرمیمی ہے مکان قبر ، خیمہ ، الذی محل نصب میں ہے بنا پرصفت ہےاورمحل رفع بھی ہوسکتا ہے۔ بتقد پرالمبتداء پہلے تینوں جماعتوں کا الگ الگ حال بیان کر کےاب ان کواجتماعی خطاب کے ساتھ اسلام کے دو بنیا دی اصول یعنی تو حید ورسالت کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔

﴿ تشریح ﴾:....عبادت اوراحسانات الهی:.....اول توحید کامضمون ہے جوایک فطری اور سادہ مؤثر پیرایہ میں بیان کیا جار ہاہے کہ شریف انسان فطرۃ اور طبعًا اپنے محسن کی طرف جھکتا ہے اور محسن بھی وہ کہ جس نے وجود جیسی بڑی دولت بخش ہے کہ ساری تعتیں اس کے بغیر بھے ہیں اور پھر بقاء وجود کے سارے سامان بخشے ہیں خواہ وہ ظاہری اور جسمانی انعامات ہوں جیسے کھانے یہنے کی چیزیں یاروحائی اور باطنی غذا نمیں ہوں لیعنی احکام شریعت جن کا مداررسالت ونبوت پر ہے۔ بیعنی جب میسلم ہے کہ **خالق صرف ا**للہ ہے تو معبود بھی صرف اللہ ہی ہونا جا ہے۔معبود ہونا صرف خالق کے لئے اور عابد ہونا مخلوق کے شایاب شان ہے۔

المسنساس كي تفسيرا بل مكه ي كرناسورة بقره كے منافی نہيں ہے۔ حاكم نے حضرت عبدالله بن مسعود كى جوروايت پيش كے ہے كه الناس سے خطاب اہل مکہ کواور المسذیس آمسنو ا سے خطاب اہل مدینہ کو ہوتا ہے اس سے مقصود بھی قاعدہ کلینہیں ہوتا۔ بلکہ ضابطه اکثر بیہ مراد ہوتا ہے اس لئے بیروایت جھی اس نفسیر کےخلاف جہیں۔

تو حبد ہی بنیادِعباوت ہے:.....عبدوا کی تفیر وَجِدُوا کے ساتھاس کے کی ہے کہ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کے قرآن میں جہال کہیں عبادت کالفظ آیا ہے اس سے مرادتو خیدہے کیونکہ عبادت بغیرتو حید کے ممکن نہیں ۔تو حید ہی سبب عبادت ہے، اس لئے تو حید کولفظ عباوت ہے ادا کرنا مجاز ہوا۔ یا بیمعنی لئے جائیں کہ صرف ایک کی عبادت کرو، دوسرے کواس کا شریک نہ کرو، اور عبادت کے معنی بوجا یاٹ کے نہیں ہیں بلکہ تابعداری اور اطاعت کے معنی ہیں جس میں نماز ، روز ہ ، حجے ، زکو ہ مجمی آ مکئے اور نکاح ، طلاق،معاملات بخريد وفروخت وغيره سب احكام آھيجے۔

**شاہی محاور ہے:...... لمصل چونکہ شک اور تر در کے لئے موضوع ہے اس لئے کلام الٰہی میں اس کا استعال باعثِ اشکال** ہاں کا ازال منسر علام نے للتحقیق کی توجید سے کردیا یعنی قرآن کریم میں اس کو اِن تحقیقید کے مترادف مجتما جائے گا یعنی شک کے

لیے نہیں بلکہ یقین کیلئے ہے۔لیکن مفسر کاریہ بیان کرنا اکثری لحاظ ہے توضیح ہے مگر مفیدِ قطعیت نہیں ہے اس لئے بعض نے بی توجیہ کی ہے کہ لعل قرآن کریم میں جمعنی سی تعلیلیہ ہے اور بعض نے نعل کواصل ترجی اور امید کے لئے ہی مانا ہے مگر مخاطبین کے اعتبار سے بعنی کلام الٰہی چونکہ علی عادت الناس ہے جس طرح خبر ، انشاء ، ماضی ، حال ،ستنقبل وغیرہ احکام کلام انسانی طریقہ سے جاری ہیں اسی طرح لعل کاد وغیرہ کلمات بھی ان بی خصوصیات کے ساتھ کلام باری میں بائے جاتے ہیں اور بعض نے توبیتو جیدی ہے کہ یہ لعل تعرض شئے کے لئے ہے بعنی عبارت کی تقدیراس طرح تھی اعبدو ارب کم متعوضین لان تنقو انگرسب سے بہترتو جیدیہ ہے کہ اس کوشاہی محاورہ یر محمول کرلیا جائے جیسے کہا جائے کہ مابدولت میامیدر کھتے ہیں کہتم ہمارےا حکام کی خلاف ورزی سے بچو گےاس طرح''عجب نہیں'' یہ تجمی شاہی محاورہ ہے۔ بڑوں کی ذراس امید کی جھلک اور کرن کو دکھلا وینا بھی دوسروں کو ہزاریفین و ہانیوں سے بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے۔ كلام الملوك ملوك الكلام.

ہر چیز میں حلت اصل ہے: .....لکم الارض فواشاً میں علماء نے دو نکتے بیان کئے ہیں اول بد کدلام تفع سے اشارہ اس طرف ہے کہ شرعاً تمام چیزوں میں اصل حلت ہے۔حرمت عارضی اورمختاج دلیل ہوتی ہے علامہ زخشری اور صاحب مدارک ؒنے اس کوابوبکر ٔ رازی اورمعتز له کا استدلال قرار دیا ہے۔ امام فخر ٔ الاسلام نے معارضه کی بحث میں کہا ہے کہ اباحت اور حرمت کا جب تعارض ہوجائے تو حرمت کومؤخر اور ناسخ سمجھ کرتر جیجے دی جائیگی اور حلت اصل ہونے کی وجہ سے سابق اور مرجوح ہوگی ورنہ حرمت کو اصل مان نے سے دود فعد سنخ ماننا پڑے گامفصل کلام کیلئے مبسوطات کا مطالعہ کیا جائے۔

ز مین گول ہے یا چینی ؟:.....اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ لفظ فراش سے زمین کا کروی الشکل ہونا یا مسطح ہوتا لازم نہیں آتا اور نه بیفراش ہوناان میں کسی ایک کے منافی ہے، زمین کا فراش کی صورت میں ہونا اوراس پراٹھنا بیٹھنا لیٹنا بیدونوں صورتوں میں حاصل ہوسکتا ہے۔جس کرہ کا جم بہت چھوٹا ہواس پرفراش باعث دشواری ہوسکتا ہے گر جبکہ عظیم اجسم کرہ ہوتو اس پر بے شارمخلوق منجائش کے مطابق روسکتی ہے۔ چنانچیسطے سمندر سے بلندز مین کا ایک بہت بڑا حصہ خط استواء سے شالی جانب اورتھوڑ اسا حصہ جنو بی ست واقع ہے جس میں تمام مخلوق آباد ہے۔ بیز مین اپنی اصل سے کروی بنائی گئی تھی کیکن با دوباراں اور طوفانی حوادث سے اس میں بلندی اور پستی پیدا موحق اور حقیق کردیت باتی نبیس رہی۔

فرآن كا موضوع: ......كين ان سب تحقيقات كاميدان فلسفه اور جغرافيه وسكتا بي زمين كول ب يامسطح، زمين متحرك ہے یاساکن آسانوں کا وجود ہے یانہیں ہمس و قمراور کواکب و نبوم کی رفتار اور پیائش کے مسائل ،غرض بید کہ جو باتیں قرآن کے موضوع ے خارج بیں قرآن کوان کے لئے اکھاڑ و بنانا کہاں کا انصاف ہے۔ پیتحقیقات توروزانہ بدلتی رہتی ہیں جی بات غلط اور غلط ہات سی بن جاتی ہے تو کیا کلام الی بھی ای طرح کی ربز ہے کہ جب جا ہااور جنتنا جا ہا تھینچ لیااور جب جا ہا سکوڑ لیا۔

من انواع الشمرات سے جلال محقق فے من کے بیانیہ ہونے کی طرف اشارہ کردیا کہ عام چیزیں مرادیں جا ہے انسانی خوراک كى بول يا جانورول كا جاره اور بعض كرو كي من جعيفيه بداى بعض الشمرات.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ شَكٍّ مِّمَّانَزَّ لَنَا عَلَى عَبُدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرُانِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ **مِّتُلِهِ "** أَى الـمُنَرَّلِ وَمِنُ لِلْبَيَانَ أَيُ هِيَ مِثْلُهُ فِي الْبَلَاغَةِ وَحُسُنِ النَّظُمِ وَالْإِخْبَارِ عَنِ الْغَيُبِ وَالسُّورةُ قِطُعَةٌ لَهَا لَوَّلُ وَاحِرٌ وَاَقَلُهَا ثَلاثُ ايَاتٍ وَا**دُعُوا شُهَدَآءَ كُمُ** الِهَتَكُمُ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا مِ**نُ دُون اللهِ** اَىٰ غَيْرِهِ لِتُعِيْنَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِينَ ﴿٣٣﴾ فِي أَنَّ مُرجَمَّدُ اقَالَه مِنُ عِنُدِ نَفْسِهِ فَافْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّكُمُ عَرَبِيُّونَ فُصَحَاءُ مِثْلَهُ وَلَمَّا عَجزُوُا عَنُ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى **فَإِنُ لَمْ تَفُعَلُوُا** مَا ذُكِرَ بِعجزكم **وَلَنُ تَفُعَلُوُ**ا ذَلِكَ ابَدًا لِظُهُور اعجازه اِعْتِراضٌ فَاتَّقُوا بِالْإِيمان بِاللهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلاَمِ الْبَشَرِ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ الْكُفَّارُ **وَ الْحِجَارَةُ ﷺ كَ**اَصُنَامِهِمُ مِنْهَا يعني انَّها مُفرطةُ الحَرارَة تتقدُّ بِمَا ذكر لاكنار الدَّنيا تتقدُ بالحطبِ وَنَحُوِه أَعِدَّتُ هُيَّتَ لِلْكُفِرِينَ ﴿ ٣٠٠﴾ يُعَدَّبُونَ بِهَا جُمُلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ أَوْحَالٌ لَازِمَةٌ

ترجمه: .....اورا كرتم لوك خلجان مين مواس كتاب كي نسبت جوبهم في اتاري ہےائے خاص بنده (حضرت محمد على ) پر (اور خلجان قرآن مجید کے کلام الٰہی ہونے کے متعلق ہو ) تواحیھا پھر بنالا وَاس کی ما نندا یک سورۃ ( یعنی قرآن کے مثل اور من بیانیہ ہے یعنی وہ سورة ، بلاغت ، بہترین نظم اورغیبی اطلاعات میں قرآن کی مثل ہو۔سورۃ ایک چھوٹے سے نکڑے کو کہتے ہیں جس کا اول وآخر ہوا در کم از تکم اس میں تمین آبات ہوں )اور بلالواہینے حمایتیو ں (اوران معبود دل کوجن کی تم بندگی کرتے ہو )اور خداہے الگ تم نے ان کوتجویز کررکھا ہے(اپنی اعانت وحمایت کے لئے )اگرتم اِس بیان میں سیجے ہو( کہمجمہ ﷺ نے خودطبع زادیہ مضمون بنار کھے ہیں تو تم بھی طبع آ زمائی کرکے دیکھےلو۔ آخرتم بھی محمہ ﷺ کی طرح قصیح عرب ہو جب ان ہے بیانہ بن پڑا تو حق تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں ) پھراگرتم (مٰدکورہ) کام نہ کرسکو(اینے بجز کی وجہ ہے)اور ہرگزتم اس کام کونہیں کرسکو گے( تا قیامت قر آ ن کے معجز ہونے کی وجہ ہےاوریہ جملہ معترضہ ہوا۔ ایمان باللہ کی وجہ ہے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ بیانسانی کلام نہیں ہے ) پھرتو جہنم کی آ گ ہے بیچتے رہنا کہ جس کا ا بندھن انسان اور پھر ہوں گے(مثلاً پھر کے بت یعنی جہنم کی آ گ مٰدکورہ چیز وں سے روثن کرنے کی وجہ سے بے حدشدید ہوگی۔وہ د نیاوی آ گ کی طرح نہ ہوگی جو ایندھن وغیرہ ہے جلائی جاتی ہے ) اور وہ جہنم کا فروں کے لئے تیار کی جاتی ہے۔ (جس میں ان کو عذاب دیاجائے گایہ جملہ متانفہ یاحال لازمہ ہے)۔

تركيب وحقيق ..... في ديب مين في ظرفير مبالغه كے لئے بي يعن شك نے ان كا احاط ظرفى كرركھا ہے۔ من مثله ك صميرا آگر مسلانسنز لمنسا كى طرف داجع ہے جس ہے مرادقر آن ہے تومن میں تین احتال ہیں۔ بیانیہ یا تبعیضیہ یاز ائدہ علی رای الاحفش دوسری مورت بیہ ہے کہ تمیر لفظ عبد کی طرف راجع ہوجس ہے مراد آنخضرت ﷺ کی ذات گرامی ہے اس صورت میں من ابتدائیہ ہوگا یاف اتوا کا صلہ وگا۔ دوسری صورت میں چونکہ غیرا می ہے قرآن کے صدور کا احمال وامکان باتی رہتا ہے اس لئے پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔

نزول وتنزيل كا فرق :....ندلساء ازال كهته بين ايك دم مجموى طور برنازل كرنے كواور تنزيل كهتے بين تھوڑ اتھوڑا، آ بسته بسته وفت ضرورت اتارن كوقر آن كي بيدونول صفتي بير -اس كانزول اول من اللوح الى مسماء الدنيا جملة اور بمامها ہوا ہے اس لئے بعض جگہ اس کو انزال سے تعبیر کیا حمیا ہے اور پوری مدت تبلیغ ونبوت میں یعنی ۲۳ سال میں تھوڑ اتھوڑ ااتر تار ہا......

اس کے اس کوتنزیل سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ بنیا دِاشتباہ اور منشائے شبدان کے لئے یہی ہوا کہ جس طرح شعراء اپنے دیوان ،غزل، قصائد کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے پورا کرتے ہیں۔آپ بھی جو نکہ ایسا ہی کرتے ہیں اس لئے کا فرشجھتے ہیں کہ بیکلام محد بھی ہے۔ کلام البی اگر ہوتا تو اس کو پوراا تارنے پر قدرت بھی ہےاوراس کی عادت بھی یہی ہے جبیبا کہ تو راۃ ایک دفعہ لکھ کر دیدی گئی تھی چنانچہ وہ کہتے تھے لولا انــزل عليه المقران جملة واحدة تحدى مين اى شبكاازاله كرتاب ال ليحانزلنا كى بجائے نزلنا كما كيا ہے عبدنا مين آپ ﷺ کی ذات کوعبد سے تعبیر کر کے اور اس کوخمیر مشکلم کی طرف مضاف کر کے آپ ﷺ کی تشریف وتو قیراوراعتدال تعظیم کی طرف اشاره كرديا \_ ليني آپ على مقام الوہيت مين نبيس بيل بلكه آپ على مقام عبوديت ميں بيں جوسب مقامات ميں عالى تر ہے اور ہمارے مخصوص بندے ہیں وہ جس کواپنا کہہویں اس کی بندگی کا پھر کیا پوچھنا ہے من دون اللہ یہ ادعو ایا شہداء سے متعلق ہے مقصوداس امرے تجیز ہے۔فافعلوا ذلک مفسرعلام اشارہ کررہے ہیں کہیدان کنتم صندقین شرط کی جزاءِ محذوف ہے۔وقود جمہور کے نزد یک بھتے الواؤ قر اُت ہے، یعنی ایندھن اور ایک قر اُت میں بضم الواؤ بھی ہے آگ جلانا جیسے لفظ وَ صُووَ ، اوروَ صُو میں بعینہ یہی فرق ہے فان لم تفعلوا میں إن كے ساتھ ذكركر ناتهكما ياعلى عادة الناس بے كيونكة تامل سے يہلے ان كا بجر بحقق نہيں مواقفا۔ورند هيقة كلام باری میں اس مشم کے الفاظ شک کا آنا باعث اشکال ہوگا۔المناد سورہ بقرہ چونکہ مدنیہ ہے اس لئے یہاں معرف لانا سیج ہے۔

اورسورہ تحریم کی ہے وہاں اول مرتبہ نار کاذکر آیا اس لئے نگرہ کے ساتھ ذکر کیامعرف باللام لانے کا کوئی سوال پیدائہیں ہوتا۔ المسات قوا کے بعد جلال محقق نے جوعبارت نکالی ہے اس کا مقصد نہ ہے کہ تقویٰ کا ذریعہ جس ایمان کو قرار دیا گیا ہے اس کے مؤمن بدیہ ووبين أيك الله پرايمان لا تا دوسر عقر آن كاكلام اللي مونا اورانساني يعنى كلام محمر ندمونا -او حال لازمة اس عبارت كاحاصل بديه كه و قبودها کی خمیرے اس کوحال نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ خمیر مضاف الیہ ہے اور مضاف اسم جامد ہونے کی وجہ سے عامل نہیں ہوسکتا۔ "ان كنتم" شرط"فاتوا بسورة" جزاء مما نزلنا بحذف الضمير موضع جرمين صفت بهريب كى ماموصول من مثله صفت اى بسورة كمانسنة مثله وادعوا شهدآء كم جملهانشائيمعطوف بهفاتوا برمن دون الله شهداء سيموضع عال بين بهداء كم متفردين عن الله أن كنتم شرط كا جواب محذوف ب، "فأن لم تفعلوا" شرط أور فاتقو اجزاء، لن تفعلوا جمله عترضد بـــ اعدت للكافرين موقع حال مي جالنار سداورعال فاتقوا جـ

ر بط و شالنِ نزول ...... تو حید کے بعد یہاں سے نبوت اور رسالت کا بنیادی مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ نبوت کی روش دلیل چونکہ مجز ہ ہوتا ہے دیگر انبیاءکواہنے اپنے زمانہ کے مناسب جس طرح ہزاروں معجزات دیئے گئے ہیں جوان کے لئے دلیل ہوت بنے ای طرح آنخضرت پھیکو ہے شار معجزات عطا ہوئے ان میں ہے سب سے بڑاعلمی معجز ہ قر آن یاک ہے جوآ ہے بھیکی نبوت کی سب ے بڑی دلیل ہے اس کے دلیل ہونے میں مخالفین کو چونکہ میشبہ تھا کہ آنخضرت ﷺ نے عام مصنفین کی طرح اس کوخود ہی تھوڑ اتھوڑ ا تصنیف کرالیا ہے جس ہے اس کا کلام اکنی اور معجز ہونا مشتبہ اور کل کلام بن گیااس لئے دلیل نبوت ہی کو یا مشتبہ ہوگئی اس آیت میں اشتباہ کودلیل سے رفع فرماتے ہیں تا کہ دلیلِ نبوت بے غبار اور صاف ہو جائے۔

﴿ تشريح ﴾:....خدا كي چيلنج اور دشمنول كااعتراف شكست: یہ تحدی متعددموا قع پر بار بارکی گئی ہے جس كى ترتيب على مبيل التريل اس طرح ب كراول آيت مي قبل لسن اجت معت الانس و الجن على ان ياتوا بمثل هذا المقران لايساتيون بسمشلم ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً عن يورية آن كمثل كالجيلنج ديا كياليكن كوئى حركت ندبهوئي تو

مطالبه بين تخفيف كرتے ہوئے كها كيزف اتسوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان كتنم صدقين اس يربهي جب كوئى ندسها توبية يت فاتوا بسورة من مثله كهدكر جنجهور الكياليكن پهربهي كهرسانس آواز نديكي توفليا توا بحديث مثله ان کے انوا صندقین فرما کرائتہا کردی۔ تاہم آپ ﷺ نے قرآن کی سب سے چھوٹی آیتوں والی سورہ کوٹر لکھوا کرعرب کے دستور کے مطابق باب کعبہ پرآ ویزاں کرادی کئی روز برابرکنگی رہی مگرسب کو کو یاسا نپ سونگھ کیا بالآ خرنسی اقصح الشعراء نے اس کے آخر میں ایک جملیہ "ليب هذا من طافة البشر" اضافه كركاي عجز كالحلااعتراف كرليا ولمن تفعلوا مين چونكها خبار بالغيب اورييشن گوئي ہے اس لئے بیا کیمستقل دوسرامعجزہ ہوگا کہ مخالفین کے ہمرے مجمع میں پہلے ہی قدم بران کو نا کامی کی خبر دبیدی گئی پھر ہر چند جھنجوڑا گیا،ا کسایا گيا، غيرتيں دلائي تنئيں،شرمندہ کيا گيا اور بيين کر کيا پچھ جوش وخروش نه ہوا ہوگا، 👺 و تا ب نه آيا ہوگا، جان و مال کی ہے انتہا قربانياں دینے والی پوری قوم جس نے جوان اولا د، مایئہ ناز بہادر اور قیمتی اٹا نڈسب کچھ محمد ﷺ کے مقابلہ میں جھونک دیا ہواور وہ اس قشم کے سنہرے اور بہترین موقعہ کو بول ہی گنواسکتی تھی کیا خون کی ہولی تھیلنے والوں نے کوئی دقیقہ اٹھا رکھا ہوگا جبکہ بات محض بات کے صلکع میں آ کررک گئی۔

معجمز **ات انبیاء:......** پنانچه ہرز مانے میں پیغمبرون نے ان ہی چیز وں میں لوگوں کوشکستِ فاش دی ہے جس میں لوگوں کو كمال شهرت اورنام حاصل تقاروا وولا القليقي كالوب كي صنعت معراج كمال برتهي ليكن إلىنا له المحديد بيان كاتفوق طاهر كيا كيااس وفت کی ساری دنیا نے گویاان کالو ہامان لیا۔مویٰ الکلیفلا کا زمانہ محراور ساحروں اوران کے کرشموں اور کرتبوں ہے لبریز تھا،کیکن عصاء موسوى اوريد بيضائة كو المقى المسحرة ساجدين كامظامره دنيانے وكيوليا عيسى الفيني كادورة اكثرى اورعلاج وقد بير يعرون کا دورتھا۔ گمر لاعلاج مریضوں کو بغیرنسی دوا اورعلاج بلکہ مردوں تک کوزندہ کر کے تمام طاہری تد ابیر کاریکارڈنو ڑ دیا گیا۔ گمریہ سبعملی کارنا ہے تھے جوا یک مخصوص وقت تک رہے مخصوص لوگوں نے دیکھے ، بعد میں وہ محض ایک تاریخ ہوکررہ گئے۔

خدا کے وشمنوں میں تھلبلی:......مگر آنخضرت ﷺ کا دور میمون آیا آپﷺ جس ملک اور قوم میں پیدا ہوئے زورِ کلام اور زبان آوری میں ان کا حال تھا کہ اپنے سامنے وہ ساری دنیا کو گونگی سجھتے اور کہتے تتے ان کے جوان اور بڑے مرد تو رہے ایک طرف ان کی عورتیں تک آگ لگادینے والی خطیبہ اور شاعرہ تھیں ۔لیکن آنخضرت ﷺ کا حال بیے کہ تعلیم وتربیت تو رہی ایک طرف اس کے ظاہری اسباب تک ہے آپ ﷺ محروم کردیئے گئے تھے۔ نہ مال ، نہ باپ ، نہ بہن ، نہ بھائی ، دادا ، اور چیا بھی ساتھ نہ دے سکے وہ بھی مخالف بی رہے اندریں حالات آپ کھی کاعلمی اور کلامی بے مثل و بے نظیر معجز ہ چیں کرنا یقیناً اتمام حجت اور برہان تو ی ہوگا کہ سب عاجز ہوکراپنا سامندلیکر بیٹھر ہے، بیطعی دلیل ہے قرآن کے معجزہ ہونے کی اور بیربات عاد تامحال ہے کہ کسی نے پچھانکھا ہواوروہ ضائع ہوکررہ گیا ہو۔ کیونکہ آج کی طرح ہرز مانہ میں قرآن کے حامی کم اور مخالف زیادہ رہے ہیں تو قرآن جس کے حامی کم رہے ہوں جب وہ محفوظ چلا آرہا ہے تو جس مخالف تحریر کے حامی زیادہ رہے ہوں سے وہ کیسے ضائع ہوگئی۔اس لئے بیا حمّال محض لغو ہے۔اورجس کا جی حاہے آج بھی طبع آزمائی بلکے قسمت آزمائی کرے دیچھ کے ،اورجنہوں نے کی ان کومنہ کی کھانی پڑی ہے۔

كو اجلامس كى حال: .... چنانچ يمامه ك ايك من مسلمه كذاب في قرآن ك طرز ير چندآيات بيش كرن كى نامسعودكوششكيمثلًا(١)والنساء ذات الفروج (٢) الفيل و ماادراك ما الفيل دنبه قليل و خرطوم طويل و انه من خلقة ربك ئے ایس تواس پراس کے ہم قوم لوگوں نے بی نداق اڑایا۔ کہاں کلام نبی اللہ اور کہاں کلام متنبی ؟ ای طرح بعض علائے شیعہ نے سورہ فاطمهاورسورهٔ حنین بنا کرقر آن میں ملانے کی نامبارک سعی کی ، مگرد نیائے علم وادب سے ان کومنہ چڑایا گیا،اوربعض حماقت مآب لوگوں نے مقامات حربری جیسی او بیاند کتابوں کو قرآن کے برابر میں لا کرر کھنے کامشورہ دیا جس کی قیمت مدعی سست گواہ چست سے زیادہ تہیں نکلی واقعہ یہ ہے کہ خدا کے کام جس طرح بے متل ہیں اس طرح اس کا کلام بھی بے نظیر ہے۔ ہم گلاب بنا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں لیکن پائی کا ایک قطرہ جس سے خدائی قدرتی گلاب کی رونق اور شاب دوبالا ہوجاتا ہے ہمارے کاغذی گلاب کا حباب تو ڑنے کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ بیکاغذی گلاب ایک قطرہ شبنم پڑنے سے کملا جاتا ہے اور قدرتی گلاب اور دمک جاتا ہے اور مہک المقتاب اس اصل اورنقل كافرق كل كرسامة جاتاب يبي حال كلام كابحى بيد كلام الملوك منوك الكلام

قرآن کی بہارِ تازہ:.... نیز قرآن کا بیہ مجزہ ووسرے وقتی اور عملی مجزوں کی طرح نہیں ہے بلکہ بیدا یک عملی اور غیر فانی معجزہ ہےاس کی بہارحسن جوروزاول تھی وہی آج تک باقی ہے،اعسدت ماضی کا صیغہا پنے حقیقی معنی کے لحاظ ہے دلالت کررہا ہے کہ جنت وجہنم دونوں پیدا ہوچکی ہیں پس معتز لہ کا بیرکہنا کہ جزاء وسزاء کے وقت ہے پہلے ان کو پیدا کرنا عبث اور بے فائدہ ہے۔اور بے فائدہ کام کرنے سے اللہ بری ہے بیاستدلال باطل ہے نیز پہلے سے پیدا کرنا لغوجھی نیس ہے بیکیا تم فائدہ ہے کہ لوگوں کے لئے ترغیب و تر ہیب کا کام لیا جائے جیسے با دشاہ اپنی سلطنت کے استحکام کے لئے پہلے ہی سے جیل خانے بنوا دیتا ہے۔اس وقت کوئی شبہ ہیں کرتا کہ جب کوئی چوری کرے گا تب جیل خانہ ہوائے ،کوئی بغاوت کرے تب بھالسی کا تخة لڑکا نا جا ہے۔

وَبَشِو اَخْبِرُ الَّـذِيْنَ امْنَوُا صَـدَّقُوا بِاللَّهِ وَعَـمِـلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الْفُرُوْضِ والنَّوَافلِ أَنَّ اَىٰ بِأَنَّ لَهُمْ جَنَتٍ حَداَئِقَ ذَاتَ شَخرٍ وَمَسَاكِنَ **تُجُرِيُ مِنْ تُحُتِهَا** أَيْ تُحْتِ أَشْخَارِهَا وَقُصُورِهَا **الْأَنْهَارُ** أَي المِيَاهُ فِيُهَا وَالنَّهُرُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يحرِي فِيُهِ المَاءُ لِأَنَّ الْمَاءَ ينْهُرُهُ ايْ يَحْفِرُهُ وَإسْنَادُ الْجَرُي اِلَيْهِ مَجَازٌ كُلُّمَا رُزِقُوا مِنُهَا ٱطْعِمُوا مِنُ يَلْكَ الْجَنَّاتِ مِنُ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا لَا قَالُوا هَذَا الَّذِى اَىٰ مِثَلُ مَا رُزِقُنَا مِنُ قَبُلُ لَا آىُ قَبُلَهُ في الْجَنَّةِ لِتَشَابُهِ تِمَارِهَا بِقَرِيْنَةِ **وَأَتُوا بِه** جِيْئُوا بِالرِّزْقِ **مُتَشَابِهَا ۚ** يشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَوُنَا وَيَخْتَلِفُ طَعُمًا وَلَهُمُ فِيُهَآ أَزُواجٌ مِنَ الْحُوْرِ وَغَيْرِهَا مُّطَهَّرَةٌ ثَمِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ فَذُرِ وَّهُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ \* ٣٥٠ مَاكِتُونَ آبَدًالَايَفُنُونَ وَلَايَخُرُجُونَ

تر جمیہ:...... اور خوشخبری ( یعنی خبر ) سناد بیجئے اہل ایمان سکو ( جن لوگوں نے اللہ کی تقسدیق کی ) اور اعمالِ صالحہ کئے ( یعنی فرائض ونوافل ادا کئے )اس بات کی کہان کے لئے جنتیں ہیں ( یعنی باغات کہ جن میں درخت اور کوٹھی بنگلے بھی )ان کے یا نمیں میں (لیعنی ان درختوں اورمحلات کے بنیچے ) نبریں چل رہی ہوں گی ( تیعنی جو یانی ان نہروں میں ہوگا وہ جاری ہوگا۔اورنہریائی جاری ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ یائی اس جگہ کو کھود کر ٹر ھا کردیتا ہے اور جاری ہونے کی نسبت نبر کی طرف کرنا مجاز ا ہے ) جب بھی ان باغات ے ان کورزق دیا جائے گا ( یعنی کھلائے جا نمیں گے ان باغات کے کھل بطورغذا تو کہیں گے بیتو بعینہ وہی ہے ( یعنی مثل اس کے ہے ) جوہم اس سے پہلے کھا کے ہیں ( یعنی جنت ہی میں اس سے پہلے یہ کہنا ٹھلوں کے بکساں ہونے کی وجہ سے ہوگا اور قرینه أتو ابه ہے ) دیا جائے گا (ان کورزق) ملتا جلتا ( کمرنگت میں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہوگا مگر ذا نقتہ میں بالکل مختلف) اور ان کے لئے جنت میں بیبیاں ہوں گی (لیعن جوزیں وغیرہ) پاک صاف (حیف اور ہوتتم کی گندگی ہے )اوروولوگ ہمیشہ کے لئے جنت میں بسنے والے سور

گے ( لیعنی ابدی رہنا نصیب ہوگانہ مریں مے اور نہ کلیں مے )۔

.....بسس کے بعد احب کہ کراشکال کے دفعیہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بشارت خبر ومسرت کو کہتے ہیں۔ يهان تواس كالحل سيح اور حقيقي بيمكر فبنسرهم بعذاب المهم جيسي مواقع برمجاز أبمعنى اخبر لينابز بي كاياتهكم اوراستهزاء مقصود موكارإن كَ تَفْسِر مِين بَانَ كَهِنااس طرف مشير ہے كه "بيشر" كامعمول تقدير حرف الجرہے جب حذف ہو گيا توقعل كاممل بلاواسطه ہو گيا۔ جنت اس کا مادہ جن جہاں بھی ہوگااس میں پوشیدگی کے معنی ضرور ہوں مے چنا نچہ جنت بھی نگاہوں ہے مستور ہے۔ باغ درختوں سے گھنا ربتائ جن كوبھى بنسبت بشر كے مستور سمجھا جاتا ہے جُنة و هال بھى ساتر ہوتى ہے جنان قلب جناح بازومنا سبت ظاہر ہے تحتها كے بعدانسجا رہا وقصور ہانكال كرجلال محقق ايك شبه كا دفعيه كرنا جائے ہيں كه باغ سے نيچنبر كا جارى ہونا اتنا خوبصورت اورنشاط انكيزنبيس موتاجس قدرروح برورباغ كاندرنهر كاجارى موناموتا ب وجدد فع ظاهر ب كه عبارت بتقدير المصاف ب ليعن باغ کے اندر درختوں اورمحلات کے بینچے جاری ہونا مراد ہے۔الانھٹو کے بعد السمیاہ کی عبارت سے اس طرف اشارہ ہے کہ نہر جاری میں عجاز عقل اسنا دمجازی ہے بعنی مراد ماء النہر جاری ہے آ مے نہر کا وجہ تسمیہ بتاتے ہیں چونکہ نہر کے معنی کھود نے سے ہیں یائی کے مسلسل جلنے اوراتار چر هاؤے کی زمین میں نشیب ہوئی جاتا ہے اس لئے نہر کہا جانے لگامن تملک المجنات اس لئے کہاتا کہ منھا میں من ابتدائيه بونامعلوم ہوجائے هيذا كے بعداى مشل سے تغيير كى اس كے ضرورت پيش آئى كەلفظ هدا سے دونوں كھانوں كابعيندايك ہونالازم آتاہے جوخلاف واقع ہے لیکن مراومما ثلت ہے ای قبله فی المجنة كهدكرجلال محقق نے كہنا جا ہاہے كة بليت سےمراد قبليت فی الجنة ہے قبلیت دنیاوی مرادنہیں جیسا کہ بعض دوسرے حضرات کی رائے عام رکھنے کی ہے کہ جاہے جنت ہے پہلے دنیا میں ہونا مراد ہو یا خود جنت میں عجیب بات رہے ہے کہ آ مسے مفسر علام اپنی دلیل میں جو قرینہ لفظ انسوا پیش کررہے ہیں یہی عام کہنے والوں کا مشدل بھی ہوسکتا ہے۔منشب بھا کی ایک صورت توبیہ کے صورت اور ذا کقد دونوں یکساں ہوں میا تناعجیب نہیں جتنا کدرنگت میں یکسانیت اور ذ ا كفّه ميں اختلاف حيرت انگيز اور تعجب خيز ہوتا ہے .........مطهر ة بهترييہ ہے كه عام ركھا جائے كه ہرفتم كى نجاسات اوراحداث ہے ُ طاہری طہارت ہو یا اخلاقِ رذیلہ ہے یا ک صاف ہوں۔ کیونکہ دونوں با تنبی عیب کی جیں بالخصوص عورتوں میں اخلاق کی دناُ ت موجب اذيت بوتى بــــبشر تعل بافاعل الذين آمنوا جملهاس كامفعول جنبت موصوف تسجرى من تبحتها الانهار جملهاس كي صفت اول الكرانًا كالم اور لهم خبر مقدم - جمله بتقدير بان متعلق بنسو موكيا - كله مار ذقوا النع جمله شرطيه - دوسرى صفت يا مبتدائ محذوف كي خبريا جمله منتائفه ہے واتسوا بسه متشابهًا جمله مغترضه ہے ازواج موصوف۔مسطهر ة صفت ملكرمبتدا لهم خبرمقدم جمله متانفه ہوا۔ هم مبتداخالدون خبر۔ فیھااس کے متعلق جملہ متانفہ یا حال ہے لھم ہے۔

ربط وشانِ نزول: سبہ میں آیت میں منکرین کے لئے جہم کی وعید بیان کی تھی۔اس آیت میں تسلیم کرنے والوں کے لئے جنت کی بشارت دی جاتی ہے تا کہ و بسطسدھ تنہیں الاشیداء کے قاعدہ سے بات کے دونوں رخ پورے ہوجا کیں۔ نیز جلال خداوندی سے کہیں فرما نبردار بھی مغموم وطول نہ ہوجا کیں اس لئے قرآن کریم کی عام عادت ہے کہ وہ ترغیب وتر ہیب دونوں کو ہم پلہ رکھتا ہے تا کہ اللہ کی دونوں شاخیں جلالی اور جمالی ظاہر ہوتی رہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... عالم میں خیر وشر: ...... اور اس عالم میں جس قدر خیر وشریا نعت ومصیبت کے افراد ہیں ان سب کوایک دوسرے کے اثرات ملے ہوئے ہیں ایک چیز ایک لحاظ سے خیر ہے تو دوسر سے اعتبار سے وہی چیز شربھی ہے یا جو چیز ایک وجہ سے شراور مصیبت ہے وہی چیز دوسرے لحاظ سے نعمت اور خیر بھی ہے اپنی ذات سے کوئی چیز نہ خیرمحض ہے اور نہ شرخالص اس کئے ضروری ہے کہان کے لکتے ایسے تبع ہوں کہ جہاں خیر ہواور شر کا وہاں نام ونشان تک نہ ہو۔ای طرح شر ہی شر ہوخیر کاوہاں گزرنہ ہو۔ان ہی و دنوں مرکز ول کولسانِ شرع میں جنت یا جہنم کہا جاتا ہے۔ یہ جنت وجہنم فلا سفہاورعیسا ئیوں کی بنائی ہوئی محض خیالی یاروحانی نہیں ہے بلکہ ماڈی بھی ہےاس عالم کے ماوہ اورصورت کوقر ارنہ ہواوروہ حادث ہونے کی وجہ سے بدلتے اور فنا ہونتے رہتے ہوں۔ گراس عالم ابد ک ہر چیز غیرفانی ہے اس عالم کواس عالم پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔

جنت وجهنم کی حقیقت:...... جنت میں تمام لذائذ ،راحت ونعت کی انتہا ہوگی۔اورجہنم میں شدا کدومصائب کی ۔حدیث -مالا عيمن رأت ولا اذن سمعت ولا على قلب بشر خطرت او كمال قال اورآ يتكريمهوفيها ماتشتهيه الانفس مامان عیش کی خبر دے رہے ہیں اس آیت میں بھی کھانے پینے کےلذائذ باغ و بہاراورحسین وخوبصورت ہیویوں کے جھرمٹ کی بشارت سنائی جاررہی ہے طرح طرح کے میوے جورنگت میں مکساں ہوں جن کود مکھے کریہ شبہ ہوکراس سے پہلے ابھی یا دنیا میں ہم کھا چکے ہیں۔ان کو کھانے میںصرف قتد مکرر کالطف ہوگا مگر جب کھا کرنٹی دنیا سامنے آئے گی تولذت دوبالا ہوجائے کی لطف وسرور کی ایک نٹی کیفیت پیدا

نیچیری یا جا ال صوفی: ..... لوگوں کا نیچریت زوہ ہونے کی وجہ سے یا جاہلانہ تضوف زوہ ہونے کی بنیاد پر جنت یالذائذ جنت سے ناک اوربھنویں چڑھانا کوئی سیح بنیا زنہیں رکھتا۔البتہ جن خوش قسمت لوگوں کواحسانی تصوف کی ہوا لگ جاتی ہےوہ اس دنیا میں مجھی اسپنے معارف و کمالات سے ایوانِ جنت کی طرح لذت اندوز ہوتے رہتے ہیں بعض روایات سے جومعلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک صاف میدان ہے اعمالِ دنیا نعمائے جنت کی شکلیں اختیار کرلیں گے۔اس کا بیمطلب نہیں کہ جنت بالفعل خالی ہے بلکہ مقصدیہ ہے کہ عامل کے حق میں تاوننٹیکہ وہ اعمال مہیں کرے گا خالی ہے وہ اپنے لئے ممل کر کے بھی جنت سجا سکتا ہے۔

شروع سورت میں بھی ایمان کا ذکر آیا تھا مگرضمناً اوراجمالا آیا تھا مقصوداصلی کتاب اللہ کی فضیلت و بزرگی اور کمال ہدایت بیان کرنا تھالیکن اس مقام پرایمان کے فضائل وثمرات کا بیان بالقصد مدنظر ہے۔ اس لئے هیقة تکرارنہیں رہا۔ باقی ایمان صرف تصدیق قلبی ، یقین وافرعان کا نام ہے، زبان سے اقر ارتھیتی اور عنداللہ ایمان کے لئے شرط ہیں ہے۔ البتہ ایمان ظاہری کے لئے شرط ہے۔ باتی اعمالِ صالحه أيك عليحده چيز ہےان كوشم ايمان كها جاسكتا ہے كيكن ان كوشرط يا شطرا يمان نہيں كہا جائے گا ايمان واسلام كا فرق اورا يمان كا قابلِ زیادت ونقصان ہونا۔ بدبحث سی دوسرے مقام پرانشاء اللہ آئے گی۔

وَنَزَلَ رَدّاً لِّقُولَ الْيَهُودِ لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِي قَوُلِهِ تَعَالَى وَإِنْ يَّسُلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنْكُبُوتِ مَا آرَادَ اللَّهُ بِذِكِرُهٰذِهِ الْاَشْيَاءِ الْحَسِيُسَةِ إِنَّ اللهَ كَايَسْتَحْمَ آنُ يَضُوِبَ يَخْعَلَ مَفَعُولٌ آوَّلٌ مَّا نَكِرَةٌ مَوُصُوفَةٌ بِمَا بَعُدَهِا مَفُعُولٌ ثَانِ أَيُ أَنَّ مَثَلِ كَانَ أَوْزَائِدةٌ لِتَاكِيُدِ الْخِسَّةِ فَمَا بَعُدَهَا الْمَفْعُولُ الثَّانِي **بَعُوُضَةً** مُفُرَدٌ لِبَعُوضِ وَهُوَ صِغَارُ الْبَقِّ فَمَافَوُقَهَا ۚ أَىُ آكُبَرَ مِنْهَا أَىُ لَايَتُرُكُ بَيَانَهُ لِمَا فِيه مِنَ الْحِكْمِ فَأَمَّا الُّـذِيُنَ الْمَنُوا فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ آيِ الْمَثَلُ الْحَقُّ الشَّابِتُ الْـوَاقِعُ مَوْقِعَهُ مِنُ رَّبِّهِمُ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ اَرَادَ اللهُ بِهِلْدَا مَثَلًامْتَمِيزٌ أَى بِهِذَا الْمَثَلِ وَمَا اِسْتِفُهَامُ اِنْكارٍ مُبُتَدَأً وَذَا بِمَعُنَى الَّذِي بِصِلَتِهِ ﴿ خَبَرُهُ آىُ آَىُ فَالَدَةٍ فِيُهِ قَالَ تَعَالَى فِي جَوَابِهِمُ يُضِلُ بِهِ آَى بِهٰذَا الْمَثَلِ كَثِيرًا ﴿ عَنِ الْحَقِّ لِكُفْرِهِمُ بِهِ وَّيَهُدِى بِهِ كَثِيْرًا ۚ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لِتَصُدِيُقِهِمُ بِهِ وَمَايُضِلَّ بِهَ إِلَّا الْفَسِقِيُنَ ﴿ ٢٦) الْحَارِجِيْنَ عَنْ طَاعَتِهِ الَّذِيُنَ نَعْتٌ يَنْقُصُونَ عَهُدَ اللهِ مَا عَهِدَهُ النَّهِمُ فِي الْكِتْبِ مِنَ الْإِيَمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ **بَعُدِ مِيْثَاقِهِ صَ** تَوْكِيُدِه عَلَيْهِمُ **وَيَـقُطَعُوْنَ مَآ اَهَرَ اللهُ بِهَ اَنُ يُّوْصَلَ** مِـنَ الْإِيْـمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ُوَسَلَّـمَ وَالرَّحْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَأَنْ بَدَلٌ مِنْ ضَمِيْرِبِهِ **وَيُفَسِدُونَ فِي الْآرُضِ** طَ بِـالْـمَعَاصِيُ وَالتَّعْوِيُق عَنِ الْإِيُمَان أُولِلْبُلَّ الْمَوْصُوفُونَ بِمَاذُكِرَ هُمُ الْخُسِرُونَ ﴿عَلَى لِمَصِيْرِ هِمُ اِلَى النَّارِ الْمُوَبَّدَةِ عَلَيْهِمُ

ترجمد: ..... (بية يت يبود كاس اعتراض كيواب مين نازل موئى كهجبة يت وان يسلبهم المذباب شيئاً مين حق تعالی نے مکھی کی مثال بیان کی اور دوسری آیت کریمہ محسن المعین کبوت میں مکڑی کی مثال بیان کی تو کہنے لگے کہ اس متم کی قابل نفرت اورخسیس چیز وں کا ذکر ( قر آ ن میں ) کرنے ہے اللہ کا مقصد کیا ہوسکتا ہے؟ ) ہاں واقعی اللہ میاں تونہیں شر ماتے کہ بیان کر دیں کوئی مثال (بیمفعول اول ہے(ما نکرہ موصوفہ ما بعداس کی صفت بیلکر مفعول ٹانی ہواای ای مثل سکان ووسری صورت بیہ ہے کہ ما کو زائدہ مانا جائے تا کیدخست کیلئے اوراس کا مابعد مفعول ٹانی ہو ) مجھر کی (بعوضہ مفرد ہے بعوض کا حچھوٹا مچھر، یااس ہے زیادہ بڑھی ہوئی ہو (مافوق سے مراد اکبر ہے اور لابست حی کے معنی بیر ہیں کہ ان مثالوں میں چونکہ حکمت کی باتیں ہیں اس لئے ان کابیان جھوڑ انہیں جائے گا )سوجولوگ ایمان لا چکے ہیں وہ تو نیا ہے تچھ ہویقین رکھتے ہیں کہ بید( مثالیں )واقعی بہت موقعہ کی ہیں ( یعنی برکل اورمناسب حال ہیں ) ان کے پروردگار کی جانب ہے۔رہ گئے وہ لوگ جو کا فربن گئے وہ تو یوں ہی کہتے رہیں گے (خواہ پچھ بھی ہوجائے ) کہ آخراس مثال کے بیان کرنے ہے اللہ کا کیا مقصد ہوسکتا ہے (مثلاً تمیز ہے ای بھندا المدثل اور مااستفہام انکاری مبتدا ہاور ذاہم عنی الذی موصول مع اینے صلہ کے اس کی خبر ہے۔ای ای فائدہ فیہ تقدر عبارت ہے تن تعالی اس استفہام کے جواب میں ارشاد فراتے ہیں کہ اس مثال کی وجہ ہے ممراہ کردیتے ہیں بہت ہے لوگوں کو (حق سے کفر کرنے کی وجہ ہے) اور بہت سوں کو ہدایت دیدیتے ہیں ( یعنی مؤمنین کوانکی تصدیق کی وجہ ہے )اوراللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے گمرصرف نافر مانوں کو ( جواللہ کی اطاعت ہے یا ہر ہوجاتے ہیں) جواللہ کے اس عہد کوتو ڑ ویتے ہیں (جواللہ نے اپنی کتابوں میں آنخضرت ﷺ پرائیان لانے کا ان سے عبد لیا تھا) عہد کے پختہ ہونے کے بعد ( یعنی تا کیدوتو ثیق کے باوجود ) اورتو ڑتے رہتے ہیں ان قطعات کوجن کے جوڑنے کا خدانے تھم فر مایا تھا (لیعنی نبی ﷺ پرایمان لا نااورصلدحی کرناوغیره"ان یو صل" بدل واقع ہور ہاہے به کی ضمیر سے )اورز مین میں فسادمجاتے رہتے ہیں ( گناہوں کے ذریعہ اور ایمان میں رکاوٹیں پیدا کرئے ) ہیلوگ (جن کے احوال پہلے معلوم ہوئے ) تو بڑے خسارہ میں پڑنے والے ہیں ( کیونکہ ابدی جہنم ان کا ٹھکا تا ہے )

ضرب المثل، ضرب اللبين، ضرب العاتم بولت بي اصل من ايك چيزكودوسر يرواقع کرنا حیاانسان کےاس اعتدالی خلق کو کہتے ہیں جس میں بدنا می اور برائی کےخوف ہے نفس میں تغیر واقع ہو۔خیالت اس ہے نجلا درجہ ہے اور وقاحت اس ہے او پر کا وصف کہ انسان برائیوں پر جری اور بےشرم ہوجائے حق تعالیٰ پراس کا اطلاق ھیقیۃ جا ئزنہیں ہے۔ اس كے مفسر نے لايسر ك بيانه سے اس كاتر جمد كيا ہے كو يا ملز وم مراوليا كيا ہے۔ بعوضة مشتق بعض سے ہے جس كے معنى قطع كے

ہیں۔ بیاصل میں مفعول کے وزن پرصفت کے معنی میں تھا۔ یعنی قطوع بعد میں اسمیت غالب آ گئی۔ تــــــــــااس میں وحدۃ کی ہےان یسضوب ہتقد برمن مجرورہے۔عندالحلیل اورسیبولیّہ کے نز دیک منصوب ہے، ماابہامیہ ہے یاز ائدہ ہے۔ بعو ص مثلاً کاعطف بیان ہے ماذا اراد الله میں مااستفہامیہ مبتدا۔اور ذارجمعن الذی مع صلہ کے خبر مثلاً منصوب ہے بنابر تمیز کے فاسقین فَسَقَ الكنے كو كہتے بیں فسقت السوطبة عن قشرها جھوارااہے پوست سے باہر ہوگیا۔فاس چونکہ اطاعتِ خداوندی سے باہر ہوجاتا ہے۔مفسر علامٌ نے السخساد جیسن کہدکر دجہ تسمید کی طرف اشارہ کر دیا ہے اس کے تین در ہے ہوتے ہیں (1) تغالی بڑا سمجھنے کے باوجود گناہ کاارتکاب کرلیناہے۔(۲)انہاک یعنی گناہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور کوئی پرواہ نہ کرے۔(۳) جو دگناہ کی برائی ول ہے ہٹ جائے اوراس کا استحسان قائم ہوجائے۔ بیٹیسراورجہ کفرے ملاہوا ہے۔امیا السذین سینصمن نفی شرط کو ہے اس کیے خبر پر فاء جزائیالا ناضروری ہے بصل اوربھدی میں اسنادِ حق تعالیٰ کی طرف حقیق ہے مجازی نہیں ہے اس لئے معتز لہ پر رد ہوسکتا ہے۔عہد قابل حفاظت ورعایت چیز اس کئے عرب،مکان ہتم،وصیت،تاریخ سب معانی میں استعال کرتے ہیں۔نسقیض رس کے بٹ کھولنے کے لئے استعال ہوتا ہے یہاں استعارہ تخبیلیہ ہے۔

ربط وشانِ مزول: ..... چینی آیت میں قرآن کریم کا کلام البی ہوتا بالدلیل ثابت ہوگیا ہے۔مدی کے ذمه اثبات مدعا کے کئے جس طرح دلیل پیش کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔مخالفین کے شبہات کا جواب دینا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ چنا نیجے بعض مخالفین شبهات پیش کرتے تھے کہ اگرید کلام البی ہے تو اس کا تقترس اور لطافت و نظافت اس کی متقاضی ہیں کہ اس میں دنی اور خسیس چیزوں کا ذکر بالکل مبیں ہونا جا ہے۔کیا اللہ کوان باتوں کے بیان کرنے سے حیاء مبیں آئی؟ سومقتضائے مقام یہ ہے کہ اپنی دلیل قائم کر کے مخالفین کی اس معتر ضاند دلیل کا جواب دیا جائے چنانجداس کے لئے بیر آیت نازل ہوئی ہے۔

﴿ تشریح ﴾:.....مثال کی حقیقت اوراس کا فائدہ:......فلہرہے کہ ثال ہے مطلب و مدعا کی وضاحت کرنی ہوئی ہے اس لئے مثال میں اس چیز کے ساتھ مناسبت تلاش کرتی جاہئے جس کی وہ مثال ہے نہ کہ مثال دینے والے کے ساتھ مثال کا مناسب ہوناضروری ہوتا ہے مثلاً جب کسی کی کمزوری بتلانی ہوتو عرش وکری ،آسان وزمین شیراور ہاتھی مثال میں نہیں لائے جا کمیں گے بلکہ چیونٹی اور مچھر کو ذکر کرنا فصاحت و بلاغت ہوگا۔ پس قر آن کریم میں بھی بتوں کے در ماندہ ہونے اور بت پرستی کے لچر ہونے کو نمایاں کرنے کے لئے مکڑی اوراس کے نتے ہوئے جالے کو بیان کرنا ہوگا۔ تمام حکماء، انبیاً اور بلغاء کا کلام اس تسم کی مثالوں ہے بھرا ہڑا ہاور یہی معنی انمه المحق کے جن کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے جس طرح اما الذین آمنو کے بعد فید علمون کہا گیا ہاما المذين كفروا كے بعد فلا يعلمون كهنا جا ہے تھا كەمقابلە يحيح ہوجا تاليكن اس كى بجائے تن تعالىٰ نے فيقو لون كها تا كه اس ہے ان كى حمافت وجہالت معلوم ہوجائے۔

۔۔۔۔۔عہد سے مراد عام لیا جائے گا جس میں اللہ اور بندوں کے درمیان جوعہدالست ہوا وہ بھی آ جائے اور عهد ِخداوندی: ا نبیائے سابقین سے جوعہدآ تخضرت ﷺ کی توثیق ونصرت لیا گیا ہے وہ بھی داخل ہوجائے ، یا آ پس میں بندوں کے ماہین خواہ شرعی ہو جيبے صله رحمی وغيره يا از خود کيا ہوا جيسے بيع وشراء،ا جاره ، عاريت وغيره معاملات ميں ،مخاطب آگر انصاف بينداور طالب حق ہوتو جواب تھیمانہ ہونا مقضائے حال ہوتا ہے لیکن جب مخاطب ،ضدی ،معاند ،شریر ہوتو اس کے لئے تھیمانہ جواب کافی اورمفید نہیں ہوگا۔ یہاں مجعی واسطهاورسابقه ایسے ہی لوگوں سے پڑا ہے اس لئے جواب کا طرز بدل کرطنز بیاب ولہجہا ختیار کیا گیا ہے کہتم دانستہ بیددریا فت کرتے

ہو کہ اس مثال کے بیان کرنے ہے اللہ کا کیا مقصد ہوسکتا ہے ۔سوسنو! ہمارا مطلب اس سے بیہ ہے کہ جواب کی تنخی بتلائے کے لئے ضرر کے پہلو کونفع کے پہلو پرمقدم کردیا گیا ہے۔ تا کہ مقام نا گواری کھل جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کؤ زمغز کو بار بار تمجھا کریہ ہٹا ویا جائے کہ بیہ چیز ہم نے فلاں فلاں مصالح کے لئے بنائی ہے لیکن پھربھی ہٹ دھرمی ہے وہ باز نہ آئے ،تو یہی کہا جائے گا کہ تیرےسر مار نے اور جھک مارنے کے لئے ہم نے چیز بنائی ہے۔ بیآیت اصل ہے مشائخ صوفیاء کی اس عادت کی کہوہ مثال بیان کرنے میں حیاء عرفی کی پرواہ کیں کرتے۔

كَيْفَ تَكُفُرُونَ يَا اَهُلَ مَكَّةَ بِاللَّهِ وَقَدُ كُنْتُمُ اَهُوَاتًا نُطُفًا فِي الْاَصْلَابِ فَأَحُيَاكُمُ فَي الْاَرْحَامِ وَالدُّنْيَا بِنَفُحَ الرُّوُحِ فِيُكُمْ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلتَّعَجُّبِ مِنْ كُفُرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبُرُهَانِ وَالتَّوْبِيْخِ ثُمَّ يُعِيَّنُكُمُ عِنْدَ اِنْتِهَاءِ اجَالِكُم ثُمَّ يُحْيِيْكُمُ بِالْبَعْثِ ثُمَّ **اِلَيْهِ تُرَجَعُونَ ﴿ ١٨﴾** تُرَدُّونَ بَعْدَ الْبَعْثِ فَيُحَازِيُكُمُ بِأَعْمَالِكُمْ وَقالَ تَعَالَى دَلِيُلاً عَلَى الْبَعَثِ لَمَّا أَنْكَرُوهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّافِي الْلاَرْضِ أَي الْاَرْض وَمَافِيْهَا جَمِيُعًا التَنْتَفِعُوا بِهِ وَتَعْتَبِرُوُا ثُمَّ اسْتَوْكَ بَعْدَخَلق الْارضِ أَيُ قَصَدَ **إِلَى السَّمَآءِ فَسُوَّهُنَّ** الضَّمِيْرُ يَرُجِعُ اِلَى السَّمَآءِ لِانَّهَا فِيُ مَعُنَى الْحَمْعِ الْائِلَة اِلَيْهِ أَىُ صَيَّرِهَا كَمَا فِيُ ايَةٍ أُحُرَى فَقَصْهُنَّ سَبُعَ سَمُواتٍ طُوَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ يُّ عَلِيْمٌ وَأَمْهُ مُخْمَلًا وَمُنفَصَّلًا أَفَلَاتَعْتَبِرُونَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى خَلْقِ ذلِكَ اِبْتَدَاءٌ وَهُوَ أَعْظُمُ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلَى

ترجمه .....تم الله كا الكاركيونكر كرسطة مو (اعلى مكه حالانكه)تم ب جان تھے (يعنى باپ كى ساب ميں بشكل نطف تھے )سوتم کو جاندار بنایا ( ماں ئے رخم میں روح بھونک کراور دنیا میں یہاں استفہام کا مقصدان کے گفر پرا ظہارتعجب ہے۔ دلائل قائم ہونے کے باوجوداورز جروتو بیخ کرناہے) پھرتم کوموت دیں گے (عمر کے ختم ہونے پر) پھرتم کوجلائیں گے (یعنی قیامت میں زندہ کریں گے ) پھر تم خدا ہی کے پاس لے جائے جاؤ گے (لیعنی قبروں ہے اٹھا کر پیش کئے جاؤگے تا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جاسکے۔آ گے حق تعالیٰ منکرینِ بعث کودلیل ہے سمجھاتے ہیں )اللہ کی ذات وہ ہےجس نے زمین کی چیزیں (لیعنی زمین اور جو پچھز مین میں ہے ) تمام کی تمام ' تمہارے لئے پیدا کی ہیں( تا کہتم ان سے نفع اور عبرت حاصل کرو) پھرمتوجہ ہوئے ( زمین کی پیدائش کے بعد یعنی قصد فر مایا ) آ سان کی طرف ۔ سودرست کرے بنادیاان کو (عنمیرجمع هن کی آسان کی طرف راجع ہے کیونکہ آسان باعتبار مایؤ ل الیہ کے معناجمع ہے یعنی ان آ ہانوں کوٹھیک کردیا چنانچے دوسری آیت میں ارشاد ہے فیصف سبع مسموت )اورالٹدسب چیزوں کے جانبے والے ہیں (اجمالا اور تفعیلاً بھی۔کیاتم اس بات ہے سبق حاصل نہیں کرتے کہ جوتم ہے زیادہ اتنی بڑی بڑی چیز وں کوابتدا ٹیدا کرسکتا ہے وہ کیاتم ہارے و وہار و پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے )۔

تر كيب و صفحقيق ..... و سكنتم مين جلال مفسرٌ نے لفظ قد مقدر زكال كرا شاره فر ما يا كه حال اوراس كے ق. مده كی طرف ك ماضی جب حال ہوتو لفظ قسد الا ناضروری ہے۔ ظاہر ہو یا مقدر بھنج الروح کاتعلق صرف الارحام کے ساتھ ہے والے دنیہ اسے ساتھ نہیں ے۔استوی بمعنی اعتدال واستقامت استوی العود بولتے بین استوی الیه کالسهم المرسل تعنی کی وغیرہ اکال کرسیدها کردیا جائے۔فسوا هن کے معنی بھی بہی ہیں کہ کجی یا ٹوٹ بھوٹ نکال کر درست کردیا۔ چونکے تمیر جمع ہے اور مرجع المسماء مفرد ہے۔ مفسرعلامؓ اس کی تو جیہ کررہے ہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ لفظ کی حیثیت سے اگر چے مفرد ہے مگریہاں مرادمجموعی مصداق کے لحاظ ہے جو معنًا جمع ہے بعنی سات آسان۔ چنانچدوسری آیت کواستشہار میں پیش کیا۔ کیف ہمزہ کے معنی میں ہے کیف تسک فسرون ای اتسكيفرون بالله ومعكم مايصرف عن الكفر بياليا بي بيجيك اتسطيسر بغير جناح وكيف تطير بغير جناح فاحياكم. صرف ایک جگہ فااور تین جگہ نسب سے تعبیر کیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ اول وجودا ورعدم میں اتصال ہےاور دوسری حالتوں میں پچھے نہ کچھ انفصال اوروقفه موكار كيف تكفرون جمله استفهام يتمير انتم ذوالحال اورما بعدك جملح حال بير ـ

ر لبط ..... ابتدار کوع یا آیگها النّاسُ میں تو حیدوعبادت کا بنیادی مضمون مذکورتھا۔ اس کے بعدرسالت اور معجز وقرآنی کا تذکرہ ہوا۔شبہات کا ازالہ کیا گیا۔اب پھراسی مضمونِ تو حید کا اعادہ کیا جاتا ہے اور ایک دوسری طرز کی فطری اور مؤثر دلیل سے اس کو پیش کیا جار ہاہے تا کہ ابتداء کلام کی تکسانی ہوجائے۔

﴾ : ..... ابتدأ ركوع ميں جس طرح نعمائے عامہ مادی و ظاہری انعامات كا تذكرہ تھا اس آيت ميں بھی عمومی نعتول کااستحضار کرایا جار ہاہے کہ جب اللہ کا خالق ،رازق مر بی اور محسنِ اعظم ہونا اور بکتا دیگا نہ ہونا دلاکل کی روشنی میں ثابت ہو چکا پھر اس کے ان سارے احسانات کو بھلا کر غیروں کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو۔

عالم کی جار حالتیں:....مثلا ایک دلیل یہ ہے کہ انسان کی جار حالتیں ہیں دو عدمی اور دو وجودی۔ یہ دنیاوی ۔ وجود دوعدموں کے درمیان کھر اہوا ہے۔اس کے بعد عالم آخرت کا وجودا بدی ہوگا اس پرعدم کی جاِ درنہیں آسکے گی۔ان مختلف حالات پرانسان کونظر ڈالنی چاہیئے کہ کون بیرد و بدل کرر ہاہےاس ما لک اور خالق کو پہچانو۔اور خیرا گران دلائل میںغورنہیں کرسکتے کہان میں قوت ِعقلیہ کے صرف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اوراتن محنت کا کام کون کرے۔تو خیر محسن کاحق مانیا تو طبعی امرہے۔ یہی سمجھ کراللہ کی طرف رجوع ہوجاؤ۔ آ گے عام اور خاص نعتوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ کا ئنات عالم کی تمام چیزیں کسی نہ کسی فائدہ کے لئے بنائی گئ ہیں۔جن میں اکثر کا فائدہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی انسان کومعلوم ہے اور بالفرض کسی چیز کا فائدہ معلوم نہ بھی ہوتو اس ہے اس چیز کامعدوم النفع ہونالا زم نہیں آتا بغیرعلم کے ہی اس سے فائدہ پہنچ رہاہے ہاں اللہ کوسب کا فائدہ معلوم ہے "خسلق لکم" میں لام نفع کے کتے ہاں سے علاء نے سیمجھا ہے کہ ہر چیز میں اباحت اصلی ہے اور حرمت غیر اصلی یعنی شریعت جس چیز کومفر سمجھے گی اس کومنع کردے گی۔

**ا یک شبہاوراس کا جواب :.....ا**س پرکوئی بیشبه نہ کرے کہ جب سب چیزیں نفع کی ہیں تو سب ہی حلال ہوتی جاہئیں بات بہ ہے کہ کسی چیز کےصرف فائدہ مند ہونے ہے اس کا قابلِ استعال ہونا ضروری نہیں ہے آخرز ہروغیرہ میں سیجھ نہ سیجھ فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجوداس کےضرر غالب کے پیش نظراستعال ہے روکتے ہیں یہی حال محر مات شرعیہ کا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ نفع تجھی ہوتا ہے مگر غالب نقصان کے ہوتے ہوئے ان کوممنوع قرار دیدیا گیا ہے ادراس سلسلہ میں جس طرح صرف طبیب یا ڈاکٹر کا جاننا کافی ہوتا ہے اس طرح صرف شارع کا جاننا کافی ہے عوام کا واقف ہونا ضروری نہیں ہے۔

حضرت آ دم التَطَيِّيلٌ اور عالم کی پيدائش: ..... اکثر آيات ے آسان و زمين اور عالم کی پيدائش چه (٦) رَوز میں معلوم ہوتی ہےاورمسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں روز جمعہ کو مابین انعصر والممغر بحضرت آ دیم کو پیدا کیا گیا ہے۔جس سے پیدائش عالم کا سات روز میں مکمل ہونا معلوم ہوتا ہے۔اس اشکال کا حال صرف قاضی ثناء اللَّهُ یانی پِتی نے تفسیر مظہری میں اس طرح کیا ہے کہ جمعہ جس میں حضرت آ دم ' کی پیدائش عمل میں آئی ضروری نہیں کہان چھروز کے متصل ہو بلکہ ہوسکتا ہے کہ بہت زمانہ بعد کسی ' جمعہ کوحضرت آؤم کی پیدائش ہوئی ہو۔ پس عالم کی خلقت کے لئے چھروز رہیں گے۔اس تحقیق سے ایک اور شبہ کا ازالہ بھی ہوگیا کہ حضرت آ دم کی بیدائش سے پہلے اور زمین وآ سان کی پیدائش کے بعد قوم جنات کا زمانۂ دراز تک زمین پررِ ہنا باعث اشکال تھا۔ کیکن اب کہا جائے گا کہ زمین وآ سان کی پیدائش کے بعد قوم جنات پیدا ہوئی اوروہ ہزاروں سال دنیا میں رہی تب کہیں کسی ایک جمعہ کوحضرت آ دمٌ کو پیدا کیا گیا۔

آسان وزمین کی بیدائس کی ترتیب کابیان قرآن کریم میں تین جگه آیا ہے۔ایک اس آیت میں دوسرے حتم السبجدة میں تیسرے والنزعات میں۔ ان آیات پرنظرڈ النے سے پچھ مفہوم کا تخالف بھی معلوم ہوتا ہے بعض علماء نے اس کی بہترین توجیہ رہی ہے کہ سب سے پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اس کے بعد آسان کا مادہ جوبشکلِ دخان تھا بنایا گیا اس کے بعد زمین کے مادہ سے اس کوموجودہ ہنہہ پر پھیلا دیا گیااوراس پریہاڑ ، درخت وغیرہ بیدا کئے گئے۔ازاں بعداس مادہ سیالہ سے سات آسمان پیدافر مائے ہاتی ابتدائے آفرینش کی تقصیل وتشریح شریعت نے اس لئے نہیں بیان کی کہوہ غیرضروری تھی۔

وَاذَكُرُ يَا مُحَمَّدُ اِ**ذُ قَالَ رَبُّكَ لِلُمَلَٰئِكَةِ اِنِّيُ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيُفَةً ۖ** يَخُلُفُنِيُ فِي تَنُفِيٰذِ آحْكَامِيُ فِيُهَاوَهُوَ ادَمُ قَالُوْ آ اَتَجْعَلُ فِيُهَا مَنُ يُّفُسِدُ فِيُهَا بِالْمَعَاصِيُ وَيَسْفِلُكُ الدِّمَّآءَ يُرِيُقُهَا بِالْقَتُلِ كَمَا فَعَلَ بنُو الْحَادُ وَكَانُوا فِيُهَا فَلَمَّا أَفُسَدُوا أَرُسَلِ اللَّهُ اِلَيْهِمُ المُلتِكَةَ فَطَرَدُوهُمُ اِلَى الحزَايْرِ وَالْحِبَالِ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ مُتَلَبِّسِيْنَ بِحَمْدِ لَكَ أَيُ نَقُولُ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ وَنُقَدِّسُ لَكَ طُنُنَزِّهُكَ عَمَالَايَلِيَقُ بِكَ فَ الْلاَّمُ زَائِدَةٌ وَالْجُمُلَةُ حَالٌ أَيُ فَنَحُنُ اَحَقَّ بِالْإِسْتِنَحَلَافِ ق**َال**َ تَعَالَى **اِنِّيَ اَعُلَمُ مَالاً تَعُلَمُونَ ﴿ ٣٠**﴾ مِنَ الْـمَـصُـلِـحَةِ فِي اِسْتِحُلَافِ ادَمَ وَاَنَّ ذُرِّيَّتَهُ فِيهِمُ الْمُطِيعُ وَالْعَاصِيُ فَيَظُهَرُ الْعَدُلُ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا لَنُ يَحُلُقَ رَبُّنَا خَبِلُقًا أَكْرَمَ عَلَيُهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمَ لِسَبِقِنَا لَهُ وَرُؤُيَتِنَا مَالَمُ يَرَهُ فَخَلَقَ تَعَالَى ادَّمَ مِنْ اَدِيْمِ الْارْضِ أَيُ وَجُهِهَا بِأَنْ قَبَضَ مِنُهَا قَبُضَةً مِنُ جَمِيْعِ ٱلْوَانِهَا وَعُجِنَتُ بِالمِيَاهِ الْمُخْتَلِفَةِ وَسَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيُهِ الرُّوْحَ فَصَارَ حَيُوَانًا حَسَّاسًابَعُدَ أَنُ كَانَ جَمَادًا \_

......اور (اس وقت کو یا دیجیجئا ہے محمد (ﷺ)) جب ارشاد فر مایا آپ کے رب نے فرشتوں ہے کہ میں زمین میں ایک نائب خلیفہ ضرور بنانا جا ہتا ہوں ( کہ جومیری نیابت میں زمین میں میرے احکام کو چلا سکے یعنی آ دم ) فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ز مین میں ایسےلوگوں کو پیدا کرنا جا ہتے ہیں جو ( نافر مانیاں کر کے ) زمین میں فساد پھیلائیں گے اورخوں ریزی کرتے پھریں گے ( قتلُ وغارت کریں گے جیسا کے قوم جنات نے یہی بچھ کیا جبکہ زمین پرآ باوتھان کے فسادمچانے پراللہ نے بذریعہ فرشتوں کے ان کوجزائر اور بہاڑوں کی طرف بنکایا) حالاتکہ ہم بحداللہ برابر سیج کرتے رہتے ہیں ( یعنی سننخان الله وَبحَمُدَه برُحے رہتے ہیں) اور آپ کی یا کیزگی بیان کرتے رہتے ہیں ( یعنی جو با تیں آپ کی شامانِ شان نہیں ان ہے آپ کی تنزید کرتے رہتے ہیں۔ لک میں لام زائد ہے اور جملہ حال ہے یعنی ہم مسحق نیابت ہیں) حق تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ جس بات کوئم نہیں جانتے میں جانتا ہوں ( یعنی نیابت آ دم اوران کی اولا دمیں بعض کا فرمانبردار ہوتا اور بعض کا نافر مان ہونا اس ہے ان میں عدل طاہر ہوگا۔فرشتے کہنے لگے کہ پرورد گارہم ہے زیادہ کسی کو مکرم اور عالم نہیں بنا کمیں گے کیونکہ ہم پہل کاحق رکھتے ہیں اور ہم نے ایسے کا ئبات قدرت دیکھے ہیں جواور کسی نے نہیں و کیجے۔ چنانچاس کے بعد حق تعالی نے آ دم کوز مین کی مٹی سے پیدا کردیا لیعن تھوڑ اہر رنگ کی مٹی ملا کرمخلف قتم کے پانیوں سے ملا کر گوندھ دیااوراس کا پہتلہ تیار کر کے اس میں روح پھونک دی چنانچہ ایک بے جان سی چیز جاندار ہو کرحساس بن کئی۔

تركيب وتحقيق .....لفظاف سے پہلے اذكر مقدر مانااس لئے ہك اذكل نصب ميں ہاور اذكر اس كا فاعل ہاور بعض نے اس کومبتدائے محذوف کی خبر کہا ہے ای ابتداء حلقی اذ قال النع اور بعض کے نز دیک زائد ہے۔ نیز قالو ای وجہ ہے بھی یہ منصوب ہوسکتا ہے۔ملامک بھی جمع ملامک کی جیسے شائل جمع ہے شال کی اور تاءتا نیٹ جمع کے لئے ہے اگراس کو ملک جمعنی شدت ے مشتق ما ناجائے تو ہمزہ زائد ہوگا اور اگر الو سحة جمعنی رسالہ ہے مشتق کیا جائے تو مالیک تھا بعد میں اس کا قلب کرلیا گیا ہے۔ آدم به ابوالبشر او شخص واحد میں نیچر یوں کی طرح ان کونوع انسانی کا نام کہنا سیجے نہیں ۔ان کی عمر ۹۲۰ سال ہوئی اورا بی ایک لا کھاولا دکود کیچے کر ونيا يرخصت موئے قال تعل ربك فاعل انى جاعل فى الارض خليفة جمله مقوله بے يعنى مفعول بے ـ جاعل جمعنى خالق مو تو ایک مفعول جا ہے گا جو خلیفہ ہے اور جمعنی مصیر مجھی ہوسکتا ہے فسی الارض مفعول ٹائی ہوگا قالو ۱ کا مقولہ اتسجعل فیہا النج ہے۔ سبیج اور تقذیس میں لطیف فرق بہ ہے کہ بہتج مرتبہ طاعت واعمال میں ہوتی ہےاور تقدیس مرتبہ اعتقاد میں ، حاصل مجموعہ کاحق تعالیٰ ک تنزبيلسانأوجنا نأواركا نأب\_

ر لبط: ..... کیملی آیت میں مادی اور عام تعتوں کا بیان تھا۔ یہاں سے معنوی عام تعتوں کا بیان ہے کہ اللہ نے آ دم علیہ السلام کوشرافت علم بخشی ،انکومبحود ملا تکه بنا کرعزت افزائی فر مائی اورتم کوان کی اولا دہونے کا فخرعطا فر مایا۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾: ....خلافت اللي: ... مقصود "انسى جاعل في الارض حليفة" كى خرد ين سيح ت تعالى كا فرشتول ہےمشورہ کر نائبیں تھااور نہاس کی ضرورت تھی بلکہاس بارہ میں فرشتوں کی رائےمعلوم کرنا تھا۔اور نیابت الہید کا منشابی تھا کہاللہ کے احکام شرعیہ کا اجراء ونفاذ و نیامیں کیا جا سکے۔فرشتوں کے جواب کا حاصل آ دم القلیلائ پراعتراض یا ان کی غیبت کرنا اورا پنا استحقاق جلا نائبیں تھا جوان کی شانِ تقدیس کے خلاف ہے بلکہ حضرت آ دم التینی کی ترکیبی مادہ پرنظر کرکے یا قوم جنات کے پیش آ مدہ تجربہ کی بنیاد پر قیاس کر کے بیعرض کرنا جا ہا کہ اولا دا آ دم میں اجھے اور برئرے سب طرح کے ہوں گے۔ ممکن ہے ان سے غرض بوری طرح بوری نہ ہوا درہم پرانے نمک خوار خدام اور مخلص وفا دار ، فرما نبر دار ، آقا کے مزاج داں ، حضور پر جان قربان کرنے والے موجود ہیں آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں اور کس موقع پر کام آئیں مے ہمیں تھم دیجئے حضور کے اقبال سے سب لوگ لپٹ کراس خدمت کوسرانجام دے لیس م عُرضيكه اظهارِ نياز مندى مقصد تھا۔

تخلیق انسان کی حکمت: - چنانجداللدتعالى نے جواب الجواب ارشادفر مايا كدجو بات تمهار عنزد يك ايجاد آدم ند

کرنے کی ہے وہی وجہ میرے نز ویک ایجاد آ وٹم کی ہے۔ تمہاری نظر کی رسائی وہاں تک نہیں ہے جومنشا ، خداوندی ہے بیہ جواب حا کمانہ ہے کہتم ان شاہی مصالح کونہیں جانے اس لئے حاموش ہوجا ؤاور واقعہ ہے بھی کچھا بیا ہی کہفر شتے پونکہ منبع خیراور خیرمحض ہیں جن میں شر کا کوئی ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہے۔ان میں جب کوئی حداعتدال سے تجاوز کرنے والا موجود ہی نہیں تو اجرائے احکام و انتظام کی کیاضرورت ۔اس طرح کا مقصد تحض فرمانبر داروں کے جمع ہونے ہے نہیں بورا ہوسکتا ہے اس طرح قوم جنات بھی اس مقصد کے لئے کافی تہیں کیونکہ اُن میں فرشتوں کے بالقابل جذبات شرغالب ہیں وہاں خیر کا نام ونشان تہیں اور قابلیت ہرایت واصلاح کا بالکلیہ فقدان ہےتو فرشتوں میں خیر کی وجہ ہے! تنظام کی ضرورت نہیں اور جنات میں فساد کی وجہ سےصلاح کی قابلیت نہیں اور جو ہے بھی وہ نہا بیت ضعیف و بعید ہے برخلاف انسان کے کہ خیر وشر دونوں ہے اس کاخمیر گوندھ کر تیار کیا گیا ہے اس میں قابلیت اورضرورت دونول جو ہر ہیں۔جس طرح آگ اور پائی جب اپنی اپنی جگہ ہوں تو ان کے کمالات نمایاں نہیں ہوتے نیکن دنوں کوایک دوسرے سے قریب کر دیا جائے تو ایک تیسری عظیم طافت پیدا ہوجائے گی جس کوامنیم، بھاپ، برق کہتے ہیں جس سے بڑی بڑی مشینیں حرکت میں آجاتی ہیں اور بروی طاقت نمایاں ہوتی ہے۔

شبہات اور ان کا حکل: .....البتہ بیسوال کدائیں اصلاح ہی کی تیاضرورت ہے جس میں پہلے فساد ماننا پڑے سویہ حکمت نکوین کاسوال ہے جس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ بہر خال خدانے انسان میں ریہ جو ہر کمال رکھاہے جس سے وہ فرشتوں پر بازی لے جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بے قدری کر کے اس قوت کو ضائع کر کے شیطانی افعال کرنے سلگے تو اس سے قدرت پرالزام نہیں آتا اس نے تو كونى كسرنبيس الخدار كلى في السال كي خوش بختى يابد بختى -

وَعَلَّمَ ادَمَ الْاَسُمَآءَ أَيْ اَسْمَاءَ كُلُّهَا حَتى الـقَصْعَةَ وَالْقُصَيْعَةَ وَالْفَسُوَةَ وَالْفُسْيَةَ وَالْمِعُرَفَةَ بِأَنْ اَلْقَى فِي قَلْبِهِ عِلْمَهَا ثُمَّ عَرْضَهُمُ آيِ الْمُسَمَّيَاتِ وَفِيْهِ تَغْلِيُبُ الْعُقَلاءِ عَلَى الْمَلَئِكَةِ فَقَالَ لَهُمُ تَبُكِيْتًا أَنْكِنُونِي أَحْبِرُونِيُ بِأَسْمَاءِ هَلُوكُاءِ الْمُسَمَّيَاتِ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِينَ ﴿٣١﴾ فِي آنِي لَاأَخْلُقُ أَعُلَمَ مِنْكُمُ أَوْ أَنْكُمُ أَحَقُّ بِالْحِلَافَة وَجَوَابُ الشَّرُطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلَهُ قَالُوا سُبُحَانَكَ تَنْزِيْهًا لَكَ عَنِ الْإِعْتِرَاضِ عَلَيْكَ لَاعِلُمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَّمُتَنَا " إِيَّاهُ إِنَّكَ أَنُتَ تَاكِيُدٌ لِلُكَافِ الْعَلِيُمُ الْحَكِيُمُ ﴿٣٠﴾ الَّذِى لَايَحُرُجُ شَيْعَنُ عِلْمِهِ وَحِكُمَتِهِ قَالَ تَعَالَى يُنْآدَمُ ٱنْبُنُهُمُ أَي الْمَلِيكَةَ بِٱسْمَآئِهِمُ \* أَي الْـمُسَـمَّيَاتِ فَسَشَّى كُلُّ شَيْ بِاسْمِهِ وَذَكَرَ حِكْمَتَهُ الَّتِي خُلِقَ لَهَا فَلَمَّآ اَنُبَّاهُمُ بِٱسْمَآئِهِمُ قَالَ تَعَالَى لَهُمْ مُؤَبِّخًا اَلَمُ اَقُلَ لَكُمُ اِبِّي أَعُلَمُ غَيْبَ السَّمُواتِ وَالْآرُضُ لَا مَاغَابَ فِيُهَا وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ تُنظُهِرُونَ مِنُ قَوْلِكُمُ أَتَحْعَلُ فِيْهَا ....الخ وَهَاكُنْتُمُ تَكُتُمُونَ ﴿٣٣﴾ تُسِرُّوُنَ مِنْ قَوْلِكُمُ لَنُ يَّحُلُقَ رَبُّنَا خَلُقًا اَكُرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعُلَمَ وَ اذْكُرُ **اِذْ قُلُنَا** لِلْمَلَئِكَةِ اسُجُدُوا لِأَدَمَ سُحُودَ تَحِيَّةٍ بِالْإِنْحِنَاءِ فَسَجَدُوْآ اِلْاَ ٱِبْلِيْسَ طَهُوَ آبُو الْحِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلئِكةِ أَبِلَى اِمُتَنَعَ مِنَ السُّحُودِ وَاسْتَكُبَرَ تَكَبَّرَعَنُهُ وَقَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ فِي عِلْم اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: ...... اوراللہ تعالیٰ نے حصرت آ دم کو علم دیدیا سب ناموں کا ( یعنی تمام چیزوں کے نام بتلا ہے حتی کہ پیالہ بیالی ، رہے ، پیسکی ، یا چیسب کے نام آپ کے قلب میں ڈال ویے ) گھران ناموں کو ( یعنی ان چیزوں کواس ضمیر میں عقلاء کی غیر عقلاء پر تغلیب کر گئی ہے ) فرشتوں کے روبر و کردیا گھر فرایا ( ازروئے عماب کے ) کہ بتا اور خبرو ) کھی فران چیزوں ) کے نام آگر تم ہے ہو ( اس مضمون سابق میں کہ میں اس سے بہتر نہیں پیدا کرسکتا یا تم ہی ستی خلافت ہو۔ جواب شرط محذوف ہے ماقبل کے دلالت کی وجہ ہے ) فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ تو پاک ہیں ( آپ تو اعتراض ہیں ہیں ) ہمیں علم ہی نہیں گر آپ نے جو پھے ہم کو علم دیدیا ہے شک آپ ( انفظان سب کاف خطاب کی تاکید کررہا ہے ) ہوئے علم وحکمت والے ہیں ( کہ جس کے علم وحکمت ہے کوئی چیزی کا نام مع اس ارشاوفر مایا ( حق تعالیٰ نے ) کہا ہے آ دم الظیافی نے ان کوان کے نام ( یعنی فرشتوں کو ) ان کے نام ( یعنی فرشوں کو ) کہا ہم مع اس کی حکمت کے ہمادا ہی والی کے آ دم الظیافی نے ان کوان کو نام ارشاد فر مایا ( حق تعالیٰ نے ازروئے ناگواری ) کیا ہمیں نے جانی ہوں اور جس باتوں کو تم خوان کو تھی ہوئی ہمیں کہا تھا کہ آس باتوں اور جس باتوں کو تم خوان کو تھی جو نام کیا ہمیں نے جانی ہوں ان ہوئی ہمیں کے بہتر ہمیں کی تعلیم ہمیں کہا ہمیں کہا تھا کہ آسان ہوں اور جس باتوں کو تھی بھی ان کر ہمیں کے دیمادا ہوئی کو تعلیم ہمیں گریڑ ہے بہز ایکنی کو رہاوں کو تھی بھی ان کر ایکنی کو تعلیم کی اور کا فروں میں ہوگیا تھا کہا اس نے کہنا نہ مانا ( یعنی جدہ نہیں کیا) اور کو خوں میں ہوگیا تھا تھا کہا نہ کہا تھی ہمیں کہنا کہا تھی ہو نہیں کیا اور کو خوں میں ہوگیا تھا تھا کہا گہی میں ) ۔

سجدہ کا تھم کی حقیقت: سب بالانحناء ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو غیراللہ (آدم ) کے سامنے سجدہ کا تھم کیسے دیا گیا؟ حاصل جواب ہے کہ بحدہ عبادت نہیں تھا جو تحصوص ہے تی تعالیٰ کے ساتھ بلکہ بحدہ تعظیمی مراد ہے جو لغۃ جھکنے اور آداب بجالانے پر بھی بولا جاتا ہے اور اس تسم کی تعظیم پہلے جائز تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف الطبیع کا کوان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیاوہ یہی شاہی آداب تھے جن کے تھوڑے بہت اثر ات اب بھی ولیں ریاستوں میں کہیں کہیں پائے جاتے ہیں۔ ہماری شریعت میں اس کے بجائے السلام علیم نے جگہ لے اور بعض مفسرین نے یہ توجید فرمائی ہے کہ حضرت آدم مجود تو اللہ تعالیٰ ہی تھے البتہ کعبہ کی طرح جہۃ بجدہ حضرت آدم کو بنایا گیا تھا اس صورت میں لادم کالام بمعنی المیٰ ہوگا۔ المیٰ آدم

ر لیل : . . . . . . . . فرشتوں کی طرف ہے اس احمال کی گنجائش نکل سکتی تھی کہ خیر انسان کو پیدا تو کردیا جائے کیکن اس کی اصلاح اور ا تالیقی کی خدمت ہم کوسپر دکر دی جائے آ گے اس کوصاف کرنا ہے کہ انسان جس خاص اسلوب پر پیدا کیا گیا ہے اس کی اصلاح بھی انسان ہی کرسکتا ہے۔ مصلح کے لئے جن مخصوص علوم کی ضرورت ہے وہ فرشتوں کے بس سے باہر ہیں۔

نیابتِ الہی کا اہل انسان ہے نہ کہ فریشتے: اس اس لئے نیاب الہی کے منصب عظمیٰ کے لائق پیظلوم وجول انسان ہی تھہرتا ہے۔ اس پر بیشبہ نہ کیا جائے کہ فرشتوں میں جب اس تم کی صلاحیت ہی نہیں تو وجی کا لا نا جواصلاح کی بنیاد ہے ان کے سپر داکھر ہوا؟ جواب بیہ بیکہ ملا نکہ کی حیثیت اس میں صرف سفارت کی ہے جس میں مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ البتہ انبیاء کرام جن کے سپر داصلاح و وعوت کا کام ہوتا ہے ان کے لئے مہارت اور متعلقہ کام سے پوری آگائی ضروری ہے اور وہ ان میں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے اس طرح بیشبہ بھی نہ کیا جائے کہ جس طرح جنات انسان کی اصلاح نہیں کر سکتے اختلاف فی فدات کی بناء پر انسان بھی جنات کی اصلاح کے لئے کافی اور کار آ مذہیں ہوسکتا؟ جواب میہ کہ انسان اور جن میں اس کے باوجود بیفرق ہے کہ انسان میں جو جامعیت یائی جاتی ہو وہ جن میں موجود نہیں کر سکتا ۔ چنانچے تو تے شر، تو

دونوں میں مشترک وصف ہے البتہ وصف خیر میں انسان غالب آ گیا جنات پر ۔ پس انسان جنات کی شرارتوں ہے واقف ہاس لئے اس کی اصلاح وتربیت کرسکتا ہے ہاں اگر کسی کو بیخلجان ہو کہ جس طرح آ دم کواللہ نے علوم بنلا دیئے اور ان کوخلافت حاصل ہوگئی اس طرح فرشتول کوبھی اگر تعلیم دیدی جاتی تو وہ بھی بمقابلہ آ دم کامیاب ہو <del>سکتے تھے</del>اور بارخلافت اٹھا <del>سکتے تھے؟ سوجواب یہ ہے کہ اس عل</del>م کے لئے جس خاص استعداد کی ضرورت ہے وہ انسان میں تو پیدا کی گئی الیکن فرشتوں کونصیب نہیں ہو تکی۔اس لئے عاد ۃ اللہ کے مطابق قابلیتِ کمال کوبھی دیکھا جائے گا جوشرطِ اعظم ہےاس لئے الله پرالزام نبیں اور تفضیلِ آ دم بھی ٹابت ہوگئی۔

**از البهُ تتبهمٍا ت: ......اس پر بیشبه کرنا که پھروہ خاص قابلیت واستعداد جو نیابتِ الٰبی کا ذریعه بنی فرشتوں میں کیوں نه پیدا** کردی گئی سوکہا جائے گا کہ وہ استعداد بھی خاصۂ بشر ہے جیسے حسِ وحرکت کہ خاصۂ حیوان ہے اگر فرشتوں میں اس کو پیدا کردیا جاتا تو فرشے ندر ختے بلکہ انسان ہوجاتے جیسے جمادات میں حسِ وحرکت پیدا کردسینے سے وہ جمادات کی بجائے حیوان بن جاتے۔سودراصل اس سوال کا حاصل دوسر ہے گفظوں میں ہے ہے کہ اللہ نے ان فرشتوں کوانسان کیوں نہ بنایا؟ اوزیہ ہے معنی سوال ہے کیونکر ملا تک کی تخلیق میں جو حکمت ومصلحت ہوگی وہ اس صورت میں معطل ہو جاتی ہے اس بے استعدادی اور عدم قابلیت کی وجہ ہے آ دم کی طرح فرشتوں پر ان اساء کو پیش کرنے کے باوجود بھی وہ امتحان میں نا کام رہے۔اورانہوں نے صفائی سے اعتراف کرلیا کہ آپ پرکوئی الزام نہیں ملکہ جس قدرہم میں پیدائتی لیافت ہےاس کے موافق علوم عنایت فرمائے آپ پرسب طرح کے علوم منکشف ہیں اور آپ حکیم ہیں کہ جو جس كام كے قابل نظر آياس كود بى بخشا۔ انسنھم بسامسمانھم پرياشكال ہوسكتا ہے كے فرشتوں ميں جب اس علم خاص كى استعداد وقابلیت ہی نہیں پھران کو ہتلانے ہے کیا فائدہ؟ اورا گر فائدہ ہےتو دعویٰ عدم مناسب غلط ہے۔ بات بیہے کہ بعض دفعہ انسان ایک بات کوخو د تو نہیں سمجھتا کیکن قرائن و قیا فدہے دوسرے کے متعلق یقین ہے ہیں جھ جا تا ہے کہ بیاس میں ماہر ہے اور بیخوب سمجھ سمیا ہے بس یہاں بتلا دو کہ بیمعنی کداے آ دم فرشتوں کو بمجھا دویا سکھلا دو، بلکہ معنی بیر جی کدان کے روبرواس کا اظہار کروتا کہ تمہاری مہارت خوب طرح ان برعیاں ہوجائے اور کم از کم بیاس قدر سمجھ جائیں کہ آ دم اس علم میں ماہر ہیں اور ہم عاجز ہیں انبی اعلم الخ لیعنی آفاقی اورانفسنی تمام حالات کی مجھ کوا طلاع ہے۔ بیاس حاکمانہ جواب کی تعصیل ہے۔

ونيا كاسب سے ببلا مدرسداورمعلم ومنعلم: .....نت تعالى كامعلم اول مونا اورحفرت آدم الطيع كامعلم اول بونا اورعلم اللغات كااول علم بونامعلوم بوكيا اس طرح علمي امتخان بين آدم الطينين كاكامياب اورفرشتوب كانا كام بونامعلوم بواريد ولیل ہے اس کی کہ مدارخلا فت علم وہم ہے بشرطیکہ بدمملی شامل ندہو۔ مجاہدات عملی مدارخلافت نہیں ہیں۔مشائخ طریقت خلیفہ بنانے میں ای کی رعایت زیاده رکھتے ہیں۔

جلسهُ انعامي يا جنتن تاجيُوتني: .... اس كامياني كاسبره جب حضرت آدم الطَّيْعِين كسر بنده كيا توانعا مي جلسه ونا عاہے جس میں حضرت آ دم کے عملی تفوق کا اظہار ہو چنانچہ تخب خلافت پر بیٹھنے سے پہلے ایک جشن تاجپوشی منعقد کیا حمل فرشتوں کو براہ راست اور بعض روایات کے مطابق جنوں کو بھی بالواسطه خاص خاص آ داب شاہی بجالانے کا تھم دیا حمیا بجر اہلیس تعین کے سب نے عملی طور پر آ دم کی قیادت وسیادت تسلیم کی۔عام جنات کا ذکر شایداس کئے قر آن مجید میں نہیں کیا حمیا کہ عقلا وخود ہی سمجھ جائیں سے کہ فرشتوں کی انصل جماعت کو میتھم ویا ممیا تو جنات جومفضول ہیں بدرجہ ً اولی اس تھم میں داخل ہوں مے۔تفریح کی

عاجت نہیں ہے شیطان نے تھم عدولی کی اس لئے ہاتخصیص اس کا نام لیا گیا ہے بلکہ بیقرینہ ہے جنات کے شریک حکم ہونے کا ان ا صورت میں استناء منصل رہے گا۔ شیطان نے چونکہ تنکم الہی کا مقابلہ تکبر ہے کیااس لئے وہ مرد د داز لی ہوااوراس ہے تکبر کی شناعت اورا کبر کبار ہونا بلکہ سارے گنا ہوں کی جڑ ہونامعلوم ہوا۔اب بھی اگر کوئی شریعت کے حکم کے ساتھ اس طرح ردوا نکار ہے بیش آئے گاس کی تفیر بھی کی جائے گی۔

قیاس شیطانی اور قیاس فقهی کا فرق:..... تفعیل اس کے تکبری دوسری آیات میں بتلائی گئی ہے جس ہے اس حکم خداوندی کا خلاف حکمت ومصلحت ہونامتشرح ہوتا ہے جس کا حاصل چندمقد مات سے مرکب قیاس ہے(۱) پہلامقد مہیہ ہے کہ حلقتنی من نارو حلقته من طین لیمن مجھ کوآگ سے اور آ دم کوئی سے پیدا کیا ہے۔ (۲) دوسرامقدمہ بیرکه آگ مٹی ہے افضل ہوتی ہے۔(٣) افضل کی فرع افضل اور مفضول کی فرع مفضول ہوتی ہے۔(٣) افضل ہے مفضول کی تعظیم کرانا خلاف عقل و حکمت ہے بتیجہ بیر کہ مجھ کو آ دم کے سامنے بحدہ کا حکم وینا خلاف حکمت ہے۔ نقاضائے حکمت بیہ ہے کہاس کا برعکس حکم ہون<sup>ا لی</sup>نی آ دم کومیر ک تعظیم کا حکم وینا چاہئے تھا حالانکہ ایں کے تمام مقد مات بجز پہلے مقدمہ کے باطل ہیں اس لئے قیاس فاسد ہے پھر نتیجہ کیسے تھیج نگل سکتا ہے۔اس شیطانی قیاس فاسد ہے مجیح اور فقہی قیاس کے بطلان پراستدلال کرنا غلط ہے۔

مق حد اعظم كون تها؟:....بعض شيطان برست شيطان كها اكار سجده كوغايت محبت اور غيرت توحيد برمحول كرك ت نیابت ادا کرتے ہیں،حالانکہ غایت اطاعت کا تقاضا پیتھا کہ مالک اورآ قاء کے حکم کی کامل فر مانبر داری کی جاتی بالخصوص جبکہ بجیرہ حقیقةً حق تعالی ہی کوکیا جار ہاتھا۔ آ دم العلیٰ تو صرف جہت سجدہ ہے ہوئے تھے جیسے بیت اللہ پس مؤ حدملائکہ اور آ دم ہوئے نہ کہ شیطان اور

وَقُلُنَا يَاكُمُ اسُكُنُ أَنُتَ تَاكِيُدٌ لِلطَّمِيرِ الْمُسْتَتَرِ لِيُعْطِفَ عَلَيْهِ وَزَوْجُكَ حَوَّاءُ بِالْمَدِّ وَكَانَ خَلَقَهَا مِن ضِلُعِهِ الْايُسَرِ الْجَبَّةَ وَكُلَامِنُهَا اَكُلَا رَغَدًا وَاسِعًا لَاحجزَ فِيُهِ حَيْثُ شِئْتُمَا ۗ وَلَاتَقُرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ بِالْآكُـلِ مِنُهَا وَهِيَ الحِنُطَةُ أَوِ الْكُرْمُ أَوْ غَيْرُهُمَا فَتَكُونَا فَتَصِيْرًا مِنَ الظّلِمِينَ ﴿٣٥﴾ الْعَاصِيْنَ فَازَلَّهُمَا الشَّيْطُنُ إِبُلِيُسُ اَذُهَبَّهُمَا وَفِي قِرَاءَةٍ فَازَالَهُمَا نحاهُمَا عَنُهَا اي الحبَّةِ بِأَدُ قَالَ لَهُمَا هَلُ اَدُلُّكُمَاعَلى شَجَرَةِ النُّعُلُدِ وَقَاسَمَهُمَا بِاللَّهِ انه لَهُمَا لَمِنَ النَّصِحِيُنَ فَأَكَلَا مِنْهَا فَأَخُو جَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيُهِ صَّ مِنَ النَّعِيْمِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اِلَى الْارُضِ أَيُ ٱنْتُمَا بِمَا اشْتَملتُمَا عَلَيْهِ مِنْ ذُرِّيِتِكُمَا بَعُضُكُمُ بَعْضُ الذُّرِّيَةِ لِبَعْضِ عَدُوِّيِّنَ ظُلُمٍ بَعْضِهِمُ بَعُضًا وَلَكُمُ فِي الْآرُضِ مُسْتَقَرٌّ مَوْضِعُ قَرَارٍ وَّمَتَاعٌ مَاتَمَتَّعُوْنَ بِهِ مِنْ نَبَاتها اللَّى حِيْنِ ﴿٣٦﴾ وَقُتَ إِنْقِضَاءِ اجَالِكُمُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنُ رَّبِّهِ كَلِمْتٍ ٱلْهَمَةُ إِيَّاهَا وَفِي قِرَاءَ وْ بِنَصُبِ ادَمَ وَرَفْعِ كَلِمَاتٍ أَيُ جَاءَ تُهُ وَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَتُفُسُنَا الآيَة فَدَعَابِهَا فَتَابَ عَلَيُهِ " قَبِلَ تَوْبَتَهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ عَلَى عِبَادِه الرَّحِيْمُ (٣٤) بِهِمُ قُلُنَا الْهِبِطُوا مِنْهَا مِنَ الجَنَّةِ جَمِيْعًا عُرَّرَهُ لِيُعَطِفَ عَلَيْهِ فَإِمَّا فِيُهِ اِدُغَامُ نُونِ اِن

الشَّرَطيَة فِي مَاالمَزِيدة يَأْتِيَنَّكُمُ مِّنِيُ هُدَى كِتَابٌ وَّرَسُولٌ فَمَنُ تَبِعَ هُدَاىَ فَامَنَ بِيُ وَعَمِلَ بَطَاعَتِيُ فَسَلاَخَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ يَحُوَنُونَ ﴿٣٨﴾ فِي الاَخِرَةِ بِاَنْ يَدُخُلُوا الْجَنَّة وَالَّهِذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بايلِنَا كَتُبُنَا أُولَنِيكَ اَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿١٥) مَا كِنُونَ ابَدًا لَا يَفُنُونَ وَلَا يَخُرُجُونَ

ترجمہ: .....اورہم نے حکم دیا کہاہے آ دم رہا کروتم (حنمیر بارزانسست حنمیرمتنتر کی تا کید کے لئے ہے تا کہ اس پرعطف درست ہو سکے )اورتمہاری بیوی (حضرت ﴿ أمراد ہیں جس کا تلفظ بالمدہ حِنْ تعالیٰ نے ان کوحضرت آوم کی بائیں پہلی ہے بیدافر مایا تھا )اور تم دونوں اس میں ہے بافراغت ( بلانسی روک ٹوک کے ) جس جگہ ہے جا ہو کھا ؤپیولیکن نز دیک نہ جانا اس درخت کے ( کھانے کی نبیت سے مراداس درخت ہے گیہوں ، انگور وغیرہ کا بو داہوگا ) ورنہتم ہی (ہو جاؤ کے ) نقصان اٹھانے والوں ( نافر مانوں ) میں ہے۔ پس شیطان (یعنی ابلیس نے )ان کو پھسلا دیا (لیعنی شیطان نے ان دونوں آ دم وحوآ کو جنت سے نکال کر چھوڑا۔اورا یک قر اُت میں از الهسما ہے بعنی ان دونوں کو جنت ہے دور کر دیا ) جنت ہے (ان دونوں ہے کہنے نگاھیل ادلے مساعبلسی شہرة الحلد اور و قساسمهما انی لکما لمن الناصحین۔ چنانجیدونول نے درخت سے پھھالیا) سوبرطرف کرےرہاان کواس عیش ہے جس میں وہ دونوں تھے(لیعنی نعمتوں ہے) اور ہم نے تھم دیا کہ نیچاتر و (زمین کی طرف یعنی تم اور تمہاری آئندہ کی ذریت جوتمہارے ساتھ ہے) تم میں ہے بعض( ذریت)بعض کی رتنن ہوگی (یعنی بعض بعض پرظلم کرے گا)اورتمہارے لئے زمین پر چندے تھہرنے کی جگہ ہےاور سامان ہے ( بعنی اس کی گھانس پھونس جس ہے نفع حاصل کرنا ہے ) ایک مقررہ وفت تک ( بعنی تنہاری مدت موت تک ) بعدازاں حاصل کرلئے آ دم التلفیخ: نے اپنے پر دروگار ہے چند کلمات ( توبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کا ان کوالہام فر مایا تھا اور ایک قر اُت میں آ دم كنصب كساته اوركلمات كرفع كساته يرها كياب يعني وهكلمات آ دم كوحاصل هوئ يعني وبنا ظلمنا انفسنا المنع ان کے ذریعے آ دم نے دعا مانگی ) تو اللہ نے رحمت کے ساتھ ان پر توجہ فر مائی ( لیعنی ان کی تو بہ قبول کر لی ) بیشک وہی ہیں بڑے تو بہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان (اپنے بندول پر) ہم نے تھم دیا کہ بہشت ہے سب نکاو (اس جملہ کو مکررلائے تا کہ انگلے جملہ کا اس پر عطف سیح ہو سکے ) پھراگر (امااصل میں ان ما تھا تو نون ان شرطیہ کومیم بنایا اورمیم کوماز ائدہ کے میم میں ادغام کر دیااما ہو گیا ہمہارے یاس میری جانب سے پیغام ہدایت آئے (لیعنی کتاب اور رسول) سوجو مخص میری ہدایت پیروی کرے گا ( یعنی مجھ پرایمان لائے گا اور میری مملی اطاعت کرے گا تو اس پر نہ پچھا ندیشہ ہونا جا ہے اور نہا ہے لوگوں کوممکین ہونا جا ہے (بعنی آخرت میں کیونکہ وہ جنت میں واخل ہوجا تیں گے )اور جواشخاص کفر کریں گےاور ہماری آیات (کتابوں) کی تکذیب کریں گے بیلوگ جہنمی ہیں اوراسمیس ہمیشہ ر ہیں گے(ہمیشداس حال میں رہیں گے نہ بھی فنا ہون مے اور نہ بھی وہاں سے نکلنا نصیب ہوگا )۔

تركيب وتخفيق ......فلنافل بافاعل ينادم اسكن انت و زوجك الجنة جمله معطوف عليه و كلاجمله معطوف وعلد معدر كذوف كي صفت بون كي طرف مفر في اشاره كيا ب حيث ظرف كلاعامل ب اورمكن ب جنت به بدل كرمفعول به به بوولا تقوبا جمله بنه وموصوف المشجوة دونون ل كرمفعول به فتكونا جواب بين ب بينون جزم كي وجه بركي ازل زلت بمعنى نغرش بعض في زوال سي ما تا ب هما مفعول به المشبطن فاعل عنها ضمير شجوة كي طرف دا جعب اى مسبب المشجوة اورمفس من نعم العبطو هبوط بمعنى المشجوة اورمفس من نعم العبطو هبوط بمعنى المشجوة اورمفس من نعم العبطو هبوط بمعنى نول باكر شيطان كا اخراج ابجى جنت سينين بواتما توضير جهما جمله معطونه مما بمعنى المذى اى من نعم العبطو هبوط بمعنى نول الرشيطان كا اخراج ابجى جنت سينين بواتما توضير جهما و وواوشيطان مرادين ، ورند آدم وحوااوران كي ذريت مراد

ہوگی بعضکم لبعض عدو جملہ موضع حال میں ہے۔اہبطوا سےای اہبطوا متعادین ریجملہ مبتدا پخبربھی ہوسکتا ہے اور عدو اکو مفرولا نایالفظ بعض کی وجہ سے ہےاور یامصاور کے ہم وزن ہونے کی وجہ ہے جیسے'' قبول''اورمصاور تثنیہ یا جمع نہیں آتے۔مست قسر مصدرميمي اورظرف دونون طرح هوسكتا بي حين جمعني وقت موت فتسلقي فعل آدم فاعل كسلمات مفعول موصوف من ربعه صفت بے کیکن مقدم ہونے کی وجہ سے حال اور منصوب انحل ہے فتاب علیہ ۔ جملہ اند ھو بین میمیر قصل تا کید متصل اسم التو اب الرحیہ موصوف صفت خبر۔ قلنا کامقولہ اھبطو ا ہے۔ سکورہ سے جلال محقق اس جملہ کی تکرار کی وجہہ فاما یاتینکم ۔ جملہ کاعطف سیحیح ہونا بتلا رہے ہیں۔ نیزیہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلاتھم تھااوراس پرعملدرآ مدنفاذ کرایا جار ہاہے کیونکہ کریم آتا اجب کسی کےاخراج کا تھم دیتے ہیں تو فورا ہی بوریا بستر باہز بیں پھنکوا دیا کرتے یا صرف تا کید تھم کے لئے مکررانا ئے یا ہبوط اول سے مراد جنت ہے آسانِ و نیا پر اور ثانی ہبوط عصرادة سان بيز مين برة نام فاما بالينكم ان شرط كى تاكيدكيك ماة ياب اس مين ادعام موكيا يعل ومفعول ومتعلق جمار شرطيه فمن تبع مبتدا مصمن شرط وجزاء فلا حوف عليهم اسكاجواب يل كرجواب بواها كارو الذين جمله فمن تبع برعطف بر

ربط وتشریکے:..... جنت کے شاہی محلات:...... اس اکرام وانعام کے ساتھ آ دم انطاع کومزید اعزاز یہ دیا گیا کہ شاہی محلات (جنت) میں قیام کا حکم دیا گیا اوران کی دلجمعی کی خاطران کی بائٹیں پہلی ہے پچھ ماوہ لے کرحق تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے ہواء کی شکل وصورت میں ان کوتحفہ پیش کیا اور جنت کی ساری تعتیں بے دریغ حاصل کرنے کی اجازت دیدی باشٹناء آیک ورخت کے کیمسی مصلحت ہے حق تعالی نے اس کے استعمال کی بلکہ اس کے نز دیک جانے کی بھی مما نعت فرمادی اور ما لک کو پوراحق اور اختیار ہے کہ وہ غلام کواپنے گھر کی جس چیز کی جا ہے اجازت دیدے اور جس چیز کی جا ہے ممانعت کر دے۔

**شبیطان کا تا نابانا: .....** کین شیطان جوا نکار سجدہ کے جرم میں مردود وملعون ہو چکا تھا اور بیسب کچھ آدم النظیفی ہی گی وجہ ے ہوا تھا اس لئے ان دونوں کی طرف سے خار کھائے ہوئے تھا اور دونوں کے نکلوانے کی فکر میں ۔ آ دم الطبیع کونق تعالیٰ نے اگر چہ اس کی مشنی ہے پہلے ہی آ گاوفر مادیا تھالیکن مچھتو اس نے اپنی ہمدردی کا یقین دلایا اور پچھ درخت کی خاصیت بیان کرنے میں تلبیس سے کا ملیا کہاس کے کھانے سے حیات ابدی حاصل ہو جاتی ہے،اور چونکہ ممانعت کے وقت جوعلتِ ممانعت تھی وہ ابتم میں تہیں پائی جاتی اب ماشاءاللہ تمہاری استعداد صدِ کمال کو پہنچ گئی ہے اس لئے ممانعت بھی ابنبیں ہے بلاتکلف ابتم کھا ؤبیو پھراس پرفشمیں بھی کھا بیشااوروہ بھی خدا کا نام لے کرجس پراہل محبت تو کفل ہی جاتے ہیں۔

حضرت آدمٌ وحواءً کی ساوه لوحی:.....درمزید شم ظریفی به کداول بیکم صاحبه کوبھی کسی طرح اپنے نیور میں لے لیا انہوں نے بھی اپنی سا وہ لوحی ہے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی ہوگی اور شریف ساوہ دلوں پر بیہ جا دوچل جاتا ہے۔غرضیکہ اس متمن تعین نے چاروں طرف سے بیمیٹزین ایسا تیار کیا کہ آ وم التلینی کو بیضد شہمی ندہوا کہ بیوسوسہ کسی بدخواہ وشمن کی طرف سے چلا یا ہوا ہے۔ با انظر الى ماقال و لا تنظر الى من قال برهمل بيرا موكئ مول اور ملين تاويل ميمتاثر موكئ مول بيجيم مواس درخت كوحد ممانعت س خارج سمجھ کر کھا گئے۔ درخت کا کھانا تھااورسب عیش وآ رام کارخصت ہوجانا۔ای کوقر آن کریم نے کہیں لغزش اور خطائے اجتہادی ہے تعيركيا ہے جيے فاذ لهما الشيطن اوركہيں نسيان اور ہموتے تعبيركيا ہے۔ فىنسسى ادم و لم نجد له عزما. اس لئے خفیف ک ب غلطی جواینے نتائج وثمرات کے لحاظ سے اگر چددوررس ہوگئ مگرا بنی حقیقت کے اعتبار سے بہت معمولی تھی۔اس سے حضرت آ دم القلیقی

کی جلیل القدر پیشانی پریامسئله عصمتِ انبیاء پر ہلکی سی شکن بھی نہیں پڑتی ۔البیتہ قر آن کریم نے کہیں کہیں اس بارے میں ہولناک لب و لہج بھی اختیار کیا ہے و عبصے ادم ربعہ فغوای سوریھی حضرت آ وم التکالا کے مقام عالی اور تعظیم المرتبہ ہونے کی طرف مشیر ہے' لیعنی مقربان راہیش بور حیرانی''جس کا حاصل میہ ہے کہ آ دم نے کمال فہم اور خصوصیت کے ہوتے ہوئے زیادہ غور سے کیوں کام ہیں لیا یہ بات ان کی شایان شان مبین تھی۔

شبیطانی تأ نرات: .....رای به بات کی شیطان جب خارج الجنة اور مردود بوچکا تھا تواس سے ملاقات كيسے اور كہاں وونى کہا ن کوجال پھیلانے کی نوبت آئی تو یالباس وشکل تبدیل کر ہے آ گیا ہوگا جس ہے شناخت نہیں ہوسکی یابابِ جنت پر ملا قات ہوئی کہ بيدونول اندرر ہےاوروہ باہراور بامسمریزم کی طرح باہرر ہتے ہوئے بھی وسوسدا نداز اوراثر رسال ہوسکا حدیث ان الشيه ظن يهجسري کے سے دی الدم اس کی مؤید ہے بہر حال اس علطی پر ایک سز اتو ظاہری پیلی کہ جنت کی عیش وعشرت سے نکال کرونیا کے عمکدہ میں ڈال دیئے گئے ، دوسری باطنی سزایہ ہوئی کہاولا دکی باجمی عداوت ، ناا تفاقی چیقلش کی اطلاع دی گئی جس سےلطعنِ زندگی بہت بچھ کم ہوجا تا ہے اور اولا دکی تا تفاقی سے والدین کوصدمہ ہوتا ہی ہے۔

اور پھر یہ کہنا کہ دنیا میں جا کربھی دوام نہ ملے گا بلکہ بعد چندے وہ گھر بھی چھوڑ نا پڑے گا۔ آ دم الطَّنِيْلِ نے بیخطاب وعمّاب کہاں سے تھے، نہایسے سنگدل تھے کہ سُہار کرجائے ۔ س کر بے چین ہی تو ہو گئے اور بنگے گز گڑانے اور بلبلانے حق تعالی نے جوش کرم میں خود ہی ان کوکلمات تو بہلقین فرمائے اور پھرمعاف کر دیا۔ ویکھئے بیا یک طرف تو ابلیس کا باغیانہ جرم تھا کہ ابدی طوق لعنت گلے میں پڑااور ایک طرف آ دِم ہیں کہ خطاء پر نادم ہیں ایس لئے ضلعت معافی ہے سرفراز ہورہے ہیں گر چونکہ دنیا میں بھیجے جانے کی اور بھی ہزاروں مصالح اور حکمتیں علم خداوندی میں تھیں اس لئے وہ حکم ہبوطی تو منسوخ نہیں فرمایا۔البتہ اس کا طرز سیجھ بدل ویا یعنی پہلاحکم حا کمانہ طرز پر تھااوراب دوسراحکم حکیمانہ طرز پر دیا جار ہاہے۔خوف اور حزن کی نفی سے مراد دنیا کے خوف وحزن نہیں ہیں کہ بیاشکال کیا جائے کہا یسے لوگوں کو دنیا میں پریشان ، خا نف وحملین و یکھا جاتا ہے۔اس طرح آخرت میں بھی طبعی خوف وحزن کی نفی مقصود تہیں بلکہ قانو ناانِ کو پیغام امن وامان دیا جار ہاہے اس لئے عقلی طور پران کوخوف وحزن نہیں ہونا جا ہے ۔ بیتو لائق اولا و کا ذکر تھا۔ دوسری آیت میں نالائق اولا د کا حال بیان کیا گیا ہے۔

**بیوتو فول کی جنت:.....معتز له اور نیچری جنت کا انکار کرتے ہیں ان کے خیال میں تو عدن یا شام ومصر کا کوئی باغ مراد** ہے۔ جہاں کی بہار سے ان دونوں کو باہر کیا گیا ہے اس طرح جو حضرات جنت ہے انکا ہبوط ماننے ہیں اس بارے میں پھروہ مختلف ہیں كدادل كهال نزول ہوا۔بعض ایران كہتے ہیں اوربعض مصراور اکثرِ مؤ رخین سرزمینِ ہند میں مقام سر ندیپ کو کہتے ہیں تا ہم عرفات میں آ دمّ وهٔ اع کی ملاقات ہوئی ہی لئے اس کوعرفات کہتے ہیں اور وہیں کہیں حضرت هٔ اع کی وفات ہوئی جدہ میں ان کی قبر کا نشان بتلایا جاتا ہاں شہر کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ بیقریند ہاں بات کا حضرت آ دم بھی حجاز ہی میں کہیں مقیم ہوئے ہوں گےاوروفات پائی ہوگی۔

سے بھی روک دیتے ہیں تا کہ غیرمباح کی طرف منجر نہ ہوجائے چنانچہ درخت مذکور کے قریب جانا فی نفسہ برانہیں تھا بلکہ مباح تھالیان کھانے ہے بچانے کے لئے اس کوبھی منع کردیا آیت فاز لھما الشیطن النع میں دلیل ہے اس بات کی کہ تنہی کوبھی شیطانی مکرے خود کو مامون نہیں سمجھنا جا ہئے۔

يَبْنِي اِسُرَآئِيُلَ اَوُلَادَ يَعْقُوبَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي ٓ أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمُ اَىٰ عَـلَى ابَائِكُمْ مِنَ الْإِنْجَاءِ مِنُ فِرُعَوْنَ وَفَلقِ البَحْرِ وَتَظُلِيْلِ الْغَمَامِ وَغَيْرَ ذَلِكَ بِأَنْ تَشْكُرُوْهَا بِطَاعَتِيُ **وَأَوْفُوا بِعَهْدِي** الَّذِي عَهدتَّهُ الْيُكُمُ مِنَ الْإِيُمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أُ**وُفِ بِعَهْدِكُمُ** ۚ الَّذِي غَهِدُتُهُ اليَّكُمْ مِّنَ الثَّوَابِ عَلَيْهِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ وَإِيَّاىَ فَارُهَبُونِ ﴿ ﴿ خَافُونِ فِي تَرْكِ الْوَفَاءِ بِهِ دُونَ غَيْرِى وَامِنُوا بِمَآ أَنْزَلُتُ مِنَ الْقُرَانِ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِنَ التَّـوُرٰةِ بِمَوَافَقَتِهِ لَهُ فِي التَّوْحِيَدِ وَالنَّبُوَّةِ وَلَاتَكُونُوْ آ أَوَّلَ كَافِرٍ ۚ بِهُ مِنَ اَهْلِ الْكِتَٰبِ لِاَنَّ خَلْفَكُمْ تَبُعٌ لَّكُمْ فَائِمُهُمْ عَلَيْكُمُ **وَلَاتَشَتَرُوا** تَسُتَبُدِلُوا **بِايتِي** الَّتِي فِي كِتَابِكُمْ مِنْ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنَاقَلِيُلاُّ عِوَضًا يَسِيَرًا مِنَ الدُّنْيَا أَىُ لَاتَكُتُمُوهَا خَوُفَ فَوَاتِ مَاتَاخُذُونَهُ مِنْ سَفَلَتِكُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُون ﴿ ٣٠﴾ خَافُون فِي ذٰلِكَ دُونَ غَيُرِي وَ لَاتَلْبِسُوا تَخُلِطُوا الْحَقَّ الَّذِي ٱنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ بِالْبَاطِلِ الَّذِي تَفْتَرُوْنَهُ وَ لَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ نَعْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهعليه وسلم وَٱنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّهُ حَتَّ

ترجمه: .....ا بن اسرائيل (اولا ديعقوب) يا دكروميرى ان نعمتوں كوجوميں نے تم يركيس (يعنى تمبارے آبا وَاجداد يرمثانا فرعون ہے نجات،سمندر کا پھٹنا، بالوں کا ساریگن ہونا وغیرہ۔ان احسانات کاشکر بدمیری اطاعت کر کے کرو )اور میر ہے عہد کو پورا کرو (جومیں نے تم ہے آئخضرت ﷺ پرایمان لانے کا کیا تھا) میں تمہارا عہد پورا کروں گا (جومیں نے تم ہے تواب اور دخولِ جنت کا کیا ہے )اورصرف مجھ سے ڈرو(بدعبدی میں مجھ ہے ڈرومیرےعلاوہ کسی اور سے نیڈرو )اورایمان لا ؤجو( قر آن ) میں نے نازل کیا ہے اس پر درآ نحالیکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جوتمہارے پاس ہے ( یعنی تورا ۃ کی اصل تو حید ورسالت کی تصدیق میں )اورتم سب ہے اول اس کے انکار کرنے والے نہ بنو (بہنسبت اور اہل کتاب کے کیونکہ تمہارے بعد آنے والے تمہارے تا بع ہوں گے اور ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا )اور ندخر بدو ( تبدیل ندکرو ) میری ان آیات کو (جوتمہاری کتابوں میں آنخضرت ﷺ کے حلیہ مبارک کے سلسلہ کی میں )حقیر معاوضہ کے بدلہ ( دنیا کی حقیر ہو مجی یعنی ان آیات کوان منافع کے فوت ہونے کے اندیشہ سے مت چھپاؤ جوتم اپنے عوام سے حاصل کرتے ہو )اور خاص مجھے یورے طور پر ڈرتے رہو( تمہاراڈ رنامیرے علاوہ کسی ہے نہیں ہونا جاہئے )اورمت ملا وَاس حق کو (جو میں نے تم پر نازل کیا ہے) اس ناحق کے ساتھ (جوتمہارامن گھڑت ہے) اور اس حق کوبھی (نہ چھیاؤ) جوآ مخضرت ﷺ کی تو صیف کے سلسلہ میں ہے ) درآ نحالیکہ تم (اس حق کو ) جانتے بھی ہو۔

اسرانيل جيها كمفسر فاشاره كيابيلقب محضرت يعقوب التكينين كاراسراء كمعنى عبداور بندے کے ہیں اورامل جمعنی اللہ یعنی عبداللہ عجمہ اورعلیت کی وجہ سے غیر منصرف ہےان کے بارہ میں صاحبز اوے ہوئے جن سے سل چلی اور پڑھی جو بنی اسرائیل کہاائے۔ ہان **تشکرو ہ**ا ہے مفسرٌ علام یہ کہنا جا ہتے ہیں میعتیں یا دتو ان کوبھی تھیں مگرز ہانی جمع خرج ہے کیا ہوتا ہے ملی شکرید یعنی اطاعت مطلوب ہے۔جوذ کر حقیقی ہے۔ بنی اسرائیل ترکیب اضافی منادی اذکے رو انعے متی التی جمله معطوف عليه او فو ا بعهدى او ف بعهد كه جمله شرطيه معطوف او ف مين مجزوم بونے كى وجدے يا كركنى ۔ اياى منصوب ہے فا رهبونى محذوف سے ادھبوا ۔امربن حاضر کا صیغہ ہے۔ن وقابیہ یائے متکلم مفعول تھی۔وقف کی وجہ سے یا سگر گئی۔نون پر کسرہ بطور علامت یا باقی رہایپی تغلیل فساتقون میں ہوگی اور دونوں جگہ تسقہ دیسم مساحیقہ التاخیر یفید التخصیص کے قاعدہ سے حصر ہوگا۔المنو ا معطوف باوفوا يرماانزلت اى ماانزلته موصول صارل كرمقول مصدقا حال موكدمعكم منصوب على الظرف راس بين فاعل استقرار ہے۔ لا تکونو انجی امنو ا پر معطوف ہے اول سیبویہ کے نز دیک عین کلمہ میں واؤ ہے اس سے کوئی فعل نہیں بنااس کامؤ نث اولی ے كافر لفظامفرداورمعنا جمع ہے۔ لاتلبسو افعل بافاعل الحق مفعول جمله ماقبل پرعطف ہے۔ تكتمو اليمجز وم اورمعطوف ب تسلبسوا پراس کئے جلال محقق نے لا نہی پہلے مقدر لیا ہے تن کہتے ہیں واقعہ اور محکی عنہ کا حکایت کے موافق ہونا ، باطل اس کی ضد ہے اور صدق کہتے ہیں حکایت کامحکی عنہ کے مطابق ہونا، کذب اس کی ضد ہے غرضیکہ حق وصدق، باطل و کذب میں اعتباری فرق ہے۔ 

ر لط :.... اس سے پہلی آیت میں عمومی اور معنوی نعمت کا بیان تھا۔ یہاں سے خصوصی معنوی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اہل مدینہ میں بیشتر آبادی چونکہ اہل کماب کی تھی جن پر بشت ما پشت سے احسانات اور انعامات کا سلسلہ جاری تھا اور حسب ونسب ریاست و چیرز ادگی وصاحبز ازگی ہےان کا د ماغی تو از ن حداعتدال ہے باہر ہو گیا تھااوران میں طرح طرح کی قابلِ نفرت برائیاں پیدا ہو کئیں تھیں اس لئے تفصیلاً اور مکر رسہ کرراس پر گفتگومنا سب مجھی گئی۔

﴿ تَشْرَيْحَ ﴾ : . . . بنی اسرائیل برانعامات کی بارش : . . . . . . . چنانچاس سورة میں دیں احسانات اور دیں قبائے اور دس انتقامات کی فہرست چیش کی گئی ہےاوراس طرح کہاول اجمالاً ان نعمتوں کو یا د دلایا گیا ہے پھر دوسرے رکوع ہے آخریارہ کے قریب تک ان کی تفصیلات آئیں گی اس کے بعد ختم پر پھر بالا جمال ان کو دو ہرایا جائے گا تا کہ پورے طور پراس کا اہتمام اور عظیم الشان ہونا واضح ہوجائے ۔قرآن کومصد ق تو را ۃ وانجیل کہنا اس وجہ ہے کہ جگہ جگہ ان کتابوں کی بشرطیکہ محرف نہ ہوں تصدیق کی گئی ہےاور جو حصة تحريف كا ہے وہ تورا قواتجيل ہونے ہى سے خارج ہے۔

**اول کا قر نہ بنو: .....اول کا فرہونے کا مطلب بیٹییں کہ بیقیداحتر ازی ہے بیغنی کا فرہونا جائز ہے بلکہ وہی مقصد ہے جس کی** طرف مفسرعلامٌ اشارہ کررہے ہیں بعنی بیقید واقعی ہے کہ چونکہتم لوگ اپنی قوم میں پیشوایا نہ حیثیت رکھتے ہواور بعد میں آنے والوں کے كئة يقيناً پيثيوا ہواس كئے من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل عليها كـ قاعده كتم اول كافركبلاؤ كئے تمهاري دِ یکھادیکھی جتنے لوگ انکار کریں گے قیامت تک ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے سررے گا اور بید کہا جائے گا کہ مقصود بالنفی قیدِاولیت نہیں ہے بلکہاورزیاوہ برائی بڑھانے کے لئے بیقیدلگادی ہے یعنی ایک تو کفر برا دوسرااس میں بھی اولیت بیتو برائی در برائی ہوگی ہاتی اولیت هقیقة توان بہودکو پھربھی حاصل نہیں ہے کیونکدان سے پہلے مشرکین عرب کفر میں مقدم ہو چکے ہیں علیٰ ہذا۔

قر آن فروشی: .... التشتروا بالات ثمناً قليلا كايمفهوم بين كتمن كثير كے بدله مين اشتراء بآيات الله جائز ب جب که پوری دنیا کوبھی متاع المدنیا قلیل کهددیا گیاہے بلکہ منشاء یہ ہے کہ ایک تو ند ہب کی پر تجارت نہایت ذکیل حرکت ہے اور پھر وہ چند تصیئروں کے پیچھے یعنی برائی در برائی ،کریلا اور پھرنیم چڑھا۔

تعليم او**راذ ان وامامت پرِ أجرت:.....**قرآن يا قرآنى علوم ك<sup>اتعلي</sup>م يااذان وامامت پراجرت لينے كى ممانعت اس آیت ہے سمجھنا سمجھ نہیں ہے۔ علمائے متاخرین نے میں بمجھتے ہوئے کہاس طرح کہیں باب تعلیم ہی بندنہ ہوجائے جس ہے دین ہی محفوظ نه سکے تعلیم پراجرت لینے کی اجازت دیدی ہے اس طرح قرآن کے شخوں کی تجارت بھی ممنوع نہیں ہے کیونکہ وہ اجرت کا غذ، کتابت، طباعت کے مقابلہ میں ہوتی ہےنہ آیات البی کے مقابلہ میں۔

د مین فروشی اور فتو کی نولیسی:....... بلکهاس سے مرا در شوت کیکر غلط فناوی دینا اور مسائل غلط بتلا نا ہے۔احکام شرعیہ ک تبدیلی دو(۲)طرح کی ہوتی ہےا گربس چل گیاتو ظاہر ہی نہ ہونے دیا جس کو کتمان کہا گیاہےاورا گربن نہ پڑااور پچھ ظاہر ہی ہو گیاتو پھر خلط ملط کرنے کی کوشش کی بھی سہوکا تب کابہانہ لے دیا۔ بھی حقیقت ومجاز محذوف ومقدر ہونے کا افسانہ گھڑ دیا جس کولیس کہا گیا ہے یہ سب باتیں جوعلاء یہود کی برائیاں تھیں اگر ہمارے علاء سوء میں بھی پائی جائیں گی تو وہ بھی ای طرح مستحق شکایت وعماب ہوں گے۔

ا بفاءعهد: .....ایفاءعهد کے مختلف مراتب میں بندوں کی طرف سے ادنیٰ درجہ کلمہ ُ شہادت کا اقر اراور خدا کی طرف ہے جان ر مال کی حفاظت ہے۔ آخری درجہ بندوں کی جانب سے فتاء الفناء ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے صفات واساء کے انوار ہے آراستہ کردینا ہے۔اور باتی درجات درمیائی ہیں یا یوں کہا جائے کہ بندوں کی طرف سے اول مرتبہ تو حیدا فعال اور اوسط درجہ تو حید صفات اور آ خری درجہ تو حید ذات ہے اور حق تعالی کی جانب سے وہ معارف واخلاق ہیں جو ہر مرتبہ کے مناسب اس مرتبہ کے سالک پر فائض کئے

وَ اَقِيْهُ مُ وَالصَّلُوةَ وَاتُواالزَّكُواقَوَارُكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٣٠) صَلُّوا مَعَ الْمُصَلِّينَ مُحَمَّدٍ وَاَصْحَابِهِ صَـلَى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِي عُلَمَاثِهِمُ وَقَدُ كَانُوا يَقُولُونَ لِاقْرِبَاثِهِم الْمُسَلِمِينَ ٱثْبُتُوا عَلَى دِيْنِ مُحَمَّدٍ ُ فَإِنَّهُ حَقِّ ٱ**تَأَمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ** بِالْإِيْمَان بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **وَتَنَسَوُنَ ٱنْفُسَكُمُ** تَتُرُكُونَهَا فَلاَتَأُمُرُونَهَا بِهِ وَٱنْتُمُ تَتُلُونَ الْكِتْبُ طَالَّوُراةَ وَفِيُهَا الْوَعِيُدُ عَلَى مُحَالَفَةِ الْقَولِ الْعَمَلَ أَفَكَا تَعُقِلُونَ ﴿٣٣﴾ سُوْءَ فِعُلِكُمُ فَتَرُجِعُوْنَ فَجُمُلَةُ النِّسُيَان مَحَلَّ الْإسْتَفُهَامِ الْإِنْكَادِى وَاسْتَعِيْنُوْا أَطُلُبُوا الْمَعُوْنَةَ عَلَى أَمُوْرِكُمُ **بِالصِّبُرِ** الْمَحَبُسِ للِنَّفُسِ عَلَى مَاتَكُرَهُ **وَالصَّلَوْةِ طَأَفُ**رَدَهَا بِالذِّكِرُ تَعُظِيُمًا لِشَانِهَا وَفِي الْحَدِيُثِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا حَزَنَةً اَمُرُّ بادرَ إِلَى الصَّلوٰةِ وَقِيُلَ الْخِطَابُ لِلْيَهُوُدِ لَمَّا عَاقَهُمُ عَنِ الْإِيَمَان الشَّـرُهُ وَحُبُّ الرِّيَاسَةِ فَأُمِرُوا بالصَّبُرِ وَهُوَالصَّوْمُ لِآنَّهُ يَكْسِرُ الشُّهُوَة وَالصَّلوٰةِلِانَّها تُورِثُ النُحشُوعَ وَتُنفِي الْكِبُرَ وَإِنَّهَا أَيِ الصَّلَوة لَكَبِيْرَةٌ ثَقِيُلَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (لَهُ) السَّاكِنِينَ إلى الطَّاعَةِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ عَ يُوْقِنُونَ أَنَّهُمُ مُّلْقُوا رَبِّهِمُ بِالْبَعَثِ وَأَنَّهُمُ اِلَّيْهِ رَاجِعُونَ (٣٠٠) فِي الْاخِرَةِ فَيُحَازِيُهِمُ

ترجمه: .....درنماز کوقائم کرواورز کو ة اوا کرو۔اورعاجزی کرنے والوں کے ساتھ (بینی نماز پر حوآ تخضرت علی اور آپ کے صحابہ یے ساتھ آئندہ آیت ان علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوابیے مسلمان قرابت داروں سے کہا کرتے کہ تم محرکے دین پر قائم رہو کیونکہ وہ دین حق ہے) کیا خفلت ہے کہ اورلو**گوں کو نیک کام کامشورہ دیتے ہیں (لیعنی آنخضرت ﷺ پرایمان لانے کا)**اور خودا پی خبرنہیں لیتے ہو (این نفس کو بہلار کھاہے کہ اس کواس نیک کام کا تھم نہیں دیتے ) حالانکہتم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو (یعنی.

تورات کی جس میں قول بلاممل پر دعیدموجود ہے ) کیاتم اتنا بھی نہیں سمجھتے (لیعنی اپنی بدمملی کونہیں سمجھتے کہ اس ہے باز آجاؤ۔ استفہام ا نکاری کا دراصل محل جملہ ''تسنسیون'' ہے )اور مددلو ( یعنی اپنے کا مول میں مددحاصل کرو ) صبر ( نفس کوخلاف خواہش پرمجبور کرنا )اور -نمازے (خاص طور پرنماز کا ذکر تعظیم شان کے لئے ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ عظیما کو جب کو کی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف سبقت فرماتے اوربعض کے نز دیک اس پیس یہود کو خطاب ہے جن کوحرص اور ریاست کی محبت نے ایمان ہے رو کے رکھا ان کومبر لیعنی روز ہ کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ روز ہ شہوت کوتو ژتا ہے اور نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے اور کبر دور ہوتا ہے) اور بینماز بلاشبہ دشوار ضرور ہے نیکن جن کے دلوں میں خشوع ہو ( یعنی اطاعت ہے جن کوسکون ملتا ہے ) اور جو خیال رکھتے ہوں اس بات کا کہ وہ اپنے پروردگار ہے ( قیامت میں ) ملا قات کرنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں ( آخرت میں کہ دہ ان کو بدلہ دے )۔

تركيب و تحقيق : ..... افيه موا الصلوة جمله الثائية معطوف عليد ا قامة لفظ كمل دريكى كے لئے بولا كيا ہے كه طاہر و باطن آ داب وشرا نطسنن وواجبات ،فرانض سب کی رعایت اور وقت کی پابندی اور مواظبت کے ساتھ نماز کی ادائیگی مطلوب ہے اتسے وا المزكوة جمله انثائيه معطوف عليه .... ال كعوا مع الواكعين جمله انثائيه بركوع كم عنى جَفَكْ كربي مفسرٌ علام في صلوا كساتھ ترجمه کر کے اشارہ کردیا ہے کہ تسمیۃ الکل باسم الجزء ہے اور چونکہ یہود کی نماز بلارکوع و بچود کی تھی )اس لئے کہا کہ مسلمانوں جیسی نماز پڑھو نیزصلوٰ ۃ البخازہ میں رکوع و بجودنہیں ہوتا وہ فرض علی الکفایہ ہوتی ہے۔ز کو ۃ کےمعنی زیادہ ہونے اور بڑھنے کے ہیں جیسے بولتے ہیں ذ كولة الزرع تعيتى بره كى اوربعض كے نزد يك زكاء بمعنى طهارت مے شتق ہے۔ زكوة ميں بركت اورتطبير دونوں وصف يائے جاتے ہیںتاموؤن الناس بالبو جملمعطوف علیہ و تنسون میں جوہمزہ کامدخول ہے معطوف ہے انتیم تتلون الکتٹ جملہ حال ہے فلا تعقلون جملمعترضه استعينوا معطوف عليه اذكروا بروانها لكبيرة جملمشتني منه الاحرف اشتزاءعسلسي المحاشعين موصوف الذين موصول صلىملكراس كي صفت بيسب ملكرمتني تنسون كاترجم مفسرٌ تتوكو نها سے كررے ہيں ملزوم بول كرلازم كااراده كرتے ہوئے خاشعین کے متنی ساکنین کے ہیں اصل المحشوع المسکون. و عشعت الاصوات ای سکتت ای لئے خشوع جوارح کی صفت لائی جاتی ہےاورخصوع قلب کی یو فنو ن کے ساتھ ینظنو ن کی تفییر کر کے اشارہ کرنا ہے کہ ظن یہاں بمعنی یقین ہےاور بیاس معنی میں کثیرالاستعمال ہے دوسری قر اُت جو لا یہ علمون ہے بیمعنی اس کے بھی موافق ہیں۔اس لفظ سے تعبیر کرنے میں نکتہ یہ ہے كهآ خرت كاظنى علم بھى جب ان ميں خشوع پيدا كرسكتا ہے توعلم اليقين اور جزم تو بدرجهُ اولىٰ خفت صلوٰ ة كا باعث ہوگا ۔

ر بط : ..... یہاں تک اصول ایمان کی دعوت اور کفرے پر ہیز کی تلقین تھی جوا یک درجہ میں اصول ہی ہے اب بعض مہتم بالشان فروعات كاتظم دياجا تابتا كهجموعه كالكمل ايمان مونامعلوم موجائي

﴿ تشريح ﴾ : ....عبادات اور محبت ِ صالحين كي اجميت: احکام فرعیہ دوطرح کے ہوتے ہیں بعض اعمال ظاہری اوربعض باطنی پھراعمال ظاہری بھی دوطرح کے ہیں بدنی عبادت یا مالی عبادت ان نتیوں کلیوں کی ایک ایک جزئی یہاں ذکر ِ فر مادی ۔نماز بدنی عبادت زکو قامالی عبادت ،خشوع وخصوع باطنی اورقلبی چونکہ اہل باطن ہی کی معیت اس میں مؤثر اور کبریت احمر کا درجہ ر کھتی ہاس لئے اس کو بھی تھم میں شامل کرنیا۔ حب جاہ اور حب مال کا بے نظیر علاج : ......نماز ہے حب جاہ اورز کو ہ ہے حب مال ہو اضع ہے کبرہ حمد جوام النبائث ہیں کم ہوں گے اس لئے بیاد کام بہت ہی مناسب اور موزوں ہوئے کیونکہ حاصل ان کی بیار یوں کا بہی دومرض اصل تھے یعنی حب جاہ اور حب مال ۔ ان ہی ہے حسد و کبر بیدا ہوگیا کہ جب ہم آپ کی اتباع اور غلامی کریں گے تو بیسب نذرا نے شکرا نے بند ہوجا کیں گئی سے ان دونوں کا ملاح فرمایا گیاصبر ہے مال کی اور نماز ہے جاہ کی محبت کم ہوگی۔ اور جب اس کی عادت ہوجا کی تو جب جاہ جو تمام فتنفساد کی جز ہے کہ جائے گی صبر میں چونکہ خواہشات کا ترک ہوتا ہے اور نماز میں اس ترک کے ساتھ ہوجا کی تو حب جاہ جو تمام فتنفساد کی جز ہے کہ جائے گی صبر میں چونکہ خواہشات کا ترک ہوتا ہے اور نماز میں اس ترک کے ساتھ بہت سے کاموں کا کرنا بھی ہوتا ہے اور قاعدہ عقلی ہے کی فعل کی نسبت ترک فعل آسان ہوتا ہے اس لئے نماز کو دشوار ترسم جھا گیا اور اس کی دشواری کو ہلکا کرنے کی تدبیر کی طرف اشارہ فر مایا گیا۔

نم از وشوار کیول ہے؟: ....... چونکہ نماز کی دشواری محض اس لئے ہے کہ انسان کادل آزادی پند ہے اور نماز میں ہوتی ہے ہمرتم کی پابندی۔ نہ انسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ بیو، نہ چلو، نہ نیمروسب آزادی سلب، ہاتھ پیرسب مقیداوراس قید کا اثر قلب پر یہ ہوا کہ وہ جی ہوتا ہے اور سبب تنکی قلب کا اس کی حرکت فکر یہ ہے اس لئے اس کا علاج بالصند سکون ہے ہونا چاہتے چنا نچ خشوع وخضوع جس کی تسان اور مجرب تد ہیر سے ہے کہ قلب کو کسی مشغلہ میں منہمک کی حقیقت سکون قلب ہے۔ علاج میں مفید اور کار گر ہوسکتا ہے جس کی آسان اور مجرب تد ہیر سے ہے کہ قلب کو کسی مشغلہ میں منہمک کر کے افکار اور خیالات کی ادھیر بن سے فارغ کر دیا جائے اور وہ مشغلہ نماز ہے تو حاصل سے ہے کہ اللہ کی ملا قات اور اس کی بارگاہ کی حاضری کا تخیل مشرِ خشوع ہے اور خشوع مسہل نماز اور نماز مزیل حب جاہ ۔ اور زوال حب جاہ سے سار ہے امرانس کی جر بی قطع ہو جائے گائیا ہی مرتب اور با قاعدہ علاج تجویز فرمایا گیا ہے۔ (ملخصاً من البیان)

يبْنِي اِسُرَآءِ يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي ٓ أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمُ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتَىٰ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ اَىٰ ابَاءَ كُمُ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿٣٤﴾ عالَمِي زَمَانِهِمُ وَاتَّقُوا خَافُوا يَوُمَّا لَآتَجُزِي فِيْهِ نَـفُسٌ عَنُ نَّفُسِ شَيئًا هُوُ يَوْمُ الُقِيْمَةِ وَّلَايُقُبَلُ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ مِنْهَا شَفَاعَةٌ أَيُ لَيُسَ لَهَا شَفَاعَةٌ فَتُقْبَلُ فَمَالَنَا مِنْ شَافِعِيُنَ وَّلايُؤُخَذُ مِنْهَا عَدُلَّ فِدَاءٌ وَّكَاهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ \_

ترجمہ:.....اےاولا دیعقوبتم میری اس نعمت کو یا د کروجس کا میں نے تم پر انعام کیا تھا ( نیعنی میری اطاعت کر کے اس کی شکر عجز اری کرو)اور میں نے تم کو (تمہارے آباءواجداوکو) دنیاوالوں پر (تمہارےا بناءز مان پر) فوقیت دی تھی اورڈ رو (خوف کرو)ایسے دن ہے کہ نے تو کوئی شخص کسی کی طرف ہے مطالبہ ادا کر سکے گا (روز قیامت میں )اور نہ قبول ہو سکے گی (یسقب لم میں دوقر اُ تیں ہیں(۱)یا اور (۲) تا کے ساتھ ) کسی کی طرف کوئی سفارش (شفاعت کا وجود ہی کا فر کے لئے ندہوگا کہ قبولیت کی نوبت آئے۔ ووسری جگہ فسمالنا من شافعین اورندکسی کی طرف ہے کوئی معاوضہ (فدیہ) لیاجا سکے گااور ندان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی ( کہ اللہ کے عذاب ہے ان کو بچالیا جائے )

تر كيب و تحقیق :.....عسالم ماسوى الله كوكتية بين اور عالمين جمع مين اور بھى زياده تعيم اور مبالغه بوتا ہے لائے جسؤى جمعنی لاتقتضى ولاتغنى البصورت مين منصوب بوگامصدريت كي وجهت لاتجزي اگر بيتوا جزاءعناصرييه بوگااسونت بھي مصدر بوگااور جملهصفت ہے بیوم کی اور عائد محذوف ہے جس کی طرف مفسرعلامؓ نے اشارہ فر مایا بعنی فیسہ نفس اولی ہے مرادمؤمن اورنفس ٹانی ہے مراد كافريهاي لا تصمني نفس مومن عن نفس كافرة شيئاً عدل مثل كباجاتا بما اعدل لفلان احديعني وه في الخير به م صمير جمع كي نفس منكره مين منجائش ب شفع ملاتا - سفارش كننده مشفوع له كوابية ساته ملاليتا ب بنى اسر ائيل مضاف اليه ملكر منادى اذكروا تعل بإفاعل نسعست التي انعمت عليكم صفت موصوف للكرمعطوف عليه وانى النع جمله معطوف لمكرنداءات فوا يومأجمله آ مے جاروں جملے ل کر يو ما کی صفت اور سب ميں عائد محذوف ہے۔

**ربط** : ..... بنی اسرائیل کہ جن میں تقریباً ستر ہزارا نبیاء حضرت موی وعیسیٰ علے نبینا وہلیہم السلام کے مابین بھیجے سمئے اور بے شار بادشاہ ای ایک خاندان میں پیدا کئے شخصے بچھلے رکوع میں اس خاندان پر بالا جمال انعامات کا تذکرہ کیا تھا۔ یہاں ہے ان ہی انعامات کی تفصیلی فہرست شروع کی جارہی ہے۔ تیسری یا بسنی تک تقریباً چالیس واقعات ذکر کئے جائیں گے جن میں ایک طرف خدا کے انعام کا پہلوہ وگا اور دوسری طرف ان کی ٹالائقیوں کا۔

﴿ تشریح ﴾ ..... بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش: ...... و نیامیں ایسا بہت کم ا تفاق ہوتا ہے کہ دین و د نیا ک سیاد تنیں دونوں کسی ایک جگہ جمع ہوجا ئیں توبیہ بالکل ہی شاذ و نا در بات ہے کہان میں ایساتسلسل ہو کہ کئی پشتوں اور کئی نسلوں تک چلا جائے کیکن بنی اسرائیل کی صد ہاسالہ تاریخ بتلاتی ہے کہ خدانے اس قوم کی جس قدر نا زبر داریاں کی ہیں اننے طویل ز مانہ تک شایدوہ د نیا کی کسی دوسری تو م کونصیب نه ہوسکی ہوں ۔اور میجھی شایدان ہی کی تاریخی خصوصیت ہے کہ جتنے بڑے مجرم اور تا فرمان بیلوگ ہوئے ہیں تاریخ اقوام اس کی نظیر پیش کرنے ہے بھی عاجز ہے۔ تکوین طور پراتنی ناز برداری ہی شایداس قوم کی تباہی اور بربادی کا باعث ہوتو کیا تعجب ہے۔اس حقیقت کو ترآن کریم شکایت اب واہم میں اداکرتا ہے انی فضلت کیم علی العالمین ۔

ا بیک اشکال اوراس کی سا دہ تو جیہرہ: .....نفظ عالمین میں لوگوں نے بہت زیادہ تکلفات کئے ہیں کہاس سے مراد ساراعالم ہے جس میں انسان ، ملائکہ، جنات چرند پرندسب ہوں پھراشکال ہوا کہ ملائکہ اور انبیاء کرم بالخصوص حضور ﷺ پران کی فوقیت کیسے ثابت ہوگئی۔اس طرح تمام بنی اسرائیل کی فضیلت کیسے بھی ہوسکتی ہے جبکہ ان میں بہت سے یقیناً شریر بدمعاش بھی ہوں گےاس کئے جواب میں تخصیصات کی ضرورت پیش آئی ۔ کیکن اگر بلا تکلف کہد دیا جائے کہ محاورہ میں'' دنیا'' بول کرا کثر معاصرین اور ہم زمانیہ لوگ مراد لئے جاتے ہیں توبات بالکل سہل ہوجائے۔جلال محقق عبالے میں زمانھیم سے یہی توجیہ کررہے ہیں۔بلقیس کی نسبت فرمایا گیا ہے او نیست من محل شب حالانکہ بہت ی چیزیں بے جاری کے پاس نہیں ہوں گی مگرمحاورہ سے کھا فاسے کہنا بالکل سیجے ہے۔ آ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں جو یہودموجود تھا گر چدان کے ساتھ بیوا قعات پیش نہیں آئے کیکن ان کے آبا وَاحِداد کی تکریم ان کے کئے باعث فخرہاس کئے ان سے خطاب فرمایا۔

مصیبیت سے بھینے کے جارر استے: ..... پہلی آیت میں ترقیبی مضمون ہے اور دوسری آیت میں تر ہیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں مسیبت ہے بچے نکلنے کی حیار ہی راہتے ہو سکتے ہیں (۲) مطالبہ (۲) معاوضہ (۳) شفاعت (۴) نصرت کیکن آخرت میں بغیرایمان کے تمہارے لئے بیسب راستے بند ہوں گے۔اس لئے ابھی اس کی فکر کرلوگو یامقصود بجانب موجودہ ان کو مایوس اور ناامید

ا نکارِ شفاعت اوراس کا جواب: .....اس تقریر پرمعتز له کے لئے اب اس آیت سے اور آیت مسن ذا السادی یشف عنده الاباذنه نے فی شفاعت پراستدلال کی تنجائش نہیں رہتی ہے جیسا کہ فسرجھی اس طرف اشارہ کررہے ہیں کیونکہ اس آیت میں تو طاہر ہے کہ عام شفاعت کا تذکرہ تہیں ہے بلکہ خاص طور پر کفار کے لئے شفاعت کا نہ ہونا یا قبول نہ ہونا بیان کیا گیا ہے اور دوسری آیت الحق ا بهم ذریتهم میں مونین عصا ہ کے لئے شفاعت کا اثبات ہور ہاہے۔اس طرح حدیث شف عسی الاهل المكبائير من امتى تبھى مثبت مدعا ہےاور جہاں تك آيت الكرى كاتعلق ہےاس ميں بلااذن شفاعت كي في كي جارہي ہےنه كه مطلق شفاعت یا شفاعت مع الا ذن کی نفی کی گئی ہے۔ رہامعتز لہ کا شفاعت کو عقلی طور پرخلاف انصاف کہنا یا سمجھنا یہ بھی سیجے نہیں ہے کیونکہ حقوق الله تو خود حق تعالی از روئے جود وکرم معاف فر مادیں گےاورا پناحق معاف کرناظلم نہیں کہلاتا بلکہ سخاوت وکرم اورابراء کہلائے گا۔البت حقوق العبادتوحق تعالیٰ خودمعاف نہیں کریں گے بلکہ صاحب حق کواس درجہ خوش کردیں گے کہ وہ خود راضی ہوکرخوش و لی سے معاف كرو مے گا۔اس میں معتز له كاكيا بگرتا ہے۔

ا**صل بگاڑ کی جڑ اور بنیا د** ........ بہرحال چونکہ یہود ہے دماغ میں صاحبزادگ کی یوتھی اس لئے باطل امیدوں کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کہ بغیرا بمان کے کوئی سہارا کا منہیں دے گا۔البتۃ ایمان اوراعمال صالح ہوتو تھوڑی بہت کی پوری ہوسکتی ہے بغیرا یمان و عمل کے محض نسبت پر گھمنڈر کھنے والے پیرزادوں کواس آیت ہے سبق لینا جاہئے۔اس لئے شفاعۃ کو یہاں مقدم لایا گیا ہےاور آخری بنی امسر انیل میں اس کومؤخر لایا گیاہے تا کہ اس گھمنڈ کا بالکلیہ استحصال ہوجائے۔

وَ اذْكُرُوا اِذَ نَجَّيْنُكُمْ أَيُ ابَائَكُمْ وَالْحِطَابُ بِهِ وَبِمَابَعُدَةُ الْمَوْجُودِيْنَ فِي زَمَنِ نَبِيّنًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ٱخْبِرُوا بِمَا ٱنْعَمَ عَلَى ابَائِهِمُ تَذُكِيُرًا لَهُمْ بِنِعُمَةِ اللَّهِ لِيُؤُمِنُوا **مِينَ ال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ** يُذِيُقُونَكُمُ **سُوّ**َءَ الْعَذَابِ آشَدَّهُ وَالْحُمُلَةُ حَالٌ مِّنُ ضُمِيرٍ نَجَّيُنكُمُ يُلَاثِحُونَ بَيَانٌ لِمَاقَبُلَهُ أَبُنَآءَ كُمُ الْمَوْلُودِينَ وَيَسْتَحُيُونَ يَسْتَبِقُونَ بِسَآءَ كُمُ لِقُولِ بَعُضِ الْكَهَنَةِ لَهُ اَنَّ مَوْلُودًا يُولُدُفِي بَنِي اِسُرَائِيلِ يَكُونَ سَبَبًا ِلِذِهَابِ مُلُكِكَ **وَفِي ذَٰلِكُمُ** الْعَذَابِ أَوِ الْإِنْجَاءِ بَلَاءٌ ابْتِلَاءٌ وَإِنْعَامٌ **مِّنُ رَّبَكُمُ عَظِيُمٌ ﴿ ﴿ ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ** فَرَقُنَا بِكُمُ بِسَبَيِكُمُ الْبَحُرَ حَتْى دَخَلْتُمُوهُ هَارِبِيْنَ مِنْ عَدُوِّكُمُ فَأَنْجَيُنْكُمُ مِّنَ الْغَرَقِ وَأَغُرَقُنَآ اللَّ فِرُعَوُنَ قَـوُمَهُ مَعَهُ وَٱنْتُمُ تَنْظُرُونَ﴿ مَهُ إِلَى انْطِبَاقِ الْبَحْرِ عَلَيْهِمُ وَإِذُ واعَدُنَا بِٱلِفٍ وَدُونِهَا مُؤسلَى . أَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً نُعُطِيُه عِنُدَ انْقِضَائِهَا التَّوْرَةَ لِتَعْمَلُوا بِهَا ثُمَّ اتَّحَذُتُمُ الْعِجُلَ الَّذِي صَاغَةً لَكُمُ السَّامِرِيُّ اللَّا مِنُ ۚ بَعُلِهِ أَيُ بَعُدَ ذِهَابِهِ إِلَى مِيُعَادِنَا وَأَنَتُمُ ظُلِمُونَ ﴿١٥﴾ بِاتِّبِحَاذِهِ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنُكُمُ مَحَوُنَا ذُنُوبَكُمُ مِّنُ ۚ بَعُدِ ذَٰلِكَ الْإِتَّحَادِ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿٢٥﴾ نِعُمتِنَا عَلَيُكُمُ وَإِذُ التَّيْنَا مُوسَى الْكِتابَ التَّوْرَةَ وَالْفُرُقَانَ عَطُفُ تَـفُسِيُرٍ أَيِ الْـفَـارِق بَيُنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْخَلَالِ وَالْحَرَامِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُو نَ ﴿ ٥٣﴾ بِه مِنَ الضَّلَالِ ـ

ترجمهه:.....اور (اس وقت کو یا دکرو) جبکه ربائی دی تھی ہم نے تم کو (تمہارے آباؤاجداد کواس آپیت میں اور اس طرح مابعد کی آیات میں ان یہود کو خطاب کر کے جوآ تخضرت ﷺ کے زمانہ میں موجود تنھان کے آبا وَاجداد یر کی ہوئی نعتیں یا دولا کی گئیں ہیں تا کہ ان کا خیال کر کے اللہ پرایمان لے آئیں) فرعونیوں ہے جوتم کوستار ہے تھے ( چکھار ہے تھے )بدترین (شدیدترین )عذاب (یہ جملہ ضمیرنسجینکم سے حال واقع ہور ہاہے) ذرمج کے کررہے تھے (بیرماقبل کابیان ہے) تمہاری نرینداولا د (پیداشدہ) کواورزندہ رہنے دیتے تھے (چھوڑ دیتے تھے) تمہاری عورتوں کو (بعض کا ہنوں کے کہنے ہے ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جواے فرعون تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا ) حالا نکہ اس میں ( واقعہ عذاب ونجات دونوں میں ) امتحان ( ابتلاءاورا نعام ) تھاتمہارے پروردگار کی جانب سے برا بھاری۔ نیز (یاد کرو) اس کو جب شق کردیا (پھاڑ دیا) تہارے لئے (تمہاری وجہ سے) دریا نے شورتا آ نکہ تم اس میں وتمن سے بھاگ کر داخل ہو گئے ) پھرہم نے تم کو بچالیا ( ڈو بنے ہے ) اور ہم نے ڈبودیا فرعونیوں ( فرعون اور اس کے ساتھ قوم ) کو ورآ نحاليكه بيه منظرتم د مكيري يتف (دريا كاان پرل جانا) اوراس وقت كو (يادكرو) جب كه بهم نے وعده كيا تھا (لفظو عددنسا الف ك ساتھ بھی ہے بعن و اعدنا اور بغیرالف بھی ہے ) موی التیابی ہے جالیس رات کا (کراس مرت کے بعد ہم تم کوتو را قاعطاء کریں گے۔ تہارے عمل کے لئے ) مگر پھرتم نے بنالیااس گوسالہ کو (جس کوتمہارے لئے موی سامری نے ڈھالاتھا۔معبود )ان کے چلے جانے کے بعد (وعدہ کے مطابق ہمارے پاس چلے آئے کے ) درآنحالیکہ تم ظلم کررہے تھے ( گوسالہ کومعبود بنا کرعبادت کو بے کل مسرف کر کے ) پھر بھی ہم نے تم سے درگذر کیا (تہبار نے گناہ مٹاکر)اس (گوسالہ پرتی) کے بعداس امید پر کہتم شکر گزاری کرو میے (ہماری نعمتوں کی)اوراس دبتت کو (یادکرو) جب کہ ہم نے مویٰ (النظیمیٰ ) کو کتاب (تورات)اور فیصلہ کن چیز دی (بیفرقان کتاب کاعطف تغییری

میں واست رہ ہے۔ جن وباطل، حلال وحرام کے درمیان )اس تو قع پر کہتم ( گراہی ہے) بیجة رہو گ\_

نجينكم بمله من آل فوعون متعلق بـ يسومونكم سوء العذاب جمله بوكرحال بـ آل فرعون ياخمير نجينكم سه الدونول سهد بمله بوكرحال بال فرعون اوريستحيون دونول جمله بيان بين يسوعونكم كاى لئه واؤعاطفة بين لائه فلكم خرمقدم بسلاء من دبكم عظيم، مبتداء مؤخر في قنا فعل بافاعل بكم مفعول ثانى البحر مفعول اول فانجينكم معطوف عليه واغرقنا معطوف ما بانتخذتم معطوف المحمد معطوف المحمد معطوف معطوف المحمد معطوف معطوف معطوف معطوف علي مفعول اول مهمن بعد ذلك عفونا متعلق ب موسى مفعول اول اتينا كا ادرائكت والفرقان معطوف معطوف عليم كرمفعول تانى بهد ذلك عفونا معطوف معطوف عليم كرمفعول تانى بهد دلك عفونا معطوف معطوف عليم كرمفعول تانى بهد دلك عفونا معطوف معطوف عليم كرمفعول تانى بهد دلك عفونا معطوف عليم كرمفعول تانى بهد

ارلط: · · · · · · بہاں ہے دوسرے ، تیسرے اور چو تنصانعام کی تفصیل کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔

﴿ تَشْرِی ﴾ قرآن میں مکرراور غیر مکرر واقعات کا فلسفہ: ....... قرآن میں تاریخی واقعات ووطرح کے بیان فرمائے گئے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک دوجکہ بیان کئے گئے جیسے اصحاب کہف یا ذوالقر نین یا لقمان النظیمیٰ کے واقعات اور داستانِ بوسف النظیمیٰ اور بعض واقعات ایسے ہیں جن کو بار بار دہرایا گیا ہے جیسے حضرت موٹی اور بنی اسرائیل کے واقعات اجمال وتفصیل کے ساتھ النہ ہیں سورتوں میں دہرائے گئے ہیں۔ سورۂ بقرہ، نساء، ماکدہ، انعام، اعراف، بونس، مود، بنی اسرائیل، کہف، مریم، ط،مونین، شعراء، کمل بقص، صافات، مؤمن، زخرف دخان، تازعات۔

قر آن کریم اور دوسری آسانی کتابول میں اختلاف بیان ...... پران واقعات کے بعض کارے مرف قرآن کریم میں ملتے ہیں اور بعض حصصرف توراۃ میں ملتے ہیں۔ کیونکہ اول تو قرآن کریم کی غرض تاریخ نویسی اور داستان سرائی نہیں ہے ای نئے وہ بالاستیعاب سی قصہ کو بجز واستان بوسف کے بیان نہیں کرتا بلکہ اس کا اصل منشاء موعظمت وعبرت ہوتا ہے اس لئے جس موقعہ پرجس قدر نکڑامقصود ہوتا ہے اتناہی اٹھالیا جاتا ہے۔اور واقعات کی ترتیب بھی بسااو قات بدل دی جاتی ہے تا کہ واقعہ کی نوعیت صرف استدلالی رہےاور تحض واقعہ کی حیثیت ملحوظ نہرہےاور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کو دومورخ بیان کرتے ہیں۔ایک ہے سیجھا جزاءترک ہوجاتے ہیں اور دوسرے سے پچھا جزاء تچھوٹ جاتے ہیں لیکن بعد کے آنے والے ان کڑیوں کو ملا کیتے ہیں اس لئے قر آن کریم سے بیان کر دہ تاریخی اجز ا<sub>ع</sub>مشکوک نبیں ہونے جا ہئیں۔

بنى اسرائيل كا دور غلامى: .... ان تين آيات مين تين واقعات كي طرف بالاجمال اشاره كيا جار باج .. بهلا واقعات حضرت موی القلیعی کی ولا دت ہے پہلے بخت آ ز مائش کا تھا جس میں ساری قوم مبتلا تھی۔ بنی اسرائیل کی قوم غلامی کی زنجیر میں تو پہلے ہی جکڑی ہوئی تھی۔ رہی سہی کی اس بخت انتقامی کاروائی نے پوری کردی۔ جوحضرت موٹ انقلیقی کی پیدائش کے خطرہ کی پیش بندی کے سلسلہ میں فرعو نیوں کی طرف سے ان پر ہر یا کی گئی تھی۔ ہزار دں معصوم اور بے گنا و بچوں کوصرف موی النفی پی کے شبہ میں ممل کر دیا گیا تھا۔ اکبرظرافت کے لیجہ میں کہتا ہے۔

بیوں قبل سے بچوں کہ وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی صرف یمی تبیس بلکے غلامی کی زنجیروں کواور زیادہ کنے کے لئے لڑ کیوں کواپنی ہوسنا کیون کا شکار بنانے کے لئے زندہ تھوڑ دیا جاتا تھا۔ ممکن ہے اس کا مقصد سیاسی شکنجوں کومضبوط تر کرنا ہوتا ہم جن غیورلوگوں کی رگوں میں گرم لہو ہوگا ان کی کمرتو ڑنے کے لئے کافی سامان کرد یا گیا تھا۔

**غلا کی سے نیجات : ..... بہر حال خدانے اس بدترین مصیبت ہے قوم کونجات بحثی ،اس کے بعد دوسری آیت میں اس** واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مویٰ القلیقا؛ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کران کے آبائی وطن ملک شام میں کنعان کی طرف جومصرے جا کیس روز کی راہ پرشالی جا نب تھاسفر کرر ہے تھے۔حضرت بوسف العَلَیٰیٰ کی نعش مبارک کا تا بوت بھی ہمراہ تھا کہ دریائے قلزم سامنے آ گیا اور فرعون کاعظیم کشکر پیچھے سے تعاقب میں جلا آ رہاتھا۔ سخت پریشانی اور انتشار ہوالیکن موی النظیمان کی دعا کی برکت ہے اور عصائے موسوی کی کرامت سے بحرِ قلزم میں بارہ خاندانوں کے بارہ رائے خشکی کے رونما کردیئے گئے جن سے بنی اسرائیل تو سلامتی ہے یار ہو گئے مگر فرعو نیوں کالشکر عظیم غرقاب ہوکررہ گیا''خس کم شد جہاں پاک شد' طالم مثمن کی تباہی کااس طرح اپنی آ جھوں ہے نظارہ کرنا دو ہری نعمت ہے۔

قوم کے دوموی جن کا نام ایک اور کام مختلف .....اگل آیت میں ایک تیرے واقعہ کا تذکرہ ہے کہ بحرِ قلزم سے نجات اور دشمن کی تاہی کے بعد تو م نے حضرت موسیٰ ہے ایک آسانی کماب کی درخواست کی چنانجے درخواست منظور ہو کی اور حضرت موی چالیس روز کو وطور پرشرف جمعکامی سے مشرف ہوتے رہے اور الواح تو را ق لے کرواپس ہوئے تو موی سامری نے جوان کا ہم نام تھااور زرگر تھا۔قوم کوایک نئے فتند میں مبتلا کر دیا یعنی سونے جا ندی کا ایک بچھڑا تیار کر کے اس کی پرستشن میں لگادیا جس سے حضرت مویٰ الطینی کی قائم کردہ بنیادِتو حیدمتزلزل ہوگئ چنانچہوالیس پرمویٰ الطینی نے جب بیمنظرد یکھاتو نہایت برہم ہوئے اور غصہ ہے بے قابوہو مھئے۔ فہمائش کے بعد قوم تائب ہوئی۔

د کیھئے توم میں ایک ہی نام کے دومویٰ ہوئے لیکن دونوں میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔ ایک خدا کے برگزیدہ اولوالعزم نبی دوسرا حرامی اور ولدائز ناءا یک کوان کے دشمن فرعون کے ہاتھوں بلوایا اور دشمن کی تگرانی میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔اپنی قدرت اور فرعون کا مجمز ظاہر کرنے کے لئے کیکن موی سامری کی پرورش جبریل امین جیسا مقدس فرشتہ کرتا ہے پھروہ محروم القسمت رہتا ہے۔معلوم ہوا کہ تربیت بھی اى وقت كارگر ہوتی ہے جبكہ جو ہرقابليت فطرت ميں وديعت ہوالشقى من شقى فى بطن امد متهيدستانِ قسمت راچ سوداز رہبر كامل'

اذا لمرء لم يخلق سعيداً من الازل فقد خاب من ربي وخاب المومل

 ف موسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ف ل البحو، ایک خرق عادت مجمزہ ہے جو قرآن کریم کی نص قطعی ہے تا بت ہے اس کے عدم امکان یا امتناع پر کوئی منکر دلیل قائم

تہیں کرسکا۔واذ وعدنا موسی اربعین اس میں مشارئے کے چلہ کی اصل نکلتی ہے اور صدیث بھی اس بارے میں وارد ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ الَّذِيْنَ عَبَدُوا الْعِجُلِ يلْقُـوُمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجُلَ اِلْهَا فَتُوبُوٓ اللَّى بَارِئِكُمْ خَالِقِكُمْ مِنُ عِبَادَتِهِ فَاقْتُلُوٓ النَّفُسَكُمُ ۗ أَىٰ لِيَقْتُلِ الْبَرِئُ مِنْكُمُ الْمُحْرِمَ وَلِكُمُ الْقَتُلُ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمُ ﴿ فَوَفَّقَكُمُ لِفِعُلِ ذَلِكَ وَارْسَلَ عَلَيُكُمُ سَحَابَةٌ سَوْدَاءُ لِتَلَّيَبُصُرَ بَعُضُكُمُ بَعْضًافَيْرُ حَمَّهُ حَتَّى قُتِلَ مِنْكُمُ نَحُوَ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا فَتَسَابَ عَلَيْكُمُ " قَبِلَ نَوُبَنَكُمُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ ٥٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمُ وَقَـدُخَرَجُتُمُ مَعَ مُوسْى لِتَعْتَذِرُوا إِلَى اللهِ مِنْ عِبَادَهِ الْعِجَلِ وَ سَمِعْتُمُ كَلاَمَهُ يلمُوسلى لَنُ نَّؤُمِنَ لَكُ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهُرَةً عِيَانًا فَاخَلَاتُكُمُ الصَّعِقَةُ الصَّيَحَةُ فَمُتُّمُ وَٱنْتُمُ تَنُظُرُونَ ﴿٥٥﴾ مَاحَلَّ بِكُمُ ثُمَّ بَعَثُنْكُمُ آمُثِيَنَاكُمُ مِّنَ بَعُدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿٢٥) نِعُمَتَنَا بِذَلِكَ وَظَلَّلْنَا عَلَيُكُمُ الْغَمَامَ سَتَرُنَا كُمُ بِالسَّحَابِ الرَّقِيُقِ مِنُ حَرِّ الشَّمُسِ فِي التِّيُهِ وَٱنْوَلْنَا عَلَيْكُمُ فِيُهِ الُمَنَّ وَالسَّلُواى \* هُمَا التُّرَنْحِبِيُنُ وَالطَّيْرُ السُّمَانَى بِتَخْفِيُفِ الْمِيُمِ وَالْقَصْرِ وَقُلْنَا كُلُوا مِنُ طَيّبنتِ مَارَزَقُنْكُمُ ﴿ وَلَاتَدَّخِرُوا فَكَفَرُوا النِّعُمَةَ وَادَّخَرُوا فَقُطِعَ مِنْهُمُ وَمَاظَلَمُونَا بِذلِكَ وَلَكِنُ كَانُو ٓ آنُفُسَهُمُ

يَظُلِمُونَ ( ٥٥) لِاَدَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمُ .. ترجمہ: .....اورجبکہ موی (التلفیل ) نے اپنی قوم کے (ان افراد سے جنہوں نے کوسالہ پرتی کی تھی ) فر مایا ہے میری قوم بلاشبرتم نے محوسالہ پرتن کرکے اپنا بڑا نقصان کیا ہے اس لئے ؛ پنے خالق ( کی عبادت کرکے ) تو بیکر دپھرتم میں ہے بعض بعض کونل کرے ( یعنی بری مجرم کوئل کرے) بیر ( قبل ) تہارے گئے تہارے پروردگار کے نزدیک بہتر ہوگا (چنا نچداللہ نے اس پرعملدر آمد کی تم کوتو میں بخشی اورتم پرایک ابرسیاہ محیط ہوگیا تا کہتم ایک دوسرے کود مکھ کررحم نہ کھا سکوحتی کہ ستر ہزارتم میں سے کل کردیئے مھئے )اللہ تم پرمتوجہ ہوئے (تمہاری توبہ قبول کی ) بلاشبہ وہ توبہ قبول فرمالیا کرتے ہیں اور عنایت فرما ہیں۔اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہتم <u>کہنے لگے (</u>ورآ نحالیکہ تم حضرت موی کی ہمر کا بی میں ہو کرائی کوسالہ برتی کی معذرت کرنے حاضر ہوئے تھے اور تم نے کلام البی سنا تھا )اے موی ہم ہر گز آپ کے کہنے سے نہ مانیں سے تا وقتیکہ ہم خود علائیاں اللہ کونہ د کھے لیں۔ چنانچہ آبڑی تم پہلی (کڑک کہ تم مرکعے) در آنحالیکہ تم ای آنکھوں ے دیکےدے تے (جوبیلی تم پر گری تھی) پرتم کوا تھایا (زندہ کیا) تہارے مرجانے کے بعداس تو تع پر کرتم شکر گزاری کرو مے .... ہاری

اس نعت کی )اورسایفکن کیاتم پر بادل ( یہ بلے بادل کا سائبان لگادیا تا کہ میدانِ تید میں دعوب کی گرمی ہے بچے رہو )اور ہم نے نازل کیا تم پر(اس میدان میں)من وسلوی (ترجیبین،بٹیریں،سانی میم مخفف اورالف مقصورہ کے ساتھ ہےاورہم نے کہا) کھا وُنفیس رزق ( ذخیرہ نہ کرنالیکن انہوں نے کفران نعمت کرتے ہوئے ذخیرہ کرنا شروع کردیا جس سے نعمتوں کا سلسلہ منقطع ہوگیا )انہوں نے (اس سے) ہمارا کی خونقصان ہیں کیا ...... کیکن اپنا ہی نقصان کرتے رہے ( کداس کا و بال خودان پر بڑا )۔

تركيب وتحقيق : .....برى المسريس من مرضه والمديون من دينه ليخي نجات بإلى ادرابتدا يعل كے لئے بھى بولا جاتا ہے۔ بسری اللہ الأدم من طینه یعنی اللہ نے آ دم کوئی ہے بیدافر مایا۔ باری وہ جس کی پیدا کر دہ مخلوق تفاوت ہے بری ہو۔ بیہ خالق سے اخص ہے ظاہر ہے کہ تو بہ صرف خالق ہے ہوتی ہے لیکن مقصوداس کہنے ہے اخلاص ہے اور بیہ بتلانا ہے کہ معبود ایسا حکیم ہونا جائے جس کے کام میں ذرا فرق نہ ہو۔نہ کہ بیل جس کی حمافت بھی ضرب الشل ہے ذکی تھے کامشار الیہ قبل ہے جو **ف**اقتلوا سے مفہوم ہور ہاہے۔فتسو ہو اسمیں فاسبیہ ہے اور ف اقتبلو اسمی فاتعقیبیہ ہے اور رہیجی ممکن ہے کو آن سمم توبہواور فرآب میں فامحذوف ہے متعلق ہای ففعلتم فتاب علیکم لک لام تعلیلیہ ہے تعدید کائیس ہاس کئے شبدنہ کیا جائے کہ ایمان متعدی بنفسہ ہوتا ہے یا بواسطہ با کے۔لام کے ذریعہ متعدی نہیں ہوتا میر میلی کڑک اور بعض نے آسانی کڑک مراد لی ہے۔ تیبہ شام ومصر کے درمیان ایک نومیل کامیدانِ عظیم ہے جس میں گھاس ، دانہ، پانی کا نام ونشان تہیں تھا جوحضرت موی القلیلی کو کنعان جاتے ہوئے راہ میں پڑتا تھا۔ ترجیمین ا کیٹ خاص تشم کا ہلکا میٹھا گوند ہوتا ہے۔سلو کی کبوتر سے حجوثا چڑیا سے بڑا جانو رجس کو بٹیر کہتے ہیں جو تیتر کی تشم ہوتا ہے۔ بیہ جانور بلاتکلف كير كرخود كھاليا كرتے تھے اور يا كيے يكائے ل جايا كرتے تھے۔كتاب الاشباہ والظائر ميں لكھا ہے كہ اگر كھانا سر كرخراب ہوجائے تو تجس اورحرام ہوجاتا ہے۔ کیکن دودھ کھی اگر بد بودار ہوجا تیں توان کا استعال ناجائز نہیں ہے۔ مسوسسی قال کا فاعل لے قوم منتعلق بیا قوم اے یا قومی یا تخفیفاً منادی کے موقع پرحذف ہوگئ بیمقولہ ہے آخرتک باتی ترکیب صاف ہے۔ قسلتم فعل بإ فاعل یلم صومسیٰ المنع مقولہ للت اى الجلك جهرة مفعول مطلق بهى موسكتا باورفاعل يامفعول عصال بهى موسكتا ب طللها فعل بافاعل العمام غمام جنس بواحدك لئ غمامة كلوا كامفعول شيئاً محذوف باسكابيان من طيبات المنح طيبات مضاف مارز قنكم مضاف اليد انفسهم مفول ہے يظلمون كا\_

ربط : .... ان آیات میں پانچویں، چھے، ساتویں، آٹھویں، نویں انعامات کی طرف اشارے ہیں۔

﴿ تَشْرَيْكُ ﴾: ..... لا تول كے بھوت با تول ہے تہيں ما ناكرتے: ...... پانچريں انعام كاحاصل يہ ہے کے گوسالہ پرتی کی سزامیں سب کوتل ہونا چاہئے تھا لیکن ہم نے چھ لا کھ میں سے صرف ستر ہزار کے تل پربس کیا اور مقتول غیر مقتول سب کومعاف کردیا اس آیت سے عقیدہ حلول کا بھی بطلان معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ گائے ، بیل ، بی جنے والے معریوں کا یہی

ی اسرائیل چونکہ منشد دقوم تھی اور لاتوں کے بھوت باتوں نے بیس مانا کرتے اس لئے بخت سزا کمیں تیجویز ہوئیں اور طریق تو بہل مغرر کیا گیا۔ جبیبا کہ خود ہماری شریعت میں بعض جرموں کی سزا باوجود تو بہ کے قتل مقرر کی گئی ہے مثلاً قتل عمد کی سزا قصاص اور بعض مورتوں میں زنا کی مزاسکاری اور رازاس میں بیرتھا کہ آب کر سے تم نے ابدی حیات کھوئی ہے۔اس لئے اس کی سزامیں اپنی و نیاوی زندگی مثا و لا تخف میں امام قشیری فرماتے ہیں کہ اولیا وامت اب بھی نفس کشی اور قتل نفس امار ہ کرتے رہنے ہیں۔ جیف انعام سے سولسلہ

میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ محمد بن اسحاق جونن سیرت ومغازی کے امام ہیں ان کی رائے ہے کیل تو بہ کا حکم نافذ ہونے سے پہلے بطورٍمعذرت حضرت موی الطّینین ستر (۷۰) منتخب اولیائے امت کیکر کوہ طور پر حاضر ہوئے ،مگرسدیؑ کہتے ہیں کوئل تو بہ کی تعمیل حکم کے بعد حضرت موی النظیماز اس جماعت عباد کو لے کیکر باریاب ہوئے اور سب نے ملکر کلام الہی سنا کہ انسبی انسسااللہ لا النسه الا انسا اخىر جتىكم من ارض مصربيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيرى الربر بالاتفاق الناتوكول نے عرض كيالن نومن لك حتىٰ نوى اللہ جھرة

**اللّٰد كاو بداراورمعترْ له وبیچیری:......معترْ له نے فساحہ نتیسم البصباعیقة سے اللّٰہ کی رؤیت کے محال ہونے پر** استدلال کیا ہے یعنی چونکہ محال کی درخواست کی اس لئے ان پریہ بجل گری لیکن بات پنہیں ہے بلکہ دنیا میں اللہ کی رؤیت عقلاممکن ہے جیہا کہ حضرت موٹ الفائع کا سوال رَبِ أربِ سے اس برولالت كرتا ہے البت و نياميں خدا كود تھنے كى انسان ميں طاقت نہيں ہے۔اس سمتاخی پر کہ اپنی استعداد ہے زیادہ انہوں نے بیبا کا نہ سوال کر دیا ہے اس لئے ان کو بیسزاملی ہے۔ باقی نیچر یوں کی میتاویل کرنا کہ ان کوموت واقع نہیں ہو کی تھی بلکہ بلی کے صدمہ ہے محض بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ پہاڑ کو ہِ آتش فشاں تھا اس میں سے ہروفت ایسے شرارے نکلتے ہی رہتے تھے۔ بیاللّہ کی جملی ہیں تھی نا قابلِ النفات خیالات ہیں۔

تو كل اور فرخيره أندوزى: .....ساتوي آغوي انعام كاعاصل به به كهاس لق ودق ميدان تيه جهاس نه لبيس درخت اورسابی تھااور نہ پانی کا نام ونشان تھاحق تعالیٰ نے ایک رقیق بادل کوان پرسا بیکن فرماد یا جس سے نہ دھوپ کی گرمی چھنتی تھی اور نہ تاریکی کی مصیبت ہے دو چار ہونا پڑتا تھا۔اور کھانے چینے کا بے منت میہ انتظام کیا کہ ایک شیریں گوندادر پرندوں کاغول ،لطیف ترین اورلذیذ ترین خوان نعمت کی صورت میں مہیا کردیا گیا۔ بید دونوں چیزیں کما کیفا چونکہ خلاف معمول تھیں اس لئے بیم مجز ہ ہوالیکن ساتھ ہی ہی تھم بھی دیا گیا کہذ خیرہ اندوزی کی جوخلاف شان تو کل ہے۔اس خزانہ غیب کی موجودگی میں ہرگز نہ کرنا۔ورنہ کفرانِ نعمت ہوگالیکن انہوں نے ناقدری کر کے حکم کی خلاف ورزی کی اس لئے خدانے ان سے بیعتیں سلب کرلیں۔

گناہوں کے ساتھ تعمتیں، خداکی طرف سے ڈھیل ہے:..... تیزریماس پردلیل ہے کہ باجود گناہوں کے نعمتوں کا جاری رہنا درحقیقت استدراج ہوتا ہے جو باعثِ خطر وفکر ہونا جاہئے ، نہ کہ باعث مسرت وطمانیت ، جولوگ نا فرمانی کے باوجود مال و جاہ کی کثرت باعث فخر مجھتے ہیں وہ نرِ سےخر ہیں۔

وإِذَقَلْنَا لَهُمُ بَعُدَ خُرُوجِهِمَ مِنَ النِّيُهِ الْخُلُوا هَلَهِ الْقَرْيَةَ لَهُ ۚ الْمَقُدِسِ آوُارِيَحَا فَكُلُوا مِبْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَاسِعًا لَاحَجُرَ فِيُهِ وَّادُخُلُوا الْبَابِ أَىٰ بَابَهَا سُجَّدًا مُنْحَنِيْنَ وَّقُولُوا مَسَالتُنَا حِطَّةٌ آىُ اَنْ تُحِطَّ عَنَّا خَطَايَانَا نَّغُفِرُ وَفِي قِرادَةٍ بِالْكِاءِ وَالتَّاءِ مَبُنِيًّا للِمُفَعُولِ فِيُهَا لَكُمْ خَطْيِكُمْ وَسَنَزِيُدُ الْمُحْسِنِيُنَ (٥٨) بِـالـطَّاعَةِ ثَوَابًا قَبَـدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ قَـوُلًا غَيُرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَـقَالُـوُا حَبَّةٌ فِي شَعُرةٍوَدَخَلُوا يَزُحِفُونَ عَلَى اَسُتَاهِهِمُ فَانُزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فِيهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوُضِعَ الْمُضْمَر مُبَالَغَةَ فِي تَقبيحُ الْ شَانِهِمُ رِجُزًا عَذَابًا طَاعُونًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَهُ بِسَبَبِ فِسُقِهِمُ آَى خُرُوجِهِمُ عَنِ

· الطَّاعَةِفَهَلَكَ مِنْهُمُ فِي سَاعَةٍ سَبُعُونَ ٱلْفًا أَوُ اَقَلُّ

ترجمہ ...... اور جب کہ ہم نے کہا (ان سے میدان تیہ ہے نگلنے کے بعد) کہ داخل ہوجا وَاس آبادی (بیت المقدی یااریحا)
میں پر کھا وَاس کی چیز وں میں سے جہاں سے چاہو بلاتکلف (بودر پنے اور بےروک ٹوک) اور داخل ہونا اور دروازہ میں (اس کے)
جسکہ کر (جھکتے ہوئے) اور کہتے رہنا (کہ ہاری درخواست) تو بہ کی ہے ( بینی ہاری خطا کیں معاف فرما و بیجے ہم معاف کرویں گے
دوسری قرائت میں بُد فَفَرُ اور نُد فَفَرُ دونوں مجبول صیغے ہیں) تمہاری خطا کیں اور مزید بران بھی دیں گے ( نیکی پر تواب ) سوبدل والا
امرین سے ) ظالموں نے اس بات کو جوان سے کہ ہوئے کلہ کے برخلاف تھی ( بجائے حطلة کے حبد فی شعر قر کہنے گے اور سرین
کے بل شہر میں داخل ہوئے ) اس لئے ہم نے ظالموں پراتاری ( یہاں اسم ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لانے نے ان کی تقیح شان میں مبالغہ
کرنا ہے۔ بلائے (طاعون ) آسانی ان کی نافر مانی کی وجہ سے (ان کے گنا ہوں یعنی اطاعت سے باہر ہوجانے کی وجہ سے چنا نچوان
میں سے ستر ہزاریا اس سے بچھم فور آبلاک ہوگئے۔)

﴿ تشریح ﴾ : ......انعام خداوندی کی ناقدری کا نتیجہ: ...... بقول بعض مفسرین یہ واقعہ میدان میں کا نتیجہ : ..... بقول بعض مفسرین یہ واقعہ میدان میں ہے جب من وسلوئی کھاتے کھاتے ان کا بی اکتانے نگا تو معمول کے مطابق کھانوں کی ورخواست کرنے گئے تھم ہوا یہ شہری کھانے تو شہری میں مل سکتے ہیں اس جنگل بیابان میں یہ چیزیں کہاں؟ اگر درکار ہوں تو سامنے شہر میں جاؤ لیکن داخلہ کے وقت تو لی اور فعلی اوب ملحوظ رکھنا، البتہ شہر کے اندر جاکر کھانوں میں توسع کر لیما۔ اور بعض مفسرین نے اس واقعہ کوشہرے متعلق سمجھا ہے جس پر جہادی مہم سرکر نے کے تھم ہوا تھا۔ چنا نچہ چالیس سال تک میدان تیہ میں جران وسرگر دال پھرتے رہے۔ تقریباً چھلا کھ کا بی تقیم فکر سب بہیں مرکل کرنے کے تھر بیا چھلا کھ کا بی تقیم فکر سب بہیں مرکل کی اصرف میں افراد بچے۔ حضرت موٹ و ہارون علیجا السلام کی وفات بھی بہیں ہوئی ان کی وفات کے بعدان کے جانشین ہوشع بن نون

کمالین ترجمہ وشرح تفییر جلالین جلداول ۹۲ یت نمبر ۱۹۲ کا بیت ہوا کہ متکبرانہ اور قابقر قر ۱۱۳ کی معرفت ہوا کہ متکبرانہ کی سرکر دِگ میں بیہ جہادی مہم سرکی گئی۔اوراللہ نے ان کے ہاتھ پر فنٹخ نصیب فر مائی گویا شہر میں داخلہ کا بیتکم ان کی معرفت ہوا کہ متکبرانہ فاتحانه ہرگز داخل نہ ہونا بلکہ متواضعانہ منکسرانہ داخل ہونا ایسا کرنے ہے چھپلی خطائیں ہم معاف کردیں گے۔اور آئندہ اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ کرنے والوں کومزید انعام دیں گے۔لیکن نافر مانی کا انجام بدبشکل طاعون اور و باء آسانی پھوٹ گیا۔

بیار بول اور و باور کا حقیقی سبب: .....وباؤں کے جہاں بہت سے اسباب طبی اور مادی ہوتے ہیں جیسا کہ سطور . بالا میں گزرا۔ ہوسکتا ہے کہ خدا کی نافر مانی اور معاصی بھی اس کی حقیقی اور معنوی سبب ہوں چنانچہ فبسطلم من المدين ها دو احر منا عليهم المخاورظهر الفساد في البر والسحر بما كسبت ايدى الناس وغيره تصوص صراحة ال يردلالت كرتي بين اور از روئے حدیث بیو ہائٹیں نیکو کاروں کے لئے رحمت اور نافر مانوں کے لئے زحمت ہوتی ہیں۔

وَاذْكُر إِذِ اسْتَسُقَى مُوْسَى أَى طَلَبَ السُّقَيَا لِقَوْمِهِ وَقَدْ عَطَشُوُا فِى النِّيُهِ فَلَكَنَا اضرب بِعَصَالِث الْحَجَرَ ﴿ وَهُـوَ الَّـذِي فَرَّ بِشَوْبِهِ خَفِيُفٌ مُّرَبَعٌ كَرَأْسِ رَجْلِ رحام او كذان فَضَرَبَهُ فَالْفَجَرَثُ اِنْشَقَّتْ وْ سَالَتُ مِنْهُ اثَّنَتَا عَشُورَةً عَيُنَا " بِعَدَدِ الْاسْبَاطِ قَلْ عَلِمَ كُلَّ أَنَاسٍ سِبُطٌ مِنْهُمْ مَّشُوبَهُم مُروضِعَ شُربِهُم فَلاَ يُشْرِكُهُمْ فِيهِ غَيْرُهُمْ وَقُلْبَا لَهُمُ كُلُوا وَاشُرَبُوا مِنْ رِّزُقِ اللهِ وَلَاتَعَثُوا فِي الْارُضِ مُفَسِدِيْنَ ﴿٠٠﴾ حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِي بِكُسُرِ الْمُثَلَّثَةِ أَفْسَدَ وَإِذَ قُلَتُمُ يِلْمُؤْسِي لَنُ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ أَيُ نَوْعَ مِنْهُ وَّاحِدٍ وَهُوَ الْمَنُّ وَالسَّلُوٰى فَسَادُ بَحَ لَبُنَا رَبَّكُ يُخُوجُ لَنَا شَيْئًا مِمَّا تُنَبِثُ الْآرُضُ مِنُ ۖ لِلْبَيَانَ بَقُلِهَا وَقِثْمَا يُهَا وَفُومِهَا حِنْطَتِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا \* قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱتَسُتَبُدِلُونَ الَّذِي هُوَ ٱدُنَى آخَسُ **بِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ أَشُرَفُ اَئُ تَـالْحُـذُوْنَـةُ بَـذَلَـةُ وَالْهَـمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ فَأَبَوُا اَلَّ يَرُجِعُوا فَدَعَا اللَّهَ فَقَالَ تَعَالَى** إِهْبِطُوا اِنْزِلُوا مِصْرًا مِنَ الْامْصَارِ فَإِنَّ لَكُمْ فِيُهِ مَّاسَأَلْتُمْ ۚ مِنَ النَّبَاتِ وَضُوبَتُ جُعِلَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ وَالْمَسُكَنَةُ أَيُ أَثَرُ الْفَقُرِ مِنَ السُّكُونِ وَالْحِزُيِ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمُ وَإِنْ كَأُنُوا أَغُنِيَّاءَ لُزُومَ الدِّرُهَم الْمَضْرُوبِ لِسِكَّتِه وَبَآءُ وُ رَجَعُوا بِغَضِب مِّنَ اللهِ ۗ ذَٰلِكَ أَى الصَّرُبُ وَالْغَضَبُ بِأَنَّهُمُ أَى بسَبَٰبِ أَنَّهُمُ كَانُوُا يَكُفُرُونَ بِايْتِ اللهِ وَيَقَتَلُونَ النَّبِيْنَ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أَى ظُلُمًا ذَٰلِكَ يَّحُ بِمَا عَصَوُا وَّكَانُوُا يَعُتَدُونَ (أَنَّهُ) يَتَحَاوَزُونَ الحَدَّ فِي الْمَعَاصِيٰ وَكَرَّرَهُ لِلتَّاكِيُدِ\_

ترجمہ:.....اور (یادیجئے) اس وفت کو جبکہ موکٰ (التکلیلاً) نے پانی کی دعا مانگی (سیرانی طلب کی) اپنی قوم کے لئے (جو پیائ تھی میدانِ تبدیش ) سوہم نے تھم دیا کہ اپنا عصاء پھر پر ماریئے، (بیدوہ پھرتھا جوحضرت موکی النظیفی کے کپڑے لے بھا گا تھا۔ ہلکا چوکور، آ دمی کے سرکے برابر، سفیداور زم تھا۔ چنانچہ حضرت مویٰ نے عصااس پر مارا) پس جاری ہو گئے (پیقر پھٹا اور بہنے لگے )اس سے بارہ چشے(خاندانوں کی تعداد کےمطابق)معلوم کرلیا ہر مخص (خاندان) نے اپنا گھاٹ (پانی پینے کی جگہ اس میں دوسرے کوشریک کرنا تہیں جا ہے تھے اور ہم نے ان سے کہد یا کہ ) کھا ؤ ہیواللہ کے رزق ہے اور اعتدال ہے نکل کرزمین میں فسادمت پھیلاتے پھرو (بیہ

حال مؤکدہ ہے اپنے عامل عشی ہے جو بکسرال او ہے بمعنی من وسلوئی) پر۔اس لئے اپنے پروردگارے ہمارے لئے دعا کرو بیخے کدوہ ہمارے لئے (کیجہ) زمین سے بیدا ہونے والی چیزیں اگائے (مین بیانیہ ہماگ ، کمڑی ، گیہوں ، مسور ، بیاز ، فر مایا (موٹ نے ان سے ) کیاتم بدلنا چاہتے ہو گھٹیا (کم درجہ) چیزوں کو بہترین چیزوں کے بدلہ میں (خیر بمعنی اشرف یعنی بہترین چیز کے بدلہ گھٹیا چیزیں لین چاہتے ہو۔ ہمزہ انست سلطون میں استفہام انکاری ہے۔ غرضیکہ ان لوگوں نے اس بات سے بٹنے سے انکار کردیا۔ چنا نچے حضرت موئ الظیمی نے دعا کی تو حق تعالی نے ارشاوفر مایا ) جاؤ (شہروں میں سے ) کی شہر میں (اثرو) البت (وہاں) تم کووہ چیزیں لیکس گی جن کی تم خواہش کر رہے ہو (یعنی سبزیاں ، ترکاریاں ) اور جم گئی ان پر ذلت (پھٹکاراور نیستی ) جس طرح نکسائی سکہ کے لئے شہدلازم ہوتا کی تم خواہش کر رہے ہو لیف کے غضب خداوندی کے اور میر پھٹکاروغضب ) اس لئے (بسبب اس کے ہے کہ میدائند کے ادکام کا اگار کرتے رہے اور تل انبیاء (جسے حضرت زکریا و بی علیم السلام ) کے ناحق (ظلماً ) مرتکب رہے نیزیداس لئے بھی ہوا کہ ان لوگوں نے نافر مانی کی اور دائرہ اطاعت سے نکلتے رہے (معاصی میں حد سے بڑھ گئے اس جملہ کوتا کیدا کر رکیا )

مر کیب و حقیق : سحب جبر سے مرادوہ خاص پھر ہے جس کی طرف مضرعلام نے اشارہ کیا کہ حضرت موی القلیقی اپنی حیا جائے ا حیا جبعی اور شرق کی وجہ سے شمل وغیرہ میں کسی کے سامنے بر ہنہیں ہوتے تھے۔ لوگ یہ سمجھے کہ ان کو مرض فتق ہے (خصیوں کا بڑھ جانا) حقرت شعیب القلی نے اس کے از الدکا بیسا مان کیا کہ ایک و فعہ موی القلیقی عنسل کے لئے چشتے میں تھے اور کپڑے اتارکسی عام بھر پر یا حضرت شعیب القلی سے تیم کات میں جو بھر ان کو بہنچا تھا اس پر محد ئے۔ فراغت کے بعد باہر آئے وہ پھر کپڑے لے کر اس طرف بھا گا جہاں آبادی کی جو پال میں لوگ حسب معمول جمع تھے۔ موی القلیقی طبعاً تیز مزاج شیے فضینا کہ ہوکر پھر کے بیچھے کپڑوں کے لئے بر ہند دوڑ سے اور وہاں پہنچ گئے جہاں سب نے اپنے وہم کا از الدکر لیا۔ تھم ہوا کہ اس پھر کو محفوظ رکھوکا م آئے گا۔ یہ پھر سفیدا ورزم تھا ایک ہاتھ مربع یا اس سے کم ہوگا چوکور چاروں کونوں پر تین تین کنارے انجرے ہوئے جن سے بارہ چشمے جاری ہوجاتے تھے۔ دوسری رائے یہ سے کہ عام پھر اور یہ بھی اظہار قدرت کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

فانفجوت میں فا فیصیبہ ہے اس لئے اس سے پہلے فضر بدہ مقدر مانا گیا ہے اس حذف میں نکتہ یہ ہے کہ اس میں ضرب کلیم کو وخل نہیں ہے بلکہ اصل وخل اور مؤثر ہمارا تھم ہے۔حضرت بعقوب القلیق کی اولا دچونکہ بار دیقی جن سے یہ نسل بردھی یہاں تک پھیلاؤ ہوا کہ اس وفت چھلا کھنفر تھے جو بارہ میل کے امریے میں بڑاؤڈا لے ہوئے تھے جو آجکل برہمن اور نان برہمن کا سوال کنوؤں اور مندروں پرچیش آرہا ہے شایدای تنگ اورمحدود ماحول کی برچھائیاں ہوں۔

طعام واحد پر چونکداشکال یہ ہے کہ کھانا ایک نہیں تھا بلکہ ترجیمین اور بٹیر دوسم کا کھانا تھا۔ مفسر علام نے اس کااز الدکیا ہے کہ مراو
توع واحد ہے بعنی طعام واحد بول کر اہل تلذذ اور اہل تعم وڑوت کا کھانا مراد ہوتا ہے۔ کیونکہ غریب آ دمی کوتو جومیسر ہوجاتا ہے اس پر
قناعت کر لیتا ہے اس کے پاس بکسانیت لباس وطعام میں مشکل ہوتی ہے۔ برخلاف دولت کے کے حاقال البیضاوی اورعبد الرحمٰن
ابن زید کی رائے یہ کہ طعم و احد سے مرادیہ ہے کہ دونوں چیز وں کو ملاکر ایک کھانا بنالیا کرتے تھے۔ شیسنا کالفظ انکال کر اشارہ
کردیا من تبعیضیہ ہے۔ فوم کے معنی مفسر نے گیہوں کے لئے ہیں اور بعض اہل لغت لبسن کے معنی لیتے ہیں۔ بعض روایات میں لفظ تو م
بھی آ یا ہے اور تو راق میں لہسن ہی مراد ہے۔ مصر سے مراد عام شہر ہے خاص ملک مرافہیں ہے۔ اریحا ایک نشیمی اور شادا ب علاقہ ہے
جس میں بیداوار بکثر سے ہوتی تھی۔ حضر سے نے ہاتھ پر فتح ہوا تھا۔ اس لئے اہد طبو استعمال کیا گیا ہے۔ ضریب اس میں سیر بعیہ تصریحیہ یا ستعارہ مکدیہ ہے۔ لزوم الدر بہم بیعبارت برعکس ہوگی۔ اصل میں اس طرح تھی لئے وہ السسک قالمد و م

المصضروب بحذف المضاف اى لمزوم السر المسكة ال كيعدعبارت كاللب كرليا كيا به سكة جس يرسركارى شجيه لكام وتاب جمع سَكِك ، جيس سررة كى جمع سدرة تى ب\_واذا استسقى جمله فاتعقيبيه قلنا تعل بافاعل اضرب النع بيمقول بالفجرت تعل، اثنتا عشرة فاعل مميزعينا تميز مفسدين حال وكده بالتعثوات قلتم تعل بافاعل بالموسى المخ مقول الكريمل جمله بر عطف دبك فاعل يسخوج بشيئا محذوف من بيانيهما موصوله تنبت جمله صلدمين بقلها ببإن منصوب أنحل على الحال تقذير مسما تنبت الارض كاننا من بقلها بيسبال كرشينا كاييان مواريخوج جواب امر بادع كااس كي مجزوم ب- اتستبدلون الخ پوراجمله مقولدے قال کا هبطوا جمله انشائيدلکم خبر ہے ان کی ماسئلتم اسم ان صوبت جمله مستانفہ ہے۔غضب موصوف من اللاصفت باء وابغضب مبتداء بانهم المخ خبر بغير المحق منصوب أكتل على الحال من ضمير يقتلون ست تقديره يقتلونهم مبطلين. ذلك مبتداء بماعصو اخرب ـ

ار لبط: · · · · · · · ان آیات میں بار ہویں اور تیر ہویں انعامات کی طرف شارات ہیں۔

﴿ تشریح ﴾: .....الگ تھلگ رہنے کی کا فرانہ ذہنیت: .....وادی تییں جب مین کامیدان طے كرنے كے بعدرفيديم ميں پنچے تو بياس كلى۔ پانى كى تلاش ہوئى، پانى وہاں كہاں اس لئے حضرت موىٰ نے اپنے معجز ہ ہے اس ضرورت کوبھی پوری ناز برداری کےساتھ پورافر مایا۔ یعنی ان کے بار ہتبیلوں کوانتظامی لحاظے الگ الگ رکھا جاتا تھا۔ان کے لئے افیسران بھی الگ الگ مقرر کئے جاتے تھے اس لئے یہاں بھی ایبا ہی کیا۔لیکن بد د ماغ لوگ اس خوانِ نعمت کی قدر کیا کرتے انہوں نے ان ہی معمولی کھانوں کی فرمائش کر دی ، کھانے سے مراد من وسلوی چینے سے مراد پائی اور نا فرمانی احکام کوفتنہ وفسا دفر مایا ہے۔

سیجیری تاویل:....بعض نیچریون کابیتاؤیل کرنامیح نبین ہے کہ صد ب کے معنی چلنااور جرمے مراد بہاڑی علاقہ ہے لعنی لکڑی کے سہارے بہاڑ پر چڑھ کریانی تلاش کرو۔ کیونکہ ضرب کے معنی اگر چلنے کے ہوں تو اس کے صلہ میں فسی آتا ہے اور تو رات کا حوالہ دینا اس لئے بھی نہیں ہے کہ اس میں مقام ایکیم کا ذکر ہے اور بیرواقعہ رفیدیم کا ہے۔اورسب سے بڑھ کر قاضی بیضاویؒ نے اچھی بات فرمائی کہ بعض مقناطیسی پھر جبکہ لوہے کوجذب کرسکتے ہیں یا کہر ہا گھاس کھنچے سکتا ہے تو کیا ایسے پھر پیدا کرنے پراللہ کوقدرت نہیں جو پانی کو کھینچ کر اگل دیتے ہوں جیسے آ جکل لو ہے کے تلوں میں ہوا پانی کو زمین سے کھینچق ہے اور چھینلتی ہے۔ فی الحقیقت ان منکرین خوارق کی عقلوں پر پھر پڑ گئے ہیں اور بیمال کی حقیقت ہی ابتک نہیں سمجھ سکےخلاف عادت عامہ کومحال کہنے لگے۔

میہود کی ذلت: .....منجلہ یہود کی ذلت ومسکنت کے ریجی ہے کہ قیامت کے قریب تک ان سے سلطنت چھین لی گئی ہے، اگر کہیں محض کثیروں کا سا بے ضابطہ شور دشغب کر کے کوئی حصہ تھیر کیں اور وہ بھی دوسری سلطنوں کے سہارے اور اکسانے پر سیاس اغراض کے ماتحت یو اس کوکوئی عاقل سلطنت نہیں کہ سکتا۔ تاہم دنیا کی نظروں سے گرادینا اور مقام عزت ووقار میں بارنہ پاسکنا جو حقیقت ہے ذلت کی وہ پھر بھی باتی رہے گی۔ چنانچہ اس پیشن کوئی کی تکذیب تاریخ اب تک نہیں کرسکی کے۔

ا نبیاء کافل ناحق: ..... تل انبیاء کے ساتھ ناحق کی قیدلگانا احتر ازی نبیس ہے کہ کوئی قل حق بھی ہوتا ہے بلکہ یہ قید واقعی ہے یعنی تمام قبل انبیا ء کے ناحق ہی ہوتے ہیں یا قید لگانے کا بیہ مقصد ہو کہ وہ خود بھی اس قبل کو ناحق ہی سمجھتے ہیں کیکن پڑا ہوضداور عناد کا کہ

وہ انسان کواندھا بنادیتا ہے۔ چنانچدا یک ایک دن میں ستر ( • 2 ) انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے۔حاصل آیت یہاں بھی یہی ہے کہ معصیت سبب ہے قتلِ انبیاء اور کفر کا۔اور قتلِ انبیاء اور کفر سبب ہنے غضب الہی کو دعوت دینے کے اور غضبِ الہی سے آسانی بلا کیں اور و باکیس اتر پڑیں۔

عوام وخواص كا فرق: .......... عارف كواس واقد سے سق لينا چاہئے كہ جولوگ راضى بقضا نہيں ہوت اور جونعت برشكر اور مصيبت برحبرتهل كرت كس طرح ان بروالت وطنيان مسلط كرك ونيا كى مجالد ان كردوں بيس وال وى جاتى ہے اور يدكم توكلين كس كرنا وراص اب كو باخر ورت تركيك سركرنا حق الله كرنا ہے اور اس كی نا فرق كا باعث ہے۔
اِنَّ اللّٰهِ يُنَ الْمَنُوا بِالْاَنْبِيَاء مِن فَهُلُ وَ الَّٰهِ يُنَ هَا دُوا هُمُ الْبَهُ وُدُ وَ النَّصُورى وَ الصَّابِ عِينَ مَن الْهَ يُن مَن الْمَن مِن الْمَن مِن الْمَن مِن الْمَن مِن الْمَن مِن الْمَن مِن اللهِ وَ الْمَن عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمُ اللهُ عَلَى مُمْ يَكُونُ وَ اللّٰ عَلَى اللهِ عَلَى كُمُ اللهِ وَ الْمَن مِن اللهِ وَ الْمَن مِن اللهِ وَ الْمَن مِن اللهِ وَ الْمَن مِن اللهُ وَ الْمَن مِن اللهِ وَ اللهُ عَلَى كُمُ مَا يَكُمُ مُن اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

تر كيب و تحقيق ...... يهود بني اسرائل كو كهتيم بين وجه تسميه مين اختلاف بي كين قوى تربيه بيكه يهودا نا مي حضرت يعقوب

کے بڑے صاحبزادے کی طرف مینسوب ہیں جوان کے جدِ اعلیٰ ہیں۔ یاهاد مجمعنی تاب ہے۔نصاریٰ عیسائیوں کو کہتے ہیں (وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ناصرہ شام کا ایک گاؤں ہے جہاں حضرت عیسیٰ رہتے تھے ای کی طرف نسبت ہے نیز ایک خاص فرقہ کلیسائے عرب کے لئے بھی بیلفظ بولا جاتا ہے۔ یانصران کی جمع نصاری ہے بولتے ہیں دجل نصوان، امواء فی نصوانی اس میں تامبالغہ کی ہے چونکہ انہوں نے حضرت عیسلی کی نصرت وامداد کی اس لیے نصرانی کہلائے۔صسابسی سیانیک قدیم ترین فرقہ کا نام ہے۔شہر ہابل وغیواے میں بیلوگ حضرت ابراہیم العَلیٰﷺ کے زمانہ میں رہتے تھے ابتدا یتو ان کی معلوم نہیں کب ہے ہوئی ہے اور ان کی سیحے اور پوری کیفیت کسی کومعلوم نہیں اس کے مفسرین کے اقوال میں اضطراب ہے۔ تاہم ان کا اعتقاد تھا کہ خدا چونکہ مجرد تحض ہے اور انسان خاص مادی ،اس کئے خدا تک رسائی کی کوئی صورت نہیں ہے بجز اس کے کہ مظاہر قدرت، نیرات کی پرسنش کی جائے چنانچے بعض نے آ فتاب، ماہتاب،ستاروں کی پستش کوشعار بنالیابعض نے اصنام کو نیرات کامظهرشمجه کران کی پرستش شروع کردی۔ یونان میں زہرہ وغیرہ ستیاروں کے نام ہےمعبدگاہ ہے ہوئے ہیں۔آ گے چل کرامران کے آتش پرست، ہندوستان کے وید پرست بھی اس گروہ کی شاخیں ہوگئیں غرضیکہ کسی نے ان کو یہو سمجھا کسی نے نصرانی کسی نے مجومی۔ میلفظ صالی اگر عربی ہے تو صباء جمعنی خرج سے ہے یا صبا جمعنی مال سے چونکہ میتمام اویان سے نكل كراسية ندبب كي طرف ماكل بوئ اس لئے صابی كے جانے لگے۔وقد دفعنا ميں لفظ قد كى تقدير سے اشارہ ہے كہ خذوا منصوب أمحل على الحاليت ہے۔المذين امنو اسموصول صليل كراسم ان، من شرطيه مبتداء،امن بالله خبر، فلهم جمله جواب پھريه ملكرخبر ان. عائد محذوف ٢٠١٥ من امن منهم لفظ ذووجهين ك لفظ مفرومعناً جمع اجر هم مبتدا فلهم خير، الخفش كزويك اجوهم جار کی وجہ سے مرفوع ہے اور عند ظرف۔عامل اس میں استقر ارہے۔اخد نا فعل بافاعل ومفعول۔ورف عنا النع جملہ حال خدوا ما اتیناکم مقولہ ہےقلنا محذوف کابقوۃ حال اسے خدوہ عازمین. فضل اللہ مبتدامحذوف اُنخبر ای حاضر کو قیول کے نزدیک لولا كاما بعداس كااسم موتاب\_

ر لیط : ...... ان شرارتوں کے ذکر کے بعد خیال ہوسکتا تھا کہ اب شاید کسی کی معذرت اور ایمان تبول نہ ہوسکے۔اس لئے پہلی آیت میں ایک قانونِ کلی ارشادفر ماکراس کا دفعیہ کردیا۔اور یا قرآن کی عام عادت کے مطابق مجرمین کے تذکرہ کے ساتھ فر مانبرداروں کا ذکر کیا جارہا۔ہے تاکہ ان واقعات کوئن کریہ لوگ زیادہ دلکیرنہ ہوجا کیں ،اس کے بعداگلی آیت میں پھرسلسلہ سابقہ لحاظ سے چودھواں انعام ذکر کیا جاتا ہے۔

و تشریح کی است المند المنوا کینے کے بعد پھر من آخن کی اور تصیص بعد النعمیہ کے کیام عنی ؟ یہ و تحصیل کے تبل سے معلوم ہوتا ہے۔ جال مفسر نے اس کی تو جیہ کی طرف فی زمن نبینا سے اشارہ کیا ہے اس کے سلسلہ میں تین تو جیہیں ہو سیس معلوم ہوتا ہے۔ جال مفسر نے اس کی تو جیہ کی طرف فی زمن نبینا سے اشارہ کیا ہے اس کے سلسلہ میں تین تو جیہیں ہو سیس معلوم ہوتا ہے۔ جال مفسر نے اس کی تو جیہ کی طرف میں نبین المنوا سے مراد عام انبیا ہما بھین سے بعین ہیں خواہ وہ یہود کی ہوں یا نصرا فی یا اور کوئی پھراس کے بعد یہود و نصار کی کاذکر تد مصیص بعد التعمیم کے طور پر ہے (۲) دو مری تو جیہ ہے کہ المہ ذیب امنوا سے مراد زمان فتر ہ کے جو راستہ پر چلنے والے موحد یں ہیں جیسے صبیب نجار، قیس بن ساعدہ ورقہ بن فول ، بحرہ در اہب ، سلمان فاری ، و فد النجاش ، و غیرہ طالبین حق اور جا کی اتباع نصیب ہو تکی ہے اور بعض پہلے بی واصل بحق ہو گئے۔ اور (۳) تیسری تو جیہ کہ المہ ذیب المہ اس مسلمان ہو گئے اور جن کے دل میں اسلام نے یہ کہ المہ ذیب المہ اسلام نے کہ المہ نواں میں فی الجملہ مغائرت ہے کہ تا میں کیا ان سے اظام کا مطالبہ کرتا ہے۔ خلاصہ سب تو جیہا ہے کا ایک بی ہے کہ دونوں جملوں میں فی الجملہ مغائرت ہے کہ تمام

لوگ خواہ پہلے سے حق پرست ہوں یا باطل پرست یا طا ہری طور پراطا عت کا دم بھرنے والے بغیر سیچے دل ہے آپ پھٹا کی اطاعت کا ملہ کے ان کی نجات ممکن نہیں ہے۔

قانونِ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں:.....غرضکہ قانون کی تعیم بیان کرنامقصود ہے کہ جارا قانون عام ہے جا ہے ہمارے موافق اورا طاعت کا دم بھرنے والے ہوں یا مخالفین سب کان کھول کرس لیس کدا بنجات منحصر ہےا طاعت مجمدی میں۔ اس سے کلام کی وقعت اور بلاغت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمارے اس قانونِ علم میں ماوشا کا فرق نہیں ہے۔ کالے گورے کی تفریق نہیں ہے، جغرافیائی یاسلی امتیاز کا کوئی سوال نہیں ہے ، ہماری نظر میں سب برابر ہیں کسی ہے نہ ذاتی خصوصیت ہے اور نہ ذاتی خصومت جیسے کوئی با دشاہ اعلان کرے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں وزیر ہویا فقیر ،فر مانبر دارغلام ہویا مخالف دشمن ، جوقانون کا احتر ام ر کھے گاوہ موردعنا بہت ہوگا ورندموجب عمّاب،اس تقریر کے بعدا گر اللہ بن المنو اسے مراد مخلص مؤمنین بھی ہوں تب بھی عبارت بے تکلف و بے

علمائے سوء اور غلط کا رمشائے: .....نزول تورات کے بعد بنی اسرائیل نے بطور تقیدیق واطمینان کے ستر منتخب اولیائے امت کوحضرت موی التینیلی کی معیت میں روانہ طور کیا تھالیکن انہوں نے باوجود مختلف عجائبات قدرت ملاحظہ کرنے کے قوم کے سامنے آ کرید مغالطہ آمیز بیان ویدیا کہ حق تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اگرتم ہے اس پر بسہولت عمل ہوسکے کرلو ورنہ خیر او تکھتے ہوئے کو تھیلنے کا بہانہ کافی ہوتا ہے۔ بچھ تو ان کی جبلی شرارت بچھا حکام بخت ،اس لئے بھاگ نکلنے کا بیموقعہ غنیمت سمجھا اور صاف انکار کر دیا کہ ہم ہےاس پڑھن نہیں ہوسکتا ،اس لئے بہاڑ کا مکڑا ملا تکہنے ان کےسروں پرمعلق کر کے دھمکایا کہ فورا قانون کومضبوط پکڑو اوراس برعمل کرو۔

نیچیر**ی تا ؤیل**: ......بعض کی رائے یہ ہے کہ هیقةٔ پہاڑ سروں پڑہیں اٹھایا گیا تھا بلکہان کو پہاڑ کے بیچے لاکر کھڑا کیا گیا تھا۔ جب زلزلہ سے پہاڑلرز نے لگا تو وہ ڈرگئے ،البتہ پہلی شق پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ اس طرح جر کرنے سے توضیح تکلیف شرعی کی صورت باقی نہیں رہتی جس کا بندہ مکلف بنایا گیا ہے اس کا جواب رہ ہے کہ بیا ایسا جرنہیں ہے کہ جس سے بندہ مسلوب الاختیار ہو کرمجبور محض ہوجائے جومدار ہےشبہ کا بلکہ زیادہ سے زیادہ اکراہ کہہ سکتے ہیں جس سےخوشد لی سلب ہوجاتی ہے بیعنی بادلِ ناخواستہ اور ناخوشی ہے وہ تیار ہوئے اور طوعاً کی بجائے کر ہاس کے لئے آ مادہ ہوئے۔

جبر ربی تبد ملی مذہب:.....سکین اس پر لا اکسراہ فسی السدیسن سے شبہوگا اس کے کئی جواب ہیں(۱) یا تو پہلے ندہب میں بیاکراہ جائز ہوگا (۲) یا خود آبیت اکراہ کو حکم جہاد ہے منسوخ مانا جائے لیعنی شروع اسلام میں زبردستی منع تھی ،اب اکراہ ممنوع نہیں ہے کہ اشکال ہو (٣) سب سے بہتر تو جیدیہ ہے کہ ابتداء فرجب قبول کرنے یا نہ کرنے میں آیت لا اکسواہ فسی السدیس کی وجہ ز بردسی نہیں کی جائے گی مگر جب خوشد لی ہے نہ ہب کوقبول کرلیا جائے تو پھراحکام جزئیہ کی بجا آ وری پرضرور مجبور کیا جائے گا جیسے خاص جرموں پر حدود وقصاص کی سزائیں اور ہوتیں ہیں ،اس کی نفی پر کوئی عقلی یانفتی دلیل نہیں ہے۔

د نیاوی حکومت کا طرزیمل: ...... چنانچ سرکاری طور پر پولیس میں بھرتی ہونے کے لئے کسی کومجبور نہیں کیا جا تالیکن از

خودا گر کوئی ملازمت قبول کرے تو ڈیوٹی کی بچا آوری میں ضرورمجبور کیا جائے گا۔ور ندمستو جب سزا نفطل ہوگااوریہ صورت عین انصاف کہلائے گی۔رحمت ِ عامہ سے دنیا میں مؤمنین کی طرح کفار بھی منتفع ہیں۔لیکن رحمت ِ خاصہ کے مستحق آ خرت میں صرف مؤمنیں ہوں کے اور نصل ورحمت کا مصداق آنخضرت ﷺ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے وجود باوجود کےصدقہ میں عہدشکن یہودموجودین و دنیاوی

وَلَقَدُ لَامُ قَسَمٍ عَلِمُتُمُ عَرَفَتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوُا تَحَاوَزُوا الْحَدَّ مِنْكُمُ فِي السَّبْتِ بِصَيْدِ السَّمَكِ وَقَدُ نَهَيُناكُمُ عَنُهُ وَهُمُ اَهُلُ اَيُلَة فَقُلُنَا لَهُمُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥﴾ مُبُعَدِينَ فَكَأنُوهَا وَهَلَكُوا بَعُدَ ثَلَثَةِ ايَّامٍ فَجَعَلْنَهَا أَىُ تِلُكَ الْعَقُوبَةَ نَكَالًا عِبُرَةً مَانِعةٌ مِنُ إِرُتِكَابِ مِثْلِ مَاعَمِلُوا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهَا وَمَا خَلُفَهَا أَىُ لِٱلْامَمِ الَّتِيُ فِيُ زَمَانِهَا وَبَعُدَ هَا وَمَوْعِظَةً لِّلَمُتَّقِيْنَ ﴿٢٦﴾ اللَّهُوَ خُصُّوا بِالذِّكِرِ لِانَّهُمُ الْمُنتَفِعُونَ بِهَا بِحَلَافِ غَيُرِهِمُ \_ ترجمہ:....اورتم جانتے ہی ہو( لقد میں لام قسمیہ ہے)ان لوگوں کا حال جنہوں نے تم میں سے (حدیے) تجاوز کیا تھا ہفتہ کے متعلق ( دوبارہ مچھلی کے شکار کے جس ہےان کور و کا تھا یہ لوگ ایلہ کے باشندے تھے )اس لئے ہم نے ان کو حکم دیدیا کہ تم ذکیل بندر بن جاؤ ( بعنی را ندہ چنانجے وہ مسنح ہو گئے اور تین روز بعد ہلاک ہو گئے ) پھر ہم نے اس کو ( اس سزا کو ) موجب عبرت ( اس جیسے کام ہے روکنے کے لئے عبرت ) بنا دیاان کے معاصرین کے لئے اور بعد میں آنے والیوں کے لئے (ان کے ہم زمانہ لوگوں اور مابعد والوں کے لئے )اور (اللہ ہے ) ڈرنے والوں کے لئے موجب نصیحت بنادیا (متقین کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ دراصل یہی نفع حاصل کرنے والے ہیں دوسرے تہیں۔)

تركيب وتحقيق .....نكال، بيرى اورقيدكوكت بين، يهان مرادلازم يعنى منع كرناعد لمتم بمعنى عرفتم فعل بافاعل ـ الذين اعتدوا النع جمله مفعول منكم حالضميراعتدوا سےفي السبت اس كے متعلق ہے خاسئين، مشتق ار حساء ذليل ہونا۔ قردہ کی صفت ہے یا خبر ٹانی ہے یا کو نوا سے حال ہے۔نکا لائمفعول ٹاتی ہے۔ ر لبط : .... ای سلسلهٔ انعامات کاسولہواں (۱۲) واقعہ ذکر فرمایا جاتا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ ..... منجيمكي كاشكار .... حضرت موى القليلا سيسبئل ون سال بعد حضرت داؤد القليلا کے زمانہ میں ملک شام سمندر کے کنار ہے ابلیہ نام بستی کا بیروا قعہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہفتہ کے روزمچھلی کا شکار کھیلنے کی ممانعت کی اور ندہبی عبادت کے لئے اس روز کو فارغ رکھنے کی ہدایت کی تھی کیکن لوگوں نے بید حیلہ شروع کر دیا کہ ہفتہ کے روز حوض اور چیشموں میں آ نے والی نالیوں کے منہ کھول دیئے جاتے اور جب سمندری محصلیاں اس میں آ جاتیں تو اتو ار کے روز ان کاشکار کرلیا جاتا تھا کچھروز بعد اس حیلہ کے بغیر ہی محصلیاں پکڑی جانے لگیں چنانچے کسی آفت ساوی طاعونی وباء میں مبتلا کر کے ان کی صورتیں مسنح کردی کئیں ، چہرے متورم ہو گئے اور تین روز بعد ہزاروں کی تعدا دمیں مرگئے ۔کتاب سموئیل کے۲۴ باب میں اجمالاً اس کا تذکرہ ملتا ہے۔۔طاعت شعاروں کے گئے اس قصہ کوموعظت اور نافر مانوں کے لئے نکال فر مایا ہے۔

و ارون كا نظرية ارتقا: ..... فلاسفهٔ جديد كنز ديك بندركاتر تى كركانسان بناا گرمكن بيتواس كانس يعني انسان كا تنزل کر کے بندر بننا کیوں ممکن نہیں ہے؟ آخرآ گ، پانی ، ہوا، ان عناصر میں ایک دوسرے کی طرف انقلاب ماہیت مشاہداور فلاسفہ كَيْرُد كِيكُمسلم بي پهراس كومحال كينے كى كيا وجد ب-ربادونوں انقلابوں ميں آنى اور زمانى ہونے كا فرق، يكوئى قابلِ النفات چيز

مستخ معنوی وروحانی:.....اورمفسرین میں مجاہدگی رائے یہ ہے کہ سخ صوری نہیں ہوا تھا بلکھر معنوی مراد ہے۔احق اور بے وقوف کوجس طرح بیل اور گذھا کہد دیا جاتا ہے یہی یہاں مراد ہے۔لیکن بلاضرورت حقیقی معنی کا ترک مناسب نہیں ہے۔ ار باب معرفت کا خیال ہے کہ جو مخص اوضاع شرع کی پرواہ نہیں کرتا اس کا نور باطن زائل ہوکرروح مسنح ہوجاتی ہےاورجس جانور بے اوصاف اس میں رائخ ہوں گے اس کی طبیعت اس میں پیدا ہوجاتی ہے مے باطنی ہوجاتا ہے۔

وَاذُكُرُ اِ**ذَقَالَ مُوسلى لِقَوُمِةٍ** وَقَدُ قُتِلَ لَهُمُ قَتِيلٌ لَايُدُرَى قَاتِلُهُ وَسَأَلُوٰهُ اَنْ يَدُعُواللَّهُ اَنْ يَبُيِّنَهُ لَهُمُ فَدَعَاهُ إِنَّ اللهَ يَسَأَمُوكُمُ أَنُ تَذُبَحُوا بَقَرَةً \* قَالُوٓ ا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا \* مَهَزُوًا بِنَا حَيْثُ تُحِيبُنَا بِمِثُلِ ذَٰلِكَ قَالَ اَعُوُذُ اَمُتَنِعُ بِاللهِ مِنُ اَنُ اَكُونَ مِنَ الْحِهِلِينَ ﴿٤٠﴾ اَلْمُسْتَهُزِئِينَ فَلَمَّا عَلِمُوا انَّهُ عَزُمٌ قَالُوا ادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَاهِيَ \* أَىُ مَاسَنَّهَا قَالَ مُؤْسِى إِنَّهُ آيِ اللَّهُ يَـقُـوُلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ مُسِنَّةٌ وَّلَابِكُرٌ \* صَغِيرَةٌ عَوَانٌ انصف بَيُنَ ذَٰلِكَ " المَذُكُورِ مِنَ السَّنَّيُنِ فَافُعَلُوا مَاتُؤُمَرُونَ ﴿١٨﴾ بِهِ مِنُ ذَبُحِهَا قَالُوا ادُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لُّنَا مَالُونُهَا ﴿ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَةٌ صَفُرَآءُ ﴿ فَاقِعٌ لُّونُهَا شَدِيدُ الصُّفَرةِ تَسُرُّ النَّاظِرِيُنَ ﴿١٩﴾ إِلَيْهَا بِحُسُنِهَا أَى تُعَجِبُهُمُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنُ لَّنَا مَاهِي لا أَسَائِمةٌ أَمُ عَامِلَةٌ إِنَّ الْبَقَرَ أَى حِنْسَةِ المَنْعُونَ بِمَاذُكِرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا لِكثرَتِهِ فَلَمْ نَهْتَدِ اِلَى الْمَقُصُودَةِ وَإِنَّآ اِنْ شَآءَ اللهُ لَمُهُتَدُونَ ﴿ ٤٠﴾ اِلْيُهَا فِي الْحَدِيُتِ لَوُلَمُ يَسُتَثُنُوا لَمَا بُيّنَتْ لَهُمُ احِرَ الْابَدِ قَالَ إِنَّهُ يَقُولَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ **لَّاذَلُولٌ** غَيْرُ مُذَلَّلَةٍ بِالْعَمَلِ تَثِيْرُ الْأَرْضَ تُقَلَّبِهَا لِلزَّرَاعَةِ وَالْحُمْلَةُ صِفَةُ ذَلُولِ دَاخِلَةٌ فِي النَّفُي وَلَا تَسْقِي الُحَرُثُ الْارُضَ الْمُهَيَّفَة لِلزَّرُعِ مُسَلَّمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ وَاثَارِ العَمَلِ لَاشِيَةَ لَوُنَ فِيهَا عَيْرَ لَوُنِهَا قَالُوا الْنَنَ جِئُتَ بِالْحَقِّ " نَـطَقُتَ بِالْبَيَانِ التَّامِ فَطَلَبُوُهَا فَوَجَدُوُهَا عِنْدَ الْفَتَى الْبَارِّ بِأُمِّهِ فَاشْتَرَوُهَا بَمَلاِّ مَسُكِهَا ذَهَبًا **فَلَبَحُوْهَا وَمَاكَادُوُا يَفُعَلُوُنَ ﴿ إِنَّ لِغِلَاءِ نُمَنِهَا وَفِي الْحَدِيْثِ لَوُ ذَبَحُوُا أَيَّ بَقَرَةٍ كَانَتُ لَاجُزَأْتُهُمُ وَلَكِنَّ ؟** شَدَّدُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَإِذُ قَتَلُتُمُ نَفُسًا فَالْرَءُ تُمْ فِيُهِ اِدْغَامُ التَّاء فِي الْاَصُلِ فِي الدَّالِ أَيْ تَخَاصَمُتُمُ وَتَدَافَعُتُم فِيهَا ﴿ وَاللَّهُ مُخُوجٌ مُظُهِرٌ مَّاكُنتُمُ تَكُتُمُونَ ﴿ ثَا﴾ مِنُ اَمُرِهَا وَهذَا اعْتَراضٌ وَهُوَاوَّلُ القِصَّةِ فَلَنَا اصْرِبُولُ أَي الْقَتِيلَ بِبَعُضِهَا ۚ فَصُرِبَ بِلِسَانِهَا أَوْ عَجُبِ ذَنُبِهَا فَحَيِيَ وَقَالَ قَتَلَنِي فُلَالٌ

وَفُلَانُ اِبْنَا عَمِّهِ وَمَاتَ فَحُرِّمَا الْمِيُرَاثَ وَقُتِلاَ قَالَ تَعَالَى كَذَلِكَ الاِحْيَاءُ يُحَيِ اللهُ الْمَوْتلَى وَيُرِيكُمُ ايْتِهِ دَلَائِلَ قُدُرَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٠﴾ تَتَدَبَّرُونَ فَتَعَلَّمُونَ اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى اِحْيَاءِ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلَى اِحْيَاءٍ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ قَادِرٌ عَلَى اِحْيَاءٍ نَفُوسٍ كَثِيْرَةٍ فَتُؤْمِنُونَ \_ . اِحْيَاءٍ نَفُوسٍ كَثِيْرَةٍ فَتُؤْمِنُونَ \_

ترجمہ:.....ادروہ زمانہ (یاد کرو) جب کہ حضرت مویٰ (الطبیعیٰ ) نے اپنی قوم سے فرمایا (ورآ نحالیکہ ان میں ہے کسی کولل كرديا كيا تھااور قاتل كاپية نہيں چانا تھا۔لوگوں نے حضرت موئ سے اس كے ظاہر ہونے كے لئے درخواست كى آپ نے دعا فرمائى ) حق تعالیٰتم کو تھم دیتے ہیں کہتم ایک بیل فرنج کرو۔ کہنے گئے کہ آپ کیا ہم سے مذاق کررہے ہیں (مسخرہ بنارہے ہیں کہاس طرح کا ہے جوڑ جواب دے رہے ہیں) موئ (النظافان ) نے فرمایا که نعوذ باللہ ( پناہ بخدا ) کہ میں جاہلوں میں سے ہوں (جو مذاق کیا کرتے ہیں! جب لوگوں کو یقین ہوگیا کہ پختگی کے ساتھ فر مارہے ہیں ) کہنے لگے اپنے پروردگار سے ہمارے لئے دعا کرد بیجئے کہ وہ ہم کو بتلادے کہاس کے اوصاف (سن وسال) کیا ہیں (مویٰ ٹے) فرمایا کہ (حق تعالیٰ) فرماتے ہیں کہ ایسا بیل ہونا جا ہے کہ نہ بالکل بوڑھا ہو(عمررسیدہ)اورنہ بالکل بٹھا(نوعمر) ہو(ان مذکورہ دونوں سنوں کے ) درمیان کا ہو۔سوکرگز روجوتم کوحکم دیا گیا ہے(اس کے ذ کے کا) کہنے ملکے اسپنے پروردگار ہے درخواست سیجئے کہ ہمارے لئے اس کا رنگ بھی بتلا دے،حضرت مویٰ نے کہاحق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں کہ وہ بچھڑا کھلے رنگ کا زرد ہونا جا ہے (تیز زردرنگ کہ دیکھنے والوں کے لئے فرحت بخش ہو (اینی خوبصورتی کی وجہ ہے تعجب خیرہو) کہنے لگےاہیے پروردگار ہے درخواست بیجئے کہ وہ بتلادیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں گے ( جنگل کا چرنے والا ہویا لا دوہو ) کیونکہ اس بچھڑے میں قدرے اشتباہ ہے ( اس کی جنس جو بتلائی گئی ہے کثیر الاشتباہ ہے اس لئے مقصد تک انہی رسائی نہیں ہوئی )اورہم ضرورانثا ءاللہ ٹھیک سمجھ جائیں گے (حدیث میں ارشاد ہے کہ اگروہ انثاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان پریوری بات نہ کھکتی ) مویٰ (النظیفیٰ ) نے جواب دیا کہ حق ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بچھڑا نہ تو بل جلا ہو( کہ بل پانتھے کے کام میں ) زمین جوتی ہو( کاشت کیلئے زمین ہموار کی ہو۔ جملہ'' تشیب الارض'' ذلول کی صفت اور منفی ہے )اور نداس ہے آب یاشی کی گئی ہوزراعت کے لئے (جو ز مین کاشت کے لئے تیاری گئی ہو ) سیح سالم ہو (تمام عیوب اور آثار محنت سے ) کوئی داغ (دھب ) ند ہو (عام رنگ کے خلاف نشان ) کہنے لگےاب آپ نے صاف بات بتلائی ہے( بورے طریقہ پر کھول کر چنانچیاب تلاش شروع کی اوراس قشم کا بچھڑاا یک نوجوان کے یاس جواینی ماں کا فر مانبردارتھامل گیالوگوں نے اس کی کھال بھرسونے کی قیمت کے بدلہ میں بچھڑااس جوان سے خریدلیا ) پھراس کو ذیج کرڈ الا حالانکہ پہلے وہ کرتے ہوئے معلوم نہیں ہورہے تھے (اس کی گرانی کی وجہ ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اول کوئی سابچھڑ ابھی اگر ذ بح كر ڈالتے تو كافى ہوسكتا تھائىكىن خودانہوں نے تشدد بہندى كا ثبوت ديا تو الله نے بھى ان كے ساتھ يختى كابرتا وَ فرمايا )اور جبكه تم نے ایک آ دمی توقل کیا۔ پھراس کوایک دوسرے پرڈالنا جاہ رہے تھے (فَاڈْرَءُ نَهُ میں اصل تا تفاعل تھی اس کودال بنا کردال میں ادعام کردیا تبمعنی ایک دوسرے ہے جھگڑا کرنا )اورالٹدکواس بات کا ظاہر کرنامنظورتھا ( ظاہر کرنا جا ہتا تھا ) جس کوتم چھپانا جا ہتے تھے ( معاملة تنگی پیہ جمله معتر ضہ ہےاورو اف فتسلنے البیع قصد کا شروع حصہ ہے ) سوہم نے حکم دیدیا کہ(مقتول) کواس بچھڑے کے کسی حصہ سے چھو دو ( چنانچے اس کی زبان یادم سے چھو دیا اور وہ زندہ ہو گیا۔اور بیان دیا کہ فلاں فلاں چچاز اد بھانیوں نے مجھ کو آل کیا ہے۔اور یہ بیان دے کر پھرمر گیا۔ چنانچےان دونوں بھائیوں کواس مقتول کی میراث ہے محروم کر دیا گیا۔اور پھر قصاصاًان کوبھی قتل کردیا گیا۔ آ گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں)اس(واقعہ جلانے کی طرح)حق تعالی مردوں کوزندہ فرمائیں گےاوروہ اپنے نظائر ( دلائل قدرت )تم کو دکھلاتے رہتے ہیں اس امید پر کہتم سمجھداری سے کام لیا کرو (غوروفکر کرکے میں مجھ جاؤ کہ جوایک جان جلانے پر قاور ہے وہ سب کے زندہ کرنے پر بھی قدرت ركمتا باوراس برايمان كي آؤ .)

تر كيب و تحقيق:.....هزو امصدر بمعنى اسم مفعول يا بحذف المضاف اى دوهز يام بالغةُ مصدر كاهمل ب\_ زيد عدل كي طرح جائزے۔فضول کلام کو کہتے ہیں۔قرآن کی فصاحت و بلاغت کے چیانج کے جواب میں پچھلوگوں نے ڈھونڈ ھ کرصرف دولفظ قابل اعتراض نکالے ایک لفظ بنرء ۔ دوسرے لفظ کیار۔ اتفاق ہے ایک تصبح و بلیغ معمر محص سامنے آتے دکھلائی دیئے لوگوں نے ان کواس بارہ میں علم بنانے کا فیصلہ کیا۔ پیننے کی زبان سےنو جوانوں کی صورت دیکھتے ہی جو پہلا جملہ نکلاوہ یے تھا کہ استھے ؤا میسا وانیا شیخ کہاد سب لوگ اس تا ئىدىغىبى اور فيصله پر دنگ رە گئے ۔ بنى اسرائیل كا منشاءاس كہنے ہے بيرتھا كەسوال اور جواب ميں پچھ جوزنہيں ہے۔ حضرت موی النظیمی کے جواب کا حاصل میہ ہے کہا حکام الہی کی تبلیغ کے درمیان دل کئی اور مذاق جہل وسفاہت ہوتی ہے۔ ماھی یہاں بقرة کی حقیقت در یافت مہیں کی جارہی ہے وہ تو مشاہد ہے بلکہ اوصاف دریافت کرنے ہیں جس کے لئے تکیف آتا ہے۔ لیکن مساجو جسیت کے لئے آتا ہے یہاں کیف کے معنی میں ہے ف ارض فرض جمعی قطع آخر عمر میں گوشت ڈھل ڈھلااور منقطع ساہوجاتا ہے۔ بین اس کی اضافت امرواحد کی طرف تبیس بلکه متعدوامور کی طرف ہوتی ہے۔ مساتی فو مرون ما موصولہ ہے اور عائد محذوف ہے جواس فعل میں بکثر ت محذوف ہوتا ہے فاقع مختلف رتکوں کے لئے مختلف تا کیدی الفاظ لائے جاتے ہیں اصفر فاقع اسو د حالك و حالك ابيض بقق ولهق احسمر قاني ذوريحي الحضر ناظر ومدهام بيتاكيدي الفاظا يسياي بوتي بي جسي جد جده وجنونك محنون وليلك اليل احر الابد \_

اس کے معنی قیامت کے ہیں لیکن زمانہ طویل مراد ہے۔ شیتہ اس داغ دھبہ کو کہتے ہیں جوعام رنگ کے برخلاف ہو۔اس کی اصل وشیتکھی۔وا دُحذف ہو گیا۔ذہباً اول اس کی قیمت صرف تین دینار تھی۔ماسکا دوا اس فعل مقاربے نے اس قصیہ کو کا ذہبہونے سے نکال دیا۔ یعنی پہلے تو ارادہ ذنح کانہیں تھا بوجہ بدنا می یا قیمت کے زیادہ ہونے یابار بارآنے جانے کی پریشانی کی وجہ سے لیکن آخر کارمجبورا آ مادہ ہوتا پڑا۔ کذلک کل نصب نہیں ہے۔ ای یسحی اللہ الموتی احیاء مثل ذلک الاحیاء ان اللہ یامر کم المخ مقولہ ہے قال كان تذبحوا محلا منعوب ببنزع الخافض انتخذنا بديورا جمله مقوله بالها مين خميراسم بقرة موصوف لافارض المختنول لمكرصفت \_ماتؤمرون مفعول \_ بفافعلوا كا \_ صفواء صفت اول بقوة كي فتح الخ دوسرى صفت تسو الناظوين تبسرى صفت ان شاء الله ای هدایتنا بیشرط ہے جواب لمهندون ہے۔اورمبردکےنزدیک جواب محذوف ہے بقرۃ موصوف لاذلول صغت تثیر الارص ضمير ذلول سے حال ہے يا بقره كى صفت \_ تسقى الحوث بقره كى صفت اور مبتدا ، محذوف كى خبر بھى ہوسكتى ہے ـ علىٰ هذا مسلمة الآن میں الف لام زائد ہے اور زجائے کے نزد کیے منی ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں یعنی ھلذا الوقت.

ار البط : .... بہاں سے ستر ہواں (۱۷) ، اٹھار ہواں (۱۸) انعام ذکر کیا جاتا ہے لیعنی واقعہ ذیح بقرہ جس سے بیصورت موسوم ہے جس کی تفصیل ابن عباس کی روایت میں موجود ہے۔

﴿ تشریح ﴾:.....نیکی ،تو کل اور والده کی خدمت کی برکت :.....مقول بی اسرائیل میں کوئی مالدار مخص تعاجس کی اولا دنییں تھی مال کے لا کیج میں کسی عزیز نے اس کولل کر دیا۔ بچھڑ اجس مخص کے یہاں سے مذکورہ صفات کا دستیاب ہوا۔ وہ ایک متوکل اور صالح مخص تھا جس نے اپنے بیٹیم بچہ اور بیوہ بیوی اور اس بچھڑے کو خدا کی تحویل میں دیا تھا جس کی ابتدائی قیمت صرف تین دینارتھی اوراب تو کل کی برکت سے ساری عمرگز ارنے کا انتظام ہوگیا۔ چونکہ اہل مصرگوسالہ پرتی میں منہمک تھے ذکے بقر ہ کرا کر فی الجملہ اس افراط تعظیم کی اصلاح بھی کرنی تھی۔

واقعه کی تر تبیب قرآ نی:...... واقعه کی ترتیب قرآن کریم میں برتئس ہےاورمقصداس تقدیم تاخیر کا واقعه کی وونوں جز ؤں ہے الگ الگ نتائج نکالنے ہیں۔اگر واقعہ مرتب طور پر رہتا تو ان اہم نتائج اورثمر ات کی طرف ذہن منتقل نہ ہوتا، جز واول جو بعد میں مذکور ہوا۔اس میں اخفاء وار دات کی اہمیت اور احکام خداوندی میں ٹال مٹول کی مذمت بیان کرنا ہے۔ دوسرے اور آخری جزء میں جو اول بیان ہوا۔احیاء موتی کے مہتم بالثان عقیدہ کی بنیا دمضبو ط کرنا ہے۔

حيات بعد الموت: ..... زندگی اور روح کی حقیقت ايك بخار لطيف كا قلب كه پلگ مين محفوظ ربتا ہے اور اگر فيوز ہو جائے تو انجینئر (اللہ) کنکشن پھر درست کرسکتا ہے۔اس واقعہ میں بھی اس کانمونہ پیش کیا گیا ہےاور یہی حقیقت ہے بعث بعد الموت کی۔دلیل اس کے استحالہ کی سیجے نہیں ہے۔

دوشیہے اور ان کا جواب: ...... یہاں یہ شہدنہ کیا جائے کہ اگر صرف مقتول کا بیان قاتل کے خلاف معتبر ہوسکتا ہے تو سب جگداییا ہونا جا ہے جوخلاف قواعد ہے ورندیہاں بھی ندہونا جائے۔جواب یہ ہے کہ یہاں وے الہی بھی چونکداس بیان کےساتھ تائير ميں شامل ہے كديد بيان سيح اور واقعد كے مطابق ہاس كئے معتبر ہو گيا اور دوسرى جگدوتی نہيں ہوگی بلكہ صرف ايك بيان ہوگا وہ تنہا معتبر ہیں ہوگا۔ نیزیہ شبہ بھی نہ کیا جائے کہ قاتل کا پہۃ چلانے کے لئے خدا کواس خاص طریقہ کے اختیار کرنے کی کیامنرورت تھی وہ اس ك بغير بحي ظاهر كراسكا تقالان فعل الحكيم المطلق لايخلوعن المصالح والحكم.

سر مدى زندكى: .... الل كشف صوفيا ونفس كو بقره كے ساتھ تشبيه ديتے ہيں چنانچه دونوں كارنگ زرد موبعن نفس كو بحرى جوانی میں اللہ کی راہ میں قربان کروتواس سے حیات عقیقی اور سرمدی حاصل ہوگی۔

ثُمَّ قَسَتُ قُلُو بُكُمُ أَيُّهَا الْيَهُودُ صَلَبَتُ عَنُ قَبُولِ الْحَقِّ مِنْ ۖ بَعْدِ ذَٰلِكَ الْمَذَكُورِ مِنُ إِحْيَاء القَتِيلِ وَمَاتَبُلَهُ مِنَ الْايَاتِ فَهِيَ كَالُحِجَارَةِ فِي الْقَسُوةِ أَوْاَشَدُّ قَسُوةً ۚ مِنْهَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُرُ مِنْهُ ٱلْاَنُهُرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُقُ فِيُهِ إِدْغَامُ النَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الشِّيُنِ ۚ فَيَخُورُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهُبِطُ يَنُزِلُ مِنَ عُلُوِّ إِلَى سِفُلٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَقُلُوبُكُمُ لَاتَنَا أَرُولَا تَلِينُ وَلَا تَخْشَعُ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ ١٨﴾ وَإِنَّمَا يُؤَجِّرُكُمُ لِوَقْتِكُمُ وَفِي قِرَاء وْ بَالتَّحْتَانِيَةِ وَفِيُهِ اِلْتَفَاتُ عَن الخِطَابِ \_

ترجمه: ..... پرجمی تمهارے دل بخت ہی رہے (اے یہود قبول حق کے قابل نہیں رہے) ایسے ایسے واقعات ( فدکور ومقول کوزندو کرنا وغیرہ) پھرتواس کی مثال پھرجیسی ہے ( قساوت میں ) بلکہ (اس سے ) بھی زیادہ سخت اور بعض پھرتو ایسے ہیں کہ ان سے نہریں م وثلتی ہیں اور ان پھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جوثن ہوجاتے ہیں (بشقق اصل میں بنشقق تھا تا تفعل کوشین سے تبدیل كر كے شين ميں ادغام كرديا) پران سے يانى نكل آتا ہے اوران ميں ہے بعض ایسے ہيں جولڑ ھك جاتے ہيں (اوپر سے پنچ كرجاتے

ہیں)اللہ کے خوف سے (لیکن تمہارے دل ندمتا ٹر ہوتے ہیں ندزم ہوتے ہیں ندڈ رتے ہیں)اور حق تعالیٰ تمہاری کرتوت سے بے خبر نہیں ہے (البنة دنیامین مہلت و بر کھی ہے اور ایک قر اُت میں تعلمون یائے تحانیہ کے ساتھ ہے یعنی بعلمون. اس صورت میں خطاب عنيبت كى طرف التفات كانكته وكار)

تر كيب و تحقيق: ...........ثم يهان بُعدز مان كے لئے نبيں ہے بلكہ بعد حال كے لئے ہے يعنی مجاز أاستبعاد كے لئے ہے من بعد ذلک بھی ای کی تا کید کے نے ہے منھ الیعن قسوۃ منصوب ہے بناء پرتمیز کے اور مفضل علیہ محذوف ہے۔اقسسیٰ بھی اسم تفصيل ہے نیکن یہاںاشد قسوۃ میں زیادہ مبالغہ ہے مادہ اور جیئت دونوں لحاظ ہے لمعامیں ماموصولہ جمعنی الذی موضع نصب میں ان ہونے کی وجہ سے اور لام تا کید کا ہے۔ او جوشک کے لئے آتا ہے کلام اللی میں باعثِ شک ہے اس کے کئی جواب ہیں یا جمعنی واؤ ے یا تقسیم کے لئے ہے یابل کے عنی میں ہے۔

ثم استبعادتساوت کے لئے قست قعل، قبلو بکم فاعل، من بعد ذلک متعلق، بی مبتداک المحجارة متعلق ہوکر خبریا اس میں کاف جمثیلیہ ہے پھر متعلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اشد معطوف ہے کاف پرای او ھی اشد قسو ق، تمیز لام تا کید ما موصولہ اسم ان يتفجو جمله صله من المحجارة ان كي خبرب من خشية الله منصوب اكل ب يهبط \_\_\_

ال البط : · · · · · · ، ان جرت انگیز واقعات کے باوجود اثر پذیری اور قبولیت وقت نه ہونے پر شکایت فرماتے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾:...... ومی آ ومی انتر کوئی ہیرا کوئی پتھر:..... یباں پقروں کی تاثیر کی ترتیب نہایت لطیف اور افا دہ مقصود میں نہایت بلیغ ہے چنانچے بعض لوگوں کے دل اجراء نفع میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑی پھر جن سے یانی کی نہریں نکلتی ہیں۔اوربعض دل ان ہے کم نفع پھروں جیسے ہوتے ہیں جن سے پانی کم رستا ہے اوربعض بالکل ہی ضعیف الا ثار پھر جیسے ہوتے ہیں جوخوف خداوندی سے صرف اپنی جگہ سے ال جاتے ہیں ۔ کیکن کفار کے دل ان متنوں سے خالی ہونے کی وجہ سے پھر سے بھی زیا دہ بخت معلوم ہوتے ہیں جن میں کسی طرح اثر پذیری کا نام ونشان ہیں۔

ایک اشکال اوراس کاحل: ...... پھروں ہے کم یازیادہ پانی کارسنا تو خیرمشاہر ہے اوراوپر سے نیچاڑ ھک جانا بھی مشاہر ہے۔ کیکن کرنے کی علت خوف خداوندی بیان کرنامخلِ کلام معلوم ہوتا ہے کیونکہ گرنے کا سبب فلسفہ تو مقلِ طبعی بتلاتا ہے ادھر خشیت النی کے لئے عقل وشعوراور حس کا ہونا ضروری ہے جو یہاں ہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ ڈرنے کے لئے عقل کا ہونا ضروری ہیں ہے چنانچہ بے عقل جانوروں میں بھی خوف کامشاہرہ ہوتا ہے البندخوف کے لئے حسِ کا ہونا ضروری ہے اور حسِ حیات پرموتوف ہے پس ممکن ہے کہ پھروں میں بھی نباتات وحیوانات کی ملرح لطیف اور غیر محسوس حیات ہواوراس کی قدر حس بھی اوراس کےموجب خشیت النی ہوتی ہے۔ نیز ہم ہمیشہ کرنے کا سبب خوف خداوندی کوئیں کہتے بلکہ بعض دفعہ قر آن کے بیان کےمطابق ہواور بعض دفعہ ملفی طبعی ك كهني ك موافق يا فلسغه كادعوى سبب ظاهر كم باره من جواور قرآنى دعوى حقيق سب ك متعلق بورو لا مزاحمة في الاسباب.

آفَتَطُمَعُونَ آيُهَا الْمُوْمِنُونَ آنَ يُؤُمِنُوا آي الْيَهُودُ لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَوِيْقَ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ آحَبَارُهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ فِي التَّورَةِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ يُغَيِّرُونَهُ مِنَ ابْعُدِ مَاعَقَلُوهُ فَهِمُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (هَ عَهَ أَنُهُمُ مُّفَتَرُونَ وَالْهَ اللهِ فِي النَّهُمُ وَالْهَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُسَافِقَةٌ فِي الكُفْرِ وَإِذَا لَقُوا آيُ مُنَافِقُوا الْيَهُودِ الَّذِينَ امْنُوا قَالُوا آيُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُمُ سَافِقَةٌ فِي الكُفْرِ وَإِذَا لَقُوا آيُ مُنَافِقُوا الْمُنَاقُوا الْمُنَافِقُوا الْمُنْسَلُومِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِي كَتَابِنَا وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعُضُهُمْ إِلَى بَعُض قَالُوا آيَ اللهُ وَسَلَّمُ لِي كَتَابِنَا وَإِذَا خَلَا رَجَعَ بَعُضُهُمْ إِلَى بَعُض قَالُوا آيَ وَاللهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيُحَاجُونُكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُمُ لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيُحَاجُونُكُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لِللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِيُحَاجُونُكُمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

محذوف بوتا ہے جس پرسیاتی عبارت دلالت کیا کرتا ہے۔ مثلاً یہاں تقذیر عبارت اس طرح ہوگی انسسم عبون اخبار ہم فتطمعون اس كے بعد مفسرٌ علام نے ابھا المسومنون لكال كراشاره كيا ہے كہ خاطب آنخضرت على اور مؤمنين ہيں اور بعض كى رائے ميں صرف حضور والكافخ طب بين اورصيغه جمع تعظيما لا يأكيا ب-لسكم لام زائد ب يالام اجليه ب ليسحسا جبو كم لام مرورت كاب يعنى لام عاقبت كاب جيك لمدو الملموت عند ربكم يمتعلق ب يحاجوا كاورقاضى بيفاويٌ في اس كوهمير به ي بدل قرار ديا بـ تعقلون کے بعد مفسرؓ نے مفعول محذوف تکالا ہے۔اولا بعلمون ہمزہ اقرار واعتراف کے لئے ہے جس میں تو بیخ مقصود ہوتی ہے۔ واؤعاطفه دراصل اس سے پہلے آنا جاہے تھا مکر ہمزہ کی صدارت کلام کی وجہ سے اس کومؤخر کردیا جاتا ہے۔ تقدیر عبارت میں اس طرح ے الا يساملُون ولا يعلمون ان يؤمنوا بتقديرحرف خبرے اى فىي ان يؤمنون، وقد كان جملہ اليہ ہے منهم موضع رقع ميں ب فريق كى صفت ہے اوريسسمعون جملہ كان كى خبر ہے اور فويق اسم ہے ا ذاحرف شرط لقو ا النے شرط ـ قالو ا امنا جواب شرط اور اى طرح اذا خلا بعضهم النح شرط قالوا النح جواب شرط بما فتح الله مين ما موصوله يا موصوف يا مصدري ي

ر البط : · · · · · · بہود کی ناٹائقیاں ذکر کرے مسلمانوں کوان کے ایمان لانے سے ناامیداور مایوس ہوجانے کو ہتلا ناہے تا کہ بلیغی اوراصلاحی سلسلہ میں جوان کوانتہائی فکر وکوشش سے کوفٹ وکلفٹ پیش آتی رہتی ہےاس میں اعتدال پیدا ہوجائے بیانیسواں اور بیسواں معالمهب

﴾ : ...... يہود كى تنين جماعتيں : .....ان دونوں آيوں ميں يہود كى تين جماعتوں كا ذكر ہے۔ اول جماعت محرفین کی ہے۔جنہوں نے کلام الہی یعنی تو رات کوانبیا علیم السلام سے سننے کے باوجوداس میں ردوبدل اور کانٹ جیمانٹ کردی ہے۔خواہ تحریف لفظی کی ہویا معنوی یا دونوں۔اس طرح کو وطور پر جوستر آ دمیوں نے کلام البی حصرت موکیٰ علیہ السلام کی معیت میں تن کراس میں ترمیم کر دی تھی وہ بھی اس میں داخل ہیں اور جن کے اسلاف کا حال بیہواان کے اخلاف کیونکران کے خلاف ہوسکتے ہیں۔اس کئے ان سب کی اصلاح وہدایت کی کوئی تو تع ندر کھئے۔دوسری آیت میں یہودمنافقین کا جن کا سرکردہ عبداللہ ابن ابی ہے اور دوسری جماعت علانیہ کفاریہود کا مکالمنقل کیا جاتا ہے کہ اگر مجمی خوشامہ میں پہلی جماعت کے پچھلوگ مسلمانوں کے سامنے بھی ایک دو بات حقیقت کی اگل بھی دیتے ہیں تو رؤسا بہودان پرعمّاب وملامت اوران ہے مواخذہ وباز پرس کئے بغیر ہمیں چھوڑتے ۔ پس جن کا حال اس قدر بتلا ہوان سے امید ہدایت فضول ہے۔ابتدا وسورت میں منافقین کے بیالفاظ مسلمانوں کے ساتھ معاملاتی حیثیت ہے ذکر کھے مستع جیں اور بہاں ناامیدی ایمان کے ذیل میں ان کو قتل کمیا جار ہاہے چونکہ غرض بدل من اس کے تھرار کا شبہ نہ کیا جائے۔ وَمِنْهُمْ أَي الْيَهُودِ أُمِيُّونَ عَوَامٌ لَايَعُلَمُونَ الْكِتْبَ التَّوْرَة اِلْآ لَكِنُ أَمَانِي آكَاذِيْبَ تَلَقُّوُهَا مِنُ رُؤَسَائِهِمُ فَاعُتَمَدُّوُهَا وَإِنْ مَا هُمُ فِـى جَحُدِ نُبُوَّةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَخْتَلِقُوُنَهُ إِلَّا يَظُنُّونَ (٨٦**)** ظَنَّا وَلَاعِلُمَ لَهُمْ فَوَيُلٌ شِدَّةُ عَذَابِ لِللَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتلَبَ بَايُدِيْهِمْ أَى مُخْتَلَقًا مِنُ عِنُدِهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَّا قَلِيُلَا عَمِنَ الدُّنَيَا وَهُمُ اليَهُوُدُ غَيَّرُوا صِفَةَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرِاةِ وَايَةَ الرَّجُمِ وَغَيْرَهَا وَكَتَبُوهَا عَلَىٰ خِلَافِ مَا أُنْزِلَ فَوَيُلَّ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتُ ٱيُدِيُهِمْ مِنَ الْمُخْتَلِق وَوَيُلَ لَهُمْ مِّمَّايَكُسِبُونَ (١٠) مِنَ الرُّسْي ترجمہ: ...... اور بعض (ان یہود) میں سے ناخواندہ (عوام) ہیں جو کتاب (تورات) کاعلم نہیں رکھتے۔البتہ خوش کن ہا تیں ہیں (غلط بے بنیاد کہ ان کے بروں نے بتلادی ہیں اور انہوں نے ان پراعتاد کرلیا ہے ) اور بیلوگ پچینیں ہیں (نبوت وغیرہ ہاتوں کے من گفٹرت انکار میں) مگر خیالات پکا لیتے ہیں انگل کے تیر ہیں ان کے پاس سچے علم نہیں ہے ) بری خرابی (سخت ترین سزا) ان لوگوں پر ہوگ جوائل جوا ہے ہاتھوں سے کتاب (گھڑ گھڑ کر) لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بیضدا کی طرف سے ہے۔غرض بیہوتی ہے کہ اس کے ذریعہ پچھھوڑ ا مانقد وصول کرلیں (قدر سے دنیا، مرادیہوں ہیں جنہوں نے نبی کریم ہوگئے کے اوصاف کو اور آیت برجم وغیرہ کو تورات میں تبدیل کر کے مان کی جگہ برعکس با تیں درج کردیں) ان کو اس کی بدولت جوان کے ہاتھوں نے من گھڑت لکھا ہے اور بر بادی ہوگی اس (رشوت) کی بدولت جس کو وہ وصول کرلیا کرتے تھے۔

تركیب و تحقیق : ..... الا بمعنی لكن لیخی استناء منقطع بے یونکدامانی اورامیدی کتاب کی جس ہے بیاں ہی آئخضرت امنیة بروزن افعولة انسان ول میں جوخیالات پکاتا ہے اس لئے کذب اور مسابق و پر بھی اطلاق ہوتا ہے یہاں بھی آئخضرت کے کشرت اور صاف اور صلیہ فدکورہ فی التورات کو تبدیل کرنا اور خود کو ابسناء الله و احباء و سمجھنا اور یہ کہ جہم میں ہم واض نہیں ہوں گر گر عارضی داورانڈ ہم سے خطاووں پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ بیسب بے بنیاد باتیں ہیں۔الفطن اس کا اطلاق بھی علم الیقین قطعی مع الدلیل کے خلاف پر بھی آتا ہے یعنی علم بلادلیل یا غیر قطعی دلیل والے علم کو بھی طن ہے جیر کیا جاتا ہے۔ ویل عربی زبان میں بدلفظ اظہار ناراضگی کے خلاف پر بھی آتا ہے جیسے تف وغیرہ کلمات امام احترا ور تر دئی ابو یعنی وغیرہ نے جس روایت ہے اس کو جہنم کا کنواں کہا ہے یا ابن جریز نے جہنم کا پہاڑ کہا ہے ان سب میں خدا کی ناراضگی کا ظہار ہوتا ہے۔ اس کے سب معانی درست ہیں۔ کتاب مرادتو را قیا اس کی کتابت یا دونوں معنی ہیں۔امیون مبتدام وصوف۔ لا یعلمون صفت منہم خبر مقدم الاامانی استثناء مقطع فیویل للذین جملہ کتابت یا دونوں معنی مقبول ہدیں مفعول ہدیں معنول ہدیں مفعول ہدیں میں معانی میں مفعول ہدیں مفعول ہدیں موجوب میک معانی مدین میں موجوب میں موجوب مقانی میں موجوب میں موجوب معانی موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب موجوب موجوب موجوب میں موجوب میں موجوب موجوب

ر نبط: ...... گذشتہ آیات میں خواندہ لوگوں کا ذکر تھا۔ ان دونوں آیتوں میں ہے پہلی آیت میں نا خواندہ اورعوام کی حالت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔دوسری آیت میں پھران کے علماء کی بدحالی بیان کی جارہی ہے۔

علماء سوكا قصور: ادر چونكه يسارى توجم برتى بدعقيدى، جهالت ان كے علاء كى پيدا كرده ياان كى غفلت اور عوام كى حالت سے بے خبرى كا نتیج ہے اس لئے تمام تر ذمه دارى ان كے علاء برآتى ہے اس لئے ان برلتا ر ڈالى جاتى ہے كہ تمام خرابيوں كى جرئم موكة عوام كى رضاجو كى اوراپ اقتدار كى حفاظت كى خاطر كتاب الله تو رات ميں جيرا پھيرى كرتے رہے ہو۔ چنانچ نى كريم بيرا كا حليہ مبارك تو رات ميں ان الفاظ كے ساتھ تھا حسن الوجه، جعد المشعر، كعل المعين، دبعة (خوبصورت، كمونكريا لے بال، سركيس مبارك تو رات ميں ان الفاظ كرد يے محال حل المنعو (لانے، نيلى آئىس سيد سے بال) الفاظ كرد يے محال طرح زنا اسكوں، متوسل قد) اس كو بدل كر طوال، اذرق، سبط المشعو (لانے، نيلى آئىس سيد سے بال) الفاظ كرد ہے محال طرح زنا

ك مزارجم يعنى سنگساركمى تقى اس كى بجائے جلدوا يعنى كوڑول سے اور تسحميم يعنى مندكالاكرنے سے اس كوتېد بل كرويا۔

كمّابت قرآن برأجرت: ..... بعض لوكول في اس تا سة قرآن كى كتابت براجرت لين كونا جائز كها بيكن میری نہیں ہال طرح بعض لوگوں نے اس آیت سے احکام شرع میں ظین کے جمة ندہونے پراستدلال کیا ہے وہمی سی نہیں ہے کیونک آیت میں کفار کے جس ظن (ممان کوامانی میں داخل کیا ممیا ہے وہ خاص تخیین ہے جو بلادلیل ہو بلکہ جس کی بنیاد خلاف دلیل پر ہولیکن اصول شرع میں جس ظن کا عتبار ہے وہ کسی نہ کسی تھے دلیل کی طرف متند ہوتا ہے اس لئے دونوں میں بونِ بعید ہے۔ وَقَالُوُا لَمَّا وَعَدَهُمُ النَّبِي النَّارَ كُنُ تَمَسَّنَا تُصِيبَنَا النَّارُ اِلْآآيَّامًا مَّعُدُوُدَةً \* قَالِيَلَةً اَرُبَعِيْنَ يَوُمًا مُدَّة عِبَادَةِ ابَـائِهِمُ الْعِجُلَ ثُمَّ تَزُولُ قُلُ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ ٱلْخُلَتُمُ حُـذِتَ مِنُـهُ هَمُزَةُ الْوَصُلِ اِسْتِغُنَاءً بِهِمُزَةِ الْاسْتِفُهَام عِنُدَ اللهِ عَهُدًا مِيثَاتًا مِنُهُ بِنَالِكَ فَلَنُ يُخُلِفَ اللهُ عَهُدَةٌ بِهِ لَا اَمْ بَلُ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعُلَمُونَ ﴿ ٨٠﴾ بَلَى تَـمَشُّكُمُ وَتَخُلُدُونَ فِيهَا مَنُ كَسَبَ سَيِّئَةً شِرُكًا وَّأَحَىاطَتُ بِهِ خَطِيَّئَتُهُ بِالْإِفْرَادِ وُالْحَمُع أَى اسْتَوُلَتُ عَلَيْهِ وَٱحُدَقَتُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا **فَأُولَيْكَ ٱصْحِبُ النَّارِ \* هُمُ** فِيُهَا خُلِدُوُنَ﴿٨﴾ رُوعِيَ فَيُه مَعُنَى مَنُ وَالَّـذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ أُولَيْكُ ٱصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ (٨٠٠)

ترجمہ:.....اور (یبودیہ بھی) کہتے ہیں (جبکہ حضور میں ان کو نارجہنم ہے ڈراتے ہیں) کہ ہرگز ہم کونبیں چھوعتی (مہیں پہنچ عکتی ) آ مگے تمرچندروز کنتی کے (مختصر چالیس روز کی مدت جس میں ان کے آباء کوسالہ پری کرتے رہے اس کے بعد آمک مثالی جائے كى) \_ آپ (اے محر)ان سے فرماد بیجتے كه كياتم نے ليا ب (اتنحد تم وراصل أبتخدتم تقاہمزه استفہام كى موجودكى كى وجه ہمزہ وصل حذف کردی من ہے)اللہ ہے عہد (اس پر کوئی ہیان)جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدہ کے خلاف نہ کریں مے (ابیانہیں ہے) بلكة تم لوگ الله كے ذمه الي بات لگار ہے موجس كى كوئى على سندائي ياس نبيس ركھتے ہو (بلكه نارجهم تم كوچھو كے كى اورتم اس ميں ہميشه ر ہو گئے ) جو محص قصداً بری بات کرتا ہے ( مراوشرک ) اوراس کی خطا تیں اس کا احاطہ کرلیں ( لفظ محطیعة مرا واور جمع کے میبغد کے ساتھ پڑھا گیا ہے بعنی وہ تصوراس پر جھاجا ئیں اوراس کواس طرح ہر طرف ہے تھیرلیں ) کہ وہ شرک کی حالت میں مرجائے )ایسے لوگ جہنمی میں اوروہ اس میں ہمیشہ رہیں کے (منمیر جمع میں معنی من کی رعابت کی تی ہے )اور جولوگ ایمان لائیں کے اور نیک کام کریں مے اليسے لوگ بہتن ہیں وہ اس میں ہمیشہر ہیں ہے۔

٠٠ فلن يلحلف بيشرطمقدركا جواب باى ان كسنتم التحذيم عندا الله عهداً لا ام بل يهال ام معطعة بمعنى بل باوراستغيام الكاراتكاذك لي بهاور بسل كمعنى اضراب وانقال كي بون محاى ليمفرعلام في امزه كا جواب لائے تافیہ سے مقدر کیا ہے مراہمزہ کے ماتحت کی تعی اورام کے ماتحت کا اثبات ہے اور کلام خبرہی ہے۔ مسینہ جلال محقق نے مسینہ كي تغيير شرك كي ساته حضرت ابن عباس ومجابد كموافق كى ب، قالو العل بافاعل، لن مسنا المخ جمله مفعول الايام، ايام منعوب على الظرفية وايام وراصل ايوام تما يوم ك جمع واؤكويا وكرك ادعام كرديا كيار بلى كلمه ايجاب من مبتدا، اصبحاب النار خرجمله

جواب شرط ،ام ہمزة استفهام كے معنى ميں ہاى الاموين كائن اس صورت ميں ام متصله وكااور يامنقط عد بمعنى بل ہے۔ ار ابط :......... پہلی آیت میں ان کے امانی کی تمثیل وتشریح بیان کی گئی ہے گویا بیان کی اکیسویں (۲۱) برائی ہے۔دوسری آیت میں

ان کے اس زعم کے ابطال میں ایک ضابطہ ارشا دفر مایا جا تا ہے جس سے ان کے اس پندار کی حقیقت اور قلعی کھل کررہ گئی ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . . خيال آفريينيال : . . . . . . . يهود نه يه خيالي وْهَكُوسِكِ اپنے دلوں ميں جمار کھے تھے كه (١) نسحن ابناء الله واحياء ٥ جم خدا كے محبوب و مقبول بين اس لئے ہمار يسار يكناه معاف بين (٢) آبا واجداد چونكه انبياءاوررسول ہیں اس لئے وہ ہم کودوز خ ہے بیالیں گے( m) بالفرض اگرجہنم میں جانا ہی ہواتو چندروز ہوگا۔ ( ۴ )مستحق نبوت صرف ہمارا خاندان ہے۔ فی الحقیقت لسن تسمسنسا السنع کے عقیدہ کی فاسد بنیادان کا بیگمان تھا کہوہ دین موسوی کودائی اور غیر منسوخ سمجھتے تھے اس کئے حصرت نیسیٰ علیہالسلام پرایمان نہ لانے سے خوف کو کا فربھی نہیں سمجھتے تھے اگر کسی گناہ کی پا داش میں دوزخ میں گئے بھی تو بعد چندے نجات ہوجائے گی۔حالانکہ بیرائے ان کی بناء الفاسد علی الفاسد ہے *اس لئے حضرت سے علیہ السلام اور حضرت مجد الل*ظ کی نبوت کے انکار کی وجہ سے ان کو کا فر ہی سمجھا جائے گا۔ نیز بعد چند ہے نجات کا دعدہ کسی آ سانی کتاب میں بھی ان کے لئے موجود نہیں ہے اس نے ان کا میدعویٰ بلادلیل بلکے خلاف دلیل ہونے کی وجہے مردود ہے۔

معیار کامیا بی: ....... آ گے جوضا بطدار شاد ہاں کے لحاظ ہے بھی بیاول گروہ میں دافل ہونے کی وجہ سے نارِجہنم کے ستحق تھ ہرتے ہیں جس کا حاصل ریہ ہے کہ گنا ہوں نے جس زندگی کو جاروں طرف ہے اس طرح تھیرلیا ہو کہ نورِ ایمان بالکل بچھ گیا ہوتو اس کے اگر کچھ بھلے اور نیک کا م بھی ہوں سے ان کو حبط وصنبط کر کے اس کو داخلِ جہنم کر ذیا جائے گا اس صابطہ کا نقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے خبطی قابل صبطی ہوں۔

معتر ليررز أنسسمعر له كاس تيت سے كناو كبيره كرنے والے كے لئے ابدى جہنم كاستحقاق پراستدلال كرنا تيج نبيس ہے کیونکہ بقرینئہ حال یہود، نیز الفاظ احساطت به خطیئته برغور کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف کا فرکا خلو دِ ناراورمومن کا غلود جنت بیان کیا ممیا ہے اور بدهمل مسلمان کا ضابطه اس آیت میں نہیں ہے۔ دوسری روایات و آیات سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مثلا آیت ان الله لاينغفر ان يشرك به ويغفرما دون ذلك عيمعلوم موتاب كراس كنجات كاوعده باورمن يعمل مثقال ذرةٍ خيسرايسره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره معلوم مواكه نيكي اوربدي كالچيل بيي اس كوسلے گا اور عقل ميح كافتو كي بجي به بهك مومن کامل جس نے ایمان واعمال صیالحہ دونوں تقاضے پورے کئے وہ ابدی جنت کاسٹحق اور کا فرجس نے ایمان وعمل صالح کے دونوں تقاضوں کوفوت کردیاوہ ابدی جہنم کاستحق اور بدممل مومن جس نے ایک تقاضا پورا کیااور ایک چھوڑ دیا سراءو جزاء کا مجموعہ ہونا جا ہے۔ وَاذُكُرُ إِذْ اَخَــٰذُنَا مِيُثَاقَ بَنِيَ اِسُرَاءِ يُلَ فِي التَّوُرْةِ وَقُلْنَا كَاتَعُبُدُونَ بِـالتَّاءِ وَالْيَاءِ اِلَّا اللهُ تَخْبَرٌ بِمَعْنَى النَّهُي وَقُرِئَ لَاتَعُبُدُوُ ا وَ آحُسِنُوا بِسَالُوَ الِدَيْنِ اِحْسَانًا برًّا وَّذِى الْقُرُبلي الْـقَـرَابَةِ عَطَفٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْيَتَهٰى وَالْمَسْكِيُنِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ قَوُلًا حُسُنًا مِنَ الْامُرِ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكرِ وَالصِّدُقِ فِي شَانِ مُنْخَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالرِّفْقِ بِهِمُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَم الْحَاءِ وَسُكُونِ السِّينِ مَصُدَرُّوُصِفَ بِهِ

مُبَالَغَةً وَّأَقِسِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتَوا الزَّكُوةَ فَقَبِلُتُمُ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ آغْرَضُتُمُ عَنِ الْوَفَاءِ بِهِ فِيهِ اِلْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ وَالْمُرادُ ابَاؤُهُمُ إِلَّا قَلِيُلَّا مِّنْكُمُ وَأَنْتُمُ مُعْرِضُونَ ﴿١٨٦﴾ عَنْهُ كَابَائِكُمُ

ترجمہ:......اور(وہ زمانہ یاد شیجئے) جب ہم نے بنی اسرائیل سے تول وقر ارلیا ( تو رات میں اور ہم نے کہا ) کہ کسی کی عبادت نہ کرنا (نفظ تعبدون کی قرات تا اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے) بجراللہ کے (بیتبر جمعنی نبی ہے اور دوسری قرات میں لا تعبدوا پڑھا بھی گیا ہے)اور(احسان کرو)ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ ( قربیٰ جمعنی قرابیۃ اور ذی القربیٰ کا عطف والدین پر ہے)اور تیبیوں اور مسکینوں کے ساتھ اور عام لوگوں ہے اچھی با تیس کبو ( بعنی بھلائی کا حکم کر داور برائی کی ممانعت کرواور آنخضرت ﷺ کے بارے میں راست بازی ہے کام لواورلوگوں ہے زمی کرو۔ایک قر اُت میں ضم حاءاور سکون سین کے ساتھ محسف امصدر پڑھا گیا ہے بطورمبالغہ کے حمل ہوجائے گا)ادرنماز کی یا بندی رکھنا اورز کو ۃ ادا کرتے رہنا (اورتم نے ان احکام کوقبول کرلیا تھا) پھرتم پھر گئے (اس قول وقرار كو يوراكرنے سے اعراض كرليا \_ لفط تسوليت ميں غيبت سے خطاب كى طرف التفات بإيا كيااس مے مرادان كة باؤ اجداد ہیں) بجز چندافراد کےاور( اس)اقرارے بھی تم اپنے آبا ،کی طرح ) پھر گئے۔

· لا تعبدون اس سے پہلے مقل نے قبلنا مقدر مان کراخدنا پر عطف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں دوقر اُتیں ہیں مشہور قر اُت لا تعبدون جملہ خبریہ عنی میں لا تعبدو اسنی کے ہاور نہی کوبصورت خبرادا کرنا صریح نہی ہے زیادہ ابلغ ستمجھا جاتا ہے گویا اس صورت میں اشارہ ہوتا ہے کہ نہی برعملدرآ مد کی اس درجہ رغبت ہے کہ گویاعملدرآ مدکر کے خبر دیدی گتی ہے اور دوسری قرائت لاتعبدوا صیغه نبی صریح کے ساتھ ہے لیکن بیقرائت شاذہ جس کی طرف قری صیغة تمریض ہے مفسرٌ علام نے اشارہ کیا ہا در مفسر کی غالب عادت بیہ کے قر اُت متواترہ کولفظ و فسی فسراء ۃ ہے تعبیر کرتے ہیں اور قر اُۃ شاذہ کو و فسری سے احسانا متعلق ہے۔ مضمری تقدیر عبارت اس طرح ہے تعصینون او احسنوا احسانا. مسکین بروزن مفعیل مثل سکون سے ہے گویافقیر نے اس كوساكن بناديا ہے حسب الحاء و فتح الحاء دونو س صورتوں میں مصدر ہے مبالغہ كے طريقه پر ذيد عدل كی طرح ہے۔ تسوليت ے پہلے قبسلتم اس کئے مقدر مانا ہے تا کہاس کا عطف سیح ہوجائے۔النفات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کلام مسسس کی روش میں تبدیلی كردى جائے جس سے نشاط اور اللذ اذبيدا ہوجائے اور مخاطب كى اكتابت دور ہوجائے۔ لا تعبدو اللنح جواب تشم ہے جواحد فاسے متقادهوئي ہے۔ای احملفنا هم وقلنا لهم یا بحذف ان وتقدر يرف الجرجوای على ان لا تعبدو الصياكہ الا ايهذا الزاجو احفوا لوغی میں ہاورصیغہ نہی کی تقدیر پر الاسعبدو میناق سے بدل ہوجائے گا۔ یا بحذف حرف جراس کامعمول ہے۔ نافع ،ابن عامر ابوعمروعاصم كي قرأت مي لا تعبدون بادرباق قراء في لا يعبدون برها بـ

····· یہال ہے یہود کا بائیسوں (۲۲)معاملہ ند کور ہے۔

اللّٰد کی بندگی کے بعد والدین کی اطاعت وخدمت: ﴿ تشريح ﴾: خالق حقیقی الله تعالی ہیں اور دوسری طرف سبب پیدائش بظاہر والدین ہوتے ہیں۔اس لئے الله تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق الحدمت بھی بتلا دیا۔ حق اللہ کی تفذیم کی طرف مشیر ہے کہ اگر دونوں حقوق میں کسی وقت مزاحمت ہوجائے تو مرجح اور مقدم اول ہی رہےگا۔اس طرح الا قسوب فسالا قسوب کے قاعدہ ہے دوسرے قرابتداروں کے حقوق کی تکہداشت کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے تیٰ کہ

عامة الناس بھی تمہاری ہمدردیوں اورخوش اخلاق ہے محروم نہیں رہنے چاہئیں لیکن عبداللہ بن سلام جیسے اطاعت شعاراور وفادارلوکوں کے علاوہ عام طور مردوسرے یہود نے اس عہد کی پاسداری طحوظ تبیں رتھی اور وفا وعہدے پھر مجئے ، بیعہدا کرچہ یہود کے اسلاف سے لیا سمياتها چونكه موجوده يبودان كے كارنامول يے متفق بين اس لئے خطاب وعمّاب بين ان كوبھي شريك سمجها جائے گا۔

وَ اذْكُرُ إِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ وَقُلْنَا لَاتَسُفِكُونَ دِمَاءَ كُمْ تُرِيَقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمُ بَعْضًا وَلَا تُخْرِجُونَ ٱلْـفُسَـكُـمُ مِّنُ دِيَارِكُمُ لَايُخَرِجُ بَعُضُكُمٌ بَعُضًا مِنُ دَارِهِ ثُمَّ ٱقُورَتُمُ قَبِـلُتُـمُ ذَلِكَ الْمِيُنَاقَ وَٱنْتُمُ تَشُهَدُونَ ﴿ ٣٨﴾ عَلَى أَنْفُسِكُمُ ثُمَّ أَنْتُمُ يَا هَلَوُكَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمُ يِعْتِل بَعُضُكُمُ بَعُضًا وَتُخُرِجُونَ **فَرِيْقَامِّنُكُمْ مِّنُ دِيَارِهِمُ تَظْهَرُونَ فِيُهِ** اِدُغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصُلِ فِي الظَّاءِ وَفِي قَرَاءَ فِي بِالتَّحْفِيُفِ عَلَىٰ حَذُفِهَا تَتَعَاوَنُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ ٱلْمَعْصِيَّةِ وَالْعُدُوانِ ۖ الظلم وَانَ يَّأْتُوكُمْ ٱسْرَى وَفِى قِرَأَةٍ ٱسْرَى تُفْدُوهُمْ وَفِييَ قَرَاءَةٍ تَفُدُوهُم تُنُقِذُوهُمُ مِنَ الْإِسْرِ بالمالِ اَوُغَيْرِهِ وَهُوَ مِمَّاعَهِدَ اِلْيَهِمْ وَهُوَ اى الشَّانُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إخَوَاجُهُمُ \* مُتَّصِلٌ بِقَولِهِ وَتُنُورِجُونَ وَالْحُمُلَةُ بَيْنَهُمَا إعْتِرَاضٌ وَهُوَاَىٰ كَمَا حَرَّمَ تَرُك الْفِذَاءِ وَكَانَتُ قُمرَيُظَةً حَالَفُوا الاَوْسَ وَالنَّضِيرُ الْخَزُرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيْقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَاتِهِ وَيُحْزِبُ دَيَارَهم وَيُخرِجُهُمَ فَإِذَا ٱسِـرُوا اَفدوهم وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَ تُقَاتِلُونَهُمُ وَتَفُدُونَهُمُ قَالُوا أُمِرُنَا بِالْفِدَاءِ فَيُقَالُ فَلِمَ تُقَاتِلُونَهُمُ فَيَقُولُون حَيَاءً أَنْ يَسُتَذِلَّ حُلَفَاؤُنَا قَالَ تَعَالَىٰ أَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَهُوَ الْفِدَاء وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ عَوَهُوَ تَرُكُ الْقَتُلِ وَالْإِخُراجِ وَالْمَظَاهَرَةِ فَمَاجَزَآءُ مَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمُ الْآخِزُي هَوَانٌ وَذِلٌ فِي الْحَيُوةِ الدُّنَيَا ۚ وَقَـٰدُخُـزُوُا بَقَتُل قُرَيُظَة ونَفي النَّضِيرِ إِلَى الِشَّام وَضَرُبِ الْجِزُيَةِ وَيَوُمَ الْقِيلْمَةِ يُوَدُّونَ إِلَى الشَّامِ وَضَرُبِ الْجِزُيَةِ وَيَوُمَ الْقِيلْمَةِ يُوَدُّونَ اِلَى اَشَكِ الْعَذَابِ ° وَمَااللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ ٥٨﴾ بِاليَاءِ والتَّاءِ أُولَٰئِلَتُ اللَّهُ يُنَ اشْتَرَوُا الْحَيوةَ الدُّنيَا جُعُ بِالْأَخِرَةِ كِبَانَ اتْرُوْهَا عَلَيْهَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ أَلَهُ يُمُنَّعُونَ مِنُه .

ترجمه :....اور (وه زمانه بھی یاد کرو) جب ہم نے تم ہے میقول وقرار لیا (اور بیکہا) کہ باہم خوزیزی نہ کرنا (ایک دوسرے کولل نہ کرنا )اورایک دوسرے کو بے وطن نہ کرتا (ایک دوسرے کو وطن ہے مت نکالنا ) پھرتم نے اقر اربھی کرلیا (اس عبد کوقبول کرلیا) درال حالیکہ تم (اپنے نفسوں پر)شہادت دے رہے تھے پھرتم (اےلوگو!)ایک دوسرے کو باہم آل وقبال بھی کررہے ہو( آپس میں خون خرابہ کرتے ہو )اورایک دوسرے کوجلاوطن بھی کررہے ہوا مداد کرتے ہوئے (تظاہرون وراصل تنظاہرون تھا تا کوظاہے بدل کرظامیں ادغام کردیااور دوسری قرائت میں دوتاء میں ہےا کیے محذوف بھی ہے بعنی وہ تعاون کرتے ہیں ) اپنوں کے مقابلہ میں گناہ (معصیت اور ناانصافی (ظلم) کے ساتھ اوراگران میں ہے کوئی گرفتار ہو کرتمہارے پاس آتا ہے( دوسری قرائت میں لفظ امسوی آیا ہے) توان کو کچیخرچ کرکراکرر ہاکردیتے ہو( دوسری قر اُت میں تسف ادو ہم کی بجائے تسفدو ہم ہے مال دغیرہ کے بدلہ میں قیدے آزاد کرادینا بھی تجملہ ان سے لئے مجئے عہدوں کے تھا) حالانکہ (بات بیہ کہ) جلاوطن کرنا بھی تم پرحرام کیا گیا تھا (اس کا تعلق جملہ تسخسر جون النخ ہے ہے اور و ان یاتو تھم جملہ۔ان دونوں جملول کے درمیان جملہ معتر ضہ ہے لیعنی ترک فعد مید کی طرح جلاء وطن کرنامھی ان پرحرام تھا۔اس کا واقعہ اس طرح ہے ہوقر بظہ قبیلہ اوس کے مخالف تھا اور ہونضیر قبیلہ خزرج کے خلاف تھا۔ اُن میں نے ہر جماعت اپنے حلیفوں سمیت حریفوں سے نبرد آ زمارہتی تھی۔اورا یک دوسرے کے شہروں کو ہر باد کرتے اور جلا وطن کرتے رہنے تھے۔البتہ اگر بیلوگ گرفتار ہوجاتے تو فدید دیکر چھڑالیا جاتا تھا۔ان ہے اگر کوئی بیدریا فت کرتا کہ بیفدیہ کیوں برداشت کرتے ہوتو کہنے لگتے ہیں کہ فدید کا ہم کوتھم دیا گیا ہےاور جب کہا جاتا ہے کہ پھرفتل وقبال کیوں کرتے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں اینے حلیفوں کی ذلت ہے شرم آتی ہے (ارشاد ہوتا ہے) کیا کتاب کے بعض تھم پرایمان لاتے ہو(فدیہ پر)اوربعض انکار کرتے ہو(یعنی خونریزی،جلاوطنی، پشت پناہی کو حپھوڑ نا) سواور کیا سزا ہونی جا ہے تم میں ہےا لیے مخص کی جوالیں حرکت کرے بجز رسوائی (تحقیروذلت) کے دنیا میں بھی چنانچے بنوقر بظه فلّ ہوکر بنونفسیرشام کی طرف جلاء وطن ہوکراور جزیہ ہے تسلط ہے ذکیل ہوئے ،اور قیامت کے روز بخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں گے۔اوراللہ تمہاری حرکتوں ہے بے خبرنہیں ہے۔(لفظ معلمون کی قر اُت یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے) بیلوگ وہ ہیں جنہوں نے د نیاوی زندگی کواُخروی زندگی کےعوض لےلیا ہے( د نیاوی زندگی کو پھراُخروی زندگی پرتر جیح و بدی ہے ) سونہ تو ان کی سزامیں کیچھتخفیف ہوگی اور نہ کوئی ان کی طرفداری کرنے یائے گا ( کدانٹد کاعذاب ان ہے روک دے )

تر كيب و تحقيق :....دماء كم أيك دوسر ي حقل كومجاز أا پناتل كها كياب يا بطور قصاص كيا پناتل مراد باطلاقا للسبب على المسبب، اقورتم كي تشير قبلتم سے اس لئے كى ہے كہ تشهدون اقرار كى تھن تاكيرند ہو بلكہ تاسيس ہوجائے۔اور قاضی بیضاویؓ نے اس کوتا کید پرمحمول کیا ہے۔ شب استبعاد کے لئے ہے۔ بقول بیضاویؓ انتہ مبتداء،اوراس کی خبر میں تین اقوال ہیں۔ ا یک بیر که تقتلون خبر جو،اس وقت لفظ هؤ لا بتقد ریاعنی موضع نصب میں ہوگایا پھر منادی ہوگاای یا هؤ لاء کیکن سیبو بیر کے نز دیک ھنولاءِ منادی مبہم ہوکر حرف نداء کاحذف جائز تہیں ہے۔ دوسری صورت ریہے کہ تسقسلون صلہ کے ساتھ خبر بن جائے ریکوفیوں کے نز دیک سیح ہے کیکن بھری ہولاء کوالذی کے معنی میں جائز نہیں سمجھتے۔تیسری صورت رہے کہ کہ بتقد پر المصناف لفظ ہولاء خبر ہوای میں ہؤلاء اس صورت میں تقتلون حال ہوجائے گا۔لا تسفکون کی تغییر میں اشارہ ہے کہ لزوم بول کرلازم مرادلیا گیا ہے کیونکہ ' قمّل کے لئے خون بہنالازم ہے نیز قمل اخ کو آل نفس کہنا مجاز آ ہے یا تسبب مراد ہے۔ تنظاہرون ترکیب میں حال ہے تفا**دو ہم** ناقع ، عاصم، کسائی کی قرائت الف کے ساتھ ہے باتی کی قرائت بغیرالف کے ہے۔ مسحوم خبر مقدم ہے۔ احسر اجھم مبتداء وَخری جملہ ہوکر خبر ہوگی۔الا وس مید دومختلف عالموں کے معمولوں کا ایک دوسرے پراختصار اُعطف ہور ہاہے۔اوس وخز رج مدینہ کے دو قبیلے ہیں جو ہا ہم دست وگریبان رہا کرتے تھےای طرح ہوقر بظہ و ہونضیر ہیرون مدینہ کے دومخالف قبیلے تھےلیکن ان دونوں ہیروئی جماعتوں نے علی الترتیب اندرونی جماعت سے صلیفا نہ معاملہ کرلیا تھا اور آ پس میں ایک دوسرے کے حریف ونخالف رہتے تھے۔

ار لبط :.....الله نے یہود کے جس میثاق کا پہلی آیت میں تذکرہ فر مایا ہے اس آیت میں اس عہد کا تتمہ ہے اور پھران کی عہد محتمٰی کا ذكركيا باورآ خرمين ان كى سزا كانقشه كلينيا كياب\_

﴿ تشريح ﴾ : المعامرة كي بقيه دفعات: عاصل ہیہ ہے کہ اس معاہدہ کی تین دفعات مزید بیتھیں کہ (۱) آپس میں کئی گونل نہ کرنا (۲) کسی کوجلا وطن نہ کرنا (۳) اگر کوئی گرفتار ہوجائے تو مالی فیدیددے کراس کور ہا کرادینا۔ چنا نچیان تینوں دفعات میں مہل تر تیسری دفعتھی اس پرتو یہ سی درجہ عامل رہے۔ گر پہلی دونوں دفعات جونہایت اہم اورضروری تھیں ان کو بالکل نظر انداز کردیا اور درخوار اعتناء تهیں سمجھا۔ چنانچہاوی و بنوقر بظه باہم دوست تضاورخز رج و بنی تضیر باہم مدد گار تنے۔اوس خز رج میں جب بھی

جنگ ہوتی تو ہوتر بظہ اوس کے اور ہونضیرخز رج یے معاون و مدد گار ہوجاتے تھے۔ چنانچہون جنگوں میں قبل وجلا وطنی دونوں مصببتیں چیش آ تیں جن سے سب کودو مار ہونا پڑتا تھا۔البتہ جنگی قید یوں کو بڑے شوق سے مالی فدیدد ہے کرر ہائی ولاتے اور کہتے تھے کہ بیضدائی عظم ہے۔ کیکن اگر کوئی قبل و غارت گری اور دلیں نکالے کے بارے میں کوئی اعتراض کرتا تو اپنے حلیفوں اور دوستوں سے عاری آڑلینے کی کوشش کرتے ۔حق تعالیٰ اس دوغلی پالیسی کی شکایت فرِ ماتے ہیں کہ اس طرح جب تم ایک قبیلہ کی حمایت و ہمدروی کرتے تو دوسر ہے قبیلہ ک مخالفت وضرررسانی بھی تولازم آتی ہےاوراس میں حکم الہی کی پامالی بھی ہےاور بندوں کوآ زاءرسانی بھی اس کو افت فی میسون بب عض الكتاب و تكفرون ببعض سے تعبیر فرمایا گیا ہے یعن مالی فدیدی پابندی آگرالله كاتھم ہونے كى وجدسے كرتے ہوتو قتل وجلاوطنى ندكرنا بھی تو خدائی احکام ہیں ان کی تعمیل کیوں نہیں کی جاتی جھم کے ایک حصہ کو ماننااورا یک حصہ کا اٹکار؟ آخر مید کیا واہیات نداق ہے۔

**ایک شبہاوراس کا جواب:.....** کفرے مراد کفر ملی ہے جمسی بدعملی کوقابل نفرت اور گھنا وُنی صورت میں پیش کرنے کے کئے بدترین الفاظ استعال کردیتے جاتے ہیں۔اس سے مقصود حقیقت نہیں ہوتی بلکے بازی معنی مراد ہوتے ہیں۔من تسو ک المصلواة منه عسم الم فعقله تعض مين يهال معني مرادي بير بيهال فرقه يهوديس اگرچهاعتقادي كفرجهي بإياجا تا بيكين اس وقت مقصودان كي اس بدعملی کی برائی ظاہر کرنا ہے۔ پس معتز لہ کے لئے اس آیت ہے مرتکب کبیرہ کے دائرہ ایمان سے خارج کرنے اورخوارج کے لئے داخلِ کفر کرنے کے لئے کوئی موقع استدلال نہیں ہے کیونکہ کفر کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں۔

و *وسر اشبدا وراس کا از اله: .....*علیٰ هذه اشد العذاب پرامامرازیؓ نے جوبیشبہ کیا ہے کہ یہودزیادہ سے زیادہ کا قر تتھے،ان کے عذاب کو جب اشد کہا گیا ہے تو دہریے جوان ہے زیادہ جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ سرے سے خدا ہی کے منکر ہوتے ہیں ان کاعذاب کیے کم ہوگا۔علامہ آلوی ؓ نے روح المعانی میں اس کا جواب بیددیا ہے کہاشدیت سے مراد تفصیل نہیں ہے کہ مفضل اورمفضل علیہ کی ضرورت پیش آئے بلکہ اشدیت ہے مرادخلود و دوام عذاب ہے جو کا فرومشرک و دہریہ سب کے لئے ہوگا۔ یا پھر کا فرے کم درجہ لوگواں کے لحاظ سے اضافی اشدیت مراد ہے۔

بہر حال دنیا، ی عذاب وذلت ورسوائی کا وقوع بہود پراس طرح ہوا کہ آنخضرت ﷺ کی حیات ِمبارک ہی میں نقضِ عہد کی وجہ ہے سم هیں جب آتحضرت عظم کے دستِ حق پرست پراوس وخزرج اسلام لائے تو حضرت سعد بن معاق کے فیصلہ کے مطابق بنوقر بظہ کے سات سونو جوان قمل کئے گئے اورعورتوں اوربچوں کو گرفتار کرلیا گیا۔ بنونضیر ملک شام کی طرف جلاوطن کئے گئی ( سورہَ احزاب ) اورسورۂ حشر میں ان دونوں واقعات کی روئدادموجود ہے۔ادرآ خرت کی وعید کا وقوع آ خرت میں ہوگا۔

وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ التَّوُراةَ وَقَفَيْنَا مِنُ ۚ بَعَدِهٖ بِالرَّسُلِ ۖ أَى ٱتْبَعْنَاهُمُ رَسُولًا فِى ٱلْرِ رَسُولٍ وَالْتَيْنَا عِيْسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنْتِ ٱلْـمُعُجِزَاتِ كَاحْيَاءِ الْمَوْتَى وَابْراءِ الْآكُمَهِ وَالْآبُرَصِ وَأَيَّذُنْكُمْ فَوَيْناهُ بِرُوحِ الْقَلُسِ مِنُ اِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَة آي الرُّوْحِ الْمُقَدَّسَةِ جِبْرَيْيُلَ لِطَهَارَبِهِ يَسِيرُمَعَهُ حَيُثُ سَارَ فَلَمُ تَسْتَقِينُمُوا اَفَكُلَمَا جَاءَ كُمُ رَسُولٌ لِمَالاً تَهُوآى تُبِحِبُ اَنْفُسُكُمُ مِنَ الْحَقِّ اسْتَكُبَرُتُمُ عن إِتَّبَاعِه جَوَابُ كُلَّمَا وَهُوَ محلُّ الْإِسْتِفُهَامِ وَالْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيْخُ فَفَرِيْقًا مِنْهُمُ كُذَّبْتُمُ كَعِيْسَى وَفَرِيْقًا تَقُتُلُونَ ﴿ ١٨٤ اللَّهُ اللَّهُ الحَالِ الْمَاضِيَةِ أَى قَتَلُتُمُ كَزَكَرِيًّا وَيَحْنَى وَقَالُوا لِلنَّبِيّ اسْتِهُزاءً قُلُوبُنَا

**غَلَفٌ \* جَـمُعُ اَغُلَفَ اَى مُغَشَّاةً بِاَغُطِيَةٍ فَلَا نَعِى مَاتَقُولُ قَالَ تَعَالَىٰ بَلُ لِلْإِضُرَابِ لَعَنَهُمُ اللهُ ٱ**بَعَدَهُمُ عَنُ رَحْمَتِهِ وَخَذَلَهُمْ عَنِ الْقُبُولِ بِكُفُرِهِمُ وَلَيَسَ عَدُمُ قُبُولِهِمَ لِخَلَلٍ فِي قُلُوبِهِمُ فَقَلِيُلًا مَّايُؤُمِنُونَ ﴿٨٨﴾ مَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيدِ الْقِلَّةِ آئ إِيْمَانُهُمْ قَلِيلٌ حِدًّا

ترجمہ:.....اور ہم نے موی (علیہ السلام ) کو کتاب (تورات) عطاء کی اوران کے بعد کیے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجتے رے( پیغیبر کے بعد پیغیبر برابر بھیجتے رہے )اور ہم نے عیستی ابن مریم کو واضح دلائل عطافر مائے (مُر دوں کوزندہ کرنا ، کوڑھی اورمبر وص کو ا جھا کردینا جیسے معجزات) اور ہم نے ان کی تائید (تقویت) جرئیل کے ذریعہ (روح القدس میں موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے۔ یعنی روح القدس جبرئیل مراد ہیں اپنی یا کیزگی کی وجہ ہے ہرجگہ حضرت عیسی کے ساتھ رہنے لیکن پھر بھی تھیک نہ ہوسکے (جب بھی کوئی پیغیبرتمہارے پاس ایسےاحکام (حق) لائے جن کوتمہارے دل نہیں جاہتے تھے (خواہش نہیں کرتے تھے )تم نے تکبر کرنا شروع كرديا ( پيغيبرول كاتباع سيروگرواني شروع كروى استكبرتم جواب لها بيدوراصل اف كلها مين جوبهمزه استفهام بياس كا تحل یہی ہے مراداس استفہام ہے دھمکاناہے ) سوبعضوں کوتم نے (ان میں ہے جبٹلادیا (جیسے حضرت عیسیٰ )اوربعض کوتل کردیتے ہو (تىقتىلىون صيغة مضارع حكايت حال ماضيه كے طريقه پرہے بمعنی قتیلت جيسے حضرت زکريا و بچی علیهم السلام کولل کيا گيا )اور يهودی (آنخضرتﷺ ہےاستہزاء) کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب مجوب ہیں (لفظ غلف جمع ہےاغلف کی لیعنی جہل کے غلاف میں ہے آپ جو کچھفر ماتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں ) بلکہ (بسل اضراب کے لئے )ان پرخدا کی مار ہے ( کہان کو ا پی رحمت سے دورکر دیا ہےاوران کوقبولیت ہےمحروم کر دیاہے )ان کے کفر کی وجہ ہے(ان کے دلی نقصان کی وجہ ہے قبول کرنانہیں ہے) سوبہت ہی تھوڑ اساایمان رکھتے ہیں (قلیلا ما میں ما زائد ہے تاکید قلۃ کے لئے یعنی ان کاایمان بہت ہی کم ہے)۔

تركيب و مختون :.....قفينا بولت بي قفاه اذا اتبعه وقفاه به اتبعه اياه اصل عبارت اس طرح تقى وقفينا موسى بالرمسل مفعول حذف كرك من معده قائم مقام كرديا حضرت موتل كے بعد يوشع ،داؤد،سليمان ،زكريا، يحيىٰ،الياس انبيا عليهم السلام آئے ہیں ۔حضرت مویٰ وعیسیٰ علیہم السلام کے درمیان انبیاء کرام کثیر تعداد میں آئے ہیں حیار ہزار بیاستر ہزار پیغمبرسب بنی اسرائیل تھے اور دین موسوی اور تورات کے مبلغ تھے۔خواہ وہ انبیاء ایک ہی زمانہ میں متعدد رہے ہوں یارسول کیے بعد دیگرے آتے رہے ہوں عیسیٰ ابن مريم بنسى سريانى زبان كالفظ ب بمعنى مبارك اورمريم بمعنے خادم - روح المقدس حسات، المجود اور رجسل صدق كى طرح اضافت ہےالسووح المقدسة جريل چونكه بيغام حيات كرآتے ہيں توروح جس طرح حيات ابدان ہوتی ہےاى طرح جرئيل باعث حیات قلوب ہیں طاہری اور باطنی آلود گیوں سے پاک صاف ہیں اس لئے مقدس کہا گیا۔ دوسری جگہ رسول کریم فرمایا گیا۔ حفرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ان کی خصوصی معیت بید حفرت عیسی کی فضیلت جزئی ہے جوآ تخضرت علیہ کی فضیلت کی میں قادح تبين ہے۔فسلم تستقيمو المفسرٌعلام نے ظاہر كيا ہے كہ جساء كم كامعطوف عليه مقدر مانا ہے۔ ہمز ه كامدخول اوراصل است كبوتهم ہے۔من الحق بیان ہے۔ما کے موصولہ کا۔اسکتبر تم کے بعد تسکبر تم اس طرف اشارہ ہے کہ مین زائد ہے مبالغہ کے لئے اصل عبارت اس طرح تھی است کبوت ہے کلما جاء کم فریقا مفعول کی تقدیم اس آیت کی روایت ہے۔کلام میں محذوف ہے ای فریقا منہم کذبتم جیرا کمفسرؒنے ظاہرکیا ہے ۔۔ استکبر تم پرمعطوف ہوجائے گا۔تقتلون حکایتِ حال ماضے کا مطلب بے ہوتا ہے گویاز مانہ ماضی میں بیمضارع کی غبارت تیار کر لی گئی تھی اس وقت تو حقیقی معنی کے لحاظ ہے اس کا بولنا ورست تھالیکن اب جبکہ وہ عال ماضی بن گیاہے بطورِ دکایت کے ای کونٹل کردیا گیاہے۔ فسالوا جلال محقق نے اشارہ اس طرف کیاہے کہ یہ مقولیآ نخضرت کے معاصر یہود کا ہے جا ہے تو تفاخراً ہو یا تحقیراً واستہزا ءً۔غـسلف دراصل غیرمختون کو کہتے ہیں اگر تفاخراً یہ جملہ کہا ہے تو مقصدیہ ہے کہ ہمارے قلوب محفوظ اور ظروف علم ہیں۔اگر آپ کی بات پچھوز نی یاعلمی ہوتی تو ضرور ہمارے وجدان اس کوقبول کرتے ۔معلوم ہوا کہ آ پ(ﷺ) کی باتیں جیب اہل علم ہی کی سمجھ میں نہیں آتیں تو خودوہ اس قابل نہیں ہیں۔اورا گر منشاءاستہزاء کرنا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آ پ کی باتیں تو ضرور سیجے ہوں کی لیکن ہماری سمجھ ہی ذراموئی ہے۔ جیسے کوئی سیجے السماعت شخص بطور شمسنحر کہنے لگے کہ میں ذرااونیا سنتاہوں۔ ذراذ ورسے بولئے؟ قسلیلا یمنصوب ہے بنابر مصدر محذوف کی نعت ہونے کے اور قلت باعتبار مومن بہیعنی ایمان کے ہے یعنی اینسمسانیا قبلیلا جلال مفسر کی بھی رائے ہے دوسری صورت رہے کہ قلت بلحاظ افراد ہو یعنی راللّیہ بن سلامؓ جیسے کم ہی افراد ایمان قبول کرسکے ہیں۔ تیسری صورت میہ ہے کہ صفت ہوز مانا محذوف کی ای فیسؤ مسنسون زماناً قلیلاً لیعنی بھی اگرایمان لے آتے میں تو پھرفورا ہی پھرجاتے ہیں آمنو اوجہ النہار و اکفرو الحرہ .

الرابط:........ يهال سے ان كے تيميويں (٣٣) معامله كاذكركيا جار الب اور اس كے بعد آيت وقسالو ا قبلو بينا غلف ميس چوبیسویں (۲۴)معاملہ کا تذکرہ ہے۔

﴿ تشریح ﴾:....بغیرتو فیق الہی خوراق بھی کارآ مدہیں:....دعزت موی عیسی علیهم السلام اور ہزاروں جليل القدر وعظيم المرتبت انبياء ورسل جس جماعت مين آييكي مون اور بزار بإدلائل ومعجزات اور خداك نشانيان وكعلا <u>يجك</u>ي مون اور بهروه لوگ راہ رست پر نہ آ سکے ہوں تو ان کی اصلاح کی کیاامید کی جاشکتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی تا سَیہ جبر یکی مختلف او قات میں ہو تی ر ہی ہے(ا)اول جب کہ بھحۂ رحم مادر میں حمل قرار پایا (۲) بوقت ولا دت شیطانی اثرات ہے محفوظ رکھے گئے (۳) ساری عمر دشمن يبوديوں كے حملوں سے بيائے ركھا (٤٨) حتى كه آخر ميں جب ان كوشہيدكرنے كى كوشش كى گئى تو بحكم البى زندہ سلامت ان كوآسانوں ىر يېنچاد يا *گيا* ـ

....... تسقة سلسون صيغهُ حال كے ساتھ بيان كرنے ميں بينكتہ ہے كداب بھى بيركوشش فىل سے بازنہيں آتے۔ آ تخضرت ﷺ کے آل کے مساعی میں اب بھی سرگرم عمل ہیں۔ بیدو دسری بات ہے کہ حفاظت الہی کی وجہ سے کامیا ب نہیں ہویاتے۔ اور ایمان کی قلت ہے بیمراد ہے کہ صرف تو حیداور حضرت موی علیہ السلام کی نبوت، قیامت وغیرہ مشترک مسائل میں سیجھ متفق نظر آتے ہیں یعنی معنی کی لحاظ سے اس کوامیان کہہ دیا مطلق یقین کے معنی میں ہے۔اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ایمان مراد تہیں ہے کیونکہ قرآ پ یاک اورآ تخضرت اللے کی نبوت کے مشرعے اس لئے شرعاً ایوان کہاں؟

وَلَـٰهًا جَآءَ هُمُ كِتُلُبٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ لا مِنَ التَّوْرَةِ هُوَ الْقُرُانُ وَكَـانُوا مِنَ قَبْلَ قَبلَ مجِيبِه ي**َسُتَفُتِحُوُنَ** يَسُتَنُصِرُوُنَ **عَلَى الَّذِينَ كَفَرُو**ا ۚ يَـقُـوُلُونَ اَللَّهُمَّ انْصُرُنَا عَلَيُهِمُ بِالنَّبِيّ الْمَبُعُوثِ اخِرِ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ مَّاعَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَبِعُنَّهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و مَـلَّمُ كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا اوُ خَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَجَوَابُ لَمَّا الْاُولِيٰ دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ التَّانِيَةِ فَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيُنَ ﴿ ١٨٠ بِنُسَمَا اشْتَرَوُا بَاعُوا بِهَ أَنْفُسَهُمُ أَيُ حَطَّهَا مِنَ التَّوَابِ وَمَا نَكِرَةٌ بِمَعْنَى شَيْئًا تَمْيِزٌ لِفَاعِلِ بِئُسَ وَالْمَحْصُوصُ بِالذَّمِّ أَنْ

يَّكُفُرُوا أَىٰ كُفُرُهُمُ بِمَآ ٱنُزَلَ اللهُ مِنَ الْقُرْآن بَغَيًّا مَفْعُولٌ لَه لِيَكُفُرُوا آَىٰ حَسَدًا عَلَىٰ أَنُ يُنَزِّلَ اللهُ بِالتُّحُفِيُفِ وَالتُّشُدِيُدِ مِنُ فَضُلِمِ الْوَحَىَ عَلَى مَنْ يَشْآءُ لِلرِّسَالَةِ مِنْ عِبَادِةٌ فَبَآءُ وُ رَجَعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ بِـكُفُرِهِمُ بِمَا ٱنْزَلَ وَٱلتَّنْكِيُرُ للتَّعْظِيُمِ عَلَى غَضَبِ ۖ اسْتَحَقُّوهُ مِنْ قَبُلُ بِتَضْييُع التَّوُرْةِ وَالْكُفُرِ بِعِيُسْي وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ مَّهِيُنٌ ﴿.﴾ ذُو اِهَانَةٍ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا بِمَآ ٱنْزَلَ اللهُ الْقُرَانِ وَغَيْرِهِ قَالُوا نُؤُمِنُ بِمَآأَنُولَ عَلَيْنَا أَيِ التَّوُرَةِ قَالَ تَعَالَىٰ وَيَكُفُرُونَ الواوُ لِلْحَالَ بِمَا وَرَآءَ فَ شَوَاهُ اَوُ بَعُدَهُ مِنَ الْقُرُانَ وَهُوَ الُحَقُّ حَالٌ مُصَدِقًا حَالٌ ثَانِيَة مُؤَكِّدَةٌ لِمَامَعَهُمُ ۖ قُلُ لَهُمُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَى قَتَلْتُمُ اَنَبِيَآءَ اللهِ مِنْ قَبُلُ إِنُ كَنْتُم مُّؤُمِنِيُنَ﴿١٩﴾ بِالتَّورْةِ وَقَدُ نُهِيُتُمُ فِيُهَا عَنُ قَتُلِهِمُ وَالْحِطَابُ لِلْمَوْجُوْدِين فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَعَلِ ابَاؤُهُمُ لِرِضَائِهِمُ بِهِ

ترجمه :.....اورجب ان کے پاس کتاب من جانب الله پیچی جواس کتاب کی تقیدیق کرنے والی ہے جوان کے پاس (تورات) ب(لعنى قرآن) حالانكه پہلے (آپ كتشريف لانے سے پہلے) امداد مانكتے تھے (نصرت طلب كرتے تھے) كفار كے مقابله ميں ( کہا کرتے تنصاب اللہ ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں نبی آخرالز مان کےصدقہ میں ہماری مددفر ما) پھر جب آئمپنجی ان کے یاس وہ (حن بات بعنی آنخضرت ﷺ کی بعثت) جس کو دہ بہنجانے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے (بیجہ حسد اور زوال ریاست کے اندیشہ ہے، دوسرے لما کاجواب پہلے لما کےجواب پردلالت کررہاہے) سواللہ کی پیٹکار کافروں پر۔ بہت بری ہے دہ حالت جس کواختیار کرکے ( فروخت کر کے )؛ بی جانوں کوچھڑا نا جا ہتے ہیں ( یعنی ثواب کے بدلہ میں منسما میں مانکرہ جمعنی شبی فاعل ہنس کی تمیز ہے۔ آ گے مخصوص بالمذمت ہے) کفرکرتے ہیں ( نیعنی ان ان کا انکار کرنا ) ایسی چیز کا جوحق تعالیٰ نے نازل فر مائی ( بیعن قرآن )محض اس صند پر (بغیاً ترکیب میں مفعول لہ ہےلیکفووا کا یعنی حسد اعلیٰ ان پنؤل ) کہ اللہ نازل فرمائے (پنؤل کی قراَت تشدید اور تخفیف کے ساتھ دونوں طرح ہے) اپنے نصل (ہے وحی) جس کو جاہے (رسالیت کے لئے) اپنے بندوں میں ہے سومستحق ہو گئے (لونے) غضب (الله کےغصہ کا انکار وحی کی وجہ ہے اورغضب میں تنوین تنکیر کی تعظیم کے لئے ہے ) بالائےغضب کے (اضاعت تو رات اور ا نکارعیسیٰ کی وجہ ہے وہ پہلے ہی مستحق غضب ہو گئے ) اور کا فروں کے لئے ذلت آمیز عذاب ہوگا ( جس ہےان کی تو بین ہوگی ) اور جب ان ہے کہاجا تا ہے کہ ایمان لے آؤاللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں (قر آن وغیرہ) پرتو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم توامیان لا چکے ہیں (اس کتاب پر جوہم پر نازل کی گئی ہے یعنی تورات حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ) حالانکہ کفر کرتے ہیں (واؤ حالیہ ہے )اس کےعلاوہ (ور اء مجمعنی سوایا جمعنی بسعیدہ مراداس سے قرآن ہے) حالا نکہ وہ حق ہے (ترکیب قبس بیرحال ہے) تصدیق کرنے والی ہے (بید دوسراحال مؤكده ہے)اس كتاب كى جوان كے پاس ہے آپ (ان سے )فر ماد يجئے كہ پھرتم كيول فل كرتے ہو ( يعنى كيول فل كيا ہے تسقة لمون تبمعنی قت لمنے ہے )اس سے پہلے اگرتم ایمان لانے والے ہو (تورات پرحالانکہ تم کوتورات میں قتلِ انبیاء سے روکا گیا تھا۔اس میں خطاب آنخضرت ﷺ کےمعاصر یہودکو ہے جواپے آباؤاجداد کے کرتوت پررضامند تھے )۔

تر كيب و تحقيق: .....من قبل كامضاف اليه محذوف ب جس كى تقدير مفسرٌ علام نے نكالى باس لئے يون على الضم ب

یستفتحون فتح جمعنی نفر بصله علی صمینکرلی کی ہے۔ دوسرے معنی پیجی ہوسکتے ہیں فتح علیه اذا علمه لیعنی بیان کرتے تھے جیسا كدوسرى آيت مي باتحدثونهم بما فتح الله عليكم الصورت ميسين مبالغدك ليزاكدمانا جائ كاكانهم طلبوا بعد طلبه من انفسهم فلما جاء هم دونول لما كالمقتضى چونكه واحد اس لئة يهل لما كاجواب حذف كرديا يعنى كفروا به اور و وسرے کے جواب کواس کے قائم مقام کر دیا۔ باعوا لفظ ہیج وشری دونوں اضداد میں سے ہیں بعنی خرید وفر وخت دونوں معنی میں دونوں لفظ استعال کیئے جاتے ہیں قرینہ کے لحاظ سے ایک معنی لئے جائیں گے۔بنسما میں بنس فعل ندمت ضمیر متنتز فاعل ما لیعنی شیئا اس كي تميز موصوف اشتروا. اس كي صفت بسنس الشيئ شيئًا اشتروا النح ان يكفروا مصدرتا ويكي ب\_ان كي كفرسا بق مضارع صیغہ ہے دکایت حال ماضیہ کے طور پران کے کفر کی خباثت کو شخضر کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ بسغیما بیعلت ہے لیہ کے فوروا کی نہ کہ اشتروا کیان ینزل اللہ بیکی مفعول لہ ہے ای بسغوا لان انزل اللہ اوربعض نے تقدیر عبارت اس طرح تکالی ہے بسغیًا علی ان الــزل الله اى حسندًا على ما خص الله به نبيه من فضله \_من ابتداكيهـــــموصوف.محذوف.كيصفت\_ــــماى شيئًا كائنا من فضله يتركيب مين يمفعول ان ينزل كاروراء وراصل مصدر بي بمعنى ظرف مضاف الى الفاعل بوتا بيتومعنى ماتيو ادى به تيعن خلف اور پیچھے کے آتے ہیں اور جب مضاف الی المفعول ہوتا ہے تو معنی مسایبو اری بسہ لیعنی قدام اور آ گے کے آتے ہیں۔ گویا پیلفظ اضداد میں استعال ہوتا ہے۔مصدف بیرحال ثانی ہے مضمون جملہ کی تقریروتا کید کے لئے لایا گیا ہے اور کفر کوستزم ہے اس میں عامل معن قعل ہیں جوالے میں ہیں اوراس کی شمیر متنز و والحال ہوگی۔ تعقیلون کی تفییر قصلتم کے ساتھ اس لئے کی ہے کول کی برائی کا استحضار ہوجائے یا اب بھی آنخضرت ﷺ کے آل کے مساعی کی طرف تعریض ہوجائے اور یا حکایت حال ماضیہ ہے۔

رلط : ....ان آیات میں ان کے بجیبوی (۲۵) معاملہ کا بیان ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... صحیح اور غلط عقیدت کا فرق : ..... تخضرت ﷺ کے دنیا میں تشریف لانے ہے پہلے تو انگی عقیدت واحتر ام کا بیرحال تھا کہ ہولنا کے جنگوں میں آپ کی حرمت ونبوت کا واسطہ دے دے کرنصرت و فتح کی دعا کمیں مانگا کرتے یامبشرات تورات کا ذکرخیر کیا کرتے تھے۔لیکن جب مطلوب ومثمنی سامنے آیا تو بغاوت وحسد کی آ گ میں جل گئے گویا اس امید میں تھے کہ نبی آخرالز مان ہمارا ہم قوم ہوگالیکن بی اسرائیل کی بجائے بنواساعیل میں بیددولت بیچی تو اندرونی حسد پھوٹ نکلا اور سابقہ عہد و بیان ہے ہٹ گئے ،قر آن کومصدق تورات اس لئے کہا گیا کہتورات میں جو پیشن گوئیاں آنخضرت ﷺ اورقر آن پاک کے بارے میں دارد ہوئی تھیں قرآن کے نزول سے ان کی تصدیق ہوگئی اب تورات کو ماننے والا آنخضرت ﷺ یا قرآن کی تصدیق پر مجبور ہے درنہ خو دتو رات کی تکلذیب لا زم آ ئے گی۔

**ایک شبه کا از اله: ...... یبان فلماجاء هم ماعر فوا پریشرنه کیاجائے که جب بیلوگ حق مانتے تصوّر پھر ک**فووا ہے ان کو کا فرہیں کہنا جا ہے بلکہ ان کومومن قرار دینا جا ہے بات یہ ہے کہ اول تو حق کو باطل یا باطل کوحق جاننا جس طرح کفرے اس طرح بلکہاس ہےزیادہ حق جاننے کے باوجوداس کاا نکارمجھی گفر ہے جوانہوں نے کہا ہے۔ دوسرے بیچق جانناغیرا ختیاری گفراوراضطراری تھا صرف اس جانے ہے انسان مؤمن نہیں ہوجا تا بلکہ مانے ہے مؤمن بنرآ ہے جوایمان اختیاری ہے اورشر عامعتبر ہے حامل یہ کہ معرفت کا جوحصہ معتبر ہوتا ہے وہ یہاں موجود نہیں تھاوہ معتبر نہیں اس لئے تکفرو ا کہا گیا ہے۔

مؤممن کی تنهذیب اور کا فر کا تعذیب:.....عذاب میں مہین کی قیدے معلوم ہوا کہ مومن عاصی اور گنهگار مسلمان کا عذاب تو ہین کے لئے نہیں ہوگا بلکہ اس کی تطہیر مقصود ہوگی۔جس طرح میلے کپڑے کوبھی پکاتے ہیں اور آ گ میں تیاتے ہیں ڈنڈے لگاتے ہیں نیکن تعذیب کی نیت نہیں بلکہ تہذیب کی نیت سے یہی حال گنهگار مسلمان کا ہے۔

حجھوٹ کے پیر مہیں ہوتے:...... یہودے اس کہنے سے کہ ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے۔دوسری کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گےان کا حسد و کفرخوب طرح ہے واضح ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس کی تر دید تین طرح فرماتے ہیں۔اول یہ کہ جب دوسری کتابیں بھی تچی واقعی اور سیجے ہیں تو پھرکوئی وجنہیں کہ بلا دلیل ان کا انکار کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جب قرآ ن مصدق تو رات ہے تو اس کا انکار فی الحقیقت انکارِتورات کوستگزم ہے جو بقول تمہارے باطل ہونا چاہئے۔ تیسرے اگر ایمان بالتورات میں تم پورے اتر تے ہوتو ایک ایک روز میں ستر ہزارا نبیاء کافٹل تمہارے ہاتھوں کیسے ہوا؟ حالا نکہ بیاحکام تورات کے صریح منافی ہے تمہارے اس عمل نے خود تمہارے قول کی تر دید کردی ہے۔ غرضیکہ ہرلحا ﷺے تمہاری بیہ بات بے بنیا داور غلط محض ہے۔

وَلَـقَدُ جَآاءَ كُمُ مُّوُسلى بِالْبَيِّناتِ أَى الْـمُـعُجِزَاتِ كَالْعَصَا وَالْيدِ وَفَلْقِ الْبَحْرِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجُلَ اللَّا مِنُ ۚ بَعُدِهِ أَى بَعُدَ ذَهَابِهِ إِلَى الْمِيُقَاتِ وَأَنْتُمُ ظُلِمُونَ ﴿٩٣﴾ باتِّحاذِهِ وَإِذُ أَحَذُنَا مِيْثَاقَكُمُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا فِي التَّوراةِ وَ قَدُ رَ**فَعُنَا فَوُقَكُمُ الطَّوُرَ** ۚ الحَبَلَ حَيُنَ اِمُتَنَعْتُمُ مِنُ قُبُولِهَاليَسُقُطَ عَلَيُكُمُ وَقُلُنَا خُلُوا مَآ الْيُنْكُمُ بِقُوَّةٍ بِحِدٍّ وَّاجُتِهَادٍ وَّالسُمَعُوا مَاتُؤُمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قُبُولِ قَالُوا سَمِعُنَا فَوُلَكَ وَعَصَيْنَا أَمُرَكَ وَأَشُرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجُلَ أَيُ حَالَطَ حُبَّه قُلُوبَهُم كَمَا يُحَالِطُ الشَّرَابُ بِكُفُرِهِمْ قُلُ لَهُمُ بِئُسَمَا شَيئًا يَامُو كُمُ بِهَ إِيمَانُكُمُ بِالتَّورَةِ عِبَادَةُ الْعِجُلِ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ ١٠﴾ بِهَا كَمَا زَعَمُتُمُ ٱلْمَعُنَى لَسُتُمُ بِمُؤمِنِيُنَ لِاَنَّ الْإِيْمَانَ لَايَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ وَالْمُرَادِ ابَاؤُهُمُ اَيُ فَكَذَلِكَ أَنْتُمُ لَسُتُمُ بِمُؤْمِنِيُنَ بِالتَّوْرَةِ وَفَدُكَذَّبُتُمُ مُسَحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِيُمَانُ بِهَا لَايَأْمُرُ بِتَكُذِيْبِهِ قُلُ لَهُمَ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ اللاجِرَةُ آيِ الحَنَّةُ عِنْدَاللهِ خَالِصَةً خَاصَّةً مِّنُ دُونِ النَّاسِ كَمَا زَعَمُتُمُ فَتَنْمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صلدِقِيُنَ ﴿ ٣٠﴾ تَعلَقَ بِتَمَنَّيُهِ الشُّرُطَانِ عَلَىٰ أَنَّ الْأَوَّلَ قَيُدٌ فِي الثَّانِيُ أَيُ إِنْ صَدَقُتُمُ فِي زَعُمِكُمُ أَنَّها لَكُمُ وَمَنُ كَانَتُ لَهُ يُونِرُهَا وَالْمُوصِلُ إِلَيْهَا الْمَوَتُ فَتَمَنَّوُهُ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا ؟ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهُمْ طُ مِنْ كُفُرِهِمُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُسْتَلَزِم لِكِذُبِهِمَ وَاللهُ عَلِيْمٌ ' بِالظَّلِمِينَ ﴿٥٥ ٱلْكَافِرِيُنَ فَيُحَازِيُهِمُ وَلَتَجِدَنَّهُمُ لَامُ فَسَمٍ أَحُـرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ۚ وَ اَحْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ ۗ وَ احْرَصَ مِنَ الَّذِيْنَ الشَّوَكُوا ۚ السَّاسِ عَلَى عَلَيْهَا لِعِلْمِهِمُ بِأَنَّ مَصِيْرَهُمُ إِلَى النَّارِ دُوْنَ المُشُرِكِيْنَ لِإِنْكَارِهِمُ لَهُ يَوَدُّ يَتَمَنَّى أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلُفَ سَنَةٍ ۚ لَـوُ مَـصُدَرِيّةٌ بِمَعْنَى أَنْ وَهِيَ بِصِلَتِهَا فِي تَاوِيُلِ مَصُدَرٍ مَفْعُولٍ يَوَدُّ وَمَاهُوَ أَيُ اَحَدُهُمْ بِمُزَحْزِجِهِ

ع مُبْعِدِهِ مِنَ الْعَلَابِ النَّارِ أَنْ يُعَمَّرَ ﴿ فَاعِلُ مُزَحُزِجِهِ أَى تَعْمِيُرُهُ وَ اللهُ بَصِيرٌ ۚ بِمَايَعُمَلُونَ ﴿ وَالنَّاءِ وَالتَّاءِ " فَيُحَازِيُهِمْ

تر جمہ:.....اورحضرت موی (علیہ السلام) تم لوگوں کے پاس صاف صاف ولائل لے کرآئے (بعنی معجزات جیسے عصای موسوی اور بدبینااور دریائے نیل کا پھنا) مگراس پر بھی تم اوگوں نے گوسالہ کو (معبود) بنالیا۔ (بعد حضرت موی کے طور پرتشریف لے جانے کے )اورتم ستم ڈھار ہے تھے(اس گوسالہ پرتی میں )اور جبکہ ہم نے تم ہے قول وقر ارلیا (احکام تورات پرعملدرآ مدیکے لئے ) حالانکہ لا کھڑا کیا تھا ہم نےتم پرطور (پہاڑجس وقت کہتم نے ان کوقبول کرنے ہے انکار کیا۔تم پرگرانے کے ارادہ ہے اور ہم نے حکم دیا کہ )لو تھامو! جو کچھ ہم تم کودے رہے ہیں۔ ہمت (جدو جہد وکوشش) کے ساتھ اور سنو (احکام کو قبولیت کے کانوں ہے) کہنے لگے ہم نے س لیا( آپ کے حکم کی ) نافر مانی اوران کے دلول میں گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ( نیمنی اس کی محبت ان کے دلوں میں شراب کی طرح پیوست ہوگئی تھی )ان کے کفر کی وجہ سے فرماد بیجئے آ ب (ان سے ) بہت بڑے ہیں بیافعال جن کی تعلیم تم کوتمہاراا بیان (بالتورات ) کررہا ہے("کوسالہ پرتی)اگرتم اہل ایمان ہو( جبیہا کہ تمہارا گمان ہے حاصل ہد کہتم مومن نہیں ہو کیونکدا یمان کوسالہ پرتی کا حکم نہیں ویتا۔ان لوگوں ہے مراداصل ان کے آباؤا جداد ہیں یعنی اس لحاظ ہے تم بھی مؤمن بالتورات نہیں ہوکہ تم نے آنخصرت علیہ کی تکدیب کردی ہے حالانکدایمان بالتورات آنخضرت ﷺ کی تکذیب کی اجازت نہیں دیتا) فرماد بیجئے آپ (ان سے )اگر عالم آخرت (جنت )الله کے نز دیکے محض تمہارے ہی لئے نافع ہے بلا شرکت غیرے ( جبیبا کہ تمہارا گمان ہے ) تو تم موت کی تمنا کر کے دکھلا دواگرتم ہے ہو (تمنائے موت کے ساتھ دوشرطیں اس طرح متعلق ہیں کہ اول شرط دوسری شرط کے لئے قید ہے بعنی اگرتم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہوکہ وارآ خرت صرف تبہارے لئے مخصوص ہے اور جس کے لئے اس طرح مخصوص ہوگی وہ اس کوضر ورتر جیج وے گا اور چونکہ اس تک رسائی بذر بعید موت ہو عمق ہے اس لئے تمنائے موت کر دکھلاؤ) اور وہ ہرگز تبھی موت کی تمنا نہ کریں تھے۔ بوجہ اپنی کرتوت کے (بعنی آ تخضرت على ان كرفرك باعث جوآب كى تكذيب كوستلزم ب) ورحق تعالى كوخوب طرح اطلاع بان ظالم (كافرول كى وہ انکوضر ورسزادیں ہے )اور آپ یقینان کو پائیں مے (اس میں لام موط للقسم ہے) عام لوگوں سے زیادہ حریص دنیاوی زندگانی پر (اورزیادہ حریص) مشرکین ہے بھی (جو قیامت کے منکر ہیں کیونکہ ان کے اپنے جہنم رسید ہونے کا یقین ہے۔ اورمشر کین تو قیامت کے بی قائل نہیں ہیں کہ وہ اس اندیشہ کی وجہ سے طول حیات کے متمنی ہوں ) ہوں رکھتا ہے (تمنا کرتا ہے ) ان میں سے ایک ایک شخص كه كاش اس كى عمر ہزار برس ہوجائے (لفظ لو مصدریہ ہے آئ كے معنی میں اور بیر مع اپنے صلہ كے بتاویل مصدر ہوكريو في كامفعول ہوگا) اوروہ (ان میں سے وہمخص) نہیں بیجا سکتا (وورنہیں کرسکتا)عذاب (نار ) ہے عمر ہوجانا (لفظائنَ یُعَمَّدٌ مُؤَخوجِه کافاعل ہے بناویل ان مصدريه بيعنى تعميره) اورح تعالى كے پيش نظران كے ياتمهار سب اعمال بين (لفظ يعلمون كى قر أت تا اور يا كساتھ دونوں طرح ہےاس نئے وہ ان کوضرور بدلہ دیں ہے۔

ترکیب و تحقیق : مسمنر علام نے وَ اَنْتُمْ ظلِمُونَ کے بعدبِ اِتِحَادِهِ نکال کراس جملہ کی حالیت کی طرف اشارہ کیا ہے جملہ معترضہ بھی ہوسکتا ہے یعنی تمہاری قومظلم پیشہ ہے۔ حبّہ جال محقق نے واشر ہوا کی حالیت بتقدیر المضاف قراردی ہے۔ اس بیس استعارہ بالکنایہ ہے کوسالہ برس کی محبت کوشراب لذید ہے تشبید دی گئی ہے۔ وجہ شبدالتذاذ ہے۔ مصبہ بہ محکواد زم شروب کا اثبات استعارہ تخیلیہ ہے۔ مضاف کو هذف کر کے العجل کوشراب کی سبت کے لئے قائم مقام بطور مبالغہ کے کردیا ہے یَامُو کُمْ بِدِ ایْمَانْکُمْ ایمان

کی نسبت ان کی طرف اسی طرح امر کا انتساب ایمان کی طرف دونوں میں تہکم مقصود ہے انمعنی سے جلال محقق قیاس حملی کی شکل اول بنا کر تتجه تكال رب بي يعنى اعتِه فَا دُكُم بِالمُوكم بِعِبَادَةِ ألعِجلِ صغرى إدركل اعتقاد كذلك فهو تُحفُر كبرى بحداوسط حذف کر کے اعتبقاد کم کفر 'نتیجہ نکلتا ہے۔ خالصہ جن نحویوں کے نز دیک کان کے اسم سے حال بنانا جائز ہے ان کے نز دیک ہے حال ہوگا کہ المدار الاخو ہ ہے ورنہ خبر کی ضمیر متنتر ہے حال ہوجائے گا۔ تعلق بندمنیہ حاصل اس قاعدہ کا یہ ہے کہ جہاں دوشر طیس جمع ہوجائیں اوران کے درمیان جواب آ جائے تو شرط اول دوسری شرط کی قید ہوجائے گی اور جواب دوسری شرط کا ہوجائے گا۔ یہاں تقدیر اس طرح ہوگیاِنُ کِحُنْتُمُ صَلِیقِیْنَ فِی زَعُمِکُمُ اِنَّ الدَّارَ الأَخِرَةَ لَکُمْ خاصة لِفَتَمَنَّوُا المُوُتَ ووسری ترکیب یکی ہوعتی ہے کہاس جواب کو پہلی شرط کے ساتھ وابستہ کردیا جائے اور دوسری شرط کا جواب محذوف ہوگا جس پر پہلی شرط کا جواب ولالت کرے گا۔ ية قياس استنائى ب جس كي نقيض تالى كالسنناء فسل يسمنوه النع يكيا كيا ساور السمستلزم لكذبهم عضر جلال نقيض مقدم كي طرف اشارہ کررہے ہیں و احوص نکال کرالمنذین انسو تکوا کے الناس پرمعطوف ہونے کا اشارہ کیا ہے حالانکہ ٹائی اول میں داخل ب كيكن عام بلائكه سے جبريل وميكائيل في تحصيص بعد التعميم جس طرح مصحع عطف ہے ايسے ہى يہاں ہے بيعطف خاص على العام بہود کی تقییح شان کے لئے بھی ہے اور اب میشبھی نہیں ہوسکتا کہ شرکین ان سے زیاد وحریص ہونے چاہئیں پیعملمھم سے مفسر جلال بهجى اسعطف كانكته بتلانا حابت بين مساهو طمير كامرجع يسعمو كامصدر باوران يسعمو اس سيبدل باورياطم يركومهم اوران یعمو کواس کابیان کہاجائے یو د احد هم بیان کی زیادتی حرص کا بیان ہے بطور استیناف کے اور لوتمنا ئیے ہے اور بعمو حکایت ہے۔ يو د کی ای لئے يو د احدهم کی موافقت ميں غائب كے صيغہ سے استعال ہے ورنہ لو اُعَمَّرَ ہونا جا ہے تھا ان يعمر موضع رفع ميں ے فاعل ہونے کی وجہ سے ای و ما الرجل بمز حزحہ تعمیرہ ۔

ر بط :...... چچلى آيات ميں يهود نے نسومسن بهما انزل علينا كادعوىٰ كيا تھااس كى ترويدى وجوہ سے كى كئ ہے آگلى دوآيتوں میں اسی رد کا تمتیہ ندکور ہے اور پھران کے بعد کی دوآیتوں میں ان کا چھبیسواں (۲۶) معاملہ ندکور ہے۔ بعنی بعض یہود کے اس دعویٰ کا جواب دیناہے کہ آخرت کی معتبی خالص طور پر ہمارہے ہی ساتھ مخصوص ہوں گی۔ بینات سے مرادعصائے موسوی ، ید بیضا بلل بحروغیرہ معجزات ہیں جوتورات سے پہلے حق تعالی نے حضرت موی " کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے تھے۔

﴾ تشریح ﴾ : ...... بدملی کی انتهاء : ..... عاصل ردیه ہے کہ کوسالہ بری جیسے صریح فعل شرک ہے ہوتے ہوئے جس میں ایمان باللہ اور ایمان بموی وونوں کی تکذیب لازم آربی ہے۔ تمہارا دعویٰ ایمان کس طرح ورست ہوسکتا ہے۔ ورآ نحالیکہ نوبت میں تعالیٰ کی ناراضگی کی بہاں تک پہنچ گئے تھی کہ تخویف کے لئے کوہ طورتم پرلا کھڑا کرنا پڑا جس ہے تمہاری بدحال تاریخ کا بخو بی انداز ہ ہوسکتا ہے۔

كلام اللي ميں تكرار: ..... كوساله برتى اور "رفع طور" كا تذكره اگر چداس سے پہلے بھى آ چكا ہے ليكن وہاں ان كے معاملات قبیحہ کے ذمل میں بیان تھا اور بیہاں ان کے دعویٰ ایمان کی تر دید و تکذیب مقصود ہے اس لئے تا کید تکرار نہیں کہا جائے گا بلکہ تاسیسی فائدہ اور تجد دو تعدد اغراض پرمحمول کیا جائے گا۔ رہایہودموجودین پررد۔سویا تو ان کے حامی اور طرافدار ہونے کی وجہ سے ہے اور یااس لئے کہ جن کے اسلاف ایسے ہیں ان کے اخلاف خلف کیے ہوں تمے۔خطاب اور عمّاب میں شریک کیا گیا ہے۔ شبہات اوران کا جواب است میں ہے۔ سب سیاحتیات ہرزمانہ کے یہود کے کئی ہیں ہے بلکہ صرف تخضرت کے زمانہ کے یہود سے خطاب ہے اور لفظ ابدا انہی کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ نیز یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مکن ہے کہ کسی یہودی نے الی تمنا کی ہواوراس کی اطلاع نہ ہوئی ہو کیونکہ ہرزمانہ میں قرآن کے حامیین سے زیادہ کا فیسن رہے ہیں اگر کسی نے تمنا کی ہوتی تو عادۃ قرآن کی نبست اس کا مخوظ رہنازیادہ قرین قیاس تھا۔ اس طرح بیشہ بھی نہ کیا جائے کہ موت سے تو کراہت طبعی ہوتی ہے یا خوف سر اہوتا ہے اس لئے تمنا نہ کی ہوگی ہوگی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت تمنائے کہ ہوگی ہوئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بلا ضرورت تمنائے موت کی درخواست نہیں کی گئی ہے کہ بلا ضرورت تمنائے موت کی درخواست نہیں کی گئی ہے۔ جواب یہ کہ بلا ضرورت تمنائے موت کی درخواست نہیں کی گئی ہے کہ بلا ضرورت تمنائے موت کی درخواست نہیں کی گئی ہے کہ بلا ضرورت تمنائے اس کے اس کی اس کی موت کی موت کی موت کی تا کہ اس کی موت کی م

علامت ولا بیت: ..... اس معلوم جوا که نجمله علامات ولا بیت کے ایک علامت خب تموت ہے خواہ طبعًا ہو یا عقلا حسب مراتب واحوال۔

وَسَالَ ابُنُ صُورِيَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عُمْر رَضِى اللهُ عَنُهُ عَمَّنُ يَاتِى بِالُوحِي مِنَ المايِكةِ فَقَالَ جَبَرَء يُلُ فَقَالَ هُوَ عَدُونًا يَاتِى بِالْعَذَابِ وَلُوكانَ مِيكَائِلُ لَامَنَّا لِآنَهُ يَاتِى بِالْحَصْبِ وَالسِّلْمِ فَنَزَلَ قُلُ لَهُمُ مَنُ كَانَ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذِن بِامْرِ اللهِ مُصَلِّقًا لَهُمُ مَن كَانَ عَلُواً اللهُ عَلَى يَكُولُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَلَى اللهُ عَلَى ا

 ہمارے پاس پھو کے گرنہیں آئے'')اورکوئی انکارنہیں کیا کرتا ان دلائل کا بچران لوگوں کے جوعدول تھی نے عادی ہیں ( کیاانہوں نے کفرنہیں کیا) حالانکہ جب بھی بھی ان لوگوں نے عبد کیا ہوگا (اللہ ہے )وعدہ ( نبی کریم بھی پی ان لوگوں نے عبد کیا ہوگا (اللہ ہے )وعدہ ( نبی کریم بھی پی ان لوگوں نے عبد کیا ہوگا (اللہ ہے کو آئے تخضرت بھی ہی انظرانداز کردیا ہوگا ( پھینک دیا ہوگا ) خود آنخضرت بھی ہی نظرانداز کردیا ہوگا ( پھینک دیا ہوگا ) کسی نہیں نہیں نے ان میں سے (عبد شکنی کر کے ۔ یہ کسل ما کا جواب ہواور یہ کی استفہام انکاری ہے ) بلکہ (یہ لفظ ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال کے لئے ہے۔ ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہی نگلیں گے جو یقین ہی نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس تشریف لائے پیغیراللہ کی جانب سے (مجمد بھینک دیا اہل کتاب تشریف لائے پیغیراللہ کی جانب سے (مجمد بھینک دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے کتاب اللہ ( تورات ) کواس طرح پس بہت ) یعنی تورات میں جو پھی ایمان بالرسول وغیرہ احکام ہیں ان پھل میں نہیں رکھتے (جو پھی اس میں آپ کے نبی برحق ہونے اور کتاب اللہ کے باب میں ہے۔ )

ایک مرتبہ جریل ومیکائیل کے متعلق جب مندرجہ بالا گفتگو ہوئی تو سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت عمرِ نے مزید دریافت فرمایا کہ اللہ کا درمیان عداوت رہمائیل کا کیا درجہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جریل اللہ کی وی طرف اور میکائیل با ئیں جانب رہتے ہیں اوران کے درمیان عداوت رہتی ہے۔ حضرت عمرِ نے فرمایا گراہا ہے تواے اسے احتوا ہے احتوا برگز ان کے مابین عدوات نہیں ہوئی بلکہ جوان کا دعمن وہ خدا کا دعمن ہے! یہ کہہ کرآ مخضرت بیلی حاضر ہوئے تو آپ پھر کو بذر بعدو تی اس واقعہ سے پہلے ہی مطلع کیا جائے تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لفعد و افقی دب کے باعمر یا جسویل اس میں چار قر اُتیں ہیں ایک کسر جیم کے ساتھ بلا ہمزہ کیا جائے ہی دونوں تعدر کی میں ایک کسر جیم کے ساتھ بروزن تھی ہوئی کے بروزن قدیل۔ دوسری فتح جیم کے ساتھ بلا ہمزہ کا تعلق کسر ہوئی ہوئی کے بروزن تجر ش غرضیکہ بلا ہمزہ کا تعلق کسر ہوئی دونوں کے ساتھ ہے۔ اور بسمہ کا مرجع صرف فتح جیم ہے مند کہ سر ہوئیم میں ایک میں ایک میں ایک سر ہوئیم کے ساتھ ہے۔ باتی تین قر اُتیں فتح جیم کی ہیں۔ مست کسر ہوئیم ۔ خاصہ یہ کہ خوا سے اس میں خوا وہ ایک اور کے اور بیا ہے۔ کہ وہ تو ایک اندان کے معر کی دونوں کے ماتھ ہے۔ باتی تین قر اُتیں فتح جیم کی ہیں۔ مست کے سیدانا لمحالهم چونکہ جزاء کا ترتب شرطے تمام اجزاء پر الگ الگ ہوتا ہے۔ جموعہ شرط پہیں ہوتا اس لئے معنی بیہو ہے کہ اللہ الک ہوتا ہے۔ جموعہ شرط پہیں ہوتا اس لئے معنی بیہو ہے کہ اللہ الک ہوتا ہے۔ جموعہ شرط پہیں ہوتا اس لئے معنی بیہو ہے کہ اللہ الک ہوتا ہے۔ جموعہ شرط پہیں ہوتا اس کے معنی بیہو ہے کہ اللہ ان سے عداوت ان کے نفر کی دوجہ ہے دکھ کا درج میں اس کے معرف کو دو سے دکھتا ہے اور ملائکہ کی عداوت کفر ہے جوان کا دعمن وہ خدا کا دی سے سے عداوت ان کے نفر کی دوجہ ہے دکھ کی ہوں ۔

ولقد انولنا یوقصد کا قصد پرعطف ہے۔ او کلما سے پہلے مفسر جلال نے کفروا بھا نکال کراشارہ کردیا کہ ہمزہ کا مدخول محذوف ہے اورواؤعا طفہ ہے ای محذوف پرعهدوا کے بعد لفظ الله یاالنبی اس لئے مقدر مانا ہے کہ عهدا منصوب بنا برمفعول ہے اور عساهدو استضمن ہے اعسطوا کے اور مفعول اول محذوف ہے۔ یالفظ اللہ یالفظ نبی دونوں صورتوں میں معاہدہ کا مضمون بدل جائے یہ گا۔ جس کی طرف جلال محقق نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ و صحل الاستفہام تقدیر عبارت اس طرح ہوگی مسامیان بینبدی لھم نبذ

العهد الح ورا ظهورك بعدليم يعملوااس كئمقدر مانا كيابك يبال نبذ ك فيقى معنى مرادنبيس بين كرتورات كوپس بشت وال ديا کیونکہ آج تک میہودتورات کی معظیم کرتے ہیں اوراس کوسروسینہ سے لگاتے ہیں بلکہ ترکیمل مقصود ہے۔

ر بط: ...... يهال سے ان كے ستائيسويں (٢٤) معامله كابيان ہے جس كى تفصيل مفسرٌ علام نے بذيل شان نزول بيان كردى ہاورولقد انزلنامی اٹھاکیسویں (۲۸) معاملہ کا تذکرہ ہے۔

﴿ تشریح ﴾:....الله والول سے وسمنی کا انجام:.....ماسل یہ ہے کہ قرآن کریم جبکہ آسانی کتاب ہے، تو تحض جبریل کی عداوت کی وجہ سے اس کو نہ ما ننا ہڑی ہے وقو فی اور حماقت ہے۔ رہا جبریل کی دعمنی سوچو نکہ وہ سفیر محض ہیں ۔ان کی وشمنی بالواسط الله کی وشمنی کے متر اوف ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ اہل الله کے ساتھ دشمنی کرنا الله کی دشمنی کاموجب ہے باقی سفارتی تعلق سواس کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہےاول سفیر مامور ہو، دوسرے امین ہو۔ یہودعنا دکی وجہ سے بظاہرا گرچہ جبریل کی امانت کے منکر ہوں لیکن فی الحقیقت ان کی امانت کے قائل تھے اس آیت میں اس طاہری انکار کی تقدیر پر کلام میں اثبات پر زور دیا گیا ہے کہ بیہ الله کا کلام ہے جو بواسطہ جبریل کے آپ پرنازل کیا گیا ہے اس لئے مامور کی عداوت حاکم کی عداوت کوستازم ہے۔

قر آن کے الفاظ ومعانی دونوں کلام الہی ہیں:.....درسری آیت میں علی قبلک ک<sup>یخصیص</sup>ے پیشبہ نہیں کرنا جا ہے کہ معانی کا ورود چونکہ قلب پر ہوتا ہے اور الفاظ کا تعلق قلب ہے نہیں ہوتا بلکہ کا نوں سے ہوتا ہے اس لئے الفاظ من جانب التُذبيس بين صرف معانى منزل من التُدبون؟ جواب يه ہے كه معانى كا ادراك جس طرح قلب سے بوتا ہے الفاظ كا ادراك بھى دراصل قلب ہی کرتا ہے۔ آ تکھ، کان ، ناک تو محض آلات ہیں جن سے بغیر قلب کی امداد کے کام نبیس لیا جاسکتا۔ بالخصوص حالت وحی میں بظاہرا کیے طرح کی بےخودی می طاری ہوتی ہے اور طاہری حواس فاعل نہیں رہتے اس وقت بلا واسطۂ کان الفاظ بھی قلب ہی پر وار د ہوتے ہیں۔ دوسرے قرآن کریم میں جابجالسان عربی کے ساتھ مزول کا ذکر موجود ہے اس لئے اس شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

معاند کے لئے ہزاردلائل بھی بریار ہیں:....... گونقد انزننا میں بھی ای ابن صوریا کے اس سوال کاجواب ہے کہ آپ پر کوئی ایسی واضح ولیل نازل نہیں ہوئی جس کوہم پہچان لیتے۔ دراصل جواب میہ ہے کہ ہزاروں دلائل چیش کیئے جن کووہ بھی ببچانے ہیں کیکن ان کا انکار نہ جانے سے تبیں بلکہ نافر مانی کی عادت کی بنیاد پر ہے۔ جبیبا کہ عہد شکنی ان میں سے بعض کی تھٹی میں پڑی ہوئی ہےاوروہ ہمیشہاس جرم کے مرتکب ہوتے رہے ہیں۔البتہ بعض انصاف پینداوراطاعت شعار جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ۔وہ اس

وَاتَّبَعُوُا عَطُفٌ عَلَى نَبَذَ مَا**تَتُلُوا** أَى تَلَتِ ا**لشَّيْطِيُنُ عَلَى عَهُدِ مُلُلِّ سُلَيُمْنَ عَ**مِنَ السِّحْرِ وَكَانَ دَفُنَهُ تَحُتَ كُرُسِّيهِ لَمَّا نُزِعَ مُلُكُهُ أَوْ كَانَتُ تَسُتَرِقُ السَّمُعَ وَتَضُمُّ اِلَيْهِ اَكَاذِيْبَ وَتُلْقِيُهِ اِلَى الكَهَنَةِ فَيُدُّوِّنُوْنَهُ وَفَشَا ذٰلِكَ وَشَاعَ أَلَّ الْحِنَّ تَعُلَمُ الْغَيُبَ فَحَمَعَ سُلَيْمٰنُ الْكُتُبَ وَدَفَنَهَا فَلَمَّا مَاتَ دَلَّتِ الشَّيَاطِيُنُ عَلَيُهَا النَّاسَ فَاسُتَخُرَجُوهَا فَوَجَدُوا فِيُهَا السِّحْرَ فَقَالُوُاإِنَّمَا مَلَكُكُمُ بِهِلَا فَتَعَلَّمُوهُ وَرَفَضُوا يَكُتُبَ ٱنْبِيَائِهِمُ قَالَ تَعَالَى تَبُرِثَةً لِسُلَيُمْن وَرَدًّا عَلَى الْيَهُودِ فِي قَوْلِهِمَ أَنُظُرُوا اِلَّى مُحَمَّدِيَذُكُرُ سُلَيُمْنَ فِي الْاَنْبِيَاءِ وَمَاكَانَ اِلَّا

سَاحِرًا وَمَاكَفُرَ سُلَيُمنُ أَىٰ لَمُ يَعُمَلِ السِّحْرَ لاَنَّهُ كُفُرٌ وَللْكِنَّ بِالتَّشْدِيُدِ وَالتَّخْفِيُفِ الشَّيلِطِيْنَ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُو ۚ ٱلْحُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيْر كَفَرُوا وَ يُعَلِّمُونَهُمْ هَـَآ ٱنْزِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ آىَ ٱلْهِـمَـاهُ مِنَ السِّحُرِ قُرِئَ بِكُسُرِ اللَّامِ ٱلْكَائِنَيْنِ بِبَابِلَ بَـلَدٌ فِيُ سَوَادِ الْعِرَاقِ هَارُوُتَ وَمَارُوُتَ \* بَدَلٌ اَوُ عَطُفُ بَيَانَ لِلْمَلَكَيُنِ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ هُمَا سَاحِرَانَ كَانَا يُعَلِّمَانَ السِّيحُرَ وَقِيْلَ مَلَكَانَ ٱنْزِلَا لِتَعُلِيْمِهِ اِبُتِلَاةً مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ وَمَا يُعَلِّمْنِ مِنُ زَائِدَةٌ أَحَـدٍ حَتَّى يَقُولُلْ لَهُ نُصُحًا إِنَّـمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ بَلِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ لِيَمْتَ حِنَهُمْ بِتَعَلِيُمِهِ فَمَنُ تَعَلَّمَهُ كَفَرَ وَمَنُ تَرَكَهُ فَهُو مُؤُمِنٌ فَكَلا تَكُفُرُ ۚ بِتَعَلَّمِهِ فَإِنَ ابْي إِلَّا التَّعَلَّمَ عَلَمَاهُ فَيَتَعَلَّمُوُنَ مِنْهُمَا مَايُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴿ بِأَنْ يُبُغِضَ كُلَّا منهما إِلَى الاخر وَمَاهُمُ إِي السَّحَرَةُ بِضَارَيْنَ بِهِ بِالسِّحُرِ مِنْ زَائِدَةٌ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ ۚ بِإِرَادَتِهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمُ فِي الاخِرَةِ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ \* وَهُوَ السِّحُرُ وَلَقَدُ لَامُ فَسَمٍ عَلِمُوا آيِ الْيَهُوُدُ لَمَنِ لَامُ اِبْتِدَاءٍ مُعَلِّقَةٌ لِمَاقَبُلَهَا مِنَ الْعَمَل وَمَنُ مَوْصُولَةٌ اشْتَرامِهُ اخْتَارَهُ أَوُاسْتَبُدَلَهُ بِكِتَابِ اللهِ مَالَهُ فِي الْاَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ طَ نَصِيبٌ فِي الْحَنَّةِ وَلَبِئُسَ مَا شَيْئًا شَرَوًا بَاعُوُا بِهَ ٱنْفُسَهُمْ ۚ أَي الشَّارِيُن أَى حَظَّهَا مِنَ الْاحِرَةِ أَنْ تَعلَّمُوهُ حَيْتُ أَوْجَبَ لَهُمُ النَّارَ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ﴿ ١٠٠﴾ حَقِيُقَةَ مَايَصِيْرُوْنَ اِلَّيْهِ مِنَ الْعَذَابِ مَاتَعَلَّمُوهُ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَي الْيَهُوْدَ الْمَنُوْا بِـالنَّبِيِّ وَالْقُرُآنِ وَاتَّقُوا عِـقَـابَ اللَّهِ بِتَـرُك مَـعَـاصِيَهِ كَالسِّحْرِ وُجَوَابُ لَوُ مَحْذُوفٌ اى لَا يُيْبُوا دَلُّ عَلَيْهِ لَمَتُوْبَةٌ ثُـوابُ وَهُـوَ مُبُتَدَاء وَاللَّامُ فِيُهِ لِلُقَسَمِ هِـنُ عِنْدِاللهِ خَيْرٌ ۖ خَبَـرُهُ مِـمَّاشَرُوا بِهِ اَنْفُسَهُمُ لَوْكَانُوْا عُظِ يَعْلَمُونَ ﴿ مَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَمَا اثْرُوهُ عَلَيْهِ \_

ترجمہ:.....اور يہودنے اتباع كيا (اتبعوا كاعطف نبذ برے) ايس چيز كاجس كاجر جاكيا كرتے تھے (تسلوا مضارع كا صیغہ بجائے قسالت ماضی کے ہے) شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے (عہد) سلطنت میں (مراد جادو ہے جس کوحضرت سلیمان علیہ السلام نے زوال سلطنت کے وقت اپنی کری کے نیچے وہن کردیا تھا۔ یاشیاطین آسائی باتیں چوری چھپے س لیتے تھے اور خودساخت بہت ہے جھوٹ اس میں ملالیتے تنصاور کا ہنوں کو سنادیتے تنصاور کا ممن اس کو با قاعدہ مدون ومرتب کرلیا کرتے تنصے۔ای طریقہ سے بیہ بات مشہور ہوگئی تھی کہ جنات غیب کی ہاتمین جانتے ہیں۔ چنانجہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کتابوں کو جمع کر کے دفن کردیا تھا کیکن جب ان کی وفات ہوئی تو شیاطین نے لوگوں کی اس طرف رہنمائی کی دفن شدہ کتابوں کو نکالا گیا تو اس میں سحر نکلا۔اس سے لوگوں میں جرچا ہونے لگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کے زور سے تم پر حکومت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عام لوگوں نے بھی سحر سیکھنا شروع کردیا اوراہیاً کی تعلیمات اور کتابوں کوجھوڑ ہیٹھے۔حضرت سلیمان کی برأت ظاہر کرتے ہوئے اور یہود کے اس قول کی تر دید كرنے كے لئے كہ محمر كود يكھوسليمان كا ذكر اعبال كے سلسلے ميں كررہ ميں حالانكه سليمان محض ايك جادوگر منے (حق تعالى ارشاد هرماتے ہیں) حضرت سلیمان نے کفرنہیں کیا (جادو کاعمل نہیں کیا کیونکہ وہ کفرہے) کیکن (لفظ کے سن تشدید وتخفیف کے ساتھ دونوں طرح •

یڑھا گیا ہے) شیاطین کفر کیا کرتے تھے درانحالیکہ لوگوں کوسحر کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے (بیہ جملہ حال ہے منمیر کفرواسے )اورلوگوں کو سکھلا یا کرتے تھے جوان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا ( بعنی ان دونوں فرشتوں کو جوسحر بذریعہ انہام بتلایا گیا اور ایک قر اُت میں مَلَكِيَنُ كَى بَجَائِمَ مَلِكِين بَهُسراللام يرها كيابوه فرشےرہے والے تھے) بابل ميں (جواطراف عراق كامشهورشهر ب) بإروت و ماروت نام کے (ترکیب میں میدونوں لفظ بدل ہیں یاعطف بیان مَسلَکین کا۔حضرت ابن عباسؓ کی رائے میہ ہے کہ یہ دونوں جادوگر تھے لوگول کوسحر کی تعلیم دیا کرتے تھے اور بعض کا خیال ہے کہ دوفر شتے ہیں جوبطور امتحان منجانب اللہ لوگوں کوسحر کی تعلیم دینے کیلئے اتارے گئے تھے)اوروہ دونوں کسی کونہیں سکھلاتے تھے(من احدمیں من زائدہے) تا دِقتیکہ (بطورنقیحت) نہ کہہ دیتے کہ ہماراوجو دبھی ایک طرح کی آن مائش ہے (اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ لوگوں کو اس کی تعلیم کے ذریعے آنمائے جواس کو حاصل کرے کا فرسمجھا جائے گا۔ اور جو چھوڑ دے مومن شار کیا جائے گا) اس لئے کا فرمت بن جانا (اس کوسکھ کر۔اس کے بعد بھی اگر کوئی سکھنے پرمصر ہوتا تو اس کو سکھلا دیتے) چنانچہ پچھلوگ ان دونوں فرشتوں ہے ایساعمل سکھے لیتے تھے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں تفریق ہوجائے (ایک د وسرے میں رشمنی پیدا ہوجائے ) حالانکہ بیر جادوگر ) کسی کونقصان نہیں پہنچا سکتے اس (سحرے ) مگر خدا ہی کا تھم (ارادہ ) ہے اور سیکھتے تھے) ایس چیزیں جوان کونقصان دہ ہول ( آخرت میں )اوران کے لئے نافع نہ ہول (مرادیحر ہے )یقیناً (لمصلہ میں لام موط بلقسم ہے)ا تناجائے ہیں (یہود) کہ جو تحص (لمن میں لام ابتدائیہ ہے ماقبل عملوا کے ممل کولفظار دک دیاا درمن موصولہ ہے) سحر کواختیار کرتا ہے(سخر کواختیارکرے یا کتاب اللہ کے تبادلہ میں لے ) آخرت میں اس کا پچھ حصہ نہیں ہے( جنت میں حصہ بیں ہے )اور بلاشبہ بری ہے وہ چیز جس میں وہ خریدر ہے ہیں ( فروخت کررہے ہیں اپنی جانوں کو ( یعنی جان دینے والے اپنے آخرت کے حصہ کو۔وہ اس بات کو جان جاتے کہان کے لئے نارِجہنم ہے) کاشِ ان کو اتن عقل ہوتی ( کہوہ اس عذاب کی حقیقت کو جان جاتے جس کا ان کوعلم ہے)اوراگروہ (ببود)ایمان لے آتے (آتخضرت ﷺ پراورقر آن پر)اورڈرتے (اللہ کے عدّاب سے محروغیرہ گناہ جھوڑ کر۔اور لو كاجواب محذوف هي يعنى لايشوا - چنانچاس جواب ير لمعدوبة وال عنومعاوضه (ثواب) يمبتداء ماور لمعدوبة ميس لام مؤطئه للقسم نبے)اللہ کے یہال کابہتر تھا (اس مبتدا کی خبر مسا منسروا به انفسهم ہے) کاش وہ جاننے (کہ بیان کے لئے بہتر ہے تووہ اس کوتر جھے نہ دیتے )۔

ہے۔امیرزادے یا شاہی خاندان کے افراد ہوں گے ایسے مخصوص افرادانسان پرملک کا اطلاق بھی جائز ہے۔ دوسری مشہور قر اُت بفتح اللام ہے حتی یقو لا مزیداطمینان کے لئے سات سات مرتبہ لوگوں سے وعدہ لیا کرتے تھے۔فلافکر نیعیٰعلم وعمل اس طرح نہ حاصل کرو کہ نوبت بکفر پہنچے جائے ۔مسن زائد کیعنی مفعول بہ میں مسن زائد ہے جوتا کیداستغراق کے لئے ہے۔لام ابتداءمعلقہ لیعنی اس لام نے عسلموا کالفظاممل باطل کردیا منجمله افعال قلوب کی خاصیات کے ایک خاصیت تعلیق بھی ہے۔من موصولہ ہے ک رفع میں ہے۔ابتداء ك وجد عاورا شرّاه اس كاصله عاور ماله في الأخرة جواب تتم عاى المشارين عفسرٌ في انفسهم كابيان كرديا-اور حظها سے بدل شرای بیان کردیا۔ ان تعلموہ بتاویل ان مصدر بدر پیخصوص بالذم ہے۔ مماشرو ابدہ انفسہ مے مسرِّعلام نے اشارہ کیا کہ حیر است فضل ہے۔مسمانسرواس کامفضل علیہ ہاور رہیمی ممکن ہے کہاس کواسم تفضیل کیلئے ندمانا جائے بلکمحض فضیلت کے لئے ہوجیسے احسحاب المجنة اور افسمن يلقي في النار خير ميں ہاس صورت ميں مفضل عليه كي ضرورت بي تبين رہتى \_ يهودكوا بل علم مان کر پھران سے علم کی تمنا کرنااس پرمبنی ہے کہ جس علم کے خلاف عمل ہووہ علم نہ ہونے کے درجہ میں ہے۔

**ربط** : ..... پہلی آیت میں یہود کی عہد شکنی کا بیان تھا۔اور یہ کہ جن باتوں اور جن لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے تھی ان کی اتباع نہیں کرتے۔ان آیات میں یہ بیان کرنا ہے کہ جن باتوں اور جن لوگوں کی اتباع نہیں کرنی جاہے تھی ان کی پوری اتباع کرتے رہتے ہیں۔ غرض کہجس بات ہے منع کیا جائے اس کے خلاف ضرور کرتے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... با بل کی جاووگری: ..... ایک زمانه میں بابل اور اس کے آس پاس شہروں میں جادوگری کا بہت رواج اور جاد وگروں کا اس قدر چرچا ہوگیا تھا کہ لوگوں نے ان کے مقابلہ میں انبیاء اور ان کی تعلیمات تک کوچھوڑ دیا تھا اور ہمہ تن ا نہی لا لیعنی مشاغل میں منہمک ہو گئے تھے تن تعالیٰ کواس صورت حال کی اصلاح منظور ہوئی۔

ماروت و ماروت کا طریقهٔ تعلیم:......توبزے اہتمام سے ہاروت و ماروت نامی دوفرشتوں کو با قاعدہ اس کام کے لئے مقرر کیا۔انہوں نے بابل کے مرکزی شہروں میں اپنا کام اس طرح شروع کیا کہ سحر کے اصول وفر وع الجھی طرح ظاہر کر کے لوگوں کواس سے بیچنے اور جاد وگروں ہے ہر ہمیز ونفرت کی تلقین کرنے گئے چنا نچیاس مقصد کے لئے لوگوں کی آ مدور فنت شروع ہوئی اور برحملی یابداعتقادی ہے بیچنے کے لئے لوگ اس کے اصول وفر وع سیھنے کی درخواست کرتے تھے۔ بید ونوں فرشتے احتیاطالوگوں سے پہلے عہدلیا کرتے اوران کوآ گاہ کرتے کہ دیکھوہم اور ہمارا آنا خدا کی طرف ہے ایک آزمائش ہے کہ کون سحر کی تعلیم حاصل کر کے اس ک آ فات وشررے بچتا ہےاورکون شیاطین اورغیرائٹدے استمد ادکر کے اپناایمان وعقبی ہر بادکرتا ہے اس تنبیہ و تا کید کے ساتھ ابنااطمینان کر کے تعلیم جاری کرتے ۔اب اگر کوئی اس عہد و پیاں کوتو زکرخلق کی ایذ ارسانی میں مشغول ہوجا تا تو فاجر بنتا اس ہے آ گے بڑھ کربعض كفرى طريقون كالشتغال كرتاتو كافرهوجا تا\_

الله، فرشتے ، پیمبرالزام سے بری ہیں: ...لیکن اس ہے نہ ان فرشتوں پر کوئی الزام کیونکہ انہوں نے ارشاد اصلاحی کاحق ادا کردیا۔اورنہ حق تعالیٰ براعتراض کہانہوں نے ان اسباب کفر کو کیوں پیدا کیا۔ کیونکہ بیتو ایبا ہی ہے کہ جیسے کوئی عمد ہتلوار تحسی کو بنا کردید ہےاوراس کوطریقِ استعال اورمحلِ استعال بھی ہتلا دے کیکن وہ چھربھی بےموقع اور بے جااستعال کرے تو تمام تر برائی کی ذ مہداری اسی پر عاکد ہوگی ۔تلوار بنانے والے وینے والے پرکوئی الزام عائد نہیں ہوتا اسی طرح انبیاء پربھی کوئی اعتراض نہیں کہ خود

انہوں نے اس فریضہ اور ذمہ داری کو کیوں نہیں سرانجام دیا کیونکہ اول تو انبیاء کرام نے شرائع کے قواعد کلیہ ہے جواز وعدم جواز کی حدود اورضوابط کی تفصیل بیان کردی البته جزئیات کی تفصیل اختال فتنه کی وجہ ہے انبیاً کے ذریعہ نبیں بتلائی گئی کیونکہ انبیاء منبع ہدایت ہوتے ہیں کسی درجہ میں بھی ان سے گمراہی یا سبب گمراہی بننے کا احتمال بیندنہیں کیا گیا۔ بخلاف ملائکہ کے بعض تکوینی مصالح کے بیش نظران ے اس مسم کے کام لئے جاتے ہیں۔

نقششِ سلیمانی:.....بهرحال حضرت سلیمان ملیه السلام چونکه اولوالعزم نبی میں اور یہودان کوساح سمجھتے تھے اس لئے حق تعالیٰ نے ان کی براُت اس طرح فرمائی کہ سحر کاستلزم کفر ہونا بھی معلوم ہوجائے اور دعویٰ مبر بہن بھی ہوجائے نبی کا کا فر ہونا محال ہے اور ساحر ہونے سے بیانا زم آ رہاہے اس لئے باطل ہے۔ پس دعویٰ عدم سحر سیح رہا۔

قصدز ہرہ ومشتری: .....نہرہ کامشہور قصہ معتبر روایت سے تابت نہیں اس لئے جن علماء نے اس کوخلاف قواعد سمجھا ہے قبول نہیں کیااور بعض علماء نے سیچھ تا ویلی*یں کرے اس کور ذہیں کیا ہے تا ہم آ*یات کی تفسیر اس پرموقو ف نہیں ہے۔

شخفین استخر: ..... باقی سحر کے تفرونس ہونے کے متعلق شیخ ابومنصور کی رائے یہ ہے کہ علی الاطلاق سحر کو تفر کہنا سی خبیں ہے بلکہ موجبات ایمان کا اگر خلاف کرنا پڑے تو کفر ہے ورنہ ہیں۔ شرح فقدا کبر میں ہے کہ بحرکی تعلیم وتعلم کفرنہیں بلکہ اس کومؤ تر مجھنا کفر ہے اور صاحب روضه کا قول ہے کے ممل سحر بالا جماع حرام ہے۔البتہ اس کی تعلیم وتعلم میں تین قول ہیں۔ اول حرام ہونے کا، دوسرا

نا در محتقیق :......نیکن سب ہے احجی شخفیق بعض اہل علم محققین نے کی ہے کہ سحر ،عزیمت ،تعویذ گنڈوں میں سب ہے اول الفاظ اورکلمات کودیکھا جائے گا۔اگرکلمات کفریہ ہیں جن میں ارواح خبیثہ یا شیاطین و جنات سےامداد طلب کی گئی ہے تو علی الاطلاق حرام ادر کفر ہے جا ہے غرض محمود ہو یا ندموم۔اورا گر کلمات ِ مباحہ استعمال ہوتے ہوں تو پھر غرض پر بھی نظر کی جائے گی اگر کسی کوخلا ف شرع ضررا ورنقصان پہنچانا ہے تو ناجائز اورقسق ہے اورا گرغرض بھی ناجائز نہیں اورنقصان رسانی کاارادہ بھی نہیں تو پھر جائز اورمباح ہے۔تیسری صورت یہ ہے کہ الفاظ نامعلوم المعنی اور غیرمفہوم ہوں تو چونکہ احتال کفری معنی کا ہے اس لئے پھر بھی بچنا ضروری ہے غرضک الفاظ غیرمفہوم اور نامشر وغ نہ ہوں اورغرض کمجی ندموم نہ ہوتو اتنی شرطوں کے ساتھ جائز اور نا جائز اور ہرنا جائز پر کفرِ عملی کااطلاق صحیح ہے۔

متحر **اورمعتز لیہ:....معتز**له سحر کی واقعیت تا ثیر کا انکار کرتے ہیں حالانکہ قرآن کریم میں حضرت موٹی علیہ السلام اور قوم ساحرین کے واقعہ کو بار بارد ہرایا گیا ہے اوران آیات میں بھی سحر کی واقعیت کا انکارمشکل ہے اس طرح آنخضرت ﷺ پرلبیدنا می بہودی کاسحرکرنااوراس پرمعو ذتین کانز ول متعد دروایات میں بیان کیا گیا ہے۔جن کاا نکارمشکل ہےاسی طرح بعض لوگ ان آبایت کی وجہ ہے بیمجھ گئے کہ حرکا اثر صرف تفریق بین الزوجین وغیرہ ہے۔ دوسری تا ثیرات حرمیں نہیں ہوتی ، حالانکہ بیچے نہیں ہے، کیونکہ محصیص ذکری تفی ماسوٰ ی کوستگزم نہیں ہوتی۔اگر کسی خاص وجہ ہے یہاں سحر کی ایک خاص تا ثیر کا ذکر کیا گیا ہے تو اس ہے یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ دوسری تا غیرات بالکل نہیں ہوتیں۔

كَنَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنَوُا كَاتَقُولُوا رَاعِنَا لِلنَّبِيَّ امُرَّ مِنَ الْمُرَاعَاةِ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ وَهِيَ بِلُغَةِ الْيَهُودِ سَبِّ مِنَ الرَّعُونَةِ فَشَرُوا بِذَلِكَ وَحَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ فَنُهِيَ الْمُؤْمِنُونَ عَنُهَا وَ**قُولُوا** بَدُلَهَا ا**نْظُرْنَا** اَى أَنْظُرُ إِلَيْنَا وَالسَّمَعُوا \* مَاتُؤْمَرُونَ بِهِ سِمَاعَ قَبُولٍ وَلِلْكُفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُولِمٌ هُوَ النَّارُ مَايَوَدُ الَّذِيْنَ كَـفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَاٰبِ وَلَا الْمُشُوكِيُنَ مِـنَ الْـعَرَبِ عَطَفٌ عَلَىٰ اَهُلِ الْكِتَابِ وَمِنُ لِلْبَيَانَ اَنُ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنُ زَائِدَة خَيْرٍ وَحُنِي مِّنُ رَّبِكُمُ ۖ حَسَدًا لَكُمُ وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ نُبُوَّتِهِ مَنُ يَشَآءُ ۗ وَاللهُ ذُو الْفَضَلِ الْعَظِيمِ (٥٠٠)

ترجمه: .... اے ایمان والوامت کہا کرولفظد اعدا (آنخضرت فیکی شان میں راع امر کاصیغہ ہے۔ مراعا قے مشتق ہے اور يبودآ يكى جناب ميں يافظ استعمال كياكرتے تھے حالانكدان كى زبان ميں حماقت كے معنى ميں مستعمل موتا تھا۔رعونت سے مشتق کر کے اور آنخضرت ﷺ کواس سے مخاطب بنا کرخوش ہوتے۔اس لئے مسلمانوں کو بیاس کے استعمال ہے روکا گیا ہے ) اور کہا کرو (اس کلمہ کی بجائے )اُنسط نسا (ہماری مصلحت پرنظر فرمائے )اورسنو (جو تھم تم کودیا جار ہاہے قبولیت کے کان ہے )اوران کا فروں کو سزائے دردناک ہوگی (الیم بمعنی مولم ،مراد نارجہنم ہے ) ذرابھی پسندنہیں کرتے ہیں اہل کتاب ادر نہ مشرکیین (عرب مشرکیین کاعطف اہل کتاب پر ہےاورمن بیانیہ ہےاس بات کو کہتمہیں کسی تشم کی بہتری نصیب ہو (مسن خیسبر میں من زائد ہے) تمہارے پروردگار کی جانب ہے(اس کے باعث ان کاتم ہے حسد کرنا ہے)اور اللہ اپنی رحمت (نبوت ) کے ساتھ جس کومنظور ہوتا ہے مخصوص فر ماتے ہیں اور الله بزے فضل والے ہیں۔

تركيب وتحقيق: ....داعن يامرحاضركاميغة بمراعاة عاخوذ بمعنى داقسن الممير يتكلم مفعول به بمبالغه في الرعابت كے معنی ہیں مسلمان تواسی نیت ہے عرض كرتے تھے كدا ہے پیغبر ہماری رعایت سے كلام آ ہستد آ ہستد تھبر كھر كرفر مائے جو بات ہماری تمجھ میں نہ آئے یارہ جائے اس کود وہارہ تمجھا دیجئے کیکن عبرانی زبان میں بیلفظ فخش گالی مجھی جاتی تھی۔رعونت ہے شتق کر کے جمعنی احمق استعال کرتے تھے۔ یارا می ..... چرواہے کے معنی میں لیتے تھے گویا ایک لفظ دوزبانوں کے لحاظ سے دومختلف اور متضاد معانی میں مستعمل تھا۔مسلمان سادہ لوحی کی وجہ ہے بہود کے اس مسنح اوراستہزاء کوئبیں سمجھ سکے تھے۔ د اعسنامحلا منصوب ہے بناء برمفعول کے و لا المه شركين موضع جريس ہے الى پرمعطوف ہونے كى وجہ سے من خير ميں من زائد ہے اور من ربكم ميں من ابتدائيہ ہے۔ ہے جس کے شان نزول کا حاصل بیہے کہ:

﴿ تشریح ﴾:.....لفظی شرارت: يبود ازراه شرارت آتخضرت ﷺ كے لئے راعى كالفظ استعال کرتے تھے اورا پینے محاورہ عبرانی کے لحاظ ہے احمق اور جروا ہے کے معنی کیتے تھے۔اورمسلمان اچھے معنی کے لحاظ ہے مجمعنی رعایت اس لفظ کواستعال کرتے تھے چونکہ مسلمانوں کی سادہ لوحی ہے یہود کوشرارت کا موقع مل رہاتھا اس کئے بندش اوراصلاح کرنی پڑی کہتم اس لفناكو بدل كر دوسرالفظ استعال كيا كروبه بعض وفت جائز کام بھی ناجائز بن جاتا ہے: ..... اس سے ایک بڑی حکمت کی بات نکل آئی کہ اپنے کی فعلی مباح سے اگر کی کو برائی اور گناہ کی تنجائش ملتی ہوتو وہ فعل خوداس کے حق میں بھی ناجائز ہوجاتا ہے۔ بیتو آنخضرت کے ساتھ یہود کی گستاخی اور بے اوبی کا حال تھا۔ دوسری آبیت میں خود مسلمانوں کے ساتھ ان کی بد نمتی کو بتلاتے ہیں کہ جہاں تک ان کے دعویٰ افضلیت کا تعلق ہے سواول تو تحض بلا دلیل دعویٰ سے کیا ہوتا ہے دوسرے دین اسلام کے ناشخ بن کر آنے سے تمام ادیان کا منسوخ ہونا معلوم ہوگیا اس لئے بیدوی کی نصول تھا کہ قابل جواب نہیں تھا البتہ جہاں تک یہود کے دعویٰ ہمدردی اور خیرخواہی کا تعلق ہے وہ اس لئے معلوم ہوگیا اس لئے بیدوی کی نصول تھا کہ قابل جواب نہیں تھا البتہ جہاں تک یہود کے دعویٰ ہمدردی اور خیرخواہی کا تعلق ہے وہ اس لئے ملط ہے کہ تم ایک نظر بھی مسلمانوں کو دیکھنا گوار انہیں کرتے اور اس بارہ میں تم اور مشرکین برابر ہو۔ دونوں میں سرموفر ت نہیں ہے پھر کیا مذہ کیکردعوئی کرتے ہو۔

اسما تذہ اور مشائخ کا اوب: .....اس آیت میں اوب فی الخطاب کی تعلیم ہے کہ جو خدام دین ہیں جیسے اسا تذہ اور مشائخ وہ بھی اس خطاب میں تابع رہیں گے۔

وَلَـمَّا طَعَنَ الـكُـفَّـارُ فِي النَّسُخِ وَقَالُوا اِنَّ مُحَمَّدًا يَامُرُ أَصْحَابَهُ الْيَوُمَ بِامُرٍ وَيَنُهٰى عَنُهُ غَدًا نَزَلَ هَا شَرُطِيّةٌ نَنُسَخُ مِنُ اليَةِ أَى نُولَ حُكَمَهَا إِمَّا مَعَ لَفُظِهَا أَوُلَا وَفِي قِراءِ ةٍ بِضَمِّ النَّوُدِ مِنْ أَنْسَخَ أَى نَامُرُكَ أَوْ جِبرُءِ يُلُ بِنَسُحِهَا أَوُ نُنُسِهَا نُؤَجِّرُهَا فَلَانُزِلُ حُكُمَهَا وَنَرُفَعُ تِلَاوَتَها او نُؤَجِّرُهَا فِي اللَّوحِ الْمَحُفُوظِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِلَا هَمَزةٍ مِنَ النِّسُيَانِ أَيُ نُنُسِتُهَا وَنَمُحُهَا مِنْ قَلْبِكَ وَجَوَابُ الشَّرُطِ فَأُتِ بِخَيْرٍ مِّنُهَا أَنْفَعَ للُعِبَادِ فِي السُّهُولَةِ اَوُ كَثُرَةِ الْآحُرِ **اَوُ مِثُلِهَا طَّ فِي التَّكُلِيُفِ وَالنَّوَابِ اَلَمُ تَعُلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿١٠﴾ وَمِنُه** النَّسَخُ وَالتَّبُدِيلُ وَالْاسْتِفُهَامُ لِلتَّقُرِير أَلَمُ تَعَلَّمُ أَنَّ الله لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارْض عُ يَفَعَلُ فِيهِمَا مَايَشَاءُ وَمَالَكُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ أَى غَيُرِه مِنْ زَائِدَةٌ وَّلِيّ يَحْفَظُكُمُ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿ ٤٠١﴾ يَمْنَعُ عَذَابَةُ عَنُكُمُ إِنْ إَنْكُمُ ترجمه: .... ( كفار في جب شخ ك سلسل مين آب رطعن وتشنيع كي اور كهن مي كي كه محمرات رفقاء كو آج ايك كام كرف كا كلم دیتے ہیں اور کل اس ہے منع کردیتے ہیں توبیآیت نازل ہوئی )اگر (ماشرطیہ ہے ) ہم کسی آیت کا تحکم موقوف کردیتے ہیں (خواہ مع الفاظ کے علم زائل کریں یابلاالفاظ کے اور ایک قر اُت میں نے سیخ ہفتم النون ہے باب افعال انساخ ہے مشتق یعنی ہم یا جریل اس سے کشخ کا تھم کرتے ہیں ) یااس آیت کو ذہنوں سے فراموش کردیتے ہیں کہاس کا تھم زائل نہ ہو بلکہ اس کی تلاوت کومنع کر دیں۔ یالوح محفوظ بی میں اس علم کومؤخر کردیں اور ایک قر اُت میں نسنسسی بلا ہمزہ کے نسیان ہے شتق بعنی ہم اس کومٹا کر آپ کے قلب مے کو کرویتے ہیں اور جواب شرط بیہ ہے ) تو ہم اس آیت ہے بہتر لاتے ہیں (جو بندوں کے لئے سہولت یا کثر ۃ اجر کے لحاظ ہے زیادہ نافع ہو ) یا اس آیت کی مانند( تکلیف وثواب میں ) کیاتم کو پیخبرہیں کہ حق تعالی ہر چیز پرقدرت رکھتے ہیں۔ (منجملہ ہر چیز کے شنخ وتبدیل میں بھی ہے۔اس میں استفہام تقریری ہے) کیاتم کو بیمعلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہی کی حکومت ہے آسان وزمین میں (جوجا ہے ہیں ان میں کرتے ہیں اور تمہاراحق تعالیٰ کے سوا( علاوہ ) کونی (من زائد ہے ) دوست ( کہتہاری حفاظت کرے ) اور مدد گارٹبیں ہے ( کہا گرتم پراس کا عذاب آئے توروک دے۔)

و تشریکی نیاد ہوتے ہیں۔ مثل خدا کی ذات وصفات کے مسائل یا فرشتوں اور پیغمبروں ، عذاب وثواب برزخ ، حشر ونشر جنت جنبم کے متعلق عقائد تو ظاہر ہے کہ بیاد ہوتے ہیں۔ مثل خدا کی ذات وصفات کے مسائل یا فرشتوں اور پیغمبروں ، عذاب وثواب برزخ ، حشر ونشر جنت جنبم کے متعلق عقائد تو ظاہر ہے کہ بیابدی ہیں ان میں کسی ننج یا تنہ ملی کا امکان نہیں ہے۔ رہ گئے احکام ان میں جواصول شرائع ہیں تمام شریعوں میں جوشنی علید ہے ہیں جیسے بت پرتی اورظلم وغیرہ کی حرمت ، عدل وانصاف ، صدق ودیانت وابانت کا مستحسن ہوناان کی تبد کی کا بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اب رہ جاتا ہیں صرف احکام جزئیة و بقول ابوسلم ان میں بھی ننج نہیں ہے کیونکہ ننج میں اتحاد جہت شرط ہو حالانکہ ناخ اور جہت ہے ہوتا ہے اور منسوخ میں دوسری جہت ہوتی ہو۔ اور دونوں اپن اپنی جہت سے جوتا ہے اور منسوخ میں دوسری جہت ہوتی ہوتے ہیں اس کے کونکہ آیت کیلئے متواتر بونا شرط ہے جوآ یات منسوخ ہو پی میں ان میں تو از نقل ہی نہیں تو ان کوئی آیت منسوخ ہو تھی ہیں یا موضوع وضعیف یا ادراج راوی کے قبیل سے ہوتی ہیں جب رسول اللہ ہیں ان میں تو از نقل ہی نہیں تو ان کوئی جات کی جاتے ہیں جاتے گا۔ آیاتے قرآئی صرف وہ کہا نیں گی جن کو آپ نے محفوظ رکھا، دوسروں و کوئی نیل کوئی آئیں گی جن کو آپ نے محفوظ رکھا، دوسروں و کہا نیں گی جن کو آپ نے محفوظ رکھا، دوسروں و کوئی نیل کوئی آئیں گی جن کوئی آپ نے محفوظ رکھا، دوسروں و کہا نیل گی جن کوئی آپ نے محفوظ رکھا، دوسروں و کہا نیل گی جن کوئی آپ نے محفوظ رکھا، دوسروں و کائی نیل کی جن کوئی آپ نے محفوظ رکھا ، دوسروں و

حفظ کرایا، کا تبول ہے لکھایا، یعنی موجودہ قرآن جو بین الدنتین ہے بالکل محفوظ متواتر ہے اس میں تغیر کوراہ نہیں ہوتی ہے رہااس آیت ے سنخ پراستدلال سواس لئے بیج نہیں ہے کہ وہ اس مراوا حکام تورا قواجیل لیتے ہیں بعنی ان میں تبدیلی ہوئی ہے اور آیات کالفظ قرآن کے ساتھ مخصوص نبیس ہے بلکہ احکام پراس کا اطلاق شائع ذائع ہے۔

بعض مفسرین کی رائے:.....اوربعض مفسرینٌ اس آیت کی تفسیر احکام کی تبدیلی سے نہیں کرتے بلکہ قوموں کے اوصاف عروج وزوال کی تبدیلی مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ ماقبل کی آیت میں بھی اللہ کے فضل وکرم کا کسی قوم کے ساتھ مختص نہ ہونا بتلا کر مشرکین ویہود کے اس خیال کی تر دیدمخصوص تھی کہ نبوت ورسالت تو ہمارامخصوص تو ی طرہ اورشعار ہے۔ محمد اس کے حقد ارکس طرح بن گئے،ان آیات میں بھی اس مضمون کی تا کید مقصود ہے کہ اللہ کے قضل و کرم میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی موارد ومواقع بدلتے رہتے ہیں ان الله لا یعیو مابقوم حتی یعیر واما بانفسهم اب توم یہودونساری کی بجائے گویا محد یوں کادوردورہ ہے۔

عام علماء کی رائے:..... عام علاء ننخ کے قائل ہیں لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ چنانچے قرآن کریم میں اس مسئلہ ہے دو جُدْتُعْرِضَ كِيا كَيا بِــاكِداس آيب بقرهما ننسخ النح مين دوسر يسوره كل كي آيت واذا بدلنا اية مكان اية والله اعلم بما يسنزل قالوا انما انت مفتوبل اكثوهم لايعلمون فرن صرف اس قدر ہےكة يت بقره ميں لفظ سنح وانساء استعمال كيا كيا ہے اور آيت كل مين تبديل كالفظ استعال مواب-باقى دونون آيات مين المه تعلم أن الله على كل شئ قدير أورالله أعلم بما ينزل اوربل اكثرهم لا يعلمون فرماكر بكسال طور براسرار تخ برمتنه كيا كياب-

سنے کے دومعنی: .....بہرمال سب سے پہلے قابلِ لحاظ بات یہ ہے کدا حکام میں تبدیلی دوطرح کی ہوتی ہے بھی تو اس کئے کہ قانون اور تھم میں پہلے ہے کوئی فروگز اشت اور کمی رہ گئی تھی۔ ترمیم کرکے پورا کردیا گیا ہے، اس مشم کی تبدیلی احکام الہیہ میں محال ہے کیونکہ میستلزم سفاہت وعیب مفتون ہے۔معترضین سنخ کے یہی معنی لے کراعتراض کرتے ہتھے اور بھی احکام میں تبدیلی محکومین میں انقلاب حال کی بناء پر ہولی ہے۔

نسخہ جات کی طرح احکام میں بھی تنبدیلی ضروری ہے:...... پہتدیلی ایسے ہی صحیح ، جائز بلکہ ضروری ہوتی ہے جیسے تکیم حاذق کے نسخوں میں تبدیلی مریض اور مرض کی تبدیلی کی بناء پر ہوتی ہے جوعقلاً ونقلا واجب انتسلیم ہےاس لئے علاءاصول نے تصریح کی ہے کہ شنخ ذوجہتین ہوتا ہے حق تعالی کے لحاظ ہے انہاء مدت کا بیان ہوتا ہے اور بندوں کے اعتبار سے بیان تبدیل ہوتا ہے۔ یعن واقعة علم میں تبدیلی نبیس ہوئی بلکہ ایک ہنگامی علم تھا مدت بوری ہونے کے بعد خود بخود حتم ہوگیا۔ البتہ پہلے سے ہم کویہ بات معلوم نہیں تھی۔اس لئے بظاہر دیکھنے میں ہمارے لحاظ سے تبدیلی ہوئی ہے جیسے کسی کوا چا تک تلوار سے قل کر دیا جائے تو بظاہر دیکھنے میں اس کی موت قبل از وفت معلوم ہوگی اس کئے قتل شدیدترین جرم شار کیا جائے گالیکن فی الحقیقت اور تفذیر خداوندی کے لحاظ ہے مقررہ وقت رِموت مائی جائے گی۔

مثمرا كط تسنخ: ..... اى لئے فقہاء نے شرا لطائنخ كے سلسله ميں كہا ہے كه وہ حكم جوكل ننخ بنے واجب لذانة نہيں ہونا جا ہنے جيسے ايمان بالله اورنه متنع بالندات بونا حاسية جيسے كفروشرك بلكه في نفسه متمل الوجود والعدم بو\_اسي طرح وه تلم موقت يامؤ بدنه بو\_ تابيدخواه فصأ

ہوجیسے حسال مدیسن فیھا ابلاً کے ساتھ مقید ہوتا اور یاتا بیدولالۃ ہوجیسے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد شریعت کانا قابل ردو بدل ہوجانا، یعنی احکام میں تغیریاردو بدل کا احتمال آپ کی حیات مبارکہ میں رہتا تھا کیکن آپ ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد اب شریعت مؤہد ہوگئی، وحی کا سلسلہ ختم ہوگیا، ترمیم وتغیر کا امکان مسدود ہوگیا،البتہ زمان ومکان کے لحاظ سے جزوی طور پر جوفقہاء کے فتاوی میں جوازعدم جواز حلت باحرمت کا اختلاف اورا حکام میں تبدیلی معلوم ہوتی ہے اس ہے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شریعت کے مؤید ہونے پراثر انداز نہیں ہے۔بہرحال سنج کامحل ایساحکم نہیں ہے گا جو پہلے ہی ہے وقتی یا ابدی ہو۔ کیونکہ وقتی تو خود بخو دوفت پرختم ہوجائے گااس کے لئے نسنج بے معنی ہے ای طرح اگر تھم ابدی ہے تو اس میں شنح کا مطلب کذب بیانی ہوگی کہ پہلے نا قابل تغیر مان لیا تھا جو بعد تغیر غلط ہوگیا۔

**معتز لہ کا اختلاف :.....ای طرح معتزلہ کے نز دیک ناسخ ومنسوخ کے درمیان اتناونت ملنا جا ہے کہ بندہ منسوخ تھم پر** عملدرآ مدکرلیتااس کے بعد نشخ صحیح ہوگالیکن اہلِ سنت کے نز دیکے صرف منسوخ کے متعلق اعتقادِ حقیقت کا وقت ملنا کافی ہے عملدرآ مد شرطنبیں ہے۔اوراعتقادبھی اصالۂ ہو یانیابۂ جیسے واقعہ معراج میں بچاس نمازیں منسوخ ہوکرصرف یانجے نمازیں روٹنئیں پہلے تھم پر نہ عملدرآ مدكا وقت اورنداع تقادح قيقت كالمة كواصالة ملا البيته آنخضرت عظيظ نے اصالة اور نيابة اعتقاد حقيقت كوسرانجام دے ليا تھااور وہی سب کے لئے کافی ہو گیا۔

کشنج کی حدود: ....... ۱۰۰ یت میں چونکه نیات به بحیر کی قید ہاں لئے کتاب اللہ کے لئے قیاس کونا نے نہیں مانا جائے گااور ندا جماع عندالا کثر ناسخ بن سکتا ہے۔البتہ کتا ب اللہ اورا جادیث نبویہ حنفیہ کے نز دیک ایک دوسرے کے ناسخ بن کیتے ہیں ۔لیکن شواقع کواس میں اس لئے تامل ہے کہ معاندین کو گنجائش اعتراض ملتی ہے کہ و کیھئے خدا کی بات کوسب سے پہلے اس کے بی نے یا نبی کی بات کو اول خدا نے جھٹلا یا مگر حنفیہ اس احتمال کو اس لئے بے وزن سمجھتے ہیں کہ اول تو معاندین ہے یہاں بھی چھٹکارامشکل ہے بلکہ قرآن ک قر آن سے یا حدیث کی حدیث ہے منسوحیت پرانہیں اور بھی زیادہ اعتراض کا موقعہ ہے کہانی بات کی خود ہی تر دید و تکذیب کردی دوسر ہے تشخ کے معنی جب بیان مدت کے ہیں پھرمحل اعتراض کہاں رہا گو یا اللہ نے رسول کے علم کی اور رسول نے اللہ کے علم کی مدت کی ا نتہا ، بتلا دی ہے۔اور چونکہ ناسخ ومنسوخ میں مماثلت یا شنخ کا خیر ہو نا بلحا ظاسہولت وثواب ہے۔لفظ کی بہتری یا برابری مرادنہیں ہےاس کئے قرآن وحدیث کا باوجود تفاوت الفاظ کے ایک دوسرے کے لئے ناشخ بنتا باعثِ اشکال نہیں ہونا جا ہے۔اس طرح ناشخ کا بغیر بدل ہونا یامنسوخ کے مقابلہ میں ناسخ کا آنفل ہونا بھی لائق اعتر اض نہیں ہونا جائے کیونکہ نفع وثو اب کے لحاظ سے خیریت کے منافی میہ چیزیں نہیں ہیں۔ نامخ کا بہ نسبت منسوخ اسہل ہونا جیسے بچاس نمازوں کی بجائے صرف پانچ نمازیں، یا میراث بالہجر ۃ کا میراث بالقرابة ہے منسوخ ہونا ، یا دن رات کے روز ہ کا صرف دن کے روز ہے منسوخ ہونا ، یا جہاد میں ایک مسلمان کا دس کا فروں کے مقابل ہونا منسوخ ہوکر ایک کا دو کے مقابلہ میں آنا وغیرہ اور ناسخ ومنسوخ دونوں کےمماثل ہونے کی مثال جیسے استقبال ہیت المرتمدن کا استقبال بيت الله سے منسوخ و وا۔ سخ بلا بدل کی مثال جیسے فیقد مو ابین یدی نیجونکم صدقة اور ناسخ اُنقل کی مثال جیسے آیات عفو کا آ ۔ ہے قبال ہے منسوخ ہونا یا ابتداءا سلام میں روز ہاورفید یہ کے اختیار کی منسوحیت تعیین روز ہ کے ساتھ ۔

سنخ کے لئے تاریخ کا تقدم و تاخر: .... ای طرح تعین سنخ کے لئے آیات کے نزول کی تاریخ جاننا بھی ضروری ہے تا کہ بعد والی آیت کو نامخ اور پہلی آیت کومنسوخ کہا جاسکے اس کے لئے سورتوں کے مکی ، مدنی ،سفری ،حضری ہونے کی واقفیت بھی کمالین ترجمه وشرح تغییر جلالین جلداول ۱۳۳ پاره نمبراسورة البقرة ﴿۲﴾ آیت نمبر ۱۳۱۸ نام ۱۳۳ پاره نمبراسورة البقرة ﴿۲﴾ آیت نمبر ۱۰۱۱ ۱۰۱۸ ضروری ہے تاکہ تقذیم تاخیر کا سیح انداز ہ کیا جاسکے۔ چنانچہ جن سورتوں میں صرف نامخ آیات ہیں وہ کل چھ (۲) سورتیں ہیں اور جن ہورتوں میں ناتخ ومنسوخ دونوں طرح کی آیات ہیں وہ نیجیس (۲۵) ہیں اور جن سورتوں میں صرف منسوخ آیات ہیں ان کی تعداد عالیس (۴۰) ہےاورالیی سورتیں جوناسخ ومنسوخ ہے خالی ہیں تینتالیس (۳۳) ہیں جن کی تفصیلات پہلے گذر چکی ہیں۔

متف**ر مین متاخرین کی اصلاحات کا فرق** :.....اس بارے میں متقدمین ومتاخرین علاء کی اصلاحات میں بھی سیجھ فرق ہے۔متقدمین کے یہاں سنخ میں اس درجہ توسع ہے کام لیا گیا ہے کہ ہر ذرا ہے تغیر پر انہوں نے سنخ کا اطلاق کر دیا اس لئے قدرہ کتنے کی تعدادان کے یہاں زیادہ ہوگی اور متاخرین کی اصلاح کا دائر ونہایت تنگ تر ہے اس لئے ان کے یہاں تشخ کی تعداد بھی تکتررہ کئی ہے،حضرت شاہ ولی اللّٰدُکل یا چکے آیت منسوخ مان رہے ہیں تھم ٹانی ناسخ کے لئے عقلاً جن باتوں کا ہونا ضروری ہے ت تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی طرف اشارہ فرمادیا ہے مثلاً (۱) اس کامبنی برمصلحت ہونا (۲) حاتم کا صاحب قدرت ہونا (۳) کسی دوسرے کا مزاحم نہ ہوسکنا (س) حاکم کامحکومین کے لئے ہمدرد وہبی خواہ ہونا (۵) اگر کوئی ان ہے مزاحمت کرے تو ان کی امداد کرنا۔اس ِ آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو وارد، سالک کے اختیار کے بغیرزائل یا مغلوب ہو جائے بنق تعالیٰ اس ہے بہتریا اس کے مثل عطا فرماد ہیتے ہیں بندہ کوزائل شدہ چیز پرحسرت نہیں کرنی جا ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا سَأَلَهُ آهُلُ مَّكَةَ آنُ يُوسِّعَهَا وَيَجَعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا أَمْ بَلُ تُويِدُونَ أَنُ تَسْئَلُوا رَسُولُكُمُ كَمَا سُئِلَ مُوْسِنَى أَىٰ سَالَـٰهُ قَوْمُهُ مِنْ قَبُلُ صَمِنُ قَـوُلِهِـمُ اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً وَغَيْرِ ذَلِكَ وَمَسُ يَّتَهَـدَّلِ الْكُفُورَ بِالْإِيْمَانِ أَىٰ يَـاْخُذُهُ بَدَلَهُ بِتَركِ النَّظُرِ فِي الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَإِقْتَرَاحِ غَيْرِهَا فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبيلِ ﴿ ٨٠﴾ آخُـطَاءَ طَرِيْقَ الْحَقِّ وَالبَّسَوَاءُ فِي الْاَصُلِ الْوَسُطُ **وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنُ اَهْلِ الْكِتنْب** لَوُ مَصْدَرِيَّةٌ يَ**رُدُونَكُمْ مِّنُ** بَعُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ﴿ حَسَدًا مَفُعُولٌ لَهُ كَاننًا مِّنُ عِنْدِ ٱنْفُسِهِمْ آي حَمَلَتُهُمْ عَلَيْهِ ٱنْفُسُهُم الْحَبِيئَةُ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ فِي التَّوْرَةِ الْحَقُّ ۚ فِي شَانِ النَّبِيِّ فَاعْفُوا عَنُهُمُ أَيُ ٱتُرُكُوهُمُ وَاصْفَحُوا اَعْرِضُوا فَلَا تُحَازُوُهُمُ حَتَّى يَأْتِى اللهُ بِاَمُرِهٍ \* فِيُهِمُ مِنَ الْقِتَالِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَنيءٍ قَلِيُرٌ ﴿ ٥٠﴾ وَاقِيُمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ طَاعَةٍ كَصَلْوةٍ وَصَدَقَةٍ تَجِدُوهُ اَى ثَوَابَهُ عِنْدَاللَّهُ ۗ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٠ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ

ترجمه: ..... (الل مكدنے جب آنخضرت على الله عندرخواست كى كدآپ مكدكوكشاده كرد يجئ اورصفا بها رُكوسونے كاكرد يجئ توبيد آیت نازل ہوئی ) ہاں کیا (ام بمعنی لیعنی منقعطہ ہے ) تم بیرچاہتے ہو کہا ہینے رسول سے درخواشیں کروجیسا کہ حضرت موئ ہے سوال کیا کیا(ان کی قوم نے ان ہے سوال کیا تھا)اس سے پہلے (بنی اسرائیل کی ان سے اد نسا اللہ جھرہ و وغیرہ درخواشیں کرنا)اور جو تخص ایمان کی بجائے کفر کرے ( یعنی آیات بینات میں نظر ترک کر کے اور دوسری درخواستوں میں لگ کرایمان کے بدلہ میں کفراختیار کرلے ) بلاشبدوہ تحص راہ راست ہے دور جاپڑا (سیدھی راہ کم کر جیٹھا ،سسواء دراصل وسط کے معنی میں آتا ہے)ان اہل کتاب میں ہے بہت ے دل ہے جاہتے ہیں کہ ( لو مصدر میہ ہے )تم کوائیان لانے کے بعد پھر کا فربنا ڈائیس محض حسد کی دجہ ہے (حسد المفعول له، ہے )

جوخودان کے دلوں سے ابھرتا ہے ( بعنی خودان کانفس خبیثہ حسد برآ مادہ کرتا ہے ) ان کے لئے ( تورات میں ) حق واضح ہونے کے بعد ( در بارهٔ آنخضرت ﷺ) خیرمعاف کرد بیجئے ( ان کوچھوڑ ئے )اور درگز رسیجئے ( چیثم پوٹی سیجئے ان کو بچھے نہ کہئے حتی کہاللہ اپنا کوئی قانون (ان کے قبال کے بارے میں ) بھیجیں بلاشبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نمازیں یا بندی ہے پڑھے جائے اور زکو ۃ ویتے رہے اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے جمع کرتے رہو گے (نماز وصد قد جیسی طاعات ) یالو گےاس کو (اس کے ثواب کو )اللہ کے باس کیونکہ اللہ تمہارے کاموں کود مکھے بھال رہے ہیں (چنانجے تم کوان کابدلہ بھی ویں گے۔)

تر کیب و تحقیق :..... باوجود سورت کے مدنی ہونے کے اور ماقبل و مابعد میں یہود سے خطاب کے درمیان میں اہل مکدکو خطاب کیا گیا ہےاور یہود کی طرف ہے بھی بیاعتراض مرادلیا جاسکتا ہے لومصدر بیکا مطلب بیہے کہاس کے بعد فعل آئے گاجس سے تمنا کے معنی سمجھے جائیں گے۔جسداً یہ و د کامفعول ہے تکائنا سے جاال مفسرؒ نے من عند انفسھیم کےظرف متعقر ہونے کی طرف اشارہ کردیاہے پھر بیحسد کی صفت ہوجائے گا۔ نیز اس کوو د ہے متعلق کر کےظرف لغوبھی قرار دیا جاسکتا ہے یعنی بیان کی تمنا خودایئے تفس ہے ابھرنے والی تھی۔ دینداری کے جذبہ سے نہیں تھی میں بعد ریکھی و د سے متعلق ہے اور ما مصدر ریہ ہے ای بعد تبین المحق لھیم اس میںان کی زیادہ تھیج شان ہے کہ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو گمراہ کیا۔عفو کے معنی ترک سزا اصفحوا كمعنى ترك الممت بولتے بين صفحت عن فلان بالكليه اعراض كرلينا، تبجدوه كے بعد ثوابه اس كے نكالا گیاہے کہ مقصوداصلی ان اعمال ہے تو اب ہے اوراس کا وجدان ہوگا نہ کہ عین اعمال کاعبند اللہ بید اس ہے مرادعندیت معنوی ہے مراد اس ہے محفوظ اور ذخیرہ ہونا ہے۔

ربط و شانِ نزول:.....پهلی آیت میں تینتیسویں (۳۳) معامله کا بیان ہے اور دوسری آیت میں چوفتیسویں (۳۳) معامله کا تذکرہ ہے۔اول آیت کے شانِ نزول کی طرف خود حلال محقق نے اشارہ فرمایا ہے کہ پچھلوگوں نے محض برائے گفتن پچھ ہے ہودہ فرمائتی معجز ے طلب کئے اس آیت میں ان کا جواب ہے۔ دوسری آیت وَ دَّ تَحِیْتُ وَ کاشانِ نزول میہ ہے کہ عمارین یاسراور حذیفہ بن ا یمان رضی الله عنهم غزوہ احد ہے واپس ہور ہے تھے کہ یہود کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔جنہوں نے ازراہ طعن بیہ کہا تھا کہ یہودیت ندہب حق ہے۔ مجمد ﷺ کر برحق نبی ہوتے اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو وہ اپنے ساتھیوں کواس طرح کیوں فکل کرا ہیٹھتے ؟ اس پر عمارٌ نے جواب دیا کہا چھا بتلا ؤبدعہدی کرنے والانتہار ہے نز دیک کیسا ہے؟ کہنے لگے کہنہایت ذکیل! حضرت عمارٌ نے فرمایا کہ ہم نے مرتے دم تک آنخضرت ﷺ سےا تباع کا عہد کیا ہے اس لئے بھی اس کونہیں تو ڑ سکتے۔ یہود نے الزام لگایا کہتم صابی ہو گئے ہو، حذیفہ ٌ نے جواب دیار ضیبت باللہ رہا و بالاسلام دینا والکعبة قبلة والقران امامًا والمومنین احوانًا آتخضرت على كوجباس واقعد بإخركيا توفر مايا صبتما الخير وافلحتما اوربيآ يت نازل مولى

اور ابن ابی حائم نے سعید یا عکر مدی کے طریق پر حضرت ابن عباس سے روایت کی کدحی بن اخطب اور ابویاسر بن اخطب و وحض بدترین بہود تھے عرب دشنی میں کہ آنخضرت ﷺ بنی اساعیل میں کیوں مبعوث ہوئے اور مکنہ حد تک لوگوں کو اسلام ہے رو کئے میں سر كرم اور مسائل رہنے ان كى تر ديد ميں آيت وَ دُّ كَثِيْرٌ نازل ہوئى۔

﴿ تشریح ﴾:.....فر ماکشی اور غیر فر ماکشی معجزات کا فرق:.......کفارِ مکه اور شرکین عرب میں تچھ ا یسے منچلے جوان بھی تھے جن کا کام محض د فع الوقتی تھاوہ طرح طرح کے فر ماکٹی معجز ات طلب کرتے رہتے جن کی تفصیل سورہَ انعام میں

آئےگی.

ہرکام کی حکمت ومصلحت چونکہ اللہ تعالی جانتے ہیں کسی دوسرے کونیین فعل کاحق نہیں ہے اس لئے اس قتم کی درخواسیں ہمیشہ تھکرا دی جاتی ہیں اور چونکہ فرمائش کرنے والوں کا منشاء اکثر شیخے نہیں ہوتا۔ان کی روش معاندانہ ہوا کرتی ہے اس لئے عادت اللہ بید ہی ہے کہ اس قتم کی فرمائٹوں کو ددکر دیا جاتا ہے اور اگر پورا کیا جاتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ پھر بھی ایمان ندلائے تو اتمام ججۃ کے بعد اللہ کا عذاب آتا بھینی ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ آخری امت ہے اس کو ہلاک اور تباہ کرنا منشاء الہی نہیں ہے ادھر معاندین کے حق میں ایمان مقدر نہیں ہے اس کے فرمائشات کا پورا کرنا قرین مصلحت نہیں سمجھا گیا۔

**جہا دا ورعفو و در گذر: ...... چونکہ سلمانوں کی اس وقت کی حالت کا مقتصیٰ یہی تھا کہ پوڑے مبروسکون اور عدم تشد د کے** ساتھ دقت کوانگیز کیا جائے مخالفین کی شرارتوں کا علاج مناسب دقت پر قانون امن عامہ یعنی قل وجزیہ کے ذریعہ کیا جانے والا تھا اس کئے حق تعالیٰ نے تسامح اور چیتم پوچی کامشورہ دیا۔اور قوم کی حقیق اوراندرونی قوت وطافت فراہم کرنے کااس ہے بہتر طریقه ممکن نہیں ہے کیونکہ سازگار ماحول اورخلاف مزاج حالات برداشت کرنے کی عادت ڈالنے سے اخلاقی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے تھن اور علین حالات خندہ پیشانی ہے جھیلنے کی مثل ہو جاتی ہے۔ عین جنگ اور مل و قبال کی حالت میں بھی ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں جن میں عفوہ در گذراور تسامح کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے آیت کو وقتی حالات پرمحمول کر کے منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عفووصفح سے مراد تحض عدم قبال نہیں ہے بلکہ عام معنی میں جو جنگ اور عدم جنگ دونوں مصلحت ہے روحاتی اور اخلاقی طاقت کے سرچشمہ کی طرف ریخ پھیرنے کے لئے نماز، روزہ، زکوۃ، وغیرہ عبادتی احکام کا پروگرام بتلادیا کہ فی الحال بدنی اور مالی مشقتیں جھیلنے کاعادی بناؤتا کہ جنگی احکام کے قابل اپنے کو بنا سکوور نہ بلا تیاری کے ایک دم جنگی احکام بےسود ہوکررہ جائمیں گے۔ وَقَالُوُا لَنُ يَّدُخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنُ كَانَ هُوُدًا حَمْعُ هَائِدٍ أَوْ نَصْراى طَقَالَ ذَلِكَ يَهُوُدُ الْمَدِيْنَةِ وَنَصْرَى نَـحُـرَانَ لَـمُـا تَـنَـاظَـرُوُا بَيُـنَ يَـدَي النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَيُ قَالَ الْيَهُودُ لَنَ يَدُخُلَهَا إِلَّا اليَهُودُ وَقَالَ النَّصَارَى لَنُ يَدُخُلهَا إِلَّا النَّصْرَى تِلُكُ الْمَقُولَةُ أَمَانِيُّهُمْ شَهَوَاتُهُمُ الْبَاطِلَةُ قُلُ لَهُمُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ حُجَّتَكُمُ عَلَى ذَلِكَ إِنْ كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ إِنْ فِيهِ بَلَى ۚ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمُ مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَةً لِلَّهِ اَى اِنْقَادَ لِآمُرِهِ وَخَـصَّ الْـوَجُهَ لِآنَّهُ أَشُرَفُ الْآعُضَاءِ فَغَيْرُهُ أَوُلَى **وَهُوَ مُحْسِنٌ مُ**وَجِّدٌ **فَلَهُ أَجُـرُهُ عِنْدَرَبّه** " أَى نَّوَابُ عَمَلِهِ ٱلْحَنَّةُ وَلَا خُولُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ ١١٠ فِي الْاحِرة

 جھکا دیئے ہوں گئے ) درآ نحالیکہ وہ مخلص (موحد ) بھی ہوتو ایسے خفس کو بدلہ ملے گا پرور دگار کے پاس پہنچ کر (اس کے ممل کا ثواب جنت کی صورت میں )اورا یسے لوگوں پر ندکوئی اندیشہ ہے اور نہ و مغموم ہوں گے ( آخرت میں \_ )

تر كيب و تشخفين :......هودجع ها كدجيه عائذ كى جمع عوذ آتى ب\_هاد يهو د\_اذا دخيل في اليهو دية \_هاند بمعنى تائب جیسے انا هدنا البك يعنى انا تبنا البك دراصل جولوگ كوساله يرتى سے تائب موسة ان براس كااطلاق كيا كيا تعابعد ميں وجه تشمید میں توسع ہو گیااور جماعت کاعلم بن گیا چونکہ التباس کا کوئی خطرہ نہیں بلکہ سامع پراعتاد تھا کہ ہرقول کواس کے قائل کے ساتھ لگالیا جائے گاس کئے دونوں اقوال کومجملا ملفوف کر دیا۔

نجران يمن كي ايك شهركانام بجهال سے نصاري كايدوفد حاضر خدمت اقدس ہواتھا۔ دو ١٥ ابس جسريسر عن ابن عباسً تلک کامشار الیمفردومقول قرار دیا۔اس کی خبرامانی جمع ہے کیونکہ فی الحقیقت وہ بہت ی امیدوں برمشمل تھی۔ یا بتاویل مفولة کل قائل عليحدة جواورتيسري توجيه يه به كربتقد برالمضاف عبارت بوليعن "امشال تلك المقولة اما نيهم" هاتو الصل مين اتوتفا جمزه کو ہاسے تبدیل کرلیا یا مرجی کہلاتا ہے جمعن احضووا بوھان بوھة، جمعن قطعة ے ماخوذ ہے یعن فراق مخالف کی بات اس سے فطع ہوجاتی ہےاور بابرہن سے شتق ہے جمعنی بیان ۔اول صورت میں بیلفط غیر منصرف اور دوسری صورت میں منصرف ہوجائے گا۔لمی چونکدا بجاب فی کے لئے آتا ہے اس کئے مفسر علام نے بدحل الجند غیر هم عبارت مقدر کی ہے اور اس کئے بلی پروقف حسن ہے یعن مساب عدید من اسلم سے کلام مستانف ہے وجہ کواشرف الاعضاء کہنااس لئے ہے کہ پیجدہ گاہ ہے جواساس اخلاص ہے اور معدن حواس اورفکر ونخیل ہےفلہ چونکہ مبتدا تصمین معنی شرط ہے اس لئے خبر پر فاجز ائنیکالا نا ورست ہے خواہ من کوشر طیبہ کہا جائے یا موصولہ ،ادر ا يك صورت سيري موسكتي بي كمن اسلم بعل محذوف كافاعل مويعنى بسلنى يسد حلها من اسلم اصل عبارت موراب فسله اجر أه كلام معطوف بوجائے گافسی الاخرة كى قيد جلال محقق نے اس لئے لگاوى ہے كدونيا بين تو"اشد بسلاء الانبياء ثم الا مثل فالامقل" کی رو ہےموشین خوف وحزن ،رنج و ملال میں کھر ہےرہتے ہیں اگر چہان کا اثر قلب حقیقی تک نہ پہنچتا ہو۔

ربط وشانِ نزول و ﴿ تشريح ﴾:.....ان آيات ميں ان کے پينتيسويں (٣٥) معامله کا حال مُرکور ہے اور شانِ نزول جلال مجفق ٹے خود بیان فر مایا ہے جس میں یہود کے ساتھ نصاریٰ کی شرکت بھی ہے خلاصۂ استدلال بیہ ہے کہ بالا تفاق تمام اہل ملل وادیان او بیپش کردہ قانون مسلم ہے۔اب اس کی روشنی میں صرف بیدد یکھنا ہے کہ یہود ونصاریٰ کےاورمسلمانوں میں کون اس کاحقیقی مصداق ہے کہ وہی اس دعوے کا اصل مستحق ہوگا۔سو ظاہر ہے کہ کسی قانون کے منسوخ ہوجانے کے بعداس پرعمل کرنے والا فرمانبر دار کہلانے کامسخق نہیں ہے چنانچہ یہود ونصاریٰ بزعم خودادیان منسوخہ پڑعمل پیرا ہیں اس لئے بقاعدۂ ندکورمسخق نجات نہیں ہیں۔إلبته مسلمان چونکہ دینِ ناسخ کے تابعدار ہیں اس لئے اصل فر ما نبر دار بھی وہی ہیں اور جنت کے مشتحق وہی ہوں گے۔منافقین چونکہ شرعا کا فر اور مستحق نار ہیں اس لئے مخلص کی قید ہے ان کو نکال دیا جائے گا۔

پیرز اوول کے لئے وعوت فکر : ..... جکل پیرزادے اوراکٹر گدی نثین سجادے اورکسب کی بجائے صرف نسب پر گھمنڈ کرنے والے صاحب زادے یہود ونصاریٰ کی اس خیالی جنت سے سبق حاصل کریں اور آیت کریمہ میں غور وفکر کر کے عبرت کرس کہ کسب ان کے لئے مفید ہوگایا صرف نسب۔

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ لَيُسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيءٍ صَمْ مُعْتَدٍّ بِهِ وَكَفَرَتُ بِعِيْسَى وَّقَالَتِ النَّصْرَى لَيُسَتِ الْيَهُوُدُ عَلَى شَيْءٍ لا مُعْتَدِّ بِهِ وَكَفَرَتُ بِمُوسَى وَهُمُ آي الْفَرِيْقَانِ يَتَلُونَ الْكِتلَبُ طَ ٱلْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ وَفِي كِتَىابِ الْيَهُودِ تَصْدِيْقُ عِيُسْى وَفِي كِتَابِ النَّصَارَى تَصُدِيَقُ مُوسْى وَالْحُمُلَةُ حَالٌ كَ**ذَٰلِكَ** كَمَا قَالَ هؤُلاَءِ **قَـالَ الَّذِيُنَ لَايَعُلَمُونَ** آي الْـمُشُرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيُرِهِمُ مِثُلَ **قَوْلِهِمُ عَ** بَيَـانٌ لِمَعَنٰى ذلِكَ آئ غَالُوا لِكُلِّ ذِي دِيْنِ لَيُسُوا عَلَىٰ شَيْءٍ فَاللهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ فِيُمَاكَانُوا فِيُهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ١١١﴾ مِنُ أَمُرِ الدِّينِ فَيُدُخِلُ الْمُحِقُّ الْحَنَّةَ وَالْمُبُطِلَ النَّارَ \_

ترجمه.:....اوريہود كہنے لگے كەنصارى كى (معتدبه) بنياد پرنبيں ہيں (اورحضرت عيتى كاا نكار كر بينھے )اورنصاري كہنے لگے كه یہودکسی (معتدبہ) بنیاد پرنہیں ہیں (اورحضرت موٹ کا انکار کرنے لگے) حالانکہ بیر( دونوں فریق) کتابیں پڑھتے ہیں جوان پرنازل ہوئیں اور یہود کی کتاب میں (بطور پیشن گوئی) حضرت میسی کی تصدیق موجود ہے۔ای طرح نصاریٰ کی کتاب میں حضرت موٹی کی تقىديق پائى جاتى ہے۔ يہ جملہ حاليہ تھا)اى طرح ( جبيها كەان لوگوں نے كہا) كہنے لگے وہ لوگ بھى جو بے علم ہيں (مشركين عرب وغیرہ) ان جیسا قول (یہ ذلک کے معنی کا بیان ہے بیٹن ہر فریق دوسرے ند ہب کوغلط اور بے اصل بتلا تا ہے) سواللہ ان سب کے درمیان قیامت کےروز فیصلہ کردیں گےان تمام باتوں کا جن میں وہ باہم اختلاف کررہے ہیں ( ندہبی باتوں کا چنانچہ اہل حق کو جنت میں اور باطل پرستوں کوجہنم میں داخل کردیا جائے گا۔)

تر كيب و تحقيق :.....مفترٌعلام في هنو لاء ساشاره كرديا كه كنذلك مصدر محذوف كي صفت ب\_"اى قسال السمنسر كون قو لا مثل قولهم" مشركين كے ساتھ الل كتاب كے ملانے ميں آ تخضرت عظم كى دلدارى مقصود ہوگى كرتو مى ہمدردى اورتعلق قرابت کے جوش ہے اگر آپ کو تکلیف ہوتو پی خیال کر لیجئے کہ جب لکھے پڑھے لوگ ڈوب رہے ہیں توبیتو پھر جاال تحض اور کندہً ناتراش بین ان سے کیا امید ہوسکتی ہے۔ اہل کتاب کی و یکھا دیکھی مشرکین کوبھی جوش وخروش ہوا کو یا باس کڑھی کوابال آیا یا مینڈ کی کو ز کام ہوا۔مثل قولهم بیان ہے یعنی کلانک سے اس الرح برلی ہے کہ لفظ مثل بیان ہے کاف کا۔اور لفظ قو نہم بیان ہے ذلک كااور مقصوداس سے تاكيدوتقرير ہےاس كئے تكرار بلافائد وہيں ہےاوريايد كمها جائے كه كذلك سےمراد تول معنى مصدري ہےاور مثل قولهم مرادان كامقولد بدونول كوايك دوسر كماتح تشبيد ايناب-

ربط وشانِ نزول: ان آیات میں بہود کے چھتیویں (۳۶) معاملہ کا ذکر ہے اوراس برائی میں نصاری اورمشر کین عرب جھی شریک ہیں۔

ابن ابی حاتم نے بطریق سعیدیا عکرمہ تخ تنج کرتے ہوئے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودونصاری آ پ کی مجلس مبارک میں جت ہوئے اور ندہبی مباحثہ ومناظرہ کرنے گئے۔رافع بن خزیمہ نے یہود کی طرف سے دین نصار کی کار داور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا افکار کیا اور انجیل کے آسانی کتاب ہونے کا۔ اس طرح نصاریٰ نے مذہب یہود کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام كى رسالت اورتو رات كاكتاب الله مونے كا ابطال كيا حق تعالى في اس فرمبى تعصب كونقل كر كے روفر مايا ہے۔ ﴿ نَشَرَتُ ﴾ ..... بِ جَا گُرو 8 بندى كى مذمت ..... الله بچادے ایے نہ بن تعصب اور گردہ بندى ہے كہ انسان كل حزب بدها لديھم فرحون كا شكار بوكررہ جائے ادرائي سواد وسرول كى واقعى انجھائيوں كا بھى انكار كردے يعصب كى پئ جب آنھوں پر بندھ جاتى ہے تو آدى اندھا ہوجاتا ہے اپنى برائياں انجھائياں بن كر اور دوسروں كى انجھائياں برائياں بن كر سامنے آتى بيں ۔اس تخ يب اور گردہ بندہ كا ابطال ہوگيا۔ اور منسوخ بيں ۔اس تخ يب اور گردہ بندہ كا مقتصى اتوبيہ كہ اذا تعاد ضا نساقط يعنی خودان بى تول ہے دونوں ندہ ب كا ابطال ہوگيا۔ اور منسوخ بو نے كى وجہ ہے سلمانوں كے لئ ظ كا خارجہ بيں آگر جديد بات سيح بھى ہے كہ يدونوں ندا ہب فى الحال معمول بہائيس ہيں كيكن خود ان كا مقصد اس كہنے ہے بنييں تھا بلكہ ان ندا ہب كا ہو اور ان كے ابنى الگ الگ كرديا ہو تا واتح لى فيصلہ كرے دودھ اور پانى الگ الگ كرديا جائے گا ورحق و باطل كى يہ معرك آرائى ختم كردئ جائے گ ۔

مشائے کے لئے نکتہ فکر: ..... جومشائخ اورعلاءا پے طریقوں پراس درجہ مگن اور پھو لے ہوئے ہیں کہ دوسرے اہل حن کی تنقیص وتحقیر سے بھی نہیں شرماتے وہ اس آئینہ ہیں اپناتکس ملاحظہ فرمائیں۔

وَمَنُ اَظُلَمُ اَىُ لَااَحَدُ اَظْلَمُ مِسَمَّنُ مَّنَعَ مَسلجِدَ اللهِ اَن يُّذُكَرَ فِيهَا اسْمُهُ بِالصَّلوةِ وَالتَّسُبِينِ وَسَعلى فِي خَوَابِهَا عَبِالْهَدُم اَوِ التَّعطِيلِ نَوَلَتُ إِحْبَارًا عَنِ الرُّوْمِ الَّذِيْنَ خَرَّبُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ اَوْ فِي الْمُشْرِكِيْنَ لَمَّا صَدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَنِ الْبَيْتِ الوَلْفِكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا صَدُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ عَنِ الْبَيْتِ الوَلْفِكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا صَدُّوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ الْوَلْفِكَ مَاكَانَ لَهُمُ اَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ الْوَلِيلَاكَ مَاكَانَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَنِ الْبَيْتِ الْوَلِيلِكَ مَاكُونَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ترجمہ: .........اوراس خفس نے زیادہ اورکون ظالم ہوگا (بعنی اس نے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہے) جواللہ کی مسجدوں میں ذکر اللہ (نماز وسیع کئے جانے ) سے روکتا ہے اور ان کی ویرانی میں کوشاں رہتا ہے (ان کے توڑنے بیکار کرنے میں سامی رہتا ہو۔ یہ اطلاع ان رومیوں کے بارے میں ہے جنہوں نے سبت المقدس کو برباد کیا تھا یا پھر ان مشرکین کے متعلق ہے جنہوں نے سال حدیدیہ میں آنخضرت کی بیت النہ میں داخل ہونے سے روکا تھا ) ان لوگوں کو تو بے باکی کے ساتھ مساجد میں قدم بھی نہیں رکھنا جا ہے تھا۔ (یہ فرام کے معنی میں ہے بعنی جہاد سے ان کو ڈراؤ کہ امن واطمینان کے ساتھ تم میں ہے اب کی آن میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ) ان لوگوں کی و نیا میں بھی سرائے تھی میں اے طبح کی ان میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ) ان لوگوں کی و نیا میں بھی سرائے تو میں ہوگئے۔ ) ان لوگوں کی و نیا میں برسوائی ہوگی (فتل وقید جزیہ کے ذریعہ ذیل ہوں گے اور ان کے لئے آخرت میں بھی سرائے تظیم (جہنم ) ہوگ۔

تر کیب و تحقیق : ........من استفهامیه بخل دفع میں بنابرا بتداء کے اور اظلم اس کی خبر ہے۔ مفسر نے استفهام انکاری ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس مقام پر ایک مشہور سوال ہے کہ اظلمیت کا اطلاق بھیغۃ تفضیل قرآن کریم میں کئی مواقع میں کیا گیا ہے۔ مثلاً (۲) و من اظلم ممن افتری علی الله الکذب (۳) و من اظلم ممن ذکر باینت ربم (۳) ف من اظلم ممن کے دب عسلسی الله بس ہرایک پر اظلمیت کا اطلاق اجتماع ضدین ہوگائی دوتو جیہیں کی گئی ہیں ایک تو جیہتو ہے ہرایک موقعہ کی اظلمیت اس محضورہ وگ ۔ مثلاً اس آیت میں اظلمیت اس محضورہ وگ ۔ مثلاً اس آیت میں اظلمیت اس محضورہ وگ ۔ مثلاً اس آیت میں ا

﴿ تَشْرِی ﴾ : ..... مساجد کی تخریب : ..... جلال محق نے آیت کے شانِ نزول میں جن دو واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے ان سے قو مسجد حرام اور مسجد بیت المقدس کی تخریب کا پہلوٹکا تا ہے کیکن تحویلِ قبلہ کے سلسلہ میں یہود کی شرارتوں اور شبہات کو ملایا جائے اوروہ شبہات عام طور پر اگر دلوں میں جاگزیں ہوجاتے تو تو حیدور سالت کے ساتھ نماز وروزہ کو بھی لوگ خیر باد کہد دیتے جس ہے مسجد نبوی اور تمام مساجد کی تحریف وریانی ہوجاتی غرضکہ ان مختلف مساعی کالازمی اثر ونتیجہ عام وخاص مساجد کی تخریب دو ریانی ہوتی ۔

تعمیر مسجد ..... حالانکداللہ والوں کی شان انسما یعمر مساجد اللہ ہوتی ہے۔ پس کہاں ان کے اہل حق ہونے کے وہ بلند ہا گگ دعوے اور ڈینگیں اور کہاں ان کے ریکر توت ہشرم نہیں آتی ۔ غرضکہ یہود ونصاری اور مشرکین سب ہی کے پوست کندہ حالات ساہنے آ گئے اس لئے و نیامیں تو ان کی رسوائی میے ہوئی کہ سب ہی سلام کے باجگذار اورمسلمانوں کی رعایا ہے اور آخرت کی بھری محفل میں علاوہ کفرکے دیرانی مساجد کے ذیل میں پچھذلت ہوگی وہمزید برآ ں ہے۔

مساجد كى ففل بندى: ....مسجدى تخريب ومدم اورنماز وغيره سالوگون كوروكنااگر چەمىجد مانع كى ملكيت مواس آيت كى روے نا جائز ہے۔البتہ سامانِ مسجد کی خفاظت کے لئے قفل بندی ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی تخریب وتغمیر مساجد کے فصل احکام کتب فقہ میں ندکور ہیں۔ماکان لمھم ان ید حلوها جملہ کی وجہ ہے ائمہ میں اختلاف ہے کہ آیا کافر کے لئے مسجد میں دا فلہ کی اجازت ہے یا نہیں تو امام ما لک کے نز ذیک سمی مسجد میں بھی بلاضرورت کا فرکو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔امام شافعیؓ کے نز دیک مسجد حرام ،مسجد نبوی ، مسجد بیت المقدس، میں علی الاطلاق نا جائز ہے اور ان مساجد ثلثہ کے علاوہ دوسری مساجد میں مسلمانوں کی اجازت ہے داخل ہوسکتا ہے اور حنفیہ کے نزدیک ادب واحترام کے ساتھ تمام مساجد میں داخلہ کی اجازت ہے۔ بیآیت حنفیہ کے لئے مؤید بلکہ متدل ہے اہام زاہد نے ان یذکو فیھا اسمه سے اللہ کے اسم مسمیٰ کے اتحادیر استدلال کیاہے برخلاف معتزلہ کے وہ دونوں میں عدم اتحاد کے قائل ہیں۔ وَلْزَلَ لَـمَّـاطَـعَـنَ الْيَهُـوُدُ فِي نَسْخِ الْقِبُلَةِ أَوْ فِيُ صَلوْةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي سَفْرٍ حَيُثُمَا تَوَجَّهَتْ وَلِلْهِ الْمَشُوقَ وَالْمَغُوبُ ۚ آيِ الْارْضُ كُلُّهَا لِانَّهُمَا نَاحِيَتَاهَا فَأَيُنَمَا تُوَلُّوا وُجُوهَكُمُ فِي الصَّلوَةِ بِالْمرِهِ فَشَمَّ هُنَاكَ وَجُهُ اللهِ عَيْبُلَتُهُ الَّتِي رَضِيَهَا إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ يَسَعُ فَضُلُهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ ١٥﴾ بِتَدْبِيْرِ خَلُقِهِ وَقَالُوا بِوَادٍ وَدُوْنَهَا آيِ الْيَهُوُٰدُ وَالنَّصٰرَى وَمَنُ زَعَمَ آنَّ الْمَلْئِكَةَ بَنَا تُ اللَّهِ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا لَا قَالَ تَعَالَىٰ سُبْحُنَهُ ط تَنْزِيُهًا لَهُ عَنْهُ بَلُ لَهُ مَافِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ صَمِلُكًا وَخَلُقًا وَعَبِيُدًا وَالْمِلُكِيَّةُ تُنَافِي الْوِلَادَةَ وَعَبَّرَ بِمَا تَعْلِيْبًا لِمَا لَايَعُقِلُ كُلُّ لَهُ قَالِتُونَ ﴿١١٥ مُطِينَعُونَ كُلُّ بِمَايُرَادُ مِنْهُ وَفِيُهِ تَعْلِيْبُ الْعَاقِلِ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَٱلْاَرُضِ ۚ مُوْجِـدُهُــمَـا لَا عَلَىٰ مِثَالِ سَبَقَ وَإِذَا قَضْمَى آرَادَ آمُوًا آيُ اِيَـجادَهُ فَـاِنّــمَـا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ ١١٨﴾ أَيُ فَهُو يَكُونُ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصِبِ جَوَابًا لِلْآمِرُ\_

ترجمہ:..... ( تنحویل قبلہ کے سلسلہ میں یا ہحالت ِسفرنفلی نماز سواری پر بلائعیین جہت پر یہود نے جب اعتراض کیا ہے آیت نازل ہوئی )اوراللہ ہی کی ملک ہےمشرق ومغرب (مراد پوری زمین ہے کیونکہ مشرق ومغرب اس کی دوسمتیں ہیں سوجس طرف بھی تم لوگ گھماؤ (اپنے چېروں کونماز میں اس کے حکم کے مطابق )ادھر ہی (ثم بمعنی ہناک)اللہ کا زخ ہے(اس کامقرر کردہ قبلہ ہے ) بلا شبہ حق تعالی محیط ہیں (اس کاففنل تمام چیزوں کومحیط ہے) کامل انعلم ہیں (تدبیر خلق سے واقف ہیں)اور یاوگ کہتے ہیں کہ (قسالسوا واو کے ساتھ اور بغیروا وَ کے دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ مراداس ہے وہ یہود ونصاریٰ اورمشرکین ہیں جوفرشتوں کوخدا کی بینیاں مانتے تھے ) کہ اللہ اولا در کھتا ہے (حق تعالیٰ جوابافر ماتے ہیں )سبحان اللہ کی ذات اس تبہت وعیب ہے بری ہے ) بلکہ خاص اللہ کی ملک ہیں آ سان وزمین کی تمام چیزیں ( سب اس کےمملوک ومخلوق وغلام ہیں اورملکیت وولا دت میں منافات ہے اورلفظ ماسے تعبیر کرنے میں غیر ذوی انعقول کی ذوی انعقول پرتغلیب ذکری ہے ) سب چیزیں ان کی محکوم ہیں (جس چیز ہے وہ جوارادہ کرتے ہیں وہ اطاعت کرتی ہے۔اس لفظ قانتون ذوی انعقول کی تغلیب کرلی گئی ہے ) زمین وآسان کے ایجاد کرنے والے ہیں (بلانمونہ سابق ان کے موجد ہیں )

اور جب ارادہ کرتے ہیں (قصنی جمعنی اراد ہے) کسی کام کا (اس کی ایجاد کا) توبس اس کی نسبت فرماد ہے ہیں کہ ہوجا ہی ب (تقدیرعبارت فھو یکون ہاورایک قرات میں یکون منصوب ہے جواب امر ہونے کی بناء پر۔)

تر كيب و تحقیق .....السمنسوق مفسرًاس طرف اشاره كرنے چاہتے ہیں كدو جہت بول كر پورى زمين مراد ليتے ہیں .. ان دونول جبتول کوبھیمفردلفظ سے ذکر کیا جاتا ہے اور بھی تثنیہ اور جمع کے ساتھ ان کوذکر کیا جاتا ہے ف این ماسم تر طبمعنی ان مها زائد ہے۔تولو انجز وم ہےفشع خبرمقدم اور وجہ الله مبتداءمؤخر ہے۔ بیجملہ جواب شرط ہےاور آیت کےمعنی بیہوں کے کہجس طرف تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو یا و کے وجو هک و تو اوا کامفعول محذوف ہے۔ایسما اس کاظرف ہے وجد سے مراد جہت ہے، یااللہ کی ذات مفسرٌ علام نے اول کی طرف اشارہ کیا ہے مسع بیت اللہ کا قبلۂ اسلام مقرر کرنا اور جبعبلت لیے الارض کلھا مسجدا و طھور ا کی روہے تمام روئے زمین کامسلمانوں کے لئے مسجد وقیم گاہ بنادینا بھی اسی قبیل ہے ہے۔قسالو ا سے تینوں جماعتوں کے شركيه عقائد كي طرف اشاره كرنا ہے۔ سبحان كالفظ اہل عرب تعجب كے موقع پراستعال كرتے ہيں۔ بيلفظ مركب ہے دولفظوں سے لفظ منسب اہل عرب کے یہاں تعجب کے لئے آتا ہےاور حسان سمجم کے نز دیک دونوں کو جمع کرکے مبالغہ ہو گیا۔ محل اس میں تنوین بعوض مضاف اليدب تقذير عبارت اس طرح تفى كل مسافسي المسسموات والارض قانتون جمع مذكر سالم جووا وكنون كساته مذكرعافل کے لئے آتی ہے یہاں تغلیباً ذوی العقول غیر ذوی العقول سب مراد ہیں جیسا کہ لفظ مامیں اس کے برعکس کیا گیا ہے۔ قسطنی اس کے کی معانی آئے ہیں جمعیٰ خلق و امر و قدر و اراد\_یہاں آ خری معنی مراہ ہیں امر بتقد برالمضاف ہے۔ای ایجاد امر فیکون جمہور کے نزدیک رفع یا یسقول پرعطف کی وجہ سے یا استیناف کی وجہ سے ہے۔ای فہو یکون اورنصب بنابرجواب امر کے تعیف ہے۔ کیونکہ سے حقیقی امز ہیں ہے۔امر کے لئے جس طرح آ مرکی ضرورت ہے مخاطب مامور کی بھی ضرورت ہے اور یہاں مخاطب موجود نہیں تھا بلکہ کناریہ ہے۔

ربط وشانِ مزول بإنج قول: ...... تيت وَلِللهِ الْمَشُوق الع مِن يهود كارْتيسوي (٣٨) معامله كابيان باور آیت و قالوامیں مشترک طور پرانتالیسویں (۳۹) معاملہ کا تذکرہ ہے۔

وقالوا میں اول آیت کے شانِ نزول کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے جس کا حاصل دوقول ہیں۔ یا تحویل قبلہ جس کا بیان دوسرے پارہ کے شروع میں ہے۔ابن عباس کی رائے کے مطابق اول آپ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے بھرمدینہ طیب میں سولہ ستر ہ مہینے مجلم الہی یہود کی تالیف قلب کے لئے بیت المقدس کا استقبال کیا تو کفار نے طعن کیا اور یہود کی شورش سے یہ مسئلہ نہایت ہنگامہ خیز بن گیاتھا۔اس کے جوابات کی ریتمہید ہےاوریا پھرنفگی نماز بحالت سفرآ پ توسع فرماتے تھے کہ شہرے باہر جنگل میں سواری جس رخ پر بھی چلتی آئے اس پر سوار ہو کرنماز پڑھتے رہتے تھے اور کسی ایک جہت کی یا بندی نہیں فرماتے تھے۔اس پریہود نے چەمىگوئيال شروع كردى ،نية يت اى كے جواب ميں بے بيرائے ابن عمر كى ب\_

اور تیسری رائے بعض مفسرین کی ہے کہ بعض لوگوں پر رات کوسمتِ قبلہ مشتبہ ہوگئی تھی۔ انہوں نے تح ی کر کے مختلف سمتوں کورٹ کر کے نماز پڑھ کی اورضیح کو حاضرِ خدمت نبوی ہوکرمعذرت پیش کی اس پر بیآیہ بت نازل ہوئی۔

اور چوتھی صورت بعض کے نز دیک بیاہے کہ اس آیت میں وعاءاور ذکر کیلئے ستوں کی تعیم ہے۔ نماز کی سمت کا ذکر نہیں ہے۔ اورامام زامدنے یا نجویں وجہ بیدذ کر کی ہے کہ بیآیت نجاش کے سلسلہ میں نازل ہوئی جبکہ انہوں ننے اسلام قبول کیا،اورمدینہ حاض ہوتے ہوئے اثناءراہ میں ان کا انتقال ہوگیا ، آپ نے باشار ہُ جبریل صحابہٌ ہے ان کی نماز جناز ہ پڑھنے کے لئے فر مایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ نجاثی نے ہمارے قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی ،اس لئے ہم کیسےان کی نماز جناز ہ پڑھیں۔

اور دوسری آیت و قسالسو ا کےشانِ نزول کا حاصل میہ ہے کہ یہود حضرت عزیرتگوابن اللہ کہتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سبحصتے تتھےاورمشر کین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں خیال کرتے تتھےغرضکہ شرک کی نجاست ہے کوئی بچا ہوانہیں تھا۔اس عقیدہَ ابنیت اورشرک کی تغلیظ وتر دید دلائل سے کی کئی ہے۔

﴿ تشریح ﴾:....اللدز مان ومکان مبیل ہے:..... پہلی بات کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سارے عالم اوراس کی تمام سمتوں کے مالک ہیں وہ کسی ایک سمت کواگر بیسوئی پیدا کرنے اور ہئیت واجتماع کی وحدت باقی رکھنے کے لئے متعین کردیں یا ایک سمت کومصالح کی وجہ ہے دوسری سمت ہے تہدیل کردیں تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اللہ کسی ایک مکان یاست کے ساتھ اس طرح خاص نہیں ہے کہ وہ اسی میں محدود یا محلول ہو کررہ جائے گا بلکہ ہرذرہ میں اس کا جلوہ نمایاں ہے بشرطیکہ دیکھنے والی آ نکھ موجود ہو۔اللّٰد کی ذات وصفات کا کما حقہ ادراک چونکہ ممکن نہیں ہے اس لئے ایسے مضامین میں زیادہ کھود کرید کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالاً ان کوبی سیحی تسلیم کر لینا جائے۔

کعب بریست**ی اور بت بریستی کا فرق:.....ا**سلامی عبادات میں اصل پرستش تو صرف الله کی ذات کی ہوتی ہے سی مسجد، بیت الله یابیت المقدس کی برستش مسلمان نہیں کرتے بلکہ عبادت میں میسوئی قلب ود ماغ بیدا کرنے کے لئے جومطلوب حقیق تک رسائی اور کامرانی کانہایت مہتم بالشان ذریعہ ہےاورتمام عالم اسلام میں اجتماعی ہئیت پیدا کرنے اورتمام دنیا کے مسلمانوں کوایک مرکزی نقط پر جیع کرنے کے لئے حق تعالی نے ایک سمت قبلہ متعین فر مادی ہے۔جوتو حید کے مناسب اور مرکز دین کے شایانِ شان ہے۔رہاست کی بالتخصيص تعيين كهوه خاص مكه كي مسجد حرام ہواس كي حكمت بركلام آئنده آر ہاہے۔ بہرحال اس تقریر مصلحت وحكمت سے غيرمسلموں كابيہ اعتراض کے مسلمان کعبہ پرست ہیں ذرہ برابراس شبہ کی گنجائش نہیں رہی ۔ کیکن اگر کوئی بت پرست اس تقریر کواپنانے لگےاوراپی بت پرتی کے جواز میں یہی تو جیہ کرنے لگے کہ ہم بھی اصل پرستش خدا کی کرتے ہیں اور بتوں کوروبرواور پیش نظر رکھنامحض یکسوئی وغیرہ پیدا كرنے كے لئے ہوتا ہے۔

بت بریستی کا جواز اور اس کے بین جواب:.....نو اول تواس دعویٰ برأت کے باوجود مسلمانوں پر سے اعتراض علی حالہ مند فع رہا جومقصود مقام ہے، دوسرے عام مسلمانوں اور عام بت پرستوں کی حالت پرنظر کرنے اوران کے حالات واحوال کی تفتیش کرنے ہے دونوں میں ہروفت نمایاں فرق ظاہر ہوسکتا ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ تو حیداورغیرالٹد کی عدم پرستش میں ہیچے ہیں اور دوسرے لوگ نا راستِ گومعلوم ہوتے ہیں اورسب سے آخری ورجہ میں تبسری بات یہ ہے کہسی حکم اوراس کی مصلحت کی تعیین کیلئے بھی کسی غیر منسوخ اور رائج شریعت کا قانون پیش کرنا ضروری ہے۔ازخوداینی رائے ہے دوسروں کی دیکھادیکھی یامنسوخ دین کی روسے کوئی فعل کرنا جائز نہیں سمجھا جائے گا۔اس لحافظ ہے بھی مسلمان ہی اپناند ہی قانون پیش کر سکتے ہیں دوسرےادیان منسوخ ہو چکے ہیں ،اس لئے ان کا قانون رائے اورمعترنہیں ہےاورتعیین قبلہ کی مذکورمصلحت صرف امثالاً پیش کی ہےورنہ اللّٰد کی لا تعدادمصالح کا احاطہ اوراستقصاء کون آ بیت کی توجیهات: سسس لفظ ایست کواگر مفعول بقر اردیا جائے تواس آیت کوفول و جھلٹ شطر المسجد اللحوام سے منسوخ ماننا پڑے گا جیسا کہ امام زائد کی رائے ہے کہ قر آن میں سب سے پہلے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے۔ صاحب اتقان اور قاضی بیناوی بھی ای طرف مائل ہوئے میں یا اس کی تاویل کر کے صلوق النفل علی الراحلہ پریا اشتہاہ قبلہ وغیرہ پرمحمول کیا جائے گا۔ اور اگر لفظ ایستما کو مفعول فیہ برقر اررکھا جائے علی اصلی تو پھر آیت کو منسوخ یا ماؤل کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ باب قبلہ کے لئے موید ہوگی۔

عقبیرة ابنیت کی اصل : ...... دراصل خدا اور بنده کے تعلق کو سمجھانے کے لئے لوگوں نے ابتدا مختلف تشبیهات اور استعاروں سے کام لیاتھا کہیں باپ بیٹے کے تعلق سے سمجھانے کی کوشس کی گئے تھی ،کہیں شو ہراور بیوی کے تعلق کوسا منے رکھ کرا ظہار مدعا کیا گیا۔ فلسفی مزاج لوگوں نے علیۃ اول اور سبب اول کہا۔ مقصودان الفاظ سے حقیق معانی نہیں تھے کیکن جہالت اور لاہلمی کی وجہ سے بعد کے لوگوں نے ان الفاظ کو حقیق معانی بہناد ہے ،اوراسی بنیاد پر نصحت ابناء اللہ و احباء ہ دعاوی اختصاص شروع کرد ہے ،اسلام نے ان تمام رخنوں کو بند کرنے کے لئے پوری قوت اورز وراستدلال کے ساتھ اصل بنیا داور جڑوں پر تیر چلایا اوراس عقیدہ ادبیت کی دھجیاں اڑا ویں۔

مسائل حریت کے متد ط کے ہیں۔ مشہورا س باب میں صدیث من ملک فار حم محوم عتق علیہ ہے۔ حنفی آئزد کی علیہ آزادی کی ملک مع القرابة المح مہم بہت نے مسائل عتی وحریت کے متد ط کے ہیں۔ مشہورا س صدیث میں علیہ کا آخری جزو ہونے کی وجہ سے عتی کی اضافت ملک کی طرف کردی گئی ہے۔ کیونکہ تھم کا مدار علیہ کے آخری جزو پر ہوا کرتا ہے، چنانچے حنفیہ کے خزد کی محرم غیر قریب جیسے رضائی شریک اورائی طرح قریب غیر محرم جیسے چھازاد بھائی اس علیہ عتی سے خارج ہوجائے گائی کے مالا کے مالک ہونے سے آزادی نہیں آئے گی۔ البتہ والدت واخوت کی قرابت علی حالدر ہیں گی اورامام شافعی کے خزد کیک علیہ صرف جزئیت ہے چنانچہ بیٹا باپ پر آزاد ہوجائے گاور باپ جٹے پر۔البتہ بھائی کا بھائی آئر مالک ہوجائے تو جزئیت نہ ہونے کی وجہ سے آزاد نہیں ہوگا۔

ستحقی**ن نا در**: ...... نُصن کینے ہے مرادا گرمجاز أسرعت اور جلدی ہے کی کام کا ہونا ہے تب تو خیر کوئی شبہیں ہوگا۔لیکن اگر اس سے مرادیہ ہو کہ هیقةٔ حق تعالیٰ کی بہی عادت ہو کہ کسی چیز کے بنانے ہے پہلے بیافظ فرماتے ہوں تو اس ہردوشیے ہو کتے ہیں، پہلاشبہ

<u>كمالين ترجمه وشرح تفسير جلالين جلداول</u> باره نمبراسورة البقرة ﴿٢﴾ آيت نمبر ١٢١٣ ا یہ کہ جب وہ چیز موجود ہی نہیں تھی تو لفظ گن کس کو کہا گیا تھا؟اس کا جواب یہ ہے کہ علم الہی میں موجود تھی ای کوموجود فرض کر کے خطاب فر مایا گیا۔ دوسراشبہ بیہ کے دوسری چیزوں کی طرح خودلفظ نکن بھی تو حادث ہے تواس قاعدہ سے نکن کے لئے بھی ایک اور نکن کی ضرورت ہوگی اور دوسرے تکن کے لئے تیسرے ٹن کی۔اس طرح تسلسل لازم آئے گا۔ یعنی ایک کن کے لئے غیر متنابی کن مانے پڑی گے ورندمکون کا قدیم ہونالازم آجائے گااور بیدونوں صورتیں محال کی ہیں ،اس کا جواب دوطرح ہے ایک ہے کہتمام چیزوں کولفظ شے۔۔۔ن کے ذر میعاورخود می کوبغیردوسرے می بیدا کردیا ہوگااس لے تسلسل لازم نہیں آئے گا۔ دوسرے بیکه اگر صرف لفظ می کوقد یم مان لیا جائے اوراس کا تعلق حادث ہونے کی وجہ سے میہ خود بھی حادث رہے تو قدم مکون لازم نہیں آئے گا۔ رہی اس تعلق کی کیفیت تو چونکہ میعلق لاموجوداورمعدوم ہےاس لئے اس تعلق حادث کے لئے کسی دوسر تے تعلق حادث کی ضرورت نہیں ہوگی ۔للہٰذا نہاس تعلق ایجاد کی ضرورت اور نداس کے علت ایجاد بننے میں کوئی اشکال رہے گا۔البتہ اس تعلق کے لئے مرجح حق تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ان کاارادہ جس کی شان اور صفت ترجیح و تخصیص اختیاری ہے وہ خود مرجح رہے گا اس لئے مزید کسی مرجح یا مخصص کا دریافت کرنا گویامجعو لیت ذاتیہ کو جا مُز کرنا ہوگا جو ذ ات اور ذاتی یالا زم وملز وم کے درمیان جعل کا واسطه ماننا ہے جواال معقول کے نز دیک باطل ہے۔ (مسہلا من البیان ) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَعُلَمُونَ أَى كُفَّارُ مَكَّةَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوُلَا هَلّا يُكَلِّمُنَا اللهُ إِنَّكَ لَرَسُولَهُ اَوُ تَأْتِيُنَا ۖ اَيَةٌ طَّ مِمَّا اقْتَرَحُنَاهُ عَلَىٰ صِدُقِكَ **كَذَٰلِكَ كَ**مَا قَالَ هَوُلَاءِ قَـالَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ مِنُ كُفَّارٍ الْامَمِ الْمَاضِيَةِ لَانْبِيَاتِهِمُ مِثُلَ قَوْلِهِمْ حَمِنَ التَّعَنَّتِ وَطَلَبِ الْايَاتِ تَشْبَهَتُ قَلُوبُهُمُ طَفِي الكُفُرِ وَالْعِنَادِ فِيُهِ تَسُلِيَةٌ لِلنَّبِي **قَدُبَيَّتَا الْأَيْتِ لِقَوُم يُوقِنُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ لَا مُوْ**لَ النَّهَا النَّ فَيُؤُمِنُونَ بِهَا فَاقْتِرَاحُ آيَةٍ مَعَهَا تَعَنَّتُ إِنَّا ٱرُسَلُنْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالْهُدى بَشِيرًا مَنْ اَجَابَ اِلَيْهِ بِالْحَنَّة وَّفَذِيرًا لامَنُ لَمُ يُحِبُ اِلَيْهِ بِالنَّارِ وَّ لَا تُسْنَلُ عَنُ أَصْحُبِ الْجَحِيْمِ (١٩) اَلنَّارِ أَي الْكُفَّارِ مَالَهُمُ لَمُ يُؤُمِنُوا إِنَّمَا عَلَيكَ الْبَلغُ وَفِي قِرَاءَ وَ بِجَزَمِ تَسْئَلُ نَهُيًّا وَلَنُ تَـرُطْسَى عَنُكُ الْيَهُولُ وَلَاالنَّصْئِرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلْتَهُمُ ﴿ دِيُنَهُمُ قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ الْاسُلَامَ هُوَ الْهُدَى " وَمَاعَدَاهُ ضَلَالٌ وَلَئِنِ لَامُ فَسَمِ اتَّبَعُتَ اَهُوَ آءَ هُمُ الَّتِي يَدُعُونَكَ الَيُهَا فَرُضًا بَعُدَ الَّذِي جَاءَ كَ مِنَ الْعِلْمُ الْوَحْي مِنَ اللَّهِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ يَحْفَظُكَ وَّلانَصِيْرِ ﴿ ﴿ ﴾ يَمُنَعُكَ مِنُهُ ٱلَّذِيْنَ اتَيُنْهُمُ الْكِتابَ مُبْتَدَا يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴿ آَىٰ يَقُرَءُ وَنَهُ كَمَا ٱنْزِلَ وَالْحُمْلَةُ حَالٌ وَحَقَّ نُصِبَ

يُّ اَىٰ بالْكِتَابِ الْمُؤْتَى بِالْ يُحَرِّفَهُ **فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ ﴿ اللَّهِ ل**َمَصِيْرهِمُ اِلْى النَّارِ المُؤبَّدَة عَلَيْهِمُ \_ ترجمہ .....اور کہتے ہیں جابل (یعنی کفار مکہ آنخضرت ﷺ ےخطاب کرٹتے ہوئے کہتے ہیں) ہم سے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کلام فرمائے (کہ آپ رسول اللہ بیں) یا ہمارے یاس اور ہی کوئی دلیل آجائے (جس کی فرمائش ہم بطورِنشان صداقۃ کے کرتے ہیں) ای طرح ( جیسا کہ انہوں نے کہا ) کہتے جلے آئے ہیں جوان ہے پہلے گزرے ہیں ( پچھلے کفارِامت اپنے انبیا ہے ) ان جیسی باتمیں ( سرکشی اورطلب معجزات کی )ان سب کے دل ملے جلے ہیں ان لوگوں کو جویقین جاہتے ہیں ( آبات الٰہی کا یقین رکھتے ہیں اوران کو

عَلَى الْمَصْدَرِ وَالْخَبُرُ أُ**ولَيْكَ يُؤُمِنُونَ بِهِ "** نَزَلَتُ فِي جَمَاعَةٍ قَدِمُوا مِنَ الْحَبُشَةِ وَأَسُلَمُوا وَمَنُ يَّكُفُرُبِهِ

مناتے ہیں اس کے باو جودان کا مجزات کی فرمائش کرنا سرکتی ہے) بلاشہ ہم نے آپ کو (اے جمد) ایک دسن حق (بذایت) و سے کر بھیجا ہے کہ خو تجری سناتے رہے (مانے والوں کو جنت کی اور ڈراتے رہے (خدمانے دالوں کو جنم ہے) اور آپ ہے جہنیوں کے بارہ میں باز پر شہیں ہوگی یعنی کفارا بحان کیو لئیس آپ کو گئد آپ کا فرض ضعی تو صرف تبلیق ہے اور ایک قر اُت میں لا تسسنسل بھیخہ نمی مجزوم ہے) اور بھی خوش نہیں ہوسکتے آپ سے یہود و نصار کی حتی کہ آپ بھی گئان کی ملت (دین) کا اجباع نہ کرلیں۔ آپ فرماد بیجئے کہ فی الحقیقت اللہ کی ہدایت کا راستہ (اسلام) ہی ہدایت ہاں کے سوا گمراہی ہے) اور یقینا آگر آپ نے پیروی شروع کردی ان کے فلط فی الحقیقت اللہ کی ہدایت کا راستہ (اسلام) ہی ہدایت ہاں کے سوا گمراہی ہے) اور یقینا آگر آپ نے پاس آچکا ہے تو آپ کو خدا ہے بچانے دالا یار (جو آپ کی حفاظت کر سکے ) اور مددگار (جو اللہ ہے گا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی اشرطیکہ وہ اس کی سلاو تھی ہوئے کی ساتھ ہوئے کہ اور مددگار (جو اللہ ہوئی تھی تھی ای طرح پر ایمان لاتے ہیں (بیا ہوئی کہ مناول مطلق مفعول مطلق میں سازل ہوئی ہوئی کہ بناء پر منصوب ہو اور خرا آگے ہے) ہی لوگ آپ کے اس دین اور جو تھی نہیں مانے گا (دی ہوئی کتاب کا انکار اس طرح میں بنا زل ہوئی کہ اس میں ردو بدل کردے کی مناء پر منصوب ہے اور خرا آگے ہے) اور خود تھی کا اور جو تھی کہ اس میں ردو بدل کردے کی ان کی تحد میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے) اور جو تھی نہیں مانے گا (دی ہوئی کتاب کا انکار اس طرح کرے گا کہ اس میں ردو بدل کردے کی الیے لوگ خود ہی خدارہ میں پڑنے والے ہیں (کیونکہ ابدی جنبم ان کا ٹھکانا ہوگا۔)

شخقیق وتر کیب:.... . سكفاد مكة \_ يبحى يهودونصارى اورمشركين كمشترك برائى كابيان هدالبته مورت كمدنى ہونے کی وجہ سے کفار کامعترض ہونا باعث تامل ہوسکتا ہے کیکن ممکن ہے کہ انہوں نے بہود مدینہ کی معرفت بیاعتر اض پیش کر دیا ہویا خود مدینه حاضر ہوکر پیش کردیا ہولو لاکے بعد جلال مفسر کا بھالا نکالنااشارہ ہے کہ نبو ایکش ہلاکے ترف تضیض ہے چنانچہ کیل معموی سے منقول ہے كر آن ميں جہاں بھى لولاآ يا بمعن ھلا ہے۔ البتہ لولا ان راى برھان ربد اور فلولا كان من المسبحين اس سے مشتني ہیں یہاں تولیم یکن کے معنی ہیں۔من المنتعنت لیعنی مقصود کفارسا بقین ولاحقین کا قولی اشتراک نہیں ہے بلکہ وجہمما ثلت وسرکشی ہے خواہ اتوال مختلف ہوں یہ وقسنون ای مطلبون الیقین لاتسنل اگرنفی کی قراکت ہے جوجلال محقق نے اس کے معنی خود بیان کردیئے میں کیکن اگر دوسری قر اُت نہی کی جونافع کی ہے ہوتو پھر آ پ کوخطاب ہوکر یہ معنی ہوب کے کہ آ پ ﷺ غایۃ شفقت ہے ان کے بارہ میں درخواست اور سفارش ند سیجئے۔ یاان کی برائیان اورعذاب آخرت اس درجہ نا قابل بیان ہیں کہ پوچھے مت فرضا کیجی بیاوراس متم کی تمام آيات بيك ولئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اورو لوتقول علينا بعض الاقاويل الخان سب میں حقیقی معنی مقصود نہیں ہیں بلکہ بالفرض آپ کو مخاطب فرض کر کے دوسروں کو سنانا ہوتا ہے۔اس سے جہاں مبالغہ مقصود ہوتا ہے و ہیں اسلام کی حقانیت وصدافت پر بھی تیز روشنی پڑتی ہے کہ انسان بالطبع اپنی اچھائی سننے کا عادی ہوتا ہے اوراپنی برائی سننا پہندنہیں کرتا چہ جائیکہ اس متم کی باتیں دوسروں سے نقل کردیتا بالخصوص جب کہ وہ رہتی دنیا تک زندہ جاوید بھی رہیں گی۔ آنخضرت عظا اگر وہی کے سلسله میں سیجے قطع و برید کرتے تو اس قتم کے الفاظ کا وجود قر آن کریم میں نظر ندآتا ،اس سے ندصرف آپ کی سچی دیانت وامانت کا سرچشمہ ابلتا نظر آر ہاہے بلکہ صدافت و نبوت کا دھارا بھی چھوٹ نکلا ہے۔ ایسی آیات دیکھ کراضطراری طور پرایمان کی تحریک ہوتی ہے۔ ملة اصل میں امسللت المکتاب بمعنی اسلیة سے ہاس کے بعد اصول وشرائع وین پراطلاق ہونے لگا کیونکہ انبیاءان کا بھی املاء کرا تا ہےاس کے بعد توسعاً باطل پر بھی اطلاق کیا جانے لگا یہاں یہودونصاری دونوں کے دین پرملت واحدہ کااطلاق کرنایاا ختصار اُہے اوريا الكفرملة واحدة كتبيل سے مالمات من الله بيجواب تم بجوجواب شرط كے محذوف بونے يرجمي ولالت كرر ما بــ قاعدہ یہ ہے کہ جہال شرط وسم جمع ہوجا نیں توان سے مؤخر کا جواب حذف کردیا جاتا ہے۔

و حق به مصدر محذوف کی صفت بھی ہوسکتی ہے اور خود مصدر ہو کرتلاوت کی صفت بھی بن سکتی ہے تقدیر عبارت اس طرح ہوگی بتلو نه تلاوة حق مصدر کوحذف کر کےصفت کواس کے قائم مقام کر دیا اوراس کومضاف کر دیا۔بعض نے پیتلو ناہ کوخبر کہا اوربعض نے او لنک کو اول صورت مين اولنك جمله متانفه موجائكا

ربطِ وشانِ نزول:.....بہلی آبت میں ان کے جالیسویں (۴۰) مشترک معاملہ کو بیان کیا جار ہاہے۔ دوسری آیت میں آ تخضرت ﷺ کونسکین وسلی دینا ہے۔ تیسری آیت میں ان مخالفین کے ایمان سے بالکلیہ مایوی کا اعلان ہے چوتھی آیت میں انصاف پنداہل کتاب کامدحیہ تذکرہ ہے۔

اول آیت کے شانِ نزول میں ابن عباسؓ کی رائے یہ ہے کہ بیمقولہ یہود کا ہےاور مجاہدٌ کی رائے میں نصاریٰ کا قول ہےاور قماد اُہ مشرکین کا قول کہتے ہیں اس لئے یہ بھی مشترک برائی ہوئی۔ آیت ولن نوطنی کے شان نزول میں معالم کی روایت یہ ہے کہ لوگ آپ سے سوالات کرتے جن کا جواب آپ تو ہیمجھ کردیتے کہ سی طرح انکو ہدایت اسلام ہوجائے حالانکدان کا منشاہ خود آنخضرت ﷺ کواپنی طرف مائل اور جھکا نا ہوتا تھا۔ یا ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ آپ جب بیت المقدس کا استقبال کرتے تھے تو یہوداورنصاریٰ نجران کو یہ امید ہوگئی تھی کہ بالآخر آپ ان کا دین قبول کرلیں گے۔لیکن جب بیت اللہ کی طرف تحویل کا تھم ہوا تو بیامید ناامیدی سے بدل گئی اور وہ ما یوس ہو گئے اور روح المعانی میں بیلکھا ہے کہ آپ ہر طبقہ کی ملاطفنت اور تالیف قلب فر ماتے تھے کہ شاید بیلوگ مسلمان ہوجا نہیں۔اس برآيت نازل ہوئی اور آيت الملايسن يتلونه كاشانِ نزول بين ايك وفد چاليس افراد پرمشمل آپ كی خدمت ميں حاضر ہواجس ميں بتیس (۳۲) حضرات حبشہ کے تتھے اور آٹھ نفر ملک شام کے راہوں کے آئے تتھے۔ بیو فعد حضرت جعفر ؓ بن ابی طالب کی سرکر دگی میں آیا تھا جورسول اللہ ﷺ کے چھاز او بھائی اور حضرت علیٰ کے جھیقی برا در تھے اور سب مشرف باسلام ہوئے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... معاندين كي كت حجتى : ......مقصدان معاندين كابيرها كه حق تعالى براه راست ہم سے كلام کریں اور اس طرح احکام وین میں کسی دوسرے رسول کے واسطہ کی حاجت ندر ہے۔ یا پھرعلی مبیل النتز ل آپ کی نبوت ورسالت ہی کی تقیدیق ہم سے کردیں یا پھر کلام کے علاوہ دوسری کوئی نشانی ہم کو دکھلا دیں جس ہے ہم کواطمینان ہوجائے۔ حق تعالیٰ اس کا رَدْ دوطر ح فرماتے ہیں۔اول یہ کمحض بیابک جاہلانہ بات ہے جس کوان جیسے ا<u>گلے پچھلے بے سو</u>چے تمجھے ہائکے چلے آ رہے ہیں۔دوسرے بیسب ایک ہی تھیلی کے چٹے بیٹے ہیں ان کے دل ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے ہیں ،اب سب ایک طرح کی بات سوچتے ہیں جہال رتک الله ے ان کے ہم کلام ہونے کا تعلق ہے وہ تو اس قدر جاہلانہ بات ہے کرمجتاج جواب ہی نہیں ،البتہ جہاں تک دلیل کالعلق ہے سوایک دلیل کو کئے پھرتے ہیں۔ہم نے بہت می اطمینان بخش دلیلیں پیس کیں لیکن جب کوئی راوحق طلب ہی نہ کرنا جا ہے اور محض ضداورہث دھرمی پر اتر ائے تو اس کوطما نیت دسکون کہاں نصیب؟ اسی لئے باوجوداہل علم ہونے کےان کوجاہل کہا کےعلم کاوجودعدم ان کے حق میں برابر ہے۔ الٹی گنگا:..... یہود وغیرہ کی بیہ چالیس قباحتیں بتا کرآ مخضرت ﷺ کوسلی وتشفی دینی ہے کہ جولوگ اس قدر سج طبع اور کم فہم

ہوں کہ آپ ﷺ کی ہمد دری اور سوزش کی قدر کر کے آپ سے ہدایت تو کیا حاصل کرتے انکی بلند پر وازی ملاحظہ ہو کہ الٹی اپنی راہ آپ کو

جلانے کی فکر میں ہروفت گئے رہتے ہیں۔اوربعض امور مباحہ میں اسلام لانے کی امیدیں آپ کی ملاطفت و تالیف قلوب کوغلط نظر سے

د کھے کراپی اہواء واغراض پورا ہونے کا ذریعہ بنانا جا ہے ہیں اور چونکہ آپ کا ان کی پیروی کرنا امری ل کوستلزم ہے اس لئے یہ خودمحال ہے کیونکہان کاموجودہ دین بوجمنسوخ اورمحرف ہونے کے مض ایک باطل کامجموعہ ہوکررہ گیا ہے۔علم قطعی اوروی آنے کے باوجود آپ كاس كى بيروى كرنام وياحق تعالى كى ناخوشنورى كودعوت دينا بادرنى كے لئے يدايك امرى الى باس لئے آپ الى كاان كى اتباع كرنا بھى محال ہے اور بدون اتباع كے ان كاآپ سے راضى مونا بھى محال ہے۔

اصلاح وہدایت کے لئے جو ہر قابل کی ضرورت : ..... نتیجہ یہ کہ آپﷺ کوان کی طرف ہے بالکل مایوں اورناامید ہوجانا جاہئے ہاں البنة آپ کااصل کا متبلیغ اور کوشش کرنا ہے اس ہے دست کش نہ ہوجائے۔ جو ہر قابل اور لائق عضر آپ کی آ واز پرخود دوژ کرلبیک کیچگا چنانچه جومحروم از بی ہے وہ آپ ﷺ کے قریب رہ کربھی تہی دست رہتے ہیں اور جوخوش نصیب ہیں وہ دور ہونے پر بھی تھنچ چلے آتے ہیں۔حافظ شیرازی کہتے ہیں ۔ حسن زبصرہ بلال از حبش صبیب زروم زخاک مکہ ابوجہل این چہ بوالعجی ست

جس كوخودفكرِ اصلاح نه ہواس كے درية ہيں ہونا جا ہے:...... لانسن العن اصلب الجعيمے مشائخ محققین کی اس عادت کی اصل نگلتی ہی کہ جو محص اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے اس کے دریے ہیں ہوتے ہیں۔ يَبْنِي إِسُرَاءِ يُلَ اذْكُرُوا نِعُمَتِي الَّتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَٱنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعلَمِين ﴿ ١٣٠﴾ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَاتَّقُوا خَافُوا يَوُمَّا لَاتَجْزِيُ تُغَنِى نَفُسٌ عَنُ نَفُسٍ غَيْهِ شَيْئًا وَّ لَايُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ فِدَاءٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةًوَّ لَاهُمُ يُنَصَرُونَ ﴿ ٢٣١) يُمُنَعُونَ مِنُ عَذَابِ اللهِ

ترجمه .....اے بنی اسرائیل یاد کرومیری ان نعمتوں کوجن کا میں نے تم پر انعام کیا ہے اور میں نے تم کوتمہارے ابناء زمانہ پر نوقیت دی تھی (اس متم کے جملے پہلے بھی گزر مچکے ہیں)اورتم ڈرو (خوف کرو)ایسے دن ہے جس میں کوئی شخص کسی کی طرف ہے نہ کوئی مطالبہ اداکرنے پائے گا (تسجنری بمعنی تسعندی ہے )اور نہ کس کی جانب ہے کوئی معاوضہ (فدید) قبول کیا جائے گا اور نہ کس کیلئے کوئی سفارش مفید ہوگی اور ندان کی کوئی مدد کی جائے گی ( کہ اللہ کے عذاب ہے ان کو بچالیا جائے۔)

تشخفی**ق وتر کیب:.....مام الفاظ اس آیت میں تقریباً وہی ہیں جواس سے پہلی پ**ئنسی میں گزر چکے ہیں ۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ وہاں شفاعة کا ذکر پہلی تھا اور یہاں آخر میں ہے جس کا نکتہ یہ ہے کہ یہود کو نبی زادہ اور پیغمبرزادہ ہونے کی وجہ ہے شفاعتِ ا نبیا ، پرزیادہ بھروسہ تھااوراس اعتاد کی وجہ سے تمام بھلائیوں اورا بمان سے بالکلیہ کنارہ کش اور محروم رہے تو ان دونوں آیات میں اول و آخرا ہتمام کے ساتھ اس کی نفی پرزور دیا گیا ہے تا کہان کی خام خیالی دور ہوجائے۔

ربط و تشریخ:..... قرآن کا طرز بلیغ اور تکرار :.....یبود کی تباحتوں اور شاعتوں کا پہلے بالاجمال بیان ہوا تھا اس کے بعد چالیس برائیاں تفصیل وار بیان ہوئیں۔اس کے خاتمہ پر پھر بالا جمال اپنے انعامات اور ترغیب وتر ہیب کامضمون مکرر لاتے ہیں تا کہ جامعیت اور اختصار کے ساتھ ان کلیات کا پوری طرح استحضار ہوجائے تا کہ ان کے نتائج وثمرات اور جزئیات کامحفوظ رکھنا سہل وآسان ہوجائے اور پیطر زبلیغ خطابیات ہیں نہایت اعلیٰ شار کیا جاتا ہے کہ کسی اہم اور بنیادی اور مرکزی ہات کومجملاً ومفصلاً عمر رسد کررییان کر کے اوقع فی النفس کر دیا جائے۔مثلاً کہا جائے کہ بے جاغصہ کرنا نہایت بری چیز ہے اور پھر بتلا یا جائے کہ اس میں فلاں فلاں خرابیاں اور نقصانات ہیں دس میں برائیان گنا کر پھر آخر میں کہد دیا جائے کہ غرضکہ بے جاغصہ کرنا نہا یت فہجے چیز ہے یہ تکرار نہایت کار آمد اور ضروری ہوگا یعنی پوری طرح اس چیز کاحسن وقتح دل میں گھر کرجائے گا۔

وَاذُكُرُ إِذِا الْبَتَلَى اِخْتَبَرَ اِبُواهِمَ وَفِي قِرَاءَ وَ اِبْرَاهَامَ رَبَّهُ بِكَلِمْتِ بِأَوَامِرَ وَنَوَاهِ كَلَّفَهُ بِهَا قِبُلَ هِى مَنَاسِكُ الْحَجَجَ وَقِيْلَ السَمَضُمَضَةُ وَالِاسْتِنُشَاقُ وَالسِّواكُ وَقَصُّ الشَارِبِ وَقَرُقُ الرَّاسِ وَقَلُمُ الْاطْفَارِ وَنَتُفُ الْإِبِطِ وَحَلُقُ الْعَانَةِ وَالْجِتَانُ وَالْاِسْتِنُحَاءُ فَاتَمَّهُ وَالْمَاتِ الْمَاتِ قَالَ تَعَالَى لَهُ إِنِي كَمَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلِمِ وَإِذْ جَعَلُنَا الْمَيْتَ الْكَعْبَةَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرْجِعًا يَثُوبُونَ اللهِ مِن الطَّلِمِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْمَيْتَ الْكَعْبَةِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرْجِعًا يَثُوبُونَ اللهِ مِن الطَّلِمِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْمَيْتَ الْكَعْبَةِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرْجِعًا يَثُوبُونَ اللهِ مِن الطَّلِمِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْمَيْتَ الْكَعْبَةِ مَثَابَةً لِلنَّاسِ مَرْجِعًا يَثُوبُونَ اللهِ مِن الطَّلِمِ وَالْمَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي غَيْرِهِ كَانَ الرَّحُلُ يَلُقِى قَاتَلَ اللهِ مِن الطَّلِمِ وَالْمَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي غَيْرِهِ كَانَ الرَّحُلُ يَلُقِى قَاتَلَ اللِهِ فِيهِ لَى اللَّهُ مُ مِنَ الطَّالِمِ وَالْمَاعِيْلُ الْمَاتِهِ وَالْمَاتِ الْوَاقِعَةِ فِي غَيْرِهِ كَانَ الرَّحُلُ لَكُمْ وَالْمُ اللهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلْ مَقَلَمُ السَّالِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّوْمَةُ وَلَى الْمَعْلِلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُعْلَقِي وَاللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَقِي اللَّهُ مِلْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ مِن الْمُعْلَى اللْمُعْلَقِي اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقِي اللَّهُ اللَّالِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ ا

سخفیق وتر کیب: سسس ابو اهیم ایک قرائت میں ابراہیم مرفوع اور زبه منعوب ہے توابطئی کے معنی دعا کرنے کے ہوں گے اور اتسم کی خمیراللہ کی طرف ہوگ مراداس سے عطاء کرنا ہوگا۔ سکسات معانی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے بیوجہ استقلال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیدس احکام جن میں سے اول پانچ چہرے اور سرکے قریب ہیں۔ اور آخری پانچ باتی بدن ہے متعلق سخے ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیسب احکام واجب میں اور ہاری شریعت میں بعض واجب اور بعض سنت ہیں مفسر علام نے کلمات کے مصداق جو دو تول ذکر کئے ہیں اول حضرت ابن عباس کا بطریق میں ، ابن منذ رکا بیان کردہ ہے اور دوسرا قول بھی ابن عباس کا جو بطریق طاؤس حاکم کی تخریج ہیں اول حضرت ابن عباس کا بطریق طاؤس مانون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے صرف جے میں بھریا وان اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے صرف جے میں کہی بالوں کا کٹانا مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے سرکے بال منڈ وانا اور کٹانا دونوں مسنون ہیں۔ البتہ عورت کے لئے صرف جے میں کہی بالوں کا کٹانا مسنون ہے۔

قص المشادب حدیث میں ارشاد ہے جو وا المشواد ب واعفو الملعی لبوں کوترا شنااور برابر کرنامسنون ہے۔اورمونچھوں کو منڈوانا بعض کے نزدیک ڈاڑھی منڈانے کی طرح بدعت ہے اور بعض نے حلق کوسنت کہا ہے اور اس کی نسبت امام صاحب اور صاحبین آ کی طرف کی ہے۔ بغل کے بالوں کا اکھاڑنا اور زیرِنافف بال مونڈنا سنت ہے اور جالیس روز سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔اور ناخن میں ایک ہفتہ سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے۔

حنان، ولا دت کے ساتویں روزمسنون ہے دس سال کی عمر تک۔اور حد بلوغ تک انتظار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ستر واجب ہے ایک سنت کی وجہ سے اس کا ترک مناسب نہیں نومسلم خواہ کسی عمر کا ہواس کی ختنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ امام صاحبؓ نے وقت کے متعلق تو قف فر مایا ہے،اور حسنؓ سے بوی عمروالے نومسلم کے ترک ختان کے متعلق لاب اس بدہ منقول ہے اور ابن عبدالبڑ کا قول ہے و عامدہ اہل العلم علی ہدا ہاں البتہ بالغ اگر خودا بنی ختنہ کرسکتا ہوتوا جازت ہے۔

ذریہ فعلیۃ اور مفعولۃ کے وزن پر ہے تو تیسر سے کلمہ کے واؤ کویاء سے تبدیل کرلیا اور مفعولۃ یا فعلیۃ کے وزن پراگر ہے تو ہمزہ یاء سے تبدیل کرلی گئی ہے۔ ذر سے مشتق ہے بمعنی خسلسق من سبعیضیہ ہے۔ کیونکہ تمام افرادِ ذریت کا امام بنتا ممکن نہیں ہے اور یہ عطف کا ف پرایہا ہے جیسے کوئی سیامو ک کہے اور آپ و زیدا کہ دیں لیمن زید کو بھی اس تھم میں شریک کر لیجئے ۔ جلال صفق نے اس کے متعلق اور مفعول کا محذوف ہونا طاہر کر دیا ہے۔ المبیت میں الف لام عہد کا ہے جس سے مراد کعبہ ہے مثاب تو ب سے بمعنی رجوع۔ اتد خدوا اکثر کی قر اُت میں صیغہ امر ہے بتقدیر قلنا جعلنا پر معطوف ہوگا۔

مقام ابر اهیم یہ جنتی پھرتھا جس کی خاصیت ہیتی کہ تعمیر کی بلندی کے مطابق بلندہ وتا اور پیڑکا کام دیتا اور پھراتر نے کے وقت پست ہوجا تا۔ حضرت ابرا ہیم کے قدموں کے نشان اس میں مرکوز ہوگئے۔ یہ پھر باب کعبداور ملتزم سے متصل تھا کیکن حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں سیلاب میں بہہ جانے کی وجہ سے دوبارہ اس کومضبوطی کے ساتھ بیت اللہ سے ذرافا صلہ پرقد یم باب الاسلام اور ممبر حرم وزمزم کے درمیان نصب کرادیا۔ اور بعض کی رائے ہے کہ حضور بھی نے اس کو دوبارہ نصب فرمایا تھا۔ دوگا نہ طواف حنفیہ اور مالکیہ کے خزد یک پڑھناوا جب ہے اور شوافع وحنا بلہ کے خزد یک سنت مؤکدہ ہے۔

ر بط : ...... یہود کی چالیس (۴۰) برائیوں کا بیان مفصل ہو چکا ہے۔اس میں تحویل قبلہ کے سلسلہ میں انکا شور وشغب اور ہنگامہ اس درجہ بڑھا کہ بعض سادہ لوگ مسلمان بھی ان کے پر دپیگنڈہ کا شکار بن کر مرتد ہوگئے۔اس لئے بھی اور نیز نماز جواسلام کارکن اعظم ہے اور استقبال جواس کی شرطِ اعظم ہے۔ان دنوں مصلحتوں کا تقاضابیہ ہوا کہ اس باب میں ذرامفصل کلام کیا جائے اس لئے یہاں ہے چاررکوع تک پوری شرح وبسط کے ساتھ جس میں تمام پہلوؤں کی رعایت ہواس مسئلہ پراس طرح روشی ڈالی جارہی ہے کہاول بانی کعبہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی عظمت وفضیلت ، پھر بنائے کعبہ کی عظمت وفضیلت اور کیفیت بنا ءمع مضامین مناسبہ کے ذکر کی گئی ہے۔اس کی تاریخی حیثیت اور پھرای سلسلہ کے دیگرا نبیا توکا اسلام اور آنخضرت ﷺ اورمسلمانوں ہے تعلق ومنا سبت پھرتھویل قبلہ کی حاکما نہاور حکیما نه مصالح اور پھرامام القبلتین ﷺ کااپتے جدِ امجد حضرت ابراہیم کی مقبول دعاء کاثمر واور نتیجہ تھا جس ہے واضح ہوجائے کہ جس بانی کی بیمقدس بناء ہے اس کے بیابن ،وارث وجائشین ہیں اس لئے بھی زیادہ جن دار ہے۔

شاكِ نزول : .... تخضرت الله الله وفعه حضرت عركا باته بكر كرفر مان كك كه هذا مقدام اسر اهيم حضرت عرّ ن عرض کیااف لا نتخذہ مصلانا چنانچیشام ہیں ہونے پائی کہ بیآ یت نازل ہوگئ۔جس سے حضرت عمرٌ کی اصابت رائے کی تائید ہوئی۔ ای طرح جابر بن عبداللد کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مقام ابراہیم پردوگانداداکر کے فرمایا تسخدوا مقدام ابراهیم مصلی یہاں استحالی تقم مراد ہے وجو بی تھم ہیں ہے یعنی دوگا نہ طواف اگر چہ حنفیہ کے مزد کی واجب ہے، کیکن خاص مقام ابراہیم پر ضروری تہیں ہے۔ مسجدِ حرام میں جہاں جا ہے ادا کرے،البتہ مقام ابراہیم "زیادہ انصل ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .....خدا کا امتحان : ..... امتحان کا منتاء بھی تومتحن کی استعداد و قابلیت ہے واقفیت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بیتو حق تعالیٰ کی جناب میںممکن نہیں ہے کیونکہ وہلیم وخبیر ہیں۔البتہ ایک منشاءامتحان کا پیھی ہوتا ہے کہ دوسرے ناواقف منعم علیہ کے درجہ در تنبہاوراستحقاق و قابلیت سے باخبر ہوجا تنیں تا کہاس کے ساتھ کئے گئے تھے میں انعام کولوگ بے جااور بے کل نہ مجھیں اور جس کا امتخان لیا جار ہاہےا گروہ مجرم ہےتو خودوہ بھی اسے دل میں انصاف کر لے اور دوسرے بھی اس کے ساتھ کئے گئے معاملہ کوناانصافی رجمول نہ کرلیں۔ چنانچہ یہاں قر آن کریم پر جہاں بھی حقّ تعالیٰ کسی کی آ زمائش کرنا بیان کیا گیاہے اس ہے یہی مفہوم مراد ہوگا۔

حضرت ابراجيم التَكِيِّيَ للهُ كَي آ ز مانَش: ..... اوروه آ ز مانَش يا تو مذكوره احكام مين تقى كه ديكيس كهال تك ان پر پورے اتر تے ہیں یا امتحان محبت مراد ہے کہ زندگی میں بڑے خت موڑ اور مخصن منزلیں آئی ہیں بچپین ہی **میں ت**و حید کی کگن پیدا ہوئی تو اہل خانداوراہل خاندان ہے بخت انجھنیں پیش آئیں ، پھر بڑے ہونے کے بعد نبوت سے سرفراز ہوئے تو قوم وملک ہے آ ویزش ہوئی اور نمرود کی بے پناہ طاقت سے نکر لی۔جس میں جان تک کی بازی نگادی گئی۔ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اپنی بیوی اور آبروں پرآ کچ آیے گئی، بھرسب سے زیادہ مشکل منزل وہ آئی کہ بڑھا ہے میں جان و مال سے زیادہ عزیز و پیاری اولا واور وہ بھی اکلوتی اور ہونہار جس کو حاصلِ زندگی کہنا جا ہے قربان گاہ پر بھینٹ چڑھانی پڑگئی ، کیکن زیانے کی آنکھ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سب آ زمائشوں میں اللہ کے خلیل بورے اترے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کی چچاز ادبہن سارہ بنت ہارون ہے اور ہاجرہ بنت رقیون شاہِ مصرے ہوتی ہمر ۹۴ سال ہاجرہ کے بطن سے حضرت اساعیل علیہ انسلام پیدا ہوئے اور بعمر ۵ کا سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور حضرت سارةً كے قریب دفن ہوئے۔

امامة كبرى كے معنی: ...... بيآ زمائش اگرنبوت سے پہلے ہوئی تقی تو امامة كبرى ديئے جانے كے معنی نبوت سے سرفراز كرنا

ہوں گے۔ گویا پہلے وی تو آ گئی تھی لیکن اس کی تبلیغ اور کارِ نبوت کے سرانجام دینے کا حکم اب ہو گیا۔اورا گرامتخان نبوت کے بعد ہوا تو امامة كبرى كے معنى يہوں سے كماآ ب كى نبوت كا دائر ہوسى تركر ديا جائے گا۔ آپ كى امت اجابت دنيا كے مختلف كوشوں ميں تھيلے گى اورد وسرے مذاہب کے لوگ بھی عبریت کی گرونیں آپ کے سامنے جھاکا دیں گے۔

معتز له اورروافض كاعقيده اوراستدلال: .....معزله جله لاينال عهدى الظلمين عان كنا قابل امامت ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔اورروافض وشیعہ صاحبان ائمہ اہل ہیت کے معصوم ہونے پرای جملہ ہے استدلال کرتے ہیں۔ روائض کے نز دیک عقیدہ امامت اللہ تعالیٰ کے صفات افعال میں ہے ہے اس لئے عصمت کولازم مانتے ہیں حالا نکہ دونوں باتیں سیج نہیں، کیونکہ''امامۃ'' سےمراداً گرمعنی متعارف ہیں تب تو ظالم ہے مراد کا فرومشرک ہیں اورمعنی بیہوں گے کہ کوئی کا فرمسلمان کا امام و حاکم نبیں ہوسکتا اورامامة سے مرادا گرامامة کبری یعنی عہدہ نبوت ورسالت لیا جائے تو ظالم اپنے عام معنی میں رہے گااوراس ہے عصمت انبیاء ثابت ہوگی جومتفق علیہ ہے یعنی نبی کے لئے میمکن نہیں کہ وہ ظالم و فاسق ہو۔ یہ تو معتز لہ کے استدلال کا جواب ہے،اور عصمت ائمہ اہل بیت کا جواب میہ ہے کہ لفظ''عہد'' سے مراد امامۃ کبریٰ ہے حق تعالٰی نے اس کی اضافت اپنی طرف فر مائی ہے۔ ظاہر ہے کہ میہ عہدہ نبوت ہی ہوسکتا ہے جو خدا کی طرف سے وہبی طور پر تفویض کیا جاتا ہے۔اس سے مراد منصب امامت شورائی اگر لیا جائے تو وہ منجانب الله نہیں ہوتا بلکہ مجلس شور کی کامقرر کردہ ہوتا ہے۔غرضیکہ آیت ہے مسئلہ عصمتِ انبیاء پرتو روشنی پڑتی ہے کیکن امامت صغریٰ یا كبرى بمعنى حكومت وسلطنت كى عصمت اس سے ثابت تبيس موتى \_

عصمت انبیاً :.....انبیاً کے لئے ہرشم کے صغائر و کہائر ہے عمد اُہوں خواہ نبوت سے پہلے ہوں یا بعد میں اہل سنت کی طرح معتزلہ بھی عصمت کے قائل ہیں۔البتہ بعض صغائر کا جوازقبل النبوۃ بعض نے مانا ہے۔ یا زلات اور اجتہادی لغزشیں بعض محققین کے نز دیک ان پر برقر ارنہیں رکھا جاتا بلکہ فورا تنبیہ کے بعد ہٹادیا جاتا ہے۔لیکن حیرت وتعجب تو شیعوں کے عقیدہ پرمعلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف انبیایم کوتمام گناہوں سے معصوم مانتے ہیں اور دوسری طرف تقییۃ ان کو کفر تک کی اجازت دیتے ہیں۔

عصمت انبياً كےخلاف واقعات كى توجيہ:......تاہم جوباتيں بظاہر عصمت انبياً كےخلاف اور منانی ہوں گ ان میں تمین طریقے تو جیہ کے جاری کریں تھے۔(۱)اگروہ اخبارآ حاد ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پی بیوی کوایک خاص موقعہ پر بہن کہہ دیٹا توعصمت انبیاء کے طعی عقیدہ کے مقابلہ میں ان کور د کر دیا جائے گا۔ (۳) اور نقل متواتر کے ساتھ وہ واقعہ ثابت ہوتو اس منصوص عقیدہ کو برقر ارر کھنے کے لئے اس کو ظاہری معنی ہے پھیرلیا جائے گا۔ (۳) یا خلاف اور قبل نبوت برمحمول کرلیا جائے گا جیسے حضرت آ دم وحواً کا''استعال شجرممنوعهٔ' که وه اس ممانعت کوشفظهٔ ممانعت سمجھ گئے یا نہی تنزیبی پرمحمول کرلیا ہو گایاان ہے نسیا ناایسا ہو گیایا نبوت سے پہلے کابدواقعہ تھااس مشم کی تمام مکن توجیہات اس میں ہوسکیں گ۔

یا حضرت ابرا جیم کابسل فعله کبیر هیم اورانی میقیم بعض مواقع پرفر مانا مجازیا قبل النبوت پرمحمول کرلیا جائے گا۔ یا حضرت موسیٰ تاریخ كاقطبي كو ماردينا قبل النبوت يا بلا قصد يرمحمول كرليا جائے گا۔ يا حضرت داؤة كا اور ياسے نكاح كرنامخطوبة لغير برمحمول كيا جائے گا جوتعل مشروع ہے۔منکوحۃ انغیر ہے نکاح مرادنہیں ہوگا۔ یا حضرت سلیمان کی نماز عصر کا ترک نسیان پرمحمول کیا جائے گا۔حضرت بوئس کا ا بی قوم برغضب ناک ہونا یا آنخضرت ﷺ کا حضرت زینب کی طرف سیلانِ قلبی درجهٔ غیراختیاری میں مرادلیا جائے گا جومعاف ہے یا

اس کی صحت کاا نگار کیا جائے گاوغیرہ وغیرہ۔

خلا فنت ِ ارشا دی فاسق کوندوی جائے ...... لا یہ ال عهدی کے موم میں پیمی داخل ہے کہ خلافتِ ارشادی برعملی اور فسق کے ساتھ جمع نہیں ہونی جا ہے۔

وَإِذُ قَالَ اِبُوهِمُ رَبِّ الجُعَلُ هٰذَا المُكانَ بَلَدًا امِنَا ذَا آمَنِ وَقَدُ آجَابَ اللهُ وُعَاءَ هُ فَجَعله وَرَا لَا يُسَفَكُ فِيهِ وَمُ إِنسَان وَلَا يُظَلَمُ فَيُهِ آحَدٌ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ وَلا يُحْتَلَىٰ خَلاهُ وَارْزُق آهُلَهُ مِنَ الشَّمْ اللهِ وَقَدَ فَعَلَ بِنَقُلِ الطَّانِفِ مِن الشَّمْ وَكَان أَقْفَرُ لاَزُرُعَ بِهِ وَلا مَاءَ مَنُ امْنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلاَحِرِ مُ بَدَلًا مِن الشَّيْ اللَّهُ عَاءِ لَهُمُ مُوافِقة لقوله لاينالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ قَالَ تَعَالَىٰ وَإَرْزُق مَن كَفَرَ فَأَمْ اللهُ عِنْهِ اللهِ مِن الشَّيْعِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللله

الله دُعَاءَ هُ بِمُحمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اينِكَ الْقُرُآنَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ الْقُرُآنَ وَالْحِكْمَةَ مَافِيُهِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَيُزَكِيهِمُ طَيُطَهِّرُهُمُ مِنَ الشِّرُكِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْغَالِبُ الْحَكِيمُ (٣٠٠) فِي صُنُعِهِ \_ ترجمه: .....اورجس وفت ابراجيم عليه السلام نے عرض كيا كه اے ميرے پروردگاراس كوايك آبادشهر بناديجئے ( ليعني باامن حق تعالیٰ نے ان کی اس دعا کوقبول فر ما کرحرم قرار دیریا کہ اب اس میں نہ کسی گوتل کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی برظلم کیا جاسکتا ہے۔ نہ کسی جانور کا شکار کھیلا جاسکتا ہے اور نہ گھاس اکھاڑی جاسکتی ہے ) اور اس کے بسنے والوں کو کھل عنایت فرمائیے (چتا نجہ طاکف کے خطہ کو ملک شام ے یہاں معقل کرکے اللہ نے اس دعا کوقبول فر مالیا ، حالانکہ پہلے بیجکہ ہے آ ب وحمیاہ ، چنیل میدان تھا ) ان نوگوں کو جواللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پران میں سے ایمان رکھتے ہوں (لفظ من بدل واقع ہور باہے اہلد سے اور دعاء میں مؤمنین کی تحصیص۔ ارشاد خداوندی لا بسنال عہدی المظلمین کی بنا پر کر فیمیزی ) فرمایا (حق تعالی نے ) کہ (میں رزق دوں گا ) استحض کوہمی جو کا فرہواس کوخوب آ رام برتا وَل گا(امنعه کی قر اُت تشدید و تخفیف بے ساتھ ذونوں طرح ہے۔ مراد دنیاوی رزق ہے تھوڑے دن(اس کی زندگی بعر) پھراس کو كثال كشال لے جاؤل كا (آخرت ميں اس كو كھينجوں كا) جہنم كے عذاب كى طرف (كدوبال سے اس كوچھ كارا نصيب تبين ہوكا) اور وہ جگہ تو نہایت ہی برا (ٹھکانا) ہےاور (یاد شیجئے) جبکہ اٹھار ہے ہتھے ابراہیم (علیہ السلام) دیواریں (بنیادو دیواریں) خانہ کعبہ کی (بناء كرتے ہوئے تومس البيت متعلق ہے ہو الع كے )آوراساميل (عليه السلام) بھى (اساميل كاعطف ابراہ يلم برہے درآ نحاليك بيدعا كرتے جاتے تھےكه)اے بمارے پرورد كارقبول فرماليج بم سے (بمارى تقيركو بلاشية پ خوب سننے والے (بات كے)اور جانے والے ہیں( کام کے )اے پروردگارہم کواپنا فریضہ اور زیادہ فرمانبردار (مطبع) بنالیجئے اور (پیدا کردیجئے) ہماری ذریت (اولاد ) میں ایک الی است (جماعت) جوآپ کی فرما نبردار مو (من فریتنا ش من بعیضیه ہے۔ یہاں بھی لایسنال عهدی الظلمین . ارشادِ خدواندی کی وجہ سے اس کا اضافہ کرنا پڑا ہے ) اور سکھلا و بیجئے (بتلاد بیجئے ) ہم کواس احکام جج (عبادت یا جج کے احکام ) اور ہمارے حال پرتوجدر کھیئے در حقیقت آپ ہی توجہ فر مانے اور مہر ہانی فر مانے والے ہیں ( دونوں حضرات نے تو بہ کی درخواست باوجود معصوم ہونے کے بھن تواضعًا اوراولا دی تعلیم دینے کے لئے گی ہے )اے پروردگارمقررفر ماانہی اہل خاندان میں ایک پیغیبر جوانہی میں ہے ہو(افراد خاندان میں ہے۔اللہ نے بیدعا آنخضرت فی کی صورت میں تیول فرمائی )جوان کوآپ کی آیات (قرآن) پڑھ کرسنایا کریں اوران کو کتاب ( قرآن ) کی اوراحکام الی (مکمة ہے مراداحکام قرآن میں ) کی تعلیم دیا کریں اوران کو (شرک ہے ) پاک کردیں بلاشبہ آپ طاقتور(غالب)اوركامل(الانظام) بين\_

کے قریب کی آباد وشاداب سی تھی حق تعالیٰ نے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جبریل کے ذریعہ اس کو منتقل فرمادیا اوراس سبتی نے بیت اللہ کا سات معطواف کر کے مکم معظمہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قیام کیا اس کے اس کوطا نف کہتے ہیں واللہ اعلم ۔و من محضو کے درمیان جلال محقق نے "ارزق" مقدر مانا ہے اگریہ واحد متکلم کا صیغہ ہے توارز ق مقدر پرعطف ہوجائے گا تفتر برعبارت اس طرح تھی "ارزق من امن وارزق من كفر "اوربصيغة امربهوتو امن برعطف تقليدي بوجائے گااى قل يا ابراهيم ارزق من كفر النح قليلاً يظرف ب يتقد برالمضاف اى زمامًا قليلاً ومتاعًا قليلا. الجنه ال مين استعاره كيا كيا ب، كافركوب اختيار كساتھ تثبیددی کئی ہے، یقو لان جلال محقق نے دہنا المنع جملہ دعائیہ انشائیہ کی صحت حالیت کے لئے مقدر مانا ہے اور صیغہ مضارع حکا یہ حال ماضیہ کے لئے ہے۔قاعدہ جمعنی اساس کیونکہ تغییر پستی ہے بلندی کی طرف اس کی وجہ ہے اٹھ جاتی ہےاوریا ستون مراد ہےجس پر حیجت رتھی جائے اور عمارت بلندی اختیار کرے۔بناء نا بیہ تقبل کے مفعول محذوف کی طرف اشارہ ہے۔امة جماعة پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ب جیسے یہال اور واحد پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسے "ان اسر اھیسم کان احدً" ادنا یہال رویت قبلیه مراد ہے۔ مناسک جمع منسك بالفتح والكسر جمعني معبدمرا داس يسيشرائع بين بحذف المضاف ياتشميه الحال باسم أمحل ، ذبح ، حج عام عبادت يحمعني بين بسم صحيمه کیونکہ حضرت ابراہیم واساعیل کی اولا دلیعنی بنواساعیل میں بجز آپ کےکوئی اور نبی نہیں ہوا۔حضرت اسحاق کی اولا دلیعنی بنی اسرائیل میں تو بکٹر ت انبیا ُء ہوئے ہیں اس لئے اس کا مصداق صرف آپ کی ذات گرامی ہوسکتی ہے۔ یہ سلب و ایہ موضع نصب میں ہے رسول کی صفت ادر یامنهم کی ضمیرے حال ہے۔ حسکمہ کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ قناد اُوَّ کی رائے یہ ہے کہ سنت مراد ہے۔ مجاہد نہم قرآ ن امام ما لک تفقه فی الدین ہے اور بعض محققین اُ تقان علم عمل ہے تعبیر کرتے ہیں۔

ر لبط: ..... آ مے صدود حرم اور اس کے سکان کے لئے حضرت ابراہیم واساعیل علیماالسلام کی دعاؤں کاذ کر ہے بیمی فضیلت کعبہ کی دلیل ہے۔

﴿ تَشْرَحُ ﴾ : . . . . وعاءا براميمي اوراس كامصداق : . . . . . . ان دونوں بزرگ بانيوں كى چەدعاؤں كابناء بيت کے وقت تذکرہ کیا گیا ہے۔جن میں ایک دعاء وادی غیر ذی زرع کے باامن اور آبادشہر ہونے کی بھی تھی جس میں مسلمان و کافرسب ر ہیں اورسب کورزق ملے، چونکہ کا فروں کا اطاعت ہے خارج ہونا پہلے معلوم ہو چکا تھااس لئے او باحضرت ابراہیم نے وعائے رزق میں ان کوشامل نہیں فرمایا ،اگلی دعاؤں میں بناء کعبہاور بائی کے لئے اخلاص کن دعااورسب ہے آخر میں نبی کریم ﷺ اورآپ کی امت کے لئے خصوصیت سے دعاء فرمائی جس سے کعبہ کے ساتھ آپ کا اختصاص واضح ہے بناء کعبہ میں تابع کی حیثیت ہے حضرت اساعیل بھی شریک رہے خواہ بھی تعمیر بھی کرتے ہوں یا صرف گارہ پھرد سے ہوں۔

ان دعاؤں کا مصداق ایسا ہی شخص ہوسکتا ہے جو دونوں کی اولا دہونے کا شرف رکھتا ہو۔ بنی اساعیل میں بیشرف صرف رسول الله على كوحاصل ب،اس كئة تب بى اس كامصداق بوسكة بين- چنانچه صديث مين آب الله في ارشاد فرمايا ب كه مين اپ والد

سي بيا، باب كى وولت كامين جوتا ہے: .....اور "امة مسلمة" كے لئے اولاد كي خصيص ،اى طرح پنجبرے

لئے اس خاندان سے ہونے کی شخصیص کی مصلحت یہ ہے کہ بدنسبت دوسرے خاندانی شخص کے اپنے خاندانی شخص کے حالات اور اوصاف جمیلہ و جلیلہ سے کما حقہ خاندانی لوگ واقف ہوں گے۔ان کواس کے اتباع میں کسی طرح اجنبیت اور استز کا ف محسوس نہیں ہو پائے گا اور پھرایسے لوگوں کی دیکھادیکھی دوسروں کو بھی طمانیت واطمینان ہوگا اور وہ جلدا نتاع وتصدیق کی طرف قدم بڑھا سکیس گے۔ اس َطرح مویااہلِ خاندان کواپنے خاندانی شخص کی لاج رکھنے کا خیال بھی چیش نظر ہوگا اور وہ اس کی اتباع میں زیادہ سامی اور دوسروں کی ہدایت کے لئے اصل ذریعہ ثابت ہوسکیں گے۔

الائمة ممن قرکیش:...... چنانچه یمی موا که پوار جزیرة العرب،قریش اور آپ کے خاندان کے ایمان کا منتظر تھا جوں ہی انہوں نے ایمان قبول کیا اور مکہ معظمہ فتح ہوالوگ جوق درجو فی اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے اور یہی مصلحت ہے قریش کے خلافت کے لئے خاص ہونے کی کہان کوجس قدر ہمدردی اور دل سوزی ہوگی دوسروں کواس کاعشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوسکتا۔ حكمة سے مراد جلال محقق نے احكام قرآن لئے بیں لیکن اس ہے مراد خوش بھی ہوسکتی ہے۔اور خوش قبمی كاسليقه به كه تفقه اوراجتها د حاصل ہوکہ اصل سے فروع کا تھم نکال سلیں۔اور بات میں سے بات نکالنا اور ایک تظیر کودوسری تظیر پراصول صححہ کی رعایت کے ساتھ منطبق کرنا آ جائے۔ چنانچہاس امت میں آنخضرت ﷺ کے اتباع کی بدولت بہت ہے اکابر وعلاء کو یہ دولت نصیب ہوئی جن کی بركات سے عام مسلمان بلكه عامة الناس متفع بور ب بيل بيمبرآخرالزمال على كاس آيت ميں جار اوصاف بيان فرمائے گئے ہیں۔ کتاب اللہ کی تلاوت کرنا جو پہلا اور ابتدائی درجہ ہے۔ کتاب اللہ کے معانی کی تعلیم دینا جواس کے بعد دوسرا درجہ ہے، تیسر سے صکمة کی تعلیم وینا اوراس علم وعمل کے مجموعہ کے بعد آخری درجہ جھیل یعنی روحانی اوراخلاقی تزکیہ کرنا۔ بیر آپ کی کتاب زندگی کے جاراہم ورق بين \_ومن يؤت الحكمة فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

بقاء سلسله کی تمنا: ومن ذريسنا امة مسلمة لك عصارك كاستمناك اصل كلت عكرجواح سلملك بقاء کے لئے رکھتے ہیں۔

وَمَنْ أَىٰ لَا يَّرُغَبُ عَنُ مِلْةِ اِبُراهِمَ فَيَتُرُكُهَا اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفُسَهُ \* جَهِلَ انَّهَا مَحُلُوقَةٌ لِلَّهِ يَحِبُ عَلَيْهَا عِبَادَتُهُ أَوُاسُتَخَفَّ بِهَا وَامُتَّهَنَهَا وَلَقَدِ اصْطَفَيُنلُهُ اخْتَرنَاهُ فِي الدُّنْيَاعُ بِالرِّسَالَةِ وَالْخُلَّةِ وَإِنَّهُ فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿٣٠﴾ اَلَذِينَ لَهُمُ الدَّرَحَاتُ الْعُلَىٰ وَاذَكُرُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمُ ۚ إِنْفِذَ لِلَّهِ وَاخْلِصُ لَهُ دِيْنَكَ قَبَالَ ٱسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ (٣٠) وَوَضَى وَفِي قِرَاءَ وَ أَوْضَى بِهَا بِالْمِلَةِ اِبُرِهِمَ بَنِيُهِ وَيَعَقُوبُ \* بَنِيهِ قَالَ يَبَنِي إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنَ دِيْنَ الْإِسْلَامِ فَلَا تَـمُوتُنَّ اللَّ وَانْتُمُ **مُسُلِمُونَ ﴿٣٠٠)** نَهْى عَنُ تَرُكِ الْإِسُلَامِ وَاَمَرَ بِالنَّبَاتِ عَلَيُهِ الْى مُصَادَفَةِ الْمَوُت وَلَمَّا قَالَ الْيَهُوُدُ للِنَّبِيّ اَلْسُتَ تَعُلَمُ اَلَّ يَعُقُوبَ يَوُمَ مَاتَ اَوُصَى بَنِيهِ بِالْيَهُوْدِيَّة نَزَلَ اَمُ كُنتُمُ شُهَدَاءَ حُضُورًا إِذُ حَضَرَ يَعُقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ بَدُلٌ مِنَ إِذْ قَبَلَةَ قَالَ لِبَنِيْهِ مَاتَعُبُدُونَ مِنْ 'بَعُدِى ' بَعُدَ مَوْتِي قَالُوا نَعُبُدُ الْهَاكَ وَالله

ابَآئِكَ اِبُواهِمَ وَاسَمْعِيلَ وَاسُحْقَ عَدُ اِسُمْعِيلَ مِنَ الابَاءِ تَغُلِيْبٌ وَلِآنَ الْعَمَّ بِمَنْزِلَةِ الآبِ اِلهَا وَاحِدَا اللهِ اللهَ اللهُ اللهُم

تر جمہ:.....اورکون ہے؟ (یعنی کوئی نہیں ہے ) جوملت ابراہیں ہے روگر دانی کرے ( کہاس کوچھوڑ بیٹھے ) مگر وہی جواپی ذات بی سے احمق ہوگا ( جواس ہات ہے جاہل ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ کی عبادت فرض ہے یا بیمراد ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ذلیل (حقیر کررکھاہے) حالانکہ ہم نے ان کونتخب کرلیاہے (چھانٹ لیاہے) دنیامیں (رسالت اور خالص دوی کے لئے )اور بلاشہوہ آ خرت میں بڑے لائق لوگول میں شار کئے جائیں گے (جن کیلئے درجات عالیہ ہوں گے )اور (یاد تیجئے ) جبکہ فر مایا ان ہے ان ک پروردگار نے کہتم فرمانبرداری اختیار کرو(اللہ کی اطاعت کرو،اوران کیلئے دین کوخالص کرلو) عرض کیا میں تو رب العالمین کا فرمانبردار ہوں اور وصیت کر گئے (ایک قر اُت میں اوصیٰ ہے) اس (ملت کی) ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور اس طرح یعقوب علیہ السلام (اینے بیٹون کوفر مانے نگے کہ)اے میرے بیٹو!اللہ نے تمہارے لئے منتخب فر مایا ہے،اس دین ( دین اسلام ) کواس لئے تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا (اس میں ترک اسلام کی ممانعت اور اسلام پر مرتے دم تک ثابت رہے کا تھم ہے۔ آنخضرت ﷺ سے یہود نے عرض کیا کہ کیا آپ کو بیمعلوم ہیں ہے کہ حضرت بعقوب نے وفات کے وقت اپنی اولا دکو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فر مائی تھی؟ تو اس پر بی<sub>ا</sub> آیت نازل ہوئی) کیاتم لوگ خوداس وفت موجود (حاضر ) تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کا آخری وفت آیا جس وقت (بداذ پہلے اذ سے بدل ہے) انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا کہتم لوگ میرے (مرنے کے )بعد کس چیز کی پرستش كروكي؟ انہوں نے جواب دياكہ مماس ذات كى پرستش كريں معے جس كى آپ اور آپ كے بزرگ ابرا بيم واساعيل عليهاالسلام پرستش فر ماتے رہے ہیں (حضرت لیعقوب،حضرت اساعیل کو باپ کہنا یا تغلیرًا ہوگا اور یا چھا کے بمنز لہ باپ ہونے کی بناء پر ) یعنی وہی معبود جووصدہ ناشریک ہے(بیلفظ الله لت سے بدل ہےاورہم اس کی فرما نبرداری پر قائم رہیں گے۔ام کنتم میں لفظ ام بمعنی ہمزہ انکار ہے لعنی تم ان کی وفات کے وقت یقینا موجود نہیں تھے پھر کیسے ان کی طرف غیر شایانِ شان با تیں منسوب کرتے ہو) ہے (تسلك مبتدا ہے اوراس ہے حضرت ابراہیم و نیعقوت اوران کی اولا د کی طرف اشارہ ہے اوراس کومؤ نث لا ناخبر کے مؤنث ہونے کی وجہ ہے ہے ) اور ا یک جماعت تھی جوگزر چکی ہے (جاچک ہے )ان کے کام ان کا کیا ہوا (عمل یعنی اس کی جزاءیہ جملہ متناتقہ ہے ) آئے گا،اور تمہارے کام (یہودکوخطاب ہے) تمہارا کیا ہوا آئے گا اورتم ہے تو ان کے کئے ہوئے کی بوچے بھی نہ ہوگی ( جبیبا کدان ہے تمہارے کئے ہوئے کی بوج پرسش ندہوگ۔ یہ جملہ ماقبل کی تا کید ہے۔

شخفیق ونز کیب: .....من کے بعد لاے اشارہ اس کے انکاری ہونے کی طرف ای لئے اس کے بعد الأآیا ہے یہ وضع رفع مبتدا اور برغب ہے جس میں عائد من کی طرف راجع ہے۔ سفہ یہ جوجہل کے معنی اور اس کی طرح متعدی ہے اور یاسفہ فی نفسہ تھا۔ جاء حذف کر کے فعل سے ملادیا اور یاسفہ کے اصل معنی خفتہ کے مراد لئے جائیں اصطفیناہ برگزیدہ اور خالص چیز کا انتخاب کرنا۔ وصی دوسرے کے سامنے اصلاحی کام پیش کرنا اصل معنی اس کے وصل کے ہیں ہو لتے ہیں۔و صاہ اذا و صلہ او فصاہ اذا فصلہ گویا موصی اپنے تعل کوموصیٰ کے تعل سے ملاتا ہے۔ عام اس سے کہ وصیت موت کے وقت ہویا بغیر موت کے قولا ہویا دلالہ ۔اگر چہ شہوریہی ہے کہ وصیت موت کے وقت قول کو کہتے ہیں۔

فلا تسعوتس بظاہرتوموت سے نہی ہے جوغیرا ختیاری ہے گر در حقیقت مرا دجیسا کہ فسرٌ علام نے کہا ترک اسلام سے نہی کرنا ہے . جيكهاجائلا تصل الا وانت خاشع ال مين رك صلوة كالكمنبين بلكررك فشوع كمنع كرناب ركوياييا شاره كرنا بوتابك اس حقیقت کے بغیراس فعل کا وجود وعدم برابر ہوتا ہے۔

اورا مام رازیؒ نے بیتو جیدگی ہے کہ کسی آن بھی چونکہ موت سے اطمینان نبیں ہوتا ہر لمحداس کا ندیشہ رہتا ہے اس لئے موت سے پہلے اسلام کی تا کید گویا برآن اس پر ثبات قدمی کی تلقین بوگی۔

ام كستسم ميں بيضاً وي كى رائے يہ ہے كمام منقطعه اور متصاردونوں طرح ہوسكتا ہے۔جلال تحقق نے اس كى تين وجد ميں سے ايك طرف اشارہ کیا ہے۔(۱) یا صرف ہمزہ کے معنی ہوتا ہے(۲) یا صرف بل کے معنی میں (۳)اوریا دونوں کے معنی میں ہوتا ہےاور غالب تيسري صورت ہوتی ہے۔والله ابائك لفظ الله كااعاده اس كئے كيا كيا ہے كھمير مجرور بربلا اعادة جارعطف لازم ندآ جائے۔الھا و احدا. اول لفظ الله کے تکرارے جوعدم تو حید کا شبہ ہوسکتا تھااس کے از الدے لئے بیہ بدل لائے ہیں۔

و نسحن له مسلمون نعبد کے فاعل سے سال واقع ہے۔ بیجملہ معطوف ہے نعبد پربیجملہ معترضہ مؤکدہ ہے۔ و انت جہال ممیر کے مرجع اور خبر میں اختلاف ہوتو خبر کی رعایت بہتر ہوتی ہے۔لھا ماکسبت میں مفسرٌ علام نے حذف مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے استیناف وسری صورت صفت ہونے کی بھی ہو عق ہے یاضمیر خلت سے حال ہوسکتا ہے۔ ما موصولہ یا موصوفہ ہے اور عائد محذوف ے"ای لها ماکسبته"

ر لبط : . . . . . . . حضرت ابراہیم علیہ السلام کاطریقہ محض کا اتباع اوراللہ کی اطاعت تھی۔ آ گےان کی نسل کے تمام اہل حق کا طریق بھی یہی رہاہے جس کی جامع اور سیجے تعبیر اسلام کے ساتھ ہونی جاہئے۔ان حضرات کے یہاں سلی غرور ، آبائی فخر ،گروہ بندی کوئی چیز نہیں تھی۔ بلکہ سب کامشر بسچائی کا اتباع تھااب بیاطاعت حق منحصر ہے آنخضرت ﷺ کے اتباع میں لیکن قوم یہود جوخودکواولا دِیعقوب علیہ السلام بتلاتی ہے اور دین ابراہیم کا متبع اپنے آپ کو مجھتی ہے بالکل اس راہ ہے منحرف ہے بلکہ محض ضد بندی ہے حضرت ابراہیم وغیرہ انبیائے سابقین کوبھی یہودی ٹابت کرنے کی کوشش کرتی ہے حالا نکدیہودیت ان کے بہت بعد شروع ہوئی تھی۔

ش**انِ نزول** :......لباب النقول میں ہے کہ عبداللہ بن سلام نے اپنے دو جھتیجوں سلمہ اور مہاجر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم خوب جانتے ہو کہ اللہ نے تو رات میں فرمایا ہے کہ بنی اساعیل میں ایک نبی بھینے والا ہوں جن کا نام احمہ ہو گا جو شخص آپ پر ایمان لائے گاوہ راہِ ہدایت پر ہوگا۔اور جوایمان نبیس لائے گاوہ ملعون ہوگا۔ بین کرسلمہؓ نے تو اسلام قبول کرلیا مگرمہا جرنے اسلام قبول کرنے ے انکار کردیا۔ اس پریہ آیات نازل ہوئیں۔

﴿ تشریح ﴾:..... طاعت ابرا میمی:.....هزت ابراهیم کے جواب کا پینشا نہیں ہے کہ میں پہلے فر مانبردار نہیں تھااباطاعت کے لئے حاضر ہوں کیونکہ نبی کے لئے کسی وقت بھی نافر مانی اورخلاف ورزی ممکن نہیں ہے۔البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ زیانہ کم سی اور بے شعوری میں وہ شریعت اوراس کی تفصیلات سے خالی الذہن بلکہ ایک درجہ میں بے خبرر ہے ہوں جیسا کہ "و و جسسید لگ

صالا" ہے معلوم ہوتا ہے۔اس کوخلا ف ورزی مانی کہنا یا سمجھنا سراسرغلط ہے کیونکہ نخالف کہتے ہیں حق واضح نہ ہونے کے بعداس پر عملدر آمدنه کرنے کو جب تک حق واضح نہیں ہوا خلاف ورزی کا کیا سوال؟ تا ہم خالی الذہن ہونے کی حالت میں جب حق ان کے ساہنے آیا نہوں نے فورانس کوقبول کرلیا۔اس کواطاعت اوراسلام ہے تعبیر کیا گیا ہے یا بقاعلی الطاعت کا اظہار کرنا ہے کہ بندہ پہلے کی طرح اب بھی نیاز مند ہے جوارشا دہوحاضر ہے۔ صیغہ امر جس طرح احداث فعل کے لئے آتا ہے ابقا مِعل کے لئے بھی آتا ہے۔

حضرت ابراجيم التَكِين إلى يهودي تتص يا نصراني يامسلمان؟:.....رباحضرت ابراجيم ويعقوب كايبودي مونا یا دوسروں کو یہبودیت اختیار کرنے کی فہمائش کرنااس کی صحت کے دو(۴) ہی طریقے ہو سکتے تتھے۔ یانقل سیحے اور یا مشاہدہ۔ یہاں دونوں متفی ہیں بلکے عقلی دلیل اس کے برخلاف میموجود ہے کہ یہودیت حضرت موٹی علیہالسلام سےاورنصرا نیت حضرت عیسی علیہالسلام سے شروع ہوتی ہےاورحصرت ابراہیم ویعقو بےلیہم السلام وغیرہ بہت زمانہ پہلے گز ریچکے ہیں۔ پھران کا یہودی مانصرانی بنتا کس طرح ممکن ہے۔ بہی منثاء ہے آ یت ماکان ابر اہیم یہود یا والانصر انیا اور لم تمحاجون فی ابر اہیم وما انزلتِ التورْمةو الانجيل الا من بعد ٥ افلا تعقلون كا يمربُرامواتخر ب اورگروه بندى كاكه زمان ومكان كي حدود و قيو دكوتو ژكر بالكل بى آتمحول بري با نده دى گئی ہے،البتہ اس پر شبہ ہوسکتا ہے کہ بالمعنی المذکور جب ان کا یہودی یا نفرانی بنناممکن نہیں ہے تو پھراسلام کا پیرو ہونا جس کی ابتداء یہودیت ونفرانیت ہے بھی بہت بعد میں آنخضرت ﷺ کے وقت ہے ہوئی کس طرح سیجے اور درست ہوسکتا ہے۔لیکن اسلام ہے مراد یہاں مخصوص طریقہ اور مجموعہ شریعت محمدی تہیں ہے بلکہ صرف اطاعت حق مراد ہے جوتمام اہل حق اور پیشوایانِ مذہب کا ہرز مانہ میں شیوہ اور وطیرہ رہا ہے۔اوریہی وہمشترک مشرب حق ہے جس کاسب نے اتباع کیا ہے۔ یہودیت یا نصرانیت کے معنی اسلام کی طرح تشکیم و انفیاد کے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک مخصوص طریقہ اورمسلک کا نام ہے اس میں ریتو جیز ہیں ہوسکتی تا ہم پھر بھی اگر کو کی تھینج تان کرتا ویل کرنے لگے تو ہم کومفرنہیں اور اس کومفیر نہیں ہے۔

غرور سلی اور آبائی فخر کی برائی:.....ایل کتاب میں نسلی غروراور آبائی فخر کی وجہ ہے جوسر گرانی پیدا ہوگئ تھی اور وہ گھن ک طرح قوم کابراده جاے رہی تھی۔ آگلی آیت تسلط احد ہیں اس آئینہ خود بنی اور شیشہ عُرور کو چکنا چور کردیا گیا ہے کہ یہ بات' نیر م سلطان بودتراچه' کامصداق ہے۔ لیعنی قانون اللی یہ ہے کہ ہر فرداور جماعت کواس کا اپنا کمایا ہواعمل کارآ مدہوتا ہے نہ تو ایک کی نیکی دومرے کو بچاسکتی ہے اور ندایک کی برعملی کے لئے دوسرا جواب دہ ہوسکتا ہے لیکن نا دان انسان ہمیشہ ماضی کے افسانوں میں گم ہونے کی كوشش كرتائي ماضى سے حال اور مستقبل كے لئے كوئى لائح عمل اور درس عمل تيار نہيں كرتا۔

ا حجھول سے انتساب اور رفع تعارض ......اچوں سے انتساب ان نیک عمل بوگوں کے لئے مفید ہوسکتا ہے جن کے پاس ایمان کی دولت اورنیکیوں کی پونجی ہوتھوڑی بہت کی اس انتساب سے پوری کردی جایا کرتی ہے(۱)و السذیس امنو او اتب عتھ ہ ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم (٢) ان اكرمكم عندالله اتقكم اورحديث الموء مع من احب اورحديث شفاعت كاليبي مفہوم ہے کیکن جولوگ عقا ند قطعیہ میں بخالف اور عمل میں پورے نافر مان ہوں ان کے لئے محص فخرنسبی کیا کام آسکتا ہے" نداوڑ ھے میں ند بچهانے میں "آ یت لا انساب بینهم یومئذ و لا یتسآء لون اور صدیث یا فاطمة انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من الله شيف كايبي مفهوم باس طرح مختلف نصوص من تطبيق بهي موكن اورابل كتاب كارسالت محري كعقيده سي جس كتمام انبيات مصداق تضائح اف بھی لازم آ گیا۔ پھر بیانتساب ان کے لئے اب سطرح کام کااوراب محض کیسر پیٹنے سے کیافائدہ؟ ہاں دنیا میں نسب کے تفاوت

اورا ختلاف کے فوائدومصالح اپنی جگہ ہیں لیکن اس سے اپنے لئے بے جافخراور دوسروں کی تحقیر کا جواز کیسے نگل سکتا ہے۔

معرفت حق مموت اختیاری:....... یت دمن پیرغب ہے مثائے کے اس تول کی اصل نکتی ہے کہ من عبر ف نفسه فقد عوف دبه اورآ يت فلا تموتن الا وانتم مسلمون ساشاره بموت اختياري كي طرف جس كمتعلق موتوا قبل ان تموتو افرمايا گيا ب- كيونكه تم كاتعلق كسي فعل اختياري بي به بونا چائيد

**وَقَالُوُا كُونُوًا هُوُدًا اَوُنَصُواى تَهُتَدُوا "** اَوُ لِلتَّفُصِيْلِ وَقَائِلُ الْإَوَّلِ يَهُوُدُ الْمَدِيْنَةِ وَالثَّانِيُ نَصْرَى نَجُرَانَ قُلُ لَهُمُ بَلُ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبُوٰهِمَ حَنِيُفًا ﴿ حَالٌ مِنَ اِبْرَاهِيُمَ مَائِلًا عَنِ الْادْيَانِ كُلَّهَا اِلَى الدِّيُنِ الْقَيِّمِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ ﴿ ١٣٠﴾ قُولُو آ خِطَابٌ لِلْمُؤْمِنِينَ امَنَّابِاللهِ وَمَآ ٱنْزِلَ اِلْيَنَا مِنَ الْقُرُآنِ وَمَآ ٱنْزِلَ اِللَّي اِبُواهِمَ مِنَ الصُّحُفِ الْعَشُرِ وَالسَّمَاعِيُلَ وَالسَّحْقَ وَيَعْقُونَ وَالْآسُبَاطِ اَوْلَادِهِ وَمَآ أُوتِنَي مُوسَلَّى مِنْ التَّوُرَةِ وَعِيُسلَى مِنَ الْإِنْجِيُلِ وَمَا ٓ أُوتِنِيَ النَّبِيُّوُنَ مِنُ رَّبِهِمُ ۚ مِنَ الْكُتُبِ وَالْايَاتِ لَانْهُوِّ فَي بَيْنَ اَحَدٍ هِنَّهُمُ فَنُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ كَالِّيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٣٦﴾ فَإِنَ الْمَنُوا إِي الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى بِمِثُلِ مِثُلُ زَائِدَةٌ مُمَّا امَنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا<sup>ت</sup>ٌ وَإِنْ تَوَلَّوُا عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ فَاِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقٍ <sup>ع</sup>َ خِلَافٍ مَعَكُمُ فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللهُ عَيَا مُحَمَّدٌ شِقَاقَهُمُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاقُوَالِهِمُ اللهُ عَلَيْمُ ﴿ يَهُ اللهُ عَالَهُمُ اللهُ عَالَمُهُمُ اللهُ عَالَمُهُمُ اللهُ عَالَهُمُ وَهُوَ السَّمِيْعُ لِاقُوالِهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ ﴿ يَهُ الْعُوالِهِمُ قَـدُكَفاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمُ بِقَتُلٍ قُرَيْظَةَ وَنَفَى النَّضِيْرِ وَضَرُبِ الْجِزُيَةِ عَلَيْهِمُ صِبْغَةَ اللَّهِ عَصَدَرٌ مُؤَكَّدُلِامَنَّا وَنَصَبُهُ بِفِعُلِ مُقَدَّرِ أَيُ صَبَغَنَا اللَّهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِينُهُ الذَّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لظُهُورِ اَثَرِهِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ كَالصَّبُغ فِي النُّوب وَمَنُ أَى لَا أَحَدُ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبُغَةُ لَ تَمُييُزٌ وَّنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ ١٠٨

ترجمه :....اور کہتے ہیں بیلوگ تم بہودی ہوجاؤیا نصرانی ہدایت یا فتہ ہوجاؤ کے (هو دا او نصری میں او تفصیل کے لئے ہے۔ اول جملیے قائل یہود مدینداور دوسرے کے قائل نصاری بخران) آپ ان ہے کہدد کیجئے بلکہ (ہم تواتباع کرتے ہیں) ملت ابرا میسی کا جس میں بی کانام ہیں ہے(حسنیف حال ہارامیم سے یعن تمام ادیان سے کٹ کردین حق کی طرف ماکل ہوئے ہیں )اورابراہیم (علیہالسلام)مشرک نہیں تھے۔ کہدد بیجئے (مسلمانوں کوخطاب ہے) کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور (قرآن) پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اور ( دس کتابوں ) پر جوحضرت ابراہیم واساعیل و یعقوب اوران کی اولا د ( اولا دِ یعقوب ) پر ناز ل کی گنی ہےاوروہ ( تورات ) جوحضرت موی کودی گئی اور (انجیل) جوحضرت عیسی کودی گئی اور جو تجھ ( کتابیں اور آیات ) انبیا بیلیم السلام کویرورد گار کی طرف ہے دی گئی ہیں۔ درآ نحالیکہ ہم ان میں ہے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے ( کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں ، یہود ونصارٰ ی کی طرح)اورہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ سواگر (یہودونصاری بھی)ایمان لے آئیں ای طرح (لفظ مثل زائد ہے) جس طرح تم ایمان لائے ہوتب تو وہ بھی راوحق پرلگ جائیں گے اور اگر وہ روگر دانی کرنے لگیس (ایمان ہے ) تو وہ لوگ ہمیشہ سے برسرعداوت (تمہاری مخالفت پر) ہیں ہی۔ عنقریب آپ کی طرف سے اللہ نہٹ لیس کے (اے محمد در بار ؛ مخالفت ) اور اللہ سنتے ہیں (ان کے اقوالِ) اور جانے ہیں (ان کے احوال کو چنانچے اللہ ان ہے اس طرح نبنے کہ بی قریظہ کوتل کیا گیا ،اور بی نفیر کوجلا وطن کیا گیا اور ان پر جزیہ '' ٹیکس'' مقرر کیا گیا) ہم ایمان لائے اس حال میں کہ اللہ نے ہم کورنگ دیا ہے (بیمصدر ہے آمند کی تاکید کے لئے اور منصوب ب تعل مقدر "صبغنا الله " عمراددين فطرى ہے كہ جس پرلوگول كو پيداكيا كيا ہے كونكماس كااثر ديندار پراس طرح پر هتاہے كہ جسے كيڑے پر رنگ)اور دوسرا کون ہے (کوئی نہیں ہے) جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ کے رنگ ہے بہتر ہو (صب بعد تمیز ہے )اور ہم اس کی بندگی اختیار کئے ہوئے ہیں۔

تشخفیق وتر کیب:.....نتبع-بیملهٔ کاعال محذوف ہے اور جمله مقوله قول کو نصب میں ہے۔ حسیفا جہاں مضاف الیہ میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہے۔ حسیفا جہاں مضاف الیہ کے قائم مقام ہو سکے وہاں مضاف الیہ سے بھی حال بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے حسنیفا ابراہیم سے حال ہے اور ملہ سے بھی حال ہو سکتا ہے یا مثلارايست وجمه هند يستلزم رويتها من الصحف العشر اكربير ضرت ابرائيم كساته بتودوسرول كي طرف ان كتابع ہونے کی وجہ سے ان کی نسبت سیجے ہوگی جیسے مزول قرآن کی نسبت ہماری طرف ہے الاسباط جمع سبط جس ورخت کی کثیر شاخیں ہوں مراداولاد رصاحب کشاف نے اس کے معنی ہوتے کے بیان کئے ہیں۔مااوتی ما انول کی بجائے تجدید کے لئے اس طرح روش کلام میں تبدیل کردی گئی ہے مشل زائدہ چونکہ مسلمان جس خدااور قرآن پرایمان لائے ہیں ان کا کوئی مثل نہیں ہے اس لئے لفظ مثل کوجلال مفسرٌ ذائد فرمارے ہیں۔ چنانچے ابن مسعودٌ کی قرائت بسما امنتہ بع اس کی مؤید ہے۔ ما موصولہ ہے یا مصدر بیاور بازائد تا کیدے لئے ہے۔ مسقاقا خلاف چونکہ ہرایک ایک تق پر ہوتا ہے اس لئے وجد مناسبت طاہر ہے۔ موسی اور عیسی کی تحصیص کی کیونکہ نزاع ان ہی میں ہور ہاتھا۔

صب فی بروزن فعلہ صبغ سے جیسے مبس سے حبسہ بمعنی رنگت مراددین اللہ ہے۔ نصار ی میں دین میں داخل ہونے کے لئے عمودیہ ا یک رسم ادا کی جاتی تھی بیعنی زردرنگ میں اصطباغ کرتے تھے تفاولاً مسلمانوں کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ کارنگ زیادہ پختذا وربہتر ہے۔ بعض نے اس کومنصوب علی الاغرار و کہا ہے اور بعض کے نز دیک بدل ہے تعمیر قولوا سے یا تبعوا سے صبعة الله میں استعاره اصلیہ تصریحیہ ہے وجہ شبہ جامع تا ثیروظہور ہے جس کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے۔

ر لط : .... اول آیت میں بہودیت ونصرانیت کی طرف بلانے والوں کاجواب ارشاد ہوتا ہے۔ دوسری آیت قبو لو ایس ملت ابرا ہیں کا خلاصہ اور دین حق کا انحصار ،اور تیسری آیت ہے ان امسنے وا میں اس انحصار پرتفریع اور خالفین کے قبول حق نہ کرنے پر آ تخضرت اللے کے ۔ چوسی آیت صب عد اللہ میں اسلام کا مزید شرف ظاہر کرنے کے لئے دین ابراہیم سے بردھ کراللہ ک طرف اضافت فرمائی جارہی ہے جس سے تو حید کا جواصل دین ہے مزید اہتمام مقصود ہے کہ دین کی حقیقی اضافت اللہ کی طرف ہے البته نی کی طرف اضافت بواسط تعلق تبلیغ کے ہے۔

شَاكِ نزول: .... ابن ابی حاتم نے بطریق سعیدٌ یا عکر میدخصرت ابن عباسٌ سے نباب النقول میں روایت تخریج کی ہے کہ ابن صوریانے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیامًا الْهُدای اِلّا مَا نَحُنُ عَلَيْهِ فَاتَبِعُنَا يَا مُحَمد تَهِ تَدُوا. نصال ی نے بھی اس تم کے جملے کھاس پر ميآيت نازل ہوئي۔

﴿ تشریح ﴾ :.....ملتِ ابرا میمی کامتبع کون ہے؟ :.....مشرکین عرب باوجودافعال شرکیہ کے محض ختنداور ج کی چندرسوم اداکر لینے سے خودکوملی ابراہیم کانتبع سجھتے تھے۔ای طرح یہودونعمالی باوجودق الست المیہود عرب ارائم وقسالست المنسطسرى المسسيح ابن الله عقائد شركيه كآميزش كے ملت ابراہیمى كادعو يدار قرارد ية تتھاس لئے ايك ہى جمله "و مه اکان من الممشر کین" ہے سب کا پروہ جاک کرویا گیا ہے۔ حاصل ریہ ہے کہ یہودیت ونصرا نیت کی منسوٰحیت کے علاوہ تم لوگ شرک کی گندگی ہے بھی آلودہ ہواورملتِ ابراجیمی ان تمام آلود گیوں ہے مبرااورمنزہ ہے۔وہ توسب ہے کٹ کرصرف حق ہے جڑاہوا ہے جس کواسلام کے مرادف کہنا جا ہے۔اس لحاط سے آتخضرت اللہ ایک کا متبع کہا گیا۔ بلکہ تمام انبیائے سابقین کے اتباع کا مشوره"فبهدا هم اقتله" سے آپ گودیا گیا ہے حالانکہ آپ مستقل نی اور صاحبِ شریعت ہیں۔حاصل یہ کہ تمام اہلِ حق کامشن چونکہ ایک یعن صرف انتاع حق ر ما ہے اس کے کہیں اس کوملت ابراجیمی ہے تعبیر کیا گیا ہے اور کہیں اسلام ہے۔

ا بیک شبه اور اس کا جواب: ..... رہایہ شبہ کہ ملت ابراہیمی اور اسلام جب ایک مشترک ند جب ہے تو اس کوموسوی یا عیسوی ملت بھی کہنا جائے۔ پھراس لقب کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ اول تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ سب کے مسلمہ بزرگ تھے،ان خاص تعبیروں میں دوسروں کو نا گواری ہوتی ، دوسرے شریعتِ اسلامیہ اورملت ابرا ہیمی میں اصول وفروع جس درجہ مشترک منفق علیہ ہیں بیا ہتحاد دوسری ملتوں میں نہیں پایا جاتا ہے بلکہ ان کی فروع میں تو کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پس ایسادین جس کی بنیا دسب کی تصدیق اورسب سے عقیدت و محبت پر ہواسی کو قبول کرنا جا ہے ۔ یہودیت ونصرانیت علاوہ منسوخ ہونے کے ان کی بنیاد چونکہ تفریق و تکذیب پرہےاس کئے وہ نا قابل قبول ہیں۔

قَـالَ الْيَهُـوُدُ لِلْمُسْلِمِيْنَ نَحُنُ آهُلُ الكِتَابِ الْآوَّلِ وَقِبُلَتُنَا ٱقُدَمُ وَلَمُ يَكُنِ الْانْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَلَوُكَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ قُلُ لَهُمُ ٱلْسَحَاجُونَنَا تُحَاصِمُونَنَا فِي اللهِ اَنِ اصَطَفَى نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمُ ۚ فَلَهُ أَنْ يَّصُطَفِيَ مِنُ عِبَادِهِ مَنَ يَّشُآءُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا نُجَارِّي بِهَا وَلَكُمُ أَعُمَالُكُمُ ۚ تُحَازَوُنَ بِهَا فَلاَيَبُعُدُ أَنْ يَنْكُونَ فِي أَعُمَالِنَامَانَسُتَحِقُّ بِهِ الْإِكْرامِ وَنَحُنُ لَهُ مُخُلِصُونَ ﴿ وَأَنْ اللَّهِ مُنْ وَالْعَمَلَ دُونَكُمُ فَنَحُنُ أَوُلَىٰ بِالْإِصْطِفَاءِ وَالْهَمُزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَالْجُمَلُ الثَّلْثُ آحُوَالٌ أَمْ بَلُ تَقُولُونَ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ إِنَّ إِبُواهِمَ وَاِسْـمْعِيْلَ وَاِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوا هُوْدًا أَوْ نَصْرَاى ۚ قُلُ لَهُمْ ءَ اَ نُتُمُ اَعْلَمُ اَمِ اللَّهُ ۖ آي الله أعُـلَـمُ وَقَدُ بَرًّا مِنْهُمَا اَبَرْهِيُمَ بِقَوْلِهِ مَاكَانَ اِبرْهِيُمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَالْمَذُكُورُونَ مَعَهُ تَبَعٌ لَّهُ وَهَنُ **اَظُلُمُ مِمَّنُ كَتَمَ انَحْفَى مِنَ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَهُ كَائِنَةً مِنَ اللَّه**ِ أَىٰ لَااَحَـدُّاَظُلَمُ مِنْهُ هُمُ الْيَهُوُدُ كَتَمُوُا شَهَادَةَ اللهِ فِي التَّوُرَةِ لِابُرْهِيُمَ بِالْحَنِيُفِيَّةِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُوْنَ ﴿ سَ اَهُ بَهُدِيدٌ لَهُمُ تِلُكُ أُمَّةٌ ا الله عَمَّاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ مَا كُسَبُتُمُ مَّا كَسَبُتُمُ وَلَاتُسْئَلُونَ عَمَّاكَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ ﴿ مَا كَانُهُ ـ

ترجمه: ..... (يبودمسلمانون سے كينے كيك كه بهم اول اہل كتاب بين ، بهارا قبله بھى قديم ہے، ادھر عرب ميں آج تك كوئى نبى نہیں آیا۔محمرُ اگر نبی ہوتے تو ان کے بنی اسرائیل میں پیدا ہونا جا ہے تھا اس پر بیآیات نازل ہوئیں ) فرماد یجئے آپ (ان ہے ) کہ کیاتم ہم ہے ججت کئے جاتے ہو( مخاصمہ کرتے ہو )حق تعالیٰ کے معاملہ میں ( کہ نبیء بی کا اِس نے انتخاب کر دیا ہے ) حالانکہ وہ ہماراتمہارا پروردگار ہے(اس لئے اس کوحق ہے کہ جس کو جا ہے استخاب کرلے ) ہم کو ہمارا کیا ہوا تفع دے گا (یعنی اس کا بدلہ ملے گا ) اورتمہارے لئے تمہارا کیا ہوا کارآ مد ہوگا (اس کا بدلہتم کو ملے گا۔اس لئے ہمارے بعض اعمال ممکن ہے ہمارے استحقاق اکرام کا باعث ہوں) اور ہم نے صرف اللہ کی خوشنود کی کے لئے اپنے کو خالص کررکھا ہے ( ہمارادین وہمل اس کے لئے خالص ہے نہ کہ ہا ہے اس لئے اس انتخاب کے ہم ہی سخق ہیں۔ ہمزہ انکار کے لئے ہاور تینوں جملے حالیہ ہیں ) کیارا ہم جمعنی ہیں۔ ہمزہ انکار کے لئے ہاور تینوں جملے حالیہ ہیں ) کیارا ہم جمعنی ہیں۔ ہمزہ انکار ہی کہ جاتے ہو ( ان ہے ) کہ اہرا ہیم ہم اللہ تھا وا اعلی والحق ویعقوب اور اولا دی یعقوب یہود کیا نیمرانی تھے فرماد ہیں ویور یت و نصرانیت ( ان ہے ) کم زیادہ واقف ہو یا اللہ ( یعنی اللہ تعالی زیادہ باخر ہیں درآ نحائیکہ اللہ تعالی نے اہرا ہیم علیہ السلام کی یہود یت و نصرانیت سے یہ کرنفی فرمادی ہے ماکن ابسر اہیسے یعود یا و لا نصر انبیا اور مذکورہ دوسر ہے پیغیبراس قول میں مخرت ابرا ہم کے تابع ہم ہم جھے جانمیں گے ) اور ایسے تحص ہے زیادہ ظالم کوئی ہم ہی ہو گا ہو تھا ، کرے ( لوگوں سے چمپائے ) ایسی شہادت کو جو ہم باز اللہ اللہ تعالی تمہاری کرتوت سے بخرنہیں ہیں ( ان کے لئے یہ دھمکی ہے ) ہوا کہ جماعت تھی جو ایرا ہم ہمی اس جیسی آ یت گزر چی ہے۔ ) طالا تکہ اللہ تعالی تمہارا کی ہو آت کے گا اور تمہارا کیا ہوا تمہارے کا م آئے گا۔ اور تم سے ان کے کئے ہوئے کی بو چھ بھی نہ ہوگ ( پہلے ہمی اس جیسی آ یت گزر چی ہے۔ )

مستحقیق و ترکیب : سسس فی الله ای فی دین الله بحرواس میں انکار کے لئے ہے۔ دو نکھ یعن آیت میں عبارت مشم کرف انتخام معنی بحر ہ بھی ہوری ہو بیٹ کی بوسکتا ہے بھر واضراب کے لئے ہوگا اورا یک تو بیٹ کی طرف انتقال کے لئے ہے چنا تجا ہی بعد ام مسلم بھر ہوری ہو بیٹ کی موسکتا ہے بھر واضور اس کی مؤید ہاں صورت میں صرف منقطعہ کے لئے بوگا۔ اور بعض نے متصلکو بھی جائز کہا ہے بھیے اتبقوم یازیدام یبقوم عموو . میں متصلح کے ہم الله میں ہوگا۔ اور بعض نے متصلکو بھی جائز کہا ہے بھیے اتبقوم یازیدام یبقوم عموو . میں متصلح کے ہم الله میں ہوا واضی جائز کہا ہے بھیے اتبقوم یازیدام یہ ہوگا۔ اور بعض نے متصلوب بھی جائز کہا ہے بھیے اتبقوم یازیدام یقوم عموو . میں متصلح کے ہم الله میں ہوا واضی ہوا ہوا کہ میں الله ایم متصلح کے اور استفہام انکاری ہے جس کا جواب مضرح بحل کی طرح میں الله اعلم ہے تکالا ہم من الله کی طرح میں الله ایم متصل ہوا ہو کہ ہوئے اور سفت بازائیم تھی اور ابتدائی ہو کہ ہوئی اور بازہ حقی ہو کہ ہو ک

﴿ تَشْرِیْکِ ﴾ : ..... برط افی کا بیندار اورخوابول کی دنیا : ..... اظهار اخلاص ہے مقصود یہاں مسلمانوں کا دعویٰ
کمال نہیں ہے بلکہ بسلسلۂ مناظرہ محض اپنے طریق حق کا اظہار کرنا ہے اس طرح چونکہ اہل کتاب نسلی غرور اور پندار میں مبتلا تھے جوساری
خرابیوں کی جڑتھی۔ اس لئے قرآن کریم نے اس پرضرب کاری لگانی ضروری تجھی۔ اور ابتدائی طور پراول کلام میں بھی یہی جواب دیا گیا
ہے اور اب بھرآخری جواب کی حیثیت ہے اس کو تلک امدہ میں دہرایا جارہا ہے کہ پرانی نکیر تک پینتے رہوگے۔ وہ کاروان عمل جاچکا ہے،
وبتم اپنی فکر کروے تم ان کے اعمال کے ذمہ دارتو کیا ہوتے اس بارے میں تم سے انکا تذکرہ تک نہیں کیا جائے گا۔ تم کس تواب و خیال
میں ہو۔ ذراخوابوں کے لیے سے نکل کرمیدان عمل میں اتر و۔

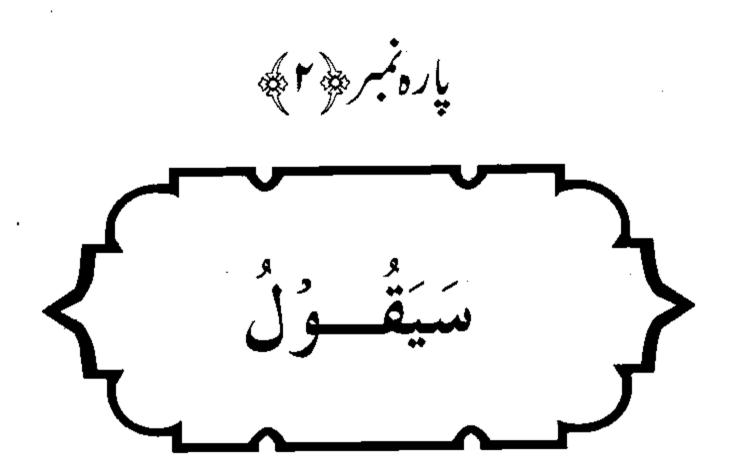

| صفي نبهر | عنوانات                                                          | صغحنمبر      | عنوانات                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| IAF      | شهدا ءکومر و ه نه مجھو                                           |              | •                                                                       |
| HAT      | برزخی زندگی کا فرق                                               | 144          | پاره سیقول                                                              |
| IAT      | انبیاء کی برزخی زندگی کے آثار                                    | 144          | يزجمه                                                                   |
| IAF      | کیااولیا وشهداء کی فضیلت میں شریک نہیں                           | 14           | تحقیق وتر کیب                                                           |
| IAF      | شهداء کی قسمیں اورا دکام                                         | 141          | ربط وشان نزول                                                           |
| 1Am      | آ ز مائش الہی بھی مجاہد وُ اضطراری ہے                            | 141          | ﴿ تشريح ﴾ تحويل قبله كا حا كمانه جواب                                   |
| IAM      | לה                                                               | ۱۲۲          | صراط منتقيم اور گمرای                                                   |
| I۸۳      | شحقیق وتر کیب                                                    | 148          | امت محمریه کی شهادت پرتین شیج                                           |
| 140      | ربط وشان نزول                                                    | 14 <b>r</b>  | اعتدال امت محمریه<br>                                                   |
| IAQ      | ﴿ تشريح ﴾                                                        | 128          | تحویل قبلهایک د فعه بهوئی یا دو د فعه                                   |
| 143      | ترجمه                                                            | 124          | تر جمه<br>عدم                                                           |
| PAT      | شحقیق وتر کیب                                                    | ۱۷۴          | شحقیق وتر کیب                                                           |
| HAN      | ربط                                                              | ۱۷۵          | ربط دشان نزول                                                           |
| IAY      | شان نزول                                                         | 120          | ﴿ تَشْرَحَ ﴾ تحويل قبله کے حکیمانه جواہات (۱)                           |
| IAT      | <b>€ごが</b> 争                                                     | 124          | آ تحضرت ﷺ کی شناخت بیٹوں ہے بھی زیادہ ہے                                |
| PAL      | علم المعامله كاا ظهارا ورعكم المكاشفه كانامحرمول _ اخفا يضروري ب | 144          | آ فتابآ مدولیلآ فتاب                                                    |
| 132      | يرجمه .                                                          |              | ترجميه<br>غير - ر                                                       |
| IAA      | معتقیق در <i>تر</i> کیب                                          | 144          | شحقیق وتر کیب                                                           |
| 1/19     | ر بط وشان نزول                                                   | 141          | ربط وشان نزول                                                           |
| 1/4      | ﴿ تشريح ﴾ وجود باري کي دليل عقلي                                 | 144          | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ تحويل قبله كاحكيمانه جواب(٢)                              |
| 149      | تو حید باری کی دلیل عقلی<br>                                     | I∠ 9         | حکیمانه جواب(۳)<br>نگرند در سرید در |
| 19.      | اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے              | 149          | عالمکیرنبی کا قبله مرکزی اور بین الاقوامی ہے<br>سید                     |
| . 194    | آ سانوں کے وجود کا سائنسی انکار                                  | 149          | بنائے ابرا ہیمی کا حقد اراین ابراہیم ہی ہوسکتا ہے                       |
| 19+      | الله کی محبت کے ساتھ دوسروں کی محبت                              | 129          | قبلهٔ عشاق<br>ایری برنید                                                |
| 191      | ر"جر<br>م                                                        | IA•          | سیرسلوک کی انتہائہیں ہے<br>شدید                                         |
| 195      | المتحقيق وتركيب                                                  | Ι <b>Λ•</b>  | شرف صحبت<br>سی رود ته <del>ن</del> ه                                    |
| 197      | ربط وشان نزول                                                    | 1/4          | ذ کر کاحقیقی ثمر ه<br>                                                  |
| 195      | ﴿ تشریح ﴾ خاص جانوروں کی حرمت وحلت                               | 1 <b>A</b> • | رّ جمہ<br>تحق ہے ۔                                                      |
| 197      | تقليد كفارا ورتقليد نقبي كافرق                                   | IAI          | متحقی <b>ق</b> وتر کی <b>ب</b><br>مصنعه میرود                           |
| 191      | اعتدال،اتباع مشائخ ادرا كات روحانيه                              | IAI          | ربط وشان نزول<br>نته وی سی مارون سیمی میده در میده                      |
| <u> </u> |                                                                  | IAF          | ہ تشریح کا فرم کی طرح نمازے بھی مصیبت کا اثر دور ہوجا تا ہے۔<br>        |

| صنحنبر      | عنوانات                                                                      | صغينبر      | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4+44        | قصاص دریت کی تفصیل                                                           | 191"        | ير جمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r+1"        | انسانی مساوات                                                                | 196         | تتحقیق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r+0         | يزجمه                                                                        | 1917        | ر ربط وشان نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100         | تعحقیق وتر کیب                                                               | 197         | ﴿ تشريح ﴾ حلال وطيب كس كوكتيج بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>F•</b> 4 | ربط وشان نزول                                                                | 192         | تمام چیزیں اصل میں حلال ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 704         | 🛊 تشریح ﴾ تر که میں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک                                  | 192         | ذ نح اضطمراری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>70</b> 2 | وصیت ایک مقدس امانت ہے                                                       | 192         | غیر کے نامز د جانوروں کی حرمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r•∠         | از جمیه<br>افغانه                                                            | 197         | آیت ما کدہ ہے تائید<br>ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r•A         | شحقیق وتر کیب                                                                | <b>PP1</b>  | ا تفسیرا <b>حدی کا جواب</b><br>میسارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r-9         | ا ربط وشان نزول<br>ت                                                         | ret.        | اضطراری حالت اور شرعی رخصت<br>شر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 709         | ﴾ ﴿ تشرحَ ﴾ روز ه کی اہمیت وعظمت                                             | 791         | لذائذ باعث شكر مول تونعمت بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 149         | ا یک شبه اوراس کا جواب                                                       | 194         | تر جمه<br>شخص بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.9         | روزه کےضروری احکام                                                           | 194         | متحقیق وتر کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P1+         | ار جمه<br>حجی بر                                                             | 19/         | ربطِ وشان نزول<br>د تامیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P11         | المتحقيق وتركيب                                                              | 19/         | ﴿ تَشِرَ تَكِ ﴾<br>- مِنْ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلِيهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلِيهِ الْمُنْ عَلِيمِ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلِيهِ الْمُنْ عَلِيهِ الْمُنْ عَلِيهِ الْمُنْ عَلِيهِ الْمُنْ عَلِيمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلِيمِ عَلِيهِ الْمُنْ عَلِيمِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ |
| 717         | ربط وشان نزول<br>د تام - کرار کرارش میرین میرین                              | 19/         | تاریخی شہادت ریہ ہے کہ فتنہ فساد کی جڑ ہمیشہ علما مِتو ءر ہیں گے۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 111         | ﴿ تشریح ﴾ روزه مشر وعیت میں مدر ہیج<br>سریاری میں میں سخصہ ہ                 | 199         | ترجمه<br>متحقة بيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FIF         | روز وں کے لئے ماہ رمضان کی تحصیص<br>قریب میں دور                             | 199         | ا متحقیق ورتر کیب<br>مده در مدند ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 717         | قرآن اوررمضان<br>مذار مرقبا                                                  | <b>*</b> ** | ر ربط وشان نزول<br>۱۳۶۸ تا کو بردر روس سرا را میگهه بردر تا روس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سوالا       | ا رمضان اور قبولیت دعاء<br>آمریم ایران میرمشندا                              | r           | ﴿ تشریح ﴾ اسلام ہے پہلے عالمگیر مذہبی گمرا ہی<br>سحی شدارستی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سار ا       | ا سبب اوااورسبب قضاء<br>الساري السفرانيين :                                  | r••         | منجی خدا پرستی<br>حمالانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1117        | " بیماری پاسفراورروزه<br>وعاء کے سلسلے میں اہل سنت اور معتز لیدکا نظریہ" .   |             | چهابواب بر<br>عورین رمیول اور نبی نهیں ہوتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rim         | وعاءے سے یں این ست اور سفر کہ کا سفر ہیں '<br>'' قبولیت وعاء کے ہارہ میں شبہ | r+1         | ورن رسون الرسرب مين الوين<br>اصل اعتبار معنى كاب نه كه معورت كااور بالذات محبت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7117        | بویت د ماوسے بارہ یں سبہ<br>جوابات                                           | '`'         | ما ما ما بار من المنظم الما المنظم المنظم<br>المنظم المنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ria         | بوہ بات<br>بعض دعا ؤں کی نامقبولیت کیا بعض احکام کے رد کا باعث               | <b>7</b> +1 | ت در<br>تر در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| '`_         | موسکتی ہے؟<br>ہوسکتی ہے؟                                                     | r+ r        | ر بمنه<br>تحقیق در کیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 110         |                                                                              | r• r        | ربط <b>دیشان</b> نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| riy         | معقیق وترکیب<br>معقیق وترکیب                                                 | ۲۰ ۳۰       | ﴿ تشريح ﴾ نفس انساني كااحترام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>11</b> 4 | עום .                                                                        | 4.44        | مراہ کیرہ ہے انسان ندایمان سے خارج ہوتا ہے اور ند کا فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | ·                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| صفحتير     | عنوانات                                            | صفح نمبر   | عتوانات                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| rr.        | احصار کی شرح اوراس کے احکام                        | riA        | نشان نزول<br>مشان نزول                                                     |
| 1 4 1 1    | حج کی تین قشمیں اوراحکام                           | FIA        | ﴿ تشريح ﴾ روز و کي پابنديون مين اعتدال                                     |
| 777        | يزجمه المساحد                                      | PIA        | روز و کی نورانیت اور حرام کمائی ہے پیپ کوخالی رکھنا                        |
| rrr        | تحقیق وتر کیب                                      | TIA        | آ یت کے نکات                                                               |
| rra        | ر بط وشان نزول                                     | riq        | آیت اعتکاف ہے مسائل کا انتخراج                                             |
| rra        | ﴿ تشریح ﴾ ایام فج                                  | 719        | مال حرام                                                                   |
| rrs        | احترام حج<br>مت                                    | 170        | نزجمه                                                                      |
| rma        | حقیقی سروسامان حج                                  | 774        | شحقیق وتر کیب                                                              |
| rra        | كامل اور جامع زندكی                                | rr•        | ر بط وشان نز ول                                                            |
| 777        | ازالية غلطهمي                                      | 771        | و تشریح اسلامی استان کے مقابلہ میں قری حساب اسلامی ہے                      |
| 1224       | و نیامطلوب مبیں ہے<br>ا                            | 441        | مستسمی حساب کی نبیت قمری حساب با عث مہوات ہے<br>میں                        |
| + - 4      | افعال حج<br>اقت باب ت                              | 441        | بعض احکام میں شمسی حساب جائز ہی نہیں<br>مقال                               |
| 777        | جمع مین الصلوا تین<br>تامیر نیز ا                  | rrr        | درواز وجھوڑ کر غیر دروازہ ہے گھر میں داخل ہوتا ہے عقلی ہے                  |
| rry        | قریش کاغرورنسلی<br>نیز مرح                         | rrr        | آیت کے نکات<br>ذریعت کے نکات                                               |
| FF4<br>FF2 | خرید و فروخت اور نج<br>من کرید در در می در نظامترا | 777        | فضولیات کی بجائے ضروریات میں لگناحیا ہے<br>                                |
| rrz ,      | وظا ئف مز دلفه اورمشاغل منی<br>عرور بخراص سوفر ق   | ***        | ا ترجمه<br>التحقیق به یاس                                                  |
| rm         | عوام اورخواص کا فرق<br>ته چه                       | 777<br>776 | متحقیق وتر کیب<br>میشد نیدا                                                |
| rm         | ر بمه<br>ختیق در کیب                               | rra        | ربط وشان نزول<br>﴿ تشریح ﴾ مدافعانه جنگ                                    |
| rm         | ربط ربط                                            | rra        | هو سرن چه مدافعانه جنگ<br>سبب جنگ                                          |
| 1279       | رب.<br>شان نز دل                                   | 774        | سبب بهت<br>احرمت قبال                                                      |
| rma        | ﴿ تَشْرِيحٍ ﴾ باطل برست اورابل حن كا فرق           | rry        | ر مینائل ضروری<br>· مینائل ضروری                                           |
| rmq        | تتكبراورننا يفنس                                   | rry        | کفارعر <b>ب کاامتیاز اورخصوصیت</b><br>- کفارعر <b>ب کاامتیاز اورخصوصیت</b> |
| rmq        | ترجمه                                              | rry        | حفاظت جان                                                                  |
| F/Y+       | شخقیق و ترکیب                                      | rry        | معنی کوصورت برتر جیح                                                       |
| r/*•       | ربط وشان نزول                                      | 772        | ازجمه                                                                      |
| 7.F*       | ﴿ تشريح ﴾ خلاصه دين                                | MA         | تحقیق ونز کیب                                                              |
| rm         | بدعت کے خطرناک نقصانات                             | rr*        | ﴿ تشريح ﴾ عمروسنت اور حج فرض ہے                                            |
| וייייו     | بدعتی ،الله پر بهتان اور نبی پر کذب بیانی کرتا ہے  | rr.        | اماً م شافعی کی دلیل و جو ب                                                |
| rm l       | مقام تشكيم ورضاء                                   | rr.        | حنفیه کی دلیل عدم و جو ب                                                   |
|            | ······································             |            |                                                                            |

| صنحيبر      | متوانات                                            | صفی نمبر<br>صفحهٔ بر | مخنوانات                                                 |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| ron         | اسلامی معتدل احکام                                 | rrt ,                | - ریا <u>ئے</u> خون                                      |
| 109         | شیعی معاشرت                                        | ተሾተ                  | 2.7                                                      |
| 709         | لواطت کی برائی اوراس کےاحکام                       | 444                  | للمحقيق وتركيب                                           |
| <b>739</b>  | بعض شبهات كالزاليه                                 | res                  | ر نیط                                                    |
| P4-         | يزجمه                                              | و۲۲۵                 | ﴾ تشریح ﴾ رزق کی فراوانی دلیل مقبولیت نہیں ہے            |
| 74+         | للشحقيق وتركيب                                     | tra                  | ا نبیاء کرام علیم السلام شلیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں      |
| P 71        | ر بط                                               | 7174                 | بارگاه قندس کی رسائی                                     |
| ryr         | شان نزول ي                                         | rr <u>z</u>          | يزجمه                                                    |
| PYP         | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ فشمركي البميت اوراس كالمقصد          | ተባለ                  | تعتقیق وتر کیب                                           |
| rur         | فشم کی فقسیس اورا حکام                             | <b>r</b> r4          | ربط وشان نزول                                            |
| PYF         | تغيب فشم كي قشم                                    | 444                  | و تشرح ﴾ خيرات ڪاول مستحقين غريب اقرباء جي               |
| 744         | والأكل طرفين                                       | 44.4                 | فلسفه جباد                                               |
| 747         | ا يلاء كي اصلاح                                    | ra•                  | مر تدکی سزا                                              |
| FYF         | ا بلاء کی قسمیں مع احکام                           | ra•                  | مرید کافرے زیادہ مجرم ہے                                 |
| 444         | ر جمہ<br>ت                                         | roi                  | ر جمہ<br>                                                |
| 444         | شحقیق وتر کیب                                      | rai                  | تحقیق وتر کیب                                            |
| 444         | ربط وشانِ نزول                                     | rom                  | ربط وشان نزول                                            |
| rya         | ﴿ تَشْرِيكُ ﴾ نكاح اورطاما ق ميس مردوعورت كي هيثيت | rom                  | ﴿ تشرتَ ﴾ ہر چیز کی احیصائی برائی کا معیار               |
| 740         | ا حکام حیض                                         | ror :                | شراباور ہوئے کی خرابی                                    |
| 617         | عورت اورمرد کے خاص حقو ق                           | rar ·                | مالی اخراجات کا کلی معیار                                |
| 744         | ترجمه<br>تا ا                                      | raa                  | مسلم اورغيرمسكم لا وارث اوريتيم بيج                      |
| 744         | للتحقيق وتركيب                                     | raa                  | . ترجمه<br>التربي                                        |
| AFT         | ر ربط وشان نزول                                    | raa                  | متحقیق وتر کیب                                           |
| P79         | ﴿ تَشْرِينَ ﴾ طلاق رجعي خلع طلاق مغلظه كابيان      | raa                  | ربط وشان نزول                                            |
| F79         | طلاق کی تین صورتیں                                 | rat                  | ﴿ تشرِّحُ ﴾ كافره اور كتابيغورتول ہے شادي                |
| <b>1</b> 2+ | بیوی ہے خوش اسلو کی کاسلوک                         | ran                  | نکاح سے پہلے نو تعلیم یا فتہ نو جوانوں کے عقائد کی شخفیل |
| 1/20        | طلاق کی تدریج میں شرعی مصلحت                       | <b>r</b> ∆∠          | <i>וָב</i> ג.                                            |
| r2+         | خلع <u>یا</u> مال کے بدلہ طلاق                     | tû∠                  | شخقیق ورز کیب                                            |
| <b>r</b> ∠• | خلع کے احکام                                       | roa                  | ربط وشان نزول                                            |
| 1/2 +       | امام شافعی کااختلاف در باره خلع                    | roa                  | ﴿ تَشْرَيْحُ ﴾ بحالت حيض يهودونصاري كي معاشرتي بيراه روي |
|             |                                                    |                      | -                                                        |

| صفح نمبر   | عنوانات                                                | صخينمبر      | عنوانات                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| r۸۳        | المتحقيق وتزكيب                                        | r∠1          | ا حكام علاله اورحديث عبيليه                           |
| M          | ربط                                                    | <b>r</b> ∠1  | دین کے ساتھ انتخفاف واستہزاء کا انجام                 |
| M          | ﴿ تشريح ﴾ بيوه کې عدت                                  | r∠1          | ہزل اور خطا کا فرق                                    |
| MM         | مطلقہ کے احکام                                         | t'∠1         | نکاح ثانی ہے رو کئے کی ممانعت                         |
| ram        | ترجمه                                                  | 121          | تقاضائے دوراندیش                                      |
| MA         | تعحقیق ورز کیب                                         | 12.Y         | از دوا جی زندگی کی روح                                |
| 1110       | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ ميدان جنگ أورو بالى شهر سے بھا گناحرام ہے | 12 Y         | برائی کاذر بعد بھی براہے اور مباح تشد دنہیں کرتا جاہے |
| PAY        | مسئله تناشخ                                            | 121          | ترجمه<br>م                                            |
| r/n        | نیچر یوں کی تاؤیل                                      | 121          | محقیق ورز کیب                                         |
| , MY       | قرضة جنگ                                               | <b>12</b> 1" | ر بطِ                                                 |
| MA         | ترجمه                                                  | 12 M         | ﴿ تَشْرَتُ ﴾ احكام پرورش                              |
| rA9        | متحقیق وتر کیب                                         | 121          | پرورش کیےاصول                                         |
| 791        | ربط                                                    | ۳∠۳          | اَنَا كَى اجرت                                        |
| 791        | ا ﴿ تَشْرَتُحُ ﴾ واقعه كاليس منظر                      | 72.P         | بچید کی مرورش کا فرمه دار                             |
| 797        | تا بوت                                                 | r20          | دودھ پلانے کی مدت اورا ختلاف مع دلائل                 |
| rar        | حضرت دا و وعليه السلام كے كارنا ہے                     | 120°         | ترجمه                                                 |
| rar        | پامدیوں کے اعترِ اضات                                  | 124          | تحقيق وتركيب                                          |
| ram        | واقعه کےمفیدنتا بج                                     | 124          | ر بط                                                  |
| <b>464</b> | قرآنی بادشاہتیں                                        | 722          | ﴿ تشريح ﴾ عدت وفات ابتدائے اسلام میں                  |
|            |                                                        | 144          | در با هٔ عدرت صحابهٔ کااختلاف                         |
|            |                                                        | 122          | عدت کی حکمت و مصلحت                                   |
|            |                                                        | 122          | عدت و فات وطلاق کے احکام                              |
|            |                                                        | <b>7</b> 22  | مدت عدت کا حماب                                       |
|            |                                                        | 121          | ترجمه<br>معتار                                        |
|            | •                                                      | r∠ q         | شحقیق وتر کیب                                         |
|            |                                                        | PAI :        | ربط وشان نزول                                         |
|            |                                                        | MI           | ﴿ تشريح ﴾ مطلقه عدت کی جارصورتین                      |
|            |                                                        | 7/1          | جوڑہ دینے کے احکام                                    |
|            |                                                        | MAI          | معاشرتی احکام کے ساتھ عبادات                          |
|            |                                                        | M            | ٠                                                     |
|            |                                                        |              | <u> </u>                                              |

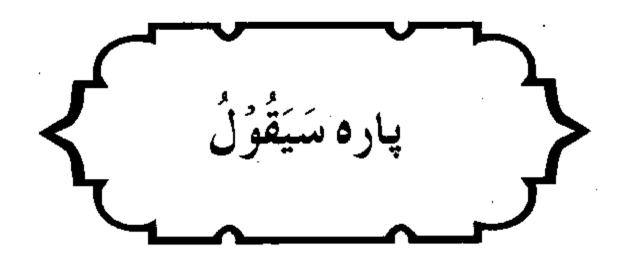

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ الْجُهَّالُ مِنَ النَّاسِ آي الْيَهُودِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مَاوَلْمُهُمْ آيُّ شَيْءٍ صَرَفَ النَّبِيَّ وَالْمُؤْمِنِيْنَ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوُا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَىٰ اِسُبَبُقَالِهَا فِي الصَّلوٰةِ وَهِيَ بَيُتَ الْمَقُدِسِ وَالْإِنْيَالُ بِالسِّينِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِسْتِقُبَالِ مِنَ الْاَخْبَارِ بِالْغَيْبِ قُلُ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ " أَيِ الْحِهَاتُ كُلُّهَا فَيَأْمُرُ بِالتَوَجُّهِ اللَّي ايِّ حِهَةٍ شَاءَ لَا إعِتِرَاضَ عَلَيُهِ يَهُدِى مِن يَشَآءُ هِذَايَتَهُ إِلَى صِرَاطٍ طَرِيُقِ مَستَقِيم (٣٣) دِيُن الْإسُلَام آىُ ومِنْهُمُ آنْتُمُ دَلَّ عَلَى هَذَا **وَكَذَٰلِكَ** كَمَا هَدَيُنَاكُمُ الْيَهِ جَعَلَنْكُمْ يَا أُمَّةَ مُنْجَمَّدٍ أُمَّةً وَسَطًا خِيارًا عَدُولًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ يَوُمَ الْقِينَمَةِ لَإَّ رُسُلَهُمْ بَلَغَتُهُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شِهِيُدًا ﴿ أَنَّهُ بَلَّغَكُمُ وَمَا جَعَلُنَا صَيَّرَنَا الْقِبُلَةَ لَكَ الْانَ الْحِهَةَ الَّتِي كُنُتَ عَلَيْهَا ٓ اَوَّلاً وَهِيَ الْكُعْبَةُ وَكَانَ صَـلَّى اللَّهُعَـلَيُهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّيُ اِلَيُهَا فَلَمَّا هَاجَرَ أُمِرَ بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقُدِسِ تَأَلُّفًا لِلْيَهُودِ فَصَلَّى اِلَيَهِ سِتَّةَ أَوُ سَبُعَةَ عَشَرَ شَهُرًا ثُمَّ حُوِّلَ إِلَّا لِنَعُلَمَ عِلْمَ ظَهُورِ مَنَ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ فَيُصَدِّقَهُ مِمَّنَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴿ أَى يَرُجِعُ إِلَى الْكُفُرِ شَكًّا فِي الدِّيُن وَظَنَّا أَنَّ النَّبِيَّ فِي حَيْرَةٍ مِنُ آمُرِهِ وَقَدِ ارْتَدَّ لِللَّكَ جَمَاعَةٌ وَإِنْ مُحَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيَّلَةِ وَإِسُمُهَا مَحُذُو فُ أَيُ وَانِهًا كَانَتُ أَيِ التَّوُلِيَةُ اِلَيْهَا لَكَبيرَةً شَاقَةٌ عَلَى النَّاسِ ال**اَّ عَلَى** الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ \* مِنْهُمُ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ \* أَى صَلَاتَكُمُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَلْ يُثِيِّبُكُمُ عَـلَيُه لأنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا السُّوَالُ عَمَّنَ مَاتَ قَبُلَ التَّحُويُلِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ ٱلْمُؤمِنِيُنَ لَرَءُ وَثّ رَّحِيْمٌ ﴿٣٣﴾ فِيُ عَدُمِ اِضَاعَةِ اَعُمَالِهِمُ وَالرَّأْفَةُ شِدَّةُ الرَّحُمَةِ وَقُدِّمَ الْابُلَغُ لِلْفَاصِلَةِ \_ ^

ترجمہ: اب تو بے وقوف (جابل) لوگ (یہود ومشرکین) ضرور کہیں گے کہ س چیز نے ان کو پھیر دیا۔ (آ بخضرت ﷺ اور مسلمانوں کو کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ (آ بخضرت ﷺ اور مسلمانوں کو کس چیز نے تبدیل کر دیا ) اس قبلہ ہے جس کی طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے (نماز میں اس کا استقبال کیا کرتے تھے مراد بیت المقدس ہے اور سین استقبالیہ کالانا اخبار غیب کی طرف اشارہ ہے ) آپ فرماد بیجئے مشرق ومغرب سب اللہ کے جیں (ساری ممتیں اس کی

ہیں، جس طرف بیا ہے تھم دے سکتا ہے اس پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے؟) خدا جس کو (جس کی ہوائے۔) جا ہیں سیدھی راہ (دین اسلام)
ہنا اسکتہ ہیں (چنا نچاہے سلمانو اہم بھی انہی میں ہوسیا کہ اگلا ہملہ "کے خداکے" اس پر دلالت کرتا ہے) اور ہم نے ایسی ہی (جس طرح تم کو ہدایت دی ہے) تم کو بنادیا ہے (اے امت جمر) نہایت اعتدالی ہماعت (بہترین عادل) تا کہ تم لوگوں کے مقابلہ میں (قیامت میں) گواہ میں اور ہم نے اپنی امتوں کو بلغ فرمادی تھی ) اور تبہرارے کئے رسول الند بھی گواہ ہو تکسی (کہ تخضرت کی اور تبہرا کی اور تب کو بیت کہ اور ہم نے نہیں بنایا تھا (نہیں کیا تھا) قبلہ (آپ کے لئے اس وقت سمت ) اس جا ب کو جس پر آپ (اس سے نے تم کو بیت المقدس کے استقبال کا تھم دیا گیا تھا۔ چنا نچے سولہ یاسترہ ماہ آپ نے اس طرف رخ کرکے نمائی تو بیودی تالیف قلب کے لئے اس وقت سمت اس مسلمت ہوگئی کو بیت المقدس کے استقبال کا تھم دیا گیا تھا۔ چنا نچے سولہ یاسترہ ماہ آپ نے اس طرف رخ کرکے نمائی تو بیعودی تالیف قلب کے لئے اس مسلمت ہوگئی کو بیت المقدس کے استقبال کا تھم دیا گیا تھا۔ چنا نچے سولہ یاسترہ ماہ آپ نے اس طرف رخ کرکے نمائی تربید یا ہوگئی ہو بیت جاتا ہے گرفتی اس مسلمت ہوگئی کی اور پیشینا (ان مختلف ہو اور اس کا اسم محدوف ہے کہ کون رسول کی اجاع (تھو بی آباد وراوں پیچے ہو ہو اس کی اسمت پر تھی انہم کی وقت سے لئے ماہ کہ اور اس کی است پر تھی ہوگئی ) اور پیشینا (ان مختلف ہو اور اس کا اسم محدوف ہو اس کہ بھر دیاں تھا ہو کہ دیاں اور اور اس کی المباد وران کی بارت میں شعبی اگر چیس تھر اور بارہ اور جود کیداس لفظ میں رہم سے نیادہ میں بوان روا فلہ احدمی ہو جو سے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قیاس کا مشت کی تھی اس کی وقت سے مقدم کیا گیا ہے۔ یعنی قیاس کا مشت کے بیں اور باوجود کیداس لفظ میں رہم سے نیادہ میں اور اور افد بعد میں ہوئی۔)

مشخفین وتر کیب: .....سیقول به آیت دوسری آیت 'قدنوی' سے نزولاً وتلاوۃ دونوں طرح مقدم ہے یاصرف تلاوۃ مقدم ہے اور نرولاً وتلاوۃ دونوں طرح مقدم ہے یاصرف تلاوۃ مقدم ہے اور نزولاً موخر ہے۔ دونوں قول ہیں۔ اول صورت میں صیغہ مستقبل اپنی اصل پر ہوگا اور مقصود پیشن گوئی ہوگی تا کہ جواب کے لئے آپ اور مسلمان تیار ہوجا کیں اوراعتر اض زیادہ تا گوار ندر ہے اور دوسری صورت میں مضارع (معنی) میں ماضی ہوگا۔ من المناب حال ہونے کی وجہ سے موضع نصب ہوگا اور یقول عامل ہوگا۔ ماؤ آھے جلال مفسر نے اشارہ کیا ہے کہ ما استفہامیہ ہے

سن ہما ہیں جات کی اصل و لی ہے دوسری چیز کا پہلی چیز کے فور ابعد حاصبل ہونا۔ اور و لھی خبر ہےاس کی اصل و لی ہے دوسری چیز کا پہلی چیز کے فور ابعد حاصبل ہونا۔ و سبط۔ درمیانی درجہ بہتر ہوتا ہے جو کچھآ فات ہوتی ہیں وہ زیا دہ تر اطراف اور کناروںِ تک محدود رہتی ہیں۔اس لیئے وسطا ہمعنی

و سط درمیای درجه بهر ہوتا ہے جو پھا فات ہوی ہیں وہ زیادہ براطراف اور تناروں تک محدود ہوتی ہے۔ اس سے وسط اخیار ہ اخیار ہے یا بمعنی عدول ہے کیونکہ وسطانی اور مرکزی چیز سب کناروں سے مساوی البعد ہوتی ہے کی سے قریب کسی سے بعید نہیں ہوتی۔ البحہة حدف موصوف کی طرف اشارہ ہے جو جعل کا مفعول ثانی ہے اور مفعول اول المقبلة ہے اول او هی المحعبة بیرائے ابن جریر کی ہے جو ابن عباس سے قبل کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ المقبلة النبی کسنت علیها سے مراد بیت المقدس ہو۔ بہر حال اول صورت میں قبلہ سے مراد ناسخ قبلہ ہوگا اور دوسری صورت میں منسوخ قبلہ ہوگا۔ البتہ پہلی صورت میں چوکلہ دومر تبدئ ما ننا پڑتا ہے اس کئے علامہ ابن حجرنے دوسری صورت کو اختیار کیا ہے۔

عسلسم ظهود لیخی حق تعالی کافی نفسه علم توفقدیم ہے لیکن اس کاظہور حادث ہوسکتا ہے جو یہاں مراد ہے یا یوں کہا جائے کہاں علم کا متعلق بھی بعض کا ایمان لا نااور بعض کا کفراختیار کرلینا۔ یہ فی الحقیقت حادث ہے مسمن یہ نقلب اس میں منصل کے لئے ہے جیسے واللہ یبعیلہ المفسد من المصلح ہے چونکہ انسان کاحقیقۃ انقلاب علی عقبیہ ناممکن ہے اس لئے جلال محقق نے یہ وجع الی الحفو

ہے معنی مجازی طرف اشارہ کردیا ہے۔وان سے انت. ان مخففہ اوران نافیہ میں استعالی فرق یہ ہوتا ہے کہ اول کی خبر برلام تا کیدہ تا ہے اور دوسرے کے بعد الا آتا ہے۔ کانت کی شمیر قبلہ کی طرف ہے۔ یاو ما جعلنا القبلة ہے جور دہ اور تحولیہ اور جعلہ بجی جاتی ہے اس کی طرف راجع ہے۔ایسمانکم کی تفسیر صلوتکم کے ساتھ کرنے کی وجہ بتلانے کے لئے جلال محقق نے سبب نزول کا حوالہ دیا ہے۔ د**ؤف د حیسہ** دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں لیکن اول میں دفع ضرر کے معنی ہیں اور دوسرے میں دفع ضرر اور افضال کے عام معنی ہیں اورد فع ضررا ہم ہوا کرتا ہے اس کئے قرآن کریم میں دوف کور حیہ ہے پہلے لایا گیا ہے اور جلال مفسرؒنے دوسرائکتہ لیلے اصلہ بیان کیا ہے کہ اگر چداول بہنسبت دوسرے کے املغ ہے اور قیاس کا تقاضا ہیہ ہے کہ ترقی من الا دنیٰ الی الاعلیٰ ہوئی جا ہے جیسا کہا جائے فیسسلان عسالم نحسویسو کیکن آیت سابق کافاصله میم ہاس کی رعایت سے یہاں دھیم کومؤخراایا گیا ہےاور فاصلہ کہتے ہیں آیت کے آخری حرف کوجیے شعرکے لئے قافیہ ہوتا ہے۔

رلط :....ستخ قبله كى تمهيد جوآيت مسانسه عي شروع هو چكى تقى اورآيت "واذ ابسلنى" مين اس كيعض اجزاء يرروشنى ڈ الی گئی تھی یہاں سے متنقلاً اس مصالح بر کلام کیا جارہا ہے۔سب سے پہلے حاکمانہ جواب اوراس کی تمہید میں ان کے جاہلانہ اعتراض کی تصریح ہےاس کے بعد بطور جملہ معتر ضدامت مجمدیہ کے مدح ومنقبت ہےاور پھر سلسلۂ کلام تحویل قبلہ کی حکمت کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ شاكِ نزول: .... امام بخاريٌ نے آيت سيقول كے ذيل ميں برآءرضى الله عند كى روايت پيش كى ہے كه آنخضرت ﷺ

جب مدینه طیبه تشریف لائے اور سوله ستر ه ماه تک بیت انمقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے لیکن اصلی و لی رغبت آپ کی ایخ آبائی قبله بيت الله كي طرف ربى توحق تعالى في تتقد نسرى تنقسل نازل فرمائى اورابوا تخق اورعبيدًا بن حميداورا بوحاتم كى روايت مين آيت سيقول السفهاء كامزيداضافيمي ہے۔

اور آیت کے ذالت جسعلنا کے شان زول میں امام احمد وغیرہ نے ابوسعید سے تخ تابح کرتے ہوئے روایت کی ہے کہ آ تحضرت ﷺ نے ارشادفرمایا کہ قیامت میں بعض انبیاً علیہم السلام اس حال میں آئیں گے کہسی کے ساتھ ایک دویااس ہے زیادہ تتبعین ہوں گےوہ اپنی قوم ہے تبلیغ کی تصدیق جا ہیں گے لیکن قوم جب انکار کرے گی تو آنخضرت ﷺ اورامتِ محمد بیکواپنی گواہی میں پیش کریں گے چنانچہ بیامت انبیاً کےموافق گواہی دے گی۔اصحابِ امت سے دریافت کیا جائے گا کہتم کو کیونکرمنعلوم ہوا۔عرض کریں کے کہرسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ان واقعات کی اطلاع ہم کوہوئی ہے چنانچہ آنخضرت ﷺ سے مدعاعلیہ کے انسدادحرج کے لئے گواہوں کے معتبر ہونے کے متعلق سوال ہوگا آپ ان کی تعدیل وتو ثیق فمر ما تھیں گے اور معتبر ہونے کی شہادت دیں گے اس پر احکم الحا کمین کے اجلاس سے فیصلہ کردیا جائے گا۔

و ما کان الله لیضیع کے شانِ نزول کی طرف جلال مفسرنے اشارہ کیا ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ جی بن الا خطب اور اس کے رفقاء یہود نےمسلمانوں کومغالطہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کا استقبال دوحال سے خالی نہیں ہے اگر ہدایت تھا تو ابتم تمراہی کی طرف ہو گئے ہواورا گرغلط تھا تو پہلے کیوں گمراہ رہے۔ نیز جن مسلمانوں کا انقال تحویل قبلہ ہے پہلے ہوگیا ان کی تمام نمازیں ضائع اور برباد ہوئیں۔ بین کر پچھمسلمانوں کو بے چینی ہوئی اور آنحضرت ﷺ ہے دریافت کیااس پر بیآیات نازل ہوئیں۔

﴿ تشريح ﴾ : سنتحويل قبله كاحا كمانه جواب : ومعرب ماصل ما كمايه جواب كايه بي كه الله تعالى مشرق ومغرب

اورتمام سمتوں کے مالک ہیں وہ جس سمت جا ہیں قبلہ تبویز کر سکتے ہیں کسی کوکیاحقِ اعتراض ہےاوروہ جس کوراہ ہدایت دکھلاتے ہیں وہ ہے چون و چرااس کے حکم کوتبول کرلیتا ہے خواہ کو او کی علتیں ڈھوند تانبیں پھرا کرتااور فی الحقیقت سلامتی اورامن واطمینان بھی ای طریقه میں ہے جس کو''صراط متھیم'' کہا گیا ہے۔

موجزن رہتا ہے جن میں ہے بعض کی غرض تو احکام شرعیہ کی تو بین یا تکذیب اوراس پر اعتراض کرنا ہوتا ہے اور بعض اس حیلہ بہانہ ہے عمل کرنے سے جان چرانا چاہتے ہیں اوربعض کی غرض توبڑی اور بدنیتی نہیں ہوتی لیکن پچھود قیق اور کافی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر نتیجہ بد اعتقادی اور بدوینی ہوتا ہے۔ یہ سب اس طریقِ مدایت چھوڑنے کا دراصل نتیجہ ہے۔

امت محمد بير كى شهاوت برتين شبهات: ..... كذالك جعلناكم كسليدين جوروايت پيش كى تن ب بظابر اس پرتین شہبے وارد ہو سکتے ہیں وہ اوران کے جوابات ُقل کئے جاتے ہیں ۔اول یہ کدانبیاء ملیہم السلام چونکہ مقدمہ میں فریق کی حیثیت سے ہوں گے اس کئے باوجود افضل اورزیاوہ معتبر ہونے کے استِ محمر سیکی شہادت ان کے حق میں معتبر ہوگی اگر چہ است ان سے کم درجہ اور کم رتبہ ہوتی ہے۔ دوسرے بیک امت محدیدی شہادت کویہ کہ کرر ذہیں کیا جاسکتا کہ جب انبیاء کی بات نہیں مانی گئی تو تمہاری شہادت کیسے مانی جائے گی کیونکہ اجمالی جرح کاحق گواہوں کے متعلق مدعاعلیہ کوحاصل نہیں ہوتا اور میددونوں با تیں عدالتی معاملات ہے بآسانی ستمجھ میں آسکتی ہیں۔

تیسرے بیکدامت محدید بہت زمانہ بعد میں آنے کی وجہ ہے اگر چہان واقعات کا معائنہ کئے ہوئے نہیں ہوگی کیکن شہادت کامدار اصل صحت ویقین پر ہوتا ہے۔ بغیرمشاہرہ کسی اور ذریعہ ہے بھی اگریقین ہوجائے جیسے نو جداری مقد مات میں ڈاکٹری معائنہ جو بلامشاہدہ کے محض فنی مہارت کے ذریعہ ہوتا ہے۔جس میں ضربات شدیدہ خفیفہ کو بیان کیا جاتا ہےاور بیر پورٹ سرکاری طور پرمعتبر ہوجاتی ہے۔اس طرح یہاں بھی وحی کی قطعیت سے یقین کا حاصل ہونا مشاہدہ حسی سے بے نیاز بنار ہا ہے۔اس لئے اس کے نامعتبر ہونے کی کوئی وجنہیں ہے۔ باتی آ تخضرت ﷺ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی تعدیل وتو ثیق صرف انسداد جرح مدعاعلیہ کی وجہ سے ہوگی۔ اعت**رال امت محمد ریہ**: ..... امت کا معتدل ہونا بایں معنی ہے کہ یہود ونصارٰ ی کی طرح ان میں افراط وتفریط نہیں پائی جاتی علیٰ ہٰذاان کوا حکام بھی معتدل دیتے گئے ہیں۔افراط وتفریط ہے خالی ہیں۔ نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم ۔اس طرح یہاں تجویل قبلہ کےموقعہ بربھی وہ اعتدال بیندر ہے ہیں نہ ایسے عامی اور معمولی تبجھ کے کہا گرتھم کی مصلحت وتھمت سمجھائی جائے۔ تب بھی نہ تبجھ شمیں اور ندایسے مستقی کیا گرلم نہ بتلائی جائے تو ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھیں۔ پس میہ ہرطرح معتدل ہیں۔اس لئے بڑھے ہیں۔ بہرحال بیت المقدس کا قبلہ ہونا تو عرب پر گراں تھااوراس کامنسوخ ہونا یہود کوگراں گز رااوران کے برو پیگنڈے سے متاثر ہوکربعض سادہ لوح مرتد بھی ہو گئے۔

اوربعض اہل تفسیر کی رائے ہے کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے بھی آپ تحويل قبلهايك دفعه هوئي يا دو دفعه: بيت المقدس كااستقبال فرماتے بتھے ليكن اس طرح كه بيت الله كودرميان ميں ليتے تھے تا كه دونوں كااستقبال ہوجائے \_البيتہ ظاہرى طور یرلوگوں کو پیتنہیں چل سکا۔ جب مدینة تشریف لا ناموا توسمتیں مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کا اجتماع ندموسکا۔اورسولہ ستر ہ مہینے صرف بیت المقدس کا استقبال فرماتے تھے۔مگر دلی منشاء کے مطابق بیت اللہ کے استقبال کے خواہش مندر ہے اور چونکہ حقیقة پہلے ہی ہے سب با تیں حق تعالیٰ کومعلوم ہوتی ہیں اور بالا جمال اس کاعقیدہ اہل حق رکھتے بھی ہیں لیکن اس واقعہ کے ظہور ہے پہلے لوگوں کوعلم خداوندی کا حال بالنفصیل معلوم نہیں ہوتا۔اس لئے علم کےظہور کی قید کا اضافہ جامال محقق نے فرمادیا ہے کہ اس کے بعد لوگوں پر اس چیز کے علم خدواندی میں ہونے کا حال ظاہر ہوجا تا ہے۔

قَلُ للتَّحقِيُقِ نُرِى تَقَلَّبَ تَصَرُّفَ **وَجُهِلَثَ فِي** جَهِةِ السَّمَآءِ السَّمَآءِ مُتَطَلِّعًا اِلَى الْوَحُي وَمُتَشَوِّقًا لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَكَانَ يَوَدُّ ذَلِكَ لِاَنَّهَا قِبُلَةُ اِبْرَهِيْمَ وَلِاَنَّهُ اَدُعٰي الى اِسْلَامِ الْعَرَبِ فَلَنُولِيَنَّكُ نُحَوِّلنَّكَ قِبُلَةً تَرُضهَا مُ تُحِبُّهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ اِسْتَفْبِلُ فِي الصَّلوٰةِ شَطُرَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ \* آي الْكُعْبَةِ وَحَيُثُ مَاكُنُتُمُ خِطَابٌ لِلْأُمَّةِ فَوَلَّوُا وُجُوْهَكُمُ فِي الصَّلوٰةِ شَطُرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الُكِتْبِ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَى النَّولِيُ إِلَى الْكَعْبَةِ الْحَقُّ النَّابِتُ مِنْ رَّبِهِمُ ۖ لِـمَّا فِي كُتُبِهِمُ مِنْ نَعُتِ النَّبِيّ صلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ اِلَيُهَا وَ**مَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَيَّاءِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِن** الْمِتِشَالِ أَمْرِهِ وَبِالْيَاء أَي النِّهُودُ مِنُ إِنَّكَارِ أَمْرِ الْقِبُلَةِ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ أَتَيْتَ الَّذِيْنَ أُوتُوا. الْكِتْبَ بِكُلِّ ايَةٍ عَلَى صِدُقِكَ فِي أَمْرِ الْقِبْلَةِ مَّا تَبِعُوُا أَىُ لَايتَبِعُونَ قِبُلَتَكَ<sup>ع</sup>َ عِنَادًا وَمَآأَنُتَ بِتَابِع قِبُلَتَهُمُ عَ قَطُعٌ لِطَمُعِه فِي اِسْلَامِهِمُ وَ طَمْعِهِمَ فِي عَوُدِ اِلَيْهَا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَغْضٍ ﴿ أَيُ الْيَهُودُ قِبُلَةَ النَّصَارَى وَبِـالْغَكُـرِ وَلَـئِنِ اتَّبَعُتَ أَهُوَآءَ هُمُ ٱلَّتِـىٰ يَدُعُونَكَ اِلَيْهَا مِّنُ ۖ بَـعُـدِ مَاجَآءَ لَكَ مِنَ **الْعِلُمِ ۚ** ٱلْوَحْي إِنَّكَ إِذًا إِنِ اتَّبَعْتَهُمْ فَرْضًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ لَكِينَ النَّيْنَهُمُ الْكِتابَ يَعُرِفُونَهُ أَيْ مُحَمَّدًا كَمَا أَيْ يَعُرِفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ " بِنَعْتِهِ فِي كِتَابِهِمْ قَالَ ابُنُ سَلَامٍ لَقَدُعَرَفُتُهُ حِيْنَ رَأَيْتُهُ كَمَا أَعُرِفُ ابُنِي وَمَعُرِفَتِي لِمُحَمَّدٍ أَشَدُّ رَوَاهُ الْبُحَارِيُ وَإِنَّ فَرِيُقًا مِّنُهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ نَعْنَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ هذا آلَذِي أنْتَ عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ كَائِنًا مِنُ رَّبِّكَ فَكَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمُتَرِينَ ﴿ ٢٠﴾ الشَّاكِيْنَ فِيُهِ أَي مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَهُوَ اَبُلَغُ ﴿

.... یقیناً (قسلہ تحقیق کے لئے) ہم دیکھ رہے ہیں بار باراٹھانا ( گھمانا ) آپ کے چہرہ کا آسان کی طرف۔انتظار وحی اورا سنقبال کعبہ کے حکم کے شوق میں اور آپ کو بیاس لئے مرغوب تھا کہ بیآ پ کا آبائی قبلہ تھا اور عرب کے اسلام لانے میں مؤثر ہوتا ) اس لئے ہم آپ کومتوجہ کردیں گے (تحویل کاظم دے دیں گے )اس قبلہ کی طرف جس کے لئے آپ کی مرضی ہے (آپ پہند کرتے میں ) اب سے اپنارخ (نماز میں استقبال) مسجد حرام ( کعبه ) کی طرف کیا تیجئے۔ اورتم لوگ ( خطاب است کو ہو ) جہال کہیں بھی ہوا کر دکرایا کرداینے چېروں کو (نماز میں )مسجد حرام کی جانب اور بیاہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ بید (تحویل قبلہ کا حکم ) بالکل ٹھیک

( ٹابت ) ہے۔ان کے بروردگار کی جانب ہے(ان کی کتابوں میں آنخضرت ﷺ کے اوصاف کے سلسلہ میں یہ سلحواہے کہ آپ تحویل قبلہ کریں گے )ادراللہ تعالیٰ ان کی کاروا ئیوں ہے کچھ بے خبرنہیں ہیں (یبعبلہ مون تا کے ساتھ ہے یعنی موشین کاا تمثال امرمراد ہے اور یا کے ساتھ ہے تو یہود کا انکار قبلہ مراد ہے) اور اگر (اس میں لام قسیہ ہے) آپ اٹل کتاب کے سامنے تمام داہل پیش کردیں گے ( قبلہ کے سلسلہ میں اپنی صدافت پر ) جب بھی یہ قبول نہیں کریں گے ( تقلید نہیں کریں گے ) آپ کے قبلہ کو ( عناد کی وجہ ہے ) اور آ پ بھی ان کے قبلہ کی تقلید نبیں کر مجتے (اس میں ان کے اسلام ہے آپ کونا امید کرنا ہے اور ان کی امید کو آپ کے رجو ی سے منقطع کرنا ہے)اوران میں آپس میں بھی بعض ایک دوسرے کے قبلہ کا اتباع نہیں کرتے (بیعن یہود قبلہ نصال ی کا اور نصال ی قبلہ یہود کا )اور آ پاگران کے نفسانی خیالات کی پیروی کرنے لگے ( جس کی طرف بیآ پ کو بلارہے ہیں ) آپ کے پاس علم ( وحی ) آ جانے کے بعد تو آپ یقیناس وفت ( که بالفرض آپ ان کااتباع کر بینیس ) ظالموں میں شار ہونے لگیں گے۔جن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہےوہ (رسول الله ﷺ )ابیها پہچاہتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچاہتے ہیں (آپ کی تعریف ہے جوان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ عبدالله بن سلام کابیان ہے کہ میں نے آپ کوو کیھتے ہی پہپان لیاتھا جس طرح اپنے بیٹے کی شنا خت کر لیتا ہوں بلکہ آنخضرت ﷺ کی شناخت بینے کی شناخت ہے بھی بڑھ کر ہے بخاری کی میدروایت ہے ) اور بعض ان میں سےایسے ہیں کہ سمان حق کرتے ہیں ( ور ہارہ آ پ کی نعت کے ) ہاوجود میکہ دوخوب جانتے ہیں ( کہآ پ جس طریقہ پر ہیں ووحق منجانب اللہ ( ٹابت ) ہے۔ سوہر گز آ پ شک وشبہ میں پڑنے والوں سے مت ہوجائے (اس میں شبہ کرنے والول سے نہ ہوجائے۔ یعنی آپ اس میں شار بی نہ ہوجائے اس کئے مید طرزتعبيرلفظ لا تمتو تزياده بليغ ہے۔ )

شخفی**ن ونر کیب:....قد** یہاں تقلیل کے لئے ماننا تھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک دود فعہ نگاہ اٹھانے والے کومقلب البصر تبیں کہا جاتا۔ البتہ قد تحقیقیہ لینا صحیح ہے۔ تولیعہ جب کہ خود متعدی ہدومفعول ہوتو فلنو لینے کے معنی یا فلنملننک ہے ہول گے۔ یا فلنجعلنك تلى جهتها كے ہوں كے اورا گرمتعدى بيك مفعول ہوتواس كے معنى صرف عن الشي ياصرف الى الشي كے ہول كے اول حق تعالیٰ نے وعد ہ فر مایا پھرا گلے جملہ میں ول سے تھم صا در فر مادیا۔اس میں دو ہری لذت وسر ورمقصو د ہے۔

شطو بمعنی نصف وجز و شیئے اور جہت کے معنی میں آتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان. المكعبة كعباور چوكور چيز كوكتے ہيں۔ چونكه بيه كان چوكور ہاس كئے تسمية المحاط باسم المحيط كے طور يراس كو كعبه كنيے ليك علامه زمخشریؓ کی رائے یہ ہے کہ کعبہ کی بجائے ''مسجد الحرام'' کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قریب رہنے والوں کے لئے تو عین کعبہ کا استقبال ضروری ہے۔لیکن دوروالوں کے لئے بیتوسع کیا گیا ہے کہ اگر بجائے عین کعبہ متجدحرام کااستقبال کرلیا جائے جس کوجہت کعبہ کا استقبال کہتے ہیں اوروہ پہلے سے زیادہ وسیع ہے تب بھی جائز ہے۔جس کی شناخت کی آسان صورت پیہ ہے کہ مصلی کی نگاہ ہے اً سرخطِ متنقيم فرض کيا جائے اوراس پر دوسرا خطمتنقيم کعبه پر سے مرور کرتا ہوا کھينچا جائے تو زوايہ قائمه بن جائے تو به علامت ہوگی درنتگی جہت کی \_ بہی مذہب ہے۔ امام ابوصنیفہ، امام احمد کا اور شوافع نے بھی اس کوتر جیجے دی ہے اور شرح السنہ میں لکھا ہے کہ مسجد حرام کی مراد میں

اختلاف ہے۔ ا بن عباس فرماتے میں کہ اہل مبحد حرام کے لئے بیت اللہ کامصداق اور اہل حرم کے لئے مسجد حرام اور بیرونی لوگوں کے لئے پوراحرم معدحرام ہے۔اوربعض کی رائے میں معدحرام ہے مرادصرف کعبہ ہے اوربعض کے نزد یک سب کے لئے پوری معجد حرام اوربعض کے نز دیک پوراحرم ہے۔ کعبہاور قبلہ سے مراد فقہاء کے نز دیک اتنے جھے کی فضا اور جو آسان سے لے کر زمین تک ہے صرف تعمیر اور

د بواروں کا مجموعہ مرادئیمیں ہے۔

قسطسع لسطسمعهم تبهلي دونون جملول يران دونون وجوه كولف ونشر مرتب كيطورير بيان كيا تميائ بإركسان اتيت كاعطف وان السذين پر ہےاورو مسااللہ النع جملے معتر ضہ ہے۔السطبال میں اتباع حق پر برا پیختہ کرنا ہے اورا تباع ہوئی کرنے والے اور ترک دلیل کرنے والے کے لئے بخت دھمکی ہےاور بعض کی رائے ہے کہ بظاہر خطاب آپ ﷺ کو ہے مگر سنا ناامت کو ہے۔

تحما يعرفون كاف محل نصب مين بيم مصدر محذوف كي نعت هونے كي وجدے يابنا و برسم ير سے حال هونے كے يدسيبويد كاند هب ہے پہلی صورت میں تقدیر عبارت اس طرح ہوگی مسعو فیۃ کائنیۃ مثل معو فیۃ ابناء ھیم اور دوسری صورت میں اس طرح ہوگی یعو فو نیہ المعرفة مماثلة لمعرفتهم ابناء هم اوركماش بالصدرييب-اي كمعرفة ابناء هم علامراً لوي كرائي ييبك يبال معرفة عقليه كومعرفت هيه كے ساتھ تشبيد دى گئى ہے اور جامع عدم اشتباہ ہے۔ يعسو فو مله كى شمير آتخ ضرت يعنين كى طرف جلال محقق نے راجع کی ہےاگر چەمرجع کا ذکر صراحة پہلے ہیں تھائیکن فحوائے کلام ہے مجھ میں آسکتا ہے۔

الحق من ربک جمله متانفه ہے المحق مبتدا اور من ربک خبر ہے۔

ر لط : ..... حاکمانہ جواب کے بعدیہاں ہے تین حکیمانہ جوابات کا سلسلہ شروع ، ور ہا ہے۔اول آیت میں پہلی حکمت کا بیان ہے۔ دوسری آیت و لسئس اتیست المنع میں اہل کتاب کا عنادا قبلہ کونہ ما ننااور تیسری آیت میں ای طرح عنادا آنخضرت ﷺ کونہ ما ننا بیان کیاجار ہاہے۔حالا فکہ دونوں ہاتیں دل سے حق جانتے ہیں۔

شانِ نزول: .....نائی کی روایت میں ابو سعید بن اُمعلیٰ ہے یہ ہے کہ ایک د فعد سنج کے وقت فرماتے ہیں کہ بھارا گذر مسجد نبوی پر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نبر پرتشریف فر ما میں۔ہم نے خیال کیا کہ ضرور کوئی ننی ہات چیش آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے آیت قد سری تقلب وجهک المخ تلاوت فرمائی۔ میں نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آنخضرت ﷺ کے منبرے اتر نے سے پہلے جمیں دوگا نہادا کر لینا چاہئے۔ تا کہ سب ہے اول تحویل قبلہ کی تعمیل کرنے والے ہم ہوں۔ چنانچے ہم نے دوگا نہادا کیااور آپ نے اتر کر بو گوں کوظہر پڑھائی۔اس باب میں تحویل قبلہ کی جوروایت مشہور ہے کہ آپ نماز ہی کی حالت میں گھوم گئے ،تو روح المعانی میں اس کوغیر سیح کھا ہے۔ بہر حال نصف رجب کو پیر کے دن ہجرت ہے جچہ ماہ بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوااور آیات نازل ہوئیں۔ بقول صاحبِ اتقان ا بن عباس کے قول پر بیآیت بہلی آیت فسایس ساتو لموا کے لئے ناشخ ہوگی اور دوسرے حضرات کے زو یک ایسائیس ہے بلکہ دونوں آیات معمول بہا ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : سنتحویل قبلہ کے حکیمانہ جوابات : سنسن (۱) تویں قبلہ کی پہلی صلحت کا حاصل ہے کہ آپ کی خوشنو دی مزاج چونکہ ہم کولمحوظ ہے اس کے رعایت بھی ہم نے کی ہے۔اس سے آپ کی شان مرادیت کا پیتہ چلتا ہے کہ محبوب رب العالمين بيں۔ باقى خود آپ كى اس خوشى كى وجديہ ہوگى كه چونكه تجمله علامات نبوت كے ايك ملامت آپ كے لئے تحویل قبله كا ونا تھا۔اس لئے طبعاً اس سے رغبت ومحبت آپ ﷺ میں پیدا کردی گئی تھی۔آ گے ولنسن اتبت المنے میں بیہ بتا! ناہے کہ اہل کتاب کاتحویل قبلہ پراعتراض کرنامحض تعصب اور گروہ بندی کا نتیجہ ہے۔اگران میں حق پرتی ہوتی تو خود وہ قبلہ کے بارہ میں اس طرح کیوں دست و ً مریبال ہوتے کہ یہودی میسائیوں کا قبلہ تبیں مانے اور میسائی یہودیوں کے قبلہ کے متسر ہیں۔ اس طرز دونوں کا قبلہ ایک بیت المقدى ہوتے ہوئے بھی گویا ایک نہیں ہے۔ ایک کی ست مشرق ہے اور دوسرے کی سمت مغرب ہے۔ جب صورت حال یہ ہوتو ایسے

آ تخضرت على شناخت بيول سے بھى زيادہ ہے: ....دندن اتينهم النے كے سلدين مفرنے جوشان نزول بیان کیا ہے اس میں بیہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے فر مایا کہ بیوی میں تو خیانت کا اخمال بھی ہے جس سے بیٹا ہونے میں شبہ ہوسکتا ہے لیکن آپ کھنے کی نبوت میں تو اتنا بھی شبہیں ہے۔اس میں ایک اعتبار سے اہل علم کواورایک لحاظ سے غیراہل علم کو بیشبہ ہوسکتا ہے کہ مشبہ بہ تینی ہیٹا ہونا جب بیٹینی نہیں ہے تومشہ یعنی رسول اللہ کی معرفت کیسے بیٹی ہوسکتی ہے؟ کیونکدمشبد مشبد بدے مقابلہ میں کمزور ہوا کرتا ہے تو یہاں مشبد کا بھٹی ہونا بہت ہی ست ہو گیا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں بینے کا بیٹا ہوناملحوظ نہیں ہے بلکہ بینے کی صورت ملحوظ ہے بعنی بینے کی صورت دیکھے کراس کے شناخت کرنے میں کوئی تامل نہیں ہوگا۔ ہزاروں کے مجمع میں بھی کھڑا ہوصورت دیکھتے ہی شناخت کرلیا جائے گااور چونکہ بیٹوں سے ربط ضبط بہنسبت بیٹیوں کے زیادہ ہوتا ہے جومعرفت میں دخیل ہےاس لئے بنات کوذ کرنہیں کیا گیا بلکہ اپنی ذات ہے بھی زیادہ بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے کیونکہ نفس ہیولانی کے مر تبدمیں انسان پر ایبا وقت آتا ہے کہ اس کواپنی خبر نہیں ہوتی ۔ بخلاف بیٹوں کے وہاں اس کی نوبت نہیں آتی اس لئے معرفت نفس کو بھی مشبہ بہیں بنایا گیا۔

آ فتأبآ مددلیل آ فتأب: السحق من ربلث كاحاصل بيرے كركسى بات كاحق مونا بى حقانيت كى سب سے بری دلیل ہے کیونکہ حق کی معنی قائم وٹابت رہنے کے ہیں اور جو بات خود قائم وٹابت رہنے والی ہواس کے لئے قیام ثبات سے براھ کراور کیادلیل ہوسکتی ہے۔

ک خوبی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی نظر میں عام و خاص سب برابر ہیں۔ یعنی جب ہم آپ تک کو بیہ بات کہدرہے ہیں تو دوسرے کس قطار شارمیں ہیں۔اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا ہے۔

﴾ ﴾ وَلِكُلِّ مِنَ الْاَمَمِ وَجُهَةٌ قِبُلَةٌ هُوَ مُوَلِّيُهَا وَجُهَةً فِيَ صَلَاتِهِ وَفِيُ قِرَاءَةٍ مُوَلَّاهَا فَـاسُتَبِقُوا الْخَيُراتِ ط بَادِرُوُا اِلَى الطَّاعَاتِ وَقُبُولِهَا أَ**يُسَ مَا تَكُونُوُا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيْعًا "** يَسَجَمَعُكُمْ يَوُمَ الْقِيْمَةِ فَيُحَازِيْكُمْ بِاَعُمَالِكُمُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجُتَ لِسَفُرٍ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ ﴿ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ﴿ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٩٨ وَالنَّاءِ وَالْيَاءِ تَقَدَّمَ مِثْلُهُ وَكُرَّرَهُ لِبَهْرِانِ تَسَاوِى حُكْمِ السَّفَرِ وَغَيرِهِ وَمِنُ حَيُثُ خَرَجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَحَيْثُ مَاكُنْتُمُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطُرَهُ لا كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيُدِ لِنَلَّايَكُونَ لِلنَّاسِ الْيَهُوْدِ آوِ الْمُشُرِكِيُنَ عَلَيْكُمُ حَجَّةٌ ۚ أَيُ مُحَادَلَةٌ فِي التَّوَلِّي اِلِّي غَيْرِهَا أَيُ ليَنْتَفِي مُحَادَلَتُهُمُ لكُمُ مِنُ قَوْلِ اليَهُوْدِ يَخْخَدُ دِيُنَنَا وَيَتَّبِعُ قِبُلَبْنَا وَقَوُلِ الْمُشْرِكِيُنَ يَدَّعِي مِلَّةَ إِبُراهِيُمَ وَيُحَالِفُ قِبُلَتَهُ إِلَّالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ

بِالْعِنَادِ فَإِنَّهُمُ يَقُولُونَ مَاتَحَوَّلَ اِلْيَهَا اِلَّا مَيُلًا اِلَّي دِيْنِ ابَآتِهِ والْإسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ وَالْمَعْنَى لَايَكُولُ لِاحَدِ عَـلَيْكُمُ كَلَامٌ اِلَّاكَلَامُ هَوُلَاءِ **فَـلَا تَخُشُوهُمُ** تَـخَـاْفُوا حِدَالَهُمْ فِي التَّوَلِي اِلَيُهَا وَا**خْشُونِيُّ** بامُتِثَال اَمُرِىُ وَ**الْاتِمُ** عَطَفٌ عَلَى لِثَلَّايَكُونَ يِعُمَتِي عَلَيْكُمُ بِالْهِدَايَةِ اِلَى مَعَالِمِ دِيُنِكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴿.دُنَهُ اِلَى الْحَقَّ كَسَمَآأَرُسَلْنَا مُتَعَلِّقُ باتُمَّ اَيُ اتَمَامًا كَاتُمَامِهَا بِارُسَالِنا فِيُكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ ايلِنَا الْقُرَآنَ وَيُوَكِّينُكُمْ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الشِّرُكَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ الْقُرُآنَ وَ الْحِكْمَةَ مَافِيْهِ مِنَ الْاحُكَامِ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُوْنَ ﴿ أَمُّهُ فَاذُكُرُونِي ۚ بِالصَّلَوٰةِ وَالتَّسُبِيُح وَنَخُوهِ ا**َذُكُرُكُمْ** قِيُـلَ مَعُنَاهُ أَجَازِيُكُمُ وَفِي الْحَدِيُثِ عَنِ اللّٰهِ مَنُ ذَكَرَنِيٌ فِي نَفِسُهِ ذَكَرُتُهُ فِي نَفِسُي وَمَنُ ذَكَرَنِيْ فِيُ مَلاَ ذَكَرُتُهُ فِي مَلاَ خَيْرٍ مِّنُ مَلَئِهِ وَاشْكُرُوا لِي نِعُمَتِيُ بِالطَّاعَةِ وَلَاتَكُفُرُونِ (١٥٠) بِالْمَعْصِيَّةِ ﴿ عُا ترجمہ:....اور ہرایک کے لئے (امتوں میں ہے) ایک ایک جانب (قبلہ) رہاہے جس کی طرف وہ پھیرتا رہاہے (اپنارخ نماز میں اور ایک قرائت میں مولاها ہے) اس لئے اے مسلمانو! تم بھی نیک کاموں میں بھا گ دوڑ کرو( نیک کام کرنے اوران کے قبول کرنے میں نگابو سے کام لو )تم خواہ کہیں بھی ہو گےالٹدسب کوا کٹھا کرکیں گے ( قیامت میں جزائے اعمال کے لئے سب کوجمع کرلیں گے ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر کام پر یوری قدرت رکھنے والے ہیں جہاں کہیں بھی آپ (سفر میں ) تشریف لے جا کیں تو اپنارخ مسجد حرام کی طرف رکھا سیجئے اور یہ بالکل سیجے ہے۔منجانب اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے اعمال سے قطعا بے خرنہیں ہیں لا بعلمون کی قرائت تا اور یا کے ساتھ ہے۔ اس جیسی آیت پہلے گزر چکی ہے اور سفر وحضر کا تھم برابر کرنے کے لئے دو بارہ اس تھم کو بیان کیا گیاہے )اور جہاں کہیں بھی باہرتشریف نے جائیں تو اپنارخ مسجد حرام کی جانب کرلیا سیجئے اورتم لوگ جہاں بھی ہوں اپنارخ مسجد حرام کی طرف کرلیا کرو ( مکررتھم تا کید کے لئے لائے ہیں ) تا کہ نوگوں (یہودیا مشرکین ) کوتمہارے لئے خلاف ججت کا موقع نہ ر ہے( دوسری طرف تمہارا رخ پھیرنے پرزور نہ دیں ، یعنی اب وہ تمہارے خلاف بیہ ججت بازی بی نہ کرشکیں ، کہ یہود کہنے لگیں کہ آ پ ہمارے قبلہ کا اتباع کرتے ہیں گروین کی مخالفت کرتے ہیں یا مشرکین کو کہنے کا موقع ملے کدایک طرف ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہواور دوسری طرف ان کے قبلہ کا خلا ف بھی کرتے ہو ) البتہ جولوگ ان میں بالکل ہی بے انصاف ہیں ،ظلم پسند ہیں وہ تو اب بھی کہیں گے آپ محض اینے آبائی دین کی طرف جانا جا ہتے ہیں۔) .....اندیشہ نہ بیجئے (کہ آپ تحویل کےسلسلہ میں ان کی کٹ ججتی کا فکر کرنے لگیں ) اور مجیرے ہی ہے (میرے تھم کی اطاعت کرکے ) ڈرنے رہو۔ اور ایک منشاء یہ ہے کہ تھیل کرووں (كىنلايكون يراس كاعطف بورباہے) اپنی تعت كی تم پر (جودربار وہدایت احكام دین كے ہے) اوراس كے لئے (را چن كی طرف) تم ہدایت یافتہ ہوجاؤجس طرح بھیجاہم نے (پیتعلق ہے اتم کے تقدیر عبارت اس طرح ہے انسم انسماماً محاتمامها بار سالنا )تم لوگول پرایک رسول (محمدﷺ) ہیں جوتم ہی میں ہے ہیں اور تلاوت کرتے رہتے ہیں تم پر ہماری آیات ( قر آن) اور تمہارا تزکیہ (شرک ہے یاک صاف) کرتے رہتے ہیں اورتم کو تعلیم دیتے رہتے ہیں کتاب( قرآن) کی اورفہم کی باتوں کی (اس کے احکام کی ) اورتم کوالیں یا تیں سکھلاتے رہتے ہیں جن کی تم کوخبرنہیں تھی۔ان نعمتوں پر مجھکو یا کرو( نماز وشہیج وغیرہ ہے ) میں تم کو یا در کھوں گااور جس نے میراذ کرا پی مجلسوں میں کیا میں اس ہے بہترین مجلس میں اس کا تذکر ہ کروں گا ) اور میری ( نعمت کی ) شکرگز اری ( بشکل

اطاعت ) کرواورمیری ناشکری (بشکل نافر مانی )نه کرنا۔''

حمیق وتر کیب : اسک وجھ نے یہ کویا اتبل کے دعویٰ کا نتیج اور تفصیل ہے کے قبلہ کے سلسلہ میں خودان میں آپی کا اختلاف ہے۔ وجھ نصدر بمعنی توجہ یا اسم مکان ہے۔ اس لئے واؤ کا ثابت رہنا قیاسی ہوگا۔ اور جب کہ بروزن عدہ اور دفہ مصدر ہو تو واؤ خلاف قیاس ہوگا۔ اصل پر دلائت کرنے کے لئے جلال محقی نے قبلہ سے تغییر کر کے اس کے مکان ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔
فاست قوا مضرعلات نے اس کے منصوب بزر کا الخائض ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیات بھم یعنی قیامت کے روز حق وباطل اور محق و بطل اور محق منطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے اللہ تم سب کو جمع کریں سے یا یہ معنی ہیں کہ تم مختلف سمتوں سے بیت اللہ کی طرف رخ کرکے نمازیں پڑھو کے لیکن حق تعالیٰ شال ، جنوب مشرق ، مغرب سب طرف کی نمازوں کوایک ہی رخ پرتصور فر مالیس گے۔

من حیث میں اندائیہ کے کونکہ کراصل تعلی میں اندادہ وتا ہے۔ ومن حیث حوجت ای من ای بلد حوجت لسفر .

للناس میں الف لام سے یہودونصال کی طرف اشارہ ہے۔ حجة کے بعد مجادلہ سے تغییر کرنا اس طرف مشیر ہے کہ یہ واقعی ججة نہیں تھی بلکہ ججة کی طرف اس کی کٹ جحق کو استعال کریں گے۔ میسلا لیمی محبت سے اپنے شہر کی طرف رخ کرنا چاہتے ہیں اگر حق کا اتباع مقصودہ وتا تو قبلہ انبیاء (بیت المقدل) کا اتباع کرتے۔ عسطف علمی لمنلایکون یا اس کا معطوف علیہ محذوف ہو۔ ای وامر تکم اتمام النعمة علیکم یاعلہ مقدرہ پرعطف ہوگا۔ ای احشونی لحفظکم عنهم و لاتم پہلی صورت میں چونکہ محذوف مانتانہیں مرتا۔

کما ارسلنا کاف البل سے متعلق ہے۔ای و الاتم نعمتی علیکم فی الأخرة بالثواب کما اتممتها علیکم فی المنعلق بالعدی میں المنعلق المنعلق المنعلق المنعلق المنعلق بالمنعلق بارسال الرسول فاذکرونی بالطاعة الصورت میں تهتدون پروقف کیا جائے گا۔ پہلی صورت میں وقف نہیں ہوگا حکمة بیز کرخاص بعدالعام ہے۔

ر لبط : ..... آیت و لسکل المنع میں تحویل کی دوسری حکمة کااورآیت و من حیث خوجت المنع میں تیسرا حکیم کاند جواب ارشاد ہےاورآیت کماار سلنامیں دعائے ابرا ہیمی کاظہور پذیر ہونا بیان کیا گیاہے۔ پھران تمام نعمتوں پراظہار تشکر کا حکم دیا جار ہاہے۔

شمانِ نزول: سلم الباب النقول میں ابن جریر نے تخ تک کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ آنخضرت وہا نے جب تحویل قبلہ فرمایا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ محمد ہونے باب میں متحیر معلوم ہوتے ہیں۔ ہمارے قبلہ کی طرف ان کا متوجہ ہوتا یہ دلیل ہے۔ اس بات کی وہ ہم کواپنے زیاوہ سیح کے راستہ پر سیحھنے لگے ہیں۔ اس لیکن امیدر کھنی چاہئے کہ وہ ہمارے دین کو بھی اختیار کرلیں گے۔ اس پر آیت لین کے وہ ہمار دیاوگ ہوں گے اور جلال محقق نے مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے اور جلال محقق نے مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے اور جلال محقق نے مشرکین اور اہل کتاب دونوں کے اور جلال محقق نے میں دونوں ظالم کا مصداق ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : .... بنجو مل قبلہ کا حکیمانہ جواب (۲) : ..... درس حکمت کا عاصل یہ ہے کہ جس طرح ہرتو م کا ایک ند ہی قبلہ کا حکیمانہ جواب (۲) : .... قبلہ ہوں تو وجہ شکا بت کیارہ جاتی ہے اور کوئی اس قدر ایک ند ہی قبلہ ہوں تو وجہ شکا بت کیارہ جاتی ہے اور کوئی اس قدر اہم اور غیر معمولی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ ہے ہمہ تن اور ہمہ وقت تم سب اس دھندہ میں ملکے رہو۔ مسلمانوں کوچاہئے کہ جو تقیقی کا یہ خبر ہوں ان کے انفرام داہتمام میں لگ جائیں کہ جمہیں بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔

حکیمانہ جواب (۳):.....تیسری حکمت مشتمل ہے تی پہلوؤں پرمثلا (۱)اس میں مخالفین کی ججة قطع کرنی ہےاور پچھلی کتابوں کی پیشن مکوئی کو در بارہ تحویل قبلہ پورا کرنا ہے۔(۲) اتمام نعت ۔ (۳) بنتمیل ہدایت چونکہ قبلہ کا معاملہ نہایت اہمیت اختیار کر چکا تھا اور اس میں مخالفین نے بڑی دلچیس کا ثبوت دیا تھا اور علاوہ ازیں اس کے بعض جزئی ا حکام خاصہ میں گنجائش شبہ بھی <del>تھی اس لئے</del> جواب مین طول بیانی سے کام لیا گیا ہے اور حا کمانداور حکیمانہ جواب دیا۔ پھر حکیمانہ جواب میں بھی مصلحت ورمصلحت کا اظہار ہوا۔ پھر تحويل قبله ميں بحالت حضر جہت جنوب کی مقصودیت کا شبہ مدینہ طبیبہ میں رہ کر ہوسکتا تھااور سفر کا موقعہ زیاوہ شبہ کا تھا کے ممکن ہے منزل کا تھم اور ہوراہ کا تھم دوسرا۔ یا بید کہ تھم آپ کے ساتھ خاص ہے یا سب کے لئے عام اسی طرح چونکہ اسلام میں بیہ پہلا سنخ تھا جومسلما نوں کے لئے ایک نئی چیز بھی اورمخالفین کے لئے فتنہ پردازی کا بہانہ،ان چند در چند وجوہ ہے کئی کئی پہلوؤں ہے اس پرروشنی ڈ الی گئی اور تھم کو مکردسه کردبیان کمیا گیا۔

عالمگیر نبی کا قبله مرکزی اور بین الاقوامی ہے:.....هنرت ابراہیم کا قوام عالم کی امامت ہے سرفراز ہونا۔ام سیار القرئ مكه معظمه میں عبادت گاہ كعبه كی تغییر كرناا سے مقدس وقت میں امت مسلمہ کے ظہور كی البامی دعا كرنا خودا ہے اورا بنی اولا دے لئے ایک مذہب حق اسلام کاانتخاب کر کے ایس کی وصیت کرنا وفت موعود پر پیغمبراسلام کاظہوراوران کی تعلیم وتر بیت ہے ایک بہترین امت کا رونما ہوجانا اور سارے عالم کی ہدایت وتعلیم اس ہے سپر دہونا اور اس کی روحانی ہدایت کے لئے ایک مرکز کا ہونا جوقد رتی طور پرعبادت گاہ کعبہ بی ہوسکتا تھا۔ کیونکہ یورب ایشیاء افریقہ کامرکزی حصہ یہی ام القریٰ ہے۔جس کوکہ ' ناف ارض' کہا گیا ہے۔ چنانچہ تویل قبلہ ے اس کی مرکزیت کا اعلان کردیا گیا اور پیروان حق کو ہتلا دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے مل حق نے جوج ہویا تھاوہ ہار آور ہو گیا ہے۔ اب وہ بہترین امت تم ہواور عالمگیرنی آنخضرت ﷺ ہیں جن کو بین الاقوامی مشن کی روے ایک مرکزی قبلہ دیا گیا ہے اور آنخضرت ﷺ ان ہی جملہ اوصاف کے حامل ہیں جن خصوصیات کا خاکدان کے جدامجدنے تھینے اتھا۔

بنائے ابرا میمی کا حفدار ابن ابرامیم ہی ہوسکتا ہے: ..... کعبار بنائے ابرامی ہے تو یہ نبی ابن ابرامیم ہیں۔اس بناء کے قبول ہونے اوراس ابن کے رسول ہونے کا جوخواب انہوں نے دیکھا تھا آج دنیااس کی تعبیرا بنی آتھوں ہے دیکھ ر ہی ہے۔اس لئے امام عالم کےصاحبزادہ کوامام تقبلتین بنایا جار ہاہے۔اس لئے پیروانِ قرآن کو دعوت عمل دی جارہی ہے کہان نعتوں کاشکر بجالاتے ہوئے سرگرم عمل ہوجا ؤاور جوطالب حق ہواس کی اصلاح کرو۔لیکن قرآن سے جب معترض کا معاند ہونا ظاہر ہوجائے تواس کو جواب دینا اوراس کے دریے ہونالا حاصل ہے۔ بنائے کعبے کئے کسی نے کیا خوب کہا ہے إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السُّمَآءَ بَنَىٰ لَنَا بَيًّا دعسائِ سَمْ أَعَرُوا طُولُ

قبله عشاق: ...... آیتو لسکسل و جهد ہے بعض عارقین نے لوگوں کے احوال وافعال میں متفاوت ہونے کی حکمت و مصلحت مستنبط کی ہے۔ حدیث محل میسسر لما محلق له بھی اس کی مؤید ہے۔ بیسب طرق ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندول کوآباد رکھنا جا ہتے ہیںان کے ہنون ومرا تب مختلف اور مرا تب اساء متفاوت ہیں۔ان میں سے جوسب سے احسن ہواس کا اہتمام کرنا جا ہے اور بعض نے اس کی تاویل میں کہا ہے کہ ہر مخص کا قبلہ جدا ہے۔مقربین کا قبلہ عرش اعظم ہےاور روحانین کا کرسی اور ملا نکہ کا ہیت المعمور اورانبیائے سابقین کابیت المقدس اورآ تخضرت عظی کاجسمانی قبلہ بیت الله اور وحانی قبلہ ذات حق ہے۔

شرف صحبت .....و بعد مسكم النع معلوم ہوتا ہے كتعليم كتاب وحكمت كے بعدا يك باب اور بھى ہے جوصالحين كى صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔

ذ کرِ کا حقیقی ثمرہ:.....فسا**ذ کسرون**سی ا**ذ کسر کسم** ذکراللّہ کا اصلی اور حقیقی ثمرہ یہی ہے کہ قل تعالیٰ ملتفت اور متوجہ ہوں۔ سالک اور ذاکرا گراس کو پیش نظرر کھے تو تشویش ہے محفوظ رہے۔

يَّانَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ الصَّيوِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْبَلَاءِ وَالصَّلُوةِ خَصَهَا بِالذِّكِ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَعَ الصَّيوِينَ ﴿ ١٥٥ ﴾ بِالْعَوْنِ وَلَاتَقُولُ لُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ هُمُ المُواتُ شَبَلُ هُمُ الحَيَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ حَدِيثَ الْمَوَاتُ شَبَلُ هُمُ الْحَيَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ حَدِيثَ الْمُواتُ شَبَلُ اللهُ عُرُونَ ﴿ ١٥٥ ﴾ تَعْلَمُونَ مَاهُمُ فِيهِ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْحَوْفِ المُعَدُوقِ اللَّحُوعِ المَعْدِ وَلَلْجُوعِ المَعْرِينَ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَالْمَوْنِ وَالْمُحُوعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْوَلِ بِالْهِلَاكِ وَالْمَنْفُونَ مَاهُمُ فِيهِ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيءٍ مِنَ الْمُحَوقِ المُعْوَاتِ إلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْحَوْقِ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَى الْبَلَاءِ بِالْحَوْقِ وَاللّهُ وَلَيْعُونَ وَمُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّه

الله بی کے پاس جانے والے ہیں (آخرت میں وہی ہم کوبدلہ دے گا۔حدیث میں آتا ہے کہ مصیبت کے وقت جوانا اللہ کیے گا اللہ اس کو اجرعنا بت فرما تیں گےاوراس مصیبت سے بہتر خلف تجویز کریں گے۔ نیز حدیث میں ہے کہ آپ کا چراغ ایک مرتباگل ہو گیا آپ نے انسالله پڑھا۔حضرت عائشہ نے عرض کیا صرف چراغ ہی تو ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جوچیز مسلمان کے لئے تکلیف وہ جووہ مصیبت میں شار ہے۔ابودا ؤ دطیالسی نے اپنی مراسیل میں اس کوروایت کیا ہے )ان لوگوں پر خاص خاص رحمتیں ( مغفرت ) بھی ان کے پرورد گار کی طرف سے اور رحمتِ عامہ (نعمت ) ہوگی اور یہی لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگئی ہے ( راہ صواب کی طرف۔ )

.....عسون مرادمعیت ہے۔جس کی دوصورتیں ہوتی ہیں۔ایک معیت عامہ بعن عملی اور قدرتی معیت اور دوسری معیت خاصہ یعنی عون ونصرت کی ہے۔ جو تنقی ،صابر محسن لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے امسے و ات اور احیہ اءدونو ل عبن مبتدا ويحذوف ہے۔اى هم اموات و احياء . الشعور الاحساس مشاعر الانسان بمعنى حواس شعر بال شعار و ولباس ج بدن ہے مصل ہو۔

حسو احسل جمع حوصلة کی پیوٹہمرغ یاتشریفاار واح کے ساتھ کاروائی کی جائے گی۔جیسے کپٹروں کوصندوق میں رکھا نباتا ہےاو، ممکن ہےارواح کی جب بھیل ہوجاتی ہےتو ان کانمثل اس صورت میں کردیا جاتا ہے جیسے فرشتہ کانمٹل بشکل انسانی ۔ جلال محقق کی رائے کے مطابق حیات اخروی ایک مخصوص حیات جسمانی اور روحانی ہے۔جس کو دنیوی زندگانی پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اور قاضی بیضاویؓ کی رائے بیہے کہ بقاءروحانی مراوہے۔لیکن شہداء کی تحصیص مزید قرب وکرامۃ کی وجہ سے ہے۔جبو انسے جمع جائحۃ پھل پرج آ فت وغیرہ پیش آ ئے۔

البذيين مبتداء محذوف ہے مدحًا مرفوع ہے اور يهي صورت بہتر ہے اس ميں وجوہ اعراب حيار ہيں (۱) صابرين کي صفت ہونے ک وجہ سے منصوب ہو (۴) منصوب علی المدح ہو (۳) مبتدا ومحذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو جملہ مستا تفہ بن جائے۔ (۴) مبتد ہونے کی وجہ سے مرفوع ہواو لئک خبر ہے اذا اصابتھم. قالو اجواب ہے اذااور اذائع جواب کے صلہ ہے الذین کا۔

مر امسیل بیشنن ابودا وَ دکی دوسری تصنیف کا نام ہے جس میں مرسل ومنقطع روایات ہیں د حسد قرآن کریم میں اس کا استعال بقول اتقان چودہ معنی برآیا ہے۔ یہاں مرادنعمہ ہے۔

ر لبط: ..... جہاں تک تحویل قبلہ کے اعتراض کا مذہب اسلام پراٹر پڑسکتا تھااس کا ازالہ تو ماقبل جوابات ہے ہو گیااور جہاں تک مسلمانوں کے دلوں کا مجروح اور زخمی ہونا ہے۔ بالخصوص اس پر اصرار بے جا ہے جورنج وصدمہ ہوا ہے اس کے از الہ کی تد ابیرصبر نماز بتلائی جارہی ہیں۔اس طرح قال مع الکفاراورمعر که ٔ جہاد پر جوتحویل قبلہ سے زیادہ بڑی مہم ہےاس میں صبراورصابرین کی مدح فضيلت اورمعمولي آزمائشون مين ثبات واستقلال كي فضيلت بيان كى بـــ

.....ابن منذرنے حضرت ابن عبال ﷺ نخر تنج کی ہے کہ کہ شہداء بدرکے بارے میں بیآیات نازل ہو ئیر ہیں۔آٹھ انصارا در چیومہا جریتھے جن کے بارے میں مشرکین ومنافقین کہنے لگے کہ دیکھویہ بے چارے کس طرح محمد کے کہنے میں آگ ونیا کی زندگی اورلذات سے محروم رہ گئے ﴿ تشریح ﴾:.....مبرکی طرح نماز ہے بھی مصیبت کا اثر دور ہوجا تاہے:.....مبرے رنج کا ہکا اور جزع فزع اور بےصبری سے مصیبت کا دو چند ہوجا نا تو مشاہدہ ہے۔البنة نماز اور وہ بھی حضورِ قلب اور خلوص دل کے ساتھ ہوتو اس کا تخفيف حزن ميں مؤثر ہونا يا تو ادوبير کی طرح بالخالصه مفيد ہوگا اور يا پھر بالکيفية اس طرح مفيد ہو کة تخفيف حزن کا مداراصلی چونکه قلب کوم کے علاوہ دوسری کسی چیز کی طرف متوجدا ورمشغول کردینے پر ہے۔اس لئے نماز میں خشوع وخصوع کے ساتھ انہاک اور یکسوئی وتوجہ ہے یقینا اس کا ول و و ماغ بہلے گا اور اس تدبیر کے بار بار کرنے ہے تم آنگیز واقعہ کی یاد دِ ماغ سے غائب ہونی شروع ہوجائے گی اور رتج والم کا فورسو جائے گا۔جس فردیا جماعت میں میدوقو تیں صبرونماز کی پیدا ہوجا نمیں گی وہ بھی نا کامنہیں ہوسکتیں۔

شهداء كومرده ندمجهو: ..... شهيدى نسبت مرده كالفظ استعال كرناضيح اور جائز بي كراس كى موت دوسر عام مردول ك طرح نہیں مجھنی جاہئے کیونکہ راہ حق میں موت موت نہیں ہوتی وہ تو سراسر زندگی اور جاویدگی ہے۔ دوسرے مرنے کے بعد برزخی زندگی اگر چیسب کوحاصل ہوگی مسلمان ہویا کا فرچنانجہ اس زندگی ہے وہاں کی جز ااور سزا کا احساس ہوگا۔

برزخی زندگی کا فرق:.....نین شهیداور غیرشهید کة تارزندگی مین ای طرح فرق موتا بے جس طرح دنیاوی زندگانی میں مختلف اعضاء کے درمیان آٹارزندگی میں نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے کہ ایڑی میں جان ویٹی کمزور ہوتی ہے کہ کسی تکلیف کا حساس بھی زیادہ نہیں ہوتا اور ہاتھ کی انگلی میں ایڑی سے زیادہ روح ہوتی ہےتو تکلیف کا حساس بھی زیادہ ہوتا ہے اور دل ود ماغ اعضائے رئیسہ میں روح کاسریان اس شدت ہے ہوتا ہے کہ ان کومنبع روح کہنا جا ہے۔ چنانچہ زندگی کے اثر ات بھی ان میں اس درجہ نمایاں ہوتے ہیں کہ ان کی تکلیف سے زندگی ہی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔بس یہی حال برزخی زندگانی کے اثر ات کے تفاوت کا ہے کہ عامہ ً مومنین کی برزخی زندگی چونکہ زیادہ قوی نبیس ہوتی اس لئے اس کے اثر ات بھی کمزوراور عالم برزخ تک محدود رہتے ہیں۔ عالم ناسوت میں وہ محسوس نہیں ہوتے ، اس کئے یہاں کے اعتبارے اس کومردہ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن شہید کی برزخی زندگی توی ہوتی ہے اور اس درجہ قوی کہ عالم محسوس تک اس کے اثر ات محسوں ہوتے ہیں کہ نبض عدیث اس کا گوشت پوست زمیں سے متاثر نہیں ہوتا اور زندوں کی طرح سیجے وسالم رہتا ہے۔اس لئے اس کوزندہ سمجھا گیا ہےاورمر دہ سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بعنی وہ عام مردوں کی طرح مردہ نہیں ہوتے۔

انبیا کی بزرخی زندگی کے آثار:....انها علیم السلام کی برزخی حیات ِمبارکہ چونکه سب سے زیادہ تو ی ہوتی ہے تی کہ نہصرف مید کہان کے اجسام مبار کہائ طرح تر وتا ز ہ اورسلامت ومحفوظ رہتے ہیں۔جس طرح د نیاوی زندگانی میں تتھے بلکہ شہدا ، ہے زیادہ ان کی حیات اوراس کے اثرات کامنصوص درجہ بیہوتا ہے کہ ان کے مال میں میراث جاری نہیں ہوسکتی اوران کی از واج مطہرات ہے کسی دوسرے کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی ۔ گویا کہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں غرضکہ سب سے اعلیٰ درجہ سکی برزخی زندگی انبیا علیہم السلام کی ہوتی ہے جس کے اثر ات سب سے زیادہ توی ہوتے ہیں اور اس ہے کم درجہ شہداء کی حیات کا ہے پھر عامہ مومنین کی۔

كيا اوليا شهداء كى فضيلت ميں شريك تہيں؟:.....ابية آيت ميں شهداء كتخصيص پرييشه ہوسكتا ہے كہعض احادیث کی رو ہے اولیاء صالحین بھی شہداء کی اس فضیلت میں شریک معلوم ہوتے ہیں کہ ان کو بھی عام مردوں کی طرح تہیں سمجھنا عاہے۔ پھرآیت میں شہداء کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دوتو جیہیں ہوسکتی ہیں۔ایک بید کہ مجاہد وقف سے مرنے والے کشتہ محبت اور

قتیل ناز اولیاءاللہ کوبھی معنا شہید سمجھا جائے اور ان کوبھی آٹار شہداء میں شریک سمجھا جائے دوسری توجیدیہ ہے کہ آیت میں شہداء ک شخصیص حقیقی نہیں ہے کہ دوسرے اس فضیلت میں شریک ہی نہیں ہوسکیں۔ورندانبیاء کی فضیلت بھی باعث اشکال ہوجائے گی۔ بلکہ شخصیص اضافی مراد ہے، بیعنی عامهٔ مومنین کے لحاظ سے شہداء کی شخصیص کی گئی ہے جوان سے بینچے درجہ کے ہوں ۔ لیکن جوان کے برابر یا ان سے عالی تر ہوں ان کے اعتبار سے عصیص تبیں ہے۔

شہداء کی تسمیں اور احکام: .....احکام کے لحاظ سے شہداء کی چارتشمیں ہیں۔(۱) اول دین و دنیا دونوں لحاظ ہے شہید ہولیعنی کے مسل وگفن صرف نماز جنازہ پڑھ کر حنفیہ کے نز دیک ڈن کردیا جائے اور شوافع کے نز دیک نماز جنازہ کی بھی جاجت نہیں کہ وہ خود ہی مغفور اور پاک صاف ہیں جیسے مخلص مجاہد۔ (۲) صرف آخرت کے لحاظ ہے شہید ہواورا حکام و نیا اس پر شہید کے جاری نہ کیے جا نیں دریا میں ڈوب مرنے والا ، دستوں کے مریض اور تپ دق میں ہلاک ہونے والا ، بچید کی ولا دت کے سلسلہ میں بحالت نفاس مرنے والی عورت اخروی شہید کہلائیں سے لیکن مذکورہ و نیاوی احکام ان پر جاری مہیں کئے جائیں گے۔(۳) صرف احکام دنیا کے لحاظ سے شہید سمجھا جائے کیکن درحقیقت **ا**خروی لحاظ سے شہید نہ ہواوراس مخصوص درجہ اور ثواب کا مستحق نہ ہوجو شہداء کے لئے ہوتا ہے جیسے غیر مخلص مجاہد۔ ( ٣ ) دونوں لحاظ سے شہید کے احکام اس مقتول پر جاری نہ کئے جائیں جیسے حکومت اسلامیہ کے خلاف بغاوت میں قتل ہونے والے باڈ اکرزنی میں مارے جانے والے کدان مقتولوں پر ندصرف بیک شہید کے احکام جاری ہیں ہوں مے بلکہ عام مسلمانوں جیسے احکام بھی ان پر جاری بیس ہوں گے۔ یعنی دوسرول کوعبرت دلانے کے لئے ندان کو کفن دیا جائے گاندنماز جنازہ پڑھی جانے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہا گرنسی شہید کی نعش خاک خور دہ اور خراب ہوگئی ہوتو سمجھا جائے گا کہ ممکن ہے کہ اس کی خلوص نبیت میں فرق آ گیا ہوجس پر مدار ہے اصلی شہادت کا جس کے بیآ ٹار ہوتے ہیں۔

آ ز مائش الهی بھی مجامدہ اضطراری ہے: ....... زمائش ہے مرادیهاں بھی وہی ہے جس کاذکرو اذابیہ السی ابسراهیسم میں کیا جاچکا ہے اور پہلے سے اطلاع دینے میں بیفائدہ ہے کہ صبر آسان ہوجائے اور دفعۃ مصیبت پڑنے سے جونا قابل برداشت صورت ہوتی ہے اس میں سبولت ہوجائے اور نفس صبر چونکہ تمام مصیبتوں میں مشترک ہے اس کے اس کا صلہ بھی رحمت عامہ ہوگی۔ رہاخصوصیت ہرصابری وہ بلحاظ مقدار صبر کے ہوگئ۔ آیت ولسنبلونکم سے معلوم ہوا کہ مجاہدہ اضطرار بیم میں انسان کے لئے ناقع ہوتا ہےاور قالو ا اناللہ النے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیر خیال تمام مصائب کاعلاج ہے۔ حتیٰ کر فع انقباض کے لئے بھی مؤثر ہے۔ إنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ حَبَلَانِ بِمَكَّةَ مِنُ شَعَآئِرِ اللهِ ۚ اَعُلَامٍ دِيْنِهِ حَمْعُ شَعِيْرَةٍ فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ آىُ تَـلَبَّسَ بِالْحَجِّ آوِ الْعُمْرَةِ وَاصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ فَـلَاجُنَاحَ اِثْمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ فِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصُلِ فِي الطَّاءِ بِهِمَا للهِ بِأَنْ يُسَعِي بَيْنَهُمَا سَبُعًا نَزَلَتُ لَمَّاكِرِهَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ اَهُلَ الْحَاهِلِيَّةِ كَانُوا ﴿ يَـطُونُونَ بِهِمَا وَعَلَيِهُمَا صَنَمَانِ يَمُسَحُونَهُمَا وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّعٰيَ غَيْرُ فَرُضٍ لِمَاأَفَادَهُ رَفُعُ الْإِنْمِ مِنَ السُّخييُسِ وَقَالَ الشَّافِعَي وَغَيْرُهُ رُكُنَّ وَبَيَّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوبَه بِقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ رَواهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ اِبُدَءُ وَا بِمَا بَدَأُ اللَّهُ بِهِ يَعْنِي الصَّفَا رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَهَنُ تَطُوَّعَ وَفِي قِرَاءَ وِ بَالتَّحْتَانِيَّةِ وَتَشَدِيُدِ الطَّاءِ مَحُزُومًا وَفِيْهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِيُهَا خَيُرُا ۚ أَى بِخَيْرٍ أَىٰ فَعَلَ مَالَمُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافٍ وَغَيْرِهِ قَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ لِعَمَلِهِ بِالْإِثَابَةِ عَلَيْهِ عَلِيْمٌ ﴿ ١٥٨﴾ بِهِ

ر لبط: ………. چونکہ بنائے ابرا ہیمی اور دعائے ابرا ہیمی کا تذکرہ ہو چکاہے جس میں مناسک حج کی طرف بھی اشارہ تھا۔اس لئے يهان اس مناسبت سي عي كابيان مور باب- دوسري قريبي مناسبت به ب كمآيت و لمنسلونكم المنع مين جان ومال كانفاق كاذكر تھا۔ حج وعمرہ میں بدنی اور مالی مجاہرہ کا بیان ہے۔

شانِ نزول: ..... لباب النقول میں امام بخاری سے دوروا یتوں کی تخ سی صفمون کی بیان کی ہے۔جس کا تذکرہ جلال سخققؓ نے بیان کیا ہے۔

﴾ : \* تشریح ﴾ : \* سستى كى سنىت ، وجوب ، فرضيت كى تفصيل مدا هب كابيان گزرچكا ہے البيته ابتداء بالصفاء تو امام شافعى كے نزديك واجب بـــواؤييها ستدلال كرت موئر چنانچه حديث مين بهي فرمايا كياب "نحن نبده بهما بده الله تعالى" توآيت وصدیث سے داو کی ترتب مجھی گئی ہے۔لیکن حنفیہ بھی وجوب کے قائل ہیں۔البتہ داؤ سے استدلال کی بجائے آنخضرت ﷺ کے فعل سےاستدلال کرتے ہیں۔ چنانچددوسری آیتان بطوف بھما میں بلاواؤ کے تھم ہے۔ رہاحدیث کامفہوم تو تقدیم ذکری سےاہتمام ک طرف اشارہ فرمایا گیاہے.

وَنَزَلَ فِي الْيَهُوُدِ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ النَّاسَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيّناتِ وَالْهُدَاى كَايَةِ الرَّحْمِ وَنَعُتِ مُحَمَّدٍ مِنُ 'بَعُدِ مَابَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ لا التَّوَرَاةِ أُولَائِكَ يَلُعَنُهُمُ اللهُ يُبُعِدُهُمُ مِنُ رَّحُمَتِهِ وَيَلُعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ (٥٥) ٱلْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ آوُ كُلُّ شَيْءٍ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمُ بِاللَّعُنَةِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا رَجَعُوا عَنُ ذلِكَ وَأَصُـلَحُوا عَـمَلَهُمُ وَبَيَّنُوا مَاكَتَمُوهُ فَـأُولَـ فِلْ التُّوبُ عَلَيْهِمُ ۚ ٱقْبَـلُ تَوْبَتَهُمُ وَٱنَـا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠﴾ بِالْـمُؤْمِنِينَ إِنَّ الَّـذِيْـنَ كَـفَرُوا وَمَاتُواوَهُمْ كُفَّارٌ حَالٌ ٱولَـيُكَ عَلَيُهِمُ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿إِلَىٰ اَىٰ هُمُ مُسُتَحِقُّوا ذَلِكَ فِي الدُّنَيَا وَالْاحِرَةِ وَالنَّاسُ قِيُلَ عَامٌ وَقِيُلَ الْمُؤْمِنُونَ خ**لِدِيْنَ فِيُهَا عَ** أَيِ اللَّعْنَةِ أَوِ النَّارِ الْمَدُلُولِ بِهَا عَلَيْهَا لَا**يُخَفُّفُ عَنُهُمُ الْعَذَابُ** طَرِفَةَ عَيْنِ وَ لَاهُمُ يُنَظُرُونَ ﴿ ١٠٠ يُمُهَلُونَ لِتَوْبَةِ أَوْ مَعُذِرَةٍ

ترجمہ:.....(اور يبود كے متعلق بير آيت نازل ہوئي) جولوگ چھياتے ہيں (لوگوں ہے)ان مضامين كوجن كوہم نے نازل كيا أ ہے جوواضح دلائل اور ہدایت بخش ہیں (جیسے ایت رجم اور آنخضرت علیہ کی نعت )اس کے بعد کہ ہم ان کو عام لوگوں پر واضح کر چکے ہیں۔کتاب(تورات)میںایسےلوگوں پرالٹدتعالی بھی لعنت فرماتے ہیں (اپنی رحمت سےان کودور فرمادیتے ہیں)اورلعتکرنے والے بھی ان پرلعنت بھیجتے ہیں (فرشیحے ،مؤمنین یاہر چیز کی پھٹکاران پرہوتی ہے )البتہ جولوگ تو بہرکیں (اس سے باز آ جا نمیں )اوراصلاح کرلیں (اپنے اعمال کی)اور ظاہر کردیں (چھپائی ہوئی ہاتوں کو)ایسےلوگوں پرمتوجہ ہوجاتا ہوں (ان کی توبہ قبول کر ایتا ہوں)اور ہاری تو عادت ہےتو بہ قبول کرلیں اورمہر ہائی فرمانا (مسلمانوں پر )البتہ جولوگ اسلام نہ لا ویں اوراسی حالت کفر پرمرجاویں (کے فیار ا حال ہے )ایسےلوگوں پرانٹد کی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت پھٹکار (یعنی میدوین ودنیا میں لعنت کے مستحق ہیں۔انناس ہے مراد یہ عام انسان میں خاص مؤمن ) وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں گرفتار رہیں گے (یعنی لعنت میں یا نارجہنم میں کہ لعنت کا مدلول ہے ) ان سے عذاب ہلکانہ ہونے پائے گا (ایک بل جربھی) اور ندان کومہلت دی جائے گی (توبہ یامعذرت کی )

تشخفيق وتركيب:.....ييئسمون كيمفعول ثانى كے حذف كى طرف مفسر نے اشارہ كيا ہے۔ كتم اور كتمان كے معنی ضروری چیز کوظا ہر کرنا باو جود داعیہ کے مجھی تو یہ بصورت اخفاء ہوتا ہے اور بھی ایک چیز کواپنی مبگہ سے ہٹا کراس کی جگہ دوسری چیز کو ر کھنے سے ہوتا ہے۔الا السذین اشتناء تنصل ہے۔ ہے مستحقوا پی تفتر برعبارت شبہ تکرار کووقع کرنے کے لئے مانی ہے یعنی پہلی لعنت سے مراد بالفصل اور اس لعنت ہے استحقاق لعنت ہے اور بعض نے اول ہے مراد دوام تجد دلعنت اور ثانی سے مراد دوام ثبوتی لیا ہے اور بعض نے اول سے مراد زندگی کی لعنت اور ثانی ہے مراد ہے البیہ موت لعنت لی ہے ۔غرضیکہ ان سب صورتوں میں تکرار کا شبہیں رہتا۔الساسمفسرجلالؓ نے دوقول نقل کئے ہیں۔رہا کا فرتو وہ مثل انعام بسل ھے اضل سبیلا ہیں۔اس لئے دائر ہانسا نیت ہے خارج اورنا قابل شار ہیں۔

وعیدکابیان ہے۔

شانِ نزول:....ابن عبال معروى ہے كەمعاذبن جبل،سعد بن معاذ، خارجه بن زيدنے چندعلائے يہود سے تورات ك بعض مضامين ك متعلق دريافت كيا، كيكن انهول في جهيايا، اس بريدا يات نازل موتيل .

﴿ تشريح ﴾ : ..... كتمان ق سے توبرك إوراصلاح كامعتبرطريقه بيہ كدان كواسلام قبول كرلينا جاہئے - كيونكداسلام ندلانے پرعوام پریے تخفی رہے گا اوروہ یہی مجھیں کے کہ اگر آ بادراسلام حق ہوتے توبیا ال علم یہود کیوں اس سے دورر سے ،اورمہلت ندد ئے جانے کی وجہ یہ ہے کہ مہلت اس وقت دی جایا گرقی ہے کہ مقدمہ میں پھھ تنجائش ہوورند پہلی ہی پیشی پر تھم سزا ہوجایا کرتی ہے۔ علم المعامله كااظهارا ورعلم المكاشفه كا نامحرمول سے اخفاء ضروری ہے: .....اس آیت ہے تقق عارفین نے علم المعامله کے تمان اور اخفاء کی ممانعت اور علم المکاشفہ کو نامحرموں سے چھپانے کا تھم دیا ہے۔

وَنَوْلَ لَمَّاقَالُوْا صِفُ لَنَا رَبَّكَ **وَالِهُكُمُ** اي الْمُسْتَحِقُّ لِلعَبَادةِ مِنْكُمُ **اِلْهُ وَّاحِدٌ ۚ** لَانَظِيْرَلَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي ﴿ صِفَاتِهِ لَا ۚ اللَّهِ إِلَّا هُوَ هُوُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ۖ وَطَلَبُوا ايَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَنَزَلَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَ الْآرُضِ وَمَاهِ يُهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَا**خُتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ** بِالذِّهَـابِ وَالْمَحِيْ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانِ وَ الْفُلْكِ السُّفُنِ الَّتِيُ تَجُوِيُ فِي الْبَحُوِ وَلَاتَرُسُبُ مُؤْفَرةً بِمَا يَنَفَعُ النَّاسَ مِنَ التِّحَارَاتِ وَالحَمُلِ وَمَــآ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّآءٍ مَطَرٍ فَـاَحُيَابِهِ ٱلْآرُضَ بالنَّبَاتِ بَعُدَ مَوُتِهَا يُبُسِهَا وَبَتَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ بِهِ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ صَ لانَّهُمْ يَنُمُونَ بِالْخَصَبِ الْكَائِنِ عَنَهُ وَ**تَصُرِيُفِ الرِّياح** تَـ قُلِيُبِهَا جُنُوبًا وَّشِمَالًا حَارَّةً وَبَارِدَةً وَالسَّحَابِ الغَيُمِ الْمُسَحَّرِ الْمُذَلِّلِ بِامْرِ اللهِ يَسِيُرُ الى حَيُثُ شَاءَ الله بَيْنَ

السَّمَآءِ وَالْارُضِ بِلَاعِلَاقَةِ لَأَيْتٍ دَالَّاتٍ عَـلىٰ وَحُدَانِيَّتِهِ تَعَالَىٰ لِّـقَوُمٍ يَعُقِلُونَ ﴿ ١٦٠﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَى غَيْرِهِ أَلْدَادًا أَصْنَامًا يُتِحِبُّونَهُمْ بِالتَّعَظِيْمِ وَالْخُصُوع كَحُبِّ اللهِ ط اَىٰ كَحُبِهِمُ لَهُ **وَالَّذِيْنَ امَنُوْ ا اَشَدُّ حُبَّالِلَهِ \*** مِنَ حُبِّهِـمُ لِلْانَدَادِ لِاَنَّهُمُ لَايَعُدِلُوْنَ عَنْهُ بِحَالٍ مَّا وَالْكُفَّارُ يَعُدِلُونَ فِي الشِّدَّةِ اِلِّي اللَّهِ وَلَوُ يَرَى تَـبُصُرِيَا مُحَمَّدُ الَّذِيْنَ ظَلَمُو ٓ ا بِاتَّحَاذِ الْانُدَادِ اِذُ يَرَوُنَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفُعُولِ يُبُصِرُونَ الْعَذَابَ لَرَأَيْتَ اَمُرًا عَظِيْمًا وَإِذْ بِمَعْنَى إِذَا أَنَّ أَيُ لِآلَ الْقُوَّةَ الْقُدَرَةَ وَالْغَلَبَةَ لِلَّهِ جَمِيُعًا لا حَالٌ وَّأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ وَفِي قِرَاءَ ةٍ يَرَى بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْفَاعِلُ فِيُهِ قِيُلَ ضَمِيرُ السَّامِع وَقِيْلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَهِيَ بِمَعْنَى يَعْلَمُ وَانَّ وَمَا بَعُدَهَا سَدَّتُ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ وَجَوَابُ لَوُ مَحُذُونَ وَالْمَعْنَى لَوُ عَلِمُوا فِي الدُّنْيَا شِدَّةَ عَذَابِ اللهِ وَاَنَّ الْقَدْرَةَ لِلْهِ وَحُدَةً وَقُتَ مُعَايَنَتِهِمُ لَةً وَهُوَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ لَمَااتَّحَذُوا مِنُ دُونِهِ أَنْدَادًا إِذْ بَدَلٌ مِن إِذْ قَبُلَهُ تَبَوَّا الَّذِينَ اتَّبِعُوا آيِ الرُّؤَسَاءُ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا آيُ أَنْكَرُوا إِضَلَالَهُمْ وَ قَدُرَا وُا الْعَذَابَ وَتَقَطُّعَتُ عَطَفٌ عَلَىٰ تَبَرًّا بِهِمُ عَنُهُمُ الْاسْبَابُ ﴿٢٦﴾ ٱلْوُصَلُ الَّتِي كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْاَرْحَامِ وَالْمَوَدَّةِ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً رَجْعَةٍ اِلَى الدُّنْيَا فَيَتَبَرَّا مِنْهُمُ آي الْمَتُبُوعِيْنَ كَمَا تَبَرَّوُوا مِنَّاطُ ٱلْيَوُمَ وَلَـوُ لِلتَّمَيِّي وَفَنَتَبَرَّ أَجَوَايُهُ كَذَٰلِكَ كَمَاارَاهُمُ شِدَّةً عَذَابِهِ وَتَبَرِّي بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ يُوِيُهِمُ اللهُ أَعْمَالُهُمُ السَّبَّةَ حَسَراتٍ حَالٌ نَدَامَاتٍ عَلَيْهِمُ ۖ وَمَا هُمُ بِخُوجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿ يُمُّهُ بَعُدَ دُخُولِهَا \_

ترجمه: ..... (اوربية يت اس وفت نازل موئى جبكه شركين نع عرض كياكمة بياسيخ رب كى توصيف بيان سيجئ )اورجوتم سب کے معبود بننے کا مستحق ہے ( یعنی جس کوتم سب کی عبادت کا استحقاق حاصل ہے ) ایک ہی معبود ہے ( ذات وصفات میں اس کا کوئی نظیر تہیں ہیں )اس کے سواکوئی دوسراعبادت کے لائق نہیں ہے وہی رحمٰن ورحیم ہے(مشرکین نے اس پرنشان طلب کیا تا اس پر آیت نازل ہوئی ) بلاشبہ آسان وزمین کے بنانے (اوراس میں جو کچھ عجائبات ہیں ) اور رات دن کے اختلاف ( دن رات کی آ مدور فت اور کمی بیشی) اور جہازوں میں جوسمندر میں چلتے پھرتے ہیں (اور باوجود ُلفل کے غرق نہیں ہوتے ) لوگوں کے سامان نقع لے کر (سامان تجارت وبار برداری)اورخدانے آسان ہے جو یائی (بارش)برسایا پھراس ہے زمین کوتر وتازہ کیا ( گھاس پھوٹس ہے)اس کے خشک ہونے کے بعداور پھیلا دیے (متفرق ومنتشر کردیئے )اور ہرتتم کے جانور ( کیونکہ جانورائ سبزی سے میلتے ہیں جس کی پیداوار یانی سے ہوتی ہے )اور ہوا ؤں کے بدلنے چلنے میں (گرم وسر د ہوا ؤں کا شالاً جنو با بلٹنا )اور ابر (بادل) میں جوز مین وآسان کے درمیان (بغیر علاقہ کے )معلق رہتا ہے(اللہ کے تابع فرمان رہتا ہے۔ جہاں جاہے چلا دیتا ہے )ان میں دلائل میں (جوان کی وحدا نبیت پر دلالت کرنے والے ہیں)ان لوگوں کے لئے جو عقلمند (مدبر) ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جواللہ کے علاوہ (غیراللہ کو)اوروں کو بھی شریک تھہراتے ہیں (اصنام کو)ان سے ایسی محبت کرتے ہیں (تعظیم وپستی کے لحاظ ہے) جیسے اللہ سے (ان کی) محبت رکھنا ضروری ہونا تشخفین وتر کیب : ......و منول بیشان بزول باعث اشکال نہیں ہونا چاہے۔قالو اشرکین مکہ ۳۱ ہتوں کے پرستار تھے۔
سورة اخلاص اور بيآ بت ان کی رد میں نازل ہوئی۔ای السست حق صیفہ جمع میں جوتعد واللہ کا وہم ہوتا ہے۔اس کے کاظ ہے وحدت کی
توجید بیہ ہے۔الیہ و احد لفظ اللہ خبر ہے اور و احداس کی صفت اور الاہومشٹی موضع رفع میں لا السہ سے بدل واقع ہور ہاہاور
الرجمن بدل ہے ہو ہے یا مبتداء محذ وف کی خبر ہے جس کی تقدیر جلال صفق نے کی ہے۔

المسموت بح کاصیفاس کے تعدد کی طرف مثیر ہے۔ دوسری آیت میں تقریح ہے' خلق سبع سموت '' بخلاف زمین کے وہ و کیسے میں بظاہرا کی معلوم ہوتی ہے۔ اگر چہ و من الارض مظہن سے اس کا تعدد معلوم ہوتا ہے۔ بسما ینفع ماموصولہ یا مصدر یہ ہے۔ اور باطاب تہ کے لئے ہے۔ و بث جلال صفق نے لفظ احیا پراس کے معطوف ہونے کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور عائد محذوف ہون کی محجمہ اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں ایک معنی یہ کہ یہ حجمون الاصنام کھا یعبون اللہ جس کا عاصل شرک فی الحبت ہاور دوسرے معنی یہ کہ یعجمہ میں کے دوسرے معنی یہ کہ یعجمہ و نو تو کی جلال مضرف تبصو سے تعییر کر کے عامر و نافع کی قرات و الناء کی طرف اشارہ کر دیا۔ افرید دوسر میں اللہ و لو تو کی جلال مضرف ہوتا ہے اور اذا مضارع پر داخل کر کے اشارہ اس طرف ہوتا ہے اور اذا مضارع پر داخل کر کے اشارہ اس طرف ہوتا ہے اور یا ہم کا طب کو خطاب عام ہے۔ ان کولان کے معنی میں لے کراس طرف اشارہ کرنا ہے یہ لو ایت جواب محذوف کی دیا ہے اور یعتوب کی قرائت ہوں ان میسر سے جملہ متافہ بایا ضارتول ۔

جميعًا حال بمتعلق جارمجرور كالممير ي تقدير عبارت اس طرح ب\_ان القوة كاننة لله جميعًا لما اتحذوا يبلى قرأت

توی کی صورت میں لمو آیت جواب کوان القوہ النع پہلے مقدر مانا گیا ہے اور دوسری قراکت میں یوای کی صورت ان القو ہ کو پہلے اور لمعا اتستحسذوا جواب كومؤ خرمقدرمانا ہے۔ كيونكداول صورت ميں جواب كى علة ہے۔ اس لئے جواب مقدم اور علت مؤخر ہونى جا ہے اور دوسری صورت میں ان القوق معمول يوسی ہے كوياس كامتم ہاس كى تكيل كے بعد جواب لايا كيا ہے۔

اذتبرء بیاذ پہلے اذیرون سے بدل ہو کرظرف ہوگا۔ور اؤٹس قد کی تقدیرا شارہَ حالیت کے لئے ہے۔المذین سے حال ہے اور خمیر جمع - تا بع اور متبوع دونول کی طرف را جع ہے اور حال میں عامل لفظ تب و ، ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے تب و افسی حسال رويتهم. بهم ال مين بالمعنى عن بـ اورسبيت كـ لئ بهى بوسكتى بـ اى انقطعت بسبب كفرهم اسباب النجاة اوربالما بسة کے لئے بھی ہوسکتی ہےای انسقطعت الاسبباب موصولة بھم اورب اتعدیہ کے لئے بھی ہوسکتی ہے۔ای قسطعت بھم الاسباب كرة، مصدر بمعنى رجعة اورفنتبر عجواب لو ب\_ تقديرا سطرح ليت لناكرة فنتبر ع منهم. كما يس ما مصدرياور كذالك قائم مقام مفعول مطلق كي ب\_يويهم ساور كذالك كامشاراايداراوة ب\_حسير اب أكررويت بصريب توبياس سے حال ہے اور رویت قلبیہ ہے تو بیاس کامفعول ٹالٹ ہے جمعنی ندامت شدیدہ اور کمدجس کے معنی قلبی تکلیف کے ہیں۔

ر بط: ...... پچپلی آیات میں رسالت ہے متعلق کتمان حق کا بیان تھا۔ دین میں دو ہی بنیا دی اور مرکزی مسئلے ہیں۔رسالت اور تو حیداس کیے آئندہ آیات میں تو حید پرروشنی ڈالی جارہی ہے۔اس کا اثبات بالدلیل ہشر کین کی ندمت اوران پر عقوبت کا بیان ہے۔

شانِ نزول: ..... تين الهاكم الن اوران في حلق السموت كزيل من شان زول كي طرف مفسرعلام في اشارہ کیا ہے۔اورلباب النقول میں ہے کہ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور فریا بی نے اپنی تفسیر میں اور بیہ فی نے شعب الایمان میں تخ تاج كى ہے كہ جبواله حكم النع نازل ہوئى تومشركين كوبر اتعجب ہوا كدسارے زمين وآسان ميں صرف ايك رب كيسے ہوسكتا ہے ادراس پردلیل کامطالبه کیابیآ یات اس مطالبه کا جواب ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ :..... و جود باری کی ولیل عقلی :......ماصل استدلال به بوگا که آیت میں جن چیزوں کوذکر کیا تمیا ہےوہ تمام ممکن الوجود ہیں ۔بعض کاممکن ہونا تو بداہة مشاہرہ ہےمعلوم ہے کہ پہلےموجودنہیں تھا بعد میںموجود ہو کمیں یاان میں تغیراور ر دوبدل ہوتار ہتا ہے اور بعض کاممکن ہونا مرکب ہونے کی وجہ سے یا آپس میں ایک دوسرے کی طرف مختاج ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے غرضیکہ بیسب چیزیں ممکن ہیں اور ممکن اپنے وجود میں مختاج ہوتا ہے کسی مرجح کا۔اب اگراس کا مرجح بھی ممکن ہے تو اس مرجح کے کے بھی دوسر برج کی ضرورت ہوگی۔و ھلے جو اس طرح تسلسل لازم آئے گا۔اس کئے بیخے کے لئے کسی واجب پرسلسلہ کوختم کرنا پڑے گا اور اسی واجب کوشری زبان میں اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لوگ خواہ اللہ کا نام علیۃ اول باعلیۃ العلل رکھیں یا کیچھاور کہیں ہے رلیل تووجود باری کی بوئی۔

تو حید باری کی دلیل عقلی: ..... ابرى اس كے ايك بونے كى دليل تو كہا جائے گاكدا كر واجب الوجود ايك كے بجائے دومانے جائیں تو ان میں ہے کوئی ایک عاجز ہوگا یا دونوں کا قادر ہونا ضروری ہے۔ عاجز ہونا تو وجوب کے منافی ہے،اس کئے پہلی صورت میں تو محال ہےا ب قادر ہونے کی دوسری صورت میں ان میں ہے کوئی ایک مثلاً بارش برسانا حیابتا ہے تو کیا دوسرا خدااس کے خلاف یعنی بارش نہ برسانے کا ارادہ کرسکتا ہے یانہیں اگر نہیں کرسکتا تو دوسرے خدا کا عاجز : ونالا زم آیا جواس کی خدائی کے منافی ہے اوراگر کرسکتا ہے تو اس پر اس کی مراد کا تر تب ضروری ہے یانہیں؟ اگر ضروری نہیں تو مراد کا تخلف قادر مطلق کے ارادہ ہے لازم آیا جو محال ہےاوراگرضروری ہےتو دومختلف مرادوں کا اجتماع لازم آیا یعنی بارش کا برسانا اور نہ برسانا اور بیاجتماع ضعہ بن ہونے کی وجہ سے عال ہے اورستازم محال خودمحال ہوا کرتا ہے اس لئے تعدد واجب محال ہوا اور تو حید باری واجب اور تابت ہوگئی۔

اسلامی اصول عقلی ہیں فروع کاعقلی ہونا ضروری ہیں ہے:....اسلام کے دونوں اصول تو حید درسالت عقلی ہیں آیت ان فسی ذلک لایات لمقوم معقلون اس طرح مشیر بھی ہے۔البتداحکام فروعی کاعقلی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلک ان کے لئے تو کسی عقلی دلیل سے خلاف نہ ہونا ہی کافی ہے اس لئے ہر ہر جزئی کا اثبات عقلی دلیل سے بالکل غیرضروری ہے۔

آ سانوں کے وجود کا سائنسی ا نکار:...... اسان کا وجود ثابت ہے اگر کوئی دعویٰ نفی کرے تو کہا جائے گا کہ ہاتو ا برهانكم ان كنتم صندقين البنة ميمكن ہے كەطلوع وغروب كے نظام ميں آسانوں كودخل نە ہوئيكن اس سے وجود كى نفى لازم نبيس آتى۔ الله كى محبت كے ساتھ دوسرول كى محبت: ..... بسحبونهم كىحب الله النع كويائرك في الحبت بھى ايك طرح کاشرک ہے۔والذین امنوا اشد حباللہ میں غیراللہ کی مطلق محبت کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔بشرطیکہ اللہ کی محبت کے مقابلہ میں غالب نہ ہواورغور کے لئے مصیبت کے وقت کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ ایسے وفت جب اللہ کی طرف رجوع ہوجاتے ہواور کسی قدر طبیعت ٹھکانے اور راہ راست پر آنے لگتی ہے اگر سیجے نظر سے کام لوتو ہمیشہ کے لئے راہ حق کھل سکتی ہے اور تو حید پر ثبات نصیب ہوسکتا ہے۔ آ خرت میں عذاب کی شدت کئی طرح ہوگی اول تو جہنم کا عذاب فی نفسہ شدید ہونا ، دوسرے جن لوگوں کےسہارے کی آس تھی ان کا جواب ملنا، تیسرے انتقام ہے عاجز ہونا اور محض گھٹ کر رہ جانا اور پھران سب پرحسرت کا روحائی عذاب مصیبت بالائے

وماهم بنحار جین. دراصل ما انا قلت کے باب سے مفید حصر ہے جس سے گنهگار مؤمنین کاجہنم سے خارج ہوکر نجات یا نامعلوم ہوتا ہے۔خلافاً للمعتزلة آيت يريهم الله اعمالهم حسرات سے كفاركا مكلف باعمال فرعيد ہونا معلوم ہوتا ہے كيكن حنفيه كي طرف ے توبیتو جیہ ہوسکتی ہے کہ مرادا عمال سے خاص اعمال شرکیہ و کفریہ ہیں۔

وَنَزَلَ فِيُمَنُ حَرَّم السَّوَاثِبَ وَنَحُوَهَا **يَـٰأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوُا مِمَّافِى الْآرُضِ حَلْلاً** حَالٌ **طَيَبًا** صِفَةٌ مُؤَكِّدَةٌ اَوُ مُسْتَلِذًا وَّ لاَ تَتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقَ الشَّيُطُنِ ۚ أَى تَزُيِينَهُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو ٌ مُّبِينٌ (١٦٨) بَيْنُ الْعَدَاوَةِ إِنَّمَا يَاْمُرُكُمُ بِالسُّوَّءِ الْإِنْمِ وَالْفَحْشَاءِ الْقِبَيُح شَرُعًا وَأَنُ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَالَاتَعُلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ مِنْ تَحْرِيْمِ مَالَمُ يُحَرَمُ وَغَيُرِه وَا**ذَا قِيْلَ لَهُمُ** أَي الْكُفَّارِ ا**تَّبِعُوا مَاۤ أَنُزَلَ اللهُ مِ**نَ التَّوُجِيُدِ وَتَحُلِيُلِ الطَّيِّبَاتِ **قَالُوا** لَا بَلُ نَتَّبِعُ مَآاَلُفَيْنَا ۚ وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَآءَ فَا \* مِنُ عِبَادَةِ الْاَصْنَامِ وَتَحْرِيُمِ السَّوَائِب وَالبَحَائرِ قَالَ تَعَالَىٰ اَيَتَّبِعُونَهُمُ ا**َوَلَـوُ كَـانَ الْبَاؤُهُمُ لَايَعُقِلُونَ شَيْتًا** مِنُ اَمْرِ الدِّيْن **وَّلَايَهُتَدُونَ ﴿٤٠﴾** اِلَـى الْحَقِّ وَالْهَمُزَةُ لِلإِنْكَارِ وَمَثَلُ صِفَةُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوا وَمَنُ يَّدُعُوهُمُ إِلَى الهُدى كَمَشَلِ الَّذِي يَنُعِقُ يَصُونُ بِمَا

لَايَسُمَعُ اِلَّا دُعَاءً وَيِلَاآءً ۚ أَيُ صَوْتًا لَايُفُهَمُ مَعُنَاهُ أَيُ هُمُ فِي سِمَاعِ الْمَوْعِظَةِ وَعَدَمِ تَدَبُّرِهَا كَالْبَهَائِمِ تَسُمَعُ صَوْتَ رَاعِيُهَا وَلَاتَفُهَمُه هُمُ صُمَّ بِكُمْ عُمَى فَهُمُ لَايَعُقِلُونَ ﴿١١﴾ اَلمَوْعِظَة

ترجمہ: ............ (جولوگ سائبہ وغیرہ جانوروں کوحرام بھے تھان کے متعلق آیت نازل ہوئی) اے لوگو! کھا وَان چیزوں ہیں سے جوز مین میں موجود ہیں۔ طال (پلفظ حال ہے) پاک چیزیں (طیباً صفت مؤکدہ ہے پائخش لذت کے لئے ہے) اور شیطان کے قدم بھترم مت چلو (خسطو ات بمعنی طرق اور شیطان سے مراداس کی ترئین کے طریقے ہیں) فی الواقع شیطان تہمارا کھا و جمنی کا وجس کی العدادت ہے) وہ ان ہی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جو بری (گناہ کی) اور گندگی (شرعابری) ہیں اور بیکراللہ کے ذرع وہ باتیں لگاؤجس کی مندنییں رکھتے (حلال وحرام کرناوغیرہ) اور جب کوئی ان سے (کفار سے) کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو تھم بھیجا ہے اس پرچلو (پین تو حداور پاکیزہ چیز وں کو حلال کرنا) تو کہتے ہیں ابلکہ ہم تو اس طریقہ پرچلیس گے جس پرہم نے اپنے باپ وادا کو پایا۔ (المفین تو حداور پاکیزہ چیز وں کو حال کرنا) تو کہتے ہیں ابلکہ ہم تو اس طریقہ پرچلیس گے جس پرہم نے اپنی بالز چیان اگر چیان کہم جو برد کی اور میں کے معاملہ کی ) اور نہ ہما ہت بین کی طرف اس میں ہمزہ استفہام انکاری ہے) کہ باپ وادا کی جی بحد نہ رکھتے ہوں (وین کے معاملہ کی) اور نہ ہما ہت ہیں اس کیفیت کی ماند ہے کہا کہ خوص چلار ہا ہے (آواز ور بالے نے اس کا نہر ہم کہ کوئی بات تہیں سنتا (یعنی ایس آواز جس کے معنی ہم جو بین پار سائے اور بلانے سے کوئی بات تہیں سنتا (یعنی ایس آواز جس کے معنی میں ہی بالکل تاہیں گوری کی طرح ہیں کہ چواہے کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر بھتے ہوئی ہیں میں ہو اور کی طرح ہیں کہ چواہ کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر بھتے ہوئی ہیں ہی تعلیم کور ایس کی ہیں کہ بیا کی کہیں سیکھتے ہوئی ہیں بی کا کی بیک ہیں ہیں چو باکل نہیں بی جو رائے کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر بھتے ہوئی ہیں جو باکل نہیں بی جو رائے کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر بھتے ہیں مگر بھتے ہیں گور ہوئی کی ایک کو ہوئی کور کی کور کے کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر بھتے ہیں مگر بہتے ہیں می ہوئی کور کی کور کے کا مین کور کی کور کے کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر بیں کور کی کور کی کور کے کور کے کی صرف آواز سنتے رہتے ہیں مگر بھتے ہوئی کور کی کور کے کور کے کور کے کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کے کور کی ک

شخفیق وتر کیب ......انسوانب جمع سانبه کی۔وہ اونمنی جوز مانہ جاہمیت میں بت کے نامز دکر دی جاتی تھی۔اس کے دودھ اور گوشت کے استعمال کوحرام بچھتے تھے۔ بعجائو جمع بحیر ہ جس کاصرف دودھ بنوں کے نام پرنامزد اور ممنوع کر دیا جائے۔ تبحر کے معنی کان ثق کرنے کے ہیں۔وجہ تسمید یک ہے کہ ایسے جانور کو بطور علامت کان ثق کر دیا کرتے تھے۔ بنو ثقیف، بنو عام ،خزاعہ، بنو مدلی قبیلوں کے لوگ ایسا کرتے تھے۔ بنو ثقیف، بنو عام ،خزاعہ، بنو مدلی قبیلوں کے لوگ ایسا کرتے تھے۔ اس قسم کے جانوروں کی تحقیق تفصیل سورہ ما کدہ میں آئے گی۔

ایھ۔ النہ اس سے اہل مکہ کو خطاب کرنا سورۃ کے مدنی ہونے کے منافی نہیں ہے یا اہل مکہ اس لفظ سے مراد ہونا کھی قاعدہ نہ مجھا جائے۔ بلکہ اکثری قاعدہ ہو۔ حلال ہو بائے کرہ ہونے کی وجہ سے مقدم کرلیا گیا ہو۔ طیبہ اگرشری پاکیزگی مراد ہوتو حلال کی صفت مؤکدہ ہے توضیح کرنی مقصوہ ہے اور اگر لوگوں کا مرغوب ہونا مرادلیا مقدم کرلیا گیا ہو۔ طیبہ اگرشری پاکیزگی مراد ہوتو حلال کی صفت مؤکدہ ہے توضیح کرنی مقصوہ ہے اور اگر لوگوں کا مرغوب ہونا مرادلیا جائے توصفت مفیدہ یا حال ہوجائے گی۔ تو بیت العماد سے مرادوساوس جائے توصفت مفیدہ یا حال ہوجائے گی۔ تو بیت العماد سین المان اللہ ہوجائے گی۔ تو بیت القد بیت فاصلہ شیطانی ہیں۔ بیس ابان لازم سے مشتق ہے۔ متعدی میں بیلفظ استعال کیا جاتا ہے۔ حکم طورت جمع خطوۃ ،قدم اور ما بین القد بیت فاصلہ دونوں معنی آئے ہیں۔ پھر مطلقا اقتداء کے معنی میں استعال ہونے لگا۔

السوء والمفحشاء اول مترعقلی اور دوسرامتکرشری ای اختلاف وصفین کی دجہ سے عطف کیا گیا ہے اور امر سے مرادیباں تزئین شیطانی ہے اولو کسان ہمزہ کے بعدیت بعون کی تقدیم فعل سے اشارہ ہے۔ لو تھان کے مفعول سے حال ہونے کی طرف ای ایتبعونهم فی حال فوضهم غیر عاقلین و لا مهتدین ہمزہ انکاری رواور تعجب کے لئے ہے۔

او نو میں واؤوصلیہ ہے۔ مثل چونکہ السادی مستعق کے ساتھ کفار کی تمثیل درست نہیں۔ اس لئے جلال مفسر نے تغذر معطوف علی

المشهركى بإدرمشه يامشه بهكى تقذيركى جانب مضاف بهى كرسكة بين اى مثل داعى المذين كفروا كمثل الذين ينعق يامثال المكفرة كمثل بھائم الذى ينعق اور داعى الى الهدى ہے مرادآ تخضرت ﷺ بيل مقسر علام منے مشہ فيہ كے محذوف ہونے كى طرف الى الهدى سے اشاره كيا ہے۔ تقدير عبارت اس طرح ہوگى۔ و مشل من يدعو اللذين كفرو ا الى الهدى كمثل الذين ينعق كويااس تشبيه ميں داعى يعنى داعى الى الهدى سے مرادة بخضرت على بيں اور بديكفارشل بہائم اور عنم كے ہوئے۔

ر بط: ..... گذشته یات مین مشرکین مے تقیدهٔ شرکیه کا ابطال کیا تھا۔ ان آیات میں ان کے بعض اعمال شرکیه کی تروید کرنی ہے۔

شانِ مزول: ..... بقول علامه آلوى ، ابن جريروا بن عباس كى رائے كے مطابق بير آيت ان مشركين كے بارے ميں ہے جو بحيره ،سائبه،وصيله ،عام وغيره خاص قتم كے جانوروں كواہنے اوپرحرام بمجھتے تھے۔ پین تحریم حلال جوشارع كاحق ہےاس كےمرتكب تھے اس پرآ يت ايها الناس الخ نازل موتى ــ

قاضی بیضاوی کی رائے ہے کہ آیت وافدا قبل المن المن النہ ان مشرکین کے باب میں تازل ہوئی جن کوآپ نے قرآن کریم وغیرہ آسانی کتابوں کی طرف دعوت عمل دی تھی تو انہوں نے تقلید آباء کا عذر کیا اور لباب النقول میں ابن ابی حاتم نے سعید یا عکرمہ کے طریق پر حضرت ابن عباس سے تخریج کی ہے کہ آپ نے یہود کواسلام کی طرف دعوت پیش کی تو راقع بن حرملہ اور مالک بن عوف نے کہاب ل نتبع ماو جد ناعلیه ابآء نا کیونکه وه بهم ہے زیادہ بہتر اور واقف کارتھے۔اس پرآیت نازل ہوئی۔ پہلی روایت نظم قرآنی کے زیادہ قریب اور دوسری رواییة رواییة مزیا دہ قوی ہےاورممکن ہے آیت دونوں فریق کوشامل ہو کیونکہ الفاظ عام ہیں اور مرض بھی عام ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:.....خاص جانوروں کی حرمت وحلت:.....اس آیت میں مذکورہ جانوروں کو خاص طریقہ پرحرام کرنے کی ممانعت ہے بعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس ہے حرمت ہوجائے یا استحریم کی وجہ سے بتوں کی تعظیم ہوتی ہواور پھراس عمل کو با عث برکت وتقر بسیجھتے ہوں اور اس سے نفع اٹھانے کو بے ادبی سیجھتے ہوں۔اس طرح تحریم کو دائمی اور نا قابل رفع سیجھتے ہوں حالا نکہ بیسب با تنبی غلط اورممنوع اور ہےاصل ہیں۔اس لئے نہمہیں ایساافعل کرنا جا ہے کیسی جانور کوغیراللہ یا بت کے نامز دکر و بلکہ اس کواپنے حال پرر کھ کر کھاؤہ یؤ اوراس کوحرام نہ مجھو بلکہ حلال اورمشر وع سمجھتے رہواورا گرلاعلمی یا جہالت ہے ایسی غلطی ہوجائے توایمان وتو بہ ہے اس کی اصلاح کرلوبیعن سیمجھو کہ بیہ جانور ہمارے لئے حرام نہیں رہا، بلکہ حلال ہو گیا ہے۔سانڈ ، بکرے،مرغے کاکسی بت یا پیر فقیر غیراللد کے نامزد کرنے کی حرمت کابیان آ گے آتا ہے۔

تقليد كفارا ورتقليد فقهى كافرق: .....بعض لوك نادا قنيت سة يت واذا قيل النح كوتقليد كي مندمت اورعدم تقليد كي تا ئىيەمىں پېش كرتے ہيں حالاندا گرغوركيا جائے تواس ہے تواورتقليد مجتبدين كى تائىداورتقویت نكل رہی ہے كيونكه تقليد دوطرت كى ہوتى ہے۔ایک تقلید سیجے کے جس شخص کی تفلید کی جائے اس کا قول متند ہو دلیل شرعی کی طرف۔وہ دلیل شرعی خواہ نص یعنی کتاب الله یا حدیث : و جس کو یہاں لفظ ہدایت ہے تعبیر کیا گیا ہے اور یا قیامی شرعی ہوجس میں علیہ حکم قر آن وحدیث مستنبط ہوئی ہے کہ جس کو یہاں عقل ے بعیہ ِ فر مایا گیا ہے پس ایسا محص شرعا خابل اتباع اور لائق تقلید ہوتا ہے جب تک اس کے قول کا دلیل سیحے اور صرح سے معارض ہونا معدم نہ وجائے آیت میں اس کی فی نہیں ہے۔ دوسری صورت تقلید غیر سیحتی کی ہوتی ہے جواس کے برخلاف ہو۔ لیعنی جو تفس باطریقدان دونوں با توں سے عاری ہو کہ نہاس کی ہات کی سند قر آن وحدیث ہواور نہ قیاس کی تائیداس کو حاصل ہو پھر تقلید بھی ایسی ہات میں نہ ہو کہ

جس کے متعلق شرع خاموش ہو بلکہ شریعت میں اس کے برخلاف دلیل موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی تقلید کی جائے یہ تقلید جامدا در کورانہ تقلید کہلائے گی جوشیوہ کفارتھی جس کی تغلیط اس آیت میں کی گئی ہےاس کوتقلید فقہی سے قطعنا مس نہیں ہے۔

*اعتدال ، انتاع مشاحُ ا درا كات روحانية*:....... كُلُوًا مِمَّا فِي الْاَرُضِ وَلاَ تَتَبِعُوُا خُطُوتِ الشَّيُطَنِ مِن غلوفی المجامدہ سے بیخے اوراعتدال پررہنے کی تعلیم اور آیت او لو سکان میں دلالت ہے بلاتر دوا تباع مشائخ کی۔ آیت طستہ بُکم میں مدركات روحاني كالثبات بهور بإي

يَـــاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنَوُا كُلُوًا مِنُ طَيِّبَاتِ حِلاَلاتِ مَا رَزَقُنْكُمُ وَاشْكُرُوُ الِلَّهِ عَلَىٰ مَا أَحِلَّ نَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ اِ**يَّاهُ تَعُبُدُونَ ﴿مَهُ ۚ النَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ** أَيُ اَكُلَهَا اِذِا الْكَلَامُ فِيْهِ وَكَذَا مَابَعُدَهَا وَهِيَ مَالَمُ تُذَكَّ شَرُعًا وَٱلْحِقَ بِهَا بِالسُّنَّةِ مَاأُبِيُنَ مِنْ حَيِّ وَنُحصَّ مَنُهَا السَّمَكُ وَالْحَرَادُ وَالدَّمَ أَيْ الْمُسُفُوحَ كَمَا فِي الْآنُعَامِ وَلَحُمَ الَجِنَوِيُوِ خُصُّ اللَّحُمُ لِآنَّهُ مُعَظَّمُ الْمَقُصُودِ وَغَيْرُهُ تَبُعٌ لَهُ وَمَآاهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ۚ أَىٰ ذُبِحَ عَمليٰ اِسُمٍ غَيُرِهٖ تَعَالَىٰ وَالْإِهْلَالُ رَفُعُ الصَّوُتِ وَكَانُوا يَرُفَعُونَهُ عِنْدَ الذَّبُحِ لِالِهَتهِمُ فَمَنِ اضَطَّرٌ أَيْ اَلْجَأَتُهُ الطُّـرُوُرَةُ اِلٰي أَكُلِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَاكَلَهُ غَيْرَ بَاغِ خَارِجٍ عَلَى الْمُسُلِمِينَ وَلَا عَادٍ مُتَعَدِّ عَلَيْهِم بِقَطْعِ الطَّرِيْقِ فَــَلَّاإِثُمَ عَلَيْهِ ﴿ فِي أَكُلِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ لِاوَلِيَائِهِ رَّجِيْمٌ ﴿ ٢٠﴾ بِــاَهْلِ طَاعَتِهِ حَيْثُ وَسَّعَ لَهُمُ فِي ذٰلِكَ وَخَرَجَ الْبَاغِيُّ وَالْعَادِيُّ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصِ بِسَفَرِهِ كَالْابِقِ وَالْمَكَّاسِ فَلَايَحِلُّ لَهُمُ اَكُلُ شَيْءٍ مِّنُ ذَٰلِكَ مَالَمُ يَتُوبُوا وَعَليه الشَّافِعُيُّ \_

تر جمیہ:.....اےاہل ایمان! کھاؤان چیزوں میں ہے جوحلال (پاک) چیزیں ہم نےتم کومرحمت فرمائی ہیں اوراللہ میاں کاشکر ادا کرو(ان کوتمہارے لئے حلال فرمادیا ہے) اگرتم خاص ان کی ساتھ غلامی کاتعلق رکھتے ہو۔اللہ تعالیٰ نے توتم پرصرف حرام فرمایا ہے مردارکو ایعنی اس کا کھانا حرام فرمایا ہے کیونکہ گفتگو کھانے ہی میں ہورہی ہے۔عسلی ھذا بعدوالے الفاظ میته،شرغاغیر مذبوحہ جانورکو کہتے ہیں اور جس زندہ جانور کا پچھ حصدالگ کاٹ لیا جائے۔حدیث کی روے وہ کٹا ہوا حصہ بھی میۃ کے علم میں ہےاور حکم میۃ سے چھلی اور ٹڈی کوخاص کرلیا گیاہے) اور خون (جو بہتا ہوا ہوجیہا کہ سورہ انعام میں ہے) اور خنز بریکا گوشت ( خنز بر میں گوشت کی تحصیص اس کئے ہے کہ بڑا مقصداس میں موشت کا ہی ہوتا ہے۔ دوسری سب چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں ) اور جو جانورغیر اللہ کے نامز د ہوں ( لیعنی غیراللّٰہ کے نام پروزی کئے جائمیں۔اہسلال کہتے ہیں آ واز بلند کرنے کو۔ بیلوگ ذیجے کے وقت بلند آ واز سےان کا نام جیا کرتے ہتھے) پھر بھی جو شخص ہے تا ب ہوجائے (یعنی ضرورت مجبور کرےان چیز دل کو سکھانے کے لئے اور وہ کھالے ) بشرطیکہ نہ تو باغی ہو (مسلمانوں کے خلاف بغاوت کھیلانے والا) اور نہ ظالم ہو ( لوٹ مارے ان پر تعدی کرنے والا ) تو ایسے مخص پر کوئی گناہ نہیں ہے (اس کے کھانے میں ) بلاشبہ اللہ تعالی (اپنے ووستوں کی )مغفرت فرمانے والے (اور فرما نبر دار دن ) پر رحم فرمانے والے ہیں ( کہ ان کوایسے وقت دسعت دیدی ہےاور باغی اور ظالم اس حکم ہے خارج ہو گئے ہیں اور ہروہ مختص جس کا مقصد نفر معصیت اور نافر مانی ہوجیسے بھا گاہواغلام بازبردی نیکس وصول کرنے والا و دہھی اس تھکم میں ان دونوں کوساتھ شریک ہیں۔ چنانچیان کیلئے مذکور و چیزوں کا کھانا جائز

نہیں ہے تا وقتیکہ تو بہ نہ کرلیں۔ امام شافعی کا غد ہب یہی ہے )

تشخیق و ترکیب نسب بیا ایها الذین أمنوا میں خطاب الله مدید کوبوگا اور باایها الناس نظاب ایل مدکوبوگا الذی تغلیم عادت کی وجہ انسان حوم بید حراضا فی ہے حصر حقیق نہیں ہے۔ ان کے عقیدہ تحریم سائب، بحیرہ، وصیلہ، حام کی فی کرنا ہے کہ یہ نہ کورہ چیزیں جرام نہیں ہیں بلکہ ہم جن کو بتلار ہے ہیں وہ حرام ہیں اسکلها چونکہ حلت یا حرمت کا تعلق اعمیان اور ذوات ہے نہیں ہوتا۔ اس لئے جلال مقدر ماننا پڑا۔ بالسنة ابن ماجدًا ورحائم نے ابن عمر سے مرفوعا تخ ت کی ہے أجد لَّ فَ مَنْ مَنْ السّم حَلَ وَاللّه جَدَادُ وَدَمَ ان الْکَسِدُ وَ الْطِحَ اللّه بِعدیم مشہور ہے جس سے زیادتی علی الکتاب جائز ہے۔ بخلاف دوسری روایت ذکواۃ المجنین ذکواۃ اممه کے دوخبروا حدہ و ما اهل بعد لغیر الله لغین ماذبح یہ بجابہ بھی الا ہولال آواز بلند کرنا بلال جمعنی چانہ بھی عام معنی مراد لیتے ہیں۔ یعنی ماذکر علیہ اسم غیر الله اور یہی معنی الفاظ کے زیادہ اوقی ہیں الا ہلال آواز بلند کرنا بلال جمعنی چانہ بھی اس کے ہے کہ اس کے نظنے پرآوازیں بلند کی جاتی ہیں اس کے کے لئے۔

استھل المولود پیدائش کے وقت بی کا آ واز کرنا۔ تسمیة الشین باسم صاحبہ ہے۔فاکلہ اشارہ ہے کہ جملہ اضطرکا معطوف محذوف ہے۔غیسر بناغاس کی جوتفیر جلال مفسر نے کی ہے سعید بن منصور نے مجابد ہے اس آ یت کی تفییر اسی طرح تی کئی معطوف محذوف ہے۔امام احمد کا قول بھی اس بارہ میں وہی ہے جوا مام شافع گا خد جب ہے۔لیکن امام اعظم اور جمہور کی رائے میں ان احکام کی رخصت کی شخصیص کسی کے ساتھ نہیں ہے اور وہ ان دونو ل لفظوں کی تنہیر اور طرح کرتے ہیں۔اگر بیشمصد کی کا دائمی ،وتو نہ صرف یہ کہ اس کو ان چیز وں کے ہی کھانے کی رخصت ہے۔ بلکہ بیٹ بھر کر کھانے کی بھی جمہور کے بزد کید اجازت ہے ،البتد آ سرخمصد دائل نہ ہوتو امام مالک جیز وں کے ہی کھرائی اور تو شدر کھنا دونوں جا کر بین اور دوسر سے حضرات کے اس بارہ میں دوقول ہیں۔ نیز میتھ اور صا اہل به لغیر کے زو یک بیٹ بھرائی اور تو شدر کھنا دونوں جا کر بین اور دونوں کسی کے بیاس ہوں تو کھانے کی اجازت نبیس اول کو آخر پر ججے دی جائے گی۔

ربط: ....... پہلی آیات میں حلال چیزوں کے متعلق کفار کی نلطی کا اظہارتھا اور ان کی اصلاح مقصودتھی۔ ان آیات میں مسلمانوں کواس ہاب میں ان کی پیروی کرنے ہے رو کا جار ہا ہے اور ان پرانعام کا اظہاراور اس پر پھرشکر کا مطالبہ ان ہے کیا جار ہاہے۔ شانِ مزول: .....شان نزول تقریباً وہی ہے جوگذشتہ آیات میں گزر چکا ہے۔

فر کے اضطراری: ...... یا برن وغیرہ وحق جانور ہوکہ جس کا ذیج اختیاری نہ ہوتو ذیج اضطراری کافی ہوگا یعن دور ہی ہے ہم اللہ کہ کرتیر یا کوئی دوسرا تیز ہتھیار مارد یا جائے جس ہے جانور خی ہوجائے تو اس ذیج اضطراری ہے بھی جانور حلال ہوجائے گا۔ البت بندوق کی گوئی ہے خص جانور حلال نہیں ہوگا تا وقتیکہ با قاعدہ اس کو ذیح نہ کیا جائے اور میت کا صرف گوشت کھانا حرام ہوگا البتہ اس کے چزے کو د باغت کے بعد استعمال کرنا جائز ہے بخلاف امام مالک کے۔ اس طرح اس کے بال ، ہڈی ، پھے ، کھر ول سے فاکدہ حاصل کرنا جائز ہے بخلاف امام مالک کے۔ اس طرح اس کے بال ، ہڈی ، پھے ، کھر ول سے فاکدہ حاصل کرنا جائز ہے دور سے مواد بہنے والا خون جائز ہے۔ حرمت کی اضافت یہاں احیان کی طرف مجازی ہے۔ امام شافع گی اس میں اختلاف فر ماتے ہیں۔ دم سے مراد بہنے والا خون ہے۔ او دمیا مسفو خا دوسرے موقعہ پرارشاد ہے۔ البتہ حدیث احملت المنح کی وجہ سے دوفر دمیتہ کے اور دوفر دخون کے جونہ بہنے والا ہوداس ہوشنی ہیں ۔ خزیر پورانجس العین ہے اس کے اس کے تمام اجزا ، گوشت ، بوست ، ہڈی ، بال ، کھال سب حرام اور نجس ہیں گر باوجود اس کے گوشت کی خصیص احتر ازی نہیں ہے بلکہ معظم منافع کی وجہ سے ان کی خصیص کی تی ہوالبتہ اس کے بالوں سے موز دن اور جوتوں کے گوشت کی خصیص احتر ازی نہیں ہے بلکہ معظم منافع کی وجہ سے ان کی خصیص کی تی ہوالبتہ اس کے بالوں سے موز دن اور جوتوں کے سینے کی اجازت فقہاء نے بھر ورت دی ہے۔

ما اہل ہے لغیر اللہ جوجانورغیراللہ کا نام لے کرذئ کردیا جائے یا بکرا،مرغا، پچھڑا،سانڈ کسی شہید، پیر فقیر کے مزار پریاویوی دیوتا کے نامزد کردیا جائے تا کہ یہ بزرگ خوش ہوکر مرادیوری کردیں۔حاجت برآ ری کردیں جیسا کہ جاہل نذرو نیاز میں ایسی باتیں کرتے ہیں ۔توایسے جانوراگر چہاللہ کا نام لے کرذئ بھی کئے جائیں تب حرام ہی رہتے ہیں اور یہ بھی مسا اہل میں سمجھے جائیں گے البتہ اس طرح نامزدکرنے کے بعدا گرکسی نے بعد میں تو بہ کرلی تووہ جانور پھر حلال ہوجاتے ہیں۔

کمالین ترجمه وشرح اردو، جلالین جلداول آیت نمبر ۱۵۲ پاره نمبر ۴ ، سورة البقرة ۱۹۶۰ آیت نمبر ۱۵۳ کا ۳۵۳ کا ۳۵۳ کا در کردیا۔ دوسرا فرد ندکورالتسمید کے حق میں زیادہ صریح ہے۔

آ بیت ما کده سے تا سیر: .... نیزسورهٔ ما کده کی آیت ما اهل کے بعد ماذبح علی النصب کی تصریح خود بتا اربی ب کہ میا اہل ہے مرادمیا ذہبے تبیں ہے ورنہ تکرار ہوجائے گا بلکہ ایک فردمیا ذہبے کوئلیحد وبیان کردیا گیا ہے۔اب رہ گیا دوسرا فردند کور التسميه ميا اهل سےمرادصرف بهي فرد ہوگا۔خلاصه بديكه شسرين كايك فرد ذكركرنے سے حصرالازم نبيس آتا بلكه زياد ہ سے زيادہ ا یک فرد کی تخصیص اور دوسر ہے فرد ہے سکوت لا زم آتا ہے لیکن مندرجہ بالا وجوہ و دلائل سے بیعدم و کرعدم و جو دکوستلزم نہیں چہ جائیکہ ذ کرعدم کوستگرم ہو۔

تفسير احمدي كاجواب: ...... تفسيرات احدى عارت اس لئے مفيداحجاج نبيں ہے كه خودان كے منهيد كي تفريخ ك مطابق صرف ایصال ثواب کی غرض ہے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔لیکن بغیر ایصال ثواب کے وہ بھی حلال نہیں سمجھتے ۔اب دیکھنا عوام کے تعل کو ہے اس ہے با سانی اس اگر مگر کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ عوام کا حال بیہ ہے کہا گر کوئی اس جانور کوان ہے دوگنی قیمت پر لینا جا ہے کہ اس جا تور کی بجائے دو گنی رقم کا ایصال ثو اب کر دیا جائے تو غالبًا وہ اس تبادلہ کو باعث نارانسکی بلکہ باعث تباہی سمجھتے ہوئے اس پرآ مادہ نہ ہوں گے۔اس سے فساونیت وعقیدہ معلوم ہو گیا۔اس لئے بقول ملاجیون بھی بیہ جانور، حدود جواز سے خارج بی رہے۔ چنانچےرد مختار وغیرہ کتب فقہ میں تصریح ہے کہ اگر کسی حاتم کے آنے پر بطور جھینٹ کوئی جانور ذیح کیا جائے اگر چہ اس پر اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا گیا ہوتب بھی وہ مااھل میں داخل ہو کرحرام ہوجائے گا۔

**اضطراری حالت اور نثرعی رخصت : ....... به بیان تو محرمات اختیاریه کا تفا۔ اب رہی اضطراری حالت که انسان** بلاکت کے قریب پہنچ جائے جس کی حد بعض کے نزویک تیں روز ہیں لیکن سیجے یہ ہے کہ حلال کھانا یانی نہ ملنے ہے اُگر ہلاکت معیقن ہوجائے تو بلاتحدیدان حرام چیزوں کے برتنے کی اجازت ورخصت ہوجائے گی۔غیسر جاغ و لا عاد کی تفسیر میں اختا اف رائے تال کیا جاچکا ہے۔البتہ اس بارہ میں بھی اختلاف ہے کہ رخصت کی حیار قسموں میں سے بیس قسم میں داخل ہے۔امام شافعی کا قول اورامام ابو یوسف کی روایت یہ ہے کہ حالت اکراہ کی طرح اس میں بھی رخصت حقیقیہ ہے۔ یعنی حرمت باقی رہتے ہوئے کھانے کی اجازت دی کئ ہے۔ چنانچا گرکوئی صبر کر لےاور جان ویدے تو گنهگار نہیں ہوگا بلکہ مَاتَ مشھینداکا مصداق ہوگا اور انَّ الله عَفُورٌ رَّحیهُ بھی ای طرف مثیر ہے۔ کیونکہ مغفرت حرمت پر دلالت کرتی ہے اور اکثر علائے حنفیہ اس کورخصت مجازیہ کی دوسری قشم میں داخل کرتے ہیں بیعنی رخصت سے بعداس میں حرمت بالکل نہیں رہتی جتی کہ اگر کوئی اس رخصت ہے فائدہ اٹھائے بغیر جان دید ے تومات اٹٹما کا مصداق بوكا - جيهاكة بت وقد فيصل لكم ماحرم عليكم الامااضطور تم يهجه من تاب - ربان الله غفور رحيم توممنن ہے کہاہیے اجہتاد ہے اضطرار تجویز کرنے میں اس ہے علطی ہوگئ ہویا کھانے کی مقدار میں جوبقدِرضر ورت اورسدرمنق ہوئی جا ہے ملطی ہوگئی ہو یا کھانے میں النذ اذ ہو گیا ہو۔ان وجوہ ہے مصطر کواظمینان دلایا گیا اور تسلی دی گئی ہے کہ کھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ٹی الجملہ یہ کوتا ہیاں ہم معاف کردیں گے۔

لذاكذياعت شكر بهول تونعمت بين: ..... تيت كلوا من طيبات النع يد عنوم واكم مستلذات اورهيبات ا گرحق تعالیٰ کی محبت اور شکر گزاری کے باعث ہوجا نیں تو یقینا مستحسن ہوجا نیں گی۔ إِنَّ الَّــٰذِيۡنَ يَكُتُمُونَ مَآاَنُوَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ الـمُشْتَـمِـل عَلَىٰ نَعْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَهُمُ ـِ الْيَهُوُدُ وَيَشُتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا للمُ لَي الدُّنيَا يَأْخُذُونَهُ بَدَلَه مِنُ سَفْلَتِهِمُ فَلاَيْظُهِرُونَهُ خَوُفَ فَوْتِهِ عَلِيْهِمُ أُولَّئِكَ مَايَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا النَّارَ لِاَنَّهَا مَالُهُمْ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوُمَ الْقِياْمَةِ غَضَبًا عَلَيْهِمُ وَلَايُزَكِيهِمُ يُطَهِّرُهُمُ مِنُ دَنَسِ الذُّنُوبِ وَلَهُمُ عَذَابٌ الِيُمْ ﴿ مِنْ مُؤَلِمٌ هُوَ النَّارُ أولَئِكَ الَّذِينَ اِشُتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُدَى اَخَذُوْهَا بَدَلَهُ فِي الدُّنَيَا وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ اَلْمُعِدَّةَ لَهُمْ فِي الْاحِرَةِ لَوُ لَمُ يَكُتُمُوا فَحَمَ آصَبَرَهُمُ عَلَى النَّارِ ﴿ ١٥٪ أَيْ مَا أَشَدَّصَهُرُهُمُ وَهُوَ تَعْجِيُبٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ إِرْتِكَابِهِمُ مُوْجِبَاتِهَا مِنْ غَيْرِ مُبَالَاةٍ وَإِلَّا فَأَيُّ صَبُرِلهُمُ ذَٰلِكُ الَّذِي ذُكِرَ مِنْ أَكْلِهِم النَّارَ وَمَابَعُدَةً بِأَنَّ بِسَبَبِ أَنَّ اللهَ نَـزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ ﴿ مُتَـعَـلِّـنَّ بِـنَـزَلَ فَـاخُتَلَفُوا فِيُهِ حَيْثُ امَنُوا بِبَعْضِهٖ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ بِكُتْمِهِ وَإِنَّ الُّمذِيُنَ اخْتَلَقُوا فِي الْكِتْبِ بِلَاكِ وَهُمُ الْيَهُ وَدُ وَقِيْلَ الْمُشْرِكُونَ فِي الْقُرانِ حَيْثُ قَالَ بَعُضُهُمْ شِعُرٌ وَّ بَعُضُهُمُ سِخْرٌ وَّ بَعْضُهُمْ كَهَانَةٌ لِفِي شِقَاقٍ ۚ خِلَافٍ بَعِيْدٍ ﴿٢٤﴾ عَنِ الْحَقِّ \_

ترجمہ:....اس میں کوئی شبہیں کہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی جیجی ہوئی کتاب کا اخفاء کرتے ہیں (جو مشتمل ہے آنخضرت ﷺ کے

اوصاف جمیلہ برمرادان ہے یہود ہیں )اوراس کے معاوضہ میں کچھ نفع حاصل کر لیتے ہیں (اس کے بدلہ میں کچھ دنیا کما لیتے ہیں اسے عوام ے ادران منافع کے فوت ہوجانے کے اندیشہ ہے ان کو ظاہر نہیں کرتے ) یہ لوگ اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آ گ بھررہے ہیں کیونکہ اس برائی کا انجام جہنم کی آگ ہے )اور اللّٰدمیاں نہ تو ان ہے قیامت میں کلام فرمائیں گے (غاراضگی کی وجہ ہے )اور نہان کو یاک (صاف کریں گے گناہوں کے میل کچیل ہے )اوران کوسزائے در دناک ہوگی (الیہ مجمعنی مسوکسہ بصیغہ فاعل ومفعول مراد نارجہنم ) میلوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت جھوڑ کر گمراہی مول لے لی ہے( و نیامیں ہدایت کے بدلہ گمراہی خربید لی ہے )اور مغفرت جھوڑ کرعذاب لے لیا ہے (مرادوہ مغفرت ہے جو کتمان نہ کرنے کی صورت میں ان کو آخرت میں ملتی ) سو کیسے باہمت ہیں جہنم کی آگ کے لئے (بڑے ہی صبر والے معلوم ، وتے ہی۔ دراصل مسلمانوں کو بے فکری ہے ان کے موجبات نار کے ارتکاب ہے تعجب دلا نامقصود ہے ورندان کوصبر کہاں ہے؟) ير(آ ك كاكھانا وغيره جو كچھ ذكركيا كياہے) اس وجہ ہے كدربان اى بسبب ان )كماللدتعالى نے كتاب كوٹھيك ٹھيك بھيجاتھا (بالحق كالعلق نزل كے ساتھ ہے چنانچاس حق ميں يہودنے اختلاف كيا۔ بعض حصه كومانا اور بعض كو چھيا كرردكرديا) اورجولوگ كتاب میں بےراہ روی اختیار کرتے ہیں (اس بارہ میں مرادان سے یہود ہیں اور بعض کے نز دیک مشرکین کے قرآن کو بعض نے شعر کہا بعض نے سحرکہا،بعض نے کہانت قرار دیا)وہ ظاہر ہے کہا ہیے بڑے شقاق میں ہیں جو بہت دور ہے(حق ہے۔)

.....الا السنادياتوفى الحال كهانا مراونه جيها كه يساتحهلون مضارع كي حاليت پرولالت كرتى يهمراه شوتيں ہيں جونارِجہنم كاسببہوں گى۔ يااستعارةُ ايسا كہاہےاور يا آخرت ميں كھانامراد ہے يعنى لايسا كلون فبي الا بحرة الا الناد . ﷺ ا كبراس فتم كى آيات سے آخرت كى سزاو جزاء كے عين اعمال ہونے كا دعوىٰ كرتے ہيں۔ عسط جلال محقق نے استعار عن الغضب کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ حکام ناراضگی کے وقت کلام سے اعراض کیا کرتے ہیں۔ ولهم عذاب بيأ خروى حالت كابيان ہے اور اولئك الذين اشتروا ہے دنياوى حالت كابيان ہے۔ فيما اصبر هم تعجب كے لئے دوصینے وسیعے کئے گئے ہیں۔ ما افعل اور افعل بہ اس میں ماتا مہ مرفوعہ ہے۔ بنا بزابتداء کے اور شو اھو ذاناب کی طرح اس میں محصیص تعلیم کے لئے کرلی گئی ہے یاما استفہامیہ ہےاور مابعداس کی خبریا صلہ ہےاور خبر محذوف ہے۔ای مشیء عظیم.

تعجيب للمؤمنين مفسرعلام نے بياتو جيداس لئے كردى ہے كەتىجب كى اسنادحق تعالىٰ كى طرف باعثِ اشكال نەبورالكتاب. اول سےمرادتورات اور دوسری سےمرادقر آن کریم ہے۔اختلفو ای تختلفو اعن طریق سلوک الحق فیھا .

.... چہلی آیت میں محر مات حسیہ کا بیان تھا۔ان آیات میں محر مات معنوبیہ کا بیان ہے بیٹنی میہود کا اخفاء حق اور رشوت ستاتی کر نامقصودمسلمانوں کوان ہے بیچنے کی تعلیم دینا ہے۔

**شانِ نزول: .....**لباب النقول میں تعلبی نے بطریق کلبی ابوصالے ابن عباس سے بخریج کی ہے کہ بیر آیت ان علائے یہود کے باب میں نازل ہوئی ہے جواپنے عوام ہے رشوتیں وصول کرتے تھے اور بیامیدلگائے ہوئے تھے کہ آنمخضرت ﷺ ان میں مبعوث ہوں گے ۔لیکن جب آپ توم عرب میں مبعوث ہوئے تواپنے ہدایا اور نذرانوں کی انہیں فکر دامن گیر ہوئی اور نگے آنخضرت ﷺ کے اوصاف مٰدکورہ فی التوراۃ میں تبدیلی کرنے ،اس پریہ آیات نازل ہوئیں۔

﴿ تشریح ﴾:.....تاریخی شهادت به ہے که فتنه وفساد کی جڑ ہمیشه علماء سور ہے ہیں: قرآ ن مجید میں علائے یہود کی ان برائیوں کوذ کر کرےمسلمانوں کو تنبیہ کرنی ہے کہتمہارے علاء میں بیخرابیاں نہیں ہونی حیا ہئیں ور نہ بیہ علماء سوءعوام کو لے ڈو بیں گے۔ کیونکہ تمام اصلاح وفساد کی جڑیہ خواص ہوتے ہیں۔علمائے کتاب نے حلال وحرام کے بارہ میں طرح طرح کی پابندیاں عائد کروی تھیں ۔ کتاب اللہ کے علم ڈممل کوتر ک کر کے دنیا وی طبع سے احکام اللی میں تحریف کر کے ق کوشی اور حق فروشی کرتے تھے۔عوام اپنے پیشواؤں کی بے سمجھ اندھی تقلید کرتے فی الحقیقت اختلافات ہمیشہ جہالت اورظن وتخمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں علم الہی کی حقیقی روشنی سامنے آ جائے وہاں اختلا فات کے تمام بادل حصیت جایا کرتے ہیں لیکن جولوگ کتاب الہی کے نزول کے بعد بھی انہی گروہ بندیوں اور تفرقہ پروری میں مبتلا ہوجاتے ہیں اورا لگ الگ پارٹی بندیاں کرکےاپنی وحدت یارہ پارہ کر ہیٹھتے ہیں تو وہ '' شقاقِ بعید''میں کم ہوجاتے ہیں یعنی ایسے گہرےاور دور دراز غاروں میں کھوجاتے ہیں جن سے آئبیں بھی نکلنا نصیب تہیں ہوتا۔ بلکہ جس قدر ہاتھ یا وُل ماریتے ہیں اور زیادہ حقیقت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔

لَيُسَ الْبِرَّ أَنُ تُوَلِّوُا وُجُوُهَكُمُ فِي الصَّلوٰةِ قِبَلَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغَرِبِ نَزَلَ رَدا عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى حَيُثُ زَعَمُوا ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْهِرَّ وَقُرِىَ الْبَارُّ مَنُ اهَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ اَي الْكُتُبِ وَالنَّبِيتِنَ ۚ وَاتَّى الْمَالَ عَلَى مَعَ حُبِّهِ لَهُ ذُوى الْقُرُبِي الْقَرَابَةِ وَالْيَتَهُمُ وَالْمَسْكِيْنَ وَابُنَ السَّبِيُلِ لا الْمُسَافِرِ وَالبَّسَآئِلِيُنَ الطَّالِبِينَ وَفِي فِكِ الرِّقَابِ ﴿ الْمُكَاتَبِينَ وَالْاسْرَى وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزَّكُوةَ \* الْمَفُرُوضَة وَمَا قَبُلَهُ فِي التَّطَوُّ عِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا \* اللَّهُ أَوِ النَّاسَ وَالصَّبِرِيْنَ

نَـصَبٌ عَلَى الْمَدُح فِي الْبَأْسَاءِ شِدَّةِ الفَقْر وَالضَّرَّآءِ المَرْضِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ طُ وَقُـتَ شِدَّة الْقِتَالِ فِي سَبِيُلِ اللهِ أُولَيْكَ المَوَصُونُونَ بِمَا ذُكِرَ الَّذِينَ صَدَقُوا طَفِى إِيْمَانِهِم أَوُ اِدِّعَاءِ الْبِرِّ وَأُولَيْكَ هُمُ المُتَقُونَ وِيهِ اللّهِ \_

تر جمیہ:....... کچھسارااسی میں نہیں ہے کہتم اپنا منہ(نماز میں )مشر تی ست کرلو یامغر بی سمت (یبود ونصاریٰ کااع قادیمی تھا۔اس کے خلاف میآیت نازل ہوئی ) کیکن کمال میہ ہے ( یعنی کمال والا ایک قر اُت میں ہو کی بجائے ساد پڑھایا گیا ہے ) کہ جو شخص اللہ تعالی پر یقین ر کھےاور قیامت کےدن پراورفرشتوں پراورتمام کتابوں ( کتاب جمعنی کتب )پراور پیٹیبروں پراور مال دیتا ہواںتہ تعالیٰ کی محبت میں (علی مجمعنی مع)رشته داردل کو (قوبی مجمعنی قرابت)اور پتیموں اورمخاجوں ،مسافروں ،سوال کرنے والوں کواور کر دان (حپیرُ انے ) میں (مکاتب اور قیدی کی )اور نماز کی پابندی رکھتا ہواورز کو ہ بھی اداکرتا ہو (زکو ہ فرضی مراد ہے اور اس سے پہلے فلی صد قات تھے )اور جواپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں ، جب کہ کوئی عہد کرئیں (اللہ سے یالوگوں ہے )اورمستقل مزاج رہنے والے ہوں (المصبوین منصوب علی المدح ہے) تنگدی (شدت فقراور بیاری (مرض) میں اورمعرکۂ جہاد میں ( قنال فی سبیل اللّٰہ کی شدت کے وقت ) پیلوگ (جو ند کورہ اوصاف کے مالک ہیں ) سیچے ہیں (ایمان میں یا دعویٰ میں )اور نبی متی ہیں (اللہ ہے ڈرنے والے۔)

شخفی**ن وتر کیب:....الب**و پندیده فعل المکتب مین مفسر نے الف لام کے جنسی ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ على حبه موضع حال مين ب قبل المشرق و المعرب ان دوسمتول كي تخصيص مقصور نبيل بي بلكتيم سمت مراد براور البرين الف لام جنسی مفید قصر ہے بعنی وین کا تمام کمال پچھاسی ہشتغال بالقبلہ میں منحصر نہیں ہے اس سے بھی بڑے برے کام کرنے ہیں۔ ولكن البر مين مفسرنے مضاف محذوف ما ناہے۔ای ذو البر یا یوں کہاجائے ولئكن البر برمن امن المنح له كی همير مال كی طرف راجع ہے یااللہ کی طرف یاایتاء کی طرف راجع ہے۔

ذوی المقوبی عام اس سے کرقر ابت میں مودت ہو یا قرابت میں رحم۔ بنامی بے باپ نابالغ بچرکو کہتے ہیں اور لغت میں انسان کے بے باپ بچہ کواور جانوروں میں بے مال بچہ کو کہتے ہیں۔مساکین جس کے پاس پچھند ہوسائلین مانگنے والاحتاج ہوں یانہ ہوں۔ ابن السبيل مجمعتی ملازم السبيل مهمان يامسافركو كهتے ہيں۔ائسی الزكواۃ اس سے پہلے انسی المعال ميں صدقات تفلی كابيان ان كاجتمام شان كے لئے مقدم كيا كيا ہے۔الصبوين تقدير عبارت اس طرح تھى احدح واحب المصابوين بير جمله كاعطف جمله پر ہوجائے گااوراییا کرنا مزیداختصاص کے باعث ہوا کرتا ہے جس طرح صفات ِمنقطعہ میں نصب علی المدح ہوتا ہے۔معطوف میں بھی نصب على المدح ہوتا ہے اور اس مقدر کا حذف واجب ہوتا ہے۔المبانساء اور فقر مال میں ہوتا ہے ضبر اءاور مرض نفس میں ہوا کرتا ہے۔ و المعوفون سابقة طرز کے مطابق او فی تہیں کہا۔ وجوب استقراروفا کی طرف اشارہ کرنے کے لئے۔

حیسن المب س بیتر تی من الا دنیٰ الی الاعلیٰ ہے۔ کیونکہ صبرعلی الفقر ہے بڑھ کرعلی المرض ہوتا ہےاورصبرعلی المرض ہے بڑھ کرصبرعلی القتال ہوتا ہے۔اس کئے ہاساءاورضراء کے ساتھ فی ظر فیہ استعال کیا۔ یعنی جب تک ان دونوں کا اشتغال اورا حاط ظر فیت کی طرح نہ ہو قابلِ مدح نہیں ۔تھوڑی بہت تکلیف تو ہرا یک کو ہرونت ہوتی رہتی ہے البتہ جنگ کی ہوننا کیوں پر صبر تھوڑی در بھی کافی ہے۔اس لئے لفظ حین استعال کیا کیونکہ پیجالت دائمی تہیں ہوتی ۔

**ر بط : .....سورهٔ بقره کے نصف اول یعنی سوا بإرہ اول میں زیادہ تر روئے بخن منکرین اور مخالفین کی جانب تھی۔ کہیں کہیں** مِسلمانوں کوبھی خطاب کیا گیا ہے۔نیکن آئندہ بقیہ نصف سورۃ میں مقضود زیادہ ترمسلمانوں کواصول وفروع کی تعلیم دینا ہے۔ گوضمنا لهبیں خطاب کا فروں کوبھی ہوجائے۔ چنانچہاس آیت میں تمام ابواب بر کا ایک جامع اور اجمالی عنوان قائم کرویا گیا ہے اور پھر آخر سورت تک ان ہی عنوا نات کی تفصیلات آتی رہیں گی اور طرز عنوان میں بیاطافت اور خو بی رکھی ہے کہ گذشتہ مسئلہ تحویل قبلہ پر بھی ملکی ہی تعریض ہوگئی۔

شاكِ نزول: ..... لباب النقول ميں قارةً ہے روايت ہے كہ يہود كا قبله مغرب بيت المقدس تھا اور نصاري كا قبله مشرق بیت المقدس (اوروہ ای کوخالص براور قابل فخر سمجھتے تھے ) اس پرییآ یت نازل ہوئی ہے۔امام زابدیہ کہتے ہیں کہ بیآیت غزوۂ خندق کے موقعہ پرنازل ہوئی جبکہ مسلمانوں پریہاں تک تنگ دستی ہوئی کہ مدینہ میں قحط اور سخت گرمی تھی جتی کہ بعض حضرات کوایک ایک ہفتہ می کھھانا نصیب نہ ہوا۔ ہا ب المدینه پرلوگ نکل پڑے۔

﴿ تشریح ﴾:....اسلام سے پہلے عالمگیر مذہبی گمراہی:.....ناص طور پران دوستوں کا ذکراس لئے کیا ہے کہ تحویل قبلہ کے دفت یہود دنصاریٰ کی تمام تر بحث صرف اسی میں رہ گئی تھی۔ بلکہ نز ول قر آن کے دفت دنیا کی عالمگیر ندہبی گمرا ہی یمی تھی کہلوگ جمجھتے تتھے کہ دین ہے مقصود تحض شریعت کے طواہرورسوم ہیں اورانہی کے کرنے نہ کرنے پرانسان کی نجات وسعادت کا دار د مدار ہے۔اس لئے قرآن اعلان کرر ہاہے کہ اصل دین خدا پرسی اور نیک کر داری ہے۔شریعت کے ظاہری رسوم واعمال بھی اس کئے ہیں کہ بیمقصود ممل طریقہ پر حاصل ہو۔اس کئے جہاں تک دین کاتعلق ہےساری طلب مقاصد کی ہوئی جا ہے نہ کہ وسائل کی ۔مثلا کمال نماز ہےاستیقبال قبلہاس کےشرائط وتوابع میں ہے ہے۔نماز ہی کی وجہ ہےاس میں بھی حسن وخو بی آ گئی ہے،ای طرح اگرنماز مشروع نہ ہوتی تو کسی خاص سمت منہ کرنے کی فضیلت بھی نہ ہوتی ۔ پس بیکس درجہ حیرت آنگیز بات ہوگی کہ نماز کی تو خبرتہیں کیکن سارا زورتمام ترقوت ایک ذیلی اور فروی مسئله برخرج کی جار ہی ہے۔

یجی خدا بریستی:..... سیحی خدا ریسی نیک عملی کی زندگی ہے حاصل ہوتی ہے۔اصل شئے دل کی باک ہمل کی نیکی ہے۔ باتی دوسری ظاہری چیزیں اسی مقصد کے تابع ہیں۔ چنانچے شریعت میں کل احکام کا حاصل تین باتیں ہیں۔عقائد،اعمال،اخلاق، باقی تمام جزئیات ان بی کلیات اور ابواب کے تحت آجاتے ہیں۔اس آیت میں ان تینوں اصول کی بڑی بڑی شاخیں ذکر کردی گئی ہیں۔اس كَ بِيرَ يت بَصَ مَجَلَدً" جوامع الكلم" ب- چنانچ ارشاد نبوى ﷺ بنفن عَمِلَ بِهاذِهِ الآيَةِ فَقَدُ إسْتَكُمَلَ الإيْمَانَ.

جیرا بواب بر: .....اس آیت میں چھابواب بر بیان کئے گئے ہیں اول ایمان ہے جس کے پانچ معنی ہیں۔(۱) ایمان ہاللہ (۲) ایمان بالیوم لاآ خر(۳) ایمان بالملائکه (۴) ایمان بالکتاب (حیار کتابین مشہووا درسو صحیفے باین تفصیل کے بچیاس حضرت شیث کو، تىس (٣٠) حضرت ادريس كو، دس (١٠) حضرت آديم كو،اورحضرت ابرانيم كو، ياكل بيس حضرت ابراتيم كو (۵) ايمان بالإنبياء (جن کی تعدادا یک لا کھ چوہیں ہزار یا دولا کھ چوہیں ہزار یا کم وہیش ہے۔ای طرح رسولوں کی تعداد کم وہیش تین سوتیرہ ہے،لیکن اہل کتاب نے ایمان کی ان تمام دفعات کا کھل کرخلاف کیا ہے اورسب باتوں کی دھجیاں بھیر دی ہیں۔حالانکہ اصل فکران اہم اور بنیا دی باتوں کی ہونی چاہئے تھی۔ عور تیں رسول اور نبی تہیں ہوتیں: ..... باتی رسولوں کی بجائے نبی کالفظ ذکر کرنے میں تعیم کی طرف اشارہ ہے یعنی سب پرایمان لا نا خواہ رسول بھی یا صرف نبی اور جمع مذکر سالم کے صیغہ ہے استعمال کرنا اس پر مشیر ہوسکتا ہے کہ نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ بعض نے حضرت حوا اور سارہ حضرت مویٰ وغیسیٰ علیہم السلام کی والمدہ ان چارعورتوں کو نبی مانا ہے۔ بیرآیت ان پررد ہے چنانچہوما ارسلنا من قبلک الا رجالا الخے السمسلہ پرصاف روشی پڑتی ہے۔

اصل اعتبار معانی کا ہےنہ کہ صورت کا اور بالذات محبت اللّٰد کی ہونی جا ہے: البر المنح كےلطائف ميں سے بيہ كے كصورت كااعتبار بدون معنى كے نبيں ہواكرتا ہے واتسى الممال على حبد ميں ضمير كامرجع اگر مال ہوتو مال کی مطلق محبت کا جواز نکلتا ہےاور مرجع اگر اللہ ہوتو طریق عشاق کی طرف اشار ہ ہے کہ مقصود بالذات ان کے نز دیک صرف اللہ ک محبت ہوتی ہے دوسری چیزوں کی محبت اصل نہیں ہوتی صرف عارضی ہوتی ہے۔

يَ اَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ مُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقَتْلَى ﴿ وَصُفًا وَفِعُلَّا ٱلْحُرُّ يُقْتَلُ بِالُحُرِّ وَلَايُـقَتَلُ بِالْعَبُدِ وَالۡـعَبُـدُ بِالْعَبُدِ وَالْاَنْتَى بِالْاَنْتَى ۚ وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا وَاَنَّهُ تُعْتَبُرُ الْـمُمَاثَلَةُ فِي الدِّيْنِ فَلَايُقُتَلُ مُسُلِمٌ وَلَوْعَبُدًا بِكَافِرٍ وَلَوُحُرًّا فَمَنُ عُفِي لَهُ مِنَ القَاتِلِيُنَ مِنُ دَمِ أَخِيْهِ المَقَتُولِ شَيُّةٌ بِـانَ تُرِكَ الْقِصَاصُ مِنْهُ وَتَنْكِيْرُ شَيْءٍ يُفِيدُ سُقُوطَ الْقِصَاصِ بَالْعَفُوِ عَنُ بَعُضِه وَمِنُ بَعُضِ الْوَرَثَةِ وَفِي ذِكْرِ أَخِيُهِ تَعَطُّفُ دَاعِ إِلَى الْعَفُو وَإِيْذَانٌ بِأَنَّ الْقَاتِلِ لَايَقُطَعُ أُخُوَّةَ الْإِيْمَانِ وَمَنُ مُبْتَدَأٌ شَرُطِيَّةٌ أَوُ مَوُصُولَةٌ وَالْخَبَرُ فَ**اتِّبَاعٌ** أَىٰ فَعَلَى ٱلْعَافِي إِتِّبَاعُ الْقَاتِل **بِالْمَعُرُوثِ** بِأَنْ يُّطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلَا عُنُفٍ وَتَرُتِيُبُ الْإِتَّبَاعَ عَلَى الُـعَـفُـوِ يُفِيُدُ إَنَّ الْوَاحِبَ اَحَدُهُمَا وَهُوَ اَحَدُ قَوُلَي الشَّافعِيِّ وَالثَّانِي الْوَاحِبُ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ بَدَلٌ عَيْهُ فَلَوُ عَـفَا وَلَمُ يُسَمِّهَا فَلاَشَىٰءِ وَرَجّحَ وَ عَـلَى الْقَاتِلِ أَذَآءٌ لِلدِّيَةِ اِلَيْهِ اِلَـى الْعَافِي وَهُوَ الْوَارِثُ بِالْحَسَانِ \* بِلاَ مَطُلِ وَلَإِبَحُسِ ذَٰلِكَ الحُكُمُ الْمَذُكُورُ مِنُ جَوَازِالقِصَاصِ وَالْعَفُوعَنَهُ عَلَى الدِّيَةِ تَخَفِيفٌ تَسُهِيُلٌ مِّنْ رَّبِّكُمُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةٌ ۚ بِكُبِمُ حَيُثُ وَسُعَ فِي ذَٰلِكَ وَلَـمُ يَحْتَمُ وَاحِدا مِنْهُمَا كَمَا حَتَمَ عَلَى الْيَهُوْدِ القِصَاص وَعَلَى النَّصَارَى الدِّيَةَ فَمَنِ اعْتَدَى ظَلَمَ الْقَاتِلَ بِأَنَّ قَتَلَهُ بَعُدَ ذَٰلِكَ أَي الْعَفُو فَلَهُ يَحَذَابُ اَلِيُمْ ﴿ ٨٠﴾ مُؤُلِمٌ فِي الْاحِرَةِ بِالنَّارِ أَوِ الدُّنْيَا بِالْقَتُلِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيوةٌ أَيُ بَقَاءٌ عَظِيُمٌ يُثَا ولِي الْآلْبَابِ ذِوى العُقُولِ لِانَّ الْقَائِلَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُتَقَتَلُ إِرْتَدَعَ فَأَحُيني نَفُسَهُ وَمَنَ اَرَادَ قَتُلَهُ فَشُرِعَ لَكُمُ لَعَلَّكُمُ **تتقوُّ نَ﴿وَءِ﴾** ٱلْقَتُلَ مَخَافَةَ الْقَودِ

ترجمہ:.....اے اہل ایمان! مقرر ( فرض ) کیا جاتا ہے تم پرقصاص (برابر کا قانون ) مقتولین کے بارہ میں (برابری وصف کے لحاظ ہے بھی ہواور فعلا بھی ) آزاد آ دمی ( قتل کیا جائے ) آزاد آ دمی کے بدلہ (اور غلام کے بدلہ تل نہ کیا جائے )اور غلام غلام کے بدلہ

میں اور عورت عورت کے بدلہ میں (اور حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورت کے بدلہ آن کیا جائے اور یا کے دینی مما ثنت اور ہم ند ہب ہونا بھی شرط ہے۔ چنانچیمسلمان اگر چیفلام ہی کیوں نہ ہو کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ چاہے کافر آزاد ہی کیوں نہ ہو ) ہاں جس کو ( قاتلین میں ہے ) کچھمعافی ہوجائے اس کے بھائی (مقتول کے خون ہے ) کچھ(اس طرح کے قصاص ہے نج جائے اورلفظ ہینے کی تنگیر ہے بيفائده بهوا كهبعض قصاص اوربعض حصدداروارث كي معافى ہے بھى قصاص بالكليد ما قط بوجائے گااورافظ الحيسه ميں معافى يراجها رئا ہے اوراس پر تنبیہ ہے کہ ارتکا بعمل اخوت ایمانی کامنقطع نہیں کردیتااور مین مبتدا ،شرطیہ ہے یاموسولہ اوراس کی خبرافظ ف انساع ہے ) تو مطالبہ ہے (بعنی معافی وینے والے کو قاتل ہے مطالبہ کاحل ہے )معقول طریقہ پر (اس طرح کے بغیرز بردیتی کئے دیت کا مطالبہ کرے اورمعافی پراتباع کومرتب کرنے ہے بیافا کدہ ہوا کہ امام شائعگ کے ایک قول پران دونوں باتوں میں ہے ایک کا وجو یہ ہے اور دوسرا قول ان کا بیہ ہے کہ قصاص واجب ہےاور دیت اس کابدل ہے۔ چنانچے اگر وارث نے قصاص معاف کر دیا اور دیت کی تعیین نہ کی تو قاتل ہر کچھنیں آئے گااوریمی دوسراقول راجے ہے )اور ( قاتل مدعاعلیہ پر )ادا کرنا ( دیت کا ) ہے۔اس ( معاف کرنے والے مدعی وارث ) کے لئے خوبی کے ساتھ (بغیر نال مٹول اور کمی کے ) بید (مذکور تقلم جواز قصاص اور بدل موت کا ) آسانی (سبولت ) ہے تمہارے پرور دگار کی جانب ہے(تم پر )اورترحم ہے(تمہارے ساتھ کہ اس میںتم کوتوسع دیااورٹسی ایک جانب کو واجب قرارٹبیس دیا۔جیسا کہ یہود پر قصاص اورنصاریٰ پر دیت لا زم کردی تھی) پھر جو تخص تعدیٰ کرے ( قاتل کوظلمٰ آقل کردے ) بعداس ( معافی ) کے تو اس کو برد ا در دنا ک عذاب ہوگا ( آخرت میں تکلیف دہ بشکل جہنم یا دنیا میں بصورت قبل )اور تمہارے لئے قصاص میں بڑا بچاؤ ( بقاء عظیم ) ہے۔اے نہیم لوگو! ( دانشمندو! کیونکہ قاتل کو جب اینے قبل ہونے کا قانون معلوم رہے گا تو وہ ارتکاب قبل سے بیچے گا۔اس لئے گویااس نے خود کو بھی بچالیااورا پنے مقتول کوبھی زندہ رہنے دیا۔ بیقانون تمہارے لئے مشروع کرکے ) ہم امید کرتے ہیں کہتم لوگ پر ہیز رکھو گے ( قتل سے خطرہ قصاص کے ہوتے ہوئے۔)

....... سکتب اصل معنی لکھنے کے ہیں لیکن بقرین علی الزام اور فرض کے معنی ہوجاتے ہیں۔قصاص ماخوذ ہے قسص الاثو ہے۔ گویا قاتل ایساراستہ اختیار کرتا ہے کہ دوسرے اس کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں۔قصہ کو بھی قصداس کئے کہتے ہیں کد حکایت محکی عند کے تابع اور پیجھے ہوتی ہے اور چونکہ قصاص مماثلة کو مصمن ہے اس کئے فی کے تعدیہ سے استعال ہوا۔ یافی سبید ہو۔الفتلی جمع قتیل جمعنی مقتول اور تعل جمعنی مفعول بکثر ت آتا ہے۔

و صفًا و فعلاً مما ثلت اوروصفی که دونوں میں اوصاف کے لحاظ ہے کوئی تمی بیشی نہ ہو۔ جیسے آزادغلام میں اوصاف کا فرق ہے اورمما ثلت فعلی دونوں کے فعل میں برابری ہو۔ایک نے تلوار سے قبل کیا تو دوسرا بھی تلوار ہی سے قبل کیا جائے ایک نے غرق کیا تو دوسرا بھی غرق کرے۔ بیرائے امام شافعیؓ ،امام مالک اورامام حمدؓ کی ہے۔امام اعظمؓ کی رائے اورامام احمدؓ کی دوسری روایت یہ ہے کہ قصاص صرف آلموار کے ذریعہ لیاجائے گا۔ بینست المسنة چنا نیم محیمین میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ایک یہودی کوایک عورت کے قصاص میں قبل فرمایا۔ فسلا یسقتل مسلم سیشواقع کی رائے ہے متدل میرصدیث ہے لا یہ قبل مومن بکافر النج اور حنفیہ کے نز دیک کا فر ذمی کے بدلے مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ البتہ کا فرحر بی یا متامن کے بدائیل نہیں کیا جائے گا چنانچہ ارشاونبوی

ا مام شافعی کی پیش کردہ روایت کا فرحر بی پرمحمول ہے۔ سیاق فی حدیث و لا ذو عہد فی عہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ عطف تغایر پر دلالت کیا کرتا ہے۔ دم احیہ بتقد برحذف المضاف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔مفسر جلال نے اخ کا مصداق مقتول کوقر اردیا ہے بتقد سرالمضاف کیکن علامہ زمختر ی صاحب کشاف کی رائے میں اخ ہے مرادوالی وم یعنی وارث مقتول ہے۔

توك القصاص عَفَى بمعَىٰ ترك ليا بهاورش مفعول بدب چنانچ بو لتے ہيں عَـفُو تُ الشَّى إذَا تَو تُحتُه، حَتَّى يَطُول ليكن علامہ دخشری کی رائے اس کےخلاف ہے۔ وہ عفی کی بجائے اعفاہ کہتے ہیں۔اس لئے شی مفعول مطلق ہوگا کیونکہ عفالا زم ہے پس اس كَ معنى بين فَسَمَ نُ عُفِي لَهُ مِنُ جِهَةِ أَحِيه شَيٌ مِنَ الْعَفُو چُونكه عفالا زم ہے اگر جانی یا جنایت کی طرف متعدی ہوتا ہے تو بواسط عن چِنَانِچِكُهَا جِائِكًا عَفُونُتُ لِفُلانَ عَمَّا جَنَى جِيهَاكَه عَفرت له ذنبه، كَهَاجًا تَابِد فاتباع اي فليكن اتباع

عنف لجمعنی زبردی \_و سوتیب الاتباع لیعن بعض قصاص یابعض ورثاء کی معافی پرقصاص کی بجائے اتباع ویت کی اجازت کاملنا بتلار ہاہے۔ قبل عمد میں صرف قصاص متعین نہیں تھا بلکہ قصاص اور دیت دونوں میں ہے ایک واجب ہے ورنہ مطلق معافی کافی نہوتی بلکہ ۔ قاتل کی رضامندی بھی ضروری ہوئی چاہئے تھی۔ بیامام شافعیؓ کا قول مرجوح ہے۔ دوسرا قول راجح بی*ہے کہ قصاص علی اسعیین* واجب ہے اوردیت ابتداء واجب نہیں بلکہ قصاص کابدل ہے۔اصل کے ساقط ہونے کے بعداس کا نمبر آئے گا۔نصوص صریحہ بھی اس پر دال ہیں۔ المسهدية يعنی نصاري پرصرف دیت بھی اور بعض کی رائے بیہے کہ دیت اور معافی دونوں کا اختیار تھا بہر حال قصاص بالا تفاق ان پر

محاس ہیں کداہل بلاغت سروصنتے ہیں۔ جلال محقق نے جواس کی تشریح فرمائی ہے صاحب خازن کی رائے یہ ہے کہ قصاص ہی کے ساتھ یہ نوع حیات مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام جروح میں بھی بعینہ یہ تقریر جاری ہوگی کیونکہ جارح کو جب اپنی پاواش اور انجام معلوم ہوگا تو یقینا وہ جارح ہونے سے بازر ہے گااور مجروح بھی محفوظ ہوجائے گا۔عبارت قرآنی فسی المقسصاص حیات برنسبت اہل عرب کی عبارت المقتبل المفيى للقتل كوجيز بهى باور بلاتكرارابلغ بهى اورمشمل برضدين ببرس كلام كالطف اورحلاوت برور في بالفظ حياة میں تنوین تنگیر تعظیم کے لئے ہے۔

ر نیط : ..... "ابواب بر' جن کا اجمالی تذکره آیت سابقه میں آچکا ہے اس کی تفصیلی جزئیات کا بیان شروع ہور ہاہے۔ یہ پہلی

**شاكِ نز ول:....سعيد بن جبير ہے''معالم''ميں روايت ہے كداوس وخز رج دوقبيلوں ميں چشمك رہتی تھی اورا يک خاندان** دوسرے خاندان برفضلیت و برتری رکھتا تھا۔ چنانچہ برتر خاندان کا اگرغلام بھی قتل ہوجا تا تو اس کے بدلہ میں آزاد مردقتل کردیا جاتا۔ عورت قبل ہوجاتی تو اس کےعوض مرد قبل کردیا جاتا اورآ زادمردقل ہوجاتا تو اس کے بدلہ میں دومرد۔اور دومرد کے بدلہ جارمردقل کئے جاتے۔غرض اس طرح اپنی برتری کا اظہار کیا جاتا۔اسلامی مساوات قائم کرنے کے لئے اس آیت میں مماثلت کا حکم دیا گیا ہے۔اور امام زاہدنے ان دوخاندانوں کاواقعہ ہنونضیراور ہنوقریظہ سے متعلق کیا ہے۔

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ : .... بقسِ انسانی كا احترام : .... اس تيت ميں قصاص اور اس كے معانی دونوں كے احكام كی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں تک اول مسئلہ کا تعلق ہے تو قصاص مخصوص ہے صرف قتل عمد کے ساتھ جس میں کسی تیزیا و هار دار چ<sub>نز</sub> سے جان بوجھ کراس طرح مارنا ہوتا ہے کہ اس ہے کوشت پوست کٹ کرخون بہہ سکےایسے لی میں حنفیہ کے نز دیک اصل مساوات ملحوظ رہے گی۔ یعنی مرد کے بدلےمرد یاعورت کے بدلےعورت یا مردآ زادہو یا غلام جا ہے جانی قصاص ہو یاعضوی اسی طرح مسلمان کاقتل ہو یا

ذ مي كافركا\_ چنانچه بية يت اوراس كاشان نزول بهي اس پرولالت كرر باه بيز آيت مائده"ان المنه فسس بساله نفسس" اورحديث المسلمون تتكافواد ماء هم اسى كى مؤيد بين برخلاف امام شافعي اورامام مالك كوواس آيت كالفاظ برظا بري نظركرت ہوئے فرماتے ہیں کہ غلام کے بدایہ آزاد کونہ ل کیے جانے پرحدیث لا یسفتل حوبعبد (رواہ الدار قطنی ) پیش کرتے ہیں اور کا فروسلم کے بارہ میں حدیث لا یہ قتب ل مو من بکافو پیش کرتے ہیں۔ابہتہ مفسر علام کے بیان سے معلوم موتا ہے کہ عورت کے بدلہ میں مردکولل كرنے ميں حديث مذكور في النفسير كي وجهى شواقع حنفيہ كے ساتھ جيں۔حالانكه العبد بالعبد كي طرح آيت ميں الانشى بالانشى فرمايا كيا ہے۔جن کا تقاضا یہ تھا کہ شوافع نے جس طرح اول جملہ میں مفہوم کالحاظ کیا ہے دوسرے جملہ میں بھی مفہوم کا اعتبار کیا ہوتا اور غلام کے بدلہ میں آزاد کی طرح عورت کے بدلہ میں مرد کے آن نہ کرنے کو بھی فرماتے ۔ چونکہ کفار ذمی مسلمانوں کی طرت حدود وقصاص کے مکلف ہیں اس لئے حنفیہ کے نزویک ان میں بھی برابری رہے گی۔جیسا کہ حدیث قت ل مسلما بذمبی سے معلوم ہوتا ہے اورشوا فع نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ کا فرحرنی کے باب میں ہے جس میں حنہ یجھی ان کے ساتھ ہیں۔

گناه کبیره سے انسان ندایمان سے خارج ہوتا ہے اور ند کا فر:............ یت میں بیا ایھا البذین امنوا سے خطاب قاتلین کوکیا گیا ہے حالانکہ آل کاارتکاب گناہ کبیرہ ہے۔اس سے معلوم :واک معتزلہ کابی خیال غلط ہے کہ مرتکب کبیرہ دائرہ ایمان سے خارج ہوجا تا ہے یا خوارج کا بیکہنا کہ ایساتخص کا فیر ، وجا تا ہے۔ نیز بیمعلوم ہوتا ہے کہ قصاص قبل عمر میں متعین ہے۔شوافع کا اول تنحییبو بین العفو والدیت جوجلال محقق نے ذکر کیا ہے وہ سیج نہیں ہے جبیبا کہ خود حلال اس کوقول مرجوح قرار دے رہے رہیں۔

**قصاص ووبیت کی تفصیل: ......** دوسرامئله قصاص کی معافی یا دیت کی تعیین کا ہے۔معافی کی دوصوتیں ہیں۔ یا تمام قصاص تمام ورثاء کی طرف ہے معاف کردیا جائے تب تو قاتل بالکل بری الذمی ہوجائے گااور اگر ناتمام معافی ہوجائے تو قصاص سے ن کچ گیا لیکن اسی نسبت سے دیت آ جائے گی ۔خون بہا جانوروں کی صورت میں ادا کیا جائے سو( ۱۰۰) اونٹ ہوتے ہیں اور نفذی ہوتو ا یک ہزار دیناریا دس ہزار درہم ایک درہم سواحیار آندہے کچھزا ندہوتا ہے اوراگر بجائے اس شرقی مقررہ خون بہا کے دوسرے سی قسم کے مال برقاتل اور ورثاءمفتول میں باہمی مصالحت ہو جائے جوسلاوہ اونٹ،اشر فی ، روپیہے کے دوسری کوئی جنس ،غلہ، کیٹر ا، کھوڑا، مکان ، دو کان ، جائیداد ، سائکل وغیرہ ہوتب بھی قصاص ساقط ہوجائے گا اور پیہ طے کردہ مال پااس مال کی قیمت ادا کرئی پڑے گی خواہ وہ مقرر خون بہا ہے زیادہ قیمت کی ہویا تم کی سب جائز ہے۔البتہ اگر بدل صلح وہی تین چیزیں ہوں تو مقدار میں سابقہ عدد کی پابندی کرتی ہوگی ، نیز قتل عمد میں دیت یا مال صلح کی ادا بیٹی صرف قاتل کے ذمہ وگ دوسروں کوشر بیٹ نہیں کیا جائے گا البتہ مقتول کے تمام وارثوں پرشری سہاموں کے لحاظ سے قصاص ،ودیت ،بدل صلح کی تقیم ہوگی۔

**انسانی مساوات:.....**اس آیت میں انسداد جرائم کی رعایت ، پھراس میں بھی حد درجہ اعتدال اور انسائی مساوات کی انتہاء کر دی ہے۔اسلام نے اس بارہ میں شریف ور ذیل ،ان نچے ، نیج ، غلام ،آ زاد ،مرد ،عورت ،مسلم ، غیرمسلم اور ذی کے وہ سار ہے ا تنیاز ات ختم کردیئے ہیں جن کی وجہ ہے انسانی حقوقِ پامال ہر ہے تھے۔انسانیت کے ناطےسب برابر ہیں۔ہاں اگرور ٹا ہمقنول خون بهالينے پر بخوش رضامند مول تو قاتل كى جان بخشى موسكتى ہے.

آيت ولكم في القصاص الع بن عرفاء كے لئے" بناور فرآ" كا اشاره ملتا ہــ

كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَا حَدَكُمُ الْمَوْتُ آَىٰ اَسْبَابُهُ إِنْ تَوَكَ خَيْرَا ﴾ مَالاً إِلْوَصِيَّةُ مَرُفُوعٌ بِكُتِبَ وَمُتَعَلَقٌ بِإِذَا إِنْ كَانُتَ ظُرُفِيَةٌ وَدَالٌ عَلَىٰ خِوَابِهَا إِنْ كَانتُ شَرُطِيَّةٌ وَجَوَابُ إِنْ مَحُذُوفَ أَيُ فَلْيُوْصِ لِلْوَالِدَيُن وَالْاَقُرَبِيُنَ بِالْمَعُرُوفِ \* بالْعَدُلِ باَنْ لايَزيْد عَلَى الثَّنْثِ وَلاَيُفُضلُ الْغَنِيّ حَقَّا مَصْدَرٌ مُوكَدُّ لِمَضْمُونِ الحُمُلَةِ قَبُلَهُ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿ أَمْهُ اللَّهُ وَهَـذَا مِنْسُوخٌ بِايَةِ الْمِيْرَاثِ وَبِحَدِيْتِ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَمَنُ بَدَّلَهُ أَي الْإِيْسَاءَ مِنْ شَاهِدٍ وَوَضِي بَعْدَ مَاسَمِعَهُ عَلِمَهُ فَـاِنَّمَآ اِثُمُهُ آي الايُصَاءِ المُبَدِّلِ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُونَهُ \* فِيْهِ إِمَّامَةُ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ إِنَّ اللهُ سَمِيعٌ لِقَوْلِ الْمُوْصِى عَلِيُمٌ ﴿٨١﴾ بِفِعْلِ الْوَصِيِّ فَمُحَازٌ عَلَيُهِ فَمَنُ خَافَ مِنْ مُوْصِ مُخَفَّفًا وَمُثَقَّلًا جَنَفًا مَيُلًا عَنِ الْحَقِّ خَطَأ أَوُ إِثُمَّا بِأَنُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثُلُثِ أَوْتَخْصِيُصِ غُني مَثُلًا فَأَصُلَحَ بَيْنَهُمْ بَيْنَ المُوصِي وَالْمُوضي لَهُ بِالْاَمُرِ بِالْعَدْلِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ٢٨٠

ترجمه:.....مقرر (فرض) كياجا تاہےتم يركه جب كسي كوموت (اسباب موت) آئے۔بشرطيكه بچھ مال بھي تركه ميں چھوڑا ہو۔ وصیت کرنا (و صیبة مرفوع ہےلفظ محتسب ہےاور متعلق ہےا ذا کا۔ بعنی عامل ہے بشر طیکہ ظر فیہ ہواور اذا شرطیبہ ہوتو بیدال برجواب ہے اور اِن کا جواب محذوف ہوگا لیعنی فلیوص) والدین اور عزیز وا قارب کے لئے معقول طریقنہ پر (انصاف) کے ساتھ کہ نہ تہائی مال ہے وصیت بڑنے یائے اور نہ مالدار کوئر جیجے دی جائے )ضروری ہے(حقہ المصدر ہے مائبل کے مضمون جملہ کے لئے مؤ کد ہے خدا کا )خوف ر کھنے والوں پر (بیآیت منسوخ ہے دوسری آیت میراٹ یو صب کم اللہ سے اور حدیث لاو صیبة لو ارث ہے جس کوا مام ترفدی نے عل کیا ہے) پھر جو تحص تبدیل کردے گااس (وصیت) کو (خواہ وہ گواہ ہویا منیجر )اس کے بنالینے (معلوم کر لینے) کے بعدتواس (تبدیل شدہ وصیت ) کا گناہ تبدیل کرنے والوں ہی کو ہوگا (اس جملہ میں اسم ظاہر بجائے شمیر کے استعمال کیا گیا ہے یعن علیہ میں بجائے عملی المذين المنع فرماياہے)يقيناً الله تعالى (وصيت كننده كاقول) من رہے ہيں (منبجر كے افعال ہے) باخبر ہيں (ان كو كيے كےمطابق بدلد ملے گا) ہاں جس تخص کو دصیت کرنے والے کی طرف ہے اندیشہ ہو (لفظ منوص مخفف اور مشدد دونوں طرح پڑھا گیا ہے ) کسی بےعنوائی کا (حق ہے خطا کی طرف میلان کا) یاکسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق معلوم ہوئی ہو( کہ جان َنرثلث مال ہےزا کدوصیت کی ہو یا مالدار کی سخصیص ہو۔مثلاً ) پھر میخنص ان میں باہم مصالحت کرا دے (بعنی وصیت کنندہ اورجس کے لئے وصیت کی کنی دونوں کوانصاف کامشورہ دے ) تو اس برکوئی گناہ نہیں رہا( اس بارہ بیں ) واقعی اللّٰہ تو معاف فر مادینے والے بیں اور رحم فر مانے والے ہیں۔

مستحقیق وتر کیب:.....ای سبابه یعنی عبارت بتقدیر المضاف ب\_ خیبر ۱۱س میں اشارہ ہے کہ مال وصیت حلال طیب ہونا جا ہے کیونکہ خبیث مال کی وصیت گناہ ہوگی اور واجب الرد \_بعض کی رائے ہے کہ خیر ہے مراو مال قلیل ہے۔ چنا نچے قر آن کریم میں اكثراس معنى مين استعال بموايت مثلًا (1) وما تنفقوا من خير اور (٢)وما انفقتم من خير (٣) وانه لحب المحير لشديد. کیکن بعض کا خیال ہے کہ مال کثیر مراد ہے۔ چنانچیا بن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت ملیؓ کے ایک غلام کے پاس سات سودرہم تھے۔ اس نے وصیت کا اراد و کیا تو آپ نے اس کومنع فرمادیا کہ ریہ مال کثیر نہیں ہے جس کا حکم آیت میں ہے۔ اس طرح ایک صحابی کے پاس

تین ہزار رویے تھے،اورعیال بھی کثیرتھی انہوں نے وصیت کرنی جا ہی ہوگی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ مال کثیرتہیں ہے۔اس سے یہ جھی معلوم ہوا کہ مال کی کثر ت وقلت اضافی ہے حالات اورا شخاص کی وجہ ہے مختلف ہو سکتی ہے۔

الموصية چونکه مصدر ہے اور فعل و فاعل میں مفعول کا فاصلہ بھی ہوگیا ہے۔اس لئے تا تا نبیث کے باوجود فعل کو ذکر لانا جائز ہے اس ے پہلے اذا کے متعلق جلال محقق نے دوصور تیں ذکر فر مائی ہیں (ا)اذا ظر فیدیعن مضمن معنی شرط کونہ ہو۔ ای کتب علیکم ان يوصني احد كم وقبت حيضور الموت (٢)اذا شرطيه ليخي ظرفيت متضمن معني شرط ہو۔اس صورت ميں دوشرط جمع ہوں گي اور وونوں کا جواب محذوف ہوگا جس پرلفظ وصیت وال ہوگا دونوں کا جواب فسلیسو ص محذوف ہے۔غرضکہ مفسرعلام نے تین بایتس ہتلائی جا بی ہیں۔ایک لفظ و صیبة کا محتب ہے مرفوع ہونااور دوسرے اذا کااس میں عمل کرنابشر طیکہ ظر فیہ ہواورا گرشر طیبہ ہوتواس کے جواب پرولالت کرنا تیسرے جواب ان بردلالت کرنا۔ سحت اوراس کے فاعل و صیبة میں دو جملے شرطیہ معترضہ ہیں۔ حسف اماقبل کامضمون جملہ "کتب علیکم" ہے جس میں سوائے حقیقت کے دوسرااحتال نہیں ہے اس لئے مفعول مطلق مؤ کدلنف ہوگیا۔ ہذا منسوخ یعنی صرف علم منسوخ ہے تلاوت منسوخ نبیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے جوروایت پیش کی ہے یا دارمی نے حسن وعکر میدو قبار ہ سے جوروایت کی ہے وہ اس کی مؤید ہیں۔حدیث الاوصیة لوارث کے بارومیں بروایت ابوداؤد، ابوامام قرماتے ہیں کہ بیالفاظ میں نے ججة الوداع کے خطبہ میں آپ ﷺ کی زبان مبارک سے سنے ہیں۔اورلباب میں دارفطنی کی روایت امام شافعی ہے یہ ہے کہ وہ اس متن کومتواتر مانتے ہیں اور صاحب کشف کی رائے بھی بہی ہے کہ بیروایت متواتر کی فوت میں ہے۔جسنسف مطلقاً میلان رکیکن یہال علطی ہے میلان مراد ہے۔ بقریندمقابل ۔ کیونکہ اثم بالقصد گناہ کو کہتے ہیں ۔خوف وہ انقباضی حالت جومتوقع شرکی وجہ ہے پیدا ہو جاتی ہےاوروہ مبھی معلوم الوقوع بھی ہوتا ہے۔

او ته محصیص غنی ریا کاری اورنام ونمود کی وجہ ہے زمانۂ جاہلیت میں والدین جیسے اقارب کولوگ فراموش کردیتے تھے اوراغنیا ، \_\_\_\_\_ اجانب کے بارہ میں وصیت کر جاتے تھے۔ اس فتم کی دوسری باعتدالیاں بھی کرتے تھے۔اس کئے مفسر محقق نے مثلاً کہا ہے۔ ربط: ..... بہلی آیت میں جان ہے متعلق احکام کا ذکر تھا۔ اس آیت میں مال ہے متعلق احکام کابیان ہے۔

**شان نزول:......زمانہ جاہلیت میں ریااور نام ونمود کے لئے اپنے اموال کی وصیت اجانب اور اغنیاء کے لئے کر کے اقرباء** اوروالدین وجروم کر جایا کرتے تھاس آیت وصیت میں اس کی اصلاح کی گئی ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... ترکه میں رشته داروں کے ساتھ سلوک : ..... عاصل اس مالی انظام کا یہ ہوا کہ مرنے والا اپنے تہائی مال ہے اپنے رشتہ داروں کے متعلق جتنا جس کو مناسب سمجھے وصیت کر جائے ان کو بالکلیہ محروم کرکے غیر مستحقین کو مال انادینا سخت ناانصافی ہے،ایک توان کے مرنے والے عزیز کاصد مہ پھرفی الجملداس کی مکافات تھوڑے بہت مال ہے ہوجاتی ،اس ہے بھی محروم مروئے گئے۔مصیبت بالائے مصیبت اور مفت خورول کو بیٹے بٹھائے مفت کی دولت ہاتھ آجائے یہ کہاں کا انصاف ہے۔ چنانچہ ا بتدائے اسلام میں اس تھم پرعملدرآ مدر ہالیکن آ بہت میراث نے ورثا وکامکمل انتظام کردیا اوران کے حقوق اور حصے تعین کردیئے۔اب اس دسیت ک حاجت نبیس رہی ۔بس جہاں تک اولا د کے علاوہ د ہمرے اعز و کے قسص کامقرر ندہونا آئیت سے معلوم ہوتا ہےا ب وہ آیت ميراث يمنسون بوكيا ب\_اور جبال تك ايسهوراء كي النه وصيت كي كم كاتعلق بوه بهي اب حديث الوصية لوارث اوراجماع کی وجہ ہے وجو باً اور جواز ابالکل منسوخ ہو گیا ہے۔ وارث کے لئے علاو ومیراث کے مزید مال کی وصیت کرنا بالکلیہ باطل ہے۔ البتة ثلث

ے زیادہ کی وصیت بغیررضا مندی بالغ ورثاء کے اب بھی ناجائز ہے اس کئے یہ جز ومنسوخ نہیں ہے۔

وصیب**ت ایک مقدس امانت ہے: ......** بہرحال مرنے دالے میں اپنے کیسماندوں کے لئے خیراندلیتی اور خیر سگالی کا جذبہ کار فرما ہونا جائے۔انسان جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ اگر چہ دوسرول کے قبضہ میں چلاجاتا ہے تاہم مرنے والے کواس کے تھیک تھیک خرچ ہونے کی اور اپنے عزیز وں ،قریبوں کو فائدہ پہنچانے کی فکر اس کے فرائض زندگی میں سے ہے۔اس ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہیں ہوسکتا۔ نیز اس مرنے والے کی وصیت ایک مقدی امانت ہے جولوگ اس کے امین ہوں ہے کم وکاست اس کی عمیل کرناان کا فریضہ ہے۔ جن کے سپر داس دصیت کی تعمیل کی گئی ہے وہ اگر خیانت مجر مانہ <sup>کر</sup> نے لگیس تو وہ خوداس کے لئے جوابدہ ہوں گے۔وصیت کرنے والے پامستنفید ہونے والے بری الذمہ ہیں۔

ان تسرک عیدوا کی تعبیرے معلوم ہوا کہ مالدار ہونا شرط ادا نیگی حقوق کمال تقویٰ کے منافی نہیں ہے ورنداس کوخیر کیوں کہا جا تا البية حقوق اگرادانه ہوں تو چھرشر ہی شرہے۔

يْ أَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمْ مِنَ الْاُمَم لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿ ١٨٠ ﴿ الْمَعَاصِي فِإِنَّهُ يَكْسِرُ الشَّهْوَةَ الَّتِي هِي مَبْدؤُهَا أَيَّامًا نُصِبَ بِالعِسِيَامِ أَوْ بِصُومُوا مُقَدَّرٍ **مَّعُدُولا تِ** ۚ أَيْ قَلاِبُلَ أَيْ مُوَقِّتَاتٍ بِعَدَدٍ مَّعُلُومٍ وَهِيَ رَمَضَانُ كَمَا سَيَاتِي وَقَلَّلَهُ تَسْهِيْلًا عَلَى الْمُكَلِّفَيْن فَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ حِيْنَ شُهُوِّدِهِ مَّ رِيُطًا أَوْ عَلَى سَفَرِ أَىٰ مُسَافِرًا سَفَرَ الْقَصْرِ وَأَجُهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنَ فَأَفُطَرَ فَعِدَّةٌ فَعَلَيْهِ عَدَدُ مَا أَفْطَرَ مِنَ أَيَّامٍ أُخَرَ ۖ يَصُومُهَا بَدَلَةً وَعَلَى الَّذِيْنَ لَايُطِيُقُونَهُ لَكِبَرِ أَوْ مَرَضٍ لَايُرْخِي بَرُؤُهُ فِدُيَةٌ هِي طَعَامُ مِسْكِينٍ شَائَ قَـدَرَ مَـايَا كُلُهُ فِي يَوْمٍ وَهُوَ مُدِّمِن غَالِب قُوْتِ الْبَلَد لِكُلِّ يَـوُمٍ وَقِـىُ قَـرِاءَ ةٍ بِاضَافَةِ فِدُيَةُ وَهِيَ لِلْبَيَانَ وَقِيلَ لَاغَيْرَ مُقَدَّرَةٍ كَانُوُا مُخَيِّرِيْنَ فِي صَدُرِ الْإسْلَامِ بَيْن النصَّوْمِ وَالْفِدْيَةِ ثُمَّ نُسِخَ بِتَعُيِين الصَّوْمِ بِقَوْلِهِ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الَّا الْحَامِلَ وَالْمُمُرُضِعَ إِذَا ٱفْطَرَتَا خَوُفًا عَلَى الْوَلَدِ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَانَسْخِ فِي حَقِهِما **فَمَنُ تَطَوَّعَ خَيُرًا** بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْـقَدُرِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِدْيَةِ فَهُوَ آيِ التَّطَوُّ عَ خَيْرٌ لَّهُ ۖ وَآنُ تَصُوْمُوا مُبْتَذَاً خَبَرُهُ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الْإِفْطَار وَالْفِدْيَةِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ ١٨٣٠ أَنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمُ فَافْعَلُوهُ

تر جمہ :.....اے اہل ایمان! مقرر ( فرض کیا گیا ہے تم پرروز و۔جس طرح تم پرفرض کیا تھاتم ہے پہلے ( لوگوں ) پرا**س** امید پر کہ پر ہیز گار بن جاؤگے ( گنا ہوں ہے۔ کیونکہ روز ہشہوت کوتو ڑو پتا ہے جو گنا ہوں کی جڑ ہے ) چندروز د (ایساما منصوب ہے لفظ صیام یا صب و مبول مقدر ہےاور مسعندو دات بمعنی فلیل یعنی رمضان کے منتی کے چندروزمراد ہیں۔جبیبا کے اٹلی آیت میں آر ہاہےاوردونوں صورتوں میں روز واس کے لئے نقصان وہ ہوتو اس کوافطار کر ایمنا جاہتے ) تو اتنی ہی تعداد ( جس قدر روز یےافطار کئے ہیں اسے ہی اس یرواجب بیں)دوسرے دنول میں(اس کے بدلےروزے رکنے )اور جولوگ روز و کی طاقت( نه )رکھتے ہوں(بڑھاہے یاکسی بیاری

کی وجہ ہے جس کے اچھے ہونے کی تو تع نہ ہو)ان کے ذمہ فدیہ ہے کہ (وہ)ایک غریب آ دمی کا کھانا ہے (جس قدرایک روز میں ایک آ دمی کھا سکتا ہوجس کی مقدارروزانہ کے لئے ایک مُد غلہ تجویز کی گئی ہے۔جوغلہ رواجی ہواورایک قر اُت میں لفظ فدیدا ضافتِ بیانیہ کے ساتھ آیا ہے اوز بعض کی رائے ہے کہ' بسطیقو ند'' ہے پہلے مقدر نہ کیا جائے۔ابتداءاسلام میں لوگوں کوروز ہ اور فدیہ کے درمیان تھا۔ اس کے بعد بیمنسوخ ہوکر آیت' فسمن شہد منکم الشہر فلیصمہ '' کے ذریعہ روزہ کی تعیین ہوگئی۔ حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ اس تھم نشخ سے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت مشتنیٰ ہے آگریہ دونوں قسم کی عور نیں بچہ کے خیال ہے روز ہ افطار کرلیں تو بہ تھم فیدیہ ان کے لئے اب بھی باتی اور غیرمنسوخ ہے) جو تخص خوشی ہے خیر خیرات کرے (فدید کی مقدارمقررہ ہے زائدخری کرڈالے ) تو یہ ( تقلی خیرات ) کے لئے اور بھی بہتر ہے اور تمہارا روزہ رکھنا ( بیہ مصدر ہے جس کی خبر آ گے ہے ) زیادہ بہتر ہے (بہنست افطار وفدیہ ك )اگرتم بچهوا قفيت ركھتے ہو (كه بيتمهارے لئے بہتر ہے تواس كى عميل كراو\_)

شخفی**ن** وتر کیب:....صوم و صیام دونون مصادر جین من الامه مراد یابعینه تشبید ہے جیسا که ابن عمرٌ ہے مرفو عاروایت میسیر ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روز ہے فرض تنصاور پائفس صوم میں شرکت مقصود ہے۔وقت ،مقدار ، کیفیت ،سب میں اشتراک بيان كرنائبين ہے جیسے فساذ كرو اللہ كذكر كم اباء كم يان مثل عيسنى عند اللہ كمثل آدم وغيرة تشبيهات بيں چنانجي حضرت آ دمٹم پرایام بیض کےاور قوم موسیٰ پرصرف عاشورہ کاروز ہفرض تھااور مقصوداس طرز تعبیر سے ''مرگ انبوہ جشنے دارد'' کے قبیل سے روز ہ کی صعوبت کو کم کرنا اور تسلی دینا ہے جبیبا کہ ایک ماہ کے روزوں کو'وُنقلیل'' کاعنوان دیناتشہیل کی خاطر ہے آسانی عنوان سے بڑی ہے بری مشکل آسان ہوجاتی ہے۔ایاما روح المعانی میں صیام کے ذریعہ ایاما کے منصوب ہونے کا تخطیہ کیا ہے کیونکہ عامل ومعمول میں اجنبی کا فاصلہ وگیا ہے۔البتہ صومو امقدر کے ذریعہ ہے تیج ہے۔

فی المحالین بحالت سفر بجرحقیقی پرمدارنہیں ہے۔ بلکہ بحالتِ سفرمطلقاً رخصت افطار ہے۔نفس کوقائم مقام مشقت کے مان لیا گیا ے۔ جاہے حقیقة تکلیف ہویا نہ ہواس لئے جلال محقق کی رائے ہے حنفیہ کوا تفاق نہیں ہے۔الا بیا کہ بجحز تقدیری مرادلیا جائے۔ و عملی المذین اس کی دوصورتیں ہو عتی ہیں۔اول تو یہ کہ ابتدائے اسلام میں مقیم تندرستوں کے لئے بھی بیرخصت تخییر تھی کہ جا ہے وہ روز ہ رکھ لیس یا فعد میدد ہے دیں۔اس صورت میں بسطیہ قونہ تواپنی حالت پررہے گانسی تو جید کی ضرورت نہیں۔علامہ زخشری کی رائے يبي ہے البتذاب بيتكم آيت فيمن شهد منكم الشهر فليصمه كي ذريع منسوخ بوكيا ہے۔ امام بخاري نے ابن عمراور سلمہ ابن اكوع ے روایت کیا ہے کہ بیآیت منسوخ ہےاور جمہور کا قول یہی ہے۔ دوسرا قول اس کومنسوخ نہ ماننے کا ہے۔اس صورت میں دوتو جیہیں ، جوستی ہیں(۱) لا کی تقدیر جیسے دوسری آیت میں ببین الله لکم ان تصلوا میں لاکی تقدیر ضروری ہے۔ چنانچہ ام حفص کی قر اُت بھی · الأسنسقيونه مع (٣) يا پھريسطيقون باب افعال سے ہاوراس ميں ہمزه سلب کے لئے ہے۔اطساق فلان جبکه اس کی طاقت زائل ہوجائے چنانچیمس الائمہ سے میتو جیدمنقول ہے۔ان دونو ں صورتوں میں میتھم شنخ فانی کے لئے یا بقول امام شافعی حاملہ اور مرضعه محتملة الضرر کے لئے مخصوص ہوگااورمنسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔او عسلسی مسفو اس کی بجائے فی سفرنہیں کہااس میں اشارہ ہے کہاً نر ' نسی نے درمیان دن کے سفرشروع کیا تو اس کورخصت افطار نہیں ہےالبتہ جس نے منبے سے پہلے سفر شروع کر دیا اس کے لئے اجاز ت يه فعدةاس مين أيك شرط اورد ومضاف محذوف مين \_تقدير عبارت اس طرح تفى فَسَعَـليُـهِ صَـوْمُ عدَّةَ ايَّامِ الْمَوْضِ وَالْسَّفَوِ منْ

فمن شہد منکم اس خطاب ہے مرادعاقل، بالغ ، تندرست، ہیں ورنہ بچہ مجنون پر باوجود شہو درمضان کے اور مقیم ہونے کے روز ہ

فرض تبیں ہے۔

ر لبط: .....ابواب برمیں سے تیسراتھم روزہ سے متعلق ہے۔ تقریباً پور سے رکوع میں دور تک ای کے متعلقات اورا حکامات کا بیان ہے۔

شَاكِ نزول: ....سلم بن اكوع رضى الله عند سے روایت بكه جب آیت "وعلى اللذين يطيقونه" تازل مولى تو بم لوگول کواختیارتھا چاہےروز ہ رکھلیں اور چاہے فدید دے کرافطار کرنیں لیکن جب اس کے بعد والی آیت ' فیمن شہد منکم الشہر فليصه "نازل ہوئی تو پھر بیا ختیارمنسوخ ہو کرروز ومتعین ہو گیا۔

﴿ تَشْرَى ﴾:....روزه كى اہميت وعظمت:.....روزه روحانی،اخلاقی،اقتصادی،معاشرتی،سيای،طبی برلحاظ سے ایک بہترین عبادت ہے اور زمانۂ قدیم سے مختلف شکلوں اور نوعیتوں کے ساتھ خدا کے حکم ہے انسانوں میں مروج رہا ہے۔اسلام جوایک جامع اور تمل ندجب ہے اس عظیم الثنان عبادت سے کیسے خالی رہ جاتا۔روزہ کا مقصد محض فاقد کرنا اورا پینے جسم کو تکلیف ومشقت میں ڈالےرکھنائبیں ہے بلکتفسِ انسانی کی تہذیب واصلاح، پر ہیز گاری اور تقویٰ وطہارت بفس کی خواہشوں کو قابو میں رکھنے کی مشق کا بہم پہنچنا ہے۔جس کی طرف لعلکم تتقون میں اشارہ ہے یعنی کھانے پینے ،صحبت سے بہنیتِ روزہ ،ون بھررُ کناتوروزہ کی صورت ہے کیکن حقیقت وروح میجهاور ہے۔

ا يك شبه اوراس كاجواب: .....تا بم لعلكم تتقون كوئي بيشبه ندكر كة تقوى الرئسي اورذر بعد يه حاصل كرايا جائے تو پھرروز ہ کی کیاضرورت ہے؟ یاکسی روز ہے اگر بیہ قصد حاصل نہ ہوتا ہوتو پھرروز ہے کیا فائدہ۔سواول توبیروز ہ کی علت نہیں ہے کہ اس کے بغیر روزہ ساقط ہوجائے بلکہ روزہ ایک مصلحت اور حکمت ہے چر حکمت بچھ اس ایک مصلحت میں منحصر نہیں ہے بلکہ ہزاروں مصالح علم البی میں محفوظ ہوں گی۔وہ بغیرروز ہ کے *کس طرح حاصل ہوشیں گی ۔تیسر بے*تقویٰ خاص جس کاتعلق صرف روز ہ کے ساتھ ہووہ روزہ کے بغیر کس طرح حاصل ہوسکتا ہے۔اس کی صورت مخصوصہ کا فیضان تو روزہ کے ہیو لی پر ہی ہوگا غرضکہ ہرعبادت کی روح جس طرح ای مخصوص جسم عبادت میں سرائیت کئے ہوئے ہوتی ہے یہی حال روز ہ کا ہے۔اگر روز ہ کی تحکمت روز ہ کے بغیر حاصل ہو عمق تو پھر کسی عبادت کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی ۔اس لئے فی الحقیقت بیعبادات سے بیچنے کا ایک شیطانی بہانداور کیدِنفس ہے۔

**روز ہ کے ضروری احکام :......روز ہے تفصیلی احکام تو کافی ہیں ،ان کے لئے کتب فقد کی مراجعت ضروری ہے۔** البية آيت ميں بياراورمسافر كے لئے رخصت وقضا كاذكركيا گيا ہے۔اى طرح فدىيكابيان ہوا ہے۔اس لئے چند ہا تيس مناسب مقام .

ا : ... . بیماری سے مراد ہرطرح کی بیماری تبیس ہے بلکہ صرف ایسی بیماری کہ جس میں روز ہے حد تکلیف دہ ہو۔ یا بیماری کے بڑھنے اور دیر میں احی*ھا ہونے کا خطرہ ہواور طبیب حاذ*ق روزہ کومصر بتلا دے ایسے وقت روزہ حجھوڑنے کی اجازت ہے۔امام مالک ؒ کے نز دیک مطلق یماری کافی ہےاورامام شافعی کے نزدیک مہلک بیماری ہونی جائے۔ای طرح سفر سے مرادعام سفرنبیں کہ تھوڑا ہویا زیادہ بلکہ کم از کم ۸ میل کے سفر کا ارادہ ہو۔ شرعی میل انگریزی میل ہے ۸را حصہ زائد ہوتا ہے اور بعض کے نز دیک ۴۵ یا ۸ میل اور ۱۰ میل مسافت ہے ایسے مسافروں کے لئے آبادی سے باہر نکلنے سے لے کرمنزل مقصود پر پہنچ کر کم از کم پندرہ روز قیام کرنے کی نیت تک روزہ چھوڑنے

کی اجازت ہے تاہم اگرروز ہ رکھ سکتا ہوتو روز ہ رکھنا ہی افضل ہے۔

انسسا یسے مریض اور مسافراگر روزہ کی نیت کر چکے ہوں تو بلاضرورت شدیدہ تو ڑنا جائز نہیں ہے۔البنۃ اگر نیت ہی نہ کی ہواور بیاری یا سفر شروع ہوگیا ہوتو روزہ کا ترک جائز ہے۔اگر رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی بیاری یا سفر ختم ہوجائے تو اول بقیہ رمضان کے روز ہے رکھے جائیں۔ پھر بعد رمضان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی چاہئے۔خواہ ایک دم لگا تاریا ایک ایک دو دو کرکے پورے کیے جائیں اور بعض کے نزدیک ایک دو دو کرکے پورے کیے جائیں اور بعض کے نزدیک ایک میں کھیے ہیں لیکن ہمارے نزدیک ایک دور کے بین کی جہ سے سلسل قضاء کولازم کہتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک بی جہروا صدے اسے زیادتی علی الکتاب کی شخوائش نہیں ہے۔

سی ابتدائے اسلام میں جوفد میری عام اجازت تھی جس کا تذکرہ آیت کے ابتدائی حصہ میں ہے وہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن فدینہ کی خاص اجازت اب بھی ہے۔ بہت زیادہ بوڑھے یاا لیے بیار کے لئے جس کے اجھے ہونے کی امید ندرہی ہو جائز ہے کہ ہرروزہ کے بدلہ ایک غریب کو دو و وقت کا کھانا کھلا ویں۔ یا غلہ دینا چاہیں تو ای تولہ (فی سیر ) کے حساب سے ایک روزہ کا بدلہ بونے دوسیر گیہوں دے دیے جائیں۔ یہ تاریخ میں ایک مشکین کو ایک سے زائد فدید ویا گیا تو دونوں صورتوں میں جیا کہ ایک مشکین کو ایک سے زائد فدید ویا گیا تو دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہوگا۔ نیز فدیداداکرنے کے بعد بیارا چھا ہوگیا اور اس میں روزہ کی طاقت آگئی تو فدید روزوں کے حق میں شارنہیں ہوگا بلکہ روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ فدید کا ثو اب بدستور رہے گا اور کسی معذور میں فدید کی بھی سکت نہ ہوتو بجائے روزوں کے استعفار کرتا رہے اور عدر دورہونے پر روزوں کا عزم رکھے۔

تِلكَ الاَيَّامُ شَهُرُ وَمَضَانَ الَّذِى أُنُولَ فِيهِ الْقُوانُ مِنَ اللَّوْ الْمَحْفُوظِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنَا فِي لَيُاةِ الْفَارِ هُدَى حَالٌ هَادِيًّا مِنَ الْفُلْدَى مِمَايَهُدِى إِلَى الْحَقِ مِنَ الْمُلْدى مِمَايَهُدِى إِلَى الْحَقِ مِنَ الْاَحْكَامِ وَ مِنَ الْفُوقَانِ مِمَّا يُفَرِقُ بَيْنَ الْحَقِ وَالْبَاطِلِ فَمَنُ شَهِدَ حَضَرَ مِنْكُمُ الشَّهُو فَلْيَصُمُهُ الْاَحْمَى مَا اللَّهُ مِكُمُ الشَّهُو فَعِدَةٌ مِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ:......(بیزمانہ) ماہ رمضان کا ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے (لوحِ محفوظ ہے آسان دنیا پرلیلۃ القدرمیں) جو ہدایت دینے والا ہے (لفظ کھ مدیمے حال ہے گمراہی سے ہدایت بخشنے والا)لوگوں کو واضح الدلالة ہے ( یعنی اس کی آیات واضح میں ) مجملدان کتابوں کے ہے جو ہدایت بخشے والی ہیں (پین ایسے احکام پر مشمل ہے جو ہدایت الی الحق کرنے والے ہیں) اور فیصلہ کرنے والی ہیں (جوش و باطل کے درمیان فیصلہ کن ہیں) چنا نچہ جوش اس وقت موجود ہاں کے لئے اس مہینہ ہیں روز ور کھنا ضروری ہے۔ اور جوش بیار ہو یا سفر ہیں ہوتو اس کو دومرے دنوں میں شار سے دکھنے چاہئیں (بیہ بیٹ بہلے ہی گزر چکی ہے اور کر رہے اس لئے و کر کیا گیا ہے تا کہ "من مشھد" کی تیم سے اس کی منمونیت کا شہنہ ہوجائے ) اللہ تعالی کو تمہار سے ساتھ آسانی کر نامنظور ہے ۔ اور تمہار سے ساتھ دشواری منظور تہیں ہے اس کی منمونیت کا شہنہ ہوجائے ) اللہ تعالی کو تمہار سے ساتھ آسانی کر نامنظور ہے ۔ اور تمہار سے اس کے اس کے اور تعلی کی منمونیت کی منافور ہے ۔ اور تمہار سے اس کے اس کی کر دیا ہے ) گئی کو (بینی منافور ہوں کی تعداد) اور اس کے کو اللہ کی بردگی بیان کرو (اس کے پوراکر نے پر) کہ اس نے تم کو طریقہ بنا و یا ہے (تم کو اس کے معالم دین سکھلائے) اور اس کے کہم اللہ کی بردگی بیان کرو (اس کے پوراکر نے پر) کہ اس نے تم کو طریقہ بنا و یا ہے وریا تک کہم اللہ کی اور جب آب ہے میں کہ میں دریا فت کر بی تو میں قریب بیں کہمرف مناجات ہمارے لئے کافی ہویا دور ہیں کہ پکارنے کی ضرورت پیش آئے ۔ اس پر آبت تان ل مون و ملاع کو میں کہن کو تو اس کی درخواست جبکہ وہ میرے حضور میں پیش کرتے ہیں (ان کی موفی اس کی اطلاع فرماد ہیں کہن کر کہا ہوں، وعا ما کہنے والوں کی درخواست جبکہ وہ میرے حضور میں پیش کرتے ہیں (ان کی درخواست منظور کر لیتا ہوں) ان کو چا ہے کہ قبول کرلیا کر ہیں (میر سے احکام بھا آ وری کے ساتھ ) اور بھی پر یقین رکھنا چا ہے (بھی پر اس کی درخواست منظور کر لیتا ہوں) ان کو چا ہے کہ قبول کرلیا کر ہی کر سے احکام بھا آ وری کے ساتھ ) اور بھی پر یقین رکھنا چا ہے (بھی پر ہو اس کی درخواست منظور کر لیتا ہوں) ان کو چا ہے کہ قبول کرلیا کر ہیں (میس کے ساتھ ) اور بھی پر یقین رکھنا چا ہے کہ وہ کو اس کی اعلی کی درخواست میک دو خواست میں دور گور کی کے ساتھ ) اور بھی پر یقین رکھنا چا ہو کہ کو سے کہ دور گور کی کے ساتھ ) اور بھی پر یقین رکھنا چا ہو کہ کو سے کہ کی دور گور کی کے ساتھ ) اور بھی کے دور گور کی کی دور گور کی کے ساتھ ) اور بھی کی دور گور کی کی دور گور کی کے دو

....سسهو رمضان سے پہلے تلک الایام مبتداء ہاور المذی اس کی خبر ہاور بقول ابن عباس اور حسن اورا بومسلم شهر رمضان سے مراوایام معدو دات ہیں۔اولا مطلقاروز ہی فرضیت کی اطلاع دی۔پھر چندروز ہ کہہ کراس کو ہلکا کیا ،اس کے بعدشہررمضان فر ما کر بات صاف کردی۔اس تدریج میں نفس کی گرانی کم ہوجائے گی۔من اللوح اس آپیت میں شہر رمضان ميں نزول معلوم ہوا۔انسا انسز لسنہ فی ليلة القدرو فی اية فی ليلة مباريخة سے مخصوص ايک شب ميں نزول معلوم ہوا۔ حالا نکہ نبوت کے بعد سے وفات تک تقریباً ۲۳ سال سنسلۂ وحی جاری رہا۔ تینوں میں تطبیق کی صورت رہے کہ نزول اول لوح محفوظ ہے آسانِ دنیا پر ہوا۔خواہ پورے قرّن کا پاسال بھرجس قدرا تارنا ہوتا بیزول تو شب قدر میں ہوااور شب قدر رمضان میں ہے تواس طرح نزول فی لیلة نزول فی رمضان ہوا۔لیکن آنحضرت ﷺ کے پاس حسب وقائع اور بفتر رضرورت ایک آیت دوآیت رکوع سورت کی صورت میں کل مدت نبوت سلسلہ جاری رہا۔اول کونزول یا آنزال کہتے ہیں اور دوسری صورت کو تنزیل سے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح بوری تطبیق ہوگئی ہے۔ هدی و بینات بیدونوں حال ہیں۔القر ان ہےاور عامل انزال ہےاور من الهدی و الفرقان صفت بیں هدی اوربینات کی ـ پس میحلاً منصوب ہے۔ای ان کان القران هدی وبینات هو من جملة هدی الله و بيسات فسمن شهد منكم الشهور اس مين الشهر مفعول بدب اورفاء سبيدتا تعقيبيد بتقصيلينهين ب بظاهراس تعمم مين مريض و مسافر ہقیم ، تندرست سب کے لئے تعیم تھی اس لئے آ گے مین محیان مویضا ہے این کی تخصیص کردی اور پہ تکرار بھی اس تخصیص کے کئے فدید کا سابقہ بھم جومن شبھد ہے منسوخ ہو گیاممکن ہے کہ مریض ومسافر بھی اس تعیم میں داخل ہوں۔اس لئے اس کومشنٹیٰ کرنے کے لئے دوبارہ ذکر کرتا پڑا۔ برید اللہ بیدو حکموں کی علت ہے جن پرو من کان مویضاً دلالت کررہا ہے۔ بیعنی جواز افطار اور توسع فی القصناء جو**فعدہ** من ایام اخو ہے سمجھ میں آ رہے ہیں مفسر جلال بھی ان دونوں کی طرف اشارہ کررہے ہیں معتز لہاس آیت سے بندہ کے ارادۂ خداوندی کے خلاف کرنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں کیونکہ مریض ومسافراگرروزہ رکھ کرمشقت بر داشت کریں

تواللہ کےارادہ پسر کےخلاف ہوالیکن جواب دیا جائے گا کہاللہ کاارادہ پسرا فطار کا مباح کرنا ہےاوروہ ا جازت سے حاصل ہو چکا ہے اس کا تخلف نہیں ہوا۔فیلا اشکال ولت کے ملو الیعنی روز ہ کا تھم آسانی کے لئے ہےاور بھیل مدت کے لئے ہےخواہ مدت رمضان ہو ا گرمخاطب عام ہو یامہ تت قضا کی پھیل مراد ہوا گرمخاطب خاص یعنی مریض ومسافر ہوں و لتسکیو و ۱ الله اسحمال ہے مرادا کراول یعنی آ کمال ادا ہوتو تھبیر سے مراد تکبیرعیدالفطر ہوگی تعنی روزے پورے کرو۔اورتکبیرعید یعنی دوگا نداورتکبیرات ا دا کرو۔اس صورت میں پیہ ف من شہد کیاعلۃ ہوگی اورا کمال ہے ٹانی یعن تکیل قضامراد ہوتو تکبیر سے مراد خدا کی ثنا ہوگی اور یہ تیسری علت ہوگی اور تکبیر کا تعدييني كي ذريعة تصمين معنى حمر ہوگا۔اي لتكبروا الله حامدين على ماهداكم اليه ايسے مواقع برية عطف كالطيف ترين پيرايه ۔ ہے کیونکہ ماقبل کی علتیں ہونے کی وجہ ہے مقتضی ظاہر بیتھا کہ واوتزک کر دیا جاتا لیکن اس میں بلا تکلف احکام سابقہ کی طرف مزید اہتمام شان ہے۔ قویب قرب سے مراد جسمانی یا مکانی قرب نہیں ہے کہ وہ محال ہے بلکہ علمی اور حفاظتی قرب مراد ہے اور صوفیا اقرب ذاني بلاكيف كة قائل بين ـشرح فقدا كبركي عبارت ب ف التحقيق في مقام التوفيق ان مختار ان الايمام قرب الحق من المخلق وقوب الخلق وصفت بلا كيف و ثبتت بلا كشف. فاخبرهم يرتقريع ارت فرقريب كالعج ك لئ الى بـ اجیب استجاب واجاب دونوں کے معنی قطع سوال کے جیں مراد سے ہمکنار کردینے کی وجہ سے جوب بمعنی قطع سے ماخو ذف لیستجیبو ا · کمی ای فلیتمثلو او امری ایمان کوبعد میں اوراطاعت کو پہلے لانے میں اشارہ ہے کہ طاعت ہی مفضی الی نوراالا بمان کردیتی ہے۔ یں دیں مسوا جلال محقق نے ایک شبہ کے ازلہ کے لئے بیتو جیہ فرمائی ہے کہ استجابت اورایمان ایک دوسرے سے بے نیاز کرتے ہیں اس کتے دونوں کے اجتماع کی ضرورت نہیں تھی۔ جواب میہ ہے کیفس ایمان مراز نہیں ہے بلکہ بقااور دوام ایمان مقصود ہے یا تحصیص بعد العميم ہےايمان كےشرف وفضل ظاہر كرنے كے لئے۔

ر لبط: ....... بچچلی آیت میں ایام روز ہ کا اجمالی بیان تھا اس آیت میں اس کا تفصیلی بیان ہے ان تمام احکام میں بندوں کی مصالح حق تعالی کے پیش نظر ہیں جن سے فق تعالی کا بندوں پر مبر بان اور متوجہ ونامعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے آ بت و اذا سے الک سے قرب و اجابت كابيان مناسب مقام ہوا۔

شان نزول: ..... تيتواذا سألك كمثان زول كى طرف خود جلال محقق في اشاره فرماديا به كه بعض اعراب في آ تخضرت على عصاضر موكرات فتاءكيا،اس يربيآ يت نازل مولى \_

﴿ تشريح ﴾ : . . . . روز و كي مشر وعيت ميں مدر جج : . . . . . بالكل ابتداء اسلام ميں صرف يوم عاشور ه (وسويں محرم) کاروز ہ فرض ہوا تھا۔اس کے بعدایا م بیض بعنی ہر ماہ کی ۱۹،۱۳،۱۳ تاریخ کے روز مے فرض رہے۔اس تدریج کے بعدیہ دونو اس تکم منسوخ ہوکررمضان کے روزے مقرر ہوئے کیکن روز واورفدیہ کے اختیار کے ساتھ۔ بعد میں اس آیت کے ذریعہ پر بھی منسو ٹی ہوئی اور ہمیشہ کے لئے ۳۰،۲۹ دن کے روز ہےا یک خاص مہینے کے مقرر ہو گئے۔ریگزارعرب کا ذرہ ذرہ اس وفت تنور کی طرح تپ رہا تھا جب کهایک با غداانسان حرا می کھومیں سر بزانو اور جمال خداوندی میں کھویا ہواتھا کہ روز و کی صورت میں اس کو پیغام محبت ملا۔ رمضان کی وجہشمیہ یبی ہے کہ رمض کے معنی شدت حرارت کے ہیں وہ زمانہ بخت ترین گرمی کا تھا۔

روزوں کے لئے ماہ رمضان کی شخصیص: ......روزہ کے لئے ماہ رمضان کی شخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ نہ صرف اس میں مزول قر آن ہوا ہے بلکہ تمام آسانی کتابیں اس ماہ مبارک میں انسانی ہدایت کا سرچشمہ لے کر آئیس ہیں۔امام احمداورطبرانی کی

روایت ہے کہ آپ نے ارشادفر مایا کہ ابرا ہیمی صحیفے رمضان کی پہلی شب میں اور تو رات رمضان کی چھٹی شب میں اور انجیل تیر ہویں شب میں اور قرآن کریم رمضان کی چوجیسویں شب میں نازل فرمائے گئے۔ لیکن اکثر کی رائے بیہے کہ شب قدر سے مرادستا ئیسویں شب رمضان ہے جس میں قر آن نازل ہوا چنانچے سورہ قدر میں لفظ لیلۃ القدر تین دفعہ لایا گیا ہے اور اس مجموعہ کے لفظ نوحروف ہیں اس طرح مجموعه ستائيس ہوتا ہے۔

قر آن اور رمضان: .....تواس ماہ کاروزہ کے لئے مخصوص ہونا نزول قرآن کی یادگار ہےای لئے تراوت کو وغیرہ میں بکثرت کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہےاورآ مخضرت ﷺ کی سیرت میں بھی یہی خصوصی اہتمام والتزام ملتاہے۔

**رمضان اور فیولیتِ دعاء:.....ای**طرح دعاءالتجاء تضرع وزاری کوجهی اس ماه مبارک ہے خصوصی ربط اور ایک گونه علاقہ معلوم ہوتا ہے۔روزہ جس کے بارے میں السحسوم لمبی وانسا اجزی بسہ فرمایا گیا ہے اس سے یقیناً بندہ کا خدا سے انتہائی قرب معلوم بواچنانچديستلونىك عن الاهله اور يستلونىك عن الشهر الحرام قتال فيه يستلوننك ما ذا ينفقون وغيره جس ے اور سوالات قرآن کریم میں صحابہ کے نقل کیے میں مب میں آئے ضرت کھی کودونل 'کے ذریعہ واسط جواب بنایا گیا ہے۔ تمر جب خود حق تعالی کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو حق تعالی منفس تغیس خود بلاواسط جواب عطا کررہے میں بہاں قبل انسی قسریس مین فر مایا گیااس سے بے حجابان قرب کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ باقی جس طرح حق تعالیٰ کی ذات بے چون و چگون ہے اس طرح اس کا قرب بھی بلا کیف اور ماور کی مجھنا جا ہے متشابہ الفاظ کے حقائق کے در یے ہونا مناسب نہیں ہے۔

سبب ادا اورسبب فضاء: .....من شهد ے عموم اور من كان منكم مربضاً النح كي تخصيص ي معلوم بوتا ہے كه شهود رمضان جواداءروزه كاسبب موتاب وبى سبب تضاءروزه كابهى موتاب البية جيها كدامام فخرالاسلام بزدوي كى رائ بمسافرومريض کی حق میں نفس وجوب باقی رہتے ہوئے وجوب ادامؤ خرہو گیا ہے ور نہ قضا کے لئے اگر سبب جدید کی ضرورت سب کے یا مریض ومسافر کے لئے ہوتی تو قضا کے لئے دوسرے رمضان کاشہود در کار ہوتا۔ تاہم علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیانفس وجوب مطلق شہود شہر یعنی بورا ماہ رمضان دن ورات کا مجموعہ ہوتا ہے یا صرف دن سبب ہوتا ہے یا شہود بعض شہر سبب ہوتا ہے۔ عمس الائمہ اول صورت کے قائل ہیں . دوسرے اکثر علماءروز ہ کا علیحدہ سبب اس روز کو مانتے ہیں یعنی صبح کا جزواول مقارن للا داء یارات کا اخیر جزوعلی اختلاف الاقوال اور معيار بورادن اورظرف بورامهينه موجائے گا۔

بیاری با سفراورروزه: .....بعض حضرات مسافرومریض کے لئے افطار کوفرض وواجنب کہتے ہیں۔ یسوید الله بسکیم الیسسو ان پر جحت ہوگی کیونکہ بیر جوب پسر کے منافی ہے۔ حنفیہ کے نز دیک بمقابلہ رخصت کے عزیمیت رحمل کرنا بہتر ہے اورامام شافعیؓ کے نز دیک بیرخصت اسقاط ہے جبیبا کہ خمر ومینۃ کی رخصت بحالت اضطرار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بحالت سغرروز ہ کو پیندیدہ ہمبیں منجصتے۔ آیت بریداللہ کی وجدسے نیز مدین طیب سے بجانب مکسفر کرنے والوں کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا تھااول بنا العصناة اولئك العصاة كيكن حنفيد في سبائصوص برغوركر كے يدفيعلدكيا كريم يست توروز وبي ب-وان تسصوموا حير لكم كى وجه ب تا ہم اس عزیمت میں رخصت کا پہلوبھی موجود ہے یعنی سب کے ساتھ روز ور کھنے کی جو ہولت اس وقت ہوگی وہ بعد میں نہیں رہے گی۔ البته افطار میں بھی بسر ہے یعنی دفع مشقت۔اس کئے بیرخصت حقیقی کی قسم ثانی ہے۔رہاروایت او لمنک المح وغیرہ وہ سفرجہاد کے بارہ میں ہے عام سفروں کواس پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے۔علیٰ ہٰدا حنفیہ کے نز دیک بیشر می رخصت ہرفتم کے سفر کے بارے میں ہے ا جھا سفر ہو یا براا مام شافعی کے مزو یک سفر معصیت اس رخصیت سے مستنی ہے۔ صرف سفرطاعت کے لئے بیدانعام خداوندی مخصوص ہے، کیکن ظاہر ہے کہ سفر کی اچھائی برائی مقاصد کے لحاظ ہے ہوسکتی ہے اور مقاصد ہے اول تو رخصت کو کوئی تعلق نہیں ہے نفس سفر ہے تعلق ہے۔ دوسرے وہ مقاصد بھی بھی اس سفر پر مرتب ہوتے ہیں اور بھی اس سفر سے ان مقاصد کی ضدیعنی طاعت حاصل ہوجاتی ہے۔اس کئے باب رخصت میں سفروں کی تفریق و تخصیص کرنا کچھ مناسب نہیں ہے۔

د عاء كے سكسلے ميں اہل سنت اور معتز له كانظر بيہ: .....و اذا سانك ہے تضاء حاجت اور رد بلا كے سلسلہ . میں دعاؤں کامؤ ٹر ہونامعلوم ہوتا ہے جوعقیدہ ہے اہل سنت کا لیکن معتز لداس کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعاء تفتر ہر کے موافق ہوگی یا مخالف؟ اگرموافق ہےتو مقصد کو پورا ہونے میں دعاء کا کیا دخل؟ جو پچھ ہوا تقدیر سے ہوا اور اگرمخالف ہےتو یہ بھی سیجے نہیں ہے ور نہ "جف المقلم بما هو كانن" "مايبدل القول لدى" كفلاف لازم آئ كارال حق بدكت بي كرتقزر كردودرج موت ہیں۔ایک تفتد برمبرم، دوسرے تفتد برمعلق ہے۔اول میں تغیر و تبدل ممکن نہیں ہوتا۔حدیث و آیتِ ندکورہ اس سے متعلق ہیں کیکن تفتد بر معلق جوغیر مختتم اورغیر حتمی ہوتی ہےان میں وعاوغیرہ اسباب ہےردو بدل ہوسکتا ہےاورا یک دفیق اور غامض حقیقت ہے جس پراہل حقیقت کےعلاوہ اور کوئی مطلع نہیں ہو سکا۔

، قبولیت دعاکے ب**ارہ میں شب**ہ: ...... تیت میں جوقبولیت دعا کا وعدہ اور فی الفورایفاء کا وعدہ کیا گیا ہے۔ای طرح دعا کے باب میں مطلقاً وعدہ معلوم ہوتا ہے۔ بظاہر سب باتیں مخدوش ہیں کیونکہ مؤمنین کی بعض دعا وں کا پورا نہ ہونا مشاہرہ ہے اور کا فروں ک دعا کانامقبول ہونا آیت و مسا دعیاء السکافرین الا فی ضلال سے معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح استجابت میں تا خیر بھی اکثر مشاہدہ میں آتی ہے۔علماء نے اس کی متعددتو جیہات فرمائی ہیں۔

**جوابات** : ..... (۱) اجابت داعی ہے مرادممکن ہے جوابِ دعالیعنی بندہ جب خدا کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فور اجواب دیتے ہیں اس کی بکار بے کارنہیں جاتی ۔ بیتو جیہ عاشقانہ ہے چنانچہ بچیٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جمال مبارک خواب میں دیکھا تو عرض کیا اے اللہ میں نے کتنی د فعہ دعا کی مگر آپ نے منظور نہیں فر مائی۔جواب ملا کہ جمیس تمہارا پکار نا اور پکار نے کی آ واز

(۲) قبولیتِ دعا کی پچھٹرانط اور پچھِمواقع ہوتے ہیں۔شرائط مثلًا اکلِ حلال،صدقِ مقال وغیرہ اورمواتع مثلًا قلب لاہی،عدم ا خلاص نبیت وغیرہ ان میں نقصیان باعث حرِ مان ہوتا ہے اس لئے قبولیت دعاء کا دعدہ مطلق نہیں ہوتا بلکہ مقید ہے۔ (٣) دعاء دراصل الله كافضل ب اورفضل مشيب اللي پرموقوف جوتا ب ان المفضل بيد الله يؤتيه من يشاء تو قبوليتِ دعاء بهي مشيتِ اللهي رِموقوف ہوتی ہے۔

(۴) اجابتِ دعائے معنی خیرمقدر کرنے کے ہیں اگرعلم الہی میں اس دِعاءِ کا پورانہ کرنا ہی خیر ہوتو یہی قبولیت کی حقیقت ہوگی۔ (۵) قبولیت دعا بھی بعینہ اس بات کے پورا کرنے ہے ہوتی ہے اور بھی سی مصیبت خاص کے دفعیہ سے ہوتی ہے اور بھی اس سے بہتر کوئی خاص نعمت دنیا ہی میں وے دی جاتی ہے اور بھی آخرت میں رفع تکلیفات یار قع درجات کی صورت میں ہوتی ہے۔اس وقت تو بنده کواس کی قدرو قیمت نبیس بیوتی لیکن آخرت میں اس کی قدرومنزلت ہوگی اور بیتمنا کرے **گا** کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعاء بھی پوری

نەھونى ھوتى ب

(٢) اذا دعيان مين لفظاه اقضيه مهمله قضيه جزئيه كے تقم مين موتا ہے بعنی ایک دفعہ بھی اگر دعا وقبول ہو گئی تو آیت كا وعدہ وصادق

(۷) بیوعدہ مناسب دعاؤں کے متعلق ہے۔ نامناسب دعاؤں کے بارہ میں وعدہ نہیں ہےاور بیضروری نہیں ہے کہ ہروہ چیز جو فی الواقع نامناسب مواس كاعلم بهى دعاءكرنے والے كوموجائے۔

بھی دفع ہوگیا کہ جس طرح حق تعالیٰ ہماری بعض درخواستیں نہیں مانتے ہمارے لئے بھی گنجائش ہے کہان کے بعض احکام نہ مانیں۔ کیونکہ ہماری بعض درخواشنیں تو نامناسب ہوتی ہیں اوران کےسارے احکام مناسب ہی ہوتے ہیں اس لیئے دونوں برابر نہ ہوئے۔ أحِلّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ بِمَعُنَى الْإِفْضَاءِ اللَّى نِسَائِكُمُ ﴿ بِالْحِمَاعِ نَزَلَ نَسُحًا لِمَا كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنْ تَحْرِيُمِهِ وَتَحْرِيُمِ الْآكُلِ وَالشُّرُبِ بَعُدَ الْعِشَاءِ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَانْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ كِنَايَةٌ عن تَعَانُقِهِمَا أَوُ اِحْتِيَاجٍ كُلِّ مِنْهُمَا اِلَى صَاحِبِهِ عَلِمَ اللهُ ٱلْكُمُ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ تَخُونُونَ ٱنْفُسَكُمْ بِالْحِمَاع لَيُلَةَ الصِّيَامِ وَقَعَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ وَغَيُرِهِ وَاعْتَذَرُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهَ وَسَلَّمَ فَتَابَ عَلَيْكُمُ قَبِلَ تَوُبَتَكُمُ وَعَفَا عَنْكُمُ \* فَالْتُنَ إِذَا حِلَّ لَكُمُ بَاشِرُوْهُنَّ جَامِعُوُهُنَّ وَابْتَغُوُا اُطُلُبُوا مَاكَتَبَ اللهُ لَكُمُ صَ آىُ اَبَاحَةً مِنَ الْحِمَاعِ آوِفَذَرَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اللَّيْلِ كُلَّهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ يَظُهَرَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْآبُيضُ مِنَ ا**لْخَيُطِ الْاَسُودِ مِنَ الْفَجُرِ**صُ أَيِ الْنصَّادِقِ بَيَانٌ لِلْخَيُطِ الْاَبْيَضِ وَبَيَانُ الْاَسُودِ مَحُذُوفَ أَيُ مِنَ اللَّيُلِ شَبَّهَ مَايَبُدُو مِنَ الْبَيَاضِ وَمَايَمُتَدُّ مَعَهُ مِنَ الْغَيُشِ بِخَيُطَيْنِ اَبَيْضَ وَاسُوَدَ فِي الْإِمُتِدَادِ ثُمَّ اَتِهُوا الصِّيَامَ مِنَ الْفَجُرِ اِلَى الَّيْلِ جَ اَى اِلْي دُخُولِهِ بِغُرُوبِ الشَّمُسِ وَلَاتُبَاشِرُوهُنَّ اَىُ نِسَاءَ كُمُ وَاَنْتُمُ عَكِفُونَ مُقِيُمُوُنَ بِنِيَّةِ الْإِعْتِكَافِ فِي الْمَسْجِدِ عُمُتَعَلِقٌ بِعٰكِفُونَ نَهُي لِمَنْ كَانَ يَخُرُجُ وَهُوَ امُعُتَكِفٌ فَيُحَامِعُ إِمْرَأَتَهُ وَيَعُوٰدُ تِلُلَّكَ الْاَحْكَامُ المَدُّكُورَةُ حُ**دُودُ الله**ِ حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَقِفُوا عِنُدَهَا فَلَا**تَقُرَبُوهَا ۚ** اَبَلَغُ مِنُ لَاتَعُتَدُوْهَا الدَّمُعُبَرَّ بِهِ فِي ايَةٍ أُحُرَى كَلْالِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ ايلِيهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴿٨٨﴾ مَحَارِمَهُ وَلَاتَـاكُلُوآ اَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ اَىٰ لَايَـاكُـلُ بَعَضُكُمُ مَالَ بَعُضِ بِالْبَاطِلِ الْحَرَامِ شَـرُعًا كَالسَّرُقَةِ وَالْغَضَبِ وَ لَا **تُدُلُوا** تُلَقُّو بِهَآ اَىُ بِـحُكُومَتِهَا اَوُ بِاَمُوَالٍ رِشُوَةٍ **اِلَـى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا** بِالتَّحَاكُمِ فَرِيُقًا طَائِفَةٌ مِّنُ آمُوالِ النَّاسِ مُتَلَبِّسِينَ بِالْإِثْمِ وَآنُتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ ١٨٨ ﴾ إنَّكُمُ مُبُطِلُونَ

ترجمه: ......تنهارے لئے روز ہ کی رات میں مشغول رہنا حلال کرویا گیاہے (رفث جمعنی افضاء۔ کتابیہ جماع ہے ہے) تمہاری

بیو بول ہے (جماع کے ساتھ ابتدائے اسلام میں صحبت، کھانے پینے ہے عشاء کے بعد جوممانعت ہوئی تھی اس کومنسوخ کرتے ہوئے فر مایا جار ہاہے ) کیونکہ وہ تمہارے لئے بمز لداوڑ ھنے بچھانے کے ہیں اورتم ان کے لئے بمز لداوڑ ھنے بچھانے کے ہو(بیر کنایہ ہے و ونوں کے معانقہ یا ایک دوسرے کی طرف ضرورت مند ہونے سے )اللہ تعالیٰ کواس کی خبرتھی کہتم خیانت کے گناہ میں خود کو مبتلا کررہے تھے (روزوں کی رات میں جماع کر کے۔حضرت عمرٌ وغیرہ اس میں مبتلا ہو چکے تھے اور آنخضرت ﷺ ہےمعتذر ہوئے ) خیراللہ تعالی نے تم پرعنایت فرمائی (تمہاری توبہ قبول فرمالی) اورتم ہے گناہ دھودیا۔سواب (جبکہ تمہارے لئے حلال کردیا ہے) ان ہے ملوملاؤ (صحبت کرو)اور تلاش (طلب) کروخدانے جوتمہارے لئے تبحویز کیا ہے (لیعنی صحبت جائز کی یااس ہے اولا دمقدر کی )اور کھاؤپیو (پوری رات)حتی کرتمہارے لئے واضح ( ظاہر ) ہوجائے سے کا سفید خط سیاہ خط سے ( صبح سے مرادم مع صادق معن المفجو بیان ہے خيسط الابيسض كااور خيسط الامسود كابيان محذوف يهيعن من السليسل ينوروظلمت جونمايان موتريس ان كوسفيدوسياه دو دھا گوں سے درازی میں تشبیہ دی گئی ہے ( پھر پورا کرلیا کروروزہ ( صبح ہے ) رات تک ( یعنی غروف آفاب کے بعدرات آنے تک ) اورمباشرت نه کیا کرو(این بیویوں سے)جس زمانہ میں تم اعتکاف کرنے والے ہو(به نیت اعتکاف بیٹھ گئے ہو) مساجد میں (فسسے المساجد متعلق بعا كفون كـ جوتف بحالت اعتكاف بيوى سے محبت كرنے كے لئے نكلے اور پھروا بس مجديس آئے اس کے لئے ممانعت ہے، یہ (مذکورہ احکام ) خدائی ضابطے ہیں (جوابیے بندوں کے لئے مقرر فرمائے ہیں تا کہ وہ اس کی حدود میں رہیں ) ا وان سے نکلنے کے زوریک بھی نہ جاؤ (لفظ لا تقربوا برنبست لا تعتدوا کے جودوسری آیت میں آیا ہے زیادہ مبالغہ لئے ہوئے ہ ای طرح ( جیسا کرتمهارے لئے فدکورہ تھم بیان کیا گیا ) اللہ تعالیٰ اسپنے احکام لوگوں کے لئے بیان فر مایا کرتے ہیں ،اس تو تع پر کہ وہ پر ہیزرھیں گے(محارم خداوندی ہے)اورآ پس میں ایک دوسرے کے مال ندکھایا کرو( بینی ایک دوسرے کا مال ندکھایا کرو) ناحق (جو شرعاً حرام ہوجیسے چوری غصب)اوررجوع نہ کیا کرو( ڈالانہ کرو)اس کے ذریعیہ (یعنی مال طاقت ہے یارشوت مالی کے ذریعہ) دکام کے یہاں اس غرض ہے کہ کھا جاؤ ( زبردی ) لوگوں کے لئے مالوں کا ایک حصہ گناہ ہے (آ لودہ کرکے ) درآ نحالیکہ تم جانتے بھی ہو ( کرتم ناخل پر ہو)۔

 عشاء کے بعدمکان پرتشریف لائے تو بیوی کواچھی حالت میں پایا اورہمبستر ہو گئے ۔ صبح حاضرِ خدمت ہوکرنا د مانہ عرض کیا۔ یہ رسول الله انسى اعتذر الى الله اليك مماوقع منى. حضرت عمر كا تنديس دوس يوكول كي وازي بهي آيس تب بي آيت نازل ہوئی۔فسبالآن اس کے اصل معنی حال کے ہیں لیکن بھی مجاڑ اماضی قریب اور مستقبل قریب کے لئے بھی آتا ہے جیسا کہ یہاں ہے۔ ساشروهن. مباشره الصاق البشرة بالبشره كنابيب جماع ب- كتب مراد جماع مباح بيا اولا دمقدر اس مي اشاره ب كه مقصد جماع افزائش سل جونى چاہئے نه كه شهوت رانى ، كلوا و انتسر بوا. حرقه بن قيس ياصر يه بن الس غنوى ايك غريب كاشتكار صحابی تھے۔ دن بھرروز ہے سے رہے ، شام کومکان پر آ ہے تو کھانا تیار نہیں تھا۔ تنظیے ماندہ سو گئے ۔ آئکھ کھی تو کھانا تیار تھا۔لیکن ممانعت کی وجہ سے نہ کھا سکے اور اسکلے روز میر روز ہ برروز ہ رکھ نیا۔لیکن آ دھا دن نبیں گز را تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آ نے کے بعد آ تخضرت ﷺ كواطلاح دى كى توپيآيت نازل ہو كى۔

خيسط الابيس بياستعاره نبيل ب بلكة تبيدهمتيل ب كيونكه ونول طرفين تنبيه فدكوريس من صبح صادق جوافق ميس يهيلي موئي موتي ہے اور اس کے ساتھ ظلمۃ کیل کا اتصال ایک خط وہمی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ان دونو ں خطوط وہمی کوخطوط محسوس ہے تشبید دی گئی ہے۔اور خطِ منج خطِ کیل پر دلالت کرتا ہے اس لئے اول پر اکتفاء کرلیا۔اس تقریر کے بعد بیشہ نہیں ہوسکتا کہ منج صاوق تومنطیر ہوتی ہے۔خط کے ساتھ کیسے اس کوتشبیہ دی گئی ہے کہا جائے گا کہ شروع اور ابتدائی ہے مراد ہے اور وہ خط کی طرح ہوتی ہے بعد میں پھیلتی چلی جاتی ہے۔ای طرح بیشبہ بھی نہیں رہتا کہ رات کی تاریکیاں تو بہت ہوتی ہیں پھر کیے ایک خط سے تشبیہ ہوگئی؟ کہا جائے گا کہ مپیدہ صبح ہے متصل جو ظلمت ہے بشکل خط وہمی وہ مراد ہے۔ بیعنی واقع میں تو وہ ایک ہی خط جونو روظلمت دونوں کامنتہا ءاور دونوں کے درمیان مشترک ہے جبیبا کہ اہل ریاضی جانے ہیں لیکن محسوس دونور ہوتے ہیں۔ ایک خط نور، دوسر انطِ تاریکی۔

غيس بقيدرات يا آخرشب كى تاريكى من المفجو . من تبعيضيه بي كيونكدوه وفت بعض فجر بهوتا بيدلفظمن المفجر نازل ہونے سے عدی بن حاتم اپنے چیر میں سفید اور سیاہ ڈورا باندھ کر اس کو دیکھتے رہتے۔ جب نمایاں معلوم ہونے لگتے تو روزہ شروع كروية \_آتخضرت عَلَيْكُاكُوجب معلوم بواتو قرماياكه انك لعريض القضاء وانما ذلك بياض النهار و سواد الليل اس کے بعدلفظمن الفجو پیان نازل ہوا۔اس پرفقہاء میں بحث شروع ہوگئ کہ ضرورت کے موقعہ پرتا خیر بیان جائز ہے یانہیں۔ابوعلی وابو بإشم وغيره اكثر فقتهاءا ورمتظمين تاخير بيان كوجا تزنبيس يجصته بين \_

فلا تقربوها. كنابيبنهي عن الباطل ساورلا تعتدوها المعنى الرسريح بوالكناية ابلغ من التصريح. حدودالله ے مرادا حکام ہیں یا محارم دین۔پس جو تحص مرحد کے قریب بھی تہیں جائے گااس سے باہرنگل جانے کا کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔ لایسا کے ل بعضكم يعنى يهال جمع كامقابله جمع كرساته فبيس ب-جير كبوا دوابهم ميس بريعنى برايك كواپنامال كهانے كى ممانعت بيس ہے۔ بلکہ ایک دوسرے کا مال ناحق کھا تامنع ہے۔

لا تعدانوا. دلود ول اولارى كنوي مين والناء كيم مطلق القاءاور توسل ك لئة بيلفظ مستعار كيااور با او لاء كصاريس ب یعنی اس مال کونوسل فی الحکام کا ذریعیدمت بنا و که حکومت کے زور ہے رشوتیں دو۔جلال تحقق نے بھی اسے بعد مضاف محذوف نکال دیا اوراو الاء كاتر جمہ القاء بمعنی المسواع كيا۔ لين حق كود بانے اور باطل كوا بھارنے كے لئے احكام كورشوتيں دے دے كران كى حكومت كى تا تدحاصل ندكره متلبسين سے اشاره اس طرح ہے كه من اموال الناس تا كلواكا فاعل ہے۔

ر لبط .....ان تين آيات من مزيد تين احكام ابواب برك اوربيان كيه جارب بير. آيت احسل السنع مين چوتفاظم صلب

مفطر ات سے رمضان کی راتوں میں اور آیت و لا تب اشہ رو ہیں میں یا نچواں حکم دو بارہ اعتکاف ہے اور اس کے بعد قبیل حکم کی تا کید ہے۔ پھرآیتولا تا کلوامیں حرام مال سے اجتناب اور پر ہیز کی تعلیم ہے۔

شانِ نزول :..... جماع اور کھانے پینے کے سلسلہ میں دو (۲) روایتیں جن کی طرف جلال مفسرٌ نے اشارہ کیا ہے مفصالا گزر چکی ہیں۔البتہ مباشرۃ فی الاعتکاف کے بارہ میں لباب النقول کی روایت حضرت قماد ہے ہے ہے کہ بعض لوگ بحالتِ اعتکاف متجدے باہر نکلتے اورمباشرت سے فارغ ہوکر پھر آجاتے اس پرممانعت کے لئے بی آیت نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ ..... روزہ کی بیا بند بیوں میں اعتدال :..... یہود کے یہاں چونکہ روزہ کی شرائط اور پابندیاں نہایت بخت اور تکلیف دہ تھیں ابتدائے اسلام میں مسلمان بھی ان کے بابندر ہے۔جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔لیکن بعض لوگ ان کو نبھانہ سکے اورا پیے تعل کمزوری سمجھ کر چھپانے بھی لگے۔اس کو خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہان آیات کی روشنی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ روز ہ ہے متصور جسمانی خواہشات کا بالکلیہ ترک کرانانہیں ہے بلکہ مقصد اصلی ضبط واعتدال ہے۔اس لئے ان باتوں کی پابندی صرف دن کے حصہ میں محدود ردینی چاہئے۔رات کوکوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بالخصوص زن وشوئی کے معاملات کوئی ناپا کی نہیں ہے جن کا اس عبادتی مہینہ میں کرنا بالکلیہ جرم ہو۔وہ مردعورت کا ایک فطری تعلق ہے وہ اپنے حوائج میں ایک دوسرے سے ہم رشتہ اور وابستہ ہیں۔اس لئے فطری علاقہ عبارتِ الٰہی کے منافیٰ کیوں ہو۔البتہ حداعتدال سے تنجاوز بیہ منشائے عبادت کے منافی ہے۔اس کئے حد بندی کردی گئ ہے۔ نیز تمہارے ممل میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہئے۔ ہاں جس کوتم کھوٹ سمجھ رہے ہوا در واقع میں وہ کھوٹ نہیں ہے تو چوری چھپے اس کے کرنے سے واقع میں تو برائی نہیں ہوئی۔البتہ تمہارے ول کی پاکیزگی میں دھبہ لگ گیا ہے۔

روزہ کی نورانیت اور حرام کمائی سے پیپ کا خالی رکھنا: ...... آ گے ولات اسلوا میں پر حقیقت واضح کرنی ہے کہ بدنی عبادت وریاضت اس ونت تک زیادہ سودمند نہیں ہوسکتی جب تک مال حرام سے خود کونہیںِ روکو گے اور بندوں کے حقوق سے لا پروائی نہیں چھوڑ و گے۔ نیکی صرف اس میں نہیں ہے کہ چند ۔وز کے لئے جائز غذا ترک کردو بلکہ نیکی کی راہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے كه بميشه كے لئے ناچا تزغزاترك كردو۔اذا كان ملبسه حرام ومطعمه ومشربه حرام فاين يستجاب الدعاءاكل طالكي ضرورت کااس طرح تعلق ماقبل کےمسئلہ دعاء سے بھی ہوسکتا ہے۔

آ بیت کے نکات : سسست علم الله المح میں اشارہ ہے معانی کی طرف اور سلی ہے اور و ابتد بعد و اسا کتب میں اشارہ ہے كمقصد(١)يا افزائش نسل بمونى جا جئه تاكتكثيرامت بو ـ ارثادنبوي ﷺ بـ تـ زوجـو ا تـنــاكحو ا تو المد و اتناسلو ا فاني اباهي بکٹر ہ امتی و لوکان سقطًا اور یا(۲)مباشرہ مباح کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ حالیہ جیش میں ہم بستری یالواطت ممنوع ہے اور یا(۳) جائز عورتوں پراکتفا کرنے اور ناجائزے پر ہیز کرنے کی تلقین کرتی ہے یا (۴) آزاد ہیویوں کےسلسلہ میں عزل کی ممانعت کرنی ہے کیونکہ ان ہی کے باب میں نازل ہوئی ہے۔ حتسبی یعبیسن میں حتی جمعنی الی غاینۃ کے لئے ہےاور غابیہ مغیامیں وافل نہیں ہے کیونکہ حتی جب افعال پرداخل ہوتا ہے تو اس میں اصل یہی ہے اور السبی السلیل میں بھی غایبة مغیا کے تحت میں داخل نہیں ہے اور مباشرة کا صبح تک جائز ہونا بتلاتا ہے کہ جنابة روزه کے منافی نہیں ہے۔ نیز عسل میں تاخیر کرنا جائز ہے اور اقت موا الصیام الی اللیل اس طرف مثیر ہے کہ صوم وصال جائز نہیں ہے۔ نیز روز ہ کی نبیت دن میں بھی جائز ہے۔ بشرطیکہ نصف دن ہے کم گز را ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار ہ جس طرح مبا شرت ہے واجب ہوتا ہے ای طرح کھانے پینے ہے بھی کفارہ واجب ہوجائے گا۔ کیونکہ مفطر ات ہونے میں سب برابر

ہیں۔ بخلاف امام شافعیؓ وہ صدیث اعرابی کی وجہ ہے کفارہ کو جماع ہی کے ساتھ مخصوص سجھتے ہیں۔اس طرح گویاروز ہ کی پوری تحدیداس آيت \_ بورس بين الامساك من الاكل والشرب والجماع نهارا بالنية.

آیت ِ اعتکاف سے مسائل کا استخر اح: .......نین رمضان کی را توں میں مباشرت کا جو بچھ توسع دیا گیا تھا آ گے معتکفین کواس ہے بھی مشنی کرلیا گیا ہے۔اعتکاف کے متعلق آیت سے چند ہاتیں متفاد ہوئیں۔

(۱) اعتکاف مردوں کے لئے مسجد کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے مسجد الحرام ،مسجد نبوی ،مسجد بیت المقدس کی تخصیص کی ہے اور بعض جامع مسجد کی تخصیص کرتے ہیں۔لیکن علماء ہرالیی مسجد جس میں نماز باجماعت کا انتظام ہواء تکاف کے لئے کافی سمجھتے ہیں البتة عورتوں کے لئے مسجد البیت کافی ہے۔

(٢) مباشرة غيرصيحه بوسه لمس بشهو ة اگر چه بحالت اعتكاف بلاانزال نا جائز ہيں ليكن مبطل اعتكاف نہيں ہيں اورانزال ہوجائے تو

(٣)معتكف كے لئےمسجد ميں كھانا ، پينا ، سونا ،خريد وفروخت بغيرموجودگي سامان جائز ہے۔

(٣) اعتكاف كے لئے روز وشرط ہے خواہ رمضان ہو ياغير رمضان۔

(۵) بحالتِ اعتکاف مبحد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔البتہ ضرور یات ِثری نماز جمعہ یاضرور یات طبعی پیشاب، یا خانہ عنسل وغیرہ کے لئے نکلنا جائز ہے گر بلاضرورت راستہ میں نہھبرے۔

اموال باطله ہوں جیسے چوری ،غصب ، بُو ا ،عقو د فاسدہ ،رشوت وغیرہ سب حرام ہیں ۔اگرکسی کوان کا باطل ہونا بطورخودمعلوم ہو پھرخواہ ُظاہر کے لحاظ سے اپناحق ٹابت ہی ہوتا ہوتب بھی ایسے اموال کا استعال بُرا ہوگا۔جیسا کہ عبدان حضری نے امرءالقیس کندی پر ایک قطعہ زمین کا دعویٰ کیا تگران کے پاس مرقی ہونے کے باوجود بینے نہیں تھا۔اس لئے آنخضرت ﷺ نے حسب قاعدہ مدعا علیہ امراء القيس سے حلف لينا جا ہاتو انہوں نے حلف اٹھانے کاارادہ بھی کرليائيکن آپ نے آيت ان السذين يشتوون المنع تلاوت فرمائی جس ے ڈر کر ندصرف یہ کدانہوں نے قشم کو چھوڑ دیا بلکہ زمین ہے بھی دستبردار ہو گئے یا ایک روایت کے مطابق انہوں نے قشم کھالی، ہبر صورت اس پرییآیت نازل ہوئی۔

اس سے ریجی معلوم ہوا کہ نضاء قامنی صرف ظاہر اُنا فذہوتی ہے باطنانہیں ہوتی۔جیسا کہ امام ابو یوسف ومحمدٌ اور امام شافعی کی رائے ہے البتہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک ہر طرح قضاء قاضی نافذ ہوتی ہے ظاہر أو باطنا۔

يَسْتَلُونَكَ يَامُحَمَّدُ عَنِ الْآهِلَّةِ ﴿ حَسَمُ هِلَالٍ لِمَ تَبُدُو دَقِيْقَةٌ نُمَّ بَزِيْدُ حَتَّى تَمْتَلِئَ نُورًا نُمَّ تَعُودٌ كَمَا بَـذَتُ وَلَاتَـكُونُ عَلَىٰ حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمُسِ قُلُ لَهُمُ هِيَ مَوَاقِيْتُ جَمُعُ مِيْقَاتٍ لِلنَّاسِ يَعْلَمُونَ بِهَا اَوُقَـاَت زَرُعِهِمُ وَمَتَاجِرِهُمِ وَعِدَّة نِسَائِهِمُ وَصِيَامِهِمُ وَإِفُطَارِهِمِ **وَالْحَجِّ عَ**طَفٌ عَلَى النَّاسِ اَى يُعْلَمُ بِهَا وَقُتُهُ فَلَوِ اسْتَمَرَّتُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمُ يُعُرَفُ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا فِي الْإِحْرَامِ بِـاَنُ تَـنُـقُبُوا فِيُهَا نَقُبًا تَدُخُلُونَ مِنْهُ وَتَخُرُجُونَ وَتَتَرَكُوا الْبَابَ وَكَانُوا يَفُعَلُونَ ذَلِكَ وَيَزُعَمُونَهُ بِرًّا وَ**لَكِنَّ الْبِرَّ** اَىٰ ذَا الْبِرِّ مَنِ اتَّقَىٰ <sup>ت</sup>َ الله بِتَـرُكِ مُخَالَفَتِهٖ وَٱ**تُـوا الْبُيُونَ مِنُ اَبُوَابِهَا ۚ** فِى الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ﴿ ١٨ ﴾ تَفُوزُونَ \_

ترجمہ:.....بعض لوگ آپ سے تحقیقات کرتے ہیں (اے محمد) جاند کی بابت (الملہ جمع ہلال کی ہے کہ ابتداء میں کس طرح باریک ،وتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے مکمل ہدر ہوجاتا ہے۔ پھرا بنی سابقہ حالت پرلوٹ آتا ہےاور آفتاب کی طرح ایک حال پرنہیں رہتا ) آ پ فر مادیجئے (ان ہے ) کہ وہ جاند آلہ شناخت اوقات ہے( مواقیت جمع میقات جمعنی وقت )لوگوں کے لئے (اس کے ذریعیلوگوں کی جمیتی کے اور کار دبار کے اوقات عورتوں کی عدت ، روز وں اور افطار کے اوقات معلوم ہو سکتے ہیں ) اور حج کے لئے (اس کا عطف الناس پر ہے یعنی اس کے ذریعیہ اوقات سیجے بھی معلوم ہوتے ہیں۔اگریہ ایک حال پر رہتا توبا سانی یہ باتیں معلوم نہ ہوشتیں ) اور اس میں کوئی بہترائی نہیں ہے کہ گھروں میں ان کی پشت کی جانب ہے آیا کرو ( بحالت احرام خیمہ میں نقب نگا کر آجاؤاوراس کے اصلی درواز ہ کو چھوڑ دواور پھراس کو ہنراور کمال مجھو ) ہاں البتہ نیکی ( نیکی والا ) وہ ہے جواللہ ہے ڈرے (مخالفت ہے بچتے ہوئے ) اور داخل ہوا کرومکان میں ان کے دروازوں ہے ( بحالت احرام بھی غیراحرام کی طرح ) اور اللہ سے ڈریتے رہو۔ امید ہے کہتم فلاح یاب

متحقی**ق وتر کیب:....هسل**ة ، ہلال کے معنی آ وازبلند کرنے کے آتے ہیں۔ ہلال دیکھتے کے وقت بھی عاد <del>ہُ</del> عام طور پر آ وازے بتلایا جاتا ہےاورجمع لا ٹاس نکتہ کی وجہ ہے ہوسکتا ہے کہ روزانہ چونکہ کچھانہ لا ف ہوتا ہی رہتا ہے۔اس لئے گویاروزانہ نیا جا ندنکاتا ہے یا ہرمہینہ کا جا ندنیا ہوتا ہے۔مواقبت میقات کہتے ہیں کسی کام کے لئے مقررہ وفت کواورز مان کہتے ہیں وفت منقسم یعنی ماضی حال مستقبل کواور مدت کہتے ہیں فلک کی امتداد حرکت کو جومبتداء ہے منتہا تک ہوتی ہے۔ میقات اسم آلہ ہے۔ بیغی آلہ ُ شاخت اوقات،مقياس.للناس والمحيج عطف مغايرت كوچا بتا ہے۔اس ليح يعين دوشم كى ہوگى"مو اقيت للناس" ميں تولوگوں كى اختيار کر دہ مدت مراد ہےاور السحیع میں منجانب اللہ کی تعیین وتحدید ہمو چک ہے۔ حج میں چونکہ تحدید وفت کی ضرورت اداوقضازیادہ نمایاں ہے اس کئے عبادات میں اس کی تحصیص ذکر کی تمی ہے اور روزوں کے متصل چونکہ وفت صبح شروع ہوجا تا ہے۔اس کئے بھی مناسب مقام ے۔ لیس البر پہلے سوال کی طرح سحابہ نے بیسوال بھی کیا تھا ہل من البراتیان البیوت من ظھور ھا اس لئے جواب دیا گیا ہے۔ البرمرفوع ہے کیونکہ باء کے مابعد کوخبر بنایا جائے گا جیسا کہ قاعدہ ہے کہ بالیس کے اسم پرنہیں بلکہ خبر پرداخل ہوا کرتی ہے۔

ر بط : ..... اس آیت میں ابواب بر میں ہے ساتواں اور آٹھواں تھم بیان کیا گیا ہے۔ساتواں تھم اختلاف والد کی علت یا حكمت كي تحقيق كي سلسله مين ايك سوال كاجواب ب اورة عموال حكم جج كى ايك خاص رسم مع تعلق سوال كالصلاحي جواب ب-

شان نزول: ..... لباب النقول میں ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ سے تخریج کی ہے کہ صحابہ "نے آتخ ضرت ﷺ سے خلقت ہلال کاسوال کیا۔اس پریہ آیت نازل ہوئی ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہسوال کا منشاء حکمت اختلاف ہلال دریا فٹ کرنا تھا۔ چنانچہ جواب اس سوال کے مطابق نازل ہوا۔اس لئے علامہ سکا کی کابیکہنا کہ سوال عن الحکمت ہونا جا ہے تھا اور جواب کواسلوب تھم پرمحمول کرنا اب اس تکلف کی ضرورت باقی نہین رہتی ۔البتہ معاذبن جبل کی جوروایت اس بارہ میں بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ ہے سوال کیا ما بال الهلال يبدو دقيقًا جيها كرجلال محقق نے اشاره كيا بعلامه آلوى نے روح المعاني ميں اس كى سندكوضعيف بتلايا ب-تا بم

اس کوبھی سوال عن الحکمة برمحمول کیا جاسکتا ہے۔

بخاری کی روایت برائے ہے ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسم یکی کہ حالت احرام میں خیمہ کے عام دروازہ ہے آتا جانا برا سیجھتے تھے اور ایسے خص کو فاجر سیجھتے تھے بلکہ لباس کی تبدیلی کی طرح اس آمدورفت کے طریق میں بھی تبدیلی کرتے تھے۔ یہ آیت اس کی اصلاح کے لئے نازل ہوئی ۔ تفسیراحمدی میں مزیداضا فہ یہ ہے کہ یہ تھم تمام اعراب کے لئے عام تھا۔ بج قبیا ہمس کے جوقریش بنی فراء ، بنی عامر ، بن القیف پر شمل تھا۔ یہ لوگ اس قانون سے سنٹی شمجھے جاتے تھے۔ چنانچا یک دفعہ آنخضرت وہ اور حضرت رفاعہ انساری دونوں مکان کے دروازوں سے نکلے تو رفاعہ گولوگوں نے فاجر کہنا شروع کیا۔ آپ نے بھی رفاعہ سے فرمایا کہتم دروازہ سے کیوں برآمہ موے۔ حالا نکہتم حس میں سے نہیں ہو۔ میں چونکہ جس موں اس لئے قانو نامجھے حق ہے۔ لیکن حضرت رفاعہ نے عرض کیا یارسول اللہ (ھے) میں حالا نکہتم حس میں سے نہیں ہو۔ میں چونکہ حس میں ہوں۔ کہ اول تو یہ کوئی بڑائی یا بھلائی میں ۔ دوسرے اس میں یہ تفریق اور تقسیم کیسی ؟ جو مساوات اسلامی کے خلاف ہے۔

ستمسی حساب کی نسبت قمری حساب با عث سہولت ہے: ....... دنیا ی تمام قوموں میں مذہبی یا غیر مذہبی طریقہ سے صرف دوہی تنم کے حساب رائج رہے ہیں تشمی اور قمری سمسی حساب میں دفت یہ ہے کہ آفاب کے طلوع وغروب میں کوئی کی بیشی نہیں ہوتی ،مطالع ومغارب میں جو بچھ معمولی دقیق فرق ہوتا ہے دواس قد رغیر نمایاں اور خفی ہے کہ بجز ماہراہل ہئیت وریاضی ہرایک کومعلوم نہیں بوسکتا اور کسوف دائم یا معین یا ہر جگہ نہیں اس لئے عوام کو عامیۃ اس میں سہولت نہیں ہے۔ البت قمری حساب میں ریسب سہولتیں ہیں۔ روزانہ کی بیشی ،اختلاف مطالع ، پھر ہر مہین اس ایک مقرر طریق نہے نظام عمل متعین۔

 در واز ہ چھوڑ کرغیر در واز ہ ہے کھر میں داخل ہونا بے علی ہے:..... جہاں تک یہ دوسرےاصلاحی اقدام کا تعلق ہےتو غور کرنے کی بات ہے کہ مکان کے مقررہ درواز وں ہے آ مدور فت ایک جائز کام تھا جس کوانہوں نے ایک خاص وقت میں خاص لوگوں کے لئے گناہ سمجھ لیا۔اس طرح دروازہ جھوڑ کرکسی دوسرے طریق پر آنا جانا بھی فی نفسہ جائز تھا۔جس کوانہوں نے اس وقت عبادت وفضيلت مجوليا \_ كوياان كاريطر يقد النوام سالا يلنوم موااور تسحريم حلال ياتسحليل حوام كيبيل س ہوگیا۔ کیونکہ ایک فعل مباح کو واجب یا حرام سمجھ رہے تھے اس لئے ضرورت اصلاح چیش آئی اس سے ایک بڑی اصل ہاتھ آگئی جس ے ہزاروں اعمال کا فیصلہ اور چکم ساسنے آھمیا۔جس میںعوام وخواص مبتلا ہیں کہ جو بات شرعاً مباج ہویعنی اس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہوں ان کی کسی ایک جانب کواپنی طرف ہے مقرر کر کے عملاً یا اعتقاداً اطاعت وعبادت سمجھ لینا یا معصیت اور موجب ملامت و نفرت بناليها يقنينأ بُرااور بدعت ہوگا۔

آ بیت کے نکات:..... باقی ان دونوں ندکورہ بالا باتوں میں باجمی مناسبت کیا ہے؟ تو کہا جائے کہ دونوں باتیں چونکہ حج ہے ہی متعلق ہیں اس لئے ان کوایک جابیان کردیا عمیا ہے یا ایک تقدیر پراختلاف الملہ کی لم اورعلیۃ وریافت کرنا علوم نبوت اور منشاء بندگی ے ایسے ہی بے جوڑ ہے جیسے مکان کا دروازہ چھوڑ کر غیر دروازہ سے داخل ہونا غیر معقول کام ہے یا برعکس سوال کرنے پر تنبیہ ہے اوراس کو استمثیل ہے سمجھایا گیا ہےاوربعض حضرات نے ایتان بیوت من انظہو رکوایتان المرءة فی الدبر سے اور ایتان البیو ت من الا بواب کوایتان المرءة فى الفرج سے كنابيقر ارديا ہے۔اس صورت ميں روافض اورشيعه پرز دموجائے گا۔جوتا ويل دوباره آيت فاتو احوثكم انى شنتم وہ کرتے ہیں۔

فضولیات کی بجائے ضروریات میں لگنا جا ہے: .....فل هی مواقیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فضولیات سے احتر ازكرنا جائب اورضروريات مين كيكر بهنا جائب نيزين كوبعض نامناسب سوالات منع كردين كايا"ماسأل" كي خلاف جواب وين كاحق إورليس البر المن يمعلوم بواكرابل باطل كساته تشبه اكر چدرسوم وعادات بى ميس بويراب-وَلَـمَّا صُدَّ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَصَالَحَ الْكُفَارَ عَلَى أَنْ يَعُوُدَ الْعَامَ الْقَابِلَ وَيَخُلُوا لَهُ مَكَّةَ ثَلْثَةَ اَيامً وَتَحَهَّزَ لِعُمُرَةِ القَضَاءِ وَخَافُوا اَنُ لِاَتَفِيَ قُرِيْشٌ وَيُقَاتِلُوهُمُ وَكرِهَ الْمُسُلِمُونَ قِتَالَهُمُ فِي الْـجَـرَمِ والْإِحُرَامِ وَالشَّهُرِ الْحَرَامِ نَزَلَ و**َقَـاتِلُوا فِيُ سَبِيُلِ اللهِ** اَيُ لِإعْلَاءِ دِيُنِهِ ا**لَّـذِيُـنَ يُقَاتِلُونَكُمُ** مِنَ الْكُفَّارِ وَلَاتَعُتَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِم بِالْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ إِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ١٠﴾ ٱلْـمُتَحَاوِزِيْنَ مَا حُدَّلَهُمُ وَهَـذَا مَنْسُوحٌ بِالَةِ بَرَاءَةٍ أَوَ بِقَوُلِهِ وَاقْتُـلُوهُمُ حَيُثُ ثَقِفُتُمُوهُمُ وَجَدُتُّمُوهُمُ وَأَخُوجُوهُمْ مِّنُ حَيْثُ ٱخُورَجُو كُمُ اَىٰ مِنُ مَكَّةَ وَقَدُ فُعِلَ بِهِمُ ذَلِكَ عَامَ الْفَتُحِ وَالْفِتْنَةُ الشِّرُكُ مِنْهُمُ اَشَدُّ اَعْظُمُ مِنَ الْقَتُلِ<sup>عَ</sup> لَهُمُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِخْرَامِ الَّذِي اِسْتَعْظَمُتُمُوهُ وَلَاتُقْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَيُ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمُ فِيُهِ ۚ قَالُ **قَتْلُوكُمُ فِ**يُهِ فَ**اقْتُلُوهُمُ ۚ** فِيْـهِ وِفِى قِرَاءَ ةٍ بلَا اَلفِ فِى الْاَفْعَالِ الثَّلثَةِ كَذَٰلِكَ ٱلْقَتْلُ

وَ الْإِخُرَاجُ جَزَآءُ ٱلكَفِرِينَ ﴿١٩﴾ فَإِن انْتَهَوُ ا عَنِ الْكُفُرِ وَاسْلَمُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ لَهُمُ رَّحِيْمٌ ﴿١٩﴾ بِهِمُ وَقَتِلُوُهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ تُوجَدَ فِتُنَةٌ شِرُكٌ وَّيَكُونَ اللِّيئُنُ اَلِعُبَادَةُ لِلَّهِ ۚ وَحُدَةً لَايُعْبَدُ سِوَاهُ فَانِ انْتَهَوُا عَنِ الشِّرُكِ فَلاَتَعُتَدُوُا عَلَيْهِمُ دَلَّ عَلَى هذَا فَكَلاعُدُوانَ اِعْتَداءَ بِقَتُلِ أَوْ غَيُرِهِ اللَّا عَلَى الظُّلِمِينَ ﴿٣٠﴾ وَمَن انْتَهْى فَلَيْسَ بِظَالِمٍ فَلَاعُدُوانَ عَلَيُهِ اللَّهُو الْحَرَامُ المُحَرَّمُ مُقَابِلٌ بِالشَّهُرِ الْحَرَامِ فَكَمَاقَاتَلُو كُمُ فِيُهِ فَاقُتُلُوهُمُ فِي مِثُلِهِ رَدُّ لِإِسْتِعُظَامِ الْمُسْلِمُينَ ذَلِكَ وَالْحُرُماتُ جَمَعُ حُرُمَةٍ مَايَحِبُ اِحْتِرَامُهُ قِصَاصٌ ۖ أَيُ يُقْتَصُّ بِمِثْلِهَا إِذَا إِنْتَهَكَّتُ فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ بِالْقِتَالِ فِي الخَرَمِ أَوِ الْإِحْرَامِ أَوِا لشَّهُرِ الْحَرَامِ فَاعْتَذُو ا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَداى عَلَيْكُمُ صَ سُنِمِّى مُقَابَلَتْهُ اعْتَدَاءً لِشِبُهِهَا بِالْمُقَابِلِ بِهِ فِي الصُّوُرَةِ وَاتَّقُوا اللهَ فِي الْإِنْتِصَارِ وَتَرُكِ الْإِعْتِدَاء وَاعْلَمُوآ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿ ١٩٠﴾ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ طَاعَتِهِ الْجِهَادِ وَغَيْرِهِ وَ**لَاتُلْقُوا بِآيُدِيْكُمُ** أَى أَنْفُسَكُمُ وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ ا**ِلَى التَّهُلُكَةِ ۚ** ٱلْهِلَاكِ بِالْإِمْسَاكِ عَنِ النَّهُ قَةِ فِي الْحِهَادِ أَوُ تَرُكِهِ لِاَنَّهُ يقوِيُ الْعَدُوَّ عَلَيْكُمُ وَأَحْسِنُوُا ۚ بِالنَّهُ فَقَةِ وَغَيْرِهَا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحُسِنِينَ ﴿ ١٩٥﴾ أَيُ يُثِيبُهُمُ \_

ترجمہ:.....(جس وقت سرور دوعالم ﷺ کوسال حدیبیمیں بیت اللہ کی حاضری ہے روک دیا گیا اور آپ ہے شرکین مکہ نے اس امر برصلح کی کہ آپ سال آئندہ آئے۔ آپ کے لئے مکہ تین روز تک خالی رکھا جائے گا۔ چنانچہ عمر ۃ القصناء کے لئے آپ نے تیاری کی تو صحابہ کرام میں تید بیشہ ہوا کہ کہیں قریش ہے وفائی نہ کر بیٹھیں اور قبال کی نوبت نہ آجائے۔جس کے لئے مسلمان حرم شریف احرام کی حالت شہر حرم ان تین حرمتوں کی وجہ ہے بچکچار ہے تنھاتو آیت نازل ہوئی )اورتم بھی اللّٰہ کی راہ میں ( یعنی اس کے اعلاء دین کے کئے) لڑوان لوگوں ( کفار ) کے ساتھ جوتم سے لڑنے لگیں اور حدے مت نکلنا (ان پراقد امِ جنگ کرکے ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فر ماتے حد سے بڑھنے والوں کو (جواپی مقررہ حدود کو بھلا نگ جا کیں۔ بید فاعی جنگ کا حکم آیت براءۃ یا آگلی آیت سے منسوخ ہے ) مارو ان کو جہاں یا وَ( قابو ملے )اوران کو نکال باہر کرو۔ جہاں ہے انہوں نے تم کونکل جانے پر مجبور کیا ہے ( یعنی مکہ ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر بیمنظران کےسامنے آیا)اورفننہ (شرک) تو سخت (عظیم) ترہے بانسبت (ان کے) قتل کے (حرم اوراحرام کی حالت میں جس کوتم عظیم سمجھ رہے ہو )اوران ہے قبال مت کرومسجد حرام کے قریب (لیعنی حرم میں ) جب تک وہ لوگ تم ہے وہاں قبال میں پیش قدمی نہ کریں۔ہاںاگروہخود بی تم ہے(وہاں)لڑنے کاسامان کرنے لگیں تو تم بھی ان کو(وہیں)مارو(اورایک قر اُت میں تینوںافعال میں بغیرالف پڑھا گیاہے)ایسے ہی (قتل واخراج) کی سراہےایسے کا فروں کی۔ پھراگر باز آ جائیں ( کفریسےاوراسلام قبول کرلیں ) نو الله تعالیٰ (ان کی)مغفرت فرمانے والے ہیں اور (ان پر)رحم فرمانے والے ہیں۔انِ سے اس حد تک لڑو کہ ندرہے (نہ پایا جائے) فسادِعقیدہ (شرک)اور دین (عبادت)اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوجائے (اس کےعلاوہ کسی کی پُو جاند کی جائے )اوراگر باز آ جائیں ب لوگ (شرک سے توان پر تعدی نہ کی جائے۔اس جزائے محذوف پرا گلا جملہ دلالت کرر ہاہے ) توان پر ( قبال وغیرہ ہے ) تعدی نہیں ہے مگران ہی لوگوں کے مقابلہ میں جوظلم کرنے والے ہیں (اور جو بازآ جائے وہ ظالم نہیں رہایس لئے اس پرلڑ ائی بھی نہیں ہے )حرمت

والے (محرم)مہینوں کی رعایت (مقابل ہے)محتر ممہینوں کی رعایت کے (اگر وہتم سے ان میں قبال کریں تو تم بھی اتنی ہی جنگ ان ے کر کتے ہویہ جواب ہے مسلمانوں کے اس جنگ کو نا گوار مجھنے کا) پیرمتیں بھی (حرمات جمع حرمة کی ہے جس کا احترام ضروری ہو ) ا دلہ کا بدلہ (لیعنی اگر کوئی اس کوتو ڑے گا تو اس کا بدلہ ویسا ہی ویا جائے گا) پس جو کوئی تم پر زیاد تی کرے (حرم یا احرام مہینوں میں ماردھاڑکرکے ) تو جاہئے کہ جس طرح کا معاملہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو (اعتداء کے جواب اور بدلہ کو بھی اعتداء ہے تعبیر کیا گیا ہے صوری مشاکلت کی وجہ ہے )البتۃ اللہ تعالیٰ ہے ڈریتے رہو۔ (ایک دوسرے کی امداد کرنے میں ) اور میہ بات نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کے ساتھی ہیں (مدد اور تا ئید کے لحاظ ہے) اور مال خرچ کرواللہ کی راہ میں (جہاد وغیر ہ طاعت میں )اور ندڈ ال دوایتے ہاتھوں ( جانوں ) کو ( اس میں باءزائد ہے ) ہلا کت میں ( جہاد میں اخراجات روک کریا ترک کر کے تباہی مول نہلو کیونکہاس سے دشمن تم پرتوی ہوجا نمیں گے )اور (انفاق وغیرہ)انچھی طرح کیا کرو۔ بلاشبہاللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں سنوار كركام كرف والولكو ( يعنى ان كوثو اب عطافر ما كي م )

شخفیق وترکیب ...... حدیبید کم عظمہ ہے تریب ایک مقام ہے جس کوآ جکل شمیہ کہتے ہیں ہے ہے میں آپ ﷺ بہنیت عمرہ چودہ سوصحابہ کرام گی معیت میں بیت اللہ شریف حاضر ہونا جا ہتے تھے لیکن مشرکین نے اپنے لئے خطرہ محسوں کرتے ہوئے آپ کو روک دیا۔جس کے نتیجہ میں مشہور تاریخی سکے نامہ مرتب ہوا۔جس کومسلمانوں کی فتح مبین کہا گیا۔ یہ ہیں آپ معاہد ہ کی دفعہ کے تحت تشریف لائے اورعمرہ مصافر کیا۔وہزیشمیہ عمرۃ القصناء کی یہی ہے اور یا قضاء جمعن صلح ہے چونکہ سلح کے مطابق یے عمرہ ادا کیا گیااس کئے عمرۃ القصناء كهاكميا\_

شهر الحرام يهال مراد ذيقعده ب\_اشهرم بشوال ، ذيقعده ، ذوالحجه ، رجب حارميني تصبح من مل قل وقال منوع تها\_ باية البراءة ليني فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم. عام الفتح رمضال ٨٠٥ میں مکہ فتح ہوا ہے۔جس میں بعض کفارمل وجلاوطن ہوئے۔فتنة شرك كوفتنداس كئے كہا گيا ہے كداس سے فساد في المدارين موتا ہے اورقل ہے زیادہ بخت اس لئے کہا گیا ہے کوئل میں تو صرف جانی نقصان ہوتا ہے اورشرک میں دین ود نیا دونوں کا نقصان ہے۔ فیہ۔ آیت براًت حیت ثقفتمو هم میں ہرجگونل کی اجازت سمجھ میں آتی ہے لیکن حدود حرم اس ہے مشتنی اور خاص تھے۔وہاں فل جائز نہیں تھا اب اس آیت ہے مدافعاند آل کا جواز اور اقدامی قمل کاعلی حالہ عدم جواز سمجھ میں آ رہا ہے (مدارک) اور قمارة کی رائے ہیہ ہے کہ کفار ے قال ترم، غیر ترم، اقد مٰا، مدافعا ہر طرح ہر جگہ جائز ہے اور بیآ یت منسوخ ہے۔ آیت حیث و جد تمو ہم کے ذریعہ ہے۔

في الافعال الثلثة ليعني ولاتقتلوهم اور حتى يقتلوكم اورفان قتلوكم مراد بينانتهوا كالمتعلق عن الكفر محذوف تفا\_ للنه لام اختصاص كى طرف اشاره كرنے كے لئے جلال محقق نے وحدہ نكالا ہے اور چونكداس كے مفابل فتندوا قع ہے اس لئے اس كى تفسير شرك كے ساتھ مناسب معلوم ہوئی۔المشہر المحرام مسلمانوں كااطمينان اورتسلی بخش ہونامقصود ہے يامشر كيين كےاعتراضات كا وفعيه كرنا يرعبارت كي تقدير مضاف اورمتعلق جارك ساته بداى حرمة الشهر الحرام مقابل بالشهر الحرام قصاص بحذف المضاف اى ذات قصاص

سمى مقابلته ايك شبه كادفعيه مفسرعلام كرنا جابيج بين كظلم كاسز اكظلم كيي كبيا كيار حالا نكدوه توعين عدل ہے، حاصل توجيد بير ہے کہ مشاکلت صوری کالحاظ کر کے ریمنوان اور تعبیرا ختیار کی ہے۔ولا تسليقوا اس کا تعلق حکم قبال اورا نفاق دونوں ہے ہے۔جان کو ہاتھ ت تعيركرنے مين سمية المكل بساسم المجزء الاهم كالحاظ كيا ہے۔ جيسے دوسرى آيت فبسما كسبت ايملايكم ميں ہے۔ اى انفسکم چونکہ القبی متعدی بنفیہ ہوتا ہے۔اس لئے ہازا کد ہوگی۔ چنانچہ فالقبی موسبی عصاہ میں بغیر جر کے تعدیہ ہواہ یا پھرزا کد ندمانا جائد بلكم فعول كومحفوظ مانا جائداى الاتلقوا انفسكم بايديكم.

التهالمكة بروزن تفعلة مازنی كى رائے يہ ہے كه كلام عرب ميں بجزاس لفظ كے اس وزن پر دوسر الفظ نبيس آتا ہے۔ ليكن ابوملى نے تر دیدکرتے ہوئے سیبویہ ہے تنصر ہ اور تستر ہ تھا کیا ہے۔ ھلاک اصل میں انتہا فی الفساد کے معنی میں آتے ہیں۔اور الفاء کے معنی کسی چیز کوڈال دینا۔ یہاں انتھاء کے معنی سے تضمین کر کے الی کے ذریعہ متعدی کیا گیا ہے اور ایک صورت رہے کہ لات لقوا کے معنی لا تجعلوها اخذة بایدیکم لئے جائیں۔اس وقت لفظ ایدی اینے معنی پررہے گا۔اس جامع الکلم اور حکیمانہ جملہ کی ایک وجہ کی طرف توجلال محققؓ نے لائسہ یسقسوی المیخ سےاشارہ کیا ہے کہ کوئی کام بھی بغیررویے پیسے کے نہیں ہوسکتا۔اس لئے سامان جہاد بغیر روپے کے فراہم نہیں ہوسکتااور جہاد بغیر سامانِ جہاد کے ممکن نہیں۔اس لئے خرچ نہ کرنے میں اپنی تباہی اور دشمن کی طاقت مضمر ہےاور مثائے البی اسراف فی الانفاق ہے بچا کراعتدال کی تعلیم دینا ہے کہ حد ہے زیادہ خرچ کرنا بھی اپنی تناہی کردعوت دینا ہے۔لیکن امام بخاریؒ نے حضرت حذیفہ سے جوروایت تقل کی ہے کہ نسز لست فی النفقة فی سبیل الله اس سے اول معنی کی تا ئیر ہوتی ہے۔ یحب چونکہ محبت میں میلان قلبی ہوتا ہے جوحن تعالیٰ کی جناب میں محال ہے۔اس لئے حقیقی معنی مراونہیں لئے جا سکتے ۔جلال مفسر نے اس کے لازمی اور مجازی معنی کی طرف اشاره کردیا ہے۔ای لایشیبهم

ر نبط: .....اس آیت میں بھی ابواب بر میں ہے نواں اور دسواں تھم بیان فر مایا جار ہاہے یا کہا جائے کہا حکام حج ہے متعلق ایک خاص وفی حکم جہاد کی اجازت کا بیان کیا جار ہاہے۔

ش**انِ نزول:....شان** نزول کی طرف جلال محقق اشارہ کر بچکے ہیں۔ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ بی<sub>ہ</sub> ہیے حدیبیہ کے سلسله میں نازل ہوئی جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔اس طرح آیت و انتفقوا فی منبیل اللہ کے سلسلہ میں حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ بیآیت نفقہ کے بارہ میں نازل ہوئی ہے اور ابوداؤ ڈوتر ندی نے حضرت ابوایوب انصاریؓ کی روایت پیش کی ہے کہ بیآیت ہم لوگوں انصار کے بارہ میں نازل ہوئی۔اللّٰد نے اسلام کوعزت وشوکت اوراس کےمعاونین کوکٹر ت ونصرت عطافر مائی تو بعض لوگوں نے مخفی طریقتہ پر کہنا شروع کردیا کہ بہت سا مال ہمارا بر باد ہوگیا ہے اور اللہ نے اسلام کوعز ت بخش دی ہے اس لئے ضالع شدہ مال کی اصلاح واضافہ میں ہم کونگ جانا جا ہے۔اس پرحق تعالیٰ نے اس خیال کی تر دید فرمائی ہے کہ ہلا کت انفاق میں نہیں ہے بلکہ ترک انفاق وجہاد حقیقی تناہی ہے۔

﴾ : ..... مدا فعانه جنگ : .....مشرکین مکہ کے ظلم وتعدی ہے جب مسلمانوں پر حج وزیارت کا دروازہ بند ہو گیا تو اس مقام کو ظالموں کے پنجوں ہے نجات دلانے کے لئے جنگ ناگز پر ہوگئ تا ہم دواہم باتوں کا چیش نظر رکھنا ضروری معجھا گیا۔ اول بیرکہ امن کی حالت ہو یا جنگ کی ہر حال میں مسلمانوں کوعدل وراستی کےعلاوہ کوئی بات نہ کہنی اور نہ کرنی چاہئے ۔ دوسرے بیر کہ جنگ اگر چکسی درجہ میں برائی ہے کیکن فتنہ اور شرارت کی جڑ اور بنیاد کا قائم رہنا اس ہے بھی زیادہ سخت بڑائی ہے اس لئے ناگز رہے کہ ۔ فتنہ کے ازالہ کے لئے جنگ کی حالت کو گوارا کرلیا جائے۔ایک بزی برائی گوختم کرنے کے لئے ایک ملکی اور چھوٹی برائی اختیار کرلینا دانشمندی ہےاورانصاف کےخلاف نہیں ہے۔

سببِ جِنگُ :..... کفار مکہ جبر وقہر ہے لوگوں کونق بات کہنے ہے روکتے تھے اور حق کونق نہ جھھنے پر مجبور کرتے تھے۔ دین و

اعتقاد کی آ زادی سلب کرر تھی تھی۔ یہ برائی لڑائی کی برائی ہے زیادہ نا گوار ہے۔اس صورت حال کوختم کرنے اور دین واعتقاد کی آ زادی بحال کرنے کے لئے جنگ کی اجازت دی کئی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ دینی معاملہ میں جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے انسانی ظلم و تشدوکی مداخلت باتی ندر ہے۔

حرمتِ قَمَالَ: .....رہاحرمت کا معاملہ اس میں ایک فریق جنگ کی جوروش رہے گی وہی دوسر نے لی کوا فتیار کرتی پڑے گ ۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایک فریق تو سیب حرمتوں کو والائے طاق رکھ کرحملہ کردے اور دوسرا فریق حرمت کے خیال ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے جیشار ہے۔اس طرح جولوگ جنگی تیاری میں مال خرج نہیں کرتے وہ اپنے ہاتھوں اپنی جان تباہی کے غاروں میں دھلیل رہے ہیں اور اپنے یا وَل پر کلہا ڑا مارر ہے ہیں کیونکہ جہاد ہے بے برواہی کا نتیجة و می زندگی کی تاہی ہے۔

مسائل ضروری:...... یت اورمقام کے مناسب چندمسائل ضروری ہیں۔(۱)جمہورائمہ کے نز دیک اشہرم میں اب قال جائز ہےاورجن آیات ہےممانعت معلوم ہورہی ہے وہ منسوخ ہیں۔ تاہم انصل یہی ہے کہان دونوں میں ابتداء بالقتال نہ کرے علاوہ ان دنوں کے اگر کفارے کوئی معاہرہ'' ناجنگی''نہیں ہوا ہے تو اقدامی جنگ کی بھی اجازت ہے۔ یہاں معاہرہ کی وجہ ہے اقدامی جنگ ے روکا گیا ہے۔ ہاں معاہدہ باقی رکھنا ہی خلاف مصلحت ہوتو معاہدہ کے ختم کردینے کی اطلاع کردی جائے یا ابتداء ان کی طرف سے نقضِ عہد ہوگیا ہوتو دونوںصورتوں میں اقدام کی اجازت ہے۔ چنانچہ کفارِ مکہ نے اول نقضِ عہد کیا جس کے نتیجہ میں ا<u>یک سے</u> مکہ کی

کفارِعرب کا ام**نیاز اور حصوصیت:.......(۲**) کفارعرب اگراسلام قبول نه کریں اور جزبیہ نہ دینا جاہیں تو ان کے لئے ' کوئی گنجائش نبیں ہے بجزقل کے بعنی عام کفار کے لئے تو تین راستے ہیں (۱)اسلام، (۲) جزیداور (۳)قتل کیکن عرب جومر کزیدایت اور وارالاسلام ہےاس کے لئے صرف دوقانون ہیں۔اسلام یا تکوار۔ نیچ کی راہ نکال کروہاں کفرکو گنجائش نہیں دینی ہے۔بہرحال آگروہ بزور ر ہنا جا ہیں تو حرم کےعلاوہ ان کونٹل کر دیا جائے گا۔اور حدود حرم میں اولا فٹل نہیں کیا جائے گا دوسر ے طریقوی ہے تنگ کر کے وہاں ہے ان كوبا ہر نكلنے پر مجبور كرديا جائے گا۔ باہر نكلنے برقل كيا جائے اور كسى طرح باہر نكليس تو پھر مجبوز احدود حرم ميں قبل كرديا جائے گا۔ بعينديبي صورت اس وفت اختیاری جائے گی جب کوئی قتل وغیرہ نجرم کر کے حرم میں پناہ گزیں ہوجائے ،اس آیت سے نقض عہدنہ کرنے والے ت تعرض نه کرنا جو مجھ میں آتا ہے وہ منسوخ ہے بیر عایت جزیرہ عرب کے دارالاسلام بننے سے پہلے کی ہے جواب باتی تہیں ہے۔

حفاظت ِ جان:.....(٣) لا تسلسفوا البغ كوعلاء نه عام عنى يرمحمول كيا ہے جنتنى باتيں اختيارى تباه كن ہيں سب ناجائز ہیں مثلا اسراف فی الانفاق ،ترک جہاد وانفاق ، بغیر ہتھیاروں کے میدانِ جنگ میں ٹو د جانا ،غرقِ یا حرق کی صورت میں یا زہر خورانی ہےاور حاقو وتکوارز نی ہےخودکشی کرلینا، طاعون وغیرہ امراض جہاں پھیل رہے ہوں و ہاں ھس جانا۔ بیسب صورتیں اس میں اخل ہو جاتی ہیں جن میں اختیار کو دخل ہے البتہ بلا اختیار وقصد اگر کچھ ہو جائے تو وہ معاف ہے، کیونکہ فی الحقیقت جان الڈ. کی

معنی کوصورت برتز بھے: · بظاہرتو جہاداورانفاق تہلکہ ہیں۔ فی الحقیقت ان کی اضداد تہلکہ ہیں اس لئے یہاں گویا صورت برمعنی کوتر جیج دی گئی ہے۔

وَ آتِـمُّـوا الْحَجَّ وَالْعُمُوةَ لِلْهِ ﴿ اَدُّوهُ مَا بِحُقُوقِهِمَا فَإِنَّ الْحَصِوْتُمُ مُنِعُتُهُ عَنَ إِتُمَامِهِمَا بِعَدُوّ اَوُ فَمَااسُتَيْسَرَ تَيَسَّرَ مِنَ الْهَدِي عَمَلَيُكُمُ وَهُوَ شَاةٌ وَلَاتَـحُلِقُوا رُءُ وُسَكُمُ أَى لَاتَتَحَلَّلُوا حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدْئُ الْمَذُكُورُ مَحِلَّةً حَيُثُ يَحِلُّ ذَبُحُهُ وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنْدِ الشَّافِعي فَيَذُبَحُ فِيْهِ بِنِيَّةِ التَّحلُلِ وَيَفُرُقُ عَلَى مَسَاكِيُنِهِ وَيَحُلِقُ وَبِهِ يَحُصُلُ التَّحَلُّلُ فَسَمَنُ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيُضًا أَوُ بِهَ أَذًى مِّنُ رَّاسِهِ كَقُمَّلٍ وَصُدَاعٍ فَحَلَقَ فِي الْإِحْرَامِ فَفِلْهَ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ لِثَلثَةِ آيَّامٍ أَوُ صَدَقَةٍ لِثلثةِ اصُعِ مِنُ غَالِبٍ قُوْتِ الْبَلَدِ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيُنَ أَ**و نُسُلَثِ عَ**أَىٰ ذَبْحُ شَاةٍ وَأَوْ لِلتَّحيير وَٱلْحِقَ بِهِ مَنْ حَلَقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ لِإَنَّه أَوُلَى بِـالْكَفَّارَةِ وَكَـٰذَا مَنُ اِسُتَمُتَعَ بِغَيْرِ الْحَلْقِ كَالطِّيْبِ وَاللُّهُسِ وَالدُّهْنِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ **فَاذَآ آمِنْتُمُ <sup>فَ</sup> ا**لْعَدُوّ بِالْ ذَهَبَ أَوُ لَمُ يَكُنُ **فَمَنُ تَمَتَّعَ اِسُتَمُتَعَ بِالْعُمُرَةِ** أَيُ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنْهَا وَالتَّحَلِّلُ عَنْهَا بِمَحُظُورَاتِ الْإِحْرَامِ **اِلَى الْحَجّ** أي الْإحُرَامِ بِهِ أَنُ يَّكُونَ آحُرَمَ بِهَا فِي أَشُهُرِهِ فَهَا ا**سْتَيْسَرَ** تَيَسَّرَ مِنَ الْهَ**دُ**يُّ عَلَيْهِ وَهُوَ شَاةً بِذَبُحِهَا بَعُدَ الْإحرام بِهِ وَالْآفُضَلُ يَوُمُ النَّحُرِ · فَمَنُ لَمْ يَجِدُ الْهَـدُى لِفَقُدِهِ اَوْ فَقُدِ ثَمَنِهِ فَصِيَامُ اَى فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَثَةِ آيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَى فِي حَالِ إِحْرَامِ هِ فَيَحِبُ حِيْنَةِذٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبُلَ السَّابِعِ مِنَ ذِى الْجَمَّةِ وَالْاَفْىضَلُ قَبُلَ السَّادِسِ لِكُرَاهَةِ صَوُمٍ يَوُمٍ عَرُفَةَ لِلُحَاجِ وَلَايَحُوزُ صَوْمُهَا أَيَّامَ التَّشُرِيُقِ عَلَى أَصَحّ قَوْلَي الشَّافعِي **وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ۚ اللِّي وَطَ**نِكُمُ مَكَّةَ أَوُ غَيُرِهَا وَقِيُلَ إِذَا فَرَغُتُمُ مِنُ اَعُمَالِ الْحَجِّ وَفِيُهِ الْتِفَاتُ عَنِ الْغَيْبَةِ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ مُحَمِّلَةُ تَاكِيُدٍ لِمَا قَبُلَهَا ذَٰلِكَ الْحُكُمُ الْمَذُكُورُ مِنْ وُجُوبِ الْهَدُي أَوِ الصِّيَام عَلَى مَنُ تَمَتَّعَ لِمَن لَّمُ يَكُنُ اَهُلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " بِالْ لَمُ يَكُونُوا عَلَى مَرْحَلَتَيُنِ مِنَ الْحَرَمِ عِنُدالشَّافِعِيّ فَإِنْ كَانَ فَلَادَمَ عَلَيْهِ وَلَاصِيَامَ وَإِنْ تَمَتَّعَ وَفِي ذِكْرِ الْأَهُلِ آشُعَارٌ بِاشْتِرَاطِ الْإِسْتِيُسطَانَ فَلَوُ أَقَامَ قَبُلَ أَشُهُرِ الْحَجِّ وَلَمُ يَسُتَوُطِنُ وَتَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ أَحَدُ الْوَجُهَيْنِ عِنْدَنَا وَالثَّانِي لَاوَالْاهُلُ كِنَايَةٌ عَنِ النَّفُسِ وَٱلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ فِيمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ الْقَارِنُ وَهُوَ مَنُ يُخْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا أَوُ يُدُحِلُ الْحَجَّ عَلَيْهَا قَبُلَ الطَّوَافِ وَاتَّقُوا اللهَ فِيُـمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ وَيَنُهْكُمُ عَنْهُ وَاعْلَمُو ۖ اللهَ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ١٩٠٨ لِمَنْ خَالَفَهُ \_

ترجمہ:.....اور حج وعمرہ کواللہ تعالیٰ کے لئے پورا پورا کرلیا کرو (حقوق کے ساتھ دونوں کوادا کیا کرو ) پھرا گر روک دیئے جاؤ (وشمن کی دجہ ہےان کی ادائیگی پوری نہ کرسکو) تو پھر جیسا پھھ میسر (آسان) ہو۔ایک جانور کی قربانی (تم پر ہے یعنی بکری کی )اوراپنے سروں کومت منڈ داؤ ( یعنی حلال نہ ہو ) تا وقتیکہ قربانی ( مذکور ) کا جانورا پنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے ( جہاں اس کوذیج کیا جائے گا اور وہ

ر کنے کی جگہ ہے امام شافعی کے نزویک۔ چنانچے حلال ہونے کی نبیت سے وہیں اس کو ذبح کر کے مساکیین پر خیرات کروے اور سرمنڈوا ڈالے حلال ہوجائے گا) ہاں اگر کوئی شخص تم میں ہے بیار ہوجائے یا سے سرکی تکلیف کی وجہ ہے کوئی مجبوری ہو(مثلاً جو کمیں پڑجا کمیں یا در دِسر ہوجائے اورسرمنڈ واڈالے) تو فدیہ ہے(اس پر)و وروزے ہیں(تمین روز کے ) یاصد قہ د ۔ یہ(تمین صاع غلہ جوو ہال کاا کثر رواجی ہو۔ چیمسکینوں برتقتیم کردے) یا جانور کی قربانی کرے ( یعنی بکری کی قربانی کرے اور لفظ او اختیار کے لئے ہے اور اس میں وہ صورت بھی لاحق کردی جائے گی۔اگرکسی نے بلاعذرسرمنڈا ڈالاتو بدرجہاوٹی اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔عٹی بنراکسی نے حلق کے علاوہ اگر خوشبو یا سلا ہوا نباس یا تیل استعمال کر کے فائدہ حاصل کرلیا عذر ہو یا بلاعذر کے وہ بھی اس حکم میں داخل ہے ) پھرا گرتم امن کی حالت میں ہو ( رشمن جلا جائے یا نہ رہے ) تو جو تحص نفع ( فائدہ ) اٹھائے عمرہ سے ( یعنی عمرہ سے فراغت کے سبب اورممنوعات احرام جائز · ہوجانے سے )اس کو جج کے ساتھ ملا کر یعنی احرام حج کے ساتھ اس طرح ملاد ہے کہ عمرہ کا احرام یا حج میں باندھ دے ) پھرتو جو کچھ قربانی میسر (آ سان ) ہو(اس پرلازم ہے یعنی احرام کے بعدا یک بکری ذیج کر ہے جس کے لئے افضل قربانی کا دن ہے ) پھر جس شخص کو قربانی کا جانورمیسر نہ ہو( جانور ملنے کی وجہ ہے یا قیمت یا سنہیں ہے ) تو روز ہے ہیں ( یعنی اس پر ) تیمن روز کےروز ہے ہیں جج کے ز مانہ میں (یعنی بحالتِ احرام منتع اس لئے ساتویں ذی الحجہ ہے یہلے احرام با ندھنااس پرلازم ہےاور بہتر چھٹی تاریخ ہے پہلے ہے کیونکہ نویں تاریخ عرفہ کاروز ہ حجاج کے لئے مکروہ ہے اورامام شافعی کے اصح تولین پرایام تشریق میں ان کے لئے روزے جائز نہیں ہیں )اور سات روزے جب کہ جج ہے تمہارے لوشنے کا وقت آجائے (اپنے وطن مکہ وغیر وکی طرف اور بعض نے رجے عصرے کے معنی میہ لئے تیں کہ جبتم افعال جج سے فارغ ہوجاؤ بہر حال اس صیغہ میں غائب سے حاضر کی طرف التفات ہے ) یہ کامل دس روز ہے ہوئے (یہ جملہ ماقبل کی تاکید کے لئے ہے) میر (مذکورہ تھم متع پر قربانی یاروزوں کا)اس شخص کے لئے ہے جس کے اہل مسجد حرام کے پائن ندر بنتے ہوں (حرم ہےان کا فاصلہ دومرحلوں (مدت ِسفرقصر ) ہے کم ہوا مام شافعیؒ کے نز دیک اورا گراتن مسافٹ ہوتو اگر چیمتع کرلیا ہوتب بھی اس برقر بانی یا روز ہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اہل کی شرط لگانے میں وطن بنالینے کی طرف اشار ہ ہے۔ چنانچہ اگر ایام حج سے پہلے سی نے قیام کیا مگر وطن نہیں بنالیااورتمتع کی نیت کی تو اس پر قربانی وغیرہ واجب ہوگی۔امام شافعیٰ کا ایک قول یہ ہےاور دوسرے قول میں اس پر واجب نہیں ہےاور اھلے کنا یہ ہےا ہے نفس ہے متمتع مذکورہ کے تھم میں بحکم سنت قارن بھی داخل ہے۔ بیعنی جس نے حج وعمرہ دونو ل کا ا کیساتھ احرام باندھا ہو یاطواف عمرہ سے پہلے احرام حج باندھ لیاہو )اوراللہ تعالیٰ سے ذرتے رہو (جواحکامتم کودئے گئے ہیں اور جن ہاتوں ہے تم کوروکا ہےان سب میں )اوراس ہے غافل نہ رہو کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ بخت سزاو بنے والے میں (خلاف کرنے والے کو )۔ .......ب معدو بدامام شافعی کی رائے ہے کہ وہ احصار کو دشمن کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں۔حنفیہ کے نز دیک احصارعام ہے بیاری ہے یا تمن وغیرہ ۔ چنانچ ارشاو نبوی ﷺ ہے من کبر او عسر جفقد حل فعلیه الحج من قابل اور لغة بھی

احصارعام ہے بیاری ہے یادی من فیرہ ۔ چنانچار شادنہوی کی ہے من کہوا و عوج فیقد حل فعلیہ الحج من قابل اور لغۃ بھی امنی اطلاق ہوی من الموص و العدو پرآتا ہے۔ تیسو معنی اسیر میں ست طلب کانبیں ہے لاتت حللوا یعنی حلق کنا یہ ہے طلل ہو نے ہے۔ امام شافعی کا فد ہب یہ ہے کہ صرف سرمنڈ انے سے حلال ہو جاتا ہے قربانی ہے نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک محصر پر حلق وقصر واجب ہی نہیں ہے وہ صرف ذبح ہی سے حلاال ہو جاتا ہے معلمام شافعی کے نزدیک محله سے مراجی احصار ہے عام اس سے کہ حل ہویا جرم لیکن امام ابو صنیفہ کے نزدیک حرم مراد ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ بدی کا حرم میں پہنچنا جب تک معلوم نہ ہوجائے اس وقت تک حلال نہ ہو۔ امام شافعی کا متدل یہی واقعہ حدید ہیہ ہے کہ آنحضرت کی تھے۔ آپ نے و ہیں قربانی فرمائی اور حدید ہیں حرم سے باہر حل میں داخل ہے وہی قربانی فرمائی اور حدید ہیں حرم سے باہر حل میں داخل ہے۔ چنانچہ علامہ واقد کی کہتے ہیں کہ متدل کے میں داخل ہے۔ چنانچہ علامہ واقد کی کہتے ہیں کہ ماہ سے نومیل

کے فاصلہ پر حدیبیہ حرم کا حصہ ہے۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ کے حرم میں ذرج کرنے کی تصریح بھی زہری کی روایت میں ہے۔ بہر حال امام شافعی کے بزد کی مکان احصاری میں حلق وقر بانی کی جائے گی اور حنفیہ کے بزد کیے حرم میں قربانی ضروری ہے جانور کسی کے ہاتھ جیج كر تعيين بھى كرلى جائے كەفلال وقت قربانى كردينا اورانداز ەكر كے اسى وقت حلال ہو جائے فیف دیدۃ ، فیدیدۃ اور فیصا استیسسر اور ف صیام بیسب مبتداء کذوف الخبر ہیں۔ای علیه اور بلد ہے مراد مکه کرمہ ہے۔ صدقة تین ماع گیہوں چیمسکینوں پر بحساب نصف صاع فی مسکین دیا جائے اور بھو یا تھجور چھ صاع بحسا ب ایک صاع برمسکین کو دیا جائے۔ بالعسر ۃ باسبیہ اورثمت کا تعلق محذوف ہونے کی طرف جلال محقق نے اشارہ کیا ہے" محظور ات الا حرام"اور باکوصلتمتع بھی کہاجا سکتا ہے یعنی جو محض ایام حج میں جج کے نفع حاصل كرتے سے پہلے عمرہ سے نفع حاصل كرے يا تقدير عبارت ايسے موفمن تمتع بالعمرة مقرونة مضمومة الى الحج من الهدى. اوني ورجه بكرى ہے، گائے اور اونٹ بھى جائز ہے اور حنفيہ كے زويك دم تمتع دم شكر ہوتا ہے اس كو تمتع خود بھى كھلاسكتا ہے اور قربانی کی طرح یوم النحر میں ذرج کر لے۔ لیکن می قربانی واجبہ کے قائم مقام نہیں ہوجائے گی۔ وہ علیحدہ کرنی پڑے گی۔ مسااستيسىر كى خبرعليه محذوف ب\_فصيام اگر چه(١) ذى الحبه بروزه شروع كردياجائے گاتو آتھوي تاريخ كوروزه كى كراہت ے امام شافعی کے نزو یک محفوظ رہ جائے گا۔ ابوداؤر کی روایت ہے نھی عن صوم یوم عرف کیکن حنفیہ کے نزویک مطلقا کرا ہت نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس شخص کے لئے مکروہ ہے جس کوروز ہ باعث دشواری اور تکلیف دہ ہو۔اسی طرح ایام تشریق میں روزوں کی مما نعت حنفیہ اور شوافع کے نز دیک بالا تفاق ہے حدیث ممانعت کی وجہ ہے۔لیکن امام مالک ،امام احمد کی رائے اور امام شافعی کا قول قدیم جواز کا ہے۔ دارقطنی کی روایت ابن عمرؓ سے پیش کرتے ہیں جس میں مقتع کے لئے اگر ہدی ندملتی ہوتو آپ نے ایام نشریق کے روزوں کی اجازت فرمائی ہے۔

ادا رجه عته اس کی تفسیرعلاء کی مابین اختلاف ہے۔امام اعظم کے نز دیک افعال جج سے فراغت کے معنی ہیں چنانچہ مکہ ہی میں یا راستہ میں سات روز ہے یور ہے کرسکتا ہے۔امام شافعیٰ کا قول بھی یہی ہے اوربعض کے نز دیک رجوع سے مراداہل اور وطن میں پہنچنا ہے۔امام شافعی کا قول یمی ہےاور ابن عباس سے منقول ہے۔ پھر بعض نے وطن پہنچنے میں توسع کیا ہے کہ راستہ بھی اس میں واخل ہے۔ تسلك عشرة چونكه اوتخير اوراباحت كے لئے بھى آتا ہے جو يهال درست نبيں ہاس لئے اس احمال كومنقطع كرنے كے لئے يہ جمله لا یا گیا یا حسابی لحاظ ہے بینکنتہ پیش نظر ہوگا مجموعی ٹوٹل بھی بیان کر دیا جائے تو اجمال وتفصیل کے دونوں پہلومکمل ہو جاتے ہیں۔ بالخضوص جبكة عرب كے امیول كی جماعت حساب و كتاب كے معاملہ میں مبتدى ہو ماته اور الف ہے آ گے اعدائے لئے الفاظ بھى وضع نہوں۔ ذلک کامشارالیہ جلال محقق نے اپنے ندہب کی رعایت ہے تھم ندکور قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام شافعیؓ کے نز دیک آفاقی کی طرح مکی کے کئے بھی تمتع اور قران کی اجازت ہے نیکن بیکی متمتع حکمی ہوگا اس پر دم تمتع واجب نہیں کہتے اور امام ابو صنیفۂ اور امام مالک کے نز دیک بیہ دونوں حق صرف آفاقی کے لئے ہیں کمی کے لئے صرف حج افراد ہے۔ کیونکہ عمرہ کی سہولتیں اس کو ہروفت حاصل ہیں۔ باہر کے حجاج کے پاس ایک بہت مخضراورمحدود وفت ہوتا ہےان کومحروم کرنا یاان کی مشکلات میں اضافہ کرنا مناسب نہیں ہےاس کے باوجودا گرکسی تمی نے تهتع ياقر ان كياتواس كے دم جنايت دينا پڙے گا۔اس لئے ذلک كااشار ہتتع كى طرف ہے اگراس ہے مراد بقول امام شافعيٌّ دم ہوتا تو بجائد لك كمن كبنا جائة تعار

حاصری المسجد امام مالک کے نزویک صرف اہل مکہ حضار مجد ہوں گے۔امام طحاویؒ نے بھی اس کو پسند کیا ہے اور طاؤس کی رائے ہے کہ صرف اہل حرم مراد ہیں اورا مام اعظمیم کے نز دیک تکی اور میقاتی لوگ حاضرین مسجد کہلائیں گے۔جلال محقق نے جو مو حلتان کی قیدلگائی ہے بیامام شافعنؓ کی رائے ہے۔ان کے نز دیک مدت سفر سے کم مسافت پر مکہ سے جولوگ رہتے ہیں وہ بھی حاضرین میں شار

ولاهال مفسرنے اهل كناينس كيا ہے كريدورست نبيس بے كيونكداس صورت ميں معنى يد بول كے كديداس محرم كے لئے ہے کہ اس کانفس یعنی وہ خودمحرم مسجد حرام کا باشندہ نہ ہو۔اس لئے بہتریہ ہے کہ اہل سے مرادیوی بیچے لئے جائیں۔

ر لبط:.......... چچپلی آیت میں حرم احرام اشہرحرم میں جنگ حچٹر جائے تو اس تھی کوسلجھایا تھا۔اس آیت میں جنگ وغیرہ کی وجہ سے جج وعمره میں رکاوٹ پڑ جائے جس کواحصار کہتے ہیں تو کیا کرنا جا ہے؟ جج وعمرہ کااتمام اوران کااجتماع جس کومتع وقر ان کہتے ہیں یہ تین مسئلے بیان کئے جارہے ہیں گویا یہ گیار ہوال حکم ہے۔

شاكِ نزول: ..... لباب النقول ميں ہے صفوان بن اميہ ہے تخريج كى ہے كہ ايك شخص زعفران لگائے ہوئے ، جبہ يہنے بوئة تخضرت على خدمت مين حاضر موااور عمره كے باره مين دريافت كياتواس برة يت و اتسموا المحج و العمرة نازل مولى اور آ پ ﷺ نے عمرہ کی تعلیم دیتے ہوئے ارشادفر مایا شعم ماکنت مانعًا فی حجک فاصنعه فی عمر تک اور امام بخاری نے کعب این مجر اُ سے قبل کیا ہے کہ کعب نے فیفدیہ من صیام کے ہارہ میں دریافت کیااوران کے سرمیں اس قدرجو نمیں تھیں کہ چہرہ پرچل رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کتمہیں بمری میسر ہے؟ عرض کیانہیں ، آپ نے فرمایا کہ تین روز ہے رکھانو یا چھ سکینوں کو فی مسکین نصف

﴿ تَشْرِيُّ ﴾:....عمرہ سنت اور بح فرض ہے:...... حنفیہ کے نزدیک عمرہ سنت مؤکدہ ہے اور صاحب استطاعت پرجج فرض ہے۔لیکن اگر ہاوجود فرض نہ ہونے کے جج یاعمرہ شروع کردیا جائے تو پھر بالا تفاق فرض وواجب ہوجاتے ہیں۔ کیکن امام شافعیؓ کے نز دیک جج وعمرہ ، دونوں یکسال فرض ہیں۔

ا مام شافعی کی ولیل و جوب:..........اوراستدلال میں اتمو اامر کے صیغه کو پیش کرتے ہیں جو وجوب کے لئے آتا ہے لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ آیت میں بعدالشروع اتمام کو بیان کیا جار ہاہےاوراس کے ہم منکرنہیں جیسے نفل نماز کا اہتمام شروع کرنے کے بعد واجب ہوجاتا ہے یہی حال عمرہ کا ہے لیکن ابتدا وجوب اس ہے کہاں لازم آیا۔ دوسر کے ممکن سے امر کاتعلق قید کمال وتمام ہے ہوئیعن جج وعمرہ کمل طور پر خالصا بوجہ اللّٰد کیا کرو، جیسے ارشاد نبوی ہے بیعو اسواء اس میں وجوب تیے نہیں ہے بلکہ تیج میں برابری کرناوا جب ہے۔

حنفید کی دلیل عدم وجوب :....ابتدا عمرہ کے داجب نہونے کی دلیل حنفیہ کے لئے وہ روایت ہے جوز مذی میں ہے كه ايك مخص في خودة تخضرت على معلم على وريافت كياكه بدواجب بيانبين آب فرمايالا وان تعتمر واحير لكم. احصار کی شرح اور اس کے احکام:.....ای طرح حنفیہ کے نزدیک احصار عام ہے۔خواہ دیمن کے خوف ہے ہویا راستہ کی بدامنی اور بیاری کی زیادتی ہے ہو۔ ہرصورت میں حلال ہونے کا طریقہ بیہ ہے کہسی معتبر شخص ہے کہددے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وفت ایک جانور بکری یا گائے یا اونٹ میری طرف ہے حرم میں ذ<sup>رج</sup> کردینا۔اگر جج افراد کی نیت ہوتوایک جانوراور تہتع اور قران ہو تو دود وجانورای طرح ذبح کرانے کو کہددے۔ جب مقررہ وفت آجائے اور گمان غالب بیہوکہ اس نے قربانی کر دی ہوگی جا ہے قربانی کے دنوں سے پہلے ہی کی تاریخ ہوتو مردا پناسرمنڈاڈالے یا قصر کرالےاورعورت ہوتو سرمنڈ اناحرام ہے۔اس کوایک ایک انگل بال کا ٹ

لینا حابئیں۔احرام کی وجہ سے جتنی چیزیں حرام ہو گئیں تھیں اب سب حلال ہوجائیں گ۔اس کے بعدر کاوٹ دور ہونے پر حج وعمرہ کی قضاءکرنی پڑے گی۔البتداس احصار کے علاوہ کسی دوسری مجبوری ہے اس کوسر منڈ انا پڑے تو اس کو تین باتوں میں ہے ایک بات کر لینی ع ہے۔(۱) بکری ذرج کر کے خیرات کردے(۲) تین روزے رکھ لے(۳)۸۰ تولہ فی سیر کے حساب ہے ہر سکین کو پونے دوسیر گیہوں یا دیئنے جوبفقر مصدقہ الفطر چیمسکینوں کودے دے۔حنفیہ کے نز دیک ذبح صرف حرم میں ہوگی۔البتذروز ہ اورصدقہ کے لئے کوئی جگہ عین نہیں ہے نیز ایک مسکین کو بونے دوسیر ہی دینا جائے۔اگر دوجھے ایک فقیر کودیئے تو وہ ایک ہی حصہ شار ہوگا۔

مجج کی تین قسمیں اور احکام:..... هج کی تین صورتیں ہیں۔(۱) هج افراد که ایام هج میں صرف هج کا احرام باندها جائے، بیآ فاقی اور کمی سب کے لئے جائز ہے۔امام شافعیؓ کے نزدیک سب سے انصل یہی طریقہ ہے۔(۲) جج تمتع حج اور عمرہ دوالگ الگاحراموں کےساتھالیک ہی زمانۂ حج میں ادا کئے جائیں لیعض ائمہ کے نز دیک سب ہےافضل قتم یہی ہے۔ (۳) حج قر ان زمانۂ حج میں ایک بی احرام کے ساتھ جج اور عمرہ دونول کی نیت کی جائے۔ حنفیہ کے نزد یک سب سے افضل قتم یہی ہے۔ کیونکہ مشقت اور کام سب سے زیادہ اس میں ہے۔ منتع اور قر ان دونوں حنفیہ کے مزد یک صرف آ فاقی کے لئے ہیں جومیقات کی حدود سے باہر کار ہے والا ہو۔ حدود كاندرر بنواك كے لئے اجازت بيس بدالك لسمن لم يكن عمعلوم بواكد جولوگ ينتخ كى خدمت ميں بہلے سے حاضرر ج ہوں ان کو چاہئے کہ دوسرے آنے والے وار دین مسافرین کا جو پینے کے پاس آئیں خیال اور رعایت رکھیں یعنی ان کوموقع دیں۔ ٱ**لْحَجُّ** وَقُتُهُ أَ**شُهُرٌ مَّعُلُومُتُ ۚ** شَوَّالٌ وَذُو الْـقَـعُدَةِ وَعَشَر لَيَالٍ مِنُ ذِي الْحِجَّةِ وَقِيُلَ كُلُّهُ فَمَنُ فَوَضَ عَلَى نَفُسِهٖ فِيُهِنَّ الْحَجَّ بِالْإِخْرَامِ بِهِ فَكَارَفَتَ جِمَاعَ فِيُهِ وَلَافُسُوْقَ مَعَاصِيَ وَلَاجِدَالَ حِصَامَ فِي الْحَجُّ ۚ وَفَى ُقِرَاءَ ۚ وَ بِفَتُحِ الْاَوَّلَيُنِ وَالْمُرَادُ فِي الثَّلْئَةِ النَّهُى وَمَـاتَفُعَلُوا مِنْ خَيْرٍ كَصَدَقَةٍ يَـعُلَمُهُ اللهُ ۖ ﴿ إِ فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ وَنَزَلَ فِيُ اَهُلِ الْيَمَنِ وَكَانُوا يحجُّونَ بِلَازَادٍ فَيَكُونُونَ كَلَا عَلَى النَّاسِ **وَتَزَوَّ دُوُا** مَا يَبُلُغُكُمُ بِسَفَرِكُمُ فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُولَى مَا يُتَّقَى بِهِ سُوَالَ النَّاسِ وَغَيُره وَاتَّقُونِ يَــاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٥٥﴾ ذَوِى الْعُقُولِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيُ اَنُ تَبُتَغُوا تَطُلُبُوا فَضُلاً رِزُقًا مِّنُ رَّبِكُمُ طُ بِالتِّحَارَةِ فِي الْحَجّ نَزَلَ رَدُّالِكَرَاهَتِهِمُ دْلِكَ فَ**اِذَآ اَفَضَتُمُ** دَفَعُتُمُ مِ**نَ عَرَفْتٍ** بَعُدَ الْوُقُوفِ بِهَا فَ**اذُكُرُوا الله**َ بَعُدَ الْمَبِيُتِ بِمُزُدَلْفَةَ بِالتَّلَبِيَّةِ وَالتَّهُلِيُلِ وَالدُّعَاءِ عِ**نْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام**ِ شَهُوَ جَبَلٌ فِيُ اخِرِ الْمُزُدَلُفَةِ يِقَالُ لَهُ قُزَحُ وَفِي الْحَدِيُثِ انَّـةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِهِ يَـذُكُرُ اللَّهُ وَيَدْعُوهُ حَتَّى اَسُفَرَ جِدًّا رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاذْكُوهُ كُمَا هَدُمكُمُ ۚ لِمَعَالِمِ دِيُنِهِ وَمُنَاسِكِ حَجِّهِ وَالْكَافُ لِلتَّعَلِيُلِ وَإِنْ مُخَفَّفَةٌ كُنتُمُ مِّنُ قَبُلِهِ قَبُلَ هُدَاهُ لَمِنَ الطَّالِّيُنَ ﴿ ١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيُضُوا يَا قُرَيُشُ مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ أَى مِنْ عَرَفَةَ بِأَن تَقِفُوا بِهَا مَعَهُمْ وَكَانُوا يَـقِـفُونَ بِالۡمُزُدَلُفَةِ تَرفُّعًا عَنِ الُوقُوفِ مَعَهُمُ وَثُمَّ لِلِتَّرُتِيبِ فِى الذِّكُر **وَاسْتَغُفِرُوا الله**َ عَنِ الُوقُوفِ مَعَهُمُ وَثُمَّ لِلِتَّرُتِيبِ فِى الذِّكُر **وَاسْتَغُفِرُوا الله**َ عَنْ ذُنُوبِكُمُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ لِللَّمُؤُمِنِيُنَ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ بِهِمُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱدَّيْتُمُ مَّنَاسِكُكُمُ عِبَادَاتِ حَجِّكُمُ بِأَنْ رَمَيْتُمُ حَمْرَة

الْعَقَٰبَةِ وَحَلَقْتُمُ وَطُفْتُمُ وَاسْتَقُرَرُتُمُ بِمِنْى فَ**اذْكُرُوا الله**َ بِالتَّكْبِيْرِ وَالثَّنَاءِ كَ**ذِكُرِكُمُ ابَّآءَ كُمُ** كَمَا كُنْتُمُ تَذْكُرُوْنَهُمْ عِنْدَ فَرَاغَ حَجِّكُمْ بِالْمَفَاخِرِ أَوُا**شَدَ ذِكُرً**ا طَّ مِنْ ذِكْرِ كُمْ إِيَّاهُمْ وَنَصْبُ اَشَدَّ على الْحَالِ مِنْ ذَكْرِ الْمَنْصُوْبِ بِأَذْكُرُوا اِذْ لَوْ تَأْخَرَ عَنْهُ لَكَانَ صِفَةٌ لَهُ فَصِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ رَبَّنَآ اتِنَا نَصِيْبَنَا فِي اللَّذُنْيَا فَيُؤْتَاهُ فِيُهَا وَمَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلاَقِ ﴿ ١٠٠﴾ نَصِيُبٍ وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّقُولُ رَبَّنَا التِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً نِعُمَةٌ وَّفِي ٱلأَخِرَةِ حَسَنَةً هِيَ الْحَنَّةُ, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ إِنْ إِلَىٰ إِلَا الْكَالَ عَلَيُهِ الْـمُتَّخِرِكُـوُنَ وَلِـحَـالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْقَصْدُ بِهِ الحَتُّ عَلَى طَلَبٍ خَيْرِ الدَّارَيْنِ كَمَا وَعَدَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ أُولَئِكَ اللَّهُمُ نَصِيبٌ تَوَابٌ مِّمَّاكَسَبُوا ﴿ أَخَلِ عَمِلُوا مِنَ الحَجِّ وَالدُّعَاءِ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ ١٠٠﴾ يُخاسِبُ الْحَلقَ كَلَّهُمْ فِي قَدْرِ نِصَفِ نَهَارٍ مِن آيَّامِ الدُّنْيَا لِحَدِيْثٍ بِذَلِكَ وَاذُكُووا اللهُ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ رَمْي الْجَمَراتِ فِي آيَّامٍ مَّعُدُولاتٍ طَّ أَيُ آيَامُ التَّشُرِيُقِ الثَّلاَئَةِ فَمَنُ تَعَجَّلَ أَيُ استَعْجَلَ بِالنَّفَرِ مِنْ مِنْ مِنْ فِي يَوُمَيُنِ أَىٰ فِيُ ثَانِيٰ أَيَّامِ التَّشُرِيُقَ بَعُدَ رَمُي حِمَارِهِ فَكَ**لَّالِثُمَ عَلَيُهِ** عَبِالتَّعُجِيلِ وَمَنُ تَأَخَّرَ بِهَا حَتَّى بَاتَ لَيُلَةَ الشَّالِثِ وَرَمِيَ حِمَارَة **فَــلَاَ اِثُمَ عَلَيُهِ ل**ِيـذَلِكَ أَيُ هُــمُ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ وَنَفُيُ الْإِثْمِ لِمَنِ اتَّقَى " الله فِي حَجِّهِ لِاَنَّهُ الْحَاجُ عَلَى الْحَقِيُقَهِ وَاتَّقُواالله وَاعْلَمُوا آأَنُّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٣٠٣ فِي الْاحِرَةِ فَيُحَا زِيْكُمْ بأغمالكم

تر جمهه: ..... جج ( کا زمانه ) چندمقرره مهینے ہیں (شوال، زیقعدہ، ذی الحجہ کی دس راتیں اور بعض کے نز دیک پورا ذی الحجہ ) چنانچہ جو شخص مقرر کر لیے (اپنے او پر) ان دنوں میں حج (احرام باندھ کر) پھر نہ کوئی محش بات (جماع) ہے اور نہ کوئی تھم عدولی ( نافر مانی ) ہےاور نہ کسی طرح کا جھکڑا ( بھرار ) ہے۔ حج کے ساتھ (اور ایک قر اُت میں رفٹ اور فسوق میں فتح پڑھا گیا ہےاور ان تنیوں لفظوں سے مراد دراصل نہی ہے) اور جو نیک کام (صدقہ وغیرہ) کروگے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبرنہیں ہیں (اس کئے وہتم کواس کا بدله عنابیت فرمائیں گے اور اہل یمن جو بلاسروسامان حج کے لئے نکل پڑتے تھے اورلوگوں پر بار بنتے تھے۔ان کے متعلق تھم نازل ہوا کہ )اورسروسامان ضرورساتھ لے جایا کرو( سفر میں جو پچھھ حاصل ہوتارہے ) کیونکہ سب سے بڑی بات خرج میں بیجار ہنا ہے(لوگوں ے سوال وغیرہ کا پر ہیز رکھنا ہے ) اور مجھ ہے ڈرتے رہوا ہے دانشمندو! ( ذی عقل اوگو! اس میں ) تمہار ہے لئے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تلاش ( طلب ) کروا پنے پر دردگار کے فضل ( رزق ) کو ( حج میں بذریعہ تجارت جولوگ اس کومکر وہ سجھتے تھےان کے جواب میں بیہ تھم تازل ہواہے) پس جب واپس ہونے (لوشنے) لگوعرفات ہے (وقو ف عرفہ کے بعد ) تو اللّٰد کا ذکر کیا کرو (مزدلفہ بیں شب باشی کر کے تلبیہاور لا اللہ اللہ اور دعا کرتے رہا کرو)متعرحرام کے پاس (بیمز دلفہ کے آخر میں پہاڑ ہے جس کوفٹز ح کہتے ہیں۔حدیث شریف میں ہے کے مخضرت ﷺ نے اس پر قیام فر مایا اور انجھی خاصی صبح ہونے تک ذکر اللہ اور دعامیں مشغول رہے۔رواہ مسلم )اور اللہ تعالیٰ کواس طرح یا دَروجس طرح تم کو بتلا رکھاہے (احکام دین اورمسائل حج اور کاف کما میں تعلیلیہ ہے) اور فی الحقیقت (ان مخففہ

من المثقلة سے ان نافیہیں ہے )اس (ہدایت سے پہلے )تم بھی ناواقف محض تھے پھرتہارے لئے ضروری ہے (اے قریش!) کہاس جگہ ہوکر واپس آؤجہاں اورلوگ جاکرواپس آتے ہیں (یعنی عرفہ سے۔اس طرح کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وقوف بعرفہ کرو۔قریش دوسرول كساتھ وقوف كرنے سے خودكو بالا بيجھتے ہوئے مزولف ميں وقوف كيا كرتے تھے۔ نسم يہال ترتيب ذكري كے لئے ہے )الله تعالیٰ کے سامنے (اپنے گناہوں ہے) تو ہر و بلاشہ اللہ تعالیٰ معاف کردیں گے (مؤمنین کو)اور (ان ہر)رحم فرمادیں گے۔ پھر جب تم بورے (ادا) کرلیا کرواپنے اعمال (عباداتِ حج کواور جمرہ عقبہ کی رمی اور حلق ہے فارغ ہوجاؤ اور طواف کر سے مٹی میں قیام پذیر ہو گئے ہو ) تو اللہ تعالیٰ کاذکر کیا کرو( تکبیروثنا کی صورت میں ) جس طرح تم اپنے آبا واجدا د کاذکر کیا کرتے ہو( چٹانچہ حج سے فراغت کے بعد ان کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے ) بلکہ بیدذ کر اس ہے بڑھ کر ہونا جائے (بیعنی تمہارے اپنے آباؤ اجداد کے ذکر ہے اور لفظ اشد منصوب ہے ذکر سے حال ہونے کی بناء پر جواذ کے روا کی وجہ ہے منصوب ہے اور مقدم اس لئے ہے کہ اگر مؤخر کر دیا جاتا تو پھر لفظ اشد ذكر كى صفت بن جاتا) پھر بعض لوگ ايسے ہيں جو كہتے ہيں اے ہمارے پروردگار بم كودے ديجئے (ہمارا حصه) دنيا ميں (چنانچه وہ ان كو د نیا میں دے دیا جاتا ہے اور ایسے مخص کے لئے آخرت میں کچھ حصہ (نصیب) نہیں ہوگا اور کچھ نوگ ایسے بھی میں جو کہتے ہیں اے ہارے پروردگارہم کوعنایت فرماد بیجئے دنیامیں بہتری (نعمت)اور آخرت میں بھی بہتری (جنت)اور ہم کو بچالیجئے عذاب دوزخ ہے (اس میں داخل نہ سیجئے یہ بیان حال ہے مشرکین اور مؤمنین کا اور مقصداس ہے ترغیب دینا ہے خیر دارین کی طلب کی۔ چنانچہ اس پر تواب کا وعدہ بھی فرمایا جارہا ہے کہ ) ایسے لوگوں کو بڑا حصہ ( تواب ) ملے گا ان کے اعمال کی بدولت ، جو کام حج میں کئے اور دُعا کمیں مانگیں )اوراللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں (تمام مخلوق کا حساب و نیا کے آ و ھے دن کے برابر وقت میں چکاڈ الیس مے ۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے )اور ذکر اللہ کرو ( ری جمرات کے وقت تنجمیرات پڑھو ) کئی روز تک ( نین دن تشریق کے ) پھر جو مخص جلدی کرنا چاہے (لیعنی منی سے جلد رخصت ہوتا چاہے) دوروز میں (رمی جمار کے بعد ایام تشریق کے دوسرے روز) اس پر پچھ گناہ نہیں (جلدی کرنے کا)اور جو شخص ان دودن میں تاخیر کرنا جا ہے (حتیٰ کہایا م تشریق کی تیسری شب بھی گز اردے اور رہی جمار کرے ) تو اس یر بھی کوئی مضا نقتہیں ہے (اس تاخیر کی وجہ ہے بعنی ہرطرح کا لوگوں کواس میں اختیار ہے اور گناہ نہ ہونا)اس شخص کے لئے جو ڈرتا رے (اللہ سے حج میں کیونکہ فی الحقیقت حاجی وہی ہے ) اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواس بات سے غافل نہ رہو کہ بلاشیتم سب کواللہ ہی کے باس جمع ہونا ہے آخرت میں اور وہتم سب کوتمبارے کئے کی یا واش پر پہنچائے گا)

 بالاحوام امام شافعیؓ کے فزد کے گفتی احرام کے لئے نیت ضروری ہاور حنفیہ کے فزد کے تلبیہ یاسوق ہدی ہے بھی احرام درست ہو خاتا ہے۔وفسی قسواء قابن کثیراورابوعمرو کی قرات میں اولین کارفع اور تیسرے کا فتح اور دونوں قراء کے علاوہ کے فزد کیک سب کا فتح ہے اورنفی بمعنی نہی مبالغہ کے لئے ہے۔فسی المحیح ضمیر کے بجائے اسم ظاہرلانے میں اشارہ اس کی اہمیت اور علت تکم کی طرف ہے کہ بیت اللّٰد کی زیارت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان خرافات کوچھوڑ اجائے۔

من حیو۔ شرورے ممانعت کے بعد خیر کی ترغیب دی گئی ہے اوراس لئے علم کاتعلق خاص چیز کوفر مایا گیا ہے ورنہ خیر وشر دونوں کاعلم خدا تعالی کو ہے۔ ان تبتعوا سے پہلے فی مقدر نکال کرظر ف کی طرف بحذف الجارا شارہ کردیا ہے۔ اِنَّ اور اَنَّ پر قیاس کرتے ہوئے اور اس کاتعلق لا جناح سے ہے۔ افست مجلل محقق نے افاضہ کے معنی دفع کے لئے ہیں۔ اصل عبارت افست میں انفسک محقی مفعول کو ترک کردیا گیا ہے۔ کما ھدا تکم کاف تعلیلیہ۔ مامسدریہ ای اذکروہ لاجل ھدایتہ ایا تکم یاما کافہ ہے۔ ای اذکروہ ذکر اللہ سے مقدم حسن اسلام ھدا تکم ھدایة حسنة شم ترتیب ذکری کے لئے ہے تراخی کے لئے تہیں ہے تاکہ پیشہ نہ ہوکہ وقع کاذکر اللہ سے مقدم مونالازم آگیا ہے۔ حالانکہ ذکر اللہ مؤخر ہوتا ہے یا ترتیب ہی کے لئے ہے کہ دنوں افاضوں میں کتنافرق ہے ایک جی اور دوسر اغلط۔ حصد قد چھوٹا پیشر بھی علی ہونا ہو کہ اس محد وف سے متروک العمل ہو حصد قد چھوٹا پیشر بھی جار ، جمرات ، جمری اور اول ، وسطی ، قلی ۔ ان کنتھ ای انکوفی ہے۔ اسم محد وف سے متروک العمل ہو

جمرة تجھوٹا پھر جمع جمار، جمرات، جمرہ اولی، وسطی عقبی ۔ ان کنتم ای انکم ان مخففہ ہے۔ اسم محذوف ہے متروک العمل ہو گیا ہے اس کے مابعدلام لازم ہے۔ نسصیب اشدیعنی لفظ حال ہے ذکر اسے اور اس کے باوجوداس سے مقدم ہے کیونکہ تاخیر کی صورت میں صفت کا شبہ ہوسکتا ہے اور عبارت اس طرح ہوجاتی ۔ ذکر است تو اس صورت میں بلافا صلہ لفظ ذکر کا تکرار ہوجاتا ۔ یعنی فاذکروا اللہ کذکر کم اباء کم او ذکر اسلد اس لئے ذکر کومؤخر کردیا تا کہ پچھ فاصلہ وجائے۔

حسنت ای نعصت مراد برکت وخیر جیسے صحت ، یوی عمده ، کشاده مکان ، وغیره جو چیزیں وین و دنیا میں نافع ہوں۔ حدیث عائشہ ہے "نسلی العافیة فی الدارین" فمن الناس المنج سے حق تعالی لوگوں کی جارتشمیں بیان فر مار ہے ہیں۔ دوشمیں بیہ ہیں اور دوشمیں آ گے آر ہی ہیں۔ فعی قدر نصف النهار دوسری جگہ انبه کلمح البصر آیا ہے۔ مقصوداس سے انتہائی جلدی ہے۔ انسانی مائنس نے جب ایسی مشیری ایجاد کردی ہے کہ بری بری کمپنیوں کے ظیم حسایات سیکنڈوں میں چیک کرلیتی ہے تو انسان ساز خداکی قدرت کا کیا محکانہ ہے۔

لحدیث بذلک ابن عباس گروایت ہے۔انسما الحساب صحوۃ لیقیل الاولیاء مع المحور و الاعداء مع الشیاطین مقربین. و اذکر و الله تکبیرات شریق ایام شریق میں یعن عرف کی نویں تاریخ کی ضح کونماز کے بعد سے تیرہویں تاریخ کی عصر تک بقول صاحبین برنماز فرض کے بعد مرہ عورت،مقدی، امام بمفرد پر واجب ہے۔ مردوں پر بلند آواز سے اورعورتوں پر آ ہت۔ تیزاگر امام بھول جائے تو مقدی پڑھ کریا دولا دیں اور تینوں جمرات پر ہر مرتبدی کے وقت تکبیر مسئون ہے۔فی یو مین ای فی ثانی اثنین بقد برالمضاف۔ چنا نچہ دونوں دن نفرنبیں کیا جائے گا۔و من تا حو یعنی دونوں دن کے بعداگر تیسر سے روز بھی تھر سے اور در کی کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رمی جمرات ٹا شکی مشہور وجہ ہیں کہ ان مواقع پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ذی کا ساعیل کے وقت شیطان نے بہرکانا چاہا۔ اس پر انہوں نے کنکریوں کی ہو چھاڑ کر کے وقع کیا۔ اب عشاق و تجاج کے لئے میسنت عاشقانہ رواج پذیر ہوئی۔ ان امر ایس برابر ہیں آگر چہتا نیر افضل ہے بمقابلہ نقازیم کے تو یہ فرق افضل مفضول کا ایسا ہی ہے جسے مسافر کے لئے روز ہوافطار میں افتیار صورتیں برابر ہیں آگر چہتا نیر افضل ہے بمقابلہ نقازیم کے تو یہ فرق افضل مفضول کا ایسا ہی ہے جسے مسافر کے لئے روز ہوافطار میں افتیار ہیں آگر چہتا نیر افضل ہے بمقابلہ نقازیم کے تو یہ فی الائم "کی اور لام اختصاصیہ ہے یا تعلیلیہ یا بیائیہ ہے۔

ر لط : .... بيآيات بھي احكام حج كا تتمه اور تكمله بين جس ميں حج كے لئے سروسامان كى تاكيداور وقوف ومز دلفه ومني كے احكام اور حجاج کے اقسام کابیان ہے۔

شاكِ نزول: ..... امام بخاريٌ نے ابن عباسٌ ہے روایت كى ہے كہ اہل يمن حج كے لئے بغير سروسامان نكل كھڑ ہے ہوتے يتصاورخودكومتوكلين على الله كهتيه يتصداس يرآيت وتزو دوا نازل بموئى كسمها بين المفسر العلام آيت ليس عليكم كويل میں امام بخاریؒ نے ابن عباسؓ کی روایت تقل کی ہے کہ عکا ظاور مجنۃ اور ذوالمجاز مکہ کے بازار تھے۔جن میں زمانۃ جاہلیت ہے بازار ملکتے تصربسلسلة حج لوكول نے كاروبار ميں تامل كا ظهار كيا اور آتخضرت علي استفسار كيا اس برليس عليكم جناح ان تبتغوا نازل ہوئی۔ای طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ قریش مزدلفہ میں قیام پذیر ہوتے تھے اور خود کومس کہلاتے تھے کیکن عام لوگ عرفات میں جاکروقوف کرتے۔اسلام نے آکرٹم افیضوا سےمساوات کاظم دیا۔

علی ہذا ابن جریرؓ نے مجاہدؓ سے قبل کیا ہے کہ جب نوگ مناسک حج ہے فارغ ہوجاتے اورمنی میں تھبرنا ہوتا تو مجالس مشاعرہ منعقد ہوتیں اوران میں آباؤ اجداد کے کارناموں اور مفاخر کا تذکرہ ہوتا۔اس پر آیت و اذکرو الله کا زول ہوا۔

على مذاابن الى حاتم نے ابن عمال سے روایت كى ہے كه اعراب وقوف كرتے اور بددعا پڑھتے السلَهم اجعل لى عام غيث و عام خصب و عام و لاء و حسن جن مين آخرت كادهيان تك نهوتا كيكن ان كى جكددوسر مومنين آ ئويدعا كى د بنا اتنا في الدنيا الخاس يربيآ يات نازل موسي

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . ايام حج : . . . . جهال تک افعال حج کاتعلق ہے ان ميں تين باتيں ضروری ہيں۔ (۱) احرام (۲) وتوف عرفہ (۳) طواف زیارت۔احرام کی ابتداء بلا کراہت شوال ہے ہو عمتی ہے اور اس سے پہلے مکروہ ہے۔ آخری فعل طواف زیارت جودس ذی الحجہکوہوتا ہے اس لئے بیا خری تاریخ ہوئی بعض واجبات اور بھی بعد کی تاریخوں میں ادا کئے جاتے ہیں۔

احتر ام ج :..... جو بے حیائی جے سے پہلے جائز بھی جیسے ہوی سے بے جانی سے پیش آنا جب جے میں اس کی ممانعت ہوگئ تو دیگر فواحش کا کیامحل۔ای طرح خوشبووغیرہ استعال کرنا، سلے ہوئے کپڑے پہننا،بال کٹانا، پیہ باتیں ج سے پہلے بالکل جائز تھیں لیکن جب ان جائز چیزوں کونا جائز کردیا گیا تو جو باتیں پہلے ہی ہے نافر مانی اور تھم عدولی کی بھی جاتی ہیں جیسے تمام معاصی اور گناہ۔اس موقعہ پر بدرجهٔ اولیٰ ان کی ممانعت ہوگئے۔علیٰ ہزار فقائے سفر سےلڑائی جھکڑا پہلے ہی برا تھا، حج میں اس کی شدت اور برائی اور بھی بڑھ گئی۔

حقیقی سروسا مان مجے:.....اعمال حق کے لئے سب ہے بڑی تیاری یہ ہے کہتم میں تقویٰ پیدا ہو،سروسامان کے بغیرا یسے شخص کے لئے جج کوجانا درست نہیں ہے جس میں قوت برداشت نہ ہواور تو کل کی کی سے اس کو بے مبری اور شکایت میں جتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو، بلکہ خدا پرستی اور دینداری ، دنیوی فلاح ومعیشت کے ساتھ جمع ہوسکتی ہے دونوں میں منافات نہیں ہے۔

كاملِ اور جامع زندگی: .....اسلام ايك ايس كال زندگی پيدا كرنا چا بتا ہے جس ميں دين وونيا كى سعادتيں جمع ہوں۔ جج کی مقدس عبادت اس بات سے نبیس روکن کہ کاروبار تجارت جواللہ کافضل ہے اس کو تلاش نہ کرو۔ دنیا کی عالمگیر تباہی پیقی کہ اعتدالی راہ سے بٹ کرافراط وتفریط میں مبتلا ہوگئ تھی۔ایک طرف دنیا کا انہاک اس درجہ بڑھ گیا تھا کہ فکر آخرت ہے لوگ یک قلم بے پرواہ ہوجاتے تھے۔ دوسری طرف آخرت کے استغراق میں اس قدرغرق اور مدہوش ہوجائے کہ میا ایت کی بُو آنے لگتی لیکن اسلام کی راہ '' کمالین ترجمه وشرح اردو ، جلالین جلداول آیت نمبر ۱۳۶۷ یاره نمبر ۴ ، سورة آلبقرة ﴿ ۴﴾ آیت نمبر ۱۳۲۵ حق زندگی کے موسرے گوشوں کی طرح بیبال بھی وہی اعتدالی رہی ہے کہ سیجے اور جامع زندگی اس کی ہے جو کہتا ہے کہ خدایا دونوں جہان کی بھلانی حیاہتا ہوں۔

ازالهٔ غلطتهمی: .... البته آیت میں دنیاطلی کے لئے قطعنا گنجائش نبیں ہے اور جامعیت کامفہوم بینیں ہے کہ دین کی طرت جس کوہم دنیا کہتے اور بمجھتے ہیں وہ بھی اس درجہ مطلوب ہوجائے بلکہ مقصدیہ ہے کہ دنیا دنیا باقی ندر ہے اس کو دین میں مرقم کر کے دین بنادیا جائے۔اس کی حیثیت دنیا باقی ندر ہے بلکہ اس میں روح آخرت کی اوراس پر چھاپ دین کی ہو۔

ونيامطلوب تهيس ہے: ..... چنانچة يت ميں اتنا كامفعول دنيانبيں ہے كداس كامطلوب بالذات موناسمجھ ميں آئے بلك مفعول اورمطلوب بالذات حسنه ہے۔ دنیا تومحل حسنه اورظر ف ومفعول فیہ ہے بعنی اصل بالذات مطلوب تو افعال حسنہ ہیں مگر صحت، مال، آبرو، جان، کھانا پینا ہے اگر نیکیوں کا ذریعہ ہیں تومستحسن اور مطلوب بالغرض ہوجائے گی۔ورنہ دنیا کی طلب میں اگر حلال اور حرام کی حدودشکت نیک جائیں تو زیادہ سے زیادہ ان کومیاح کہا جاسکتا ہے اور میاح شرعی ہونے سے مطلوب شرعی ہونالا زم ہیں آتا۔

افعال مج .....اب مخضرطور برجج كاليجائي بيان مناسب معلوم هوتا ہے۔ جس ميں آيات ہے متعلقہ مسائل واحكام بھي شامل هوں۔ یوم التر و بیایعنی آٹھویں تاریخ کومکہ ہے تین میل فاصلہ پرمنی ہے وہاں جا کرظہر ،عصر ،مغرب،عشاءاورنویں تاریخ کی نماز فجر پانچ نمازیں منی میں تھبر کر پڑھنی چاہئیں۔اس کے بعد منی سے مز دلفہ ہوتے ہوئے جو تمین میل پڑتا ہے۔عرفات پہنچ جانا چاہئے جومکہ سے تقریباً نومیل اورمنی سے چیمیل اور مز دلفہ سے تین میل فاصلہ پر ہے۔عرفات کا وقوف اصل فرض اور حج کارکن اعظم ہےاسی پر

· جمع بین الصلو تنین:......ظهروعصریهان ره کر پڑھی جائیں۔اگرشرائط پائی جائیں تو ان کوجمع کیا جائے ورنہ الگ الگ منفرد ایا جماعت ہے پڑھ لی جائمیں قبیل مغرب یہاں ہے مزدلفہ کے لئے واپسی ہوگی اورمغرب وعشاء مزدلفہ ہی میں پہنچ کر جمع کر کے پڑھی جا تیں گی۔اگرکسی نے عرفات یارامتہ میں مغرب پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہوگی۔ بیجع بین الصلو تین مز دلفہ میں واجب ہے۔ منتعرالحرام۔ایک پہاڑ ہے۔وادی محسر کوچھوڑ کرسارا مز دلفہ موقف ہے جہاں جا ہے تھہر جائے۔

قرِ کیش کا غرور سکی:......قرایش غرور نسلی اور نسبی کی دجہ سے نیز تنجارت اور کاروبار دنیا کے انبہاک کی دجہ سے وہ حج کے لئے عرفات تک جانا بھی اینے لئے بیندنہیں کرتے تھے بلکہ'' بھا گتوں کی اگاڑی اور مارتوں کی پچھاڑی'' کا مصداق یہیں رہ کروقوف بعرف اور مز دلفہ کر لینتے تھے۔ دوسرے لوگ دور دراز کی مسافت طے کر کے آگے جاتے پھر واپس آتے اس آیت میں اس کی اصلاح فر مائی گئی ہے۔ ہاتی تکما ھدیکم اس لئے کہدویا گیا ہے کہ کوئی شخص جمع بین الصلوٰ تین پرشبہات نہ کرنے۔ لگے۔

خ**ر بیروفر وخت اور بج** :......ر بی تجارت اور کار د باراس کو نه مطلقاً منع کیا گیا ہے اور نه مطلقاً اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے۔ بلکہ دوسرے جائز کاموں کی طرح ریجھی ایک مباح کام ہےالبتہ منافی اخلاص ہونا نہ ہونا اس میں اصل دار و مدار نیت پر ہےاگر مقصوداصلی صرف حج ہےتو خواہ تجارت ہویا نہ ہو۔ تبجارت صرف ایک تا بع کی حیثیت میں ہےتو نہصرف بیر کہ اخلاص کےخلاف نہیں ہے بلكة تجارت كے مناقع ہے اگر افعالِ حج میں اور ادائیكی مناسك میں اعانت مكتی ہوتو مزید ثواب كا استحقاق اور امید ہے اور اگر اصل منشاء کار دبار ہے جج صرف ایک ذیلی ادر همنی درجہ رکھتا ہے تو یقینا بیصورت منافی اخلاص ہوگی اور دونوں اگر مساوی درجہ ہیں تو مباح ادر منافی اخلاص ہونے میں بھی برابر رہیں گے اور قلب کی کیفیت اور حقیقت حال کی اصل اطلاع اللہ تعالیٰ کو ہے جو عالم السرائر ہیں۔ زبان آ وری اور سینہ زوری سے کامنہیں چلے گا۔

## فكر بركس بفتريهمت اوست

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُعْجِبُكُ قَولُهُ فِى الْحَيْوِةِ اللَّانَيَا وَلاَيُعَجِبُكَ فِى الْاَحِرَةِ لِمُحَالَقَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ وَهُو اَللَّهُ الْمُحصَامِ ( مَنَ شَدِيدُ الْحُصُومَةِ لَكَ وَلَا تَبَاعِكَ لِعَدَواتِهِ اللهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ لَاللهَ عَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْلِفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْلِفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْلِفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَحْلِفُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَحُمْرٍ لِبَعْضِ الْمُسُلِمِينَ فَاحْرَقَهُ وَعَقَرَهَا وَمُحِبِّ لَهُ فَيُدِينَ مَحْلِسَةُ فَاكُذَبَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِى ذَلِكَ وَمَرَّ بِزَرَعٍ وَحُمْرٍ لِبَعْضِ الْمُسُلِمِينَ فَاحْرَقَهُ وَعَقَرَهَا لَكُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

## مَالَةً **وَاللَّهُ رَءُ وُفَّ بِالْعِبَادِ ﴿ عِنْتُ** اَرْشَدَهُمُ لَمَافِيُهِ رِضَاهُ

تر جمیہ: ..... اوربعض آ دمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کوان کی گفتگومز پدارمعلوم ہوگی ، د نیاوی لحاظ ہے (کیکن آخرت میں وہ تعجب خیز نہیں معلوم ہوگی بوجہ خلاف عقیدہ ہونے کے )اور وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر بتلا تا ہےاہیے دلی اعتقاد پر ( کہ وہ اس کے اقرار کے مطابق ہے) حالانکہ وہ سخت جھکڑالو ہے( آپ سے دشمنی ہونے کے سبب آپ کے اور آپ کے خدام کے تق میں سخت لڑا کا ہے۔ یعنی احنس بن شریق جوکہ منافق ہونے کے ساتھ شیریں کلام بھی ہےاپنی چرب زبانی ہے آنخضرت ﷺ کے سامنے تشمیں کھا بیٹھتا کہ وہ مؤمن اور آپ کاعاشقِ زار ہے۔ چنانچیجلس مبارک میں اس کوآ گے جگیل جاتی ۔حق تعالیٰ اس کی تکذیب فرمار ہے ہیں۔ایک روز کی بات کہ وہ مسلمانوں کے کھیت اور سواری کے جانوروں پر گزراتو رات کے وقت کھیتی کوآ گ لگا دی اور جانوروں کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ چنانچیہ ارشاد ہے) جب داپس ہوتا ہے(آپ کی مجلس ہے) دوڑ دھوپ کرتا (چلتا پھرتا) ہےتا کہ شہر میں فساد برپا کردےاورمولیثی تلف کردے ( بیجی اس کے فساد کا ایک حصہ ہے ) اور اللہ تعالیٰ فسا د کو پسند نہیں فر ماتے ( خوش نہیں ہوتے ) اور جب اس ہے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو(اپٹی حرکتوں کے بارہ میں) تو آ مادہ کرویتی ہےاس کونخوت (ابھاردیتی ہے بڑائی اورعاراس کو) گناہ ( کی کاروائی پرجس ہےاس کو نیخے کا تھم دیا گیاتھا) سوایسے تخص کے لئے بس ( کافی ) ہے جہنم اوروہ بہت ہی بڑاٹھ کا نہ (بستر ہےوہ )اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں کہا پنی جان تک صرف کر ( ﷺ) ڈالتے ہیں ( یعنی اس کواللہ کی اطاعت میں خرچ کردیتے ہیں ) تلاش (طلب ) میں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی ( رضا جوئی میں اس سے مراد حضرت صہیب ہیں۔مشرکین نے جب ان کوستانا شروع کیا تو اپنا سارا مال ان کودے دلا کر ہجرت فر مائے مدین طیب ہو گئے )اوراللہ تعالی اپنے بندوں کے حال پر براے ہی مہر بان ہیں ( کدان کواپنی رضا جوئی کوتو فیق بخش ہے )

شخفی**ق وترکیب: ......ف**ی الدیوا الدنیا اس کاتعلق قول کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے بعن بیتمام خوشامدانہ گفتگود نیاوی غرض ہے ہوتی ہے۔ کیکن جلال محقق نے یع جب کے سے اس کا تعلق کیا ہے۔ الدالم حصام محقق جلال ؒ نے شدید الحضومة کے ساتھ ترجمہ کر کے اشارہ کردیا ہے کہ الملاسم تفضیل نہیں ہے بلکہ مفت کا صیغہ ہے جس کی اضافت مجاز افاعل کی طرف ہور ہی ہے جیسے جد جدہ اور علامہ ز مخشری اضافة بمعنی فی کرتے ہیں۔اس کے صفت مشبہ ہونے کی دلیل میہ کہاس کی جمع لیداد اور مؤنث لیداء آتا ہے السخے صام المخاصمة. اخذته العزة كهاجاتا باخذته بكذا اذا حملته عليه والزمته اياه.

اخنس اس کانام ابسی یا وریداورلقب اخنس ہے۔ صن کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ غزوہ بدر میں بنی زہرہ کے تین سو (۳۰۰) ساتھیوں سمیت بیمنافق آتخضرت علیہ سے بیکہ کرالگ ہوگیا کہ ان محمدا ابن اجتکم فان یک کاذ باکفا کموہ الناس و ان یک صادفًا کنتم اسعد الناس به. سب نے کہا کہ پھرآ پ کی کیارائے ہاس نے کہا میں تو پیچھے ہما ہوں۔ یہ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی باعام منافقین کے بارہ میں۔

ويهلك البحرث اسكاعطف لينفسد يربئ عطف خاص على العام كجبيل سيسهمن جسملة النفساد اي هذا من جهلة الفساقي الانفة والحمية انف بمعنى كبراورهميت بمعنى ننك وعار بالاثم بالمابسة اورايتان كے لئے ہے۔ جس كوعلاء بدليع تمیم کہتے ہیں۔ بینس المهاداس میں جمکم واستہزاء ہے اور حی مخصوص بالذات محذوف ہے۔

ر بط ............ بچچپلی آیت میں کا فراورمومن کی دعاؤں کا تذکرہ آچکا ہے ایک منافق اور مخلص کا تذکرہ ان دوآیات میں کیا جار ہا ہےاس طرح جارطرح کے لوگوں کا بیان بورا ہوگیا ہے۔

شمانِ مزول: ..... تيت و من المناس من يعجبك كاشانِ مزول جلال محقق مفسر تفصيل هے ذكر فرما يجكے ہيں۔اور آيت ومن النساس من یشوی کے شانِ نزول کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔جس کی تفصیل یہ ہے کہ سعید بن میتب ہے ہیں کہ صہیب ؓ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش ان کے بیچھے لگ گئے اور ان کوسواری ہے اتار کر ان کی تلاثی لینی شروع کر دی۔انہوں نے کہاا ہے قریش مہیں میری تیراندازی معلوم ہے کہتم میں ہے ایک بھی میرے قریب نہیں آ سکتا تھا اور میرے ملوار کے ہاتھ بھی معلوم ہیں۔ تاہم میراکل مال لے کرمیراراستہ چھوڑ سکتے ہو؟ سب نے کہا ہاں غرضکہ سارا مال حوالہ کر کے بارگا ورسالت میں حاضر ہوئے تو زبانِ نبوت كلمات بشارت نكك كد "ربع البيع ابا يحيى" يعنى تجارت كامياب ربى اوربية يت نازل موئى ..

﴿ تشریح ﴾: ..... باطل برست اور اہل حق کا فرق:...... دنیا پرسی کا غرورانسان کوخدا پرسی اور راست بازی ے روک دیتا ہے اور طافت حاصل ہونے بریفس پرتی میں وہ سب کچھ کرگز رتا ہے جوظلم پیندانسان کر سکتا ہے اس کے بالمقابل جولوگ سیچ خدا پرست اوراہل حق ہوتے ہیں ان کے پیش نظرنفس پرستی کی بجائے رضائے الٰہی ہوتی ہے۔ایک دنیا پرست سب سیجھا ہے نفس پر قربان کردیتا ہے۔لیکن رضائے البی کے طالب راہ مولی میں خودا پیے نفس کو بھی قربان کردیتے ہیں۔ دنیاوی طاقت کے متوالوں سے جب کہاجا تا ہے کہ اللہ سے ڈروتو ان کاغرور گھمنڈ انہیں اور زیادہ ظلم وطغیان پر آ مادہ کر دیتا ہے۔ کیکن شراب الہی ہے سرشار اور بادہُ الست كمست سب يجهلناكر، مال ومتاع كهوكراكيكويان في جنتومين كامراني حاصل كركيتي بين. "فليتنا فس المتنا فسون"

متكبر اورفناً كفس: ....و اذا قيل له اتق الله يمعلوم مواكم تتكبرين كووعظ ونصيحت غيرمفيد موتاب اورومن المناس من بیشیری اس میں مرتبہ فنا آنٹس کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ حاصل اس کا دواعی نفس کا جھوڑ نا ہے۔

وَنَزَلَ فِيُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَاَصْحَابِهِ لَمَّا عَظَّمُوا السَّبُتَ وَكَرِهُو الْإِبِلَ وَٱلْبَانِهَا بَعُدَ الْإِسُلامِ يَـٰٓا يُهَا الَّذِينَ المَنُوا ادُخُلُوا فِي السِّلْمِ بِفَتَحِ السِّيُنِ وَكَسُرِهَا الْإِسُلَامِ كَالْقَةُ صَ خَالٌ مِنَ السِّلُمِ أَى فِي جِمِيْعِ شَرَائِعِهِ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ طُرُقِ الشَّيُظٰنِ ۚ أَى تَـزُييُنِهِ بِالتَّفَرِيُقِ إِنَّـٰهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٨٠٠﴾ بَيْنُ الْعَدَوَاةِ فَإِنُ زَلَلْتُمْ مِلْتُمْ عَنِ الدُّحُولِ فِي حَمِيعِهِ مِنَ ابَعُدِ مَاجَاءَ تُكُمُ الْبَيّناتُ ٱلْحُجَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى أَنَّهُ حَقٍّ فَاعُلَمُوْ آ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ لَايُعَجِزُهُ شَيْءٌ عَنُ إِنْتِقَامِهِ مِنْكُمُ حَكِيْمٌ ﴿ ١٠٠ فِي صُنْعِهِ هَلُ مَا يَنْظُرُونَ يَنْظُرُ الِّتَارِكُوُنَ الدَّخُولَ فِيُهِ إِلاَّ آنُ يَّاتِيَهُمُ اللهُ أَى آمُرُهُ كَقَولِهِ أَوْ يَأْتِيَ آمُرُ رَبِّكَ أَى عَذَابُهُ فِي ظُلَلٍ جَمْعُ ظُلَّةٍ مِّنَ الْغَمَامِ السَّحَابِ وَ الْمَلَئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ اللَّهُ أَمْرُ إِهْلَاكِهِمُ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿ أَنَّ إِلَّهِنَاءِ ﴿ يَا لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلِ فِي الْاجِرَةِ فَيُحَازِيُ

تر جمیہ: ...... (عبداللہ بن سلامٌ اوران کے رفقاء چونکہ اسلام لانے کے بعد بھی سنیچ کے دن کا احتر ام اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے پر ہیز کرتے تھے اس لئے یہ آیت نازل ہوئی )اے ایمان والو! اسلام میں داخل ہوجا وَ (سلم سین کے فتح اور کسرہ کے ساتھ ) پوری طرح (میلفظ سلم سے حال ہے یعنی تمام احکام وین میں داخل ہوجاؤ) اور نہ چلو شیطان کے قدم بقدم ( مراویس کے وسوسہ اندازی

در بارہ تفریق دین ہے ) بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ( ظاہرا اعداوت ) پھرا گر پھسل جاؤ ( بور ہے اسلام میں داخل ہونے ہے لغزش میں آ جاؤ) تمہارے پاس تھلی دلیلیں آنے کے بعد (دلائل واضحہ اس کے حق ہونے یر) سویفین رکھوکداللہ تعالی زبروست ہیں (تمبارے ے انقام لینے سے کوئی چیز ان کو باز نہیں رکھ عتی ) حکمت والے ہیں (اپن کاری گری میں ) نہیں انتظار کرر ہے ہیں بدلوگ (وخول فی الاسلام كو جھوڑنے والے منتظر نہيں ہيں) مگريد كەاللەتغالى ان كے پاس آجاكيں (يعنى ان كائتكم آجائے۔ چنانچە دوسرى آيت ميس اویساتسی امسر دبک ہے یعنی اللہ کاعذاب )سائبانوں میں (ظلل جمع ظلہ کی )باول کے اور فرشتے بھی اور ساراقصہ ہی تتم ہوجائے (لیعنی ان کی بربادی کا قضیہ بورا ہوجائے ) اور بیتمام مقد مات اللہ ہی کی طرف رجوع کئے جائیں گے۔ (ترجع مجبول اورمعروف ہے یعنی آخرت میں کہ اللہ ہی جزادیں گے)

تشخفي**ق** وتركيب:....في السلم س،ل،م،مين سلح كے معنى ركھے ہوئے ہيں۔ بيچ سلم استسلام، سلمان، سليمان، مسلمان ہلیم سب میں انقتیاد واطاعت کے معنی رکھے ہوئے ہیں۔ کافتہ بیلفظ حرب کی طرح مؤنث ہے اور شلم ہے حال ہے۔ یااد حسلو ا کی ضمیرے اوراس میں اشارہ ہے کہ بیلفظ ذوی العقول کے ساتھ خاص نہیں ہے دراصل بیصفت ہے تھف یہ تحف بمعنی منع جملہ کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اجزاء کے لئے مائع ہوتا ہے تفریق ہے تا تا نیٹ ہے یاتفل عن الوصفیة الی العلمیة کی ہے جیسے عهامة خاصة يامبالغه کے لئے۔ای تسز نيسنه،جلال مفسرٌ نے اشارہ کیا ہے کہ کلام علی حذف المصناف ہے۔ طرق کی نفسیر نہیں ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے طبوق تزنین الشیطان اورتز نمین سے مراد شیطانی وساوس ہیں اور طرق سے مرادان کے آٹار جیسے دودھ کوشت ک حرمت۔ ہفتہ کے روز کا احترام ، هل جمعن نفی ۔اس لئے اس کے بعدالا آیا ہے ای امرہ سے جلال محقق نے اشارہ کیا ہے کہ ایتان کی اسنا دالله کی طرف مجازی ہے،مراد علم خداوندی کا آنا ہے۔ دوسری آیت سے اس کی تصریح پیش کر دی۔اس طرح ایک اور موقع پر فرمایا گیا یعنی اللّٰد کاعذاب بادل کی شکل میں ہوگا د کیمنے والا بارانِ رحمت سمجھے گالیکن درحقیقت زحمت ہو\_ خللہ جمع خللہ کی ہے جیسے قلل جمع قلہ <sub>ک</sub>ی جو چیز سابیکن ہوجیسے باول و قصبی الامولیعن قضاء بمعنی اتمام ہاورلام عہد کا ہے۔ توجع اگرمتعدی ہے تو مصدر رجع ہے ضوب کی طرح اورا کرلازی ہے قومصدر رجوع ہے جمعنی رواور دونوںِ قر اُتول میں فسی الاحسر ہ متعلق ہے تسرجع سے۔فیسجازی لیعنی حق تعالیٰ کامقصدیهاطلاع دیناہے کہاعمال جزاءاورسزادی جائے گی ورندسب چیزوں کامرجع اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔

ر بط :......... چچپلی آیت میں ایک مخلص کا ذکرتھا۔لیکن بعض دفعہ اخلاص کی زیادتی اوراطاعت کے جذبہ ہے اس میں غلواورا فراط ہوجا تا ہے جو بظاہر دیکھنے میں تو غایت اطاعت ہوتی ہے کیکن در حقیقت اور بنظر غائر صدو دِسنت وشریعت سے تجاوز ہوتا ہے جو بدعت کا حاصل ہے۔ آیتِ ذیل میں اس کی اصلاح فرمائی جارہی ہے۔

شان نزول: ..... ابن جرئر نے عکر مٹے سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن سلام ، ثقلبہ ابن یامین ،اسد ،اسیڈ ،سعید بن عمر ؤ ،قیس بن زيرة ، جواسلام من واخل بوعة و آنخضرت الشياء ان اشياء فدكوره كى حرمت واحترام كى اجازت جابى اس پرية يت نازل بولى ـ ﴾ : .....خلاصة و بن: ......خلاصة كلام يه بكه اسلام ي ممل اطاعت فرض به اور كمال اسلام كي كفر جہاں اس کے تمام داخلی اجزاء وارکان اور اس طرح تمام شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ وہیں بیرونی چیزوں ہے احتیاط بھی حد درجہ ضروری ہے بعنی اسلام میں جس چیز کی رعابت نہ کی گئی ہودین ہونے کی حیثیت ہے اس کی رعابت نہ کی جائے۔اگر شروع ہی ہے

حفاظتِ اسلام کےسلسلہ میں اس درجہ احتیاط نہ کی جاتی تو میچھ دنوں میں اس تساہل کا نتیجہ میہ وتا کہ اسلام چوں چوں کا مربہ ہوکررہ جاتا۔ لیعن اول اس کی صورت شخصیہ ،نوعیہ ،جنسیہ بدلتی ، پھر ہیو لی بھی تبدیل ہوکر رہ جاتا۔ اس سے احداث فی الدین کی بُرائی واضح ہے جس کا حاصل بدعت ہے۔

بدعت کے خطرناک نقصانات ........ بدعات کودین سمجھناایک شیطانی لغزش ہوگی اور ظاہری گناہوں کی نسبت اس کا ضررد وررس اور زیادہ نقصان رساں ہوگا اور اس پر عذاب کا زیادہ گمان اور مظنہ ہوگا۔ اس الئے اس آیۃ میں اور اس ہے زیادہ صریح وعیدیں اور ملامت احادیث میں بیان کی گئی ہے اور علمائے حق نے ہمیشداس پر اظہار نفرت و براکت ضروری سمجھا اور حقیقت کے لحاظ ہے بدعت نہایت خطرناک چیز ہے کیونکہ اس کا حاصل غیر دین کو دین بنانا ہوتا ہے اور چونکہ دین من اللہ ہوتا ہے تو گویا جو چیز واقع میں خدائی تحکم نہیں ہےاس کو بیا ہے اعتقاد میں خدائی حکم سمجھتا ہے۔

بدعتی الله بر بہتان اور نبی بر کذب بیانی کرنا ہے:...... یکویا خدا پراس کی طرف ہے ایک قتم کا بہتان ہوا اور صرف بہی نبیں بلکہ ایک درجہ میں نبی کی تنقیص بھی کرتا ہے اور اس پر الزام رکھتا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود ایک ضروری چیز اس ہےرہ حمّیٰ تھی جس کو گویا میں بورا کررہا ہوں۔تو ایک لحاظ ہے اپنے اس میں ادعاء نبوت بھی ہوااور ساتھ ہی نبی کی شان میں تنقیص بھی ہوئی۔اس سے بڑھ کر بدعت کی اور بُر ائی کیا ہوسکتی ہے اور سب ہے بدترین اثر بدعت کا میہوتا ہے کہ ایسے تف کوتو ہے کی تو فیق بہت ہی کم نصیب ہوتی ہے۔ کیونکہ جب وہ اس کام کو بُراہی نہیں سمجھتا بلکہ تواب اور نیکی سمجھتا ہے تو پھر تو بہیسی ، الایہ کہ اللہ ہی تو فیق وے دے اوراس کی آئکھ کھل جائے تو دوسری بات ہے اور تجربہ شاہر ہے کہ جس درجہ جو محص بدعات میں گرفتار ہوتا ہے اتنا ہی وہ بر کات سنت اور انوارِشریعت ہے محروم رہتا ہے۔ کیا تضوف اور اسلام کے نا دان دوست اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں گے؟

مقام سليم ورضاء: ....دخلوا في السلم كافة مين اشاره بمقام سليم ورضاء بالقصناء كاطرف.

ور با كي حول: ....الا أن ياتيهم الله في طلل عبدالله بن مسعودًا ورابن عباس كي روايتول مين الله تعالى كابروز قيامت عرش اعظم ہے بادل کے سائبانوں میں آنااور فرشتوں کا گرداگر دجمع ہو کر آنابیان کیا گیا ہے۔ دراصل بینتشا بدالفاظ میں ہے ہے۔جس طرح حق تعالیٰ کی ذات وصفات ہے چون و چگون ہیں۔ای طرح اس کے آنے پر بالا جمال بلانفصیل کیف ایمان لا نا چاہئے بندے اوراس کے علم کی بساط ہی کیا ہے جواس خون کے سمندر میں گھنے کی کوشش کر ہے۔

سَلُ يَا مُحَمَّدُ بَنِي إِسُوَ آئِيُلَ تَبُكِيْتًا كُمُ النَّيْنَهُمُ كَمُ اِسْتِفْهَ امِيَّةٌ لِسَلْ مِنَ الْمَفُعُولِ الثَّانِي وَهِيَ ثَانِي مَفْعُولَى اتَيُنَا وَمُمَيِّزُهَا مِّنُ ايَةٍ كَيِّنَةٍ ۚ ظَاهِرَةٍ كَفَلُقِ الْبَحْرِ وَاِنْزَالِ المَرِّ وَالسَّلُوٰى فَبَدَّلُوُهَا كُفُرًا وَمَنُ يُبَدِّلُ نِعُمَةَ اللهِ أَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لِآنَهَا سَبَبُ الْهِدَآيةِ مِنُ ٢ بَعُدِ مَا جَآءَ تُهُ كُفُرًا فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ١١١﴾ لَهُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ آهُلِ مَكَّةَ الْحَيْوَةُ اللَّانْيَا بِالتَّمْوِيَهِ فَاحَبُّوهَا وَ هُمُ يَسُخَرُونَ اتَّقَوُا الشِّرَكَ وَهُمْ هَؤُلَاءِ فَـوُقَهُمُ يَوُمَ الْقِينَمَةِ ﴿ وَاللَّهُ يَـرُزُقُ مَـنُ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ٢١٣﴾ أَى رِزُقًا

وَاسِعْنا فِي الْاحِرَ ةِ أَوِ اللُّذُنْيَا بِأَنْ يَمُلِكَ الْمَسُخُورُ مِنْهُمُ اَمْوَالَ السَّاحِرِيْنَ ورِقَابَهُمْ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً **وَّاحِدَةُ اللهِ عَلَى الْإِيْمَانَ فَاخَتَلَفُوا بِأَنُ امَنَ بَعُضٌ وَكَفَرَ بَعْضٌ فَبَعَثَ اللهُ النّبيّنَ** النّيهِمُ **مُبَشِّريُنَ** مَنُ امَنَ بِالْجَنَّةِ **وَمُنَاذِرِيُنَ صَ** مَنُ كَفَرَ بِالنَّارِ وَٱ**نَّزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ** بِمَعْنَى الْكُتُب **بِالْحَقّ مُ**تَعَلِقٌ بِٱنْزَلَ لِيَحُكُمَ بِه بَيُـنَ النَّاسِ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيُهِ عُمِنَ الدِّيُنِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيُهِ آيِ الدِّيْنِ إلَّا الَّذِيْنَ أُوتُوهُ الْكِتَابَ فَأَمَنَ بَعُضٌ وَكَفَرَ بَعُضٌ مِنُ بَعُدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيّناتُ ٱلْحُحَجُ الظَّاهِرَةُ عَلَى التَّوْحِيْدِ وَمِنْ مُتَعَلِّفَةٌ بالْحَلَف وَهِـيَ زَمَـالِـعَـذَهَا مُقَدَّمٌ عَلَى الإسُتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى بَغُيّا أَمِـنَ الْكَفِرِيْنَ بَيْنَهُمْ <sup>عَ</sup>فَهَـلَـ*ى اللهُ الّذِيْنَ* امَنُوُا لِـمَـااخُتَـلَـفُوُا فِيُهِ مِنَ لِـلْبَيَانِ الْـحَـقّ بِإِذُنِهِ ۗ بِـارَادَتِهِ وَاللهُ يَهُـدِى مَنْ يَشَآءُ هِـدَايَتُهُ اللّٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيُهِ ﴿ ٣١٣﴾ طَرِيُقِ الْحَقِّ وَنَزَلُ فِي جُهُدٍ أَصَابُ الْمُسْلِمِيْنَ أَمُ بَلُ حَسِبُتُمُ أَنُ تَذَخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمُ يَأْتِكُمُ مَّثَلُ شِبُه مَا أَتِي الَّذِيْنَ خَلَوًا مِنْ قَبُلِكُمُ ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ مِنَ الْمِحَنِ فَتَصْبِرُوا كَمَاصَبَرُوا مَسَّتُهُمُ جُمُلَةٌ مُسُتَانِفَةٌ مُبَيَّنَةٌ لِمَا قَبُلَهَا الْبَاسَآءُ شِدَّةُ الْفَقْرِ وَالضَّرَّآءُ المُرَضُ وَزُلُزِلُوا أزعجوًا باَنُوَاعِ الْبَلاءِ حَتَّى يَقُولَ بِالنَّصَبِ وَالرَّفُعِ أَى قَالَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ اِسْتِبُـطَاءَ لِلنَّصْرَ لتَنَاهِي الشِدَّةِ عَلَيْهِمْ مَتْى يَأْتِي نَصُرُ اللهِ طَالَّذِي وُعِدْنَاه فَأُحِيَبُوا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى أَ لَآ إِنَّ نَصُرَ اللهِ قَرِيُبٌ ﴿ ١٣٠﴾ إِنْيَانُهُ

تر جمیہ:......فرایو چھئے (اے محمر) بی اسرائیل ہے (ڈانٹ کر) کہم نے ان کوکٹنی (سکھ استفہامیہ ہے۔ مسل کومفعول ٹانی میں عمل دینے سے اس نے روک ویا ہے اور سحیم فعل أنیاب كامفعول ثانی ہے اوراس كامميّز ہے من ایدہ) و صحح دليليں دی ہيں (تحلی جیسے سندر کا پیشنامن وسلوی کا نازل ہونا لیکن انہوں نے ان کو کفرے بدل دیا)اور جو محض اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے (یعنی جن آیات اور دلائل کا اس پرانعام کیا ہے۔ کیونکہ وہ نعمت ہی باعثِ مدایت بنتی ہے ) اس کے پاس بہنچنے کے بعد ( کفر کرکے ) تو تیمنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں (ایسے تخص کو) آ راستہ بیراستہ معلوم ہوتی ہے کفار (اہل مکہ ) کو دنیاوی زندگی ( ملمع سازی کی وجہ ہےاس لئے اس ہے محبت کرتے ہیں )اور بی(اس لئے)مسلمانوں ہے شمسٹحرکرتے ہیں (مسلمانوں کی غربت کی وجہ ے جیسے عمارٌ و بلالؓ وصهیب ' بعنی ان پر بہتان کیتے ہیں اور مال کی وجہ ہےان پررعب جماتے ہیں ) حالانکہ جولوگ بچتے ہیں (شرک ہے یہی مسلمان )ان کافروں ہے بالا رہیں گے قیامت میں اورروزی تو القدجس کو جاہتے ہیں ہے اندازہ دیتے ہیں ( • ین یا دنیا میں کشادہ رزق اس طرح کہ مٰداق اڑانے والوں کے مال اورگردنوں کا ما لک متسخرز دہ لوگوں کو بنادے ) پہلےسب لوگ ایک ہی طریقہ یر تھے(لیعنی ایمان پر،لیعنی کچھانوگوں نے ایمان اور کچھانوگوں نے کفر اختیار کرکے اختلاف قائم کردیا ) پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو (ان کے پاس) بھیجا جوخوشخبری سناتے تھے(ایمانداروں کو جنت کی )اور ذراتے رہتے تھے( کا فروں کوجہتم سے )اوران کے ساتھ ا تاری کتابیں بھی ( کتاب بمعنی کتب ) سیح طریقہ پر (مالحق متعلق ہے انول کے ) اس لئے تا کہ فیصلہ کر تئیس ان کے ذریعہ لوگوں کے ( دینی ) اختلافات کا اور ( دین کے باب میں ) کسی نے اختلاف ہریانہیں کیا۔ بجزان لوگوں کے جن کو ( وہ کتابیں ) دی گئی تھیں

( چنانچ بعض لوگ ایمان لا سکے اور بعض نے کفر کیا ) ان کے پاس کھلے دلائل جینچنے کے بعد ( تو حیدیر روثن دلائل قائم ہونے کے بعد اور من متعلق ہے اختساف ہے اور بیمن اور اس کا مابعد لیعنی بسعیًا دراصل استناء ہے معنی مقدم تھا ) محض ( کا فروں کی ) با ہمی ضدا ضدی کی وجہ ہے پھررہنمائی فر ماوی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس امرحق کے سبب جس میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے (مسن بیانیہ ہے ) بفصلہ تعالیٰ (مشیبِ الٰہی ہے ) اور اللہ تعالیٰ جس کو جاہتے ہیں (ہدایت دینا) راہ راست (حق کا راستہ) وکھلا دیتے ہیں (مسلمانوں کو جب انتہائی مصیبتیں جہنچی شروع ہوئیں توبیآ بت نازل ہوئی )احچھا دوسری بات سنو کیا (ام جمعنی بل یعنی منقطعه )تمهارا خیال رہے ہے کہ جنت میں جا داخل ہو گے حالا نکہ ابھی تو تمہیں ان جیسی عجیب با تیں بھی بیش نہیں آئیں (جو آز مائشیں )تم سے پہلے اوگوں کو پیش آنچکی ہیں (مؤمنین پرمصائب پڑے کیکن انہوں نے صبر کیاتم بھی صبر کرو) واقع ہوئی ہےان پر (بیہ جملہ متانفہ ماقبل کا بیان ہے) ایسی الین تنگی ( انتہائی غربت) اور تختی ( بیاری ) اور ان کو یہاں تک جنبشیں ہوئیں ( طرح طرح کی ہولنا کیوں اور شدتوں ہے دل دہل گئے ) کہ چیخ اٹھے(یقول نصب اور رفع کے ساتھ ہے جمعنی قال ) پیٹمبراوران کے ہمراہی اہل ایمان (امدادالہی میں تاخیر اورمسیبت کی انتہائی شدت کی وجہ ہے ) کہ کب (آئے گی )اللہ تعالیٰ کی امداد ( کہ جس کا ہم ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ منجانب الله ان کوجواب دیا گیا ) ہال ہے شک اللہ کی نصرت تم سے زریک (آنے والی ) ہے۔

تشخفی**ق وتر کیب:.....سل**صیغهٔ امرتعلیل شده ہے۔دراصل اسٹل تھا۔ہمزہ کا فتح سین کودے کرہمزہ حذف کردیا۔اول ہمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی اس کو بھی حذف کر دیا سل رہ گیا۔ مرا داس ہے آئخضرت ﷺ یائے لَّ من سمع ہے مقصداس سوال مے تفریع ہے جبیہا کہ فسرعلام نے تبکیتا کہاہے اوراس میں آنخضرت ﷺ کے لئے بڑی تسلی ہے کہا گرآپ پرایمان نہیں لائے تو جائے ۔ تعجب نہیں ہے۔حضرت موسیٰ علیہالسلام کو کتنے معجزات ویئے گئے مگر پھر بھی بیمنکر ہی رہے **مسع**لے فعال قلوب کی ایک خصوصیت معلق یعنی صرف لفظا ابطال عمل ہے حقیقۃ عمل باطل نہیں ہوتا۔ سوال اگر چہ افعال قلوب میں داخل نہیں تا ہم سبب عمل ہونے کی وجہ ہے اس کو تبھی تعل قلب شار کر کے دومفعولوں کونصب دینا اور تعلیق عمل اس کی تا خیر مان لی نہے۔اس لحاظ سے جملہ سحیم اتینہ کم کی نصب میں مفعول ٹانی کے قائمقام ہے یامفعول مطلق کی جگہ ہے۔ای سلھم عن السوال یامنصوب بنا برحال کے ہے ای سلھم قائلا کم اتیناهم اور سحم کاممیزمن اینه المنع ہے اگر سکم اوراس کے ممیز کے درمیان فاصلہ ہوتو جا ہے سکم استفہامیہ ہو یا خبر رید۔ بہر صورت من کا داخل کرنا ممیّز پرمشخسن ہےتا کہ مفعول اورتمیز میں امتیاز ہو سکے۔علامہ رضی نے جوکم استفہامیہ کے ساتھ مسن کے زائدلانے سےا نکار کیا ہےوہ بلا فاصله کی صورت میں ہے درنہ فاصلہ کے وقت بھی جواز زیادتی کے قائل ہیں۔فہدل وہ استحفر ایس میں ضمیر ہا مفعول اول اور محیفر ا مفعول تاتى جاى احذ وابدل الايمان كفرًا.

نعمة الله جلال محقق نعمت الله يرمزاد دلائل اورآيات في بين - كيونكه آيت سبب مدايت موق بهاور مدايب بي سب سه برا انعام ہے۔ تکفر ایبال بھی بدلو اکامفعول اول نعمة اللہ ہے اور تکفر مفعول ثانی مفسر علام منے مقدر مانا ہے۔

من بعد ماجاء ته ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت جس ہے مراد آیات اللہ ہیں ان میں تبدیلی ان کے آنے کے بعد ہی ہوسکتی ہے۔ پھر اس قیدلگانے کا کیا فائدہ؟ سومنشاءاس قید کاان کی گستاخی اور جراُت بے جا کاا ظہاراوراشد عذاب کااستحقاق بیان کرناہے کہ اول تواس تبدیلی کی وجہ ہے بھی عذاب کے مستحق ہو چکے تھے کیکن سمجھ تھکنے کے بعد جان بوجھ کراس جرم کا ارتکا ب مزیدا ستحقاقِ عذاب کا باعث ہے۔لا طال محقق نے من ببدل کی خبر بنانے کیلئے لا مقدر مانا ہے اور بعض من ببدل کومبتدا ہونے کی وجہ سے کل رفع میں مانے ہیں۔ اورعا نتظميريبدل ہے يامحذوف ہے۔تقدير عبارت اس طرح ہوكہ شديد العقاب لهُ. زين اس كا فاعل اور خالقِ حقيقى الله تعالىٰ ہے

اور مجاز امزین شیطان ہے کہ وسوسہ اندازی کرتا ہے۔

وهم هؤلاء تقدريمبتداء كي طرف اشاره باورو الذين جمله حاليه بيهمراداس مصضعفاءاورغر باءمؤمنين بين بسعير حساب قرآن كريم ميں لفظ حساب تين معني ميں استعمال ہوا ہے۔(۱) تعب كے معني ميں جيسے تسرزق من تشداء بغير حساب (۲)عدد كے معنى ميں جيے انما يوفي الصّبرون اجرهم بغير حساب (٣)مطالبہ كے معنى ميں جيے فامنن او امسك بغير حساب. کان الناس احمة مراداس سے حضرت آ دم ونوح علیہاالسلام کے درمیان کاز مانہ ہے جودس قرن کااور ہرقرن ای (۸۰)سالہ تھا۔ اس میں سب لوگ ایمان پرمتفق تھے بعد میں اختلا فات شروع ہوئے اور شدیدتر ہوتے جلے گئے تو ایمان قدیم اور کفر حادث \_رہا قابیل وغیرہ کا کفرتووہ بہت اقل قلیل تھاایسے لوگوں کی تعداد برائے نام تھی اور بعض نے اس کا مقصد برعکس بیان کیا ہے کہ سے ان المنساس امة و احدة كفارًا فبعث الله النبيّن يعني اول كفرشفن عليه تفابعد مين ايمان كي وجه سے اختلاف ہو گيا۔ ليكن علامه زمخشر يُ نے پہلی صورت كواوجة قراره باسے يعبدالله بن مسعودً كي قرأت كان الناس امة و احدة فاختلفوا فبعث الله النبين . رواه الحاكم اس كي مؤيد ب كه بعشتِ انبياً سے پہلے اختلاف كاؤكر ہے۔ دوسرے كفر پرسب كے اتفاق كا ثبوت كسى زماندميں بھى نہيں ہے۔ الىكتاب الف لام جنس کا ہے یا مفرد جمع کے موقع میں ہے۔ بالحق مفسرنے انزل کے متعلق کر کے اس کوظرف لغو بتایا ہے اور کتاب سے حال بھی ہوسکتا ہے۔ من بعد ماجاء تھم جلال محقق اس كوالا الذين كى بجائے احتلف ئے متعلق كررہے ہيں۔ اس برا شكال موسكتا تھا كه الأكام قبل اس کے مابعد میں کس طرح عمل کرسکتا ہے اس کوو ھی و مسا بعد النے ہے رفع کردیا۔ جس کا حاصل ہے کہ بیہ الاکا مابعد نہیں ہے۔ بلکہ معنًا استثناء پرمقدم ہےاس لئے اختلف کامعمول بننے میں کوئی شہبیں ہے۔ کمالین میں تقدیر عبارت اس طرح لکھی ہے۔و ما احتلف فیہ من بعد مجي البينات لاجل البغي احد من الكافرين. الا الذين اوتوا الكتاب. اب بيشيه بحي نهيس موسكما كما يك بي الا ے دو(۲) چیزیں کیے مشتق ہوسکتی ہیں اورامچھی صورت یہ ہے کہ اختلفو ا کی ضمیرے و میا اختلف فیہ النح کو بیان مان لیا جائے اور اختلاف ہے مرادراستہ دعوت کا اختلاف ہے کیعض نے ایمان قبول کرلیا اور بعض کفر پر رہے بسعیم منصوب ہے بنا برمفعول لہ ہونے کے یا حال کے اور بینھم صفت ہے بغیّا کی یا حال ہے۔ باذنہ بیرحال ہے الذین امنو اسے ای ماذو نّا لھم اور ہدی کا مفعول بھی ہوسکتا ہے۔ای هداهم بامرہ. ونزل بعض کی رائے ہے کہ غزوہ احزاب کے موقعہ پر جب کہ بارہ ہزار شرکین نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کرلیا تھااور تین سو(۳۰۰) منافقین اندررہ کرمسلمانوں میں سازشیں کررہے تھےاورمسلمانوں اور کفار کے دیمیان صرف ایک خندق حاکل اور ر کا وٹ تھی ۔مسلمان انتہاء درجہ سراسمیہ اور پریشان تنصان آیات کا نزول ہوااور بعض غزوۂ احد کےموقعہ برنزول مانتے ہیں اور بعض کے نزد یک مہاجرین جب اموال و جائیداد، مکہ کے مشرکین کے رحم وکرم پرچھوڑ آئے۔اس وقت بطورتسلی آیات نازل ہوئیں۔یا مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کوحوادث ومصائب کی چکی میں بیبیا جار ہاتھااس وفت ان آیات نے مرہم کا کام کیا۔ غالبًامفسر نے اس لئے کسی جہت کی تعیین نہیں کی ام منقطعہ مجمعتی بل ہےو لما واؤ حالیہ ہے اور لمها مجمعتی لم ہے۔مثل بتقد سریا لمے ناف ہے۔جلال محقق نے شبہ کا لفظ مقدر ما ناج من المؤمنين بيان إللاين كااور من المحن بيان جما اتى الذين كااور فتصبر و أكاعطف لما كمخول پر ہےاں لئے بحذف النون مجز وم ہےاور جیزنفی ہے۔ای لم یا تکم مثل ما اتاهم و لم تصبر وا چنانچہ ایک ایک محص کوآ روں سے چیرا گیا ، او ہے کی منگھیوں سے گوشت پوست اوھیڑا گیا اس قتم کے ہولناک اور نا قابلِ تصور مصائب پہلے لوگوں کو پیش آ ئے ان ہی ہے

مبینة لما قبلها مجمعتی اللذین محلوا کابیان ہے۔حالانکہ یہ پہلے بیان کے خلاف ہے۔کیونکمٹل کے بعد "ما اتی "مقدر ماناتھا اسی صورت میں توبی مااتی المذین کابیان ہوا۔فی الحقیقت نہ کہ شل کا۔کیونکہ شل توما اصاب الموقعنین ہے اور آیت میں جوندکور ہے وه"مااصاب الذين خلوا" بحتى يقول كامابعدا كرحال موتاج تومرفوع موتاب جيم مرض فلان حتى لا يوجونه اوراكر ما بعد مستقبل ہوتو منصوب ہوتا ہے جیسے مسرت حسی اد حسل البلد اور حتی کا مابعدا کر ماضی ہوتو قول مذکور کی طرف دیکھا جائے کہوہ ، اقبل کے لحاظ سے منتقبل ہے تو نصب ہونا جا ہے اوراس کی حکایت حال ماضیہ کی طرف نظر کی جائے تو رفع ہونا جا ہے۔ بہر حال یہاں حتىٰ، اللي كمعنى مين بهواور ان مقدر بهوتويقول منصوب بوجائے گاور نديقول ماضى كمعنى مين بهوگاتو مرفوع بهوگااول صورت مين تقدير عبارت اس طرح بهوكى - "الى أن قال الوسول" أوردوسرى صورت مين تقديراس طرح بهوكى "و ذلزلوا فقال الرسول" متنی نصو الله متی منصوب علی الظر ف ہے اور محلا مرفوع ہے بنا بر ضمرِ مقدم کے اور نصر مبتداء وَخر ہے۔ کیکن جلال محقق نصو الله کو فعل محذوف کا فاعل قرار دے رہے ہیں۔

ر لط : ..... دلائل واضحه آجانے کے بعد حق کی مخالفت کو باعث سز ابتلایا گیا تھا۔ آگے اس کے ثبوت میں بنی اسرائیل کی تاریخ پرنظرڈ النے کامشورہ ہے۔ دوسری آیت میں مخالفت حق کی علت یعنی حب دنیا کابیان ہے۔ تیسری آیت میں بھی ساری خرابی کی جڑ دنیا کی محبت کوقر اردیا گیا ہے، چوتھی آیت میں اہل حق کوتسلی دینا ہے کہ وہ اہل دنیا کی تکالیف سے نہ گھبرا نہیں ۔

شان بزول: ... مشانِ نزول کی تفصیلات کابیان ابھی گزر چکاہے۔ یعنی آیت ام حسبت کوخواہ غزوہ احراب ہے متعلق کیا جائے یا غزوهٔ احدیا قبل البحر قاور بعدالبحر قدے۔جبکہ مسلمانوں کومصائب ہے دوجار ہونا پڑا۔اس سلسلہ میں ان آیات کا نزول ہوا۔

﴾ : • • آیات بینات ہے مراد تورات کا عطا ہوتا ، کلام الہی سناتا ، فرعو نیون ہے نجات بخشا ،من وسلویٰ کا نازل فرمانا وغیرہ ہے کہ جن ہے بجائے طاعت کے مزید سرکشی اور طغیانی بڑھی۔

رزق کی فراوانی دلیلِ مقبولیت نہیں ہے:.....سکس پررزق کی فراوانی اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کمال کی علامت ہے بلکہ اگر طاعت کی بجائے معاصی کے ساتھ بیسب چیزیں جمع ہیں تو بیسب ستدراج اور ڈھیل ہوگی۔غرضکہ روزی کااصل بدلەقسىت برے تبولىت و کمال پرنبیں ہے کہ جوزیادہ مالدار ہووہ بڑا با کمال بھی ہواور جوانتہائی غریب ہوتو وہ بے کمال و مردود ہو۔ بلکہ معاملہ برعکس بھی ہوجا تا ہے۔

حضرت آ دم وغیرہ کے زمانہ میں تو حید دین پراتفاق ہونااس لئے تھا کہ دنیا کی آبادی کم تھی۔حضرت آ دم نے جوتعلیم اپنی اولا دکودی وہ اس برحمل پیرار ہے لیکن جب اولا دوراولا د کا سلسلہ بڑھا تو اختلاف نداق وطبائع رنگ لایا۔ بعد مکانی ایک دوسرے کے درمیان حائل ہوا تو ایک عرصہ بعدعقا کہ واعمال میں اختلاف کی بنیاد پڑ کرتاہے بڑھنی شروع ہوگئی۔

انبیائے کرام میں ہم السلام تسلیم ورضا کے پیکر ہوتے ہیں:.....دورات انبیاً کامٹی نیصر اللہ کہنا کس ردوو شک کی وجہ ہے یا اختلاف رضا دسلیم ہیں تھا بلکہ امدادِ الٰہی کا وعدہ جس کا کوئی خاص وقت مقررتہیں تھا۔ادھرشدید ضرورت نے انتظار کی شکل اختیار کرلی اورا نتظار نے الحاح وزاری بحرض ومعروض کی صورت حاصل کرلی اور ظاہر ہے کہ الحات وزاری جس کا حاصل دیا ہے وہ تو عین مطلوب اور حاصلِ تسلیم ورضاً ہے۔البتہ بیفر مانا کہ بلامشقت جنت میں جانامہیں ہوگا سویہ اسپنے اسپنے ورجہ کے لحاظ ہے چج ہے۔ کیونکہ ادنیٰ درجہ مشقت کا بیہ ہے کہ ایمان لانے میں نفس اور شیطان کی مخالفت جھیلنی پڑتی ہے۔ جو ہر مؤمن کے لئے ضروری ہے۔ آ گے جتنی جتنی مشکلات اورمشقتیں بردھیں گی اتنے ہی جنت کے بلندور جات میں داخلہ کا مسئلہ ل ہوتا چلا جائے گا۔اس لئے شبہ بھی نہیں رہتا ک بعض گنهگار جومحض فصل رنی ہے داخل جنت ہوں گےان کو کیا مشقت ہوگی؟ کہا جائے گا کہ کم از کم ایمان لانے میں یہی تو سیجھ نہ کچھ

مشقت ہوتی ہے کیفس و شیطان کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔غرض جیسی مشقت وییا ہی داخلہ۔

یا رگا ہِ قند وس کی رسائی:......تاہم ترک لذات اور خمل مجاہدات کے بغیر بارگاہِ قندس تک رسائی میسر نہیں ہے جیسے حدیث حفت الجنة بالمكاره سے اس كى تائىر بور بى ہے اور حتى يقول الرسول سے معلوم بوتا ہے كے طبعى چيز يں كاملين ميں بھى پائى جاتی ہیں اور ریہ بات منافی کمال نہیں ہے۔

يَسُنَلُونَكَ يَا مُحَمَّدُ مَاذَا آي الَّذِي يُنُفِقُونَ ﴿ وَالسَّائِلُ عَمْرُو بُنُ الْحَمُوحِ وَكَانَ شَيُخَا ذَا مَالِ فَسَأَلَ السَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُنَفِقُ وَعَلَى مَنُ يُنَفِقُ قُلُ لَهُمُ مَآ أَنْفَقُتُمُ مِّنُ خَيْرٍ بَيَادٌ لِمَا شَامِلٌ لِلُقَلِيٰلِ وَالْكَثِيْرِ وَفِيُهِ بَيَالُ الْمُنَفَقِ الَّذِي هُوَ اَحَدُ شِقِّي السُّوَّالِ وَاَجَابَ عَنِ الْمَصْرَفِ الَّذِي هُوَ الشِّقُ الْاحَرُ بِقَوْلِهِ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْاَقُرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيُلِ ﴿ آَىٰ هُمُ اَوُلَى بِهِ وَمَا تَفُعَلُوا مِنُ خَيْرٍ اِنْفَاقٍ وَغَيْرِهِ **فَانَّ اللهَ بِهِ عَلِيُمٌ ﴿ ١٥٥﴾ فَمَحَازٌ عَلَيُهِ كُتِبَ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ** لِلْكُفَّارِ **وَهُوَ كُرُهُ** مَكُرُوهٌ لَّكُمْ ۚ طَبُعًا لِمَشَقَّتِهِ وَعَسَّى أَنُ تَكُرَهُو اشَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَّى اَنُ تُحِبُوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمُ " لِمَيْلِ النَّهْفِسِ اِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوْجِبَةِ لِهلاَكِهَا وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكلِيُفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِسَعَادَتِهَا فَلَعَلَّ لَكُمُ فِي الْقِتَالِ وَانْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا لِآنَ فِيهِ إِمَّا الظُّفُرُ وَالْغَنِيُمَةُ أَوِ الشَّهَادَةُ وَالْاَجُرُ وَفِي تَرُكِهِ وَاِنْ عَ اَحْسَبُتُ مُ وَهُ شَرًّا لِآنَ فِيهِ الذُّلَّ وَالْفَقُرَ وَحَرُمَانَ الْآخِرِ وَاللّهُ يَعُلَمُ مَاهُوَخَيْرٌ لّكُمْ وَانْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ ذَلِكَ فَبَادِرُوا اللي مَا يَـأْمُـرُكُـمُ بِهِ وَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَ سَلَّمَ أَوَّلَ سَرَايَاهُ وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عَبُدَاللَّهِ بُنَ جَـحُـشِ فَقَاتَلُوا الْمُشُرِكِيُنَ وَقَتَلُوا ابْنَ الْحَضُرِمِي فِيُ اخِرِ يَوُمٍ مِنْ جُمَادَى الْاخِرَةِ وَالْتَبَسَ عَلَيُهِمُ برَجَبَ فَعَيَّرَهُمُ الكُفَّارُ بِاِسْتِحُلَالِهِ فَنَزَلَ يَسُئُلُوْنَكَ عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ المُحَرَّمِ قِتَالِ فِيُهِ ۚ بَدَلُ اِشْتِمَالِ قُلُ لَهُمُ قِتَالٌ فِيُهِ كَبِيُرٌ ﴿ عَظِيُمٌ وزُرًا مُبُنَدَأً وَخَبُرٌ وَصَلًّا مُبُتَدَأً مَنُعٌ لِلنَّاسِ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ دِيْنِهِ وَكُفُرٌ ۖ بِهِ بِاللَّهِ وَ صَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِالُحَرَامِ<sup>ق</sup> أَيُ مَكَّةَ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَخَبُرُ المُبْتَدَ! ٱكْبَرُ اعْظَمُ وِزْرًا عِنْدَاللهِ ۚ مِنَ الْقِتَالِ فِيُهِ وَالْفِتْنَةُ الشِّرُكُ مِنْكُمُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ ۗ لَكُمْ فِيُهِ **وَلَايَزَالُونَ** اَيِ الْـكُفَّارُ يُـقَاتِلُونَكُمُ اَيُّهَـا الْمُؤمِنُونَ حَتَّى كَىُ يَـرُدُّوكُمْ عَنُ دِيُنِكُمُ اِلَى الْكُفَرِ اِنِ اسْتَطَاعُوا ﴿ وَمَنْ يَسُرُتَدِدُ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتُ بَطَلَتُ أَعُمَالُهُمُ الصَّالِحَةُ فِي **الدَّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ۚ** فَلَا اعْتَدَادَبِهَا وَلَا ثَوَابَ عَلَيْهَا وَالتَّقْيِيُدُ بِالْمَوْتِ عَلَيْهِ يُفِيدُأَنَّهُ لُوْرَجَعَ اِلَى الْإِسُلَامِ لَـمْ يَبُـطُـلُ عَمَلُهُ فَيُثَابُ عَلَيُهِ وَلَايُعِيُدُهُ كَالْحَجّ مَثَلًا وَعَلَيْهِ الشَّافعِيُّ وَأُولَئِكَ أَصُحْبُ النَّارِ عَ

هُمُ فِيُهَا خُلِدُونَ ﴿ ١٣﴾ وَلَمَّا ظَنَّ السَّرِيَةُ انَّهُمُ إِنْ سَلِمُوا مِنَ الْإِثْمِ فَلَا يَحُصُل لَهُمُ اَجُرٌ نَزَلَ إِنَّ الَّذِيُنَ اللهِ عَلَاءِ دِيْنِهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ المَّنُوا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوا فَارَقُوا اَوُطَانَهُمْ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لِإعْلَاءِ دِيْنِهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَتَ اللهِ طَيْوَابه وَ اللهُ عَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ رَّحِيمٌ ﴿ ١١٨﴾ بِهِمُ

ترجمه: ... ۱۰۰۰۰۰۰۰ پ سے لوگ دریافت کرتے ہیں (اے محمدً) کیا چیز ہے (وہ) کہ خرچ کیا کریں (دریافت کرنے والے عمروا بن المجموح ایک مالدار بوڑ ہے محض تھے جنہوں نے آپ ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ کیا خرچ کریں؟ اور کن لوگوں پرخرچ کریں؟) فرماد یجئے آپ (ان ہے)جو پچھتہیں مال خرج کرنا ہے (من خیو بیان ہے ما کاجوشامل ہے تھوڑے اور بہت مال کو بیان کے ا یک حصهٔ سوال کا جواب تھا۔ یعنی مال منفق رہا۔ ووسرے حصهٔ سوال یعنی مصرف کا جواب وہ یہ ہے کہ ) اس میں ماں باپ کاحق ہے اوررشتہ داروں کا اور بتیموں اورمحتا جوں اورمسافر وں کاحق ہے ( یعنی بیاولی ہیں )اور جو پچھ نیک کام بھی کرو گے ( خواہ انفاق ہویا اور کوئی) تواللہ تعالیٰ اس ہے بے خبرنہیں ہیں (اس پر جزائے عمل مرتب ہوگی) فرض (مقرر) کیا جاتا ہے تم پر جہاد ( کفارے )اوروہ تم کونا گوار ( مکروہ )معلوم ہوتا ہے (طبغا مشقت کی وجہ ہے )ادر ممکن ہے کہتم کسی کام کونا گوار مجھواور وہ تنہارے لئے بہتر ہواور ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کوتم مرغوب مجھواور وہ تمہار ہے حق میں بُری ٹابت ہو ) کیونکہ نفس کوشہوات ِمہلک سے رغبت اور تکالیفِ شرعیہ موجبِ سعادت سے نفرت ہوتی ہے،اس لئے ممکن ہے کہ جس جہاد کوتم نا گوار سمجھتے رہے ہو،تمہارے لئے اس میں بہترائی موجود ہو کیونکہ دو حال ہے حالی نہیں ہے یا کامیا بی اور مال غنیمت اور پھر یا شہادت واجراور ترک جہادا گرچہ وہ طبعا مرغوب ہولیکن اس میں رسوائی ، تنگدی محرومی اجرہوتا ہے )اوراللہ تعالیٰ واقف ہیں (جوتمہارے لئے بہتر ہوتا ہے )اورتم (اس کو )نہیں مانتے ہو(اس لئے قبیل تھم کی تعجیل کرو۔ آنخضرت ﷺ نے پہلا جہادی وستہ روانہ فر مایا اوراس کی کمان عبداللہ بن جھش گوسپر دفر مائی۔مشر کیبن ہے معرک آرائی ہوئی اور ۳۰ جمادی الثانی کوابن حضرمی کوتل کر دیا۔ نیکن رجب کی پہلی تاریخ ہے لوگوں کوالنتباس ہو گیااور کفار نے مسلمانوں براس وجہ ے الزام لگایا کہ انہوں نے شہر حرام کی حرمت کو باقی نہیں رکھا یا مال کر دیا ہے اس پر آیت نازل ہوئی ﴾ آپ ہے لوگ محتر م مہینوں میں قمال کی بات دریافت کرتے ہیں ( قمال فیشہر حرام ہے بدل اشتمال واقع ہے ) آپ فر مادیجئے (ان ہے )اس میں خاص تشم کی لڑائی جرم عظیم ( گناوشدید ) ہے(مبتداءاورخبرے مل کریہ جملہ ہے )اور روک ٹوک کرنا ہے (مبتدا ہے لوگوں کے لئے بندش ہے )اللہ کی راہ ( دین ) ہے اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا ہے اور ( رکاوٹ ڈالنا ہے )مسجد حرام (بعنی مکہ معظمہ ) ہے اور وہاں کے باشندول اکو نکال باہر کرنا ہے (مراواس سے آنخضرت ﷺ اور مؤمنین ہیں۔مبتداء کی خبرآ گے ہے ) یہ سب زیادہ (بڑے ) جرم ہیں اللہ تعالیٰ کے نز دیک (بہنست ان مہینوں میں قتل وقبال کے ) اور فتنہ پردازی (تمہارا شرک کرنا) زیادہ شدید وقتیج ہے بہنست (تمہارے خاص) قتل وقبّال کے (اس وفت )اور ہمیشہ جاری رکھیں گے بیر کفار ) جنگ وجدال (تم ہےاہے مؤمنین )حتیٰ کہ (اس لئے کہ ) تم کوتمہارے دین ہے مرتد بنادیں ( کفر کی جانب) اگر ان کو قابو ملے اور جوشخص اینے دین سے مرتد ہوجائے اور وہ بحالتِ کفر مرَ جائے تو ایسے لوگوں کے غارت (باطل) ہوجاتے ہیں سارے اعمالِ صالحہ) دنیا وآخرت میں (چنانچہ نا قابلِ لحاظ ہوجاتے ہیں ان پر ثواب نہیں ملے گا اور حج وغیرہ لوٹا نانہیں پڑے گا۔ یہی مذہب امام شافعیؓ کا ہے ) اور بیلوگ جہنمی میں ہمیشہ اس میں رہیں گے (اسلامی لشکر کو بی خیال ہوا کہ بیمسلمان ہونے والے گناہ ہے اگر چیمحفوظ رہیں گے کیکن ممکن ہے اجر ہے بھی محروم رہیں۔اس پر آیت · نازل ہوئی) فی الحقیقت جولوگ ایمان لا بچکے ہیں اور جن لوگوں نے ججرت کی (ترکبِ وطن کیا ) اور جہاد فی سبیل اللہ ( دین اسلام کے بلند کرنے کے لیئے ) کیاا یسےلوگوں کواللہ کی رحمت ( ثواب ) کاامیدوار ہونا جا ہے اوراللہ تعالیٰ (مؤمنین کی )مغفرت فر مانے والے (اوران پر)رحم فرمانے والے ہیں۔

متحقیق وتر کیب:....ما ذایسه فقون جلال مفسرٌ نے ما موصولہ جمعنی البذی لیا۔ ہے اور عائد محذوف ہے۔اس کئے یسئلونک کاعمل اس مین نہیں ہوا۔ مامبتدادا خبر ، جملہ کل نصب میں ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے یسئلونک ای شی المهذى يستفقونه آيت مين بسلسلة سوال مصرف كاذ كرنبين كيا كيا بوجه اختصار كي جواب كي دونون شقون پراعما وكرتي هوئ كيونكه جواب سوال کے مطابق ہوا کرتا ہے پھرطر زِ جواب میں بھی اسلوب کی رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ بعنی جس چیز کوصراحۃ وریافت کیا گیا اس کا جواب تواجها لی دیا گیالیعنی ما انفقته من حییر که کم خرچ کرویا زیاده اصل نظر مقدار پرنہیں ہے تو وہ حسب مقدرت اور تو فیق ہوتی ہے جو چیز قابل التفات اورلائق اعتناء ہونی جاہتے وہ مصارف صحیحہ ہیں جن کوسوال میں ترک کردیا گیا اس کے تفصیل کی گئی ہے و فیسے چونکہ بظاہر جواب سوال کےمطابق ٹپیس ہے کہ سوال میں صرف ایک چیز کا ذکر ہے اور جواب میں دوبا توں کا۔اس کے علاء نے اس کی دو تو جیہیں کی ہیں۔ایک تو جیہ جلال محقق کررہے ہیں دوسری تو جیہ بیہ ہے کہ سوال چونکہ غیراہم تھااس لئے جواب میں نظرانداز کر دیا گیااور جس اہم سوال کوترک کرویا گیااس کا جواب ذہر کیا گیاہے۔

كوه مصدر بمبالغة حمل كيا كياب يافعل ممعنى مفعول ب جيسے حب زسمعنى مخبوز اور لفظ عسى كے ساتھ تعبير كرنااس لئے ہے كنفس جب مرتاض ہوجا تا ہےتو معاملہ برعکس ہوجا تا ہے۔

والله يعلم محقق مفسر فيعلم كمفعول محذوف كي طرف اشاره كرديا بكدية متروك نبيس به بكداختصار احذف لفظى ب سے ایسا جمع سرید کی شکری حصہ جس میں رسول اللہ ﷺ ریک نہ ہوں اور جس میں بانفس نفیس شریک رہے ہوں وہ غز وہ کہلاتا ہے۔ شر کائے سربیکی تعدادیا کچے ہے لے کرتین سویا جارسوتک بتائی جاتی ہے۔ ابن حضر می نام عمروبن عبداللہ بن عاد۔حضر موت کے رہنے والے تنصو النبسس علامہ زخشری کی *رائے ہے کہ غز* وہ رجب میں واقعہ ہواا ورمسلمان اس کو جمادی الاخری کی آخری تاریخ سمج*ھ رہے* تھے۔فعیسر هم یعنی مشرکین مکہنے مسلمانوں کواس تعل برعار دلائی حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں بھی وحی کا تنظار فرمایا۔شہرحرام سےمرادیہاں رجب ہے۔قتال فیہا*س سے بد*ل اشتمال واقع ہور ہاہے۔چونکہان میں کلیت وجزئیّیت کےعلاوہ علاقہ ملابست ہےاس لئے بدل الکل یابدل البعض نہیں ہوسکتا۔اور چونکیہ بدل تکر ہموصوفہ ہےاس لئےمعرفہ سے بدل بنانا سیجے ہےعلاوہ ازیں وصف کالا نا توبدل الکل میں ضروری ہوا کرتا ہے۔فیہ جارمجرور کاتعلق قبال کے ساتھ بھی ہوسکتا ہےاور ظرف متعقر اس کی صفت بھی بن سکتی ہے۔ یہاں قال سےمراد خاص قال عمد ہےاسی کو کبیر فر مایا ہے۔ورند آل خطاء جبیبا کہمسلمانوں ہے ملطی ہوگئی وہ نا دانستگی ہے وہ کبیرکیے ہوسکتا ہے بہرحال حرمۃ قال شہر ترام میں آیت براُت ف اقتىلوا المشركین حیث و جمدتمو ہم سے منسوخ ہوگئ ہے۔ قال موصوف فیه . صفت مبتداءاوریه سخبیر اس کی خبر ہے۔

والمسجد الحوام جلال محقق نے لفظ صد محذوف تكال كرا شاره كرديا كه المسجد الحرام كاعطف عن سبيل الله ير يهاور اس پر ذرا سااشکال ہوسکتا تھا چونکہ صلہ موصول کامتم ہوتا ہے اس کئے عطف علی الموصول کوعطف علی الصلہ پرمقدم نہیں کر سکتے ۔ چنانچہ یہاں و سے ضرب دعطف کے لئے ماتع ہے لیکن علامہ زمخشر کٹنے اس کا جواب دیا ہے کہ گفر باللہ اورصدعن تبیل اللہ دونوں سے مرادا یک ہی ہے اس لئے ان دونوں کا اتحاد جوازعطف کے لئے کا فی ہوگیاو تحفو به درمیان میں فاصل ہی تہیں ہے یا کہا جائے کہ و تحفو به دراصل عن المسجد الحوام ہے مؤخرتھااس کی اہمیت کے پیشِ نظر مقدم کردیا گیا ہے۔ فراً کی رائے بیہ ہے کہ المسجد الحرام کاعطف بدہ کی ضمیر پر ہور ہا ے ای و کفر به و المسجد الحراه اورنحاة كوفه، افض، يونس، ابويعلى تمير مجرور پر بلااعاده جارتھى عطف جائز تمجھتے ہيں۔

ا کب عند الله یہاں دو چیزیں ہیں ایک عام قال دوسر ہے تتل خاص۔ ابن حضری نے اول کے ساتھ قید عمد کی ہے۔ یعنی قال عمد اکر چہ تی الحال ہڑا ہے لیکن اللہ کی راہ اورمسجدِ حرام ہے رو کنے اور کفر باللہ ان نتیوں برائیوں کے مقابلہ میں یقینا کم درجہ ہے۔لیکن یہاں تو عمداً قال نہیں ہوا بلکہ تاریخ کی غلطی ہے ہوااس لئے قطعاً قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ دوسرا شخص واحد کا قتل بلاشبہ برُ ا ہے لیکن کفروشرک کی برُ ائی جس میں تم لوگ آلودہ ہواس سے یقیناً کم درجہ ہے۔ان استسطاعو ااس کی جزاء محذوف ہےای فیسر **دو کم ف**ی سبیل الله جلال مفسرٌ نے اشارہ کردیا کہ فی جمعنی لام تعلیل ہے اور سبیل جمعنی دین ہے عبارت بحذف المضاف ہے۔

رابط: .... يهال ع پرسلسلة احكام شروع كياجار باية يت يست لونك ماذا ينفقون مين بارجوال علم انفاق و مصارف كا ب\_آ يت كتب عليكم القتال مين تيرموال علم جهادكا بي يسئلونك عن الشهر الحرام مين چودموان تھم وشرحرام میں قبال کے بارہ میں ہے اس کے بعد آیت و لایز الون میں دین قبل کے ساتھ کفار کی مزاحمت کابیان ہے اور آیت و من يو تدد النع من ارتداد بروعيداوران اللين امنوا مي تخلصين كانجام كاذكر بـــ

شانِ مزولی .....ان جریر نے روایت چین کی ہے کہ سلمانوں نے آتخ ضرت ﷺ ہے ایج اموال کے مصارف دریافت کے اور ابن حیان کی روایت ہے کہ ہے کہ عمر و بن الجموح نے آنخضرت ﷺ ہے جنس انفاق کے متعلق سوال کیا۔ اس پر آیت قسل مساانسفقتم نازل ہوئی۔ ابن جربر نے جندب بن عبداللہ کی روایت پیش کی ہے کہ جس کا حاصل بیہ ہے کہ مسلمانوں کومعلوم نہیں ہوسکا کہ جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ تھی یار جب کی پہلی ۔اور دوسری روایت این جربر کی بیے ہے کہ واقع میں قیال رجب میں ہوالیکن مسلمان اس کو جمادی الثانیہ بیجھتے رہے۔ تنیسری روایت روح المعانی میں زہری کی تقل ہے کہ اس واقعہ کے بعد مشرکین کا ایک وفد آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور شہر حرام کے بارہ میں دریافت کیااس پر آیت قل فتال المن نازل ہوئی اور آیت ان المذین امنو اکا ثنانِ نزول خودمفسرٌ بيان کر ڪيڪے ہيں۔

﴿ تشريح ﴾ : .... خيرات كے اول مستحقين غريب اقربا ہيں : ..... اول آيت ميں خيرات كى زغيب دية ہوئے فرمایا گیا کہم سے کم خیرات ہے بھی نہ چوکو،اس میں بھی تمہارے لئے پچھے نہ پچھ خیر ہےاور مسارف کےسلسلہ میں اس غلطی کا ازاله کیا گیا کہ خیرات کامسخق غیروں کو بیجھتے ہتھے۔عزیزوا قارب کی امداد کوخیرات نہیں بیجھتے تھے لیکن واضح کردیا گیا کہ خیرات کے اولین مستحق عزيز وأقارب ہى ہيں بشرطيكه مجتاح ہوں اورز كو ة وصد قات واجبها گر ہيں تو والدين مكلف نہيں ہيں اس جيسى آيت آئندہ قريب میں بھی آ رہی ہے۔ یہاں سے چھسوالات اوران کے جوابات کاسلسلہ شروع ہور ہاہے۔ آیت کنسب السن میں دفاعی جنگ کے کچھ احکام بیان کئے جارہے ہیں۔

فلسفه جہاد:.....(۱) مثلاً جنگ کی حالت یقیناطبی طور پرخوشکوارنہیں ہوسکتی لیکن دنیا میں کتنی ہی نا کواریاں ہیں جن سے خوشگواریاں ہیدا ہوتی ہیں اور کتنی ہی خوشگواریاں ہیں جن سے نا گواریاں پیدا ہوتی ہیں ای طرح جنگ ایک برائی ہے کیکن اپنے سے برای برى بهتى برائيوں كومنانے كاذر بعدا كربن جائے بامداراس برة كرهر جائے تواس كے سواجارة كاركيا موكا؟

(۲) یہ جنگ شخص یا جماعتی حیثیت ہے ذاتی طور پرنہیں تھی بلکہ اصولی جنگ تھی۔ اہل حق و باطل میں ہے کوئی بھی جب اینے حق ہے دستبردارہونے کے لئے تیارنہیں ہےتو بجزاس کے کیا طریقتہ کاررہ جاتا ہے کہ حق وباطل کی معرکہ آرائی اور آویزش ہواور حق کو باطل سے

اس طرح مكرايا جائ كه فيدمغه الباطل كامنظرسا منة جائد

(۳)اسشد پدمجبوری میں بھی امن بسنداسلام نے پہل کرنامناسب نہیں سمجھا لیکن اُلرکوئی خواد نخواد اُن کرنگراہی جائے تو پھر بُز دل کی زندگی پر بہإوری کی موت کوتر جیجے وی گئی ہے۔ البتہ جہاں تہیں ضروری یامصلحت سمجھا جائے تو دفا می جنگ کی طرح اقدامی جنگ ک اجازت بھی دی گئی ہےاوراس پر بیضاویؒ ،روح 'معانی کبیرنے اجماع تقل کیا ہے۔حاصل میہ ہے کداول تو مسلمانوں نے جنگ کرنے میں کوئی گناہ نہیں کیااور بالفرض اگر کیا بھی تو تم کس منہ ہےاعۃ امن کرتے ہو؟''ستر چوہےکھا کربلی جج کو چلی۔''

تمر تكر كى سنز ا: ......مرتد كے حبط اعمال كے سلسانه ميں اس آيت ميں ميوت على الكفو كى قيد ہے ـ ليكن سورة مائده كى آيت و من یکفو المنع میں مطلقاً ارتداداور کفر کو حابطِ اعمال کہا گیاہے جو حنفیہ کا مشدل ہے۔اس لحاظ سے بیآیت حنفیہ کے لئے باعث اشکال ہوگی ۔لیکن کہا جائے گا کہ آیت مائدہ میں مطلق ارتداد پرمطلق حبط کومرتب کیا گیا ہےاوراس آیہۃ ، میں ارتداواورموت علی الكفر دو چیز وں پر دوسز ائیں علی التر تیب مرتب فر مائی گئی ہیں ۔ایک حبط دوسر ہےخلو دِنار ۔اس لئے مطلق کومقید کرنا بھی لا زم آتااورایک جرم پر دو سزائیں بھی مرتب نہیں ہوتیں ،مرتد کے لئے اعمال کی بربادی دنیاوی لحاظ ہے بیہ ہے کہاس کی بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہےاوراس کا کوئی مسلمان رشتہ دارمرے تو اس کومیراث نہیں ملے گی۔ بحات اسلام نما زروز ہ جو کچھ کیاسب برکار ہو گیا۔ دوبار ہمسلمان ہونے ک بعد بشرط استطاعت حج فرض ہوگا اورنماز روز ہ ز کو ۃ کا اعادہ ضروری ہوگا اور آخرت کے نواب سے محروم ہوجائے گا۔امام شافعیٰ دونوں باتوں میں خلاف رائے رکھتے ہیں۔ای طرح مرتد کے جنازہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی ،اور مسلمانوں کے قبرستان میں وہن ہونے ے محروم کر دیا جائے گااور آخرت میں بالکلید ثواب ہے محروم کر دیا جائے گا۔

مرید کا فر سے زیادہ مجرم ہے: .....مرتد نے چونکہ کا فراصلی کی نسبت اسلام کی تو بین زیادہ کی ہے اس لئے اس کا جرم اور حکم زیادہ سخت شارکیا گیا ہے۔ چنانچہ کا فراصلی ہے بجزعرب کے جزیہ قبول کیا جاسکتا ہے اور اگروہ کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب معلق كردياجا تاہے۔اگراسلام لے آیا تواجروثواب كاستحق ہوجائے گاورند كالعدم ہوجائے گا۔حدیث بوی اسلے مست عملی میا اسے لیفت اس کی مؤید ہے۔ لیکن مرتد ہے جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ مرد کونٹل کر دیا جائے گا اورعورت مرتد ہ کوحبس دوام کی سزادی جائے گی اور آخرت میں بھی امتیازی سلوک کیاجائے گا۔

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمُرِ وَالْمَيُسِرِ ۚ الْقِمَارِ مَاحُكُمُهُمَا قُلُ لَهُمْ فِيُهِمَاۤ أَيْ فِي تَعَاطِيُهِمَا اِثُمٌ كَبِيْرٌ عَظِيْمٌ وَفِيْ قِرَاءَ ةِ بِالْمُثَلَّثَةِ لِمَا يَحُصُلُ بِسَبَبِهِمَا منَ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوُلِ الْفَحْشِ وَّمَنَافِعَ لِلنَّاسِ لَ باللَّذَةِ وَالْفَرْحِ فِي الْخَمُرِ وَاصَابَةِ الْمَالِ بلاكَدٍّ فِي الْمَيْسِرِ وَإِثُّمُهُمَّآ أَيُّ مَا يَنُشَأُ عَنُهُمَا مِنَ الْمَفَاسِدِ أَكُبَرُ اَعُظَمُ مِنُ نَّفُعِهِمَا ﴿ وَلَـمَّا نَزَلَتُ شَرِبَهَاقَوْمٌ وَامُتَنَعَ اخَرُونَ اللَّي اَنُ حَرَّمُتُهَما ايَةُ الْمَائِدَةِ وَيَسُنَلُونَاكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ أَنَى مَاقَدُرُهُ قُلِ أَنْفِقُوا الْعَفُوطُ أَي الْفَاضِلَ عَنِ الْسَحَاجَةِ وَلَاتُنِفُقُوا مَا تَحْتَاجُونَ اللَّهِ وَتُصِينُعُوا أَنْفُسَكُمُ وَفِي قِرَاءَ قِ بِالْرَفُعِ بِتَقُدِيْرِ هُوَ كَ**لَالِكَ** كَمَا بُيِّنَ لَكُمُ مَا ذُكَرِ يُبَيِّنُ اللهُ **لَكُمُ الْآي**ٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ أَمْ اللَّهُ فَيَا وَالْآخِرَةِ ﴿ فَتَاخُذُونَ بِالْاصُلَحِ لَكُمْ فَيُهِمَا وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ

الْيَتْمَى ﴿ وَمَايُلُقُونَهُ مِنَ الْحَرَجِ فِي شَانِهِمَ فَإِنْ وَاكْلُوهُمْ يَاتْمُوا وَإِنْ عَزَلُوا مَالَهُمْ مِنُ اَمُوَالِهِمْ وَصَنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا وَحُدَهُمْ فَحَرَجٌ قُلُ اِصَلاحٌ لَّهُمْ فِي أَمُوالِهِمْ بِتَنْمِيتِهَا وَمُدَاخَلَتِكُمُ خَيْرٌ مَنُ تَرُكِ ذَلِكَ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ أَى تَخْلِطُوا نَفَقَتَهُمْ بَنَفُقَتِكُمُ فَاخُوالُكُمُ ۚ أَى فَهُمُ اِخْوَالُكُمُ فِي الدِّيْنِ وَمِنُ شَأَنِ الَآخِ اَلَ يُخَالِطَ آخَاهُ أَى فَلَكُمُ ذَلِكَ وَاللهُ يَعُلَمُ الْمُفْسِدَ لِآمُوَالِهِمُ بِمُخَالَطَتِه مِنَ الْمُصْلِح \* لَهَا فَيُحَازِي كُلَّا مِنْهُمَا وَلَوْشَاءَ اللهُ لَاعْنَتَكُمُ ۚ لَضَيَّقَ عَلَيُكُمُ بِتَحْرِيْمِ الْمُخَالَطَةِ إِنَّ اللهَ عَزِيُزٌ غَالِبٌ عَلَى اَمُرِه حَكِيُهُ ﴿ ٢٢٠ فِي صُنْعِهِ

ترجمہ: ..... لوگوں ہے آپشراب اور جوئے کی نسبت دریافت کرتے ہیں (میسر جواہے ۔ لیعنی ان دونوں کا حکم دریافت کرتے ہیں) آپ(ان ہے)فر ماد بیجئے کہان دونوں چیز وں (کےاستعالَ لرنے)میں بڑا گناہ ہے۔(ایک قراُت میں بجائے کبیر کے کثیر ہے۔شراب و جوا،لزائی جھکڑے، گالم گلوچ ،گندی بکواس کا باعث ہوتے ہیں ) اورلوگوں کے لئے اس میں پچھ فوائد بھی ہیں (شراب میں لذت وسر دراور جوئے میں بلامحنت مالی منفعت ہے )اوران دونوں کا گناہ (یعنی جوخرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں ) بڑھا ہوا ہےان کے منافع ہے(اس آیت کے بزول کے بعدا یک جماعت شراب خوری کرتی رہی اور دوسری جماعت اس ہے باز رہی جتی کہ آیت مائدہ نے دونوں کی حرمت صاف طاہر کردی) اور کچھلوگ آپ ہے دریا فت کرتے ہیں کتنا خرچ کیا کریں (لیعنی مقدارخرچ کیا ہوئی جاہنے) آپ فر ماد بیجئے کہ ( خرچ کرو ) جس قدر آسانی ہو ( یعنی ضروریات ہے جوزا ئدہو لیکن جس کی ضرورت ہواس کو خرج کرکےخودکو ہلاک نہ کرواورایک قرائت میں السعیف و رفع کے ساتھ ہے تقدیر ہو کے ساتھ )ای طرح (جیبا کہ ذکورہ احکام تمہارے لئے بیان کئے ہیں )اللہ تعالی صاف صاف احکام بیان فرماتے ہیں شاید کہتم دنیا وآخرت کے معاملات میں غور کرسکو (اور ا ہے لئے ان دونوں چیزوں میں مفید بات کو حاصل کرسکو )اور آپ سے لوک میٹیم بچوں کی بابت تھم دریافت کرتے ہیں (ان کے بارہ میں جومشکلات پیش آتی ہیں کہ اگران کواپنے ساتھ کھلائیں پلائیں قر گنہگار ہوتے ہیں اوران کے مال کواپنے مال ہے علیحدہ کر کے ان کے لئے الگ کھانا بنا تیں تو سخت حرج ہوتا ہے ) آپ فرماد بیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت ( ان کے مالی اضا فد کے لئے تمہارا دخل انداز ہونا) زیادہ بہتر ہے(بہنسبت ترک مصلحت کے )اوراگرتم ان کواپنے ساتھ خرچ میں شامل رکھو ( یعنی ان کاخرچ اپنے میں ملالو ) تو (وہ) تمہارے (وین) بھائی ہیں (اور بھائی این جھائی کا مال ملا ہی لیا کرتا ہے اس کے تمہارے لئے تھی اس کی اجازت ہے) اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں مصلحت ضائع کرنے والے کو (اپنے مال میں ملاکر) اور مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو (چنانچہ ہرایک کو بدلہ دیں کے )اوراگراللہ تعالیٰ جاہتے تو تم کوتنگی میں ڈال سکتے تھے (مال ملانے کوحرام کرکے تنگ کر دیتے ) کیونکہ اللہ تعالیٰ زبر دست (غالب الحكم ) ہیں اور حكمت والے میں (البیخ كام میں )

تحقیق وتر کیب:.....المحمر مخامرت میں چھپانے کے معنی ہیں۔وجہ تسمیہ شراب کی ظاہرہے۔امام شافعیؓ کے نزد یک اس کے مفہوم میں عموم ہے اور حنفیہ کے نز دیک جس شراب کونجس العین کا درجہ دیا جا تا ہے اور اس کے پینے پر حد جاری ہوتی ہے وہ خاص قتم کی شراب ہےاس کےعلاوہ دوسری منشیات کوحدنشہ تک استعمال کرنے کوحرام کہا جائے گا اور اس کے پینے پرحد جاری نہیں ہوگی ۔ تعزیر سے یہال تعین تہیں ہے۔ااسمیسسو مصدرمیمی ہے جمعنی بسرجیسے موعداور مرجع قمار کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ یا تو بسرہے مال ہا سائی حاصل ہوجا تا

ہے اور پایسار ہے بعنی جس آ سانی ہے مال حاصل ہوتا ہے اس طرح سلب بھی ہوجا تا ہے۔ اور بعض کی رائے میہ ہے کہ جاہلیت عرب میں دس تیرہوتے تھے جن میں سے سات پر کچھ خاص نشانات اور علامات ہو تی تھیں اور تین تیر بلانشان ہوتے تھے۔نشان زرہ تیرول میں بھی مختلف اعتبارات تھے۔ چنانچ مشترک داموں ہے جانور کوخرید کر ذبح کرتے اوران تیروں ہے ہرشریک کے نام بر فال نکالی جاتی تھی کسی کے نام پرایک سے زائد حصہ آتا اور کوئی بالکل محروم ہوجاتا۔اس طرح اس گوشت کوفقراء کا حصہ مجھتے اورخو داستعال نہیں کرتے تتے اور اس پرا ظہار مفاخرت کرتے اور جواس طریقہ میں ان کا شریک نہ ہوتا اس کو بُر اِسجھتے اور اس کا نام بھی برم رکھتے۔ قمار کے اس حکم میں چوسراورشطر نجے بھی داخل ہے۔کیکن امام شافعی شطر نج کومبات فرماتے ہیں اس سے فقہی چیستان مشہور ہے۔الشسطسو نسج ابساحنی قتى هو الشافعي"

و فسى قواء ة بيهز واوركساني كي قرائت ہے۔ بسببهما يعن في نفسهاس وقت تك شراب حرام نبيل تھي اس لئے معصيت بھي نہيں تھی۔ بلکہان عوارض کے سبب اس ہے بیچنے کامشورہ دیا گیا تھا۔ اس لئے عام طور پرصحابہٌ اس حکم کے! ند بالکلیہ دست کش نہیں ہو سکے۔ باللذة والفوح ليعنى منافع يرادتداوى اورشفا كافائدة تبيس برينانچه صديث مسلم كالفاظ بين ليست بدواء ولكنه داء اورصديث ابودا وُدك الفاظ بين ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم الى لئة امام ابوحنيفة كنزو يك مطلقاً حرام چيزول سے تد اوی حرام ہےاورامام شافعی کا اصح قول بھی بطور تد اوی شراب کی حرمت کا ہے۔علامہ بکی فرماتے ہیں کہ تحریم سے پہلے شراب میں منافع تنظیمین اب سلب کر لئے مھئے ہیں۔

ولما نزلت تحريم فمركى ترتيب اس طرح پر ہے كہ اوا او من ثمو ات النخيل و الاعناب النح سوركل كي آيت نازلي بوئي جس میں بذیل انعامات اس کوڈ کرفر مایا گیا ہے۔لیکن اس میں نا گواری کا کوئی کلم نہیں تھااس کے بعدیہ آیت نازل ہوئی جس میں نفع ونقصان کے اگر چہدونوں پہلو دکھلائے گئے کیکن غالب نقصان کو دکھلا یا جس ہے دیرے اصحابؓ چونک گئے۔ تا ہم برائیاں فی حدذ انتہبیں بتلائی تھنی بلکہ عارضی خرابیوں کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں عام اوگوں کے لئے گنجائش کا پہلو رہا۔ اس کے بعد آیت نساء نازل ہوئی لا تقربوا الصلواة وانتم سكوى يعني ياحالت عبادت كي حالت كمنافي ب- كوياس سلسله كاليكمؤثر قدم تفاجس كافي تنبيه ہوئی کہ جو چیز مناجات اور تقرب کے منافی ہے ضروراس میں کوئی خرابی ہے۔ تاہم نیم ممانعت بھی اور ضرورت بھی کہ فیصلہ کن اور آخری قدم اٹھادیا جائے۔جس کی درخواست حضرت عمر ﴿ فَي جِيْنَ کِي چِنانچيرا يت مائدوانهما المحمر والميسر المح تازل ہوئی جس ميں کھل كردس (١٠) خرابيان كنائي كئي بين اورساتيم بي أيك دم اس برك جانے كى اپيل كى فهل انتم منتهون كبدكر قرآن نے مستسفر اند نظر ڈانی تواطاعت شعاروں کی صفوں میں انتھیں انتھیں کی آوازی آئیں اور آنخضرت ﷺ نے اظمیران کا سائس لیا در حقیقت اصلاحِ حال میں اس تدریج کو براد طل ہے۔

اٹسم تحبیسر ہے یہاں ذاتی اور داخلی گناہ مراذہیں ہے بلکہ عارضی اور خارجی خرابیاں مراد ہیں اس لئے بعض صحابہ ؓ کے طرزعمل پرجھی شبہیں رہتا اورتح یم کے لئے آیت مائدہ کی ضرورت بھی رہتی ہے۔ماذا ینفقون اس میں ماذا مرکب ہےاور مااورذ ادونوں ملکرمفعول ۔ بنفقون کا ہوگا قر اُت نصب پرلیکن قر اُت رفع پرلفظ مامبتدا ء۔ ذاموصول ینفقون صلیل کرخبر ہے" **م**اقلد ہ" ہے مفسرعلام اس آیت کے دیے بھرار کو دُور کرنا جا ہتے ہیں۔ پہلی آ بت میں جنس انفاق سے سوال تھااور یہاں مقدار انفاق کا سوال ہے۔

المعضواس كي نقيض جهدآتي ہےزم زمين كوبھى اسى لئے عفو كہتے ہيں۔مرادوہ مال ہے جس كاخرج سہل ہو باعث تكليف ندہو۔ مال فاصل كوجهي كہتے ہيں چنانچيابن عباس مين مروى ہے كه انفقوا مافضل من الاهل لفط عنوكوابو عمرة في رفع كے ساتھ برطاہے اور ہاتی قرائے نے نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔اول صورت ماذا کی ترکیب ریہوگی کہ ما مبتدااور ذا جمعنی الذی مع صلہ یے نفقون کے

اس کی خبر ہے اورنصب والی صورت میں ماذا ایک اسم منصوب علی المفعولیت ہے ای انسف قو العفو ، غرضکہ جواب کا اعراب سوال کے اعراب کے مطابق ہوگا۔

ربط ....... آیت اول میں پندرہواں عمشراب اور جوئے ہے تعلق ہے۔ آیت یسٹ لمون فٹ المنے میں سولہواں علم مقدار انفاق کے بارے میں ایک سوال کا جواب ہے اور آیت یسئلون ک عن المیت میں سر ہواں علم قیہوں کے مال ہے معلق ہے۔
مثالِ بنزول ..... امام احمد نے ابو ہریرہ ہے دوایت کی ہے کہ جب آپ کھی مدید میں تشریف لائے تو لوگ شراب پیتے ہے اور جوئ کا مال استعال کرتے تھے۔ آپ کھی ہے سوال کیا گیا تو آیت قبل فیصا اٹیم کبیر نازل ہوئی تو لوگوں کا خیال ہوا کہ ان کی تھے اور جوئ کی میدار من ہی کوفٹ نے دووت کی اور اس میں ان کی تھے ہوئی میں مراب کا دور چلا ۔ نماز مغرب کا وقت آگیا حضرت علی کی امامت میں نماز ہوئی ۔ مورہ کا فرون پڑھی گی اور لا اعبد المسنح کی بجائے اعبدو ما تعبدو ون پڑھا گیا تو تنہیا ورافوس ہوا آیت لا تقو ہوا الصلواۃ و انتہ سکری نازل ہوئی۔ اس کے بعد آیت ما کہ انسان المحت میں حاضر ہوئے اور مقدار انفاق کی بابت دریافت کیا تو آیت قبل المعفو نازل ہوئی۔ نیز این عباس سے مروک آپ ہوئی ضدمت میں حاضر ہوئے اور مقدار انفاق کی بابت دریافت کیا تو آیت قبل المعفو نازل ہوئی۔ نیز این عباس سے مروک آپ ہوئی ضدمت میں حاضر ہوئے اور مقدار انفاق کی بابت دریافت کیا تو آیت قبل المعفو نازل ہوئی۔ نیز این عباس سے مروک ہوئی خدال ہوئی۔ انسان کی تو بیت میں جنس و تین میں اور آپ و تین ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کی اس کے میں اس کی وجہ سے خت وقتیں چین آ کم اور آپ و تین ہوئی ہوئی سے میں دریافت کیا گیا اس پر آیت قبل اصلاح المنے نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِی ﴾ ۔۔۔۔۔ ہر چیز کی احجمائی برائی کا معیار ۔۔۔۔۔۔ بہت بولوں کا خبال یہ ہوتا ہے کہ شراب ہے لاان میں مدملتی ہے اور حصول مال کا ذریعہ جوئے کو بیجھتے ہیں۔ اس آیت میں ان دونوں غلطیوں کا ازالہ ایک اصولی حقیقت کے ذریعہ کردیا گیا۔ یعنی بیری ہے کہ ان میں بچھ منافع بھی ہیں اور اضافی نفع نقصان ہے دنیا کی کوئی چیز بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن نفع نقصان کوتو لنا چاہنے اگر نقصان زیادہ ہے تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہئے۔ اگر چہ تھوڑ ابہت بچھ فائدہ کا پہلو بھی اس میں ہواور جس چیز میں نفع غالب ہو اس کو لے لینا جاہئے ۔ گواس میں بچھ ضرر بھی نکلی ہو۔

 مالی اخراجات کا علی معیار: ..... مانی اخراجات کے سلسلہ میں جو تفکر فی الدنیا والآخرہ کی علیم دی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ(۱) کسی معصیت میں مال خرچ کرنامطلقاً نا جائز ہے۔ (۲) طاعت میں خرچ کرنا ہے تو اگر وہ طاعت فرض واجب ہے جیسے زکو ۃ وغیرہ تو خرچ کرنا بھی واجب ہے۔(۳)اور طاعت اگر نفلی ہے جیسے خیرات تو اگر حقدار کاحق ضائع ہوتا ہوتو ایساخرچ کرنا ناجائز ہے۔ (۴)اور حق اگر ضائع نہیں ہوتالیکن خرج کرنے کے بعد خود پریشان ہوجائے گا تب بھی نا جائز ہے۔ (۵)اگرنہ حق ضائع ہوتا ہے اور نہ خود بےصبری میں مبتلا ہوگا تو پھرخرج کرنا جائز ہے۔(٦) اگروہ موقعہ نہ طاعت کا ہے اور نہ معصیت کا تو جیسی نیت ہوگی ویباتکم ہوگا مثلاً فوا کہ ولذائذ وغیرہ مباحات میں اگر نہیب اعانت اطاعت کی ہے تو ثواب اور نیب اعانت معصیت کی ہے تو <sup>س</sup>کناہ۔ ورنہ مباح ہے۔ گذشته آیت کی طرح اس آیت میں بھی نفلی صد قات کا بیان ہے یعنی جو پچھ ہمت ہوخرج کرایا جائے ۔ سیکن یہ بات پھر بھی باقی رہ گئی تھی کے اگر کوئی سارا مال جوشِ طاعت میں خرج کرڈ الے تو اس کا حکم کیا ہے یہاں اس کی محقیق مقصود ہے اس لحاظ سے بیتھم تکرار ہے بھی

انسانیت کی بیشانی پرایک بدنما داغ تھا۔اسلام نے ان کے متعلق جب بخت ترین وعیدیں سنائیں اورشد یدعذاب کی دھمکیاں دی کئیں تو مسلمان ڈر گئے اوراس درجہاحتیاط کرنے نگے کہ کھانے بینے کا پوراا نظام الگ کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ بیصورت بھی دفت طلب اور نہ جلنے والی تھی۔اس لئے جامع تھکم فر مادیا گیا کہ مقصوداصلی تو ان کی اصلاح ودر تھی اور خیراندیش ہے۔جس طریقہ سے یہ حاصل ہوتی ہے اس کو اختیار کرواورتم ان کواپنا بھائی اورا ہے گھر میں شامل مجھو۔جو چیز مثلاً سڑنے ٹھنے والی ہواس میں بیتیم کا خرج اپنے ساتھ رکھواور جو چیزیں خراب ہونے والی ندہوں ان کا حساب کتاب علیحدہ رکھو۔ بھائی کہنے میں ترحم اور شفقت کی طرف بھی اشارہ ہے۔اس ز مانہ میں اکثریتیم بچے مسلمان ہی تھے۔لیکن اگر غیرمسلم پنتیم بچے بھی زیرِ پرورش ہوں تب بھی یہی تھم ہے۔آیات واحادیث کے عموم الفاظ ہے یہی سمجھاجا تا ہے۔ بلکہاس کے ساتھ اتنی رعایت مزید اور کرئی ہوگی کہ اس کی ندہبی آ زادی پر دست اندازی نہیں کی جائے گی یعنی بالغ ہونے کے بعدا پی پرورش کا دیا وَ وال کراور حق استعال کر کے اسلام قبول کرنے کے لئے زور ڈالنا جائز نبیں ہوگا آزادانہ رائے قائم کرنے کا اس کو بورا بوراحق ہوگا۔ آیت قل العفو میں عدم ادخار کی طرف اشارہ نکاتا ہے۔

وَ لَا تَنْكِحُوا تَتَزَوَّجُوا أَيُّهَا الْمُسُلِمُونَ الْمُشُرِكُتِ آيِ الْكَافِرَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ ۚ وَلَامَةً مُّؤَمِنَةً خَيُرٌ مِّنُ مُّشُوِكَةٍ حُـرَّةٍ لِآنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا الْعَيُبُ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ آمَةً مُؤْمِنَةً وَالنَّرُغِيُبُ فِي نِكَاحٍ حُرَّةٍ مُشُرِكَةٍ وَّلُو **اَعُجَبَتُكُمُ ۚ لِحَمَالِهَا وَمَالِهَا وَهَذَا مَخُصُوصٌ بِغَيْرِ الْكِتَابِيَاتِ بِآيَةِ وَالْمُحُصَّاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ** وَ لَاتُنكِحُوا تُزَوِّجُوا الْمُشُرِكِيْنَ آىُ الكُفَّارِ الْمُؤْمِنَاتِ حَتَّى يُؤُمِنُوا ۚ وَلَعَبُ لَا مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِّنُ مُشُرِ لِثٍ وَّلُو أَعْجَبَكُمْ لَمَالِهِ وَجَمَالِهِ أُولَئِكَ أَيُ آهُلُ الشِّرُكِ يَدُعُونَ اِلَى النَّارِ عَ بِدُعَائِهِمُ اِلَى الْعَمَا الْمُوْجِبِ لَهَا فَالْآلِيْقُ مُنَاكِحَتُهُمْ وَاللّهُ يَدُعُوآ عَلَى لِسَادِ رُسُلِهِ اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ آي الْعَمَلِ الْمُوجِبِ يُخُ لَهُمَا بِالْحَنِهِ ۚ بِإِرَادَتِهِ فَتَجِبُ اِحَابَتُهُ بِتَزْوِيْجِ أَوْلِيَاتِهِ **وَيُبَيِّنُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُونَ**﴿ أَنَّهُ بِتَغْطُونَ ترجمیه: ..... اور نکاح نه کرو (شادی نه کروا بے مسلمانو! ) کافرعورتوں کے ساتھ جب تک وہ مسلمان نه ہوجا نمیں اور مسلمان عورت،لونڈی، بہتر ہے مشرک (آزاد)عورت ہے( کیونکہ آیت کا سبب نزول مسلمان باندی کے نُکاح کوعیب بتلانا اور کافرآ زاد عورت كـ زكاح كى ترغيب ہے ) اگر چەوەتم كوبھلى معلوم ہوتى ہو( مال و جمال كے لحاظ ہے۔ بيختم آيت و السميح صينت من الذين او نسوا الکتب کی میجہ سے مخصوص ہے غیر کتابی کا فرعور توں کے ساتھ )اور نکاح نہ کرومشرک ( کافر)م دوں کے ساتھ (مؤمن عور توں کا)حتی کہوہ مردمسلمان نہ ہوجا تعیں اورمسلمان غلام بہتر ہے کافرے۔اً سرچہوہ کافرتم کو بھلامعلوم ہو( مال و جمال کےاعتبارے ) میہ ( کافر) دوزخ کی طرفتح کیکرتے ہیں (ایسافعل کرا کرجو دخول جہنم کا باعث ہو۔اس لئے ان ے نکاح مناسب نہیں ہے )اوراللہ تعالیٰ ( چیمبرکی زبانی ) جنت اورمغفرت کی طرف تحریک کرتے ہیں ( یعنی ایسے کام کی جس ہے یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہوں ) اپنے تھم (ارادہ) ہے(البذااس کی معمیل تھم ضروری ہے۔مسلمانوں ہے شادی کرکے )اورانٹد تعالیٰ لوگوں کواحکام بتلادیج ہیں۔اس تو قع یر کہاس ہےنصبحت ( وعظ ) حاصل کریں گے۔

...... لات كحوامشبورقر أت فتح تاء كساته بناح نكرنا اوراعمش كى قر أت شاذ بضم التاءب ا نکالَ متعدی ہے نکاح نہ کرانا۔ ولو اعبجبتکم واؤحالیہ ہے اور لو جمعنی ان ہے اور سکان اوراس کا اسم اس کے بعدا کشرمحذ وف ہوتا ے۔ای و ان کیانست الممشسر کہ تعجبکم فالمؤمنة خیر . زمختر کےنزد یک بیواوان اورلمو پرداغل ہوتا ہےاوران و لمو تو تحض فرض کے معنی میں آتے ہیں۔ان میں شرطیت کے معنی باقی نہیں رہتے ۔اس لئے جزاء کی ضرورت نہیں ہوتی اور بعض کے نز دیک مقدر پرعطف کے لئے بیدوا و ہوتا ہے اور جواب شرط محذوف ہوتا ہے جس پر ماقبل کا جملہ دلالت کرتا ہے۔ ای و لمو لم تعجب بحم و لوا عسجبت کے اوربعض کے نز دیک بیے جملہ معترضہ ہے جو درمیان کلام واقع ہے۔ بہر حال نقیض شرط کی تقدیر پر تھم ہے۔ تا کہ تمام تقادیر پر بدرجة اول حكم ثابت بوجائے۔و هذا لینی لفظ مشر كات اہل كتاب كوبھی شامل تھا۔جبیہا كه آیت و قسالست اليهو د عسز يسو إبن الله وقالت النصارى المسيح بن الله عدونول كامشرك بونامعلوم بوتا بياتين يت والمحصنات النع سي كتابي ورتول كي شخصیص کرلی گئی۔اب یہاں صرف غیر کتابیہ کا فرعور تیں مرا دہوں گی اوراس کا برعکس اس لئے تہیں کے سورہَ ما کدہ کی آخری آیتِ ہے اس كى كوئى آيت منسوخ نبيس بـ بسزويـج اوليائه اس كاتعلق لاتسنيكحوا المشركين ثانى حكم سـ باورا كرسزويج كى بجائ تزوج كهاجائ تواول حكم لا تنكحوا المشركات ساس كالعلق بوجائ كالـ

· اس آیت میں ستر ہواں حکم نکاحِ کفار سے متعلق بیان کیا جار ہا ہے۔ان سب احکام کو قریبی ربط جنگی حکم ہے بھی ہوسکتا ہے۔ بعنی انفاق ،خمرومیسر اور بتیموں کی تگہداشت ، نکاح کا فریہ سب مسائل اس ایک مسئلہ ہے کھڑے ہو گئے جن کوحل کیا

شانِ نزول: مقاتل ہے روایت ہے کہ بیآیت ابن ابی مرشد الغنوی کے سلسلہ میں نازل ہوئی۔ جبکہ ان کو مدینہ طعیبہ ہے مکہ معظمہ ایک ضرورت کے لئے آتخضرت ﷺ نے بھیجا تو عناقہ شرکہ جونہایت حسین وجمیل تھی ان پر فریفتہ ہوگئی اوران سے ورخواستِ نکاح کی ،انہوں نے آ تخضرت علیہ سے اجازت جا بی توولامة سومة تمم نازل ہوا۔

ابن عہاںؓ کی روایت ریہ ہے کہ بیآ یت عبداللہ بن رواحہؓ کے ہارہ میں نازل ہوئی۔ان کی ایک نہایت بدشکل باندی تھی ایک وفعہ کسی بات پراس کے طمانچہ ماردیا تو اس نے آنخ ضرت ﷺ سے شکامیت کی جس کے نتیج میں ابن رواحہ نے اس کوآ زاو کر کے اس سے نکات کرلیا۔ لوگوں نے ایک بدشکل باندی سے شادی کرنے کی وجہ سے ان پرطعن وشنیج کی توبیآ یت نازل ہوئی۔ یمکن ہے دونوں واقع سبب نزول ہوں۔ ای طرح بہجی ممکن ہے کہ پہلا واقعہ دوآیات کا سبب نزول ہواس آیت کا اور آیت نور کا بھی۔ ای طرح دوسرے واقعہ میں لفظ امد پریہ شبہ کرنا بھی سیحے نہیں ہے کہ ابومر ثدکی باندی آزاد ہوگئ تھی۔ پھراس کو باندی کہنا اور باندی کی تو جیہ طلق عورت کے ساتھ کرنا کیسے جم ہوگا؟ کہا جائے گاسابقہ حالت کے لحاظ سے اس کو باندی کہا گیا ہے یا چونکہ لوگ تحقیر آ اندی سیحے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿ تشریک ﴾ : ..... کافره اور کمابیه عورتول سے شادی : ..... اس آیت میں دو تھم فرمائے گئے ہیں۔ (۱) مسلمان مرد کا نکاح کافرہ عورت سے نہ کیا جائے۔ اول تھم کی تفصیل بیہ ہے کہ غیر کتا ہیہ ہے تو اساع کا فراح کافرہ عند کیا جائے۔ اول تھم کی تفصیل بیہ ہے کہ غیر کتا ہیہ ہے تو الب بھی مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ تھے معنی میں اگر عورت کتا ہیہ ہوتو اس سے نکاح کا جواز مفسر علام نے آیہ و السم حصنت المح سے ثابت کیا ہے۔ تا ہم کتا ہیہ سے نکاح بہتر اور پہند پر ہ نہیں ہوگا۔

دوسرے علم کی تشریح ہے ہے کہ مسلمان عورت کا نکاح کسی کا فرسے چاہوہ کتابی ہو یاغیز کتابی جائز نہیں ہے۔ بلکہ پہلے ہے بھی اگر نکاح ہوا ہے تو ایک کے کا فراور دوسرے کے مسلمان ہونے کی صورت میں نکاح باتی نہیں رہے گا۔ جس کی دوصور تیں ہیں (۱) مردعورت دونوں مسلمان تھے۔ مگر بعد میں مرد کا فر ہوگیا تو نکاح فورًا اثوث جائے گا اورعورت عدت پوری کرے دوسرے سے نگاح کر سکتی ہے۔ (۲) مردعورت دونوں کا فر تھے۔ مگر پھرعورت مسلمان ہوگئ تو اگر بیصورت دارالاسلام میں پیش آئے تو مرد سے دریافت کیا جائے گا اگر مرد اسلام قبول کر لے تو نکاح باتی رہے گا ورندٹوٹ جائے گا اور اگر دارالحرب میں بیدواقعہ ہوتو بغیر مرد سے دریافت کے عدت گز ارکر مرد اسلام قبول کر لے تو نکاح باتی رہے کے عدت گز ارکر نکاح سے باہر ہوجائے گی اور نکاح سے نکاح درست نہیں ہوتا۔
فوراً نکاح کراد ہے ہیں حالا نکہ بینکاح درست نہیں ہوتا۔

ال مقام پر وال وجواب كى صورت ميل "كبريت احر" سے زياده ايك فيمى تحقيق بيان القرآن ميں قابل ملاحظه ہے۔ وَيَسُتُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيُضِ " آي الْحَيْضِ آوُ مَكَانِهِ مَاذَا يُفْعَلُ بِالنِّسَاءِ فِيهِ قُلُ هُو اَذَى " قَذُرٌ آوُ مَجلَّهُ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ أَتُركُوا وَطُيُهِنَّ فِي الْمَحِيْضِ " آئ وَقُتِهِ آوُ مَكَانِهِ وَ لَا تَقُرَبُوهُنَ بِالْحِمَاعِ حَتَّى يَطُهُرُنَ عَبِسُكُونِ الطَّاءِ وَتَشُدِيُدِهَا وَالْهَاءِ وَفِيهِ إِدْعَامُ التَّاءِ فِي الْاصُلِ فِي الطَّاءِ آئ يَعُتَسِلن بَعُدَ الْفَطَاعِهِ

**فَاذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ** لِلُحمَاعِ مِنُ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللهُ عَبِيَتَ حَنَّبِهِ فِي الْحَيُضِ وَهُوَ الْقُبُلُ وَلَاتَعُدُوهُ اِلَّى غَبُرِهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ يُثِيبُ وَيُكُرِمُ التَّوَّابِينَ مِنَ الذُّنُوبِ وَيُجِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ﴿٣٣٣ مِنَ الْاَقَذَارِ نِسَآؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمْ صَ اَىٰ مَحِلُّ زَرُعِكُمُ لِلُوَلَدِ فَٱتُوا حَرُثَكُمُ اَىٰ مَحِلَّهُ وَهُوَ الْقُبُلُ اَنَّى كَيُفَ شِئْتُمُ مِنُ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَاضَطِحَاعٍ وَاِقْبَالٍ وَاِدْبَارٍ نَزَلَ رَدًّا لِقَولِ الْيَهُودِ وَمَنُ آتَى امْرَأْتَهُ فِي قُبُلِهَا مِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا جَاءَ الْوَلَدُ آحُوَلَ **وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمُ ۚ الْعَمَلَ الصَّالِحَ كَالتَّسُمِيَةِ عِنْدَ الحِمَاعِ وَاتَّقُوا اللهَ فِيُ اَمُرِهِ وَنَهِيْهِ وَاعُلَمُوْآ اَنَّكُمُ مُّلْقُونُهُ ۚ بِالْبَعَثِ فَيُحَازِيُكُمُ بِاَعُمَالِكُمُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٢٣﴾ الَّذِينَ اتَّقُوهُ بِالْحَنَّةِ** 

تر جمیہ: .....اورلوگ آپ ہے چیض کا حکم دریا فت کرتے ہیں (محیض بمعنی حیض۔مصدریا ظرف بمعنی حیض بحورتوں کے ساتھ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے ) آپ فرماد بیجئے کہ وہ گندی چیز ہے ( گندگی ہے یا گندگی کی جگہ ہے ؟ تو علیحدہ رہا کروتم عورتوں ہے (ان ہے ہم بستری چھوڑ دو) بحالتِ حیض (یعنی وفت حیض اور یا ظرف جمعنی مکان حیض)اوران کے نز دیک نہ جاؤ ( با اراد ہُ جماع ) جب تک وہ پاک صاف نہ ہوجا تیں (یسطھون سکون طاءاورتشد بدطا سے اور ہا کے ساتھ ہے۔ دراصل تا تفعل کوطا ہے بدل کرطامیں ادغام کردیا ہے۔ یعنی جب تک حیض بند ہونے کے بعد وعسل نہ کرلیں ) پھروہ عورتیں جب اچھی طرح پاک ہوجا نمیں توان کے پاس آ ؤجاؤ (ہم بستری کے لیئے )جس موقعہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو تکم دیا ہے ( بحالت حیض بیچر ہے کا بعنی سامنے کی شرمگاہ دوسری طرف رخ نہ کرو) بلاشبہاللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ (ثواب دیں گے اورعزت افزائی کریں گے ) تو بہ کرنے والوں ہے ( گناہوں کی ) اور محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کے ساتھ (گندگیوں سنے ) تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیت ہیں ( بعنی اولا د کی پیدائش گاہ)اس کئے اپنے کھیت میں آ ور لیعن کل حرث میں مرادسامنے کی شرمگاہ ہے) جس طرف ہے(انسسی مجمعنی کیف ہے) تم جا ہو ( بحالت قیام میٹھنے لیٹنے کے سامنے کی جانب ہو کریا الٹی طرف ہو کریہود کے اس خیال کی تر دید کے لئے کہ جو شخص اپنی بیوی ہے الٹی جانب سے ہم بستری کرے اس کے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ میآیت نازل ہوئی) اور آئندہ کے لئے بھی اینے واسطے پچھ کرتے رہو (نیک)م مثلاً صحبت کے وقت بسم اللہ الحج پڑھنا)اوراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو( کرنے نہ کرنے ہے متعلق تھم میں)اوریہ یقین رکھو کہ بلاشبداللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہونے والے ہورو زِ قیامت کہ وہتم کوتمہارےاعمال کی جزا دیں گے )اوران مسلمانوں کو بشارت سنا و بیجئے (جواللہ سے ڈرنے والے ہیں جنت کی)

.....المه حیض مصدر بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے مسجع اور عبیات حدتی معنی اور زمان ومکان کے معنی کی صلاحیت رکھتا ہو۔حیض کے معنی سیلان خون کے ہیں۔ بیمصدر ہے۔ چنانچہ وقت اور مکان کے لفظ سے جلال محقق نے اشار ہ کر دیا ہے کہ ال صورت ميں تقدير مضاف كي ضرورت نہيں ہے۔نه سوال ميں نہ جواب ميں بلكہ حقيقة مسئول عنه اتيان النساء في المحيض ہوگا۔قذرا او مکانداول تفییر مصدری معنی کی صورت میں ہے اور دوسری تفییر ظرف مکان کی صورت میں ہے۔

فاعتزلوا ولا تقوبوا بيدونون لفظ كنامية بين تركب جماع سے اور ذات كي طرف اسنادمبالغه كے لئے ہے اور مطلقاً اعتزال اور عدم قربان کا حکم اس لئے نہیں دیا کہ لفظ ا ذی ہے خودمعلوم ہور ہاہے کہ مطلق اعتز النہیں ہے کیونکہ تمام بدن کل اذی نہیں ہے۔ حنسى يسطهون بيامام شافعی کامتدل ہے کہ وہ بغير مسل جماع جائز نہيں فرماتے۔ چنانچ چمز ہ اور کسائی کی قر اُت بالتشديد بصيغه

مبالغة بھی اس کی مؤید ہے کہ طہارت کاملہ کی ضرورت ہے اور فاتھی اس پر دال ہے۔لیکن امام ابوصنیفہ قر باتے ہیں کہ تحفیف اورتشدید کی دو قر اُ تیں حکم میں دوآ بیوں کے ہیں۔ چنانچہ ہم نے صیغہ مبالغہ مادونِ العشر ہ پرمحمول کرلیا ہے اور شخفیف والی قر اُت کو دس روز پور <sub>ہ</sub>ے ہونے پرمحمول کرلیا ہےاور فیسا صرف ارتباط کے لئے ہے بغیر معنی تاخیر کے۔ نیز ہم اس کوبھی شکیم ہیں کرتے کہ طہارت صرف عسل ہی سے ہوتی ہے بھی طہارت بالا یا مجھی ہوتی ہے۔ کیونکہ مقصود بندشِ حیض کااظمینان ہےاور وہ بلاشبہ پورے دس(۱۰)روز میں ہو جاتا ہے اوربعض کا طہارت کے لفظ سے عسل سمجھنا بھی بھیج نہیں ہے۔ چنا نچیروح المعانی میں ہے کہ طہارت کا اطلاق خلاف طمث پر کیا جاتا اور امرأة طاهر ونساء طو اهو بولت بين اورمراد منقطع الدم ليت بين-

محل ذر عكم لينى بحذف المضاف ہے۔علامہ زمخشر ئ كى رائے براس كومجازيا استعارہ بالكنابه كہا جاسكتا ہے انبى به تين معنى ميں استعال ہوتا ہے جمعنی کیف جیسے انسی یحیی ہذہ اللہ اورجمعنی این جیسے انسی لکے ہذا اورجمعنی متنی آیت کی تفسیر تینوں طریقہ پر کی سکئی ہے اول کی تخریج ابن جرمرؓ نے ابن عباسؓ سے کی ہے اور دوسرے کی رہیج بن انسؓ اور تیسرے کی ضحاک سے اور ابن عمر و وغیر ہ نے تخریج کی ہے کہ انتی جمعن حیث ہے۔اس کئے فقہاءنے اس کومشکل الفاط میں شار کیا ہے۔

احول پتلیوں کا پھرجانا جس کو بھینگا کہتے ہیں۔الحرث زمین میں جج ڈالنا۔ بیماقبل مبتداء کی خبر ہے۔ بحذف المضاف ای مواضع الحرث يامجازاً يا تشبيه بليغ كے طور برمحمول ب\_نساء كم حرث لكم بيجملة بيان بے فاتو هن من حيث امر كم الله كا\_

رلط: .... اس آیت میں انیسواں (۱۹) علم حائضه عورت ہے متعلق ہے۔

ش**مانِ نزول:.....ا**مام مسلمؓ وتر مٰدیؓ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ یہودا پنی عورتوں سے بز مانۂ حیض بالکلیہ یکسوئی اختیار کر لیتے تھے۔ان کے ساتھ کھانا پینا ،مجامعت سب ترک کردیتے تھے۔نصاریٰ کا حال روایات یہود کے برخلاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ سب کچھ علی حالہ کرتے رہنے تھے۔حالت ِحیض اورغیر حیض میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ گویا ایک قوم افراط اور دوسری تفریط میں مہتلاتھی۔ ثابت بن الدحداع اور دوسرے صحابہ نے آتخضرت ﷺ ہے اس صورت ِ حال کا ذکر کرے تھم دریافت کیا تو اس پریہ آیت نازل بمولى أورآب بي الشار في المرايا المنعوا كل شي الاالنكاح اى الوطى.

علیٰ ہذا حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ یہود کا خیال بیتھا کہ اگر وطی من جانب الدبر کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے اس پر آیت نساء كم حرث لكم نازل بوئي.

﴿ تشریح﴾:..... بحالت ِحینس بیہود ونصاریٰ کی معاشرتی ہےراہ روی:.... اسلای تلم اس بارہ میں سس قدرجامعیت اورتمام پہلوؤں کی رعایت اوراعتدال لئے ہوئے ہے کہنہ یہود ومجوس کی طرح عورت کو نایاک ملنے جلنے اور چھونے کے نا قابل سمجھا گیا اور نہ عیسائیوں کی طرح تھلنے ملنے کوروا رکھا گیا۔ بلکہ اس حقیقت کا اعلان کردیا کہ اس ز مانہ میں زن وشو کی کے معاملات مصراور نظافت وطہارت کےخلاف ہوں گے۔فطرت نے دونوں کے باہم ملنےاور وظیفۂ زوجیت ا داکرنے کا جو دستورتھ ہرایا ہے اس کی پابندی ہونی جاہئے اس کے علاوہ حق تعالیٰ کسی دوسرے طریقہ کو پسندنہیں فرماتے۔اس ساسلہ میں لوگوں نے جوطرت طرح کی تو ہم پرستیاں اور پابندیاں نگارتھی ہیں ان کی کوئی حقیقت واصلیت نہیں ہے۔فطری طریقہ پرجس طرح جا ہویہ کارون کر سکتے ہو۔ اسلامی معتدل احکام :.....فقہاءنے جواجکام اس حالت کے مناسب آیت ہے متدبط کئے ہیں ان کا حاصل ہیہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں شیخینؓ کے نز دیک ناف سے لے کر زانو تک عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے چہ جائیکہ ہم بستری۔امام محمدؒ کے نز دیک حضرت عائشہؓ کی روابیت کے مطابق شعار دم شنٹی ہیں البتہ (۱) حیض کی اکثر مدت دس دن اگر گزر جکے ہوں تو بلاعسل بھی صحبت کی اجازت ہےاور دس (۱۰) دن ہے تم میں بندش ہوئی تو اس کی دو(۲) صورتیں ہیں (۲) اگر عادت کے مطابق دن بپورے ہو چکے ہیں مثلاً پانچ یا سات ِروز کی عادت بھی وہ پوری ہوگئی ہےتو بلاغسل بھی صحبت کی اجازت ہے۔بشرطیکہ ایک نماز کامکمل وقت گزر چکا ہو( ۳) دس(۱۰)روز ہے کم اور عادت ہے بھی کم دن گزرے ہون تو عادت کا وقت بوار ہوئے بغیر صحبت جائز نہیں ہے اور پہلی ' دوصورتوں میں عسل کے بعد بدرجہاو لی صحبت جائز ہوگی ۔اگرغلبہ شہوت میں کسی ہے بیحر کت بوٹنی ہوتو اس کوخوب احجیم طرح تو ہے کرنی عا ہے اور صدقہ بھی مجھودے دیا جائے تو عمدہ ہے۔ پا خانہ کے مقام سے بیوی سے بھی ہمبستر ہونا قطعنا زام ہے۔

صبیعی معاشرت:....فقهاء نے لفظ انسی کوالفاظ مشکله میں شار کیا ہے۔اہلسنت نے سیاق وسباق پرنظر کرتے ہوئے اس کو سکیف کے معنی میں لیا ہے۔ بعنی تعیم احوال کے لئے ہے۔ ماتی اور مقام میں تعیم نہیں کی ہے برخلاف روافض اور شیعہ کے وہ انی کواین کے معنی میں لےرہے ہیں اور تغیم مکان کا'را دہ کرتے ہیں۔حالا نکہ حرث وطہارت اس کی اجازت نہیں دیتے ۔ کیونکہ وہ موضع حرث نہیں ہے جوخلاف نظافت وطہارت ہےاورا جازت دی جارہی ہےموضع حرث کی جس میں افزائش سل کی طرف اشارہ ہے۔بہر حال لواطت بیوی سے بھی حرام ہے۔اس کئے فقہاءنے کہا ہے کہ لواطت کرنے والے یا حیض میں صحبت کرنے والے کوا گر کوئی فل کرد ہے توبیا ہے بڑے گناہ ہیں کہ قاتل پر قصاص وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔لیکن حرام لغیر ہ ہونے کی وجہ سے فقہا ، نے ایسے واطی کو کھن کہا ہے اور زوج اول کے لئے اس کوملل بھی مانا ہے جتی کہاس کومصن ہونے کی وجہ سے قابلِ رجم بھی ماتا جائے گااوراس برجھوئی تہمت لگانے والے برحد تذف بھی جاری کی جائے گی۔

لواطت کی برائی اور اس کے احکام:.....بعض ملاء نے حرمة لواطة کورمة حیض پر قیاس کیا ہے کیونکہ دونوں میں مشترک علت'' اذیٰ'' ہے۔ممکن ہےاس پر بیاعتراض ہو کہ قیاس کی اس وقت اجازت ہوتی ہے جبکہ مقیس میں نص موجود نہ ہواور وطی کے باب میں دوسری آیت موجود ہے اتساتسون الرجال شہو ہ من دون النسآء کیکن کہاجائے گا کہ آیت میں صراحة جس لواطت کا ذ کر ہے وہ لواطت من الرجال ہے۔اور جس لواطت کو قیاس کیا جار ہا ہے وہ لواطت من النساء ہے۔ اس لئے دونوں میں فرق ہے۔ لواطت من الرجال قطعًا حرام ہے۔حنفیہ کے نز دیک واجب التعزیر اور شواقع کے نز دیک صدر نا کامستوجب ہوگا۔اس کے حلال سمجھنے والے کو کا فرکہا جائے گااوریہی حالت لواطت من الاجنبیة کا ہے۔اس طرح بیوی ہے بحالت حیض صحبت کوحلال سمجھنے والابھی کا فر \_ کیونکہ جرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔البتہ بیوی سے لواطت کا میکم نبیں ہے کہ اس کی حرمت ظنی ہے۔

بعض شبهات كااز اله: .....اور چونكه حرث كااطلاق مطلق استمتاع كے لحاظ سے نبیس كيا كيا ہے بلكه صرف ايتان كے لحاظ ے حرث کہا گیا ہے اس کئے الاحناء فی الساق و الفحد پرشہبیں ہونا جائے کہ عرفاوہ وطی نہیں کہلاتے اور چونکہ انبی بمعنی این نہیں ہے۔ جو عمیم مکان کے لئے آتا ہے اور بلکہ تکیف اور متیٰ کے معنی میں ہے۔اس لئے بھی امنا ، مذکور پرشبہ کو کو کی تقویت نہیں ملتی۔ اس مقام پرایک شبہ یے گزرسکتا ہے کہ جس طرح علت اذی کی وجہ سے وطی بحالت ِحیض نا جائز ہے۔ بحالت ِ استحاضہ بھی اس وجہ ہے ناجائز ہوئی چاہئے۔لیکن کہا جائے گا کہ بعض دفعہ استحاضہ دائی ہوجا تا ہے۔اگر اس حالت میں جمی ناجائز کر دیا تو سخت حرج واقع ہوجاتا ہےاورشر بعت میں حرج مدنوع ہے اس لئے استحاضہ میں اذی کا لحاظ نبیس کیا گیا۔ ·

و**َلَاتُجُعَلُوا الله**َ أَيِ الْحَلْفِ بِهِ **عُرُضَةً لِلَّا يُـمَانِكُمُ** أَىٰ نُـصْبًا لَهَا بِأَنْ تُكْثِرُوا الْحَلْفَ بِهِ أَنْ لَا **تَبَرُّوُا** وَتَتَّقُوُا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴿ فَتُكَرَّهُ الْبِمِيلُ عَلَى ذَلِكَ وَيُسَنُّ فِيُهِ الْحِنْثُ وَيُكَفِّرُ بِحِلَافِهَا عَلَى فِعُلِ الْبِرِّ وَنَحُوهِ فَهِيَ طَاعَةٌ ٱلْمَعَنٰي لَاتَمُتَنِعُوا مِنْ فِعُل مَاذُكِرَ مِنَ الْبِرِّ وَنَحُوهِ إِذَا حَلَفُتُمُ عَلَيْهِ بَلِ اتَّتُوهُ وَكَفِّرُوا لِآنَ سَبَبَ نُـزُولِهَا الْإِمْتِنَاعُ مِنَ ذَلِكَ وَاللّهُ سَمِيعٌ لِآقُوالِكُمْ عَلِيْمٌ ﴿ ٢٣٣﴾ بِأَحُوالِكُمْ لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغُو الْكَائِنِ فِيكَ آيُمَانِكُمُ وَهُمَوَ مَايَسْبِقُ اِلْيَهِ الْلسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الحَلْف نَحُوُ لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ فَلَااِتُمَ فِيُهِ وَلَا كَفَّارَةَ وَلَٰكِنُ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَاكَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ۚ أَىٰ قَصَدَتُهُ مِنَ الْآيُمَانِ إِذَا حَنَتُتُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ لِمَا كَانَ مِنَ اللَّغُو حَلِيُمٌ (٢٢٥) بِتَاحِيُرِ الْعَقُوبَةِ عَنْ مُسْتَحِقِّهَا لِللَّذِيْنَ يُؤُلُونَ مِنُ نِسَآئِهِمُ أَيْ يَـحُلِفُونَ اَنُ لَايُحَامِعُو هُنَّ تَ**رَبُّصُ** اِنْتِظَارُ **اَرْبَعَةِ اَشُهُرِ ۚ فَانَ فَآءُ وُ** وَ رَجَـعُوا فِيُهَا اَوُ بَعُدَهَا عَنِ الْيَمِيْنِ إِلَى الْوَطِّي فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ لَهُ مُ مَا أَتُوهُ مِنْ ضَرَدِ النَّمَرُأَةِ بِالْحَلْفِ رَّحِيُّمٌ ﴿ ١٠٠٠ بِهِمْ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اَىُ عَلَيْهِ بِاَدُ لَمْ يَفِيْتُوا فَلْيُوقِعُوهُ فَ**وَلَّ اللهَ سَمِيعٌ** لِقَوْلِهِمْ **عَلِيْمٌ ﴿٢٠٠**﴾ بِعَزُمِهِم الْمَعْنَى لَيْسَ لَهُمْ بَعُدَ تَرَبُّصِ مَا ذُكِرَ إِلَّا الْفَيْنَةُ أَوِ الطَّلَاقُ

تر جمیہ: .....دراللہ کے نام کومت بناؤ ( یعنی اللہ کی شم کو ) حجاب اپنی قسموں کے ذریعہ ( یعنی قسموں کو آبر نه بناؤ کہ اللہ کے نام کی بكثر ت تشميس كھاؤ) كەتم ئىكى اورتقو ئ اوراصلاحى كام نەكرسكو(ان باتول پرفشمىيں كھانا مكروہ ہےاوركھالى جائىيں توقسمول كوتو ژكر كفارہ ادا کردینامسنون ہےاوران کامول کےخلاف نیک جانب کواختیار کرے کہ بیطاعت ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ ان قسموں کی وجہ سے ان نیک کاموں میں رکاوٹ نے ڈالو۔ بلکہان کوکر کے کفارہ اوا کرلیا کرو۔اس آیت کا سبب نزول ان کاموں سے رکاوٹ ڈالنا تھا )اوراللہ تعانی (تمہارے اقوال) سب کچھ سنتے ہیں (اورتمہارے احوال) سب کچھ جانتے ہیں۔اللہ تعالیٰ تم پر دارو میرنہیں فر مائیں گے۔ بیکار باتوں پر جوتمہاری قسموں میں ( ہونے والی ) ہیں ( بمین لغو کہتے ہیں بلاارادہ زبان پرقسموں کا جاری ہوتا۔ جیسے لا و اللہ اور بلیٰ و اللہ ان میں نہ گناہ ہوتا ہےاور نہ کفارہ لازم ہے ) البتہ دارو کیرفر مائمیں گے اس پرجس میں تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہے (لیعنی ارادہ سے تشم کھا کرتو ژویں)اورالٹد تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں (لغویمین کی برائی کو )بُر د بار ہیں ( کیسٹخل کی سزا کومؤ خررکھا ہے) جولوگ قسم کھا ہیٹھتے ہیںا پی بیویوں کے پاس جانے ہے (یعنی صحبت نہ کرنے پر حلف کر لیتے ہیں )ان کے لئے حیار مہینے کی مہلت (انتظار ہے ) چنانچہاگریہلوگ رجوع کرکیں (مدت کے اندریا بعد حلف ہے رجوع کر کے اراد ۂ وطی کرکیں ) بلاشبہاللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے میں (جو کچھانہوں نے قتم کھا کر بیوی کونقصان پہنچایا ہے )ان ہررحم فر مانے والے ہیں اوراگر بالکل ہی حچھوڑ دینے کا پختہ اراد کرلیا ہے (یعنی رجوع نبیں کرنا چاہتے تو ان کوطلاق واقع کردین چاہئے ) ملاشبہاللہ تعالی (ان کی بات) سننے والے (ان کے ارادوں سے ) واقف ہیں( حاصل یہ ہے کہ اس انتظار کے بعدان کے لئے بجزر جوع یا طلاق کے کوئی حیارہ نہیں ہے۔ )

متحقیق وتر كيب: ....العوضة بروزن فعلة بمعنى مفعول مثل قبضة وغرفة باب نصرياضرب سے عوض الشي اذا جعله

معترضًا.

ایسان جمع سمین جمعن مسم لام تعلیل کا ہے۔نصبالعنی مشل علم منصوب کے قابل اعتماد۔

بان تكثروا يهال مفسركولفظاو استعال كرنا چائي تها ـ كيونكه بيدوسرى تفسيرى طرف اشاره بـ دان تبرو امفسر جلال محقق نه لا مقدر مانا بـ اوردوسر بـ اكثر مفسرين لا مقدر نبيس مانت اور لام كى تقدير كرتے بيس اى لان تبرو ااور بيد لا تبجعلو افعل كاصله موجائے يالفظ عرضة كاصله بن جائے اى لا تبجعلوا الله حاجز الاجل حلقكم به عن البرو التقوى و الصلاح.

على ذلك يعنى مذكوره پرشم كهاناجا تزنبيل بـ-اس صورت بين عوضة بــــــمراديا مايعرض اورا يمان بـــــمرادا مورمحلوفه اوران تبروا عطف بيان بـ-ويسن حديث ملم بـ-اذا حلفت على يمين فوايت غيرها حير امنها فكفر عن يمينك فات الذي هو خير

• وهو مسایسبق نمیمین لغوکی بیتشرت مفسر نے اپنے شافتی مذہب کی رعایت سے کی ہے۔امام اعظم ؒ کے نز دیک نمیمین لغو کے معنی یہ بیں کہ زمانۂ ماضی پرکسی بات کوچی سمجھتے ہوئے تسم کھالینا اور فی الواقع وہ خبر غلط ہو یا بلاارادہ جھوٹی قشم زبان سے نکل گئی اور مختار میں زمانۂ حال کا بھی اضافہ کیا ہے بعنی آئیندہ بات پر بلاارادہ قشم نکل گئی اور اس پر نہ گناہ ہے اور نہ کفارہ بعنی ساقط،لاعتبار ہے۔

ای فیصدت نیمین غموں اور بمین منعقدہ دونوں ہی ہیں۔ارادہ ہوتا ہے لیکن بمین منعقدہ میں شوافع اوراحناف دونوں کے نزدیک کفارہ اور گناہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔البتہ بمین غموس میں شوافع کے نزدیک کفارہ ہے اوراحناف کے نزدیک صرف گناہ ہے کفارہ نہیں ہے۔ بمین منعقدہ کی حقیقت یہ ہے کہ آئندہ کام پرقصدا قسم کھائے اور بمین غموس زمانۂ ماضی پرجھوٹی قسم کھانا۔

ینولون ایلا الغۃ بمین کو کہتے ہیں اور شریعت میں چارمہینے یااس سے زائد بیوی سے ترکی صحبت پرتم کھائے کو کہتے ہیں۔اور شم بھی خدایااس کے نام یاصفت کی معتبر ہوگ ۔لیکن غیراللہ کی اگر شم کھالی جائے۔مثلا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، نبی اللہ، کی تو وہ معتبر نہیں ہیں اور موجب کھارہ نہیں بلکہ ایسی شمروہ ہیں۔امام شافعی تو ایسی قسموں کے بارہ میں معصیت ہونے کا خطرہ ظاہر فرماتے ہیں اور دازی تو موکا نہ موجب کھار نہ کی اور موانی کی طرف ملتفت نہیں ہوتے تو میں اس کوشرک قرار کھر کا نہ بشہر کے جیں اور فرماتے ہیں کہ اگر خوام کا خیال پیش نظر نہ ہوتا کہ وہ معانی کی طرف ملتفت نہیں ہوتے تو میں اس کوشرک قرار دے جا تکھا فی المحدیث من حلف بغیر اللہ فقد انسر ک باللہ.

لفولهم یعن قول طلاق کوانند تعالی سننے والے ہیں۔ یقسیرا مام شافعی ،امام مالک ،امام احمد کی رائے کے موافق کی ہےان حضرات کے نز دیک مدت ایلاء گذر نے کے بعد یا طلاق دی جائے گی یار جوع کیا جائے گامحض مدت گزرنا کا فی نہیں ہوگا۔ سمع کاتعلق قول سے ہوتا ہے اور مدت مسموع نہیں ہوا کرتی۔

اورف ن فاؤ اکی فاتعقیبیہ ہے یعنی رجوع مدت کی ہونا چاہئے۔امام ابوصنیفہ کے نزد یک رجوع مدت کے اندر ہوتا ہے بعد میں سوال ہی باتی نہیں رہتا اور طلاق خود بخو د ہوجائے گی واقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہافا وہ تعقیب ذکری کیلئے ہے جوجملوں پر تفضیل بعد الاجمال کیلئے آتی ہے ای فسان رجعوا فی المعدۃ اور عبداللہ بن مسعود گی قرائت میں فان فاءُ وافیھن بھی اس کی موید ہے اور سمیج کا تعلق ایلاء کے ساتھ ہے کہ بید بقصد ضررا بلاء کیا گیا ہے یانہیں۔

فَاءُ وا المونته بو لئے بیل بعن شم کا کفارادا کیااور بیوی سے رجوع کیاعن اورائی کے ذریعہ تعدید ہوتا ہے یَدَفَیُوُا ظِلاَ لَهُ عَنِ الْمَیْنِ اور تَفِی اِلْی اَمْرِ اللهِ اِللهِ اَمْرِ اللهِ اَمْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

شَمَانِ مَز ول: ..... ابن جريزً کی روايت په ہے که آيت لا تجعلو احضرت ابو بکر ٌ اور حضرت مسطح کی شان ميں نازل ہوئی ۔ جبکه حضرت ابو بکرصدیق نے واقعۂ افک کےسلسلہ میں حضرت عائشۂ پر زبان درازی کرنے کی وجہ ہے مطلح کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنے کیشم کھالی تھی اورروح المعانی میں اس آیت کوعبداللہ بن رواحہ ؓ کے متعلق نازل ہونا ذکر کیا گیا ہے جبکہ انہوں نے اپنے بہنو کی نعمان بن بشیرے بارہ میں قتم کھائی تھی کدان ہے بات چیت نہیں کریں گے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : .... فَسَم كَى اہميت اور اس كامقصد : ..... فتم كامقصد كسى كام ہے مؤكد طريقه پررو كنا ہوتا ہے۔اس لحاظ ہے اللہ نے نام کو حجاب کا ذریعہ بنالیا جاتا ہے کسی نیک کام ہے رکنا تو ویسے بھی براتھا چہ جائیکہ اللہ کے نام کو برائی کا ذریعہ بنالیا جائے یہ تو نہایت درجہ بھی ۔ حالانکہ اللہ کے نام سے تو اور زیادہ نیک کام کرنے جاہئیں تھے گویا اللہ تعالیٰ کے نام کواُلٹااستعال کیا گیا ہے۔ ... قشم کی قشمی**یں اور احکام** :...... ہے عنی اور لغوشمیں جوگز ری ہوئی بات پر بلاارادہ پیابلا رادہ جھوٹ کو پیچسمجھ کر کھالی جائیں یا آئندہ بات پر کہنا جا ہتا تھا کہ کچھاورزبان ہےنکل گئیشم تو وہ ساقط الاعتبار ہے یعنی ان پر نہ کچھ گناہ اور نہ کفارہ۔اسی طرح اگر گزری ہوئی بات پرجھوٹی تشم جان بو جھ کر کھالی جائے تو اس پرمواخذہ یعنی گناہ اگر چہہے۔ کہ آیت میں ان دونوں جز وَں کوفر مایا گیا ہے کیکن حنفیہ کے نز دیک ایسی شم پر کفارہ نہیں ہے۔اس لحاظ ہے اس'' نمیین غموس'' کوئیمین لغوجھی کہدسکتے ہیں۔البتہ شم کی تیسری شم میمین منعقدہ ہے کہ زمانہ آئندہ ہے لئے کسی کام پر جمونی فشم کھا جائے تیعنی اس کو پورا کرنے کا ارادہ نہ ہو۔اس کا بیان آیت مائدہ میں آئے گا۔ بالا تفاق اس پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی۔

تنین قِسم کی قشم:...... حاصل به که غموس تو همیشه ماضی پر هوتی ہے اور منعقدہ همیشه آئندہ کام پر هوتی ہے اور لغو مجھی ماضی پ ہوتی ہےاور بھی مستقبل پر۔

ولائلِ طَرقیمِن:.....نیزلغواورمنعقدہ کے حکم میں سب کا ڈنفاق ہے۔صرف لغوکی تفسیر میں اختلاف ہے۔البتہ غموں کے حکم میں حنفیہ اور شوافع کا اختلاف ہے بعنی اس کے گناہ ہونے پر دونوں متفق ہیں۔البتہ کفارہ کے بارہ میں حنفیہ اس کولغو میں شار کرتے ہیں اور گناہ میں منعقدہ کی ساتھ اور شوافع گناہ اور کفارہ دونوں میں اس کومنعقدہ ہی کے ساتھ شار کرتے ہیں۔انہوں نے والسکن یؤ احدٰ تکم بسمها عقدتیم کویمین غموس اورمنعقدہ دونوں پرمعمول کیا ہے اور جوسز ا آیت مائدہ میں گناہ اور کفارہ کی ہے وہ دونوں میں جاری کی ہے اور حنفيها سآيب بتره ولسكن يؤاخذكم بهما كسبت قلوبكم كوبهي غموس اوريمين منعقده برمحمول كريم مواخذه كالحكم دية بين اور موا خذہ سے مراد عذاب اُخروی ہے تو اس آیت سے دونوں میں گناہ کا ہونامعلوم ہوا۔اب رہ گئی آیہ یہ ، ما کدہ اس میں کفارہ کا بیان نمیین منعقدہ کے ساتھ مختص ہے اس لئے وہ اس کے ساتھ مخصوص رہے گا۔

ا بیلاء کی اصلاح:...... ہے۔ بیاء کے سبب نزول کے سلسلہ میں علاء نے بیربیان کیا ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں تسی وجہ سے بیوی کی طرف اگرمیلان نہیں ہوتا تھا اوراینی غیرت کی وجہ ہے اس کوچھوڑ نا بھی گوارانہیں کرتے تھے۔اسی طرح عورت معلقہ اورادھرلنگی رہتی تھی اوراس کی زندگی تنگ رہتی ۔ایلاء میں اس صورت حال کی اصلاح کی گئی ہے اور ہداریہ سے اس کے خلاف مضمون معلوم ہوتا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں ایلاء کوطلاق معجل سمجھا جاتا تھا اسلام نے اس کی تاجیل بیان کردی۔

ا بیلاء کی قسمیں مع احکام: ..... بیاء کی جارتھیں ہیں۔(۱) جار مبینے ہے کم مدت کی تیم کھائے۔ جا ہے آ دھاون ہی کم ہور ۲) جار مبینے مدت کی قیدلگا کر حلف کرے(۳) جار مبینے سے زیادہ مدت کی تعیین کرئے تیم کھائی جائے (۴) باتعیین مدت تیم کھائی جائے۔ اس صورت میں ایلاء شرئی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نہ ہوی ہاتھ سے جائے گی اور نہ کفارہ دیا پڑے گا۔البتدا گرفتم پوری کر لی اس کا کفارہ دینا پڑے گا اور باقی مینوں صورت میں ایلاء ہوجائے گا۔ چنا نچہ دونقصان میں سے ایک نفصان ضرور ہوگا۔اگرفتم پوری کر لی تو بیوی ہاتھ سے جائے گی اور بیوی کو بچانے کے لئے تیم کوتو ڑ دیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ بیوی کے ملیحدہ ہوجائے کی صورت میں دونوں رضامند ہوں تو بغیر حلالہ دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔

وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَبَّصُنَ اَى لِيَنتظِرُنَ بَانَهُ سِهِنَ عَنِ النِّكَاحِ ثَلثَةَ قُرُو عِ ثَمْ مَعِي مِن جِئِن الطَّلَاقِ جَمْعُ مَرُء بِفَتْحِ الْفَافِ وَهُ وَ الطُّهُرُ أَوِ الْحَيْصُ قَوْلَانِ وَهذَا فِي الْمَدْخُولِ بِهِنَّ اَمَّا غَيْرُهُنَّ فَلَا عِدَّةً لَهُنَّ لِقَوْلِهِ تَعْالَى فَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا وَفِي غَيْرِ الْاِيسَةِ وَالصَّغِيرَةِ فَعِدَّتُهُنَّ نَلْثَةُ اَشْهُر وَالْحَوامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ تَعْالَى فَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّةً وَعَلَيْهِنَ مِن عِدَّةً وَعَلَيْهِنَ مِن عِدَّةً وَالْعَرْوَ الطَّلَاقِ وَالْإِمَاءُ فَعِدَّتُهُنَّ قَرْانِ بِالشَّنَةِ وَالْمَيْوَ وَالْحَوامِلُ فَعِدَّتُهُنَ اللهُ فِي اللهِ وَالْمَعُونَ اللهُ فِي اللهِ وَالْمَعُونُ اللهُ فِي اللهُ وَالْمُومِ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ وَالْمَعُونُ اللهُ فِي اللهُ وَالْمُومِ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ وَالْمَعُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُومُ اللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالِي عَلَيْهِنَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالِهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالِي عَلَيْهِنَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالله

ترجمہ: ....... اور طلاق دی ہوئی عورتیں رو کے رکھیں (یعنی انظار کریں) اپنے آپ کو (نکاح ہے) تین طبہ تک (جو طاباق کے وقت ہے شروع ہوقو و ہ جن ہے قوء کی قاف کی فتح کے ساتھ۔ مراداس ہے طبر ہے یا چین دوقول ہیں۔ یہ تکم مدخولہ کے بارہ میں ہا در غیر مدخولہ کی کوئی عدت نہیں ہے۔ آیت فسم المسک م علیهن من عدة تعندو نها کی وجہ نے: زآ ئسا اور صغیرہ نہوں کہ ان کی عدت وضع حمل ہے۔ آیت طلاق فیعد تھن ان یہض عدملهن کی وجہ ہے نیز عالمہ نہوں کہ ان کی عدت دو (۲) چین ہیں) اور ان عورتوں کے لئے طلاق بین ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھان باندیاں نہ ہوں کہ حدیث کی روسے ان کی عدت دو (۲) چین ہیں) اور ان عورتوں کے لئے طلاق ہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھان کے رحم میں پیدا کیا اس کو پوشیدہ رکھیں (یعنی بچہ یا جیش) اگر وہ عورتیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں اور ان عورتوں کے شوہر (خاونہ ) اس عدت کے اندر (زبانہ شوہر (خاونہ ) ان کے پھر لوٹا لینے کاحق رکھتے ہیں (اگر عورتیں رضامند نہ ہوں تب بھی رجوع کر سکتے ہیں) اس عدت کے اندر (زبانہ انظار میں) بشرطیکہ اصلاح کا ادادہ رکھتے ہوں (آپس میں نہ ہے کہ عورت کی ضرر پہنچانے کی نیت سے لوٹا نا ہو۔ یہ جملہ اصلاحی ترغیب

1400

کے لئے ہے۔ جواز رجعت کی شرط مبیں ہےاور بیتھم رجوع طلاق رجعی میں ہےاوراحق میں تفضیل مقصور نبیس ہے کیونکہ زمانۂ عدت میں خاد ند کے علاوہ دوسروں کورجوع کاحن ہے ہی نہیں )اوران عورتوں کے حقوق تجھی (شوہروں پر )مثل ان حقوق کے ہیں جومردوں کے عورتوں پر ہیں۔ دستور (شرعی ) کےمطابق ( کہ خوش معاملگی ہونی جاہتے نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہونی جاہیے وغیرہ )اورمردوں کا درجہ عورتوں کے مقابلہ میں کچھ بڑھا ہوا ہے ( حق بزرگی کے لحاظ ہے کہ عورتوں پر مردوں کی اطاعت مہر وغیرہ اخراجات کی وجہ ہے واجب ہے )اورانٹد تعالی زبر دست ہے(اپنے ملک میں )اور حکیم بھی ہیں(مخلوق کی تدبیر میں )

شحقیق وتر کیب: …ینسر بیصن مفسرعلامؓ نے اشارہ کر دیا ہے کہ خبر معنیٰ میں امرے ہے۔ مبالغۃ انتثال تھم کیلئے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے۔

شلطة قروء مميز بعنی قروء جمع کثرت ہے قلت کے موقعہ پراستعال کرلیا گیا ہے چنانچہ جمع قلت وکثرت توسعاً ایک دوسرے کے مواقع پراستعال ہوتی ہیں اور یاافسر اء جمع قلت کی فلیل الاستعال اور قسر وء کے کثیر الاستعال ہونے کی وجہ ہے اول کوترک اور ٹانی کو اختیار کیا گیا ہے۔اور ٹلٹھ منصوب بربنا مفعولیت ہے بتقد برمضاف ای بیسر بسصین مضی ٹلٹھ قووء . یامنصوب بناء برظر فیت کے ہے۔ای یسر بسصن مدۃ ٹلٹۃ قروء . بیلفظ مشترک ہے۔طہراور حیض دونوں کے معنی آتے ہیں اول قول امام مالک وامام شافعی کا ہے اور ٹانی قول امام اسٹٹن امام احمد کا ہے۔ دلائل طرفین کے پاس ہیں۔

بالسنة ابوداؤد كاروايت بطلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان چنانجدهديث ندكورلفظ فرجيض كمعني ليخ مين حنفيه كامتندل بيكة تخضرت على عذب الدى كى عدت صراحة حيه طنتان فرمائي معلوم بهواكية زادعورت مدخول كى عدت "شللة قروء" ے مراد بھی تین حیض ہیں۔ گویا حدیث نے مشترک لفظ کے ایک معنی کی تعبین کی مفسر جلال کیلئے لفظی روایت چونکہ مفتر تھی اس لئے شاید روا یت بالمعنی کردی ہے۔

من الولمداو المحيض ليعني *اگرحامله به توحمل كواورجا نضه به توحيض كوظا بركر د*يـو **بعولته**ن بعول جمع بعل اورتازا ندب اورا مثله ساعی ہیں ضمیر مؤنث مطلقات رجعی کی طرف راجع ہے۔قرینہ بیہ ہے کہ السط لاق مسر تان آ گے آ رہاہے۔ گویاضمیر مطلقہ کے بعض افراد کی طرف راجع ہے۔ولموا بین کی ضمیر مطلق نساء کی طرف راجع ہے۔ یہاں ضمیر خاص اور مرجع عام ہے۔احق بعنی اس میں تفضیل کامفہوم نہیں ہے کہا یک مفضل دوسرامفضل علیہ ہے یعنی شوہر کو بھی جن ہواور شوہر کے علاوہ بیوی وغیرہ کو بھی جن ہواور زیادہ جن شو ہر کا ہو۔ یمطلہ بنہیں ہے بلکہ حق صرف شو ہر کا ہے بیلفظ المشتاء ابسر د من الصیف کی طرح ہے۔ یعنی صرف برودت مراد ہے بیہ مطلب نہیں ہے کہ گرمی بھی ٹھنڈی ہوتی ہے مگرموسم سر ماموسم گر ما کے مقابلہ میں زیاوہ ٹھندا ہوتا ہے۔مبالغۃ صیغہ تفضیل ہے بیان کردیا ے اور باریم عنی بی که انهم احق بالرجعة منهن.

ب الاباء. وللرجال. رجل کے لفظ میں غلبہ کے معنی ہونے کی وجہ سے اس کوذکر کیا ہے اور بجائے ضمیر کے اسم ظاہر لائے تا کہ اس کی مزیت دشرف معلوم ہوجائے۔

ر بط :....اس آیت میں نمیسواں (۲۳) اور چوبیسواں (۲۴) تھم مطلقہ کی عدت کے بارہ میں ہے۔

شان نزول:....اساء بنت پزید بن السکن انصار پیمهتی ہیں آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں ان کوطلاق ہوئی اور مطلقہ کے لئے کوئی عدت نہیں تھی۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے مطلقہ کی عدت کیلئے و الممطلقات یتو بصن نازل فر مائی۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... نكاح اور طلاق ميں مرد وغورت كى حيثيت : ..... اس آيت ميں طلاق كے احكام اور از دواجی زندگی میںعورت کی حن تلفی جن باتوں ہے ہوسکتی ہےان کا انسداد مقصود ہے۔مثلاً طلاق کر عدت کا ایک مناسب زمانہ مقرر کر کے نکاح کی اہمیت ،نسبت کے تحفظ اور عورت کے نکاح ٹانی کی سہولتوں کا انتظام کردیا گیا اوریہ بات بھی واضح کی جارہی ہے کہ طلاق کے بعد اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو وہی حقدار ہے کیونکہ شرغامیل ملاپ مطلوب ہے نہ کہ افتر اق۔ نیزیہ اصل عظیم بھی واضح کر دی گئ ہے کہ جیسے مردوں کے حقو ق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ہیں۔البتہ نوعیتِ حقوق میں فرق ہے کہ مرد کی بالا دسی عورت پرنا قابلِ ا تکار حیثیت ہے گویا ساری خاتمی زندگی کا نچوڑ ان دولِفظوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔اگر مرد وعورت کی میشیتیں بیش نظر ندر ہیں کہ ایک گارڈ ہے اور دوسراڈ رائیور بتو زندگی کی گاڑی بلا کشاکش تھینج سکتی ہے۔

احكام حيض: ..... (١) آيت ميں بيعدت ايك خاص شم كى مطلقہ كے لئے بيان كى جار بى ہے۔جس كى طرف جلال محقق نے پورے اشارات کردیے ہیں۔حفیہ کے مزدیک خلوت صحیحہ جمی ہمبستری کے تھم میں ہے۔ یعنی جس عورت کوخلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہوتی ہواس کی عدت بھی وہی ہے جو مدخولہ مذکورہ کی ہے۔

(۲) جوعورت جوان غیرحاملہ ہوگمرمرض احتباس کی وجہ ہے اس کوحیض نہ آتا ہوتو اس کے احکام کتب فقہ میں موجود ہیں ۔

(m) شرعی باندی کواگر پیراندسالی یا تم عمری کی وجہ سے حیض نمآتا ہوتو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہے۔

(4)عدت کے اندرکسی دوسرے مرد سے تکاح جا ترجیس ہے ن

(۵)مطلقہ پراینے حمل یا حیض کا اظہار ضروری ہے تا کہ عدت کے حساب میں گڑ بڑنہ ہو۔

(۲) طلاق رجعی میں رجعت دونو ل طریقے سے حنفیہ کے نز دیک ہوسکتی ہے۔ زبان کے کہنے سے بھی کہ'' میں نے اپنی بیوی سے رجعت کی''اورعمل ہے بھی کہ بوس و کنار وغیرہ دواعی جماع یاصحبت کرنی جائے۔رجعت کے بعد پہلا ہی نکاح قائم رہتا ہے۔تجدید کی ضرورت مہیں۔

عورت ومرد کے خاص حقوق :.....عورت کے خاص حقوق مردیر بیر ہیں کدا پی حیثیت اور وسعت کے مطابق اس کیلئے کھانے ، کپڑے، رہنے کا بندوبست کرے۔ تنگ نہ کرے، مہرادا کرے، اورعورت کے ذمہ مرد سے خاص حقوق یہ ہیں کہ وہ اس کی اطاعت وخدمت کرے، تھم عدولی، نافر مانی نہ کرے۔ تو جہاں تک نفس حقوق کے واجب ہونے کاتعلق ہے دونوں برابر ہیں۔البتہ دونوں کی نوعیت کا فرق ان کی تفصیلات ہی ہے واضح ہے۔

اَلطَّلَاقُ اَيِ التَّطُلِيْقُ الَّذِي يُرَاحِعُ بَعُدَهُ مَوَّتَنِ صَ اَيُ إِثْنَتَانِ فَإِمْسَا لَتُ اللَّيَ تُرَاحِعُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ مِنَ غَيْرِ ضِرَارٍ أَوْ تَسُوِيْحٌ إِرْسَالٌ لَهُنَّ بِإِحْسَانَ ﴿ وَكَا يَجْلُ لَكُمْ أَيُهَا الْاَزْوَاجُ اَنُ تَٱخُلُوا مِمَّآ النِّيُتُمُوهُنَّ مِنَ المُهُورِ شَيْئًا إِذَا طَلَّقُتُمُوهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَخَافَآ اَيِ الزَّوْحَانَ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ "أَيُ لَايَـاتِيَا بِمَاحَدٌهُ لَهُمَا مِنَ الْحُقُوقِ وَفِي قِرَاءَةٍ يُخَافَا بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُول فَانُ لَايُقِيْمَا بَدُلُ اِشْتِمَالُ مِنَ الصَّمِيرِ فِيهِ وَقُرِئَ بِالْفَوْقَانِيَةِ فِي الْفِعُلَيْنِ فَإِنْ جِعْقُتُمُ اللَّهِ يُقِيِّمَا حُدُودَ اللهِ ﴿ فَكَالَجُمَا حَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَكَتُ بِهُ ﴿ نَـفُسَهَا مِنَ الْمَالِ لِيُطَلِّقُهَا أَىُ لَاحَرَجَ عَلَى الزَّوْجِ فِي آحُذِهِ وَلَا الزَّوْجَةِ فِي بَلْلِهِ تِلُكُ الْاَجَكَامُ الْمَذَكُورَةُ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعُتَدُوْهَا ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ ١٩٠٠ اللَّا عَمُ الظُّلِمُونَ ﴿ ١٩٠٠ اللَّهِ عَالَمُ الطُّلِمُونَ ﴿ ١٩٠٠ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَانُ طَلَّقَهَا الزَّوٰجُ بَعْدَ الثِّنْتَيُنِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَبَعُدُ بَعُدَ الطَّلَقَةِ الثَّالِثَةِ حَتَّى تَنْكِحَ تَتَزَوَّج زَوُجًا غَيْرَةُ " وَيَطَاهَا كُمَا فِي الْحَدِيُثِ رَوَاهُ الشَّيْحَانِ فَإِنَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فَلَاجُنَاحَ عَلَيُهِمَآ أي الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ الْاوَّلِ أَنُ يَّتَسَرَاجَعَآ اِلَى النِّكَاحِ بَعْدَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ **اِنْ ظَنْآ اَنُ يُقِيُمَا حُدُوُدَ الله**ِ طُ وَتِلُكُ الْمَذُكُورَاتُ حُدُودُ اللهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ يَتَدَبَّرُونَ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ **اَجَلَهُنَّ قَـارَبُنَ اِنْقَضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَامُسِكُوْهُنَّ بِـاَن تُرَاجِعُوْهُنَّ بِمَعُرُوفٍ مِنَ غَيْرِ ضِرَار اَوُ سَرَّحُوهُنَّ** بِمَعُرُوفٍ " أُتُدُكُوهُنَّ حَتَّى تَنُقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ بِالرَّجُعَةِ ضِرَارًا مَفُعُولٌ لَهُ لِتَعُتَدُوا ۚ عَلَيُهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ اِلَى الْإِفْتِدَاءِ أَوِ التَّطُلِيُتِ وَتَطُويُلِ الْحَبُسِ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ ۚ بِتَغْرِيُضِهَا اِلِّي عَـذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّـخِذُو ٓ اللَّهِ اللهِ هُزُوًا ۚ مَهْزُوًّا بِهَـا بِـمُخَالفَتِهَا وَّاذَكُووُا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَمَآ أَنُوَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتلْمِ، الْقُرُانِ وَالْحِكُمَةِ مَافِيُهِ مِنَ الاحْكَامِ يَعِظُكُمْ بِهِ " بَانُ يُجُ تَشْكُرُوْهَا بِالْعَمَلِ بِهِ وَاتَّـقُـوا اللهَ وَاعْلَمُواۤ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ﴿ ﴿ إَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ انْقَضَتْ عِذَّتُهُنَّ فَكَلا تَعُضُلُو هُنَّ حِطَابٌ لِلْاوْ ايَاءِ أَي لَاتَمْنَعُوهُنَّ مِنْ أَنُ يُّنَكِحُنَ أَزُوَاجَهُنَّ ٱلْـمُـطَلِّمْهُنَ لَهُنَّ لِآنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا أَنَّ أَخْتَ مَعْقَلِ بِنُ يَسَارِ طَلَّقَهَا زَوُجُهَا فَأَرَادَ أَنُ يُرَاجِعَهَا فَمَنَعَهَا مَعْقَلٌ كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ إِذَا تُوَاضُوا أَيِ الْاَزُوَاجُ وَالنِّسَاءُ بَيْنَهُمْ بِالْمَعُرُوفِ \* شَرُعًا ذَلِكَ النَّهٰىُ عَنِ ا نَصُلِ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ \* لِا نَّهُ الْمُنْتَفَعُ بِهِ ذَٰلِكُمْ أَيُ تَرُكُ الْعَضُلِ **أَزُكٰي لَكُمُ وَاَطُهَرُ ۚ** لَكُمُ وَلَهُمُ لِمَايَخُشي عَلَى الزَّوۡجَيُنِ مِنَ الرَّيۡبَةِ بِسَبَبِ الْعِلَاقَةِ بَيُنَهُمَا وَ اللَّهُ يَعُلُمُ مَافِيُهِ مِنَ الْمَصُلِحَةِ وَ أَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴿٣٣٣﴾ ذَٰلِكَ فَاتَّبِعُوا أَمُرَهُ \_

تر جمہہ:.....طل ق ( یعنی وہ طلاق کہ جس کے بعدر جعت کی گنجائش ہے ) دو (۲) ہیں ( دو (۲) عدد ہیں ) پھرخواہ روک لینا ہے ( یعنی پھرتم اس کے بعدر جعت کر کے روک لو ) قاعدہ کے موافق (بغیر نقصان کے )اور یا جھوڑ دینا ہے خوش اسلو بی کے ساتھ ( ان کوآ زادکر کے )اورتمہارے لئے بیہ بات جائز تبیں ہے(اے شوہرو!) کہ وصول کرلواس مال ہے جوتم نے ان کو دیا تھا (لیعنی مہر) سمجھ بھی (جب کہتم نے ان کوطلاق دے دی ہے)الا ہیر کہ دونوں (خاوندو بیوی) کو بیراحتمال ہو کہ دونوں قائم نہیں رکھ علیں گےاللہ تعالیٰ کی حدودکو( لیعنی جن حقوق کی اُن کے لئے ضابطہ بندی ہو چکی ہے وہ اپن کو باقی نہیں رکھ کیس گے ادرا یک قر اُت میں یہ بحدافا مجہول صیغہ کے ساته باس صورت مين الايفيها يخافا كالممير تثنيه سي بدل الاشتمال موجائ كااورا يك قرائت مين بيدونو لفظ تحافا اور تفيها یز ہے گئے ہیں ) چنا نجدا گرتم لوگوں کو بیاندیشہ ہو کہ نتو ہر و بیوی خدائی ضابطوں کو برقر ارنہیں رکھیٹیں گےتو ان دونوں کو گناہ نہیں ہوگا کہ

عورت کچھ دے کر چھڑا لیے (اپنی جان مال کے بدلہ میں طلاق دے کر یعنی شوہریراس کے قبول کرنے میں اور بیوی پراس کے پیش کرنے میں کوئی مضا کفتہبیں ہے) یہ (ندکورہ احکام) اللہ کے حدود ہیں سوان کو نہ پھلانگنا۔ جوخدائی ضابطوں ہے باہر نکلنے کی کوشس کرے گاایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھرا گرطلاق دیدے ( دوطلاق کے بعد شوہر ) بیوی کوتو وہ بیوی حلال نہیں رہے گی۔اس شوہرکے لئے بعد (تیسری طلاق کے )حتیٰ کہ نکاح (شادی) کرلے وہ عورت پہلے خاونہ کے علاوہ دوسرے ہے (اوروہ د دسرا شو ہراس عورت ہے ہمبستر ہوجائے۔جیسا کہ حدیث میں ہے جس کو پسحین نے روایت کیا ہے ) پھرا گرطلاق ویدے ( دوسرا شو ہر تجھی) تو ان دونوں پراب کوئی حرج نہیں ہے( لیعنعورت اورشو ہراول پر ) کہ بدستور پھرمل جائیں (عدت کے بعد دونوں نکاح کرلیں ) بشرطیکہ دونوں کو گمان عالب ہو کہ وہ خدائی ضابطوں کو برقر ارر کھ شمیں گےاوریہ (ندکورہ احکام انٹد کے حدود ہیں ان کو بیان فریاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کیلئے جواصحابِ دائش ہیں (غور کرتے ہیں) اور جبتم نے ان عورتوں کوطلاق دے دی مجروہ اپنی عدت گزرنے کے بعد قریب ہوجا <sup>ئ</sup>یں (یعنی ان کی عدت قریب آتھ ہو ) تو تم روک سکتے ہو ( ان ہے رجعت کر کے ) قاعدہ کے مطابق ( نقصان نہ پہنچا کر ) یا ان کور ہائی و بیرو قاعدہ کے مطابق (ان کو چھوڑ وو کہ ان کی عدت گزر جائے ) اور ان کورو کنانہیں جاہتے (رجعت کرے ) نقصان پہنچانے کی غرض سے (ضراز امفعول لہ ہے )اس ارادہ سے کے ظلم کیا کرو گے (ان عورتوں پر ۔فدیہ پر مجبور کر کے یا طلاق و بینے اور زیادہ رو کئے پرمجبور کرکے )اور جو شخص ایسا کرے گاسووہ اپناہی نقصان کرے گا (خودکواللہ کے عذاب پر پیش کرکے )اوراللہ تعالیٰ کے احکام کو نداق مت بناؤ (ان کی مخالفت کر کے کھلونا نہ بناؤ)اوراللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جوتم پر (اسلام کی) ہیں ان کو یا دکرواوراس کتاب کو جوتم پر نازل کی گئی ( قرآن )اور حکمت کو ( قرآنی احکام ) درانحالیکه اس کی نصیحت تم کو کی جاتی ہے (پیشکرییتیمبارے عمل کی صورت میں ہوتا حاہتے ) ادراللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانبے ہیں ( کوئی چیز اس ہے تخفی نہیں ہے ) اور جب تم طلاق دے دواپنی بیو بول کو پھروہ عورتنں اپنی عدت بوری کرچکیں (ان کی عدت ختم ہوجائے ) تو تم ان کومت روکو (بیخطاب عورتوں کے اولیاء سے ہے یعنی اولیاءکورو کنے کاحق نہیں ہے) نکاح کرنے سے ان شوہروں کے ساتھ (جنہوں نے ان کوطلاق دی تھی۔ چنانچے سبب نزول اس آیت کابیہ ہے کہ محقل بن بیبار کی بہن کوان کے شوہر نے طلاق ویدی تھی اس کے بعد شوہر نے رجعت کرنی جابی تومعقل نے بہن کوروک دیا (رواہ الحائم) جبکہ رضامندی ہوجائے (شوہروں اور بیویوں کی) باہمی حسب دستور (شرعی) اس (ممانعت کی ر کاوٹ سے ) تعیجت کی جاتی ہے۔اس محص کو جوتم میں سے ایمان لائے اللہ تعالی پر اور قیامت کے روز پر ( کیونکہ دراصل تفع حاصل كرنے والے مؤمنين ہى ہوتے ہيں ) يە (ركاوٹ) دوركردينا) تمهارے لئے زيادہ صفائى اورزياده ياكى بات ہے (تمهارے اوران کیلئے سابقہ علاقہ کی وجبہ ہے ان میں شبہ کا اندیشہ ہو سکنے کے باعث )اوراللہ تعالیٰ داقف ہیں (اس تھم کی مصلحت ہے )اورتم نہیں جانتے ہو( پیصلحت اس کئے عمیل حکم کرو )

شحقیق وتر کیب: ف ن حفتم بظاہر جلال محقق کے طرز ہے معلوم ہور ہاہے کہ اس لفظ کا مخاطب وہ از واج کوقر اردے رہے ہیں جیسا کداس سے پہلے بھی بہی مخاطب ہیں ۔لیکن علامہ زخشر ی کی رائے ہیے کہ انہوں نے حکام کومخاطب مانا ہے اور ماقبل میں از واج کواور پیجی جائز ہے۔

فان طلقها عام اس ے کاس تیسری طلاق سے پہلے دوطلاقیس ایک دم واقع کی موں یا علیحد وعلیحد ومثلاً انست طالق ثلاثا کہا ہویا انت طالق البنة بهرصورت تین طلاتول کے بعد حلالہ کی ضرورت پیش آئے گی بیٹن قاعلیہ ہے۔ بجزعلامہ ابن تیمیہ منبلی کے سی نے بھی اختلاف بيس كياوه طسائق ثلاثا كوايك بى طلاق مائة بير بس كى وجهستان بى كيهم ندبب علاء في ان كى بخت تغليظ اورتصليل كي

ہے۔البتذامام اشہب مالکی کی طرف اس مسئلہ کا انتساب سیح نہیں ہے۔ تنکع انمدار بعداور جمہور فقہاء کے نز دیک حال اے محلل بننے کے کئے وطی شرط ہے۔ابن انمسیب اورابن جبیر کا اختلاف کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانجے تمیہ یاعا کنٹہ بنت عبدالرحمٰن بن عتیک القرظیٰ جوامرا ۃ رفاعة القرظيُّ کہلاتی ہیں۔ان کی روایت میں ہے کہوہ اینے چچازار بھائی رفاعہ بن وہب بن عتیک القرظی ہے منسوب ہوئیں اوران کووہاں ے طلاق ال علی ۔ پھرعبدالرحمٰن بن الزبیر سے ان کی شادی ہوئی تو ان سے علیحد گی کی درخواست کرتے ہوئے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ انسما معہ مثل ہذیبہ الثواب بیکنا پیتھاان کے عنین ہونے کی طرف۔ چنانچین کرآپیمسکرائے اوران کے دوبارہ رفاعہ سے ملنے كاراده پرفرماياكه لاحتى يىلوق عسيىلتك وتىلوقى عسيلتيه رواه الشيىخان بيعديث مشهور بهاس كئر آيت پرزيادلي بالاتفاق جائز ہے۔ نیٹا پوری فرماتے ہیں کہ تنسکے کے معنی یہاں وطی کے ہیں اور نکاح لفظ ذو جا سے سمجھ آرہا ہے اس لئے زیادتی علی الكتاب ماننے كى ضرورت بھى باقى تہيں رہتى \_البتە تىنكىچى اسنادعورت كى طرف تملين زوج كى طرف مشبر ہے ـ

بلغن قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ بلوغ کے معنی دخول شے اور دنو ، شے دونوں آتے ہیں یہی دوسرے معنی قریب ہونے کے آیت میں مراد ہیں ۔ورندعدت حتم ہونے کے بعدامساک کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صب راڈ اجس کی صورت ریہ ہے کہ عدت جب حتم ہونے کے قریب آجائے تو مراجعت کرلی جائے تا کہ عدت طویل ہو کرعورت پریشان ہوجائے۔

لمتعتدوالام كانعلق ضرار كے ساتھ ہے كيونكه مقصد ضرر كرتقي ہے بعنى جوامساك باراد هُ ضرر ہووه ممنوع ہے اور جو باراد هُ اصلاح ہو وہ مطلوب ہے۔ ھنز ومفسرعلام مصدر جمعنی مفعول لے رہے ہیں جو مضل کس کام کا پچٹنگی ہے اراد ہ نہ رکھتا ہواس کو کہا جاتا ہے۔ انسما انت ھاذی مقصداس سے ہروکوروک کراس کی ضد کا تھم ہوتا ہے۔

فبلغن يهال مفسر جلال في اشاره كرديا كه لفظ بلوغ البيئ حقيق معنى مين ب يعنى مدت كيليَّ نه كه مجازى معنى كيونكه انعقادِ نكاح ختم مدت کے بعد بھی ہوسکتا ہے فسلا تبعیضلو ھن یہال تمام مفسرین کے زویک مخاطب اولیاء ہیں۔امام شافعی کی طرف نسبت عضل سے استدلال کرتے ہیں کہ عورتوں کا نکاح اجازت ِاولیاء پرموقوف ،ونا یائے ۔کیکن حنفیہ کہتے ہیں کہاس سے بیلا زم نہیں آتا کہ پیمضل شرعی ہو بلکہ حسی عضل ظلماً بھی ہوسکتا ہے یا دھو کہ دہی کے طریقہ بریہ اس لئے استدلال سیجے نہیں ہے۔ برخلاف اس کے تنسیعے کی اساد عورت کی طرف اس کے استقلال پر دلالت کرتی ہے۔ یو من اس تخصیص کا ایک نکتہ تو جلال مفسر ؒ نے بیان کیا ہے اور ممکن ہے کہ کفار کے م کلّف بالفروع نه ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو۔

ربط : .... تيت المطلاق مين طلاق رجعي كابيان يجيبوي (٢٥) حكم كي صورت مين اورآيد لايدل لحم مين چمبيوان (٢٦) تعكم دوباره خلع اورآبيت فان طلقها ميس ستائيسوال (٢٧) تعكم حلاله كاب اس كے بعدو اذا طلقتم المنح ميں بطور تقمه اٹھائيسوال ( ۲۸ ) حکم \_ تلعب بالا حکام کی ممانعت کابیان کیا جار ہا ہے۔ بعدازاں و اذا طلقتم المنے میں انتیبویں (۲۹ ) حکم نکاح ثانی کی ممانعت نہ کرنے ہے متعلق ہے۔

شانِ مزول:.....مضرت عائشة کی روایت ہے کہ شوہرا پی بیو بول کو طلاق دیتے رہے تھے اور عدت میں رجوع کرلیا کرتے تھے جا ہےسو( ۱۰۰) مرتبہ نے زیادہ طلاقوں کی نوبت آ جائے۔جس سے حد ذرجہ عورتوں کی مشکلات بڑھی ہوئی تھیں چنانچہ ایک عورت نے آپ اللے ہے آ کر شکایت کی اس پر الطلاق مرتان آیت نازل ہوئی۔

ابن جری ؒ نے روایت تقل کی ہے کہ حبیبہ اور ان کے خاوند ٹابت بن قیس کے درمیان تعلقات خوشگوار نبیس تصاور وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتی تھیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہتم مبر کا باغ واپس کرسکتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اس طرح آپ نے ان کے شوہرے بلا کردریافت فرمایا اوراس پریآ یت ولا یعل لکم نازل ہوئی جس کا حاصل صلع ہے۔

اس طرح آیت فان طلقها المنج کے سلسلہ میں امراۃ رفاعہ کے واقعہ کی تفصیل گزر چکی ہے وہ اس کاسبب نزول ہے۔

ابن جریرؓ نے روایت بیان کی ہے کہ ثابت بن بیارانصاریؓ نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور جبعدت گزرنے میں دو تین روزرہ گئے توانہوں نے بارادہ اضرار رجوع کرلیا اس پرو لا تمسکو هن آیت نازل ہوئی۔

ابودردا ﷺ سے روایت ہے کہ بعض اشخاص طلاق دیتے اورخر میزوفروخت کرتے پھر کہد دیتے کہ ام نے بطور مذاق ایسا کہ دیا تھا۔ اس پرآیت و لاتنسخدو ۱ المنع نازل ہوئی۔امام بخاری وغیرہ نے معقل بن بیار کی روایت پیش کی ہے کہانہوں نے اپنی بہن کی شادی ا یک محص سے کی ۔انہوں نے ان کوطلاق دے دی اورعدت گر رہے تک رجوع نہیں کیاحتیٰ کہ پھردو بارہ شادی کی طرف ایک دوسرے کا ميلان ہواتومعقل بن بيارٌ مالع ہوئے۔اس پرآيت و لا تعضلو هن نازل ہوئی تومعقلؓ کہنے گئے سمعًا لوَبتی و طَاعَةَ اور بہنوئی کو بلا کر کہااُذَ وِّ جُحکَ و اُنٹے مِمُکَ بیروایت توعضل من الا ولیاء کی ہے۔اسی طرح عضل من الزوج الا اِل اور من غیرالزوجین الا ولین کی طرف ہے بھی ہوسکتا ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... طلاق رجعي ، خلع ، طلاق مغلظه كابيان : .... يهان عطلاق رجعي ، طلاق مغلظه ، خلع كا بیان ہور ہاہے۔قرآن کریم میں احکام طلاق وعدت کی تفصیلات کا فی ہیں۔ یہ بات تو ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ طلاق کےسلسلہ میں کوئی حد بندی تہیں تھی۔جس کی وجہ سے سخت الجھنیں پیش آ رہی تھیں ۔اس لئے طلاق رجعی کی تحدید کردی گئی کہ وہ دوتک ہوسکتی ہے یعن ایک یا ووطلاق تک خاوندکور جوع کاحق ہے کہ عدت کے اندر بلانکاح کے رجوع کرسکتا ہے عدت کے بعد نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی آیت کی ية جية وحنفيه اورشوافع كيز ديكمتفق عليه بي كويا تقتر يرعبارت الطرح بالطلاق الرجعي مرتان اي اثنان.

طلاق کی تنین صورتیں:.....دوسری صورت صرف حفیہ کے غداق کے موافق ہے جس کوصاحب کشاف ویدارک اور فخر الاسلام نے اختیار کیا ہے کہ شرعی طلاق مراد ہے کہ وہ ایک دم نہیں دی جاتی ، بلکہ مرۃ بعد مرۃ لیعنی علیحدہ علیحدہ دی جاتی ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی۔الطلاق الشرعي مرة بعد مرة. مثل ثم ارجع البصر كرتين اي كرة بعد كرة كے بے چنانچ لفظ مرتان ارشا دفر مایا گیالفظ اثنان نہیں فر مایا ہے اور بیصیغہ خبر ہے لیکن تنصود امر ہے اس توجیہ پر تفصیل بیہ ہوگی کہ طلاق کی تین صور تیس ہیں (۱) احسنِ (۲) حسن (۳) بدی مطلاق احسن بہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے اورایسے طہر کی حالت میں صحبت نہ کی ہو۔اس کے بعدعدت گزرنے دی جائے۔

طلاق حسن بیہ ہے کہ تین طلاقیں دی جا نبیں ۔مگرعلیحدہ علیحدہ تین طہروں میں یا تنین مہینوں میں دی جا نبیں ۔امام ما لک ؒ کے نز دیک بیصورت بھی طلاق بدی کی ہے اور حنفیہ کے نز دیک طلاق کی تیسری صورت طلاق بدعی ہے ہے کہ ایک دم ایک طہر میں دویا تین طلاقیں دے دی جائیں یا ایک ہی کلمہ سے دے دی جائیں یا بحالت طہر وطی کے بعد طلاق دی جائے یا موطورہ عورت کو بحالت حیض طلاق دی جائے۔ بیسب صورتیں بجز طلاق فی الحیض کے شوافع کے نز دیک بھی طلاق بدعت کی ہیں اور بحالت حیض ان کے نز دیک طلاق جائز ہے۔ پھرطلاق رجعی کے لئے صریح لفظ کے ساتھ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر عدت گز رگئی یا طلاق صریح الفاظ کی بجائے کنایات کے ساتھ دی گئی۔ دونوں صورتوں میں طلاق جائز ہو جائے گی۔ بلاتجدید نکاح کوئی صورت ملنے کی نہیں ہےاور تین طلاقوں کی عدت اگر پوری ہوجائے خواہ طلاقیں صریح الفاظ کے ساتھ ہوں یا کنایات کے ساتھ مال کے عوض ایں ہوں یا بلامال۔ بہرصورت طلاق مغلظہ ہوجائے کی کہ بدوں حلالہ کے اول شو ہر ہے نکاح بھی درست نہیں ہوسکتا۔ بیوی سے خوش اسلو بی کا سلوک:....اس آیت میں قاعدہ اور خوش اسلو بی ہے مرادیہ ہے کہ اس کا طریقہ بھی شرع کے موافق ہواور نیت درست ہو کہ رجعت کے بعدادا کیگی حقوق پیش نظر ہو ۔عورت کوشک کرنامقصود نہ ہو،اور چھوڑنے میں خوش اسلوبی یہ ہے کہ دفع نزاع کا ارادہ ہونہ رہے کہ تذکیل وول شکنی باعث ہو بلکہ نرمی ودلجو ئی ملحوظ وئن جا ہے۔

طلاق کی مذرت کی میں شرعی مصلحت: ......فرضکه رشة نکاح ایسی چیز نبیں ہے کہ جد ، جا ہا بات کی بات میں تو ڈ کرر کھ دیا اس کے تو ڑنے کے لئے مختلف منزلوں ہے گزرنے ،احچی طرح سوچنے سمجھنے اور کوئی دفعہ اصلاحِ حال کی مہلت ملنے اور آخر کار صور تحال سے بالکل مایوس ہونے کے بعد آخری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔اس لئے ابسغیض السمباحات عند الله الطلاق فرمایا

خلع با مال کے بدلہ طلاق:.....مال کے بدلہ میں عورت کی رہائی کی دو (۴) صور جس میں۔(۱) خلع (۴) طلاق علی مال۔خلع بیرکہ مرد سےعورت درخواست کر ہے کہ اتنے رویے کے بدلہ مجھ سےخلع کر لے۔ایجاب وقبول ہوتے ہی قطعی طلاق بائن پڑ جائے گی۔لفظ طلاق کہا ہویا نہ کہا ہواور وعدہ کے مطابق مالعورت کو دینا پڑے گا اور طلاق علیٰ مال بیا کہ خلع کا لفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ مردعورت سے کہے کہ استے روپے کے بدلے جھے کوطلاق عورت کے منظور کرتے ہی طلاق بائن پڑجائے گی اور روپیہ عورت کے ذمہ واجب ہوجائے گا۔ نامنظور کرنے کی صورت میں ندطلاق واجب ہوگی ندمال واجب ہوگا۔

خلع کے احکام:.....(۱) اس سلسلہ میں اگر فی الواقع قصور وارعورت ہے اور پھرخود ہی خلع کی درخواست کررہی ہے تو گنهگارہوگی اورمر دکو مال <u>لینے</u> میں گنا ہنہیں ہوگا بشرطیکہ مہرے زیادہ نہ ہوور نہ مکروہ ہوگا۔

(٢) کیکن اگرقصور وارمر دہےتو عورت تو مال دینے میں گنہگار نہ ہوگی البیته مرد کو مال لینا مطلقا خواہ کم ہو یا زیاد ہ ۔مبر ہو یا مہر کے علاوہ

(۳)کیکن اگرصورت حال پچھاس طرح کی ہے کہ قصور کسی ایک کامتعین نہیں ہویا تا۔مردتو عورت کا قصور سمجھتا ہےاورعورت مرد کا قصور جھتی ہے بعنی ہرایک دوسرے کو ظالم اور خود کومظلوم تصور کیئے ہوئے ہے تو دونوں بین سے کوئی گنبگار نبیس ہوگا۔مرد کو مال لینا اور عورت کو مال وینادونوں درست ہیں البتہ مہرے زیادہ مال لینا یہاں بھی مکروہ رہےگا۔اور آبت میں الا ان یعنافا المنے ہے جوصورت حلال ہونے کے استثناء کے ساتھ بیان کی ہے اس ہے بھی تیسری صورت مراد ہے ورنہ پہلی دوصورتوں میں تو ایک ایک گنہگار ہوا۔ نیز مقصودیہاں حلال ہونے سے حصر تقیقی تہیں ہے بلکہ حصراضا فی ہے یعنی مرد کے ظالم ہونے کی صورت میں مرد کیلئے مال حلال تہیں ہے۔ باقی عورت کے ظالم ہونے کی حالت میں جیسا کہ اول صورت یا مرد کے ظالم ہونے کی صورت میں جیسا کہ تیسری حالت ۔مرد کے لئے مال دونوں طرح حلال رہے گا نیزخلع اور طلاق علی مال دونوں کا حکم یہاں ایک ہی رہے گا ،مال کے جائز اور نا جائز ہونے میں۔

امام شافعيٌّ كااختلاف دربارهُ خلع مع دليل وجوابِ دليل:......... تيت ف وطلقها الغ يه امام ثانعٌ به مستمجھے ہیں کہ خلع طلاق نہیں ہوتی بلکہ فننخ نکاح ہوتا ہے ورنہ ف ان طلقھا کو چوتھی طلاق ما ننا پڑے گا۔ دوطلاقیں المبطلاق مرتان میں گزر چکی ہیں اور تیسری طلاق ضلع کو مانا جائے ۔ پھر فا تعقیبیہ کے بعد ان طبلقہا میں چوٹھی طلاق ماننی ہوگی حالا نکہ طلاقوں کا نصاب کل تین ہے۔ کیکن حفید خلع کوطلاق بی مانتے ہیں جیسے کہ آیت سے ظاہر ہے اور یہی قول شافعید کا ہے۔ البتہ فان طلقها کا تعلق الطلاق مو مّان

کے ساتھ ہے اور بیتیسری طلاق ہے۔جس کے بعد طلاق مغلظہ ہوجائے گی اور ورمیان میں خلع کی صورت بطور جملہ معتر ضہ ذکر کی گئی ہے۔ لیعنی طلاق اگر مفت ہوگی تو اس کوطلاق رجعی سمجھا جائے گا۔جس کا ذکر السطلاق حرین میں ہوا ہے اور اگر معاوضہ کی نوبت آجائے تواس کو طلع یا طلاق علی مال کہتے ہیں۔ درمیان میں اس کو بیان کر کے آ گے بھر فان طلقھا ہے تیسری طلاق کا ذکر ہور ہا ہے۔ چنانچے سعید بن المسيب كى روايت ہے كہ آنخضرت ﷺ نے بھی ضلع كوطلاق ہی قرار ديا ہے۔

**ایک نگتهٔ نا درہ:.....فیسمسا اف دت میں فدید کامادہ فداء ساوات کے معنی کے لئے موضوع ہے۔معلوم ہوا کہ بدل خلع،** لفس کے مساوی ہونا جا ہے اورنفس کی قیمت کوشر بعت نے مہر قرار دیاہے حاصل بیڈنکلا کہ بدل خلع مبر ہے بڑھنائہیں جا ہے۔

**ا حکام حلالہ اور حدیث ِغسیلہ** : . . . . . . . . . طالہ کا مطلب یہ ہے کہ مروتین طلاقوں کے بعد اسعورت ہے نکاح نہیں کرسکتا تا وفٹتیکہ بیعورت کسی دوسرے مردے نکاح کر کے جمہستری کے بعد طلاق حاصل نہ کرلے یا اس کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوجائے اور دونوں صورتوں میں بیچورت عدت طلاق یاوفات نہ گز ار لے۔ بیتین طاہ قیس رجعی ہوں یا بائن یا بعض رجعی اوربعض بائن پھرصریح لفظ ے ہول یا کنامیہ کے لفظ سے ۔ کنامید میں نبیت کا اعتبار ہوتا ہے۔اسی طرح بیتینوں طلاقیں بدفعات ہوں یا ایک دم۔ایک ہی کلمہ ہے ہوں یا علیحدہ علیحدہ الفاظ کے ساتھ۔ ہرصورت میں حلالہ کی ضرورت ہے نکاتے ٹانی کے اول نکاح کی تحلل بننے کے لئے صحبت کی شرط لگا ہا حنفيه كي طرف سے أكر چِد لفظ تسكى سے مجھ ميں آسكتا ہم حديث رفاعة سے جوشہور بے نيز نابت كيا جاسكتا ہے۔اس لئے شواقع کے لئے گنجائش اعتراض نبیں ہے۔

دين كے ساتھ استخفاف واستهزاء كا انجام:....... يت لات خدو البيع ميں هيقة احكام الهيه كے ساتھ استهزاء مراذبہیں ہے کہ اس سےانسان کا فر ہوجا تا ہے۔فسادعقیدہ کے ساتھ ہوتب تو ظاہر ہی ہے کیکن صحت عقیدہ کے ساتھ بھی اگر ہوتب بھی کفر ہے کیونکہ دین کی تحقیر جو بنیا د کفر ہے دونوں صورتوں میں حاصل ہے بلکہا دکام الہید پرلا پرواہی کے ساتھ عمل نہ کرنا مراد ہے مجاز اس کو استہزاء فیر مادیا گیا ہے اور بعض نے بیٹفسیر کی ہے کہ طلاق وغیرہ الفاظ اگریسی نے براہ ہزل بھی کہدد۔ بُئےتو اس نداق سے بھی طلاق کے عورت ہے بدستور برتا ؤرکھنا باعث گناہ ہوگا۔

ہزل اور خطا کا فرق:......ہزل اور خطامیں بیفرق ہے کہ ہزل میں لفظ کا تو ارادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اثر اور معنی کا ارادہ نہیں ہوتا اور خطامیں لفظ ہی کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کہنا جا ہتا تھا کچھگر بےساختہ نکل گیا طلاق کالفظ۔ تو شریعت نے بعض احکام میں ہزل کا تھی اعتبار نہیں کیا ہے بلکہ ارادہ سے الفاظ نکل گئے تو ان ہی پرا دکام جاری ہوجا ئیں گے۔خواہ تا ثیر کی نیت ہویا نہ ہو۔البتہ طلاق خطاء واقع نہیں ہوگی ۔ کیونکہ الفاظ اراد ۂ نہیں نکلے۔

نكاح ثانى سےرو كنے كى ممانعت: ٠٠٠ يت فسلا تعضلوهن مين خطاب عام يخواه شوبري دوسرى جكه نكاح ست مالع آئے یاغورت کے بھائی بند۔ پہلے خاونداورغورت کے درمیان آڑے آ ، ہے، ول بہر صورت رو گنامنا سب ہیں ہے۔ کیل**رہ** غورت کی رضامندی حسب ضابطہ ہو۔مثلاً مرد غیر کفونہ ہو،مہمثل ہے کم نہ بویر کیا گیا ہو، ورندولی کوت اعتراض ہوگا یعنی نکاح ہونے کے بعد بھی مسلمان حاکم ہے دخ کراسکتا ہے۔ای طرح شرعی گواہوں کے بغیر نہ ہو۔ نابالغداجازت ولی کے بغیر نکاح نہ کرے۔ایسے 🕆 ں سے

نکاح نہ کرےجس سے شرغا نا جائز ہو علیٰ ہٰرااگر پہلے خاوند ہے نکاح کرنا جاہتی ہےتو اگر تین طلاقیں نہ دی ہوں تو بغیر حلالہ ورنہ بعداز حلاله نکاح درست ہوگا ور نہ سب صورتوں میں سب کو نکاح سے رو کنے کاحق رہے گاعزیز ہویا اجنبی۔

آیت میں جوصحت نکاح کے لئے فبلغن سے عدت گزارنے کی شرط لگائی ہے یا دوسرے شوہر کے لحاظ ہے ہے یا اول شوہر کے لئے ہی اگر کہا جائے تو اس قصہ متعلقہ آیت میں اتفاق سے عدت ختم ہو چکی تھی کو یا اول صورت میں قیداحتر ازی ہوگی اور دوسری صورت میں تيدوانعي ہے۔

تقاضائے وُ **وراند سی :.....احکام البید کیفیل اول تو عام طور پر باعثِ طہارتِ قلوب ہوتی ہے کیکن مرد کے میلان کے** مصالح کود کمچے کر دُوراندلیثی نکاح ہے ندرو کئے ہی میں ہے ورنہ فتنہ وفساد کا باعث ہوگا۔ رہا بے قاعدہ نکاح سووہ درحقیقت نکاح ہی نہیں ہوااس لئے وہ رو کنااس میں داخل نہیں ہے۔

ا**ز دواجی زندگی کی رُوح:.....غرضیکہ نکاح کی غرض بنہیں ہے کہ مردوعورت کسی نہسی طرح ایک دوسرے کے گلے پڑ** جائیں اور نہ عورت کومر دکی خود غرضانہ کام جوئیوں کا آلہ بنانا ہے بلکہ مقصد اصل میہ ہے کہ دونوں کے، ملاپ سے ایک کامل اور خوشحال از دواجی زندگی پیدا ہوجائے اور بیہ جب ہی ہو عتی ہے کہ آپس میں محبت وساز گاری ہو،اللہ کی صدود کی پاسداری ہو،اگر کسی وجہ سے ایسا حہیں ہےتو نکاح کاحقیقی مقصد فوت ہوگیا اور ضروری ہوگیا کہ دونوں فریق کے لئے تبدیلی کا درواز ہ کھول دیا جائے ورنہ انسانی آزادی کا گلہ گھونٹنا ہوگا۔اس میں حق علیحدگی کے بغیر سچی از دواجی زندگی کی تابندگی باقی نہیں رہتی ،از دواجی زندگی کا معاملہ نہایت نازک اوراہم ہے اور مرد کی خود غرضیوں اور نفس پرستیوں ہے ہمیشہ عور توں کی حق تلفی ہوئی ہے اس لئے خصوصیت ہے یہاں مسلمانوں کونفیحت کی گئی ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم اور ہدایت وموعظت کے تمام پہلوسمجھادیئے ہیں۔اس لئے جماعتی شرف وذ مدداری سے عهده برآ ہونااوراز دواجی زندگی میں اخلاق و پر ہیز گاری کانمونہ بنتا بیان کا اپنا فرض ہوگا۔

برائی کا ذر بعیر بھی بُراہے اور مہاح میں تشد دہیں کرنا جا ہئے:........ تیت لاتمسکو هن صوارًا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز مفضی الی المذموم ہووہ بھی ندموم ہوتی ہے اور بیا لیک بہت بڑی اصل ہے۔اس طرح ? بت ف الا تعصف لموهن سے معلوم ہوا کہ امر مباح سے منع کرنے میں تشد دہیں کرنا جاہے بالخصوص جب کہ اس باح میں کوئی مفسدہ نہ ہواور احص خصوص جبکہ اس بحيرك ميس كوئي مفسده بهويه

ِ وَالْوَلِدَاتُ يُرُضِعُنَ اَى لِيُرْضِعَنَ **اَوَلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ** عَامَيْنِ **كَامِلَيْنِ** صِفةٌ مُؤَكِّدَةٌ دْلِكَ لِمَنُ اَرَادَ اَنُ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَلَازِيَادَةَ عَلَيُهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ آيِ الْآبِ رِزُقُهُنَّ اِطْعَامُ الْوالِدَاتِ وَكِسُوتُهُنَّ عَلَى الْإِرْضَاعِ إِذَا كُنَّ مُطَلَّقَاتٍ بِالْمَعُرُوُفِ ﴿ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسٌ اِلْأُوسُعَهَا ۚ طَاقَتَهَا لَاتُضَاّرً **وَالِدَةٌ 'بِوَلَدِهَا** بِسَبَيِه بِـاَدُ تُكُرَّهَ عَلَى اِرْضَاعِه إِذَا امْتَنَعَتُ **وَلَا يُ**ضَارَّ **مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ** اَى بِسَبَيهِ بِأَدُ يُكَلَّفَ فَوُقَ طَاقَتِهِ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ اللي كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْمَوْضَعَيْنِ لِلْإِسْتِعُطَافِ وَعَلَى الْوَارِثِ أَيُ وَارِثِ الْآبِ وَهُوَ الصَّبِيُ أَىٰ عَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِهِ مِثُلُ **ذَٰلِكَ ۚ** الَّذِى عَلَى الْآبِ لِلُوَالِدَةِ مِنَ الرِّزُقِ وَالْكِسُوَةِ فَالْ

اَرَادَا اَىُ الْوالدَانِ فِصَالاً فِطَامًا لَهُ قَبُلَ الْحَوْلَيْنِ صَادِرًا عَنُ تَوَاضٍ إِتِّفَاقٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ بَيْنَهُمَا لِيَظْهَرَ مَصَلَحَةُ الصَّبِيّ فِيهِ فَسَلَجُ الْمَ عَلَيْهِمَا \* فِى ذَلِكَ وَإِنْ اَرَدُتُهُ حِطَابٌ لِلْابَاءِ اَنْ تَسُتَوْضِعُوا أَوْلاَدَكُمُ مَراضِعَ غَيْرَ الْوَالِدَاتِ فَكَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهِ إِذَا سَلَّمُتُمُ اللَّهِنَّ مَّا اتَيْتُمُ اَى اَرَدَتُهُ إِيْنَاءَهُ لَهُنَّ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُ اللهَ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَعَلَيْدِ شَى عَلَيْهِ شَى عَلَيْهِ شَى عَلَيْهُ مِنْهُ وَاعْلَمُ اللهُ وَاعْلَمُ الْمَا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ الْمَا اللهُ وَاعْلِمُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُولُ الْمُعْرُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَالِ الْعَلَمُ وَاعْلَمُ اللهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقُوا اللهُ الْمُعْرَالِ الْعُلْمُ اللهُ الْمُعْرُولُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ وَاعْلَمُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعُمُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْرَالُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَالِمُ الْع

شخفیق وتر کیب: ...... والو الدات مطلقه بول یا غیر مطلقه حدیث می تعیم کی طرف اشاره به انها احق بها مالم تنزوج.

لیسر ضعن یعنی خبر بمعنی امر به به بیام بعض صورتوں میں مفید استجاب با اور بعض صورتوں میں منید وجوب باپ کو استجار پر قدرت بور ماں کے علاوہ اتنا موجود بمواور بچراس کا دود ه بھی قبول کر لے ان تین شرطوں کی موجودگی مفید استجاب ہے۔ ورنہ مال باپ پر دود ه پلا ناواجب بوگا۔ کا ملین یعنی حولین کا اطلاق تسامخا بھی کیا جاسکتا ہے جیسے اقدمت عند فلان حولین و لم یست کے ملھائیکن کا ملین ان اجب بوگا۔ کا ملین یعنی حولین کا اطلاق تسامخا بھی کیا جاسکتا ہے جیسے اقدمت عند فلان حولین و لم یست کے ملھائیکن کا ملین ان اور امام ابو وسف و کی آجہ ہور کے نزدیک مدت رضاعت دوسال اور امام ابو صنیف کے نزدیک ڈھائی سال ہے۔ السمو لود اس تعیم میں اشارہ ہے کہ والدہ اولا دکو والد کیلئے جنتی ہو اور اولا دوالد کیلئے ہوتی ہوگی البتہ بوری مضعہ اگر بیوی یا معتدہ ہوتو اُجرت واجب نہیں ہوگی البتہ بوری عرضعہ اگر بیوی یا معتدہ ہوتو اُجرت واجب نہیں ہوگی البتہ بوری جونے کی جہت سے نان نفقہ ہوگا۔

وعلى الوارث اس كاعطف المولودير باى على وارث الاب مراداس سے بچہ بدین باپ اگرمرجائة ومرضعه كى

اجرت باپ کے ولی یعنی بچہ پر ہوگی۔جس تفصیل ہے باپ پڑتھی۔حاصل یہ ہے کہا گر بچہ کے پاس مال ہے تو مرضعہ کی اجرت اس میئ ہے ادا کی جائے۔امام شافعیؓ مامام مالک کا قول میں ہے۔ابن جریزؓ نے اس کواختیار کیا ہے کیکن بچہ مالدار نہیں ہے تو پھر مال پر ہے اور بعض نے وارث سے مراد والدین میں ہے باقی لیا ہے۔اوربعض نے بچہ کا وارث بلحاظ میراث رشنۃ دارمر دوعورت کوقر اردیا ہے۔خواہ بچەان كاوارث نەموتا ہولىكىن بچەكے مال كى ميراث ان كوپېنچى ہواور حنفيە كے نز ديك اس سے مراد ذى رحم محرم قرابت دار ہيں \_عبدالله بن مسعودً کی روایت بھی اس کی مؤید ہے اس لئے حنفیہ کے نز دیک فقیر ذی رحم پر بھی بقدر حق میراث نفقه بچہ کا واجب ہوگا۔

ان تستر ضعوا بحذف المفعول الاول اي المسراضع او لا ديم اور او لا ديم مفعول ثاني هي فعل جب متعدى بيك مفعول جو۔س، ت طلب یانسہۃ کا اس میں اضافہ کر دیا جائے تو متعدی بدومفعول ہوجائے گا۔ زخشریؓ کی رائے یہی ہےاور جمہور حرف جر کے ذريعة مفعول ثاني كي طرف متعدى مانة بين اى الاولاد كم.

اذا سلمتم بیصحت اجارہ کیلئے شرط نہیں ہے بلکدا کملیت کابیان ہے۔ پیشگی دیناباعث خوشنودی ہوتا ہے۔ اتيتيم . اى ضمنتم والتزمتم مجازى معنى بين بالمعروف ملمتم كم تعلق بــــ

رلط :....اس آیت میں تیسواں (۳۰) تھم رضاعت کے بیان پر مشتل ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:.....احكام برورش:.....والوالبدات يسرضعن معلوم بوا كه منكوحه اورمعتده بربلااجرت دوده بلانا دیانهٔ واجب ہے بشرطیکہ کوئی سیجے عذر نہ ہوالبتہ عدت گزرنے کے بعداس آیت کے عموم کی وجہ سے بلا اُجرت واجب ہونا جا ہے تھا۔ ليكن دزقهن وكسوتهن كي وجد ال وقت اجرت كامطالب جائز بوكيا-

آپر ورش کے اصول:.....البتہ ماں اگر کسی مجبوری کی وجہ ہے انکار کردیتواس پر جبرنی کیا جائے گا۔ نیز ماں اگر دودھ بلانا حابتی ہے اوراس کے دودھ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے تو باپ کیلئے جائز نہیں ہے کہ مال پر دوسری اٹا کوتر جیح دے۔اس طرح اگر عدت کے بعد ماں دوسری امّا کے برابراجرت مانگتی ہے تب بھی دوسری امّا کوتر جیجے دینا جائز نبیس ہے اور میسب مسائل لا تصار والمدۃ ہولمدھا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں۔البتہ اگر بچےدوسری عورت کا دودھ ہی نہیں لیتااور کسی جانور کا دودھ بھی نہیں بیتا تب ماں کومجبور کیا جائے گا۔ نیز بحالت منکوحہ یا معتدہ اگر عورت اجرت طلب کرتی ہے تو اِس کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ قضاء بھی دودھ بلا ۔ نے پراس کومجبور کیا جائے گا۔ ہاں عدت کے بعد دوسری انا (اگر ماں ہے کم اجرت مانگتی ہے تو ماں کومقدم نہیں سمجھا جائے گا اور مال کا زیادہ اجرت کا مطالبہ جائز نہیں ہوگا۔ البت ماں کی ورخواست برووسری اتا) کواس کے پاس رکھاجائے گااور بیسب احکام الامولود لله بولدہ سے ثابت ہورہے ہیں۔مال کا دو دھا گربچے کومضر ہوا ، روہ مال کی بجائے اتا ہے بلوا ناچا ہے توان قستو ضعو امیں اس کی اجازت ہے۔

اتا کی اُجرت:.....کھانے کپڑے پرکسی کونوکری رکھنا جائز ہے۔لیکن اتا اس سے مشتنیٰ ہے۔ تاہم کھانے ، کپڑے کی وعیت ، حشیت تعداد،مقداروغیرهاچیی طرح کھول کرییان کردینی چاہئے۔عدم یقین کی صورت میں اوسط درجہ کا وجوب ہوگا۔اگر نقذ معاملہ طے کیا ہے تو اس کی مقدار، مدت وغیرہ بھی صاف ماف ہتلاوی جائے تا کہ بعد میں جھکڑ ہے کی نوبت نہ آ جائے۔جس کا ثربچہ پر پڑنے يكه بالمعروف مين سيسب بالتين داخل بين -

بچہ کی ب**رورش کے ذمہ دار:......** بچہ کی پرورش کا اصل بارتو باپ پر ہے۔لیکن اس کی موت کے بعد اگر بچہ مالدار ہے تو

دود حدیلانے کی مدت اور اختلاف مع دلائل: ... ام ابوعنیفر هائی سال کی . ت پرآیت حد مده و فصاله شدت بلانے کی مدت اور اختلاف مع دلائل برائورت کا عالمه بونانہیں بلکہ بچہ کا ہاتھوں میں لینا کھلا نامراد ہے یعنی مت مسلف ون شہر آیت حولین کاملین فرمانا تو دو (۲) سال کی مدت تام کہلائے گی اور ڈھائی سال اتم مدت کہلائے گی اور بعض نے بیتو جید کی ہے کہ دوسال ہے مدت بلاا مجرت مراد ہا کشر کا فتوی اسی پر ہے کہ مدئت رضاعت (۲) دوسال ہے بیکن اس کے بعد بھی کسی نے دھائی سال کے اندراگردودھ بلادیا تو احتیاط بھی ہے کہ حرمت رضاعت نابت ہوجائے۔

وَالَّذِيْنَ يُتُوَقَّوُنَ يَمُونُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ يَرُكُونَ اَزُواجًا يَتَوَبَّصْنَ آَى لِيَتَربَّصْن بِآنَهُ سِهِنَ بَعَدَهُمُ عَن البَّكَاحِ اَرْبَعَة اَشُهُم وَعَشُرًا عَن اللَّيَالِيُ وَهذَا فِي غَيْرِ الْحَوَامِلِ اَمَّا الْحَوَامِلُ فَعِدَّتُهُنَّ اَلْ يَصَعْنَ حَمَلَهُنَّ بِلَيْهِ الْفَوْلِ وَالْاَمَةُ عَلَى النِّصْفِ مِنُ ذَلِكَ بِالسُّنَةِ فَإِذَا بَلَعُن اَجَلَهُنَّ اِنْتَصَتَّ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ فَكَل جَمَا عَلَى النَّصَفِ مِنُ ذَلِكَ بِالسُّنَةِ فَإِذَا بَلَعُن اَجَلَهُنَّ اِنْتَصَتَ مُدَّةُ تَرَبُّصِهِنَّ فَك مَا التَّذَيُّنِ وَالتَّعْرِيْضِ لِلْحُطْبِ بِالْمَعُووُفِ عُمْ شَرْعًا وَاللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ وَلِيَاءُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي آنَفُسِهِنَّ مِنَ التَّذَيُّنِ وَالتَّعْرِيْضِ لِلْحُطْبِ بِالْمُعُووُفِ عُلْمَ اللهُ وَرُبَ مِمَاتَعُمَلُونَ حَبِيلَةٌ وَمَن يَعِدُ مِثْلُكِ وَرُبَ مِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيلَةٌ وَمَن يَعِدُ مِثْلُكِ وَرُبَ السَّانِ مَثْلَا إِنْك لَحَمِيلةٌ وَمَن يَعِدُ مِثْلَكِ وَرُبَّ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرُبَ مَن الْعَدَ وَكُونُ اللهُ ال

تر جمہ: ......اور جولوگ وفات پاتے ہیں (مرجاتے ہیں) تم ہے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی ہیو یوں کوتو وہ انظار کریں گی (لیعن اُن کور کنا جائے ) خود کو (شوہروں کے بعد نکاح کرنے ہے ) چار مہینے دس دن تک (مع را توں کے بیعدت غیر حاملہ کی ہے لیکن حاملہ کی وضع حمل ہوگ ۔ آیت و او لات الاحسال المنع کی وجہ ہے اور باندی کی مدت اس ہے نصف ہوگ ۔ بیسنت ہے تابت ہے ) پھر جب اپنی میعاد ختم کرلیں (ان کے انتظار کی مدت ختم ہوجائے ) تو نم کو بھی کچھ گناہ نہ ہوگا (مرادعورت کے ورثا ، ہیں ) ایسی بات میں کہ وہ عورتیں اپنی ذات کے لئے بچھ کاروائی کرلیں (آرائش یا شادی کی بات چیت) قاعدہ کے مطا! نی (شرعی طریقہ ) اور اللہ تعالی وہ عورتیں اپنی ذات کے لئے بچھ کاروائی کرلیں (آرائش یا شادی کی بات چیت) قاعدہ کے مطا! نی (شرعی طریقہ ) اور اللہ تعالی

تمہارے کاموں سے باخبر ہیں ( ظاہرو باطن کے جانبے والے ہیں ) اورتم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی بات اشارۃ ( کنایۃ ) کہوان ' عورتوں سے پیغام نکاح کے بارہ میں (جن کےشوہروں کا انقال ہو چکا ہے۔ درانحالیکہ بیاشارہ عدت کےاندر ہی ہومثلاً ) کوئی شخص كمنے ككے(١)انك جميلة تو برى خوبصورت ب(٢)من يعجد مثلك تجريبى عورت كس كودستياب بوسكتى بــــــ (٣)ورب ر اغسب فیک تیرے خواہاں بہت ہیں )یا پوشیدہ (چھیا ہواارا دہ رکھو) اینے ول میں (ان کے نکاح کے بارہ میں )اللہ تعالی اس سے بے خبر ہیں کہتم ان عورتوں کا ذکر ندکور کرو گے (پیغام کے ذریعیہ اورتم صبر نہیں کرسکو گے اس لئے تم کوتعریض کی اجازت دے دی) کیکن ان سے نکاح کا وعدہ بھی نہ کرو(سسسر ا سے مراد نکاح ہے )الا بیا کہ کوئی بات قاعدہ کے موافق کیو( لیعنی تعریض وغیرہ کی جوشر می اجازت دی گئی ہے دہتم کوبھی حاصل ہے )اورتم نکاح کی وابستگی کاارادہ بھی نہ کرو( لینی عقد نکاح ہوجانے کا ) یہاں تک کہ عدت مقررہ (مفروضه عدت)اپنے اختیام کوچنج جائے یعنی ختم ہوجائے)اوریقین رکھو کہاںٹد تعالیٰ کوتمہاری دلی باتوں (عزم وغیرہ) کا پہتہ ہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو (کہتمہارے عزم پروہ تم کوسزان دے دیں)اوریقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ (اپنے ڈرنے والے کی) مغفرت فرمانے والے میں۔برد بار ہیں ( کہ باوجودا شحقاق کے تاخیر عذاب فرمادیتے ہیں )

متحقی**ق وتر کیب:.....**یتو فون مجهول لفظ کی تغییر مجهول ہی صیغه تقبض ادو احهم کے ساتھ ہوتی تو زیادہ احیما ہوتا۔

الذين يتوفون مبتداءاوريتر بصن خبر باورعا كدمحذوف باي لهم.

منکم مخل نصب میں ہے شمیر مرفوع یتو فون سے حال ہونے کی بناء پراور عالی کذوف ہے ای حال کو نہم منکم اور من تبعیضیه اورجنسیه دونون کااحتمال رکھتا ہے۔ار بسعة اشھر و عشر ۱. جلال محققٌ نےمن السلیالی ےعدد کی تا نبیث کی طرف اشار ہ کیا ہے۔لیکن روح المعانی کی رائے ہے کہ تذکیروتا نبیث کا قاعدہ معدود کے ذکر کے وقت ہوتا ہے اوراگر معدودمحذوف ہوتو مطلقاً دونوں طریقے جائز ہیں۔والامة عبلسی النصف لیعنی دومہینے پایا تج روز اور یہی تھم نابالغ زوج کی بیوی اور نابالغہ بیوی کا ہوگا۔اس سےان لوگوں کو قیاس گھوڑے دوڑانے کا موقعہ نہیں رہا۔ جو حار مہینے دس دن عدت کی عقلی مصلحت حمل کی طرف ہے مطمئن ہونا بتلاتے ہیں کہ اتنی مدت میں حمل کا اظہار تھینی ہوجاتا ہے۔معلوم ہوا کہ بیمصلحت مطر دنہیں ہے کیونکہ زوج الصغیریاز، جہ صغیرہ میں استقرار ہی کا احتمال تہیں ہے۔اس کئے اللہ کے احکام میں کم اورمصالح کا انتظار نہیں کرنا جا ہے۔

عبر صنعم تعریض اہل بیان کے نز دیک پیکہلاتی ہے کہ لفظ حقیقی یامجازی یا کنائی کے ذکر ہے فی الجملة ایک چیز مقصود ہولیکن اس کی دلالت غیر**ندکور چیز پرتھی ہوجائے ۔تعریض اور کنابیمیں عام خاصمن وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ خسطب**یہ بروزن قِعد ہ وجلسۃ جوطلب اور استعطا ف تولاً یا فعلاً خاطب کی طرف سے پایا جائے یا ماخوذ ہے خطب جمعنی امر ذی شان سے یا خطاب سے ہے مردوعورت کی طرف ہے مذاكرهٔ نكاح پراطلاق كياجائے گا۔

ولكن لا تواعدوهن بيع إرت محذوف سے استدراك ہے اى فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن.

سرا. جہرے مقابلہ میں آتا ہے مراداس سے دطی ہوتی ہے کیونکہ وہ سرا ہوتی ہے۔ پھر مرادعقد نکاح ہے گویا مجازعلی المجاز ہے۔ الا ای لاتبواعه دوهن سرا مواعدة الا مواعدة معروفة اورجلال محقق اس کولکن کی معنی لے کراشتناء منقطع قرار دے رہے ہیں کیونکہ مستنی مند تصریح ہے اور تول معروف تعریض ہے۔

العقده ما يعقد عليه يعن كره كوكت بي عقد النماء من اضافت بيانيب الكتب اى ما كتب من العدة.

رلط : .....ان دوآیات میں اکتیبواں (۳۱) حکم زوج کی عدت وفات کااور بتیبواں (۳۲) حکم عدت کی حالت میں بیغام نکاح

ہے متعلق ہے۔

و تشری کی است عدت و فات ابتدائے اسلام میں: است کے بعد آیت و السذیت یہ وفون منکم ویڈرون ازواجا وصید النے سے عدت و فات زوج کا ایک سال ہونامعلوم ہوتا ہے لیکن وہ تھم ابتدائے اسلام میں تھا۔ جواس آیت سے منسوخ ہوگیا گویا یہ آیت اس آیت سے نزولاء کر اور تلاو ہ مقدم ہے ۔ لیکن اس سے عدت کا چار مہینے دس روز ہونا معلوم ہوتا ہے خواہ عورت حاملہ ہویا غیر حاملہ ۔ البتد آیت طلاق و او لات الاحمال اجلین ان یضعن حملین سے عدت وضع حمل معلوم ہوتی ہے۔ خوہ اعدت طلاق ہویا وفات ۔ گویا مفہوما ان دونوں آیات میں پھوتھارض سامعلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حاملہ غیر متوفی عنہا نو جہاک عدت بلاشہ وضع حمل ہے۔ علی ہذامتونی عنہا غیر حاملہ چار مہینے دی دن ہونی چا ہے لیکن حاملہ متوفی عنہا کے باب میں بظاہر دونوں آیت معارض معلوم ہور ہی ہیں۔

ور بارہ عدت صحابہ کا اختلاف. ..... چنانچ عبداللہ بن مسعود آیت طلاق کو آیت بلرہ ہے مؤخر مانے ہوئے عدت وضع حمل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من شاء باہلته ان سورہ النساء بعد التی فی سورہ البقرة حضرت عمرة اروق کا ارشاد گرامی بھی اس کامؤید ہے کہ خاوند کی نعش اگر تختہ عسل ہی پر ابھی رکھی ہو کہ وضع حمل ہوجائے تو عدت پوری ہوجائے گی۔اس لحاظ ہے گویا بیا آیت آیت اس کامؤید ہے حفرت علی اور عبداللہ بن عباس کی رائے اس خاص صورت میں یہ ہے کہ عدت "ابعد اللجلين" ہونی آیہ خلاق سے منسوخ ہے۔ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس کی رائے اس خاص صورت میں یہ ہے کہ عدت "ابعد اللجلين" ہونی چاہئے۔ یعنی وضع حمل اگر چارمہینے دس دن سے زیادہ میں ہوتو اس کو ورنہ چارمہینے دس دن کو عدت سے جماع ہے گا، نیز اس آیت کا مفہوم عوم اگر چارس بات کو چاہتا ہے کہ آزاداور باندی میں فرق نہ کیا جائے کی وجہ سے اس کے لئے عدت کی تنصیف کی جائے گی۔

عدت کی حکمت و مصلحت: ....... وفات کی عدت چار مہینے دیں دن مقرر کر کے ان مفاسد کی اصلاح کردی گئی جواس بارے میں افراط وتفریط کا موجب تھے۔اگر عورت کوفوز ا نکاح کرنے کی اجازت ہوتی تو اس میں زکاح کی بے قعتی ،مرحوم شو ہر کے تذکار دمحبت سے بے رخی ،نسب میں اشتباہ ہوسکتا تھا۔ا ہیے ہی زیادہ مدت تک عورت کوشو ہر کا سوگ منانے پرمجبور کرنا بھی ظلم ہوتا۔

عدت وفات وطلاق بائدہ وجائے عدت کے اندر خوشبو، سرمہ، تیل، مہندی، اور بلاضرورت دوالگانا، سنگار کرنا، رَنگین کپڑے استعال کرنا، عدت وفات میں نکاح ٹانی کی گفتگو صریح کرنا، رات کو دوسرے کے مکان میں رہنا، اور معتدۃ البائنہ کو دن میں بھی بلاضرورت شدیدہ گھرے نکلنا درست نہیں ہے۔ امام شافی بائنہ کے سوگ میں اختلاف کرتے ہیں اور مطلقہ رجعیہ کے لئے شوہر کو مائل کرنے کیلئے آ رائش کی اجازت ہے۔

مدت عدت کا حساب، ۱۹۰۰ شوہر کا نقال اگر چاندرات کو ہوا ہے تب تو چاند سے حساب نگایا جائے گا،مہینہ ۲۹ دن کا ہویا ۱۳۰۰ دن کا ور نہ درمیان کی کسی تاریخ میں انقال ہوتو پورے پورے تمیں دن کا مہینہ نگا کر ایک سوتمیں دن کے چار مہینے دی دن شار کئے جا کمیں گے اور جس ساعت میں انقال ہوا ہوٹھیک اس وقت جا کرعدت ختم ہوگی۔

جائیں گے اور جس ساعت میں انقال ہوا ہو ٹھیک ای وقت جاکر عدت ختم ہوگی۔
آ بت عدت اور خطبہ سے معلوم ہوا عدت و فات و طلاق بائنہ کے دوران ایک فعل زبان کا اورایک دل کا جائز ہے اورایک فعل زبان کا اورایک دل کا تا جائز ہے اور آفیو لا معروفا میں اشار ڈ زبان سے تکاح کا ذکر اور اکسنت میں انفسکم میں بعد العدت کا اورایک دل کا تا جائز ہونا معلوم اراد ڈ تکاح کا جواز معلوم ہوا۔ لات و اعدو ہن میں صراحہ زبان سے تذکرہ اور لات عزمو الیں اراد ڈ تکاح فی العدت کا تا جائز ہونا معلوم اراد ڈ تکاح کی العدت کا تا جائز ہونا معلوم

ہور ہاہے۔لاجناح ہے معلوم ہوا کہ مجاہدات میں طالب کے ضعف کی رعایت ضروری ہے۔

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ مَالَمُ تَمَسُّوهُنَّ وَفِي قِسرَاءَةٍ تُمَاسُوٰهُنَّ أَي تُحَامِعُوُهُنَّ أَوُ لَمُ تَـفُوضُوا لَهُنَّ فَوِيُضَةً ﴾ مَهُرًا أَوُ مَـامَـطُـدِرِيَّةٌ ظَرُفِيَّةٌ أَى لَاتَبُعَةَ عَلَيُكُمْ فِي الطَّلَاقِ زَمَنَ عَدَمِ الْمَسِيْسِ وَ الْفَرُضِ بِاتُمٍ وَلَامَهُرَ فَطَلِّقُوٰهُنَّ وَ مَ**تَعُوٰهُنَ** ۚ أَى اَعُطُوٰهُنَّ مَا يَتَمَتَّعُنَ بِهِ عَلَى الْمُوسِعِ الْغَنِّي مِنكُمُ قَلَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ الطِّيْقِ الرِّزُقِ قَ**دَرُهُ ۚ** يُنفِيُدُ أَنَّهُ لَانَظَرَ إِلَى قَدْرِ الزَّوْجَةِ مَ**تَاعًا ۚ** تَمْتِيُعًا بِالْمَعُرُوفِ ۚ شَرْعًا صِفَةُ مَتَاعًا حَقًا صِفَةٌ ثَانِيَةٌ أَوْ مَصُدَرٌ مُوَ كِدٌ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٣٧﴾ الْمُطِيْعِينَ وَإِن طَلَقُتُمُوهُنَ مِنَ قَبُلِ أَنُ تَسمَسُوهُنَّ وَقَدُ فَرَضُتُمُ لَهُنَّ فَرِيُضَةً فَنِصُفُ مَافَرَضُتُمْ بِحِبُ لَهُنَّ وَيَرْجِعُ لَكُمُ النِّصُف إلَّا لَكِنُ **اَنُ يَعُفُونَ** اَيِ الزَّوُجَاتُ فَيَتُرُكُنَهُ **اَوُ يَعُفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاح**ُ وَهُوَ الزَّوُجُ فَيَتُرُكُ لَهَا الْكُلَّ وَعَنِ البن عَبَّاسِ ٱلْوَلِيُ اِذَا كَانَتُ مَحْجُورَةً فَلَاحَرَجَ فِي ذَلِكَ وَإَنْ تَعْفُو ٓ مُبُتَدَأً خَبَرُهُ ٱقُوبُ لِلتَّقُوكِي ولَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ " أَى أَنْ يَتَفَصَّلَ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعْضِ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُلَمُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٠٠٤ فَيُجَازِيُكُمُ بِهِ حَافِظُوُا عَلَى الصَّلُواتِ الْخَـمُسِ بِاَدَائِهَا فِيُ اَوُقَاتِهَا وَالصَّلُوةِ الْوُسُطِي فَ هِـيَ الْعَصُرُ كَمَافِي الْحَدِيْثِ رَوَاهُ الشَّيْخَانَ أَوِ الصُّبُحُ أَوِ الظُّهُرُ أَوْ غَيْرُهَا أَقُوَالٌ وَأَفُرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِفَضْلِهَا وَقُومُو اللّهِ فِي الصَّلُوةِ قَنِتِيُنَ ﴿ ٢٣٨﴾ قِيُـلَ مُطِيُعِيُنَ لِقَوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُّ قُنُوتٍ فِي الْقُرُآنِ فَهُوَ طَاعَذٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ وْقِيُـلَ سَاكِتِيُنَ لِحَدِيُثِ زَيُدِ بُنِ اَرُقَمَ كُنَّا نَتَكُلُّمُ فِي الصَّلوةِ حَتَّى نَزَلَتُ فَأُمِرُنَابِالسُّكُوْتِ وَنُهِيُنَا عَنِ الْكَلامِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ **فَانُ خِفْتُمُ** مِنُ عَدُوٍّ أَوُ سَيُلٍ أَوُ سَبُعِ **فَرِجَالًا** جَمْعُ راجِلٍ أَى مُشَاةٍ صَلُّوُا **أَوُ رُكَبَانًا** أَجَمُعُ رَاكِبِ أَيْ كَيُفَ آمُكَنَ مُسُتَـقُبِلِي الْقِبُلَةِ وَغَيُرِهَا وَيُؤْمِنْ بِالرُّكُوعِ والسُّجُودِ. فَإِذَآ آمِنْتُمُ مِنَ الْحَوَفِ فَاذُكُرُوا اللهَ أَىٰ صَلُّوا كَـمَا عَلَّمَكُمُ مَّالَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ ﴿٣٣٩﴾ قَبُـلَ تَعُلِيُمِه مِنُ فَرَاثِضِهَا وَحُقُوقِهَا وَالْكَأْفَ بِمَعْنَى مِثْلِ وَمَا مَوْصُولَةٌ أَوُ مَصُدَرِيَّةٌ

تر جمہہ:.....تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے اگر ہو یوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ ان کوتم نے ہاتھ لگایا ہے (اور آیک قر اُت میں تماسو هن جمعنی تعجامعو هن ہے )اور ندان کے لئے پچھ مہمِ قرر کیا ہے (اور مامصدر ریظر فیہ ہے۔ لیعنی تم پر ندیجھو نے اور کچھ نہ مقرر کرنے کے سلسلہ میں کوئی بارگناہ یا مہر کانہیں رکھا جاتا طلاق دینے کی صورت میں۔ چنانچیتم ان کوطلاق دے سکتے ہو )اوران کوایک جوڑا دے دو (جس ہے وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں) صاحب دسعت (تم میں سے مالدار) پڑاس کی حیثیت کےموافق اور تنگدست (غریب) کے ذمداس کی حیثیت کے مطابق (معلوم ہوا کہ اس میں ہوی کی حیثیت کالحاظ نہیں ہے) جوڑا دینا (فائدہ پہنچانا) قاعدہ کے موافق وشرعًا بالمعروف صفت ہے متاعا کی )واجب ہے حقامفت ٹانیہ یا مفعول مطلق تا کید کے لئے ہے )خوش معاملہ

لوگوں پر (جوفر مانبردار ہیں )اورا گرتم ان ہیو یوں کوطلاق ویے لگو ہاتھ رگانے ہے پہلے اوران کیلئے کچھ رہر بھی مقرر کر چکے ہوتو جس قدر مبرتم نے مقرر کیا ہےاس سے نصف ( ان کودینا ضروری ہےاہ رنصف تم واپس نے سکتے ہو )الا یہ کہ ( کیکن اگر )وہ عورتیں معاف کر دیں ( بیویال کل مهر چھوڑ دیں ) یا و چھن رعایت کردے جس کے قبضہ میں معاملہ ُ نکاح ہے ( بیعنی شوہر کووہ پورا مہر بیوی کودے دے یا بقول ابن عباسٌ مرادولی ہے جبکہ عورت مجورہ (باکرہ) ہوتہ بھی کوئی حرج نہیں ہے ) اور تمہارا معاف کر دینا (مبتداء ہے اس کی خبر آ گے ہے ) تقوی سے زیادہ قریب ہے اور آپس میں احسان کرنے ہے غفلت مت کیا کرو ( بعنی ایک دوسرے، پر احسان کرو ) بلاشبہ الله تعالیٰ تمہارے کاموں کوخوب دیکھتے ہیں (ان پرتم کو جزاء دیں گے ) محافظت کیا کروتمام نمازوں کی (یانچوں نمازیں ایپے اوقات میں ادا کرو )اور درمیانی نماز کی ( مرادعصر ہے جسیا کہ سخین کی روایت میں ہے یاضج یا ظہروغیرہ کی نمازیں مراد ہیں یا کی اختلاف الاقوال اس کوعلیحدہ ذکر کرنا )اس کی فضیلت کی وجہ ہے ہے )اور کھڑ ہے ہوا کرو(نماز میں )اللہ کے سامنے عاجز بن کر (بعض کے نز دیک ق انتین کے معنی فر مانبر دار کے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ قرآن میں جہاں قنوت ہے وہ بمعنی طاعت ہے۔ امام احمدٌ وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے اور بعض نے اس کے معنی خاموش رہنے والے کے بیان کیئے ہیں چنانچہ زید بن ارقیم کی روایت ہے کہ ہم لوگ نماز میں ہا تنبی کیا کرتے بتھے۔حتیٰ کہ بیآیت نازل ہوئی جس میں ہم کوخاموشی کی تعلیم دی گئی اور گفتگو کرنے ہے منع کیا گیارواہ اکشیخان ) پھراگر تم كوانديشه بو (وتمن ياسيلاب يادرنده كا) توتم كفر ع كفر ع (رجالا مجع ميد اجل يعني پيدل نماز پڙهو) ياسواري پر چڙھ چڙھ ( د سحبالاً جمع را کب کی بعنی جس طرح بھی ممکن ہو،خواہ قبلہ کی طرف منہ ہو سکے یا نہ ہوسکے یا رکوع سجدہ کاصرف اشارہ ہی ممکن ہو ) پڑھ لیا کرد۔ پھر جبتم کواطمینان ہوجائے (خوف ندرہے) تواللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کیا کرد ( نماز پڑ° د ) جیسےتم کوسکھلایا ہے جس کوتم جانے نبیں تھ (نماز کے فرائض وحقوق کی تعلیم سے پہلے اور کاف جمعنی مثل ہے اور ماموصولہ یا مصدریہ ہے)

تشخفی**ق وتر کیب**:....اولم تفوضوا جلال مفسرٌ نے او کے بعد لم مقدر مان کرائ طرف اشارہ کردیا ہے کہ تیمسو هن عطف كى وجدسے يەججز وم سےاور ما مصدر يەظر فيد ہے۔اى فسى مسلسة عدم المسسس. لم احدالامرين كى نفى كىلئے ہوگاليعنى نكره تحت النفی واقع ہونے کی وجہ سے مفیدعموم ہوگا۔اس صورت میں او کومعنی میں واؤ کے لینے کی ضرورت کہیں رہتی۔ ای مالم میکن منكم مسيس ولافرض

فريضة بمنعني مفعول اور تانقل من الوصفية الى العلميت كيطور برب اورمصدر بهي بوسكما بـ لا تبعة اي لاحق و قبيل لاو ذر . یعنی شو ہر پرانسی صورت میں طلاق دینے سے نہ مہر واجب ہو گااور نہ کوئی بدعت دغیر ہ کا گناہ۔منسعب و ہن امام شافعیؓ کے نز دیک ہس کا تخمینه حاکم کی رائے پر ہوگا اور حنفیہ کے نز دیک جہاں تک قمیص ، دوپٹہ، حا در تین کپڑوں کا تعلق ہے وہ نو شرغامتعین ہیں۔اس میں کسی کی رائے کو دخل نہیں ہے۔البتدان کی قیمت اور کیفیت کی تعین میں بے شک شوہر کی استطاعت ومقد ور کا ٹنا ظ کیا جائے گا۔بعض ائمہ شوہر کی بجائے اس میں عورت کی حیثیت کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ کرخی کی رائے ہے کیکن آیت اس کی مؤید نہیں ہے۔

متاغا كي تفيير تنمتيغا سے اشارہ ہے كہاسم مصدر مصدر كے معنى ميں اور اس كے قائمقام ہے اور بالمعووف جار مجرورل كرصفت ہے مناعًا کی۔حقًّا کواگر مفعول مطلق بنایا جائے تو عامل وجو بامحذوف ہوگا۔ای حق ذلک حقار الا استثناء منقطع ہے كيونكه نصف مہر کی معافی جنس استحقاق سے ہیں ہے۔

الذَّى بيده حضرت عليٌّ ، ابن عباسٌ ،سعيد بن المسيب ابن جبيرٌ نے اس كي تفيير زوج كے ساتھ كى ہے يطبر الّي كى روايت اند صلى الله عليه وسلم قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج بهي اسكم ويدب امام ابوصنيفه أورامام احد كرائ اورامام ثافعي كاتول جدید بھی یہی ہے کیونکہ بقاء نکاح اور طلاق شوہر کے اختیار میں ہوتی ہے۔لیکن ابن عباسؓ کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس سے مراد ولی زوجہ ہے۔امام مالک کا خیال اورامام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے۔اس صورت میں حاصل بیہر گا کدا گرعورت ثیبہ ہے تب تو خود شو ہر کواپنا حصد معاف کرسکتی ہے اور باکرہ ہے تو اس کے ولی کوحق معالی ہوگا۔

لا تسنسسوا المفسل نسيان ہے مراد حقیقی معنی نبیں ہیں کہ وہ غیرا ختیاری امرہے بلکہ مراد ترک احسان ہے الفضل بمعنی الفضیل والاحمان فنصف داي فلهن اوف الواجب نصف مافرضتم. الا ان يعفون. اي فلهن هذا المقدار بلازيادة ولا نقصان فی تعمیع الاحوال الا النع او یعفوا الذی اس کانام معانی رکھنا پامشا کلت صوری کی وجہ سے ہواور پااس لئے کہ اگرمبر معجل بیوی کوادا کردیا تو طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف کاحق استر داد باقی رہتا ہےاور جب اشتر داد نہ ہوا تو یہی معافی ہے۔ان تعفوامیں خطاب خاوند بیوی دونوں کو ہے کیکن لفظوں میں تذکیر کی رعابیت صرف اس کے شرف کی وجہ ہے گئی ہے۔

حافظوا مفاعلت يبال مجرد كمعني مين ب جيسے عاقبت الملص اور چونكه مواظبت كے معنى كو مصمن باس لئے على كے ساتھ تعدیه کیا گیا ہےاورعلی حالہا ہے باب ہے قرار دیا جائے تو بندہ اور خدایا بندہ اور نماز کے درمیان محافظت مراد ہو کی۔

المصلوة الوسطى امام اعظم ادرا كابر صحابة عضرت عمرٌ وعليٌّ وابن مسعودٌ وعائشةٌ وامسلمةٌ وحفصه كل رائ يه به كداس مرادعمر كي نماز ہے کیونکہ صحف حفصہ میں صلوٰ ۃ الوسطی کے بعد صلوٰ ۃ العصر کالفظ موجود ہے۔ نیز غز و ۂ احزاب میں جب آنخضرت ﷺ کی نمازعصر فوت بوكني تويدعا سَيجمك ارشاد قرمائ شبغيلونا عن المصلواة الوسطى صلواة العصر ملا الله بيوتهم نارًا. نيز حضرت سليمان عليه السلام كى نمازعصر بھى ايك دفعه فوت ہوگئى ھى جس كے بارہ ميں ارشاد نبوى ہے انھا السصىلونة التى شغىل عنھا سليمان حتى تسورات بالمحبجاب اور مقتضى قياس بھى يہى ہے كەاس كے ايك طرف دونمازين نهارى ہيں قصرى اور فيرقصرى فجراور ظهراوراس طرح دوسری طرف دونمازی کیلی میں قصری اورغیر قصری یعنی مغرب وعشاءاورنمازعصران کے درمیان ہےا دروقت بھی بیکارو ہاری مشغولیت اور ہنگامہ آرائی کا ہےاس لئے مزیدا ہتمام کی ضرورت پیش آئی ہےاورانس بن مالک،معاذ بن جبل،ابوامامی کی رائے یہ ہے کہ مراداس سے نماز فجر ہے۔ کیونکہ وہ دن رات کی دو دونمازول کے درمیان میں ہے یا دوقصری نمازوں کے درمیان میں ہے اور ابن عمر ، زید بن اسامٹکا قول میہ ہے کہ ظہر کی نماز مراد ہے کیونکہ وسط نہار میں ہےاورا بن عباس کی ایک روایت اور قیصر دبن زبیر گی روایت میں ہے کہ نماز مغرب مراد ہے کیونکہ وہ ایک جہری اور ایک سری نماز کے درمیان ہے یار کعات کے لحاظ سے دوگانہ اور چہار گانہ نماز وں کے درمیان ہے اوربعض نے نمازعشاءمراد لی ہے کیونکہوہ دو جہری نمازوں کے مابین ہے۔ جورات کی وونوںسروں پر ہیں اوربعض نے لیلۃ القدر کی طرح اس کوغیر معین کہاہے۔

واف دها تعنى عطف عام على الخاص كانكنة جلال مفسرٌ ذكر كرز ہے ہيں كتخصيص ذكرى كى وجه شرف وقت ہے كہ ملا مكة النهار والليل کاجہاع اور ڈیونی بدلنے کامیروقت ہے۔

قومو الله يعنى لِلله كالعلق قوموا سے ہے جس سے مراد قیام صلوٰ ۃ ہے لفظ قانتین سے متعلق نہیں ہے ورنہ عبارت اس طرح ہونی عاييج هي قوموا في صلواة الله قانتين كيونكه عامل اصل مين معمول برمقدم وتابيد قانتين ابن مسعودٌ اورز بدبن ارامٌ كاقول بهي يبي ہے کہ قنوت کے معنی سکوت کے ہیں۔فسر جالا اور د سحبیانا بیدونوں حال ہیں عامل ان میں صلوامقدر ہے اس کئے اس کو مفسر علام نے مجمی مؤخر ما تا ہے۔ نماز چونکہ معظم ذکر ہے اس لئے تفسیر مناسب ہے۔ باقی امام شافعیؒ کے نز دیک ہجالت مشی اور مسابقت بھی نماز پڑھنی واجب ہوگی اور بخلاف امام اعظمؓ کے وہ اس حالت میں مؤخر کرنے کوفر ماتے ہیں۔ چنانچہ غزوہَ احزاب میں آنخضرت ﷺ نے بھی ترك فرمادي تحى رحمها علمك تثبيه كامطلب بيه كه جس طرح بحالت امن ركوع سجده ،استقبال قبله كى رعايت منازيز ست

ر بای طرح برموسی لئے وضع الظا ہرموضع المضمر کیا ہے۔

ر لطِ :....... آیت لا جناح میں طلاق قبل الدخول کی صورت میں مہر واجب اور غیر واجب کا تینتیسواں (۳۳) تھم نہ کور ہے اور آیت حافظو امیں چونتیبواں (۳۴ ) تھم نماز کی مخافظت کا ہے۔

شانِ نزول: ..... ایک انصاری صحابیؓ نے ایک عورت سے نکاح تفویطها کیا اس کے بعد طلاق قبل الدخول دے دی اس پر عورت نے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں مرافعہ پیش کیا تب بیآیت نازل ہوئی اور آپﷺ نے ارشادفر مایا امتعها و لو بقلنسو تک.

﴿ تشریح﴾ .....مطلقه عورت کی جیارصور تنیں: ......مطلقه کی دوصورتیں ہیں یہ موطوء ہ اورغیر موطوء ہ ۔ حنفیہ کے نزد کیے خلوت صحیحہ نکاح کے تھم میں ہے پھران کی بھی دوصورتیں ہیں ۔ مہر کی تعیین ہو پھی تھی یانہیں ۔ اُ می طرح جارصورتیں نکل آئیں۔ (۱) موطوء مسمی لہا مبر(۲) موطوء ہ غیرمسمی لہا مہر (۳) غیرموطوء مسمی لہا مبر (۴) غیرموطوء ہ غیرمسمی لہا مبر۔

پہلی صورت کا عظم یہ ہے کہ پورا مہر واجب ہوگا۔ دوسری صورت کا عظم یہ ہے مہر شل کو عظم بنا کر مہرادا کیا جائے گا۔ تیسری صورت ہو
آیت میں دوسر نے نہر پر بیان کی جارہی ہے اس کا تھم یہ ہے کہ نصف مہر کا ادا کرنا مرد پر واجب نے الا یہ کہ مر در عابت کر کے پورا مہر
عورت کو دیدے یا اس کے پاس ہی رہنے دے۔ اس طرح عورت اپنے نصف حق کو بھی نہ لے یا گئے و نے کو واپس کر دے۔ ان چار
صورتوں میں نصف مہر کا تھم و جو بی باتی نہیں رہے گا اور اسٹناء میچے ہو سکے گا اور چو تھی صورت جس کو آیت میں اول بیان کیا گیا ہے اس کا
عظم یہ ہے کہ مردکو میرکے نام سے بچھ دینا نہیں بڑے گا کیونکہ نکاح کی صحت اگر چہ تعیین مہر پر موقوف نہیں ہے۔ بلا ذکر مہر بلکہ عدم مہر کی
شرط لگا کر بھی نکاح میچے ہوسکتا ہے۔ نیز مہر کانفس و جو ب صرف عقد نکاح سے ہوجا تا ہے البتہ خلوت ، صحبت سے مہر مؤکد ہوتا ہے لیکن
اس چو تی صورت میں جب نہ مہرکی تعیین ہوئی اور نہ خلوت وصحبت سے مہر مؤکد ہوا تو مہرکی تنصیف کیسے کی جائے اور کیوں کی جائے ؟

جوڑہ ویپنے کے احکام: ..... البتہ اس مفت کی طلاق سے ورت کو استحیاش ضرور ہوا ہے۔ اس کی مکافات اس طرح کی جارہی ہے کہ ایک جوڑہ تین کیڑوں کا جس میں گرند، ایک سربنداور ایک سرسے پاؤل تک سر کیلئے چا در ہوبطور قائمقام مہر کی شوہر پراس کی مقد ور بھر واجب ہے۔ جس کی قیمت پانچ در ہم ہے کم اور الیں عورت کے نصف مہر سے زیادہ نہ ہو۔ چنا نچے علی اور مضاعًا کا مصدر مؤکد ہونا اور لفظ حق اس وجوب پر وال ہیں۔ امام مالک اس کے استحباب پر لفظ المسمحسنین سے استدلال کرتے ہیں کی اس کا ترجمہ خوش معاملگی کے ساتھ کرنے کے بعد استدلال کا موقع ہی نہیں رہتا۔ اس آخری صورت کے علاوہ پہلی تینوں صورتوں میں جوڑے کا وجوب نہیں ہے اور استحباب سے انکار بھی نہیں ہے کیونکہ سب صورتوں میں پھی نہ کھی عورت کا جبر ونقصان ہوگیا ہے صرف اس ایک صورت میں آنسو یو شخصے کی ضرورت تھی۔

سے مثلاً رعایت نہ کرنے کوتر جیے ہوجائے تو اس میں فی نفسہ استحسان اور عارضی غیار میں خاص عارض فقر و تنگدی کی وجہ سے مثلاً رعایت نہ کرنے کوتر جیے ہوجائے تو اس میں فی نفسہ استحسان اور عارضی غیر استحسان میں کچھ تعارض اور منا فات نہیں ہے دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔۔

معاشرتی احکام کے ساتھ عباوات: .....طلاق وعدت کے احکام کے درمیان نم زکا ذکراس مسلحت ہے کہ مقصودا ملی توجہ الی اللہ ہے۔معاشرت ومعاملات میں لگ کرکہیں اس سے کسی درجہ غفلت نہ ہوجائے بلکہ خوران احکام میں بھی ایمان کی

جان جب ہی پڑے گی کہ خدائی احکام سمجھ کران کو کیا جائے نیز حقوق العباد کی ادائیٹی باعث تقریب خداوندی ہے ورنہ ہارگاہ الہٰی ہے دوری اور توجہ الی انحق ہے محرومی کا باعث ہوگا۔ اس ہے نماز کی اہمیت کا انداز ہبھی ہوسکتا ہے کہ الیمی شرید حالت میں بھی جبکہ جانوں کی آیا دھانی پڑرہی ہے نماز مؤخرنہیں کی گئی بلکہ کھڑے کھڑے اشاروں سے پڑھنے کا حکم ہے بحدہ کا اشارہ رکوع کے مقابلہ میں پہت سا جائے گا۔البتدا گرکھز ار ہنا بھی ممکن ندہو بلکہ چینا یا بھا گنا ہور ہاہوتو عمل کثیر کی مجہ ہے حنفیہ کے نزو یک نمازمؤ خرکر دی جائے گی۔ رجالا کی تفسیر حنفیہ نے کھڑے رہنے کے ساتھ کی ہے۔امام شافعیؒ اس حالت میں بھی مؤ خزنہیں فرماتے بلکہ رجالا کے معنی پہدِ ک چلنے اور د اسحبـاً کے معنی سوار ہوکر چلنے سے کیلتے ہیں۔ کیکن ر جالا مشتر ک معنوی ہے۔ ماشی اور واقف دونوں معنی کے ۔ لئے عمل کثیر کے مفسد ہونے کی وجہ سے اور واقعہ احزاب ہے استدلال کرتے ہوئے حنفیہ نے ثانی معنی کوتر جیح دے دی ہے۔

و ان تسعفو ا میں علوبمت اور ترک اسراف کی تعلیم ہے اور فسر جسالاً او رکسانا تعدا داور بئیت اعمال کے لحاظ سے تخفیف کی

وَالَّـٰذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَارُونَ اَزُواجًا عَلَيْهُ صُوا وَّصِيَّةً وَفِي قِرَاءَ ةٍ بَالرَّفْعِ أَى عَلَيْهِمْ لِلأَزُو اجِهِمُ وَيُعُطُوهُنَّ مَّتَاعًا مَا يَتَمَتَّعُنَ بِهِ مِنَ النَّفُقَةِ وَالْكِسُوَةِ إِلَى تَمَامِ ا**لْحَوُلِ** مِنْ مَوْتِهِمُ اَلْوَاجِبُ عَلَيْهِنَّ تَرَبُّصُهُ غَيُرَ إِخُوَاجٍ عَلَا أَيُ غَيْرَ مُخُرِجَاتٍ مِنُ مَسُكَنِهِنَّ فَإِنْ خَرَجُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ فَلاجُنَاحَ عَلَيُكُمُ يَا أَوْلِيَاهُ الْمَيِّتِ **فِيُّ مَا فَعَلُنَ فِيُ ۖ ٱنْفُسِهِنَّ مِنُ مَّعُرُوُفٍ** ۖ شَـرُعًـا كَالتَزَيُّنِ وَتَرُكِ الْإِحْدَادِ وَقَطْعِ النَّفُقَةِ عَنْهَا وَاللهُ عَزِيْزٌ فِي مِلْكِهِ حَكِيْمٌ ﴿٣٠﴾ فِي صُنعِهِ وَالْوَصِيَّةُ الْمَذُكُورَةُ مَنْسُوْحَةٌ بِايَةِ الْمِيْرَاثِ وَتَرَبُّصُ الْحَوُلِ بِايَةِ اَرُبَعَةَ اَشُهُرٍ وَّعَشُرِا اَلسَّابِقَةِ الْمُتَاجِّرَةِ فِي النُّزُولِ وَالسُّكُنِي ثَابِتَةٌ لَهَاعِنُدَ الشَّافِعِيّ **وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ** يُعُطَيُنَهُ بِالْمَعُرُوفِ" بِقدرِ الْإِمْكَانِ حَقًّا نَصَبُ بِفِعُلِهِ الْمُقَدِّرِ عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣٠ اللَّهُ كَرَّرَهُ لِيعُمَّ المَمُسوسَةَ ايُضًا إِذِ الْآيَةُ السَّابِقَةُ نِيُ غَيْرِهَا كَذَٰلِكَ كَمَابَيَّنَ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ ايتِهِ لَعَلَّكُمُ كَى تَعُقِلُونَ ﴿ ٣٣٠ تَتَدَبَّرُونَ \_

تر جمہہ: ······اور جولوگ تم میں ہے وفات پا جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں ہو یوں کو ( اس کے ذ مداما زم ہے کہ ) وصیت کر جایا کریں(اورایکے قراُت میںلفظو صیبة رفع کے ساتھ ہے ای عسلیہ ہم و صیبة )اپنی بیویوں کے لئے (اوران کووے جایا کریں ) سامان ( نفقہ ولباس کہ جس ہے وہ نفع اٹھاسکیں ) ایک سال (تمام ) کے لئے ( ان کی وفات کے وقت ہے عورتوں پر واجب ہے ) اس طرح کہ ان کوگھر سے نہ ذکالاِ جائے (مغیراخراج حال ہے یعنی اپنے مکانوں سے نکالی نہ جائیں ) ہاں اگر (خود ) نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے (اے ور تائے میت )اس ضابط کے مطابق جس کووہ اپنے گئے تجویز کریں (شرعامثانی آرائش کرنا ،سوگ نہ کرنا ،نفقہ ہے محروم ہومجانا)اوراللہ تعالیٰ زبردست ہیں (اپنے مِلک میں) حکمت والے ہیں (اپنی کاریگری میں) وروصیت مذکورہ آیت میراث کے ذریعہ منسوخ ہے اور سال بھرکی عدبت منسوخ ہے۔اس ہے پہلی آ بت ادبعة اشھروعشرًا کے ذریعہ جونز ولامؤخر ہے اوراس کیلئے قیام گاہ بھی لازم ہے۔امام شافعی کے نزونیک (اور تمام مطلقہ عورتوں کے لئے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا (کہ جواس کو دیا جائے گا) دستور کے مطابق (بقدرامکان)مقرر ہواہے(حقا منصوب ہے تعل مقدر کے ذریعہ )ان لوگوں پر جو (اللہ تعالیٰ ہے) ڈرنے والے ہیں (اس کو سکرر بیان کیا ہے تا کہ موطوء ہ عورت بھی اس تھم میں داخل ہو جائے کیونکہ بچھلی آیت غیرموطوء ہ کے باب میں تھی )اسی طرح (جیسے کہ تنہارے لئے پہلے احکام بیان کیئے گئے ہیں)اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیان فرماتے ہیں اپنے احکام اس تو قع کے ساتھ کہ تم سمجھو کے

تتحقیری ورکیب:....والمذین یتوفون. ای یـموتون. تسمیة الشی باسم مایؤل الیه کے طریقه پر ہے کیونکه وفات کے بعدوصیت ممکن تہیں ہے۔وصیة کی تقدیر فلیو صوا وصیۃ ہے ای فیلیجب علیہ، ان یوصوا لزوجاتھم بثلاثة اشياء النفقة والكسوة والمسكني دومري قرأت رقع يرتقذ برعليهم الوصية بموكى المحول كي بعدمفسر في جوواجب كهاب یہ مجرور ہے حول کی صفت ہونے کی وجہ سے اور الی الحول صفت ہے متاع کی اور تربص سے مراد تربص الحول ہے۔ ای منساعیا منتھیا الى المحول. خوجن يعنى رہنے ندرہنے میں اور نفقه لینے ندلینے میں عور توں کوا ختیار ہے جیسا کہامام شافعی کی رائے ہےامام ابو جنیفهٌ کے مز دیک سکنی لا زم ہوگا موت اور طلاق دونوں کی عدت میں اختیاری امر نہیں ہے اور معنی آبیت کے مہروں گے کہ اگر سال بھر بعد نکلیں گے تواب آرائش وغیرہ کی اجازت ہے۔الاحداد احدت الموء ة بولتے میں ضاوندکی وفات کے بعدزیب وزینت چھوڑ دی ہے۔ حقّاعلى المعتقين فيجيلي آيت ميس جب على المحسنين كالفظ نازل مواتو ايك اعراني نے بيوى كوطلاق كے بعد متاع تبيس ويا اوركه دياكه ان اردت احسنست وان اردت لم احسن ال يرحمقا على المتقين نازل بُوا..... كوره ليخي آيت و للمطلقات المنع كانزول مدخوله كوداخل كرنے كے لئے ہوا ہے اس ميں تمين رائيں ہيں (۱) امام شافعیؓ كےنز و يك تمام صورتوں ميں متاع واجب ہے بجز غیر مدخولہ مفروض لہا کے۔(۲)امام مالک ؓ کے نز دیک سب صورتوں میں متحب ہے بجز اس صورت کے۔ (۳) امام ابوحنیفڈگی رائے اورامام احمد کی ایک روایت بیے ہے مدخولہ مطلقاً اورغیر مدخولہ غیرمسمی لہا مہر کے لئے واجب ہےاور ضاحب مدارک نے اس متاع کو نفقہ عدت برمحمول کیا ہے اس لئے تکرار نہیں رہے گا۔

رلط :.... اس آیت و الذین الع میں پینتیسوال (۳۵) تھم ہیوہ کیلئے وصیت سکونت ہے متعلق ہے اور آیت و لسلم طلقات المخ میں علم طلاق کا تمدیان کیاجار ہاہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : .... بيوه كي عدت : .... اسلام ہے پہلے عدت وفات ايك سال تھى \_ابتداء اسلام ميں بھى جب تك احکام میراث مقررنہیں ہوئے تھےاور بیوی کا کوئی حصہ میراث طےنہیں تھا بلکہسب کا مدارصرف مرنے والے کی وصیت پرتھا۔عورت کے گئے اتنی رعابیت رکھی گئی تھی کدا گروہ جا ہے تو خاوند کے تر کہ کے مکان میں سال بھر تک رہ سکتی ہے ا راس مدت میں اس تر کہ نے ان كے نفقه كا انتظام كيا جاتا تھا۔مرد كے لئے بھى اس تشم كى وميت كرجانے كائتكم تھا اور چونكہ بيتن عورت كا تھا اس كئے اس كے وصول كرنے نہ کرنے ،مکان میں رہنے نہ رہنے کا اس کواختیارتھا۔ورثاء کے لئے مجبور کرنے کاحق نہیں تھاعدت کے اندرعورت کے لئے باہر نکلنا اور نکاح وغیرہ کرنا گناہ تھا۔نیکن عدت کے بعدسب چیزوں کی اجازت تھی۔نیکن جب آ بہتِ سابقہ اربیعۃ اشھو وعشو اٹازل ہوگئی توبیہ کمی عدت جِهونی عدت ہے تبدیل ہوگئی اور جب آیت میراث نازل ہوگئی جس میں گھریارسپ کا تر کہ عورت کول گیا تو اب نفقہ بھی منسوخ اورسکنی بھی منسوخ ہے۔اپے حصہ میں رہاورا پنامال خرج کرے۔غرضکداس آیت کےسب اجزا منسوخ ہو گئے ہیں۔

مطلقہ کے احکام: ..... پچھلی آیت کے ذیل میں مطلقہ کی جاروں اقسام اور ان کے احکام فرکزر ہوئے ہیں ان کی تعصیل سے

معلوم ہوگیا ہوگا کہ ہرایک کو بچھ نہ پچھ نفع ہوا۔ مثلاً مطلقہ غیر مدخولہ غیر سمی لہا مہر کے لئے ایک جوڑا غیر مدخولہ سمی لہا مہر کے لئے نصف مبرد یا جائے گا۔ای طرح مدخولہ کی دوشمیں رہ گی تھیں وہ اس آ بیت میں آ گئیں یعنی سمی لہا مہراس کے لئے پورا مہراور غیر سمی لہا مہراس کے لئے پورا مہراور غیر سمی لہا مہراس کے لئے بعد الدخول مہرشل ۔ بیان کا نفع ہوگیا ایک صورت نفع کی بیتی ۔ دوسری صورت بدہ کہ خاص جوڑا مرادلیا جائے تو ایک صورت میں واجب اور تین صورت سے ہے کہ متاع سے مراد نفقہ عدت لوا جائے تو جس طلاق میں عدت ہوگی ۔ مثلاً رجعی ہائنداس میں عدت گزرنے تک واجب رہے گا۔ غرضکہ آ بت عموم الفاظ سے سب صورتوں کوشامل ہے اور قاعدہ سے مراد نبی تفصیل ہے وجوب واسخباب کا فرق دلائل سے ٹا بت ہوتا جائے گا۔اس صورت میں حسف کو جوب کے لئے نہ لیا جائے بلکہ مراد یہی تفصیل ہے وجوب واسخباب کا فرق دلائل سے ٹا بت ہوتا جائے گا۔اس صورت میں حسف کو وجوب کے لئے نہ لیا جائے بلکہ

المَّهُ تَنَ اللهِ اللهُ الله

کی راہ میں قبال کرو(اعلاء دین کی خاطر)اوریقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں (تمہاری باتوں کو)اورخوب جاننے والے ہیں (تمہارے حالات کواس لئے کہتم کو بدلہ دیں گے ) کون ہے؟ جواللہ تعالیٰ کوقرض دے (اللہ کی راہ میں مال صرف کرکے ) بہترین طور پر قرض ( کماللہ کی راہ میں خوشد لی سے صرف کرے ) پھراللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر (ادرا یک قر اُت میں فیہ ضعفہ تشدید کے ساتھ آیا ہے ) بہت سے حصے کردیں (دس گناہے لے سوگناہے بھی زائد جیسا کہ آئندہ آبت میں آرہاہے )اوراللہ تعالیٰ ہی کمی کرتے ہیں (جس سے عا ہے ہیں بطور آ زمائش رزق روک لیتے ہیں ) اور فراخی کردیتے ہیں (بطورامتحان جس کے لئے جاہیں کشادگی فرمادیتے ہیں ) اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے (آخرت میں تم کوتمہارے اعمال کی یا داش کے لئے کھڑا کیا جائے گا۔)

متحقیق وتر کیب:.....تعجب ایعنی تعجب دلانا،اس معلوم ہوا کہ مخاطب کواس ہے، پہلے حصہ کا حال معلوم نہیں تھااور بعض نے استفہام تقریر پرمحمول کیا ہے۔اس وفت مخاطب واقعہ سے باخبر ہوگا صرف تقریر کے لئے وہرایا گیا ہے۔قاضی بیضاویؓ کی رائے ہے کہ تعجب اور تقریر ہی ان لوگوں کے لئے جواہل کتاب میں ہے ارباب تاریخ اس قصہ کوسنے ہوئے ہیں اور جوافراد سنے ہوئے حہیں ہیں بھی ان کوبھی مخاطب بنالیا جاتا ہے۔ تبری رؤیت علمیہ سے ہے اور مصمن معنی انتہا ءکو ہے۔اس لئے المیٰ کے ساتھ تعدیہ کرلیا گیا ہے۔ ٹم احیاهم مقدر پرمعطوف ہے۔ای فماتوا ثم احیاهم غایت ظہوری وجہسے حذف کردیا ہے۔

حز قبل ان کوذ والکفل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ستر ( + 2 )انہیا گاانہوں نے تکفل کیا تھا۔حضرت کالب کے بعدان کو نبی بنایا گیا تھا جو جاتشین حضرت موی علیه السلام پوشع بن نون کے بعد ہوئے ہیں۔ان لوگوں کی وفات کے بعد حضرت حز قبل رنجیدہ اور آبدیدہ ہوئے اورعرض کیایا رب بقیت و حیدًا تھم ہوا کہان کی زندگی تمہارے سپر دکی چنانچرانہوں نے احیو ا ماذن اللہ کہاسب زندہ ہو گئے اوراثر موت سے مراوزروی ہے چنانچ بعض قبائل یہود میں اب تک زرورنگ حلے آرہے ہیں۔

قرضًا حسنا مقعول مطلق باى اقراضًا فيضعفه الضعف المثل. اى جزاء ة بتقديرامطأف اضعاف ضميرمنصوب ــــــ حال ہے یا مضاعفت کے مصمن معنی تصبیر ہونے کی دجہ ہے مفعول الثانی ہے بینا عف بشکل مبالغۃ ،مبالغہ کے لئے لایا گیا ہے۔ كما سياتي مرادآ يت مشل الذين ينفقون الخ بروالله يقبض كويابيها فبل كدليل بريخ انفاق كي وجهسته مال كم حہیں ہوتا۔ قابض و باسط توحق تعالیٰ ہیں وہ دونو ں طریقوں ہے بندوں کی آ ز مائش کرتا ہے ۔لیکن تنگی کی بہنسبت فراخی کاامتحان زیادہ

ر بط :.......... مختلف مسم کے پینیتیس (۳۵) احکام ابوب بربیان کیئے گئے ہیں۔جن میں نماز کی محافظت کا حکم دے کرعبادات کی طرف متوجه کیا گیا تھا۔عبادات چونکہ دوطرح کی عبارتیں اکمل وانفع واقوی ہیں۔ایک بذل نفس دوسرے بذل مال اور بیدونوں فرد ہیں جہاد کی۔اس لئے آیت ما کدہ میں دورتک انہی کے ترغیبی مضامین آرہے ہیں۔اس سورت میں پہلے بھی جگہ جگہ ضمنا ان دونوں احکام کا . تذكره آچكا بهاوراب الم اتر الى الذين الخ اور الم تر الى الملاء الخ بين ترغيب جهاد بالانفس اور من ذالذي الخ میں مانی جہاد کی ترغیب دی جار ہی ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....ميدان جنگ اور و بائی شهر سے بھا گناحرام ہے:.....بعض حضرات نے اس قصہ کوفرار من الحرب برجمول کیا ہے۔ اس لئے جس طرح جہاد سے بھا گناحرام ہے اس طرح طاعون وغیرہ وبائی امراض کی جگہ سے بھا گنا بھی حرام ہے۔ مسئلہ تناسخ : ...... نیزیہاں مرکر دوبارہ زندہ ہونے ہے تناخ کا شبہ نہ کیا جائے کیونکہ تناسخ کے عقیدہ کا حاصل یہ ہے کہ دوسری زندگی میں پہلی زندگی کی سزایا جزاء کے طور پر دوسرابدن ویا جاتا ہے۔ اور یہاں دوبارہ زندگی سزایا جزا کے طریز بندی تھی بلکہ قدرت خدواندی کا اظہار تھا۔ ای طرح جہاں جہاں کسی معذب قوم کا شنح ہوا ہے اس پر بھی تناسخ کا شبہ نہ کیا جائے کیونکہ تناسخ میں دونوں زندگیوں کے درمیان موت کا حائل ہونا ضروری مانتے ہیں اور سنح میں ایسانہیں ہوتا۔ نیز اس دوبارہ زندہ ہونے کے واقعہ سے ان آیا ہے ربھی شبہ نہ کیا جائے جن میں قیامت سے پہلے مرکر دنیا میں دوبارہ آنے کی نفی کی گئی ہے کیونکہ تقصود ان آیات کا فی عادت کی ہے اور پہلی اثبات بطور خرق عادت اور خلافی عادت کی ہے اور پہلی اثبات بطور خرق عادت اور خلاف عادت ہور ہا ہے اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

نبیجر بول کی تا و بل : .......بعض نیجری مرده ہونے ہے مراد بُرد کی اور زندہ ہونے ہے. مراد بہادری لیتے ہیں۔ یعنی بی اسرائیل نے مداینوں سے شکست کھا کر بز د کی اختیار کی اور گویا بالکل ہی ختم ہو گئے ۔لیکن ایک ز مانہ بعد جدعون نے لوگوں کو جنگ پر ہم مادہ کیا اور ہمت وشجاعت، بہا دری اور دلیری سے پھر لوگوں کو زندہ کر دیا۔لیکن ظاہر ہے کہ بلا ضرورت نظیقی معنی جیموڑ کرمجاز اختیار کرنا صحیح نہیں ہے اورا گرخرق عادت ہونے کی وجہ ہے بھا گنا ہے تو کہاں کہاں تادیل کی جائے گی۔

قرضۂ جنگ ......قرضۂ جنگ کومجاڈ اقرص کہد یا گیا ہے ورنہ ساری چیزیں خداہی کی مِلاً۔ ہیں ۔لیکن جس طرح قرض کی رقم اکثر حالات میں محفوظ تجھی جاتی ہے اور وہ ماری نہیں جاتی بلکہ اس کی وصول یا بی یقی تجھی جاتی ہے۔ای طرح انفاق فی سبیل اللہ کو سجھو اور قرضۂ جنگ جس طرح سؤ دور سؤ دکر کے واپس کیا جاتا ہے اور تضاعف میں رعایا کی وفا داری اور خلوص کو بھی چیش نظر رکھا ہاتا ہے۔ حق تعالیٰ کے پہاں بھی اجر وثو اب کی تحدید نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایک خرما بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد بہاڑ کے برابر بڑھا دیں گے۔ فلا ہر ہے کہ ایک خرما کا بہاڑ کے ساتھ کیا تناسب ۔ ہے۔ای طرح دوسری حدیث میں اسلام تعالیٰ اس کو احد بہاڑ کے برابر بڑھا دیں گے۔فلا ہر ہے کہ ایک خرمات کی گئے نامت کے لئے سات سوگنا ہے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست پیش کی اس بریہ آ یت نازل ہوئی جس میں اضعافیا سختیو اکوغیر محدود رکھا گیا ہے علی قدر الخلوص۔

والله یسقیسن ویبسسط سے معلوم ہوا کہ چونکہ قبض وسط دونوں کا مرجع اللہ کی ذات ہے اور دونوں موسل الی اللہ ادراس کے ظہور تجلیات کے آئینے ہیں اس لئے دونوں محمود ہیں۔

إِذُقَالُوا لِنَبِي لَهُمُ هُوَ شَمَوَيُلُ الْعَثَ يَفِي اِسُوآ ۽ يُلَ مِنُ الْعَدِ مَوْتِ مُوسَى آَى اِلْى قِصَّتِهِمُ وَحَبَرِهِمُ اِفْقَالُوا لِنَبِي لَهُمُ هُوَ شَمَوَيُلُ الْعَثَ يَفَعِ لَنَا مَلِكَا نَقَاتِلُ مَعَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ تَنتَظِمُ بِهِ كَلِمَتُنَا وَنَرُجِعُ اللهِ قَالَ النّبِي لَهُمَ هُلَ عَسَيْتُمُ بِالْفَتُحِ وَالْكُسُرِ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللهِ تَقَاتِلُوا الْحَبُرُ عَسَى وَالْاسْتِفُهَام لِتَقْرِدُ التَّوقُع بِهَا قَالُوا وَمَالَنَاۤ اللّا نُقَاتِلَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَقَلُهُ أَخُوجُنَا مِنَ دِيَارِنَا وَابْتَآلِنَا وَالْمَانِعَ لَنَا مِنهُ مَعَ وُجُودِ مُقَتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَقَدُ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ حَالُوتَ آَى لَامَانِعَ لَنَا مِنهُ مَعَ وُجُودٍ مُقَتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَا بِسَبْيِهِمُ وَقَدُ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ حَالُوتَ آَى لَامَانِعَ لَنَا مِنهُ مَعَ وُجُودٍ مُقَتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا بِسَبْيِهِمُ وَقَدُ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ قَوْمُ حَالُوتَ آَى لَامَانِعَ لَنَا مِنهُ مَعَ وُجُودٍ مُقَتَضِيهِ قَالَ تَعَالَى فَلَمَا لَا مَا عَلَيْهِمُ وَقَدُ الْقَوْلَ وَمَا عَنُهُ وَحَبِنُوا إِلّا قَلِيلًا مِنْهُمُ وَهُمُ الَّذِينَ عَبَرُوا النَّهُرَمَعَ طَالُوتَ كَمَامَيَاتِينَ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلَيْهِمُ الْقِيمَ لَعَلَى إِلَى الْمَالُوتَ وَقَالَ وَاللهُ عَلِيمٌ عَلَيْهُمُ عُلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَمَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ الْحَالُوتَ وَقَالَ وَاللّهُ عَلِيمٌ مُ اللّهُ الْمَالُوتَ وَقَالَ وَاللهُ عَلَيْهُمْ عُلَيْهُ فِي الشَّلِي فَاجَابَهُ إِلَى إِرْسَالِ طَالُوتَ وَقَالَ وَاللهُ عَلِيمٌ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ مُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا الللّهُ الْمَالُوتَ وَقَالَ مَالُولَ وَلَاللّهُ عَلَيْهُمْ أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُوتَ وَقَالَ اللّهُ اللّ

لَهُمْ نَبِيُّهُمُ إِنَّ اللهَ قَدُ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ﴿ قَالُوْ آ أَنِّي كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ **اَحَقُّ بِالْمُلَكِ مِنُهُ** لِاَنَّـهُ لَيُسَ مِنُ سِبُطِ الْمَمُلُكَةِ وَلَاالنَّبُوَّةِ وَكَانَ دَبَّاغًا اَوْرَاعِيًّا **وَلَمُ يُؤُتَ سَعَةً مِنَ** الْمَالُ \* يَسْتَعِيْنُ بِهَا عَلَى اِقَامَةِ الْمُلُكِ قَالَ النَّبِيُّ لَهُمَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلُهُ اخْتَارَةً لِلْمُلُكِ عَلَيْكُمُ وَزَادَةً بَسُطَةً سَعَةً فِي الْعِلْم وَالْجِسُم وَكَانَ أَعْلَمَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْمَلَهُمُ وَأَتَّمَّهُمْ خَلُقًا وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَنُ يَّشَآءُ ۚ إِيْمَاءَهُ لَااعُتَرِاضَ عَلَيُهِ وَاللهُ وَاسِعٌ فَضْلَهُ عَلِيْمٌ وَبِهِ بِمَنَ هُوَ اَهُلَّ لَهُ وَقَالَ لَهُمُ نَبِيُّهُمُ لَـمَّا طَلَبُوُا مِنْهُ ايَةً عَلَى مُلْكِهِ إِنَّ ايَةَ مُلُكِهَ أَنُ يَّأْتِيَكُمُ التَّابُوُتُ الصُّنْدُوْقُ كَانَ فِيهِ صُورُ الْاَنْبِيَاءِ أنُـزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ادَّمَ وَاسْتَمَرَّ اِلْيُهِمُ فَغَلَبَتُهُمُ الْعَمَالِقَةُ عَلَيْهِ وَاخَذُوهُ وَكَانُوا يَستَفُتِحُونَ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِمُ وَيُـقَدِّمُونَهُ فِي الْقِتَالِ وَيَسْكُنُونَ اِلَيُهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى **فِيُهِ سَكِيْنَةٌ** طَمَانِيَّةٌ لِقُلُوبِكُمُ **مِّنُ رَبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا** تَوَ لَكَ الْ مُوْسِنِي وَالْ هَرُونَ أَى تَرَكَاهُ وَهُوَ نَعَلَا مُوْسِى وَعَصَاهُ وَعَمَامَةُ هَارُونَ وَقَفِيُزٌ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ وَرْضَاضُ الْالْوَاحِ تَحُمِلُهُ الْمَلَيْكَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يَاتِيْكُمُ رِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمُ عَلَى مُلْكِهِ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ مُرْمَهُ ۚ فَحَمَلَتُهُ الملبَكَةُ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْارْضِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اللَّهِ حَتَّى وَضَعَتُهُ لِيَّ عِنُدَ طَالُوْتَ فَاقَدُوُا بِسُلَكِهِ وَتَسَارَعُوا إِلَى الْجِهَادِ فَانْحَتَارَ مِنْ شُبَّانِهِمْ سَبُعِيُنَ ٱلْفًا فَلَمَّا فَصَلَ خَرَجَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ لا مِنْ بَيْتِ الْمَقُدِسِ وَكَانَ حَرًّا شَدِيْدًاوَطَلَبُوا مِنْهُ الْمَاءَ قَالَ إِنَّ اللهَ مُبْتَلِيْكُمُ مُحَتَبِرُكُمُ بِنَهَوِ ﴿ لِيَظُهُرَ الْمُطِيعُ مِنْكُمُ وَالْعَاصِيلُ وَهُوْبَيْنَ الْاَرْدُنِ وَفَلَسُطِيُنِ فَمَنُ شَرِبَ مِنْهُ أَيْ مِنْ مانِهِ فَلَيْسَ مِنِيُ ۚ آَىُ مِنُ ٱتِّبَاعِيُ وَمَـنُ لَّمُ يَطُعَمُهُ يَذُقُهُ فَـاِنَّهُ مِنَى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرُفَةً ۚ بِـالْفَتُحِ وَالطَّـةِ بِيَدِهُ فَاكْتَفَى بِهَا وَلَمْ يَرِدُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ مِنِّى. فَشَرِبُوُا مِنْهُ لَمَّا وَافَوُهُ بِكُثْرَةٍ إِلَّا قَلِيُـلَّا مِّنُهُمْ ۚ فَاقَتَصَرُوا عَلَى الْـفُرْقَةِ رُوِى آنَّهَا كَفَتُهُمُ لِشُرُبِهِمُ وَدَوَابِهِمُ وَكَانُوا ثَلْثَمِائَةٍ وَبِضُعَةَ عَشُرَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ الْمَنُوا مَعَهُ لَا هُـمُ الَّذِينَ اِقْتَصَرُوا عَلَى الْفُرُقَةِ قَالُوا آى الَّذِينَ شَرِبُوا كَاطَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ أَى بِهِتَالِهِمُ وَجَبِنُوا وَلَمُ يُحَاوِزُوُهُ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ يُوقِنُونَ أَنَّهُمُ مُّلْقُوا اللهٰ إِسالْبَعُثِ وَهُمُ الَّذِينَ جَاوَزُوهُ كُمُ خَبُرِيَّةٌ بِمَعْنَى كَثِيرٍ مِّنُ فِئَةٍ خَمَاعَةٍ قَـلِيُـلَةٍ غَـلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً ۚ بِإِذُن اللهِ ۗ بِارَادَتِهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيُنَ ﴿ ١٣٠﴾ بِالنَّصْرِ وَالْعَوُنِ وَلَمَّا بَوَزُوُا لِجَالُونَ وَجُنُودِهِ أَىٰ ظَهَرُوا لِقِتَالِهِمْ وتَصَافُوا قَالُوا رَبُّنَا ۖ اَفُرِغُ اَصْبِبُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَّثَبِّتُ اَقُدَامَنَا بَتَـفُونِةِ قُلُوبِنَا عَلَى الْجِهَادِ وَالْسَصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِيْنَ

﴿ وَهُ ﴾ فَهَزَمُوهُمْ كَسَرُوهُمُ بِإِذُنِ اللهِ لللهِ اللهِ عَلَيْ إِرَادَتِهِ وَقَتَلَ دَاؤُدُ وَكَانَ فِي عَسُكَرِ طَالُوْتَ جَالُوتَ وَاتُّلهُ آى دَاوُدَ اللهُ الْمُلُكُ فِي بَنِي اِسُرَاتِيُلَ **وَالْحِكُمَةَ** النُّبُوَّةَ بَعُدَ مَوْتِ شَمُويُلَ وَطَالُوْتَ وَلَمُ يَجْتَمِعَا لِاَحَدٍ قَبُلَة**ٌ وَعَلَّمَةً مِمَّا يَشَآءُ \* كَصَنَعَةِ الدُّرُوعِ وَمنطِقِ الطَّيْرِ وَلَوُلَا دَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ** بَدُل بَعُضٍ مِنَ الناسِ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْلارُضُ بِغَلَبَةِ الْمُشَرِكِيُنَ وَقَتُلِ الْمُسُلِمِيْنَ وَتَخْرِبَبِ الْمَسَاجِدِ وَلَكِنَّ اللهَ **ذُوُ فَـضُــلِ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿١٥١﴾ مـدَفَعَ بَعُضَهُمُ بِبَعُضٍ تِلُلَكَ هَذِهِ الْايَاتُ اللهِ نَتُلُوُهَا نَـقُصُّهَا** ِعَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِّ بِالصِّدُقِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ ﴿٣٥٢﴾ التَّاكِيُدُ بِانَّ وَغَيْرِهَا رَدُّ لِقَوُلِ الْكُفَّارِ لَهُ لَسُتَ مُرُسَلًا

تر جمیہ: ..... کیاتم کو تحقیق نبیں ہو، واقعہ قوم (جماعت) بنی اسرائیل کامویٰ علیدالسلام ( کی و بات ) کے بعد ( یعنی ان کا قصہ ان کی خبرتم تک نہیں پینی ہے) جب کدانہوں نے اپنے ایک نبی (شموئیل ) سے کہا کہ آپ بھیجے (مقرر کردیجے) ہارے لئے ایک باوشاہ کہم (اس کے ساتھ ل کر)اللہ کی راہ میں قبال کریں (جو ہماری تنظیم کر سکے اور ہم اس کومرجع سمجھیں)فر مایا (پیغیبرنے ان ہے) کیا میمکن ہے(لفظ عسیتم فتح سین اور کسرسین کے ساتھ پڑھا گیاہے)اگرتم کو جہاد کا حکم دیا جائے کہ تم جہاد نہ کرو(الا تسقاتلوا خبر ہے عسیٰ کی اوراستفہام تقریرتو تع کے لئے ہے )وہ لوگ کہنے گئے کہ ہمارے لئے کیا سبب ہے کہ ہم انٹد کی راہ میں جہادنہ کریں۔ حالانکہ ہم اپنی بستیوں اوراپنی اولا دیے بھی جدا کردیئے گئے ہیں (قبل یا قید کی وجہ ہے جالوت نے ان کے ساتھ یہ کاروائی کی تھی یعنی جہاد ہے کوئی مانع موجوز نبیں۔ بلکہ مقتضی موجود ہے تق تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں ) پھر جب ان کو جہا د کا تھم ہوا و ہسب پھر گئے ( جہا د ہے ادر بُر د لی اختیار کرلی) باشنتناء چندلوگوں کے (جنہوں نے طالوت کی معیت میں نہر کو پار کیا تھا جیسا کہ آ گے آ رہا ہے )اوراللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں (چنانچدان کوسزادیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کرنے کے سلسلہ میں اللہ سے درخواست کی جو طالوت کی صورت میں منظور ہوئی ) فرمایا پیغمبرنے ان لوگوں ہے کہ اللہ تعالی نے تم پرطالوت کو با دشاہ مقرر فرمایا ہے کہنے گئے کہ ان کوہم پر حکمر انی کا حق کہاں ( کیسے) حاصل ہوسکتا ہے۔ حالانکہ بہنست ان کے حکمرانی کے ہم زیادہ مستحق ہیں ( کیونکہ اول تو وہ خاندان شاہی یا نبوت کے گھرانہ سے نہیں ہیں بلکہ زنگ ریزیا چرواہے ہیں دوسرے )ان کو پچھ مالی دسعت بھی نہیں دی گئی ۔ ہے (جس کی اعانت ہے مہمات مِلکی چلا سیس) فرمایا (پیغیبرنے ان ہے) کہ (اولاً تو) الله تعالی نے ان کوتمہارے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے ( سلطنت کے لئے ان کو نامزد کیا ہے)اور( دوسرے)ان کوزیاوتی ( وسعت ) عطافر مائی ہے علم وحیات میں (اور وہ اس دور میں تمام بنی اسرائیل ہے اعلم اور خلقةُ الجمل واتم نتھے)اور( تئیسر ہے)اللہ تعالیٰ ابنا ملک جس کوچاہیں عطافر مائیں (ممس کومجالِ اعتراض ہے)اور (چوتھے)اللہ تعالیٰ وسعت دینے دالے ہیں (اپنے فضل کو) جاننے والے ہیں ( کون سلطنت کے لائق ہے)اور فر مایا ان سے ان کے پیغیبر نے (جبکہ لوگوں نے پیغیبر سے اس کی بادشاہت کی علامت معلوم کرنی جاہی) کہان کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا (اس صندوق میں انبیاء بہم السلام کی تصویریں تھیں جن کوخدانے بھیجا تھا آ دم کے یا ں اورلوگوں کے پاس بیصندوق برابرر ہا۔ حتیٰ کہ نبی عمالقہ ان لوگوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے بیصندوق ان سے چھین لیا حالانکہ بیلوگ اس صندوق کی برکت ہے و شمنوں پر فتو حات حاصل کرتے تھے۔میدانِ جنگ میں اس کوآ گے آ گے رکھتے اور اس ہے تسکیمن حاصل کرتے جیسا کہ حق تعالیٰ خود

ارشاد فرماتے ہیں کہ) جس میں تسکین ( دلوں کی چین ) ہےتمہارے پر وردگار کی طرف ہے اور پچھ بجی ہوئی چیزیں ہیں جن کوحضرت مویٰ وہاردن علیہاالسلام جھوڑ محنے ہیں (بعنی ان دونوں بزرگوں کامتر و کہ تیرک ہے بعنی حضرت مویٰ علیہ السلام کے علین مبارک اورعصا ، مبارک اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامۂ مبارک اور ایک تھیلہ اس گوند کا جواللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری تھی اور تورات کی کچھ تختیاں تھیں )اس صندوق کوفرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے (بیرحال ہے یا تیکم کے فاعل ہے )اس میں تمہارے لئے کمل نشانی ہوگی (ان کی سلطنت پر )اگرتم یفین لانے والے ہو( چنانچے فرشتوں نے اس صندوق کوآ سان وزمین کے درمیان اس طرح اٹھالیا کہ وہ دیمچار ہے تھے۔ حتیٰ کہ طالوت کے سامنے لارکھا۔ لوگوں نے ان کی حکومت تسلیم کرلی ،اور جہاد کی تیاری شروع کردی۔ ستر ہزارنو جوان بہاور منتخب كيئے ) پھر جب طانوت فوجوں كولے كر چلے (بيت المقدس سے بخت كرى يزر بى تقى ان سے لوگوں نے يانى طلب كيا ) طالوت كہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے (7 زمائمیں گے ) ایک نہر کے ذریعہ (تا کہ فرما نبر دار اور نافر مان کھل جائمیں ) اور وہ نہر أردن و فکسطین کے درمیان تھی) سو جو مخض اس ہے یانی ہوے گا ( یعنی اس یانی کو پیئے گا ) وہ میرے ساتھیوں میں نہیں ہے ( یعنی میرے ساتھیوں میں داخل نہیں ہے )اور جواس کو زبان پر بھی نہ ر کھے ( نہ چکھے ) وہ میر ہے ساتھیوں میں ہے۔لیکن جو پیئے گا ایک خپلو بھر (غ**سو ف**ة بفتح الغین والضم)ا ہے ہاتھ ہے (اورای پراکتفاء کر لے اس سے زیادہ نہ بڑھے وہ بھی میرے ساتھ ہے) سوسب نے اس ے بینا شروع کردیا (جب اس شہر پر پہنچ اکثروں نے بجز چند آ دمیوں کے ان میں سے (بیو ہی لوگ تھے جنہوں نے صرف چلو پراکتفاء کیار دایت ہے کہ یہی ایک چلوان کے اوران کے گھوڑ دل کے لئے کافی ہو گیا اور وہ تین سوتیرہ ( ۱۳۱۳ ) تھے ) سو جب طالوت اوران کے مؤمن ساتھی نہریاراتر محیے (جنہوں نے ایک چلو پراکتفاء کیاتھا) کہنے لگے (جنہوں نے پیاتھا) آج تو ہم میں جانوت اوراس کے الشکر کے مقابلہ کی طاقت معلوم نہیں ہوتی ( یعنی ان سے لڑنے کی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور آ گے نہیں بڑھ سکے ) کہنے لگے وہ لوگ کہ جن کوخیال (یقین ) تھا کہاللہ تعالیٰ کے زوبرو پیش ہوں گے (قیامت کے روزاورا پیےلوگ وہ تھے جونبر سے یار ہو گئے تھے ) کہا کثر (تکم خبریہ ہے جمعنی کثیر ) حچھوٹی جھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم (ارادہ) ہے اوراللہ تعالیٰ استقلال والول کا ساتھ دیتے ہیں (اعانت وامداد فر ماکر )اور جب جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے (جنگ کے لئے تیار ہو گئے اور صف بندی کرلی) تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگارانڈیل دیجئے (برسادیجئے) ہم پرصبراور ہمارے قدم جمائے رکھیئے (جہاد پر ہمارے دل مضبوط فر ماکر )اور ہم کواس کا فرقوم پر غالب کرد ہیجئے۔ چنانچہ طالو تیوں نے جالو تیوں کوشکست دے دی (ان کوتو ژکرر کھ دیا)الله تعالیٰ کے تھم سے (ارادہ)اور قبل کردیا داؤدعلیہ السلام نے (جواشکرِ طالوت میں تھے) جالوت کواور عطافر مادیا ان کو ( داؤ دعلیہ السلام کو)اللہ نے سلطنت (بنی اسرائیل کی)اور حکمت ( نبوت شموئیل اور طالوت کی وفات کے بعداور بیدوونوں باتیں اس ہے پہلے سی ا یک هخص میں جمع نہیں ہوئی تھیں ) اور بھی جوالٹد کومنظور ہوان کوتعلیم فر مایا ( مثلاً مخصوص زرہ سازی اور جانوروں کی بولی سمجھنا ) اورا گریپہ بات ندہوتی کہ انٹدتعالی وفع فر ماتے رہتے ہیں بعض لوگول کو (بیہ الناس سے بدل اُبعض ہے) بعض لوگوں کے ذریعیہ سرز مین فساد سے لبریز ہوجاتی (مشرکین غالب**آ جائے ہسلمان قتل ہوجاتے ،مساجد بر** با دہوجا تیں )لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اہل جہان پر (چنانچەبعض لوگوں كے ذریعہ بعض لوگوں كود باديا) بي( آيات )الله تعالیٰ كی آيتیں جوہم پڑھ كر (بیان كر كے ) آپ كوسناتے ہیں (اے محمہ ) محیح محیح (سی کے طریقہ پر )اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسولوں میں ہے ہیں (انّ وغیرہ کی تا کیدلا کرقول کفار ''لسب میں سے ہیں (انّ وغیرہ کی تا کیدلا کرقول کفار ''لسب میں سالا'' کی تردید کرنی ہے)

شخفی**ن** وتر کیب:....الم تواس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہاس میں بھی خطاب عام ہے۔المداء جماعت جومشورہ کے

کئے جمع ہواوربعض کی رائے ہے کہ جمیاعت اشراف کو کہتے ہیں۔جن کی جلالت سے قلوب لبریز اور ہیبت سے آئیسیں بھری ہوئی ہوں۔ بیاسم جمع ہےاس کا داحد نبیں ہے جیسے قوم اور املاء بھی جمع آتی ہیں۔ شموئیل دوسر نے نسخہ میں اول ہمز د زائد ہےاور بیلفظ مرکب ہے شمو یعنی اسمع اورامل جمعنی الله یعنی است مع ما الله دعانی ان کے اور حضرت بوشغ کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہوئے اور بعض کی رائے ہے کہ حز قیل اورانیاس اور یسع علیهم السلام کے بعد ہوئے ہیں۔ ھسل عسیہ عسیٰ اوراس کی خبر کے درمیان شرط فاصل ہوگئ ہے۔ ای التوقع جنبكم من القتال ان كتب عليكم بل كفعل متوقع يرداخل كرك استفهام كيا كيا بـ تقريروت ثييت كـ ليح تواس جمله ميس توقع اورمتوقع دونوس آ گئے۔وما لنا۔ ای کالمداعی لنا المی ان لا نقاتل۔ بیماک خبر ہے اس جیسے موقع پر حالنا نفعل یا لانفعل ترکیب شائع ذائع ہے۔ جملہ حالیہ اور احقش کے نز دیک ان زائد ہے۔

و قسد احوجنا واؤحالیہ ہے توم جالوت مصروفلسطین کے درمیان رہا کرتے بتھے اور جارسو جارشہراد ہے ان کے گرفتار کر لئے گئے تضاس طرف اس جمله میں اشارہ ہے۔جالوت قوم عمائقہ کا بڑاسر تمش بادشاہ تھا جومملیق بن عاد کی اولا دیسے تھا۔عمالقہ بھی مصروفلسطین کے درمیان ساحل بحرِ روم پررہتے تھے۔فیلما محتب عبارت محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے فیدعا شہویل رہہ بیذلنک فبعث لهم مسلحًا و كتب عليهم القتال. فلما كتب المنع اوراس طرز مين زياده مبالغه وكياكه جب جها وفرض موني ك باوجودانہوں نے رؤگر دانی کی تو فرض نہ ہونے کی صورت میں کس درجہ تساہل کرتے ۔قسلیسلاان نواص کی تعداد٣١٣ تھی بدر بین کی تعداد کےموافق۔

و سسنسل السنب چنانچیان پیغمبرکوایک کنڑی پیائش کے لئے دی گئی جس ہے وہ لوگوں کے قدیبیائش کرتے تھے جس طرح فوجی رنگر د ٹوں کو بھرتی ہے پہلے قد وقامت اور سیند کی پیائش کی جاتی ہے لیکن سوائے طالوت کے کوئی دوسرااس پر پورانہیں اتر ا

ونسحن احق تحميونكه خاندان شابى توببودبن ليعقوب كي اولا دميس تقااورسلسلة نبوت لا وي بن لعقوب كيسل ميس تقااور طالوت ان دونوںسلسلوں ہےا لگ بنیامین بن یعقو ب کی اولا دمیں تھےجن میں نہ نبوت رہی نہسلطنت ، بلکہ گناہوں اورا دنی کاموں کے عادی تھےاورسلسلۂ نبوت میں بھی صرف شمویل رہ گئے تھے۔جنہوں نے کبرئی میں تورات حفظ کی اور بنی اسرائیل میں سب ہے زیادہ اعلم ہوئے اللہ نے ان کونبوت ہے سرفراز فرما دیا اور جالیس سال بہترین حال کےساتھ قوم میں رہے،۔سیعہ و سیع بروز ن کرم ے۔ساعة سعة اللَّهم وسع علينا سعةً مصدر ہاورواسع بمعنى موسع ہے۔التابو نناؤ بے ہے بمعنى رجع ـ بكس ميں ہے جو چیز نکالی جاتی ہے۔بار باراس میں پھررتھی جاتی ہے،صندوق بضم الصاد بروز ن فعلوت ،شمشاد کی نکڑی کا بنا ہوا،سو نے سے تمع شدہ تھا، تمین ہاتھ چوڑا، دس ہاتھ لمباتھا،تورات کا صندوق کہلاتا تھا اس میں تبرکات کی اصل نگلتی ہے گر اس میں افراط وتفریط ہے جٹ کر اعتدال ملحوظ رہنا جا ہتے۔

مه مها توک من بیانیہ ہے بی قید اس لئے کہا کہ ان دونول بزرگوں کا باقی ماندہ تبرک تھا۔ ال موسلی لفظ آل تھیم شان کے لئے برُهادياجا تا ہے۔جيے اللّهم صل على ال محمد. تحمله تَقَلَّم عَن بين يامجازي معنى مراد بين جيے حسمىل زيد متاعى الى مكة، فلما فصل اى فصل نفسه مفعول كاحذف بكثرت بوتا باس ليح بمزلدلازم كي بوكيا-

ِ قَسَالَ أَنَّ اللهُ طَالُوت نِي تِعْمِر كَي جانب سے اطلاع دیتے ہوئے یہ کہا ہوگا۔ اُرون ولکسطین دونوں بیت المقدس کے قریب بستیال ہوں گی لم پطعمیہ اس سے مرادنفس ذوق نہیں ہے بلکہ مایؤ دیدہ المذوق مراد ہے۔ ماکول ہو پامشر وب مطعم المشر وب بمعنی ذاق طعمہ کا

استعال بلاتكلف صحح ودرست ہے یعنی شربد و اقتحدہ طعامًا کے تكلف کی ضرورت نہیں ہے۔ غـر فیۃ ابن عامرٌ اُور کوئیؓ اس کو ہالفتح اور ابوعمرٌ وابن کثیرٌ ونافعؓ بالضم پڑھتے ہیں اور ہالفتح مصدر ہےاور بالضم بمعنی چُلُو یانی۔الا مس

اغتوف کے بعدمضرنے اشارہ کردیاہے کہ یہ فسمسن مسوب منه فلیس منی سے استثناء ہے یا خبر کی ضمیر سے استثناء ہے اور ودسرے جمله کی تقدیم کا فائدہ بہ ہے کہ اس کو جملہ اولی کا تتمہ بنانا ہے اور بدکہ اس سے غرض تا کید ہے اور نبی عن الشرب کی من کل الوجہ کی تمیم ہے۔ مؤخر کرنے میں بیفوا کد مہیں تھے۔

و جهنوده تقریباً ایک لا که یاس سے زائد بتھیار بندنشکر تھااور جالوت کا حال بیتھا کہ ایک میل لیسااس کا قدراور تین سورطل وزن کی خوداس کے سر پڑھی۔بسط نون آخرت کی ملاقات کا یقین اگر چہ ہرمؤمن کیلئے ضروری ہے کیکن یبال محصیص کی وجہ شاید ریہوکہ ان کواپنی قریبی شہادت کا یقین ہوگیا ہو کہاس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی اور اس ملاقات کاظن بھی جب موجب طاعت ہے تو یقینِ محکم اور عز مراسخ تو کیوں باعث اطاعت نہیں ہوگا۔ تو یااس میں مبالغہ ہے اور یاظن کویفین کے معنی میں لے اباجائے۔

سحم من فئة میں سے خبر ریہ ہے کیکن استفہامینہیں ہوسکتا۔جیسا کہ قاضی بیضاویؓ کی رائے ہے کیونکہ بلافصل استفہامیہ کی تمیز پر من واخل نبیں موسکتااور فنة بروزن فعد یافعلہ ہے فاء ت راسه بولتے میں اذاشققد فاء بمعنی رجع سے مستق ہے۔

برزوا تھلی زمین کو براز کہتے ہیں اور بروز کہتے ہیں ایسی زمین میں آنے کو برزو اسمعنی ظہر اے وقتل داؤ دکہا جاتا ہے کہ طالوت کے کشکر میں ان کےعلاوہ چیے نبی اور بھی تنھے اور حضرت داؤڈ ساتویں نبی ہونے والے تنھے۔ ابھی کمسن تنھے اور بکریاں چراتے تنھے کے شمویل پیغیبر کو بذر بعیدوجی بتلا دیا گیا کہ جالوت کو داؤڈمل کریں گے چنانچہان کے والد ہے اجازت لے کرفوج میں بھرتی کرلیا گیا۔ راستہ میں تین پھروں نے کلام کیا کہ ہمارے و ربعہ سے جالوت کو مارتا۔ چنانچے ایسا ہی کیا اور کامیاب ہوئے۔ طالوت نے اپنی جنی کے ساتھان کی شادی کردی اور بالآخر ہیے ہی اور بادشاہ دونوں کے تنہا وراث ہوئے ۔لو ہاان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم کردیا گیاو السنا کھ الحديد فرمايا كياب باآلات اس يزره بناليت تصاوريا آلات كذر بعد بنات موس كيكن ايس بهترين طريقه بنات تھے کہ جیسے کیڑا اسوت سے بنایا جاتا ہے اور پر دوں اور بہائم وغیرہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے وغیرہ و غبرہ۔

لولا دفع الله المخ لمولا آتا با متارع ثاني ك لي اول كوجودكى وجد ين ني فسادز من ميم متنع بوكيا دفع بعض الناس بعضهم كى وجه سے نتلوها بيحال ہے آيات الله سے اور عامل معن اشاره ہے يا آيات بدل ہے تلك سے اور نتلو اس كى خبر ہے۔

ر بیط: ..... جہادو قبال کی تا سُدے لئے طالوت و جالوت کا واقعہ سی قدر تفصیل سے ساتھ بیان کیا جارہا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : . . واقعه کا پس منظر : . . . . . حضرت عیسی علیه السلام ہے تقریباً گیارہ سو (۱۱۰۰) برس پہلے کی بات ہے كدحفرت شمويل سے يہلے بن اسرائيل مين كوئى بادشاہ نہيں ہوتاتھا بلكه كائن امام قاضى فصل مقد مات كياكرتے تھے اور وقتأ فو قتاجوا نبياء علیهم السلام ان میں آتے وہ شریعت موسوی اور تورات کے مطابق فقاویٰ دیا کرتے تھے۔ چنانچے حضرت موسیٰ کے تین سوبہتر سال بعد عیدون اسرائیل سردارمر گیا تو بنی اسرائیل نے بت پرستی اور بے دینی اختیار کر بی۔جس کے بتیجہ میں اہل فلسطین جونہایت درجہ خالی ، بت پرست اور بنی اسرائیل کے سخت وحمن منصان پر غالب آ گئے اور جالیس سال ان پرحکومت کرتے رہے یہاں تک کے شمعون کے عہد میں نجات ملی اور میں سال محمعون کی سلطنت رہی۔ تا آ تکہ پھراہل فلسطین غالب آ گئے اور بنی اسرائیں کا ابتر حال کر دیا۔ حضرت موٹ کے تقریباً چارسو بیالیس سال کے بعد کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں عیلی نام کا ایک کا بن مشہور ہوا۔اس کے عہد میں کو ہستان میں ایقانہ ا کی شخص سیلا میں قربانی اور سجدہ کرانے آتا تھا اس کی دو ہویاں فنینہ اور حنینہ نامی تھیں۔ حنینہ کے اولا د نہ ہوتی تھی جس ہے وہ ممکنین تھی اس نے خدا سے نذراور دعا کی چنانچہ اس کے بطن سے ایک بچہ ہوا جوشمویل کہلایا۔عبرانی زبان کابیلنظ ہے جس کے معنی ''عطاء الله'' یا ''اللّٰد دیا'' ہیں شمو مل کا جب دود ھے بڑھا تو و لدین کوشہررامہ ہے سیلا میں عیلی کا ہن کے پاس لائے جس کی اولا د نالائق تھی مگر انہوں نے

خدمت کر کے بنی اسرائیل میں شہرت واعتبا حاصل کرلیااورعہدہ نبوت ہے سرفراز ہوئے ۔۔

تا ہوت: ...... بنی اسرائیل کے ہاتھ سے جوتا ہوت جاتا رہا تھا اور مسطینی اس کواپنے یہاں لے گئے تھے۔ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں شدیداورخونریز جنگ ہوئی جس کے نتیجہ میں تمیں ہزار بنی اسرائیل مارے گئے تھے۔اس واقعہ سے تقریباً ہائیس سال بعد شمویل نے بنی اسرائیل میں اصلاحی کوششیں کیں اور ان کو بمقام مصفاء فلسطینیوں کے مقابلہ پر آمادہ کیا اور آخر کارعقرون سے جات تک تمام شہر بنی اسرائیل نے واپس لے لیا ادران کی فتح ہوئی۔ پھر جب شمویل بوز ھے ہو گئے تو لوگوں نے رامہ میں جمع ہوکرعرض کیا کہ آ پ تو بوڑ ھے ہو گئے ہیں اورآ پ کے صاحبز ادے بوایل اورا بیاہ تمہاری پیروی نہیں کرتے بلکہ نفع خوری اور رشوت ستانی کر کے غلط فیصلے کرتے ہیں آپ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرد بیجئے جس کی کمان میں ہم رہیں اورلڑیں۔ چنانچہ ہر ہرفرقہ کے ہزاروں نمائندے جمع ہوئے کیکن قرعۂ فال فرقہ بنیامین کے نام پڑااوران میں ہےمطری خاندان میں قیس کے بیٹے ساول یعنی طالوت کا نام اُکلا جو بنی اسرائیل میں سب سے بلندقد راورخوبصورت ووجیہ اورشہر جعبہ کے رہنے والے تھے۔ تا ہم بی بلعال نے بنظر شحقیر مخالفت کرتے ہوئے بدکہا کہ' بیک طرح ہم کو دشمنوں سے بیجا سکتا ہے'شمو مل علیہ السلام نے فر مایا کہ ان کی سلطنت کی علامت ہے کہ یہ تا ہوت شبادت تمہارا واپس کرا دیں گے۔ چنانچے ساول کی بادشاہت تسلیم کرلی گئی اورفلسطینیوں ہے جنگ جاری رہی اورفلسطینی دیتے چلے گئے اوروہ صندوق جو کہ بھی نشانِ فنخ تھااب ان کے لئے نشانِ مصیبت بن گیا۔ جہاں اس کور کھتے مصیبتوں اور بیار یوں اور بخت بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا۔اس لئے عاجز آ کرسب نے ملاح کی اور اس صندوق شہادت کو ایک گاڑی پر رکھ کراور ایک صندوقچہ میں کچھ سونے کی تصویریں رکھ کربنی اسرائیل کے سرحدی شہر بیت شمس کی طرف ہنکا دیا۔ چنانچی فرشتوں کی مدد سے وہ گاڑی پیٹو نامی ایک بخص کے مکان پر بیتِ تتمس میں پہنچ گئی لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور قربیہ یعارم کےلوگوں کو بلوایا وہ اس کو بخوشی ایپنے یہاں لے گئے۔

حضرت دا ؤ دعلیبهالسلام کے **کارنا ہے**:.....ا*س عرصہ میں کئی موقعوں پرساول بن*ئ طالوت نے حضرت شمویل کی نا فرمانی کی جس پروہ ناراض ہوئے جن تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ ہیت طم میں جاؤاوریسی کے بیٹوں کو بلاؤاور جن کو ہتلاؤں ان کومنتخب کرلو۔ چنانچہو ہاں پہنچ کران کےسب بیٹوں میں جھوٹے بیٹے کو جو بکریاں جراتے تھے پسند کیا اوران پرتیل ملا۔ بیلڑ کا دا وَ دتھا ،اس کو لے کرشمویل شہر رامدائے اور پھرفلسطینیوں سے صف آ راء ہوئے اورفلسطینی یہودا کے شہرشو کہ اورغریقہ کے درمیان خیمہ زن ہوئے۔ طالوت نے بھی بنی اسرائیل کے شکر کومرتب کیا۔ دریائے شورق کے جنوبی جانب فلسطینی اور ثالی جانب بنی اسرائیل تھے۔متواتر فنو حات سے بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھتے رہےاور ٹوق میں آ کر بنی اسرائیل کے عوام وخواص بیچے بڑے سے بانکل کھڑے ہوئے۔ جنگی اصول کے پیش نظر اس قتم کی بھیزعمو ما شکست کا باعث بن جایا کرتی ہے۔اس خیال سے طالوت نے دریا پر پہنچ کر سرمی اور سخت شنگی کے وقت فوج کا انتخاب کرنا حایا۔ان ہے پہلے مداینوں کے مقابلہ میں جدعون بھی اس قتم کا انتخاب کر چکا تھا۔ چنانچہ پڑجوش اور سے مجاہدین امتحان میں بھی پورےاترےاوران کواپنی عددی قلت کی فکرنہیں ہوئی ۔ دوسری قشم ان رنگر وٹو ل کی تھی جیامتحان میں پورےاترے ۔ لیکن ساتھ ہی قلت وکٹرت میں نظر البھی رہی ۔ لیکن کیچ لوگ ایک گھڑی بیاس کی تاب بھی نداا سکتے تضان کے قدم ریت میں کیے جم سکتے غرض کہ جنگ کا بگل بجا۔ جالوت پیتل کی زرعظیم خود پہن کرآ گے بڑھااوراس زمانہ کے دستور کےمطابق اپنامقا <sup>بل</sup>ی طلب کیاادھرے واود ہاتھ میں لٹھ لئے اور تین کینے پھر اور فلاخن لے کرسامنے آئے۔ جالوت نے کہا کیا میں کتا ہوں کہ لٹھ اور پھر میرے لئے لایا ہے؟ داؤد نے کہا تو تمام جھیاروں سے سلح ہوکرآیا ہے اور میں رب الافواج کے نام سے تیری طرف آیا ہوں۔ جالوت حملہ آور ہوا۔ داؤدعلیہ السلام نے فوز اایک پھر فلاخن میں جما کراہ، گھما کراہیا مارا کہ وہ مند کے بل زمین پرآ رہااوراس کی تلوار سے سر کاٹ لیا۔ پھر تو فلسطینیوں

میں عام بھکدڑ کچے تنی اور داؤ د جالوت کاسر لے کربروشکم میں آئے جس سے بنی اسرائیل میں ان کی دھوم بچے گئی اور طالوت نے اپنی جھوئی جئی میکل کی شادی داؤد ہے کردی لیکن رشک وحسد کی آ گ میں جلنے اور داؤد کی قبل کی سازش کرنے لگا آخر الا مرطالوت اور اس کے جیے فلسطینیوں کی جنگ میں مارے گئے اور پوری سلطنت داؤو کے جھے میں آ گئی۔

واقعات کی میکخیص کتاب شمویل ہے ماخوذ ہے قرآن کریم میں بھی ان ہی واقعات کا اجمال ہے۔

یا در بول کے اعتر اضات: ...... کین عیسائی مؤرخ قرآن کریم کے بیانات پر دواعتراض کیا کرتے ہیں۔اول بیک تا بوت سکینہ طالوت کے بادشاہ بننے ہے پہلے آچکا تھا۔جیسا کہ کتاب البی شمویل کےحوالہ ہے گزرا۔

دوسرے بیاکہ کتاب شمومل میں کشکر کی آ زمائش یانی کے ساتھ اور مقابلہ کے وقت دعا کرنا ندکورنبیں ہے پھران دونوں باتوں میں قر آن کریم کابیان کس طرح تشکیم کرلیا جائے۔

پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ کتاب شمویل میں اس کے علاوہ دوسرے مواقع پر بھی تعارض موجود ہے۔ اس لئے عیسائی مؤرخ خود بھی تشکیم کرتے ہیں کہ واقعہ کی ترتیب میں الٹ پھیر ہوگئ ہے۔اس سے علاوہ یہ بھی تحقیق نہیں کہ کتاب شمویل کس کی تصنیف ہے۔بعض خود شمویل کی تصنیف مانتے ہیں اور بعض ناتن پیٹمبر کی اور بعض ریسیاہ کی مانتے ہیں۔اس لئے ان حالات میں کتاب شمویل کی ترتیب قرآن کریم کی ترتبیب کے مقابلہ میں زیادہ وزن نہیں رکھتی۔ترجیح قر آن بی کے بیان کوہوگی۔

دوسرے شبد کا جواب میہ ہے کہ کتاب شمویل میں عدم ذکر ہے کسی واقعہ کا معدوم ہونالا زم نہیں آتا۔ بہت می باتیں بھی کتاب شمویل میں موجود نہیں ہیں حالا نکہ دنیا میں ان کا وجود مسلم ہے تو کیا اس اصول ہے ان کامجھی انکار کر دیا جائے گا۔اس لئے بھی قرآن ہی کا بیان زیادہ سیجے ہے۔ (حقانی)

واقعه کے مفیدنتانج: ......قرآن کریم اس واقعہ سے مندرجہ ذیل کارآ مدنتائج اخذ کرتا ہے۔

(۱) جس جماعت میںصبر داستقلال کی تیجی روح نہیں ہوتی ،اس میں بسااد قات سعی وعمل کے پییم دلو لے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب آ زمائش كاوقت آتا بوراوعمل مين ثابت قدم ربخوال بهت كم نكلته بين

(۲) حکومت و قیادت کی قدرتی صلاحیت جن میں ہوتی ہے وہی اس کی اہل ہوتے ہیں۔اگر چیدمال و دولت، دنیوی حالت و جاہ

(۳)صلاحیت کیلئے اصلی جو ہرعلم وجسم کی قوت و قابلیت ہے۔ بعنی و ماغی اورجسمانی صلاحیت نہ کہ مال ودولت بسل و خاندان کا شرف به (۴) جس تخص کوبھی سردار بنایا جائے افرادِ جماعت کا فرض ہے کہ سیجے دل ہے اس کی اطاعت کریں ۔کسی جماعت میں اگر شمع و طاعت نہیں ہے تو بھی بھی جماعتی زندگی کی کشاکش کامیاب تہیں ہوسکتی۔

(۵)اس راہ میں اصلی چیز صبر وطاعت ہے جولوگ ایک گھزی کی بیاس ضبط نہیں کر سکتے وہ میدانِ جنگ کی مشکلات کیونکہ سہہ سکتے ہیں۔ (۲) کتنی ہی چھونی جماعتیں ہوتی ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور کتنی ہی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جوچھوٹی جماعتوں ہے۔ شکست کھا جاتی ہیں ۔معلوم ہوا کہ فتح وشکت کا مدار اصلی افراد کی عددی قلت و کثر ت پرنہیں بلکہ دلوں کی قوت پر ہےاور اللہ کی مدو ا نہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جوصا براور ثابت قدم ہوتے ہیں۔

(2) دعامیں صرف فتح مندی کی طلب نہیں کی گئی ہے بلکہ فتح مندی ہے پہلے صبر و ثبات کی طلب کی گئی جس ہے معلوم ہوا کہ بچی دعا وہ ہے جو تچی استعداد ممل کے ساتھ ہو، خدا کی نصرت ان ہی کے حصہ میں آتی ہے جوصبر و ثبات کی روح ہو جاتی ہے۔

(۸) الله کی حکمتِ بالغه کابیه برا ہی ایک کرشمہ اور نظل واحسان ہے کہ جب بھی ایک گروہ ظلم وفساد میں جھوٹ جاتا ہے۔محر کات دوسرے گروہ کو مدا فعت کے لئے کھڑا کردیتے ہیں اورایک قوم کاظلم دوسری قوم کی مقاومت سے رفع ہوتار ہتا ہے۔ کیکن اصل مقصودا ہل حق کاغلبہ ہوتا ہے اور وہ انجام کار ہوکر رہتا ہے۔

قرآ نی با دشانهمین :.....قرآن کریم جن بادشامتوں کا ذکر کرتا ہے مثلاً یہی قصه طالوت و جالوت، داستان یوسٹ، واقعہ ذ والقرنين ، فرعونِ مصر کی لا بَف وغیرہ ان سب میں قد رِمشرک کی کی باتیں سامنے آجاتی ہیں۔

(۱) قدیم طر ز سلطنت شخصی رہاہے جمہوری نہیں۔

(۲) بادشاہت نام بادشاہ کا ہوتا تھا۔اس کی ذات اوراتوال واحوال اصولِ سلطنت سمجھے جاتے تھے۔گویا بادشاہ سے بادشاہت وابسة ہوتی۔بادشاہت سے بادشاہ وابستنہیں ہوتا تھا۔ای لئے بادشاہوں کے آئینہ سیرت میں ان کے آئین جہانبانی کارنگ جھلک رہا ہے۔بادشاہتوں کے جھر وکوں سے بادشاہ ہیں جھا تک رہے ہیں۔

. (۳) سیاست و مذہب دوالگ الگ بنیادیں تھیں۔قیصر کی حدود الگ تھیں اور کلیسا کی علیحدہ ایک زمانہ تک قدیم دستور کے مطابق

۔ چونکہ قرآن کریم کے اعاظم مقاصد میں سے رسالت محمدیہ ﷺ کا اثبات بھی ہے۔ چنانچہاس موقعہ پربھی بجز وحی کے اس شم کے واقعات کی اطلاع کا کوئی معتبر ذریعہ آ پ کے پاس نہیں تھا۔ یہ مجز ہ صرت کو لیل ہے آ پﷺ کی نبوت کی اور صدق دعویٰ کی۔

الحمد للتفيريارة سيقول السفهآء بورى موكئ



www.ahlehaq.org

| صفحيمبر      | عنوانات                                              | منخنبر        | عنوانات                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1719         | عمدہ چیز کی بجائے نگمی چیز کاصدقہ                    |               | 1 11 21 1 1                                                                      |
| P14          | بیری .<br>خیر خیرات اور شیطانی تخیلات                |               | - ياره تلك الرسل                                                                 |
| <b>rr.</b>   | علانيصدقه بهترب يأخفي خيرات                          | 799           | ترجمه<br>خرو                                                                     |
| Pri          | ترجمه                                                | 744           | للمحقيق وبزكيب                                                                   |
| 777          | للمحقيق وتركيب                                       | r***          | اربط - باتنان - با                                                               |
| Prr          | ر ربط وشان نزول<br>اربط وشان نزول                    | <b>174</b> 1  | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾ انبياء كي تفضيل جِإِ رَبِ تَجْقِيرِ جِا رَبِيسِ                    |
| FFF          | خیرات میں کن کن باتوں پرنظرر کھنی جا ہے              | 1741          | قیاًمت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگی                                 |
| rrr          | خاد مان دین کی امداد                                 | P+F           | ترجمه<br>محتاه بر                                                                |
| rrr          | بھکاری قوم کیلئے ایک بدنما داغ میں                   | rer!          | متحقیق وتر کیب                                                                   |
| rrr          | ترجمه                                                | <b>}</b> ~ (* | ربط، فعنائل وشان نزول<br>ن تيري                                                  |
| rra          | همحقیق وتر کیب                                       | h+h.          | ﴿ تشرِحَ ﴾ زبردی و بن سرتھو پائیس جاتا                                           |
| rry          | ربط وشان نزول                                        | ۳۰۳           | اسلام آلوار کے زور ہے نہیں بھیلا<br>در در پر تغمال میں میں میں میں میں میں اسلام |
| 772          | سُو د،خدا کی ایک لعنت اور سودخوار قوم کارشمن ہے      | ۳•۵           | مسلمانوں کھیل احکام پرمجبور کیا جائے گا                                          |
| r12          | سودے مال گھٹتا ہےا ورخیرات ہے بڑھتا ہے               | 7.4           | آر جمها<br>المحتاث ما الدام                                                      |
| <b>77</b> /2 | سود کا دائز ہ                                        | <b>*•</b> ∠   | شخفیق وتر کیب<br>-                                                               |
| rm.          | سو دخوار کوخدا کی چیابنج                             | P+9           | پېهلا واقعه<br>-                                                                 |
| FTA          | ہمارے دیارے مسلمانوں کے کڑھال ہونے کی وجہ            | P+9           | د وسراداقعه<br>                                                                  |
| mm.          | ترجمه                                                | <b>P</b> *!+  | تميسراواقعه<br>منسرة                                                             |
|              | متحقیق و ترکیب                                       | <b>171</b> •  | اعتراض دجواب .                                                                   |
|              | ربط                                                  | 141           | ار جمه<br>تحقیه به سر                                                            |
| r # # #      | ً قرض اور بیچ سلم کے احکام                           | <b>717</b>    | تحقیق وتر کیب<br>مرد برا                                                         |
| +            | ثبوت کااصل مرارشهادت پر ہے نہ کہ دستاویز یا دستخط پر | rir           | ر بط وشان نزول<br>خریب                                                           |
| P-P-P-       | دستاد پز کے فائمہ <u>ے</u>                           | 717           | خیرات کے درجات<br>خبر سے ایکم                                                    |
| -r*          | ر ہن یا گروی رکھنا                                   | rir           | خیرات کے لئے تھن<br>زیر مرس میں میں کا بھوا                                      |
| FF3 .        | آيت مداينه کي سات د فعات                             |               | ر یا کاری کے صدقہ کی مثال<br>معتبد ہا                                            |
| FFT          | ترجمه<br>                                            | mm<br>        | م معتزله پررو                                                                    |
| rr_          | قتح <u>ق</u> یق وتر کیب                              | ماس           | ترجمه<br>حقیقه -                                                                 |
| rr_          | ربيط                                                 | 710<br>710    | محقیق وتر کیب<br>ما                                                              |
| · rr2        | شانِ زول                                             | F10           | ربط<br>مرة مارورية كالتمثيا                                                      |
| rm           | اختیاری اورغیرا ختیاری کاموں کا فرق                  | F16           | صدق دلا نە <b>صدقە</b> كىتمثىل<br>- 1- سەندەھ                                    |
| PPA          | ما تریدید کی راسته                                   | 1714          | مرا تب اخلاص<br>                                                                 |
| ۳۳۸          | دوسرے کے ذریعہ تو اب یاعذاب ہوسکتا ہے یائبیں         | P12           | ترجمه<br>تحقیق ی                                                                 |
| rra          | دعائيه پيرائيه بيان<br>تکليف مالايطاق عقلاً جائز ہے  | PIA<br>PIA    | تحقیق وتر کیب<br>مارید شاه مارید                                                 |
| rrq          | تكليف مالا يطاق عقلاً جائز ب                         | riq           | ربط وشان نزول                                                                    |
|              | <u> </u>                                             |               |                                                                                  |

| _            |                                                                                                                |                     | تان د. مدو ترن پر جمایان بهدون                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| متحتبر       | عنوانات                                                                                                        | منختبر              | عنوانات                                                                                                                       |
| m4r          | احكام موالات                                                                                                   | جهانيو<br>-         | تکلیف مالا بطال ہے کیا مراد ہے                                                                                                |
| mar.         | مدارات کی تفصیلات                                                                                              | mmi                 | سورة العمران                                                                                                                  |
| P7F          | مواسات کی اجازت                                                                                                | ۲۳۲                 | ي جمه                                                                                                                         |
| MAL          | شيعوں كا تقيبہ                                                                                                 | ٣٣٢                 | ترجمه<br>شخفیق درتر کیب<br>ریط وشان                                                                                           |
| ۳۲۳          | قیامت میں تمن طرح کے لوگ                                                                                       | rra                 | UV 141                                                                                                                        |
| וריזור       | ترجمه<br>ه                                                                                                     | PPY :               | نزول عیسا ئیوں کی تثلیث کارد                                                                                                  |
| פריו         | ترجمه<br>محقیق وتر کیب<br>روما                                                                                 | mma                 | بادر بول <u>ک</u> ااستدلال<br>مل                                                                                              |
| רציין        | #/                                                                                                             | <b>F</b> 72         | میم کی اور کی سمجھے کے لوگ<br>سیالی اور کی سمجھے کے لوگ                                                                       |
| 777          | ﴿ تَشْرِيحٌ ﴾                                                                                                  | <b>m</b> r <u>z</u> | محكم ومتشابه كالمحقيق                                                                                                         |
| דדיי         | چندشبہات کے جوابات                                                                                             | rr2                 | مشتبهالمرادي دوصورتين                                                                                                         |
| ۲۲۳          | الطائف                                                                                                         | <b>ም</b> ዮለ         | متشابهات کی حکمت                                                                                                              |
| ۳۲۷          | قرعا ندازی کا حکم                                                                                              | <b>ም</b> ፖለ         | مقطعات کے معانی                                                                                                               |
| myy          | ا ترجمه<br>عد                                                                                                  | 4سرو                | ر جمه<br>ه                                                                                                                    |
| may .        | المتحقيق وتركيب                                                                                                | ۳۵٠                 | هخفيق وتركيب                                                                                                                  |
| FZ+          | ريط                                                                                                            | rs•                 | ر ربیا وشان نزول                                                                                                              |
| PZ•          | بےموسم پھل اور نا وقت اولا د                                                                                   | 201                 | آ محضرت على كم بدخوا مول كا انجام                                                                                             |
| 72.          | مشرب يحيوى                                                                                                     | rai                 | ایک اشکال اوراس کاحل                                                                                                          |
| FZ+          | الكات                                                                                                          | mar.                | ا ترجمه<br>همان س                                                                                                             |
| <b>172</b> [ | تحقيقات                                                                                                        | 202                 | متحقيق وتركيب                                                                                                                 |
| 1721         | الطائف إ                                                                                                       | 204                 | ربط وفضائل                                                                                                                    |
| ٣٧٢          | ا ترجمه<br>الحجة ما ياس                                                                                        | raa                 | ځب و نيااورزېد                                                                                                                |
| 72r          | متحقيق وتركيب                                                                                                  | raa                 | نعت کے نمین در ہے<br>دھ کی م                                                                                                  |
| 124 ·        | اربط بعد عبد الاستاد                                                                                           | 704                 | دین حق کی شہادت<br>دین میں میں ا                                                                                              |
| F24          | حضرت مرتبیم وغیستی کے واقعات<br>مقال کریں میں                                                                  | <u>የ</u> ሴፕ         | مناظره كااسكم طريقه                                                                                                           |
| 722          | حضرت مرتیم کی پا کدامنی<br>مست                                                                                 | <b>124</b>          | لطا أنف                                                                                                                       |
| 722          | عدادت تح                                                                                                       | <b>70</b> 2         | ر<br>محت م                                                                                                                    |
| 172 A        | انگات<br>درج رون میشدند جود مسیح ایران در                                                                      | ron                 | شحقیق وتر کیب<br>میسید با                                                                                                     |
| r2A          | خاتم الانبياه ﷺ اور حضرت سيح عليه السلام<br>معرك مده هي منه خ                                                  | P69                 | شان نزول<br>تران بران ترار ده                                                                                                 |
| r2A          | معجز ہ کی عام حیثیت اور غرض<br>دند مسیقی سے دیر                                                                | PT/74               | غرورسل اورقبول حق<br>مرد مرا                                                                                                  |
| PZ9          | حصرت سینج کے حواری<br>سرید میں میں                                                                             | m/rq                | عزت وذلت                                                                                                                      |
| PZ9          | ایک شبه کاازاله<br>ایرین کرون میشود در کرون میشود                                                              | <b>774</b> •        | ر بر بر بر<br>المراجع المراجع |
| PZ9          | پادر یوں کے اعتراضات سے نیچر یوں کی مرغوبیت<br>درب                                                             | m4.                 | محقیق و ترکیب<br>مدیریا                                                                                                       |
| P2.9         | الطائف<br>ترجمہ                                                                                                | P41                 | ربط وشان نزول<br>اسلام وكفر مين ملاپ ممكن نهين                                                                                |
| ተለ፣          | ر جمر المجرد | ۳۹۱                 | اسلام ولفر میں ملاپ مین ہیں                                                                                                   |
|              |                                                                                                                |                     |                                                                                                                               |

| فهرست مضامین وعنوا تات |         | r9A         | ئىالىن ترجمەوشر <i>تىقىيرجلالىن ،جلداول</i>     |
|------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------|
| صفختبر                 | عنوانات | صفحةنبر     | عنوانات                                         |
|                        |         | PΛt         | متحقیق وتر کیب                                  |
|                        |         | MAY         | ربط وشان نزول                                   |
|                        |         | MAT         | حضرت مين كوسولي ياقتل                           |
|                        |         | MAT         | الله تعالیٰ کے یانج وعدے                        |
|                        |         | PAP         | سولیاور قبل کی شخفیق                            |
|                        |         | ۳۸۳         | منکرین حیات مسیح کا جواب(اِ)                    |
|                        |         | <b>ም</b> ለሰ | احادیث اوراجماع ہے حیات تی                      |
|                        |         | <b>ም</b> ለሰ | جواب(۲)                                         |
|                        |         | ምለሮ         | نزاهت نسب اورد نیاوی غلبه                       |
|                        |         | ras         | الوہیت مسیقے بے بنیاد ہے                        |
|                        | •       | PA3         | د نیامیں ولا دت کے حیار طریقے                   |
|                        | •       | MAA         | صدافت اسلام کی دلیل                             |
|                        |         | MAA         | مباہله کی حقیقت                                 |
|                        |         | PAA         | مبابله كاانجام                                  |
|                        |         | r/19        | شيعون كاغلط استدلال                             |
|                        |         | 17/19       | شرک جلی وخفی                                    |
|                        | •       | r/\ 9       | اتمام حجت کے بعدا ندھی اور شیخ تقلید            |
|                        |         | ۲۳۹۲        | حضرت ابراہیم کے متعلق اہل کتاب کے نزاع کا فیصلہ |
| 1 1                    |         | ren         | غلط پنداراور تنگ ذہنی                           |
| 1 1                    |         | m92         | امانت داری سب کے لئے ہرطرح مقید ہے              |
|                        | ·       | <b>179∠</b> | دونادر ککتے                                     |
|                        |         | 179Z        | بدعهدي                                          |
|                        |         | m92         | تحریف لفظی اور معنوی                            |
| 1                      |         | <b>79</b> A | قرآن وحديث مين تحريف                            |
|                        |         | f***        | علماء دمشائخ سوء کی خدا کی                      |
| 1 1                    | •       | [*+I        | تمام انبیاء کی دعوت اور طریق کا را یک ہی تھا    |
|                        |         | 14.4        | آ تخضرت ﷺ کی افضیلیت                            |
|                        |         | ا+ئا        | الله کی طرف ہے بندوں سے تین عہد                 |
|                        | •       | 14.4        | ر ہانی مس کو کہتے ہیں                           |
|                        | •       | ۳+۵         | سچائی کی راہ                                    |
|                        |         | ۵۰۳         | الله تعالى كاحكام كالعميل                       |
|                        |         | r.a         | قانون مكافات                                    |
|                        |         |             |                                                 |
|                        |         |             |                                                 |
|                        | ·       |             |                                                 |

.

## تِلُكُ الرُّسُلُ }

تِلُكُ مُبْتَدَأُ الرُّسُلُ صِفَةٌ وَالْحَبُرُ فَطَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضٍ بِتَحْصِيْصِهِ بِمَنْقَبَةٍ لَيُسَتُ لِغَيْرِهِ مِنَهُمُ مَّنُ ﴿ كَلُّمَ اللهُ كَمُوْسَى وَرَفَعَ بَعُضَهُمُ أَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَجْتٍ ﴿ عَلَى غَيْرِهِ بِعُمُومِ الدَّعُوةِ وَخَتْمِ النَّبُوَّةِبِهِ وَتَفُضِيُلِ أُمَّتِهِ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَالْمُعُجِزَاتِ الْمَتَكَاثِرَةِ وَالْخَصَائِصِ الْعَدِيُدِةِ وَالْتَيْنَا عِيُسَى ابُنَ مَرُيَمَ الْبَيِّنْتِ وَا يَكُنْهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوح الْقُدُسِ ﴿ جِبُرَءِ يُلَ يَسِيرُ مَعَهُ حَيُثُ سَارَ وَلَوُشَاءٌ اللهُ هُدَى النَّاسِ جَمِينًا مَااقَتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ مَعُدِهِم بَعُدِ الرُّسُلِ آىُ أَمَهُمُ مِّنُ مَعُدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيّناتُ لِاخْتِلَافِهِمْ وَتَصْلِيُلِ بَعُضِهِمُ بَعُضًا وَلَلْكِنِ الْحُتَلَقُولُ لِمَشِيْئَةِ ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَّنُ الْمَنَ ثَبَتَ عَلَى إِيْمَانِهِ وَمِنُهُمُ مَّنُ كَفَرَ \* كَالنَّصَارَى بَعُدَ الْمَسِيُحِ وَلَوُشَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوُا لَمْ تَوُكِيُدٌ وَلَسكِنَّ اللهَ يَفُعَلُ مَايُرِيُدُ ﴿ مَنْ مَنُ تَوُفِيُقِ مَنُ شَاءَ وَخُذُلَانِ مَنُ شَاءَ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُو ٓ آ أَنْفِقُوا مِمَّا وَزَقَنْكُمُ زَكُونَهُ مِّنُ عَجَ قَبُلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوُمٌ لَاَّبَيْعٌ فِدَاء فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ صَدَاقَةً تَنْفَعُ وَّلاشَفَاعَةٌ ۖ بِغَيْرِ اِذُنِهِ وَهُوَ يَوُمُ الْقِينَمَةِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِرَفُع الثَّلَائَةِ وَالْكُفِرُونَ بِاللَّهِ اَوُبِمَا فُرِضَ عَلَيُهِمْ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿٣٥٠﴾ لِوَضَعِهِمُ اَمْرَ اللهِ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ترجمه: ..... بير مبتداء ہے) حضرات مرسلين (صفت ہے اور خبرآ كے ہے) كہم نے ان ميں بعض كويعض يرفو قيت بخش ہے (الیی خصوصی منقبت عطا کر کے جو دوسرول میں موجو ذہیں ہے ) بعض ان میں وہ ہیں جواللہ تعالیٰ ہے ہملکا م ہوئے ( حضرت موسیٰ ) اوربعض کوان میں سے سرفراز بنایا ہے ( یعنی محمر ﷺ کو ) بلند درجات کے ساتھ ( بنسبت انبیائے سابقین کے۔مثلاً عموم دعوت ،ختم نبوت دوسری امتوں کے مقابلہ میں امت محمدیر کا فاکق ہوتا۔ کثیر معجزات اور خصائص کبری ) اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کوصاف اور کھلے معجزات عطا کئے اور ہم نے ان کی تائید (تقویت) روح القدیں (جریل ) کے ذریعہ کی ( کہ جہاں جاتے وہ ان کے ساتھ رہتے ) اور اگراللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا (سب لوگوں کو ہدایت بخشا ) تو ہا ہمی قمل وقبال نہ کر سکتے ان کے (مرسلین کے ) بعد (یعنی ان کی امتیں ) اس کے بعد کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے (ان کے آپیں کے اختلاف اور ہرایک دوسرے کی تعملیل کی وجہ سے ) کیکن وہ لوگ ہاہم مختلف ہو گئے ( کیونکہ خدا کی مشیت اس سے وابستہ ہو چکی تھی ) سوان میں کوئی تو ایمان لے آیا (اپنے ایمان پر تابت رہا) اور کوئی کا فرر ہا (جیسے حضرت سنظ کے بعد عیسائی) اور اگر الله میاں چاہتے تو وہ لوگ آپس میں قتل وقبال نہ کر سکتے (یہ ماقبل کی تا کید ہے) لیکن الله تعالیٰ جو

مه سورة البقرة هزم الميت تمبر الميرس المورة البقرة هزم المين المين الميرس المين المين المين المين المين المين ا

عاہتے ہیں کرتے ہیں (جس کو جاہتے ہیں تو فیل بخشتے ہیں اور جس کو جاہتے ہیں رسوا کردیتے ہیں )اے اہل ایمان! خرج کر ذالوان چیز وں میں ہے جوہم نے تم کوعطا کی ہیں (مراوز کو ۃ ویناہے)ابیاون آنے ہے پہلے کہ جس میں نہ تو خرید وفر وخت ہو سکے گی (مراد فدیه )اور نه دوئتی و وَن افع دوئت )اور نه کوئی سفارش چل سکے گی ( بلاا جازت کیمنی بروز قیامت ۱۰ اوراً یک قر اُت میں تینوں لفظ" ہیستے ، و حسلةً، ومنسف عبة " كارفع بيرُ ها گيا ہے )اور (الله ياان كى طرف ہے مقررہ فرائض كا )ا نكار كرنے والے بى لؤگ ظلم كيا كرتے ہيں ( فدائے احکام کو بے کل رکھنے کی وجہ ہے )

شخفیق وتر کیب:.....ستسلک ہےاشارہ ہے اوم علیہ السلام سے لیکرداؤدعلیہ السلام تک جماعت رسل کی طرف۔ تلک مبتداء الرسل صفت اورفضلنا الخ خبر بصمن كلم الله اى كلم الله الأصلاب عائدى دف باى منهم من كلمه الله بلاواسطة. درجیات ای سدرجات او الی الدرجات. اوفی درجات حرف جرحذف ہونے کے بعد عمل کررہاہے یا منصوب بتابر مصدر کے کہا جائے کیونکہ درجة معنی میں رفعۃ کے ہے۔حضرت مویٰ علیہ السلام کی تخصیص ذکری آیات عنظیمہ اور معجزات کشیرہ کی وجہ سے کی گئی ہے تعموم الدعوۃ چنانجیہ ہے بھی کا انسان اور جنات تفکین کی طرف مبعوث ہونا آپ پھی کی خصوصیت ہے آپ پھی سے پہلے انبیاً۔ کی دعوت خاص جماعتوں کے لئے ہوتی تھی۔ای طرح جوامع النکلم ہے آپ ﷺ کوسر فراز فرمانا ، مال نینیمت کا حلال ہونا ،ساری زمین كامتجداورطبور بناوينا، قيامت ميں شفاعت كبرى كاملنايه سب خصائص ہيں۔ چنانچه علامه ابوسعيد نميثا بوري نے آ ي كے خصائص كبر ے ماٹھ (٦٠) شاركرائے ہیں۔ولسو شساء اللہ كے بعد مفسر نے مثیت كے حذف مفعول كی طرف اشارہ كیاہے اگر چہ تقدیمہٰ عبارت بالمفعول اسطرح بهي بوعتى بخفلو شاء الله عدم اقتنالهم ما اقتتلوا النح

لا خنلافهم يمتعلق باقتنل كيساتهاور اقتنل كي تفسير بهي اختلف كيساته موسكتي بي كيونكه وسبب مل موتاب-ولموشاء الله مااقتتلوا لينى لوشاء الله ان لا يقتلوا لم يقتلوا اس مين معتزل بربحى ردبوكياً ـ كيونك وه كبتح بين لوشاء ان لا

انفقوا مفسرٌ علام نے انفاق واجب کی طرف اشارہ کرویا ہے۔ولابیع جلال محقق نے اس کا ترجمہ فعدیہ کے ساتھ کیا ہے کیونکہ اس میں بھی نفس کو ہلا کت ہے خرید کر گویا بیجانا ہوتا ہے۔

صداقة تنفع جلال مفسرنے نافع كى قيداس لئے لگائى كەتقىن كے لئے خلدنا فعد ہوگى الاحداد، يومنذ بعضهم لبعض عدو الا المعتقين مع دونول بالتين صراحة معلوم مور بي بير -

و لا شیف اعداس میں بھی بلااذ ن کی قیداس لئے لگائی کہ انبیاً کی شفاعت کا اثبات حدیث سے ہور ہا ہے جیسے انبیل ایک سحانی ہیں انہوں نے سرکار دوعالم بھی ہے قیامت میں شفاعت کا سوال کیا۔ آپ بھی نے فرمایان فاعل امام ترمذی نے اس حدیث کو مسن قرار و با ہے۔ نیز دوسری آیت میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیاالا من اذن له الوحمن اس کئے معتزلہ کے لئے آیت سے اجتماع کاموقع نہیں رہا۔و الکفوو ن جلال نے تفسیر میں کفر کے حقیقی اور مجازی معنی لینے کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

ربط :......... چیجلی آیت میں اجمالاً پیغیبروں کے نصائل و کمالات کی طرف اشارہ تھا ان آیات میں صراحة بعض کمالات اور خوارق کا نام بنام اثبات کیا جار ہاہے اوراسی کے نمن میں ان کی امتوں کی ایک خاص حالت کا وجود پذیریہونا اور پھراس میں مصالح اور حکمت کاظہور پیش نظر ہونا مذکور ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... اعبياً كى نفضيل جائز ہے تحقیر جائز نہيں ہے: .... نبوت محدية ابت بالدلائل ہونے ك باوجود بھی جب منکرین کے لئے قابل شلیم ہیں تھی تو اس ہے آنخضرت ﷺ کورنج وغم ہوسکتا تھا اس لئے حق تعالی آ پ کی تسلی کے لئے ارشادفر مارہے ہیں کہآ ہے ﷺ سے پہلے بھی بلند درجہا نبیاء دمرسلین گذرے ہیں لیکن ایمان کا عام اور ہمہ گیر ہونائسی کی امت میں بھی خہیں رہا۔کسی نےموافقت کی اورکسی نے مخالفت اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی چند در چندمصالح اورحکمتیں مضمر ہوتی ہیں جو ہرشخص پر منكشف نہيں ہوئيں \_گمر خدا جا ہتا تو طبیعت انسانی ایسی بنادیتا كه اس میں اختلاف ونزاع كامادہ ہی باقی نہیں رہتا اور وہ ایک حالت · معیشت پرمجبور کر دیا جاتا لیکین اس کی حکمتِ بالغه کا فیصله یهی تهرا که انسان کومجبور ومصطرنه بنانے بلکه هرراه میں چلنے کی اس کوقد رت ویدے۔ پس کتنے بی ہیں جوراہ مدایت افتیار کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو گمرا بی کوتر بیج دیتے ہیں۔ پس جب تمہارے لئے جنگ کی منزل پیش آئنی اورسنت الہید کا تفتضی بھی تھا کہ چیش آئے ظلم وفساد کی مدافعت کے لئے اس منزل ہے گذرنا نا گزیر ہےاس لئے اس ے غفلت نہ کرواوراس کے لئے بڑی تیاری پیہ ہے کہ اپنا مال اس راہ میں خرج کرو۔

قیامت میں ایمان کے بغیر کوئی چیز مفید نہیں ہوگی:....ایادت آئے ہے پہلے کہ نجات کے مداراصل ایمان وتمل کے تدارک کا جب کوئی موقعہ نہیں رہے گا تدارک کے بعض طریقے تو خود نہ ہوں گے جیسے خرید وفروخت اور بعض عام نہیں ہول گے جیسے دوستی اور بعض اختیاری نہیں ہوں گے جیسے شفاءت ۔ اپس اس ہے نہ مطلق دوستی کی نفی ہوئی اور نہ مطلق شفاعت کی ۔ا گلے ہی جملہ من ذا اللذى يشف عنده الا باذنه ميساس كااثبات بوربايج تابهم ضلت وشفاعت ك باوجود بهى آخرى درجه ميس تواعمال خيركى ضرورت ہوگی۔جس میں کم از کم ایمان ہی سہی۔حاصل ہیر کہ آخرت میں ان اعمالی خیر کا موقعہ نبیں ہوگا کہوہ دارالجزاء ہے۔ درانعمل تو د نیا ہے اور بعض نے ترک انفاق کی وعید پراس کومحمول کیا ہے اور انفاق سے مراد ز کو ق ہے۔ تارک زیکو ق کو کا فرکہنا زجرا ہے۔

تسلك الرسول فضلنا. اس يحمعلوم بواكه بعض الل الله وبعض الل الله يجفل رائه اورتخيين سيرتر جيح نبيس ويق جاهية البيته منهم من كلم المخ كي طرح بعض واقعات ذكر كرديين حابئيں \_

**ٱللهُ كَالِلهُ** أَى لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ فِي الْوَجُودِ إِلَّا هُوَ ۖ **ٱلْحَىّ** دَائِمُ الْبَقَاءِ **الْقَيُّومُ** الْمُبَالِغُ فِي الْقِيَامِ بِتَدُبيرِ خَلْقهِ كَاتَأُخُذُهُ سِنَةٌ نُعَاسٌ وَكَانَوُمٌ ۖ لَّهُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضُ ۗ مِلْكًا وَخَلَقًا وَعَبِيْدًا مَنُ ذَا الَّذِي يَشُفَعُ عِنُدِهُ ۚ إِلَّا بِاذُنِهِ ۚ لَهُ فِيُهَا يَعُلَمُ مَابَيُنَ آيُدِيُهِمُ آيِ الْخَلْقِ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ آيُ آمُرَ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ **وَلَايُحِيُطُوُنَ بِشَيْءٍ مِّنُ عِلْمِةٍ لَايَعَلَمُوْنَ شَيْئًا مِنْ مَعْلُوْمَاتِهِ اِلَّا بِمَاشَآءَ ۚ اَنُ يَعلَمَهُمُ بِهِ مِنْهَا بِالْحِبارِ** الرُّسُل **وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ عَ** قِيْلَ أَحَاطَ عِلْمُمَةَ بِهِمَا وَقَيْلَ مُلُكُهُ وَقِيْلَ الْكُرْسِيُّ بِعَيْنِهِ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِمَا لِعَظْمَته لِحَدِيْثِ مَا السَّمَوْتُ السَّبُعُ فِي الْكُرْسِيِّ الَّا كَذَرَاهِمَ سَبُعَة أَلْقِيَتُ فِي تُرْسِ وَ**لَايُنُوُدُهُ** يَثَقُلُهُ حِفُظُهُمَا ۚ أَي السَّمُوتِ وَالْاَرُضِ **وَهُوَ الْعَلِيُّ فَوْ**قَ خَلْقِهِ بِالْقَهْرِ الْعَ**ظِيْمُ ﴿**وَهُۥ ٱلْكَبِيرُ لْآاِكُوَاهَ فِي اللِّدِيْنِ عَلَى الدُّخُولِ فِيُهِ قَلْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ " اىٰ ظَهْرَ بِالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اَلَّ الْإِيمَان رُشُـدٌ وَالْـكُـفُـرَ غَـيٌّ لَـزَلْـتُ فِيمَنُ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ أَوْلَادٌ أَرَا دَانَ يُكرِهِهُمْ عَلَى الإسلام فَـ**مَنُ يَكُفُرُ**  بِالطَّاغُوْتِ اَلشَّيَطَانِ أَوِ الْاَصُنَامِ وَ هُوَ يُطُلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ والْحَمْعِ وَيُؤُمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ تَمَسَّكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثُقَىٰ بِالْعَقُدِ الْمُحَكِمِ لَالْفِصَامَ انْقِطَاعَ لَهَا ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِمَايُقَالُ عَلِيُمٌ ﴿ ١٥٠﴾ بِمَايُفَعْلُ اللهُ وَلِيُّ نَاصِرُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا لا يُخرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمْتِ الْكُفْرِ الْكِي النُّورِ الْإِيْمَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْوَلِيَكَ عُمُ الطَّاغُوثُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّوْرِ إِلَى الظُّلُمَٰتِ ﴿ ذِكُرُ الْإِخْرَاجِ إِمَّا فِي مُقَابَلَةِ قَوُلِهِ يُخْرِجُهُمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ أَوُفِي كُلِّ مَنُ امَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ بِعَثَتِهِ مِنَ الْيَهُودِ ثُمَّ كَفَرَ بِهِ يُّ أُولَئِكَ أَصُحْبُ النَّارِ \* هُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ ﴿ مُرْهَ ﴿ .

ترجمه: .... الله تعالى كے سواكو كى لائق پرستش نبيس ہے (يعنى كوئى معبود حقيقى موجود نبيس ہے) وہ زندہ ہے ( بميشه باقى رہنے والا) تھامنے والا ہے (تدبیر سے اپن مخلوق کو بہت سنجالنے والا ہے بعنی ) نہ اس کو او کھے (ٹول) مغلوب کر سکتی ہے اور نہ نیند۔ اسی ک ملک میں آسان وزمین کی سب چیزیں (مملوک ومخلوق بندے ہیں) ایسا کون مخص ہے (کوئی نہیں ہے) جواس کے پاس بلااس کی ا جازت کے سفارش کر سکے (تا وقتیکہ اس کواذن شفاعت نہ ہو ) وہ جانتا ہے کہ تمام حالا متیںموجودہ (مخلوق کے ) اورآ کندہ ( یعنی و نیاو آ خرت کے احوال) اور وہ موجودات اس کے معلومات میں ہے کسی چیز کوایئے احاطہ علمی میں نہیں لایکتے (یعنی اس کی معلومات میں ہے کسی چیز کوئبیں جان سکتے ہیں ) مگر جس قدروہ جا ہے ( کہ پیغمبروں کے اطلاع دینے سے دہ اس کی معلومات میں سے جان جا کیں ) اس کی کری نے تمام آسان وزمین کواپیے اندر لے رکھا ہے (بعض کہتے ہیں کہ علم الٰہی نے آسان وزمین کا احاطہ کر رکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہاس کے ملک کی وسعت مراد ہے۔اوربعض بعینہ کری کو کہتے ہیں کہوہ اپنی عظمت کی وجہ سے زمین وآ سان پرمشمل ہے۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ سات آسان کری کے آ گے ایسے ہیں جیسے سات درہم ڈھال میں ڈال دیئے جاتمیں )اورگرال نہیں گذرتی ہے ( نا گوارنبیں ہوتی ) ان دونوں ( آسان و زمین کی حفاظت اور وہ عالی شان ( اپنی مخلوق پر قبر اُغالب ہے )عظیم الثان ( کبریا ) سے ز بردی نہیں ہے دین میں ( داخل ہونے کی ) مدایت یقیناً عمرا ہی ہے متاز ہو چکی ہے ( یعنی ولائل واضحہ ہے یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ ایمان ہدایت ہے اور کفر مرائی ہے بیآ یت ان لوگول کے بارہ میں نازل ہوئی جبکہ ایک انصاری نے اپنی اولا دکواسلام لانے پرمجبور کرنا عام) سوجو تحض شیطان ہے پھر جائے (طاغوت ہے مراد شیطان یائت ہے اس کا اطلاق مفرداور جمع دونوں پر آتا ہے )اوراللہ کو مان لے تواس نے تھام لیا ہے (استمسک جمعنی تمسک ہے) بڑامضبوط حلقہ (بڑی مضبوطی کے ساتھ) جس کوکسی طرح کی شکشگی (ٹوٹنا) نہیں ہو عمتی اوراللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں (جو پچھ کہا جاتا ہے )اورخوب جاننے والے ہیں (جو پچھ کیا جاتا ہے )اللہ تعالیٰ ساتھی (مد دگار ) ہیں ان لوگوں کو جوامیان لائے ان کوظلمات ( کفر) ہے نکال کریا بچا کرنور (ایمان ) کی طرف لاتے ہیں اور جو کا فر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں وہ ان کونور ہے نکال کریا بیجا کرتار یکیوں میں لا ڈالتے ہیں (یہاں نکالنے کا ذکریا تو اخراج من انظلمات کے مقابلہ کی وجہ ے ہے اور یاوہ یہودمراد ہیں جوآ ہے کی بعثت ہے پہلے آ پکومانے تھے لیکن تشریف لانے کے بعد کفرا فتیار کرلیا )ایسے لوگ جہنمی ہیں ہمیشہاس میں رہیں گے۔

متحقیق وتر کیب:....الله لا السه الا هو به آیت الكرى ب جس كوافعنل الآیات كها گیا ب كونكه جس درجهمل توحید كا مضمون اس میں ہود وسری آیات میں نہیں ہے۔ چنا نج لفظ حی وقیوم میں اسم اعظم بھی ہے تقدیر آیت لا الله موجود الا الله بالا اله ممكن الا الله بعلى اختلاف الاقوال الحي يعن جس مين فناء كاشائب بهي بين بحديات ابديه كے ساتھ متصف ہے۔

القيوم من قام بالاموا ذا حفظه فعل لازم بـ لا تاخذه سنة چونكدوجودأ مقدم بموتى بحالب نوم ـ اس تقدم خارجى كى رعایت سے تقدم ذکری بھی کردیا گیا۔ورندمبالغہ کامقتضی تو نوم کی تقدیم اور سیند کی تاخیر کا تھا۔اس تو جیہ کی ضرورت اس وفت ہے جبکہ اخذ كوعروض اوراغتراء كيمعني مين لياجائيكن قبروغلبه كيمعني مين اگرلياجائي جبيها كدامام راغب كى رائع ب چنانچه احد عبويسز مسقت در میں بھی یہی معنی ہیں تو پھرتر تیب بحسب الظاہرر ہے گی۔ سے کہتے ہیں سرگرانی کوجومقدمہ ہوتا ہے نیند کااور نعاس کہتے ہیں آ نگھول کی بنیندکواورنوم کہتے ہیں قلبی نیندکو۔ یہ جملہ گویا قیوم کی تا کید ہے کیونکہ اس حالت میں نظم عالم کاسنجالناممکن ہی نہیں ہے چنانچہ حضرت موئ عليه السلام كووحي بموتى محقل الهنو لاء انسي امسك السسموات والارض بقدرتي فلو اخذني نوم إونعاس لـزالتا علم،حیات،قومیت،تین ام الصفات بیان کی گئی ہیں۔صفات میں ان کومرکزی اور بنیا دی درجہ حاصل ہےان کے بغیر کوئی ووسری صفت کار گرنہیں ہوسکتی ۔

ملنكا بنسبت كسره كيضم ميم كے ساتھ پڑھنازيادہ بہتر ہے درندلفط عبيد كے ساتھ تكرار ہوجائے گا۔ من ذالفظا استفہام آورمعنی نفی کے ہیں جنانچاس کے بعدالاً آ رہاہ۔

لا يحيطون احاط على مرادا حاط معلومات بي كونك علم البي توسفة ذا تية قائم بالذات بجوتجزي كوقبول بيس كرسكق اس لئ علم جمعنی معلوم مصدر جمعنی مفعول کی قبیل سے ہے۔علما ہے معلوم ہوا کہ اللہ عالم مع علم ہے یعنی علم اس کی ذات سے وابستہ اور قائم ہے بخلاف معتزله کے کہ وہ اللّٰہ کو عالم بلاعلم مانتے ہیں اس میں ان پرردہوگیا۔

مابين ايديهم مير همير جمع مافي السموات الخ كاطرف تغليب ندكر كساته دراجع بوكيما بين ايديهم وماخلفهم اي ماقبلهم وما بعدهم او امور الدنيا والأخرة اومايدركونه ومالا يدركونه.

سے وسید ، مفسر نے اشارہ کردیا کہ کری ہے مجازی معنی علم اور ملک کے بھی لئے جاسکتے ہیں۔وجہ منا سبت ا حاطہ دوگااور یا حقیقی معنی لئے جا میں۔

و لا يؤده الاود و الايد جمعن قوت يا اعوجاج \_ بھارى چيز بھى ينچے كى طرف مائل رہتى ہے السطاعوت طغيان سے ہے فعلوت عين لام کلمہ میں قلب مکانی ہوگیااصله طغیوت ٹم طیغوت ٹم طاغوت بیمصدریااسم جنس ہے مفردوجمع ندکرومؤنث ہرطرح مستعمل ہے۔ استمسك اس مين س حلب كانبين ب بلك استفعال جمعنى تفعل براور ياطلب الامساك من نفسه يح معنى بهي موسكة بيل ـ العروة الوثقى اس ميں استعاره تصريحيه اصليه ب-عروقتي بيالے يا دول كے بكڑنے كے حلقه كو كہتے ہيں۔ بيكلام مسلى بھي ہوسكتا ہے تن کو مضبوط پکڑنے کی بئیت عقلیہ کو حلقہ کی بئیت حسیہ پکڑنے ہے تشبید دی گئی ہے۔ اور استمساک اور عدم الانفصال مناسبات مشبہ بد کا اثبات ہاں لئے استعارة ترشيه ہے۔

من المظلمنت المي النود واقدي كي رائ بي رائ بي قرآن كريم مين جهال بهي ظلمت اورنور كاذكر آيا بي اس يعمراد كفرواسلام موتا ہے۔ بجزآیت انعام کے کہ وہاں ظلمت کیل اور نورنہار مراد ہے۔ ذکھر ۱ الاخسر اج جلال محققُ اس شبہ کا جواب دیٹا جا ہتے ہیں کہ کفار کو پہلے نورحاصل ہی نہیں تھا پھراس سے ظلمت کی طرف اخراج کے کیامعنی؟اس کے دوجواب دیئے ہیں ۔اول ماقبل کی مشاکلت صوری پر محمول کرلیا ہےاور مراداصل نور سے روکنا ہے دوسرے جواب کا حاصل رہے ہے کہ اخراج حقیقی مراد ہے۔ یعنی آنخضرت ﷺ کی بعثت ہے پہلے معتقد اندآ پ ﷺ کے اوصاف من کرایمان کے آئے تھے لیکن بعثت کے بعد اس نور سے ظلمتِ کفر کی طرف خارج ہو گئے۔نورکو مفر داورظلمة کوجمع لانے میں بینکتہ ہے کہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل متعد دلیعنی تمام باطل چیز وں کی نفی حق ہے اوروہ ایک ہوتا ہے۔

ر بط :......گذشتہ آیت میں بلا اجازت شفاعت کی تفی کے ذمل میں حق تعالیٰ کی عظمت وقدرت پر بھی دلالت تھی اس آیت الكرى ميں بھى توحيد ذاتى اور كمال صفاتى كے ذيل ميں عظمت شان كى خوب تصريح وتو صبح ہوگئى۔

فضائل: ..... آیت الکری کے بارہ میں آ بخضرت کھے نے ارشادفر مایا کہ (۱) ان اعسطہ ایہ فی القوان ایہ انکرسی من قرء هـابـعـث الله مـلـكًا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته الى الغد من تلك الساعة (٢) قـال عليه الصلواة والسلام ماقرئت هذه الاية في دارالاحجرتها الشيطان ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحرولا ساجرة اربعين ليلة يا على علمها ولدك واهلك وحيرانك فما نزلت اية اعظم منها (٣) قال عليه السلام من قراءً اية الكرسي في دبركل صلوة مكتوبة لم يمنعه من دخول البجنة الا الموت ولايواظب الإصديق اوعابد ومن قرأ اذا اخذ مضجعه امنه اللّه على نفسه و جاره وجار حاره والابيات حواله وغيره وغيره

شان نزول: .... ابن جرری نے حضرت ابن عباس کی روایت مل کی ہے کہ آیت لاا تھوا ، فسی السدین ایک انصاری صحابی حصین ؓ من بی سالم بنعوف کے ہارہ میں نازل ہوئی ہےان کے دو بیٹے آتخضرت ﷺ کی بعثت ہے پہلے عیسائی ہو گئے اور مدینہ طیب میں روغن زیتون کی تجارت کے لئے آئے تو ان کے والد جومسلمان ہو چکے تھے انہوں نے ان کوبھی جبر امسلمان کرنا جا ہا۔ بات بڑھی اورآ پ ﷺ کی خدمت میں پینچی جصین انصاریؓ نے عرض کیا یارسول الله میرالبعض حصد نارجہنم میں داخل ہواور میں دیکھتار ہوں؟اس پر آيت لا اكواه المنح نازل بوئي \_

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....زېروستى دېين سرتھو يامهيں جاتا:......جس طرح مضوط رى كے نوٹ كرگرنے كا خطرہ نہيں ہوتا۔ بوں کوئی رس ہی کوچھوڑ دےتو اور بات ہے ای طرح اسلام کومضبوطی ہے تھا منے والے کے لئے گرنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور یوں خود کوئی اسلام ہی کوچھوڑ دیے تو وہ دوسری بات ہے اور مقصود آیت کا اس اصلِ عظیم کا اعلان کرنا ہے کہ دین واعتقاد کے معاملہ میں کسی طرح کا جبروا کراہ جائز نہیں ہے کیونکہ دین کی راہ دل کےاعتقاد ویقین کی راہ ہے جودعوت وموعظت سے تو پیدا ہوسکتی ہے نہ کہ جبر واکر اہ ہے۔احکام جہاد کے بعد ہی اس کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ واضح ہوجائے جنگ کی اجازت ظلم وتشدر کے انسداد کے لئے دی گئی ہے نہ کہ دین کی اشاعت کے لئے کیونکہ کفار ومشرکین بھی ظلم وجور کے ذریعہ اپنااعتقاد زبردستی دوسروں کے سرتھو پنا چاہتے تھے۔قر آ ن نے اس زبردس کے خلاف تکوارا ٹھانے کا حکم دیا تھا پھرجس بات کے خلاف اس نے جنگ کا حکم دیا ہے وہ خوداس کا مرتکب کیونکر ہوسکتا ہے۔ اسلام کی حقانسیت کا وضوح اور ثیوت دلائل کی روشن میں آفتاب سے زیادہ روشن ہو چکا ہے اس کئے اس کے قبول کرانے میں فی نفسہ اکراہ نہیں ہے بلکہ جس بات کاتعلق ول سے مواس میں اجبار موبھی نہیں سکتا۔

اسلام کلوار کے زور سے ہیں بھیلا: ...... پس اگرحر بی کا فریاعام مرتد پراسلام قبول کرانے میں زبردی کا حکم ہے تووہ صورت دین پر اجبار ہوگا حقیقت وین پر اکراہ نہیں ہے کہ دل پر کسی کا بس نہیں ہے اور اس کے احوال کی اطلاع کا کوئی ذریعے نہیں ہے غرضکہ خفاء دلیل کی وجہ ہےان کے حق میں کسی عارض کی وجہ ہے اکراہ ہوا جو فی نفسہ نفی اکراہ کے معارض نہیں ہے۔

(۲) اس طرح نفس جہاد پر بھی شبہیں نہ کیا جائے کہ اس کی مشروعیت عین اکراہ ہے پھر کیسے اس کُ نفی کی جارہی ہے؟ جواب بیہ ہے کہ جہاد کے ساتھ جزید کی مشروعیت خوداس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس کے لئے آزادی کاراستہ تنگ نہیں کیااوراس کو قبول اسلام پر مجبورنہیں کیا بلکہاس کوآ زادی ہےاس کاموقع دیا ہے کہاگروہ جا ہےتو بغیراسلام قبول کئے اپنی جان اورا بنا کفرمحفوظ رکھ سکتا ہے۔ جہاد کی

نو بت اورتلوارا ٹھانے کا داقعہ تو تیسر نے نمبر پر آ ہے گا۔ادل آ زادی ہےاسلام کے سمجھنے کا موقعہ دیا جائے گااس کے بعداسلام کے غلبہ کو تشلیم کرانا ہوگا یہی حقیقت ہے جزید کی ان دونوں چیش کشوں کوٹھکرانے کے بعد نتیجۂ تکوار پیش کی جائے گی جس کا ذیب داروہ خود ہے۔ حاصل میر کہ جہاداسلام قبول کرانے کے لئے نہیں ہے بلکہ غلبۂ اسلام کے لئے ہے خواہ وہ اسلام کو مان کر بیاس کی باجگز ارر عایا بن کر ز بردسی اگر د نیا ہے کفرمٹانا ہوتا یاصرف اسلام کوز بردسی رائج کرنا ہوتا تو جزید کی درمیانی راہ نہ ہوتی بلکہ صرف اسلام یا تکوار ہوتی ۔

مسلمانوں کو میل احکام برمجبور کیا جائے گا:.....اوراس نفی ائراہ ہے نبی اکراہ بھی لازم آ گئی بطریق ابلغ کیونکہ نبی سے نفی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔اس لئے بعض حضرات نے لا اسحبر اہ نفی کی تفسیر لا تسکیر ہو انہی کے صیغہ کے ساتھ کی ہے یعنی دین کے قبول کرانے میں زبردی مت کرواس پر حدود وقصاص اورتعزبری و تا دیبی کاروائیوں پر شبہ نہ کیا جائے کہ اِن سزاؤں کے ذریعہ بھی ز بردیتی دین پڑمل کرانا ہوتا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ دین کے زبر دیتی قبول کرانے کی ممانعت کی جار ہی ہےاور جو تحض خوش ولی ہے اسلام قبول کر چکاہواس پراحکام اور جزئیات قبول کرانے یاان پڑمل دیرآ مدکرنے میں اجبار کی ممانعت نہیں ہے یا یوں تعبیر کی جائے کہ اصول دین میں زبردسی نہیں نیکن جب کوئی اِصول شکیم کر چکا تو احکام کی عمیل میں اس کوآیزاد نہیں رکھا جائے گا بلکہ جس پابندی کو باختیارخوداس نے اپنے او پرلا گو کیا ہے اس کی ادائیگی اور پابندی کا مطالبہ کرنا ہوگا اور وہ اجبار فبیج نہیں ہے بلکہ نہایت متحسن اور انضباطِ نظم کی دلیل ہے۔ چنانچیکوئی سرکاری ملازمت قبول کرنا اگر چیضروری نہیں ہے لیکن ملازم ہوجانے کے بعد ڈیوٹی کی بجا آوری اور قوانین کی پابندی لازم ہونی ہے ورندمستوجب سر اسمجھا جائے گا۔

سچائی ایک روشن ہے اگر تاریکی چھائی ہوئی ہے تو صرف اس بات کی ضرورت ہے کدروشی موجود ہوجائے روشی جس طرف بھی رخ کرے گی تاریکی خود بخو دوم د با کر بھاگ جائے گی۔

بعض لوگ اول ہی ہے مسلمان یا کا فرہوتے ہیں اور بعض ایک مذہب جھوڑ کر دوسرا ندہب اختیار کر لیتے ہیں آیت اللہ و لیسسی المسذيس السنع سب صورتول كوشامل ہے۔ لا انفصام ہے معلوم ہوا كەنسبت مع الله حاصل ہونے کے بعد منقطع تہيں ہوتی اور الله ولسی المذين من ولايت عامه كااثبات مورباي-

اَلَمُ تَوَ اِلَى الَّذِي حَاجَ جَادَلَ اِبُواهِمَ فِي رَبِّهَ أَنُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُلَكُ أَى حَمَلَهُ بَطَرُهُ بِنِعُمَةِ اللهِ عَلَى ﴿ ذَٰلِكَ الْبَطْرِ وَهُوَ نَمُرُوُذٌ اِذَ بَدُلٌ مِنُ حَاجَّ قَالَ اِبْواهِمُ لَـمَّا قَالَ لَهُ مِنُ رَبُّكَ الَّذِي تَدُعُوْنَا اِلَيْهِ رَبِّيَ الَّذِي يُحَى وَيُمِينُكُ أَيْ يَخُلُقُ الْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ فِي الْآخِسَادِ قَالَ هُوُ أَنَا أُحُي وَأُمِينُ ﴿ بِالْقَتُلِ وَالْعَفُوعَنُهُ وَدَعٰي بِرَجُلَيْنِ فَفَـٰلَ ٱحَدَهُمَا وَتَرَكَ الْاحَرَ فَلَمَّا رَاهُ غَبِيًّا **قَالَ اِبُراهِمُ مُ**نْتَقِلًا اِلٰي حُجَّةِ ٱوُضَحَ مِنُهَا **فَانَّ الله**َ يَـاَتِىُ بِالشَّمُسِ مِنَ الْمَشَرِقِ فَأَتِ بِهَا آنْتَ مِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ \* تَحَيَّرَ وَدَهِشَ وَاللهُ **لايَهُدِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴿ مُنْهُ ۚ بِالْكُفُرِ الِي مَحَجَّةِ الْإِحْتَجَاجِ أَوُ رَأَيْت كَالَّذِي** ٱلْكَافُ زَائِدَةٌ مَرَّ عَلِي **قَرُيَةٍ** هِـىَ بَيُـتُ الْـمَقْدِسِ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ وَمَعَهُ سَلَّةُ بَيْنٍ وَقَذْحُ عَصِيْرٍ وَهُوَ غُزَيْرٌ **وَّهِىَ خَاوِيَةٌ** سَاقِطَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا \* سُقُوفِهَا لَمَّا خَرَّبَهَا بُخُتُ نَصَرَ قَالَ آنَّى كَيُفَ يُحْبِي هَاذِهِ اللهُ بَعُدَ مَوْتِهَا \* إِسْتِعُظَامًا لِقُدُرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَاتَهُ اللَّهِ وَٱلْبَئَهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ أَحْيَاهُ لِيُرِيَهُ كَيْفِيةَ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى لَهُ كُمْ لَبِثُتَ ۗ

مَكَثْتَ هُنَا **قَالَ لَبِثُتُ يَوُمًا أَوُ بَعُضَ يَوُمٍ** ﴿ لِاَنَّـٰهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ فَقُبِضَ وَٱلْحِبِيَ عِنْدَالْغُرُوبِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمُ النَّوْمِ قَالَ بَلُ لَّبِثُتَ مِائَةَ عَامٍ وَقِيُـلَ لِلسَّكَتِ مِنْ سَانَيْتُ وَفِيْ قِرَاءَ وْ بَحَذْفِهَا فَانْظُو ُ اِلَى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَّهُ \* وَانْظُرُ إِلَى حِمَارِ لَكُ "كَيُفَ هُـوَ فَرَاهُ مَيْتًا وَعِظَامُهُ بِيُضٌ تَلُوحُ فَعَلْنَاذَلِكَ لِتَعْلَمَ وَلِنَجُعَلَكَ ايَةٌ عَلَى الْبَعُثِ لِلنَّاسِ وَانُظُرُ اِلَى الْعِظَامِ مِنْ حِمَارِكَ كَيْفَ بْنُشِزُهَا نُحْييُهَا بِضَمِّ النُّوُن وَقُرِئَ بِفَتُحِهَا مِنُ أَنْشَزَ وَنَشَزَ لُغَتَانَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِضَمِّهَا وَالرَّاى لُحَرِّكُهَا وَنَرُفَعُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمًا طُ فَنَظَرَ الِّيَهَا وَقَدْ تُرُكِّبَتُ وَكُسِيَتُ لَحُمًّا وَنُفِخَ فِيُهِ الرُّوحُ وَنَهِقَ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ بِالْمُشَاهَدَة قَالَ أَعْلَمُ عِلْمَ مُشَاهَدَةٍ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿ ٥٥﴾ وَفِي قِرَاءَ ةٍ اِعْلَمُ أَمُرٌ مِنَ اللَّهِ لَهُ وَاذُكُرُ اِذُ قَالَ اِبُراهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِلَى ﴿ قَالَ تَعَالَى لَهُ أَوَلَمُ تُؤُمِنُ ۗ بِقُدُرَتِي عَلَى الْإِحْيَاءِ سَأَلَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِيمانِهِ بِذَلِكَ لِيُحِيُبَ بِمَا قَالَ لَهُ فَيَعْلَمُ السَّامَعُونَ غَرْضَه قَالَ بَلَى امَنْتُ وَلَكِينُ سَأَلْتُكَ لِيَطُمئِنَ يَسْكُن قَلْبِيُ ۚ بِالْمُعَايَنَةِ الْمَضُمُومَةِ اِلَى الْإِسْتِدُلَالِ قَالَ فَخَذَ أَرْبَعَةً مِنَ الطّير فَصُرُهُنَّ اِلَيُلَا بِكُسْرِ الصَّادِ وْضَيِّهَا أَمِلُهُنَّ اِلَيُكَ وَقَطِّعُهُنَّ وَأَخُلِطَ لَحُمَّهُنَّ وَرِيْشَهُنَّ ثُمَّ اجُعَلُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْ جِبَالِ ارْضِكَ مِّنُهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ اِلَيُكَ يَـ أَتِيُـنَكَ سَعْيًا ﴿ سَرِيْعًا وَاعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ لَايُعْجِزُه شَيْءٌ يُّخُ حَكِيُمٌ ﴿ وَأَنْ مِنْ عِنْهِ فَاحَدَ طَاؤُسًا وَنُسُرًا وَغُرابًا وَدِيْكًا وَفَعلَ بِهِنَّ مَاذُكِرَ وَامُسَكَ رُؤُسَهُنَّ عِنْدَهُ وَدْعَاهُنَّ فَتَطَايَرَتِ الْاجْزَاءُ اللَّي يَعْضِهَا حَتَّى تَكَامَلَتُ ثُمَّ ٱقْبَلَتْ اللَّي رُءُ وسِهَا \_

ترجمه : ..... کیا آپ کواس مخص کے واقعہ کی تحقیق نہیں ہوئی جس نے مباحثہ ( تھرار ) کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ا ہے پروردگار کے بابت۔اس لئے کہاںتٰد نے اس کوسلطنت عطاءفر مائی تھی (یعنی اللّٰد تعالٰی کی نعمتوں پر اترائے نے اس کواس بیخی پر آ مادہ کردیا تھا۔مراداس سے نمرود ہے ) جبکہ (لفظافہ بدل ہے حاج ہے )ارشادفر مایا ابرا ہیم علیہالسلام نے (جواب میں اس مخص کے جس نے آپ ہے دریافت کیا تھا کہ آپ جس رب کی طرف بلارہے ہیں وہ کون ہے ؟ ) میرا پر وردگاراییا ہے جوجلا تا ہے اور مارتا ہے ( لیعنی اجسام میں زندگی پیدا کرتا ہے اور موت ) کہنے لگا (وہ ) کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں ( قَلَ کر کے اور معافی وے کر۔ چنانچہ ووآ دمی طلب کیئے۔ایک کوئل کردیا اور ووسرے کوچھوڑ دیا چونکہ حضرت ابراہیم نے سمجھ لیا کہ وہ جن ہے ) فرمایا ابرہیم علیہ السلام نے (ایک دلیل ہے زیادہ واضح دلیل کی طرف منتقل ہوتے ہوئے) کہ اللہ تعالیٰ تو آفتاب شرق ہے نکالتے ہیں تو نکال کر دکھا دے مغرب ے اس پرمبہوت ہوکررہ کیا وہ کافر (متحیراور ہکا بکارہ گیا )اوراللہ تعالی ایسے بےراہوں کوراہ نہیں دکھلایا کرتے (جو کفرے آ اورہ ہوں طریق استدلال کی طرف) یاتم کواس طرح کا قصہ (معلوم) ہے (سکالمذی میں کاف زائد ہے) جیسے ایک شخ تھے ایک بستی پران کا گذر ہوا ( یعنی بیت المقدس پراہیے حمار پرسوار ہوکراس حال میں تشریف لائے کہ ان کی ہمراہ انجیروں کا تھیلہ ،شیرہَ انگور کا پیالہ تھا حضرت عزیز ) درانحالیکہ وہستی گری ( ہزی ہوئی تھی ) اپنی چھتوں پر ( جبکہ بخت نصر نے اس کو بر با دکر دیا تھا ) کہنے لگے کیسے ( کس طرت ) زندہ

كريں گے اللہ تعالیٰ اس بنتی کومر جانے کے بعد (اللہ کی قدرت کا اظہار عظمت کرتے ہوئے ) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان صاحب کو وفات دیدی (اوران کواس حال میں کٹہرائے رکھا) سو (۱۰۰) سال۔ پھران کوزندہ کردیا (حیات بخش دی تاکہ وہ اس کیفیت احیاء کامشاہدہ كرسكيں حق تعالیٰ نے ) ارشاد فرمایا (ان ہے ) كہتم كتنی مدت اس حال میں رہے (بہاں كتنے تھہرے رہے ) عرض كيا ايك روز رَبا ہوں گایا ایک دن ہے بھی کم ( کیونکہ منبیج کے اول وقت ان پر بیمنا می کیفیت طاری ہوئی تھی اورغروب کے وقت زندہ ہو گئے اس ہے بیہ سمجے کہ بیوہ ی سونے کا دن ہے (ارشاد ہوا کہ بیں بلکہ تم سو( ۱۰۰ ) سال رہے ہوذ راپنے کھانے (انجیر ) پینے (شیر ہَ انگور ) کوتو دیکھئے کہ ذرابھی گلےسر نہیں۔(باوجود کافی مدت گذرنے کے اور پیسند میں بعض کے نزویک ہااصلی ہے۔انہیت ہے ماخوذ ہے اور بعض سسانیت ہے ماخوذ مان کر ہائے سکتہ کہتے ہیں اورا یک قر اُت حذف ہاہے )اورا پنے گدھے کود کیھئے ( کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کومردہ پایا کہ اس کی ہڑیاں تک سفید ہو چکی تھیں جوصاف چیک رہی تھیں۔ یہ ہم نے اس لئے کیا تا کہ آ پ سمجھ جا کیں ) اورتا كه بم آپكو( دومارہ زندہ ہونے كى )ايك نظير بناديں لوگوں كے لئے اور بڈيوں كى طرف نظر سيجئے (اپنے گدھے ) كہ ہم اس كوئس طرح پہنائے دیتے ہیں(زندہ کئے دیتے ہیں ضم نون کے ساتھ اور نیز فئتے نون کے ساتھ پیلفظ پڑھا گیا ہے انیشنز اور نیشنز دونوں لغت ہیں اور ایک قر اُت حیل ضم نون وزاء کے ساتھ ہے جمعنی نحو تھا و نو فعھا ) پھر ہم ان ہڈیوں پر گوشت چڑھائے دیتے ہیں (چنانچان صاحب نے حمار کی طرف نظرا ٹھائی تو وہ جڑچکا تھااور گوشت کا خول پہن رہا تھااوراس میں جان ڈالی جار ہی تھی اوروہ بولنے لگا ) پھر جب بيسب كيفيت ان صاحب كےمشاہره ميں آگئ (انہوں نے ملاحظة كرليا) تو بول اٹھے كەميى (مشاہره كاعلم) يقين ركھتا ہوں كه بلاشبه الله تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں (اورایک قرائت میں اِغلم ہے یعنی خدانے ان کو بیامر فرماہا)اور (یادیجے اس واقعہ کو ) جبکہ ابراہیم علیہالسلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کوئس کیفیت سے زندہ فر مانیں گے دریافت فر مایا (حق تعالی نے ان سے) کہ کیاتم یقین نہیں رکھتے ہو (میرے زندہ کرنے کی قدرت پرحق تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے باوجود یکہ اس بران کے ایمان رکھنے کاعلم تھااس کئے دریافت فرمایا تا کہ جو بچھ جواب ابراہیم علیہ السلام دیں سامعین حضرت ابراہیم کی غرض ہے واقف ہوجا کیں) عرض کیا کیوں نہ (یقین کرتا) لیکن (میری درخواست) اس لئے ہے کہ اطمینان (سکون) ہوجائے میرے دل کو( استدلال کی تائیدمشاہدہ سے ہوکر )ارشاد ہوا کہا چھالے لوتم جار پرندے ، پھران کواپنے پاس ہلالو ( صسر هن صاد کے کسر ہ اورضمہ کے ساتھ لیعنی اپنی طرف انکو ہلالواوران کے فکڑے کرکے گوشت بوست آپس میں ملالو) پھر ہرایک پہاڑ پررکھ (اپنی بستی کے بہاڑوں میں ہے )ان کے ایک ایک حصہ کو پھران سب کو (اپنی طرف) بلاؤتو دوڑ ہے چلے آئیں گے وہ تمہارے پاس ( جلدی ہے )اورخوب یقین رکھوکہاںٹد تعالیٰ زبردست ہیں( کہ کوئی چیزان کوعا جزنہیں کرسکتی اور (اپنی صفت میں ) حکمت والے بھی ہیں ( چنانچہا براہیم علیہ السلام نے ایک موراور کرگس اور کو ااور مرغ لئے اوران کے ساتھ ندکورہ کاروائی کر کے ان ئے سراپنے پاس رکھ لئے اوران جانوروں کو آ واز دی توان کے اجزاء آبس میں اڑاڑ دکم مِل گئے اور اپنے اپنے سروں ہے آ کرجڑ گئے )

متحقیق وتر كيب: ....الم تو مفسرٌ نے اكليل ميں لكھا ہے كدية يت علم مناظر وكى اصل بان اتباه اى حاج الاجله شكو الديه برعس نهندنام زنگى كافوركے لحاظ سے ايبا ہے جيء بى محاوره ميں عاديتنى لانى احسنت اليك يعنى چونكه ميں نے تم پر احسان کیاہے اس کے تم مجھ سے عداوت کررہے ہو۔

ن**ے و ذیبے نمرودین کنعان یا بین کوش ہے جس نے د** نیامیں ہےاول تاج سر پررکھااورظلم وجورکو پھیلا یا۔اورساری زمین کی باوشاہت حاصل کر کے خدائی کا اعلان کیا۔اس قتم کے جہاں گیراور عالمگیر بادشاہ حیار (۴) گذر چکے ہیں۔حضرت سلیمان و ذوالقرنین خدا کے دوم

فر ما نبر دار ،اورنمر ودو بخت نصر دو کا فرفیھے ہے ان افعال میں ہے ہے کے صورۃ مجبول اور معنا معروف ہوتے ہیں اسی لئے مفسر نے تخیر ے تفسیر کی ہے چنانچہ "السذی کفو" اس کا فاعل ہوگانہ کہ نائب فاعل المبھت السفسليمه و المبھوت المغلوب اول دليل حضرت ابراہیم نے ایسی پیش کی جس میں حقیقت ومجاز دونوں کا احتمال تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی معنی اورنمرود نے مجازی معنی مراد کیئے ،لیکن نمرود نے جب اس پرمجاز انقنس کرنا چاہا تو بقاعدۂ جدل حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی دوسری دلیل کی طرف ہو گئے جس میں صرف حقیقی معنی تصحیاز کا حمّال نہیں تھا۔البتہ بیا حمّال تھا کہ وہ کہدویتا کہ شرق ہے آفتاب نکالنامیرا کام ہے اللہ اگر ہے تو اس ہے مغرب سے نکلوا کر دکھلا وُلیکن اس پر کچھالیی ہینت جھائی اوراس کواپیا سانپ سونگھ کیا کہ دیوار بو لے تو وہ بو لے۔

او رایت تفذیررایت میں اشارہ ہے کہ بیالہ تو سابق پرمعطوف ہے عطف جمله علی الجملہ اور چونکہ لیہ نے توی کومعنا ماضی بنادیا ہاس کئے تقدیر ایت نکالی ہے اور الذی حاج پراس کئے عطف نہیں کیا کہ کاف پر المی کا داخل کرناممتنع ہے اور سحالذی میں کاف اسمیہ جمعنی مثل ہے مسلمہ تھلوں کی ٹوکری یاتھیلہ تین جمعنی انجیرے صیب جمعنی شیروًانگورے زیبے عزیز بن شرحینا پنجمبر ہیں یاارمیا ہیں جو خاندان ہارون ہے ہیں یا خصر یاحز قبل مراد ہیں۔

عبلسي عبيرو مشها تيني اولأ حجيتين كرين بجران پرديواري گرگئين \_ بخت نصر كاز مانه حضريت عيسىٰ ويجيٰ عليهاالسلام يي تقريباً جارسو ( ٠٠٠ ) سال پیشتر ہوا ہے رہاسی وقت کا واقعہ ہے والبیشہ موت چونکہ آئا فانا ہوتی ہے اس لئے صحیح کی شرورت پیش آئی کے لیشت کم ظر فیہ ہے میں محذوف ہے اور ناصب بشت ہے ای کم یوم او وقتًا لم پستنه اس میں اگر ہااصلی ہے تو یہ سنہ سے ہے ہا کا اسلی ہونا اس كى تصغيرسنيه سے معلوم ہوتا ہے سانھت النخلة بولتے ہيں اور اگر ہائے سكتہ ہے توسنة سے ما خوذ ہے جس كى اصل سنوة تھى۔ یہاں لازم معنی میں استعمال ہور ہاہے کیونکہ تسنیہ اور تسنی ہولتے ہیں یعنی سال گذر گئے اور استے زمانہ کے لئے تغیر لازم ہے۔

ولسجعلك كاعطف ورست كرني كيلئ مفسرني فعلنا ذلك لتعلم مقدر مانا بالنشز اس كحقيق معى ندركها و نوفعها كجهى موسكية مين اورمجاز انحييها كمعنى موسكة بين اورابن كثيرٌونا فع واليُعرو يعقوب كي قر أت ننشز. بالواء انشو الله الموتى اى احياه كيكن شم نكسوها لحمًا الفاظ يهل قرأت كمؤيد بين - كيونكه احياءاس كے بعد بوتا ب نه كه يبلے الا بيكه احياء کے بعد بعض اجزاء کوبعض کے ساتھ جمع کر لئے جائیں تو دونوں قر اُتوں کامفہوم ایک ہی ہوسکتا ہے۔ انشے و انشے وونوں کے معنی ارتفاع کے ہیں۔انشزته فنشزا ای رفعته فارتفع ونشز ایضًا بمعنی واحد ای الاحیاء نهق گدھے کی آ واز کو کہتے ہیں۔ایک روايت مين كرايك عيس آ وازبحى ال وقت مي كي كرايها العظام البالية المتفرقة ان الله يامرك ان ينضم بعضك الى بعض کما کان لحما و جلدا چنانچ جمارای کے مطابق لباس زندگی ہے آ راستہ ہو گہا۔

قال اعلم لیعنی پہلےعلم الیقین کے درجہ میں اعتقادتھا اوراب میں الیقین کا مرتبہ حاصل ہوگیا ہے جنزے ہوئیز جس وقت دو ہارہ زندہ ہوکراٹھےتو سراورداڑھی کے بال اس طرح سیاہ تھےاور چالیس سالہ عمر کی منزل میں تھے۔غرضیکہ تلاش کرتے کرتے اپنے مکان پر پہنچےتو ز مانہ چونکہ بدل گیا تھااس لئے لوگوں نے ان کو پہچا نے سے انکار کردیا۔ ایک بڑھیا کھوست جس نے مزیز کا زمانہ کچھ یایا نھاانہوں نے اس سے تقیدین جابی تو چونکہ آ تھھوں سے معندور تھی اس لئے مکان کے بارہ میں تو تقیدین کردی مگر خود عزیز کو نہ پہچان تکی۔ اور کہنے تلی کے عزیر مستجاب الدعا تھے اگرتم واقعی وہی ہوتو میری آئمھوں کے لئے دعا کروتا کہ میں دیکھے کر پہچیان سکوں چنانچی<sup>وں</sup> رہ عزیر نے اس کے لئے دعابھی کی اور دست شفاعت آتھوں پر پھیراجس سےوہ بینا ہوگئی اور دیکھے کر پہچان لیا۔

بلی کے بعد امنت کی تقریراس لئے کی ہے کہ لیکن لیطمئن قلبی کا اس پرتر تب ہو سے لیسط مئن ای لاز داد ایمانا مع ابسانبي يهال بھی درخواست کامنشاو ہی عین الیقین حاصل کرنا ہےاب بید هنرت ابراہیم کاحسن ادب اورفضل ومقبولیت عنداللہ ہے کہ فور ا درخواست پوری کردی گئی اور حضرت عزیز کی درخواست پورا ہونے پرسوسال گئے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا۔ حضرت عزيرٌ كانام نبيس ليا كيا بلك خودانهي برامنحان كيا كيا\_

ا د بعد من الطير ان جانوروں کی تحصیص اور اس کے نام کسی حدیث ہے تا بت نہیں البتہ علماء نے ذکر کئے ہیں جار پر ندوں کا عدو اس طرف مشیر ہے کہ انسان بھی عناصرار بعہ کا مجموعہ ہے اور اس کے یہ بسا بط جو درحقیقت الگ مرکبات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور زندگی ہے تعبیر ہیں لیکن ۔مرنے کے بعدالگ الگ اینے حیز میں پہنچ جا کمیں گے لیکن قیامت کے روز پھر تھم الہی ہے دوڑ دوز کرآئیں گے۔ای کی نظیر کامشاہدیہاں کرایا گیا ہے اور پرند کی تحصیص اس لئے ہے کہانسان ہے بیزیادہ قریب ہیں اورخواص حیوانی کے جامعے ہیں۔ادران جانوروں کی تعیین میں بیز مکتہ ہے کہ مور میں عجب وخود بنی اور تکبر ہوتا ہے،کرٹس میں کھانے پینے کی شہوت ،مرغ میں جفتی کی رغبت اورصولت کؤ ہے میں شدت حرص اور حسب نفس اور کبوتر ہے تو اس میں تر فعے اور سرعت الی الہویٰ ہوتی ہے۔ انسان کوچاہئے کہ ترقی کے درجات اور حیات ابدی جا ہے تو ان سب کو قربان کرد ہے۔

ر لبط: ..... پچچپلی آیت میں نورِ ایمان اورظلمتِ کفر کا ذکر ہوا تھا اسی کی نظیر میں تین وابتح نقل کئے جارہے ہیں جن میں ایک طرف حضرت ابراہیم وعز سر جیسے مؤمن ہیں دوسری طرف نمر و دجیسا مر دوو ہے اورا حکام جہاد ہے بھی ان قصوں کوایک گونہ مناسبت ہے۔ نیز لااکسوہ فعی اللدین ہے بھی بیمناسبت ہے کہ دعوت کی تا ثیرو فتح مندی دکھلائے کے لئے حضرت ابراہیم کا واقعۂ مناظر ہ کیا گیا ہے وہ ایک ایسے ملک میں جہاں ان کا کوئی ساتھی نہ تھااور ایک سرکش باوشاہ کے سامنے تن تنہا دعوت حق کا حربہ لے کر کھڑے ہوئے اور فتح مند ہو گئے ۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... پہلا واقعہ: ...... حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج ہے تین ہزار سال پیتنز کا زمانہ ہے جبکہ یکہ و تنہاشہر بابل میں ان کی خدا پر تنی اور نیکی و تقدس کی شہرت ہوئی تو نمر و دجیسی بے پناہ طاقت کا سامناہ ہوا۔ پہلے زبانی مقابلہ ہواجس میں اللہ کے خلیل نے اس حقیقت کا اظہار بھی ضمنا کر دکھایا کہ دعوت حق تلقین دیدایت کی راہ ہے جدل وخصومت کی راہ ہیں ہے اس لئے دا عی حق کا شیوہ بیٹبیں ہونا جا ہے کہ وہ مخاطب کو دلیلوں کے الجھا وُں میں پھنساد ہے یا بات کی پچ کرے اور کسی خاص دلیل برأ ژ کر اس کا ناطقہ بند کردے بلکہاس کی اصل کوشش میہ ہونی جا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سیائی کومخاطب کے دل میں اتار دے۔ چنانچہ ایک دلیل سے کام نہ چلاتوانہوں نے فوراْ دوسری دلیل پیش کر دی نتیجہ یہ نکلا کہ تیرنشانہ پرلگ گیااورا نکار دسرکشی کا دم خم باتی نہیں رہا۔اس زبانی شکست کے بعد دشمن نے اپنی طافت وقوت کے امطام و کیا بعنی ان کوایک ہیبت ناک دہمتی ہوئی آگ میں جھوڑے ویالیکن حق کے مقابلہ میں اس کی قولی وقعلی وونوں دلیلیں بریکار کر دی سنیں۔

و وسرا واقعہ: ..... دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو سوسال پیشتر ملک شام بمقام ایلیا میں پیش آیا۔شاہ بابل بخت نصر نے پروشکم کوجلا کر خانستر کر دیا تھا اور ہیت المقدس بالکل ویران اور تباہ کر دیا گیا تھا اور یہودیوں کی قومیت یارہ یارہ کر دی کئی تھی۔ستر ہزار بنی اسرائیل کوگرفتار کر کے ستر سال قیدو : ندکی تکالیف میں رکھا تھا اس ز مانہ میں ایک نبی حضرت عزیرِ علیہالسلام کا ول بستی کی اس ویرانی کود کھے کر بھرآیا اور نہایت حسرت آمیز لہجہ میں زبان سے نکلا کہ اس تباہی کے آباد کاری کی کیاصورت ہوگی؟ حق تعالیٰ نے اس کا جواب تو خودان پرتجر بہکرکے دکھلا دیا۔جس میں طول زمانہ کا ایک اثر تو بیہ ہوا کہ دیر تک رہنے والی چیز یعنی ان کی سواری میں درجہ تغیر ہوا کہ گوشت پوست نابود ہوکرسفید ہڈیوں کا ڈھانچے رہ گیااور دوسری طرف قدرت کی کرشمہ سازی بیہوئی کہ جلدی خراب ہونے اور سڑنے والی کھانے پینے کی چیز وں میں "لے یتسنه" کہدکرتغیر کی راہ روک دی گئی۔تھر مالکیس کی ایجاد نے بہت صد تک اس بات کاسمجھنا ہمارے لئے آسان

اس تا نیری تعناد کی تھی کوقدرت بے پایاں ہی حاصل کر سکی تھی ۔غرضکہ اس بجوبہ قدرت کے مشاہدہ کے ساتھ شہر کی آباد کاری کا بیہ انتظام ہوا کہ اس طویل مدت میں بخت نصر مرگیا۔اور امرانی بادشاہوں کا دور دورہ ہوا وقت کے تین بڑے شہنشاہوں سائرس، دارا، ارتخششت کے دل انبیائے بنی اسرائیل عزیرٌ ، ریمیا ، دانیان کی دعوت ہے متخر ہو گئے اوراس طرح بیت المقدس کی دوبار ہتھیر وآباد کاری کا انظام ہوگیااورمردہ بستی کی دوبارہ زندگی کا سامان ہوگیا۔غرضکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جیسوسال پہلے کی بیہ بات ہے جیسا کہ کتاب عز را کتاب شخمیا ہے بھی ٹابت ہے۔

ق ال اعلم کانعرۂ حق بےساختہ جوان کی زبان ہے نکلا بیان کی طبعی اور اضطراری کیفیت کاتر جمان ہے جیسے کسی عجیب وغریب کام كود كمي كرباختيارز بان يصبحان الله ياالله اكبر نكل جائة واس كايه مطلب نبيس موتاكه يهلي يتكلم كابياء عقادنبيس تفايااس خيال کامنکرتھا بلکہاس بےساختلی میں ایک اضطرابی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ رہایہ شبہ کہ دوسرے لوگوں نے جب اس کیفیت کامشاہد ہنبیں کیا بلکہ تنہا نبی کومشاہدہ کرایا گیا تو لوگوں کے لئے بیہ واقعہ کس طرح نمونۂ قدرت ہے گا؟ جواب بیہ ہے کہ قرائن خار جیہ سے لوگوں کو بطور علم ضروری کے ان کا صدق بیان معلوم ہوگیا ہوگا۔ جواظمینان کے لئے کافی ہے جبیبا کہخود نبی کواس قشم کے قرائن ہے ایک زمانہ تک اپنا مرده ربهنامعكوم بهواتضابه

تعیسر اواقعه:.....تیسرا داقعه بابل ہے شام کی طرف حضرت ابراہیم علیه السلام کی بجرت کا ہے حضرت ابراہیم علیه السلام نے احیاءموتی کی کیفیت کامشاہرہ حاہاورسوال میںعنوان ادب ملحوظ رکھا چنانچہان کوفورا بیتماشاد کھلا دیا گیا۔روح المعانی میںحضرت حسن کی روایت پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعی طور پراس حکم کا متثال کیا۔ادعہن سے مراد حقیقة یکار نانہیں ہے جس کے کئے نخاطب کاذی عقل ہونا ضروری ہو بلکہ تکوین دعوت کے قبیل ہے ہے۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیسط مئن قلبی اور حضرت علیّ کے اس کہنے کو لو محشف کی الغطاء ۱۰ از دوت یقینا حضرت ملیّ کی افضلیت کاشنبیں کیا جائے۔ کیونکہ اولا تو اس قول کا ثبوت ہی تقین نہیں کہ جواب کی ضرورت پیش آئے دوسرے اگریہ قول ثابت بھی ہوتو بیٹا بت نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایقان میں اس واقعہ ہے اضافہ ہوا بلکہ ایک کیفیت خاص کا جماؤ ہو گیا۔ تیسر ہے اگر اضافہ کوبھی تسلیم کرلیا جائے تو مرحبہ ' نبوت کا یقین اور ہے اور مرحبهٔ ولایت کایفین اور نبوت وولایت میں کمیت و کیفیت کے لحاظ ہے زمین و آسان کا فرق ہے ولایت کے انتہائی اضافہ کا درجہ نبوت کے اصل یقین کے مرتبہ ہے بھی بہت کم تر ہے۔اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل یقین بھی حضرت علیؓ کے انتہائی مراتب پر یقین سے بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت خلیل اس طمانیت صدیقیت کے نہ فاقد تھے اور نہ طالب۔ بیابیا ہی ہے جیسے حضرت مسمی تمریز نے مولاناروی کی رکاب تھام کر دریافت کیا کہ ایک طرف آنخضرت ﷺ کے دعائیے کلمات ''السلھے زدنسی تسحیر أفیک' جیں اور دوسری طرف بایر بد بسطامی ساری عمراس مقام حربیت میں متمکن رہے اس پرمولا ناروی نے اسی شم کی جواتی تقریر کی تو خواجہ چیج مار کر ا یک نعرهٔ مستی لگاتے ہوئے جنگل کونکل گئے اورخودمولا ناپراس واقعہ کابدا تر ہوا کہ ناا میمس تبریز ہو گئے اور تمام ملمی کروفر چھوڑ دیا۔ اعتر اض و جواب:......پہلے واقعہ پر پادری اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ تو رات میں اس واقعہ کا تذکر ونہیں ہےاس لئے قر آن کابیان غلط ہے۔ حالانکہ تو رات دس بارہ ورق کا ایک مختصر سامجموعہ ہے اس کے عدم ِ ذکر ہے عدم وقوع کیسے لازم آ گیا؟ ہزاروں باتیں اس میں درج نبیں ہیں تو کیاسب کا انکار کیا جاسکتا ہے؟

اسی طرح تیسرے واقعہ کوبعض یا دری اس کے نبیس مانے کہ ونیا میں مردے زندہ نبیس ہوا کرتے۔ حالانکہ یہ بات بائیل اور حضرت سیج کے معجزانہ کارناموں کے اور کتاب حزفیل میں مندرجہ واقعات کا بالکل برخلاف ہے۔بعض نیچیری بھی اس کاا نکار کرتے ہیں اور کیف تحی اللہ الموتیٰ کو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی پرمحمول کرتے ہیں اور کالذی کی توجیہ کیا نه موعلی قویة ہے کرتے ہیں۔ بعنی خواب میں بیوا قعدد یکھاغرضکہ دونوں واقعول میں حقیقت کی بجائے مجاز پرحمل کرتے ہوئے جیسا کہ پہلے واقعہ حز فیل کوفرضی اورعام مفسرین کی رائے کوغلط کہد چکے ہیں حالا نکہای طرح ہرجگہا گرمجازی جاری کیا جائے تو الفاظ ہے بالکل ہی امن اٹھ جائے اور ہر لفظ میں بیامکان واحتمال باقی رہے جو بالکل خلاف عقل ہے پھرآ خرکو کی ضرورت بھی ہے غرضکہ استحالہان واقعات کانشلیم نہیں اورخلاف عادت ہونانا قابلِ سلیم ہیں ہے۔اذ قسال ابسو اھیم سے معلوم ہوا کہ ضرورت وین کے موقع پر مباحثہ تجرید وتفرید کے منافی نہیں ہے بالخصوص كامل كے لئے نيز مدامنت باطل ہے۔

مَثَلَ صِفَةُ نَفَقَاتِ الَّذِيْنَ يُنَفِقُونَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ أَيْ طَاعَتِهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ٱنْبَتَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُلُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٍ \* فَكَذَٰلِكَ نَفَقَاتُهُمُ تَتَضَاعَفُ بِسَبُع مِاثَةِ ضِعُفٍ وَاللهُ يُضعِفُ اَكُثَرَ مِنُ ذَٰلِكَ لِمَنُ يَشَاءُ \* وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَضُلَهُ عَلِيُمٌ ﴿٣٦﴾ بِسَنُ يَسُتَجِقُ الْمُضَاعَفَةَ ٱلَّـذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمُ فِي سَبِيُــلِ اللهِ ثُمَّ لَايُتَبِعُونَ مَآ أَنْفَقُوا مَنَّا عَـلَى الْـمُـنَفَقِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ مَثَلًا قَدُ أَحْسَنُتُ الِيَهِ وَجَبَرُتُ حَالَةً **وَّلَاإَذَى ۚ لَهُ بِـذِكُـرِ ذَلِكَ اِلْـي مَـنُ لَا يُحِبُّ وَقُوْفَةً عَلَيْهِ وَنَحُو ذَلِكَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ ثَـوَابُ اِنْفَاقِهِمُ عِنْدَ** رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ﴿٣٦﴾ فِي الْاخِرَةِ قُولٌ مَّعُرُوفٌ كَلامٌ حَسَنٌ وَرَدُّ عَلَى السَّائِلِ جَمِيلٌ وَّمَغَفِرَةٌ لَهُ فِي اِلْحَاجِهِ خَيُرٌ مِّنُ صَدَقَةٍ يَّتَبَعُهَآأَذًى ۚ بِالْمَنِّ وَتَعَييُرِ لَهُ بِالسُّؤَالِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ ا عَنَ صَدَقَةِ الْعِبَادَ حَلِيُمٌ ﴿٣٣٣﴾ بِتَاجِيُرِ الْعُقُوبَةِ عَنِ الْمَادُ وَالْمُوذِي يَا يُها اللَّذِينَ الْمَنُوا لَاتُبُطِلُوا صَدَقَتِكُمُ أَىُ أُجُورُهَا بِالْمَنِّ وَالْآذَى ۚ اِبْطَالًا كَالَّذِى أَى كَالِطَالِ نَفُقَةِ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رَئَا ۚ ءَ النَّاسِ مُرَائِيًا لَهُمْ وَكَايُـؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَيُومُ الْآخِرِ \* وَهُـوَ الْمُنَافِقُ فَــمَثَلُهُ كَمَثَل صَفُوان حَـجُرِ اَمُلَسَ عَلَيْهِ تُوَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ مَطُرٌ شَدِيُدٌ فَتَوَكَهُ صَلُدًا ﴿ صَلُبًا آمُلَسَ لَاشَىٰءَ عَلَيْهِ لَايَقُدِرُونَ اِسُتِينَاتُ لِبَيَانِ مَثَـٰلِ الْـمُـنَـافِـقِ الْـمُنَـٰفِقِ رِيَاءً وَجَمُعُ الصَّمِيُرِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَى الَّذِي **عَـلْى شَيْءٍ قِمَّاكَسَبُوا "**عَمِلُوا ايُ لَايَجِدُوْنَ لَهُ تَوَابًا فِي الْآخِرَةِ كَمَا لَايُوَجَدُ عَلَى الصَّفُوَان شَيَّةٌ مِنَ التَّرَاب الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لِإِذْهَابِ الْمَطُرِ لَهُ وَاللَّهُ كَالِيَهُدِى الْقَوْمَ الْكُفِرِيُنَ ﴿ ٢٦٣﴾.

تر جمہہ:...... حالت (خرچ کرنے کی کیفیت)ان لوگوں کو جواپنے اموال کواللہ کی راہ ( طاعت) میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک داندگی حالت جس ہے سات بالیں اُ گ آئیں ہر بال میں سو ( • • ا ) دانے ہوں ( یہی حال ان لوگوں کے انفاق کا ہے سات سوگنا اجر بردھ سکتا ہے ) اور اللہ تعالیٰ بردھا سکتے ہیں (اس ہے بھی زائد ) جس کے لئے جاہیں ۔ اور اللہ تعالیٰ بری وسعت والے MIT

ہیں (اپنے نصل میں )اور واقت ہیں ( کون اضافہ کا مستحق ہے )جولوگ اپنا مال اللّٰہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھرخرج کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں (جس سے بیسلوک کیا مثلاً یہ کہد کر میں نے بیاحسان کیا اور اس کی ٹوٹی پھوٹی حالت درست کی اور نداذیت ﴾ بنجاتے ہیں اس سلوک کا تذکرہ ایسے تخص کے سامنے کر ہے جس کے سامنے سائل اظہار پیندنہیں کرتا۔ای قتم کی اور کوئی صورت آزار ہو)ان کے لئے اجر(ان کے انفاق کا تواب) ہےان کے بروردگار کے یاس اوران کوخطرہ نہیں ہوگااور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے (قیامت کے روز) مناسب بات (کلام شریں اور سائل کوموز وں جواب) کہدوینا اور درگذر کردینا (اس کے حدیثے زیاد و بڑھے ہوئی اصراریر) بہتر ہے ایسی خیرات ہے جس کے پیچھے تکلیف رسانی گلی ہوئی ہو (احسان جتلا کریا مانگنے پر پھٹکار کرکے )اوراللہ تعالی بے نیاز ہیں (بندول کی خیرات ہے )اور برد بار ہیں ( کداحسان جلانے والےموزی کو دھیل دے رکھی ہے )اے اہل ایمان تم بربادمت کرواینی خیرات کو( یعنی اس کے ثواب کو)احسان جبلا کریا آ زار پہنچا کر (برباد کرنا)اس شخص کی طرح ( یعنی جیسے ضائع ہو گیا خرج کرنااس کا جو ا پنامال خرج کرتا ہے ریا کاری کے طور پراوگوں کو دکھلانے کے لئے اور اللہ اور پوم آخرت پریقین نہیں رکھتا ( لیعنی منافق ہے ) چنانچہاس تخص کی حالت الیں ہے جیسے ایک چکنا پھر ( صاف پھر ) جس پر کچھٹی آ گئی ہواور پھرموسلا دھار بارش اس پر پڑجائے ( جونہا بہت زور کی ہو ) کہاس پھرکو بالکل ہی صاف کردے (ایباصاف و پیکنا کہ پھراس پر کوئی چیز بھی باقی نہ رہے )ایسےلوگوں کو ہاتھ نہ لگے گی (بیہ جمله متانفہ ہے ریا کارمنافق منفق کی حالت کا ظہار ہے اور ضمیر جمع کا استعمال کرنا ،المذی کی معنوی رعایت ہے ہے ) ذرا بھی اپنی کمائی ( یعنی جس طرح چکنے پھریر ہارش کی وجہ ہے ذراکسی چیز کا اثر ہاقی نہیں رہتا اسی طرح آخرت میں ان کے لئے تواب کا کوئی نشان نہیں معے گا )اوراللہ تعالیٰ کا قروں کوراوٹہیں دکھلا نیں گئے )

شخفی**ق وترکیب.....مث**ل کے بعد مفسر صفت کا اضافہ اس کے معنی بیان کرنے کے لئے کررہے ہیں اور نسفیقات کی تقدیر اس لئے ہے کہ المذین ینفقو ن کی تشبیہ حبۃ کے ساتھ تھے ہوجائے کیونکہ منفقین جانداراور حبۃ بے جان کیکن نفقات کومشا بہ بنانے میں کوئی اشکال نہیں ہے انہتت انبات کی اسنادی تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ ظاہری سبب ہونے کی مجہ سے حبۃ کی طرف اسناد کردی گئی ہے اور بیہ تمثیل فرضی ہے محض انفاق کے اضافہ کو سمجھانے کے لئے اس کا واقعی اورنفس الامری ہوتا ضروری نہیں ہے اگر حیصو نے دانوں کے اناج میں ہمی زمینوں کے لحاظ سے ایک ایک بال میں اتنی تعداد بھی ممکن ہے۔ سنبلات کی بجائے سنابل استعال ایسا ہی ہے جیسے اقواء کی بجائے قبروء كااستعال شبہ لفس انفاق اور مىن والأى كے ترك ميں فرق طا ہركرنے كے لئے ہے يعنى صرف ترك حسن والأى بھى انفاق ہے بڑھاہوا ہے۔

ماانفقوا مامصدریہ ہےلہ اجو هم چونکه مبتدامتصمن معنی شرط کونہیں ہے اس لئے فانہیں لائی گئی جیسا کہ آ گے فلھ میں ای کئے فا واخل ہے۔ حسلیم اس میں دھمکی اور عذاب آخرت کی وعید ہے فسمٹلیہ فاماقبل کے ساتھ ربط کے لئے ہے اور بیر جملہ مبتدا پخبر ہے۔ اِس کی ضمیہ منفق مرائی کی طرف لوئے گی قریب ہونے کی وجہ سے یامنفق مان کی طرف راجع ہوگی۔ ٹانی صورت میں گویا احسان ر کھنے والے کو دوچیزوں سے تشبیہ دی جارہی ہے ایک ریا کارمنفق سے دوسرے حکنے پھر سے۔اورخطاب سے بیغیبت کی طرف اورجمع ے مفرد کی طرف عدول ہوگا۔ کے مثل میں کاف محل نصب میں ہے علی المعال ای لاتبطلوا صدفتکم مماثلین الذی ینفق. صفوان حجرامكس ضدخشونت لايقدرون ميس الذي كي معنوى رعايت بمولى اورينفق ميس لفظ كي رعايت كي تمي يا باعتبارجنس يا فریق کے مفر دلایا گیالا بھدی دنیاوی لحاظ سے اگر ہدایت مرادلی جائے تو مخصوص منافقین مراد ہوں گے یابیمراد ہے کہ جب تک وہ ا ہے کفرونفاق پر جےرہیں ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی اور آخرت کی رہنمائی مرا دہوتو کسی تاویل کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ربط: .... انفاق مالی کا ذکر ترغیب جہاد کے سلسلہ میں چل رہا تھا ای کا اعادہ کیا جارہا ہے کہ جوذ ات احیاء موتی کے ان عظیم واقعات پرقا در ہووہ انفاق کے اضعاف مضاعفہ کرنے پر کیوں قادر نہیں ہوگی الذین ینفقون سے انفاق صیح کی شرائط کابیان ہے اور ان کو چھٹ تمثیل کے ذریعے مجھایا جارہا ہے۔

شا**نِ مْرْ وَلْ: .....**حضرت عثان عنی رضی الله عنه اورعبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه کے بارے میں آیت السذیب یہ نیف قون نا زل ہوئی جبکہ اول الذکرنے غزوہ تبوک میں ہزاراونٹ غلہ ہے بھرے ہوئے اور ثانی الذکرنے ہزار وینار کی پیش کش کی۔

﴾ : ..... خیرات کے در جات : ...... دینیاد نیاوی جماعتی یا تنصی کاموں میں روپیہ ہیںہ کی جس درجہ قدم قدم پرضرورت پڑتی ہےوہ بالکل طاہر ہے مال کےعشق میں اور پیسے کی محبت میں اگر آ دمی مرتار ہےتو وصیت ،روز ہے ،اکل حلال ، حج ، جہاد، نکاح ،طلاق ، بتیموں کی خبر گیری ،عورت کے ساتھ حسنِ سلوک ،رضاعت وغیرہ کے تمام احکام برباد ہوجاتے ہیں۔ کماحقہ ان احکام پر جب ہی عمل ہوسکتا ہے جبکہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرج کرنا آ سان ہو جائے کسی نیک کام میں پیسہ خرج کرنے کی تین ہی نیتیں ہوسکتی ہیں (۱) ادنی درجہ کے اخلاص کے ساتھ المعسنة بعشوا مثالها کے لحاظ سے اس کودس گنا تواب عطام وگا۔ (۲) اوسط درجہ کے اخلاص نیت کے ساتھ اس آبیت کی روسے سامت سو ( ۲۰۰ ) گناا جر کا وعدہ ہے ( ۳ ) اعلیٰ درجہ کے اخلاص کے ساتھ و اللہ یسے اعف کی روسے بے شاراجروتواب کامتحق ہے اخلاص کی کی بیشی کے ساتھ مشقت کی تمیشی کا اثر بھی تناسب اجر پر پڑے گا۔

خیرات کے لئے تھن: .....علیٰ ہٰذاانفاق کوخراب کرنے والی چیزیں بھی تین ہیں۔(۱) ریا کاری، (۲) ول آزاری، (٣)احسان ہے زیرِ باری جہاں تک دکھاوے کی خیرات کاتعلق ہے وہ بالکل ہی ا کارت چلی جاتی ہے کیونکہ جو مخص نیکی کوئیگی کے لئے نہیں بلکہ نام ونمود کے لئے کرتا ہےاورخدا کی جگہ انسانوں کی نگاہوں میں بڑائی جا ہتا ہے وہ یقیناً خدا پرسچا یقین نہیں رکھتا ہی کواحسان ے زیر بارکرنا چاہے قولاً ہو یا فعلاً اسی طرح آ زار پہنچا ناز بانی طعن وشنیع ہے ہوغلط برتاؤ سے بہرصورت بُراہے سائل اگر بدتمیز ہوکہ بیچڑ تلخ وترش جواب کی بجائے شیریں کلامی ،خندہ بیشانی ، سے پیش آنایقینا بہتر اور موجب اجر ہے جس کوخیر فر مایا گیا ہے خرصکہ خوش کلامی کے ساتھ تو نہ دینا بھی بہتر ہے بھین آ زاررسانی کے ساتھ دینا بھی بدتر ،حرام اورموجب گناہ ہے۔

ر یا کاری کے صدقہ کی مثال: ..... جولوگ دکھاوے کے لئے دیتے ہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے پہاڑ پر چٹان، جس ىرمٹى كىمعمولى ى تېه جم گئى ہواس جگەجتنى بھى زيادە بارش ہوگى اتن ،ى جلدى اوراتنى ،ى زيادە وە جگەصا ف، ہوكررە جائے گى بھي بھى سرسبز نہیں ہو سکے گی۔ کیونکہاس میں پانی سے فائدہ اٹھانے کی استعداد ہی نہیں ہے یانی جب بر سے گا دھل رھلا کرصاف ہوجائے گی۔

معتز لیہ بررَ دیں۔۔۔۔۔نصوص پرنظر کرنے ہے یہ بات واضح ہے کہ جس طرح طاعات کے لئے پچھیشرا نطاصحت ہوتی ہیں جیسے نماز کے لئے طہارت وغیرہ شرا نط یا تمام اعمال کی صحت وقبولیت کے لئے ایمان شرط ہےاسی طرح سیجھ شرا نط بقاء صحت کے لئے بھی ہوتی ہیں مثلا یمی ایمان کہ صحب اعمال کی طرح بقائے اعمال کے لئے بھی شرط ہے۔اگر ایمان لانے کے بعد کوئی مخص کا فرہوجائے تب بھی اس کے سارے اعمال حبط وصبط اور بالکل معدوم ہوجا کمیں گے یا نماز کے شفعہ میں پہلی رکعت کی بقاء کے لئے دوسری شرط ہے۔ بالکل ٹھیک یہی حال انفاق مالی کا ہے کہ علاوہ ایمان کے اخلاص تو اس کی شرط صحت ہے اور احسان نہ جنلانا یا ایذ ارسانی کرنا دونوں کثرا نطابقا

ہیں چنانچے ریار کاراورمنافق کےصدقہ کوشرط صحت مفقو ہونے کی وجہ ہے باطل اور مان اورموذی کےصد قہ کوشرط بقانہ رہنے کے وجہ ہے

مبطل کہا گیا ہےاور چونکہ ریاء کا بطلان من واذی کے بطلان سے زیادہ ظاہر ووائشے ہےاس لئے اول کومشیہ بداورموخرالذ کر کومشیہ بنایا گیا ہے البت مشبہ بہ کے ساتھ نفاق وریاء کی دوقیدیں جولگائی گئیں وہ محض مشبہ بہ کی تقویت کے لئے ہیں تا کیمن واذی سے نصرت دلانے میں مبالغہ ہوجائے۔ورنہ تنہا ایک ایک امرجھی موجب بطلان ہے۔

اس کے بعد معتز لہ کا بیشبہ چھے نہیں ہے کہ تمام سیئات کفر کی طرح حابط طاعات ہوتے ہیں کیونکہ نسی خاص سیئہ کا نسی خاص طاعت کے لئے شرط بقاء کے مناقی ہونااس ٹونتلزم ہیں ہے کہ ہرسیئہ ہرحسنہ کے لئے موجب حبط ہوجائے کیونکہ اول توبیہ باطل ہوناسیئہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شرطِ بقاءنہ پائے جانے کی وجہ ہے ہے دوسرے معتز لہ کا دعویٰ بھی تمام سیئات کے متعلق عام ہےاس کی دلیل میہ خاص خاص اعمال نہیں بن سکتے۔

وَمَثَلُ نَفَقَاتِ الَّـذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ طَلَبَ مَـرُضَاتِ اللهِ وَتَثْبِينًا مِّنُ أَنْفُسِهِمُ آى تَحْقِيٰمًا لِلتَّوَابِ عَلَيْهِ بِحِلَافِ الْمُنَافِقِيْنَ الَّذِينَ لَايَرُجُوْنَهُ لِإِنْكَارِهِمْ لَهُ وَمِنْ اِبْتِدَائِيَّةٌ كَمَثُلِ جَنَّةٍ أَبُسْتَانِ بِرَبُوةٍ بِضَمِّ الرَّآءِ وَفَتُحِهَا مَكَانِ مَرُتَفِع مُسْتَوٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتُ اَعُطَتْ أَكُلَهَا بِضَمِّ الْكَافِ وَسُكُونِهَا تُمَرَهَا ضِعْفَيْنِ عَمِثْلَى مَايُثُمِرُ غَيُرُهَا فَإِنْ لَمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلَّ "مَطُرٌ خَفِيُثْ يُصِيبُهَا وَيَكُفِيُهَا لِإِرْتِفَاعِهَا ٱلْمَعَنْى تَثُمُرُ وَتَزُكُو كَثَرَ الْمَطُرُامَ قَلَّ فَكَذَٰلِكَ نَفَقَاتُ مِنُ ذُكِرَ تَزُكُو عِنْدَاللَّهِ كَثَرَتُ آمُ قَلَّتُ **وَاللهُ بِمَا** تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ ١٠٠ ﴿ فَيُحَارِيُكُمُ بِهِ أَيَوَدُ أَيَحِبُ أَحَدُكُمُ أَنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ بُسُتَانٌ مِن نَّخِيُلٍ وَّاعْنَابِ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهٰزُ لَا لَهُ فِيُهَا تَمْرٌ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَ قد أَصَابَهُ الْكِبَرُ فَضَعُفَ عَنِ الْكَسْبِ وَلَـهُ ذُرِّيَّةٌ صُعَفَّاءُ أَوُلَادٌ صِعَارٌ لَايَـقُدِرُونَ عَلَيْهِ فَـأَصَسَابَهَآ اِمُصَارٌ ريْتٌ شَدِيْدَةٌ فِيُـهِ نَارٌ فَاحُتُو قَتُ ۚ ۚ فَـ فَقَدهَا ٱحُوَجَ مَاكَانَ إِلَيْهَا وَبَقِي هُوَوَآوُلَادُهُ عَجِزَةٌ مُتَحَيِّرِينَ لاَحِيُلَةَ لَهُمْ وَهذَا تَمُثِيُلُ لِنَفَقَةِ الْمُرَائِيُ وَالْمَالَ فِي دِهَايِهَا وَعَدُم نَفُعِهَا ٱحُوَجَ مَايَكُونُ اِلْيَهَا فِي الْاخِرَةِ وِالْإسْتِفْهَامُ بِمَعْنَى النَّفْي وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ لِرَجُلِ عَمِلَ بِالطَّاعَاتِ ثُمَّ بُعِثَ لَهُ الشَّيُطَالُ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِيَ حَتَى أَعْرَقَ أَعْمَالُهُ **كَذَٰلِكَ** كَمَا عَ بَيَّنَ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآينِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٩٠﴾ فَتَعْتَبِرُونَ .

ترجمه: ..... اور حالت (خرج كرنے كى)ان لوكوں كے مال كى جوخرچ كرتے ہيں الله كى رضا جوئى (تلاشِ رضا) كيلئے اور اس غرض ہے کہا پے نفسوں میں پختگی پیدا کریں (یعنی اس پر ثواب محقق کرنے کے لئے بخلاف منافقین کے جن کومنکر ہونے کی وجہ ہے امید تواب نہیں ہے اور من ابتدائیہ ہے ، مثل حالت ایک باغ کی ہے جو کسی ٹیلہ پر ہے (لفظ ربوۃ ضم راءاور فنخ راء کے ساتھ ہے ، او بچی اور میات جگه )اس برز ورکی بارش بزی موکدوه باغ نے آیا (اس نے دیدیا) موبیل (لفظ اکل ضم کاف اور سکون کاف کے ساتھ ہے بمعنی مچل ) دو گنا (ووسرے باغ کے مقابلہ میں دو چند ) اور اگر ایسی زور کی بارش نہ ہوتو ہلکی پھوار بھی اس کے لئے کافی ہوجائے ' (طل کے معنی بلکی بارش کے ہیں جس کا ہونا بھی باغ کی بلندی کی وجہ ہے کافی ہوجائے ، حاصل یہ ہے کہ بارش کم ہویازیادہ باغ بہر

صورت کھل جاتا ہے یہی حال ان لوگوں کے نفقات کا ہے کم کم ہوں یا زیادہ عنداللہ موجب اضافۂ حسنات ہیں )اوراللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کوخوب دیکھتے ہیں (چنانچیتم کوجزا ملے گی) بھلالیند (مرغوب) ہےتم میں ہے کسی کویہ بات کہاس کاباغ ہوتھجوروں اورانگوروں جس کے نیچے چکتی ہوں نہریں ،اس شخص کے یہاں اس باغ میں بھی ہرتھم کے میوے ہوں درآ نحالیکہ اس شخص کا بڑھایا آ گیا ہؤ( کہ کمانے کے قابل ندر ہاہو )اوراس کے اہل وعیال بھی ہوں جن میں قوت نہیں ہے (جھوٹے بال بیجے جن میں کمانے کی صلاحیت نہیں ہے کہ اس باغ پر ایک بگولہ آجائے (تیز وتندلُو) کہ جس میں آگ ہو پھروہ باغ تبصیم ہوجائے (الیبی حالت میں ایسے باغ کا تباہ ہو جانا مالک کوئس قدر زیادہ مختاج بنادے گاوہ اس کی اولا دحیران و پریشان رہ جائے ،ان کے لئے کوئی بھی سہارا ندرہ جائے۔ یہ ایک تمتیل ہے۔ریا کاراوراحسان جتلانے والے کے صدقہ کا آخرت میں باوجود ضروری ہونے کے بیکار اور ضائع ہوجانے کی اور استفہام نفی کے معنی میں ہے۔اور حضرت ابن عباسؓ کی رائے ہے کہ بیٹمثیل ایسے مخص کے لئے جو طاعات بجالاتا ہولیکن شیطان کے غلبہ سے معاصی میں غرق ہوجائے ) اس طرح ( حبیبا کہ بیان ہو چکا ) تمبار ہے سمجھانے کیلئے اللہ تعالیٰ نظائر بیان فرماتے رہجے ہیں تا كەتم سوچا كرو(اورعبرت حاصل كرو)

مشخفی**ق وتر کیب:....من انفسهم** من ابتدائی لیعنی پیمقیده خودان کے نفوس میں ہویا بمعنی لازم ہو ۔ **ف ات**ت مفعول اول محذوف ہای صاحبھا اور صفعین حال ہے اکل ماکول شئے مراومیوے۔ضعفین ای ضعفًا بعد صعفٍ تثنیہ سے مقصود ہے تکثیر ہے یا دو چندیا چہار چند ہونا مراد ہے علی اختلاف الاقوال فطل مبتداء ہے ،خبرمحذوف ہے جیسا کہ فسر نے مصیبها ویکفیها کہا ہے۔ ا بود بددوسری حمینل ہم رائی اور مان کی مودت جمعن محبت لیکن مع تمنائے ملاقات کے دنے پل اسم جنس جمع ہے واحد تخلة ہے اعناب جمع عدبة کی انگورکو کہتے ہیں اہل عرب کے نز دیک دونوں تھم کے باغ نہایت قیمتی ہوتے تھے چہ جائیکہ کسی کے یہاں دونوں مجموعی ہوں بلکہ میووں کی اورا قسام بھی ہوں تو اس کی ٹروت و مالداری کا کیا مھانہ۔

فیها من کل المنمرات کے درمیان نفظ شمر کااس طرف اشارہ ہے کہ جارمجرور کامتعلق محذوف ہے اوروہ صفت ہے موصوف محذوف کی للمتعلق ہے محذوف کے خبر ہے شعبر مقدر کی اور فیھامتعلق ہے محذوف کے اور ضمیر خبر ہے حال ہے۔

وقد اصابها مفسرعلام نے تقدیر میں اشارہ کردیا ہے کہ واؤ حالیہ ہے معنًا کیونکہ ان تکون کا ان مصدر بیا گرچہ اصاب ماضی پر داخل ہوسکتا ہے"عببت من ان قام بلیکن مضارع منصوب چونکه استقبال کے ساتھ ضاص ہوجا تا ہے ماضی کی صلاحیت قطعا اس میں مہیں رہتی اس کے احساب کاعطف تسکون پر درست نہ ہوتا مفسرنے اس اشکال کوحل کرنے کے لئے اشارہ کیا کہ احساب میں واو 

ربط:....... يت گذشته مين صدقات متبوله كي مثال فسعشلسه كسعشل السنح بسته بيان كي محى اب آيت و مشل السلايس مين إ صدقات مقبوله کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ نیز آیت ابود میں صدقات کے انوار و برکات کی شرط کا بیان ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : ولا نهصدق ولا نهصدق كا كمثيل : العنى جولوك اظلام كماته خيرات كرت بي ان كامثال الی ہے جیسے ایک بلنداور موزوں مقام پر باغ ہوکہ جب بارش ہوتواس کی شادانی دگنی ہوجائے اور اگرزورے یافی ند برے تو ہلکی پھوار مجمی اے شاداب کر سکے گی ۔اگر دل میں اخلا**ص ہے تو تھوڑی خبر ا**ب بھی برکت وفلاح کا موجب ہوسکتی ہے جس طرح بارش کی چند ہلگی<sup>ا،</sup> بوندیں بھی ایک باغ کوشاداب کرسکتی ہیں۔عالم ماد**ی ا**ور عالم معنوی کے احکام وقوانین دونوں بکساں ہیں جو بوؤگے اور جس طرح

بوؤ گے ایسے ہی اورای طرح کا کھل یا و گے۔

صاصل "تفیق ا من انفسہ م" کایہ ہے کہ جس کام میں ابتدافض کود شواری پیش آتی ہے اس کو بار بار کرنے ہے ایک طرح کی عادت ہوجاتی ہے۔اوروہ د شواری ایک درجہ میں رفع ہوجاتی ہے یہاں تک بیعادت پھر طبیعت میں ایک ملکۂ را تخہ بیدا کر لیتی ہے جس عادت ہوجاتی اللہ ملکۂ را تخہ بیدا کر لیتی ہے جس ہے دوسرے اعمال میں بھی ایک طرح کی سہولت اور آ مادگی پیدا ہوجاتی ہے اور صفت مزاحمت مغلوب ہوکر ترغیب غالب آجاتی ہے جو حاصل ہے مجاہدہ کا بس آیت میں اس کی ترغیب ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے وقت نیت بھی لائی چاہئے کہ اس سے رضائے اللی حاصل ہواور دوسری طاعت کے لئے مشقت رفع ہوکر شوق ویل کا راستہ ہوا رجوجائے تا کہ ان سے بھی مرضیات الہید حاصل ہو سکیس ان دونوں غرضوں کی ایک وی نی مقصود ہوا ورثمرہ اور نتیجہ کے درجہ میں بھی اس پر نظر رہے حالا اور ما لاوہ مقصد پیش نظر رہے۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس آیت کا مضمون انفاق وغیرہ انفاق تمام طاعات کے لئے عام ہے بینی اعمال کی پھھ شرطیں انوار و برکات کے لحاظ ہے بھی ہوتی ہے مثلاً ہرتسم کے معاصی اور سیئات ہے پر ہیز کرنا اگر کوئی شخص طاعات کے ساتھ برائیوں میں بھی منہ کہ ومشغول ہوجا تا تو اس ہے ووطرح کے نقصان سامنے آتے ہیں۔ ایک تو خوداس طاعت کی جو حلاوت و بشاشت قلب میں پیدا ہوئی تھی وہ زائل ہونے گئی ہوا ہے کہ اس طاعت کے سب انوار و برکات سلب ہوجاتے ہیں۔ دوسر انقصان سے ہوتا ہے کہ دوسری طاعات کی تو فیق بھی اس برائی کی شامت سے سلب کرلی جاتی ہوا ورجوطاعات معمول بہا ہوتی ہیں ان میں کی ہستی ، ناغہ ہونے گئی ہے اور جوطاعات معمول بہا ہوتی ہیں ان میں کی ہستی ، ناغہ ہونے گئی ہوار آخرت میں جو شمرات و فوائد ان پر مرتب ہوتے ہیں ان سے بالکلیے حرمان ہوجاتا ہے پس اس آیت میں بھی معتز لہ کا اصطلاحی مشہور ہی جب طاعمال "مراونہیں" تشبیت من انفسیم " ہے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال سے مقصود جس طرح اجرو تو اب ہوتا ہوتا ہے اصلاح نفس بھی مقصد ہوسکتا ہے۔

يَّا يُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اَنْفِقُوْا زَكُوا مِنُ طَيِّباتِ جِيَادِ مَاكَسَبُتُمْ مِنَ الْمَالِ وَمِنُ طَيِّباتِ مَّا اَنْجُوَجُنَالَكُمُ مِنَ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَلَاتَيَمَّمُوا تَقُصَدُوا الْخَبِيْتُ الرَّدِى مِنْهُ آَى مِنَ الْمَذْكُورِ تُنْفِقُونَ فِي الْخَبِيْتُ الرَّدِى مِنْهُ آَى مِنَ الْمَذْكُورِ تُنْفِقُونَ فِي الْخَبِيْتُ الرَّدِى مِنْهُ آَى مِنَ الْمَذْكُورِ تُنْفِقُونَ فِي الزَّكُوةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَيَمَّمُوا وَلَسُتُم بِالْجِذِيْهِ آي الْمَحْبِيْتُ لَوْ أَعْطِينُمُوهُ فِي حُقُوقِكُمُ اللَّالَى فِي الزَّكُوةِ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ تَيَمَّمُوا وَلَسُتُم بِالْجِذِيْهِ آي الْمَحْبِيثَ لَوْ أَعْطِينُمُوهُ فِي حُقُوقِكُمُ اللَّالَ اللهَ عَلِيْتُ مَلُوا وَكُمْ اللّهِ مَا اللهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَلِي النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَلِي النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَلِي النَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَلِي النَّهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ وَعَضِ البَصِرِ فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ جَقَّ اللهِ وَاعْلَمُوا آنَ اللهَ عَلِي النَّهُ عَلَى الْتُهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ الل

حَمِيُلٌ ﴿٣١٤﴾ مُسُحُمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالِ اَلشَّيُطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ يُحَوِّفُكُمُ بِهِ إِنْ تَصَدَّفُتُمُ فَتَمُسِكُوا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۚ الْبُحُلِ وَمَنْعِ الزَّكَوٰةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ عَلَى الْإِنْفَاقِ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ لِذُنُوٰبِكُمْ وَفَضَلًا ۖ رِزُقًا خَلُفًا مِنُهُ وَاللهُ وَاسِعٌ فَضَلَهُ عَلِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مِالُمُونِ إِلَى الْعَمَلِ مَنُ يَشَآءُ ۚ وَمَنُ يُؤُتَ الْحِكُمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۚ لِمَصِيْرِهِ اِلَى السَّعَادَةِ الْابَدِيَّةِ وَمَا يَذَّكُو فِيُهِ آدُغَامُ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ يَتَعِظُ **الْآ أُولُوا الْآلُبَابِ ﴿ ١٠**٣﴾ أَصْحَابُ الْعُقُولِ وَمَآ أَنُفَقُتُمْ مِّنُ نَّفَقَةٍ اَدَّيْتُمْ مِنْ زَكُواةِ أَوُ صَدَقَةٍ أَوُ نَلَرُتُهُمْ مِّنْ نَلُرٍ فَوَفَيْتُمْ بِهِ فَاِنَّ اللهَ يَعُلَمُهُ \* فَيُحَازِيْكُمْ عَلَيُهِ وَمَا لِلطَّلِمِيْنَ بِمَنُعِ الزَّكواةِ وَالنَّذُرِ أَوْ بِوَضْعِ الْإِنْفَاقِ في غَيْرِ مَجلِّهِ مِنَ مَعَاصِي اللَّهِ **مِنْ اَنْصَارٍ ﴿ مِنَ مَ** الْعِيْنَ لَهُمُ مِنُ عَذَابِهِ إِنُ تُبُدُوا تُظُهِرُوا الصَّدَقَاتِ آيِ النَّوَافِلَ فَيْعِمَّاهِيَ ۚ آئَ نِعْمَ شَيْءٌ اَبَدَأُوهَا وَإِنْ تُخُفُوهَا تُسِرُّوُهَا وَتُوْتُوهُاالُفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ صَى إِلَا اللِّهَا وَإِيْتَائِهَا الْاغْنِيَآءَ النَّا صَدَقَةُ الْفَرُضِ فَالْافُضَلُ إِظْهَارُهَا َ لِيُـقُتَــناى بِهِ وَلِئَلًا يُتَّهَمَ وَالِتَاؤُ هَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنٌ **وَيُكَفِّرُ** بِالْيَـآءِ وَبِالنُّوْنِ مَجُزُوْمًا بِالْعَطُفِ عَلَى مَحَلِّ فَهُوَ وَمَرُفُوعًا عَلَىَ الْإِسْتِيْنَافِ عَنْكُمْ مِّنُ بَعْضِ سَيِّأْتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِـمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿ ١٥٥﴾ عَـالِمْ بِبَاطِنِهُ كَظَاهِرِهِ لَايَخُفَى عَلَيُهِ شَيْءٍ مِنْهُ .

مرجمہ:....اےاہل ایمان خرچ کرو( زکو ۃ اواکرو) اپنی کمائی (کے مال) میں ہے بہترین چیز اور (عمدہ چیز )اس میں ہے جوکہ ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے ( دانے اور کھل )اور نیت مت لے جایا کرو ( ارادہ نہ کیا کرو ) فلمی (ردی ) چیز کی طرف کہ اس میں ہے (ندکورہ ردی میر ،ہے ) ہم خرج کرنے لگو (زکوۃ میں بیرحال ہے خمیر تیممواہے ) حالانکہ خودتم بھی بھی اس کو لینے کے لئے آ مادہ نہ ہو(ردی چیز اگرتمہارے حصہ میں لگاوی جائے ) ہاں گریہ کہ چٹم پوٹٹی کر جاؤاس میں (سرسری طور پرنظرانداز کرتے ہوئے بھراللّٰہ کاحق کس طرح اس ہےا دا کرتے ہو )اور یقین رکھو کہ اللّٰہ تعالیٰ (تمہار ہےنفقات کے )مختاج نہیں ہیں (ہرحال میں )تعریف کے لائق ہیں شیطان تم کومختا جگل ہے ڈراتا ہے ( کہا گرتم نے مال خیرات کردیا تو تم خودمختاج ہوجاؤ گےاس لئے خرچ ہے بازرہو )اورتم کومشورہ دیتا ہے بری باتوں ( بحل کرنے اور زکوۃ روکنے ) کا اور الله تعالیٰ تم سے دعدہ کرتے ہیں (انفاق پر ) اپنی جانب سے (تمہارے گناہ) معاف کرنے کا اور زیادہ عطا کرنے کا (ایسے رزق کا جوصرف شدہ مال کے قائمقام ہوجائے گا) اور اللہ تعالی (اسپنے فضل میں )وسعت دالے ہیں ،خوب جاننے والے ہیں (منفق کو ) دین کافہم (علم نافع جوممل کے باعت بن جائے ) جس کوچاہتے ہیں عطا کردیتے ہیں اور جس کودولت حکمت مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی ہے ( کمونکدانجام اس کا دائی سعادت ہے ) اور نفیحت و بی لوگ قبول کرتے ہیں(ید کو دراصل یتذ کو تھا تا کوذال کیااورذال کوذال میں ادغام کردیا۔ جمعنی یتعظ) جو تقلند (اصحاب دالش) ہیں اورتم لوگ جوکسی طرح کاخرج کرتے ہو( ز کو ۃ یا صدقہ ادا کرتے ہو ) یا کسی شم کی نذر ماننے ہو( اوراس کو پورابھی کردو ) سواللہ تعالیٰ کو یقیناسب باتوں کی اطلاع ہے (چنانچیاس کے مطابق تم کوجزادیں گے )اور بے جا کام کرنے والوں کا (جوز کو ۃ ونذر پورا کرنے ہے روکتے ہیں یامعاصی میں ہے کل انفاق کرتے ہوں) کوئی حمایتی نہیں ہوگا (جوانلہ کے منزاب سے ان کو بچالے )اگرتم ظاہر کرکے (تھلم

کھلا) صدقات ( نافلہ ) دوتو بہت اچھی بات ہے ( لیعنی اس کا اظہار بہترین چیز ہے ) اور اگر چھیا کر ( پوشیدہ طور ) ادا کر داور فقیروں کو وے دیا کروتو پیتمہارے لئے زیاوہ بہتر ہے (بینست اظہار کے اور مالدارلوگوں کو دینے کے البیتہ فرض زکو ۃ اس میں اظہار ہی افضل ہے۔ دووجہ ہے تا کہ دوسرے تقلید کر عکیں اور خود میتہم نہ رہے ) اور مصارف ز کو ق میں فقراء متعین ہیں ( بمقابلہ اغنیاء ) اور اللہ تعالیٰ دور فر ما تمیں گے (یہ بحف یا اور نون کے ساتھ مجز وم پڑھا گیا ہے **فہ و** کے کل پرعطف کرتے ہوئے اور استینا ف کے طور پر مرفوع ہے ) تمہارے کچھ(بعض) گناہ بھی اوراللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کاموں کی خوب خبرر کھتے ہیں ( ظاہر کی طرح باطن ہے بھی باخبر ہیں ان ے کوئی چیز پوشیدہ نبیں ہے)

تخفی**ق وترکیب:....مااخر جنا بحذف المضاف ای من طیبات ما اخر جنااور اخر جنا کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ** اس میں تفاوت زیادہ ہوتا ہے من الحبوب اشارہ اس طرف ہے کہ اموال تجارت میں زکو ہواجب ہے۔ تنفقون حال مقدرہ ہے ای مقدرين النفقة اسكاتعلق مندے بھى ہوسكتا ہے اور نہى ہے بھى ان تغمضو البحذف الجارہے اى بان تغمضو ا اور ابوالبقاء ك نز دیک ریجهی جائز ہے کہ ان اوراس کا ماتحت منصوب علی الحال ہوں اور عامل لفظ احسذیہ ہواور مشتنیٰ منہ بھی محذوف ہے ای فسی وقت من الاوقات اغماض ے استعاره کیا گیا ہے تغافل اور تساہل کی طرف بعد کم وعده کا اطلاق خیروشر دونوں پر ہوتا ہے چنانچہ بولتے ہیں و عسدہ حیسے م<sup>ا</sup> و شسر اُلیکن اگر خیروشرمفعول محذوف ہوں تو پھروعدہ کا اطلاق خیر پراوروعیداورایعاد کااطلاق شر پر ہوتا ہے۔ فتمسكوا مفسرعلامٌ الراس كومجزوم ندكرت بلكة بوت نون كساته ركت تواس كا" يعد كم الفقر" كامسبب بنااورزياده واصح ہوتا۔الفحشاءقر آن کریم میں بیلفظ جہاں بھی آیا ہے زنا کے معنی میں آیا ہے بجزاس جگہ کے کہ یہاں بحل کے معنی میں ہے خطفامنه يعني منجا ب اللّذثمر ه عطام و گاياز كو ة مين صرف شده مال كاجبرنقصان كر ديا جائے گا۔

من بوت الحكمة حكمت كي تفير مين مختلف اقوال بين سدى نے نبوت كے معنى لئے بين اور ابن عباس معرفت قرآن كے وسيع معنی لیتے ہیں۔ قمار ورمجابدٌ حكمة كے معنی قہم قرآن كے ليتے ہيں مجابد تول وعمل كى در على كے معنی ليتے ہيں۔ ابن زيدٌ فقه في الدين كے معنی لیتے ہیں، مالک بن اٹس کی رائے ہے کہ دین کی معرفة و تفقد اوراتباع مراد ہے۔ ابن قاسم کی روایت ہے کہ تفکر فی امراللہ، اتباع ، فقد فی الدین طاعة الله کے معنی ہیں۔ جامع تفسیرا تقان علم وعمل کے ساتھ ہوسکتی ہے۔جلال محقق نے علم نافع کے ساتھ حکمة کی تفسیر کر کے تمام علوم نا فعد حی کیام منطق کی تعیم کی طرف اشارہ کردیا ہے بشر طیکہ کتاب وسنت کی ممارست اور حسن عقیدت حاصل ہوا ہی گئے عراقی نے منطق كومعيارالعلوم ثاركيا بمفعول اول يسؤت كامؤخركيا كيااورمفعول ثانى كوابتمام كى وجدسے مقدم لايا كيا ہےاور بنى للمفعول بھى اس صیغہ کواس کئے استعال کیا گیا ہے کہ مفعول مقصود ہے۔

ف ذریسے نذر کہتے ہیںا یسے تعل کالازم کر لینا جس کی نظیر شروع میں موجود ہو۔ چنانچیا گرتنہاسجدہ کرنے کی کسی نے نذر مانی ہوتو بجز سجدة تلاوت كامام صاحب اورصاحبين كزويك محيج نبيس إورها انفقتم مبتداء باورهن الكابيان بفان الله النع اس كى خبرے بمعتی بے ازیکم علیه فوفیتم اس میں اشارہ ہے عطف اور معطوف کے حذف کی طرف ۔ کیونک نفس نذر پرمجازات مرتب نہیں ہوتی بلکہ ایفائے نذر پرمرتب ہوتی ہے ببعلمہ کی تفسیر فیسجازیکم ہے کر کے جملہ تہدید ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ضمیر مفعول کا مفردلا نااس کئے ہے کہ مرجع میں انفاق ونذر کاعطف او کے ذریعہ سے ہور ہاہے۔

صدقات اکثر مفسرین اس کوز کو ق فرض پراورو ان تسعفوها کوفلی صدقات پرمحمول کرتے ہیں۔ کیکن مفسرعلام کے قول کی توجیہ بھی ممکن ہے فسالافسضل ہے آیت کو صرف نفل رمحمول کرنے کا اعتذار کررہے ہیں کیونکہ اگر عموم مراد ہوتو صدقۂ فرض کی نسبت و ان

تبخفوها كهناسيح نهيس موكارف نعماهي جمئ مخصوص بالمدح بجذف المضاف تاكه شرط وجزاء مين ارتباط عمده موجائ فهو خير لسكم كى تذكير بھى اس پر دلالت كرتى ہےاى احسفاء هاصدقہ كےاظہارواخفا وميں فقراء كى تصريح اخفاء كے ساتھوتو كى كيكن ابداء كے ساتھ نہیں کی کیونکہ فقراء پراغنیاء کی ترجیح کا حالت اخفاء میں زیادہ احتمال تھا۔اس طرح دوست اور ملا قاتیوں کی ترجیح بدون تفتیشِ حال زیادہ امکان تھا برخلاف ابداء کے وہاں لوگوں کی ملامت کے ڈریے خود ہی محتاط رہے گا۔

من سینسانسکم. من تبعیضیہ ہے کیونکہ توبہ تو تمام گنا ہوں کے لئے مکفر ہوتی ہے کیکن صدقہ تمام سیئات کے لئے نہیں بلکہ بعض گناہوں کے لئے کفارہ ہوسکتا ہے بماتعملون خبیر ای سر او جھر آنہ ہرتمر اخلاص پراورنہ ہرجرر یا پردلالت کرتا ہے۔

لرلط :............ في على آيات مين آواب انفاق كاذ كرنها كه نيت انفاق درست اور سيح ركفني حيايت اس آيت بيا ايهها الذين المنع مين منجملہ آ داب کےخودمتفق کے بارہ میں اخلاص پیش نظر رکھنا جاہئے خراب و ردی چیز دینا آ داب نفخہ واخلاص کے منافی ہے۔ آیت الشيطن اغوائے شيطان سے بچانے كى تلقين وہدايت كرتى ہے آيت و مها انه فقتم ميں شرائط انفاق كى تكبيداشت اور حفاظت كى تاكيد کرنی ہےاس کے بعد آیت ان تبدو اللخ سے اس کامعیار بتلانا ہے کہ خیرات میں اظہار بہتر ہے یا اخفاءالضل ہے۔

**شانِ نزول: ..... الباب النقول ميں براءً ہے روايت ہی كہ ہم نوگ انسار باغات ركھتے تھے اور معمولی ردی تھجوري بعض** لوگ بے رغبتی کے ساتھ لاکا ویا کرتے تھے اس برآیت یا ایھا الذین النع ہازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾:....عمده چیز کی سجائے ملمی چیز کا صدقہ .....شان نزول پرنظر کرتے ہوئے طیبات کی تفسیر عمد ہ کے ساتھ مناسب معلوم ہوتی ہے بعض علماء نے طیبات کی تفسیر حلال کے ساتھ کی ہے کیونکہ اصل عمد گی تو حلال ہی میں ہوتی ہے۔ حاصل میہ ہے کہ جس کہ پاس عمدہ چیز ہواس کے ہوتے ہوئے اللّٰہ کی راہ میں خراب اور نلمی چیزیں دینا بے کاراورردی چیزوں کوخیرات کے نام سے مختاجوں کو دینا اور پھریہ مجھنا کہتم نے تو اب کمالیا کہاں تک درست ہے؟ اً سرتمہیں کوئی ایسی چیز دیدے تو کیاتم اسے پسند کرو گے؟ پھراگراپنے لئے نکمی چیز لینا پسندنہیں کرتے تو اپنے مختاج بھائیوں کے لئے کیوں پسند کرتے ہو؟ دوسروں کےساتھ وہی کروجو تم حیاہتے ہوکہ تمہارے ساتھ کیا جائے بالخصوص جب کہ مہدی لہجن تعانی کی عنی اور بے نیاز ذات ہو کہ بدید کی ظاہری ، باطنی ،اندرونی ، بیرونی کمیت و کیفیت میں مہدی لنز ، کی حیثیت وعظمت پیش نظر دبنی جا ہے ہاں اگر کسی کواجھی اور بہترین چیز ہی میسراور مہیا نہ ہوتو اس کے لئے حسب حیثیت بڑی چیز کی خیرات بھی جائز اور ہاعث تواب ہےوہ اس ممانعت ہے بری اورمستنی ہے۔

ما کسبتھ سے مال تجارت میں زکو ق کی فرضیت میا احو جنا سے عشری زمین میں عشر کا وجوب علاء نے مستنبط کیا ہے۔صاحبینٌ کے نز دیک عشر صرف مزارع پر ہےاورامام صاحبؓ کے نز دیک مالک اور مزارع دونوں پر ہے ، دونوں کامت نبط لفظ لکیم ہے۔ایک کے نز دیک ایک قشم اور دوسرے کے نز دیک دونوں کا مجموعہ ،غرنسیکہ بیآیت انفاق واجب کے باب میں ہے۔ زکو ق کی فرضیت سے ہے میں ہوئی اوراسی سنہ میں شراب حرام ہوئی اور غزوہَ أحد ہوا۔

**خیر خیرات اور شیطانی تخیلات:.....**شیطان کے ڈرنے سے مراداوراز کاراد ہام اور تخیلاتِ فاسدہ میں مبتلا کرنا ہے کہ میں خرج کروں گاتو ضرور بات کہاں نے بوری ہوں گی تنجائش ہونے پرقبل از مرگ اس واویلا کا اعتبار نہیں اورا سے اوہام کے جال على غلط و پيچاں رہنا شيطانی وسوسہ ہے ہاں اگر گنجائش نہ ہو بلکہ اسباب مختاج تی موجو د ہوں تو شربعت خود ایسے مخص کونعلی صد قات ، تطوعات بتبرعات ہےروکتی ہےاورندالیی صورت میں خرج ندکرنے کو بخل کہا جاسکتا ہے۔اوردین کی فہم اس لئے سب سے بڑی دولت ہے کہ اس سے عقائد کی درنظی ہوتی ہے اور اس سے اعمال کی اصلاح وتو قیق ہوتی ہے اور یہی دونوں باتیں تنجیاں ہیں سعادتِ دارین کی ۔انسان میں ایس تمجھ بوجھ کا بیدا ہو جاتا کہ دنیا کے بحض ظاہری اور نمائشی فائدوں میں پھنس کرندرہ جائے بلکہ فیقی نفع نقصان کو تمجھ سکے اوراحیمائی اور برائی کی راہوں کا شناسا ہوجائے بیقر آنی حکمت ہے اور جے حکمت مل کنی اس نے زندگی کی بہت بڑی برکت یالی۔

ماانهفته کی عموم میں سبطرح کے خرج آ گئے خواہ ان میں تمام شرا نظ وبقاء کی رعایت کی گئی ہویا بعض شرا نظ کی رعایت ملحوظ ہویا بالكل شرا نطه وجود نه ہوں علی ہزانذ رمیں بھی اس طرح كاعموم ہوگا \_عباداتِ ماليه كی نذرہو يابدنيه كی نذرہو،نذرمطلق ہويائسی امر پرمعلق ہوا داکی گئی ہویا نہ کی گئی ہوسب کوعلم اللی میں داخل کر کے ترتیب وترغیب مقصود ہے کہ جس قدرا حکام کی رعایت رکھو گے مسحق اجروثو اب ہو گے۔ورندہاعث ملامت وعمّاب۔طالسمین سے وہی لوگ مراد ہیں جوشرا ئطِ ضرور بیاورا دکام کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اوران کو صریکے وعید سنا دی ہے۔

علانیہ **صدقہ بہتر ہے یا بحفی خیرات:.....**صدقات کے علانیہ یا مخفی طریقہ کی افضلیت کے باب میں علاء کے مختلف اقوال ہیں بعض کی رائے بیے کے مزکی اگرمشہور مالدار ہوتو اوائے زکو ۃ علانیہافضل ہےاور مالدار ہوگرمشہور نہ ہوز کو ۃ میں بھی اخفاء ہی بہتر ہے۔ابن عباسؓ کی روایت ہے کے تفلی صد قات میں علانیہ کے مقابلہ میں اخفاءستر ( ۰ ۷ ) درجہافضل ہےاور واجبات وفرائض میں بہ نسبت ا نفاء کے اظہار پچپیں ( ۲۵ ) گیا بڑھا ہوا ہے۔لیکن راحج قول حسن بھری کامعلوم ہوتا ہے کہ نفلی اور فرضی تمام صد قات میں سب پہلوؤں پرنظر کرتے ہوئے اخفاء ہی افضل ہے۔ دینے والے کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ ریاء سے محفوظ رہتا ہے اور لینے والے کی مصلحت کی رعایت بیہ ہے کہ ندامت ہے محفوظ رہتا ہے۔ دنیاوی مصلحت بیہ ہے کہ عام لوگوں کواس کے مال کے انداز ہ اور تخمینہ کا موقع نہیں ملتااوراس کا مال محفوظ رہتا ہےاور دینی مصلحت ظاہر ہےاورا خفاء کی فضیلت فی نفسہ ہے اِس لئے کسی موقع پر رفع تہمت ، یا امید تقلید وغیرہ مصالح کی وجہ ہے اگرا ظہار کور مجیم ہوجائے توبیعارضی فضیلت اصل فضیلت کے منافی نہیں ہوگی۔

اور گناہوں کا کفارہ بنتااخفاءصدقہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔علانیہ صدقہ بھی مکفر سیئات ہوتا ہے کیکن تخصیص ذکری شایداس نکتہ اورمصلحت کی وجہ ہے ہو کہ علانیہ صدقہ ہے تو کسی ورجہ میں سرورنفس بھی حاصل ہوجا تا ہے اور اخفاء کی صورت میں تو کوئی ظاہری فائدہ چونکه نظرنہیں آتااس لیئے مقبض ہوتا ہے مگر جب بیافائدہ عظیم بتلا دیا گیا ہے تواپنی نظراسی پرمرتکزر کھے گا۔

و الله بسما تسعيملون محبيسو ميں بھي اي مضمون كى تاكيدوترغيب ہے كەاللەكۇتىبارے اس عمل كى خبر ہے كى دوسرے كواطلاع نە ہونے سے پھرانقباض کیوں ہواورالیں طاعات سے سرف صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لئے آ داب وشرائط کے ساتھ تو بہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کافضل و کرم معافی کے لئے کافی ہوسکتا ہےاور حقوق العباد ہوں تو معافی یا ابرا و در کار ہوگا۔

انفقوا مين جس طرح بخل كاعلاج عملى بتلايا كيا تقاالشيطن يعدكم مين على علاج تناياجار باسهان تبدوا الصدقت النع معلوم ہوا کیمل کا اعلان واخفاء دونوں غتیاری اورمساوی ہیں اظہاریاا خفاء کا خواہ تخواہ تکلف وخوقمل خیرسے مالع اور حاجب نہ بنایا جائے۔اصل بیہ ہے کہ دل میں اخلاص ہونا جا ہے اوراپی جانب ہے دکھاوے اور نمائس کی کوشش نہیں کرنی جا ہے کیونکہ افضل اخفاء ہی ہے.

وَلَـمَّا مَنَـعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّصَدُّقِ عَلَى الْمُشْرِكِيُنَ لِيُسُلِمُوُ أُنْزِلَ لَيُسَ عَلَيُكَ **هُلَامُمُ** أي النَّاسِ اِلَى الدَّخُولِ فِي الْإِسُلَامِ اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَل**َكِنَّ اللهَ يَهْدِيُ مَنْ يَشَاءُ ۖ** هِدَايَتَهُ اِلَى الدَّخُولِ فِيُهِ وَمَاتُنُفِقُوُا مِنُ خَيْرٍ مَالٍ فَلِٱنْفُسِكُمُ ۚ لِانَّ ثَوَابَةً لَهَا وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّاابُتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ ۚ أَىٰ ثَوَابِهُ لَاغَيْرِهُ مِنُ أَغُرَاضِ الدُّنَيَا خَبُرٌ بِمَعْنَى النَّهُي وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اللَّكُمُ جَزَاؤُهُ وَٱنْتُمُ لَاتُظُلَمُونَ ﴿ عَنْ تُنُقَصُونَ مِنْهُ شَيئًا وَالْجُمُلَتَانِ تَاكِيْدٌ لِلا ُولى لِللْفَقَرَآءِ خَبَرُ مُبْنَدَ مِحُدُوفٍ آي الصَّدَقَاتُ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَى حَسُوا أَنفُسَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ وَنَزَلَت فِي أَهُلِ الصُّفَّةِ وَهُمُ أَرُبَعْمِاتَةٍ مِنَ المُهَاجِرِيُنَ أَرْصَدُوُا لِتَعُلِيمِ الْقُرُآنِ وَالْحُرُوجِ مَعَ السَّرَايَا لَايَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا سَفَرًا فِي الْأَرْضِ للتِّحَارَةِ وَالْمَعَاشِ لِشَغُلِهِمْ عَنُهُ بِالْحِهَادِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ بِحَالِهِمُ أَغُنِيَآءَ مِنَ التَّعَفَّفِ<sup>ع</sup>ُ أَي لِتَعَفَّفِهِمُ عَنِ السُّوَالِ وَتَرُكِهِ تَعُوفُهُمْ يَا مُحَاطَبًا بِسِيمُهُمْ عَلاَمَتهِمُ مِنَ التَّوَاضُعِ وَآثْرِ الْحُهُدِ لايسَتُلُونَ النّاسَ شَيْئًا فَيُلْحِفُونَ اللَّحَافَا ۚ أَى لَا سُؤَالَ لَهُمُ أَصُلًا فَلاَيَقَعُ مِنْهُمُ الْحَاتُ وَهُوَ الْإِلْحَاحُ وَمَاتُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيُمْ ﴿ عَلَيْهِ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ ٱلَّـذِيُنَ يُسُفِقُونَ آمُوَالَهُمُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ عَجَ ٱجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَاخُونَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ مِنْهُ

ترجمه : .... (آ تخضرت ﷺ نے مشرکین پر صحابہ موصدقہ کرنے سے جب اس غرض سے روکا کہ شاید اس طرح مسلمان ہوجا نیں توبیآ یت نازل ہوئی) آپ کے ذمہ نہیں ہے ہدایت پر لے آنان (لوگوں) کو ( داخلِ اسلام کرنے کے لیئے۔ آپ کے ذمہ صرف تبلیغ ہے )اور کیکن اللہ تعالیٰ جس کی (ہدایت) چاہیں ہدایت پر لے آئے ہیں اورتم جو پچھٹر چ کرتے ہوبہتر چیز (مال)وہ اپنے فائدہ کے لئے خرچ کرتے ہو ( کیونکہ اس کا توابتم کوئی ملے گا) اور تم کسی اور غرض سے سے خرچ نہیں کرتے بج طلب رضائے البی کے ( یعنی بجزاثو اب کے اور کوئی و نیاوی غرض نہیں ہے لفظا خبر اور معنا نہی ہے ) اور جو پھے مال خرچ کررہے ہویدسب پورا کا پورا ( ثواب ) تم کول جائے گا اور تنہارے لئے اس میں ذرا کی نہیں کی جائے گی کہ پچھاس میں گھٹا دیا جائے۔ بید دونوں جملے پہلے جملہ کی تا کید ہیں ) اصل حن ان محتاجوں کا ہے (بینجر ہے مبتدائے محذوف کی یعنی صدقات ) جو گھر گئے ہوں اللہ کی راہ میں (یعنی یا بند کرلیا ہوخود کو جہاد کا۔ بیآ یت اہل صفیہ کے بارہ میں نازل ہوئی جو جارسومہاجرین تھے جوتعلیم قرآن اور جہادی مہم کے لئے وقف رہتے تھے )ان میں بیطافت نہیں کہ چل پھر عمیں (سفر کرعمیں) کہیں ملک میں (تجارت ومعیشت کے لئے جہادی مشغولین ، کی وجہ ہے ) خیال کرتا ہے (ان کے حال ہے ) نا دا قف ان کوتو تگر ما تگنے ہے بیچنے کی وجہ ہے ( یعنی ان کے سوال ہے بیچنے اور ترک کرنے کی وجہ ہے )تم ان کی حالت جان سکتے ہو(اے مخاطب)ان کے چہرے دیکھے کر(انکساری،افرِضعف کی علامت ہے) لوگوں ہے وہ سوال نہیں کرتے پھرتے ( کسی چیز کا کیچڑ ہوکر ) نیٹ کر ( لیعنی بالکل سوال ہی نہیں کرتے تو پیچھے پڑنے کی نوبت کہاں آئے کہ وہ کیٹتے پھریں )اور جو پچھے مال تم خرچ کرو گے با! شبرحق تعالیٰ کوخوب طرح اس کی اطلاع ہے(وہ اس پر بدلہ مرحت فرمائیں گے) جولوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات دن میں ' پیشیدہ اور علانیہ ہوان کواس کا ثو اب ملے گاپر وردگار کے حضور میں ان کے لئے نہ تو تسی طرح ڈر ہوگا اور نہم ۔ شخفی**ق وتر کیب**:.....من حیو کافرپرصدقات ِنافله خرچ کرناجِائز ہے۔ حبیر بسمعنی النھی مراد لا تینفقو ا کے معنی میں ہاں وقت اس کے معطوف و مساتن فقو اسیں بھی تاویل کرنی پڑے گی ورنہ عطف انشاء علی الاخبار لازم آجائے گی ای انہ فقو ا ماينفع لانفسكم. والجملتان ليخيوماتنفقوا من خير يوف اليكم اور وانتم لا تظلمون اوراول جملهـــــــمراد وماتنفقوا من خيىر فلانفسكم بےلىلفقراء بيجواب ہے سوال محذوف كائ قبالوا لمن الصدقات گويا مصارف صدقہ بتلائے گئے۔ المصف ابن عکرم قرماتے ہیں کہ سجد کے چبوترہ کے مقابل شالی جانب میں ایک چبوترہ تھا۔علامہ صاویؓ کی رائے ہے کہ سجد نبوی کے چھے ایک مقام ہے بہر حال مسجد کی توسیع اور ترمیم کی وجہ سے جہتیں بدلتی رہتی ہیں بید حضرات حیار سوے کم وہیش ہوتے رہتے تھے۔ السه وایساسر میر کہتے ہیں وہ جہادی دستہ جوآب روانہ فرمائیں مگرخود بنفس فیس شریک نہ ہوں۔من المتعفف جارمجرور متعلق ہے يحسبهم سے اغينياء سے متعلق تہيں ہورنہ بے معنی عبارت ہوجائے گی۔ چونکہ مفعول لهٔ کے نصب کی شرط یعنی اتحاد فاعل موجود تبیس ہے اِس کے حرف تعلیل سے مجرور کرنا ضروری ہے کیونکہ حسبان کا فاعل جاہل ہے اور تعفف کا فاعل فقر اء ہے الاسو ال لھم لیعنی بظاہر فی قید الحاف کی معلوم ہور ہی تھی جس سے سوال بغیر الحاف معلوم ہور ہاتھا حالا نکہ یں حسبهم المجاهل اغنیاء کے منافی ہے اس لئے جلال محقق نے مقیداور قیدوونوں کی فی کردی جیسے لاحب بھندی بمنارہ تعنی نہمنارے اور ندابتداء ہے۔ باللیل بامعن فی ہے۔ سواوعلانیة بیمصدر بین ای انفاقا سواوعلانیه اور سراً کومقدم کرنے میں اخفاء کی اولویت کونا ہر کرنا ہے۔

ربط : ..... آیت لیسس علیا النج میں به بتلانا ہے کہ خیر خیرات میں پچھ مسلمانوں ہی کی تخصیص نہیں ہے کا فربھی اگر حاجت منید ہوں تو ان کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی گریز نہ کروبشرطیکہ وہ مسلمانوں کوضرر پہنچانے برآ مادہ نہ رہتے ہوں۔ بہتو ضرورت کا بيان تھا۔ ليكن اصل مستحقين خير خيرات سے وہ لوگ ہيں جن ميں خاص صفات ہوں جن كابيان آيت لملف قراء ميں كيا جار ہا ہے تي الا مكان ا بی طرف ہےان احوال کی نفتیش کر کے دینا جا ہے اور ویسے بلائفتیش کسی کا حاجت مند ہونامعلوم ہوجائے تو یہاس کے معارض بھی نہیں ہے اس طرح آیت الذین ینفقون المنع میں زماناانفاق کی تعمیم کرئی ہے کہ جب اورجس حال میں بھی موقع مل حائے خرچ کرنے ہے نہ چوکو۔

شان نزول: .... ابن عباس سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ بجر مسلمانوں کے ووسروں پر صدقات خرچ کرنے کی ممانعت فرمایا کرتے تھے۔اورابن جریرؓ نے تخ تابح کی ہے کہ بعض انصار صحابہ تغیر مسلموں کوصد قات اس لئے نہیں دیتے تھے کہ وہ اس طرز عمل ہے شایدمسلمان ہوجائیں۔ابن ابی شیبہ گی روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کاارشاد تھالا تبصید فیر ۱ الا علی اهل دینکم اس پر آ بت لیس عبلیکم هداهم نازل موئی یو آپ ﷺ نے فرمایا تصدقوا علی اهل ادیان کلها ای طرح آ بیت کے متعلق بعض کی رائے ہے کہ حصرت ابو بکرصدین کے بارہ میں نازل ہوئی جبکہ انہوں نے جاکیس ہزار دیناراللہ کی راہ میں صرف کئے دس ہزار رات میں اور دس ہزار دن میں دس ہزارعلانیہ اور دس ہزار خفیہ اور بعض کی رائے ہے کہ حضرت علیؓ کی شان میں نازل ہوئی ۔ان کے یا س صرف حار در ہم تصابک دن میں ،ایک رات میں ،ای طرح ایک خفیہ اورایک علانیہ اللّٰہ کی راہ میں لُٹا دیئے ، یا حضرت عثمان عیُّ اور عبدالرحمٰنُّ بن عوف ؓ کے بارہ میںغز و وُعسرۃ کےموقعہ پرنازل ہوئی ہے بہر حال اعتبارخصوص واقعہ کائبیں ہے بلکہ عموم الفاظ کے لحاظ ہے جہاں جہاں یہ اوصاف ہوں گے وہی ان آیات کا مصداف ہوں گے۔

﴿ تشریح﴾ :....خیرات میں کن کن باتوں پرنظررکھنی جاہئے:.... · بعنی جب که خیر خیرات کااصلی اجرو تو اب، رضائے الیں ہےاور خیرات خدا پرتی کا قدرتی نتیجہ ہےاور وہ بہرصورت تمہیں حاصل بھی ہے پھرکسی پراحسان جتلا ناکسی ہے تحسین وتشکر کی تو قع رکھنایا ہے صدقات کوصرف مسلمانوں ہی کے ساتھ خاص رکھنا ان زوائد پر کیوں نظر کی جائے رہایہ ارشاد نبوی ﷺ

کے تمہارا کھانا خاص متی ہی کھایا کریں اس ہے مراد طعام دعوت ہے اور اس آیت میں جس کا ذکر ہے وہ طعام حاجت ہے پس دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہےالبتہ کا فرحر بی کوکسی قشم کا صدقہ دینا یا ذمی کا فرکوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے ہاں دوسرے صدقاتِ نا فلہ واجبہ کا فرغیر حر بی کوچھی مسلمانوں کی طرح دینا جائز ہیں۔

غرضکہ عارض حاجت کی وجہ سے غیرمتق بلکہ غیر مؤمن بھی مستحق ہوسکتا ہے مثلاً متقی ہے زیادہ غیرمتق محتاج اور ضرورت مندہوں یا بیہ خیال ہو کہ متفتیوں کی امداد تو دوسر ہےلوگ بھی کر دیں گے مگران غیر متقی یا غیر مؤمنین کوکوئی پوچھتا ہی نہیں ہے تو ایسی حالت میں ان کوجھی مستحق ہی سمجھا جائے گا تا ہم اصلی شرف اوراصلی استحقاق متقیوں ہی کوحاصل ہے۔

**خاد مان دین کی امداد:.....خیرخیرات کا ایک ضروری مصرف اییا بھی تھا جس کی ظاہر میں نگاہیں متوجہ نہیں ہو عتی تھیں۔** لعنی جولوگ دنیا کا کام دھندہ جھوڑ کرخدمتِ دین کے لئے وقف ہوجا نمیں ندانہیں تجارت وزراعت کی مقدرت ہواور نہ کوئی دوسراوسیلہً معاش رکھتے ہوں۔ دن رات دین وملت ک خدمت میں منہمک دمشغول رہتے ہوں ان کی حالت حاجت مندوں کی مگرصورت ہے نیاز دں اورخود داروں کی ہوا یسے افراد کی خبر گیری جماعتی فرنس ہے اس کیے خصوصیت سے اس پرتوجہ دلائی گئی۔

فی زمانداس آیت کا بہترین مصداق اور صد قات کا سب ہے اچھامصرف وہ طلبہ اور علماء ہیں جوعلوم دینید کی نشر و اشاعت اور مشاعل دینیه میں مصروف ہوں ،اہلِ زمانہ کاان پر بیاعتراض کہ وہ بالکل تکمے قوم پر بوجھ بیں کمانے کے حق میں برکار ہیں احسے وا فسسي سبيسل املله ميں ای کا وفعيه کیا جار ہاہے یعنی ایک وقت میں چونکہ نفس پورے کمال کے ساتھ ایک ہی طرف متوجہ ہوسکتا ہے زائد باتوں کی طرف توجہ کو یاطلب الکل فوت الکل کامصداق ہوجائے گا۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک مخص دوکا منہیں کرسکتا اگر کرنے گا تو ایک میں یا دونوں میں نقصان ضرور واقع ہوگا۔ تو جو بات قابلِ اعتراض تھی گئی ہے درحقیقت وہی باعث کمال ہے اس کا ہونا قابلِ اعتراض ہیں ہے بلکہ نہ ہونا باعث اعتراض ہونا جا ہے تھا۔ جولوگ دین ذوق رکھتے ہیں اور جن کوملم کا چسکہ لگا ہوا ہے وہ قرآن کی اس بات کی صحت کا نداز و کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بالکل ہی گرفتہ ہوکررہ جاتے ہیں۔

بھکاری ، قوم کے لئے ایک بدنما داغ ہیں:..... عام طور پرلوگ خیر خیرات کامستحق انہی لوگوں کو سجھتے ہیں جن کا شيوه بھيک مانگنا ہو، يا پيشه وارانه طور طريق افتيار کر کے اس فن ميں حاق و چو بند ہوں ليکن ايک خود دار حاجت مند کوکو کی نہيں پوچھتا حالا نکہ سب سے زیادہ مسحق ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح دینے والوں کو جاہئے کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں۔ای طرح لینے والوں کو بھی جا ہے کہ سوال کرے اپنی خود داری اور عفت کو تاراج نہ کریں ۔ان کی شان میہ ہوئی جا ہے کہ بے نیاز رہیں ،اورلوگوں کا فرض میہ ہونا جاہے کہ ہے مائے مدد کریں۔

خیر خیرات میں اخفاءاس وفت تک افضل اور بہتر ہے جب تک کوئی عارض نہ پیش آ جائے ، ور نہ پھرعلانیہ ہی خرچ کرنا افضل ہوگا مثلاً ایک شخص کا دم نکلا جار ہاہے وہاں اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ کب سب لوگ ہمیں تخلیہ ہواور اس کے ساتھ ہمدر دی اور سلوک کیا جائے بلکہ جس طرح بھی بن پڑے گا فوری امدادی سبیل نکالی جائے گی۔

اور لا حو ف کامطلب یہ ہے کہ قیامت میں ان کوکوئی خطرہ کی بات پیش نہیں آئے گی یوں اگر کسی کطبعی خوف و دہشت ہونے لگے تو اس کے منافی تبیں ہے لیے سے علیک ہداھم ہے معلوم ہوا کہ ہدایت کے سلسلہ میں کسی کے زیادہ در پے بیس ہونا جا ہے اور تدبیر میں زياده كوشش تهيل كرنا جاميئ ..ومها تسنف قدوا من حيسو المنع مصمعلوم مواكدارادهُ تُوابِ اخلاص بوجِياللّٰد كي منافى تهيل هے لمله ذين احبصه والمصمعلوم ہونا ہے کداشغال آخرت اور کسب معاش میں اگر چہ کچھ منافات نہیں تا ہم فقیر مشتغل بالآخرة کے لئے اسباب معیشت کا چھوڑ دینا ہی اولی ہے پیحسبھ المجاهل ہے معلوم ہوا کہ خواص کوغوام سے پچھامتیازی شان نہیں رکھنی چاہیئے۔

**ٱلَّذِيْنَ يَٱكُلُونَ الرِّبُوا** أَيْ يَـأَخُـذُونَهُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنَّقُودِ وَالْمَطُعُومَاتِ فِي الْقَدُر أَو الْإَجَل كَايَقُوْمُوْنَ مِنَ قُبُوْرِهِمُ إِلَّا قِيَامًا كَمَا يَقُوُمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ يَصُرَعُهُ الشّيطُنُ مِنَ الْمَسَ ۖ ٱلْجُنُون بِهِمُ إِنَّ مُتَعلِّقٌ بِيَقُومُونَ ذَٰلِكَ الَّذِي نَزَلَ بِهِمُ بِٱنَّهُمُ بِسَبَبِ ٱنَّهُمُ قَالُوْ آ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُوا ۖ فِي الْجَوَازِ وَهذَا مِنُ عَكُسِ التَّشُبِيُهِ مُبَالَغَة فَقَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ وَأَحَلَّ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواطْ فَمَنُ جَاءَهُ بَلَغَهُ مَوْعِظَةٌ وَعُظْ مِنْ رَّبِّهِ فَانْتَهِي عَنُ آكُلِهِ فَلَهُ مَاسَلَفَ " قَبُلَ النَّهْيِ آيُ لَايُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَأَمُوهُ فِي الْعَفُو عَنْهُ إِلَى اللهِ \* وَمَنْ عَادَ اللَّى أَكُلِهِ مُشَبِّهًا لَـ إِللَّهُ بِالْبَيْعِ فِي الْحِلِّ فَأُولَلْئِكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ ﴿ ١٥٥ يَمُحَقُ اللهُ الرِّبُوا يَنْقُصُهُ وَيُذُهِبُ بَرُكَتَهُ وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ \* يَزِيَدُهَا وَيَنْمِيهَا وَيُضَاعِفُ نَّوَابَهَا وَاللَّهُ كَالَيْحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ بِتَحُلِيُلِ الرِّبُوا ٱثِيْمِ ﴿ ٢٥﴾ فَـاجِـرٍ بِـاَكُلِهِ اَىٰ يُعَاقِبُهُ اِنَّ الَّـذِينَ الْمَنُوا وَعَـمِـلُـوا الصَّلِحٰتِ وَاقَامُوا الصَّلْوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ عِنُدَ رَبِّهِمُ ۚ وَلَا خَوُفٌ عَلَيُهِمُ وَلَا هُــمُ يَحُزَنُونَ﴿ ٢٠٤﴾ يَــاَيُّهَـا الَّذِينَ امَنُوا اتُّقُوا اللهَ وَذَرُوا ٱتُرُكُوا مَـابَـقِيَ مِنَ الرَّبَوا إِنَّ كُنْتُمُ مُّؤَمِنِيُنَ﴿٨٧﴾ صَادِقِينَ فِي إِيمَانِكُمُ فَإِنَّ مِنُ شَانِ الْمُؤُمِنِ اِمْتِثَالُ اَمْرِ اللَّهِ نَزَلَتُ لَمَّا طَالَبْ بَعُضُ الصَّحَابَةِ بَعُدَ النَّهُي بِرِبُوا كَانَ لَهُ قَبُلُ فَ**اِنُ لَمُ تَفَعَلُوا** مَا أُمِرُتُمْ بِهِ فَأَذَنُوا اِعْلَمُوا بِحَرُّبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ \* لَكُمْ فِيهِ تَهُدِيدٌ شَدِيدٌ لَهُمُ وَلَمَّا نَزَلَتُ قَالُوا لَايَدَى لَنَا بِحَرُبِهِ **وَإِنْ تُبْتُمُ** رَجَعْتُمُ عَنُهُ فَ**لَكُمُ رَءُوسُ** أَصُولُ **اَمُوَ الِكُمُ \* لَاتَظُلِمُوْنَ** بِزِيَادَةٍ **وَلَاتُظُلَمُونَ ﴿ ٤٥٪** بِنَقُصٍ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ غَرِيُمٌ ذُو مُحْسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهُ اَىٰ عَلَيُكُمُ تَأْخِيُرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ \* بِفَتُح السِّيُنِ وَضَمِّهَا أَيُ وَقتُ يُسُرِهِ وَأَنُ تَصَّدَّقُوا بِالتَّشُدِيْدِ عَلَىٰ إِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي الصَّادِ وَبِالتَّخْفِيُفِ عَلَىٰ حَذُفِهَا أَيْ تَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُعُسِرِ بِالْإِبْرَاءِ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ﴿٣٨﴾ أنَّـهُ خَيُـرٌ فَافُعَلُوهُ فِي الْحَدِيْثِ مَنُ ٱنْظَرَ مُعَسِرًا أَوُ وَضَعَ عَنُهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ رَوَاهُ مُسُلِمٌ وَاتَّقُوا يَوُمًا تُرْجَعُونَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ تُرَدُّونَ وَلِلْفَاعِلِ تَصِيْرُونَ فِيهِ اِلَى اللهِ آثُ ﴾ ﴾ هُوَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى فَيُهِ كُلُّ نَفُسٍ جَزَآءَ مَّاكَسَبَتُ عَـمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ وَّشَرِّ وَهُمُ لَايُظُلَمُونَ ﴿ أَمَّهُ بِنَقُصِ حَسَنَةٍ أَوُ زِيَادَةِ سَيَّئَةٍ

ترجمه :.... جولوگ سود کھاتے ہیں (لیعن لیتے ہیں اور سود وہ زیادتی ہے جو نفتری معاملات اور کھانے بینے کی چیزوں میں بشرطیکہ مقدار اور اجل ہو ) وہ نہیں کھڑے ہوسکیں گے (اپنی قبروں ہے ) گر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایساشخص جس کوخیطی (مدہوش) بنادے شیطان لیٹ کر (جنون ان کولگ جائے من المس کا تعلق یقو موں کے ساتھ ہے) یہ (جو کچھان پر سزاوا قع ہو کی )اس سبب ے ہے(بسبب اس امر کے ہے) کہ کہا کرتے تھے کہ خرید وفر وخت سود کی طرح ہے(جائز ہونے میں۔ بیٹس تشبیہ ہے بطور مبالغہ کے

چنانچین تعالی جواباارشادفرماتے ہیں) کہاللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے خرید وفروخت کواور ناجائز کردیا ہے سودکو پس جس مخص کے پاس بہنچ چکی ہے(آ چکی ہے)نفیحت (وعظ) پروردگار کی جانب ہے اوروہ باز آ جائے (اس کے استعال ہے ) تو وہ ای کا ہے جو کچھ پہلے گذر چکاہے(ممانعت سے پہلےوہ واپس نہیں کرایا جائے گا )اوراس کامعاملہ(معافی کے بارہ میں )اللہ تعالیٰ کےحوالہ ہے کیکن جو بازنہ آیا (اس کے کھانے ہے درآ نحالیکہ وہ سود کوحلت میں تیج ہی کے ساتھ تشبیہ دیتار ہا) توبید دوزخی گرو د میں ہے ہے ہمیشہ عذاب میں رہنے والا۔اللہ تعالیٰ سود کومٹاتے رہتے ہیں (اس کو گھٹاتے رہتے ہیں اس کی برکت زائل کرتے رہتے ہیں )اور خیرات کو بڑھاتے رہتے ہیں (ترقی واضا فہ کرتے ہیں اوراس کے ثواب کو کئی گنا کردیتے ہیں ) اوراللہ تعالیٰ پیندنہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو ( سود کوحلال سمجھنے والے ) کسی گناہ کا کام کرنے والے کو (جواس کواسنتعال کر کے گنبگار ہو یعنی اس کوسز ادیں گے ) جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک کام کئے اورنماز کی بابندی کی اورز کو ۃ دی بلاشبدان کے بروردگار کے حضوران کا اجر ہے۔ ندتو ان کے لئے کسی طرح کا ڈر ہوسکتا ہے نہ سسی طرح کی عملینی مسلمانو! خدا ہے ڈرواور چھوڑ دو (ترک کردو) جس قدر سودمقروضوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اگر فی الحقیقت تم مؤمن ہو(اینے ایمان میں سیچے ہو کیونکہ مؤمن کی شان تھم الہی کی تھیل ہے۔سودی کاروبار کی ممانعت کے بعد جب بعض صحابہ نے اپنے ۔ پیچھے سودی معاملہ کا مطالبہ کیا تو اس پریہ آیت نازل ہوئی ) پھرا گرتم تعمیل نہیں کرو گے ( جوتم کوتھم دیا گیا ہے ) تو اعلان سن لو ( جان لو )اللہ ورسول ہے جنگ کرنے کا (تمہارے ساتھ )اس حکم میں ان کے لئے سخت دھمکی ہے چنانچہ جب بیٹکم نازل ہوا تو عرض کرنے لگے کہ ہم میں اس جنگ کی طاقت نہیں ہے)اورا گرتم تو بہ کرتے ہو (اس باغیانہ روش سے باز آ جاتے ہو) تو تمہارے لئے اپنے اصل مال کی اجازت ہے نہتم کسی پرظلم (زیادتی) کرنے پاؤ کے اور نہتم پر کوئی ظلم (نقصان) کرنے پائے گا۔اوراگر (مقروض واقع ہو) تنگدست تو اس کے لئے مہلت ہے (لیعنی تم پراس کومہلت دینالازم ہے ) فراخی ہونے تک (میسسے ہفتے سین اورضم سین کے ساتھ لیعنی گنجائش ہونے تک )اور یہ بات کہ اس کومعاف ہی کر دو (تسصید قبو اتشدید کے ساتھ ہے تاءاصلی کوصا د بنایا اور صا دکوصا دمیں ادغام کر دیا اور تخفیف کے ساتھ ہے تو حذف ہو گا یعنی ایسے تنگدست کو بطور خیرات قرض بخش دو ) تمہارے لئے اور بھی زیادہ بہتر ہے اگرتم جانتے ہو (اس کے بہتر ہونے کوتو ضرور کر گذر۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی تنگدست کومہلت وے یا بالکل ہی معاف کردے تو اللہ تعالیٰ اس کواینے سایئے عاطفت ورحمت میں ایسے وقت جگہ دیں گے کہ جب بجز اس کے سابیہ کے کہیں سابیہیں ہوگا (رواہ سلم)اوراس وفت ہے ڈروکہتم لوٹائے جاؤگے (تسر جعون اگرمجہول ہے تو تر دون کے معنی میں ہے اور معروف ہے تو تسصیرون کے معنی میں ہے ) اس روز الله تعالیٰ کےحضور (مراد قیامت کا دن ہے ) پھر پورا پورا بدلہ ملے گا (اس دن ) ہر جان کو (بدلہ )اینے کئے کا (جو کہ اچھا کہ اعمل کیا ہوگا)ان میں ہے کسی کی بھی حق تلفی نہ ہوگی (نیکی گھٹا کریا بدی بڑھا کر)

. شخفی**ق وتر کیب:.....بانجلون کی تغییر ب**اخذون سے اس لئے کی ہے کہ سودی مال کھانا ہی ناجا ئزنبیں بلکہ ہر طرح کا

استعال ممنوع ہے چونکہ عام طور پر کھانے پینے میں پیبہ زیادہ کام آتا ہے اس لئے یا محلون سے تعبیر کیا ہے۔ السمطِعو مات نمرہب شافعیؓ کی رعایت سے مفسر نے مطعومات کی قیدلگائی ہے خواہ مکیلی ہوں یاغیرمکیلی جیسے میوے کیکن ام اعظمؓ کے نز دیک ملیلی ہونا شرط ہے۔اگر چہ غیر مطعوم ہوجیسے چوند۔تو تھلوں میں امام صاحبؓ کے نز دیک اور چوند میں شافعیؓ کے نز دیک ربوا تہیں کہلائے گافی القدر والاجل ریبدل ہے فی المعاملة ہے۔

يتخبطه الشيطان الخبط القرب على غير استواء كخبط العشواء زمانة جالميت يسحرب كاخيال تفاكر شيطان انسان کوخیطی بنا کرمد ہوش کردیتا ہے۔اور بیجھی خیال تھا کہ جنات انسان کومس کردیتے ہیں اس لئے اس کوجنون ہوجا تا ہے۔

فرا نحوی لکھتے ہیں کمس کے معنی جنون کے اورمسوں کے معنی مجنون کے ہیں۔ یہاں اس کیفیت ربودگی اور مدہوش میں تشبید دی گئی ہے۔ من المس كاتعلق يقومون كساته بهي بوسكتا باور كما يقوم كساتير بهي ـ اور يتخبطه كساتير بهي ،اول صورت ميس تقديرعبارت اسطرح بهوكى لا يسقومون يموم القيامة من الجنون الاكما يقوم الرجل الذي يتخبطه البشيطن اوردوسري صورت مين الطرح بموكى لايقومون يوم القيامة الاكما يقوم الرجل المصروع من الجنون تيسري صورت مين تقديراس طرح بموكى الاكما يقوم الرجل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون.

من عكس المتشبيه ليني دراصل ان كوكهنا يور على المربو المربو الحلال مثل المبيع ليكن مبالغة أصل كوفرع اورفرع كو اصل کر کے پیش کرتے تھے۔موعظة کی تفییر وعظ کے ساتھ کر کے قعل جاء کی تذکیر کی تو جیہ کردی ہے دوسری تو جیہ رہے ہو عتی ہے کہ تا نیٹ غیر حقیق ہےاس لئے فعل مذکرلانے میں کو کی حرج نہیں ہے و من عاد مفسر علام نے حلال سجھنے کی جوقید لگائی ہےاس ہے معتز لہ کو احتجاج كاموقع تبيس رما كهسودخور كاخلود نارآيت سےمعلوم ہور ہاہے۔حاصل تو جيہ بيہ ہے كہسودخور نےحرام كو جب حلال سمجھ ليا تو اس کفریہ عقیدہ کے بعداس کے خلود میں کوئی شبہبیں ہے۔

يربى الصدقات چنانچ عديث مين ارشاد بكر بنده جب صدقه كرتا بي وان الله يسربيها له كما يربى احدكم فلوه حتى تسكون فى ميزانه كاحدٍ غُرضيكه بظاہرزكوة اداكرنے سے مال گفتاہے اور سود سے برد هتاہے ليكن فى الحقيقت وين ودنيا دونوں ميں معاملہ برعکس ہے۔

ف اند نوا مداور قصر کے ساتھ دونوں قر اُ تیں سبع کی مشہور ہیں۔اول صورت میں اعلان کے اور دوسری صورت میں یقین کرنے کے معنی ہیں ۔مفسرعلام کی عبارت دونوں معانی کااحتمال رکھتی ہے بیعیر ب میں تنوین تعظیم کی ہے فنظر ہ فا ، جواب شرط ہےاور نیظر ہ مبتدا ، ہے جس کی خبر محذوف ہے ای فعلیکم نظر ہ اور نظر ہے کے معنی تا خیر کے ہیں اور ترکیب برنٹس بھی ہوسکتی ہے ای فالحکم نظر ہ ان كسنتم تعملون كى جزائ محذوف مفسر في فافعلوه تكالى برواتقو الناع باس كى رائ به كرقر آن كريم كى نزولانيد آ خری آیت ہے۔حضرت جریل علیہ السلام نے آنخضرت ﷺ کو بیہ تنایا تھا کہائ آیت دسورہ بقرہ کی دوسواس (۲۸۰) آیت کے بعد ر کھنا۔ چنانچے سورہ بقرہ کی کل آیات دوسو چھیاسی (۲۸۶) ہیں اور اس آیت کے بعد پانچ آیات ہیں۔ آنخضرت ﷺ کی وفات ہے ایک ہفتہ یاصرف تین گھنٹے پہلے نازل ہوئی تھی۔ نوجعوں مجہول اگر ہے تورجع سے ہاورمعروف ہے تورجوع سے مشتق ہے۔لازی اور متعدی کا فرق رہے گامسا سے سبت ضمیر مفر دلانے میں نفس کی رعایت لفظی پیشِ نظر ہے اور و ھے لایسظ لمسمون جمع لانے میں معنوی رعایت ملحوظ ہے اور لفظی رعایت کواصل ہونے کی وجدے مقدم کیا گیا ہے۔

ر لبط ...... ومراور دورے مالی احکام اور خیر خیرات کا سلسلہ چلا آ رہاہے آیات آئندہ میں بھی سیجھ مالی اصلاح ہے متعلق احکام آ رہے ہیں مثلاً سودی کاروبار ،مقروض کومہلت وینا ،معاملہ قرض کولکھوالیہا ،شہادت ، کتاب ،رہن ہے متعلق احکام ۔ گویا سلسلۂ احکام کا چھتنیواں (۳۲) تھم ہے جس میں سود کی حرمت و تدمت میں آپت ان المذین میں مؤمنین کی تعریف کی ہے۔ آپت یا ایھا المذین المنح میں سود کا بقایا سابقہ وصول کرنے کی ممانعت ہے وان سکان ذو عسر ةمیں مفلس مقروض کومہلت دینے کاسینتیہ وال تھم ہے۔

**شان نزول** :.....ابن ابی حاتم نے تخ یج کی ہے کہ بی عمرولیعنی مسعود بن عمرواور ربیعہ بن عمرواور حبیب بن عمیر وغیرہ آپس میں بھائی برادر تھے بنوالمغیر ہ ان دونوں جماعتوں میں ہے اول جماعت دائن اور دوسری جماعت مدیون تھی۔اور بنوالمغیر ہ زمانة جا ہلیت میں سودی کاروبار پر قرض لیا کرتے تھے۔ آنخضرت ﷺ نے بنی ثقیف بعنی بنی عمرو سے مصالحت فر مائی توانہوں نے بنی مغیرہ

ے اپنے سود کا مطالبہ کرنا حیا ہا جو ایک بڑی مقدار کی مالیت تھی ۔ لیکن بنومغیرہ نے بیدد کیھے کر دینے ہے انکار کر دیا کہ جب اسلام میں اللہ اور رسول نے اس کومنع فرمادیا ہے تو ہم ہرگز نہیں دیں گے۔ چنانچے معاذین جبل اور عماب بن اسید ؓ نے آنخضرت ﷺ کولکھا کہ بنوعمرواور بنو عمير دونوں بنومغيرہ سے اپنے سود كامطالبه كررہے ہيں اس پرآيت يا ايها الذين امنو النح نازل موئى۔ چنانچه آپ نے معاذ بن جبل كو لكه بهيجا كدبية بيت ان پرپيش كردو ـ اگروه جان جائيس تواصل راس المال كےمطالبه كاان كوحق ہے ليكن اگر بازندآ ئيس توفسسا ذنسو ا بعوب من الله و رسوله ــان كونبر داركر دو ليكن بن ثقيف نے سناتو كينے لكے لايدى لنا بعوبه.

﴿ تشريح ﴾:....سودخدا كى ايك لعنت اورسودخوارقوم كاوتمن ہے:.....انفاق في سبيل الله اور نيكى كى راہ میں خرج کرنے کا مقصد کیانسانوں میں باجمی محبت وہمدردی ،انس وانسا نبیت بیدا ہو پورانہیں ہوسکتا تھا تاوقتیکہ سودخواری کی ذہنیت جواس کی پوری ضعہ ہےاس کو ندروک دیا جاتا۔خیرات کا منشاء یہ ہے کہا یک انسان دوسرے انسان کی حاجت روائی کرے،اس کی ضرورت کواپنی ضرورت مجھے۔لیکن سودخوارا ہے بھائی کو حاجت مندد کھتا ہے لیکن اس کی مدد کے جذبہ کی بجائے اس کی احتیاج اور بے بسی ہے اپنا کام نکالناحیا ہتا ہے اوراس کی غربت کواپنی دولت مندی کا ذریعہ بنانا جیا ہتا ہے۔خود غرضی کابیجذب اگر بےروک ٹوک بڑھتار ہے تو پھر اس میں انسانی ہمدردی کی خو ہو تک باقی نہیں رہتی وہ ایک ہے رحم اور بے پناہ درندہ بن کررہ جاتا ہے۔قر آن اسی جنون اور دیوانگی کی حالت کومر گی کے مرض سے تشبیہ دے رہا ہے یعنی زر پرتی کے جوش میں تمام انسانی احساسات فنا ہوجاتے ہیں اور پیسے کے پیچھے یا گل ہوکررہ جاتا ہے۔ آ خرے میں جواس کوخاص میں سزادی جائے گی جرم اور سزامیں مناسبت میہ ہے کہ اپنی تقلمندی کے زعم میں جواس نے بے عقلی کی بات "انسما البيع مثل الربوا" تحمي هم حالانكه خوداس كاعلم ك خلاف يمل كوياناش بي بيعقلي سياس لئررز وال عقل كرساتهودي سنی ہے آیت سے تو اس جنونی حالت کا مرتب ہونا سودخوار کے قول و تعل کے مجموعہ پر ہوتا ہے کیکن حدیث ہے صرف سود کے قعل پراس مزاكاتر تب معلوم موتا بالفاظ صديت بيه بي فمن اكل الربوا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ الأية •

سود ہے مال گھٹتا ہے اور خیرات سے برد صتا ہے:....سودخواروں کےاستدلال کا یہ جواب توحق تعالیٰ نے حاكمان دياب جوموقعة كم كنهايت مناسب بي كين جهال تك حكيمانه اور مصلحانه جواب كاتعلق بي اس كي طرف يسمحق الله الربوا ويربي المصلفت ميں اشارہ ہے بعنی سودخواری کاطریقہ تو دولت کوسمیٹرا ہے سرمایہ داری کی راہوں کو کھولتا ہے کیکن اسلامی مزاج اس کےخلاف ہے دہ سود كرمنا كر دولت كو پھيلانا جا ہتا ہے۔ خيرات كے جذب كوتر قى دے كرجا ہتا ہے كہ جماعت كاكوئى فروتتاج ومفلس ندہنے يائے ، نيز سودكواموال باطله میں داخل کرے الاتا کلوا موالکم بینکم بالباطل ےناحق دوسرے کے مال کوضائع اور بربادکرنے سے بچاتا ہے۔

دراصل مسئلے دو ہیں ۔سود کا اورسود درسود کا۔سود کے مسئلہ پراس آیت میں روشنی ڈالی جارہی ہے۔اورسود درسوو سے دوسری آیت یا ايها المذيس امنوا لاتاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة مين تعرض كياكيا بي تيت مين يع كي حلت اورسود كي حرمت كامعلوم بونا تو ظاہر ہے کیکن دونوں میں مساوات کے ابطال اور تفرقہ کے اثبات میں بیآیت نص ہے۔ تاہم آیت میں بہت زیادہ اجمال ہے کام لیا كياب صديث الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مشلا بسمثل بد ابید و الفضل ربوا. اس کی تفصیلات کی طرف اشاره کرتی ہے۔حضرت عمرفارون کی جب نشفی نہ ہوئی اورانہوں نے اللهم بین لنا بیانا شافیا سے متجاب درخواست پیش کی توزبانِ نبوت پر بیکلمات شافیه جاری مو گئے۔

سود کا دائر ہ:..... چنانچ علائے ظاہرتور بوا کا دائر ہ صرف ان ہی جے چیزوں تک محدودر کھتے ہیں لیکن علائے مجتہدین نے علة

كماكين ترجمه وشرح تفسير جلالين ،جلداول ۱۳۲۸ پارونمبر۳،سورة البقرة الز۲۶۶ آيت نمبر۲۵ تا ۲۸۱

کے موتی نکالنے کی کوشش کی احناف نے ان اشیاء کے مقابلہ سے اتحاد جنس اور مما ثلت سے ملیل وموزون ہونا ہمجھا چنانچہ حال کا ذکر اگر چہ حدیث میں نہیں ہے کیکن دونو ل علتیں یائے جانے کی وجہ سے نیچ میں مساوات شرط ہوگی کمی بیشی ربوا مجھی جائے گی۔ یہی حال چونداورنورہ کا ہوگا۔امام شافعیؓ نے مذکور فی الحدیث جار چیز ول سےعلت طعم اور نفترین سے تمنیث دوعلتیں مستنبط کی ہیں۔ چونہ اور نورہ میں چونکہ بید ونوں علتیں نہیں یائی جاتیں اس لئے شواقع کے نز دیک حلال ہوگی قوت اور ذخیرہ نہ ہونے کی مدے سے حاصل بیا کہ اس پر تو تمام مجتہدین کا اتفاق ہے کہان چھے چیزوں کے علاوہ بھی ربوا ہوسکتا ہے اور وہ نا جائز ہوگا اور اس میں بحس اتفاق ہے کہ ماخذعلیۃ یہی حدیث ہے کیکن معیار حرمت اور علمة ممانعت نکالنے میں پھر باہم رائمیں مختلف ہو کئیں اس نئے اصولیوں نے اس کوخصوص معلوم اور خصوص مجبول دونوں کی نظیر قرار دیا ہے۔

بداعتقادو بدهمل اوگوں کے تذکرہ کے بعد نیک کرداروں کا بیان آیت ان السذین النع میں کیاجار ہاہے چنانچہ انسمیا البیع النع کو کفری قول کے مقابلہ میں ان البذین امنو ا اوران کے متق وعمل کے مقابلہ میں عسمیلو ا الصله خت اور سودی روپید کمانے کے مقابل اتوا الزكوة قرمايا كيابيجس كلام مين حسن وخوني بيداموكني ب-

سودخور کوخدانی چیپنج: .....فاذنو ابسعر ب میں جواعلانِ جہاد کیاجار باہے سواگر سودی کارو باراعتقادِ حلت کے ساتھ ہے تب توبه کافر ہے اور کا فر کے ساتھ تھم جہاد ظاہر ہے لیکن اگر سود بیاج کا نہ چھوڑ نا صرف عملاً ہے اعتقاداً نہیں ہے تو حاکم اسلام جبراً اس کو روکے گا اگر باز آ گیا فبہا ورندا گرمقابلہ ہے بیش آتا ہے تو اس کا تھم باغی کاسمجھا جائے گاایسے مقابلہ کی صورت میں تو فقہاء نے اذ ان و ختنه جیسی سنت کے ترک پرجھی جہاد کی مشر وعیت کا حکم ویا ہے۔

وان تبت فلکم رؤس اموالکم کی تفصیلات بھی قریب قریب یہی ہیں کہ توب کی صورت ہیں اصل سرمایہ کی رقم بلاسود بیان کے ولا دی جائے کی لیکن اگر تو بہبیں اور سود کو حلال سمجھتا ہے تو کا فراور مرتد ہوجائے گا۔اگر از سرِ نو اسلام قبول کرلے تو فبہا ورنہ اس کا تمام مال اس کی ملک ہے خارج ہوگیا۔ یعنی جس قدر مال مرتد ہونے ہے پہلے کمایا ہوا ہے وہ اس کےمسلمان ورثاء میں تقلیم کردیا جائے گا۔ اورا تداد کے بعد کامال بیت المال میں داخل کرلیا جائے گا۔اورا گرتو بہ نہ کرنا حلال نہ بھھنے کی صورت میں ہے توا گر بمقابلہ پیش نہیں آتا تو حاکمِ اسلام کی طرف ہے جبر اس کا کاروبار بند کرادیا جائے گا۔اور مقابلہ کرتا ہے تو باغی ہے اور باغی کا تھم یہ ہے کہ جول ہے نیج جائے تو اس کا مال اس کی ملک ہے تو زائل نہیں ہوگالیکن اس کے قبصہ میں بھی نہیں رہنے دیا جائے گا بلکہ بطورا مانت چھین کر ہیت المال میں رکھالیا جائے گا۔توبہ کرنے اور بازآ جانے پروایس کردیا جائے گا۔

ہمار ہے دیار کے مسلمانوں کے کنگال ہونے کی وجہ: .....ت بیتوان محیان ذوعسر ہیں اس رسم کی اصلاح کرنی ہے کہ سودخوار میعاد گذرنے پر مطالبہ کرتے تھے اگر مقروض مزید مہلت مانگتا تو مہلت کے بدلے مزید سود لیتے اور اس طرح غریب مقروض سود درسود کے چکر میں اس طرح پھنستا کہ اس بدنصیب کوعم بھی اس جنجال سے نکلنا نصیب نہ ہوتا جیسا کہ ہمارے دیار کے تباہ حال مسلمانوں کی تمام زمین ، جائیداد ، گھریا ہرمہا جنوں کے اس چکر کی نذر ہوئی ہے کیکن اسلام نے مفلس مدیون کومہلت دیتا واجب قرار دیا ہے گنجائش ہونے پر پھرمطالبہ کرنے کی اجازت ہے ہاں اگر کسی کامفکس ہونا ہی کل شبہ میں ہے متلیقین نہیں ہے تو حاکم قرض خواہ کی درخواست پرمقروض کوا**س وفت تک حوالات کرسکتا ہے جب تک قرائن سے یقین کی حد تک بیہ بات واسمح نہ ہو جائے ک**ہ اگر واقعی اس کے یاس مال ہوتا تو ضروراً گل دیتا۔

يَكَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَ ا إِذَا تَدَايَنُتُمُ تَعَامَلُتُمْ بِدَيْنِ كَسَلَمٍ وَقَرُضِ اِلَى أَجَلِ مُسَمَّى مَعُلَوْمٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ السينَشَاقًا وَدَفُعًا لِلنِّزَاعِ **وَلَيَكُتُبُ** كِتَابَ الدَّيْنِ بَيُنَكُمُ كَ**اتِبٌ \*يالْعَدُل** \* بـالْـحَقّ فِي كِتَابَتِهِ لَايَزِيُدُ فِي الْمَالِ وَالاَجَلِ وَلَايَنْقُصُ **وَلَا يَابَ** يَمُتَنِعُ **كَاتِبٌ** مِنُ أَنْ **يَكُتُبَ** إِذَا دُعِيَ اِلَيْهَا كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ أَيُ فَضَّلَهُ بِالْكِتَابَةِ فَلاَيَبُخَلُ بِهَا وَالْكَافُ مُتَعَلِّقَةٌ بِيَابَ فَلْيَكُتُبُ عَاكِيْدٌ وَلَيْمُلِلِ عَلَى الْكَاتِبِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ الـدَّيْنُ لِآنَّهُ الْمَشُهُوٰدُ عَلَيْهِ فَيُقِرُّ لِيَعْلَمَ مَاعَلَيْهِ وَلَيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ فِي اِمْلائِهِ وَلَايَبُخَسُ يَنْقُصُ مِنْهُ أي الْحَقّ شَيْنًا ﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا مُبَذِّرًا أَوْ ضَعِيْفًا عَنْ اِمُلاَءٍ لِصِغْرِ أَوْ كِبُرِ أَوْ لَا يَسُتَطِيعُ أَنُ يُّصِلَّ هُوَ لِخَرُسِ اَوْجَهُلِ بِاللَّغَةِ اَوُ نَحُو ذَٰلِكَ فَلَيُمُلِلُ وَلِيَّةُ مُتَـوَلِّيُ اَمْرِهِ مِنْ وَالِدٍ وَوَصِيّ وَقَيّمٍ وَمُتَرَجّمٍ بِالْعَدُلِ ﴿ وَاسْتَشُهِدُوا اَشُهِدُوا عَلَى الدَّيُنِ شَهِيدَيُنِ شَاهِدَيْنِ مِنُ رِّجَالِكُمْ ۚ اَيْ بَالِغَى الْمُسُلِمِيْنَ الاخرَارِ فَانَ لَمُ يَكُونَا أَيِ الشَّاهِدَانِ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاتَنْ يَشْهَدُونَ مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ لِدِيْنِهِ وَعَدَالَتِهِ وَتَعَدُّدُ النِّسَآءِ لِاَجُلِ أَنُ تَضِلَ تُنْسَى اِحُلْئَهُمَا الشَّهَادَةَ لِنَقُصِ عَقُلِهِنَّ وَضَبُطِهِنَّ فَتُلَكِّرَ بِالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ اِ**حُدْمُهُمَا** الذَّاكِرَةُ ال**لاُخُولِي النَّامِي**َةَ وَجُمْلَةُ الاذُكَارِ مَحَلُّ الْعِلَّةِ اَى لِتُذَكِّرَانُ ضَلَّتُ وَدَخَلَتُ عَلَى الضَّلَالِ لِاَنَّهُ سَبَبُهُ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِكُسُرِ إِنْ شَرُطِيَّة وَرَفَع تُذَكِّرَ اِسْتِيْنَافُ جَوَابُهُ **وَلايَاب** الشُّهَدَاءُ إِذَاهَا زَائِدَةٌ دُعُوا اللَّهِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَادَائِهَا وَلَاتَسُتُمُو ٓ أَ تَمَلُّوا مِنُ أَنُ تَكُتُبُوهُ أَي مَاشْهِـدُتُّـمُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ لِكُثْرَةِ وَقُوعِ ذَلِكَ صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا قَلِيُلاَ أَوْ كَثِيْرًا اِلْمِي أَجَلِهِ ۖ وَقُتِ حُـلُـوْلِهِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي تَكُتُبُوهُ ذَٰلِكُمُ أَي الْكِتْبُ أَقُسَطُ آعُدَلُ عِـنُدَاللهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ أَيُ آعُونُ عَـلَىٰ اِقَامَتِهَا لِاَنَّهُ يُذَكِّرُهَا وَاَدُنْمَى اَقُرَبُ اِلَّى ۗ الْآتَرُتَابُوۡآ تَشُكُوٰا فِى قَدْرِ الْحَقِّ وَالْاَجَلِ اِلَّآآنُ تَكُونَ تَقَعَ تِجَارَةً حَاضِرَةً وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصْبِ فَتَكُونُ نَاقِصَةً وَإِسْمُهَا ضَمِيْرُ التِّحَارَةِ تُدِيْرُونَهَا بَيْنَكُمُ أَيُ تَقُبِضُونَهَا وَلَااَحُلَ فِيُهَا فَلَيُسَ عَلَيُكُمُ جُنَاحٌ فِيَّ اللَّا تَكُتُبُوهَا ۚ وَالْمُرَادُ بِهَا الْمُتَحَرُّ فِيُهِ وَأَشُهِدُواۤ إِذَا تَبَايَعُتُمُ صَعَلَيهِ فَإِنَّهُ اَدُفَعُ لِلْإِخْتِلَافِ وَهَذَا وَمَاقَبُلَهُ آمُرُ نُدُبِ وَلايُضَآرٌ كَاتِبٌ وَلاشَهِيُدُ قُصَاحِبَ الْحَقّ وَمَنُ عَلَيْهِ بِتَحُرِيُفٍ أَوُ اِمُتِنَاعٍ مِنَ الشُّهَادَةِ أَو الْكِتَابَةِ أَوُ لَايَضُرُّهُمَا صَاحِبُ الْحَقِّ بِتَكُلِيُفِهِمَا مَالَايَلِيُقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِنْ تَفْعَلُوا مَانُهِيُتُمُ عَنُهُ فَإِنَّهُ فُسُولٌ ۚ خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ لَاحِقٌ بِكُمْ \* وَاتَّقُوا اللهُ \* فِيُ أَمْرِهِ وَنَهَيِهِ **وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ عَ** مَصَالِحَ أَمُورِكُمُ حَالٌ مَقُدَّرَةٌ أَوْ مُسْتَأَنِفٌ **وَاللهُ بِكُلِّ شَي ءِ عَلِيُمٌ (٣٨٠)** وَإِنْ كُنْتُم عَلَى سَفَرٍ أَىٰ مُسَافِرِيُنَ وَتَدَايَنْتُمْ وَلَهُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ وَفِي قِرَاءَهِ فَرُهُنَّ مُقُبُوضَةٌ ﴿

تَسُتَوثِقُونَ بِهَا وَبَيَّنتِ السُّنَّةُ جَوازَ الرِّهُنِ فِي الْحَضُرِ وَوَجُوْدِ الْكَاتِبِ فَالتَّقْييُدُ بِمَا ذُكِرَ لِالَّ التَّوَثُّقَ فِيْهِ اَشَدُّ وَاَفَادَ قَوْلُهُ مَقْبُوْضَةٌ اِشْتِرَاطَ الْقَبُضِ فِي الرَّهْنِ وَالْإِكْتِفَاءَ بِهِ مِنَ الْمُرْتَهِنِ وَوَكِيلِهِ فَإِنُ آمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا آيِ الدَّائِنُ الْمَدِيْنَ عَلَىٰ حَقِّهِ فَلَمُ يَرُنَهِنُ **فَلُيُؤَدِ الَّذِي اؤُتُمِنَ** آيِ الْمَدِيْنُ أَمَانَتَهُ دَيْنَهُ **وَلُيَتَقِ اللهَ رَبَّهُ ۖ** فِي اَدَائِهِ وَلَاتَكُتُمُوا الشَّهَادَةُ ۚ إِذَا دُعِيتُمُ لِاقَامَتِهَا وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ اثِمٌ قَلَبُهُ ۚ خُصَ بِالذِّكْرِ لِانَّهُ مَحلُّ الشَّهَادَةِ ٣٩ ٧٤ وَلِاَنَّهُ إِذَا آثِمَ تَبِعهُ غَيْرُهُ فَيُعَاقَبُ مُعَاقَبَةَ الْآثِمِيْنَ **وَ اللهُ بِمَا تَعُمَلُوُنَ عَلِيْمٌ** ﴿٣٨٣﴾ لَايَخُفَى عَلَيْهِ شَىءٌ مَنْهُ .

تر جميه: ..... اے اہل ايمان جب أدهار كا (معامله ) كرنے لگو (مثلّا دين سلم يا مالى قرض ) آيك مقرره ميعاد تك (جومعلوم و معین ہو ) تو اس کولکھ لیا کرو( حفاظت ورفع نزاع کی خاطر ) اورلکھ دیا کرو( دستاویز ) تمہارے آپس میں انصاف (حق ) کے ساتھ (مال اور مدت کے لکھنے میں نہ زیاد تی کرے نہ کمی )اورا نکار (منع ) نہ کرے گا تب (اس بات ہے کہ ) لکھے (جب کہ لکھنے کی اس ہے فر مائش کی جائے ) جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھا یا ہے ( یعنی اس کو کا تب بنا کرفو قیت بخشی اس لئے اس کو بخل نہیں کرنا جا ہیئے ۔ اور کما کا کاف متعلق ہے باب ہے ) کا تب کو جاہئے کہ لکھ دیا کرے (بیتا کید ہے ) اور وہمخص لکھا دیا کرے ( کا تب کو ) جس کے ذمہ حق واجب ہو ( یعنی قرض کیونکہ شہادت اسی ہے ولائی جارہی ہے للندا اسی کا اقر ارمعتبر ہوگا تا کہ اس برحق واجب کاعلم ہو سکے ) اور اپنے پرور د گار اللہ سے ڈرتا رہے اس تحریر ( دستاویز میں ) کی نہ کرے ( نہ گھٹائے ) ذرہ برابراس ( حق) میں سے پُھر جس شخص کے ذمہ حقّ واجب تفاوہ اگر خفیف ابعقل ( فضول خرج ) ہو یا عاجز ہو ( لکھنے ہے کم سی یا کبرسی کی وجہ ہے ) یا لکھانے پر قدرت نہ رکھتا ہو وہ خود ( گوئے یاغیرزبان ہونے کی وجہ ہے یااس کےعلاوہ کوئی عذر ہو ) تولکھوا دیا کر ہےاس کا کارکن ( کار زرہ خواواس کا والد ہویا وصی یا منیجر اورتر جمان ہو) ٹھیک ٹھیک طریقنہ پراورگواہ بنالیا کرو( قرض پر گواہ کرلیا کرو) دو(۲) گواہ (شامد) مردوں میں ہے( یعنی بالغ ہسلمان ، آ زاد ہونے جاہئیں) پھراگرمیسر نہ ہوشکیں (ایسے دو(۲) گواہ)مردوں میں ہے تو ایک مرداور دو(۲)عورتیں ( گواہی دیں) ایسے گواہوں میں ہے جن کوتم پہند کرتے ہو (ان کے دین وعدالت کی وجہ ہے اورعورت کا متعدد ہونا اس مصلحت ہے ہے کہ ) اً مرتجیل جائے ( بھول جائے ) ان دونوںعورتوں میں ہے کوئی ایک ( گواہی کوعقل وضبط کے کم ہونے کی وجہ ہے ) تو یاد دلایا کرے ( تذکر تخفیف وتشدید کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے ) ان میں ہے ایک (یادر کھنے والی ) دوسری (فراموش کرنے والی ) کو (اور جمله '' تذکر' ہمنز له علمة کے ہے یعنی اگرایک بچل جائے تو دوسری یا دولا دیلے لیکن بناویا گیا ہے علت اُن قصل کو کیونکہ وہ دراصل سبب علت ہے۔اورایک قرائت میں ان مکسورہ شرطیہ کے ساتھ اور تذکر کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے استینا ف ہوکر جواب شرط ہوجائے گا)اور گواہوں کو بھی جائے کہ انکارند کیا کریں جبکہ (افدا ما میں ما زائدہے)ان کو بلایا جایا کرے (گواہ بنے اور گواہی دیے کے لیئے )اور تم ا کتایانہ کرو(اظہار ملال نہ کیا کرو) لکھنے ہے(اس حق کے جس کے تم شاہد ہے ہو بار بار ہونے کی وجہ ہے)خواہ چھوٹا (ہو)یابڑا (تھوڑا ہو یازیادہ)میعاد تک کے لئے (مدت ختم ہونے تک۔تسکتہوہ کی شمیرے بیعال ہے) پی(دستاویز)انصاف(عدل) کوزیادہ قائم ر کھتے والی ہے اللہ کے نز دیک اور شہادت کوزیادہ سیج رکھنے والی ہے ( یعنی اوائے شہادت میں اس تکھا پڑھی ہے مدول جاتی ہے کیونکہ اس کود کیھرکرواقعہ یاد آجاتا ہے)اورزیادہ سزاوار (قریب الامکان) ہے کہم کسی شبہ میں نہ پڑو (مقدار حق یامدت کے بارہ میں شک نہ گذرنے لگے )ہاںا گرابیا ہو کہ کاروبارلین وین کانفذانفذی ہو(ایک قرائت میں تسجاد ہ حاصر ہ منصوب ہے۔اس صورت میں "مکون" ناقضہ ہوجائے گا اور اس کا اسم ضمیر ہوگی جس کا مرجع تجارت ہے ) جسے تم آپس میں لیا دیا کرتے ہو( ہاتھوں ہاتھ کرتے ہوجس میں

مہلت کا کوئی سوال ہی نہیں ) تو تم پر کوئی الزام نہیں ہے (اس بارہ میں ) کہ لکھا پڑھی نہ کرو (مراداس سے سامان تجارت ہے ) اور گواہ كرلياكروسوداكرتے وقت (كيونكداس طرح اختلاف كى نوبت نبيل آتى۔ بياوراس سے يہلے احكام استحبابي بيس)اوركا تب اورگواوكس طرح کا نقصان نہ پہنچا ئیں ( حقدار یا فریق مخالف کو گواہی یا کتابٹ میں ،ترمیم ،ردو بدل کر کے بیابالکل انکار کر کے یابیہ مطلب ہے کہ صاحب حق کا تب اور گواہ کوکسی طرح نقصان نہ پہنچا ئیں۔ کتابت یا گواہی میں نامناسب باتوں کا دباؤ ڈال کر ) اورا گرتم نے ایسا کیا (جس بات ہےتم کوروکا گیا ہے ) تو اس میں تمہارے لئے گناہ کی بات ہوگی (اطاعت ہے نکل جاتا تمہارے ذمہ لگ جائے گا )اوراللہ تعالیٰ ہے (امرونہی کے احکام) میں ڈریتے رہوا دراللہ تعالیٰ تم کوسکھانے ہیں (تمہارے کاموں کے مصالح، پیرحال مقدرہ یا جملہ متانفہ ہے )اوراللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں اوراگرتم کہیں سفر میں ہو ( یعنی مسافر ہو جاؤاورادھار کامعاملہ کرنے لگو )اور کوئی کا تب نہ یا وَ تُو گرور کھنے کی چیز (اور ایک قر اُت میں ''فسر ُ هنّ ، ہے ) قبضہ میں دیدی جائے (جس سے قرض دینے والوں کواطمینان ہو جائے اورسنت سے حالتِ حضر اور کا تنب کی موجود گی میں بھی رہن کا جوازمعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے بید ونوں قیدیں صرف اس لئے ہیں کہ اس حالت میں تو ثیق کی زیادہ کی حاجت پیش آتی ہے اور لفظ مقبوضة کی شرط ہے بیافائدہ نکا اکدر بن میں قبضہ کی شرط معلوم ہوئی۔اور میک قبضہ مرتبن یا اس کے وکیل دونوں میں ہے کسی ایک کا کافی ہوگا ) اور اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرلیا جائے (لیعنی قرض دینے والا لینے والے پراظہاراطمینان کرتا ہےاورگروہی نہیں رکھتا تو جس تخص کا اعتبار کرلیا گیا ہے (لیعنی مدیون کا) اس کو جاہئے کہ دوسرے کاحق ( وَين ) بورا بورا ادا كرد \_ اور الله تعالى سے جواس كا بروردگار ہے درتار ہے (اس كى ادائيكى كے سلسله ميں ) اور و يكھواييا نه كروكه شہادت چھیا وَ (جبکہتم کوادائے شہادت کے لئے بلایا جائے ) جوکوئی گواہی چھیائے گااس کادل گنہگار ہوگا ( دل کا ذکرخصوصیت ہےاس لئے کیا گیا ہے کہ وہ اصل محلِ شہاوت ہے۔ ووسرے میہ کہ جب وہ گنہگار ہوگیا تو دوسرے اعضاء اس کے تابع رہیں گے اور ان پر گنهگاروں جیساعتاب ہوگا)اوراللہ تعالیٰ تمہارے کئے ہوئے کاموں کوخوب جانتے ہیں (کوئی چیزان ہے پوشیدہ نہیں ہے)

شخفیق وزر کیب:.... ٠٠ بدين بور ، ركوع كى بيآ يت قرآن كريم كى سب كلى آيت كم كم كتب بي بيع العاجل بالاجل کومع شیرانطه و تفاصیله حنفیه اور شوافع کے نز دیک ؤین اور قرض میں فرق میے کہ ؤین میں مدت کی تعیین ہوتی ہے اور قرض میں نہیں ہوتی ۔اس خاص اصطلاح کے لحاظ سے قرض آیت مداینہ میں داخل نہیں ہوتا کیکن امام مالک ؒ کے نز دیک قرض میں بھی مدت کی تعیین ہوسکتی ہے ممکن ہے جلال مفسر نے امام مالک کے مذہب کے مطابق یہاں قرض کو داخل کرلیا ہو۔عموم آیت پرنظر کرتے ہوئے اور حدیث بخاری پرنظر کرتے ہوئے جس میں حضرت ابن عمر و بن عطاء نے آنخضرت ﷺ کے یہاں ایک مہمان کا آنا در آپ كاهلال رجب تك ايك يهودى كے يهال سے اد بارة المتكوانا بيان كيا ہے ۔لفظ بدين كى وجدسے كها جائے كاكه تعد اينتم مين تجريد كرلى سن ہے اور لفظ قبد اینتہ پر اکتفانہیں کیا گیا بلکہ بدین بڑھایا گیا ہے بھن اہتمام کے لئے کیونکہ مجاز امطلق معاملہ کے معنی میں محتل تھا۔ اللی رجل اس کانعلق تندایستم کے ساتھ ہے فاکتبوہ امرار شادی ہے۔اتمثالِ امرکی نیت ہے ہوتو تو اب ہوگا ورنہیں۔ بالعدل متعلق ب وليكتب ك كما علمه الله متعلق بالاياب سيجي احسن كما احسن الله مي بـ وليسملل. الاملال والا ملاء دونول كي معنى كاتب كوضمون لكهاني كي بين من عليه الحق عدم اوبالغ بوليه من عليه الحق اگر بچہ یاسفیہ ہےتو اس کا ولی باپ ہوگا بڑا ہےتو وصی ہوگا گونگا ہےتو قیم ہوگا جال ہےتو مترجم ہوگا اور کا تب اور ولی کے بارہ میں تو بالعدل فرما كرزيادة اورنقصان دونوں كي تفي كردى باور من عليه المحق كے بار بسر ف لايب حس كه كرنقصان كي تفي كى ہے كيونك یبان زیادتی کا احمال ہی نہیں ہے۔ رجے السکے بلوغ کی اور حریت کی قید لفظ رجال ہے مستفاد ہوئی ہے اور اسلام کی قیدرجال کو کا ف

خطاب کی طرف مضاف کرنے ہے سمجھ میں آئی ہے۔وراصل آزادہی رجل کہلانے کامستحق ہے۔غلام تو بہائم کے حکم میں سمجھے گئے ہیں نیز خطابات ِشرع آزاد ہی کوہوتے ہیں غلاموں کی طرف عبارت متوجہ تبیں ہوتی۔ تاہم چونکہ مداینہ وغیرہ معاملات کفار کے درمیان بھی

پیش آتے ہیں اس لئے حنفیہ کے نزو کیک کفار کی شہادت ایک دوسرے کے حق میں معتبر تجھی گئی ہے۔ محلافاً للجمھور مسمن تسریضنون مراداس سے وصف عدالت ہے ورتوں میں چونکہ وصف عام طور پر کم ہوتا ہے اس لئے پیمال ہالتخصیص قیدِلگانی پڑی ورنہ ہر <del>س</del>م کے گواہ کے لئے عدالت ضروری ہے تا ہم حنفیہ کے نز دیک فاسق کی گواہی قبول نہیں کرنی چا ہے کیکن اگر قبول کرلی گئی تو جائز ہوجائے گی ۔شواقع کے نزد کی بالکلیہ جائز جمیں ہے استشہدو ا شہیدین من رجالکم سے معلوم ہوا کہ عادل کو گواہ بنانا جا ہے ا ترعادل نه بوتو گواه مونے ہے خارج مہیں ہوگاس کے شاہد عام مواعادل ہو یا بغیر عادل۔

ان تبضل لام تعلیل محذوف ہےاوران تبضل بھی محذوف کے متعلق ہے جس کی طرف مفسرؓ نے اشارہ کیا ہے۔ای و تبعید د المنساء المخ في الحقيقت علة " تذكير" بيكن ضلال كوسب اوراذ كاركومسبب مونى كي وجه ايك دوسر الي قائمقام كرلياجيك بائے عددت السلاح ان يجي عدو فادفعه تو تقرير عبارت ال طرح بوكي ارادة ان تذكر احدهما الاخر اي ان ضلت. الشهادة اشاره اس طرف ہے كة نظل كامفعول محذوف ہے" فتذكر "فاعل ضمير مشتر اور مفعول محذوف ہے اى لتذكر الذاكرة الاخرى ان صلت الاحرى، صلت صمير مشترا حرى كي طرف بهوگي جومفعول محذوف بــــ

استيهنساف يعني أس صورت ميں اداة شرط كالفظا كوئي عمل نہيں ہوگاور ندتر كيب ميں بيعل مبتدائے محذوف كى خبر ہوگى اور جملە محلا بجزوم ہوکر جواب شرط ہوگا مبتدائے محذوف ضمیر شان یا قید ہوگی تقدیر عبارت اس طرح ہو کی السقسصة تسذ بحسر احسدا هسمیا و هسی المذكرة للاخرى وهي الضالة. صغيرًا او كبيرًا محذوف كنبر بونے كي طرف اشاره كرديا ہے۔

قليلاً او كثيرًا اس بين اشاره بي كركيرٌ ول بين بحي تلم جائز ب- اللي اجله همير فاكتبو ٥ ــــ حال ب- اى فاكتبو ٥ بصفة اجبله لیعنی مدت سلم کاذکر کتابت میں ضرور ہونا جا ہے الی اجبله کو ف اسحتبو ہ کے متعلق کرنا سیحے نہیں ہے کیونکہ کتابت مستمرا لی الاجل تہیں ہوا کرتی۔

اقسط سيبويك رائ يهيك كه اقسط مزيد الم تفضيل ب جيان الله يحب المقسطين. قسط مجرد قسطوط أيمعنى طلم سيتبيس بيجيسي امساالمق السطون فكانوا لمجهنه المنع چنانچدا بن حبان نے تقل كيا ب كه قسط ظلم وانصاف وونول معنى ميس آتا بهاور افسيط صرف انصاف كمعنى مين آتا باور قاسط بمعنى وقسط بهجى اسم تفضيل بوسكتا بجيب لابن اور تاموا انتساب کے لئے میں یہی حال لفظ"اقوم" کا ہےاس کے معنی بھی اشداقامہ کے ہیں تبجارہ. عاصمٌ کے نز دیک تکون کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اسم شمیر ہے ای الا ان یکون المتجارة تجارة حاضرة دوسرے قر اُرفع کے ساتھ پڑھتے ہیں اسم ہونے کی وجہ اورتديرونها اس كى خبر بياكان تامه مان لياجائد

ہ اشھے۔۔دو ایعنی ہاتھوں ہاتھ خرید وفروخت میں گواہ بنانا اورای طرح کے دوسرے ماقبل احکام استحبا بی ہیں اور بعض کے نز دیک وجولي تحكم ب\_ صاحب المحق اشاره اس طرف بك لا يسضار بكسر الوائم عروف ب كاتب اورشهيداس ك فاعل اورصاحب الحق اوراس كاما بعد مفعول ہے۔

فسوق بكم اى الاحق بكم يعى ظرف متعقر فسوق كي صفت بفاتقوا الله ييتيون جملون مين لفظ الله استقال كي وجد عمرد لایا گیا ہے اول تقوی کی ترغیب کے لئے دوسرے میں شارانعام کے لئے اور تیسرے میں تعلیم شان کے لئے و یعلم کم الله ضمیر فاتقوا ہے حال ہے چونکہ مضارع مثبت مقتر ن بالواؤ ہے اس کا حال بنانامختاج تاؤیل ہے اس لئے برنسبت جملہ حالیہ کے استینا فیہ بنانا زیادہ

ظاہر ہےمفسر کوصرف استیناف پر اکتفاء کرنا چاہتے تھا کیونکہ جملہ حالیہ بنانے میں ضمیر ماننی پڑے گی اور واؤ ہے خالی کرنا پڑے گا نیز و اتقوا الله پرعطف بھی درست تبیں ہے درنے خبر کا عطف انشاء پرلازم آئے گا جومختلف فیہ ہے یہاں علم ہے مرادعلم نافع ہے۔ رهان جمع ہے رہن کی ۔رہن مصدر ہے جمعتی مرہون۔اَمِئ. اصنت ای کسنت فی امن منه صمیررب الدین یار یون کی طرف

تستوثقون اثاره بانقد برنبر كاطرف اورتقد برعهارت اسطرت بهى بوعتى بالذى يستوثق به بافعلبكم بإفليو خذوا يافا لمشروع رهان مقبوضة.

بينت السنة لين في السفر كى قيد ي جوت خصيص جوازر بن كاشبه وسكتا تقامفسر في اس كازالد كي لي حديث كاحوالد ديا جس میں آتحضرت ﷺ نے ہیں (۲۰)صاع گیہوں کے بدلہ میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھی تھیٰ وجہ تخصیص صدف شدت حاجت ہے کہ عام طور پر با قاعدہ سامان کتابت یا کا تب وشاہد دستیاب نہیں ہوتا اور ذین ضائع ہونے کے احتمالات زیادہ ہوتے

امانته دين كوامانت اس لئے كها كه ترك ارتهان اس يرجنى ب محل الشهادة يعنى كل كتمان شهادت چونكه كتمان شهادت عل قلب ہے اس کے تعل کی اسناد آلہ جارحہ کی طرف اہلغ ہوتی ہے جیسے اسصر تبہ بعینی یا سمعته باذنبی عرفته بقلبی نیز قلب سلطان الاعضاء ہے تو اس میں تعل کتمان کی شدت اور قلب کے اصل ہونے کی طرف اشارہ ہے نیزیہ شہدند ہو کہ گناہ صرف زبان کا بوگا قلب برى ربكان فى البحسيد منضغة اذا صيلحت صلح الجسيد كله و اذا فسيدت فسيد الجسيد كله الأوهى القلب.

رلط :...... تيت ايها الذين النع عدارتيسوي (٣٨) عَلَم دَين كي تفصيلات بيش كي جار بي جي جو يا پُج افراد پرمشمل بي مثلااذا تداینتم می دستاویز لکھنے کامشورہ اور لایاب میں کا تب کے لئے انکار کرنے کی ممانعت اور ولیملل النع میں دستاویز کامقروض کی جانب سے ہونا آیت استشہدو امیں شاہر بنانے کامشورہ اور لایساب الشہداء میں انکارشہادت کی ممانعت بیان کی گئی ہے پھر آيت و لائست موامل جزءاول كاتمته اورو اشهدوا ميں چوہتے جزو كاتمته اور ولا بينيار ميں دوسرے اورپانچويں جزو كاتمته بيان كيا گيا باى طرح آيتوان كنتم المخ مين انتاليسوين (٣٩) تكم ربن متعلق باورة يت و تكتموا الشهادة مين جاليسوين (مه)

﴿ تَشْرَتُكُ ﴾ .....قرض اور بيع سلم كے احكام :.....(۱) معاملهُ وَين كإلَهانا ، اور كاتب كے لئے لكھے كاتھم اور ا نکار کی ممانعت بیسب استجابی احکام ہیں وجو بی نہیں۔ای لئے کا تب کے لئے لکھنے کی اجرت لینا جائز ہے۔'' نیچ سلم'' جوایک طرح کا ذین ہوتا ہے بیہ ہے کہ مکان یا گیہوں خریدےاور روپیدنی الحال نہ دے بلکہ سال چھ مہینے کا ادھار کریے یا اس کا برعکس روپیدنی الحال دیدےاورغلہ کے لئے سال چھے مہینے کا وعدہ کرے۔ دونو ں صورتیں سیجے منجملہ شرا نطاسکم کے سیجے طریقتہ پر تعیین میعاد بھی ہے۔ لیعنی فلاں مہینہ میں پااب سے چیے مہینے میں لین دین ہوگا۔اس طرح کی مدت میں اشتباہ نہ رہے کہ جس ہے نزاعی صورت قائم ہوجائے۔مثلاً اگر یہ کہہ دیا کہ قصل کے موقع پر بیرحجاج کی آمد پر مطالبہ ادا کیا جائے گا تو بیدرست نہیں ہے غرضکہ سلم میں ایک طرف سے نقذا وردوسری طرف ے ادھار ہوتا ہے کیکن اگر لین دین ہاتھ در ہاتھ ہو گرمعاملہ بڑا ہونے کی وجہ ہے مصلحت مقتضی ہوتب بھی بیچ نامہ نکھوالیما جائز ہے مثلا م کان ، د کان ، زمین ، باغ وغیره میں اہم چیزوں کی آتے البتہ غیرا ہم اورمعمو لی چیزوں میں آتے نامہ کی چنداں ضرورت نہیں پڑتی ۔

(۲) سفیق سے مراد خفیف انعقل ہے خواہ بالکل ہی پاگل ہو یا سیجھ شبطی ہواور ضعیفا سے مراد نابالغ بچہ یا بوڑ ھاتحص ہے چنانچہ نا یا گغ ، پاگل جبطی اور بدحواس بوژ ھے کی خرید وفر وخت اورا قرار تو شرعًا بالکل نا قابل اعتبار ہے۔ باپ ، دادا ، اوران دونوں کے وصی ، یا عالمم شرعی اس کے ولی ہیں ان کی اجازت کے بغیران کے تصرفات سیجے اور نا فذنہیں ہو سکتے ۔ تا ہم مطالبہ ولی ہے ہوگالیکن ادا <sup>می</sup>تی خودان معذورین کے مال سے بوگی اور ان ہی کو مدیون سمجھا جائے گا۔ بوڑھا شخص اگر بالکل ہی حواس کم ہے تو اس کا بھی یہی تکم ورنہ وہ خود یا ا ہے وکیل سے معاملہ کراسکتا ہےاورا گرصاحبِ معاملہ گونگاہے، دوسرا فریق اس کےاشارات کونبیں سمجھتا یا غیرز بان والا ہےتو تسی معتبر آ دمی کوتر جمان بنایا جا سکتا ہے غرضکہ لفظ کارکن ان سب کوشامل ہے۔

ثبو**ت كالصل مدارشها دت پر ہے نه كه دستا ويزيا دستخط پر:.......** ثبوت دعوىٰ كااصل مدارشهادت پر ہوتا ہے كه نەدستاوىزىر ـ دستاويز تو صرف اس لئے ہوتى ہے كەاس كود مكھ كرواقعہ ياد آجا تاہے چنانچدا گرواقعہ ياد نە ہوتو صرف دستاويز ہےا ثباتِ دعویٰنہیں ہوگا۔وہ تو صرف ایک یاو داشت ہے اس کو دیکھے کراگر واقعہ یا ذہیں آیا تو گواہی دینا درست نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا کہ مدارِ شہادت جب دستاد پریزہیں ہےتو نہ دستاو پر لکھنا ضروری ہےاور لکھی جائے تو اس پر گواہوں کے دیتخط ضروری نہیں ہیں ۔صرف دستاو پر سُن کراگر واقعہ یا دہوتو اس طرح گواہی دمی جائے گی کہ فلاں شخص نے اپناا قرار سنایا یا دوسرے نے سنایا اور فلاں نے اس کی صحت کا اقرار کیااوروا قعه کامشامده کیا۔تو اس طرح گواہی دی جائے گی کہ ہمارے سامنے بیمعاملہ ہوا۔البتہ دستاویز پر دستخط کردینا باعثِ سہولت ویاد داشت ضرور ہے۔ کیونکہ دستخط دیکھ کرواقعہ یا د آنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔اورمصلحت واحتیاط کے مقتصٰی بھی ہی ہے کہ دستخط کرا لئے جائیں کیکن آ جکل کے عدالتی دستور کے مطابق مدارشہادت نہ دستاویز پر ہوگا اور نہ دستخط پر گواہ مسلمان، بالغ ، آ زاد، عاول ہونے حِيابَسِ \_مسلمان ہونااللذین المنوا سے اور عاول ہوناممن توضون ہے مفہوم ہور ہاہے۔

ر ہا ہے کہ صرف عدالت ظاہری کافی ہے یا مزید چھان بین کی ضرورت ہوگی بیعنلف فید ہے اور اس قسم کے معاملات چونکہ عاقل '' بالغ'' آ زادلوگوں میں ہوا کرتے ہیں اس لئے بیشرا نطابھی اضافہ کی گئی ہیں گواہ بننے کے لئے اگر بلایا جائے تو گواہ بن جانامستحب ہے کیکن اس کی ادائیگی بعض صورتوں میں فرض ہوگی۔

وستاویز کے فائکرے: .....دلکم اقسط المع ہے کتابت کے تین فائدے بیان فرمائے ہیں (۱) ایک دوسرے کے حق کی حفاظت رہے گی جق العباد ضائع نہیں ہوگا (۲) گواہوں کو سہولت اور آسانی (۳) ایک دوسرے کی طرف ہے طبیعت صاف رہ گ۔ دل میں کدورت نہیں ہوگی اس ہے بھی کتابت کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح گواہ بنا نامستحب ہےالبیتہ کا تب یا گواہ کوضرر پہنچانا مثلاً عرائض نویس اُجرت ما تگتا ہو یا گواہ آ مدور فت کاخرج ما نگتا ہواور ان کومفت کا م کرنے پرمجبور کرنا بیجرام اور فسوق میں داخل ہے۔ لیس علیکم جناح میں و نیاوی نقصان کی نفی مقصود ہے۔ورنہ گناہ تو نسی معاملہ کے نہ لکھنے میں بھی نہیں ہے۔ چنانچے نفترانفذی تیج میں اختلاف ونزاع کا احتمال بھی کم ہوتا ہے اور بکثرت ایسے معاملات ہونے کی وجہ سے اور اکثر خفیف ہوتے ہیں دستاویز اور بھے نامہ کی کوئی خاص سنہ ورت نہیں جھی گئی ہاں کوئی معاملہ اہم اور برا اہوا تو ادھار نہ ہونے کی صورت میں بھی تھے نامہ احوط ہے۔

الحصر (۲)صحب رہن کے لئے مرتبن یااس کے وکیل کا قبضہ شے مرہونہ برشرط ہے سی معاملہ کو بالکل بیان نہ کرنا جس طرح اخفاء شہادت ہے۔غلط بیانی کرنامھی اخفاء میں داخل ہےاوراس میںصرف زبان ہی کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ اول اراوہ ول میں پیدا ہوتا ہے اس لئے دل

بھی گنہگار ہے۔بدون شہادت اگرکسی کاحق ضائع ہونے لگے اور صاحب حق شہادت کے لئے درخواست بھی کرے تو بھرادائے شہادت ہے انکاربھی حرام ہے۔اور چونکہ اوائے شہادت کیا بت کی طرح مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے اس لئے اس پر اُجرت لینا جائز نہیں ہے البتة سفر کے ضروری مصارف صاحب معاملہ کے ذمہ ہیں۔زائد رقم واپس کردین جاہیئے ،ا تفاقی طور پر اگرکسی کو واقعہ کاعلم ہولیکن صاحبِ معاملہ کواس کے علم کاعلم نہیں ہے کہ وہ اس ہے اوائے شہادت کی درخواست کرتا تو بدون شہادت اگرحق ضائع ہونے کااندیشہ ہوتو شاہد پرصور تحال ظاہر کردینا واجب ہے۔ پھر بھی واقف ہونے کے بعد صاحبِ معاملہ اگر ادائے شہادت نہ کرے تو خواہ مخواہ ازخود گواہی دیتے پھرنااس پرواجب بہیں رہتا۔

آ بی**ت مُد اینه کی سات دفعات**:.....خلاصهان احکام کامندرجه ذیل دفعات ہیں۔(۱) ہرطرح کےلین دین کے لئے کھا پڑھی اور گواہی ہونی چاہئے (۲) اگر کوئی فریق نابالغ یا ناسمجھ ہوتو اس کا کارندہ کام سرانجام دے (۳) کا تب کے لئے مناسب ہے کہ دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دے (۳) گوائی دینے ہے انکارنہیں کرتا جا ہے اور اس کا چھپانا حرام ہے(۵) اس کا بندوست كرنا چاہنے كەكاتب يا گواە كوابل معامله يا اہل معاملەكوكاتب يا گواە نقصان نەپېنچاشىس ورنەنظام شہادت درېم برېم ہوجائے كى۔ (٦) گواہی کے لئے اگر دومر دسلیقہ کے دستیاب نہ ہوسکیس تو ایک مر داور دوعورتیں جوایک مرد کے قائمقام بھی جائیں شہادت کے لئے کافی ہیں۔(۷) کوئی چیز گروی رکھ کر قرض لینا دینا بھی جائز ہے لیکن مرہونہ چیزِ مالک کی رہے گی قرض دینے والے کے لئے اس کی واپسی ے انکار جائز تہیں ہے۔

فا کتبو ہے معلوم ہوا کہ اصلاحِ معاشرت طریق باطن کے منافی نہیں ہے اور اٹیم قلبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلی مدار قلب پر ہے۔ لِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ \* وَإِنْ تُبُدُوا تُظْهِرُوا مَا فِي ۖ أَنْفُسِكُمْ مِنَ السُّوءِ وَالْعَزْمِ عَلَيْهِ **اَوْتَخَفُوهُ تُسِرُّوهُ يُحَاسِبُكُمُ يُخ**رِكُمُ بِهِ اللهُ ۖ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآاَءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ﴿ تَعُذِيْبَهُ وَالْفِعُلَانِ بِالْحَرُمِ عَطُفًا عَلَىٰ جَوَابِ الشَّرُطِ وَالرَّفُعِ اَىٰ فَهُوَ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيْرٌ ﴿٣٨٣﴾ وَمِنْهُ مُحَاسَبَتُكُمُ وَجَزَآؤُكُمُ اهَنَ صَدَّقَ الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ بِهَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ مِنَ الْقُرُآنِ وَالْمُؤُمِنُونَ شَعَطُفٌ عَلَيْهِ كُلُّ تَنُويُنُهُ عِوَضٌ عَنِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ الْمَنَ بِاللهِ وَمَلَيْكتِهِ وَكُتْبِهِ بِالْجَمْع وَالْإِفْرَادِ **وَرُسُلِهُ ۚ** يَقُولُونَ لَانُفَ**رِقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنُ رُسُلِهِ لِللهِ لَلْهُ فَ** نَوُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ كَمَا فَعَلَ الْيَهُودُ والنَّصَارَى وَقَالُوُ اسَمِعْنَا مَاأَمَرُتَنَا بِهِ سِمَاعَ قُبُولِ وَاطَعْنَا<sup>فَ </sup>نَسُنَالُكَ غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيُلَ الْمَصِيْرُ ﴿٨٥﴾ ٱلْمَرْجِعُ بِالْبَعُثِ وَلَمَّانَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي قَبْلَهَا شَكَا الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْوَسُوَسَةِ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الُمُحَاسَبَةُ بِهَافَنَزَلَ لَايُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا ۚ أَى مَاتَسَعُهُ قُدُرَةٌ لَهَا مَاكَسَبَتُ مِنَ الْحَيْرِ اَى ثَوَابُهُ وَعَلَيْهَا مَااكُتَسَبَتُ مُ مِنَ الشَّرِّ أَيُ وَزُرُهُ وَلَايُؤَاخَذُ أَخَذٌ بِذَنْبِ أَخَدٍ وَلَا بِمَالَمُ يَكْسِبُهُ مِمَّا وَسُوَسَتُ بِهِ نَفُسُهُ قُولُوُا رَبَّنَالًا تُؤَا جِلُنَآ بِالْعِقَابِ إِنَ نَسِينَآ أَوُ أَخُطَأْنَا ۚ تَرَكَنَاالصَّوَابَ لَاعَنُ عَمَدٍ كَمَا آخَذَ بِهِ مِنُ قَبُلُنا وَقَدُ رَفَعَ اللَّهُ ذَٰلِكَ عَنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيُثِ فَسُوَالُهُ اِغْتِرَاتٌ بِنِعْمَةِ اللَّهِ رَبَّنَا وَكَاتَحُمِلَ عَلَيْنَا إصَّوًا آمُرَ يَنْقُلُ عَلَيْنَا حَمْلُهُ كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِنَا ۚ آيُ بَنِي إِسْرَاهِ يُلَ مِنَ قَتْلِ النَّفْسِ فِي التَّوْبَةِ وَالْحُرَاجِ رُبُعِ الْمَالِ فِي الزَّكُوةِ وَقَرُضٍ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ رَبَّنَا وَلاَتُحَمِّلُنَا مَالاطَاقَةَ قُوةً لَنَا بِهِ عَيْمُ اللَّهُ وَالْحَدُةِ وَالْحَفُ عَنَّالُهُ أَمْحُ ذُنُوبَنَا وَاغْفِرُ لَنَا أَنْ وَارْحَمُنَا أَنْ فِي الرَّحْمَةِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَغْفِرَةِ مَنَ التَّكَالِيُفِ وَالْبَلَاءِ وَاعْفُ عَنَّالُهُ أَمُ ذُنُوبَنَا وَاغْفِرُ لَنَا أَنْ وَالْحَدِيثِ مَوْلِئَا مَوْدِنَا فَانُصُونَا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِينَ وَالْمَالِ فِي الْوَلْمَةِ فِي قِتَالِهِمْ أَنْ اللهِ مَوْلِينَا مَنُولِينَا فَانُصُورَنَا فَانُصُورَنَا عَلَى الْقُومِ الْكَفِرِينَ وَالْمَهُ إِلَيْهُ وَالْعَلَمَةِ وَالْعَلْبَةِ فِي قِتَالِهِمْ أَنْ مَوْلِينَا مَوْلِيلَا مَوْلِينَا فَانُصُرُ مَوَالِيهُ عَلَى الْاَعْدِيثِ لِمَا نَوْلَتُ هَذِهِ الْايَةُ فَقَرَاهَا رَسُولُ اللّهِ فَالِّ مِنْ شَالِ الْمُعْلِقُ وَسَلَّمَ قِيلً لَهُ عَلْمَ مَوْلِيهُ عَلَى الْاعْدَاءِ وَفِي الْحَدِيثِ لِمَا نَوْلَتُ هَذِهِ الْايَةُ فَقَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلً لَهُ عَلْمَ مُولِيلًا كَلُمَا مَوْلِيلًا فَعَلْمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلً لَهُ عَقْبَ كُلِ كَلِمَ وَقَدُ فَعَلْتُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلً لَهُ عَلْمَ كُلُ كَلِمَ وَقَدُ فَعَلْتُ

تر جمیہ: ..... اللہ تعالیٰ ہی کی مِلک ہیں آسان اور زمین کی سب چیزیں اور اگرتم ظاہر کرو گے ( کھول دو گے ) اپنی ولی بہ تیں ` (برائی یابرائی کاعزم) یا چھیاؤگ (پوشیده رکھو مے ) تو حساب لیس گے (وریافت کریں گے ) تم سے اللہ تعالیٰ ( قیامت کے روز ) بخش ویں مے جس کے لئے جا ہیں گے(اس کی مغفرت)اور مزادیں گے جس کے لئے منظور ہوگا (مزادینا، یعفو اور یعذب دونوں فعل مجزوم میں جواب شرط برعطف کرتے ہوئے اور مرفوع بھی ہیں تفذیر ہو کے ساتھ )اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنےوالے ہیں (منجملہ ان کے تم ہے محاسبہ کرنا اور بدلہ دینا ہے )اعتقاد (یقین )رکھتے ہیں رسول (محمد ﷺ)اس پر بات کا آپ کے بروردگار کی جانب ہے آپ پر نازل کیا گیا ( قر آن مجید )اور دوسرے مؤمنین بھی (اس کا عطف رسول پر ہے ) سب کے سب ( لفظ کل پر تنوین مضاف الیہ کے بدلہ میں ہے)عقیدہ رکھتے ہیں اللہ پر،اس کے فرشتوں اور کتابوں (لفط کتب جمع اورمفرد دونوں صیغوں کے ساتھ ہے)اور ر سولوں پر (اور بیہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پینجمبروں میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے ( کہ بعض پر ایمان لے آئیں اور بعض کا کفر كرير \_ جبيها كه يہود ونصاريٰ نے كيا)اوران سب نے كہا كہ ہم نے سن ليا (آپ كائكم بارادة اطاعت)اورخوش ہے مان ليا (ہم درخواست کرتے ہیں) آپ کی بخشش کی اے ہمارے پروردگاراور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے( قبروں سے انتصفے کے بعداس سے پہلی آیت ان تبدو النع جب نازل ہوئی تو صحابہؓ نے وسوسہ پرمحاسبہ کے ثناق ہونے کی شکایت کی جس پراگلی آیت نازل ہوئی )اللہ تعالی تسی مخض کو یا بندنہیں بناتے مگرای تھم کا جواس کی طاقت میں ہو ( یعنی جس پراس کواختیار وقدرت ہو )اس کوثو اب بھی اس کا ہوتا ہے جو ا پنے ارادہ ہے کرلے (نیک کام یعنی اس کا ثواب) اور اس پر عذاب بھی اس کا ہوگا جوابینے ارادہ ہے کرے (کوئی پرُ اکام یعنی اس کا گناہ نہ تو کوئی ایک دوسرے کے گناہ میں پکڑا جائے گا اور نہ کسی نہ کئے ہوئے ایسے کام پر جوحد وسوسہ ہے آ گے نہ بڑھا ہوموا خذہ کیا جائے اس طرح کہا کرو)اے ہمارے پروردگارہم ہے دارو گیر(عذاب) نہ فرمائیے اگرہم بھول جائیں یا چُوک جائیں (بلاارادہ سیجے راہ اگر چھوڑ دیں جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلوں پر مواخذہ فرمایا ہے اور جس کواللہ نے اس امت کے لئے معاف کر دیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ تواس کا سوال درحقیقت اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتاہے ) اے ہمارے پر دردگار اور نہ جیجے ہم پر کوئی سخت تھم (جس کا تحل ہماری برداشت سے باہر ہو) جیسے ہم ہے پہلےلوگوں پر آپ نے بھیجے تھے (یعنی بنی اسرائیل پر ہتو بدمیں قتل نفس کرنااورز کو <del>ہ</del>میں چوتھائی مال نکالنا ہموقع نجاست کا کاٹ کھینکنا) اے ہمار ہے پروردگار اور ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالئے جو ہماری طاقت (قوت) ہے باہر ہو ( تکالیف اور بلائمیں )اور درگذر سیجئے ہم ہے ( ہمارے گناہ معاف فر مادیجئے )اور بخش دیجئے ہم کواور رحم کردیجئے ہم پر ( رحمت مغفرت ے بڑھ کر ہے ) آپ ہمارے کارساز ہیں ( مالک اور کاموں کوسرانجام دینے والے ) سوآپ ہم کو کا فروں پر غالب فر ماد بیجئے (لسانی ججة اور سنانی غلبہ کے ساتھ ۔ مولی کی شان بی بیہوتی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں امداد کیا کرتا ہے۔ حدیث

میں ارشاد ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی اور رسول اللہ ﷺنے تلاوت فر مائی تو ہرتھم پراجازت کی بشارت ہے آپ کوسر فراز فر مایا گیا )

تشخفی**ق وتر کیب**:.....وان تبدو اوا وُاستینا فیہ ہے ،مقصد وارا دہ کے پانچ مراتب کوبعض نے اس طرح منظوم بیان کیا ہے۔

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا وتخلط فحديست النفسس فساستمعا

يليسه هم فعيزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاخذ قدوقعا

والعزم عليه آيت كالفاظ كواكر عموم برمحنول كياجائة تب تؤييموم اكلي آيت لا يكلف الله بت منسوخ ب ورندا كرمواخذه برائي اورصرفعزم برائی پرمراد ہوتو آیت کومنسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی اور مابعد کی آیت اس کی توضیح کردے گی ۔

ک کتو بین مضاف الیہ کے عوض میں ہے ای سیلھی اور حتمیر کا مرجع نبی اور مؤمنین ہیں۔ لا نسفیر ق سیکل نصب میں ہے تقدیر القول ای قانلین ۔فینسز لمشہور بیے ہے کہا خیار میں نسخ نہیں ہوتا نیکن اخبارمستقبلہ اً کرنسی تھم کو مصمن ہوں تو ان میں نسخ ہوسکتا ہے جبیبا کہ بیضاویؓ کی رائے ہےاور بیہق کسنے کو یہاں تخصیص کے معنی میں لیتے ہیں۔ گویا پچھیلی آیت میں عموم تھا اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حدیث النفس وغیرہ جوغیرا ختیاری ہیں ان پرمواخذہ نہیں ہے۔

لها ما كسبت كسب كاستعال خير كساته اوراكساب كاستعال شرك ساته ب كيونك نفس كى رغبت زياده ترشر كى طرف بوتى ہےاس لئے گویا شرمیں زیادہ مساعی ہوتا ہے کلام یہاں بحذف المضاف ہےاول میں لفظ اور دوسرے میں لفظا تھا اب مقدر مانا جائے گا۔لها میں لام تقع کا ہے اور علیها علی ضرر کے لئے ہو سعها یاوسع جمعنی طاقۃ سے یاسعۃ سے ، خوذ ہو لابسمالم یکسبه یعنی محض وسوسه پر جب تک عملدرآ مدنه جوقابل مؤ اخذه تہیں ہے۔

فسسو السه اعتبر اف مفسرایک شبه کاازاله کرر ہے ہیں کہ حدیث کی زویہے خطا وُنسیان پرمواخذ ونہیں ہےتو پھراس کی دعامختصیل حاصل ہے حاصل جواب بیہ ہے کہ کہ مقصودایں دعاہےاللّٰہ تعالیٰ کی اس نعمت کااعتراف واظہار ہے من قبلنا نجملہ وشواراحکام کے بیمی ہے کیے بنی اسرائیل پر بچاس نمازیں واجب تھیں نیزمسجد کے علاوہ دوسری جگہ نماز جائز نہیں تھی ۔صرف یانی سے طہارت حاصل ہو عمتی تھی ہمیم وغیرہ کی اجازت تبیں تھی رات کوسونے کے بعدروزوں کےایام میں کھانے کی ممانعت اوربعض گناہوں کی یا داش میں بعض طیبات کاحرام کردیا جانا ، رات کے کئے ہوئے گناہ کاصبح دروازہ پرلکھا ہوا ملنا۔

فان من شان فاچونکہ سبیت برولالت کرتا ہے اس کی صحیح کے لئے مفسرعلام نے بیتقریری ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ آپ چونکہ آقا اس اورآ قاغلاموں کی اعانت کیا کرتے ہیں اس کئے آپ بھی ہماری اعانت فرمائے۔

ر بط ...... پچھلی آیت میں کتمان شہادت کوقلب کافعل شار کرتے ہوئے اس کی ممانعت اور قلب کو گنہگار کہا گیا تھا۔ آیت لیڈ م ماف السمون النع میں مسلدی بوری تحقیق مقصود ہے کہ قلب کی کن برائیوں پر گناہ مرتب ہوگااور کن پرمواخذہ نبیں ہوگا۔ پہتم من وجدا کتالیسواں (۳۱)مستنقل تھم بھی ہوسکتا ہے اور ماقبل کے تھم کے تمتہ بھی جیسا کہ معاملات بنی اسرائیل کے ذیل میں بھی آخری معاملہ ذ ووجهین گذراہے۔

شانِ نزول: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جب آیت وان نبیدو ۱ المنے نازل ہوئی تو صحابہٌ پرنہایت شاق ہوااورآ تخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر مؤ دیا نہ عرض کیا کہ جواعمال ہمارے حداختیار میں تھے جیسے نماز ، روزہ ، جہاد ، صدقہ اس کا مکلّف تو خیر ہم کو بنایا ہی گیا تھالیکن ہے آ یت ایسے افعال کا پابند بنانا چاہتی ہے جو ہماری طاقت سے بالا ہیں آ پھٹھنے نے ارثادفرمايا كتم بجهكابل كتاب كي طرح سصمعنا وعصينا كهناجا بتيت موج تمهين توسمعنيا و اطعنا غفر انك ربنا واليك المسمسصيسر تكمنا چاہئے۔ چنانچەان حضرات نے ان الفاظ کوا داڭر نا جا ہائيکن زبان لڑ کھڑا گئی اوریارائی نەکرسکی په تب آیت امسن

﴿ تشريح ﴾: ..... اختياري اور غير اختياري كامول كا فرق: ..... خلاصة كلام يه ب كه افعال اختياريه مر سیری برد. مثال غلط عقا کد جویز ہےا خلاق ، گناہ کا عزم ان پرتو عذاب اور مؤ اخذہ ہوگا۔لیکن غیراختیاری اوراضطراری افعال جیسے وساوس وخطرات ان بر گناہ ہیں ہے۔

ان پر ساہ نہ ں ہے۔ جس طرح زبان اور دوسرے اعضاء سے متعلق کام دوطرح کے ہوتے ہیں ایک اختیاری جیسے ارادہ سے بولنا مارنا وغیرہ ، دوسرے غیر اختیاری جیسے بے اختیار زبان سے پچھ نکل جانا ، یا رعشہ دالے کے ہاتھ یا وَں کی بے اختیار حرکت ظاہر ہے کہ اول شم کے کاموں پر مواخذہ ہے اور دوسری سم معاف ہے۔

و الدہ ہے ، در دوسر کے ہے۔ اس طرح دل سے متعلق بھی دوطرح کے کام ہیں ایک اختیاری جیسے جان کر کفریہ عقیدہ رکھنا ، شراب وزنا کا ارادہ ، دوسرے غیر اختیاری جیسے کسی معصیت یا کفر کا نراخیال ،خطرہ ، وسوسہ خود بخو د آ جانا ، دونوں قسموں کے احکام بھی وہی ہیں جو پہلی دوقسموں کے ہیں بعنی اول پرمؤ اخذہ اور دوسرے پرمؤ اخذہ کیں ہے۔

**ماتر بیرید کی رائے:...... چنانچه ابومنصور ماتریدی اورشس الائمه حلواثی اورجمہور کی رائے یہی ہے کہ عزم پرمؤ اخذہ ہوگاان** اللذين يحبون ان تشيع الفاحشة اورعديث عائثرٌ ماهم العبد بالمعصية من غير عمل يعاقب على ذالك بما يسلحقه من الهم والحزن في الدنيا الحكيم ويربه البنت صريبه ان الله عنف عن امنى ماحدثت به انفسهم مالم تعمل او تنسک اس کوخطرات برمحمول کیا گیا ہے اور جس طرح کفر کےعلاوہ اعضاء ہے متعلق تمام کاموں میں عذاب اورمغفرت دونو ل کا امکان ہوتا ہےای طرح دلی ارادوں میں بھی عزم کفر کے علاوہ دیگر بڑے عزائم مغفرت وعتاب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں۔ تاہم آیت میں چونکہ افتتیاری اورغیراختیاری کی قیداور بیقتیم صریح نہیں تھی اس لئے حضرات سحابہ ؓان الفاظ کا خلاہری عموم دیکھ کر گھبرا گئے اور آتخضرت ﷺ کی نظر بھی کمال شیبة کی وجہ سے الفاظ کی ظاہری عموم تک ہی رہی اس کئے ادبا آپ نے سمعنا و اطعنا الع کی تعلیم پر ز وردیااورا نظاروی میں خود آیت کی تفسیر نہیں فرمائی۔ چنانچہ آ پُ کے اور صحابہ گی انقیاد واطاعت کوامس السر سول میں سرایا گیا ہے اور بھریات کو**لاب ب**کلف اللہ ہے اچھی طرح صاف کردیا گیا۔اس کوبعض حضرات نے سنجے ہے تعبیر کردیا ہے اورسلف کے بہال سنخ کے مفہوم

میں توسع تھا توصیح مرا د کوبھی سنج کہددیا کرتے ہتھے۔ يه الله مين حساب وكماب حشر ونشرى حقيقت معلوم بوتى باس مين منكرين حشر بررد ب-اورامن الموسول مين اصل مقصدتو صحابہؓ کے ایمان کے مدح وتو صیف ہے کیکن آنخضرت ﷺ کے ایمان کو محض تسلی اور اطمینان کی خاطر ملادیا گیا ہے کہ جس طرح آپ ﷺ کا ایمان بلاشبہ مقبول ہے آپ ﷺ کے خِدامؓ کا ایمان بھی مقبول ہے آگر چہدونوں میں کامل والمل ہونے کا فرق اپنی جگہ ہے۔اس جملہ معترضہ کے بعد پھراس مضمون سابق کی توضیح آیت لا یکلف الله میں بوری طرح کی جارہی ہے۔

د *وسرے کے ذر* لیج**رثو اب بیاعذ اب ہوسکتا ہے یائمبیں؟:......... بلھا میا کسبت وعلیھا ما اکتسبت اور** آيت تجم ليس للانسان الإماسعني اور لا تزروا زرة النج مين جوثواب ومذاب كاحفركيا جار بالبيصرف اين بي كئة كاثواب و عذاب ہوگا اس سےمراداول تواب وعذاب کا حصر ہے۔مطلقاً تواب وعذاب کا حضر مقصود نہیں ہے کہ نہ دوسرے کے ذریعے تواب ہوسکے اورنه عذاب كي تنجأنش هو\_ چنانچه من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل عليها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عسل علیها وغیره نصوص جن سے دوسرے کے ذریعہ تواب وعذاب کا ہونامعلوم ہوتا ہے ای طرح کوئی نیک کام کر کے اس کا نواب دوسرے کو بخش دینا اور اس کا نواب مل جانا ہے سب باتیں اس آیت کے منافی نہیں ہیں اور پیشبہ کرنا سیحے نہیں ہے کہ ان صورتوں میں دوسرے کے اکتساب سے نثواب وعذاب کیسے ہو گیا۔حالانکہ اس آیت میں تو اس کی نفی کی گئی ہے۔حاصل یہ ہے کہ بلا اکتساب دوسرے کی طرف ہے۔ تُواب ملنے میں اس آیت کوسامنے رکھ کر جپار جواب ہوں گے اور بلا اکتساب عذاب ہونے میں دو

بلا اكتساب تواب ملنى حارتو جيهيس يه بين (١) آيت لها ماكسبت اورليس للانسان مين اولى طور برتواب مراد ااور دوسروں کے ذریعیہ ہے تو اب مل جانا ہالوا سطہ اورتسبب کے درجہ میں ہوگا۔اس لئے ان دونوں میں کوئی منا فات نہیں ہے کیونکہ ایک میں بلا واسطرتو اب مراد ہےاور دوسرے میں بواسطہ، دونو ل جمع ہو سکتے ہیں بید مانعۃ الجمع سہیں ہے۔

(۲) تسبب اور دومروں کے لئے ذریعۂ ثواب بن جانا درحقیقت بیھی اپنا ہی فعل اختیاری ہےاورا پے فعلِ اختیاری پرثواب کامانا اس آیت میں منصوص ہےاس لئے دوسروں کے لئے نیکی کا ذریعہ بن جانا اپنا ہی فعل ہےاور قابلِ ثواب ہے۔

(٣) دوسرے کی طرف ہے نثواب کا بخش و یا جانا اگر چہموہب لۂ کے لئے غیرا ختیاری فعل ہے کیکن بواسطہ ہبہ کے نثواب مل رہا ہے جواس آیت کے منافی نہیں ہے کیونکہ آیت حصر ابتداء ثواب کا ہے جو بالواسط ثواب کے منافی ہیں ہے۔

(۴) کہا جائے کہاس آیت میں اصل مقصد صرف عذاب کی نفی ہے خودا پے فعل کے نثواب یا دوسرے کے فعل کے ذریعہ نثواب کی تفی کرنائبیں ہےاس لئے دوسرے کے تو اب بخش دینے سے تو اب کامل جانا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔

اور بلا اکتساب کے لئے برائی کاذر بعد بن جانا بھی درحقیقت اپنا ہی تعل اختیاری ہے اور فعلِ اختیاری پرعماب ہوا کرتا ہے اس لئے بيعذاب بھي باعثِ اشكال تبيس مونا حاسيے۔

وعا سَيه پيرائيهُ بيان:.....افعال قلوب غيرافتياريه كاذكرتو كليا اورجز ئيا دونون طرح ان تبيدو المسافسي انتفسكم المخ اور لایسکسلف الله میں ہوچکا ہے اور افعال جوارح ظاہری کاذکر بھی کلیة قاعدہ کلیہ ہونے کی وجہ سے اس کے تحت ہوچکا ہے لیکن ضرورت تھی کی جزئیا مبھی افعال طاہرہ کا ذکر کیا جائے۔اس لئے حق تعالیٰ مع مضامین مناسبہ کے دعائیہ بیرایہ میں ان کا ذکر فر ماتے ہیں۔ جن چیزوں کا ہوتا نہ ہونا دونوں ٹسل ہوں اور جن کا کوئی صریحی وعدہ بھی نہ ہوان کا دعا ئیہ پیرا میہ میں آنا تو ظاہر ہے کیکن جن کا وقوع بھینی ہواوروعدہ بھی صریحی منقول ہوجیسے "رف عت عن امت ی البخطاء و النسبان" ہے خطاء ونسیان پرمواخذ ہنہونا بھینی ہے پھران کا دعائيه پيرانيه مين لانازمان ونبوت تك تواس لحاظ سے ہوگا كه إے الله جس طرح اب تك ہم كواس كام كلف نبيس بنايا آئنده بھى مكلف نه بنائے اوراس حکم کومنسوخ ندفر مائے اور زمانۂ نبوت کے بعد محض تذکیر ہوگی نعمت سابقد کی کہ ہمارے فضل کو دیکھو کہ کس طرح ہم نے میہ دعاء سکھلائی اوراس کوقبول کر کے سابقہ تھم ہاقی رکوامنسوخ نہیں کیا جیسا کہ فسرعلام اشارہ کررہے ہیں۔

" تکلیف مالا بطاق عقلاً جائز ہے: .....رہایہ شبر کرنا کدا گرآ تخضرت ﷺ کے زمانہ نبوت میں خطاءونسیان کاعدم مؤ اخذ ومنسوخ ہوجا تا تو وہ تکلیف مالا بطاق اا زم آتی ۔اور وہ عقانا جائز نہیں ہے جیسا کہ معتز لہ کہتے ہیں نیکن جواب دیا جائے گا کہ عقلاً اس کا محال ہونامسلم نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کوقد رت ہے اور وہ ما لک ہیں جس طرح جا ہیں جتم دے سکتے ہیں البنته شرعا تکلیف مالا بطاق محال ہے جیسا کہ اشاعرہ کی رائے ہے اور وہ امتناع شرعی سے نے ذریعہ انجھ جاتا۔ البتہ ای طرح پیشبہ کرنا کہ جب وہ کام ہو ہی نہیں سکتا پھرم کلف بنانے ہے کیا فائدہ؟ لیعنی تکلیف مالا بطاق قدرت کے تو منافی نہیں ہے البتہ حکمت کے منافی معلوم ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ تحکمت کچھل ہی میں منحصر نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ و نیامیں جس طرح ان پر بعض آ ٹار مرتب ہوئے ہیں مثلاً فل خطاء پر کفار دنسیانا کلام کا مفیدنماز ہونا۔ای طرح آخرت میں بھی بعض آٹار مرتب ہوتے۔مثلاً اللہ کا مالک اور بندہ کامملوک ہونا طاہر کرنے کے لئے اس پر

۔ محاسبہ کیا جاتا اور پھرمعذرت کے بعدمعانی ہوجاتی ۔ سوبیملی افا دوایک بہت بڑی حکمت ہےاور مملی فائدہ بیر کہ مثلاً خطاء ونسیان اس طرح وساوس وخطرات کے جینے مراتب معاف کئے گئے ہیں ممکن ہے بعض ان میں اختیاری ہوں اس لئے ان کے مکلّف بنانے میں کوئی اشكال نہيں تھا۔ چنانجہ حدیث عسن امنسی كوقيد ہے چھپلی امتوں كابعض مراتب میں مكلّف ہونا خودمفہوم ہوتا ہے ورنه تمام امتوں ہے تکلیف مالا بطاق کی نفی تو صرف دولفظ نفساً ہے سمجھ میں آرہی ہے۔

" تکلی**ف مالا بطاق سے کیا مراد ہے؟ : . . . . . . . . . . . . ت**یت میں زائداز طافت جن کاموں کی نفی کی گئی ہےان ہے مرادیہ ہیں مثلًا اجتماع الصندين كي تكليف دي جاتي ياكسي جانداركو بنانے يا ہوا ميں اڑانے كامكلف كيا جاتا يا بحالتِ بياري نماز كے قيام اوروضو پرمجبور ُ کیاجا تاوغیرہ وغیرہ۔

اس طرح الاوسعها میں قدرت میسره مراد ہے جس کو مدارا حکام بنایا گیا ہے قدرت ممکنه مرادنبیں ہے ور ندانسان ایک دن میں یانچے نمازوں ہے زائداورسال بھرمیں ایک ماہ ہےزائم ِروزوں کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کیکن باعث سہولت نہیں بلکہ دفت کا باعث ہوتی۔ حدیث میں آیا ہے کہ بیسب دعائمیں قبول ہوگئیں بعض کی قبولیت تو نظاہر ہے لیکن بعض کی قبولیت میں اگر شبہ ہوتو پیرخیال کر لیمنا چاہئے کہ کسی طاہری یا باطنی مصلحت سے کسی وفت اگر عدم قبولیت ہی نافع ہوتو وہ عدم قبولیت بھی قبولیت ہی ہے کیونکہ خود قبولیت مقصود ۔ اصلی نہیں ہے۔اصل مقصد تو مصلحت ہوتی ہے وہ جس صورت میں بھی ہو قبولیت یا عدم قبولیت کے لحاظ سے جن مضامین ہے سورت شروع ہوئی تھی ان ہی مضامین پرسورت کا اختیام بھی ہور ہاہے۔ کفار کے مقابلہ میں نصرَت محاجۂ لسانی ،غلبۂ سنانی دونوں میں مطلوب ہے اور یہی حاصل ہے آئندہ سورہ آل عمران کا (ملحصاً من البیان)

ان تبدوا مافي انفسكم مين افعال قلوب كي محقيق ب لانفرق بين احدانبياً كي طرح اولياء مين بهي تقريق بين كرئي جاہے کہ ایک پراعتقادر کھے اور دوسرے پر نہ رکھے۔ لا یسک لف الله میں دلالت ہے کہ مجاہدہ میں سالک کے حال کی رعایت ہونی جاہئے۔امن الوسول میں باوجود آنخضرت ﷺ کے کامل الایمان بلکہ المل الایمان ہونے کے کمال مزید کی ترغیب دیے ہے معلوم ہوا کہ ترتی کی کوئی انتہائیں ہے لایسک لف اللہ ہے معلوم ہوا کہ تجلیات کاورود بھی بفترراستعداد ہوتا ہے جس سے طالب شک دل نہ ہوجائے (مسائل السلوك)

قد تبت بورة البقرة بحبدالله- وبشليها بورة آل عبران انتساء الله



www.ahlehaq.org



سورة ال عمران مَدنيّة وهي مائتا اية ترجمه: ....سورة آل عمران مدنيه اس مين دوسوآ يات بين

سخفین وترکیب: سور قال عمر ان مبتدا ہاور مدنیة قبراول ہاور مائنا آیة دوسری فبر ہے بعن ہجرت کے بعد بیسورت نازل ہوئی ہے خواہ مدینہ کے علاوہ دوسری جگہ نازل ہوئی ہو۔ اور عمران کے مصداق میں علاء کا اختلاف ہے بعض کے نزدیک حضرت موٹ وہارون علیمالسلام کے والد مراد ہیں اور بعض کے نزدیک حضرت مریم کے والد ہیں۔ چنا نچاس سورت میں حضرت مریم ویستی کا ذکراس بات کا قریبہہ ہونگے اور دوسری صورت میں حضرت مریم ویسٹی کا ذکراس بات کا قریبہہ ہونگے اور دوسری صورت میں میں حضرت مریم ویسٹی کا فکر اس بات کا قریبہہ کے دونوں عمرانوں کے درمیان انھارہ سوسال کافصل ہے۔

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَمِ

ترجمه: .... شروع كرتا مول الله تعالى كے تام ہے جو بڑے مہر بان اور نہايت رحم والے ہيں۔

الْمُ ﴿ اللهُ اعَلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ اللهُ آلَا إِلهَ إِلَّا هُو الْحَى الْقَيُّومُ ﴿ الْحَى الْقَيُّومُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْمِحِسَّ لَايَتَحَاوَزُهُمَا هُ**وَ الَّـذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الْلَارُحَامِ كَيُفَ يَشَاءُ عَمِن** ذُكُورَةٍ وَالْنُوتَةِ وَبِيَاضِ وَسَوَادِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ لَا إِلَّهُ وَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ فِي مُلْكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ ﴾ فِي صُنْعِهِ هُوَ الَّذِي آنُولَ عَلَيُكَ الْكِتْبَ مِنْهُ ايْتُ مُّحُكَمِٰتٌ وَاضِحَاتُ الدَّلَالَةِ هُنَّ أُمَّ الْكِتْبِ اَصْلُهُ ٱلْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْاحْكَامِ وَأُخَرُ مُتَشْبِهِتُ ۚ لَايُنفُهَ مُ مَعَانِيهَا كَاوَائِلِ السُّورِ وَجَعَلَهُ كُلَّهُ مُحْكَمًا فِي قَوْلِهِ تَعَالٰي أَحْكِمَتُ ايَاتُهُ بمعنلي أَنَّهُ لَيْسَ فِيه عَيْبٌ وَمُتَشَابِهًا فِي قَوْلِهِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا بِمَعْنَى أَنَّهُ يَشْبَهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الْحُسُنِ وَالصِّدُقِ فَأُمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيُغٌ مَيْلٌ عَنِ الْحَقِّ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ طَلَبَ الْفِتُنَةِ لِجُهَالِهِمْ لِوُقُوعِهِمْ ﴾ ﴿ فِي الشُّبَهَاتِ وَاللَّبُسِ وَابْتِعَاءَ تُلُويُلِهِ ۚ تَفُسِيْرِهِ وَمَا يَعُلُّمُ تُلُويُلُهُ ۚ اللّهُ ۗوُخذَهُ وَالرَّاسِخُونَ الثَّابِتُونَ رُ الْمُتَمَكِّنُونَ فِي الْعِلْمِ مُبْتَدَأً خَبْرُهُ يَقُولُونَ امَنَّابِهِ لا أَيْ بِـالْمُتَشَابِهِ آنَهُ مِنْ عِنْدِاللهِ وَلاَنْعَلَمُ مَعْنَاهُ كُلَّ مِنَ الْـمُـحُكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ **مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكُرُ** بِإِدْغَامِ التَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الذَّالِ أَيْ يَتَّعظُ إ**لّا أُولُو** الْالْبَابِ ﴿٤﴾ اَصْحَابُ الْعُقُولِ وَيَقُولُونَ ايَضًا إِذَا رَأَوُا مَنُ يَتَّبِعَهُ وَبَّنَا كَاتُوعَ فَلُوبَنَا تُعِلُهَا عَنِ الْحَقِّ بِإِبْتِخَاءِ تَـاوِيُـلِهِ الَّذِي لَايَلِيْقُ بِنَا كَمَا اَزْغَتَ قُلُوْبَ اُولَٰقِكَ بَـعُدَ اِذَ هَدَيُتَنَا ارْشَـذَتَنَا اِلَيْهِ وَهَـبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكُ مِنْ عِنْدِكَ رَحُمَةً ۚ تَثْبِيْتًا إِنَّكَ أَنُتَ الْوَهَّابُ ﴿ ﴿ إِنَّا رَبُّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ تَـحْمَعُهُمُ لِيَوْمِ لَآرَيُبَ شَكَّ فِيُهِ ۚ هُـوَ يَـوُمُ الُـقِينَـمَةِ فَتُحَازِيُهِمُ بِأَعُمَالِهِمْ كَمَا وَعَدُتَ بِذَلِكَ إِنَّ اللهَ لَايُخَلِفُ ﴾ الْمِيُعَادَةِ أَبُّ مُوْعِدَهُ بِالْبَعَثِ فِيُهِ اِلتُفَاتُ عَنِ الْحِطَابِ وَيَحْتَمِلُ اَنْ يَكُونَ مِنَ كَلَامِهِ تَعَالَيْ وَالْغَرْضُ مِنَ الدُّعَاءِ بِذَٰلِكَ بَيَالُ أَنَّ هَمَّهُمْ أَمْرُ اللَّحِرَةِ وَلِذَٰلِكَ سَأَلُوا الثَّبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ لِيَنَالُوا تَوَابَهَا رَوى الشَّيْخَان عَنُ عَـائِشَةٌ ۚ قَالَتُ تَلارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ اِلْآيَةَ هُوَ الَّذِي ٱنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ ايْتُ مُّـحُـكَـمْـتٌ اِلني احِـرِهَـا وَقَـالَ فَـإِذَا رَأَيُـتَ الَّذِيُنَ يَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَه مِنُهُ فَأُولَقِكَ الَّذِيُ سَمَّى اللَّهُ تَعَالَىٰي فَـاحُـذَرُوُهُـمُ وَرَوَى الطَّبُرَانِي في الْكَبِيْرِ عَنُ اَبِيُ مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْقُولُ مَا اَحَافُ عَلَى أُمَّتِيُ إِلَّاثَلَتَ خِلَالٍ وَذَكَرَ مِنْهَا اَلْ يُفْتَحَ لَهُمُ الْكِتْبُ فَيَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبُتَغِيُ تَاوِيُلَهُ وَلَيُسَ يَعْلَمُ تَاوِيُلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنُ عِنْدِ رَبَّنَا وَمَايَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْالْبَابِ ٱلْحَدِيْثَ \_

ترجمہ: .....الف\_لام ميم (اس كے حقيق مرادتو الله بي كومعلوم ہے ) الله تعالى ايسے بيں كدان كے سواكو كى معبود بنانے كے لائق نہیں ہے اور وہ زندہ اور سب چیز وں کوسنجالنے والے ہیں۔انہوں نے آپ کے پاس (اے محمرٌ) کتاب (قرآن) بھیجی ہے

درآ نحالیکہ وہ لئے ہوئے ہے) واقعیت (صدافت اخبار) کواس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جواس سے پہلے ( كتابيں ) نازل ہو چكى ہيں اور اللہ نے نازل فرمائيں تھيں تورات وائجيل اس ہے پہلے ( يعنی نزول قر آن ہے پہلے ) ہدايت كے واسطے (ہدی حال ہے یعنی ہادی ہیں گمراہی کے لئے )لوگوں کی (جوان کا نتاع کر لے۔ تو رات وانجیل کولفط انول سے اور قرآن کریم کولفظ نے لے سے تعبیر فرمایا ہے جو مقتضی تکراڑ ہے۔ وجہ بیہ ہے کہ تو رات وانجیل دونوں کتابیں ایک دم نازل ہوئیں۔ بخلاف قرآن کے ) اوراللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے فیصلٹن چیز کو ( یعنی جو کتا ہیں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن ہیں۔اور متیوں کما بوں کے بعداس لفظ کا ذکر اس کئے کیا ہے تا کہ ان تینوں کے علاوہ بھی سب کوشامل ہوجائے ) بلاشبہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات ( قر آن وغیرہ ) کے منکر ہیں ان کے کئے سزائمیں سخت ہے اور اللہ نقالی غالب ہیں (اپنے کام پرغلبہ والے ہیں ان کو وعد دعید کے بورا کرنے ہے کوئی چیز رو کنے والی نہیں ہے)اور بدلہ لینے والے ہیں ( سخت سزاد ہے والے ہیں نافر مانوں کوئسی کوالیم سزا پر قدرت حاصل نہیں ہے ) بلاشہ اللہ تعالیٰ ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہےخواہ زمین میں ہویا آسان میں (عالم میں جو کلی یا جزئی واقعہ ہوتا ہے اس کاعلم حق تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ زمین وآسان کی تخصیص اس لئے کی کہ عالم حس ان ہے آ گے متجاوز نہیں ہے ) وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری شکل وصورت بنا تا ہے رحم ماور میں جس طرح حابتا ہے( نریامادہ سفیدیا سیاد وغیرہ ) کوئی لائقِ عبادت نہیں ہے بجزاس کے ۔ود غالب ہیں (اپنے ملک میں ) حکمت والے ہیں (اپنی کار مگری میں )وہ ایسے ہیں کہ نازل کی آپ پرانسی کتاب کہ جس میں ایک حصہ ایسی آیات کا ہے جواشتباہ مراد ہے محفوظ ہے (واضح الدلالة ) ہےاور یہی آیات مداراصلی ہیں (احکام میں ان ہی پراعتاد کیا جاسکتا ہے )اور دوسری آیات مشتبہ المراد ہیں ( کہان کےمعانی مفہوم بی نبیں ہوتے جیسے مقطعات قرآ نیالیکن آیت احکمت ایاته میں پورے قرآن کو باین معنی محکم کہا گیا ہے کہ اس میں کہیں عیب نہیں ہے۔اوردوسری آیت کتابا منشابھا میں کل قرآن کو متنابہ کہا گیاہے لینی حسن اور صدق میں سب آیات ایک جیسی ہیں ) سوجن لوگول کے دلول میں بچی (حق سے اعراض) ہے۔ وہ تو اس کے اس حصد کی طرف ہو لیتے ہیں جومشتبالمراد ہے تلاش (جنبو) کرنے کے کئے شورش کی (شبہات والتہاس کی بھنور کہ جس میں وہ متبلا ہیں )اور اس (مشتبدالمراد ) کا مطلب ڈھونڈ نے کی غرض ہے حالا نکہ اس کا مطلب بجز ( تنہا ) اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اور جولوگ پختہ کار (مضبوط جے ہوئے ) ہیں علم میں (بیمبتداء ہے اس کی خبر آ گے ہے)وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پریقین رکھتے ہیں ( بعنی متشابہ کے منجانب اللہ ہونے پراگر چہ ہم اس کے معنی نہیں جانتے )سب آیات ( ظاہرالمعنی اور خفی المعنی ) ہمارے پرورد گار کی جانب ہے ہیں اور نصیحت کی بات قبول نہیں کرتے (ییڈ مکو دراصل یتذ محر تھا تا کوذ ال کیا اور ذال کو ذال میں ادعام کر دیا جمعنی یئے چط ) بجز دانشمندوں کے جوار بابِعقل ہیں وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ جب کسی کواس کا اتباع کرتے د یکھتے ہیں کہ ) خدایا ہمارے دلول کو بجے نہ ہونے دیجئے (ایبا کہ حق سے پھر جائے نامناسب تاویلیں کر کے جیبیا کہ ان یہود کے دل آ پ نے پھیروئے ہیں )اس کے بعد کہ آ پ ہم کو ہدایت کر چکے ہیں اس طریق کی طرف رہنمائی فرما چکے ہیں )اور ہمیں اپنے پاس ے رحمت عطافر مادیجے ( ثابت قدمی ) یقینا اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی خلاف نہیں ہوگا۔ ( در ہارہ قیامت اس جملہ میں خطاب ہے غیر بت کی طرف التفات فرمایا گیا ہےاورممکن ہے ریجی تجملہ کلام الہی ہواور خاص اس دعاء کی غرض یہ ہے کہ آخرت کا ان لوگوں کی غرض اصلی ہونا معلوم ہوجائے۔اس کئے ہدایت پر ثبات قدمی کی دعا مانگی ہے تا کہ اس کا نواب حاصل کرسکیں۔ شیخین ( بخاری ومسلم ) نے حضرت عا تشرُّ ايت نقل كى بىك دوه فرماتى بين كدرسول صلى الله عليه وسلم في آيت هو المندى انسول عمليك المكتب منه آينتُ معت کھنت الی اخو ہا تلاوت فرمائی اورارشادفر مایا کہ جبتم لوگوں کودیکھو کہ وہ متشابہ بات کے دریے ہورہے ہیں توسمجھ لو کہ بیوہی لوگ ہیں جن کا ذکر حق تعالی اس آیت میں فرمارہے ہیں اس لئے ان سے بیچنے کی کوشش کرو۔اورطبرانی نے بھیر میں ابومالک اشعری ا ے روایت کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کوارشا وفر ماتے ساہے کہ 'میں اپنی امت پر بجز تین باتو ہی کے کسی بات کا اندیشہ نبیس کرتا

ہوں منجملہ ان کے ایک بات آپ نے بیفر مائی لوگوں کے سامنے قرآن کھولا جائے گائیکن مسلمان اس کی تاؤیل کے دریے ہوں گے حالانکہ اس کی تا ؤیل بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور راتخین فی العلم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پریقین رکھتے ہیں کہ تمام آیات ہمارے پروردگاری طرف ہے ہیں اور نفیحت کی بات اہل حق ہی قبول کیا کرتے ہیں۔(الحدیث)

شخفی**ق وتر کیب:.....بالحق سے پہلے متلبسا ا**س طرف مشیر ہے کہ بالحق موضع حال میں ہےاور ہاسبیہ ہے۔ بین یدیدہ پیر منسسین لفظا صداد میں سے ہے سامنے کے معنی ہیں۔آ گے اور پیچھے دونوں زمانوں میں مجاز أاطلاق ہوتا ہے چنانچہ یہاں زمانهُ ماضی کے اخبار مراد ہیں۔انول باب افعال اور تفعیل دونوں متعدی کرنے کے لئے مفید ہوتے ہیں۔لیکن قرآن کے لئے تنزیل اور تورات وانجیل کے کئے انزال یا تو صرف تفنن عبارت کے لئے ہےاور یااس فرق کے لئے ہے کہ اول مفید تکرار ہوتا ہےاورد وسرامفیڈ ہیں ہوتا۔المف و قسان تعمیم بعدالتخصیص کے طریقہ پرزبوروغیرہ تمام کتابیں مراد ہیں۔اور یا قرآن ہی کوخصوصی وصف کے ساتھ فرقان کہا گیا ہے لانسہ فار ق بيس المحق والباطل. وبين الحلال و الحرام اورياان سيقوت عا قله لى جائے كداس سي بھي حق وباطل كيورميان التياز موتا ہے کو یا قر آن قوت فاعلہ ہے اور عقل قوت قابلہ ہے۔ ذو انتقام تنگیر تعظیم کے لئے ہے۔

ان الله لا يعفى يه جواب بان كاس قول كاكه عيسنى الله يعلم الامور حاصل جواب يد كدالوبيت كرياوازم حضرت عیستی میں متفی ہیں اورانتفاءلوازم شکزم ہوتا ہےا نتفاءملز وم کوللہذاان کی الوہیت غیرمسلم ہے۔

فى الأرض . كائن محذوف كے متعلق ہے اور صفت ہے شئ كى معلق بعن جس كى عبارت اجمال واشتباہ سے محفوظ ہو۔ اب اس میں طاہر بُص ہفسر ہمحکم اقسام اربعہ داخل ہوجا تمیں گی اہر المسکتاب . آیات محکمات جمع ہیں اورام الکتاب مفرد ہےا شارہ اس طرف ہے کہ مجموعہ آیات بمنزلہ آیت واحدہ کے ہیں۔اور جلال محقق اس اشکال کی توجید لفظ اصل نکال کر کررہے ہیں کہ ام کے معنی اصل کے ہیںاوراصل کااطلاق مفر داورمتعدد دونوں پرہوتا ہے۔متشابھات مقصود قر آن کریم کاجبٰ ہدایت وارشاد ہے تو تمام قر آن ہی محکم ہونا چاہئے تھا کوئی حصہ بھی متشابہ نہ ہوتالیکن قرآن کریم چونکہ اسلوبِ عرب پرنازل ہوا ہے اور عربی اسلوب میں مجاز ، کناریہ ، بہتج وغیر ہ کی تعبیری بھی داخل ہیں اس لئے بعض حصد کلام متشابہ بھی ہوا۔مفسرعلامؓ نے تمین آیات جمع کرے جواشکال پیش کیا حاصل اس کا یہ ہے کہ ان نتیوں آیات میں بظاہر تعارض ہے ایک آیت میں پورے قرآن کامحکم اور دوسری میں پورے قرآن کا متشابہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور اس آیت میں قر آن کا محکم اور متشابه دونوں حصوں پر مشتمل ہونا ثابت ہوتا ہے۔اس کی صحت اور تطبیق کا حاصل بیہ ہے کہ ان متیوں آیات میں محکم اور متشابہ کے معانی علیحدہ علیحدہ ہیں اس لئے کوئی تعارض نہیں ہے۔

ابن عباس گاارشاد ہے کہ قرآن کی آیات جارطرح کی ہیں (ا) کوئی بھی ان سے ناوا قف نہیں روسکتا جیسے قبل ہو اللہ احد (۲)اس کے معانی سمجھنے کے لئے لغات القرآن سے واقفیت کی ضرورت ہے جیسے ہی عبصہای اتبو کیؤا عبلیہا و اہش بھا علی غنمی (m)علائے راتھین جن کےمعانی جانتے ہوں (m)اس کےمعانی صرف اللہ کومعلوم ہیں۔

متثابة خركی دوقسموں میں داخل ہے اور محكم اور متثابة مات كے لانے میں حكمت بدہے كہ محكم كے معانی اگر چەمفہوم بیں لیكن مما ثلت لفظی ہے لوگوں کا مجمز ظاہر ہوتا ہے اور متشابہ لانے میں معنوی اور لفظی دونوں طرت کے عجز پیش نظر ہوتے ہیں۔

الا الله اكثر صحابةً ورقر أمثلًا ابن عباسٌ ، عائشةٌ ما لك بن انسٌ ، حسنٌ ، كسائى ، ابوصنيفه رحمهم الله \_السلّ والسر استحون کی قرائت وا وُاستینا فید کے ساتھ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔اور بعض حضرات مثلاً مجاہد، رہیج ابن انس ،اکثر معلمین معتزلہ فی المعلم پروقف کرتے ہیں۔ چنانچے مجاہد وضحاک کی روایت ابن عباس سے یہی ہے اور علامہ نے اس کواضح کہا ہے علامه ابن حاجب ّ

نے بھی اس کومختار کہا ہے۔ لیکن امام الحرمین اول تاؤیل کی طرف مائل تھے اور بعد میں اتباع سلف کرتے ہوئے متشابہ کے معانی ہے ترك تعرض كرليا ـ اورابن اصلاح في تواس طريقه كااتباع كرتے ہوئے يہاں تك كهدديا كه عسلسى ذالك مسضى صدر الامة وســاداتهــا واختــار ائــمة الــفقهاء والحديث. والراسخون اگرالا الله پروقف كياجائة ويمبتداء ــــــورندبيـحال بوگاـــاى السراسىخسون يسعملسمون تاويله حال كونهم قائلين ذلك اورجمله متنانفهجي بوسكتا بجوموضح حال بهو يقول شارح جائ امساال ذيسن في قلوبهم ذيغ كامعطوف اماثاند يمجذوف بريخ التساس طرح بروامها البذيس ليسس في قلوبهم ذيغ فيتبعون المحكمات.

من عند ربنا صرف من ربنانہیں کہا بلکہ آیات متشابہ پرایمان لانامزیدتا کیدکامقتضی تھااس لئے لفظ عند بڑھا ویا۔یار بناجلال مفسرٌ نے یہاں حرف ندا کا اضافہ اس کئے کردیا کہ معنی دعاءواضح ہوجا تیں برخلاف اول کے کہوہاں پہلے ہی دعائیہ معنی طاہر تنے امام رازی کی رائے رہے کہ رہ جملہ بھی راسنحون فی العلم کی وعاء کا نتیجہ ہے۔انک انت الوہاب سے قاضی بیضاوی نے متنط کیا ہے کہ ہدایت وگمراہی دونوںمنجانب اللہ ہوتی ہیں۔اور بیر کہ اللہ کا انعام بندوں پر محض اس کافضل ہے۔اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جيها كه معتزله كاخيال هيد فيسه الشفيات يعني بهله انك جسامع مين خطاب كاصيغه استعال كيا تفااوراب ان الله مين اسم صريكي استعال کرلیا جو تھم میں غائب کے ہوتا ہے۔اورالتفات اس کو کہتے ہیں کہ مقتضی ظاہر کے خلاف عبارت لائی جائے خواہ پہلی تعبیراس کے برخلاف ہوجیسا کہ جمہور اہل معانی کی رائے ہے یا بدعام رکھا جائے کہ پہلے کوئی تعبیر ہوئی یا نہ ہوئی جیسا کہ سکاکی کی رائے ہے و یسحت مل ان یسکون لیخی لوگوں کی دعاانک جسامیع النماس کی تقید این وتا کیدے لئے حق تعالی بیرجمله ارشاد فرمارے ہیں اور و الغو ض ہے۔ مفسرعلام نے بیہ بتلا نا جا ہتے ہیں کہ بظاہرتو سیحض جملہ خبریہ ہے مگر مقصود د عا ء ہے۔

ر بط: ...... پېلى سورة سورة بقره كوو انسصون على القوم الكافوين برختم كيا كياتها جس كاحاصل محاجه لساني وسناني ميس غلبه نکلتا تھا۔اس بوری سورت کا حاصل بھی یہی خلا صر مضمون ہے کیکن اس محاجة کی ضرورت نو بت محض اس لئے آئی کہ دین کے بنیا دی مسئلہ توحید میں اختلاف تھا۔اس کئے مضمونِ توحید ہی ہے سورت کا آغاز کیا جار ہاہے۔اس کے بعد نسز ل علیک میں قرآن کی حقانیت کا ا ثبات ان المذين كفروا مين منكرين كے لئے وعيداور ان الله لاينخفي النع مين توحيد كاتتمه اور هو المذي انزل المنع مين قرآن اور ا س کے سننے والوں کی دوسمیں پھرآ گے رہنا النع سے حق پرستوں کی قولی اطاعت یعنی دعاء کابیان ہے۔

ش**انِ مزول:....این جریرٌاورمحدین اسحاقٌ وغیره محدثین نے روایت کی ہےاور ب**ے متعددروایتیں انفرادی طور پراگر چہ پچھیم درجہ ہیں جن کا حاصل میہ ہے کہ نجران جومدیندہے چندمنزل فاصلہ پرایک جگہ ہے وہاں سے ساٹھ افراد پرمشتمل نصاریٰ کی ایک جماعت جن کالاٹ پادری عبداسے اوراس کاوز برایہم اور پوپاعظم ابوحار شدبن علقمہ تھے۔اس پوپ کی شاوِروم کے یہاں بڑی عزت وتو قیرتھی اور کلیسائے عرب کی سیادت بھی اس کو حاصل تھی ۔غرضکہ میہ جماعت مدینہ طیبہ حاضری کے لئے نگلی کہ ابوحار شہرے فچرنے ایک ٹھوکر کھا گی جس پراس کے بھائی کزرگ زبان سے نگلا کہ ہم جہاں جارہے ہیں وہ بڑا کمبخت معلوم ہوتا ہے کیکن ابوحار ثدنے اس پرحفی کاا ظہار کیااور کہنے لگا کہ جس مخص کے پاس ہم جارہے ہیں واللہ وہ نبی ہے جس کی بشارت حضرت موتیٰ نے تورات نبیں دی اور حضرت مسیخ بھی مصلوب ہونے کے وفت اس کی بشارت دے گئے۔حضرت سیح اور پوحناہے لے کراب تک ان کا انتظار تھا۔ اس برکزر کہنے لگا کہ پھرآ ہے اس کے دین کو کیوں نہیں قبول کر لیتے ؟ حارثہ کہنے لگا کہ پھر بادشاہ کا تقرب اورعزت و دولت سب

خاک میں ال جائے۔

غرضکہ بیسب مناظرہ کے لئے حاضر خدمت ہوئے اور چونکہ الوہیت مسیح اور انبیت مسیح اور تثلیث کے قائل تھے اس لئے آنخضرت ﷺ نے ان تینوں عقائد کو باطل کرنے کے لئے اور حضرت مسیح کی بندگی ثابت کرنے کے لئے ارشاد فرمایا کہ(۱) اللہ اس کی بات سے پاک ہے کہ وہ نو مبینے رحم مادر میں رہ کوخون ہیپ سے پرورش پائے ،اور پھر پیدائش کے بعد کھائے پیئے اور بقول عیسائی سولی پرلٹکا یا جائے اور تڑپ تڑپ کر جان دید ہے۔

(۲) باپ بیٹے میں مما تکت ہوئی جا ہے حالانکہ کوئی چیز بھی خدا کے مماثل تہیں ہے۔ (۳) اورا گراب بھی ول میں تیجھ کھنک ہواور اطمینان نہ ہوتو میں مباہلہ کے لئے تیار ہوں۔ غرضکہ لاجواب ہوکرانہوں نے آپ سے مہلت مائلی اور کہنے لگے کہ بلاشبہ بیخص اللّٰد کا رسول ہاس سے مباہلہ کا نجام ہمارے تی میں نہایت تناہ کن ہوگا اس لئے آپ سے ایک معتد بدمقدار جزئیہ پرصلح ہوگئی اوراس کومنظور کرکے واپس ہوگئے۔ اسی سلسلہ میں آیات المن الله لا الله الاہو الله نازل ہوئیں۔

نیزاس وفدنے آپ پریاعتراض بھی کیا کہ آپ میسیٰ علیہ السائم کوکلمۃ اللہ اورروح اللہ نیس کتے۔ آپ علی نے فرمایا ہے شک کہتے ہیں ای طرح انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے لئے متکلم مع الغیر کے صیغے استعال کرتے ہیں مثلاً نسحن قدر فا اور نسحن قسمنا اس سے ہاری باتوں کی صحت ثابت ہوتی ہے چنانچہ اس پر ہو اللہ ی انول اللح سے لے کرتقریبا ای (۸۰) یا اس سے پھواو پر آیات نازل ہو تمیں ۔

﴿ تَشْرِيَ ﴾ ......عيسائيول كى تثليث كارَة ...... آيت لا الله الا هو المحى القيوم مين ميسائيول كى نذكوره تيول عقيدول كالبطال كرديا گيا ہے كيونكة وحيد هيقى كے منافى دونوں صورتيں ہيں خواہ متقال مريم ، ميسىٰ ، الله كوا قائيم ثلاثه مانا جائے يامركب كر كے واحدا عتبار قرار ديا جائے بہر صورت بيعقيده وحدت هيقيد كے منافى ہے ليجوز ' حق وقيوم' كہدكر ديل عقلى كی طرف اشاره كيا هي ہے كہ جو چيز از لا وابد أموجود نه ہو بلكه خودا پن حفاظت ميں بھى دوسروں كى مختاج ہو وہ الوہيت كى عزت ہے كيسے ہمكنار ہوكتى ہے كيونك بندگى اور عبادت كہتے ہيں غايت تذلل كواور غايت تذلل اسى كے سامنے كيا جاسكتا ہے جس كو غايت عزت نصيب ہو ۔ اور غايت عزت اسى كا حصد ہوتا ہے جس ميں غايت كمال ہوئيكن حيات اور قيوميت ہے محروم ہوكردوسروں كامختاج ہونا بيا اختها كُنتي ہو ۔ انبات تو حيد كے بعد ہوت وہ تو كو اور قر آن كى حقانيت كا اثبات كيا جار باہے۔

 سی جواصلی بنیاد کی حیجہ کے لوگ : ............ قرآن کریم کی تعلیم دواصولی قسموں پر مشتل ہے تھکم اور منشابہ اول سے مرادوہ مطالب ہیں جن کا ہیں جواصلی بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثلاً تو حید، رسالت، اوامر نواہی، حلال، حرام اور منشابہ سے مرادوہ حقائق اور مطالب ہیں جن کا ماوراء عقل سے تعلق ہوا درانسانی حواس ان کا ادراکنہیں کر سکتے ۔ مثلاً خدا کی بستی، اس کی صفات، مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کے احوال واہوال، جب بیجیزیں انسانی عقل وشعور کی گرفت سے باہر ہیں تو ناگزیر ہے کہ ان کے لئے پیرا سے بیان تشہید و مجاز اور ابہام اصل اور ہدایت و ملل کے لئے کافی سمجھتے ہیں منشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ متشابہات کو خلاف عقل نہیں مگر ماوراء عقل ضرور ہوتے ہیں اس لئے وہ اللہ کے کلام پر ہیں۔ انسان ان پر یقین کرسکتا ہے لیکن حقیقت نہیں پاسکتا، کیونکہ انسانی عقل کی بہنچ سے وہ باہر ہوتے ہیں اس لئے وہ اللہ کے کلام پر ایمان کر لیتے ہیں۔ ایمان کر لیتے ہیں۔ ایمان ویقین جسے محمد میں بھی ہوتی ہے وہ متشابہ کو اصل سر ماریت ہیں۔ ایمان ویقین جسے محمد میں بھی ہوتی ہے وہ متشابہ کو اصل سر ماریت ہیں۔ ایمان ویقین جسے محمد میں بھی میں جو میں بھی ہیں وقی ہوتی ہے وہ متشابہ کو اصل سر ماریت ہیں۔ ایمان ویقین جسے محمد میں جو میں جو میں بھی ہوتی ہے وہ متشابہ کو اصل سر ماریت ہیں۔ ایمان ور یقین جسے میں جو میں جو میں جو میں جو میں جو میں بھی ہوتی ہے وہ متشابہ کو اصل سر ماریت ہیں۔ ایمان ویقین جسے محمد میں جو میں جو

محکم ومنشاب کی تحقیق : .......... محکم احکام ہے شتق ہے۔ مضوط بنیاد کو کہتے ہیں کتاب احکمت ایاتہ محکم بمعنی ممنوع کہ ایک اختال متعین کرنے کے بعد دوسرے اختال کوروک دیا جاتا ہے حاکم جوظلم ہے روکتا ہے۔ حکمت لا یعنی باتوں ہے روکتی ہے۔ اور متشابہ کہتے ہیں جمشکل کوای لئے دو چیزوں کے آپس میں ملنے کوبھی کہتے ہیں۔ کتاب متشابہ ایک بعوی معنی مراد ہیں۔ اصولیوں کے متشابہ کہتے ہیں جس میں نددوسرے معنی کا اختال ہوا ورند ننخ کا۔ اور اس کے مقابل کومتشابہ کہتے ہیں۔ کویا ایک ظہور کے انتہائی آخری مقام پر ہوتا ہے اور دوسر ااخفاء کے آخری درجہ پر۔

(۱) اوربعض کی رائے ہے کہ محکم کہتے ہیں جس کی مرادظہوریا تاویل کے ذریعہ سے معلوم ہو سکے۔اور متشابہ کی مرادکا پنہ چلنا کسی طرح بھی نہیں ہوسکتا جیسے قیام قیامت، وجال کا نکلنا، حرف مقطعات۔ (۲) اوربعض کے زدیکہ محکم میں صرف ایک تاؤیل کی مخبائش ہوتی ہوتی ہے اور متشابہ میں چند وجو محتل ہوتی ہیں۔ (۳) اوربعض کم ناسخ ہوتا ہے۔اور متشابہ منسوخ کو کہتے ہیں۔ (۳) کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ محکم میں تکرارالفاظ نہیں ہوتا اور متشابہ میں تکرارالفاظ ہوتا ہے۔ (۵) اوربعض کا خیال ہے کہ محکم معقول المعنی اور متشابہ غیر معقول المعنی اور متشابہ میں تکرارالفاظ ہوتا ہے۔ (۵) اوربعض کا خیال ہے کہ محکم معقول المعنی اور متشابہ غیر معقول المعنی اور متشابہ علی میں تعدادرکھات یا اوقات محصوصہ کا ہوتا ، روزوں کی فرضیت صرف رمضان کے ساتھ مخصوص ہونا۔ (۲) اوربعض علماء کا قول ہے ہے کہ محکم فرائض، وعداوروعیدکو کہتے ہیں اور متشابہ تصمی وامثال کو۔ (۷) علی ہذا بعض علماء کے الفاظ یہ ہیں کہ کہم ان احکام کو کہتے ہیں جوالتہ نے تعام کا بول میں عام طور پرنازل فرمائے ہوں جیسے قبل تسعالمو ایا ایا ہا ماحوم دیکھم اور کے محکم ان احکام کو کہتے ہیں جوالتہ نے اور متشابہ ہو تھم قرآن کے ساتھ مخصوص ہو خرضیکہ علامہ سیوطیؓ نے تغیراتھان میں محکم اور متشابہ کے میں۔ متشابہ کے سلسلہ میں سر ورکان قول نقل کے ہیں۔

 ربك، من دون الله، اينما تولوا فشم وجه الله، وهو معكم اينما كنتم، ونفخت فيه من روحي، سنفرغ لكم ايها الشقلان، الله نور السموات والارض، وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة، يا بقول الممرازيُّ وه آيات بحي جن مين اغراض نفسانيه، رحمت وغضب حياء، كمراوراستهزاء وغيره بيان كيَّ في بين \_

معتزلہ اور شوافع کے نزدیک منشا بہات کی تاؤیل داسے بون فسی المعلم کومعلوم ہوتی ہے اس لئے وہ الا اللہ پروقف نہیں کرتے۔ بلکہ السر اسبحون فبی المعلم پروقف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی تاؤیل کسی کوبھی معلوم نہیں ہوگی تو نائخ منسوخ ،حلال حرام کی شاخت کیسے ہوسکے گی لیکن اکثر صحابہ الل سنت حنفیہ کی رائے اس کے خلاف ہے۔

منتشابہات کی حکمت: ............. اورمنتابہات آیات کے نازل کرنے میں حکمت یہ ہے کہ علمائے را تخین کا اس میں امتحان ہے کہ آیا وہ اپنی طبعی رفتار کے مطابق اس میں بھی گھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پی خواہش کے خلاف عقلی ہتھیار ڈوال کرسلیم وانقیاد کی راہ اختیار کرلیتے ہیں۔ اس لئے متقد مین کا غذاق طواہر نصوص کو بلا چون چرا اور با انفیش کیفیت وغیرہ مان لینا ہے لیکن علمائے متاخرین کو فلسفیانہ جدت طراز ہون ، اور فساد طبائع کا لحاظ کرتے ہوئے تا ویل اور مجاز کا درواز و کھولنا پڑا ہے تا کہ عوام کے اطمینان اور حفاظت ایمان کا سروسامان ہو سکے نظاہر نصوص کے قیق معانی ہے مجسمہ معبہ جیسے گراہ فرقے چونکہ دخنہ انداز ہو چکے ہیں اس لئے مجاز کی ' راہ نجات' کا کا کی مثل نفخت فید من روح مخلوق اللہ کے لئے اور نور السموات المنح کے متنی مناور السموات المنح کے بیں وجہ اللہ سے مراد مناور السموات المنح کے بیں وجہ اللہ سے مراد فی مناور درحمت اللہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

غُرضکہ اس طُرح آیات صفات اور مقطعات ِقرآنیہ دونوں میں شوافع کی طرح متاخرین علائے حنفیہ نے تا ویل کی کوشش کی ہے اس طرح اب دونوں میں اختلاف نہیں رہااور ممکن ہے کہ بیاختلاف محض لفظی ہوجیسا کہ مقطعات ِقرآنیہ کی تشریح کے ذیل میں اس سے پہلے گذر چکا ہے۔

. فساماً اللذين في قلوبهم زيغ المنج سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسرار کہ جن کاصد ق تو ان کے احوال سے معلوم ہوجائے کیکن ان ک مراد معلوم نہ ہوتی ہوتو ان کے کلام کا انکار نہیں کرنا جا ہے اور نہ اس کلام کے ظاہری معنی پراعتقا در کھنا جا ہیئے۔

إِنَّ الَّـٰذِيۡنَ كَفَرُوا لَنُ تَغَنِىَ تَدُفَعَ عَنُهُمُ اَمُوَالُهُمُ وَلَاۤ اَوۡلاَدُهُمُ مِّنَ اللهِ اَيُ عَذَابِهِ شَيُنَا ۖ وَٱولَٰئِكُ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ﴿ ﴿ ﴾ بِـفَتَحِ الْوَاوِ مَايُوفَدُ بِهِ دَابُهُمُ كَدَأْبِ كَعَادَةِ اللِّ فِرُعَوُنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ ۗ مِنَ الُامَـج كَعَادٍ وَتَمُودَ كَلَّابُو ابِايتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللهُ اَهْلَكُهُمُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَالسَّحُ مُلَةُ مُفَسِّرَةٌ لِمَاقَبُلَهَا وَاللهُ شَدِيُدُ الْعِقَابِ ﴿ إِنَ وَنَزَلَ لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودَ بِالْإِسُلَامِ فِي مَرْجِعِهِ مِنُ بَدُرِ فَقَالُوا لَهُ لَايَىغُرَّنَّكَ أَنْ قَتَـلُتَ نَـفَـرًا مِنُ قُرَيْشِ إغْمَارًا لَايَعْرِفُوكَ الْقِتَالَ قُلُ يَـا مُحَمَّدُ لِ**لَلْذِيْنَ كَفَرُوا** مِنَ الْيَهُوْدِ سَتَغَلَبُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْإِسْرِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ وَتُحُشُرُونَ بِالْوَجُهَيْنِ فِي الْاَحِرَةِ اللَّي جَهَنَّمَ ۗ فَتَدُخُلُونَهَا وَبِئُسَ الْمِهَادُهْ ۚ إِنَّهِ الْفِرَاشُ هِيَ قَدُكَانَ لَكُمُ ايَةٌ عِبُرَةٌ وَذُكِّرَ الْفِعُلُ لِلْفَصُلِ فِي فِئَتَيُنِ فِرُقَتَيُنِ الْتَقَتَاطُ يَوُمَ بَذْرِ للْقِتَالِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللهِ أَي طَاعَتِهِ وَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ ۚ وَكَانُوا ثَلْثُمِاتَةٍ وَثَلَائَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَعَهُمُ فَرَسَان وَسِتُ اَدُرُع وَثَمَانِيَةُ سُيُوْفٍ وَاكْتُرُهُمُ رِجَالَةٌ وَأَخُواى كَافِرَةٌ يَّرَوُنَهُمُ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ أَى الْكُفّارُ مِّتُلَيُهِمُ أي الْمُسْلِمُينَ أَيُ أَكْثَرَ مِنْهُمُ كَانُوُا نَحُوَ ٱلْفِ **رَأَى الْعَيْنِ ۚ** آَيُ رُوْيَةً ظَاهِرَةً مُعَايِنَةً وَقَدْ نَصَرَ هُمُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ قِلَّتِهِمُ **وَاللَّهُ يُؤَيِّكُ** يُقَوِّي بِنَصْرِهِ مَنُ يَشَاءُ \* نَصْرَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ الْمَذُكُورِ لَعِبْرَةً لِلا ولي الْابْصَارِ ﴿ ٣ لِذَوى البَصَائِرِ ٱفَلَاتَعُتَبِرُونَ بِذَلِكَ فَتُؤُمِنُونَ \_

ترجمہ: ..... بلاشہ جولوگ كفركرتے ہيں ہرگز ان كے كامنہيں آسكتے ( ان كى طرف ہے مدافعت نہيں كرسكتے ) ان كے مال اور نہان کی اولا داللہ تعالیٰ کے (عذاب کے ) مقابلہ میں ذرّہ برابر بھی اور بیلوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے (وقو وفتح واؤ کے ساتھ جمعنی ایندھن ان لوگوں کا ڈھنگ ایبا ہے ) جبیبا ڈھنگ (معاملہ ) فرعونیوں اوران سے پہلے لوگوں کا تھا ( قوم عا دوثمود کا )انہوں نے ہماری آ یات کو جھٹلا یااس برانٹہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فر مائی (ان کو تباہ کر دیا)ان کی نافر مانی کی وجہ ہے (یہ جملہ سے بدب و ا ماقبل کی تفسیر کررہ ہا ہے) اور اللہ تعالی سخت سزا وینے والے ہیں (آنخضرت ﷺ نے غزوؤ بدرے والیس پریہورکو جب وعوت اسلام ہیں کی تویہود گتاخانہ کہنے لگے کہ اگر آپ (ﷺ) نے قریش کے چند بیوتوفوں کو مار بھگایا جو جنگ کے نا آ زمودہ تھے تو اس ہے آپ مغرور نہ ہوجا ئیں۔اس سلسلہ میں بیرآیت نازل ہوئی) فرماد یجئے (اے محمرٌ) ان کفر کرنے والے لوگوں (یہود) ہے کہ عنقریب تم مغلوب کردایئے جاؤگے (سیسغلبون تااور پاکے ساتھ ہے )و نیامیں قبل وقیدو جزیہ کے ذریعہ مغلوب کئے جاؤگے۔ چنانچہ بیواقع ہو چکاہے ) اور ہنکادیئے جاؤ گے ( آخرت میں، یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے ) جہنم کی طرف ( اس میں دھکیل دیئے جاؤ گے ) اور بہت ہی بُرا ٹھکا نہ( جگہ ) ہےوہ۔ بلا شبہتمہارے لئے بڑی نشانی تھی ( یعنی عبرت،اور فعل کے ان ند کرلایا گیا ہے فاصلہ وجانے کی وجہ ہے )ان د دنوں جماعتوں ( کروہوں ) میں جو باہم ایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے تھے (بدر کے میدان جنگ میں )ایک گروہ تو اللہ تعالٰی کی راہ میں لردر ہاتھا (لیعنی اس کی فرمانبرداری میں ۔مراداس ہے آنخضرت ﷺ اورصحابہ میں جو تین سوتیرہ ( ۳۱۳ ) ہتھے۔ )جن کے پاس

صرف دو(۲) گھوڑے، چھ(۲) زر ہیں، آٹھ(۸) تکوارین تھیں۔اکثرلوگ پیدل ہی تھے) دوسرا گروومئکرین حق کا تھا جنہیں دیکھے رہے تھے (یسرون یااور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے یعنی کفارد کیجہ ہے تھے خود کو )مسلمانوں ہے کئی گنازیادہ ( بیعنی کفارمسلمانوں ہے بہت زیادہ تھے چنانچہ ہزار کے قریب تھے ) کھلی آئکھوں ( یعنی کھلم کھلا دیکھنا چنانچہ اللّٰد تعالیٰ نے باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کی مدد فر مائی ) اوراللہ تعالیٰ مددگاری ( قوت ) پہنچاد ہے ہیں اپنی نصرت ہے جس کو چاہتے ہیں (مدود بنا) اس ( مذکورہ ) معاملہ میں بڑی ہی عبرت ہے دانشمندوں کے لئے (اہل بصیرت کے لئے تو کیاتم اس ہے عبرت حاصل کر کے ایمان نہیں لے آتے )

تحقیق وتر کیب: .....لن تغنی عنهم کے علی تبجزی عنهم لین لا تکفیهم بدل الرحمة و الطاعة. اموالهم چونکہ بطور فدیداول مال خرج کیا جاتا ہے اولا دیر بعد میں آئے آتی ہے۔اس لئے مال کی نقدیم اولا دیر کی گئی ہے۔من اللہ کے موضع نصب ہونے کی طرف اشارہ کردیا۔اور مشیبٹااس صورت میں منصوب علی المصدریا مفعول مطلق ہوگااور من مجاز اابتدائیہ ہوگالیکن اگرلن تغنی کو اغن غنی وجھک ہمعنی غیبہ عنی سے ماخوذ مانا جائے تو شیئا مفعول بہروجائے گا۔

وقسود السناد اس میں شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب ایندھن کا فروں کو بنایا جائے گا تو اس سے زیادہ اور کیا شدت ا ہوسکتی ہے۔ تحذبوا بایٹنا پیلمہ تحداب ال فرعون کی تفسیر ہے گویا بیسوال مقدر کا جواب ہے اس لئے عاطف ترک کردیا گیا ہے۔ دأب يهصدر بدأب في العسمل اذا كدح فيه ي معنى ثنان كى طرف نتقل كرليا گيا۔ الميهو دان سے بنوقريظ ، بنونشيرمرا و بين اوربيدوا قعيسوق قينقاع مين پيش آياتها - چنانچه يهود نے بيجمله بھي مزيد كهاتھالان قاتلنا لعلمت ان نحن الناس

اغمادا كالفير لايعرفون المقتال ہے۔وقد وقع ذلك چنانچه بن أَر يظفُّل كئے كئے اور بن نفير جلاوطن ہوئے نيبر فنخ ہوكيا اوردوسرے يہود باجكذاراسلام بن گئے۔وبسس المهاد قاضى كى رائے بيے كه بيجملة بھى منجملدان اقوال كے ہوگا جوجبنيوں سے کے جائیں گے یا جملہ متنانقہ ہے۔قد کان لکھ پیخطاب قریش پایہودیا مسلمانوں کو ہے و ذکو الفعل لیعنی قلہ کانت کہنا جائے تھالیکن سکان اوراس کی خبر کے درمیان اسم فاصل ہو گیااس لئے فعل مذکر لانے کی گنجائش مل گئی ہے ٹلاٹ مائدۃ المنع ان میں 22مہا جراور ۲۳۲ انصار تے ایک محور امقدار بن عمر کے یاس اور ایک محور امر در بن ابی مردد کے یاس تھا۔ کا رمضان عصے کومعر کہ بدرہ بیش آیا جس سے حق کوفیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ بسرو نہم تافع تا کیساتھ اور باقی قر اُیا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رویت بھر بیمراد ہے۔ ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف بھی راجع ہوسکتی ہےاور کا فروں کی طرف بھی اورضمیرمفعول کفار کی طرف راجع ہوگی ۔اول صورت میں بیمعنی ہوں کے کے مسلمانوں نے کفارکوا ہینے سے دو چند دیکھا۔اور دوسری صورت میں حاصل بیہوگا کہ کفار نے خودکومسلمانوں ہے دوگنا دیکھا۔ غرضکه دونو ب ضمیری دونوں کی طرف متنفق اورمختلف صورتوں میں راجع ہوسکتی ہیں۔اس طرح جا راحتمال ہو جائمیں گے جیسا کہ ادنیٰ تامل ے ظاہر ہوسکتا ہے۔مثلیہ کا ترجمہ مفسر علامؓ نے اکثر کے ساتھ اس لئے کیا ہے کہ کفارمسلمانوں ہے دو گئے ہیں بلکہ تین گنا تھے۔

رلط:...... چیلی آیات میں محاجد لسانی کا بیان تھا آیت ان المسلامین میں محاجد سنانی کا تذکر وشروع کیا جار ہاہے یعنی لفمہ مشمشیر واجل ہونے کی دھمکی اور دشمنوں کے زیر تگوں ہونے کی بشارت مذکور ہے۔

**شانِ نزول:....**شانِ نزول کی تفصیل خود جلال محقق پیش کر چکے ہیں جس کا بیان ابھی گذراہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... أت تحضرت عِلَيْ ك بدخوا بول كا انجام بد: .... يعنى جس طرح حفرت موى عليه السلام کے مقابلہ میں آلے فرعون نے سرکشی حجو د کی روش اختیار کی تھی اسی طرح آنخضرت ﷺ کے مقابل قرآن کے ساتھ معاندانہ روش آ بے ﷺ کے معاصر کفارا ختیار کرر ہے ہیں اور وہ وفت ؤورنہیں جب ان کے لئے بھی وہی ہوگا جوآ لِ فرعون کے لئے ہو چکا ہے اور دنیا د کھے لے گی کہ آخر فتح مندی کس کا ساتھ دیتی ہے؟

چنانچه جنگ بدر کامعامله اس معرکه کاراز کی ابتداء تھی تاہم فیصله کن تھی۔اً گرعبرت پذیری کی استعداد فنا نہ ہوگئی ہوتی تو ان لوگوں کو تنبیہ کے لئے کافی سامان کردیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے خالی ہاتھ، اپنے سے تین گئی ،سامان میں غرق تعداد کے شکر سے قوت آ زمائی ک اور خدا کی نصرت ہے میدان اقلیت کے ہاتھ رہااور اکثریت کے بت کوشکست وریخت کردیا گیا۔

مال واولا و کے قیامت میں کارہ مدنہ ہونے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں۔ایک بیا کہ اللہ کی رحمت وعنایت کی بجائے صرف مال واولا د کائی ہوجانی دوسرے بیر کہ مال واولا واللہ کے مقابل ہو کرعذاب ہے بیجا لیتے ہیں۔آیت میں ان دونوں صورتوں کی نفی کرنی ہے۔اور کفار سے مراد خالص وہی کفار ہیں جو جنگ میں مغلوب ہوئے تھے عام کفار مرادنہیں ہیں کہ بیشبہ کیا جائے کہ بہت ہے کفار مغلوب ہونے کی بجائے غالب رہتے ہیں البتدسزائے آخرت وہ بلاشبہ سب کفار کے لئے عام ہے۔

ا **یک اشکال اور اس کاحل** :......غزوهٔ بدر کےسلسلہ میں سورۂ انفال ہے معلوم ہوتا ہے کہ آمنحضرت ﷺ کوخواب میں کفار کاعد دکم دکھلایا گیا تا کەمسلمانوں کی ہمت وحوصلہ بڑھار ہے لیکن جب دونوں گروہ مقابل ہوئے تو مسلمانوں کو کفاراور کفار کو مسلمان کم معلوم ہوئے تا کہ جوش وخروش ہے مقابلہ ہو، تا آ نکہ مسلمان غالب ہو گئے۔

اس پر بظاہر بیشبه ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا خواب میں اورمسلمان صحابہ کا بیداری میں خلاف داقعہ کفار کو کم ویکھنا کیسے ہوا؟ جواب بيہ ہے كہ خلاف واقعہ كہتے ہيں غلط ديكھنے كوكيكن بعض كور مكھناا وربعض كونيدد مكھنااس كوخلاف واقعه يا غلط ديكھنانہيں كہا جائے گا بلكه كل میں سے بعض کومصالح ندکورہ کی وجہ ہے پوشیدہ کرنا کہا جائے گا جو قابلِ اعتراض نہیں ہے۔ باتی اس آیت میں کفار کا اپنی جماعت کو مسلمانوں ہے کئی گنازاہد دیکھنااور آیت انفال میں کفار کامسلمانوں کو کم دیکھنا دونوں کامفہوم اور ماحصل ایک ہی ہے۔

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰ تِ مَاتَشُتَهِيُهِ النَّفُسُ وَتَدْعُوٰ اللَّهِ زَيَّنَهَا اللَّهُ تَعَالَى اِبْتِلَاءً أَوِ الشَّيْطَاكُ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيُنَ وَالْقَنَاطِيُرِ ٱلْأُمُوَالِ الْكَثِيرَةِ الْـمُقَنَطَرَةِ ٱلْمُحْمَعَةِ مِنَ الذَّهبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيُلِ الْمُسَوَّمَةِ ٱلْحِسَانِ وَالْآنُعَامِ آيِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحَرُثِ ۖ الزَّرْعِ ذَٰلِكَ الْمَذُكُورُ مَتَاعُ الْحَيوٰةِ **الدُّنْيَا ۚ يُتَمَتَّعُ بِهِ فِيُهَا ثُمَّ يَفْنِي وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْمَالِ ﴿ ١/٤ الْمَرْجِعِ وَهُوَ الْجَنَّةُ فَيَنْبَغِي الرَّغْبَةُ فِيهِ دُوْلَ** غَيْرِهِ قُلَ يَا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ أَوُّنَتِئَكُمُ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مِّنُ ذَٰلِكُمْ ۖ الْمَذُكُورِ مِنَ الشَّهَوَ ۚ بِالسِّفُهَامُ تَقُرِيْر لِلَّذِيْنَ اتَّقَوُا الشِّرُكَ عِنُدَ رَبِّهِمْ خَبُرٌ مُبْتَدَوُّهُ جَسَتٌ تُجُرِى مِنْ تَجُتِهَا الْآنُهُورُ خَلِدِيْنَ اَىٰ مُقَدِّرِيْنَ الْحُلُودَ فِيهَا إِذَ دَخَلُوهَا وَأَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ مِنَ الْحَيُضِ وَهَيُرِهِ مِمَّا يَسْتَقُذرُ وَرضُوانٌ بِكَسُرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ لُغَتَانِ أَيْ رِضَى كَثِيْرٌ مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللهُ بَصِيرٌ ۗ عَالِمٌ بِالْعِبَادِ ﴿ ذَهِ ۚ فَيُحَازِى كُلَّا مِنْهُمْ بِعَمَلِهِ ۖ ٱلَّذِيْنَ نَعُتُ أَوْ

بَدَلٌ مِنَ الَّذِيْنَ قَبْلَهُ يَقُولُونَ يَا رَبَّنَآ الْمَنَّا صَدَّقُنَا بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ أَنَّ الْصَّبِرِيُنَ عَلَى الطَّاعَةِ وَعَنِ الْمَعُصِيَّةِ نَعُتٌ وَالصَّدِقِيُنَ فِي الْإِيْمَان وَالْقَلْتِينَ ٱلْمُطَيْعِينَ لِلَّهِ وَالْمُنَفِقِيْنَ ٱلْمُتَصَدِّقِيُنَ وَالْـمُسُتَغَفِرِيْنَ اللَّهَ بِـأَنْ يَـقُولُوا اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا بِٱلْاسْحَارِ ﴿ عَالَى اللَّهُ إِلَاكُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ أَنَّا لِيلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا أَلَّ خُـصَّتْ بِالذِّكِرُ لِانَّهَا وَقُتُ الْغَفُلَةَ وَلَذَّةِ النَّوُمِ شَهِدَ اللهُ بَيَّنَ لِخَلْقِهِ بِالدَّلَائِلِ وَالْايَاتِ ٱنَّهُ لَا إِلَٰهُ لَا مَعْبُوٰ دَ بِحَقِّ فِي الْوُجُودِ اِللَّهُوَ ۚ وَشَهِدَ بِذَلِكَ الْمَلَئِكَةُ بِالْإِقْرَارِ وَأُولُوا الْعِلْمِ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ واَلْمُؤْمِنِيُنِ بِالْاِعْتِقَادِ وَاللَّهٰظِ **قَاتِمًا ۚ** بِتَدْبِيْرِ مَصْنُوعَاتِهِ وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ وَالْعَامِلُ فِيْهَا مَعْنَى الْجُمُلَةِ أَيُ تَفَرَّدَ **بِالْقِسُطِ** ۗ بِالْعَدُلِ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ كَرَّرَهُ تَاكِيدًا الْعَزِيْزُ فِي مُلَكِهِ الْحَكِيْمُ ﴿ أَلَهُ فِي صُنُعِهِ إِنَّ اللِّيْنَ الْمَرْضِيَّ عِنْدَ **اللهِ هُوَ الإسْلَامُ لِللهِ الشَّـرُءُ الْـمَبُعُوثُ بِهِ الرُّسُلُ الْمَبْنِي عَلَى التَّوْجِيُدِ وَفِيُ قِرَاءَ ةِ بِفَتُحِ إِنَّ بَدَلُ مِنُ اَنَّهُ** الخ بَدُلُ اِشْتِمَالِ وَمَا انْحَتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُواالُكِتْبَ الْيَهُ وُدُ وَالنَّصَارَى فِي الدِّيْنِ بِاَنْ وَحَدَ بَعُضٌ وَكَفَر بَعَضٌ اِلَّا مِنُ ۚ بَعُدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بِالتَّوْحِيْدِ بَغُيًّا ۚ مِنَ الْكَفِرِيْنَ بَيْنَهُمُ ۖ وَمَنْ يَكُفُو بِايلتِ اللَّهِ فَالَّ الله َسَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ ١٩﴾ أي الْمُحَازَاةِ لَهُ فَإِنْ حَاجُولَتَ خَاصَمَكَ الْكُفَّارُ يَا مُحَمَّدُ فِي الدِّيْنِ فَقُلُ لَهُمُ ٱلسُلَمُتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ انْقَدُتُ لَهُ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴿ وَخُصَّ الْوَجُهُ بِالذِّكْرِ لِشَرَفِهِ فَغَيُرُهُ أَوُلَى وَقُلُ لِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ٱلْيَهُودِ وَالنَّصْرَى وَالْاحِبِّنَ مُشْرِكِي الْعَرَبِ ءَ ٱسۡلَمُتُم ۚ أَى ٱسۡلَمُوا فَاِنُ ٱسۡلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوُا ۚ مِنَ الضَّلَالِ وَإِنْ تَوَلُّوا عَنِ الْإِسُلَامِ فَإِنَّمَا عَلَيُكُ ۚ الْبَلْغُ ۖ <sup>ط</sup>َ التَّبُلِيُغُ لِلرِّسَالَةِ وَاللَّهُ بَصِيُرٌ ۖ ۖ عَ بِالْعِبَادِ ( مُن فَيُحَازِيهِمُ بِأَعُمَالِهِمُ وَهَذَا قَبُلَ الْأَمُرِ بِالْقِتَالِ \_

ترجمہ: .....خوشنمائی دکھائی گئی ہے اوگوں کے لئے مرغوب چیزوں کی محبت میں (تفس جن چیزوں کی رغبت کرتا ہے اور جن کی طرف بلاتا ہےان کواللہ نے مزین کیا ہے آ زمانے کے لئے شیطان نے )عورتیں ہوں، بیٹے ہوں، ڈھیر ہوں ( مال کثیر کے ) لگھ ہوئے (جمع شدہ) سونے اور جاندی کے نمبری تھوڑے ہول (خوبصورت) اور مولیثی ( یعنی اونٹ، گائے، بمری) ہول اور کھیتی بازی ( زراعت ) پیسب ( مٰدکورہ چیزیں )استعال سامان ہے دنیاوی زندگانی ( دنیامیں اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے بھرفنا ہو جاتا ہے )اوراللّٰہ ہی کے پاس ہے بہترائی انجام کی (وہ ٹھاکا نہ جنت ہے اس کی طرف رغبت ہوئی جا ہے دوسری طرف نہیں ) آپ فر مادیجئے (اے محدا پی قوم ہے) کیا میں تم کو بتلا دوں (جتلا دوں) ایسی چیز جو بدر جہا بہتر ہوان (مذکورہ شہوت کی ) چیز وں سے (استفہام تقریری ہے) جولوگ پر ہیز کرتے ہیں (شرک ہے )اں کے لئے ان کے پروردگار کے پاس (پیذہر ہے مبتداء آ گئے ہے ) ہاغ ہیں کہ جن کے پائیس نہریں جاری میں وہ ہمیشہ رہیں گے (یعنی ہمینگی ان کے لئے مقدر ہوگی )ان باغات میں (جب وہ ان میں داخل ہوں گے )اور پاک ہیویاں ہوں گی (جومیض وغیرہ گند گیوں ہےصاف ستھری ہوں گی )اوران کوخوشنودی حاصل ہوگی (ر صوان تسرہ اورضم را کے ساتھ۔ دونوں

لغت ہیں بڑی رضامندی )اللہ تعالیٰ کی اوراللہ تعالیٰ خوب و کیچہ بھال کرنے والے (عالم ) ہیں بندوں کے (چنانچہ ہرا یک کواس کے کئے کابدلہ دیں گے )وہ لوگ (بیفت یابدل ہے پہلے السذیس سے )جو کہتے ہیں خدایا ہم ایمان لے آئے ( آپ کی اور آپ کے نبی کی تقىدىتى كريكے ہيں ) پس ہمارے گناہ بخش دیجیج اور عذاب جہنم ہے ہمیں بچالی جیوصبر كرنے والے (خیرات دینے والے ) ہیں اور طلبگار مغفرت بین (الله کے حضور میں لیعنی الله م اغفر لنا کہتے ہیں )رات کی آخری گھڑیوں میں (اخیر شب میں۔اس وقت کی تخصیص اس کئے کی بیٹھی نینداورغفلت کاوقت ہوتا ہے )اللہ نے شہادت آشکارہ کردی (مخلوق کے سامنے دلائل وآیات واضح کردیئے )اس بات پر کہ کوئی پرمنٹش کے لائق نہیں ( حقیقی معبودموجو ذہیں ہے ) بجز ذات بیگاند کے (اوراس کی گواہی )فرشتوں نے بھی (اقرار کر ہے ) وی ہےادراہل علم نے (بعنی انبیاءومؤمنین نے اعتقاد واقر ار کے ذریعہ )اور معبود بھی اس شان کے ہیں کہ انتظام رکھنے والے ہیں (اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تدبیرکر کے بیمنصوب علی الحال ہے اور اس میں عامل جملہ کے معنی میں یعنی تفرد )ا متدال (عدل وانصاف) کے ساتھ کوئی معبودنہیں بجزان کی ذات کے (تا کیدایہ جملہ مکرر لائے) وہ زیردست ہیں (اپنے ملک میں )اور حکمت والے ہیں (اپنی صنعت میں ) بلاشید: بین (پسندیدہ)اللہ کے نزویک (وہ)اسلام ہی ہے(لیعنی ووشر بیت جس کو لے کراندیا مبعوث ہوئے جوپنی برتو حید ہاورا یک قرات میں ان السدیس فتح اُن کے ساتھ انسد لاالسد " بدل الاشتمال واقع بور ہا ہے )اور اہل كتاب نے جو باہمي اختلاف کیا (یہودونصاریٰ نے جو بیاختلاف کیا کہ بعض تو حید ہرہےاور بعض نے گفرا فتیار کرلیا ) توالی حالت کے بعد کہ ان کو دلیل ( تو حید ) پہنچ چکی تھی محض ( کا فروں میں )ایک دوسرے سے بڑھنے اور ضد کے سبب ہے اور جو تحض اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر ہے گا تواللّٰہ تعالیٰ بھی بلاشبہ حساب لینے میں سست رفتار نہیں ہیں ( یعنی اس کوجلد بدلہ دیں گے ) پھر بھی اگریدلوگ آپ ہے تحبیتیں نکالیس ( اے محمراً پ سے کفاردین کے باب میں جھڑنے لگیں) تو آپ (ان سے ) فرماد ہجئے کیے میں توانٹد کے آ گے سرطاعت جھکا چکا ہوں ( میں نے بھی اس کی فرمانبرداری اختیار کرلی )اورمیرے پیروں نے بھی (اور ذکر میں وجہ کی شخصیص اس کے شرف کی میجہ ہے ہے پس چہرہ کے علاوہ اور اعضاء بدرجۂ او لی مطبع ہوں گے )اور دریافت سیجئے اہل کتاب (یہود ونصاریٰ )اور (مشر کیبن عرب کے ) اَن پڑھاوگوں ہے كةَم بهى الله كة سَلِيح يَضِك بويانبيں؟ (بعني تم كوجھكنا جا بينے ) سواگر وہ لوگ جھک جائيں تو وہ بھی (سمراہی ہے مٹ كر ) راہِ راست پر آ جائمیں گے۔اوراگرروگروانی کریں (اسلام ہے) تو پھرآ پ کے ذمہ جو پچھ ہے وہ پیام حق کا پہنچادیا ہے (تبلیغی رسالت ہے)اور الله تعالیٰ اینے بندول کوخود د کمیرے ہیں (ان کے کئے کابدلہ دیں گے بیٹکم جہادے پہلے کا ہے)

شخفیق وتر کیب: .....ابند لاءٔ جلال محقق نے ایک شبہ کے دفعیہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے دنیا کوآ راستہ امتحان اور آ زمائش کی غرض سے کیا ہے۔ دوسری تو جید بیہ ہوسکتی ہے کہ دنیا کہ بیآ رائنگی سعا دت اخر و بیکا سبب بھی ہوسکتی ہے بشر طیکے رضائے الہٰی کے مطابق ہو یا بقائے نوگ کی وجہ ہے۔ اسبابِ تعیش کو بیدا کیا گیا ہے لیکن آ رائش کی نسبت اگر شیطان کی طرف ہوتو کس تو جیہ ک حاجت نہیں رہتی ۔

والبنیس بوبوں کے بعداولادی کادرجہ ہے فروع ہونے کی وجہ اس کے اموال پرمقدم کیا ہے۔ نیز مالی فتنہ ہے بڑھ کراولاد فتنہ ہوتی ہے ادراولاد ذکورکوتر نیچے ہوتی ہے بنسبت أناث کے ان کوشہوات کہنا یا مبالغہ کے طریقہ پر ہے کہ انہاک بہت زیادہ ہے جی کہ ان اشیاء کی شہوت بھی محبوب ہے جیسے کسی بیارے اگر دریافت کیا جائے کہ کیا خوا ہش رکھتے ہو؟ تو وہ جواب میں کیم اشتھے ان اشتھی چنا نچہ دوسری آیت میں احببت حب المحیویا پھران اشیاء کی خست بتلانی مقصود ہے کیونکہ حکماء اور عقلا پشہوات کو نسیس سمجھتے ہیں بہر حال جہاں تک ان چیزوں کی محبت کے پیدا کرنے کا تعلق ہے تو اس کا انتہاب اللہ تعالی کی طرف ہے اور کسب واکتہاب وسوسہ

اندازی کی حیثیت ہے شیطان کی طرف انتساب ہوگا۔

قنطار بروزن فعلال یافینعال اور مقنطرہ ہروزن مفعللۃ اگرنون اسلی ہو یامفعلۃ اگرنون زائد ہو تنطاری تا گید کے لئے مقنطرہ جیے بدر مبدرہ قناطیہ مقفطرہ کااطلاق کم از کم نوپر آنا چاہئے بالمسومۃ اگریدلفظ ساء بمعنی حسن ہے شتق ہے جیسا کہ فسر علام کی رائے ہے تو اس کے معنی حسین وخوبصورت کے ہیں ورندمسومۃ کے معنی معلمۃ کے ہیں یعنی علامۃ اورنشانی۔

قل اؤنینکم لیمنی اللہ کا ثواب نعمائے دنیا ہے بہتر ہے۔السذین یقو لون یہ پہلے الذین کی صفت ہو سکتی ہے اور العباد بھی ہو سکتی ہے علی ہذا الصابرین بھی ہے۔

مقدرین المتحلود یعنی داخل ہونے کے بعد جنت کاخلود مقدر ہوگا۔ داخل ہونے کے وقت نہیں والمصادقین موصوف ان سب صفات کا ایک ہوتا ہے بھرصفات پرواؤلانے کا کیا مطلب؟ سواس کے دوجواب ہیں۔ علی سیل التسلیم جواب یہ ہے کہ اگر موصوف ایک ہوتو متعدد صفات کا عطف ایک دوسرے پرواؤکے وربعہ جائز ہے۔ دوسراجواب علی شبیل الانکاریہ ہے کہ موصوف ایک نہیں ہے بلکہ ہرصفت کا موصوف علیحدہ ہے ای بعضہ صابر بعضہ صادق النج اس صورت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان صفات میں سے ہرصفت متنظاً مدح کے لئے کا فی ہے۔

و المملانكة سے پہلے و شهدا اس لئے مقدر مانا ہے كہ لفظ اللہ پرعطف درست ہوجائے اور بير كہ فاعل ہونے كى وجہ ہے بيمرفوع ہے اور عليحد وفعل كى تقديراس لئے كہ اللہ اور ملائكہ اور اہل علم كى شہادت معنا في الجملہ مختلف ہوتى ہے فرق مراتب كے لحاظ ہے۔

قائمًا بیحال ہوگا عمیر منفصل ہے جواللہ کے بعد کے ہے لہذا حال بھی کل شہادت ہوجائے گا۔ کو یاوحدا نیت اورانصاف پہندی کی شہادت ہوجود ہے۔ لفظ اللہ ہے اگر حال بنایا جائے تو اس صورت میں صرف وحدا نیت کی شہادت ہوگی دو چیزوں کی نہیں اس لئے پہلی صورت بہتر ہے اور جملہ لا الله الا هو ہے اور تفر دمعنی جملہ ہیں جو عامل ہیں۔العزیز بیم فوع علی الاستینا ف ہے ای هو العزیر یاضمیر کے مفت نہیں ہو سکتی کیونکہ خمیر کی صفت نہیں العزیر یا خاص شہد کی صفت نہیں ہو سے کی وجہ ہے مرفوع ہے لفظ ہو کی صفت نہیں ہو سکتی کیونکہ خمیر کی صفت نہیں آتی۔الذین مفسر نے اشارہ کردیا کہ الف لام عہد کا ہے اور اسلام سے پہلے لفظ ہو سے جمعتی حصر کی طرف اشارہ ہے۔

بدل اشته مال لین اسلام لا الله الا هو سے بدل الاشتمال بے جبکہ اسلام کی تفییر شریعت سے کی جائے۔ اوراگرایمان سے ک جائے توبدل الکل ہوگا۔ و مااختلف بیاس سوال مستانفہ کا جواب ہے کہ جب ان المدین عند الله الاسلام کی وجہ سے ازم آوم تاایں و مدین اسلام کا ایک ہونا معلوم ہوا تو پھراس میں باہم بی فری تخالف کیسا؟ بسغیامفعول لا ہے اور عامل اس میں اختلف ہے اور استثناء مفرغ ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے۔ و ما اختلفوا الا للبغی لالغیر ہیامصدرموضع حال میں بھی ہوسکتا ہے۔

اسلمت وجهی. ای اخلص لا اُشرک به غیره تواسلم ماخوذ ہے۔ سلم الشی لفلان سے بمعنی خلص ۔ اس ہے رجل سے ہوئے رجل سلم لرجل اوروج مستعار ہے ذات کے لیئے۔ اناو من اثرارہ اس طرح ہے کہ منگل رفع میں ہے اسلمت کی شمیر پرعطف کرتے ہوئے اور مفعول کے فاصل ہونے کی وجہ سے بیجا تزہے۔ اسلمو ایعنی یبال استفہام بمعنی امر ہے جیسے فہل انتہ منتھون. ای انتہو ا

ر لبط: .......گذشتہ آیت میں اموال واولا دکا آخرت میں کارآ مدنہ ہونا بیان کیا تھا۔ ان آیات میں بھی اس کی تائید ہے اور بیا کہ نعمائے آخرت لائق حصول ہیں اوران کا طریق ایمان ، مناجات ،صبر ،صدق ،قنوت ، نفاق واستغفار وغیرہ امورِ تفویٰ ہیں جوقابل توجہ ہیں۔ آیت شہد اللہ میں تو حید کا اثبات ،حقانیت اور غلبہُ اسلام کی پیشن گوئی بیان فر مائی جار ہی ہے۔

فضائل: ..... آیت شهد الله کے سلسلہ فضائل میں دارد ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ار ثنادفر مایا کہ اس آیت کے تلاوت کرنے والے کو قیامت میں اللہ کے حضور چیش کیا جائے گا۔ کہ میرے اس بندہ کا مجھ پر ایک عہد ہے اور میں ایفائے عہد کا زیادہ مستحق ہوں۔ اس لئے اس بندہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔

سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ خانہ کعبہ میں تین سوساٹھ (۳۲۰) بت تھے کین جب بیآیت مدینہ میں نازل ہوئی تو تمام بت سرگوں ہوگئے اور بعض کی رائے ہے کہ بیآیت وفدنجران کے سلسلہ میں نازل ہوئی کے بین کہتے ہیں کہ تخضرت بھی کی خدمت میں شامی دوعالم آئے۔ انہوں نے رانہوں نے دریافت کیاانست محمد ؟ آپ نے فرمایا نعم. انہوں نے برض کیا کہ ہم آپ سے پچھ دریافت کرنا چاہے میں اگر آپ بھی نے بھی نے جواب دیا تو ہم آپ برایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اجازت دیدی ،انہوں نے کہا کہ ہما ایک کتاب اللہ میں اعظم شہادت کیا ہے؟ اس پر بی آیت نازل ہوئی تو دونوں عالم من کر مسلمان ہوگئے۔

اور تفسیر مدارک میں ہے کہ سوتے وفت جو مخص اس آیت کی تلاوت کرتار ہے وہ قیامت میں اس فضل کامستحق ہوا جس کا ذکراول آیت میں گذرا ہے۔

نعمت کے تین ور ہے: ..... آنخضرت کی کا ارشاد گرای ہے کہ تن تعالی اہل جنت سے ارشاد فرمائیں گے کہ کیاتم راضی اورخوش ہو؟ سب عرض کریں گے کہ آپ نے سب بھی مرحمت فرمایا۔ پھرناخوشی کا کیاسوال؟ ارشاد ہوگا کہ کیا ہم اس ہے بھی افضل چیزتم کو نہ عطا کریں؟ عرض کیا جائیگا کہ خدایا اس سے بڑھ کراور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ حکم ہوگا احسل علیہ کہ مرضوانی فیلا استخط علیہ کہ بعدہ ابدا یعنی میں ہمیشہ کے لئے تم سے خوش ہوگیا ہوں اب بھی ناراض ہیں ہوں گا۔ ان آیات میں حق تعالی نے تین طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ادنی درجہ کی تعمیر تو دنیاوی لذائذ ، اوسط درجہ کی تعمیر نعمائے جنت ، اعلی درجہ کی کرامت ''در ضوان میں الله اکہو ''یعنی الله کی خوشنودی۔

بدر کی عسرت کے بعد دنیا کی اس چمک دمک کے تذکرہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل دولت ایمان وعمل کی دولت ہے جو بحد اللہ تم کو حاصل ہوجا کیں گے باقی بیوی بچے ، دھن دولت تم کو حاصل ہوجا کیں گے باقی بیوی بچے ، دھن دولت میں ول کالگاؤید نندگی کے فطری علاقے ہیں۔خدا کی مرضی یہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ قائم رہیں۔نہ ہوں تو دنیا بر با داور پوراانہاک و اشتغال ہوتو آخرت تباہ ہوجائے۔

وین حق کی شہاوت: ...... شہد اللہ میں نقلی شہادت بیان کی گئی ہے جواہل کتاب اور اہل علم کے مقابلہ میں ہے جواس کے مشکر نہیں تھے۔ ہاتی عقلی دلائل وہ دسر ہے مواقع پر بیان کئے گئے ہیں۔ قدائد ہا بدالقسط کا مطلب بیہ ہے کہ وہ صرف اپنی ہی تعظیم و عبادت نہیں کراتے بلکہ دوسروں کا کام بھی کرتے ہیں اس لئے نا انصاف نہیں ہیں۔ اللہ کی وحی اور زمین و آسان کے مدبر ملائکہ اور اسے بہلے وہ میں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور اس نے تمام کارخانہ ہستی میزانِ اصحاب علم وبصیرت مینوں کی گواہیاں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور اس نے تمام کارخانہ ہستی میزانِ عدل براستوار کر رکھا ہے۔ انسان کو اول ہی ون سے ایک پہند بدہ دین اسلام دے رکھا ہے جس کی تائید و تعلیم تمام رہنمایان عالم کرتے ہیں آئیوں تعصب اور ضد کے دوگی اصل دین سے انحراف کرکے کر دو بندی کے چکر میں پڑگئے۔

مناظرہ کا اسلم طریقہ : .......فقل اسلمت النع یہ جواب اور اُفقاً وخانس ان منکرین کے بارہ میں ہے جو مخض ضداور ب جاعناد کا شکار ہے تمام دلائل من کر بھی ہٹ دھرمی پراتر آتے تھے ان سے مزید گفتگو کرنا برکار ہے۔ بلکة قطع جحت کے لئے ابطورآخری جواب کے یہ کہہ کرالک ہوجانا چاہئے کہ ''تم جانو تمہارا کام جانے ہم نے تو اس راہ کو اختیار کرلیا ہے، ورنداس سے الجھنے میں محض اضاعت وقت ہوگی البعة مطلق منکر کے لئے یہ جواب ناکافی ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ ساری با تیں جھوڑ و، یہ بتلاؤ تمہیں خدا پرسی کا افرار ہے یا نکار۔اگر افر ارینی سارا جھگڑ اختم ، کیونکہ اسلام کی حقیقت اس کے سوااور کچھنیں اورا گرانکار ہے تو پھر ایسے خص کے لئے نہ ہی بحث ومباحثہ کیا سو مند موکم ہے۔

لطا نف: ...... إبن للناس عملوم بوتا بكرانسان الن يزول كا يمبت طبى بون كى وجد اس كازالدكا مكف يسل بادر قبل افز بندكم النع يعملوم بوتا به كافرت كى ويرك و كا وجد انسان كواس كا مكف بنايا كيا به كمانا اس وبه كور و محبت برتري و حد ادر اخاري التهدي الله المسلم على المنهدي المنهدي المنطوش و محبت برتري و حد ادر اخاري التهديم بين المنه المنهدي المنهدي المنهوش من منوش رحت بين اور وجد وحرى النه كالس المنها والشكل سفات عمين و ما منه بين المنها والتهدي المنهوش ال

فَحَكَمَ عَلَيْهِمَا بِالرَّحْمِ فَأَبُوا فَحِيُ بِالتَّوْرَةِ فَوُجِدَ فِيُهَا فَرُجِمَا فَغَطِبُوا **ذَلِكَ** التَّولِي وَالْإِغْرَاضُ بِأَنَّهُمْ قَالُوا أَيْ بِسَبَبِ قَولِهُم لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اللَّ أَيَّامًا مَّعُدُو دَاتٌ ۚ ٱرْبَعِيْنَ يُومًا مُدَّةَ عِبَادةِ ابَائِهِمَ الْعِجُلَ ثُمَّ تَزُولُ عَنْهُمْ وَعَرَّهُمْ فِي دِيْنِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقُولِهِ مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ ١٣﴾ مِنْ قَوْلَهِمْ ذَلِكَ فَكَيْفَ حَالَهُمْ إِذَا جَــمَعُنْهُمُ لِيَوْمِ أَيْ فِي يَوْمِ لَآرَيُبَ شَكَ فِيُهِ <sup>فَق</sup>ُّ هُــوَ يَوْمُ الْقِينَمَةِ وَوُفِيَــتُ كُلَّ نَفْس مِـنَ أَهُـلِ الْكِتَاب وْغَيْرِهِمُ جَزَاءَ مَّاكَسَبَتُ عَـمِلَتْ مِنْ خَيْرِ وَشَرِّ وَهُمُ أَيِ النَّاسُ لَايُظَلِّمُونَ ﴿ مَا ﴿ بِنَتُص حَسْنَةٍ أَوُ زِيَادَةٍ سَيِّئةٍ وَنَزَلَ لَمَّا وَعَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتُهُ مُلكَ فَارِس وَالرُّوم فَقَالَ المُنفِقُونَ هيهات قُلِ اللَّهُمَّ يا الله ملِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي تُعْطِى الْمُلْكَ مَنُ تَشَاءُ مِنْ خَلَقِكَ وَتَـنُزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنُ تَشَاءُ بِايْتَائِهِ ايَّاهُ وَتُلِلُّ مَنُ تَشَاءُ ﴿ بِنَوْعِهِ مِنْهُ بِيَلِاتَ بِقُدْرَتِكَ الْخَيْرُ ۗ أَيُ وَالشَّرُّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿٢٦٠ تُولِجُ نُدْحِلُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ تُدْحَلَهُ فِي الَّيُلِ ۚ فَيَزِيْدُ كُلُّ مِنُهُمَا بِمَا نَقُصَ مِنَ الْاخَرِ وَتُخُرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيّتِ كَالْإِنْسَانَ وَالطَّائِرِ مِنَ النَّطْفَةِ وَالْبِيُضَةِ وَتُخُرِجُ الْمَيِّتُ كَالنَّطْفَةِ وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْحَيِّ وَتَوْرُقُ مَنُ تَشَاءُ بِغَيْرِ حَسِابِ ﴿ ٢٠ ﴿ أَيْ رِزْفَا وَاسِعًا

تر جمیہ: ..... بلاشبہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قبل کرتے ہیں ( ایک قر اُت میں پیفائیلو ن ہے ) پیغمبروں کو ناحق اورقتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جواعتدال (انصاف) کی تعلیم دیتے ہیں (یہودی لوگ مراد ہیں نقل ہے سسم پنجبروں کو یہود نے شہید کیا تھااس پر(۰۷۱) عبادتوم نے ان کومنع کیا تو ان کوبھی ای وقت شہید کردیا ) سونبر سناد ہجئے (اطلاع دید ہجئے )ایک سزائے درد ناک کی (جو تکایف دہ ہو۔لفظ بشارت کا استعمال مذا قاہے خبر اِنَّ بیرفااس لئے داخل ہوئی کہ اسم ان جوموسول ہےوہ مشابہ بالشرط ہے )' یہ وہ لوگ ہیں کہ اکارت گیا (غارت ہوا)ان کا سارا کیا دھرا (ان کےسب اعمال خیر ،صدقہ ،صلہ حمی کے ) دنیاوآ خرت ان کا پچھا متبار حبیں رہاشرطا بمان نہ ہونے کی وجہ ہے )اوران کا کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا ( کہ جوان کوعذا بِالّٰہی ہے بیجا لیے ) آپ نے کیاا ہے لوًے نہیں دیکھے(ملاحظ فرمائے؟) کہ جن کوایک حصہ کتاب( توراۃ) کاویا گیادرآ نحالیکہ بلایا بھی جاتا ہے( بیرمال ہے)اس کتاب اللہ کی طرف ہے اس غرض ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے پھران میں ہے بعض لوگ انحراف کر لیتے ہیں ہے رٹی کرتے ہوئے ) اس کا حکم قبول کرنے ہے۔ یہود میں ہے دومر د روعورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے رجم کا تنکم فر مایا نیکن انہوں نے تنکم شلیم نہیں کیا۔تو رات منگوائی گئی تو اس میں بھی وہی تنکم نکالا مجبور اُرجم کر ناپڑا۔جس ہے لوگ ناخوش ہو گئے۔اس پر بیرآیت نازل ہوئی ) بیر بےاعتنائی اور بےتو جہی )اس سب ہے ہے کہ دولوگ یوں کہتے ہیں ( یعنی ان کےاس قول کی وجہ ہے ہے ) کہ دوزخ کی آ گ ہمیں بھی نہیں جھوئے گی۔اور جھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دنوں کے لئے ( گوسالہ پری کی مدت جالیس روز کے لئے پھران ہے ؤور کردی جائے گی )اوران کودھو کہ میں ڈال رکھا ہے نہیں دین کے بارہ میں (فسی **دی**نہم متعلق ہے ا تکلے تول کے ساتھ ) ان کی تر اتھ ہوئی باتوں نے (اس قسم کے اقوال نے ) کیکن اس وقت ان کا کیا ( حال ) ہوگا جب ہم ان کوا پنے حضور جمع کرلیں گے اس تاریخ (ون) میں جس کے آنے میں ذرا شبہ (شک)نہیں ہے (وہ قیامت کاروز ہے )اور پورا پورا بدلہ مل جائے گا ہر مخص کو (خواہ ابل کتاب میں ہے ہویا دوسرا) جیسا پچھاس نے کمایا (احصائی یابرائی) اوران (لوگوں) کے ساتھ ناانصافی نہیں

ہوگی ( نیکی کم کر کے یابدی بڑھا کرآ تخضرت ﷺ نے جب اپنی امت کوفارس وروم کےمما لک فتح ہونے کی بشارت سائی تو منافقین کہنے سکے ہیں۔ ات واس پراگلی آیت نازل ہوئی) آی یوں کہنے کے خدایا (اے اللہ) شامعی و جہاں داری کے مالک! بخش دے (نواز دے) تو جے جا ہے ملک (اپن مخلوق میں) اور جس سے جا ہے ملک لے لے ، جے جا ہے عزت ویدے (ملک عطا کرکے) جے جا ہے ذلیل کردے ( سلطنت چھین کر ) تیرے ہی ہاتھ ( قدرت ) میں ہرطرح کی بھلائی (اور برائی ) کا سررشتہ ہے بلاشبہ تیری قدرت ہے کوئی چیز باہزئیں ہےتو ہی ہے کہ لے آتا ہے( داخل کردیتا ہے ) رات کودن میں اور لے آتا ہے(عاضل کردیتا ہے ) دن کورات میں ( چنانچیان میں سے ہرایک میں دوسرے کی کمی کا اضافہ کر دیتا ہے ) اور جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے ( جیسے انسان اور پرند کو نطفہ اور بینہ سے )اور بے جان (جیسے نطفہ اور بیفنہ ) کو جاندار ہے ،اور جسے جا ہتا ہے بے حساب بخش ویتا ہے ( بے ثمار روزی )

شخفی**ق وترکیب:....بغیر حق ب**رحال مؤکدہ ہے کیونکہ آل انبیا حق ہوئی ہیں سکتا۔ویسفتہ لون معلوم ہوا کہ اندیشہ اور خوف قبل کے وقت بھی امر بالمعروف جائز ہے۔ فیشہ رکی تفییراعلم کے ساتھ استعارہ تبعیہ ہونے کی طرف مشیر ہے۔ فیشہ اور اعلام عذاب مشبه بداور انتقال من حال الى حال دونول مين وصف جامع ہے و دخلت بيشبه كاجواب ہے كەخبرير فاكيول داخل كى منى ہے۔ حاصل بدہے كەمبتداء عصمن معنى شرط مونے كى وجدے خبر مشابہ جزا ہوگئ اى من يكفو فيشو هم.

و ہے معرضون کی ترکیب کی طرف مفسرعلامؓ نے حالیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔اور ڈنٹسری جملہ معترضہ کہتے ہیں ای قوم عادتهم الاعراض دوسرے اکثرمفسرین اس کوتذلیل کہتے ہیں۔

وهم كے بعد مفسر علامٌ نے المناس اس لئے نكالا ہے كه هم كوند كراور جمع لا نا" كل نفس" كے معنى كے پيش نظر ہے هيھات يعنى بيد مما لك محمدُ وكهال ادركيسے حاصل ہو سكتے ہيں۔قل اللَّهم يعني اےالله جس طرح ان ممراه لوگوں كوآ خرت ميں ذلت وخسران نصيب ہوگا دنیا میں بھی ان کو بے نیل ومرام کر کے ہم کوفائز المرام کر دیجئے۔السلھے دراصل یسا اللہ تھایا حذف کر کےاس کے عوض میم لے آئے مشد د۔ای و الشـــــریعنی دوضدوں میں ہےا یک ضدارا د بااکتفاء کرلیا گیا ہے یا خبر کے مرغوب ہونے کی طرف اشارہ ہے یا نبوت و سلطنت میں کلام ہور ہاہے۔اوروہ خیر ہوتی ہے یااس نکتہ کی طرف اشارہ ہے کہ خیر مقتضی ذاتی ہےاور شرمقتضی عرضی اس لئے کوئی جزئی شر بھی ایسانہیں جس میں کلی خیرموجود نہ ہو۔

ت ولسج ميآيت علم الهيئة اورجنزي كے لئے اصل كا درجدر كھتى ہے۔ ابن ابي حائمٌ نے ابن مسعودٌ ہے تخ تنج كى ہے كہ يسا حدا الصيف من الشناء وياحذ الشناء من الصيف ابن عبائ فرماتے بين كدون كم بوتا ہے تورات بڑھ جاتى ہے اور رات كم بوتى ہے تو دن بڑھ جاتا ہے۔سدی کہتے ہیں کہ بھی پندرہ (۱۵) گھنٹہ کی رات اور نو گھنٹہ کا دن ہوتا ہے اور شدہ شدہ اس کا برعکس ہوجاتا ہے۔ ابن منذرحسن ہے تخ تبح کرتے ہیں کہ دن رات بارہ بارہ تھنٹے کے ہوتے ہیں لیکن موسموں کے فرق ہے بھکم الٰبی ایک ووسرے کی طرف کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ سے الانسان یا جیسے جیتی کی پیداواردانوں سے اور تھجور کی تنصلی سے، یامؤمن کی پیدائش کا فرسے یا کا فر ک مومن ہے۔بسغیسر حساب بیمصدرمحذوف کی صفت بھی ہو عتی ہےاور مفعول محذوف کی بھی۔ بندوں کے لحاظ ہے بے شار کہا گیاور نہ الله ك شار يكونى جيز بابرنبيل ب- حساب كالفظافر آن كريم مين تين معنى مين آتا باتعب، عدداورمطالبه-

ربط: .... ابتدائے سورت میں روئے خن صرف نصاریٰ کی طرف تھا پھرال ذیب او تبوا الکتیب میں یہودونصاریٰ کومشتر ک خطاب ہوا۔ابان آیات میں بالتخصیص یہود کے احوال ندکور ہیں پھر آیت قل اللّٰهم میں غلبہ ونصرت کی و عاسکھائی گئی ہے۔

شمانِ نزول: .....ابوعبیدہ بن الجرائ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیایارسول اللہ قیامت میں سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا جس نے نبی کویا امر بالمعروف اور نبی عن المئکر کرنے والے کوئل کیا۔ پھرآ بیتان البذیبن یہ بحصور ن تائیداُ پڑھی اور وہی تفصیل ارشاوفر مائی جوجلال محقق فقل کر بچے ہیں۔

لباب النقول میں ابن عباس کی تخریخ نے لفتل کی ہے کہ آنخضرت کے ایک دفعہ بیت المدراس میں یہود کے پاس تشریف لے گئاور ان کواسلامی دعوت پیش کی نعیم بن عمر واور حارث بن زید نے دریافت کیا عملی ای دیس انت یا محمد آپ نے فرمایا عملی ملة اب واسلامی دعوت پیش کی نعیم بن عمر واور حارث بن زید نے دریافت کیا عملی ایک میں اسکے تب اب اھیسم و دینه انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو یہودی تھے آپ نے فرمایا اچھا تورات لا وُوہی فیصلہ کر کے گئین وہ ہیں لا سکے تب آپ سلسلہ میں جلال محقق روایت نقل کر بچکے ہیں۔

و تشریح کی تشریح کی ایت اور قبولی حق بست ان آیات ہے یہود کی مسخ شدہ فرہنت کا پیدا چھی طرح چل جا تا ہے کہ جس کتاب اللی کو مانے کے مدی تھے جب اس کتاب کی طرف دعوت علم وعمل دی گئی تو ازکار کر گئے ۔ کیونکداس کے دکام پرعمل کرنے کا مطلب اپنی نفسانی خواہشوں اور مطلب برآ ریوں کے خلاف کرنا تھا جس کے لئے وہ تیار نہ تھے جولوگ حق وعدالت کے دشن اور ظلم و فساد کے پرستار ہوں اور جن کے دعم گروہ بندی اور غرو معلمی نے ان میں بیفا سد پندار پیدا کردیا ہو کہ ہم نجات یافتہ ہیں ہمارے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں لیکن ہم جہنم میں نہیں والے جا کیں گیان سے قول حق کی کیا امید ہوسکتی ہے۔ حالا نکہ خدا کا قانون نجات صرف ایمان وعمل دیوں نہ ہوں کہ جس کا جیسا عمل ہوگا و بیابی نتیجہ اس کو چیش آئے گا خواہ کسی گروہ ، کسی نسل ، کسی نسب سے ہو ۔ وینیا میں تو حیط اعمال سے کہ کو جات نہیں ہوگی کسی ناصح کا قال اگر چہ گنا و کہ کہ کو جات نہیں ہوگی کسی ناصح کا قال اگر چہ گنا و کہ کہ کو جات ہم یہاں دوسر سے اجزائے کفرید جمع ہیں اس لئے جموعہ پر کفر کا تھم مرتب ہوگا اور اس پر حیط اعمال کا۔ بیر کا تا اگر چہ اسلاف یہود کی ہیں گئن اخلاف جب ان پر رضا مند ہیں تو یہ بھی شریک خطاب وعتاب سمجھے گئے۔

عزت وذلت : .....قل الملهم میں اشارہ اس طرف ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ دنیا ہی میں حق وباطل کا فیصلہ ہوجائے جے اٹھنا ہووہ اٹھ کھڑا ہو جے گرنا ہے وہ گرادیا جائے اور بیزی گرم گفتاری نہیں ہے بلکہ ایس طاقت کے خزانہ ہے آس لگانی ہے جس کے قبضہ قدرت میں زمان وم کاین کی طنابیں ہیں ۔ضعفاء کے لئے اس کوقوت وسلطنت دینا کیا مشکل ہے؟

 السَّموْتِ وَمَافِى الْاَرُضِ ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ٢٥ ﴾ وَمِنْ تَعَدَيُبُ مَنْ وَالاَهُمْ وَاذْكُرْ يَوُمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ﷺ وَمُحَلِّرًا عَمِلَتُ مِنْ سُوَّءٍ ۚ مُنْتَدَاً خَبُرُهُ تَوَدُّلُوانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَةَ اَمَدًا مَعِيدًا عَايَةٌ فِي نِهَايَةِ البُعْدِ فَلاَيْصِلَ إِلَيْهَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴿ كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ وَاللهُ رَءُوفَ ﴾ عَبِيدًا أَعَايَةٌ فِي نِهَايَةِ البُعْدِ فَلاَيْصِلَ إِلَيْهَا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴿ كَرَّرَهُ لِلتَّاكِيْدِ وَاللهُ رَوْقَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ لِيُقَرِّبُونَا إِلَيْهِ قُلُ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنتُم تُحِبُونَ اللهَ وَاللهُ وَلَكُم ذُنُوبَكُم ﴿ وَاللهُ عَفُورٌ لَمِنَ اتَبَعِيٰ مَاسَلَفَ مِنْ اللهَ وَاللهُ عَفُورٌ لَمِنَ اتَبَعِيٰ مَاسَلَفَ مِنْ اللهَ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيُعَلّمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ و

تر جمیه: .....مسلمانوں کو جاہئے کہ کفار کو دوست نه بنائیں ( کهانہیں اپنار فیق و مددگار بنالیں )مسلمانوں کوجھوڑ کر۔اورجس سسی نے ایسا کیا ( کے ان سے دوئتی رکھی ) تو پھر اللہ ( کے دین ) کواس سے کوئی سرو کارنہیں رہے گا۔ ہاں اگر کوئی الیمی صورت پیش آ جائے کہ تم ان کے شرے بیجنے کے لئے اپنا بچاؤ کرنا جا ہو (تقتیة کا بیمصدر ہے ای تسخساف وا منصاف الیں حالت میں صرف زبائی اظہار موالات کی اجازت ہے۔ ہاقی دلی ترک ِ موالات ہی رہے گی۔اور بیا جازت بھی اسلامی سوئت قائم ہونے سے پہلے کی ہے اور ان لوگوں کے لئے ہے جو کسی شہر میں کمزور ہوں ) خداتمہیں اینے سے ڈرا (خوف دلا )رہاہے ( کداگرتم نے ان سے دوستانہ تعلقات رکھے توتم پرغضبناک ہوگا )اورآ خرکاراس کی طرف لوٹ کر جانا ہے(ٹھکانہ وہی ہےاس لئےتم کو بدلہ دیےگا ) آپ (ان ہے )فر ماد بیجئے کہ تم چھیاؤ جو کچھتمہارے دلوں میں ہے(ان کی محبت تمہارے قلوب میں ہے) یا ظاہر کرو۔ ہرحال میں اللہ اسے خوب جانتے ہیں اور ہ آسان وز مین میں جو کچھ ہے۔ سب اس برروشن ہے اس کے احاطۂ قدرت ہے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ (منجمِلہ اس کے کفار سے دوئی پر سزادینا بھی ہے )اور یادیجیجئے )اس آنے والے دن کو جب کہ ہرانسان پالے گااپنے سامنے جو پچھاس کے نیس نے اچھے کام کئے تھے اور جو کچھ کہاس نے برائی کی (بیمبتداء ہے خبراس کے آگے ہے ) تمنا کرے گا کہاے کاش اس میں اور اس دن میں ایک بڑی مدت عائل ہو جاتی ( وُور دراز کی مسافت کہ اس تک نہ بینچتے )اور خدامہیں اپنے ہے ڈراتا ہے۔( اس کومکررتا کید کے لئے لائے ہیں )اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں بندوں کے حال ہر (جبکہ کفار کہنے لگے کہ بنوں کی پرستش تو ہم اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں ) تو اس پر بیآیت نازل ہوئی ) فرماد بیجئے آپ (اے محمران لوگوں ہے )اگر واقعی تم اللہ ہے محبت رکھتے ہوتو تمہیں جا ہے کہ میری پیروی کرو۔اللّٰدتم ہے محبت کرنے لگے گا (لیعنی تم کواجرعطا کرے گا)اور تمہاری خطا نیس معاف فرمادے گااور بڑا ہی بخشنے والا ہے (ان لوگوں کی پچھلی خطا کمیں جومیری پیروی کرلیں ) بڑا ہی رحم فر ما ہے (ایسے مخض پر ) آپ فر مادیجئے (ان سے ) کہ اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کیا کروادر بارۂ تو حید جو حکم تم کو دیا گیاہے ) پھراگر ہےلوگ زوگر دانی کریں (طاعت سے پہلوتہی کریں ) توالٹد تعالیٰ کفر کرنے والوں کودوست نہیں رکھتے (اس جملہ میں اسم ظاہر بجائے شمیر لا ما گیا ہے اصل عبارت لا یں مبھیم تھی یعنی اللہ ان کوسز اوے گا )

شخفیق ونز کیب : ......من دون المؤمنین بیقیداحترازی نہیں ہے کہ سلمانوں کی دوی کے ہوئے کفار کے جائز ہو، بلکہ مبالغہ کے لئے قید ہے کہ کفار سے دوی مطلقا حرام ہے کیکن اس صورت میں تو اور بھی بُراہے کہ جن سے دوی ہونی چاہئے تھی ان سے ہے۔ ان سے نہیں ہونی چاہئے تھی ان سے ہے۔

فلیس من الله یعنی فلیس من و لایة الله فی شی . الا ان تتقوا . بیا شناء مفرغ ہے مفعول لدے یعنی لایتخذ الموق من السکافر و لیالشی من الاشیاء الاتقاة ظاهر ا . اور تفیر مدارک میں ہے کو اگر کافر کا ایبا غلب نہ و کہ جان و مال کا خوف ہوتو و و تی کا اظہار اور دشمنی کا اخفاء جائز ہے ۔ تقاة وراصل وقیة تقالیکن واؤ کوتا کرلیا گیا ہے جسے تنصمة اور تھمة میں اور پھریا کوالف ہے تبدیل کرلیا گیا ہے ۔ تنحفو اسے جال مفسر نے اشارہ کردیا ہے لفظ تھا کہ ترکیب میں دو وجوں میں سے آیک وجہ کی طرف یعنی مصوب ہے بنائے مصدریت اور مفعول طلق کے ۔ هذا کا مشار الیہ اور یہ جوی کی خمیر کا مرقع الا ان تنقوا کا استثناء ہے ۔ نفسہ بحدا کا مشار الیہ اور یہ جوی کی خمیر کا مرقع الا ان تنقوا کا استثناء ہے ۔ نفسہ بحدا کہ مشار الیہ اور یہ جواب شرط پرنہیں ہے بلکہ کا مسال نکال کراشارہ کردیا ہے ۔ و ہو یعلم میں جلال مفسر نے لفظ ہو ظاہر کرے اشارہ کیا ہے کہ اس کا عطف جواب شرط پرنہیں ہے بلکہ کام مشالف ہو ان بینھا ای بین النفس و بین السوء

امدا بعیدا الدغایت شے اور منتها عشے وکتے بین اور بعض کے نزدیک مسافت بعیده مراد ہے کہی زیادہ ظاہر ہے ہوم کو منصوب مانا جائے گالفظاتو دکی وجہ سے اور مناتہا عملت من سو ء کو جلال تفق نے تو جملہ مستانفہ قرار دیا ہے لیکن اکثر مفسرین نے اس کو مساعملت من حیو پر عطف کیا ہے اور مصحف مقدر کو اختصار امحد وف مانا ہے اور لفظ محضو اجو تہو میں ہے وہ لفظ حساصو میں نہیں ہے اور بین می کی مرابح می جا دیا ہے ہو المنح ہے اور بین می کی مرابع میں میں مبالغہ وجائے گا قاضی بیضا دی کی رائے ہے کہ قبل ان تسخفوا المنح ہے آیت بیان ہے پہلے و یسحد دکت مالله نفسه مالعین اللہ سے ڈروکہ وہ علم ذاتی محیط اور قدرت و اتی عام کے ساتھ متصف ہے۔ لہذا اس کی نافر مانی پر جراکت بے جاند کرو۔

یں جب کم اللہ چونکہ محبت کے معنی میلان نفس کے ہیں اور اللہ کی جناب میں بیمعنی باعثِ اشکال ہیں اس لئے مفسر علام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یشید بھی کی ساتھ تفسیر کردی۔

ربط : ...... گذشتا یت میں کفار کی ندمت تھی اس پر بطور تفریع آئندہ آیت میں ان کے ساتھ دوئتی کی ممانعت کی جار ہی ہے پھر آیت قبل ان منحفود النبع میں اس ممانعت کی تعمیم اور آیت بسوم تبجید میں اس کی تا کیدفر مادی اور آیت قبل ان کنتم النبع میں اللہ و رسول کی محبت واطاعت کی تلقین ہے گویا حاصل سب آیات کا محبت صحیحہ کا میچ محل اور اس کا صحیح معیار بتلانا ہے۔

شان نزول: .....عبدالله بن ابی بن سلول اور اس کے تین (۳۰۰) سور فقاء بظاہم مسلمانوں میں ملے جلے رہے لیکن فی الحقیقت دلی رابط اور ساز باز کفار سے تھی۔ اس روش کی ناپسند بدگ کے لئے آیت لایت خدا لمؤ منون النج نازل ہوئی۔

لباب النقول میں حسن سے تخریخ کے کہ ایک جماعت آنخضرت ﷺ سے ادعاء کہتی تھی واللہ یا محمد انا لنحب رہنا اس پر آیت قل ان کنتم تحبون النج نازل ہوئی۔

آیت و من بسولھم منکم کے تحت ابوالسعو دیے لکھا ہے کہ اس میں ظاہری موالات پہمی مسلمانوں کے لئے بڑی وعید

شدیدے۔

قاضی بیناوی بھی ترجمہ پرکرتے ہیں من والاهم منکم فانه من جملتهم اوراس ویل میں ارشاد نبوی بھی بھی بھی کیا ہولا تتو النار اهمااورتفیر کبیر میں بھی ای آیت کے ذیل میں ابن عباس گا تول نقل کیا ہے۔ یوید کانه مثلهم.

احکام موالات: ......... علماء نے کفار کے ساتھ تین طرح کے معاملات کی تفصیل بیان کی ہے(۱) موالات یعنی قلبی میلان اور دوئی محض کفریا کا فر ہونے کی وجہ سے بیہ مطلقا حرام ہے اور کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ ترک موالات کی تمام آیات و نصوص اس کی شاہد ہیں۔ ہاں رشتہ قرابت کی وجہ ہے اگر کسی کی طرف میلان ہوتو وہ اس کے کفر کواچھا مجھنے یا اس کے کا فر ہونے کی وجہ ہے نہیں ہے۔

مدارات کی تفصیلات: ....... (۲) مدارات، یعن محض ظاہری خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی تو اس کی تمین حالتوں میں اجازت ہے۔ ایک دفع ضرر کے لئے یعنی محض اجتمالی اورجہ میں ندہ و بلکہ نقصان کا واقعی اندیشہ ہو پس آیت میں جوالا ان تشقوا المسنع فرمایا گیا ہے اور اس مقام میں جونقصان کے اندیشہ کومتنی کیا گیا ہے اس سے مرادیکی مدارات ہے جس کوصورۃ اور مجاز اموالات کہ دیا گیا ہے اس سے مرادیکی مدارات ہے۔ دوسرے اس کا فرکی دینی مصلحت یعنی کہد دیا گیا ہے لیکن آیت سمالة رمیں چونکہ جقی موالات مراد ہے اس لئے استفان بیس کیا گیا ہے۔ دوسرے اس کا فرکی دینی مصلحت یعنی بامید ہدایت اچھارتا و کرنا جیسے آتھ خضرت کے خوش خاتی کا برتا و کے ساتھ اسی قوق عمرات میں میں قیام کرایا۔ البتدا ہے مالی یا جائی نفع کے کا کرام کے سلسلہ میں خاطر مدا ت کرنا جیسا کہ بی تقصان کا پہلو بھی اگر سامنے ہوتو بالکل ہی حرام ہوگا۔ چنا نچہ ایستعون عند ہم العز ق میں ای صورت کی ممانعت ہے لہذا مسلمانوں کواس شم کے مواقع میں خوشا مدانہ برتا و کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ العز ق میں ای صورت کی ممانعت ہے لہذا مسلمانوں کواس شم کے مواقع میں خوشا مدانہ برتا و کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔

مواسات کی اجازت: ...........(٣) مواساة لیعنی ہمدردی وغم خواری ،احسان ونفع رسانی تو کافرحر بی کے ساتھ بیھی ناجائز اور غیرحر بی کافر کے ساتھ جائز ہے چنانچہ آیت لایسند سم اللہ النع میں اس کا بیان ہے اور اس آیت میں مواسا قاکومجاز أموالات سے تعبیر کیا گیا ہے آیت میں جواحکام موالات ،مدارات ،مواسات کے بیان کئے گئے ہیں وہ فاسق اور بدعتی کو بھی شامل ہیں۔

شیعوں کا تقبیہ: ...... الا ان تنقوا منهم تلہ میں جولفظ تفاۃ فرمایا گیا ہے اس سے مرادشیعوں کا تقینیں ہے کہ اس کوآیت سے قطعاً تعلق نہیں ہے کیونکہ آیت میں اندیشہ ضرر کے وقت دوئی کے اظہار اور دشمنی کے اخفاء کی اجازت دی جارہی ہے اور تقیہ متعارفہ میں دوئی کی بجائے گفر کا اظہار اور دشمنی کی بجائے ایمان کا اخفاء کیا جاتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے البتہ آیت الا من انکسر ہمیں اندیشہ ضرر سے اظہار کفر کی اجازت ہے کیکن اس میں بھی تقیہ شیعہ سے دوطرح کا فرق ہے (۱) اکراہ صرف دفع ضرر کے لئے ہوتا ہے۔ اور آتیہ جلب منفعت اور دفع مصرت دونوں کے لئے ہوتا ہے۔ (۲) اکراہ میں اندیشہ کا قوی ہونا ضروری ہے اور تقیہ میں نقصان کا اختال و بہر بھی کافی ہے۔ اس لئے دونوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

آ بہت قبل ان کنتم میں اس پردلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کامحتِ وتحبوب ہونا بجز اتباع محبّحت کے میسرنہیں ہوسکتا۔ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى اِخْتَارَ الْدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ اِبْرَاهِيْمَ وَالَ عِمْرُ نَ بِمَعْنَى ٱنْفُسَهُمَا عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴿٣٣﴾ اهُوَأَتُ عِمْلُ نَ جَنَّهُ لَمَّا اَسَنَّتُ وَاشْتَاقَتُ لِلُوَلَدِ فَدَعَتِ اللَّهُ وَاحَسَّتُ بِالْحِمْلِ يَا رَبِّ اِنِّي نَذَرُتُ اَنُ اَجُعَلَ **لَكَ مَافِيٌ بَطُنِيُ مُحَرَّرًا** عَتِيُـقًا خَالِصًا مِنُ شَوَاغِلِ الدُّنْيَالِخِدُمَةِ بَيُتِكَ الْمَقَدِسِ **فَتَقَبَّلُ مِنِي**ُ عَ إِنَّكَ ٱنْتَ السَّمِيعُ لِلدُّعَاءِ الْعَلِيمُ (٣٥) بِالنِّيَّاتِ وَهَلَكَ عِمْرَادُ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا وَلَدَتُهَا جَارِيَةً وَكَانَتُ تَرُجُوْ اَنْ يَكُونَ غُلَامًا إِذْ لَمْ يَكُنُ يُحَرَّرُ إِلَّا الْغِلْمَانُ قَالَتُ مُعْتَذِرَةً يَا رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنْثَى ﴿ وَاللَّهُ ۚ اَعُلَمُ اَىٰ عَالِمٌ بِمَا وَضَعَتُ ۗ جُمُلَةُ اِعُتِرَاضٍ مِنْ كَلَامِهِ تَعَالَى وَفِي قِرَاءَ وَ بِضَمِّ النَّاءِ وَلَيْسَ الذَّكُرُ الَّذِي طَلَبَتُ كَالْانُشَى ۗ الَّتِي وُهِبَتِ لِانَّهُ يُقُصَدُ لِلْحِدْمَةِ وَهِيَ لَاتَصُلَحُ لَهَا لِضُعُفهَا وَعَوْرَتِهَا وَمَايَعُتَرِيُهَا مِنَ الْحَيُضِ وَنَحُوِهِ وَإِنِّي سَمَّيُتُهَا مَرُيَمَ وَإِنِّي ٓ أُعِيُـذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا أَوُلَادَهَا مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيمِ (٣١) ٱلْمَطُرُودِ فِي الْحَدِيْثِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا مَسَّهُ الشَّيُطَالُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُ صَارِحًا إِلَّا مَرُيَمَ وَابُنَهَارَوَاهُ الشَّيُحَانِ فَتَقَبُّلْهَا رَبُّهَا أَىٰ قَبِلَ مَرُيَمَ مِنُ أُمِّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَّانْبُتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا لا أَنْشَاهَا بِخَلُقِ حَسَنِ فَكَانَتُ تَنْبُتُ فِي الْيَوُمِ كَمَايَنْبُتُ الْمَوُلُودُ فِي الْعَامِ وَأَنَتُ بِهَا أُمُهَا ٱلْآحَبُارَ سَدَنَةَ بَيُتِ الْمَقَدِسِ فَقَالَتُ دُونَكُمُ هذِهِ النَّذِيْرَةُ فَتَنَافَسُوا فِيُهَا لِا نَّهَا بِنُتُ اِمَامِهِمُ فَقَالَ زَكَرِيًّا آنَـااَحَـقَ بِهَا لِانَّ حَالَتَهَا عِنْدِي فَقَالُوا لَا حَتَّى نَقُتَرِعَ فَانُطَلَقُوا وَهُمُ تِسُعَةٌ وَعِشْرُونَ اِلِّي نَهُرِ الْأَرُدُنِ وَٱلْقُوا ٱقُلاَمَهُ مُ عَـلي أَنَّ مَنُ ثَبَتَ قَلَمُهُ فِي الْمَاءِ وَصَعَدَ فَهُوَ أَوُلي بِهَافَتْبَتَ قَلَمُ زَكرِيًّا فَأَخَذَهَا وَبَني لَهَا غُرُفَةٌ فِي الْمَسُجِدِ بِسُلُّمٍ لَايَصُعَدُ اِلْيَهَا غَيُرُهُ وَكَانَ يَأْتِيُهَا بِأَكُلِهَا وَشُرُبِهَا وَدُهْنِهَا فَيَحِدُ عِنُدَهَا فَاكِهَةَالشِّتَآءِ فِي الصَّيُفِ وَفَاكِهَةَ الصَّيُفِ فِي الشِّنَآءِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَّكَفَّلُهَازَكُويًّا أَضَمُّهَا إِلَيْهِ وَفِي قِرَاءَ وَ بَالتَّشُدِيُدِ وَنَصَبِ زَكَرِيًّاءَ مَمُدُودًا وَمَقُصُورًا وَالْفَاعِلُ اللَّهُ كُلَّمَا ذَخَلَ عَلَيْهَا زَكُوبًا الْمِحْرَابَ لَا الْغُرُفَةَ وَهِيَ أَشُرَنُ الْمَحَالِسِ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا عَقَالَ يَلْمَرُيَمُ أَنَّى مِنْ آيَنَ لَكِّ هَلَا ا قَالَتُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ طَيَاتِيْنِيُ بِهِ مِنَ الْحَنَّةِ إِنَّ اللهُ يَرُزُقُ هَنُ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ إِيهِ، رِزْقًا واسعًا بِلَا تُغَبَّةٍ

ترجميه: .... الله تعالى نے بلاشيه فن ايا ( منتخب فرماليا ) آ دم اورنوخ كواورابراميم اورعمران ( آل ابراجيم اورآل عمران ت مرادخودان کی ذوات ہیں )تمام د نیامیس (انبیاً کوان کی نسل میں کیا )ان میں ہے بعض بعض کی اولا دہیں اوراللہ تعالی خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں اور (یاور کھیئے ) جب عمران کی بیوی نے دعا مانگی تھی (ان کا نام حنہ تھا جب وہ من ایاس کو پہنچ گئیں اور بچہ کی تمنا ہوئی تواللہ ہے دعا کی اور حاملہ ہوئٹیں ) خدایا میں نذر پیش کرتی ہوں آپ کے لئے ( نذر مانتی ہوں کہ تیرے لئے وقف کردول گی ) میزے شکم میں جو بچہ ہے اس کوآ زاد کرے ( و نیا کے کام وصندوں ہے فارٹ کرے نیرے مقلدی بیکل کے لئے وقف کرتی ہوں ) سو میری طرف ہے یہ نذرقبول فر مالیجئے ، بلاشبہ آپ ( دعا ) خوب سننے والے ( نیتوں کا حال ) خوب جائنے والے ہیں (عمران کی وفات اس حال میں ہوگئی کہان کی بیوی حاملہ تھیں ) پھر جب ان ئے ٹڑ کی ہیدا :وٹی (اس ٹی ٹی نے ٹڑ کی جنی ،حالا تکہان َ وتو تی ٹڑ کا ہیدا ہونے کی تھی) کیونکہ ہیکل مقدس کی خدمت کے لئے لڑ کے ہی وقف ہوا کرتے تھے ) تو وہ بولیں (معذرت کے لیجہ میں ) خدایا میرے تو لڑ کی ہوئی ہے حالا تکہاللہ بہتر جانبے والے (عالم) تھے جو کچھانہوں نے جناتھا (یہ جملہ معتر ضدمن جملہ کلام البی ہے اورا یک قر أت میں ضم تا کے ساتھ بصیغہ متکلم ہے ) اور و واٹر کا (جس کی وہ دعا ما نگ رہی تھیں ) اس لز کی کے برابرنبیں تھا (جوان کومرحمت کی گنی ہے کیونکہ لڑ کے ہے مقصو دمعبد کی خدمت تھی اورلژ کی اینے ضعف اورعورت ہونے کےعوارض حیض وغیر و کی وجہت اس کام کینہیں ہوسکتی ) میں نے اس کا نام ہریم رکھاہےاور میںاس کواوراس کی نسل ( اولا و ) کو آپ کی بناہ میں دیتی ہوں۔ شیطان مرد ود ( ملعون ) ہے ( حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی بچہ ایسانہیں ہوتا کہ پیدائش کے وقت شیطان اس کو نہ چھوتا ہو۔ اور بچہ اس کے چھونے سے ندروتا ہو۔ بجز مریم اور ان کے صاحبز اد و کےرواہ الشیخان) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑک کو قبول فر مالیا (یعنی مریم کوان کی والدہ کی طرف ہے قبول کرلیا) بزی ہی اچھی قبولیت کےساتھاور بڑی ہی انچھی نشو دنما دی ( یعنی ان کی پر درش عمد وطریقنہ پر ہوئی چنا نچہروزانہ آئی بڑھتی تھیں ۔ جتنا دوسرا بچیسال بھر میں بڑھتا ہے۔ان کی والدہ ان کو بیت المقدس کے خدام کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا کہاس نذ رکوقبول کر کیجئے۔ چونکہ امام بیت المقدس کی بیصا جبز ادی تھی۔اس لئے ہرایک نے چھینے جھینے کی کوشش کی ۔ چنانچے حصرت زکر یا علیہالسلام کا کہنا ہے تھا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں کیونکہ رشتہ میں اس کا خالوہوں الیکن دوسرے خواہش مند قریدہے کم کسی بات پر رضامند نہ ہوئے چنانچہ ۲۹ آ دمیوں کا بیقا فلہ نہر اُردن پر پہنچااورا ہے اپنے قلم پانی میں ڈال دیئے اس قرار داد کے ساتھ کہ جس کاقلم پانی میں کھبرار ہے گااور کھڑار ہے گا وہی زیادہ حقدار سمجھا جائے گا۔اس قرار دا دیے مطابق حصرت زکریا کاقلم بورا ترا۔اس لئے انہوں نے بچی کوحاصل کرلیا اوراس کے لئے مسجد میں زینه پرایک بالا خانه ملیحدہ تیار کرادیا کہ جس میں ان کے سوااور کوئی نہیں جا سکتا تھا اس کے لئے کھانا، بینا، تیل پھلیل آجا تا تھااور غیرمومی مچل بھی آ باس کے باس دیکھتے کہ سرما کا بھل گر مامیں۔اورایک قر اُت میں تشدید کے ساتھ اورز کریا کے نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔مدودا یامقصورا۔اوراللہ فاعل ہوگا) جب بھی معفرت زکر یا علیہ السلام اس کے بیاس محراب میں جاتے بالا خانہ میں جوہب ہے افضل جگہتمی) تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ پوچھتے اے مریم بیہ چیزیں تجھے کہاں سے مل کئیں؟ وہ کہتی (حالانکہ کم سنھی)اللہ کے پاس سے (جنت سے میرے پاس آتا ہے) بلاشبہ اللہ جس کوچاہتے ہیں بے حساب رزق عطافر ماتے ہیں (بےاندازہ اور بلامحنت کے )

مشخفیق وتر کیب ...... ال عصوان بید حضرت موی علیه السلام کوالدین جویسیر بن فائن بن لادی بن لاحق بعقوب علیه السلام کے جئے تین جویبودا بن لیحقوب علیه السلام کی اولا و میں تھے۔ان دونوں عمرانوں کے جئے تین جویبودا بن لیحقوب علیه السلام کی اولا و میں تھے۔ان دونوں عمرانوں کے مابین تقریباً ایک ہزار آئھ سوسال کا فصل ہے ، دوسرا احتال سیاق کے زیادہ مناسب ہے لیعنی ابو مریم مراوبوں۔اس سورت کانام بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ عمران ثانی کے گھرانہ کا حال اس میں خدکور ہے۔ آل سے مراز س ہوتا ہے جیسے ہولتے ہیں اسکذا ، ای نفس سکذا یاس افظ کوز اند مانا جائے۔

فدیدہ جمعنی ولد۔ بروزن فعلیۃ ذرسے ماخوذ ہے یا بروزن فعولۃ ذراء سے ماخوذ ہے جمزہ کو یا اور یا کووا و سے تبدیل کر کے ادعام کردیا ہے واحداور جمع دونوں کے لئے آتا ہے۔ ترکیب میں آل سے یا آل اورنوخ دونوں سے بدل ہے۔

آمواء قعموان حفرت زکریاوعران دونوں بم زلف تھے جنہوں نے فاقود کی دونوں بیٹیوں سے شادی کی ،اول اشاع ام کی سے اور دوسرے نے ان کی بہن حد بنت فاقود سے جوام مریم تھی ،تو یکی (یوحنا) اور مریم دونوں خالہ زاد بہن بھائی تھے۔ حد کے اولاد نبیں ہوئی ،کبریٰ میں ایک دفعہ ایک جانورکوید کی کرکہ اپنے بچہ کو چوگ درے رہا ہے ان کے دل میں تح یک اور بچہ کا شوق پیدا ہوگیا۔ مطلق اولاد سے زیاد دلز کا مرفوب ہوتا ہے اس لئے و عامی اس کی تحصیص کی ۔ چنا نچہ طلق و عابل تحصیص قبول ہوئی اور حاملہ ہوگئیں۔ معحود اُ منصوب علی الحالیة ہے۔ ما سے اور عامل لفظ نفر ت ہے لک میں لام تعلیلیہ ہے و الموراد لمتحدمة بیت کے ہاور محررا سے متعلق سے جاریم و رکی تقدیم کمال اعتماء کے لئے ہے نیز جار مجرور کا تعلق نذر سے بھی ہوسکتا ہے ای نفر ت العباد تی ایاک اور وضعت کی خمیر غائب یا متعلم راجع ہے ما فی بطنھا کی طرف اور تا نہیں اس کے مؤنث ہونے کی وجہ سے ہے۔

واللہ اعلم کا بیان ولیس المذکر الے ہاور ذکروائی میں الم عہدی ہے۔ انی سمیتھا موبم ان کی زبان میں مریم کے تین عابدہ خادمہ کے بیں گویا اس نام میں اشارہ ہے کہ میں اپنے سابقہ ارادہ پر قائم ہوں گونز کا نہیں لڑک ہے جو خدمت بیت القد کے لئے اگر چہ بین بوطنی کیادت کے لئے تو واقف ہوستی ہے۔ اور انسی مندالیہ کی تقدیم اس لئے ہے کہ چونکہ باپ موجو ذہیں ہاں لئے سے کہ چونکہ باپ موجو ذہیں ہاں لئے صرف میرار کھا بوانام ہے۔ و فسی المحدیث بظام حدیث تمام انہ یا غیرانہ یا کے لئے عام معلوم ہوتی ہے حال تکہ انہ یا معصوم ہیں لیکن کہا جائے گا کہ انہیا کرام حس اغوائی ہے معصوم ہوتے ہیں جو یہاں ثابت نہیں ہے۔ یہاں جسمانی لی اظ ہے جس چوکہ کا بیان ہوہ عصمت پراثر انداز نہیں البت آیت ہوتا ہے حد کا نہیں ۔ اور حدیث عصمت پراثر انداز نہیں البت آیت سے صرف حضرت مریم کا حضرت عیسیٰ کے بارہ میں استعاذہ ثابت ہوتا ہے حد کا نہیں تھا در آنحالیکہ میں حد اور مریم دونوں کا ماموں ر بنا معلوم ہوا جو انعام خداوندی ہے تا ہم آیت کی تقسیر میں حدیث کو لا نا مناسب نہیں تھا در آنحالیکہ میں دونوں کا ماموں ر بنا معلوم ہوا جو انعام خداوندی ہے تا ہم آیت کی تقسیر میں حدیث کو لا نا مناسب نہیں تھا در آنحالیکہ دوسری روایت میں ہے۔ ان المشیطان کان ایضا الا انہ صادف الغشاء .

استهلال رفع صوت عندالہال کو کہتے ہیں یہال پیدائش کے وقت بچکارونا مراد ہے۔بقبول حسن بااس میں کتبت بالقلم کی طرح ہے۔ ماقبل میں بھی المشنی جیسے سعوط ما یسعط به نباتا حسنا مفعول مطلق من غیرلفظ ہے اور بعض کے نزد یک تقدیراس طرح ہے بینت نباتا بقول میں باءزا کدہ بھی ہوسکتی ہے اور یہ عبود بت کی وجہ سے منصوب بھی ہوسکتی ہے اور چونکہ ینو ماثان بنی اسرائیل کے رئیس وسر دار ہوتے تھے اس لئے عمران بھی ان کے امام کہنا ئے۔ اقسلام بیوبی قلم ہوں گے جن سے تورات کھی جاتی ہوگی جو پیل کے جن میں ہوں کے جن میں مورات کھی جاتی ہوگی جو پیل کے سات درواز سے تھے مفرت زکر یہ تہیں باہر جاتے تو متعلی کرجاتے تھے بیامام کی محراب تھی۔ کہنا ہو جنہوں نے معمد وزایت ہوں نے نصب ظاہر کردیا اور قصر کی صورت میں محل نصب میں ہوئا۔

المعوراب المام كَكُفرُ به بون كي مخصوص جكَّه يأم تجد كامخصوص مصدر سسمى لتسحارب النام او الشيطان فيها. أن الله

یوزق اس کوکلام مریم پرمحمول کرنا اولی ہے بنسبت کلام الہی کے۔

ربط: مسسس گذشته بیت میں الله کی محبت کا ذکر تھا آئندہ آیات میں الله سے محبت کرنے والوں کا ذکر ہے نیز جومعاندین مسئلہ نبوت و رسالت کومستبعد مجھتے متھے مختلف انبیاً کے واقعات سے استبعاد کور فع کرنا ہے۔

﴾ ..... چاروں انجیلوں اورحواریوں کے خطوط میں اگر چہ عمران کے والداور ان کی بیوی وغیرہ کے ناموں کی تصریح نہیں ملتی کیکن مورخین اسلام نے اپنی تحقیقات ہے پیۃ لگایا ہے کہ بیعمران حضرت موسی وہارون کے والدنہیں ہیں۔ بلکہ بقر نیہ سیا ق ما تان کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم کے والداور حضرت عیستی کے نا نا ہیں۔حضرت ہارون کی اولا دہیں ہیں حضرت زکریا بن اذ ن کے ہم زلف ہیں اگر کوئی شخص بچے کواللہ کے گھر کا مجاور بنانے کی نذر مانتا تو دستور کے مطابق بچہ کو دودھ چھڑانے کے بعد شہر بروشلم (بیت المقدس) میں لا کرہیکل اور کلیسا کی نذر کردیتااور کا ہن (امام ) کی خدمت میں پیش کردیا جاتا۔ چنانچے عمران مرحوم کی بیوہ دیہ بھی اپنی بیٹی مریم کوبیکل میں وقعنب عبادت کرنے کے لئے لائمیں تو حضرت زکریا جومریم کے خالواوران کی مبہن اشاع یا البیسبات کے شوہر تنھے انہوں نے کفالت کی ذمہ داری قبول کرلی۔ پھرحضرت مریم سے کرامات اورخوارق کا صدور دیکھا تو معتقد ہوئے اوراپیے لئے تائید ٹیبی کا ایک

ہ سیا۔ ان آیات میں اکثر الوالعزم انبیاً کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں بھی پھر تخصیص بعد العمیم کے طور پر بطور خاص آل عمران مریم وعیسیٰ کا اور حضرت زکریاً و پھیٹی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔جس نذر کا ذکران آیات میں کیا گیا ہے الیی نذراس وقت مشروع تھی اب مشروع نہیں \_\_ارشادنبول \_ لانذر فيما لايملك.

**جندشبہات کے جوابات: .....** ولادت کے وقت شیطان کے جس چھیڑنے کا ذکر حدیث میں ہے اس کی ابھی نوبت نہیں آئی تھی کہ انسی اعیہ **نہ النح** کی بشارت ِقبولیت ان کوولا دت کے ساتھ ہوگئی تھی۔اور آیت میں چونکہ ان دونوں کے لئے دعا ک تصریح ہےاس لئے حدیث میں بھی اجابت وعاکی تصریح ان دونوں ناموں کےساتھ ظاہر فرمادی ہے کیکن اس ہے اورانبیاً کے لئے تفی لازم نہیں آئی کہ ولا دت کے وقت اوروں کوشیطان نے مس کیا ہو۔ یا پھراس کوفضیلت جزئی پرمحمول کرلیا جائے البتہ آتخ ضرحت ﷺ کو تمام انبیاء پرفضیلت کلی حاصل ہے۔ رہاشیطان کو بچہ پر اتنی قدرت دیئے جانے سے بچہ کو ہلاک کر دینے کا اندیشہ ہونا؟ سودووجہ سے مجج نہیں ہےاول تو تحصٰ چھیڑنے کی قوت سے ہلاک کرنے کی قدرت کا حاصل ہوجا نا لا زمنہیں آتا۔ دوسرے نگہبانی کے لئے فرشتے بھی موجودر ہتے ہیں اس لئے شیطان کاواراور ہتھیار کارگر تہیں ہوتا۔

لطا نف .....مریم جمعنی عابدہ نام رکھنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ میں اپنے ارادہ نظر سے بہیں پھری ہوں۔خدمت کے کتے نہ سہی عبادت ہی کے لئے سہی اس کو چیش کررہی ہوں۔ چنانچے حضرت ذکر باامام ہونے کی وجہ سے اور عزیز خاص ہونے کی وجہ سے ان کی کفالت کے مسحق تھے۔لیکن قوم کے مزید اظمینان کے لئے قرعہ ہے اور وہ بھی عجیب وغریب طریقہ پران ہی کوتر جیح ہوگئی جس سے خدا کی مرضی کا ہونا بھی معلوم ہوگیا۔اورنشو ونما کے عمدہ ہونے کا مطلب یا توبیہ ہے کہ شروع ہی سے عبادت وزید کی طرف دھیان رکھااور یا بیا کہ جسمانی لحاظ سے ظاہری نشو ونما دوسروں کی نسبت بہت جلد ہوا۔ قرعدا ندازی کی بیصورت خارق عاوت بھی جس میں حضرت زکریاً ک کامیا بی معجز وکھی۔

هُنَالِلْتُ أَيُ لَـمَّارَأَى زَكَرِيًّا ذَٰلِكَ وَعَـلمَ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ فِي غَيْرِ حِيْنِهِ قَادِرٌ عَلَى الْإِتْيَانِ بِـالُـوَلَدِ عَلَى الْكِبَرِ وَكَانَ اَهُلَ بَيُتِهِ اِنَقَرَضُوا **دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ \* لَـمَّـا دَخَلَ الْمِخْرَابَ لِلصَّلُوةِ جَوُفَ اللَّيُلِ** قَسالَ رَبِّ هَبُ لِي مِنُ لَّدُنُكَ مِنُ عِنْدِكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً ۚ وَلَدًا صَالِحًا إِنَّكَ سَمِيعُ مُحِيْبُ الدُّعَآءِ ﴿ ﴿ وَهُ فَنَادَتُهُ الْمَلْئِكُةُ أَيْ جِبْرَئِيْلُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّيُ فِي الْمِحْرَابِ لَا أَيُ الْمَسْجِدِ أَنَّ أَيْ بِأَنَّ وَفِيُ قِرَاءَ وِ بِالْكَسُرِ بِتَقُدِيْرِ الْقَوُلِ اللهَ يُبَشِّرُ كَ مُثَقَّلًا وَمَخَفَّفًا بِيَ**حَىٰ مُصَدِّقًا ۚ بِكَلِمَةٍ** كَائِنَةٍ **مِنَ الله**ِ أَيْ بِعِيُسْي أَنَّهُ رُوُّحُ اللَّهِ وَسُمِّيَ كَلِمَةً لَانَّهُ خُلِقَ بِكَلِمَةِ كُنُ وَسَيِّدًا مَتْبُوْعًا وَّحَصُورًا مَنُوعًا عَنِ النِّسَاءُ وَّنَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيُنَ ﴿٣٩﴾ رُوِى أَنَّـهُ لَمُ يَعْمَلُ خَطِيئَةً وَلَمُ يَهُمَّ بِهَا قَالَ رَبِّ أَنَّى كَيُفَ يَكُونُ لِى غَلامٌ وَلَدٌ وَّقُكُ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ أَيُ بَلَغُتُ نِهَايَةَ السِّنِّ مائَةً وَعِشْرِيُنَ سَنَةً وَاهُرَاتِي عَاقِرٌ ۖ بَلَغَتُ تَمَانِيَ وَتِسْعِينَ قَالَ الْاَمَرُ كَلْأَلِفُكَ مِنُ خَلُقِ اللَّهِ غُلَامًا مِنُكُمَا اللهُ يَفُعَلُ مَايَشَا أُوْرِسُ لَايُعُجِزُهُ عِنُهُ شَيٌّ وَلِإِظْهَارِ هَذِهِ الْقُدْرَة الْعَظِيْمَةِ ٱلْهَمَهُ اللَّهُ السُّؤَالَ لِيُحَابَ بِهَا وَلَمَّا تَاقَتُ نَفُسُهُ إِلَى سُرْعَةِ الْمُبَشِّرِبِهِ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِّي الْيَةُ " أَىُ عَلَامَةً عَلَى حَمُلِ إِمْرَأَتِي قَالَ ايَتُكُ عَلَيْهِ أَنُ لَأَتُكَلِّمَ النَّاسَ أَىٰ تَمْتَنَعَ مِنْ كَلَامِهِمُ بِجِلَافِ ذِكْرِ اللَّهِ نَعَالَى ثَلَقُةَ أَيَّامِ أَى بِلَيَالِيُهَا إِلَّا رَمُزًا \* إِشَارَةً وَاذْكُرُ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبّحُ صَلِّ بِالْعَشِيّ وَ ٱلْإِبْكَارِ ﴿ ﴾ أَوَاخِرَ النَّهَارِ وَآوَائِلَةً وَ اذْكُرُ إِذْ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ آَىٰ جِبْرَءِ يُلُ يَلْمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلَتِ عَجَ اِحُتَارَكِ **وَطَهَّرَ لَكِ مِنُ مَسِيْسِ الرِّجَالِ وَاصْطَفْلَتِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلَمِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَأَهُل زَمَانِكِ يَهُ رُيَمُ** اقَنَتِيُ لِرَبِّكِ أَطِيْعِيْهِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٣٣﴾ أَيُ صَلِّى مَعَ الْمُصَلِّيُنَ ذَٰلِكُ الْمَذْكُورُ مِنْ آمُرِ زَكَرِيًّا وَمَرُيَمَ مِنُ ٱثْبَآءِ الْغَيْبِ آخُبَارِ مَاغَابَ عَنُكَ نُـوُحِيِّهِ اِلْيُكُ " يَا مُحَمَّدُ وَمَاكُنُتَ لَدَيُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمُ فِي الْمَاءِ يَقْتَرِعُونَ لِيَظْهَرَ لَهُمُ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ يُرَبِّيُ مَرُيَمَ ٣

وَمَاكُنُتَ لَدَيْهِمُ اِذُ يَخْتَصِمُونَ ﴿ ٣٠﴾ فِي كِفَالَتِهَا فَتَعْرِفُ ذَلِكَ فَتُخْبِرَبِهِ وانَّمَا عَرفَتُهُ مِنْ جِهَٰةِ الْوحْيِ.

م ترجمیہ: ..... اس وقت کا بیمعاملہ ہے( لیعنی جبکہ حضرت زکر یانے ان خوارق کا نلہور و یکھا اور سمجھا کہ جوذات ہے موسم کچل بیدا کرسکتی ہے کیا وہ بڑھا ہے میں اولاد نہیں دے سکتی۔ اس ونت حضرت زکریا کے متعلقین وفات یا چکے تھے ) کہ زکریا نے اپنے پر وردگار کے حصنور دعاما تگی ( جنس وقت حصرت زکریا نماز نتجدے لئے کھڑے ہوئے ) عرض کی خدایا تواسپیے نصل خاص ہے ( اپنے پاس ہے) جھے پاک تسل (اولا دصالح) عطاءفر ما۔ بلاشبہ آپ دعا سننے والے ( قبول فر مانے والے ) ہیں اپس بیکاراان کوفرشتوں (جبرئیل ) نے درآ نحالیکہ حضرت زکریا محراب (مسجد ) میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ( اَنْ معنی میں بان کے اور ایک قر اُت میں ان بکسرالبمز و ہے بتقد مرالقول)اللہ تعالیٰ آپ کوخوشخبری دے رہے ہیں (پیلفط شخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے ) یجی کی جو کلمیۃ اللہ کے تصدیق کنندہ ہوں گے ( بعنیٰ حضرت عیسیٰ کے روح اللہ ہونے کی تقید این فر ما نمیں گے کلمۃ اللہ اس لئے کہا گیا کہ وہ کلمہ ٰ محن سے پیدائے گئے ہیں ) اور مقتذا (سردار) و پارسا (عورتوں سے پر ہیز کرنے والے ) پیغیبراوراعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے ( روایت ہے کہ انہوں نے نہ بھی کوئی خطاکی اور نداس کا ارادہ کیا ) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑ کا کس طرح ہوگا۔ حالا نکہ مجھ پر بڑھا پاطاری ہو چکا ہے (بعنی ایک سوبیس (۱۳۰) سال کی عمر کوچنتی چکا ہوں )اور میری اہلیہ با نجھ ہے ( کہ اٹھا نوے سال کی عمر کوچنتی چکی ہے ) حکم ہوا (معاملہ ) ا پسے ہی ہوجائے گا( بحالتِ موجود ہتم ہے بچہ پیدا ہوگا ) کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھارا د ہریں اس کو پورا کردیتے جیں (ان کوکوئی روک نہیں سکتا )اوراس تظیم قدرت کوظا ہر کرنے ہی کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیسوال البام کیا تا کہائی کےمطابق جواب مرحمت فرمایا جائے۔ جب ان کا دل اس خوشخبری کا زیا وہ مشتاق ہوا ) عرض کیا کہ خدایا میرے لئے کوئی بات بطورانثانی مخسمرا دیجئے ( بیمنی بیوی کے حاملہ ہونے پرکوئی علامت مقرر کرد بیجئے ) فرمایا تمہارے لئے (اس پر) یہی نشانی ہوگی کہتم کسی ہے بات جیبت نہیں کرسکو گے ( یعنی لوگول کی گفتگو ہے باز ر بو گے۔البتہ ذکراللہ جاری رہے گا ) تین دن (مع تین را توں کے )الا بیاکہا شاروں ہے۔اوراپنے پروردگار کا ذکر بکٹرت سیجنے اور سبح وشام اس کی حمد و ثناء نماز ) میں مشغول رہیئے ( پیچھلا پہر،اول پہر )اور (وہ دفت یا در کھنے کے قابل ہے ) جب کے فرشتوں (جرئیل ) نے کہااے مریم اللہ نے تنہیں چن لیا( برگزیدہ بنادیا) ہےاور پاک صاف رکھا ہے(مردوں کی صحبت سے )اورتمام دنیا( تمہاری ہمعصر ) عورتوں پرتم کوفو قیت بخشی ہے۔اےامریم ابتم اپنے پرور دگار کی اطاعت ( فرمانبر داری ) میں سرَّرم ہوجا وَاور رکوع و جود کرنے والول کے ساتھ تم بھی رکوع وجود میں منہ کے رہو (یعنی نماز پڑھنے والول کے ساتھ نماز پڑھو) بید (زکر یااور مریم کے ندکورہ واقعات )غیب ک خبروں میں ہے ہیں (جوخبریں آپ سے عائب تھیں) جن کی وحی آپ پر (اے محمہ) کررہے ہیں اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے نہ تو اس وقت جبکہ وہ جھکڑر ہے تھے آپس میں ( مریم کی کفالت کےسلسلہ میں آپ کواس کی خبر ہوتی اور آپ دوسروں کواس کی خبر کر تے آپ ئوتو صرف بذر بعد وجی مید با تیس معلوم بوسکی تین )

بسقديس القول. اى حال كون الملائكة قائلين له ان الله الخ فنادته فاتعقيب كركي يعنى فورادعا قبول موكى -جو

روایت کےسلسلہ میں بیان کی جاتی ہے کہ دعاءاورا جابت میں جالیس سال کافصل ہوا۔وہ سیجے نہیں ہےالبتہ یہ ہوسکتا ہے کہ دعا بار بار ہوئی جیسا کہ نفظ کلما بھی دلالت کرتا ہے تو اس طرح حمل ہے کچھ پہلے بھی دعا ہوئی ہو المملائکة مراد جریل ہیں مجاز أتعظیم کے طور یریا جمع علی حاله ہواور جبریل بھی من جملہ مخاطبین ہوں۔

مشقلا و معففا لعنی بیشر ک اور بیشو ک مصدقا حضرت ابن عباس کی رائے ہے کہ حضرت بھی حضرت عیسی سے جھ ماہ بڑے تھے اورسب سے پہلے حصرت عیسی کے نبی اور کلمۃ اللہ ہونے کی تصدیق اِنہوں نے ہی فر مائی تھی۔حضرت ابن مسعودٌ سے مروی ہے کہ مریم کی طرح ان کی بہن بھی حاملہ تھیں ایک وفعہ کہنے آئیں کہ اے مریم میں دیکھتی ہوں کہ میرے پیٹ میں بچہ تیرے پیٹ کے بچہ کی طرف سجدہ ریز ہوتا ہے۔مصدقاً حال مقدرہ ہے بیٹی ہے بسکیل مدہ کن اور بعض کی رائے میں اس سے مراد تول محذلک اللہ یسخسلسق المنج ہےاوربعض کےنز دیک مرادیہ ہے کہ اللہ نے تفخ جبریل کے وقت جبریل کوفر مایا ہے۔انسی پیاستبعاد بطور عادت کے مراد ہے ندبطور شک کے عاقم مرد یاعورت جس کے بچدنہ پیدا ہوتا ہو۔عقر بمعن قطع بسلسعنی الکبر بلوغ کی نسبت کبر کی طرف توسعا کی گئی ہے کو یابڑھا یا طالب ہے اورخود وہ مطلوب ہے خدالک جلال محقق اس سے پہلے الا مرمبتداء محذوف نکالا ہے اور اللہ یہ فیعل المنع اس کا بیان ہے لیعنی تم میں سے نسی میں تبدیلی تبیس ہوگی بلکہ بحالت موجودہ ہماری قدرت کا اظہار ہوگا۔اور عامل مقدر کر کےاس پر جواب تام بچىكهاجا كتاہے يعنى يكون لك غلام وانت كذالك من الشيخوخة وكون امراتك عجوزاً.

اللهمه الله السول يعن انسي يكون لي غلام حضرت يحيي كسلسله من الله يفعل مايشاء كها كياب اورآ كرحضرت عيسي کے بارہ میں اللہ یعنعلق مایںشاء کہا جار ہاہے کیونکہ حضرت عیسی کی ولا دت بلابا پے زیادہ معجز ہ ہے بہنسبت ولا دت بھی کے۔

ان لا تسک اس کی تفسیر میں لفظ منتع ہے اشارہ کردیا کہ کسی بیاری ہے زبان بندنہیں ہوجائے گی بلکہ اختیاری طور برزبان بندی ہو کی اور با تیں کرنے کو جی نہیں جا ہے گا چنانچے سورہُ مریم میں سے ویسا کا لفظ بھی موجود ہے یعنی تندرست رہو گے ۔اور قاضی بیضاوی کی رائے ہے کہ کلام پر قادر ہی تہیں رہو گے نسلامۃ ایسام صوفیاء کے یہان تین دن تین رات ریاضت باعث کا میا بی شار کی جاتی ہے کہ جس میں ذکراللہ کی کثرت اور دنیا کی باتوں سے بالکلیداجتناب ہواور جواب میں لفظ آیت کا اعادہ جواب کو بلیغ بنار ہاہے و احسس احسن الجواب ماكان منتنرعًا من المسوال. العشي. زوال ــــغروبآ فأب تكــابكارطلوع فجر ــــ لـكرچاشت تكـاس ـــــ معلوم ہوگا کہ شریعت میں بھی دونمازیں قبل طلوع انتقس اورقبل الغروب تھیں۔اس لئے صبح کی تفسیر جلال محقق ٹے نے صل کے ساتھ کی ہے ورند ہیں وذکر کا کوئی وفت مقرر نہیں ہے۔

واذ قبالت الملنكة اس كاعطف اذقبالت امرأة عمران بربوه مال كاقصدتها يدبني كاقصه بهمنا سبت طاهرب اورقصه ز کریا ان دونوں کے درمیان اس لئے ذکر کردیا کہ اول قصہ ہی اس دعاء کا باعث بنا تھا۔ اور ملائکہ کی تفسیر جبریل کے ساتھ کرنا تسمیة الخاص باسم العام ہے تعظیمنا۔و طھے۔و اب یعنی خاص نز اہت مردوں سے علیحد گی اور یکسوئی مراد ہے جیض وغیرہ سے علیحد گی مراذ ہیں۔ کیونکہ حصرت عیسیٰ کی ولا دت ہے پہلے کہا جاتا ہے ایک دفعہ ان کوچیش آیا ہے۔واصطفال اس سے خاص فضیلت جزئی مراد ہے یعنی حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونا اس ہے حضرت عا کشہؓ اور حضرت فاطمہؓ کے فضال کثیرہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تفقین کے نز دیک ان دونوں کو افضل نساءالعالمین سمجھا جائے گا۔یہ مسریم قرآن کریم میں حضرت مریم کے سوائسی عورت کا نام صراحة و کرنہیں فرمایا گیااس میں روہے ان کواللہ میاں کی بیوی سکتے والے عیسائیوں پر۔ کیونکہ کوئی آ دمی اپنی بیوی کا نام دوسروں کے سامنے لیٹا پیند نہیں کرے گا۔

و استجمدی و اد سکعی ان کی نماز میں اگر سجدہ پہلے ہوتا تھااوررکوع بعد میں توبیر تبیب واؤے نبیس مجھی جائے گی۔لیکن اگران کی نماز ہماری ہی نماز کی طرح ہے کہ رکوع پہلے اور سجدہ بعد میں ہوتو اس واؤ کا جواب شواقع کے پاس کیا ہوگا جو واؤ کوتر تنیب کے لئے مانتے ہیں۔البتہ حنفیہ کے لئے معقول استدلال ہوسکتا ہے۔مع المو الحعین بجائے مع الرا کعات کے مع الرا کعین فر مایا گیا بطور تغلیب کے یا بيه قصد هے كيمورتوں كى طرح گند مے دارخالى قتل وحركت كى نمازنه پڙھو بلكه پابندى اورخشوع والى مردانه نماز پر ھاكرواورنماز پر ركوع كا اطلاق تسمیة الکل باسم الجزء ہے اور مجدہ کی تقدیم یا تو ان کی شریعت کے مطابق ہوگی اور یا تحض شرف کے لیئے۔

ر لبط: ..... إن آيات ميں حضرت زكرياً كا واقعہ دعائے ولا دت يحييٰ اور حضرت مريم كے واقعہ كا تتمه بيان كيا جار ہا ہے اور ذلك من انباء الغيب مين اس كووليل نبوت قرارويا كيا ہے.

﴿ تشریح ﴾:.... بےموسم مچھل اور ناوفت اولا د:.....دخرت زکر یاعلیه السلام خدا کے برگزیدہ نبی ہونے کی وجہ سے اللّٰہ کی عظیم قدرت کے معتقد تھے۔لیکن اسباب عادیہ نہ ہونے کی وجہ ہے اس قتم کی درخواست کو جرات بے جاسمجھتے تھے لیکن جب حضرت مریم کے پاس بےموسم پھل آتے و کیھتے تو ول میں ایک خاص تشم کی تحریک ہوئی اور بار باراس کرامت کے مشاہدہ سے کیفیت نے شدت رغبت کی صورت اختیار کرلی۔تو درخواست پیش کردی کے اے اللہ مجھے بھی '' بے موسم کا پھل' عطاء فرمانا ذریة کا مطلب بیہ ہے کہ بابرکت اور نیک کر دار ہو۔ بید عاءمختلف مواقع میں مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے ممکن ہے مختلف اوقات کے لحاظ ے مختلف الفاظ استعمال کئے ہوں اس لئے کہیں کوئی لفظ نقل کردیا اور کہیں کوئی محراب سے مرادعمدہ اورمخصوص مکان ہے خواہ امام کا مصلی ہو یاوہ مخصوص جگہ جوحضرت مریم کے لئے بنائی گئی تھی۔حضرت عیسیٰ چونکہ بلا واسط سبب عادی یعنی باپ کے پیدا کئے گئے ہیں اس لئے ان کو' کلمة الله' یا' روح الله' کہا گیا بہ جواب ہے وفد نجران کے شبہ کا حضرت بھی ،حضرت عیسیٰ کے جمعصر ہیں اورسب سے پہلے ان کو مانے والے اس کئے ان کومصد ق کہا گیا ہے۔

مشرب بتحی**وی:.....اور حسص**ور میں سب جائز خواہشوں ہے رُکنا بھی داخل ہے۔مثلاً عمدہ کھانا پینا، بہننا، نکاح وغیرہ۔ حالا نکیدا حادیث سے نکاح کی فضیلت معلوم ہوتی ہے سوجس شخص کی حالت واقعی بیہو کہاس پرفکر آخرت غالب ہوکراس کوا دانیکی حقوق سے بے توجہ بنا وے تواس کے لئے تجرد ہی بہتر ہے۔ نکاح کی فضیلت میں من استبطاع منکم الباء ہی قیدخوداس کی مؤید ہے۔اور صالح ہوناایک کلی مشکک ہے جس ہےاوئی درجہ عام مؤمن اوراعلیٰ درجہ انبیاء کو حاصل ہوتا ہے۔اس لیے کل مدح میں اس لفظ کا استعال ے فائدہ نہیں ہےاور بحالت نماز فرشوں کی بات چیت چونکہ پیغام الہی تھااس لئے اس کی مشغولیت عین حصورِ قلب ہے وہ اس میں خلل اندازیااس کے منافی نہیں ہے۔انسی یکون لی غلام سے مقصودا سنبعار نہیں ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبرے بیسوال خودمستبعد ہے بلکہ اجابت دعا کی کیفیت کےاشتیاق کااظہار ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی بحالت موجودہ بوڑھے رہیں گے یااس میں پچھرد و بدل کیاجائے گا۔جواب کا حاصل میہ ہے کہ موجودہ حالت باقی رہے کی کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا۔

' لکانت: · · · · · · اورلز کے کالعیمین اور اس کا زندہ رہنا ہیہ بات کیجیٰ کے نام ہے معلوم ہو گئی تھی اور نشانی کی فرمائش بھی ای شدت شوق کا نتیجتھی یا ادائے شکر کے لئے پہلے ہے آ مادگی کا اظہارتھا۔غرضکہ نشانی بزی لطیف تبحویز کی گئی کہ نشانی کی ننانی ہوگ اور مقصود کا مقصود۔ بدرجہ اتم حاصل ہوگیا کہ ادائے شکر کے سواکسی دوسرے کام ہی کے ندر ہیں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ بہنسبت عدم کلام اختیاری کےعدم کلام اضطراری مراد لینااوفق ہے کما قال البیصاوی اور دونوں مراد لینااور بھی جامعیت رکھتا ہے۔اس آیت میں تین دن اور دوسری آیت سے تین رات معلوم ہوتی ہیں اور دونوں چیج ہیں اور **کواپنے** شوق اور جذبہ کے لحاظ ہے وہ خود تین دن تین رات ذکر اللہ میں مصروف رہتے لیکن بطوراستحسان وتا کیدحق تعالیٰ نے بھی اس کوارشاد فر مادیا اور شیح شام سے مرادیا تو مطلق اوقات ہیں مجاڑ ااور هیقة یمی اوقات مراد ہیں تو ان کی عبادت کودن کے ساتھ مخصوص کرنا پڑے گا۔

شحقیقات: ...... اِذْ فَالَتِ الْمَلَیْکَةُ میں دوباتیں قابل تحقیق ہیں۔(۱) مطلقا فرشتوں سے کلام کرنا خواصِ نبوت سے نہیں ہے۔خواص نبوت سے نبیل ہے۔خواص نبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ہے۔خواص نبوت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت مریم بالغ ہو چکی تھیں اس لئے شاید لفظ اصطفاء مکر رلایا گیا ہے کہ پہلاا صطفاء بچپین میں ہوا اور یہ اصطفاء جوانی میں ہواغرضکہ دونوں اصطفاء کرامات سے لبریز ہیں۔

لطا کف: .....هنالک دعا ہے بھی دوہا تیں معلوم ہوئیں ایک تواولا دکا آرز دمند ہوناز ہدکے منافی نہیں ہے بالخصوص جبکہ کسی دینی صلحت وغرض ہے ہوجیسے حضرت زکریا نے انسی خصف السموالی کی مصلحت دوسری آیت میں بیان فرمائی اس ہے بقاء سلسلہ کی تمنااور آرز وکا استحسان بھی معلوم ہوا جیسا کہ مشائخ کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔

دوسرے بیکداسباب بعیدہ کا سوال منافی ادب نہیں ہے۔ فریة طیبة کی قیدے معلوم ہوا کہ خلیفہ بنانے کے لئے اُن صفات کی شرط ہے اولا دبن اولا دبن ہوگی بعض بزرگوں سے جواس کی ضد کی تمنا منقول ہے وہ غلبۂ حال پرمحمول ہے یا عنداللہ مقدر نہ ہوئے بیض ہوگی بعض بزرگوں سے جواس کی ضد کی تمنا منقول ہے وہ غلبۂ حال پرمحمول ہے یا عنداللہ مقدر نہ ہونے پرتفویض ہے اور دب اجعل لی اید بیس مزید طمانیت کے لئے دعاء ہے جیسے حضرت ابراہ پیم کی دعاء دربارہ احساء موتنی گذر چکی ہے۔

أَذْكُرُ إِذْ قَالَتِ الْمَلْفِكُةُ آَى حِبْرَئِيْلُ يَلْمَوْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ أَنَى وَلَا اسْمُهُ الْمَسِيعُ عِيْسَى الْبَنُ مَوْيَمَ حَساطَبَهَا بِنِسْبَهِ النَّهِا تَنْبِيهُا عَلَى أَنَّهَا تَلِدُهُ بِلَا آبِ إِذْ عَادَةُ الرِّحَالِ نِسْبَتُهُمُ إِلَى ابَائِهِمُ وَجِيهُا ذَا حَاهٍ فِي اللَّذُنَيَا بِالنَّبَوَّةِ وَالْاَحْوَةِ بِالشَّفَاعَةِ وَالدَّرَحَاتِ الْعُلْى وَمِنَ الْمُقَوِّبِينَ (٣٣) عَنْدَاللَٰهِ وَيُحْكِمُ النَّاسَ فِي الْمُقُوِّبِينَ (٣٣) قَالَتُ رَبِّ النِّى وَلَكَ فِي الْمُهُدِ آَى طِفُلاَ قَبُلَ وَقُتِ الْكَلامِ وَكَهُلا وَمِنَ الصَّلِحِينَ (٣٣) قَالَتُ رَبِّ النِّى كَذَلَ مِنْكَ وَلَهُ مِنْكُونُ وَلَيْ مِنْكِ وَيُحْوَلُهُ مِنْكُونُ اللهِ يَخُولُ اللهُ يَخُلُقُ مَايَشَاءُ \* إِذَا قَطْنَى آمُرَ ارَادَ حَلَقَةُ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَلَهُ كُنُ فَيَكُونُ (٣٣) أَى فَهُو يَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ بِالنُّونِ وَالْيَاءِ الْكِتَابُ الْحَطَّ وَالْحِكُمةَ وَالتَّوْرِاةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣٪) وَيَحْلَلُهُ مِنْ الْمُولِلَا إِلَى بَيْنَى السَّرَاءِ لَى اللهُ يَعْدَلُكُ وَسُولًا إِلَى بَيْنَى السَوْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ الْمُهُ مِنَ الْمُولِ الْمَالِمُ فَى الصَّبَاءَ أَوْ بَعْدَ النَّلُوخِ فَنَفَحَ جِبْرَئِيلُ فِى حَيْبِ دِرْعِهَا فَحَمَلَتُ وَكَانَ مِنْ امْرِهَا مَا ذُكِونَ اللهُ عَلَى الطَّيْنِ اللهُ عَلَى الْمُعْمُ الْعَيْلُ وَلَى اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَوْنِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْلُونُ اللهُ وَلَاكُونُ اللهُ عَلَى الطَّيْرِ عِلْمُ الْعَيْلُ وَهُمُ يَنْطُونُ الْعَلَى وَهُمُ يَنْطُونُ الْعَيْرِ عَلَى الْطَيْرُ وَهُمُ يَنْطُونُ الْعَلَى الْعَيْرُ وَهُمُ يَنْطُونُ الْعَيْرُ وَهُمُ يَنْطُونُ الْمُولِي اللهُ وَالْمَالُونَ اللهُ عَلَى الْمُعْرُونَ اللهُ وَالْمَالُولُونَ اللهُ الْمُؤْونِ اللهُ عَلَى الطَّيْرِ وَلَاكُونُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُولُ الْمَلْولُ وَلَالْمُ الْمُؤْلُونُ اللْمُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤُلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الللهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ

عَنُ اَعُيُنِهِمُ سَقَطَ مَيَّتًا وَٱبُوِكُ اَشُفِي اَلَاكُمَة اَلَّذِي وُلِدَ اَعُمْى وَالْاَبُوَصَ وَخُصًّا لِانَّهُمَا دَآءَ ان اَعُيَيَا الْاَطِبَّاءَ وَكَانَ بَعُثُهُ فِي زَمَنِ الطِّبِّ فَابُرَأَ فِي يَوْم خَمُسِينِ اَلْفًا بِالدُّعَاءِ بِشَرُطِ الْإِيْمَان وَأَحْي الْمَوْتلي **بِإِذُنِ اللَّهِ ۚ** بِـارَادَتِـهِ كَـرَّرَهُ لِنَفي تَوَهُّمِ الْأَلُوهِيَّةِ فِيُهِ فَاحْيَا عَازَرَ صَدِيُقًالَهُ وَابْنَ الْعَجُوزِ وَابُنَةَ الْعَاشِرِ فَعَاشُوا وَوُلِدَلَهُمْ وَسَامَ بُنَ نُوْحٍ وَمَاتَ فِي الْحَالِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ ` تَخْبَأُونَ فِي بُيُوتِكُمُ " مِمَّا لَمُ أُعَايِنُهُ فَكَانَ يُخَبِرُ الشَّخُصَ بِمَا أَكَلَ وَمَايَأْكُلُ بَعُدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذُكُورِ كَاٰيَةً لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ مُّؤُمِنِيُنَ ﴿ أَمْ ﴾ وَجِئْتُكُمْ مُصَلِّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَىَّ قَبُلِيُ مِنَ التَّوُرُلِةِوَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيُكُمُ فِيُهَا فَأَحَلَّ لَهُمُ مِنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ مَالَاصِيَصِيَّةَ لَهُ وَقِيْلَ أَحَلَّ الْجَمِيُعَ فَبِعُضَّ بَمُعَنَى كُلِّ وَجِئْتُكُمْ بِالَيَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ لَفُ كَرَّرَهُ تَاكِيُدًا أَوُ لِيَبُنِيْ عَلَيْهِ فَاتَّقُوا اللهَ وَاطِيْعُونِ ﴿ ٥٠ ﴿ فِيهُ مَا امْرُكُمْ بِهِ مِنْ تَوُجِيَدِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هٰذَا الَّذِى امْرُكُمْ بِهِ صِرَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا الَّذِى امْرُكُمْ بِهِ صِرَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا الَّذِى امْرُكُمْ بِهِ صِرَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هٰذَا الَّذِى امْرُكُمْ بِهِ صِرَاطٌ طَرِينٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ هَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ \* هٰذَا الَّذِي الْمَرْكُمْ بِهِ فَكَذَّبُوهُ وَلَمُ يُؤْمِنُوابِهِ فَلَمَّآ أَحَسَّ عَلِمَ عِيُسلى مِنْهُمُ الْكُفُرَ وَارَادُوا قَتُلَهُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِى أَعُوانِي ذَاهِبًا إِلَى اللهِ ۚ لِانْصُرَ دِيْنَةً قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنْصَارُ اللهِ ۚ أَعْوَانُ دِيْنِهِ وَهُمُ اَصُفِيَاءُ عِيْسَى اَوَّلُ مَّنَ امَنَ بِهِ وَكَانُوُا اِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوُرِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْخَالِصُ وَقِيْلَ كَانُوَا قَصَّارِيُنَ يُحَوِّرُوْنَ الثِّيَابَ أَيُ يُبَيِّضُونَهَا امَنَّا صَدَّقَنَا بِاللَّهِ ۗ وَاشُهَدُ يَا عِيُسْى بِأَنَّا مُسُلِمُونَ﴿مَنَى ۚ رَبَّنَاۤ امْنَا بِمَإۤ ٱنُوَلَتَ مِنَ الْإِنِجُيلِ **وَاتَّبَعُنَا الرَّسُولَ** عِينى فَاكُتُبُنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿٣٥﴾ لَكَ بِالْوَاحُدَنِيَّةِ وَلِرَسُولِكَ بِالصِّدُقِ قَالَ تَعَالَىٰ وَمَكُوُوا آَىُ كُفَّارُ بَنِي اِسُرَائِيَلَ بِعِيُسْى إِذُ وَكَّلُوا بِهِ مِنْ يَقْتُلُهُ غَيْلَةٌ وَمَكَوَ الله ۖ بِهِمْ بِاَنُ ٱلْقَى شِبَهِ عِيَسْى إِنْ عَلَى مَنُ قَصَدَ قَتُلَهُ فَقَتُلُوهُ وَرَفَعَ عِينْ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ﴿ مُهُ اعْلَمُهُمْ بِه

تر جمیہ: ..... (یادیجیئے) وہ وقت جبکہ فرشتوں (جبرئیل )نے کہااے مریم الله تعالیٰ تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ (لڑ کے ) کی جومنجانب الله ہوگا۔اس کا نام سیح عیسی ابن مریم ہوگا (ان کی نسبت مریم کی طرف کرتے ہوئے ان کومخاطب بنانا پہ طاہر کرنے کے کئے ہے کہ وہ بلاباپ پیدا ہوں گے۔ورنہ لوگوں کی عادت یہی ہے کہ اولا د کی نسبت باپ کی طرف کی جاتی ہے )وہ باوجاہت (یاوقار) ہوں گے دنیامیں ( تو نبوت سے سرفراز ہوکر ) اور آخرت میں ( شفاعت اور مراتب عالیہ ہے مشرف ہوکر ) اور پہنچے ہوئے ہوں گے (الله کے حضور )اورلوگوں سے کلام کریں گے گہوارہ میں (بچینے میں بولنے کے وقت سے پہلے ہی )اور بڑی عمر میں اعلیٰ درجہ کی شائستہ لوگول میں ہے ہوں گے۔مریم بولیس خدایا بیکہاں ( کیسے ) ہوسکتا ہے کہ میر سے لڑ کا ہوجالا نکہ کسی مرد نے مجھ کو چھو ا تک مبیس ( نہ نکاخا نہ غیرنکات کے طور پر )ارشادالبی ہوا(بیکاروائی)یوں ہوگی ( کہتم ہے بچہ بلاباپ بیداہوگا)اللہ جو کچھ جا ہتے ہیں بیدا کردیتے ہیں جب وہ کسی کام کو پورا کرنا جاہتے ہیں ( اس کو پیدا کرنا جاہتے ہیں ) تو اس کو تھم دیدیتے ہیں ہو جا پھرجیسا کچھے انہوں نے جا ہاتھا ویسا ہی ( وہ کام ظہور پذیر ہوکرر ہتا ہےاوراللہ تعالی ان کوعلم عطافر ما تمیں گے(بیلفظ نون اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ لیعنی نُسعُسلٌ منہ،

ویُعِلِمُهُ ) کتاب (کتابت) اور حکمت تورات وانجیل اور نیز (ہم ان کو بنائیں کے )رسول بی اسرائیل (بچین میں یابالغ ہونے کے بعد۔ چنانچے حضرت جبرئیل نے حضرت مریم نے گریبان میں پھونک مار دی تو وہ حاملہ ہو کئیں۔اور پچھاس کا واقعہ سورہُ مریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔حق تعالیٰ نے جب حضرت عیسیؓ کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے جا کر اعلان فرمایا کہ میں تمہارے لئے خدا کارسول ہوں) دیکھومیں تم لوگوں کے پاس تمہارے بروردگار کی نشانی (اپی صدافت کا نشان) لے کر آیا ہوں (وہ یہ ہے کہ ) میں بلاشبہ (ایک قرأت میں کسر إنّ کے ساتھ ہے بطور استینا ف کے ) بنا تا ہوں (مصنوعی شکل ) تمہارے لئے گارے کی پرندہ کی تی صورت (پرند کی شکل اور کاف اسم مفعول ہے ) بھراس میں بھونک ماردیتا ہوں (فیسہ کی شمیر تھے پیم کاف مثلیہ کی طرف راجع ہے) جس سے وہ پر ندہ بن جاتا ہے اللہ کے تھم (اراوہ) سے (چنانجد انہوں نے جیگا ڈرکی شکل ان کے سامنے بنائی کیونکہ خلقت کے لحاظ سے دہ سب سے ممل پرندہ ہوتا ہے۔غرضکہ وہ اڑنے لگا اور سب لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے لیکن جب نگا ہوں سے اوجھل ہوجا تا تو فورامرکرگر جا تا۔اور میں چنگا کردیتا ہوں(احی*صا کردیتا ہو*ں) مادرزادا ندھوں(بیدائش نامینا وَں) کوادرکوڑھیوں کو(ان دونوں بیاروں کی تخصیص اس لئے کہ کہ بیدلاعلاج بیاریاں مجھی جاتی میں کہ جن ہے ڈاکٹر عاجز تھے۔حضرت عیسیٰ کی بعثت طب کے زمانهٔ عروج میں ہوئی تھی۔ چنانچے ایک دن میں انہوں نے پچاس ہزار بیاروں کومحض دستِ دعاء کی بدولت بشرطِ ایمان بھلا چنگا کر دیا )اوراللہ کے حکم ے مُر دوں کوزندہ کردیتا ہوں ( یعنی اللہ کے اراوہ ہے۔اس جملہ کواس لئے دو ہرایا کہان پرشبہ الوہیت کا نہ ہوجا ئے غرضکہ انہوں نے ا پنے دوست عاز کواوراس طرح ایک بڑھیا کے لڑ کے ،اورعشر وصول کرنے والے کی لڑ کی کوجلا دیا۔ چنانچہوہ زندہ رہے اوران کے اولا د پیدائے ہوئی۔اورسام بننوح کوزندہ کردیا جو پھرنوز امر گئے )اور میں تم کو جتلاسکتا ہوں جو پچھتم کھاتے ہواور جو پچھتم ذخیرہ (جمع ) ر کھتے ہوا پنے گھروں میں (جن چیزوں کو میں نے دیکھا بھی نہیں چنانچہ آپ برخض کے کھانے کے بعدیا کھانا کھانے ہے پہلے ہی بتلادیتے تھے) بلاشبہان (مذکورہ) باتوں میں تمہارے لئے بڑی ہی نشانی ہے۔ واقعی اللہ پراگرایمان رکھنے والے ہو (اور میں تمہارے یاس اس کئے آیا ہوں کہ ) تصدیق کردول تورات کی جومیرے سامنے (میرے سے پہلے) ہے اور اس لئے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے لئے حلال کردوں بعض چیزیں جوتمہارے لئے حرام کردی گئی تھیں (چنانچہ انہوں نے ان کے لئے مچھلی اوروہ پرندہ جس کے چونچ نہیں ہوتی حلال کردیا۔اوربعض نے کہا ہے کہ ہر چیز ابن کے لئے حلال کردی تھی۔اس صورت میں لفظ بعض کل کے معنی میں ہوجائے گا)اور میں تمہارے یاس تمہارے بروردگار کی نشانی لے کرآیا ہوں (اللہ کی تو حید واطاعت جو پچھ میں تم کو تھم دوں) دیکھواللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے سب کے یرور دگار ہیں۔سوان کی بندگی کرویہی (اس جملہ کوتا کیذ امکرر لائے ہیں یا اس لئے کہ اٹلے جملہ کا عطف اس پر درست ہو سکے۔اس لئے تم کواللہ تعالیٰ ہے ڈرواور میری اطاعت کرو (اللہ کی تو حیدواطاعت کا جو پچھ میں تم کوظم ووں )و کچھواللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے سب کے پر دردگار ہیں سوان کی بندگی کرویہی (جس کی طرف میں تم کو بلار ہا ہوں ) دین کا سیدھارات ہے (کیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو جھٹلا یا اوران پر ایمان نہیں لائے ) پھر جبکہ حضرت عیسیٰ نے محسوس کرلیا ( جان لیا ) بنی اسرائیل ہے کفرکو(اوران کے ارادہ ُ قُلّ کو) تو پکاراٹھے کون ہے جومیرامددگار (حمایتی ہوجائے در آنحالیکہ میں اٹھنا جا ہتا ہوں)اللہ کے لئے (اس کے دین کی نصرت کے لیئے )اس پران کے چندحواریوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ( دین کے حمایتی ہیں۔ یہ بارہ مخلص ترین افراد تنے جوسب سے اول حضرت عیسیٰ کے دستِ حق پرایمان لائے حواری حورے مشتق ہے جس کے معنی خانص سفیدی کے ہیں۔اور بعض کی رائے ہے کہ وہ دھو بی تھے جو کپڑول کو دھوکر سفید کیا کرتے تھے ) ہم اللہ پر ایمان لائے (اس کی تصدیق کی) اور گواہ رہے (اے حضرت عیسی ) کماس کی فرمانبرداری میں ہماراسر جھک گیا ہے۔ خدایا جو پچھ آپ نے نازل فرمایا (انجیل)اس پرہم ایمان لے آئے اور پیروی کرلی رسول (عیسیٰ ) کی سو ہمارا شار بھی ان لوگوں میں کر لیجئے جوشہادت دینے والے ہیں (آپ کی وحدانیت کی اور آپ کے پنجبروں کی صدافت کی حق تعالی ارشادفر ماتے ہیں )اور خفیہ تدبیریں کیس ( کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں ایسامخض تجویز کر کے جوان کو (احیا تک قبل کروے )اوراللہ نے بھی مخفی تدبیر کی (ان کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ کے قبل کاارادہ کرنے والے کواللہ نے ان کاہمشکل بنادیا۔ چنانچہلوگوں نے اس شبہ میں اس کوتو قتل کردیا اور حصرت عیسیٰ کا رفع ساوی ہو گیا ) اوریا درکھو کمخفی تدبیریں كرنے والوں ميں اللہ ہے بہتر كوئى ( زيادہ جانے والا )نبيں ہے

شخفی**ن وترکیب:....اسمه السمسی**عینی لفظ عینی بدل ہے ہے اور سے معرب ہے۔اصل میں ماتع یا مشجا عبرانی لفظ تھا بمعنی مبارک ۔معرب ہو کرمسے ہو گیا۔اوربعض نے اس کوسے سے ماخوذ مانا ہے کیونکہ ان کے سے برکت وشفاعت حاصل ہوتی تھی۔ یا زمین کامسح مراد ہے بعنی ہمہ وقت سیروسیاحت میں رہنے کی وجہ ہے ان کومسے کہا گیا۔اورمسے الد جال بالا تفاق عربی لفظ ہے اس کی وجہ تشمید رہے کہ وہ ممسوح العین ( پچکی ہوئی آئکھ ) ہوگا۔ سے حالانکہ لقب ہے کین اس لئے کہا گیا کہ وہ مسمیٰ پرعاامۃ ہوتی ہے مسح خبرامِل ـ

ابن مویم بیمبتدائے محذوف کی خبراول ہوگی۔ تیسٹی کی صفت نہیں ہے اور تیسٹی خبر ٹانی ہے۔و حیہ ای ذاجاد منصوب ملی الحال المقدره ہےلفظ کلمۃ ہے باوجود میکہ بیکرہ ہے مگرموصوفہ ہےاور تذکیر بحسب المعنی ہے بسالشف عقاس ہے مراد خاص اپنی امت کی شفاعت ہے جو ہر نبی بوت ، یا جائے گا کیکن شفاعت کبریٰ عامہ و خاصہ ہے رسول اللّٰدُ سلی اللّٰدعلیہ وسلم کا جیسا کہ بعثت عامہ بھی آ پ کا خاصمت مومن المقربين بيمعطوف م وجيها بريعي ومقر بامن المقربين.

ويسكلم الناس اس كاعطف حال يرب بتاويل اسم في المهد وكهلا بيدونون لفظال كرحال بين صرف لفظ كهل حال بين ہے کیونکہ دونوں زمانوں کی برابری ہے۔مھید مصدرمیمی ہے۔ بچپر کا گہوارہ تبنسیر کبیر میں اس سے مراد ماں کی گودبھی لی گئی ہے۔عبارت بتقديرا الطاف ہے جس كی طرف جلال محقق نے لفظ طفلا ہے اشارہ كيا ہے يعنی فسی زمان السمهد و ملاقه زمانه كبولت تمين (٣٠) سال کے بعد یا جالیس (۴۰)سال کے بعد ہوتا ہے۔روایت میں آتا ہے کتمیں (۳۰)سال کی عمر میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ہے سرفراز فرمادیا تھا۔تمیں (۳۰) ماہ یا تین (۳) سال کچھ ماہ کے بعد بیدواقعہ رفع ساوی پیش آ گیا۔اس ہے دو یا تیس معلوم ہوئیں۔ایک مدت نبوت کا جالیس سال ہونا ہے اکثری ہے کلیے نہیں ہے۔حضرت پھی بعمرتیس (۳۰) سال نبی بنادیئے گئے ، دوسرے ز مانهٔ کہولت ان کونبیں ملا۔اور قر آن کے بیان کا سیح ہونا ضروری ہےاس لئے دو بارہ تشریف آوری ہوگی اور اس ز مانهٔ کہولت میں کلام ہدا ہے۔ ادشادفر مائیس گے۔اس ہے رفع ساوی اورمسئلہ حیات عیسٹی پر رفتنی پڑتی ہے۔ چنانچے روح المعانی میں سعید بن المسیب اور زید بن اسلم كاتول قل كيا ہے كه انه رفع الى السماء و هو ابن ثلث و ثلثين سنة اورابن جرير نے ابن زيد سے اس آيت كے ذيل ميس تخريج كي بوسيكلمهم اذا قتل الدجال وهو يومنذ كهلّ دلت الأية على نزوله الى الارض فإفهم.

ومن البصالحين بيتيسرا حال ب يعلمه بيستقل كلام بحضرت مريم كى تاليفِ قلب كے ليئے۔اورغم ملامت كے ازالہ كے کے لایا گیا ہے۔الے تناب یامطلق کتب الہیمراد ہے زبوروصحا نف وغیرہ اور یا بقول مفسرٌ خطاطی اور کتابت مراد ہے۔ کیونکہ اپنے زمانہ میں بہترین اور بےنظیر خطاط تنے ۔ تو رات اگر چہ حضرت مویٰ علیہ السلام کی کتاب تھی لیکن کتب سابقہ کے بھی وہ حافظ ہوں گے تو رات ك جس حصد كوانجيل مين منسوخ كرديا كياب وه اس مستقل ب-ورسولا س يبلي و مجعله مين اشاره اس كمنصوب بفعل مضمر ہونے کی طرف اور وہ معطوف ہوگا معلمه پر فی الصباتین سالہ عمر میں اور بعدالبلوغ سے مراقعیں (۳۰) سال کی عمر ہوگی۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ چالیس (۴۶)سال کی عمر میں نبی بنائے گئے اوراس (۸۰)سال اس کے بعد رسالت کے فرائض انجام دیتے رہے بعمر

۱۲۰ سال رفع ساوی ہوا۔

ماذكر في سورة مربع لين واذكر في الكتاب مربع اذ انبتذت من اهلها الى ابعث حيًا انى قد جئتكم باية لفظ بانى سال طرف اشاره م كرجملة كل جريس م جيها كفيل كاند ب باية اى متلبسًا باية ال ين تغليم كى به هى الفظ هى كى تقديم ساشاره م كد أنَّ بفتح الهمز وكل رفع من م مبتدائ محذوف كى خبر م الحسلق. يبدل م آية سخل كى تفير تصويل من العبر المعناف م جوائد كافاصة فعل م له المحلكم يعنى لتحصيل ايمانكم و دفع تكذيبكم اياى كهيئة الطير . بحذف المضاف م يعنى ذات هيئة كائنة كهيئة الطير اوركاف محذوف كه متعلق م جوفل كم مفعول محذوف كى نعت واقع بور با م اورجال محقق كاف كومفعول كهدر م بين بمعنى شل تقديراس طرح بوكى فاصور لكم من الطين مماثل هيئة الطير آگفيه كي خميركاف كي طرف راجع كرر ب بين يعنى فيانفخ في ذلك الشدى المماثل لهيئة الطير .

اکے سل السطیو چیگاڈ رکے دانت، کان، بیتان ہوتے ہیں۔عورتوں کی طرح حیض آتا ہے بغیر پروں کے اڑتا ہے۔ صبح اور مغرب کے بعد کچھ دیراس کونظر آتا ہے باقی اوقات سوجھائی نہیں دیتا۔نظر سے غائب ہونے کے بعد مرجانا اس لئے ہوتا ہے کہ مصنوعاتِ باری اور مخلوق کی کاریگری میں فرق رہے۔اور بعض نے ان پرندوں کی عمر صرف ایک روز بتلائی ہے۔

بىشىر طەللايىمان كامطلب يەہے كەگوياا چھا ہونے كى فيس يەترغىب الى الايمان تقى ممكن ہے مشن كے ہپتالوں كا جال عيسا ئيوں كى طرف سے تمام ملكوں ميں پھيلانے كى بنيادىہى ہو۔

واحسی السمونی حضرت عیسی علیه السلام یا جی یا قیوم پڑھ کر زندہ کردیتے تھے۔ چنانچہ جالینوں مشہور طبیب کے سامنے لوگوں نے جب یہ بات نقل کی تو کہنے لگا کہ بغیر علاجوہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناوہ نبی ہیں۔ کیونکہ طبیب کا یہ کامنہیں ہے۔ حضرت عیسی سے احیاء موتی کی درخواست کی گئی انہوں نے چارنفوس پر تجر بہ کرکے دکھلایا۔ عارز جوان کے دوست تھے، ان کے انتقال پر ان کی ہمشیرہ نے آپ کو اطلاع دی تو حالا نکہ ان کو مدفون ہوئے تین روزگذر چکے تھے لیکن آپ ان کی ہمشیرہ کے ہمراہ قبر پر پہنچ اور اللہ سے دعا کی چنانچہ عازر الیکی حالت میں قبر سے نکلے کے تازہ خون ان کے بدن سے بہدر ہاتھا۔ عرصہ تک بیزندہ رہے، ان کی اولا دہوئی اسی طرح ایک بڑھیا کا لاک اور ایک عشروں کے مراح ایک بڑھیا کا لاک اور ایک عشروں کے دوست نوح کے صاحبز ادہ کی قبر پر کہنچ ان کو زندہ کیا۔ اور چو تھے خص سام حضرت نوح کے صاحبز ادہ کی قبر پر کہنچ ان کو زندہ کیا۔ انہوں نے گھراکردریافٹ کیا کہ کیا قیا مت قائم ہوگئ ہے؟ فرمایا لال کی دعو تک باسیم اللہ الاحظیم ان خوارق کود کھرکہ بھی لوگوں نے بہی کہا کہ بیسے ہوگئی اور کرامت دکھلائے فرمایا فلا شخص نے یہ کھایا اور فلاں شخص بیا مرک میں کود کھرکہ بھی لوگوں نے بھی کہا کہ بیسے ہوگئی اور کرامت دکھلائے فرمایا فلا شخص نے یہ کھایا اور فلاں شخص بیکام کرے ہو۔

مصدقا اس کاعطف لفظ آیة کے متعلق مضمر پرہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہے قسد جنت کم متدب ایک و مصدقا و لاحل کا عطف مصدقاً پر ہور ہاہے اگر چے مصدقاً ترکیب میں حال اور لاحل مفعول لہ ہے تا ہم دونوں کوتا ویلا ایک کرنا پڑے گا۔

ای جنتکم لا صدق و لاحل و لاحل لکم علاء کی اس بارہ میں دورائے ہیں بعض کی رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شریعتِ موسوی کے بعض احکام منسوخ کے اور بعض میں تغیر و تبدل کیا جیسا کہ خود شریعتِ اسلامیہ اور قر ان کریم کے احکام میں تغیر و تبدل کینے جوتار ہاہے۔ اور یہ بات مصدقہ السما بین بدی من التوراة کے منافی نہیں ہے اور بعض کی رائے ہے کہ چونکہ ان دونوں جملوں میں تعارض لازم آتا ہے کہ ان کوتوراة کا مصدق بھی کہا جائے اور پھر ٹائنے اور مبدل بھی مانا جائے اس لئے مان لینا چاہیے کہ خودانہوں میں تعارض لازم آتا ہے کہ ان کوتوراة کا مصدق بھی کہا جائے اور پھر ٹائنے اور مبدل بھی مانا جائے اس لئے مان لینا چاہیے کہ خودانہوں نے اصل شریعت موسوی میں ترمیم نہیں کہ بلکہ رسوم فاسدہ اور غلط رسوم ورواج کی اصلاح کی تھی لیکن قول اول ہی صحیح ہے بہر حال حضرت یوسوٹ ہوئے ہیں اور عسیٰی وموی علیمالسلام کے مانوں میں 20 اسال کا فصل ہے۔ انہیاء بنی اسرائیل میں سب سے اول نبی حضرت یوسوٹ ہوئے ہیں اور

سب سے آخری نبی حضرت نبیٹی علیہ السلام۔

و فیل اهل المجمیع تمام احکام ہے مرادز نا اوقل جیسے افعال نہیں ہیں کدان کوئی حضرت بیٹی نے حلال فرمادیا تھا بلکہ صرف وہ
تمان افعال جن میں زیادہ تشدداور تخی تھی۔ان اللہ دہی اس میں نصاری پرتعریف اور تردیہ ہے۔فلم احسس اس سے پہلے
فکذبوہ و لمہ یو منوا کی تقدراس لئے مانی ہے تاکہ فلما احس کا ترب اس پرسیح ہوسکے۔احساس کے معنی وجدان شے بالحاسہ کے
تمان سے بعد علم سے اس کی تغیر کرنا اس طرف مشیر ہے کہ کفر محسوسات میں سے نہیں ہیں لیکن شدت ظہور سے کنا پہر نے کے
لئے استعارہ کیا گیا ہے المی اللہ سے پہلے ذاہب متعلق ظاہر کردیا اور بعض نے المی کو بمعنی مع یا بمعنی فی یا بمعنی لام لیا ہے اوراس انصاری
کے متعلق کردیا ہے اور مؤخر صورت میں سم تکلف کرنا پڑے گا آگر چدوج آلمعانی میں اس تقدیر کو زیادہ بلغ کہا ہے مسن یہ سے سے سور نمی میں تعدید کردیا دونوں منظمی ہوگئے۔
منتھیا نصرہ المی اللہ بہر حال اللہ یارسول یادین کی فیرت کی اور کی طرف نبیت ہے اور الف کی زیادتی تغیرات نسب سے ہاور یا
المسحو ادیون ، حو ادی الوجل خالمة من المحود گویا حور کی طرف نبیت ہے اور الف کی زیادتی تغیرات نسب سے ہاور یا
ور بمعنی رجوع ہے ان کے دل اللہ کی طرف راجع ہیں یاروش تھاس کے حواری کہلائے ممکن ہے یہ بارہ حضرات شاہی خاندان کے
افرادہ وں جو نہایت سفید کہرے پہنے ہوں اور بعض کی دائے ہے کہ یہ دھو بی شعر بحوکر سفید کرتے تھے۔ قفال کی دائے ہے کہ یہ دھو بی حوکر حوکر وقال کی دائے ہے کہ اس اور وحواری کہا جا تا ہے۔
ان بارہ افراد میں بعض شنم اور بعض دھو بی ، رنگر یز ، ماہی گیر شے اور کیٹرے دھوکر حوکر سفید کرتے تھے۔ قفال کی دائے ہے کہ سے دھوکر وحوکر وحواری کہا جا تا ہے۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیسب مخلصین صحابہ خضرت عیسیٰ علیہ السّلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان کو بھوک و بیاس لگی تو حضرت عیسیٰ نے فور ااپنی کرامت سے ان کو کھلا بلاکر شکم سیر کردیا۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیامن افضل منا آپ نے ارشاد فر مایا افضل منکم من یعت میں ہے بہترین شخص وہ ہے جو خود کما کر کھائے اس پر ان سب نے اجرت پر کپڑے دھونے شروع کر دیئے۔ یا عالبًا بچیپن میں ایک مرتبہ ان کی والدہ نے ان کوایک رنگریز کے پاس جھوڑ دیا اس کے پاس رنگنے کے لئے مختلف شم کے کپڑے آئے ہوئے تھے وہ ان کو کام سمجھا کر کہیں چلاگیا آگر دیکھا تو تمام کپڑے ایک ہی ماٹ میں ڈال دیئے گئے لیکن جب حضرت کے کپڑے آئے ہوئے تھے وہ ان کو کام سمجھا کر کہیں چلاگیا آگر دیکھا تو تمام کپڑے ایک ہی ماٹ میں ڈال دیئے گئے لیکن جب حضرت عیسیٰ کے فر مانے پر اس نے نکالے تو سب علیحہ و علیحہ و مختلف رنگ کے نکل آئے۔ یدد کھی کڑاس کو نہایت درجہ جیرت اور بخت تعجب ہوا اور دیکھنے والے ان کے معتقد ہوگئے۔

ومكر الله بيلفط بهى متشابهات ميں ہے ہے جس كى مختلف توجيهات كى تي ہيں۔(۱) مشاكلت صورت كى وجہ ہے "جزاء سيئة سيئة مشلها" كى طرح ہے يعنى جزائے مكر كومكر كہديا گيا ہے۔(۲) الله كى طرف ہے ان كے ساتھ كى گئى كاروائى مشابہ مكر كے تھى اس لئے اس كومكر كہا گيا ہے۔(۳) اس لفظ كو متشابہ نہ كہا جائے بلكہ قد بير مخفى محكم كے معنى ہيں۔ پھر بعد ميں عُر فاشر پہنچانے كى قد بير كے معنى ميں اس كو خاص كرليا گيا ہے۔ روح المعانى ميں امام ہے يہ معنى تقل كئے گئے ہيں ایصال المكر وہ الى الغير على وجہ تھى فيہ اس لحاظ ہے اس كا طہور حق تعالى ہے حقیقة ممكن ہے۔

ربط .....حضرت مریم کے واقعات گذشته آیات میں بیان ہوئے تھے ان آیات میں بھی اس کا تتم یعنی حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کرنا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ .....حضرت مریم وعیسی کے واقعات ..... اصل مناء تو حضرت عیسی علیہ السلام کے واقعہ ولادت کے سلسلہ میں جو بعد واستعجاب عام طبائع میں پایا جاتا تھا اس کو کم کرنا ہے اورای کو ہلکا کرنے کے لئے بطور تمہید حضرت مریم کے خوارق وکرا مات کا ذکر چھیٹرا گیا ہے۔ولادت سے لیکر پوری جوانی تک جس کے واقعات زندگی عجائب وغرائب سے لبریز ہوں تو اس

کی فرع بھلائی اصل کے برخلاف کیونکہ ہوسکتی ہے۔ پھران کو بےموسم پھل ملے تو حضرت زکریا کو بےموسم میوہ خوبانی عطا ہواغرضکہ جس گھرانے پر خدائی نوازشوں اور کرشموں کی اس طرح بارش ہورہی ہو وہاں'' بے باپ بچہ کی پیدائش'' انکار کی حد تک عجو بنہیں دہنی عاہے - بہرحال ہوا یہ کہ حضرت کی بھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے کہ حضرت مریم ایک وفعہ عسل حیض سے فارغ ہوکر انھیں تو سامنے فرشہ کودیکھا۔اپنی پا کدامنی اور پاک طبینتی کی وجہ سے ایک دم گھبرائٹیں ،تعارف کے بعد جب ذرااطمینان ہوا تو فرشہ نے با**مرا**للی پچھ دم كرديا جس سےان كو بچھامىد ہوگئى۔ پچھەدنوں كے بعداس كاچرچا ہواايك كنوارى لاكى كااميدى ہوجاتا كيا پچھ ہنگامه آرائى كاباعث نہیں ہوا ہوگا۔اس سے تنگ آ کروہ چیازاد بھائی پوسف کے ساتھ بیت المقدس سے ناصرہ چلی گئیں ،اور وہیں بیت اللحم کے کسی گوشہ میں ولا دت ہوئی۔لوگوں نے حصرت زگریا کو متہم کر کے آل کردیا تھا۔ کچھلوگوں نے یوسف کومریم کا شوہر قرار دیا اوراہل کتاب میں بھی یمی بانت مشہور ہے۔

حضرت مریم کی پاکدامنی:.....مکن ہے کہ مل ظاہر ہوجانے کے بعدیا واا دت کے بعدان سے شادی ہوگئی ہویا جاہلوں کے طعن سے بیچنے کے لئے لوگوں نے شادی کی بات مشہور کردی ہو۔ قر آن نے اس سے تعرض نہیں کیا البنتہ اس بے بنیا دالزام سے ان کی نزاہت ونظافت بڑے زوردارالفاظ میں ان اللہ السنے سے فرمادی تی ہے کہ جس کوروزِ اول ہی سے چھانٹ لیا ہواور باوجود لڑکی ہونے کے اس کواپنی نیاز اور کلیسا کے لیئے قبول فر مالیا۔ نیز احوال رفیعہ مرحمت فر مائے پاک طبیعت ہتھرے اخلاق ظاہری ، باطنی تفذيس سے مالا مال كيا جہاں بھر كى عورتوں پرايك خاص فضيلت بخشى يعنى ايسى استعد در تھى كەبدون مرد وعورت كے تعلقات كے غير معتاد طريقنه پرايک جليل القدر پيغمبر پيدا ہوں ۔ پيامٽياز دنيا ميں کسي کوبھي حاصل نہيں ہوسکا۔

عداوت سيح: ..... بهرحال حفزت مريم وعيسى عليها السلام كے متعلق كہا جاتا ہے كہ يوسف ان كومصر لے گئے وہيں حفزت عيسى جوان ہوئے اور پھر ملک شام گئے وہاں حصرت بیجیٰ جوان ہو چکے تھے اور ان سے بڑے تھے وہ لوگوں کونصیحت کرتے اور ان کی نبوت کی تقىدىق كرتے۔ آخر بادشاہ نے ان كولل كرديا۔ حضرت عيسىٰ بروشلم وغيرہ شهروں ميں تبليغ كرتے رہےاور يہودكوان كے ساتھ عداوت بڑھتی رہی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بامرالہی وین موسوی کے احکام میں ترمیم کی جس کی تفصیل انا جیل اربعہ ہے معلوم ہوسکتی ہے یوم السبت کے سلسلہ میں بڑی پابندیاں تھیں ان کو ہٹایا۔غرضکہ اس سے یہود مستعل اور ان کے دریئے آزاد ہو گئے جس ہے ان کوایئے اعوان وانصار ہےاعا نت طلب کرنی پڑی یہاں ابن مریم کوبطور جز عِلم استعال کر کے حضرت مریق کی بزرگی کی طرف اشارہ ہےاور نیز ہ يه كهان كى نسبت باپ كى بجائة تمهارى طرف موكى ـ ربايه كه دوسرول كواس ئى شبه موكا مگراس كاجواب و جيها فسى المدنيا و الاخو ة میں دیدیا کہوہ خوداینی بزرگ کی وجاہت ہے تم کوان شبہات کے الزام ہے بڑی کردے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے استفسار حال کیا تو آپ نے ہدایت البی کےمطابق بچر کی طرف اشارہ کردیا۔حضرت عیسی نے او یک الماس فی المهد کا بورا بورا ثبوت بم پہنچادیا۔ اورفر ماياانسي عبدالله اتنانى الكتاب الخ بعض محرقين نيكهاكه ويسكلم الناس في المهدك بيمعن بيس كه خاص فتم كاعا قلان كلام کریں گے بلکہ مقصد ریتھا کہ بچہ گونگا پیدائہیں ہوگا۔ بلکہ عام طور ہر بچوں کی طرح بولے گااست عفو الله حالانکہ قیامت میں لوگ ان کے ال خصوص وصف كويدكه كرسرايي مح اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في السعهد و تحهلا كياكونى احمق كهرسكما به كدوبال بهى اس كهنه كا منشاء يبى جوكا كدار كا كون كانبيس تقارعا مار كون كى طرح بولنے والا تقا لاحول ولاقوة الخ ـ نکات ...... ملائکہ کااطلاق بصیغہ جمع حضرت جبریل پراہیا ہی ہے جیسے کہا جائے کہاں مسئلہ میں ملاءیہ کہتے ہیں اگر چہا یک ہی عالم کہتا ہواور یاممکن ہے کہ دوسر نے فرشتے بھی ان کے ہمراہ ہوں گے مگر جبریل اصل ہوں اور دوسرے تا بعے۔اورانہوں نے بھی اجمالا یا تفصیلا بشارت سنائی ہویا صرف تا ئیدگی ہو۔

اور کلمة الله کینے میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو بلااسباب عادیہ پیدائیا جاتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے جیے و ما د میت الدومیت ولکن الله دمنی اورا بن مریم کہنے میں اشارہ ہے بن باپ پیدا ہونے کی طرف ورنہ باپ کی طرف اسادہ وئی چاہتے تھی۔

اذا قسط ہی احسو اس سے استبعاد اور استجاب کو رفع کرنا ہے کیونکہ اس میں کوئی شرنہیں کہ دنیا میں ہو کچھ ہوتا ہے وہ اسباب کہ ماتحت ہوتا ہے لیکن اللہ کی ان ماتحت ہوتا ہے لیکن اللہ کی قدرت اسباب کی تختاج نہیں ہے اول تو خود اسباب بی انہوں نے پیدا کے اور سبب اور مسبب علاقہ بھی ان کا پیدا کردہ ہے۔ اس لئے اسباب اور عادات تو اس کے تالع بیں لیکن وہ ان میں ہے کی کا پابند نہیں ۔ و مرے اگر ہر چیز کو اسباب بی کا چوائی مانا جائے تو پھر اسباب بی اسباب کے حتاج ہوئی جو ان بیس اور وہ اسباب بھی دوسرے اسباب کے ۔ اس طرح تسلسل لازم آئے گا جو محال ہے ، اور اگر اسباب اپنے اسباب کے تاب اب کے تاب کے تاب کے تاب کے تاب کی اند علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کئے یقین واذ عان ضروری ہے۔

خاتم الا نبیاء فیلی اور حضرت مسیح التکلیلانی ....... و یعدامه المکتاب و المحکمة سے مرادیا تو عام کتب آسانی اور خصوصاً تو رات وانجیل کاعلم ہوگا کہ وہ بری گہری حکمت کی باتوں کی تلقین کرے گا۔ اور یا مراوقر آن وسنت کاعلم ہو کہ وہ دو ہارہ فرول کے بعد شریعت محمد افتی حکم کریں گے۔ اور یہ جب ہوسکتا ہے کہ پہلے شریعت کاعلم ہو۔ انسی اخسلی محفی ظاہری حیثیت سے شکل و صورت بنانا مراد ہے اور اس کی اظ سے غیراللہ پراس کا اطلاق جائز ہے۔ خودی تعالی احسن المخالقین فرمار ہے ہیں۔ گویا نبوت سے محل کی بے جان پہلے بطور ''ار باعل'' اس نہ ویہ قدرت اور خارق عادت کا اظہار اس طرف اشارہ ہے کہ جب خدا میری ایک پھونک ہے مٹی کی بے جان مورت یوں میں بران وال سکتا ہے تو کیا وہ ایک فی بے بان مورت وہ میں روح عیسوئی فائض نہیں کرسکتا ہے۔ وقد رت کے ان دونوں تماشوں کے بعد کیا تعجب رہ جاتا ہے۔ واصل ہے کہ حضرت سے پر کمالات روحانیہ وملکیہ کا غلبہ تما اس کے مناسب آ خار خابر ہوئے تھے۔ لیکن اگر معلک پر بشر کوشرف وفضیات حاصل ہے اور اس وجہ سے ابوالبشر کواگر مجود ملائکہ بنایا گیا ہے تو کوئی شہنیس کہ خل جس ذات میں تمام کمالات بشر رہ یعنی روحانی اور ملکوتی صفات اعلی درجہ کی ہوں اس کو حضرت سے سے افضل ماننا پڑے گا۔ پر ندوں کی شکل بنانے تھوری میں واضل ہے اور اس کو حضرت سے سے افضل ماننا پڑے گا۔ پر ندوں کی شکل بنانے تھوری سے اور اس وجہ سے ابوالبشر کواگر مجود ملائکہ بنایا گیا ہے تو کوئی شہنیں کہ بنانا تھوری میں واضل ہے اور اس وجہ سے ابوالبشر کواگر مجود ملائکہ بنایا گیا ہے تو کوئی شہنیس کما میاں میں واضل ہے اور اس وجہ سے ابوالبشر کواگر ہے وابوں کی متاسب کا خوابی کو کرند ہے۔

ر ہار کہنا کہ خداد نیا میں کسی مُر دہ کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گامحض بلادلیل دعویٰ ہے اور فیسمسائ النسی قسطسی علیها الموت سے استدلال سیح نہیں ہے۔ مرکتے ہیں مخفی اور لطیف تدبیر کواب اگر کسی نیک مقصد کے لئے ہے تو اچھی اور برے مقصد کے لئے ہے تو بری ہے۔ اس لئے "ولا یہ حیت السم کسر السبی الا باهله" میں مرائس کہا گیا ہے۔ یہاں ایک طرف انسانی تد ابیر کا جال بُنا جار ہاتھا۔ دوسری طرف قدرت اس کواد هیر دی تھی۔ اوروہ اس کا تار پودکر نے میں کامیاب ہوگئ۔ امنا باللہ متضمن ہے ایمان بالرسول کواس طرح گویا مناجات میں ایمان بالرسول کی تصریح بھی ہوگئی ہے۔

ایک شبہ کا از الہ است دہارہ ہوا تھا۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حواریین کی طرف مبعوث ہونا معلوم ہوا۔ اورآ یت بالا سے بی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا معلوم ہوا تھا۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حواریین بھی بی اسرائیل کی مارئیل کی مارئیل کا مائدہ کی درخواست کرنا فہ کور ہے۔ اور آ یت مائدہ میں تصریح ہے کہ دونوں جماعتیں علیحدہ تو امین سے دونوں کے مجموعہ سے نتیجہ یہ لگا کہ ان دونوں لفظوں کا مصدات ایک ہی ہے اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں جماعتیں علیحدہ قو میں ہوں یعنی اصل بعث تو حضرت سے کی بی اسرائیل کی طرف ہوگی جیسا کہ ان کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے اور البتہ دوسری قربی تو میں حواریین وغیرہ جن کی طرف کوئی مستقل اور جدید نبی نہیں آ یے دہ بھی آ ہے ہی کی دعوت کے خاطب اور مکلف ہوں گے اس پر بعثت عامہ کا شہدنہ کیا جائے کیونکہ اس کا مفہوم ہی ہے کہ کوئی محضوں بھی اصول وفر و ح کے مجموعہ سے مشتی نہ ہو۔ سو یہ خاصہ ہے آ مخضرت ہے تھا اصول کی نبی آ ہے کہ کوئی نبی آ جو سب کے نزد یک واجب الا تباع ہے۔ فروع خاصہ کی وجہ سے عذا بنبیں تھا کہ شبہ موم بعث کا ہو۔

پا در ایول کے اعتر اضات سے نیچر ایول کی مرعوبیت ......اس موقعہ پرعیسائیوں نے انجیلوں کو سامنے رکھ کر قرآن کے بیانات پر پچھاعتر اضات کے بین کین اول تو انا جیل موجودہ کی تاریخی حیثیت نہایت درجہ کمزور ہے دوسر ہے جو پچھیں کین محرف ہونے کی وجہ ہے تر آن کے مقابلہ میں لائق احتجاج نہیں رہیں۔ ای طرح بعض نیچری اور دھر یوں کا حضرت مریخ کوان کی ہوی ہنا تا اور یہ کہنا کہ یوسف نے نکاح کے بعد رخصت سے پہلے خلاف دستور ہمبستری کرلی تھی اس لئے وہ مطمون ہوئے اور چونکہ اس مذہب کو یونانیوں میں رواج دینا منظور تھا اور ان کے بہاں ایسی عجوبہ با تیں باعث بزرگی بچی جاتی تھیں چنانچ مشہور یونانی فلسفی افلاطون کا بن باپ بیدا ہونامشہور ومعروف تھا اس لئے پا در یول نے بن باپ ان کا پیدا ہونامشہور کردیا وغیرہ وغیرہ خرافات اور فعنول بکواس ہے اور تاریخ کا منہ جزانا ہے۔

لطا کف .....واد قالت الملئکة معلوم ہوا کفرشتوں سے بات چیت غیرانبیاء کی بھی ہوسکتی ہے۔انہا کے ساتھ جو کلام ملائک مخصوص ہوا کہ بعض مشائخ غلبۂ حال میں جو کلام ملائک مخصوص ہوا کہ بعض مشائخ غلبۂ حال میں جو

افعال مخصوص باری تعالی کومجاڑ ااپنی طرف منسوب کردیتے ہیں اس کے لئے بیاصل ہے کیکن جواہل ادب ہیں وہ حضرت مسیح کی طرح باذن الله کی قیدلگالیا کرتے ہیں و مصدقا المنع اس پورے جملہ ہے اس بات کی اصل نکل آئی کدایک سینے کی عدم موجودگی میں اس کے مریدوں کی تربیت دوسرا شیخ اگر کرے اور پہلے شیخ کے اصول کی رعایت رکھتے ہوئے فروع میں پچھ مناسب حال ردّ و بدل کردے تو

من انصاری اس جملہ ہے دویا تیں ٹابت ہوئیں (۱) اہل دین کے باب میں مدد طلب کرنے کا جواز اوراس کا منافی توکل نہ ہونا کیونکہان کومظا ہر الہیہ ہی سمجھ کرمد دطلب کی جاتی ہے۔ (۲) اہل اللہ کے ساتھ جو پچھ معاملہ ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کے ساتھ

و مسکسروا و میکراللہ ہے معلوم ہوا کہایک ہی بات اللہ تعالیٰ کے اعتبار ہے انجھی اور بندوں کے لحاظ ہے بری ہوسکتی ہے۔ کیونکہ بعض باتیں قبیج لذاتہ نہیں ہوتیں بلکہ ان میں کسی مفسدہ کے شامل ہونے یا کسی مصلحت سے خالی ہونے کی وجہ سے برائی آ جاتی ہے۔غرضکہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مصالح اور حکم کی رعایت فرما سکتے ہیں جہاں بندوں کی نظر بھی نہیں پہنچے عتی کیکن بندوں کے لئے اس قسم کی رعایت متعذر ہے۔اس لئے ان کے لحاظ ہے انچھی اور بندوں کے اعتبار سے بُری ہو عمتی ہے۔

أُذُكُرْ إِذَ قَالَ اللهُ يُعِيُسِلَى إِنِّي مُتَوَقِيلُتُ قَابِضُكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَمُطَهِّرُكُ مُبُعِدُكَ مِنَ اللَّذِيُنَ كَفَرُوا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُو لَكَ صَدَّقُوا نَبُوَّنَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالنَّصَارَى فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّهُ وَهُمُ الْيَهُوْدَ يَعَلُونَهُمُ بِالْحُجَةِ وَالسَّيْفِ اللَّي يَوْمِ الْقِيلَمَةِ ۚ ثُمَّ الْكَي مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمُ بَيْنَكُمُ فِيُمَا كُنْتُمُ فِيُهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ ٥٥﴾ مِنَ امْرِ الدِّيْنِ فَامَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنَيَا بِالْقَتُلِ وَالسَّبْيِ وَالْحِزْيَةِ وَالْأَخِرَةِ ۚ بِالنَّارِ وَمَالَهُمْ مَّنَ نَصِرِينَ ﴿ ٥٠ مَانِعِينَ مِنْهُ وَاهًا الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُوَقِّيُهِمُ بِالْيَاءِ وَالنَّوُنَ أَجُورَهُمُ ۖ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿٤٥٪ أَى يُعَاقِبُهُمْ رُوِىَ أنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَرَسُلَ إِلَيُهِ سَحَابَةً فَرَفَعَتْهُ فَتَعَلَّقَتْ بِهِ أُمُّهُ وَبَكَتْ فَقَالَ لَهَا إِنَّ الْقِينْمَةَ تَجُمَعُنَا وَكَانَ ذَلِكَ لَيَلَةَ الْقَدْرِ بِبَيُتِ الْمَقْدِسِ وَلَهُ تَلْثُ وَتَلْتُونَ سَنَةً وَعَاشَتُ آمُّهُ بَعُدَهُ سِتَّ سِنِيُنَ وَرَوَى الشَّيُخَان حَدِيْتُ أَنَّهُ يَنْزِلُ قُرُبَ السَّاعَةِ وَيَحُكُمُ بِشَرِيُعَةِ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُتُلُ الدَّجَّالَ وَالْحِنْزِيْرَ وَيَكُسُرُ الصَّلِيْبَ وَيَضَعُ الُجِزُيَةَ وَفِي حَدِيُثِ مُسُلِمٍ أَنَّهُ يَمُكُثُ سَبُعَ سِنِيْنَ وَفِي حَدِيْثِ أَبِي دَاوْدَ الطَّبَالِسِي اَرُبَعَيْنَ سَنَةً وَيُتَوَفّى وَيُصَلَّى عَلَيُهِ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَحُمُوعُ لُبَيْهِ فِي الْاَرْضِ قَبُلَ الرَّفُعِ وَبَعْدَة**َ ذَٰلِكَ** ٱلْمَذَكُورُ مِنْ اَمْرِ عِيُسْي نَتُلُوٰهُ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ مِنَ اللاياتِ حَالٌ مِنَ الْهَاءِ فِي نَتُلُوٰهُ وَعَامِلُهُ مَافِي ذلِكَ مِنُ مَعُنَى الإِشَارَةِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيْمِ (٥٨) ٱلْمُحُكِمِ آي الْقُرُآنِ إِنَّ مَثَلَ عِيُسلى شَانُهُ الْغَرِيُبُ عِنْدَاللهِ كَمَثَلِ الْدَمُ " كَشَانِه فِيُ خَلَقِهِ مِنْ غَيْرِ آبٍ وَهُوَ مِنْ تَشْبِيُهِ الْغَرِيْبِ بِالْآغُرَبِ لِيَكُونَ ٱقْطَعَ لِلْخَصْمِ وَٱوْقَعَ فِي النَّفُسِ خَلَقَهُ آيٰ ادَمَ اَىٰ قَالَبَهُ مِنْ تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ بَشَراً فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَانَ وَكَذَٰلِكَ عِيسْى قَالَ لَهُ كُنُ مِنْ غَيْرِ آبِ فَكَانَ ٱلْحَقُّ مِنُ رَّبِّكَ خَبُرُ مُبْتَدامُ مَحُذُونِ آيُ أَمْرُ عِيسْني فَلَاتَكُنُ مِنَ الْمُمُتَوِينَ ﴿١٠﴾ الشَّاكِينَ فِيُهِ

ترجمیہ: ..... (وہ وقت یادر کھنے کے لائق ہے ) جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہارا وقت پورا کروں گا ( جھے کو وفات دوں گا )اورتم کواپٹی طرف اٹھالوں گا (بلاموت دنیاہے بلا وَں گا )اورتم کو پاک (صاف) کردوں گاتمہارے نے کفین ہے ازر<sup>ج</sup>ن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے (تمہاری نبوت کی تصدیق کی ہے خواہ مسلمان ہوں یا عیسائی )انہیں برتری دوں گاتمہارے منکروں پر ( یعنی يبود پران كو بر بان وسنان سے غالب كردوں گا) قيامت تك بالآخرسب كوميرى طرف لوٹنا ہے۔ اس دن أن ( دين ) باتوں كا فيصله کردول گاجن میں لوگ آلیس میں ایک دوسرے ہے اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھرجن لوگوں نے راہے کفراختیار کرلی ہے تو انہیں سخت عذاب دوں گاد نیامیں (تمثل وقید وجزیہ کے ساتھ )اور آخرت میں (بصورت بنار)اورکوئی بھی ان کامد د گارنہیں ہو گا (عذاب النہی ہے بچانے میں )اور جولوگ ایمان لا چکے ہیں اور نیک اعمال کر چکے ہیں تو ان کا اجرانہیں پورا پورا سلے گا (پیلفظ یا اورنون کے ساتھ ہے ) اور الله تعالی ظلم کرنیوالوں کو پسندنہیں کرتے ( بعنی ان کوسزا دیں گے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی طرف ایک بادل بھیجا جس نے ان کواشالیاان کی والدہ ان کو پکڑنے لگیں اور رونے لگیں تو سہنے گئے کہ قیامت ہم کوملائے گی بیروا قعدلیلۃ القدر میں بمقام بیت المقدس پیش آیا۔ آپ کی عمر ۱۳۳۳ سال تھی۔ والدہ ماجدہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ۲ سال حیات رہیں اور سیخین کی روایت ہے کہ آپ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اور آنخضرت ﷺ کی شریعت پڑمل پیراہوں گے۔ د جال وخز میر کوفل کردیں گے اور صلیب کونو ڑ دیں گے، جزید کومنسوخ فر مادیں گے اور حدیث مسلم میں ہے کہ سات سال قیام پذیر رہیں گے۔ابو داؤ د طیالس کی حدیث میں ہے کہ چالیس ( ۴۶۰ )سال رہیں گے اور آ پ کی وفات ہوگی اور آ پ کی نماز جناز ہرپڑھی جائے گی ممکن ہے کہ اس ہے مرادمجموعی مدت ہو۔ رقع ساوی سے پہلے اور بعد کی ملاکر ) یہ ( مذکورہ حال حسرت میٹنج کا ) ہم تہبارے سامنے سنار ہے (بیان کررہے ) ہیں (اے محمرً )جو مجمله آیات کے ہے (بیرحال ہے نسلو ہ کی ضمیر سے اور اس میں عامل معنی اشارہ اور منجملہ تھمت آمیر مضامین کے ہے (تھم جمعنی محکم مراد قرآن ہے) بلاشبیسی کی سال (شانِ غریب) اللہ کے نزویک آ دمّ کی حالت کے مشابہ ہے (بغیر ہاپ کے پیدائش میں کیسال حالت ہے، بیغریب کی تشبیداغرب کے ساتھ ہور ہی ہے تا کہ مخالف کے لئے مسکت و قاطع ہوا وراطمینان بخش) کہ ان کو ( مراد آ رمّ ہیں بعنی ان کے قالب کو )مٹی ہے بنایا پھران کو تھم فر مایا کہ ہوجا ؤ ( انسان ) پس وہ ہو گئے (یسکسو نہ معنی محسان ہے یہی حال حضرت مسلح کا ہے کہ ان کو بغیر باپ ہونے کا تھم ملااس لئے وہ ہوگئے ) بیمراد واقعی آپ کے پروردگار کی جانب ہے ہے (بیخبر ہے مبتدائے محذوف کی ای امر عیسنی) سوآب شک (شبه) کرنے والوں میں سے نہ ہوجائے۔

متحقیق وتر کیب: اذ قال یه مکر کاظرف ب یا محذوف کاظرف ب رجیها که فسر نے اذکو مقدر کیا ہے۔انی متوفیک اسم فاعل کاصیغہ ہے پوراپورا کے لینا۔موت پراس لئے ابن ہ اطلاق آپائے۔متبوفیاب و رافیعاب دوتوں لفظ متعقبل کے لئے ہیں۔نقذیم تاخیر ہوگئ ہے کیونکہ رفع پہلے ہوااور وفات بعد میں ہوگی۔اور بعض نے شب مت و فیک قابضک بعد النزول ك معنى لئے بين اور بعض في قابضك ورافعك من الدنيا الى من غير موت ك معنى لئے بين اور تفير كبير ميں ہے كه مين تمهارا وقت پورا کروں گا تبتم کووفات دوں گااورتم کوان کے لئے نہیں جیموڑ وں گا بلکہ آ سان پراٹھالوں گا۔

یعلو نہم چنانچے نیٹا بوری کہتے ہیں کدونیامیں کسی یہودی کو بادشاہ ہیں دیکھا گیا۔اور قاضیؓ کی رائے بھی یہے کہ اب تک کہیں یہود

كاغلبه سننے مين نہيں آيا يعنی اکثر مواقع اور حالات ميں يہود كاغلبه مسلمانوں ياعيسائيون پرنہيں ہوا۔

فساعیذ بھیم بصیغہ متکلم ہےاور یو فیھیم بصیغہ غائب ہے۔اشارہ اس طرف ہے کہا جرکے پوراد بے میں کسی جدوجہد کی حاجت تہیں کہ وہ مفتضی رحمت ہے کیکن عذاب ایسانہیں ہے ذُلک مبتداءنتہ کو ہ خبر ۔ میں الایات حال ہےاسم اشار ہ بعیدلا نامشاڑ الیہ کی عظمتِ شان پرداالت کرتاہے اور نتلو ہ بصیغهٔ حال استحضار کے لئے ہے بطور اعتناء شان کے ذکسر المحسکیم صاحب کشاف کے نزد یک مرادقر آن ہے صفت تھیم یا سبب ہونے کی وجہ سے لائی گئی کو یا ناطق بالحکمت ہے۔ فیکو ن معنی کان کے ہے جبیبا کہ فسر کی رائے ہے کیکن مضارع کے ساتھ تعبیر کرنے میں یا تو اس صورت عجیبہ غریبہ کا استحضار مقصود ہے اور یا اس لئے ہے کہ مالبل کے لحاظ سے تو پیستنقبل ہی ہے۔

شلاث و شلاثین سنة بظاہر سنبوت جالیس سال مانا گیاہے جو کمال عقل کا زمانہ ہے جیسا کہ مواہب اوراس کی شرح زر قانی ہے ستمجھ میں آتا ہےاس لئے بقول زادالمعاد حضرت سے کا ۳ساسالہ ہوناسمجھ میں نہیں آتا۔شامی اس کونصاریٰ کی روایت کہتے ہیں اور حدیث کی تصریح رفع ساوی کے وفت ۲۰اسال عمر کی ہے۔زرقانی نے علامہ سیوطی کی اس تشریح پر جوانہوں نے یہاں اورشرح نقابیہ میں چیش کی ہے اولاً تو ان کے حفظ وا تفاق اور جامع معقول ومنقول ہونے کے باوجودالیی کمزور بات کہہ دینے پراظہار تعجب کیالیکن مرقات الصعو د میں اُن کارجوع دیکھ کران کواظمینان ہوا۔

ویضع المجزیة جزیر کی منسوخی کے بعدید حکم بشر یعتناکہنا کیے بچے ہوسکتا ہے؟ کیکن کہا جائے گا کہوہ ازخودمنسوخ نہیں کریں گے بلکہ آنخضرت ﷺ کی بیخبراورروایت ان کو پہنچے گی اس کی وجہ سے وہ منسوخ فرمائیں گےتو بیشر بعت کے برخلاف عمل نہ ہوا۔ بلکہ شریعت ہی پڑمل ہوا۔ یہ سکسسر المصلیب صلیبی نشان بقول نصاریٰ وہ ہے جس شکل کی سولی پر حضرت مسینے کو چڑھایا گیا تھااور بعض کی رائے ہے کہ دہ ایک مثلث ہے جس کی پرسنش نصار کی کرتے ہیں۔فیسے حسم ال سے مفسر دونوں روایتوں میں تطبیق دینا جا ہتے ہیں۔ عربب حضرت سين بلاباب ہونے كى وجد سے فريب اور حضرت آ دم بغير مال باپ كے اغرب ہوئے ۔ المعق جرب امرعيسى مبتدائے محذوف كى اور من ربك خربعد خير بهاور بعض كنز ديك المحق مبتداءمن ربك خبر بهاى المحق الممذكور من الله. الشاكين فيه يعنى حضرت يلط كواقعه كواقعي مونى مي يجه شبيس مونا جاييك .

ر لط : .....اذ قبال الله مين حضرت سي كوا قعد كا تمتد فدكور باورة بت فيامها السذين مين اختلاف كرنے والول كے درميان خدائی فیصلہ کاذکر ہے۔ ذلک نتلوہ میں اس واقعہ ہے آپ سے کے دلیل نبوت کابیان اور ان مثل عیسنی میں حضرت سے کے واقعهٔ ولادت پراستدلال ند کورہے۔

شانِ نزول: ..... وفدنجران نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ ہم نے بیسنا ہے کہ آپﷺ ہمارے نبی (عیسی )کویرُ ابھلا كتے بيں؟ آپ بھي نے يو جھا كيے انہوں نے كہا كه آپ ان كوالله كابندہ كہتے ہيں؟ آپ بھي نے فرمايا ہاں وہ اللہ كے بندہ اور رسول ہیں۔انہوں نے کہامخلوق میں بغیر باپ پیدا ہونے کی کوئی مثال ہے؟اس پر آیت ان مثل عیسنی المنے نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾ : .....حضرت مسیح كوسُولى باقتل : .... ملك شام میں چونكه كوئى يہودى سلطنت ناتھى بلكه روميوں كى • سلطنت تھی۔ اور قیصرروم کی جانب سے ہیرودلیں نامی گورنر ہوتا تھا۔ یہود جوحضرت سیخ سے مشتعل اور موقعہ کے متلاثی یتھے اتفاق وقت کہ ان کی''عید فطیر''جس کو''عید سے '' کہتے ہیں آ پہنچی جس برحضرت مسیح کے حواریوں میں سے کہا جاتا ہے کہ یہودا نامی ایک شخص مبلغ

تنیں رویے لیے کریہود سے ل گیا اور رات کو حضرت مسلح کی پہاڑی قیام گاہ ہے جس کوزیتون کی پہاڑی کہتے ہیں ان کوگر فقار کرا دیا۔ آ خرالا مرلوگ بکڑ کرآ پ کو بلاطوں نامی افسر کے پاس لے گئے کہ یخص اوگوں کو قیصر کے محصول سے رو کتا ہے اور خود کومسیح با دشاہ کہتا ہے۔ کیکن آپ نے انکار کیااس پراس نے آپ کو ہیرو دلیں گورنر کے پاس بھیج دیا۔اس نے بھی چھوڑ نااور پلاطوں کے پاس واپس کرنا جا ہا گمرلوگوں نے شور وغل سکر کے مزاحمت کی اور سُو لی دینے پراصرار کیا۔اس نے کہا کہ مجھ کوان کا کوئی قصور نہیں معلوم ہوتا صرف تمہارےاصرار سے مُولی دیتا ہوں۔اس کے نتائج کے ذمہ دارتم اور تمہاری اولا دہوگی۔ بالا تفاق سب نے مان لیا اس موقعہ پر کہتے ہیں كد حضرت مسيح كے تمام حوارى بھاگ گئے اور حضرت مسيح پرايك عجيب وغريب حاليت طارى ہوگئ جس ميں حق تعالى نے آپ سے مندرجہ آیت ارشادات فرمائے کہ تجھ کواس طرح سیج وسالم رکھوں گا کہ تیرابال ہیرکا نہ کرشیں گے بجائے اس کے کہ دہ لے جا نمیں خدا تجھ کواپنی پناہ میں لے جائے گا، ووصلیب پر چڑھانا چاہتے ہیں لیکن خدا تجھ کوآسان پر چڑھائے گابالآ خرحن تعالیٰ نے اس ایک مفسد شخص شمعون اقرا نی کوجوسب سے زیادہ آپ کاسرگرم مخالف تھا آپ کی جمشکل بنادیا اور آپ کومع جسدوروح زندہ آسان پراٹھالیا۔

الله تعالیٰ کے پاننے وعدے:.....واقعہ کی تاریخی حیثیت ہے قطع نظر آیت ہے پانچ بشارتیں اور وعدے معلوم ہوئے۔ (۱)وفات دینا(۲) آسان پرزندواٹھانا (۳) تبہت ہے بری کر دینا (۳) تتبعین کوغالب اور مخالفین کومغلوب کر دینا (۵) قیامت میں ندہبی اختلا فات کاعملی فیصلہ۔ان میں ہے پہلے دو وعدوں کا حال میہ ہے کہ اول وعدہ بعد میں پورا ہوگا اور دوسراوعدہ پہلے پورا ہو چکا ہے اوروا ؤچونکہ ترتیب کے لئے نبیس ہوتا اس لئے ترتیب ذکری کی نقدیم تاخیر باعث اشکال نہیں ہونی جاہیئے ۔ نیز اول جملہ دوسرے جملہ کی دکیل ہےاور دلیل رہیا مقدم ہوا کرتی ہے دعویٰ ہے۔

سُو لی **اور ل** کی شخفیق:......چونکه یبود و نصاری اور اال اسلام کی اس مسئله میں تمام ترمعر که آرائی پہلے اور دوسرے وعدہ سے متعلق ہے اس کئے قدر ہے اس کی تفصیل ضروری ہے۔

یہود کا خیال بینھا کہ حضرت مسیح مصلوب و مدفون ہو گئے اور پھر دوبارہ نہ زندہ ہوئے اور نہ آسان پراٹھائے گئے اور عیسائیوں کا دعویٰ بہے کہ مصلوب و مدفون بھی ہو گئے اور زندہ ہو کرآ سان بربھی گئے۔

لیکن قرآن کریم نے آیت مائدہ میں و مساقتہ لمبوہ و معاصلہوہ و لکن شبہ لھم سے ان دونوں خیالوں کی فی کردی اور منتاء اس غلطی کا شتبا ہی کیفیت کوقر اردیا۔جولوگ آپ کی وفات اور مدفن کا دعویٰ کرتے ہیں اورقریب قیامت دوبارہ نز ول نہیں مانتے وہ مبنیٰ اپنی دلیل کا دوباتوں کو کہتے ہیں ایک عقفی اور دوسری نقلی بھلی تو یہی آیت انسے منسو فیلٹ ہے کی<sup>و</sup>ی تعالیٰ ارشادفر مارہے ہیں کہ ہم آپ کو وفات دیں گے اور آسان پر بلالیں مے اور عقلی دلیل ہے کہ جسم عضری کا زندہ آسان پر جانا چونکہ ممکن ہے اس کئے ان کے متعلق ایسا خیال مجھی غلط ہے۔

منكرين حيات مسيح كاجواب(ا): ......جهان تك نقلى دليل كاتعلق بالفظ منه و فياث كي دوتو جيهين هو على بين ايك على سبيل التسليم دوسرى على سبيل الانكار على سبيل التسليم كاماحصل توبيه ہے كدا كروفات كے معنى موت كے بھى ليے جائيں تب جھى بيہ کیا ضروری ہے کہاس کا وقوع ہو چکا ہے۔ بیلفظ تو اس صورت میں بھی صادق آ سکتا ہے کہ جبکہ اولا آ پ زندہ آ سان پراٹھا لئے گئے ہوں اور پھر دو ہارہ جب نزول اجلال فر ما کر حیاتِ بقیہ کو پورا کرلیں ئے ۔اس وقت مغنا داور طبعی و فات ہو گی ۔اس ہے فی الحال موت کا وقوع یا فی الحال حیات کی فعی لا زم نہیں آئی بلکہ دلائل رفع اور دلائل حیات پرنظر کرتے ہوئے دونوں کا ماننا ضروری ہے۔رفع آسانی تو اپسی آ بت رفعه الله سے تابت ہے تقیقی معنی اس کے یہی ہیں کہ زندہ جسم وروح سمیت آسان پراٹھا لئے گئے اور بلاضرورت حقیقی معنی جھوڑ کرمجاز مراولینا جائز نہیں ہے۔

احاديث اوراجماع سے حيات تي :......(١) ان عيسني لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة (٢) بـانـه سيـنـزل ويـقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك (٣) لاتقوم الساعة حتى ينزل عيسني بن مريم حكمًا مقسطًا واما مًا عادلًا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لايقبله احد ﴿إبن ماجمه ﴿ ٤ ﴾ وفي ابي داؤد ثم ينزل عيسي بن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ملحض الحديث (٥) وفي حديث المسلم قال انها (اي الساعة) لن تقوم حتى تروا قبلها عشرايات فذكر الدخان والـدجـال والدابة وطلوع الشمس من مغرِبها ونزول عيسلي بن مريم وياجوج ماجوج (٦) وفي المشكواة عن ابـن عـمـر قـال قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيشي بن مريم الى الارض فيتزوج ويولد ويمكث حـمسًا واربىعيىن سنة ثم يموت فيد فن معي في قبري......... فاقوم انا و عيسلي بن مريم في قبر واحد بين اہی بکر (رضی الله عنه) وعمر اوراجهار امت سے بھی آپ کی حیات ثابت ہے چٹانچے سلفا خلفانسی متندعالم سے اس کا

**جواب (۲):.....اورعلی تبیل الانکار جواب کی تقریریہ ہے کہ متسو فیلٹ کے معنی وفات اور موت کے تبیں ہیں بلکہ بحفاظت** تمام پورے جسم مبارک کوا**ھا** لینے کے ہیں۔اس صورت میں بناء شبہ ہی ختم ہوگئی کہ جواب کی نوبت نہیں آئے۔اوریا بقول بعض اول و فات ہوگئی ہوا در پھر حیات بعد الرفع ہو گئی ہو۔غرض ان دونوں صورتوں میں بھی فی الحال حیات کی نفی لا زم نہیں آتی ۔ باتی دلیل عقلی کا جہاں تک تعلق ہے تو کہا جائے گا کہ جو چیزیں ممکن ہوں یعنی نہ متنع بالذات ہوں اور نہ شرعاممتنع ہوں وہ سب باتیں ان اللہ عسلسی سکل شسی ۽ قديو کی روسے الله کی قدرت کے ماتحت بین اور کسی کوزندہ آسان پراٹھالیناممکن ہے اس پردلیل امتناع نه عقلا ہے اور نه شرعاً۔ اس کئے اس کے ماننے میں عقلی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔جیسا کہ واقعہ معراج میں بھی یہی تو جیہ علّاء کرتے ہیں۔

نزامهت ِنسب اور دنیاوی غلبه.....تیسراوعده جودر بارهٔ نزامت نسب ہےوه قرآن کریم کی تعددآیات اورآنخضرت ﷺ کے ارشا دات عالیہ سے پوری طرح ٹابت ہوگیا ہے اور چوتھا وعدہ یعنی آپ کے تبعین کامنکرین پرغالب رہنا۔اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بورا کردکھایا۔ یہال مبعین ہے بورے تنبع مراز نہیں ہیں بعنی صرف نصاریٰ بلکہ جوآ پکونمی مانتے ہیں خواہ وہ مسلمان ہوں یاعیسائی۔اس طرح منکرین ہے مراد آپ کی نبوت کے منگر ہیں جیسے یہود۔بہر حال مسلمان اورعیسائی دنیا ہی ہمیشہ یہود برغالب رہی ہےاوران کو بھی تبھی با قاعدہ اور باعزت سلطنت کرنے کا موقعہ نہیں مل سکا ہے۔ پانچویں وعدہ کا ایفاء یعنی ندہبی اختلا فات کاعملی فیصلہ سووہ قیامت کے روز ہوگا۔ر ہاعلمی اورشرعی فیصلہ تو وہ دنیا ہی میں ہو چکا ہے جس کا بیان او پر گذرا ہے۔

ر ہا قیامت کے فیصلہ کے ذیل میں اس کہنے کے کیامعنی کہ ہم تم کو دنیا و آخرت میں سزا دیں گے؟ سوحاصل اس کا یہ ہے دنیا میں جو سمجھ مزا ہو چکی اس کے ساتھ بیسزائے اخرت مل کرمجموعہ قیامت کے روزمگمل ہوجائے گا۔ کفار کے حق میں دنیاوی سزابوجہ ان سے مغوضیت کے آخرت کی سزا کے لئے کفارہ نہیں ہوسکے گی۔البتذاہل ایمان کیلئے ان کی محبوبیت کے باعث دنیاوی مصائب گناہوں کا

کفارہ جُنفیفِ عذاب اوررفعِ درجات کا باعث بن جاتی ہیں۔واللہ لابحب الطالمین میں اس فرق اوراس کی وجہ کی طرف اشارہ ہے باقی کفار سے مراد یہاں صرف یہودی ہیں۔ یا عام کفار بھی ہو کتے ہیں جن میں سب فرقے داخل ہوجا کیں کہ جن کوآ خرت میں بھی سزا ہوگی اور دنیا میں بھی گوشالی اورسرکو بی ہوتی رہتی ہے۔مسلمانوں کو دنیا میں اگر چہ بیوا قعات وحوادث پیش آئے رہتے ہیں کیکن وہ بطور سزا یام بغوضیت کے نہیں بلکہان کی محبوبیت کے سبب ان کے لئے رحمت ومغفرت کا باعث ہوجاتے ہیں اس لئے کوئی شبہ ہیں ہے۔

**الوہیت سے بنیاد ہے:......** یتان مشل عیسی البغ میں عیسائیوں کی اس برترین گمراہی کاذکر ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کی الوہیت کا عثقاد باطل قائم کرلیا تھا۔حالا نکہ تمام بنی آ دم کی طرح وہ بھی ایک انسان تھےاور خدانے ان کواپنی پیغمبری کے لئے بخن لیا تھا۔ لیکن نصاریٰ اس پر آنخضرت ﷺ ہے جھڑتے تھے کہ سے اللہ کے بندہ نہیں اللہ کے بینے ہیں۔اوراللہ کے بینے اگر نہیں تو ہنلا وَ کس کے بیٹے ہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی کہ اگر یہی دلیل الوہیت یا اعتقادانبیت کی ہےتو اس حساب ہے آ دم سب سے زیادہ اس کے مستحق پڑتے ہیں حالانکہ کوئی بھی ان کوالو ہیت کا مقام دینے یا ان کو بیٹا ماننے کے لئے تیار کہیں ہے۔ضمانا یہاں اس حقیقت کا اظہار بھی کیا جار ہاہے کہا گرچہ سیحی کلیسانے صدیوں ہےالوہیت سیح کا خواب دیکھ رکھا ہےاوروہ اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کررہے ہیں کیکن قرآن کی حقیقت افروز اور واقعی دعوت کے سامنے بیخواب بھی بھی شرمند و تعبیر نہ ہو سکے گا۔

د **نیا میں ولا دت کے چار طریقے**:......عنداللہ تجویز از لی کا مطلب بیہ ہے کہ پیدا کرنے ہے پہلے علم الہی میں یوں ہی ھے ہو چکا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے اور آ دم بغیر مال باپ کے پیدا نئے جائیں گے۔سودہ ہوکر رہااس لئے اس میں تعجب کی کوئی بات ہے کیونکہ تولید کے عقلاً چار ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔(۱) مرد وعورت دونوں کے توسط ہے۔(۲) صرف عورت ہے (۳) صرف مرد ہے (۴)مردعورت دونوں کے بغیر۔

اول صورت تو تمام دنیا کے انسانوں میں رائج ہے۔ دوسری صورت کا اظہار حضرت سینے میں اور تیسری صورت کا حضرت حواً میں اور چوتھی صورت حضرت وقع میں کر کے دکھلا دیاتا کہ ہرطریقہ پراس کی ممل قدرت نمایاں ہو جائے پس بے ہاپ بیدا ہونے میں سینے وآ دخم شریک اور بے ماں بیدا ہونے میں آ وم وحواشریک میں۔اس لحاظ سے مشہد بہزیادہ عجیب وغریب ہے کیونکہ مرد وعورت میں سے صرف ایک خون سے پیدا ہونا اس قدر عجیب نہیں جتنا کہٹی ہے پیدا ہونا زیادہ عجیب ہے۔ پھرآ دمٹم کی عدم الوہیت سب کے نز دیک مسلم پھر الوہیت سینٹے کے بیلوگ کس طرح قائل ہیں۔افسوس کہ عیسائیوں کے اس عقید ۂ الوہیت کی پر چھائیاں ہمارے جاہل اور گمراہ فقیروں اور نام کے درویشوں پر بھی پڑیں کہ وہ اولیاءانٹد میں بھی اس کی جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

فىلاتىكن من الممتوين كامنشاء يبيس ہے كەخدانخواستە تخضرت ﷺ كوشك وشبەتھا جس سے ممانعت كى نوبت آئى بلكەجس طرح فقظ فائدہ مخاطب کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کوسنا نایار و کنا ہوتا ہے اس طرح بھی مخاطب کے علاوہ دوسرے لوگ اصل مخاطب اور مقصود کلام ہوتے ہیں کو یا بظاہر روئے بخن کسی ایک کی طرف فرضی ہوتا ہے اور فی الحقیقت سنا نا دوسروں کو ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ قر ائن و مواقع کود کیچکر کیا جا تاہے۔

فَمَنُ حَآجًكَ حَادَلُكَ مِنَ النَّصَارَى فِيُهِ مِنُ المَعَدِ مَا جَآءَ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ بِأَمْرِهِ فَقُلُ لَهُمُ تَعَالُوا نَـدُعُ اَبُنَاءَ نَا وَاَبُنَاءَ كُمُ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمُ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ اللَّ فَنَحْمَعُهُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ نَتَضَرَّعْ فِي الدُّعَاءِ فَـنَجُعَلُ لَّعُنَتَ اللهِ عَلَى الْكَلْدِبِينَ ﴿١١﴾ بِـأَنُ نَـقُولَ اَللَّهُمَّ الْعَنِ الكَاذِبَ فِي شَان عِيُسْي وَقَدُ دَعَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدَ نَجُرَانَ لِذَلِكَ لَمَّا حَاجُّوهُ فِيُهِ فَقَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ فِي اَمُرِنَا ثُمَّ نَأْتِيْكَ فَقَالَ ذُوْ رَأْيِهِــُمُ لَـقَــُدُ عَرَفُتُــُمُ نُبُوَّتَهُ وَآنَّهُ مَا بَاهَلَ قَوْمٌ نَبِيًّا اِلْآهَلَكُوا فَوَادَعُوا الرَّجُلَ وَانْصَرَفُوا فَأَتَوُهُ وَقَدُ خَرَجَ وَمَعَهُ الُحَسَنُ وَالْحُسَيُنُ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ وَقَالَ لَهُمُ إِذَا دَعَوُتُ فَأَمِّنُوا فَابَوُا أَنُ يُلَاعِنُوا وَصَالَحُمْهُ عَـلَى الْجِزُيَةِ رَوَاهُ ٱبُونَعِيْمَ وَرَوٰى ٱبُودَاوُدَ إِنَّهُمُ صَالَحُوهُ عَلَى ٱلْفَى حُلَّةِ النِّصفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَقِيَّةُ فِي رَحَبَ وَتُللِيْهُنَ دِرُعًا وَتُلثِيُنَ فَرَسًا وَتُلثِيُنَ بَعِيُرًا وَتُلثِيُنَ مِنُ كُلِّ صِنَفٍ مِّنُ اَصُنَافِ السَّلَاحِ وَرَواى اَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا قَالَ لَوُخَرَجَ الَّ يُبَاهِلُوْنَهُ لرجعو الاَيَحِدُونَ مَالاً وَلَا اَهُلاً وَرَوَى الطِّبُرَانِيُّ مَرُفُوعًا لَوُ خَرَجُوا لَاحُتَرَقُوا إِنَّ هَلَا ٱلْمَذُكُورَ لَهُوَ الْقَصَصُ ٱلْخَبُر الْحَقُّ الَّذِي لَاشَكَ فِيُهِ وَمَا مِنْ زَائِدَةٌ اِللَّهِ اللَّهُ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ فِى مُلِكِهِ الْحَكِيُّهُ﴿٣﴾ فِى صُنُعِهِ فَانُ تَوَلُّوا اَعْرَضُوا لِيْ عَنِ الْإِيْمَانَ فَإِنَّ اللهَ عَلِيمٌ ' بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ أَنَّ ﴾ فَيُحَازِيُهِمُ وَفِيْهِ وَضُعُ الظَّاهِرِ مَوُضعَ الْمُضَمَرِ يَا هُلَ الْكِتْبِ الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَى تَعَالُوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ مَصْدَرٌ بِمَعْنى مُسْتَوِ آمُرُهَا بَيْنَنَا وَبَيُنَكُمُ اللَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللهُ وَلَانُشُو لِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرُبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ عَ كَمَا اتَّخَذْتُمُ الْاَحْبَارَ وَالرُّهُبَانَ **فَاِنَ تَوَلُّوُا** اَعُرَضُوا عَنِ التَّوْحِيْدِ **فَقُولُوا ا**َنْتُمُ لَهُمُ **اشْهَدُوُا بِاَنَّا مُسْلِمُوُنَ**﴿٣٣﴾ مُوَجِّدُونَ

ترجمہ: ..... پھر جو کوئی تم میں ہے اس بارہ میں آپ سے جھڑ اکرے (حضرت عیسیٰ کے باب میں نصاریٰ میں ہے کوئی آپ ہے جھک کرنے لگے) حالانکہ علم ویفین تمہارے سامنے آچکا ہے( دربارۂ عیسیٰ علیہالسلام) تو تم (اس سے) یوں کہو کہ آؤہم دوتو ں ( فریق اینے بیٹوں اوراپنی عورتوں کو بلالیں اورخود بھی شریک ہوں ( غرض اس طرح سب مل کر ) پھر بجز و نیاز کریں ( اللہ کےحضور دعا میں گڑ گڑا تیں) اور التجا کریں کہ جھوٹوں پر خدا کی پھٹکار (بعنی یوں درخواست کریں کداللی اعیسیٰ کے باب میں جھوٹے پر تیری مار۔ چنانچہ آنخضرت ﷺ نے وفدنجران کوان کے محاجہ کرنے پر دعوت ِ مبابلہ دے دی کیکن انہوں نے غور کرنے کے لئے مہلت ما تی ۔ بوپ اعظم نے ان ہے کہا کہ اے لوگو! تم احیمی طرح ان کی نبوت ہے واقف ہواور بیکھی تم کومعلوم ہے کہ جس قوم نے نبی ہے مباہلہ کیا وہ جماعت ضرور ہلاک ہوئی غرضکہ تم لوگ آنخضرت ﷺ ہےمصالحت کر کےاپنے وطن واپس چلو چنانچیاس قرار دا، کےمطابق آپ کی طرف نکلے تو آپ مع حضرات حسنین ؓ اور حضرت علیؓ و فاطمہ ؓ کے تشریف لا چکے تھے۔اور آپ نے اپنے رفقاء سے فر مادیا تھا کہ جب د عا مانگوں توتم آمین کہنا کمیکن وفد کے نوگ مبلہلہ پرآ مادہ ندہوئے بلکہ جزید پرمصالحت کرلی (رواہ ابوقیم )اور ابوداؤد کی روایت ہے کہ وفد نجران نے دو ہزارخلوں پرمصالحت کرنی کہ نصف کی ادائیگی ماہِ صفر میں اور مابقیہ کی رجب کے مہینہ میں جو گی۔اور تمیں زربیں اور تمیں

تعظموڑ ہےاورتمیں اونٹ اور جنگی ہتھیاروں میں ہے ہرتئم کےتمیں تمیں ہتھیار دینے مطے ہوئے اورا مام احدٌ نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ مباہلہ کر کے بیلوگ اپنے گھر جاتے تو نہ مال یاتے اور نہ اہل و عیال۔اورطبرانی کی مرفوعاً روایت ہے کہ اگر چلے جاتے تو جل جاتے ) یہ (مذکورہ جو پچھے بیان کیا گیا ہے بلاشبہ (وہ خبر )حق ہے (جس میں شبہ کی مخبائش نہیں ہے )اورکوئی معبود نہیں (مسن زائد ہے ) گرصرف اللہ کی ذات اور یقیناً ای کی ذات ہے جو (اپنے ملک میں ) سب پرغالب اور حکمت والی ہے (اپنے کامول میں ) پھر بیلوگ اگر روگر دانی کریں (ایمان لانے سے روگر دانی کرنے لگیں ) تو اللہ مفسدول کا حال خوب جانتے ہیں (وہ ان سے خود نبٹ لیں گے اس میں بجائے شمیر کے اسم طاہر لایا گیا ہے ) آپ کہدو بیجئے کہ اے اہل كتاب (يبودونصاري) آؤاليي بات كي طرف جو يكسال طور پرمسلم ب(سواء مصدر جمعنى مستوب يعنى مستوامر باتقدر عبارت ب ہمارے اور تمہاوے دونول کے لئے (وہ بیر کہ)اللہ کے سواکس ہستی کواس کا شریک ند بنا کمیں۔ہم میں ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتا ؤنہ کرے کہ گویا خدا کوچھوڑ کراہے اپنا پروردگار بنالیا ہے (جبیبا کہتم نے اپنے علاء ومشائخ کویہ مقام دے رکھا ہے) پھراگر بیلوگ روگر دانی کریں (تو حیدے مٹنے لگیں ) تو تم کہہ دو (ان ہے ) گواہ رہنا کہ ہم خدا کے ماننے والے (پرستارتو حید ) ہیں۔

شخفی**ن** وتر کیب:....تعالوا اور تبعالیو اامر کاصیغہ ہے یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ ہے اس کوالف ہے بدل لیا۔ پجراتقاء سائنين كي وجه كركيا\_تعانوا ره كيابمعن تعلموا. نبتهل ابتهال اجتهاد في الدعاء اورا خلاص دعاكوكت بين بهل مال قليل اورنعمت -البههلة بسالسفنح والمضهم دراصل بمعنى لعنة بيئين *بهرير كوشش د*عامين استعمال بهوينے لگاجيا بيئاس ميں لعنت نه بهو\_ امام راغب اصفہائی کہتے ہیں ببھل المشبی و البعیر کے معنی دونوں کو چھوڑ دینے کے ہیں پھرمطلق دعامیں استعمال ہونے لگا۔ نجر ان يمن كالك شهر جونجران بن زيد بن سباك نام مع موسوم ب- اس وفدكي تعداد ٢٠ افراد تقى عدر فتسم نبوت، باوجود نبي اوراسلام كي معرفت کے بھر ہدایت قبول نہیں کرتے تھے جس کی وجہ وہ خود بیان کرتے تھے کہ ہم کوشاہ روم کی طرف سے جو و ظائف وفتو حات ملتی ہیں ان ہے محروم رہ جائیں گے۔ بُراہواس نے مُب دنیا کا کہ آخرت تباہ کر بیٹھے۔فیسو ادعیسوا۔ وادع بمعنی صالح۔الرجل ہے مراد آتخضرت ﷺ کیتے ہیں۔فسابسوا جب آتخضرتﷺ اورآپ کے رفقاء کے یا کیزہ اورنورانی چبروں کودیکھا تو بےساختہ لاٹ یادری بول اٹھا کہ ان چروں کود کمچرمیرا گمان بہ ہے کہ اگر اللہ ہے بہاڑ کے اپنی جگہ ہے ہٹنے کی بھی بدورخواست کریں مے تو مان لی جائے گی اس کئے ہرگز مبلہدنہ کروور ندز مین پرکوئی نصرانی باتی نہیں رہےگا۔ چنانچہ مصالحت کرلیاس ہے آنخضرت ﷺ کی نبوت کی حقانیت اور صدافت ثابت ہوئی کہلکار کے باوجود کسی میں بھی سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔

ان هذا لهو القصص المحق اس جمله كوكتني تاكيدات كساتفربيان كيا كيا كيا بان كي شدت انكار كالحاظ كرتے موئ القصصيد خبر ہے لیعنی حق بات رہے کہ نصرانیوں کا دعویٰ الوہیت وابنیت غلط ہے۔

من إله الا الله ال ميں دوتر كيبيں ہوسكتى ہيں اور ايك تومن الله مبتداء جس ميں من زائد ہے استغراق وعموم كے لئے اور الا الله اس كى خبر ب تقدير عبارت اس طرح ب ما اله الا الله ووسرى صورت بيب كرخبر مضمر جو تقدير اس طرح ب ماهن الله لنا الا الله. من المه چونکه مبتداء ہونے کی مجہ سے ل رفع میں ہاس لئے الا اللہ بھی اس سے بدل ہونے کی مجہ سے ل رفع میں ہوگا۔

فیه وضع الظاهو یعنی اصل عبارت اس طرح تھی انہ علیہ ہے ہاس میں بھہ ضمیر کی بجائے بالمفسدین اسم ظاہرلائے تا كەمعلوم ہوجائے كە اعراض من التوحيد بى افساد دين ہے۔ تسعب المبوا اللي كلمة عدى بن حائم كى روايت ہے كہ ہم نے عرض كيايا رسول الله ﷺ ہم تواہیے علماء ومشائخ کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے پھر قرآن میں کیسے کہا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے حلال کوتم حلال إوران كے حرام كوتم حرام نبيل مجھتے تھے؟ عرض كيا جي حضو (رھين )! آپ نے فرمايا بس يہي مقصد ہے كہ ايسي اطاعت كاملہ بجز خداکے سی کی جائز نہیں ہے۔

مدواء جمعنی مستولیعنی ایسامتفقه مطالبه ہے کہ جس میں کسی نبی پاکسی کتاب کا اختلاف نہیں ہے۔

ربط: .....او پر کی تقریر تو طالبان حق کے لئے تھی۔ آ کے معاندین سے نیٹنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو مبابلہ کہتے ہیں اورآ يت اد ١٠٠٠ الين تا كيدا شبات توحيداور قل يا اهل النعيس توحيد كي طرف وعوت عامد ٢٠٠

شاكِ نزول: .....روح المعاني ميں ان آيات كا نزول وفد نجران ہے متعلق مانا گيا ہے كيكن قبادةً ، ربيعٌ ، ابن جرج وغيره كي رائے رہے کہ یہود مدینہ کے بارہ میں ہے۔اورابوعلی جبائی اس کواہل کتاب ہے دونوں فریق کے متعلق ماننے ہیں محققین نے عموم ہی کو پندکیا ہے جبیا کہ ترندی نے عدی بن حائم کی روایت علماء ومشائخ کے باب میں نقل کی ہے جس کا بیان ماقبل کی سطور میں گذرا ہے۔

﴾ تشری کی:.....صدافت اسلام کی دلیل:...... مخضرت کی نے جو کمتوب گرامی نصاری نجران کے نام بھیجاتھا اس فرمان کا حاصل تین با تیس تھیں۔(۱) دعوت اسلام (۴) جزید (۳) قبال کیکن انہوں نے باہم مشورہ کر کے شرحبیل ،عبداللد، ابن شرحبیل ،حیاد بن قفص کوآپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ زیادہ تر ندہبی گفتگو کا زخ حضرت عیسیٰ کی طرف رہا۔اس وقت بیآ پتی نازل ہوئیں کہا گر دلیل ہے گفتگوختم نہ ہوتو سب مل کرالٹد کی جنا ب میں انتجا کے ساتھ د عا کرو کہ جوشخص اور فریق اس بارہ میں باطل پر ہواس پر قبر خدادندی نازل ہو کہ تباہ و ہر باد ہوجائے جس کومبایلیہ کہتے ہیں پس جو مخص جھوٹا ہوگا وہ اس خمیاز ہ کے لئے تیارنہیں ہوگا اوراس طرح صادق اور کاذب کافرق نمایاں اور سیچ جھوٹے کا امتیاز کھل جائے گا۔

مبابله کی حقیقت:.....اوراس میں اصل تو خود مباحثہ کرنے والوں کا جمع ہوکر مبابلہ کرنا اور بدد ما کرنا ہے بیکن اے عزیز ترین قرابت داروں کوجس میں اپنی جان ہے زیادہ عزیز اولا داوراہل وعیال ہوں نے کرحاضر ہوجائے تو اس بات کاوثو ق اوروزن بڑھ جاتا ہے اور معاملہ کی اہمیت کے لئے آمادہ ہوجائے۔اس سے اس کے دعویٰ کی رائتی یقینِ واعتماد کا کمال معلوم ہوجاتا ہے۔اورجس کوذرا پس و پیش ، تامل ونر دّ د ہوتا ہے اس کے قدم ڈ گرگانے تلکتے ہیں اور اس کی اندرونی قلعی کھلنے گئی ہے اور تنظی ایمر نے لگتی ہے چنانچے حضور پرنور صلی الله علیہ وسلم تو مع حضرت فاطمہ ؓ اور حسینؓ اور حضرت علیؓ کے بلاتامل تشریف فر ماہو گئے کیکن وفعہ کے افراد حیص وہیں میں پڑ گئے اور کگے بچر پچر کرنے ۔مباہلہ کے لئے کسی طرح تیار نہ ہوئے اور بالآ خرسالا نہ جزیہ پرمصالحت کر کے وطن واپس ہو گئے آتحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا که اگریدلوگ مبابله کریلیتے تو وادی ان پرآگ برساتی اورانند نجران کا استیصال فرمادیتا اورایک ہی سال میں تمام نصاری بلاك ہوجاتے۔

.....قرآن کریم نے رہیں بتلایا کہ آنخضرت ﷺ کے بعد بھی مباہلہ کی صورت اختیار کی جاسکتی ہے؟ اور بیہ ميابله كاانتجام: کہ مبللہ کا اثر کیا اب بھی وہی ظاہر ہوسکتا ہے جوآپ ﷺ کے مبللہ کا اثر ظاہر ہوتا؟ لیکن بعض سلف کے طریق عمل اور فقہا ، حنفیہ ک تصریحات ہے معلوم : و تا ہے کداب بھی ضرورت کے وقت مباہلیہ کی مشروعیت باقی ہے۔ چنانچے بعان کامشر و ع ہونا خوداس کی مشروعیت کی دلیل واضح ہے۔ مگرصرف ان چیز وں میں جن کا ثبوت بالکل قطعی اور صدق یقینی ہومبابلہ کی اجازت ہوگی۔ ابہتہ مسامل اختلا فیہ ظانیہ میں مبابلہ نا جائز ہوگا نیز مبابلہ میں عورتوں کا شریک کرنا ضروری نہیں ہے۔علیٰ ہذا فریق معاند ہوتو مبابلہ کی اجازت ہوگی۔رہا مبابلہ کا انجام تواب مباہلین پراس فتم کاعذاب آنا ضروری نہیں ہے جبیبا کہ پنجبر کے ساتھ مبلبلہ کرنے پر آتاالبنة ان احادیث ہے جواز عذاب كاقياس كياجاسكتا ہے تا ہم ضرر بینچنے میں کچھتو قف ہوجانا یا نقصان كا ظاہر نہ ہونا موجب اشتباہ نہیں ہونا جا ہے كيونكہ حق و باطل كا فيصله تو دلائل سے ہو چکا ہے۔مبابلہ کی زیادہ غرض تو اتمام جست وجدال ہے الگ ہوجانا اور زبانی جھگڑوں کا سلسلہ منقطع کرنا ہے۔

شبیعوں کا غلط استدلال: .....بعض روافض کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی الله عند لفظ انسفسنا میں واخل ہونے کی وجہ ہے عین رسول الله بین اس لئے خلافت بلافعل کے متحق ہوئے کیونکہ پھراس کے علاوہ آیت میں دو ہی لفظارہ جاتے ہیں۔ابسنساء نسا اور نساء فااورظا ہر ہے کہ حضرت علیؓ ان دونوں میں ہے کسی میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں پس اخبرشق متعین ہوگئی۔

كيكن بادنى تامل بيربات واضح بهوسكتي ہے كديد خيال بناء فاسد على الفاسد ہے كيونكد انسفسينا سے مرادتو مفرد ابل مباحثة بين اور نسباء نا ے مراد خاص زوجہ نہیں بلکہ تمام اہل ہیت مستورات ہیں خواہ وہ بیٹیاں ہوں ۔حضرت فاطمہؓ چونکہ سب میں زیادہ لا ڈلی تھیں اس لئے آپ ﷺ ان کو لے آئے علی ہزااب اء نا ہے مراد خاص اپنی اولا زمیس بلکہ عام ہے اولا دکویا مجاز آدا ماد کو بھی اولا دہی میں داخل کرتے ہیں۔ای لئے آنخضرتﷺ مفترت علیؓ اور حضرت حسین کو لے آئے پس ان کی اولا دمیں داخل کرنے کے بعد انتفسیسا میں داخل کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی ورنہ پھر حضرات حسنین کی خلافت بلافصل بھی اس دلیل سے نابت بہوجائے گی یعنی بیک وقت تینوں باپ جیٹے خلافت بلانصل کے سنحق ہوجائیں گے۔حضرات شیعہ کے اس استدلال ہے جو بیہ خانہ جنگی ہوگئی اس کےحل کی کوئی

دوسرے محاورہ میں نفس کااطلاق متعلقین پر بھی کیاجا تا ہے جیسا کہ تسقتلون انفسکیم میں مرادآ پس کے تعلقین اورعزیزوا قارب ہیں ورنہخودکشی لا زم آئے گی اور پس اس سے بلافصل خلافت ثابت نہیں ہوتی اورا گر ہوتی تو حضرت ابو بکر ٌوحضرت عمریجی قریبی قرابت داروں میں داخل ہیں۔

شرك جلى وهي:.....تعالو الني كلمة سواءٍ بيننا و بينكم مِن مئذتو حيد يُوسلمات مِن الركيا كيا بـ يُونك يمّام شرائع میں اس کی تعلیم مشترک رہی ہے اور اہل کتاب بھی تو حید کی فرضیت اور شرک کی حرمت و کفر کے قائل متھے لیکن اس کے باوجود بھی شرک كى بعض انواع ميں وہ اى طرح مبتلا تھے كہ وہ ان كوخلاف تو حيدنہيں سمجھتے تھے مثلاً بعض صفات مختصہ الہيد كا اثبات حضرت عيسى ويزيز عليها السلام کے لئے کرتے تھے جس کوعبادت غیراللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اس طرح کسی کومطاع علی الاطلاق اس طرح مان لینا کہ تحریم و حلیل کا اختياراس كوحاصل موجائے جيسا كەمشارىخ دعلاء كے ساتھان كاتعامل تھا۔ جس كوآيت ميں دبوبيت من دون الله بي تعبير كيا گيا ہے بيد سب با تیں خواص باری میں سے نہیں ۔ لیکن وہ اس میں دوسروں کو بھی بالذات اور بالعرض کا فرق کر کے شریک کر لیتے تھے اور اس کا منافی تو حیز ہیں بھتے تھے حالانکہ بیفرق صفات غیر مختصہ میں تو سیجے ہے مگر صفات مختصہ میں غیر سیجے ہے، پس اس تقریر میں لطیف تر دید ہوگئی، کہان کا مسلمداصول بإدولا بإجس كے بعد مختلف فيه جزئيات كاكليات ميں داخل ہوناسہل ہوگيا،غيرالله كى اس كامل اطاعت سے ظاہر ہے كداول تو احکام الہی چھوٹ جاتے ہیں دوسرے جب شرک ہواتو شرک کے ساتھ دائن تو حید بھی چھوٹ جا تا ہے ای کوخدا کا چھوڑ نافر مادیا گیا ہے

اتمام جحت کے بعدا ندھی اور پیج تقلید : .....اور قبول وا اشھدوا بیانا مسلمون میں اس اصول کی تعلیم دی ہے ك وضوح حق كے بعد بھى إگر كوئى نه مانے تو اتمام جحت كے لئے اپنامسلك بيان كر كے الگ ہوجا تا جاہيئے ۔

اس آیت میں ایسی جامد تقلید کا ابطال ہو گیا جس میں علماء و مجہدین اور مشائخ کو مطاع مطلق کا درجہ دے دیا جائے اور سیاہ سفید کا مالک ان کو سمجھ لیا جائے جوشیو ہ یہود تھالیکن فقہائے اسلام کی تقلیدان مسائل ظدیہ میں جوقطعی منصوص یا مجمع علیہ نہ ہوں بلکہ تحملة الطرفین ہوں اور اجہاع ونصوص کے خلاف نہ ہوں بڑکی ہیں سمجھی جائے گی اوروہ اس بحث سے خارج ہے۔ اس میں علماء ومشائخ کو واسطۂ طاعت بنایا جاتا ہے لیکن مطاع محض صرف شارع کی ذات ہوتی ہے۔

وَنَزَلَ لَمَّا قَالَتِ الْيَهُودُ اِبْرَاهِيُمُ يَهُودِيُّ وَنَحُنُ عَلَى دِيْنِهِ وَقَالَتِ النَّصَارِي كَذَلِكَ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَحَاجُونَ تُخَاصِبُهُونَ فِي إِبُرَاهِيُمَ بِزَعْمِكُمُ أَنَّهُ عَلى دِيْنِكُمُ وَمَآ أُنُزِلَتِ التَّوُرْبة وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنُ بَعُدِهِ ﴿ بِزَمَنِ طَوِيْلِ وَبَعُدَ نُزُولِهِمَا حَدَثَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصُرَانِيَّةُ أَفَلًا تَعُقِلُونَ ﴿ ١٥ ﴾ بُطَلَانَ قَوُلِكُمُ هَا لِلتَّنْبِيُهِ ٱلْتُهُ مُبُتَدَأً يَا هَٓؤُلَّاءِ وَالْخَبُرُ حَاجَجُتُمُ فِيُمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنُ اَمْرِ مُوسْى وَعِيُسْى وَزَعَمْتُمُ ٱنَّكُمْ عَلَى ويُنِهِمَا فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيُمَا لَيُسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ مِنُ شَأْنِ إِبْرَاهِيُمَ وَاللهُ يَعَلَمُ شَانَهُ وَأَنْتُمُ لَاتَعُلَمُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ تَعَالَى تَبُرِيَّةً لَّإِبْرَاهِيُمَ مَاكَانَ إِبُرْ هِيُمُ يَهُوُدِيًّا وَّلَا نَصُرَانِيًّا وَّلَاكِنُ كَانَ حَنِيُفًا مَائِلًا عَنِ الْادْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيُنِ الْقَيِّمِ مُ**سُلِمًا ۚ مُوَجِّدًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ ﴿ ٢٠﴾ إِنَّ أَوْلَى** النَّاسِ اَحَقَّهُمُ بِإِبُو الهِيُمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ فِي زَمَانِهِ وَهَلَا النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ لِمُوَافِقَتِهِ لَهُ فِي اَكُثَرِ شَرُعِهِ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا عُمِنُ أُمَّتِهِ فَهُمُ الَّذِينَ يَنْبَغِيُ آنُ يَّقُولُو نَحُنُ عَلَى دِيْنِهِ لَا أَنْتُمُ وَاللهُ وَلِيَّ الْمُؤَمِنِينَ ﴿١٨﴾ نَاصِرُهُمُ وَحَـافِـظُهُـمُ وَنَزَلَ لَمَّا دَعَا الْيَهُودُ مَعَاذًا وَحُذَيْفَةَ وَعَمَّارًا إِلَى دِيْنِهِمُ وَدَّتُ طَّآئِفَةٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ لَوُ يُضِلُّونَكُمُ ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ لِآنَ إِثْمَ إِضَلَالِهِمْ عَلَيْهِمُ وَالْمُؤمِنُونَ لَايُطِيْعُونَهُمْ فِيهِ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿٩٦﴾ بِذَلِكَ يَـٰاَهُـلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاينتِ اللهِ الْقُرُآن الْمُشْتَمِلِ عَلى نَعُتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ تَشُهَدُونَ ﴿ - ٤﴾ تَعُلَمُونَ أَنَّهُ حَتُّى لِآهُلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ تَخُلِطُونَ الْحَقَّ لَمْح بِالْبَاطِلِ بِالتَّحْرِيُفِ وَالتَّزُويُرِ **وَتَكُتُمُونَ الْحَقَّ** أَىٰ نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ **وَٱنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿أَيْ** 

ترجمہ: ...... (یہود کہنے گئے کہ حضرت ابراہیٹم یہودی تھے اور ہم ان ہی کے طریقہ پر ہیں اور نصاریٰ بھی اس کے مدی ہوئے تب یہ آیت نازل ہوئی) اے اہل کتاب کیوں جبت (جھکڑا) کرتے ہوا براہیٹم کے بارے میں (بید گمان کرتے ہوئے کہ آم ان کے طریقہ پر ہو) حالا نکہ تو رات وانجیل نازل نہیں ہوئی تھیں مگران کے بہت بعد (زبانہ دراز کے بعد اور ان ہی دونوں کتابوں کے بعد سے یہودیت ونفر انبیت چلی ہے) کیا پھرتم سجھے نہیں ہو (اپنی بات کا غلا ہونا) دیکھو (ہا تنبیہ کے لئے ہے) تم (بیمبتداء ہے) وہ لوگ ہوکہ تم نے جھڑا کیا (بیخبر ہے) ایسی باتوں میں جن کے لئے بچھنہ کچھتم کو واقفیت تھی (حضرت موسیٰ ویسیٰ کے باب میں اور اس بارے میں کور بارہ میں کرتم ان کے ند ہب پر ہو) تو اب اس بارے میں کور جھڑا کرتے ہوجس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے (بیعنی دربارہ میں کہ ان کے ند ہب پر ہو) تو اب اس بارے میں کیوں جھڑا اگرتے ہوجس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے (بیعنی دربارہ میں کہ ان کے ند ہب پر ہو) تو اب اس بارے میں کیوں جھڑا اگرتے ہوجس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے (بیعنی دربارہ میں کہ ان کے ند ہب پر ہو) تو اب اس بارے میں کیوں جھڑا اگرتے ہوجس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے (بیعنی دربارہ کے میں کہ ان کے ند ہب پر ہو) تو اب اس بارے میں کیوں جھڑا اگرتے ہوجس کے گئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے (بیعنی دربارہ کرتے ہوجس کے گئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہورا

ابراہیم )اللہ تعالیٰ خوب داقف ہیں (ان کے حال ہے )اورتم کیجھنیں جانتے (حق تعالیٰ ابراہیم علیہالسلام کا تبریہ کرتے ہوئے فر ماتے میں ) ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ تمام گراہیوں سے ہے ہوئے (تمام فدہبوں سے کٹ کردین قیم سے جڑے ہوئے ) اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار (پرستارتو حید ) یتھاوران کی راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہھی۔ فی الحقیقت یعنی زیادہ نز دیک (احق )ابراہیم علیہ السلام سے دہ لوگ تھے جوان کے قدم بقدم جلے (ان کے زمانہ میں) اور یہ نبی (محد ﷺ اکثر احکام دین میں ان کے موافق ہونے کی وجہ ہے) اور وہ لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں ( یعنی امت محمدید۔ ان لوگوں کو واقعی اس کاحق ہے کہ ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعویٰ کریں نہ کہتم کو )اوراللہ تعالیٰ ایمان وانوں کے مددگار( ناصروحامی ) ہیں (یبود نے حضرت معاذ ،حذیفہ،عماررضی الله عنهم کویہودیت کی دعوت پیش کی اس پر بیآیت نازل ہوئی )اہل کتاب میں ایک گروہ اس بات کا آرز ومند ہے کسی طرح تمہیں راوحق ہے بچلا وے لیکن وہ تہہیں نہیں خودا ہینے ہی کو گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں ( کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال بھی ان پر ہو گا اورمسلمان اس میں ان کی اطاعت نہیں کریں گے )اگر چہاس کا شعور نہیں رکھتے۔اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو ( آیات قر آنی کا جن میں آپ کے اوصاف میں) حالانکہتم اقرار کرتے ہو( جانتے ہو کہ ووقت ہیں )اے اہل کتاب کیوں ملا جلا کر (مشتبہ کردیتے ہو )حق وباطل کو (تحریف اور دھوکہ دہی کرکے )اور حق (آنخضرت ﷺ کے اوصاف) کو چھپاتے ہو۔ حالانکہ تم جانبے ہو ( کہ وہ حق ہے )

.....دمن طویل حضرت ابرامیم وموسیٰ کے درمیان ایک بزارسال کافصل اور حضرت موسیٰ وعیسیٰ کے ما بين دو ہزارسال كافصل حاكل ہے۔افلا تعقلون ہمزہ كامرخول مقدر ہےاى اتبدعون المحال فلا تعقلون يااتقو لون ذلك فلا تعقلون بطلانه.

هاانت هؤلاء . ها حرف تنبيد انتم بمبتداهو لاء خرب حاججتم جمله اولى كابيان ب رياجمله ندائي مبتداخر كورميان معترضه بيدا هو لاءحرف ندامحذوف تفاجس كومفسرعلام نے فدہب كوفى كارعايت كرتے ہوئے ظاہر كيا ہے۔ فيسمال كم مدا جمعنى الذى يائكرهموصوفه باورعكم مبتدا باورك كم خبر باوربهموضع نصب مين ببناء برحال مون كاصل مين علم كاصفت تحى مقدم کردیا گیاہے۔

من شان ابواهیم لینی حضرت ابرامیم کاذ کرندتمهاری کتابول میں ہاورندتم کوان کے بارے میں معلومات ہیں۔ وما كان من الممشركين مشركين برتواس جمله مين تعريض بيهى ليكن يبودونساري بربھى تعريض بے كه حضرت مسلح وعزير ك بارے میں شرکیہ عقائدر کھتے ہوالد حنف، الاستقامة بابر اهیم بیتعلق ہے اولی کے جواسم تفصیل ہے و لی جمعنی قرب سے للذین میں لام زائدہ تا کیدے لئے ہے بیعن لام ابتداء لمویہ صلو نجم لومصدر ریہ ہے بمعنی ان . اصلالهم بیعنی ان کامسلمانوں کو تمراہ کرنے کی کوشش کرنااورمسلمانوں کا گمرای کوقبول نہ کرنائسی کے نقصان کا باعث ہوا ہے۔ بیڈ لک یعنی ان کو گمراہ کرنے کا و بال س پر ہےاس کو وہ نہیں جانتے۔ تشہدوں اس کی تفییر علم ہے ساتھ کی ہے کیونکہ شہادت کہتے ہیں خبرطعی کوجس کے لئے علم لازم ہے۔

، پچھلی آیات میں حضرت کے بارہ میں عقیدہ الوہ یت وابنیت کی اصلاح کے بعدان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ انسلام کے بارہ میں اس خیال کی اصلاح کی جارہی ہے کہ ہر جماعت ان کے انتاع کی دعویدار ہے جس کامقصود اصلی اپنے اپنے طریق کی حقانیت کا ثبات تھااوراس کالازمی اثر آ تحضرت ﷺ کی رسالت کاابطال ہوتا ہے کیونکہ شریعتِ اسلامیہ اُن طرق کومنسوخ بتلارہی ہے جس کی بقاء مشروعیت کے وہ قائل ہیں۔ تو اس طرح ناسخ ومنسوخ دونوں مشر دعیت میں جمع ہوجاتے ہیں جو بداہة غلط ہےاس لئے حق تعالی اس کی تروید فرمار ہے ہیں۔ یہودیت ونصرانیت اور ابراہیمیت میں اگر مطابقت بھی تتلیم کرلی جائے تب بھی شریعتِ اسلامیہ کے بعد آنے اور نائخ ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کے لئے مفید نہیں چہ جائیکہ سرے سے اصل مطابقت ہی ہے بنیاد اور غلط ہوتب تو بقاء مشروعیت کا دعویٰ بدرجۂ اولیٰ بداہمۂ غلط ہوگا۔خلاصہ یہ کہ پہلے مسئلہ تو حید کا احقاق مقصود تھا اور یہاں احقاق ہے مسئلہ رسالت کا۔

شانِ نزول: ..... جلال محقق نے شان نزول خود فرمادیا ہے جس کی تفصیل ابھی گذری ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : .....حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے متعلق اہل کتاب کے نزاع کا فیصلہ: ...... اہل کتاب کا یہ دعوی مطابقت اگر عنادایالاعلمی اور ناواقفیت کی وجہ ہے تھا تب تو روظا ہر ہے لیکن اگر تاویلا ہوکر ہماری شریعت ان ہی کے موافق ہے تب بھی غلط ہے کیونکہ فروع میں یقینا اختلاف موجود ہے۔ رہائحض اصول میں اتفاق واتحاد کا ہونا سویہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ یہودیت و نصرانیت تو نام ہے مجموعہ احکام اصلیہ اور فرعیہ ممنوعہ کا جو حضرت ابراہیم کے مقدم ہونے کی وجہ سے یقینا ان کے زمانہ میں موجود تھی اس لئے یہ دعوی کیسے مسلح ہوں؟ اور اس سلسلہ میں اگر کوئی نئی اصطلاح ان کے پیش نظر تھی تو اس کا تعلق الفاظ اور لغت سے تو ہوسکتا ہے لیکن شریعت سے اس کا کیا تعلق الفاظ اور لغت سے تو ہوسکتا ہے لیکن شریعت سے اس کا کیا تعلق ہے۔

برخلاف امت محمریہ کے وہ تمام اصول اور اکثر فروع میں موافقت کی وجہ سے دعویٰ مطابقت میں حق بجانت ہیں نیز اس سے
آنخضرت ویکی کے استقلال نبوت میں بھی کوئی اونی خلل واقع نہیں ہوتا بلکہ السفید ناسعو ہ سے آپ کی اور آپ کی امت کی مزید خصوصیت تابت ہوتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ دعویٰ مطابقت وموافقت اہل کتاب کے شایان شان نہیں ہے۔ البت امت محمد یہ کوزیب ویتا ہے لیکن افسوس کہ اس درجہ اتمام حجت کے بعد بھی قبول حق کے لئے تیار نہیں ہیں۔ خود بھی گراہ اور دوسروں کو بھی گراہ کرنے کی فکر میں رہے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ حضرات صحابہ بالکل گمراہ نہیں ہوسکے۔ البتہ مابعد کے لوگوں کے بارہ میں یہ خطرہ پیشک ہے لیکن وہاں میں رہے ہیں ان کے اختیار میں کسی کی گمرائی نہیں ہے۔ یوں خود کوئی تباہ ہونے گئے تو وہ دوسری بات ہے۔ طاکفہ سے مرادا گرعام اشخاص اور جہلا مہول تب تو یہ فرمانا کہ وہ اس کی اطلاع نہیں رکھتے اپنے ظاہر پر ہے لیکن اس طرف النفات نہیں کرتے اس کا منشاء پنہیں کہ جان بوجہ کر کفر کر تابرا ہے اور منامت کا اظہار ہے۔

وَقَى النَّهَا وِ النَّهُ وَ الْكُولُو الْكِتْلِ الْيَهُو وِ لِبَعْضِهِمُ الْمِنُوا بِالَّذِى آنُولَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَنُوا آيَ الْمُوارِيْنَ الْمَنُولُونَ الْمَارَحَعَ وَجُهَ النَّهَا وِ الْآلُومُ الْمَعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

آهُلُهُ يَسْخُتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ \* وَاللهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ ٢٠) وَمِنْ آهُلِ الْكِتَابِ مَنُ إِنْ تَأْمَنُهُ بِيقِنُطَارِ آيُ بِمَالِ كَثِيْرٍ يُ**زُدِّةِ اِلْيُلَثُ<sup>عَ</sup> لِأَمَ**انَتِهِ كَعَبُدِاللَّهِ بِنُ سَلَامِ اَوْدَعَهُ رَحَلَّ اَلْفًا وَمِائَتَى اَوْقِيَةً ذَهَبًا فَأَذُّهَا اِلَّهِ وَمِنْهُمُ مَّنُ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِيْنَارٍ لَّايُؤَدِّهٖ اِلَّهِ لَاخِيَانَتِهِ اِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ﴿ لَا تُفَارِقُهُ فَمَتْى فَارَقْتَهُ أَنُكُرَهُ كَكُعُبِ بِنُ الْأَشُرَفِ إِسْتَوُدَعَهُ قُرَشِيٌّ دِيْنَارًا فَحَحَدَهُ ذَلِكَ أَيُ تَرك الْآدَاء بِأَنَّهُمُ قَالُوُا بِسَبَبِ قَوُلِنِهُ لَيُسسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَصِينَ آي الْعَرَبِ سَبِيُلٌ ۚ آيُ اِئْمٌ لِاسْتِحُلَالِهِمُ ظُلُمَ مَنْ خَالَفَ دِيْنَهُمُ وَنَسَبُوهُ اِلَيْهِ تَعَالَى قَالَ تَعَالَى وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ فِي نِسُبَةِ ذَلِكَ اِللهِ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (٥٥) أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ بَلَى عَلَيْهِمُ فِيْهِمُ سَبِيلٌ **مَنُ أَوْفَى بِعَهَدِه**ِ ٱلَّذِى عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ آوُ بِعَهُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنُ اَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَغَيْرِهِ وَاتَّقَلَى اللهُ بِتَـرُكِ الْـمَعَاصِي وَعَمَلِ الطَّاعَاتِ فَـاِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٦﴾ فِيُهِ وَضُعُ النظَّاهِرُ مَوْضَعَ الْمُضَمَرِ أَيُ يُحِبُّهُمُ بِمَعُنَى يُثِيِّبُهُمُ وَنَزَلَ فِي الْيَهُوْدِ لَمَّا بَدَّلُوا نَعْتَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهُدَ اللَّهِ اِلنَّهِ مِنى التَّبِوُرْ إِهَ أَوُ فِيُمَنُ حَلَفَ كَاذِبًا فِي دَعُوىٰ اَوُفِي بَيْعِ مِلْعَةٍ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ يَسُتَبُدِلُونَ بِعَهْدِ اللهِ اِللهِ اللهِ الْإِيْمَانِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادَاءِ الْاَمَانَةِ وَآيُمَانِهِمُ حَلَفِهِمُ بِهِ تَعَالَى كَاذِبًا ثَمَنًا قَلِيُلا مِنَ الدُنْيَا أُولَيْكَ لَاخَلَاقَ نَصِيْبَ لَهُمُ فِي الْاخِرَةِ وَلَايُكَلِّمُهُمُ اللهُ غَضَبًا عَلَيْهِمُ وَلَايَنُظُرُ اِلَيْهِمُ يَرُحَمُهُمْ يَوُمَ الْقِينَمَةِ وَلَايُزَكِّيْهِمُ \* يُطَهِّرُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيُمْ (٤٤) مُؤَلِمٌ وَإِنَّ مِنْهُمُ اَى آمَلِ الْكِتْبِ لَفَرِيْقًا طَائِفَةً كَكَعَبِ بُنِ الْآشَرَفِ يَلُؤَنَ الْسِنَتَهُمُ بِالْكِتَابِ أَيْ يَعُطِفُونَهَا بِقِرَاءَ ته عَنِ الْمُنَزَّلِ إلى مَاحَرَّفُوهُ مِنُ نَعُتِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُوِهِ ِلتَحْسَبُوُهُ آيِ الْمُحَرَّفَ مِنَ **الْكِتَابِ ؟ الَّـذِئ** آنُزَل اللهُ تَعَالَى وَمَـاهُـوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنُ عِنُدِ اللهِ ۚ وَمَاهُوَ مِنْ عِنُدِاللَّهِ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ( ١٥٠ ٱنَّهُمْ كَاذِبُونَ ..

ترجمه .....ابل كتاب من ايك كروه ب(يبود جوآ پس من ايك دوسرے سے) كہتا ہے كدا يمان لے آؤان مسلمانوں كى کتاب( قرآن) ہمج کے (اول) وقت اورا نکار کر دواس کا (شام کے وقت) اس طرح عجب نہیں کہ وہ (مسلمان) پھر جا کمیں (اپنے ند ب سے بیائتے ہوئے بیاوگ اسلام میں وافل ہونے کے بعد الل علم ہونے کے باوجود پھرے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا بطلان ان پرواضح ہو گیا ہے اور نیز کہتے ہیں کہ ) کسی کی بات نہ ماتو (یقین نہ کرد ) بجز ان لوگوں کے جو (لمسمسن میں لام زائدہ ہے ) ہیروی (انتاع) کریں تہمارے دین کی (حق تعالی کا ارشاد ہے) کہ فر ماد پیچئے آپ (ان سے اے محمہ) ہدایت تو وہی ہے جواللہ ک ہایت ہے (جو کددین اسلام ہے اور اس کے علاوہ مرای ہے بنے جملہ معرضہ ہے ) یہ بات بھی نہ مانوجیسا کچھ دین حہیں دیا گیا ہے ویسا سی دوسرےانسان کوملا ہو (بعن کاب و حکمت اورفضائل۔اوران ہوتی مضول ہے لا تو منو اکا اور لفظ احل مستینے مندہے جس پرمشنیٰ

کو مقدم کردیا گیا ہے حاصل بیہ واکد اس بات کا اقرار نہ کروکہ تمہارے ماننے والوں کے علاوہ کسی کواپیا دین مل سکتا ہے ) یا یہ کہ ججت کر بکتے ہیں (بیمومنین غالب آ کتے ہیں )تمہارے پروردگار کےحضور ) قیامت میں کیونکہ تمہارا دین سب ہے زیادہ سیجے ہےاورایک قر اُت میں اأنَّ ہمز وتو یخ کے ساتھ ہے بیعنی کیااس جیسائسی کو ملنے کا قر ارکرتے ہو۔ حق تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ) آپ مہدد بیجئے کہ فضل و بخشس تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے جا ہتا ہے مالا مال کردیتا ہے ( پس بیتم کباں سے کہدر ہے ہو کہ تمہار ہے جیساکسی کونہیں مل سکتا ) الله تعالیٰ بری ہی وسعت رکھنے والے (برے مہربان) اور جانے والے ہیں (کہون اس کا اہل ہے) وہ جس کسی کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لئے پن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافضل بڑا ہی فضل ہے اور اہل کتاب میں کچھ آ دی تو ایسے ہیں کہ اگر آ پ سونے جا ندی کا ڈ جیر ( کافی مال) بھی ان کے پاس امانت میں جھوڑ دیں۔ تب بھی وہ تم کوادا کردیں (اپنی امانت جیسا عبداللہ بن سلام ﷺ کے پاس کسی صاحب نے وہ ہزار درہم دوسواو قیرسونا امانت رکھالیکن انہوں نے اس سب کوادا کردیا) مگرایک گروہ ان میں کااییا بھی ہے کہ اگر ایک روپر پھی ان کی امانت میں رکھ دوتو وہ بھی تم کوواپس نہ دیں (خیانت کی وجہ ہے) جب تک ہروفت ان کے سر پر کھڑے نہ رہو ( کہ ان ے الگ ہونے کا نام ندلواور اگرالگ ہوئے تو فورا انکار کر بیٹھے۔کعب بن اشرف کے پاس ایک قریش نے ایک دینار (روپیہ) امانت رکھاتواس نے دیے سے صاف انکار کردیا) یہ (برمعاملگی) اس لئے ہے کہ وہ کہتے ہیں ( یعنی ان کے اس قول کی وجہ ہے ہے ) أميوں (عرب کے لوگوں) سے معاملہ کرنے میں ہمارے لئے کوئی مواخدہ (سمناہ)نہیں ہے( کیونکہ وہ اپنے مخالف دین کے ساتھ ظلم کرنے کو جائز سجھتے ہیں ادر اس اجازت کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ) اور اللہ پریدلوگ بہتان باندھتے ہیں (اس نشم کی غلط باتوں کی نسبت ان کی طرف کر ہے ) حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں ( کہوہ جھوٹے ہیں ) ہاں کیوں نہیں جو مخص اپنا قول و قرارسچائی کے ساتھ پوراکرتا ہے (جوعہد خدائے اس ہے لیا ہے یا خدا ہے گئے ہوئے اس کے عہد کوجوامانت وغیرہ کی ادائیگی ہے متعلق ہے )اورڈ رتا ہے (اللہ سے ان کی نافر مانی جھوڑتے ہوئے اور فر مانبر داری کرتے ہوئے ) بلا شبداللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں پر ہیز گاروں كو(اس مين خميركى بجائے اسم ظاہرا ايا كيا ہے كويايحبهم بمعنى ينيبهم بيبودنے جب استخضرت على كاوصاف تبديل كردئے حالا نکہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ہے عہد لے لیا تھا اس وقت ہے آیت نازل ہو کی یا ان لوگوں کے بارہ میں نازل ہو کی جنہوں نے کسی دعوے میں یا سامان فروخت کرنے میں جھوٹی قتم کھالی تھی ) یقیناً جولوگ فروخت کر (بدل) ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کےعہد کو (جوان ے آنخضرت ﷺ پرایمان لانے کے اوراواءامانت کے بارہ میں لیا گیاتھا)اورا بی قسموں کو (جوانہوں نے جھوٹی کھائی تھیں )ایک حقیر قیمت کے بدلہ (متاع دنیا ہے ) یہی وہ لوگ ہیں کہ کوئی حصہ (نصیب )ان کے لئے آخرت میں نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو کلام کریں گے (ان پر نارافسکی کی وجہ ہے ) اور نہ ان پر نظر النفات پڑے گی ( کہ ان پر رحم کھالیا جائے ) قیامت کے دن اور نہ گناہوں کی آلودگی ہے باک (صاف) کئے جائیں گے اور ان کے لئے وروناک ( تکلیف وہ )عذاب ہوگا۔ اور بیٹک ان (اہل کتاب میں سے )ایک گروہ ایسا بھی ہے (جیسے کعب بن اشرف) کہ الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں کتاب اللہ میں ( بعنی زبان کوموڑ ویتے ہیں۔ آنجضرت ﷺ کی لغت اور دوسرے سیجے مضامین کوغلط کر کے ) تاکیتم خیال کرو (کہ جو بچھ میغلط سنار ہے ہیں )وہ کتاب الله میں سے (صیحے ) ہے حالا نکہ وہ قطعاً کتاب اللہ میں ہے ہیں ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے حالا نکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے ہیں ( کے جھوٹ بول رہے ہیں )

شخفیق وتر کیب: .....وجه المنهار جس طرح انسان کے اعضاء میں چبرہ متاز ہے ای طرح دن میں اول حصہ نمایاں ہوتا ہے اس لئے "وجه المنهاد " کے معنی اول حصہ کے ہیں۔ یا جس طرح اول نظر چبرہ پریٹرتی ہے ای طرح اول نظر رات کے بعد شج پریٹر تی ہے۔ الاتو منو آآیت کی دوتو جیہوں کی طرف جلال محقق اشارہ کررہے ہیں۔ اول تو جیہ کی طرف السلام زائدہ اور دوسری تو جیہ کی طرف السمعنى لاتقووا سه اول توجيه برليمن مين لام زائد جوگا كيونكه ايمان مين اقرار وتقيد بي خودمتعدى بالم تعديدي ضرورت نبين ہے۔ اور قل ان المخريج ملدمعتر ضه جو گافعل اور مفعول كے درميان ان يؤتى احد بيستنكى منه موخراور لمن تبع مستنكى مقدم بي معنى بيد ہیں کہ بجزیہودیت کے کسی کوسچانہ مجھواوریقین رکھو کہتم جیسی تعتیں کسی کونہیں دی گئی ہیں۔اور یہ کہمسلمان آخرت میں تمہارا مقابلہ نہیں کر کتے کیونکہ تمہارادین زیادہ بہتر ہے۔

اور دوسری صورت بیہ ہے کہلام زائد نہ مانا جائے بلکہ اصلی مانا جائے اور تؤ منو المعنی میں تصدیقو ا کے ہے اور مشتنی منہ محذ وف ہو تقدير عبارت لاحسبه موبعنى جس قدر فضائل وكمالات تم كوديئے گئے ہيں اس كايفتين نەركھوو وكسى دوسرے كوديئے گئے ہيں بجزاس مخف کے جوتمہارے دین کانتیج ہو۔اورمقصداس کا آنخضرت ﷺ کی نبوت کا انکار ہے۔جلال مفسرؒ نے اختصار کر کے دونوں تقریروں کوخلط کردیا ہے۔اوید حاجو تھماس کاعطف ان یوتی پر ہےاور خمیر لفظ احد کی طرف راجع ہے جومعنا جمع ہےاورا شننا بھی احد کی طرف راجع بتقتريعيارت اسطرح بلاتسقربوا بسان المسلمين يحاجوكم عند ربكم ويغلبونكم الالمن تبع دينكماس صورت میں لام زائدہیں رہا۔ لانکم اصب دینا بدوکیل ہے بخیال خویش یہود کے عالب رہنے گی۔

وفسى قواءة اأنَّ اس صورت مين هو المهدى پرجمله حتم بوگيا اوران يـوتى جمله متنانفه بوگا بمزه استفهام توجي بوگا اور مستنی منه محذوف رہے گااوران مصدر بیہو گاجیما کمفسرؓ نے "ای ایتاء احد" سےاس طرف اشارہ کیا ہےاور بیمع اپنے مرخول کے مبتدا کی تاویل میں ہے خبر محذوف ہے ''تسقیدرون بسہ'مفسر نے مقدر مائی ہے یعنی اپنے دین کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے لیے تمہارا بیا قرار مناسب بيس باوران يوتسي ظرف كو لان يوتى كمعنى ميس كرمتعلق اس كامحذوف مان لياجائ توريكام اللي موجائكا۔ چنانچابن کشر کی قرات ان مؤتی کواستفهام تفریقی پرمحمول کرنے کی اس کی مؤید ہے۔

من اهل الكتاب اللكتاب وين خيانتي بيان كرن كي بعدان كي مالى خيانتون كاتذكره كياجار باب-القنطار جاليس اوقیه سونایا ایک ہزار دوسودیناریا ایک ہزار دوسواو قیہ یاستر ہزار دیناریاسی ہزار درہم یا سورطل سونایا جاندی یا ہزار دیناریا بیل کی کھال بھر سونا جا ندی علی اختلاف الاقوال ایک او قیہ جا کیس درہم یعنی دس روپے کے برابر ہوتا ہے۔بقنطار میں باجمعن علی یاجمعن فی ہے یعنی في حفظ قنطار.

من ان تامنه بیمبتداء بهاور و من اهل الکتلب خبر باورش طاور جواب شرط ل کرصفت من کمره کی بدینار ایک و بنار بیس قیراط کا ہوتا ہے اور ایک قیراط پانچ جو وزن ہوتا ہے فخاص بن عاز وراء یہودی کے پاس ایک قریش نے ایک دینار امانت رکھوایالیکن ادائیکی کے وقت صاف انکار کردیا۔اوربعض نے اُمِینیسن کا مصداق اہل کتاب میں سے نصاریٰ کواور خائن کا مصداق بہود یوں کوقر اردیا ہے دونوں میں ان دونوں وصفول کے غائب ہونے کی وجہ ہے مادمت اس میں ما مصدریہ ہے اورات شناء مقدرے ہے ای و انسکو ہ بسبب تسوليهم بدايك سوال كاجواب ہے كدان لوگوں كى تحصيص كيوں كى حالانكددوسرے لوگ بھى امى اورخائن ہوئے ہيں۔جواب كا حاصل بہے کدان کی تخصیص شان نزول کی وجہ سے باعتبار واقعہ حال کے ہے۔ مسبیل بیان مراد کے لئے مغسر نے بالاثم سے اس کی تشریح کی ہے در ندلغت میں مطلق طریق کے معنی ہیں اور یہاں طریق عمّاب کے معنی ہیں۔

ملی اثبات نفی ماقبل کے لئے ہے زجاج کہتے ہیں کہ میرے نز دیک بللی پر وقف تام ہے اور اس کا مابعد استیناف ہے اور اس جملہ کا بیان ہے جس کے قائمقام بلنی ہے۔

فیمن حلف کاذبا افعت بن قیس اورایک دوسر فخص کے درمیان ایک کنویں پر جھٹر اموااورمقدمہ آنخضرت عظما کی خدمت

میں پہنچا تو آ پ نے گواہ اور قشم کا مطالبہ کیا تو اشعث کا ساتھی جھونی قشم کھانے کے لئے تیار ہو گیا اس پر بی<sub>ر</sub>آیت نازل ہوئی۔ای طرح '' بیج سلعة'' کی صورت ہوگی کہ جھوٹی قشم کھانے کے لئے آ مادہ ہو گیا ہوگا۔

و لا يسكسلمهم الله سورة مومنون مين ب قسال اخسسنوا فيها و لا تسكلمون جس سيمعلوم بواكري تعالى ان سي كلام فر ما تئیں گے دونوں میں نطبیق کی صورت ہے ہے کہ اس آیت میں کلام رضا کی نفی ہے اور سورہ مومنون میں کلام غضب کا اثبات ہے یا براہ راست کلام کی نفی اور فرشتول کے توسط سے کلام کا اثبات مرا دلیا جائے گا۔ کے بعب بین اشسر ف اور مالک بن حنیف اور جی بن اخطب وغير دمراد ہيں۔

يىلوون. لى كے عنى موژنے اوركسى چيزكوئيڑھا كرنے كے لئے ہیں۔ ليويت يدہ بولتے ہیں "التوى الشي التوى فلان. لوی لسانه سب محاورات ہیں۔ جملہ بلوون صفت ہے فسریقا کی محل نصب میں ہےاور شمیر جمع معنی کے لحاظ ہے ہے کیونکہ لفظ قوم اور رهط كى طرح بياسم جمع بيلوون السنتهم بمرادايهام بيعنى مسلمانون كوايهام مين بتلاكرت بير.

ربط: ..... گذشته يت من يهود كاضلال كابيان تهارة يت و قسالت النع مين ان كى اى تتم كى ايك اسكيم كاذكر بهاورة يت و من اهل الكتاب مين خيانت في العلم كي طرح ان كي خيانت مالي كا تذكره هجآيت بسلسي من او في مين ايفاءوعده پروعده اورعدم ایفائے وعدہ پروعید کابیان ہے آ بت و ان منہم النج میں ان کی خصوصی خیا نت تحریف وتز ور کا ذکر ہے۔

**شانِ نزول:.....ابن عباسٌ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن صیف عدی بن زیاد حارث بن عوف ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ** صبح کوہم قرآن پرایمان لے آیا کریں اور شام تک رجوع کرلیا کریں تو اس طرح ویکھا دیکھی دوسرےمسلمان بھی ایسا کرنے لگیس کے۔اس پر آیت یہ اہل الکتاب لم تلبسون الحق المنع نازل ہوئی۔ ابن جرمیے نے تخریج کی ہے کہ یہود نے مسلمانوں سے ان کے اسلام لانے سے پہلے خرید وفر وخت کی لیکن مسلمان ہونے کے بعد قیمت کا تقاضہ کیا گیا تو یہود نے یہ کہ کرصاف انکار کر دیا کہ تم نے اپنے دین کوچھوڑ دیااس لئے ہم کیجھنیں ویتے اوراس کے حکم اللی ہونے کا دعویٰ کیا۔اس پر آیت ویسف و لون المح نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ابن مسعودؓ کی روایت اشعث بن قیس کے متعلق ہے جس کا بیان او پر گذرا ہے کہ کسی کنویں کے معاملہ میں یہودی قسم کھانے کے لئے تیار ہو گیاتھا تب ان المذین المنح آیت نازل ہوئی عبداللہ بن اوفی کی روایت بخاری وغیرہ نے پیش کی ہےجس کی رو ہے آیت کا تعلق باز ار میں کارو باری سامان لانے والوں سے معلوم ہوتا ہے جوجھوٹی فشم کھالیا کرتے تھے۔ابن جریر نے تنخ تابج کی ہے کہ ابوراقع اورلہا بیابی الحقیق اور کعب بن اشرف کے بارے میں آیت ان الذین نازل ہوئی۔ جنہوں نے تو رات کوجلا دیا تھا اور آ تخضرت ﷺ کےاوصاف کورد و بدل کرڈ الاتھا۔اوراس پررشوتیں لیتے تھے ممکن ہے کہاسبابِ بزول مختلف واقعات ہوں اور بہتر توجیہ ہے کے سبب نزول تو ایک ہی ہے لیکن کسی مناسبت ہے دوسرے موقعہ پررسول اللہ ﷺ کے آیت تلاوت کرنے ہے راوی نے اس کوبھی سبب نزول سمجھ کرروایت کردی ہو۔

....ابل کتاب کی بیہ بنیادی محرابی ہے کہ انہوں نے حق وصدافت کوصرف ﴿ تشریح ﴾:....غلط پنداراور تنگ دمنی:..... ا بی نسل اورا بی جماعت کا ورثة مجھ لیا تھا اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہو بی نہیں سکتا کہ جوشن ہمارے گروہ سے نہ ہواور پھر دین وصدافت رکھتا ہو۔ یائسی فردوقوم کوہم ہے بہتر دین ودیانت مل سکے۔ جو پچھ ملنا تھا وہ ہمیں اس چکا ہے اور خدا کے خزانۂ فیضان ورحمت پرمہرالگ چکی ہے۔ قرآن اس کی تردید کررہاہے ذالت بسانھم النع میں ان کی ایک دوسری مرابی کی طرف اشارہ ہے وہ بچھتے متھے کہ دین ودیانت

کے جس قدراحکام ہیں وہ سب اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ ہیں۔ وہی ان تمام مراعات اور حسن اخلاق کے مسحق ہیں لیکن دوسرے نداہب کے لوگوں سے ہرطرح کی بدمعاملکی بددیانتی کو جائز سمجھتے تھے جس طرح بن پڑے اس کے مال کوحلال سمجھتے تھے۔لیکن قرآن عزیزِ کہتاہے کیدیانت بہرحالِ دیانت ہےاور خیانت ہرحال میں خیانت ہے۔ ملک دملت کے اختلاف ہے دین ودیانت کی حدودنہیں بدل سنتیں سپائی اوراجھائی کا ہر محض مستحق ہے۔

ا مانت داری سب کے لئے ہرطرح مفید ہے:..... بقول حضرت ابن عباسٌ اگرامانت داروں ہے مرادنومسلم يبود ہوں جيسے عبدالله بن سلام ً وغيره تب تو مدح ظاہر ہے ليكن اگر خاص مسلمان مراد نه ہوں بلكه مطلقا اہل كتاب ميں امين و خائن دونو َ ں کا ہونا نہ کور ہوتو تعریف کا حاصل مقبولیت عنداللہ نہیں ہے کہ وہ بلا ایمان کے حاصل نہیں ہوتی بلکہ بحض الچھی بات ہونے کے لحاظ سے تعریف کرنا چاہئے کا فرہی کی طرف سے ہو۔ دنیا میں احجیمی بات کا اثر نیک نامی دغیرہ ہوتا ہے اور آخرت کے لحاظ ہے بھی باعث تخفیف عذاب ہوتی ہے یا خاص اس عذاب کی می ہوتی ہے جواس کی مخالف جانب کے کرنے ہے ہوتا۔ آیت ہود ہے جوعدم تو اب معلوم ہوتا ہے وہ اس عدم عذاب کے منافی تہیں ہےاس سے اسلام کی انصاف بیندی اور بے بعصبی واضح ہوتی ہے کہ مخالف کے ہنر کی بھی کتنی قدر کی جاتی ہےاور قر ارواقعی داودی جاتی ہے۔

حاہے کہ مسلمان بھی تو حربی کا فرکے مال کومبات سمجھتے ہیں خواہ عقد فاسد ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہولیکن کہا جائے گا کہ وہاں رضا مندی اور عدم عذرشرط ہے جو بہود کے بہال تہیں تھااس لئے دونوں باتوں میں زمین وآ سان کا فرق ہوگیا۔

عکی مندا مال غنیمت کے حلال ہونے پر بھی شبہ میں کرنا چاہئے کیونکہ مال غنیمت نہ تو گوئی حربیوں سے معاہرہ ہوتا ہے اور نہ ان کی طرف سے استیمان ہوتا ہے برخلاف یہود کے دہ امن وعہد کے ہوتے ہوئے بھی بدعہدی اور نقضِ امن کرتے تھے۔

بله عہدی: ........... مخلوق کے ساتھ عہد اگر جائز ہوتو اس کا ایفاء ضروری ہے ورنہ حرام ہے۔اور چونکہ یہود آتحضرت ﷺ کی رسالت کے منکر تھے اس لئے عہداللہ میں ایمان الا نبیاء کو بھی داخل کیا جائے گااور دوسری ضروری چیزوں کو بھی عام ہو گااورو لایہ و کیھم کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ مسلمانوں جیسی ان کی تعریف نہیں کریں گے اور عہداللہ میں چونکہ ایمان بھی واخل ہے اس لئے بیشبهیں رہے گا کہایفائے عہد پر جومحبت کاوعدہ ہےاس میں ایمان بھی شرط ہیں ہےاور او لٹنک لا محلاق کا خطاب اگر کفار کو ہے تیب تو یہ وعیدیں قیامت کے لئے ہیں اوراگر فجار کو بھی کفار کے ساتھ شامل کیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ چندروز وہ ان وعیدوں کے مستحق ہول گے نہ وقوع بھینی ہے اور نہ ہدایت۔ چنا نچہ اہل سنت کے نز دیک معافی بغیرعقوبت بھی درست ہے۔

تحریف گفتطی اورمعنوی:.....علامه آلویؓ کے بیان کے مطابق یہودتورات میں تحریف گفتلی بھی کرتے تھے اورممکن ہے کہ صرف تحریف معنوی ہی کرتے ہوں لفظی تحریف میں گویااں ماظے منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ ہوتا ہے اور تحریف معنوی میں تعبیر اور تفسيرغلط كرنى ہوتى ہےادراى كوقواعد شرعيه كى موافق ومطابق ہونے كوكہاجا تاہے گوياايك ميں صورۃ جز وہونے كادعوىٰ اور دوسرے ميں صرف معنیٰ جز وہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس طرح کہ بیشرع سے تابت ہے اور جوشرع سے ثابت ہووہ منزل من اللہ ہے اس کئے بیہ بھی منزل من اللہ ہے اہل کتاب کے علاوہ مشائخ کا ایک گروہ کتاب اللّٰہ کی تلاوت کرتا ہے کیکن ہوائے نفس ہے اس کے معانی میں تحریف کر دیتا۔ عوام بینجھتے کہ کتاب کا بیان ہے حالانکہ وہ خدائی کتاب کا بیان نہ ہوتا بلکہ ان کی افتر اء پر دازیاں ہوتیں۔

ہیںالبنتر کر نیف معنوی مجھ طبع لوگوں نے تفسیر بالرائے کے ذریعہ کی ہےاورا جادیث میں تحریف نفظی اورمعنوی وونوں کی گئی ہیں۔ و لا تسوّ مسنبوا ہے ان اہل طریقت کی تلطی واضح ہوگئی جوغیرسلسلہ والے مخص ہے اپنے طریق کو تنفی کرتے ہیں اوراس پرانی اجارہ داری بچھتے ہیں۔ان السذیسن پیشبھدون سےرو ہےا یہ تخص کی حالت پر جود نیا کی طرف مائل ہواوراس کومشاہدۂ حق پرتر جیح ویتا ہواور ا ہے ظاہر کو اہل اللہ کے لباس ہے آ راستہ رکھتا ہو گر حب جاہ کے ساتھ۔ پس ایساشخص بقاء حقیقی سے محروم اور مخاطب حق ہے دونوں جہال میں ساقط ہوجائے گا۔

وَنَزَلَ لَـمَّاقَـالَ نَصَارَى نَجُرَانَ أَنَّ عِيُسْي اَمَرَهُمُ أَنُ يُتَّخِذُوهُ رَبًّا أَوُ لَمَّا طَلَبَ بَغْضُ الْمُسْلِمِينِ السُّجُود لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ يَنْبَغِى لِبَشَرِ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ اَي الْفَهُمَ لِلشَّرِيُعَةِ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنُ دُون اللهِ وَلَكِنَ يَقُولُ كُونُوا رَبَّانِيّنَ عُلَمَاءَ عَامِلِيُنَ مَنُسُوبٌ اِلَى الرَّبِ بِزِيَادَةِ اَلِفٍ وَنُونِ تَفُحِيُمًا بِمَاكُنتُمُ تُعَلِّمُونَ بِالتَّحُفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُوْنَ ﴿وَكُمْ) أَيُ بِسَبَبِ ذَٰلِكَ فَإِنَّ فَائِدَتَهُ أَنْ تَعْمَلُوا وَكَايَأُمُو كُمْ بِالرَّفَع اِسْتِينَافَ أَي اللَّه وَالنَّصَبِ عَـطُـفاعَلى يَقُولُ آي الْبَشَرُ أَنُ تَتَّـخِـذُوا الْـمَلَئِكَةَ وَالنَّبِيِينَ اَرُبَابًا ﴿ كَـمَـا اتَّخَذَتِ الصَّائِبَةُ الْمَلَئِكَةَ عُ وَالْيَهُوُدُ عُزَيْرًا وَالنَّصْرَى عِيُسْى **اَيَامُرُكُمُ بِالْكُفُرِ بَعُدَ اِذُ اَنْتُمُ مُّسُلِمُوُنَ﴿٨٠﴾ لَايَنْبَغِيُ لَهُ هَذَا وَاذْكُرُ اِذُ** حِيُنَ أَخَلَ اللهُ مِيثَاقَ النّبِينَ عَهُدَهُمُ لَمَا بِفَتُح اللّهُم لِلْإِبْتَدَاءِ وَتَوْكِيُدِ مَعْنَى الْقَسَمِ الَّذِي فِي أَخُذِ الْمِيثَاقِ وَكُسُرِهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِأَخَذَ وَمَا مَوْصُولَةٌ عَلَى الُوَجُهَيُنِ آىُ لِلَّذِى التَيْتُكُمُ إِيَّاهُ وَفِي قِرَاءَ فِي اتَيُنكُم مِّنُ كِتَابٍ **وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمُ** مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكَمَةِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۚ جَوَابُ الْقَسَمِ إِنْ اَدُرَ كُتُمُوهُ وَأُمَمُهُمْ تَبُعٌ لَهُمْ فِي ذلِكَ قَالَ تَعَالَى لَهُمْ ءَ اَ قُرَرُتُمُ بِذلِكَ وَاَخَلْتُمُ قَبِلَتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اِصُوِى ۚ عَهُدِى قَالُوٓا اَقُرَرُنَا ۗ قَالَ فَاشُهَدُوُا عَلَى آنُفُسِكُمُ وَٱتْبَاعِكُمُ بِذَلِكَ وَأَنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِيُنَ ﴿ ١٨﴾ عَلَيُكُمُ وَعَلَيْهِمُ فَمَنُ تَوَلَى أَعْرَضَ بَعُدَ ذَلِكَ الْمِينَاقِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ (٨٢)

ترجمه: ..... (نصاريٰ نجران نے جب بيكها كەحفرت عيسىٰ عليه السلام نے ان كوتكم ديا تھا كہوہ ان كواپنارب سمجھيں، يا بعض مسلمانوں نے جب آنخضرت ﷺ و تحدہ کرنا جا ہاتواس وقت ہے آیات نازل ہوئیں )سزادار (مناسب )نہیں ہے کسی انسان کو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت ( دین کی سمجھ ) اور نبوت مرحمت فر مائیں اور پھروہ لوگوں ہے بید کہتا پھرے کہتم میرے بندے بن جا؟ اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کر بلکہ (اس کو یہ کہنا چاہئے کہ ) اللہ والے بن جا؟ (عالم باعل ربانی کے معنی الی الرب کے ہیں۔الف ونون کا اصافہ قیامت کے لئے ہے) اس لئے کہم کتاب اللہ کی تعیم دیے ہو اتعلموں کی قر اُست تحفیف اورتشدید کے ساتھ ہے اور انسان خمیس دی گا رفع کے ساتھ ہے لینی اللہ تھی تعیم وی بنا ہو رافعب کے ساتھ ہے توب قول پرعطف ہے لینی وہ وہ بائی انسان اس کا تھی نہیں دے سکتا ہے ) کہ فرشتوں یا نبیوں کو اپنا پروردگا ربنا لو (چنا نچے فرق صابئیہ نے فرشتوں کو،اور یہود نے دھزت عزیز کو، اس کا تھی نہیں دے سکتا ہے ) کہ فرشتوں یا نبیوں کو اپنا ہو مکتا ہے کہ وہ تم کو کھی دے۔ ور آ تحالیکہ تم مسلمان ہو بھی بھو (المی تلقین نصار کی نے دھنرت میں ہے) اور (ای کو یا دکرو) جب اللہ نے (عبد ) لیا تھا نبیا پہلیم السلام ہے کہ (لمسما لام ابتداء مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ان دونوں ہے جو معنوق میں ما موصولہ دے گا بعنی لملہ دی اس کی تعمل ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں ما موصولہ دہ ہوگا لینی الملہ کا ہو کہ جو معنوق میں ما موصولہ دے گا بعنی لملہ دی اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمبارے پاس ( کتاب و حکمت ) ہے (اور دو آ تخضرت بھی نبی کی واحق کرو کہ نبی اس ادران انبیا کی اور ما انا اور ان کی عقیدت و نصرت کی ہوگئی کی واحق کرو کی مرور ما نتا اور ان کی تعمل سے بی تو اور اس کا ذمہ لیتے ہو گول کرتے ہو ) میرے عبد تم میں ان کے تابع تھیں ) ارشاد الی ہوا تھا کہ کیا تم اس بات کا افر از کرتے ہواور اس کا ذمہ لیتے ہو ( قبول کرتے ہو ) میرے عبد و روعدہ ) کوسب نے عوض کیا تھا ہو اور ہوں۔ ( تبہارے اور ان کے لیئے ) تو اب بھی جو کوئی رودگر دائی (اعراض) کرے گائیں (عبد ) کے بعد تو بھی تعمل کی دولوگ فاتی شارکے جائیں گے۔

تتحقیق و ترکیب: سسماکان لبشر لیمی مایصح لاحد لفظ بشرلانے میں علیہ تھم کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی بشریت منافی اس تھم رہو بیت کے ہے اور فعل یقول کو ٹیم کے ذریعے ہے منصوب ان پرعطف اس قول کی تعظیم کے لئے کیا ہے یعنی ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ بون بعید ہے جب مہلت کے بعد بھی بعد ہے تو بغیر مہلت بدرجہ اولی ہوگا۔ ماکان لبشر اور ماکان لیمی ان یمی ان کی بعد الله اس کے لئے آتے ہیں کہ ان کا ثبوت عقل بھی جائز نہیں ہے جیسے محد بق اکبر کی اقول ماکان لکم ان تنبتو االلے اس تم کے صیفے فی عام کے لئے آتے ہیں کہ ان کا ثبوت عقل بھی جائز نہیں ہے جیسے صدیق اکبر کی اقول ماکان لابس ابھی قد حافہ ان یتقدم کی الصلوہ بین یدی دسول اللہ یعنی میری کیا مجال ہے کہ میں ایسا کر سکوں۔ اس لئے قول مسرمیں بنبغی کے معنی ممکن کے ہیں نبی کے لئے دعوت الوہیت ممکن ندل ہے لفظ ینبغی یا تو لفظ کان کی تغیر ہے یا گان کی خبر کے متعلق محذوف کا بیان ہو لکن کے بعدیقول نکال کر نقذ ریمبارت کی طرف اشارہ کر دیاای و لکن فید ل کو نو اللہ خو

ہے۔ تعلیم کو دراست پرمقدم کرنا شرف کی طرف مشیر ہے یا اول کا م رؤسائے یہود کا اور دوسرا کم درجہ لو گول کا ہے۔ المصائبة يهودكاايك فرقد ہے جودين موسوى سے پھر گئے تصاور فرشتوں كو بنات الله سمجھ كرقابل پرستش مانے تھے۔

لا پینسغی جلال محقق نے استفہام انکاری ہونے کی طرف اشارہ کرویا ہے دوسروں کی حالت سامنے رکھے کرمسلمان پر تعجب کا ظہار کیا جار ہا ہے۔میشاق النبین بیعهدا نبیاعلیم السلام سے بنفس نفیس لیا گیا تھا۔ یامرادان کی اولا و بنی اسرائیل ہے۔ بحذف المضاف لسماا كثر قراء کے زویک بھتے الملام ہے۔ ابتداء کے لئے جس میں تا کیدی معنی ہیں اس قسم کے لئے جولفظ میٹاق سے ماخوذ ہے مساموصولہ یا مصمن معنی شرط بھی ہوسکتا ہے اور لتو من جواب سم اور جواب شرط دونوں کے قائمقام ہے۔

التينكم كے بعد مفسر علام نے ایاہ نكال كرا شارہ كرديا ہے كہ عائد موصول محذوف ہے۔ من المكتاب اشارہ اس طرف ہے كہ اسم ظاہر قائم مقام شمیر کے لایا گیا ہے اور عائد کومحذوف بھی مانا جاسکتا ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی شبع جساء تحسم رسسو ل جو اب القسم لینی جوشم لفظ میثاق کے حمن میں پائی گئی ہے۔اصری اصر کے معنی قاموں میں عہد گناہ ، بوجھ کے لکھے گئے ہیں۔سسمی المعہد اصوا لانه يوصواى يشد مضموم ومفتوح دونول طرح آتايه

اقردنا بيسوال مقدركا جواب بي تقدير عبارت اس طرح تقى معاذا قالوا حينند حق تعالى كواكر چديه معلوم تفاكه آتخضرت عظيكا ز ماندان انبیاً کوئبیں مل سکتا تا ہم معاہدہ کا فائدہ عزم ایمان واطاعت پرتواب کا ترتب اور دونوں کاعدم عزم عقاب کا ترتب تھا۔

ربط: ..... آیات گذشته میں اہل کتاب کے غلط اقوال کی تروید تھی مسامکان المنع میں ان کے ایک لغواعتر اض کا ابطال اہل وفد نجران کےسلسلہ میں آپ بھٹانے جب ان کودعوت اسلام پیش کی تو ابورا فع قرضی یبودی نے فور اکہا آپ بھٹاکیا یہ جانے ہیں کہ ہم آپ ای ای طرح بندگی کریں جس طرح عیسیٰ کی پرستش نصرانی کیا کرتے ہیں اس کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔آ گے آیت و اذ احدالله میں تمام سابقین کی جانب سے اسلام کی تو پیش اور آنخضرت کی شوت واطاعت کی تصدیق نقل کی جارہی ہے۔

شانِ نزول: .... ایک روایت تو ابھی ذرکور ہو پیکی ہے دوسری روایت لباب النقول میں نقل کی تنی ہے۔ ایک شخص نے آ تخضرت ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم حضور گوبھی عام طریقہ کے ساتھ سلام کرتے ہیں اگر ا جازت ہوتو آپ ﷺ کو بحدہ تعظیمی كرلياكرين؟ آپﷺ نے متع فرماديا اوركبال كن اكبو مو ابينكم و اعرفوا الحق لاهله باقى تجدہ اللہ كے سواكسي كے لئے جائز تبیں ہاس پرآ بت ما کان لبشر النع نازل ہوئی۔روح المعانی میں حضرت علی کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت آ دم سے لیکر نیچ تک الله نے ہرنبی ہے آتحضرت ﷺ کے بارے میں عہدلیا ہے کہ المتن بعث وھو حتی لیؤمنن به ولینصر نه اور پھرانبیا اپنی امتوں سے بیعبد لیتے تھے پھر حضرت علی نے آیت و اذ احد الله المح تلاوت کی۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : . . . علماء ومشائخ سوء کی خدائی : . . . . . علماء دمشائخ اہل کتاب نے عوام الناس کوا بناغلام تمجھ رکھا تھا۔ اور بجائے بدایت کے ان پرخدائی کرنے لگے تھے۔عوام پیمجھتے تھے کہ نیک وبد،حلال وحرام، جنت و دوزخ کا تمام اختیاران ہی کے ۰ قبضہ میں ہے حالا نکہ کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ کے احکام کی جگہ انسان کے گھڑے ہوئے قوانین کی یا بندی کرے۔اللہ نے اگر ا ہے کسی بندے کو کتاب نبوت عطافر مادی تو اس لئے کہ احکام الہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے اس لیے نہیں کہ اپنی بندگی کرائے۔ ممکن ہے کہ بیمعترض عبادت واطاعت میں براہ عنادفرق نہ کرتا ہواس لئے اعتراض کردیا۔ جواب میں اس کی تضریح فرمادی کہ نبی ے عبادت غیراللّٰد کا حتم محال ہے البتداطا عت کی بات دوسری ہے۔ دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ اہل علم کے لئے موحد ہونے

کی علت درس وتعلیم کتاب کوفر مایالیکن بیعلت محص مقتضی ہے شرط نہیں ہے اورعوام میں دوسرامقتضی یعنی علم کا موجود ہوتا ہے البتہ درس و تعلیم کی تخصیص اقتضائے مقام کی وجہ سے ہے کہ مخاطب الل علم میں سے تھا۔ دوسرے یہ کہ عوام خواص ہی کے مقلد ہوتے ہیں اس لئے چو تفتضی خواص کے لئے ہوگا وہ عوام کے لئے بھی ضروری ہوگا اورائبیا و ملائکہ کے ملانے سے مقام کی تا کیدمزید ہوگئی کہ اس میں کسی کوکوئی تخصیص نبیں ہے نیز دوسرے مشرکین پر بھی تعریض ہوگئ کہ سی کاعقیدہ درست اور تعلیم نبوت کےموافق نہیں ہے اور چونکہ مخاطب یہود ہیں اس لئے اسلام سے مراد عقی اسلام نہیں بلکہ دور مری تو حید ہتے اس کے لغۃ اسلام کہددیا۔ عام اس سے کہ عترض فی الواقع مسلمان ہو بإنرىء زعم مين مبتلا مو

تمام انبياً كى دعوت اورطريق كارايك بى تقا: .....واذ اخيذ الله السيخ مين يبتلانا به كرتم اسلام اور پيغبر اسلام کی مخالفت کرتے پھرتے ہو حالانکدان کی افضلیت کا حال بیہ ہے کہتمام اعبیاً اوران کی امتوں ہے ان کوسچا مانے اوران کی تائیدو تصرت كاعبدليا حميا تفا بهرتم كس شارمين موراس لحاظ يهائيات كرام كاملب اسلام برمونا ثابت موكيا كيونكداب وه اطاعت حق منحصر ہے آتخضرت ﷺ کے اتباع میں آپ کی شریعت کے ناشخ الشرائع ہونے کی وجہ ہے۔ اس لئے تم لوگوں کا انکاریقینا احکام الہید کی اطاعت كے منافی ہے كيونكه اب اسلام كالطلاق صرف آنخضرت عظیم كی شریعت پر ہوگا۔

آنخضرت ﷺ کی افضلیت: .....مسلمانوں کا اجماعی متفقه عقیدہ ہے کہ آنخضرت بھی تمام انبیائے کرام ہے افضل میں۔اورعلمائے عقائداس عقیدہ کواحاد میٹ کثیرہ اور آیت کے منتم حیسر احد السنے سے ٹابت کرتے ہیں۔ کیونکہ کسی امت کی خبریت ا بت نہیں ہو علق تا و تشکیداس کا نبی خیریت پر نہ ہو۔ پس جب آپ ﷺ کی امت اور آپ کی کتاب تمام امتوں اور کتابوں سے بہتر ہیں تو آپ ﷺ کی افضلیت کیسے ثابت تہیں ہوگی۔ تاہم اس آیت کنتم المنے سے صراحة افضلیت ثابت نہیں ہور ہی ہے بلکہ التزاما افضلیت تابت ہورہی ہے لیکن آیت واذ احدالله الدخ سے صراحة افضلیت تابت ہوتی ہے کیونکہ سب سے میثاق واقر ارکالینااور آپ کا خاتم التهیین ہوکرسپ کے لئے مصدق بنتا اس ہے تابت ہوتا ہے اور جب انبیاً سے قول وقر ار ہوگا تو ان کے اتباع اور امتی بدرجه ٔ اولیٰ اس خطاب کے مکلف ہوئے ہوں مے۔البتہ منتظمین کواس آیت سے استدلال کرنے میں شاید اس لئے تامل ہوا ہو کہ اس آیت میں دوسرے معنی کا احمال بھی ہے کہ ' اخذ میثاق' انبیاء سے نہ ہوا ہو بلکدان کے تبعین اولا دبنی اسرائیل سے ہوا ہو۔ اور عبارت بتقدیر المضاف اللطرح بو"واذ اخذالله او لاد النبين" جيماك الكاجملة فيمن تولّي بعد ذلك فاولنك هم الفاسقون " بحي اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ نسق انبیاً ہے نہیں ہوسکتا۔اعراض اور فساق ان کی اولا دبنی اسرائیل ہی ہے ہواہے۔اور لفظ نبیین سے ان کو تعبيركرنا تحكما ہےكہ وہ خودكونىحن اولى بالنبوة من محمد كهاكرتے تتے نيزية حى احمال ہےكہ يہاں ميثاق من النبيين مرادنہ ہو میشاق النبیین من غیر هم مراد ہوعلاوہ ازیں جس طرح آنخضرت ﷺ کے ہارہ میں دوسرے تمام انبیاً سے قول وقر ارلیا گیا ہے ای طرح آپ ﷺ کوبھی سب کا مصداق قرار دیا گیا ہے کویا آپ ہے بھی میثاق کیا گیا ہے اورغرض جانبین کے قول وقرار کی اس گروہ کا باہم شيروشكر ہونااورا يك دوسرے كے ساتھ عداوت ورتتني ندركھنا ہے چنانچيآ يت و اذا حدن النبيين ميثاقهم و مندك و من نوح المخ سے بیدعا بوری طرح واضح ہے۔

الله كى طرف سے بندول سے تين عہد: .... اى لئے علاء نے تصریح فرمائى ہے كہ تين عبد لئے گئے ہیں۔ ايك عهد ربوبیت ہے جوتمام اولا دآ دم کوعام ہے سورہُ اعراف کی آیت و افد اخیذ رہاہ البنع میں اس کا تذکرہ ہے دوسراع ہد نبوت ہے کہ تمام انبیاء سے اقامت دین اور بغیرتفریق خدمتِ وین کالیا گیا ہے۔ تیسراعہدعلاء سے لیا گیا ہے کہ کتمان حق کی بجائے اظہار حق اوراعلاء كلمة الله كرين"ويسنقهضون عهد الله من بعد ميثاقه" مين اى طرف اشاره بغرضكه ان وجوه سے احتجاج ميں قطعيت نبيس رہي اس کیے شایدعلاء نے آنخضرت بھی کا افضلیت کے لئے دوسرے دلائل کی طرف رجوع کیا ہے۔

فانك شمسي والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدمنهن كوكب

ا نبیاء کرام سے عہد کالیا جانا تو صراحة قرآن کی اس آیت میں مذکور ہے۔البندان کی امتوں سے یا تو ان کے ساتھ اس وقت لیا گیا ہوگا انبیاً علیہم السلام کے توسط سے لیا گیا ہوگا باقی متبوع کے ذکر کے بعد تا لع کے ذکر کی ضرورت نبیں مجھی ہوگی۔ یہ عہدیا تو عالم ارواح میں '' عبدالست'' کی طرح لیا گیا ہوگا یا پھر دنیا ہی میں بواسطہ وحی لیا گیا ہوگا۔اوراہل کتاب کواتمام ججت کے لئے بیسب سنایا جار ہاہے۔ تمام انبیاءاصحاب علم تو تتھے کیکن بعض اصالۂ صاحب کتاب ہیں تتھاس لئے یہاں کتاب اور حکمت دولفظ اختیار کئے جمئے ہیں تا کہ سب كوشامل هوجائ اوركتاب كواكرعام ركها جائے اصالة يا نيابة تب بھى سب انبياً اور دلائل و پيغا مات كالشلسل قائم ركھا گيا ہے البتداس عہد سے بیرفائیدہ ضرور ہوا کہ جس طرح بھولا ہواسبق یا د آ جا تا ہے ای طرح انبیاً کی بید عوت عقول سلیمہ کے نز دیک غیر مانوس نہیں معلوم ہوتی بلکہ فطری تعلیم معلوم ہوتی ہے۔

ر **بانی کس کو کہتے ہیں؟:...... میں ارباب الحق کےعلوم واعمال واحوال خاصہ اور ان کے طریق کے دوسروں پر فائض** کرنے کی تصریح ہے چنانچے حضرت علیٰ وابن عباسؓ ہے منقول ہے کہ ربانی فقیہ عالم ہے اور قبارہؓ وسدیؓ عالم عکیم کو۔اورابن جبیر حکیم متقی کو کہتے ہیں۔ابن زید دینی تدبیر کرنے والے کو ،اور پینے شبلی علوم خاصہ حق تعالیٰ ہے اخذ کر نیوالے کوکسی بات میں بھی غیرحق کی طرف متوجہ نه ہوتا ہور بانی کا مقداق مانتے ہیں ،اوربعض کہتے ہیں کہ جوایئے رب پرئسی کوتر جھے نہ دیتا ہواور قاسمٌ فرماتے ہیں جوعلم وثمل میں اخلاق ر بانیہ سے متصف ہواور بعض کے نز دیک جوابیے شہود ہے اس کے وجود میں محو ہوجائے اور بعض کے نز دیک جس پرحوادث موثر نہ ہول غرضکہ بیسب ایک ہی گھاٹ کے پینے والے حضرات ہیں۔

و لا یامو سکم اس میں ان لوگوں پررد ہے جومشائخ کی تعظیم میں خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات یا فتہ ہوں حدے زیادہ غلو کرتے ہیں۔ و اذا خهذالله مسے معلوم ہوا کہ میں مقتداء سے علم وعمل میں اگر کوئی دوسرافائق یا مساوی ہوتو اس سے اس مقتداء کوعاراوراستن کا ف نہیں کرنا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی ایک ہی وین کے داعی تھے۔اور جب اللہ کا دین ایک ہی ہے اور تمام رہنما ایک ہی زبچیر کی مختلف کڑیاں ہیں تو جوکوئی ان میں تفریق کرتا ہے ایک کو مانتا ہے اور دوسرے کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل پورے سلسلۂ ہدایت ہی کامنکر ہے۔ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ بِالْيَاءِ أَى الْمُتَوَلُّونَ والتَّاءِ وَلَهُ ٱسْلَمَ اِنْقَادَ مَنْ فِي السَّمَاوْتِ وَالْآرُضِ طَوْعًا بِلَا اِبَاءٍ وَّكُوهًا بِالسَّيَفِ وَمُعَايَنَةِ مَايُلُحِئُ اِلَيْهِ وَّاِلَيْهِ يُوْجَعُونَ﴿٨٣﴾ بِالتَّاءِ وَالْهَمَزَةُ لِلْإِنْكَارِ قُلَ لَهُمُ يَا مُحَمَّدُ امَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنُـزِلَ عَلَيُنَا وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَاِسُمْعِيُلَ وَاِسُحْقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ اَوُلَادِهِ وَمَـآاُوتِـى مُـوُسلى وَعِيُسلى وَالنَّبِيُّونَ مِنُ رَّبِّهِمُ ٣ لَانُـ هَـرِّقُ بَيْنَ اَحَدِ مِنْهُمُ ' بِالتَّصُدِيْقِ وَالتَّكَذِيْبِ وَنَحُنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴿٨٣﴾ مُخلِصُونَ فِي الْعِبَادَةِ وَنَزَلَ فِيُمَن إِرُتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ وَمَنُ يَّبُتَغِ غَيْرَ الْإِسُلَامِ دِيْنًا فَلَنُ يُقُبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَفِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيُنَ ﴿٨٥﴾ لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ

الْـمُـوَبَّـدَةِ عَلَيْهِ كَكُيْفَ اَى لَا يَهُـدِى اللهُ قَـوُمًـا كَـفَـرُوا بَـعُدَ اِيْمَانِهِمُ وَشَهِدُوَا اَى وَشَهَـادَتِهِمُ اَنَّ الرَّسُولَ حَقَّوً قَدُ جَآءَ هُمُ الْبَيّنْتُ \* ٱلْـحُجَجُ الظَّاهِرَاتُ عَلَى صِدُقِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ لَايَهُدِي الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ (٨٦) الْكَافِرِيْنَ أُولَيْكَ جَزَّاؤُ هُمُ انَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ اللهِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالنَّاسِ ٱجُمَعِينَ (٨٤) خَلِدِينَ فِيُهَا عَ آي اللَّعْنَةِ أو النَّارِ ٱلْمَدُلُولِ بِهَاعَلَيْهَا لَايُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنْظَرُونَ ﴿ لَهُ ﴾ يُمُهَلُونَ اللَّا الَّـذِيْنَ تَابُوا مِنُ بَعُدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا اللَّهَ عَمَلَهُمُ فَاِنَّ اللهَ عَفُورٌ لَهُمُ رَّحِيْمٌ (٨٩) بِهِمُ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِعِيْسَى بَعُدَ إِيْمَانِهِمُ بِمُوسَى ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا. بِمُحَمَّدٍ لَّنُ تُقُبَلَ تَوْبَتُهُمُ ۚ إِذَا غَرُغَرُوا أَوَ مَاتُوا كُفَّارٌ وَأُولَٰنِكَ هُمُ الضَّآلُونَ ﴿ ١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَـاتُـوُا وَهُــمُ كُفًّارٌ فَلَنُ يُقُبَلَ مِنُ اَحَدِهِمُ مِّلُ ءُ الْارُضِ مِـقُدَارُ مَايَمُلَأهَا ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَلْى بِهِ \* أُدْخِـلَ الْفَاءُ فِي خَبُرِ إِنَّ لِشِبُهِ ٱلَّذِيْنَ بِالشَّرُطِ وَإِيُذَانَا بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقُبُولِ عَنِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفُرِ **أُولَٰكِكَ** لَهُمْ عَذَابٌ الِيُمِّ لا مُؤلِمٌ وَمَالَهُمْ مِّنُ نُصِرِيُنَ ﴿ أَلَيْمٌ لا مُؤلِمٌ وَمَالَهُمْ مِّنُ نُصِرِيُنَ ﴿ أَنَّ مَانِعِينَ مِنْهُ

ترجمه: ..... پهرکيابيلوگ چا ہتے ہيں كه الله كا دين چھوڑ كركوئى دوسرى راہ ڈھونڈ نكاليس (بسغون يا كے ساتھ پڑھا گيا ہے يعنى منسولسون مجمعنی اعراض کرنے والے۔اور تا کے ساتھ بھی ہے ) حالا نکہ سب اس کے تھم کے فرمانبر دار ہیں ( مطبع ) ہیں آسان وزمین میں جو پچھ بھی موجود ہے خوثی ہے (بلاا نکار ) ہو یا ناخوثی ہے (تکوار یا دوسری مجبور کن چیز وں کود کیھ کر ) بالآ خرسب اس کی طرف لو منے والے ہیں (تا اور یا کے ساتھ ہے اور ہمزہ انکار کے لئے ہے )تم کہدوو (ان سے اے محمدً) ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ابرا ہیم، اساعیل ،اسحاق ، یعقوب ،اولا دیعقوب ، پر نازل ہوااس پرایمان رکھتے ہیں۔ نیز جو پچھموٹ کواورعیسیٰ کوخدا کے تمام نبیوں کوالٹد کی طرف سے ملا ہےاس سب پرایمان لائے ہیں ہم ان رسولوں میں ہے کسی ایک کوبھی دوسرے سے جدانہیں کرتے ( کیکسی کو مانیں اور تحسی کونہ مانیں) ہم اللہ تعالیٰ کے فر مانبر دار ہیں (اخلاص کے ساتھ عبادت گذار ہیں) جولوگ سرتد ہو گئے اور کفار ہے ل گئے ان کے متعلق میآیت نازل ہوئی کہ)اور جوکوئی اسلام کے سواکسی دوسرے دین کا خواہشمند ہوگا تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔اور آخرت کے دن اس کی جگہان لوگوں میں ہوگی جو تباہ و نامراد ہوں گے ( کیونکہ اس کا ٹھکانہ بدی جہنم کی طرف ہوگا ) یہ کس طرح ہوسکتا ہے ( یعنی نہیں ہوسکتا) کہاںتدایسے گروہ پر کامیابی کی راہ کھول دے جس نے ایمان کے بعد کفر کی راہ اختیار کرلی۔ حالانکہ اس نے گواہی دی تھی (یعنی ان کی کوائی یقی ) کداللہ کارسول برحق ہے درانحالیکہ روش دلیلیں (نی کریم ﷺ کی صداقت پر واضح جمتیں )اس کے سامنے آ چکی تھیں۔ الله تعالیٰ ظلم کرنے والے گروہ ( کا فروں ) پر سعادت کی راہ نہیں کھولا کرتا۔ان لوگوں کو جو بدلہ ملنے والا ہے تو تو ہیہ ہے کہ ان پر الله تعالیٰ کی ،فرشتوں کی ،انسانوں کی ،سب ہی کی لعنت برس رہی ہے۔ ہمیشہ گرفقار رہیں گے ہس (لعنت یا آ گ میں جولعنت کا مدلول ہوگی ) نہ تو بھی ان کاعذاب کم ہوگانہ بھی مہلت ( ڈھیل ) یا تیں گے ہاں جن لوگوں نے اس حالت کے بعد بھی تو بہ کر لی اورا پنے کوسنوارلیا (عمل تعكيك كركيئے) توبلا شبداللہ تعالى (ان كو) بخشنے والے (ان ير) رحم فرمانيوالے ہيں (يبود كے بارے ميں بيآيت نازل ہوئى) جن لوگوں نے کفر کیا (حصرت عیسی کے ساتھ ،حضرت موٹ پر )ایمان لانے کے بعداورا بے کفر میں بڑھتے ہی رہے (آنخضرت ﷺ کے ساتھ

کفرکر کے ) تو ایسے لوگوں کی بشیمانی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ( جبکہ ان کی حالت غرغرح کی ہو یا کفریرمر جا کیں )اور یہی لوگ ہیں جو راہ ہے بھٹک گئے ہیں۔ جن لوگوں نے راہ کفرا ختیار کی اور مرتے دم تک کفر پر جےر ہےتو یا در کھو کفراور بدعملی کے بدلے کوئی معاوضہ اگر چہ پورا کرۂ ارضی ( یعنی زمین بھرمقدار ) بھی سونے ہے بھر کر کوئی ویدی تب بھی قبول نہیں کیا جائےگا (اِنَّ کی خبریر فا داخل کیا گیا کیونکہ المسذيسن مشابه بالشرط ہے اور تنبيدكر تا ہے كەعدم قبوليت كاسبب موت على الكفر ہے ) يهى لوگ بيں كدان كے لئے دروناك (تكليف وہ )عذاب ہے اور کوئی ان کامد د گارنہ ہوگا کہ عذاب سے ان کو بچالے )

شخفی**ن** وترکیب:.....بغون بغیة بمعنی طالب طوعها و کرها منصوب علی الحال ہے ای طبانه عین و مکرهین. معاينة ما يلجي اليه ليعني زبردت كي اورمجبوركن باتيس مثلًا فرعون كوغرق كرنا ، يا كو وطوركوس يرمسلط كردينا وغيره افغير ميس بهمزه انكاري ہے اس کامدخول لفظ یبغون ہے۔ تقریراس طرح ہے ایسغون غیر دین اللہ کیونکہ .....دراصل افعال وحوادث ہے ہوا کرتا ہے۔ غير دين الله مفعول كفعل يبغون براجتماماً مقدم كرديا كياب اوربهمزه كواسى برداخل كرديا كياب دينا اس مين تين صورتيس موسكتي بين ـ ِ (1) دین کوفعل یبتغ کامفعول اور "غیر الاسلام" کوحال ما ناجائے جواگر چیاصل میں صفت تھی کیکن مقدم ہونے کی وجہ ہے منصوب علی الحال کرلیا۔(۲) دین کولفظ غیرمبہم ہونے کی وجہ ہے تمیز مانا جائے۔(۳) دین کولفظ غیرے بدل مانا جائے۔

کیف بھدی رتبیربطریق بتعید ہے جسے کہا جائے کیف اہدیک المی البطریق وقد ترکتہ لیمنی ان کے لئے کوئی طریق ہدایت جمیں بجزاس کے جوان کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ جسحود عن السحق کے بعد گمراہی میں انہاک اور ہدایت ہے دوری ہوجاتی ہے نیز تعجب تعظیم وتو بیخ کے لئے بھی مانا جاسکتا ہے۔جلال محقق نے لامقدر کر کے استفہام انکاری ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ و شہدو اس کے بعدو شہاد تھے مقدر کر کے اشارہ اس طرف ہے کہ بیعل معنی میں اسم کے ہے تا کہ اس کا عطف ایمان پر ہو سکے اگر چہاس کوعلی حالہ رکھ رکز معنی تعل جو ایسمانھم سے مفہوم ہیں ان پر بھی عطف کیا جاسکتا ہے نظیر اس کی "فاصد ق و اکن" ہے یا قد مضمر کر کے حال بھی بنایا جاسکتا ہے۔

وجاءهم البينات كورميان لفظ قد مقدركر كاس كي حالت كي طرف اشاره كرديا ـ او لندلث لفظو الله لايهدى المخ جمله معترضه براولئك مبتداء جوانهم مبتدائ انى بران عليهم مبتدائ الى كخبراوريد ونول الكرخبر بمبتداءاول ك الجمعين بيتا كيد ہے تمام معطوفات كى صرف الناس كى تاكير نبيس ہے۔

المدلول بها عليها . بها كي همير كامرجع لعنة اور عليها كامرجع النار بالا الذين جيسے حارث بن سويد كه اولا مرتد موكة تھے اور مکہ میں کفار ہے جا ملے تھے۔لیکن بعد میں اللّٰہ نے ہمرایت دی تو اپنے بھائی کو مدینہ طیبہ آپ کی خدمت میں جیج کر دریا فت کرایا كه كيا آپُ مجھ كود و بارہ غلامى ميں قبول كريكتے ہيں؟اس پريد آيت نازل ہو كى چنانچہ پھرصادق الاسلام ہوگئے۔

اذا غرغروا بیکافرکے قل میں ہے کیئن عاصی کی تو بہاس حالت ِغرغرہ میں قبول ہوجاتی ہے۔ لمشبہ اللذین پیلطور حکایت بالمعنی کے مفسر نے کہدیا ور ندند کورالا الذین ہے مگر مقصدا یک ہی ہے ایا ذا نا لیعنی کفر فی نفسہ عدم قبول تو بہ کا سبب نہیں ہے ہلکہ کفرا ورموت علی الکفر دونوں کامجموعہ سبب ہے۔

ربط: ..... آیات گذشته میں اسلام کے متعلق ایفائے عہد وعدہ کا دجوب اور اس کے توڑنے کی حبمت بیان کی ٹی تھی۔ان آیات میں اس نقض پرزجرونو بیخ ہے آیت قبل امینا میں حقانیت ِاسلام کا خلاصہ اور ماحصل بیان کرنے کا تھم ہے اور آیت و مین یہنے میں اسلام کےعلاوہ دوسرے مذاہب کا نامعقول ہونا طاہر کر دیا ہےاورآ یت کیف یہدی اللہ میں اسلام ہے پھرنے والوں کا بیان ہے خواہ وہ بعد تک مرتد رہے ہوں یا بھر دوبارہ انہیں تو فیق ہدایت مل گئی ہو، آ گے دونوں کا بیان ہے۔

شانِ نزول: .....ابن عبال سے مردی ہے کہ ایک انصاری مسلمان ہوکر مرتد ہو گئے لیکن پھرندا مت ہوئی تو آپ ہے۔ دریا دنت کرایا کہ آیا میری بی تو بہ قبول ہوسکتی ہے یانہیں؟ اس پر آیت کیف بھددی اللہ نازل ہوئی۔ چنانچہ وہ پھرمسلمان ہو گئے۔ اور تفسیر کی روایت ابن عباس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریبا دس آدمی اس طرح کے تھے جن کے باب میں بی آیت نازل ہوئی۔

﴿ تَشْرِی ﴾ : سسچائی کی راہ: سسب آسان وزمین میں جس قدر مخلوق ہے۔ بنوا نین الہی کی اطاعت کر رہی ہے پھر کیا تشری کیا تمہیں اس راہ پر چلنے سے انکار ہے جس پرتمام کارخانہ جستی چل رہا ہے۔ نوع انسان کے لئے اسلام کی ہدایت ایک عالمگیر راہ ہے گر لوگوں نے اسے چھوڈ کرا بنی الگ الگ کھڑیاں کر لی ہیں ہرگروہ دوسرے گروہ کو جھٹا اربا ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ بچائی کہ راہ یہ ہے کہتمام رہنمایان عالم اور پیشوایانِ فد ہب کا کیساں طور پراحترام وتصدیق کرو،سب کی متفقہ شتر کہتاہم کودستورانعمل بناؤ۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل: .........اللہ تعالیٰ کے احکام تکویدیہ جو ہمارے افتیارے باہر ہیں جیسے مارنا، بمارکرنا وغیرہ ان میں تو ظاہر ہے کہ ساراعالم سخر ہے، اور محسو ہا کے بہی معنی ہیں لیکن بہت ی تلوق احکام تشریعیہ کی بھی پابند ہے جو ہمارے افتیار میں ہے۔ جیسے نماز ، روزہ ، زکو ہ وغیرہ اور طبو غیا ہے یہی مراد ہے غرصتکہ تکویینیات کے توسب پابند ہیں۔ البعة شرعیات کے بھی پابند ہیں جس سے حاکم کی عظمت واضح ہے بعض انسان جو شرعیات میں خلاف کرتے ہیں تو کیا ان کے زد کیک اللہ سے زیادہ عظمت دوسری اور کو فی ذات ہے جس کی بیاطاعت کریں گے؟

ایسے لوگوں کی اصلاح وہدایت کی دوبارہ کیا امید ہوسکتی ہے جنہوں نے دین حق کی ہدایت پاکر دیدہ ودانستہ راوحق سے منہ موڑلیا اور سچائی کی کوئی دلیل بھی ان کے لئے عبرت وبصیرت کا سامان نہ بن سکی ہواور جوآج بھی تحض ضدا ورعناد سے دعوت حق کا معاندانہ مقابلہ کررہے ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو و نیا ہیں ذلت ورسوائی اور آخرت میں دائی عذاب کے سوااور کیا بات ہو سکتی ہے۔ مرتد ہونے والوں کوخود کو ہدایت یا فتہ بھینا اور کہنا ایسا ہی ہے جسے مریض برقان میں سفید چیزوں کوزرد کہنے سکتے یا مارگزیدہ نیم کے پتوں کو ہی جاتے ہا کہ اس سے کہیں نفس الا مریا حقیقت واقعہ بدل سکتی ہے؟

قانون مکافات ........... قانون مکافات کالازی نیجه جزائے یعنی اچھائی برائی دونوں حالتوں کا ایک تمرہ اور بدلہ ہے جولازی ملک فات ملک کر بہتا ہے لیکن آخرت کا حال دنیا کی طرح نہیں کہ یہاں مجرم مخلف ترکیبوں سے نج سکتا ہے۔ مگر خدا کے یہاں ایک جھوٹے سے چھوٹے گاہ کا بدلہ پورا کر اُرضی سونے سے بھر کر دیدیا جائے جب بھی مجرم اس کی پاراش سے خودکوئیس بچاسکے گا۔ ہاں تچی تو بہ کا صاف وشفاف پانی ایسا ہے جو تمام گنا ہوں کے داغ دھبوں کو مٹا کر صاف کر دیتا ہے۔ اور حقیق تو بہ بجز اسلام قبول کے ممکن نہیں اس لئے بغیر اسلام قبول کئے مرتدیا کا فرکا تو بہرنا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ از دبادِ کفر سے مراد دوام کفر بیجنی موت علی الکفر ہے۔ چنا نچی آ بت ان السندین کھروا و ماتوا و ھم کھار میں اس کی تصریح بھی کردی گئی ہے۔

غرض اس آیت سے بیتین ٹی ہا تیں معلوم ہو کیں۔ولو افتدی کاعنوان مبالغہ کا فائدہ دے رہاہے حاصل بیہے کہ اس مالی فدیکا اقر ب طریق بیعنی خود سے مال دینا بھی کار آ مذہبیں ہوگا چہ جائیکہ طریق بعید بلکہ ابعد کہ مجرم خود دینا نہ جا ہے۔ بدون ،اس کی رضامندی زبردیتی اس سے وصول کرلیا جائے جس میں کوئی دلیلِ معذرت بھی نہیں ہے وہ کیانا فع اورمفید ہوسکتا ہے؟ اور مل الا د ص فرمانا ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ و لو ان للذین ظلموا مافی الارض النع لیعنی مبالغہ کے لئے ایبافرض کرلیا جائے اس کاواقع ہونا ضروری نہیں ہے۔ کہاعتر اض کاموقع نکالا جائے۔

لطا کف .....ومن بہت غیر الاسلام ہے بعض اوگوں نے اسلام دایمان کے اتحاد پراستدانال کیا ہے کیونکہ اگر دونوں کو غیر مانا جائے تو ایمان کا نامقبول ہونالازم آتا ہے جو باطل ہے لیکن بیاستدلال صحح نہیں ہے کیونکہ یہاں آیت میں غیرسے مراد معارض اسلام ہے۔مطلقا مفہوم یامصداق کے لحاظ سے غیر مرادنہیں ورنہ نماز روزہ بھی طاہر ہے کہ اس لحاظ سے فی الجملہ اسلام کاغیر ہیں جا ہے کہ بیا عمال بھی نامقبول ہوجا کیں ،اس لئے اسلام وایمان میں استحادثا بت نہیں ہوا۔

و له اسلم النج کے معنی میں کئی قول روح المعانی میں نقل کئے گئے ہیں مثلاً طوعا اسلام سے مرادع علمی اسلام ہے خواہ استدلال والا اسلام ہوجیسے ملا نکہ کا ایمان ہواور' اسلام کر ہا' سے مرادہ ہ اسلام ہوجیسے ملا نکہ کا ایمان ہواور' اسلام کر ہا' سے مرادہ ہ اسلام ہوجیسے ملا نکہ کا ایمان ہے اور' اسلام طوعا وہ ہے کہ خدائی جو تلوار یا دوسری مجبور کن چیز وں کے مشاہدہ اور معاکنہ سے حاصل ہو علی ہذا بعض صوفیا سے منقول ہے کہ اسلام طوعا وہ ہے کہ خدائی احکام کی تعمیل بلا مزاحمت نفسائی ہوجائے اور' اسلام کر با'' وہ اسلام ہے کہ جس میں نفسانی معارضہ اور وساوس شیطانی کی آمیزش کے ہوتے ہوئے بھی امتال امر ہوتا رہے اول قسم کا ایمان بعض اہل انتداور ملا تکہ انتدکو حاصل ہوتا ہے اور دوسری قسم وساوس میں گرفتار اشخاص کو حاصل ہوتا ہے۔

ان السذیس سنسفو و اللنع سے معلوم ہوا کہ جو تخص اہل اللہ کے طریق کی طرف متوجہ ہو کر پھراس کو معطل کر دے یا انکار کی راہ ہے۔ اس سے منہ موڑ لے تو اکثر پھراس کو طریق ہدایت کی طرف عود کی تو فیق نہیں رہتی بلکہ مخذ ول ہوجا تا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات پھر اہل طریق سے عداوت ونفرت کی طرف منجز ہو کر دین کے ایک بڑے حصہ سے محروم ہوجا تا ہے۔

الحديثة تيسرے ياره كى تفسير تكمل ہوگئ



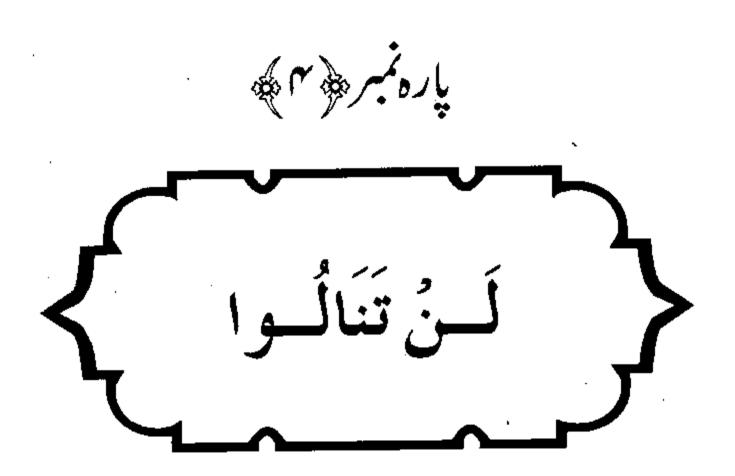

| r : - 1      |                                                                                    | ٠.              |                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| منختبر       | عنوانات                                                                            | منخذنبر         | عنوانات                                                                        |
| MYA          | احكام وآ داب تبليغ                                                                 |                 | يارهلن تنالوا                                                                  |
| 749          | مئلها تحادوا تفاق                                                                  | ۳۱۲             | پ ک<br>نواب ہرصدیقے کا ہے کیکن عمدہ چیز کا زیادہ ہے                            |
| 744          | الطائف إ                                                                           |                 | ر مباہ ہر شد کے ماہ یہ ماہ بیر ماریا وہ ہے<br>پہلے اعتراض کا جواب              |
| ساسانها      | امت محمر بیرگاخصوصی اورا تمیازی وصف                                                | سرامل<br>اسالمل | چېه سره ن ۱۶۰۶ ب<br>حضرت لیعقوت کی نذر                                         |
| سوسوس        | بهترين امت                                                                         | ויי             | رے۔ وب ن مر ر<br>یہود کے دومرے اعتر اض کا جواب                                 |
| ስም<br>የ      | بدرین امت                                                                          | רוץ             | یارد تصرر متراه استرام می منطق است.<br>بانی کعبه حضرت ابرا بینم کی مختصر تاریخ |
| U-Portor     | اجیمائی برائی کامعیار قوم کی اکثریت ہوتی ہے                                        | יי.<br>אוא      | بال عب ترک به مان روزن<br>اولادا براهیم                                        |
| P#2          | اختلاف مرہب کے ہوئے ہوئے آخرت میں اولا دکا                                         | ۲۱۰۰ کا∾ا       | موطرت ابرا ہیم کا وطن<br>حضرت ابرا ہیم کا وطن                                  |
|              | کارآ مدند ہونا                                                                     | الم             | رت بردایا ماردن<br>تعمیر بیت الله کی تمهید                                     |
| Mr2          | الل كماب كے شدة غصب كى وجه ين ان سے چوكنار بنے كى ضرورت                            | MZ              | یربیب مندن ہیں۔<br>و نیامیں مب سے پہلا گھر خدا کا                              |
| MEN          | لطا نَف آيات                                                                       | 71A             | تاریخ خانهٔ کعبه                                                               |
| <b>ሮ</b> ፖለ  | أيك أشكال كاحل                                                                     | / //<br>// //   | ، ارن کا نشب<br>خانہ کعبہ کے انقلامات                                          |
| mmr          | إَجْنَكُ أُحِدَى لَفْعِيلِ إِ                                                      | 19س             | یہ مبہ ہے۔<br>آنخفرت کے بعد خانہ کعبہ میں تبدیلیاں                             |
| سومهما       | جنگ میں مسلمانوں کِی نا کا می کی بنیاد                                             | PF+             | منجد حرام                                                                      |
| G. G. G.     | آ ژےودت کے ساتھی                                                                   | (44.            | مبعية الله                                                                     |
| whe          | جانثار معجابةً                                                                     | 1774            | چېراسود<br>حجراسود                                                             |
| همس          | بنوسلمداور بنوحار شدكا واقعه محابة كل سربلندي كاثبوت ب                             | 1°+             | بر ہے<br>باپکور                                                                |
| rrs          | معركة بدر                                                                          | MEI             | ب ب<br>المتزير                                                                 |
| ווויין       | · فرشتون کی کمک یا تیبی امداد                                                      | (MA)            | حطيم                                                                           |
| וריייו       | تتينوں وعدوں كا ايفاء                                                              | الم             | -<br>حجراساعیل                                                                 |
| ורוויין      | مقصدمقام                                                                           | rri             | مقام ابرا بيتم<br>مقام ابرا بيتم                                               |
| LLL.A        | الميفيت نفرت                                                                       | וייי            | مطاف<br>المطاف                                                                 |
| mr_          | مقصد نفرت                                                                          | rrr             | المعجن<br>المعجن                                                               |
| ML7          | فرشے اور جنات بھی شریک قال ہوئے یانہیں                                             | rrr             | زموخ .                                                                         |
| 77Z          | لطائف آیت                                                                          | MLL             | یاب بن شیبهاور منبر<br>باب بن شیبهاور منبر                                     |
| <b>∿</b> 20• | ا مهاجن سود یا سود در سود کی <b>لعنت</b><br>مهاجن سود یا سود در سود کی <b>لعنت</b> | מיד             | م بعب من يبدر بر<br>مسعى                                                       |
| rom          | ٔ قانون اللّٰی کی کروش<br>سازم مسلمین                                              | ייין אין        | منی مزدلفه بعرفات<br>منی مزدلفه بعرفات                                         |
| ror          | محکست کا باملنی محتی پہلو<br>محکست کا باملنی محتی پہلو                             | <b>444</b>      | ن ارت                                      |
| maz i        | وفات سرور ووعالم والكاكي غلط خبر كااثر                                             | ~rr             | استطاعت کی تشریخ<br>استطاعت کی تشریخ                                           |
| ma_          | سرور کائنات کی وفات شریف کے المناک سانحہ کا اثر                                    | M74             | عرب جا ہلیت اور اسلام کا نقشہ<br>عرب جا ہلیت اور اسلام کا نقشہ                 |
| MOL          | خلافت اول کے مستحق                                                                 | MYZ             | رب به بیت اربوستا که سند<br>اسلام کی برکات                                     |
| יוציאן:      | غز وهٔ حمراءالاسد کی تمہید<br>تمام صحابة قلص بینچے کوئی بھی طالب دنیانہ تھا        | ("FA            | لطا نف                                                                         |
| PH           | تمام محابة خلص يته كوني بعن طالب دنيانه قعا                                        | ```             |                                                                                |
|              | <u>l.                                    </u>                                      | ļ:              | <u></u>                                                                        |

| منختبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عنوانات                                                                                                    | منخبر                                 | عنوانات                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اذالةشبهات                                                                                                 | וציח                                  | ايك اشكال كاحل                                                              |
| 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا یک ناور ککته                                                                                             | la Aia                                | مختيقى فكست وفنخ                                                            |
| 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ووسرا تكته                                                                                                 | מצ״                                   | الطاكف آيت                                                                  |
| 0.F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ً تعداداز واج کی صد                                                                                        | M47                                   | بہادر مؤمن موت ہے جی نیس چراتا                                              |
| ٥٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يتعد دِازاواج كاشبه وازاله                                                                                 | ۸۲'n                                  | مشوره کی اہمیت                                                              |
| ۵۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عورت کی طرف سے کل یا بعض مہرک معافی یا دا بسی                                                              |                                       | آپ ﷺ کے اخلاق اور مشورہ کا دستورالعمل                                       |
| 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یتیموں کا مال اور ہدایتی دفعات<br>                                                                         |                                       | مشوره خلب امورا ورفوا كدمشوره                                               |
| 5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يتيمون كيلئ تنجمه بوجه كامعيار                                                                             |                                       | مشور ۱ اور تو کل                                                            |
| 4+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لیتیم کے کارندہ کی تنخواہ                                                                                  |                                       | نبوت وامانت میں تلازم اور نبوت دخیانت میں منافات ہے<br>میں سریا             |
| ۱۵۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بیان مرادکی تاخیر                                                                                          |                                       | صدیث ابو ہر رو معقلیت ز دولو گول کیلئے مسکت جواب ہے                         |
| ۵۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذوی القربیٰ کا مطلب<br>منابع                                                                               |                                       | انسان، ملا تکه، جنات میں مابدالا تنماز جامعیت ہے                            |
| 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطائف آیت                                                                                                 | r20                                   | جنگ احد میں منافقین وخلصین کے درمیان ایک فیصله کن<br>میرینتر                |
| اماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تر کہ میں دو ہے زائدلز کیوں کی تخصیص کی وجہ<br>ڈنریں                                                       |                                       | آ زمائش تقمی<br>د بروی سر معمریند                                           |
| الماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | باغ فدک اورحضرت فاطمهٔ کی میراث<br>مرب سریت بات                                                            |                                       | محابہ پر دوسروں کو قیاس کرنا سی خبیں ہے<br>میں سیا                          |
| ۵۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والدین کی تین حالتیں اور اولا د، بہن ، بھائی کی تعیم<br>مرید کی بھی جب کے بعض                              |                                       | الطائف آیت<br>نیمه میرین میرین                                              |
| ۵۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | احکام شرع شرگی مصالح پر جنی ہیں<br>مصارع شرک مصالح پر جنی ہیں                                              | 7″∠9                                  | غزوهٔ حمراءالاسد کا تذکره<br>درم عرف درم درم                                |
| ۵۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | میراث ندمر ماییداراندنظام کےخلاف ہےاورند کمیونزم کےموافق<br>میرات میں مردوں میں وقیم کی تمریک خفصیص کے میں | <i>የ</i> አተ                           | درازیٔ عمر فرمانبر دارون کیلئے از دیا داجر کا ہاعث اور<br>مفریق کیا میں مصل |
| F16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کلالہ کے احکام اوراخیا فی بھائی بہن کی تخصیص کی وجوہ<br>موت ا کیاری ہیں ہوت دول میز نہیں                   |                                       | نا فرمانوں کیلئے ڈھیل<br>علینہ<br>علینہ                                     |
| \\ \alpha \  \al | معتزلہ کیلئے اس آیت ہے استدلال مفید ہیں ہے<br>زیانی تعمیر میں میں ان کی تعمیر                              | MAT                                   | المعمريب<br>ريان فقر كه زمره قد                                             |
| 019<br>0rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زانی کی تعیم اورسزائے زانی کی تعیین<br>عدرت کے اور مراہے زانی کی تعیین                                     |                                       | الله تعالی کوفق <u>یر کہنے</u> کا مقصد<br>بہود کے غلط اقول کی تر دید        |
| orr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عورتوں کی جان و مال پر قبضہ<br>عضل کی صورتیں اورا حکام                                                     | MAA                                   | یہود سے علط ہوں میر دید<br>فطا نف آیت                                       |
| orr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ں میں سور میں اور احق م<br>یرانی بیوی کے ساتھ نلط کارو کی کر کے نتی شادی رہیا تا                           | ///<br>//9•                           | کھا تھے ایت<br>کتمان حق چا مُزوتا جا مُز                                    |
| orm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پران بیوں سے من طاعم فارون کرسے من من در کا ہوا ا<br>فوا کر تیوو                                           | rg.                                   | شمان ن جائرونا جائز<br>نیک نامی پرسرٔ ورطبعی                                |
| ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا والمربيود<br>اشكال اورحل                                                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | علیائے میں پرسر وربن<br>علمائے حق کا فرض                                    |
| ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہر ہوں<br>سوتیلی ماں اور دوحقیق بہنوں اور مشنی کی بیوی ہے نکاح                                             | waw                                   | ما کے ان ہر ان<br>دلائل قدرت بر فکر ونظر                                    |
| ara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دین می دوروسی در اور مین می در مین مین مین مین مین مین مین در مین در اولاد<br>نکاح مقب اور مقتی اولا د     | Malu                                  | ونان مدرت په رو سر<br>قانون قدرت                                            |
| oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لطائف آيات                                                                                                 | ۵۶۳                                   | ما منع دعا تميں<br><b>جا</b> منع دعا تميں                                   |
| ΔfA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمن فتم كى محر كات كاذكر                                                                                   | ۳۹۵                                   | ب ن دور<br>نات آیت                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                    | 144                                   | سورة كاآغاز واختثام                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                          | M9A                                   | الل كتأب اورمسلمانون كالتميازي نشان                                         |
| [ [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | 1799                                  |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                                                                                                        | a.r                                   | سورة النساء<br>خداکی قدرت اور پیدائش کے تین طریقے                           |

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | - |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ آَى ثَوَابَهُ وَهُو الْحَنَّةُ حَتَّى تُنُفِقُوا تُصَدِّ قُوا مِمَّاتُحِبُونَ وَ مِنَ امُوالِكُمُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ اللهَ يَهِ عَلِيْمٌ (١٠) فَيُحَاذِى عَلَيْهِ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْبَهُودُ إِنَّكَ تَزْعَمُ انَّكَ عَلَى مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ وَكَانَ لَا يَكُولُ لَحُومَ اللهِ بِلِ وَالْبَانِهَا مُحَلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا حَلَا لا لِبَينَى اِسُو آفِيلُ إِلاَ مَاحَرَّمَ اِسُو آغِيلُ لاَيَكُولُ لَحُومَ اللهِ بِل وَالْبَانِهَا مُحَلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا حَلَا لا لِبَينَى اِسُو آفِيلُ إِلاَ مِل الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا حَلَا لا لِبَينَى اِسُو آفِيلُ إِلاَ مِل السَّوالِةِ مِل اللهِ الْمُعَلِمِ مَالَعُمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعَلِمُ وَلا اللهُ اللهُ

ترجمہ: ..... تم نیکی کا درجہ بھی حاصل نہیں کر سکتے ( نیکی کا اجرجس سے مراد جنت ہے) جب تک تم بیں ہید بات پیدا نہ ہوجائے کہ تم خرج کر و خیرات کرو) جو پچھ جو ب رکھتے ہو ( اپنے مال ودولت میں ہے) اور جو پچھ تم خرج کرتے ہووہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ( للفا وہ اس پرتم کو بدلہ دیں گے۔ یہود نے جب آپ پر بیا عمر اض کیا کہ آپ وہوئی کرتے ہیں ملت ابرا ہمیں کا۔ حالا تکہ حضرت ابراہم علیہ السلام نہ اونٹ کا کوشت استعال فرماتے سے اور نہ اس کا دودھ۔ تب یہ آبت نازل ہوئی ) کھانے کی تمام چیزیں بنی امرائیل کے لئے بھی حلالی تھیں۔ ہال وہ چیزیں جو اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام) نے اپنے اوپر حرام تھم الی تھیں (مراد اونٹ ہے۔ جب عرق النساء ( بیخ آپ انون وقعر الالف ) کا مرض ان کو ہوا تو انہوں نے نذر مان کی کہ خدایا آگر میں صحت یاب ہوجا وی تو ان کو استعال نہیں کرول گا۔ چنا نچہ آپ النساء ( بوٹ کہ السلام کہ وہ حرام ہوگئیں ) تو رات نازل ہونے سے پہلے ( اور یہ واقعہ حضرت ابرا ہم علیہ السلام کے بعد ہوا۔ ان کے عہد میں یہود کے گمان کے مطابق کوئی چیز حرام نہیں تھی۔ کہد جبح آپ ( ان سے ) تو رات لے آوادر اس کو پڑھو ( تا کہ اس سے مجمد میں یہود کے گمان کے مطابق کوئی چیز حرام نہیں تھی۔ کہد جبح آپ ( ان سے ) تو رات کے آورو تو رات نہ لا سے۔ حق تعالی تمہارے تول کی صدافت واضح ہوجائے ) آگر تم لوگ سے ہو ( اس بیان میں بین کر یہود مہوت ہوگئے اور تو رات نہ لا سے۔ حق تعالی تمہارے تول کی صدافت واضح ہوجائے ) آگر تم لوگ سے جو ( اس بیان میں بین کر یہود مہوت ہوگئے اور تو رات نہ لا سے۔ حق تعالی

ارشادفر ماتے ہیں) پھر جوکوئی اس کے بعد بھی غلط بیانی ہےاللہ پر بہتان با ندھے( لیعن ظہور حجت کے بعد بھی کہتر یم حضرت بعقو ب علیہ السلام کی جانب سے ہوئی ہے نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے ) تو ایسے ہی لوگ واقعی مجرم ہیں (جوحق کو حچھوڑ کر باطل کی طرف بھلا نکتے میں) کہدد سجے آپ ( اللہ نے جائی طاہر کردی ہے (تمام باتوں کی طرح اس معاملہ میں بھی ، پس ابراہیم ک طریقه کی پیروی کرو (جس طریقه پرمیں ہول)جو ہرطرف سے ہٹ کرصرف اللہ ہی کا ہور ہتا ہے (تمام دینوں ہے کٹ کردین اسلام کی جانب مائل ہوتا ہے )اور یقینا ابرا ہیٹم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔

متحقیق وتر کیب: .... تنالوا ناله نیلاً نیل معن پانا۔البر ،النحیر کافرکاصدقد مقبول نبیس کیونکہ قبولیت کے لئے اسلام شرط ہے۔ مسما تحبون اس جملہ میں من تبعیضیہ ہے۔ اس کامفعول شیناً ، محذوف ہاور بعض من بیانیہ کہتے ہیں چنانجہ حسن سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ثمرہ بھی بوجہ اللہ فرج کرے گاوہ بھی اس آیت کا مصداق ہوگا۔ نیز بعض قر اُت میں لفظ" بسے سے سے ببنديده چيزوں کو قربان کرنا پڙے گا۔ليکن الله کا وصول آگر مطلوب ہوتو '' کونين'' کو قربان کرنا پڑے گا۔ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ وصول رب کے لئے براخوان ضروری ہے۔عمر بن عبدالعزیز گئے کی گنڈیریاں خرید کرخیرات کیا کرتے تھے۔لوگوں نے ان ہے دریا فت کیا کہ آ پ پیے کیوں خیرات نہیں کرتے ؟ کہنے لگے جو چیز مجھےمحبوب ہےاسی کودینا جا ہے ۔غرضہمجبوب کی قربانی کے بغیر مطلوب حاصل نہیں ہوسکتا۔ کے السطعام اس سےمراد حقیقی عموم بیس ہے بلکہ جن چیزوں کی حرمت کا انتساب یہود حضرت ابراہیم کی طرف کررہے تھےوہ اشیاء مراد ہیں اس لئے بیشبہیں کیا جاسکتا کہ مینداور خنز مرکی اباحت تو ٹابت نہیں ہوئی۔

اسرائیل عبرانی زبان کے اس لفظ کے معنی عبداللہ کے ہیں۔ بیآ پ کا نام اور لیقوب کا لقب تھا۔عقب سے ماخوذ ہے دوسرے بھائیوں کے بعدان کی ولا دت ہوئی۔حچھوٹا بھائی ہونے کی وجہ سے پیقو ب کہا گیا۔جیکب آنگریزی میں پیقو ب کو کہتے ہیں۔جیسا کہ جوزف یوسف کو کہتے ہیں۔عرق النساء یا وُں کی ایک خاص رگ کے در د کو کہتے ہیں ۔نسا۔ بروز ن عصا۔ ران یا سرین کی رگ جو گھٹنے یا شخنے تک جاتی ہے نسسے ان تثنیہ ہےاورلسی رضی کےوزن پر ہے۔بعض نے عرق کی اضافت نساء کی طرف اضافت عام الی الخاص کے قبیل سے جائز مانی ہے دونوں میں لفظی اختلاف اگر چہہاوربعض نے اس اضافت کا انکار کیا ہے۔

فحسره علیه الله نے ان پراس نذر کی وجہ سے حرام کردیایا خودانہوں نے ہی اسپنے او پرتحریم طاری کرلی۔امام ترفدی نے روایت مل کی ہے کہ يبود نے آپ على سے دريافت كيا كه حضرت ابرائيم نے كن چيزول كواسے اوپرحرام كيااوركيول؟ آپ على نے فرمايا كه الشت كى عرق النسا فلم يجد شيئًا يلائمه الالحوم الابل والبانها فلذا احرمها يبودني كرّا ب الشيئ كيان كالقديق ك\_ ربط:...... تيت گذشته مين كافرون كيليخ فدريركانا فع نه جونا بتلايا تھا۔اب مسلمانوں كيليخا نفاق كانا فع جونالسن تسب الموامين بتلاتے بیں اور آیت کل الطعام میں یہود کے ایک محاجہ کا ذکر ہے جودر بارہ حضرت ابرا ہیم واقع ہوا تھا۔

﴿ تشريح ﴾: .... ثواب ہرصد قے كا ہے كيكن عمدہ چيز كا ثواب زيادہ ہے: ..... ماصل يہ ہے كہ اللہ كے نزو یک انفاق مالی بلا ایمان کے معتبر تہیں۔ ہاں ایمان کے ساتھ کارآ مدہے تھوڑے بہت ردی اعلیٰ ہر چیز کا ثواب ماتا ہے مجر کمال ثواب محبوب اور بسندیده اور پیاری چیز کوالله کی راه میں دینے سے ہوتا ہے۔

يبود كى طرف سے دواعتر اض خصوصيت كے ساتھ كئے سے (۱) قرآن كى دعوت بھى اگروہى ہے جو پچھلے بيوں كى تھى تو قرآن · نے بھی پھران تمام چیزوں کوحرام کیوں نہیں قرار دیدیا جو یہودیوں کے یہاں حرام مجھی جاتی تھیں۔

(۲) قرآن کریم کاطریقه اگر حضرت ابراہیم اورانبیاء کے راستہ ہے مختلف نہیں ہے تو'' بیت المقدس'' کی جگہ جومتفقہ طور پر'' قبلهٔ انبياء "ربايخ" خانه كعبه "كوكيون قبله قرار ديا كميا؟

مہلے اعتر اص کا جواب: ..... يهان ان دونوں باتوں كوصاف كيا جار ہائے۔ پہلى بات كاجواب يہ ہے كہتورات كے نازل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم نے ان چیز وں کوحلال سمجھا بجز اونٹ کے گوشت اور دودھ کے کہ وہ بھی حضرت یعقو ب (اسرائیل ) نے نذرُ ااپنے اوپرممنوع کرنیا تھا۔خدانے حرام نہیں قرار دیا تھا البتہ تورات کے نازل ہونے کے بعد بعض چیزوں پریابندی عائد کر دی گئی تھی نداس کئے کہاصلاً وہ چیزیں حرام تھیں۔ بلکہ یہود کی بےلگام طبیعتوں کی روک تھام کے لئے اس متم کی اصلاح ضروری جھی گئی۔ باتی نزول تورات سے پہلے جن چیزوں کوتم ممنوع سمجھتے ہووہ خدا کی جانب ہے ممنوع نہیں تھیں چنانچہ' اسفارتورا ق''اس کی شہادت دے رہے ہیں۔غرضکہ حضرت ابراہیم کی طرف استحریم کا انتساب بالکل غلطہ ہاں تو را ۃ کے بعد بمصالح بعض چیزیں حرام کی گئی ہیں جن كى قدركتفصيل سورة انعام كى آيت وعلى الذين هادوا حرمنا الخ مين آئى ـ

حضریت لیعقوب کی نذر:.....حضرت لیقوب نے مرض عرق النساء کے سلسلہ میں جو 'احب طعام' کی تحریم کی نذر مانی تھی۔شفاء ہونے کے بعدا پنی مرغوب غذااونٹ کے گوشت اور دودھ کوانہوں نے ترک فر مادیا اور بیتحریم نذری وحی کے ذریعے ہے ان کی اولا دبنی اسرائیل میں بھی رہی اوران کی شریعت میں نذر ہے تحریم ہوجاتی ہوگی ۔جس طرح ہماری شریعت میں نذر ہے ایک مباح چیز واجب ہوجاتی ہے تیحریم کی نذر ہمارے یہاں جائز نہیں ہے بلکہ کسی نے اگرالی نذر کر لی تو الیمی تیم کوتو ژکر کفارہ وینا واجب ہوجا تا إلى الله النبى لم تنحوم ما احل الله مين الكابيان آجائكار (انشاءالله)

لن تنالوا البو المن میں ایک مقدمہ توبیہ واکہ مجبوب چیز کے بغیر مطلوب برحاصل نہیں ہوتا۔ دوسرامقدمہ بدیمی بیہ ہے کہ جان طبعاً انسان کوسب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ نتیجہ بیڈکلا کہاپی ہستی کونذ رکیئے بغیر محبوب حقیقی کا قرب ووصل میسر نہیں۔

کل العطام سے معلوم ہوا کہ اہل محبت کولندائذِ نفس ،مرغوب کھانے آخرت کی تعمتوں کے حصول کیلئے ترک کردینے جا ہمیں۔ وَنَـزَلَ لَمَّا قَالُوا قِبُلَتُنَا قَبُلَ قِبُلَتِكُمُ إِنَّ أَوَّلَ بَيُتٍ وُّضِعُ مَتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ في الْاَرْضِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ بِالْبَاءِ لُغَةٌ فِي مَكَّةَ سُمِّيَتُ بِلْإِكَ لِانَّهَا تَبُكُ اَعُنَاقَ الْحَبَابِرَةِ اَيُ تَدُقُّهَا بَنَاهُ الْمَلْئِكَةُ قَبُلَ خَلْقِ ادَمَ وَوُضِعَ بَعُدَهُ الْاَقُـطــي وَبَيُـنَهُــمَا اَرْبَعُونَ سَنَةً كَمَا فِي حَدِيُثِ الصَّحِيُحَيُنِ وَفِي حَدِيُثٍ أَنَّهُ اَوَّلُ مَاظَهَرَ عَلَى وَجُهِ الْمَاءِ عِنُـدَ خَلُقِ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضِ زُبُدَةٌ بَيُضَاءٌ فَدُ حِيَتِ الْاَرُضُ مِنُ تَحْتِهِ مُبْوَكًا حَالٌ مِنَ الَّذِي أَيُ ذَا بَرُكَةٍ وَّهُدًى لِّلُعلَمِينَ ﴿ أَنَّهُ لِانَّهُ قِبُلَتُهُمُ فِيهِ اللَّ ٢ بَيّنتْ مِنْهَا مَّقَامُ اِبُوَ اهِيُمَ } أي الْحَجَرُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْبَيُتِ فَأَثَرَقَدَمَاهُ فِيهِ وَبَقِيَ اِلَى الْانَ مَعُ تَطَاوُلِ الزَّمَانِ وَتَدَ اوُلِ الْآيُدِي عَلَيْهِ وَمِنْهَا تَضْعِيُفُ الْحَسَنَاتِ فِيُهِ وَأَنَّ الطَّيْرَ لَايَعُلُوهُ وَمَنُ دَخَلَهُ كَانَ الْمِنَّا لَايَتَعَرَّضُ لَهُ بِقَتُلٍ أَوْظُلُمٍ أَوْغَيُرِ ذَلِكَ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَاحِبٌ بِكُسُرِ الْحَاءِ وَفَتُحِهَا لُغَتَانِ فِي مَصْدَرِ حَجَّ بِمَعْنَى قَصَدَ وَيُبُدَلُ مِنَ النَّاسِ مَنِ اسْتَطَاعَ **اِلَيُهِ سَبِيُلاً م**َ طَرِيُقًا فَسَّرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَزَّادِ وَالرَّاحِلَة رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَهَ**نُ كَفَرَ** بِاللهِ أَوْبِمَا فَرَضَهُ مِنَ الْحَجِّ فَاِنَّ اللهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿٤٥﴾ اَلِانُسِ وَالْحِنِّ وَالْمَلِيَّكَةِ وَعَنُ عِبَادَتِهِم قُلُ يَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاينتِ اللهِ ۚ ٱلْقُرَانِ وَاللهُ شَهِيئَدٌ عَلَى مَاتَعُمَلُونَ ﴿ ١٨﴾ فَيُمَازِيُكُمُ عَلَيْهِ قُلُ يَاهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ تُصَرِّفُونَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ آى دِيُنِهِ مَنُ امَنَ بِتَكْدِدُ يُبِكُمُ النَّبِيُّ وَكَتُمِ نَعْتِهِ تَهُعُونَهَا آى تَطُلُبُوُنَ السَّبِيُلَ عِ**وَجًا** مَصْدَرِّبِمَعْنَى مُعُوَجَّةً أَى مَائِلَةً عَنِ الْحَقِّ وَ**ّاَنْتُمُ شُهَدَاءُ ۖ** عَـالِمُونَ بِاَنَّ الدِّيُنَ الْمَرُضِى هُوَ الْقَيِّمُ دِيْنُ اَلِاسَلَامِ كَمَا فِي كِتَابِكُمُ وَمَااللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٩٩) مِنَ الْكُفُرِ وَالتَّكْذِيُبِ وَإِنَّمَا يُوَجِّرُكُمُ إِلَى وَقُتِكُمُ فَيُحَازِيُكُمُ

تر جمه: ······(اور جب يهود نے بيكهناشروع كيا كه بهارا قبله تمهارے كعبەے پہلے ہے توبيآيات نازل ہوئيں) بلاشه پهلاگھر جو بنایا گیا ہے ( خدایر سی کا مرکز ) انسان کیلئے (روئے زمین پر ہے ) وہ بہی ہے، جو مکہ میں ہے ( مکہ با کے ساتھ لغت ہے لفظ مکہ میں اور وجبتیمیدیہ ہے کہ بیشہر جابر نوگوں کی گردنیں تو ڑویتا ہے تخلیق آ دم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد پھر مسجد اقصی بنائی گئے۔ان دونوں کی بناؤل کے درمیان جالیس (۴۰) سال مدت کا فاصلہ ہے جیسا کہ حدیث تصحیحیین میں موجود ہے اور حدیث میں یہ تجھی آتا ہے کہ سب سے پہلے زمین وآسان کی پیدائش کے وقت پانی پر ایک سفید جھا گ نمایاں ہوا۔اس کے پیچے زمین مجھتی چکی گئی) بابركت ب(لفظ المدى سے بيال بيعن ذي بركة )اورتمام انسانوں كے لئے ہدايت كاسر چشمه (كيونكه بياوكوں كا قبله ب)اس میں روثن نشانیاں ہیں (از انجملہ )مقام ابراہیم " ہے (لیعنی وہ پھرجس پر بنا کعبہ کے وقت حصرت ابراہیم کھڑے ہوئے اوران کے نشانات ِقدم اس پر شبت ہو گئے تھے جوطول زمال اور ہاتھوں کے بکثرت کمس کے باوجود آج تک باقی چلے آرہے ہیں اور منجملہ نشانیوں کے نیکیوں کا وہاں کئی گونہ ہوجایا اور پرندوں کا اس پر ہے اڑ کرنہ گز رسکنا ) اور جوکوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن وحفاظت میں آ گیا (اس کے ساتھ کوئی قتل یاظلم وغیرہ کے تعرض نہیں کرسکتا) اوراللّٰہ کی طرف ہے لوگوں کے لئے اللہ کے گھر کا حج (واجب ہے۔لفظ جج مكسورالحاء ومفتوح الحاءد ونول لغت بين مصدر حج بمعنى قصديين اورالناس سے بدل واقع مور مائے من استطاع المنع )بشرطيكياس محمر تک جینینے کی استطاعت رکھتے ہوں (سہولت راہ کے لحاظ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح تو شہ اور سواری کے ساتھ فرمائی ہے۔ رواہ الحاکم وغیرہ) اور جو محص اللہ کامنکر ہو (یا حج کے فرائض کامنکر ہو) تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دنیا ہے بے نیاز ہے (انسان جن اورفر شنة اوران کی عبادات ہے ) آپ کہدر تبجئے اے اہل کمآب کیاتم اللّٰد کی آینوں ( قر آ ن ہے انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھتم کررہے ہواللہ اس کے شاہر حال ہیں (وہ تم کواس پر بدلہ دیں گے ) آپ کہتے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی راہ (وین ) ے روکتے (پھیرتے) ہواللہ تعالیٰ پرجوایمان لانا جاہے (نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ کے اوصاف کا سمان کرکے) چلانا جا ہے ہواس کو (تلاش کرتے ہوراست) ٹیڑھا (عسو جا لیعن حق ہے برگشتہ) در آنحالیکہ تم حقیقت حال ہے بے خبر نہیں ہو (تم باخبر ہو کہ پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے جیسا کہ خودتمہاری فرہبی کتابیں اس پرشاہد ہیں ) جو پچھے تم کررہے ہواللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہیں (تمہارے کفر تکذیب ہے ایک وفت تک کے لئے تم کومہلت دے رکھی ہے ضرورتم کو بدلہ ملے گا )

تتحقیق وتر کیب:.....بے چونکہ بااورمیم متقارب الحرج ہیں اس کئے ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرلیاجا تا ہے۔ جیسے را تب اور راتم ، لازب اور لازم ۔ جہابرہ اور گردن کشوں کی گردن کشی کرنا۔ جبیبا کہ داقعہ فیل میں ابر ہداور اس کے لشکر کے ساتھ ہوا۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مکداور بکہ کے استعمال میں بیفرق ہے کہ اول کا اطلاق مطاف اور مسجد حرام اور ثانی کا بلد پریااس کا برعکس ہے۔حضرت آ دم علیہالسلام کی تخلیق سے دو ہزارسال پہلے کعبۃ اللّہ کی بناء ہوئی۔ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے''اول ہیت'' کے متعلق سوال كيا كيا -آپ على في ارشاد فرمايا السمسجد السحوام ثم بيت المقدس بهران دونوں كورميان مدت كافرق دريافت کیا۔فقال ادبعون مسنة کیکن حضرت ابراہیم کی بناء کعیہ اور مجداقصیٰ کی بناء سلیمانی کے مابین ایک ہزار سال سے زیادہ فصل ہے۔ مسنها : مفسرعلام نے بیلفظ مقدر کر کے اشارہ کر دیا۔ بینات اورنشانیوں کے متعدد ہونے کی طرف۔مقام ابراہیم عطف بیان ہے "ایات بینات" کااور چونکه مقام ابراہیم بہت ی نشانیوں پر مشمل ہاس لئے باوجود لفظا مفرد ہونے کے جمع سے بدل واقع ہونے میں کوئی حرج تہیں ہے ابن وہب نے اپنی موطامیں انس سے قال کیا ہے کہ انہوں نے اس پھر میں حصرت ابراہیم کے نشانات قدم دیکھے۔ منها تنضعيف المحسنات يدوسرى خصوسيت بجونمايال بدزمان ومكان مين الله في بعض شرف ركه بين جوعام زمان و مكان مين بيس يائے جاتے۔ چنانچيز مانوں ميں جوخصوصيت اور شرف،رمضان المبارك،عشرة ذى الحجه، عاشوره بحرم، جمعه كےروزكو بالخضوص اس کی ایک خاص ساعت کواورنماز و جهاد کی صفیں جب درست ہونے لگیں۔ان اوقات میں جو وصف اللہ نے رکھا ہے وہ دوسرےاوقات کو . نفیب نبیس-اس طرح مختلف مکانوں میں جو بزرگ بیت اللہ، بیت المقدس ،حرم نبوی، عام مساجد کواللہ نے بخش ہےوہ دوسری عام جنگہوں کو حاصل مہیں ہے۔اس کئے جہاںان اوقات اور مقامات میں نیکی کاوزن بڑھ جاتا ہے وہیں برائیوں میں قباحت بھی زیادہ آجاتی ہے۔ و ان السطيسر لا يعلوه لبعض دفعه پرندوں کواس ہے او پرفضا میں اڑتے ديکھا جاتا ہے اوروہ دائميں بائميں کن کاٹ کرنہيں جاتے تو

اس دجدان کی کوئی بیاری ہوتی ہے جس سے وہ حصول شفاء کے لئے پر واز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

ومن دخلہ اس کی مقصل تحقیق سورہ بقرہ میں گذر چکی ہے۔ یعنی حنفیہ کے نز دیک اگر کوئی شخص کسی جرم کی وجہ سے مباح الدم ہوکر ا ندر داخل ہوجائے تو حرم اس کو بناہ دےگا۔ ہارا دوُقل اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کھانے پینے ہے تک کردیا جائے گا اور ا ململ بائیکاٹ کردیا جائے گا۔ تا کہ وہ ازخود باہر نکلنے پرمجبور ہوجائے ،اس وقت ماخوذ کرلیا جائے گا۔ ہاں آگر کوئی ایسا جرم کر کے باہر سے آیا جس کی سزامل کے علاوہ اور کوئی ہویا اندررہ کرفتل یا ماؤون القتل جرم کا ارتکاب کرلیا ہوتو اس کے لئے بیرقانونِ امن نہیں ہے۔امام ثَافِيٌّ كَنزويكسب صورتون كاليك بي هم بيك "المحوم الايعيل" وومرى آيت اولم يسروا انسا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم مين بحي الرقتم كي تنصيات بير\_

اوغيو ذلك بهرحال فل ظهم وغيره جرائم سے حرم كوآ من كها كيا ہے يا"امن من المذنوب" اور"امن من المنار" مراوجواور بعض نے کہا ہے کہ جرمین میں اگر کسی کا انتقال ہوجائے تو قیامت میں حق تعالیٰ اس کو مامون اٹھا ئیں گے۔حدیث میں ارشاد ہے کہ جو محض حرم کی تکالیف پرایک گھنٹہ صبر کر لےحق تعالی جہنم کواس ہے دوسوسال کی مسافت پر دور کردیں گے۔ یا ابن مسعود گی روایت ہے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم أيك روز ثنية الميمون يرتشريف فرما تضاوراس وقت تك و ہاں كوئى مقبره نہيں تھا۔ آپ عظيظ نے فرمايا كه اس جگہ سے اور حرم سے حق تعالیٰ بروز قیامت ستر ہزارا ہے انسان اٹھا نمیں تھے جن کے چہرے چودھویں کے جاند کی طرح حیکتے ہوں گے۔ بھران میں سے ہرآ دمی ایسے ہی ستر ہزارآ دمیوں کی شفاعت کرلے گا۔

و لله خبر مقدم ہے اور متعلق ہے محذوف کے جیسا کہ فسرعلام ہے واجب مقدر نکالا ہے۔ علی الناس مجھی اسی کے متعلق ہے۔ من استطاع بيلفظ الناس سيبرل البعض يابدل الاشتمال واقع بور باب-جيها كمفسرعلامٌ في ويبدل ساشاره كياب-اس مي صمیر بہرصورت محذوف ہوگی۔ای من استبطاع منہم امام شافعیؓ کے نز دیک،استطاعت کی تفسیر صرف زادراہ کے ساتھ ہے چنانچہ پیدل حج واجب نہیں ہے اگر چہ قدرت ہو لیکن ابوحنیفہ کے نز دیک صحة بدن اور امن راہ بھی مزید شرط ہے اور امام مالک کے نز دیک صرف صحت بدن کافی ہے خود ہے گا ور راستہ میں معاش بذریعہ کسب حاصل کرتار ہے گا۔

فل بها اهل الكتاب لهيلي آيت من صلال برتو بخ اوردوسري آيت من اصلال برتو بخ-شهيد بمعنى مطلع چونكه الل كتاب كاكفر ظاہر تھااس کے لفظ شہادت کا استعال اول آیت میں مناسب ہے اور چونکہ اللہ کی راہ ہے رو کنا در پر دہ کیدو مکر اور تحفی تد اہیرے ہوتار ہتا ہے اس کیئے اس کے مناسب لفظ غفلت ہوا اور خطاب میں اہل کتاب کی تحصیص اس کینے کی کدان کا کفر واضح ہے اگر چہوہ خود کومومن بالتوراة والانجيل سحصة بين اورمسلمانون كودين سے روكنايہ ہے كه آل كتاب كيتے متے كرمحد (صلى الله عليه وسلم) كى كوئى صغبت يا ان كے باب میں کوئی بشارت ہماری کما بوں میں موجود میں ہے اور لم کاتعلق ما بعد تعل سے ہے اور من امن مفعول ہے۔

ر لط :...... بيت ان اول بيست مي يهود كروس اعتراض كاجواب من الدين الله كخصائص وفضائل كابيان ماور آ يتقل يا اهل الكتاب لم تكفرون مي اللكمابك مثلالت اورآ يت لم تصدون الغ مين ان كامثلال كابيان بـــــ

شان نزول: .....سعید بن منصور نے حضرت عرمہ ہے تخ تانج کی ہے کہ جب آیت و من ببت بع غیر الاسلام نازل ہوئی تو یہود کہنے گلے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اللہ نے مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے؟ انہوں نے کہا كهم رفرض بيس كيا باورج كرنے سے الكاركرديا۔ اس پربيآيت و من كفو فان الله غنى المن نازل مولى۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... يہود كے دوسر سے اعتراض كاجواب : ..... يهال سے يهود كے دوسر سے شبه كاجواب ديا جار ہا ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی اللہ کی عبادت گاہ حضرت ابراہیم نے تغییر فر مائی تھی وہ بیت المقدی نہیں بلکہ ' خانہ کعبہ'' ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مواقع میں کعبۃ اللہ کے ذکر کے ساتھ بانی کعبہ حضرت ابراہیم طلیل اللہ کا ذکر خیر کیا گیا ہے اور ان کی غیر فانی یادگار محبت کاحق واقعۃ ہے بھی یہی .... جہاں تک دونوں کی تاریخی قد امت اور عظمت کا تعلق ہے وہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے۔

بانی کعبہ حضرت ابراہیم التکلین کی مختضر تاریخ: ..... حضرت ابراہیم کا مجملاً تاریخی تذکرہ یہ ہے کہ وہ تارخ (آزر) بن نا حور بن ساروغ (سروج) بن رعو بن فالح (ملجم ) بن عابر (عبر ) بن شالح (سلح) بن إرفحشد (ارفکسد ) بن سام بن نوح کے بیٹے ہیں ر قررات می سنر پر ائٹ باب ۱۱) گویا حضرت ابرا ہیم نو واسطول سے حضرت نوخ کی اولا دمیں ہیں۔ گرمیجے بیہ ہے کہ ایک واسطہ اور زا کد ہے۔ یعنی شالح کے باپ قینان اورار فحشد داد ہیں یعنی قینان کا اضافہ ہے۔

اولادابراجيم التَكِيفِين .....حضرت ابراتيم كة ته بيني موئ -سب برح حضرت اساعيل باجره سد بجران سه جھوٹے ابحق سارہ ہےاور قتورہ کنعانہ کے بطن ہے۔زمران، یقان، مدان، مدیان،اسباق،سوخ پیدا ہوئے۔حضرت اساعیل مکمعظمہ میں اور حضرت آنخق ملک شام میں رہے۔ دوسرے بیٹے اطراف و جوانب میں اقامت گزین رہے۔ مدیان کی اولا دمیں حضرت شعیب اور یقان کی اولا دمیں صبااور ووان ببیدا ہوئے حضرت اساعیل علیہ السلام کے بارہ صاحبز ادے ہوئے جن میں سب سے چھوٹے قیدار ہوئے جن کی اولا دمیں آتحضرت صلی اللہ علیہ وسکم ہوئے۔ بیسلسلہ بنی اساعیل کہلا تا ہے۔حضرت اساعیل کے دوسرے بھائی یعنی حضرت اسحق کے بڑے بیٹے عیص اوران سے چھوٹے حضرت یعقوب ہوئے جن کواسرائیل بھی کہتے ہیں۔اُن کی اولا دبنی اسرائیل کہلائی۔ان کے بارہ جینے ہوئے ان کی بیوی لیاہ کے بطن ہے ردین ،سمعون ، لاوی ، یہودا پیدا ہوئے۔ زال بعداسکارا ، زبولون ،متولد ہوئے راحیل کی باندی بلہا ہے وان ،نفتالی پیدا ہوئے۔لیاہ کی باندی زلفاہے جاداوراشیر پیدا ہوئے پھرلیاہ کی چھوٹی مہن راحیل کیطن سے یوسٹ، بنیا مین پیدا ہوئے۔اس طرح حضرت ابراہیم علیہالسلام تمام بنی اساعیل (عرب) اور بنی اسرائیل (اہل کتاب) کے جداعلیٰ اورمتفق علیہ

بزرگ تھے۔ای لئےسب کی نظمرا نتخاب آپ پر پڑتی تھی اور کوئی بھی آپ کے وسیع دامن سے الگ ہونے کا تصور نہیں کرسکتا تھا۔

حضرت ابرا ہیم التکین کا وطن: حضرت ابراہیم علیہ السلام قصبہ اہواز میں پیدا ہوئے جوعراق کا ایک حصہ ہے۔ اور بعض خاص بائل میں پیدائش کہتے ہیں۔ طوفان نوح کے بعد جب حضرت نوح کی اولا دیھیلی تو حضرت سے تقریباً دو ہزار دوسوسنتالیس ۲۲۴۷سال پہلے شہر بائل کی بنیا دو الی تی تھی۔ بیشہر ملک عراق میں دریائے د جلہ اور فرات کے درمیان دوآ بہ میں واقع ہے یا کنارہ فرات پر ہاور اس کے قریب لب د جلہ پر شہر نمینوا تھا۔ جہاں حضرت یونس کی پیدائش ہوئی۔ دونوں شہر عظیم الثان کلد انیوں اور کسد یوں کے تعمیر کردہ اور آباد کردہ تھے۔ مختلف زبانیس یہاں سے بیدا ہوئیں۔

بخت نصریبان کا بیشاہ رہا ہے۔ کلد انی فد مباصالی کہلاتے تھے۔ بت برسی، آفاب و ماہتاب اور کواکب برسی ان کا شعار تھا۔ نمرود جوشاح ضحاک کی لمرف سے عراق کا گورنر یا مستقل حاکم تھا۔ نہایت ظالم اور تند مزاج شخص تھا، حضرت ابراہیم کا اس کے ساتھ مقابلہ اور مناظرہ و مباحثہ رہا جس کے نتیجہ ہیں '' نگف آمہ بجنگ آمہ' کے اصول پر حضرت ابراہیم ' کونڈ رِآ تش کرنا چاہائیکن اللہ تعالیٰ نے خلیل کی برکت سے نارکوگل وگزار بنا کرنم و دمردودکونا کا م بنادیا۔ تو بچھلوگ حضرت خلیل پر ایمان لے آئے اور آپ کو منجانب اللہ بجرت کا تھم ہوگیا۔ اس لئے آپ اپنی بی بی سارہ اور بھیتے ہو طوعلیہ السلام کوساتھ لے کرفلسطین آئے اور حران میں تھم رے لیکن قبط پڑنے پر وہاں سے مصر پنچے تو شاہ مصر سارہ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوگیا۔ لیکن حضرت ابراہیم کی امامت دیکھ کرمعتقد ہوگیا اور باعز ازان تمام کورخصت کیا اور بقول بعض علمائے محتقین اپنی صاحبز ادی ہاجرہ آپ کی خدمت میں پیش کی ، اس طرح ایک شنزادی کیطن سے اللہ نے حضرت اساعیل اور ان کے نظیم خاندان کا سلسلہ قائم فرمایا۔ حضرت ہاجرہ کو باندی اور بنی اساعیل کو باندی کی اولا تر بھونا تھے نہیں ہے۔

لقمیر بیت اللہ کی تمہید : .........فلسطین میں دوبارہ والی اورا قامت ہوئی اور حضرت ہاجرہ کی طب اساعل علیہ السلام متوامد ہوئے قسارہ بڑی ہوں کورشک ہوا۔حضرت ابراہیم کی عمراس وقت ۲ اسال تھی۔ ۹۹ سال کی عمر میں آپ نے بھی الہی اپی اور اپنج جوان سال جینے اساعیل کی ہمر ساسال فتند کی سوسال کی عمر میں اللہ نے حضرت سارہ کی گود بھی اسلی اسلام ہے جمردی۔ جب ان کے دودھ چھنے کی خوشی ہوئی تو سارہ نے کسی بات پر ناخوش ہوکر حضرت ابراہیم کو جبور کیا کہ وہ اساعیل اور ہاجرہ کو وارث نہیں ہونے دیں گے۔ اس لئے آپ علیہ السلام ہمیں ان کو جنگل میں چھوڑ آ ہے۔ حضرت ابراہیم کو پہلے تو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی کیکن پھر بھی اللی ان دونوں کو لیکر اشارات غیبی کے ماتحت ''وا دی غیس دی ہوئے " میں پہنچاد یا اور اس مقام پر جہاں '' بیرز مزم'' ہے ایک درخت کے بنچے بھلادیا۔ ایک مشک پانی ، چھو مجود میں اور دوئیاں حوالہ کر کے جانے گئے تو حد درجہ آبد بدہ ہوئے ، دل صد مہ ہے چور چور ہوا، مگر اس مقام کی تقذیب کے آئار محسوس ہوئے تو فی الجملة سکین ہوئی۔ کیونکہ اچھے لوگ بمیشہ وہاں ، آ کر عبادت و ریاضت کیا کرتے اور وعام کی کر کے تو لیت کے آٹار مشاہدہ کیا کرتے تھے ،حضرت کیلئے باعث تیلی ہوئی یہ وہ گھرے جس کا استخاب تخلیق آ دم سے پہلے ہی وعث تیلی ہوئی یہ وہ کا تھا اور اس کی قسمت کا ستارہ از ل ہی میں چک چکا تھا۔

و نیامیں سب سے بہلا گھر خدا کا: ..... بیتی نے شعب الایمان میں اور ازرتی نے وہب بن مدیہ ہے۔ وایت کی ہے کہ حضرت آ دمؓ جب بہشت ہے کرہ زمین پرآئے تو تنہائی اور وحشت ہے گھبرا کرعرض کیا کہ 'خدیا عبادت کیلئے کوئی جگہ بناوے' چنانچہ حضرت جبرئیل نے اس مقام مقدس کی نشاند ہی کی ، جس پر مقدس ہاتھوں کعبۃ اللّٰد کی بنیادی پیتھروں سے تھبرا کمیں اور اس پر ایک قبئہ نورانی نصب کیا گیا۔ جوملاء اعلیٰ کے'' بیت المعور'' کی محاذات میں تھا۔ حضرت آ دمؓ اور ان کی اولا دکیلئے یہی قبلہ عبادات ومناجات بنار ہا۔ طوفان نصب کیا گیا۔ جوملاء اعلیٰ کے'' بیت المعور'' کی محاذات میں تھا۔ حضرت آ دمؓ اور ان کی اولا دکیلئے یہی قبلہ عبادات ومناجات بنار ہا۔ طوفان

نو ج ہوا توسب ہی چیزیں بہالے گیا۔طوفان کے فروہونے کے بعدد یکھا گیا کہ بیجگہ ایک سرخ نیلہ کی حیثیت میں نمایاں رہی اوراس کی عظمت وتقتریس دلوں میں قائم رہی ہے بین کہ حضرت ابراہیم واساعیل اور ہاجرہ کے تشریف لانے سے یہ خطہ''بقدرنور''بن گیا حضرت ابراہیم کی خلت کے ہاتھ بارگاہ خداو ندی میں اٹھے اور زبان پرالہامی رجز جاری ہوا۔ رہنا انسی اسکنت من ذریتی ہو اد غیر ذی زرع عند بينك المحوم. اور پھرسی نيك ساعت ميں دونوں كے ياكيزه ہاتھ جريده عالم پرغيرفاني نقش محبت كے جبت كرنے ميں مصروف ہوگئے۔ غرضکه ای طرح اس بناءمقدس اور''سرز مین انور' سےان نتیوں رہروان عشق و محبت کی سیجھ یادگاریں قائم ہو کنیں۔جن کوصدائے خلیلی و اذن · فى الناس بالحج يا توكّ رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق پرلبيك كمنےوالى سعيدروحوں نے دوام بخشا\_ جج ان بی پاکیزه رسمول کامجموعه به جوالله کان سیچ عاشقول کی خاص نقل وحرکت سے وابسته رہتی ہیں۔ان ابر اهیم کان امة

تاریخ خانه کعبہ: ..... آج ہے تقریباً چار ہزارسال پہلے مفترت ابراہیم نے بیت اللہ اور مکد مکر مدکی بنیاد ڈ الی تھی۔ مکہ مکر مہ کی آبادی پہلےصرف خیموں میں رہتی تھی۔ کیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں قصی بن کلاب جب شام ہے آئے تو یہاں مکانات بنناشروع ہوئے اورشہرکو برابرتر تی ہوتی گئی۔ مکہ مکرمہ وادی ابراہیم میں واقع ہے اور سطح سمندر ہے تقریبا ساڑھے تین سوفٹ بلندی پر ہے۔اس کا عرض البلدا ۲ ورجہ شالی اورطول البلد ۲/۱ - ۳۹ درجہ مشرقی ہے۔ساحل سمندر ہے یہ میل مشرق میں واقع ہے اس وقت تقریباً ۱۷ کھی آبادی ہے، بکہ مکہ،ام القرائ، بلدامین اس کے نام ہیں۔ بیشہر شرق سے مغرب تک تقریباً چار پانچ میل اور عرض میں دومیل پھیلا ہوا ہے۔شالاَ جنو با دو پہاڑی سلسلہ میں بیشہر کھر اہوا ہے جس کوانشبان کہتے ہیں۔اسی لئے اس میں گرمی زیادہ اور سردی کم ہوتی ہے۔ بارش صرف جاڑوں میں ہوتی ہے جس کی سالانہ مقدار جار پانچ ایج سے زیادہ ہیں ہولی ۔

خانه کعب کے انقلابات : .....ایک مت بعد جب حضرات ِ خلیل و ذیح کی بنائی ہوئی عمارت کانقشہ پہاڑی نالہ کی نذر ہوگیا تو بنی جرہم قبیلہ نے جوایک خانہ بدوش قافلہ کی صورت میں یہاں تھہر گیا تھا اور حضرت اساعیل کاسسرالی رشتہ اس ہے قائم ہوکر باعث از دیادیسل ہو چکا تھا۔ دوبارہ ای طرز پر پھراس عمارت کو قائم کیا۔ایک زمانہ بعد عمارت پھرشکتہ اورمنہدم ہوئی تو بنوحمیر کےایک قبیلہ عمالیق نے پھراس کی تعمیر کی ۔اس کے بعد عمارت ٹونی توقصی بن کلاب نے اس کواس شان کے ساتھ بنایا کہاس کی حیصت لکڑیوں ہے یاث دی اوراس پرسیاه غلاف ڈالا گیا۔ بیممارت اورطرز آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جوانی تک قائم رہا۔ا نفا قاایک عورت غلاف کعبہ کے پاس نجورروشن کرنا جا ہتی تھی کہ پروہ میں آ گ لگ تن اورتمام ممارت جل گئی بیز ماندعر ب میں قحط سالی کا تھا قریش نے اس ممارت کو بنا نا جا ہالیکن رو پید کی کمی اوربعض سہولتو ل ہے چیش نظر سابقہ عمارت میں یا کچے ترمیمیں کرنی پڑیں۔

ا: ....خطیم کی جانب کئی گز جگہ چھوڑ کر کعبہ کی غربی و بوارا ٹھائی گئی جس کی فججہ ہے کعبۃ اللہ کا بہت ساحصہ عمارت ہے باہررہ گیا۔ ۲:.....دروازہ کی چوکھٹ زمین کے ہموارکرنے کی بجائے سطح زمین ہےدوگز او کچی لگائی گئی تا کہ ہرشخص بغیرا جازت کےاندرداخل نہ ہو سکے۔

س .....خانه کعبہ کے اندرلکڑی کے ستونوں کی دو مفیں قائم کیں ہرلائن میں تین ستون رکھے چنانچہ فتح مکہ کے موقعہ پرآ نخصر ت صلی الله عليه وسلم نے اندرتشریف لے جا کرنماز اوا کی توان ہی ستونوں کے درمیان پڑھی تھی۔

سى:....د نوارى يہلے ہے دوچند بلند کر دى گئيں۔

۵: .... رکن شامی کے قریب کعبہ کی حجبت پر چڑہنے کے لئے ایک زینہ بنایا گیا۔

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی عمر شریف تمیں (۳۰) پینیتیس (۳۵) سال ہوگی جب تغییر کعبہ کے وقت'' حجراسود'' کے نصب کرنے کا مسئلہ لا پیچل صورت میں پیش ہوااور ہر تحص کواس شرف کے اپنانے پراس درجہاصرار بڑھا کہ قریب تھا کہ تلواری میان ہے نگل جائمیں۔ فیصلہ ریٹھبرا کہ جو محض کل صبح ہی سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا گوئے سبقت وہی لے جائے گا۔لیکن قسام ازل نے بیسعادت سیدالا ولین والآخرین کی قسمت کردی تھی چنانچہ ڈھونڈنے والی نظریں سب ہے پہلے آفتاب نبوت پر پڑی تو سب کی بالچھیں کھل سئیں۔ یوں بھی تو آپ مجمرامین ' کے گرانبہالقب سے معزز تھے لیکن آپ کی بے مثل ذبانت اور بے نظیر توت فیصلہ نے یہ جو ہر د کھلایا کہ اپنی ر داءمبارک میں دست مبارک ہے'' حجراسود'' اٹھا کر رکھااورسب طرف ہے جا در کے کونے مختلف خاندانوں اورقبیلوں کےسر داروں کو بکڑا دیئے تا کہ سب اس سعادت وشرف میں شریک ہوجا تمیں سب نے ہنسی خوشی مل کر پھراینے مقام پرنصب کردیا اور آپ ﷺ کی اما نت،عدالت محبت!ورصدافت كانقش دنول يرجم گيا ـ

خانہ کعبہ میں پھر کی مورتیاں اور بت پہلے ہے نصب نہیں تھے۔ آنحضرت ﷺ کے عہد سے تقریباً تمین سوسال پہلے عمرو بن کی عرب کے ایک تحص نے یہ بدعت کی کہ حضرت ابراہیم واساعیل اور دوسرے بزرگوں کی مورتیاں لگادی تھیں ، جن کی پوجالوگ کرتے چلے آ رہے تھے۔لیکن فنج کے موقعہ پر آنخضرت ﷺ نے سب کونکال پھینکا اور اللہ کے گھر کوغیروں سے پاک کر کے اصل توحيد كامركز بناويا به

آ تخضرت والمنظمين كے بعد خانه كعبه ميں تبديليال: ..... تخضرت الله في فيا الله وفعه حفزت عائشة سے ابی خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہتمہاری قوم ابھی نومسلم ہے لیکن اگر میں زندہ رہا تو کعبہ کو بناءابرا ہیمی پر قائم کروں گااورایک دروازہ کی بجائے دو(٣) درواز ے رکھوں گااوراو نیجار کھنے کی بجائے درواز ہینچے رکھوں گا۔

تحكرآ پ ﷺ كعرنے وفانه كى ،اس كئے آپ ﷺ كى ميخواہش پورى نه ہوسكى ۔ تاہم عبدالله بن زبير ؓ نے اپنی خالہ حضرت عاكثہ ؓ سے میصدیث سی تو کعبہ کو بناء ابرا ہیمی پر قائم کر کے رسول اللہ ﷺ کے اس ارادہ کی تحمیل فرمادی۔ میستائیس رجب ۲۴ھ کی بات ہے۔ کیکن بن امیدکا دورحکومت آیا تو سیجه دنول بعد ہی حجاج بن یوسف عبدالما لک بن مردان کے گورنر نے اس تعمیرِ زبیری کوشہید کرا کراز سرنو بناء قریشی پر کعبۃ اللّٰہ کوئقمیر کیا۔ یہ سے کے بات ہے۔اس کے بعد بنوعباس کے عہد میں ہارون رشید نے پھراراوہ کیا بناءابرا ہیمی پر بنانے کا کیکن غالبًا امام مالک اور دوسرے علماء نے اس مصلحت ہے روک دیا کہ اس طرح بار بارکی تبدیکیوں ہے کعبۃ اللہ کی عظمت وہیبت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی اور وہ ایک ملعبہ بن کررہ جائے گا۔ چنانچہ وقٹا فو قٹااس عمارت کی مرمت اور ٹوٹ بھوٹ تو ہوتی رہی کیکن ممل انہدام کی ہمت پھرکسی کوئبیں ہوئی۔حتیٰ کہ جب اس کی عمارت بالکل بوسیدہ اورشکتہ ہوگئی تو ۴۰۰ اھے میں سلاطین قسطنطنیہ میں ہے۔سلطان مراد بن احمد خان کی مراد اللہ نے بوری کی۔انہوں نے بجر ' ججرِ اسود' والے کونے کے تمام عمارت کواتر واکر ازنو بناء قریشی پر تغییر کرایا۔اندرفرش اور دیواروں میں سنگ مرمرلگوایا ،عمرہ لکڑی کے چھستونوں کی ، دولائیں بنوائیں ،حیجت پرخمل ،حیجت کیری اور او پر ہے کچے ہوئی ہے باہر کی دیواریں سنک خاراہ چوند کے ساتھ چنی ہوئی ہیں اوپر سے استر کاری تونہیں ہوئی لیکن نہایت نفیس رکیتی سیاہ غلاف بورے کعبۃ اللہ پر پڑار ہتا ہےاور ہرسال عیدالاصحیٰ کی صبح کوبدل دیا جاتا ہے جو پہلے سلاطین ترک کی طرف ہے، پھرشا ہانِ مصر ک طرف سے اور امسال شاو حجاز کی طرف سے بارگاہ صدیب نذر ہوا ہے۔جس پر بہترین سے کارچوب کا کام ،کلمہ طیب،قرآن کریم کی موقعہ کل کے مناسب آیات،سلاطین وقت کا نام بخط جلی لکھا ہوتا ہے۔ ہزاروں بجلی کے قتموں کی روشنی میں کعبۃ اللہ ایک ایسی پرُ حلال و جمالی دلہن بنار ہتا ہے کہ نگا ہیں خیرہ ہوجاتی ہیں اور عجیب پُر لطف اورمسرت اورمست الست منظر ہوتا ہے جس کی کیفیت لفظوں میں ادا نبیس کی جاسکتی ، میکام بس نگاه و دل کا ہے اور روحانی سرمستوں کا تو بوج ساہی کیا؟

شروع ہی سے خدا نے اس کوظا ہری ، باطنی جسی معنوی خوبیوں اور بر کات سے مالا مال کیا ہے۔ سار ہے جہان کی مدایت کا سرچشمہ تضمرا یا،روئے زمین پر جہال کہیں برکت وہدایت یائی جاتی ہےوہ اس ہیتِ منور کانٹس ویر توسمجھنا جا ہے ۔اسلام اور پیغمبراسلام کی بعثت میبیں سے ہوئی۔مناسک جج اوا کرنے کے لئے سارے جہان کو دعوت میبیں سے ملی ہے، عالمگیر مذہب اسلام کے پیرووں کومشرق، مغرب،شال اورجنوب میں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تھکم ملاءسارے پیغمبر اورشمعِ تو حید کے پروانے ہر طرف ہے ہمیشہ اڑاڑ ''کراس کے گردجمع ہوئے ،اس پاک گھر میں جمال خداوندی کی ججل خاص ہے جس کی گئن میں دُ ور دراز مسافتوں ہے مصیبتیں اور تکلیفیں حجمیل کریرواندوارلوگوں کےغول پہنچتے ہیں۔

حرمین شریفین کی حالیہ جیرت انگیز توسیع شاوِ حجاز کی فیاضیوں کی جیتی جاگتی تصویر ہے،خانہ کعبداوراس ہے متعلق جو چند خاص اوراہم چیزیں ہیں ان کا جمالی تعارف ضروری ہے۔

مسجدِ حرام :...... یه ایک نهایت عالی شان مستطیل مربع عمارت ہے جس کے دسط میں خانہ کعبہ وقع ہے جس کے ایک طرف خطیم ہے، دوسری طرف زمزم، مقام ابراہیم منبر ہےاور جاروں طرف مطاف ہے،مطاف کے جاروں طرف ایک وسیع صحن ہے اس کے بعد جارجگہ آ گے چیجھے کسی جگہ تین اور کسی جگہ جار بڑے بڑے دالان موجود ہیں اور ہر دو دالانوں کے درمیان ستونوں کی صف موجود ہے،اور جاروں جانب مضبوط ستونوں پرمضبوط ڈاٹ لگائی ہے۔آنخضرت ﷺ کے زمانہ میں مسجد حرام کی حدْ صرف موجودہ نصف مطاف تک بھی،احاطہ کی دیواربھی نہھی بلکہ چاروں طرف مکانات تھے۔ 2اھ میں حضرت عمرؓ نے ان مکانات کوخرید کومسجد میں شامل کردیا۔ یہ پہلا اضافہ تھا نیز قدِ آ دم سے بیجی ایک جارد یواری بنوادی جس پر چراغ روشن کر کے رکھ دیئے جاتے۔ پھر حضرت عثانؓ نے بھی اینے دور خلافت میں توسیع کی۔929 ھ میں مسجد حرام کامشر تی والان گرنے کے قریب ہو گیا اس وقت سلطان سلیم ٹر کی نے توجہ کی ، لکڑی کے بجائے پھروں کواستعال کیا حجےت قبہ نما ڈاٹوں کی لگائی۔ ۹۸ میں ریقمیر کمل ہوئی اوراب تک قائم ہے حالیہ توسیع کی وجہ ے اس میں ترمیم ہورہی ہے اس عمارت کا طول مشرق ہے مغرب تک ۱۶ گز اور عرص ۱۸ گز تھا۔

کعیبہ اللہ:.....فانہ کعبہ تقریباً مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے اس کی شکل ایک بڑے کمرہ کی سے عمارت او نجی اور تقریباً مربع ہے جس کی بلندی ۱۵میٹر ہے، کعبہ کے جارر کن ہیں۔(۱)رکن عراقی شالی جانب(۲)رکن شامی شال مغربی جانب(۳) رکن میمانی جنوب مشرقی جانب (۳) رکن حجراسود مشرقی جانب کعبہ بڑے مضبوط پتھروں سے بنا ہوا ہے،اس کی حیوت سنگ مرمر کی سلوں سے بنائی گئی ہے، بیت اللہ کے اندر رکن عراقی کے گوشہ میں خانہ کعبہ کی حجبت پر جانے کے لئے ایک زینہ لگا ہوا ہے۔ بلاضرورت اس پرچڑ صناادھرادھرتا کنا جھا نکنا خلاف اوب ہے۔

حجر اسود: .....تقریبا ڈیڑھ دونٹ جاندی کے مدور حلقہ میں گہرا عنا بی سیاہی مائل ایک چکنا پیخر بیضوی شکل کا جس کوعیق تصور کرنا جا ہے خانہ کعبہ کے شرقی جنوبی کونہ میں باہر کی طرف گز بھر کی بلندی پرنصب ہے۔ ہندوستانیوں کاسجدہ غالباً بچھاس کی محاذ ات میں بڑتا ہے کسی وجہ ہے اس کے نکڑے ہوگئے ہیں ان کواحتیاط کے ساتھ کیجائی جوڑا گیا ہے ایک دس ایچ کے بیضوی لاکھ کے پیالہ میں پھراس لا کھے بیالہ برجاندی کا حلقہ فریم کیا ہواہے۔

حديث شريف من ارشاد ب: أن الحجر الاسود نول من الجنة اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم يايك

باعظمت اور بابر کت پھر ہے جس کوآ تحضرت ﷺ اور بے شارانبیا اور صلحاء نے اپنے ہاتھوں اور ہونٹوں ہے مس کیا ہے۔اس لئے استلام کرناباعثِ قربت خداوندی ہے۔اس نیت ہے اگر ممکن ہوتو اس کو بوسد وینا جاہئے درنہ ہاتھ کا اشارہ کرکے ہاتھ کو چوم لینا بھی کا فی ہوگا۔ اس پھرکونا فع یاضار نہیں سمجھنا چاہئے جبیبا کہ حضرت عمر کاارشاد ہے۔

باب کعبہ: ...... بیت اللہ کے مشرقی کونہ ہے متصل ایک درواز ہ ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا یہی ایک راستہ ہے جو مسجد حرام کے سخن سے قد آ وم سے زیادہ بلند ہے درواز ہ کی جو کری ہے وہی خانہ کعبہ کے اندر فرش کی کری ہے بغیر سپڑھی کے اس درواز ہ کے ذر بعداندر داخل ہونامشکل ہے اس لئے اندر جانے کے لئے ناجائز ذرائع نہیں اختیار کرنے جائیں ججراساعیل یعن حطیم میں جا کریہ

ملتزم: ..... باب کعبہ سے لے کرمشر تی کونہ میں گئے ہوئے حجرا سود تک ڈھائی تین گزیے اس حصہ کوملتزم کہتے ہیں یعنی لیٹنے کی جگه اوگ اس سے لیٹ کردعا کیں ما تکتے ہیں ۔ ابن عباس کی روایت ہے سسمعت دسول الله صلی الله علیه وسلم یقول مادعي احد بشئ في هذا الملتزم الاستجيب له.

حظیم: ..... ہلالی شکل کی ایک نصف قد آ دم دیوار جو کعبہ کی شالی دیوار کے سامنے ڈیڑھ گز کے فاصلے پر رکن عراقی ہے رکن شامی تك نصف دائره كي شكل ميں بني موئى ہے۔اس كي نصيل پر منقش پھر جڑے موئے ہيں اس كے اوپر والے حصبہ پر ايك عبارت كنده ہے جس پرقر آن کریم کی بعض آیات بھی ہیں اور ساتھ ہی تغیر کرنے والے کی تاریخ بھی ہے۔ حطیم کے اندر نمازنفل معجد حرام کے دوسرے عام حصول سے افضل ہے۔طواف کرنے والے کو کعبہ کی طرف اس کو بھی اپنے بائیس کرے طواف میں لے لینا جاہے اسے بچا کرطواف نہیں کرنا چاہئے ای کے اندر خانہ کعبہ کی حیبت کا پرنالہ کھلتا ہے جس کومیز اب رحمت کہتے ہیں جوسونے کا بنا ہوا ہے۔

حجرا ساعیل :......کعبهاورحطیم کے درمیان تین گز زمین اور فرش کو حجرا ساعیل کہتے ہیں اس میں ہے تقریباً تین میٹر دیوار کعبہ ہے متصل فرش دراصل خانہ کعبہ کے اندر کا ایک حصہ ہے۔ جورو پیدی کمی کی وجہ سے قریش کی تغمیر سے رہ گیا تھا۔اس پرخوبصورت پھر کا فرش ہے اس پر نماز پڑھنا کو یا خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، طواف کے وفت اس پر نکلنے سے طواف نہیں ہوتا کیونکہ یہ کعبہ کا اندرونی حصہ ہے۔

مقام ابراجیتم: ..... باب کعبه کی محاذات میں منبراور زمزم کے درمیان قدیم باب السلام سے متصل چار تھمبوں پرایک چھوٹا سا گنبدے۔جس میں اردگرد پیل کا مربع نمامقصورہ بنا ہوا ہے اوراس کے اندروہ پھرنصب ہے جومقام ابرا ہیم کہلاتا ہے۔ پھر جاندی ہے منڈھامواہے جس کی بلندی تین بالشت ہے، چوڑائی دو بالشت ہے۔ دونوں قدم اور انگلیوں کے نشا نات اس پر واضح ہیں۔ فتح مکہ ہے بہلے یہ پھردیوار کعبہ کے قریب اس گڑھے میں رکھا تھا جس کو المجن کہتے ہیں شاید اس مصلحت سے کہ طواف کعبہ میں یہ پھر بھی شامل ہے اور شارنه کرلیا جائے ، فتح کے بعد وہاں ہٹا کرموجودہ جگہ پر منتقل کردیا گیاات کے پاس نماز پڑھنامتخب ہے۔

مطاف : .... بیا یک بینوی صحن ہے جو کعبہ اور حطیم کے اردگرد بنا ہوا ہے۔جس پرسنگ مرمر بچھا ہوا ہے اس میں سے بیت اللہ کے قریب کا نصف صحن حضور ﷺ اور حضرت ابو بمرصد بن سے زمانہ میں مسجد حرام تفالیکن اب پورے صحن میں طواف کیا جا تا ہے۔

المجن :......محن مطاف میں ہاب کعبہ کے قریب واپنی اور شالی جا نب ایک مربع شکل کا گڑ جا ہے اس کا پھیا! وَ ایک دومیٹر ہوگا اس میں تین آ دمی کھڑے ہو کرنماز پڑھ سکتے ہیں نماز جب فرض ہوئی تو حضرت جبرئیل نے آنجضرت ﷺ کے ساتھ امی جگہ امامت فر مائی تھی ۔ کہاجا تا ہے کہ حضرت اساعیل نے بناء کعبہ کے وقت اس جگہ گارا تیار کیا تھا۔

ز مزم:..... خانه کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے۔حضرت ہاجرہ حضرت اساعیل کے لئے پانی کی تلاش میں صفاء ومروہ پر دوڑ كرتهك كنين قوآ وازغيبي پراس جكه پاني كي نشائد بي بموئي اوران كے ليے پاني برآ مدئيا گيا۔امتدادِز ماندے ميكنوال مني وغيره سےات كياتھا لیکن آپ ﷺ کے داداعبدالمطلب نے تھلوایا،تب سے ہی جاری ہوگیا۔ حضرت جابر گی روایت میں ہے ماء زمزم لے ما شرب له یا ہن عباس کی روایت سے حیر ماء علمی وجه الارض زمزم طبی اور کیمیائی تحقیقات نے تابت کردیا ہے کہ زمزم کے پانی میں تمام معدنی مفید اشیاء پائی جاتی ہیں جس کی ہجہ ہے جگر،معدہ ،آنتوں،گردےسب کے لئے مفیدہے کم بینا بھی مفیدہے اورزیادہ بینامفنز ہیں ہے۔

باب بنی شیبها ورمنبر:.....مقام ابرامیم کے سامنے نصف دائرہ کی شکل میں بیحراب بی ہوئی ہے۔اس کا بینام آنخضرت ﷺ کے زمانہ ۔۔۔ ہاوریہی اس وفت تک باب السلام تھااوریہی مسجد حرام کی حد تھی ۔ بنی شیبہاور بنی عبد تنسس پہلے یہبیں رہتے تھے اور طواف قدوم کے لئے حجاج و پہلادا خلدای دروازہ سے ہوتا ہے گویا یہ تعبة الله کوسلام کرنا تھا۔السلھم انست السسلام و منک السلام ای کے قریب سلطان سلیم خان عثانی کا ہنوا یا ہوا ہو ہے سنگ مرمر کا چمک دارمنبر ۹۲۲ ھے سے رکھا ہے اس کی تیرہ سیر صیاب ہیں اس کے او پر چارسنگ مرمر کے ستون ہیں اوران پرلکڑی کالمبا گنبد ہے جو جاندی کی تختیوں ہے منڈ ھا ہوا ہے اوراس پرسونے کی پاکش ہے تحن مطاف سے منبر کی بلندی بارہ میٹر ہے۔

مسعیٰ: .....سعی کرنے کی جگدکوسعیٰ کہتے ہیں میصفاومروہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک راستہ ہے۔ بیت اللہ کے مشرقی جانب، سلے بیمبحدحرام سے باہرتھااب اس کے ساتھ شامل کردیا گیا ہے یہ پہاڑیاں بھی اب موجودنہیں ہیں کٹ کٹا کرختم ہوگئی ہیں صرف ان کی جگہیں متعین ہیں اور و ہاں چندسٹر صیاب بن ہوئی ہیں ان دونوں میں فاصلہ ڈیڑھ فرلا تک کا ہے۔صفا بہاڑی جبل ابوقبیس کے دامن میں تھی وہیں سے سعی شروع ہوتی ہےا ب مسعیٰ دومنزلہ بن گیا ہے اوراو پر جانے کے لئے زینے بنے ہوئے ہیں۔مسعیٰ کے درمیان کا تھوڑ اسافا صلہ سزنشانوں سے متناز کر دیا گیا ہے ان کو''میلین اخصرین'' کہتے ہیں جہاں سعی کرنے والے کوؤ راتیز چلنا پڑتا ہے۔

منلی ، مز دلفه ،عرفات:......مکه مکرمه کے مشرق جانب جوسڑک ،معلاۃ کو جانی ہے وہی سڑک عرفات تک عنی ہے اس پرمنیٰ اور مز دلفہ واقع ہیں منیٰ مکہ مرمہ ہے دوڑ ھائی میل کے فاصلہ پر ہے یہاں تین جمرات ہیں ُن کو حجاج قیام منیٰ کے دوران کنگریاں مارتے ہیں یہاں جب حضرت ابراہیم اللہ کے تھم سے اپنے محبوب بیٹے اساعیل کو قربانی کے لئے لے جارے تصوتو شیطان نے وسوسداندازی کی تھی انہوں نے تنگریاں ماریں تھیں ان کو جمرات ملا ثہ کہتے ہیں ان میں سے بڑا جمرۃ العقبہ ،اس کے بعد جمرۃ الوسطی اور تیسرا جمرۃ الا ولی کہلاتا ہے۔منی حج کے تین دنوں میں بہت آبا در ہتا ہے۔شعائر حج بہبی ہے شروع ہوتے ہیں اور بہبی حتم ہوجاتے ہیں۔ ۸ ذی الحجه کو حجاج آ جائے ہیں، پانچ نمازیں پڑھتے ہیں پھرواپسی ہیں دوسویں، گیار ہویں، بار ہویں ادر بعض تیر ہویں تاریخ یہاں گزار تے ہیں۔رمی جمرات اور قربانی کرتے ہیں منی میں سب سے اہم جگہ مجد خیف جو چوکوراور کھلے کن کی ایک کشادہ مسجد ہے۔درمیان میں ایک

قبہ بناہوا ہے جہال حضور ﷺ نے نماز بڑھی تھی ۔منی کے معنی خون بہانے کے ہیں وجہ تسمید طاہر ہے۔مز دلفہ منی اورعر فات کے درمیان ا یک وادی ہے جس کومشعر حرام کہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک مسجد ہے جہاں حجاج عرفات سے دالیسی میں نمازمغرب وعشاء پڑھتے ہیں۔منی میں جمرات کو مارنے کے لئے تنگریاں حجاج یہیں ہے چن لیتے ہیں اورضبح ہی یہاں ہے منیٰ کے لئے روا تکی ہو حیاتی ہے اس میں وادی محسر یابطن محسر ایک گھاتی ہے وہاں سے تیزی ہے گز رجانا جا ہے قیام کی اجازت تہیں ہے۔

اس سے آ گے عرفات کاعظیم میدان ہے چونکہ مکہ مکرمہ ہے تقریباً ساڑھے بندرہ میل ہے جس میں نہ کوئی آ بادی ہے اور نہ کوئی عمارت یا درخت به میدان تمین اطراف سے بہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے درمیان میں شالی جانب جبل الرحمۃ ہے، جس پر ججۃ الوداع میں آنخضرت ﷺ نے اونمنی پرعظیم تاریخی خطبہارشادفر مایا تھا۔نویں ؤی الحجہ کو بیلق و دق میدان احیا تک ایک عظیم الشان شہر کی صورت میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ وجہ تسمیہ کئی ہیں ۔منجملہ ان کے کہا جا تا ہے کہ حضرت آ دم وحواعلیہم السلام کی اول ملا قات جنت کے بعدیہاں ہوئی تھی۔ یبال کی حاضری حج کاسب سے بڑار کن ہے۔ یبان کی عظیم مسجد ،مسجد نمر ہکلاتی ہے یبال بعض شرائط کے ساتھ ظہر وعصر جمع کرکے پڑھی جاتی ہیں۔خانہ کعبہ کی اس تفصیلی تاریخی کا ذکر تقاضا ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پر روشنی ڈالی جائے کیکن اس کا ذکر سورۂ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ آئے گا۔اس کے بعد تعبۃ اللہ اور مسجد حرام کا نقشہ اس سارے بیان کی وضاحت کرد ہےگا۔

خدا کا دنیامیں سب سے بہلا گھر: ..... غرضکہ دنیامیں عبادت کے لئے سب سے بہلا اللہ کا گھر'' خانہ کعبہ' ہے۔ بقول حالی وہ دنیا میں تھر سب سے پہلا خدا کا تعلیل ایک معمار تھا جس بناء کا

ازل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا کہ اس گھر سے البے گا چشمہ ہدیٰ کا

بیت المقدس بھی اگر چہ قبلۂ انبیاً رہا ہے کیکن قدامت اورعظمت میں وہ اس سے بعد کا ہے۔ حدیث صحیحین میں اس کی تصریح موجود ہے۔اس کئے افضل خانہ کعبہ ہی ہے اور شرائع سابقہ میں بھی بابر کت اور قابل زیارت رہا ہے۔ آیت میں خانہ کعبہ کی پانچ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے چارتشریعی اور صرف ایک تکوینی کوتشریعی آیات کے وسط میں لایا گیا ہے۔جس سے تشریعی نشانیوں کی عظمت مقصود ہے کہ اول وآخر محمح نظر بھی تشریعیات ہونی جاہئیں ۔مقام ابراہیم کانشانی ہونا تومحسوس ہے اور خانہ کعبہ کی خرف اس کامنسوب ہونااس لئے ہے کہ بیفضیلت خانہ کعبہ سے تعلق ہی کی وجہ ہے اس میں بیدا ہوئی ہے۔ باتی احکام تشریعیہ کا نشان نضیلت ہونا باوجودان کے غیرمحسوس ہونے کے دلائل صیحے کی وجہ سے ٹابت ہے۔خلاصہ ریہ ہے کہ ایسے عمدہ احکام جن کا ثبوت اور علق دلائل سے ہے وہ خانہ کعبہ ہے متعلق ہیں۔ بیت المقدس ہے ان کاتعلق نہیں ہے اس لئے خانہ کعبہ بیت المقدس سے افضل ہے اورمسلمان اپنے دعوائے افضلیت میں حق بجانب ہیں۔

استطاعت کی تشریح:.....اوراستطاعت میں سواری اور توشد کی شرط روایت کی وجہ ہے ہے۔جس کوخود مفسر پیش کررہے ہیں کیکن حنفیہ ؒ کے نز دیک صحتِ بدن ،سلامتی ، بینائی عقل ،اسلام وحریت کی شرا نط دوسرے دلائل سے ثابت ہیں۔جس طرح مقام ابراہیم کا ا ثر قلوب پرمحسوں طور پر تکویناً ہوتا ہے اس طرح باقی تشریعی نشانیوں کا تکوین اثر بھی قلوب پر ایسا ہوتا ہے کہ زمانۂ قدیم اور جا ہمیت ہے اس کے بیآ ٹارنمایاں ہیں مثلاً حرم میں امن وامان قائم رکھیں، بلکہ اس کی وجہ سے خاص مہینوں کی حرمت، اس کے گر دطواف کرنا، دُور دراز ہے صعوبتیں اور تکلیف سفراٹھا کرسر کے بل ذوق وشوق ہے آناوغیرہ وغیرہ۔

وَنَزَلَ لَمَّا مَرَّ بَعُضُ الْيَهُوُدِ عَلَى الْاَوْسِ وَالْخَزَرَجِ فَغَاظَةً تَأَلُّفُهُمُ فَذَكَرَهُمُ بِمَاكَانَ بَيْنَهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْفِتَىن فَتَشَاجَرُوا وَكَادُوا يَقُتَتِلُونَ يَلَأَيُّهَا اللَّهِينَ الْمَنُوآ إِنَّ تُطِيُعُوا فَرِيُقًا مِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتلْب يَرُدُّو كُمُ بَعُدَ إِيُمَانِكُمُ كُفِرِيُنَ ﴿ ١٠٠ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ اِسْتِفُهَامُ تَعْجِيبٍ وَتَوْبِيْخ وَالْتُمُ تُتُلّي عَلَيْكُمُ عَ اين اللهِ وَفِيْكُمُ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ( أَ ) يَاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ وَفِيْكُمُ رَسُولُهُ \* وَمَنُ يَعْتَصِمُ يَتَمَسَّكُ بِاللهِ فَقَدُ هُدِى اللهِ صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ( أَ ) يَا يُنْهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقلِّتِه بِـاَنُ يُطَاعَ فَلَايُعُضى وَيُشُكِّرُ فَلَايُكُفَرُ وَيُذُكِّرُ فَلَايُنُسْى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنُ يَسَقُوىُ عَلَى هَذَا فَنُسِخَ بِقَولِهِ فَاتَّقُوا الله مَااسُتَطَعُتُمْ وَلَاتَسمُوتَنَّ إِلَّا وَأَنَتُمُ مُّسُلِمُونَ ﴿٢٠١﴾ مُوَجِّدُوْنَ وَاعْتَصِمُوُا تَمَسَّكُوا بِحَبُلِ اللهِ اَى دِيْنِهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُواً" بَعُدَ الْإِسُلَامِ وَاذَكُرُوا نِعُمَتَ اللهُ إِنْعَامَةً عَلَيْكُمُ يَا مَعْشَرَ الْاَوْسِ وَالْحَزُرَجِ إِذْ كُنْتُمْ قَبُلَ الْاِسُلَامِ اَعْدَاءً فَالَّفَ جَمَعَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بِالِاسُلَامِ فَأَصُبَحْتُمُ فَصِرُتُمُ بِنِعُمَتِهَ إِخُوَانًا ۚ فِي الدِّيُنِ وَالْوَلَايَةِ وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَا طَرُفِ حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ لَيُسَ بَيْنَكُمْ وَبَيُنَ الْوُقُوعِ فِيُهَا إِلَّا اَلْ تَمُوتُوا كُفاَّرًا فَانُقَذَكُمْ مِّنُهَا لَا يُمَان كَذَٰلِكَ كَمَا بَيَّنَ لَكُمُ مَاذُكِرَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ اللهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ ٱلْإسَلام وَيَـأَمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنُهَوُنَ عَنِ الْمُنِكُرِ ﴿ وَٱولَيْكَ اَلدَّاعُونَ الْامِرُونَ النَّاهُونَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ ﴿ ٣٠٠ ٱلْفَائِزُوُنَ وَمِنُ لِلنَّبُعِيُضِ لَأِنَّ مَاذُكِرَ فَرُضٌ كِفَايَةٌ لَإِيَلُزَمُ كُلَّ الْاُمَّةِ وَلَايَلِيْقُ بِكُلِّ اَحَدٍ كَالُحَاهِلِ وَقِيْلَ زَائِدَةٌ أَىُ لِنَكُونُوا أُمَّةً وَكَاتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا عَنُ دِيْنِهِمُ وَاخْتَلَفُوا فِيُهِ مِنُ ۚ بَعُدِ مَا جَآءَ هُمُ الْبَيّناتُ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَأُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيُمٌ لْ﴿٥٠﴾ يَوُمَ تَبْيَضٌ وَجُوهٌ وَّتَسُودٌ وُجُوهٌ ۗ أَى يَوُمَ الْقِينَمَةِ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسُوَدَّتُ وُجُوهُهُمُ لَكُ وَهُمُ الْكَفِرُولَ فَيُلْقَوُلَ فِي النَّارِ وَيُقَالُ لَهُمُ تَوْبِيُحًا اَكَفَرُتُمُ بَعُدَ إِيْمَانِكُمُ يَوُمَ آخُذِ الْمِيُثَاقِ فَـذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمُ تَكُفُرُونَ ﴿١٠٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمُ وَهُـمُ الْمُؤْمِنُونَ فَفِي رَحُمَةِ اللهِ اَىٰ جَنَّتِهِ هُـمُ فِيُهَا خَلِدُونَ﴿2.﴾ تِلُكَ اَىٰ هذِهِ الْاينتُ ايتُ اللهِ نَتُلُوُهَا عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحَقِ \* وَمَا اللهُ يُرِيّدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ (١٠٨) بِآلُ يَأْخُذُهُمُ بِغَيْرِ جُرُم يْ وَلِلَّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْآرُضِ \* مِلْكَا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ تَصِيرُ الْامُورُ ( فَ اللهِ عَالِي اللهِ تُرْجَعُ تَصِيرُ الْامُورُ ( فَ اللهِ عَلِيدًا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ تَصِيرُ الْامُورُ ( فَ اللهِ عَلِيدًا

بترجمه: ..... ( کسی بهودی کاجب خاندان اوس وخزرج کے لوگوں پرگزر ہوااوران کی باجمی محبت نے اس کوغیظ وغضب میں جتلا کر دیا جس کی وجہ ہے اس نے اوس وخزرج کے زمانۂ جاہلیت کے بعض فتنوں کا ذکر چھیٹر دیا تو بیلوگ بھیک اٹھے اورفریب تھا کہ ملواریں سونت لی جا کیں تو بیآ یات نازل ہو کمیں)مسلمانو!اگرتم اہل کتاب میں ہے کسی گروہ کی باتوں پر کاربند ہو گئے تو بتیجداس کا یہ نکلے گا کہ وہ حمہیں راوحق سے پھیردیں مے اورا بمان کے بعد کفر میں مبتلا کردیں مے اور رہیکتے ہوسکتا ہے کہم کفر کی راہ اختیار کرو ( استفہام تعجب اور

تو یخ کے لئے ہے) جبکہ تمہارا حال میہ ہے کہ اللہ کی آ یتی تمہیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے اور جو کوئی مضبوطی ( توت ) کے ساتھ اللّٰہ کا ہور ہاتو بلاشبہ اس پرسیدھی راہ کھل گئی۔ایمان والو!اللّٰہ ہے ڈرو،اییا ڈرنا جو واقعی ڈرنا ہے (اس طرح کہ اللّٰہ کی اطاعت کی جائے نافر مانی ندکی جائے۔اس کاشکر کیا جائے کفران ند کیا جائے ،اس کا ذکر کیا جائے اس کوفر اموش ند کیا جائے ۔ صحابہ نے عرض كيا كه حضور اكون ان باتول كى طافت ركھا ہے؟ چنانچ اس پرف اتسقو الله مااستطعتم سے بيتكم منسوخ موكيا)اور دنيا سے نہ جاؤ تحمراس حالت میں کہاسلام پر ثابت قدم (پرستارتو حید)رہواوراللہ (کے دین) کی رسیمضبوط پکڑلو (تھام لو)سب مل جل کراورجدا جدا نه بوجاؤ (اسلام لانے کے بعد )اور یا در کھواللہ نے جونعت (انعام) حمہیں عطافر مائے ہیں (اےاوس وخزرج کے گروہ) تمہارا حال یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دعمن ہورہے تھے (اسلام سے پہلے )لیکن اس نے ملادیا (جمع کردیا )تنہارے دلول کو (اسلام کے ذ ربعہ ) پس بن گئے (ہو گئے )اس کے فضل وکرم ہے آپس میں بھائی بھائی ( وین ودوئتی کے لحاظ سے )تمہارا حال توبیقا کہ آگ ہے مجری ہوئی خندق کے کنارے (و ھا تگ) پر کھڑے ہوئے تھے (تم میں اور خندق میں کچھ دوری اور دبری نہیں تھی بجزموت کے )لیکن الله نے مہمیں اس حالت سے نکال لیا (ایمان کی بدولت) اس طرح (جیسا کہمہارے لئے ابھی واضح کردیا) واضح فرمادیا کرتے ہیں ا پنی نشانیاں اوراحکام تا کہتم راہ پالواور ویکھوضروری ہے کہتم میں ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی باتوں (اسلام) کی طرف دعوت دیے والی ہو۔وہ نیکی کا تھم دے اور برائی سے رو کے اور ایسے ہی لوگ (جوداعی ، آمر، نابی ہوں) کامیابی حاصل کرنے والے ہوتے ہیں (بامراداورلفظ منکم میں من تبعیضیہ ہے کیونکہ مذکورہ احکام فرض کفاریہ ہیں تمام است پر لازم نہیں ہیں اور نہ ہرآ دمی مثلاً جاہل کے کئے سز اوار ہیں اور بعض کے نز دیک میں زائدہ ہے۔ یعنی جا ہے کہتم سب ل کریہ کام کرو )اوران لوگوں کی می جال نہ چلنا جولوگ الگ ا لگ ہو گئے(اپنے دین ہے)اورا ختلاف کرلیا( دین میں )باوجود یکہروثن دلیلیں ان کےسامنے آ چکی تھیں(یہودونصاری مراد ہیں) اور یہی لوگ ہیں جن کے لئے درد ناک عذاب ہے۔اس دن کتنے ہی چبرے چمک انھیں گےادر کتنے ہی چبرے کالے یرم جا کمیں گے (لیعنی قیامت کے روز ) سوجن لوگول کے چبرے کالے پڑ جائیں گے (اوروہ کا فر ہول گے نارجہنم میں ان کوجھونک دیا جائے گا اور ان ے دانٹ کرکہا جائے گا) کیاتم نے ایمان (عہد میثاق) کے بعد پھرا نکار حق کی راہ اختیار کر لی تھی تو عذاب کا مزہ چکھ لوانی منکرانہ جال کی یا داش میں اور جن لوگوں کے چبرے چیک رہے ہول گے (اور وہ مؤمن ہوں گے ) سووہ اللہ کی رحمت (جنت) کے سامیہ میں ہول کے۔ ہمیشہ رحمت اللی میں رہنے والے بیر (آیات مذکورہ) اللہ کی آیتیں ہیں جوہم آپ کو (اے محمد) فی الحقیقت سنارہے ہیں اور بیٹیس ہوسکتا کہاںتٰد تعالیٰ تمام دنیا پڑھلم کرنا جا ہیں (اس طرح کہ بلا جرم اپنی مخلوق کو پکڑلیس )اور آسان دزمین میں جو پچھ ہےسب اللہ ہی کا ہے (سباس مے مملوک مجلوق، بندے ہیں) اور بالآخرسب باتیں اللہ ہی کی طرف لوٹے (رجوع ہونے) والی ہیں۔

تحقیق وتر کیب:....بعض البهود شاس بن قیس ببودی نے جنگ بغاث زمات جالمیت کے واقعات سادیے اورخزرج ک ہجو سے متعلق ایک قصیدہ سنادیا جس سے لوگوں میں دشمنی کی آ مگ بھڑ ک اٹھی۔

یا ایھا المذین امنوا کیملی دوآ بات میں اللہ تعالیٰ نے بواسطہ حضور ﷺکال کتاب کوخطاب فرمایا اور یہاں اہل ایمان کی تکریم و تشریف کی خاطرخودخطاب بلاواسط فرمایا۔لفظ رد کے بعد بعد ایسانکم بظاہر ضرورت نبیل تھی کیونکہ ارتدادایمان کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ای طرح دونوں مفعول کے درمیان اس کولا تا شناعت کغر بڑھانے کے لئے ہے۔اور لفظ کیف مجی اظہار تعجب کے لئے ہے تلاوت کی اسناد آنخضرت ﷺ کی طرف نہیں کی تھی ہے کیونکہ مقصود تلاوت کا غرض اصلی کے لئے کافی ہوتا ہے۔ تالی کوئی بھی ہو نیز علاوت اوررسول الله وي كل موجود كى دونول كابالاستقلال بيان كرمامقصود ہے۔

فقد هدى بيابياى ب جيكها جائے اذا جنت فلانا فقد افلحت يعنى اس صورت ميں برايت كاحسول اس درجيفينى بكد

سمویا حاصل ہو چکی ہے جس کی خبر دی جار ہی ہے تو دراصل جزا منتیقن کرتا ہے

یا ایھا الذین خطاب میں تکرارتشریعا ہے اور تکرار میں الل کتاب کے خطاب کے تکرار کامقابلہ بھی ہے۔

حق تفته ضمیراگراللہ کی طرف راجع کی جائے تو مرادا کمل تقوی ہے جوانبیا اورخواص مقربین کا تقوی ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل مفسر علام کررہے ہیں یہی بات صحابہ کے باعث اشکال بن کہ اللہ کے حق کے موافق تقوی کون کرسکتا ہے لیکن تفتہ کی خمیر کا مرجع اگرخود تقوی کی کوقر اردیا جائے تو معنی میں ہوں گے کہ تقوی کا جوحق ہے اس کوادا کر واوراس کی تفسیر ف اتسقو اللہ مستطعتم میں کردی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کے استفسار پر تو جمہور و محققین کی رائے پراس آیت کو منسوخ مانے کی ضرورت نہیں رہتی ،الہت مقاتل کی رائے وہی ہے جو مفسر جلال نے پیش کی ہے کہ اس مورت میں بجزاس آیت کے وئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

ولا تسمسونس مراددوام على الاسلام بابقول كبيرا قامت على الاسلام به يونكه موت امرضرورى باس لحاظ سے كويايه كها كيا به داموا على الاسلام بعدل الله عديث بين فرمايا كيا بالقوان حيل الله المتين لا تنقضى عجائبه و لا يعلق عن كثرة السود من قال به صندق و من عمل به دشد و من اعتصم به هدى الى صراط مستقيم لفظ حبل بين استعاره كيا كيا به جس طرح رى كا پكرنا كرنے سے سلامتى كا باعث بوتا ہے اى طرح قرآن كا تمسك باعث نجات ہے اور لفظ اعتصام بين ترشح مجازى به ملامة لوئ كہتے ہيں كه مؤمنين كى حالت كواس رى مركز نے سے تشبيدى كى ہے جواوير سے لكى موكى بو۔

یدعون مفعول محذوف ہے ای یدعون المناس وینھون منکرکو کہتے ہیں جُوعْقل وَشرع کے خلاف ہو یا معروف کے معنی ایسی چیزیں جوقر آن دسنت کے موافق اور مشکر جوان کے خلاف ہو یا معروف طاعت کو اور مشکر معاصی کو کہتے ہیں۔ دعوت الی الخیر عام اور مجمل عنوان ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور مفصل معطوفات ہیں اور من تبعیضیہ ہے یا بیانیہ، کیونکہ محتسب یا جس کو امام نے بہلیغ احکام پر مامور کیا ہے اس برتو فرض علی العین ہے ورن فرض علی الکفایہ ہے مدن کو تنبیہ مانے کی صورت میں وجوب علی الکفایہ اس کے معارض نہیں ہوگا کیونکہ عموم خطابات وجوب علی الکفایہ ہے۔ نیز اس موگا کیونکہ عموم خطابات وجوب علی الکفایہ ہے۔ نیز اس موگا کیونکہ عموم خطابات وجوب علی الکفایہ ہے۔ نیز اس موگا کیونکہ عموم خطابات وجوب علی الکفایہ ہے۔ نیز اس اس کے مخاطب عام ہے حالا نکہ خود جہا دوا جب علی الکفایہ ہے۔ نیز اس

المفلحون لینی کامل الفلاح۔اس لئے ان کےعلاوہ دوسروں سے فلاح کی بالکلینی لازم نہیں آئی البتہ دوسروں پران کی فوقیت ٹابت ہوئی خیر الناس من ینفع الناس حدیث نبوی ہے۔

منها صمیرلفظ حضره کی طرف راجع ہے۔ کویاشفا سے انقاذ ۔ انقاذ من الحضر ہ ہے اس لئے سنت اور احسان کی اضافت انقاذ من الحضر ہ اللغ اور اوقع ہوگئی۔ الاحمة جماعت جس کا قصد کیا جائے ، اس کا اطلاق انبیاً کی اتباع پر بھی کیا جاتا ہے کیونکہ سب ایک ہی مقصد پرجمع ہوتے ہیں اور مقتدا کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ ان ابسر اہیسم کان احمة اور دین وصلة پر بھی اطلاق آتا ہے جیسے انسا و جدنا اباء نا علی احمة اور زمانہ پربھی اطلاق آتا ہے جیسے واڈ کر بعد احمة

ولا تفرقوا لین اصول میں تفریق نیکر وفروع کی تفریق مراذ ہیں ہے کہ وہ تو ایک لحاظ ہے باعث رحمت ہے ارشاد ہا احتلاف امتی رحمة و اسعة اور من اجتهدا فاصابه فله اجوان و من اخطا فله اجو واحد بشرطیک نصوص واجماع کے خالف اختلاف نہ ہویہ و تبیض منصوب ہے اذکر مقدر کی وجہ سے یاستعقر لہم عذاب کے عامل کی وجہ سے پہلی صورت میں یہ مفعول بہ اور دوسری صورت میں مفعول بہ اور دوسری صورت میں مفعول نہ اور دوسری صورت میں مفعول نہ المحد المحدال المحدال المحدال المحدال المحدال ہوا ہے کہ اکفو تم بعد ایسانکم کہنا کس طرح سے جو ہو تا تحالیکہ ان کا ایمان پہلے سے تعقی نہیں تھا۔ بلکہ کا فرالا صل جی صاصل جواب سے کہ ایمان سے مرادع بدالست ہے جوسب نے کیا تھا۔ دحمہ الله کی تغییر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ ذخول جنت کی اصل علت اللہ کی دحمت ہے جو طاعت و ممل نہیں دحمہ الله کی تغییر جنت کے ساتھ مفسر علام نے اس لئے کی ہے کہ ذخول جنت کی اصل علت اللہ کی دحمت ہے جو طاعت و ممل نہیں

ب كوياحال بول كرمحل مرادليا كيا ب-واحدا الذين ابيضت ترتيب كاتقاضا توبيقا كداحدا الذين اسو دت كاذكرموخر بوناج بيضت ترتيب كاتقاضا توبيقا كداحدا الذين اسو دت كاذكرموخر بوناج بيضت اس کا مقدم کیکن اس نکته کی رعایت کی گئی ہے کہ مؤمنین کے ذکر ہے کلام کی ابتداء اورانتہاء ہو۔ اول میں ان کی شان اور آخر میں ان کا تُوابِ \_ تلک مبتداءاینت الله خبر نتلوها حال ہے و ما الله یوید جب ارادهٔ ظلم کافی ہے تو ظلم کی فی بدرجه والی ہوگی لله مفسرعلام نے اس كى تفسير ميں لام مِلك كى طرف اشارہ كرديا ہے اور اللہ كے ساتھ اختصاص فلاہر ہے كہ اس كے سواكوئى خالق نہيں ہے۔

ر بط :........ یت بسا ایهها الذین میں مسلمانوں کوفہمائش ہے کہ وہ مخالفین کی کاروائیوں ہے تتاطاور چو کئے رہا کریں جبیبا کہ اس کا خاص واقعہ میں ذراسی غفلت سے شیطان نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر کی تھی۔ یسا ایسا البذیس امنو التقو اللہ میں بھی اس فہمائش کی تا کید ہے اور بیا کہ خودمضبوطی سے ہدایت پر قائم رہوا در آیت و لمنسکن میں دوسروں کوبھی ہدایت پر قائم کرنے کی کوشش کا حکم ہے جبیا کہاں سے پہلی آیات میں خود گراہ ہونے اور دوسروں کو کمراہی پر چلانے کی ممانعت کی گئی تھی۔

شاكِ نزول: .....ايك اندهے ثاس بن قيس كى جنگ بغاث كا قصه چھيڑ دينے كا دا قعدا درگڑے مُر دے اكھاڑنے كاجونتيجہ موا اس كاتذ كره جلال مفسر كر يحكے ہيں۔

﴿ تَشْرَ يَكِ ﴾ : . . . عرب جابليت اور اسلام كالقشه : . . . . . عرب كى بانتها برائيون كاانداز وصرف اس ايك بات ے کیا جاسکتا ہے کہ آپس میں جنگ وجدال بل وغارت، ماروهاڑان کا ایک معمولی تھیل اور ہنرتھا جس ہےان کی قوت وسالمیت یارہ پارہ ہورہی تھی۔اوس وخزرج کے درمیان مشہور جنگ بعاث کا بازارا بیک سوہیں سال اس طرح گرم رہا کہ ہرمرنے والا اسپنے جانشینوں کواس آ گ کے روشن رکھنے کی وصیت کر کے جاتا تھا۔ جس کوان کے بڑوں نے لڑائی کی صورت میں سلگایا تھا۔ کیکن بیاسلام ہی کی برکت تھی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمنوں کواس نے باہم شیروشکر کردیا۔اور دست وگریبان ہونے والوں کو مکلے ملادیا۔ بلکہ وہطیم الشان مواً خات اور بھائی چارگی قائم کردی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی صدیوں کے عداوت اور پشمنی کی آ گ کو بجھا کرخا کستر بنا دیا۔ کمیکن اےمسلمانو! بیکیاا ندحیر ہے کہ اندھے نے را کھ کے ڈھیر میں سے ایک ذراس چنگاری کو ہوا دینی شروع کی تو پھر ہے آگ بھکنے کے قریب ہوگئی ، نز دیک تھا کہ زبانی سرو جنگ ،سیف وسنان کی گرم جنگ میں تبدیل ہوجاتی ۔رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں جبکہ الله کا کلام بھی اتر رہا ہے۔ آخر بیشیطان کو بار کیسے مل رہا ہے لیکن خیر مقدم ستائش ہے کہ پیٹیبراندا یک للکارے بھر شیطانی جال کے سب طلقے ایک ایک کرے ٹوٹ گئے۔

اسلام کی برکات:.....ابل کماب کی محرومیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پیروانِ اسلام کو بتلانا ہے کہ یہود و نعماری کی محرابیان تبہارے لئے درس عبرت بیں اگرتم نے ان کی ممروبان خوام شوں کی بیروی کی تو بٹیجہ یہ نکلے گا کہ راہ ہدایت یا کر پھر ممراہی میں جتلا ہوجاؤ مے۔ایمان کی برکتوں کے حصول کے لئے یہی کافی جمیں ہے کہ بس ایمان کا اقرار کرلو۔ بلکہ اصل چیز ایمان کا جماؤہے،اس لئے ضروری ہے کہ(۱) جماعت کے تفرقہ سے بچو،اللہ کی ری مضبو ملکرلو، چوچھوٹ تو عتی ہے کیکن ٹوٹ بیس عتی ،اللہ کی سب سے بوی تعمت تم پر بید ہے کہ تمہاری دخمنی دور کرکے بھائی بھائی بنادیا۔(۲) دوسروں کے **طور لحریق سے اپنے** دل ود ماغ کی حفاظت کرو۔

(m) تم میں ہمیشدایک جماعت ہونی جاہئے جوتقوی، اتحاد وانفاق، تومی زندگی، اسلامی مواطات باتی رکھنے کے لئے دعوت و ارشاد کا کام کرے جس کا د کھیفہ ہیہ ہے کہا ہے تول وحمل سے دنیا کو تر آن وسنت کی طرف بلائے ،لوگوں کو جب ایجھے کاموں میں سست اور برے کاموں میں جاق و چو بند دیکھے تو مقدور بھراصلاح کی کوشش کرے ،اور طاہر ہے کہ بیر کام حدود ہے واقفیت اور قرآن وسنت کی معرفت کے بغیر کس طرح انجام پاسکتا ہے اس لئے مخصوص شرا اکھ کے ساتھ اس کے لئے ایک جماعت وقف دئنی جا ہے۔

(۴) یہود ونصاریٰ کی طرح نہ بنو۔ان کی سب ہے بڑی گمراہی پیھی کہاللہ کے صاف احکام پہنچنے کے بعد بعض اوہام واہواء کی پیروی کرئے وہ اصول دین میں متفرق اور فروع احکام میں مختلف ہو گئے ہیں جس نے ان کی قومیت اور شیراز ہبندی کو تباہ کر دیا اور اس طرح وہ عذابِ اللّٰبي كے نيچے آ گئے۔

لطا نف:.....اہل کفر کی بیروی دوطرح ہوتی ہے۔(۱) اعتقادی بیروی کہاس ہے کفرواعتقاد پیدا ہوجاتا ہے اور (۲) مملی پیروی کہاس ہے گفر مملی پیدا ہوجا تا ہے۔ جیسے یہاں ان کے کہنے میں آ کرمسلمان مشتعل ہو گئے۔غرضکہ ہرطرح کے گفراوراس کی پیروی سے بچناضروری ہےاورمجازا کفرعملی پرقر آن وحدیث میں کفر کااطلاق شائع ذائع ہےوفیکی رمسولہ کاخطاب اگرصرف صحابہؓ لو ہے تب تو رسول الله عظی کی موجودگی ظاہر ہے اور بتقاضائے مقام صمون عام لیا جائے تو آٹار وشواہد نبوت کا تا قیامت قائم رہنا بمنزلہ آ ب بھیا ہی کے تشریف رکھنے کے ہے کیونکہ اصل مؤثر آپ بھیا کے ہادی ہونے میں آپ بھیا کا وصفِ نبوت تھا اور اب بھی ہے اور تا قیامت آپ ﷺ کی نبوت رہے گی۔ حسق تقنه کار مطلب نبیس کداللہ کی عظمت کا جوفق ہے اتناڈ رو کیونکہ بیق کسی ہے ادائبیں ہوسکتا بلکہ منشاء یہ ہے کہ جس قدرحق تمہارے ذمہ واجب کر دیا گیا اس کو بجالا ؤلیعنی تقویٰ کے ادنیٰ درجہ پرجس کا حامل صرف کفروشرک ہے بیجنا ہے اکتفاء نہ کرنا بلکہ اس کا اعلیٰ درجہ حاصل کروجس میں معاصی ہے بچنا بھی داخل ہے۔

**ا حكام و آراب تبكيغ:.....تبليغ كے احكام ، آراب وشرائط كى تفصيلات تو احكام القرآن ابو بكر رازى ميں اورتفسيرات احمدى اور** عالمكيرى، تا تارخانيه، خلاصه وغيره ميں ملے گي تا ہم پيمسائل سنة (٢) ضرور پيش نظرر بنے جا بنيں۔

(۱) سب سے پہلی حدیث ابوسعید خدری من رای من تکم منکو آئے کا ظے اس سلسلہ میں قادراور غیر قادر ہونے کا فرق ملحوظ رکھنا ہے۔ یعنی اگر کمسی کو غالب قرائن ہےاطمینان ہو کہ دوسرے کوفہمائش ونفیحت کرنے ہے اس کوزیا وہ نقصان لاحق تہیں ہوگا تو اس ے لئے واجب چیزوں کی تبلیغ واجب اورمستمبات کی تبلیغ مستحب ہوگی۔(۲)اگر ہاتھ سے اس احیحائی یابرائی کے انتظام اورتغیر کی قدرت ہوتو ہاتھ ہےاورزبان ہے ہوتو زبان ہے قدرت کو کام میں لا نا ضروری ہوگا۔ ورنہ دل ہے برائی کو برا جاننا ضروری ہوگا جوقدرت کا سب ہے ادنیٰ درجہ ہے۔( ۳ ) پھر قدرت کے ساتھ بیہ و جو ب علی الکفایہ ہے کہ بقدرضرورت اگرلوگ اس میں لگے ہوں اور کام چل رہا ہوتو دوسرےاصحابِ قندرت کے ذمہ ہے ساقط ہے ورنہ سب لوگ تارکِ داجب شمجھے جائیں گے کیونکہ نقشیم کار کااصول نہایت ضروری ہے دین کے آخراورابواب بھی ہیںان سب کے حدود کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تدریس ،تصنیف،افتاءوغیرہ خدمات کے لئے بھی ایک ایک معتد بہ جماعت کی ضرورت ہوگی اگر سب ایک ہی طرف لگ گئے تو دوسرے کام ادھورے رہ جائیں گے الا یہ کہ خود تبلیغ کے مفہوم میں اس قدر توسع کرلیا جائے کہ بیسب ابواب ایک ہی کتاب کے اور اق بن جائمیں۔تو پھر بھی انفرادُ اہرورق پر حفاظتی نظر فرض علی الكفايير ہے گی۔( ٣ ) ہاتھ كى قدرت كى صورت ميں تو بھى بھى امرونہى كاترك جائز نہيں ہوگا زبائى قدرت كى صورت ميں البتہ نفع ہے ما یوی کے وقت نصیحت چھوڑنے کی اجازت ہوگی گرساتھ ہی اگر کوئی مجبوری نہ ہوتو تعلق ومحبت بھی ترک کرنا ضروری ہوگا۔ (۵) قدرت کے علاوہ بفذر ضرورت اس چیز کے متعلق شریعت کا تھم بھی معلوم ہونا ضروری ہے بعنی معروف دمنکر کاعلم قرآن وسنت کی معلومات ہموقع و محل شناسی بنیا دی چیز ہے ورنہ بہت ممکن ہے کہ ایک جاال معروف کومنکر اورمنکر کومعروف خیال کر کے اصلاح کی بجائے سارا نظام ہی

مختل کر کے رکھ دے یا ایک منکر کے ساتھ ایسا طریقۂ کاراور روش اختیار کرے کہ اس ہے اور بھی زیادہ منکرات بڑھ جائیں یا نرمی کی جگہ گری اورگری کی بجائے نرمی اختیار کر بیٹھے۔اس طرح مقصد اصلاح و دعوت ہی فوت ہوجائے گا، چنانچیمستحبات میں مطلقا نرمی کرنی جا ہے اور واجبات میں او اا نرمی سے کام نہ چلے تو گرمی برتن جا ہے ۔ (۲) جس مخص کو ند کورہ تفصیل کے ساتھ قدرت نہ ہواس پر مستحبات تومسخبات واجبات كى تبلغ بھى واجب نبيس رئتى البته اگر بهت اورعزيمت رئمل كرلة وافسط البجهاد كلمة حق عند سلطان جائو کے باعث باعثِ تُوابِ ہوگا۔

لیکن اگر علم سے بہرہ اور چیز کی شرعی معلومات سے بے خبر ہوتو "ضلوا فاصلوا" کامصداق ہوگا۔خود بھی گنہگار اور دوسرے سننے والوں کو بھی گنبگار کر بگا'' خفتہ را خفتہ کے کند بیدار''اور'' ہر کہ خود کم است کرار ہبری کند' آ زمودہ بزرگوں کامقولہ ہےاس کےعلاو تصحیح نیت لیعن تحض لوجہاللّٰداس کاارادہ ہونا مامور دین پرشفقت اور خیراندیش کا جذبہ ہونا ناصح کاحلیم و بُر د باراورصبور ہونا ، فتنہ وفساد کے بربا ہونے کا اندیشہ نہ ہونا، واعظ کامجلس وعظ ہی میں لوگوں ہے سوال نہ کر لینا، اور ذاتی اغراض بیش نہ کردینا وغیرہ وغیرہ ضروری آ داہے تبلیغ قابل کحاظ ہوں۔

**مسئله انتحاد وا تفاق:......بذات خود نه تو اتحاد وا تفاق فی نفسه محمود اور مطلوب ہوتا ہے اور نه تفریق واختلاف فی حدِ ذاته مذموم** اور بُراہے بلکہان کے بیچھے مقاصد کود بکھنا پڑے گااگر مقصد محمود ہے تو ذرائع بھی مستحسن شار ہوں گے خواہ اختلاف ہی کیوں نہ ہوں ،اور مقصدا کر ندموم ہےتو بھروسائل چاہےا تفاق واتحاد ہی کیوں نہ ہوں یقینا بُر ہے ہوں گے چنانچہاصول دین میں اگر اختلاف ہوگا یا فروع دین ہی میں براہ نفسا نیت اختلاف ہوتو یقیناً بدترین گناہ ہوگا۔اہل باطل واہواءاورمبتدعین کااختلاف اہل سنت والجماعت سے اسی سم کار ہاہے جوقا بل نفرت وملامت ہے۔آیت''من بعد ماجاء تھم البینٹ ''میں اسی طرف توجہ دلائی جارہی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اصول تو تمام واضح ہوتے ہیں لیکن بعض فروع بھی اس طرح واضح نہیں ہوتے ہیں کہ اگر نفسا نیت کو دخل نہ ہوتو اختلاف کی تنجائش تہیں رہتی ۔ہاں جن بعض فروع میں کوئی نص نہیں ہوتی یا ہوتی ہے مگر بظاہر معارض اور وجہ تطبیق کیچھ کھلی ہوئی نہیں ہوتی پس ایسے فروع غیر ظاہرہ میں اختلاف ہوجانا بعید تبیں ہے اور نہ تحلِ ملامت اور قابل فدمت ہے کہ اس کو آیت کے ذیل میں داخل کیا جائے بلکہ امت کے حق میں ایسے اختلاف کو باعث سہولت ورحمت کہا گیا ہے جیسا کہ اہل حق کے درمیان مسائل اجتہادیہ میں ہواہے کہ وہ اختلاف مخالفت کی حد تک مہیں پہنچتا جوعلامت ہوتی ہےنفسانیت اورانا نیت کی۔

لطا نف: .... اكفوتم كيش نظرال ذين تفوقوا كمصداق مين مفسر مختلف بين بهترييب كه كفر سے مرادعام عنى كے جا کیں خواہ ان کا تو حیدورسالت ہویا اعتقاد و بدعت ہو ۔ کیونکہ وضوح دلائل کے بعد ہی بیتمام باتیں ہوا کرتی ہیں ۔ابتمام کفار واہل کتاب آیت کا مصداق ہوجا ئیں گے اورمعنی بہ ہوجا ئیں گے کہا ہے صحابہٌ یا عام مسلمانو! تم ان مخالفین کی طرح مت ہوجاؤیس اس صورت میں مشبہ اورمشبہ بہمیں اگر چہ بیفرق رہے گا کہ مشبہ میں معصیت عملی اورمشبہ بہمیں معصیت اعتقادی ہوگی اور پھراس کی وجہ سے وجہ شبہ میں بھی فرق اوراً تناہی تفاوت مشہد اور مشبہ بہ کی وعیدوں میں رہے گالیکن صحتِ تشبیہ کے لئے طرفین کی مما ثلث من کل الوجہ ضروری ہیں ہوتی اس کئے کوئی حرج نہیں۔

و مسا الله يسريد المنع مين ظلم كے حقیقی معنی مراز نبيس ہيں كيونكه الله تعالیٰ مالكِ مطلق ہيں وہ اپنی مخلوق كے ساتھ جو بچھ بھی كريں اس کوظلم ہرگزنہیں کہا جاسکتا، پس جب کوئی ان کا هیقة ظلم نہیں تو اس کی نفی ک نبی کوئی نر درت نہیں ہے۔البتہ یہاں ظلم کے متبادر معنی مراد

ہیں جن کوعقلا یا شرعاً بندول کے مزد کیے ظلم کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی جناب میں نہیں پائے جاتے۔

حق تقته بيآية يت طريقت كي مطلوبيت برصاف دلالت كرر اى بي كيونكه طريقت كاحاصل بهي حق تقوي كي اوائيكي ب-ولتكن منكم امة اس يمعلوم مواكه مشائخ طريقت ميں جواال أرشاد موتے ہيں وہ غيراال ارشاد سے انضل اور بہتر ہوتے ہيں۔ كُنْتُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ أُظَهِرتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَـنُهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ۚ وَلَوُ امَنَ اَهُلُ الْكِتٰبِ بِاللَّهِ لَكَانَ الْإِيْمَانُ خَيْرًا لَّهُمُ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٌ وَاصْحَابِهُ وَاكْتُوهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ ١٠﴾ ٱلْكَافِرُونَ لَنُ يَضُرُّوكُمُ أَي الْيَهُودُ يَا مَعْشَر الْمُسُلِمِيْنَ بِشَيِّ اِلْآ اَذِي عَ بِاللِّسَان مِنُ سَبِّ وَوَعِيُدٍ وَإِنَّ يُقَاتِلُو كُمُ يُوَلُّوكُمُ الْآدُبَارُ مَّ مُنُهَزِمِيْنَ قُمَّ كَايُنُصَرُونَ ﴿ ١١ عَلَيُكُمْ بَلُ لَكُمُ النَّصُرُ عَلَيْهِمُ صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُو ۗ احَيُثُمَا وُجِدُوا فَلَاعِزَّ لَهُمُ وَلَا اعْتِصَامَ الْأَكَائِينَ بِحَبُـلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلٍ مِّنَ النَّاسِ ٱلْـمُـؤُمِنِينَ وَهُوَ عَهُدُهُمُ اِلَيْهِمْ بِالْإِيْمَانِ عَلَى اَدَاءِ الْحِرْيَةِ أَى لَاعِصُمَةَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ وَبَآءُ وُ رَجَعُوا بِغَضَبِ مِنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اَىٰ بِسَبَبِ أَنَّهُمُ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِاينِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْانْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِ ۗ **ذَٰلِكَ** تَاكِيُدٌ بِمَا عَصَوُا أَمُرَ اللَّهِ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ " يَتَحَاوَزُونَ الْحَلَالَ اِلَى الْحَرَامِ لَيُسُوا أَى أَهْلُ الْكِتْبِ سَوَآءً مُسُتَوِيُنَ مِنُ اَهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَآلِمَةٌ مُسْتَقِيْمَةٌ ثَابِتَةٌ عَلَى الْحَقِ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٌ ۖ وَاصُحَابِهُ ۚ يُتَلِّوُنَ اينتِ اللهِ النَّاءُ الَّيْلِ آَى فِى سَاعَاتِهِ وَهُمْ يَسُجُدُونَ﴿ ٣٠٠ يُصَلُّونَ حَالٌ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَـوُمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْزَتِ \* وَأُولَئِكَ ٱلْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ مِنَ الصَّلِحِينَ (٣٠) وَمِنْهُمُ مَّنُ لَيُسُوًّا كَذَٰلِكَ وَلَيُسُوًّا مِنَّ الصَّلِحِينَ وَمَايَفَعَلُوْا بِالتَّاءِ آيَّتُهَا الْاَمَّةُ وَبِالْيَاءِ أَيِ الْاَمَّةُ الْقَائِمَةُ **مِنُ خَيْرِ فَلَنُ يُكْفَرُونُهُ ۚ** بِالُوخِهَيْنِ أَيُ تُعُدِمُوا ثَوَابَهُ بَلُ تُجَازُونَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ۚ بِالْمُتَّقِينَ (١٥) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُ تُغَنِى تُدُفَعُ عَنْهُمُ اَمُوَالُهُمُ وَلَآ اَوَ لادُهُمْ مِنَ اللهِ أَىُ عَذَابِهِ شَيْئًا ۚ وَ حَصَّهُ مَا بِالِذِّكِرُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَلُفَعُ عَنُ نَّفُسِهِ تَارَةً بِفِدَاءِ الْمَالِ وَتَارَةً بِالْإِسْتِعَانَةِ بِالْاَوُلَادِ أُولَٰئِكَ آصُحٰبُ النَّارِّهُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ (١٦).

ترجمہ: ..... (اے محمد کی امت اِللہ کے علم میں ) بہترین امت ہو جوظہور میں آئی (نمایاں ہوئی ) ہے لوگوں کی اصلاح کے لئے تم نیکی کا تھم دینے والے، برائی ہے رو کنے والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے (اللہ پر) تو (ایمان) ان کے لئے بہترین بات ہوتی۔ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جوایمان رکھنے والے ہیں (جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء) کمین بری تعدادان ہی لوگوں کی ہے جواطاعت کے دائر ہ سے باہر ( کافر ) ہو چکے ہیں وہ تمہارا کیجینبیں بگاڑ سکتے (یہ یہودا ہے سلمانو! ) الایہ کہ تھوڑی بہت کچھاذیت پہنچادیں (زبانی کالی یا دھمکی دے کر)ادراگروہ تم سے لڑیں گے تو یا در کھو کہ انہیں لڑائی میں پینے دکھانی

یڑے گی ( شکست کھانی ہوگی ) بھربھی فتح مند نہ ہوں گے (تمہارے مقابلہ میں بلکتہ ہیں ان کے مقابلہ میں کامیاب کیا جائے گا ) ان لوگول پر ذلت کی ماریزی جہال کہیں بھی میدیائے گئے (جس جگہ بھی ہیں ان کوعزت اور جماؤ نصیب نہیں ہے) ہاں ہید کہ اللہ کے عہدے پناہ ( پانے والے ہوگئے ہوں ) پاانسانوں کے عہدے بناہ ل گئی ہو ( بعنی مسلمانوں کی طرف ہے اس عہد کی وجہ ہے جوایمان کے سلسلہ میں ادایئے جزیہ پرانہوں نے کیا ہو۔حاصل یہ کہ بجزاس عہد کے اور کوئی صورت ان کے بچاؤ کی نبیں ہے ) اور غضب الہی ان پر چھا گیا ہے (مستحق ہو گئے ) مختاجی میں گرفتار ہو گئے اور بیاس لئے ( یعنی اس سب ہے ) ہوا کہ اللہ کی آینوں ہے انکار کرتے تھے اور نبیول کے قبل ناحق کے مرتکب تھے یہ ( ماقبل کی تاکید کے اللہ کے ذالک ہے ) اس لئے ہوا کہ ( اللہ کے تکم کی ) نافر مانی کرنے لگے تھے اور حد سے گزرگئے تھے( کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرنے لگے تھے ) یہ بات نہیں ہے کہ (تم اہل کتاب) برابر ہیں (مسواء مجمعنی مستو ہے)ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو قائم ہیں (حق پر متنقیم اور ۴ بت قدم ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء)وہ اللہ کی آینوں کی تلاوت راتوں میں (رات کی گھڑیوں میں )اٹھ کر کرنے ہیں اور اس کے حضور میں سرہمجو در ہے ہیں ( نماز میں مشغول رہتے ہیں بیرحال ہے ) وہ اللہ پر ادر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نیکی کاحکم کرتے ہیں ، برائی ہےرو کتے ہیں ، بھلائی کے کامول میں پھر تیلے رہنے ہیں اور بیلوگ (جن کا تذکرہ ہوا) نیک کرداروں میں ہیں (کیکن اہل کتاب میں ہے بعض لوگ ندایسے میں اور ندشا نستہ لوگوں میں شار ہوتے ہیں )اورتم لوگ جو کچھ کرتے ہو (نسف علوا تااور یا کے ساتھ ہے لیعنی اے امۃ قائمہ ) نیک کاموں میں ہے ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی ( دونو ل طریقہ پریباں بھی ہے۔ یعنی ان کوثواب ہے محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ بدلہ دیا جائے گا )اورالند تعالیٰ متنتیوں کوخوب جانتے ہیں جن لوگوں نے راہ کفراختیار کی نہ تو بیجا سکے گی (محفوظ رکھ سکے گی )انہیں مال و دولت کی طافت اور نہ اولا دکی کثرت اللہ ( کے عذاب ) ہے پچھسی درجہ میں (مال واولا د کا ذکر بالتخصیص اس لئے ہے کہ انسان مجھی اپنا بچاؤفدیہ مالی ہے کرتا ہے اور بھی اولا د کے بل ہوتہ پر ) یہلوگ دوزخی اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔

متحقیق وتر کیب: ..... كنتم لفظ كان مجمى لزوم كے لئے آتا ہے جيسے و كان الانسان اكثر شئ جدلا اس كے بعد جلال محقق ؒنے''لمة محم'' ہےاشارہ کردیا کہاس سے خطاب تمام امت کو ہے چنانچہ صدیث سیحے میں ارشاد ہے و جسعیات امت محسو الامم كيكن ابن ابي حائم كى روايت حضرت عرر ي بي كاس يدم اوصرف صحابة بين اس كي كنتم بصيغة خطاب فرمايا كيارورنه اگر دوسر ہے لوگ مراد ہوتے تواندھ ہونا جا ہے تھااورابن عباسٌ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صرف وہ حضرات صحابۃ ہیں جنہوں نے آ پ کے ساتھ ہجرت کی۔

ف علم الله رخشری کہتے ہیں کہار، میں اشارہ وجودی فی زمان الماضی کی طرف ہے بطریق ابہام کیکن عدم سابق اورانقطاع الاحق پراس کی کوئی ولالت تبیس اخسر جت صفت ہے احد کی السناس، المف الام سے اشارہ تعیم کی طرف ہے کہ بیامت تمام انسانوں کے لئے باعث رحمت وخیر ہے۔ تسامسرون صیغهٔ خطاب تشریعاً ہے کہ تمام حجابات اٹھادیئے گئے ہیں اور تم غایت تقرب سے مرتبهٔ حضوری میں پہنچ گئے ہو جملہ متانفہ ہے خیرات کابیان ہے۔لکان حیر الھم یہ خیریت ان کے اپنے گان کے لحاظ سے ہولی۔ الاذی سے پہلےمفسر فرسنی استناء تعل کی طرف اشارہ کرنے کے لئے نکالا ہے۔

ئم لا ينصرون ثم تراخي في الاخباركيك بيعن اخباءتولى سے زياده برى خبرتسلط خذالان كى خبر باور لاينصرون كامطف جواب شرط برنبیں ہے ورندریہ وہم ہوگا کہ بغیر قبال ان کی ایداد ہو علی ہے جوغلط ہے یہ جملہ متنانفہ کے سلب نصر ہ کوتمام احوال میں ہتلانا ہے۔ الاب حب من الله بيا شتناء جمع احوال سے بعبد کے لئے لفظ حبل شار ، ہے کيونکه دونوں کاميا بي اور نجات کا باعث ہوتے ہیں اللہ کا امان تو اداء جزید کی صورت میں ان کے جان و مال کی حفاظت ہے اور دوسرا امان امام وفت کی طرف سے مفت ہویا کسی مخصوص

رقم پر، ہبرحال دونوں صورتوں میں مسلمانوں کوان کی یابندی کرئی جائے۔

صربت عليهم الدلة چونكه آنخضرت و الله كمعاصر يبودنل انبيا كى آبائى تعل بررضامند عصاس كے ان كوبھى جرم اور يا داش میں شریک کرلیا گیا ہے آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذلت و سکنت کی علت کفراور فکل انبیاً ہے اور خود کفر کی علمة معاصی ہیں محويا ذكت كاسبب السبب معاصى بيل \_

سعب الله تعلید بن سعید، اسید بن عبید وغیره دوست احباب مراد بین جومسلمان بو محتے تقے اور بعض کی رائے ہے کہ اس سے مراد عالیس نصاری نجران اور بتیس حبثی اورتمیں رومی ہیں جو پہلے عیسائی تھے کیکن سب نے آتخضرت کی تصدیق کی اور بعض انصار جیسے اسعد بن زرارة ، براه بن معرور محمسلمة ابوقيل ، صرمه بن الس وغيره آنخضرت على كه ينتشريف لانے سے پہلے بي موحد تھے ، حسل من البحابة كرتے اور دين حنيف كى جو باتيں ان كومعلوم تعيں ان كوا داكرتے ، جب آپ ﷺ تشريف لائے توسب نے آپ ﷺ كى تقيديق ک اور آپ ﷺ کا تائیرونفرت کی قائمة بوقام لازم سے ماخوذ ہے جمعیٰ استفہام ای مستقیمة علی طاعة الله

اناء اليل انا اس كاوا حدانا بروزن عصاب اوربعض كيزويك معاكى طرح ب\_اناء كي معنى ساعات بين مرادتهجد باور بعض نے نمازعشاءمراد کی ہے۔ تحصیص کی وجہ رہے کہ اہل کتاب رینماز نہیں پڑھتے اورمفسر نے **یہ ص**سلیو نہ سے تفسیراس لئے کی ہے کہ تلاوت قرآن سجدہ میں تہیں ہوتی ،اس لئے نماز ہی مراد ہے فاعل بعلون سے حال ہے۔

یساد عون تعنی مبادرة اور رغبت کے معنی میں مجھی آتا ہے اور مفاعلۃ سے مبالغہ کے لئے ہے۔ سرعة اور عجلت میں بیفرق ہے کہ سرعة کہتے ہیں مناسب اور جائز چیز میں جلدی کرنے کوجس کی ضدابطاء آئی ہے اور عجلت کہتے ہیں نامناسب چیز میں جلدی کرنے کواس کی ضد اناءة مولى برعت محموداور عجلت مدموم موتى بخرمايا كياب التعجيل من الشيطان

ومنهم من لیسوا کذالک مفسرٌنے اشارہ کردیا ہے کہ عادت عرب کی طرف کداس کی وجہ سے احدالفریقین کے ذکر پراکتفاء كرليا كياب اوردوس فريق يرمنهم ليسوا كذالك كاذكرتبين كيا كيا\_

فی المحیرات بجائے الی کے فی استعال کر کے اشارہ کیا گیا ہے کہ بیاوگ اصل غیر میں متعقر ہیں اس سے باہر ہوکراس کی طرف منتهی ہیں۔

من الصالحين يهود كـ قول كارد ہےوہ كهاكرتے تنےما المن به الا اشرارنا. لن يكفرو فاصل معنى كفر كےستراور چھيانے کے بین کیکن معنی منع اور حرمان کے مصمن ہونے کی وجہ سے اس کا تعدید دومفعول کی طرف کرلیا گیا ہے۔

ربط :......گذشته آیات میں ثبات علی الایمان اور معروفات کی ترویج اور منکرات کی تخریب برزور دیا گیاتھا، آیت کسنتم حیر امغ میں اس کی مزید ترغیب و تا کید ہے کہتمہاراخصوصی وصف اور مبنیٰ خیریت ہے جب تک اس پر قائم رہو گے مجھو کہ یہ خیریت پر ہو۔اس لئے اس میں کی ندآ نے یائے اس سلسلہ میں تم کونقصا نات اور تکالیف کا خطرہ بھی در پیش ہوگا۔ لسن یسنسسر و سحیم میں اس کی طرف ہے· اطمینان کرایا جار ہاہے بلکہ صدر بہت علیہ ہو الذلہ میں مخالفین اور دشمنوں کے نقصان سے دو جار ہونے کی اطلاع دی جارہی ہے آیت لیسوا سواءً میں بتلایا جارہا ہے کہ خالفین میں بھی سب یکسال نہیں ہیں کچھا چھے بھی تنے جوتمہاری طرف آ ملے۔

شاكِ نزول: .... امام زائد كى رائي يه كرآيت كسنتم حير امة مالك بن الفف اوروبب بن اليهود دونوس يهوديون کے باب میں نازل ہوئی۔جبکہان سے ابن یہوداورا لی بن کعب نے ایک موقعہ پاکرکہا کہ ان دیسننا خیر من دینکم و نحن افضل

منكم ال يرتوفيقابيآيات نازل موئيس

ابن عباس کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام اور تعلیہ میں شعبہ اور اسید بن عبید وغیرہ جب ایمان لائے تو بعض علاء یہود اور کفار نے کہا ساام ن بسم حصد و تبعه الا اشرار نا ولو کانوا خیار نا ماتر کوا دین ابائهم و ذهبوا الی غیرہ لیخی یہودیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے والے ہم میں سے بدترین افراد ہیں۔ اگر بیلوگ بہترین ہوتے تو اپنے سابقہ مذہب کو کیوں چھوڑتے اس پر آ بیت ان المذین کفروا نازل ہوئی۔

المسادعي الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم

پھرتمام امت میں حضرات محابہ اول مخاطب ہونے کی وجہ سے سب افضل ہیں، اس طرح قصہ اوس ونزر رہے ہے ہی اس کی مناسبت واضح ہے۔ اس امت کی وجہ خصوصیت و نصنیات متعدد ہیں لیکن آ بت میں مجملہ ان کے صرف دو کو بیان کیا گیا ہے ایک اچھائی برائی کا احتساب دوسرے ایمان بظاہران دونوں وصفوں میں دوسری امتیں ہی شریک ہیں۔ لیکن یہاں دونوں وصفوں کے اعلیٰ افراد مراد ہیں جواس امت کے خواص مختصہ ہوں۔ چنا نچرا حتساب کا فرواعلیٰ تو تغیر بالید ہے جوامت محمد کے ساتھ دو وجہ سے خاص ہے۔ (۱) ایک تو بس جواس امت کے خواص مختصہ ہوں۔ چنا نچرا حتساب کا فرواعلیٰ تو تغیر بالید ہے جوامت محمد کی صفحہ ہوں کے دوروں میں جا رئی ہی ہیں جا رئی ہوجہ دوروں ہیں جہاد میں جہاد کی وجہ سے جہاد عام نہیں تھا اورامت محمد میں جہادا بی دولوں علی امتوں ہیں جہادا شروع تھا بھی تو عموم دعوت نہ ہونے کی وجہ سے جہاد عام نہیں تھا اورامت محمد میں جہادا بی انواع کے لحاظ سے بھی عام ہے کہ زبان وقلم سے ہو یا ہاتھ سے ہو، تیر و تفنگ تکوار سے ہوادرافراد کے اعتبار سے بھی عام ہے خرصکہ میں صفت جس قدرعوم واجتمام کے ساتھ است محمد میر میں یا گئی ہے ، پہلی امتوں میں اس کی نظر نہیں ملتی۔

اوردوسری وجدفضیلت ایمان ہے چونکہ شریعت محدیہ تمام شرائع میں انمل وائم ہے المیوم اکسلت لکم دینکم المنح کی روسےاس لئے اس پرایمان لا ناہمی طاہر ہے کہ انمل ایمان ہوگا۔

بہترین امت: ......امام فخر الاسلام بزددی اورقاضی بیفاوی نے اس آیت ہے اجماع کی جیت پراستدلال کیا ہے کونکہ یہ بھی مجملہ اثر ات خیرات امت کے ہے۔ نیز الف لام استغراق سے ہرمعروف کا آمراور ہرمنکر کانا ہی ہونا ٹابت ہوتا ہے اور یہ جب ہی ہوسکتا ہے کہ ان کے اتفاق کو باطل نے قرار دیا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ بحثیت تمام امتوں میں بہترین امت ہونے کے امت محمد یہ کا نصب العین یہ ہونا چاہئے کہ نیکی کی ترویج اور برائی کی تخریب کرنے والے ہوں۔ یہیں کہ طافت و برتری کے جماعتی محمند اور تو می غرور

کا شکار ہوں کیونکہ ریہ بات انسانیت امن وسلام ،اخوت ومساوات کے منافی اور اس دعوت عمومی کے مزاج کے برخلاف ہے۔صرف خیر اور بہتر ہونے پر زور دیا جار ہاہے جس کی تمام تر روح اخلاقی معنوی محاسن پربٹی ہےجس جماعت کا نصب انعین یہ ہوگا وہ بھی اس طرح کے مفاسد میں مبتلائبیں ہوگی۔

بدترین امت:.....یبود ونصاریٰ ہے ایمان و مدایت کی روح مفقو د نه بوگی ہوتی تو وہ آج ای نعمت خیریت کے ضرور مستحق ہوتے کیکن دعوت کی مخالفت میں سب ہے زیادہ حصہ آئ یہود کا ہے۔اس لئے وہ غضبِ البی کے مستوجب ہو چکے ہیں۔ آج دنیا کا کوئی گوشنہیں جہاں و ہاہنے بل بوتہ پرزندگی بسر کررہے ہوں ، جہاں کہیں بھی بناہ ملی ہے وہ ذلت و نامرادی کی بناہ ہے یعنی کہیں تو اہل کتاب اوراہل جزیہ ہونے کی وجہ ہےان کوچھوڑ دیا ہو گا جیسا کہ عرب میں اور کہیں حکمر ان افرادیا قوموں نے محکومیت وطاعت کے قول و قر ار پرزندگی کی مہلت د ہے دی ہے۔جیسے دوسری جگہوں میں پس ایسی حالت میں ان کی مخالفت ہے کیا ڈرہو بلکہ وہ وقت دورنہیں جب عرب میں ان کی رہی سہی قوت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔اس ہے رہی معلوم ہو گیا کہ قومی حکومت میں دوسروں کے رحم وکرم پرزندگی بسر کرنے کو قرآن عزیز نس نظرے دیکھتا ہے۔

اہل کتاب کے حق میں قرآن کی بیزیشن کوئی صحابہ کے زمانہ میں تو اس طرح پوری ہوئی کہ کسی ایک جگہ بھی صحابہ کے مقابلہ میں بیہ غالب نہیں آسکے بلکہ مغلوب ومخذول رہے۔ چنانچے بعضوں کونل کیااوربعض پر جزیہ مسلط کیا گیااوربعض جلاوطن کئے گئے۔ باقی حضرات صحابہؓ کے بعد بھی اس پیشن گوئی کاظہوراس طرح رہا کہ بھی بھی ونیا کی نظروں میں ان کواعز ازنصیب نہیں ہوسکا ہےاور''حبل اللّٰد'' سے الله کی بناہ ملنے کا مطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی کتا بی صرف عبادت الہی میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کومسلمانوں کی لڑائی بھڑائی سے کوئی واسطہ ومطلب ہی ندہوتو اس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جائے گا۔اگر چہ رہے عبادت آخرت میں اس کے لئے مفید نہ ہو سکے یا نابالغ بچہ ہو یا کتابی عورت ہو۔ بیسب باتیں گویا منجانب الله دستاویز اور فی نفسه موجبِ امن ہیں اوربعض حبل الله ہے مراد اسلام لیتے ہیں یعنی مسلمان ہوکروہ مامون ہو سکتے ہیں۔

اور حبيل من السناس كأمطلب بيب كران ب معامده ياصلح مسلمانوں كساته موجائ ،اس ميس ابل كتاب كي تحصيص نبيس ہے۔تمام معاہد، ذمی ہمصالح اور وہ لوگ داخل ہوجائیں گے جوامن پسند ہیں اور کسی ہے لڑائی بھڑائی نہیں کرتے۔

ا چھائی برائی کا معیار توم کی اکثریت ہوتی ہے:.....ایکن اس کا پیمطلب نہیں کہتمام ہی بہود اور اہل کتاب برے میں اور کوئی بھی ان میں ہے راست بازنہیں ہے کیونکہ سب کا حال میساں کیسے ہوسکتا ہے؟ اچھے افراد مغلوب اور برے افراد غالب ہی سہی مگر تا ہم ان میں کچھافرادا چھے بھی ہیں۔اگر چہوہ آئے میں نمک کے برابر ہی سہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی جماعت کی نسبت رائے قائم کرنے میں اکثریت کی حالت دیکھی جایا کرتی ہے نہ کہ خال خال افراد کا حال۔ چنانچہ یہاں یہود کے باب میں رائے قائم کرنے کے سلسلہ میں بھی یہی اصول پیش نظر ہے۔

اور میہ جواجھے اوصاف بیان کئے گئے ہیں ان سب کا فرض ہونا ضروری تہیں ہے، بلکہ شب بیداری ، تلاوت قر آن پاک ،نماز تہجد، خصوصاً یاعموماً بیسب نوافل ہیں اور مقصدیہ ہے کہ جب بیاوگ نوافل تک کے اس قدریا بند ہیں تو ضرور ہا ن کے تارک کیسے ہو سکتے ہیں؟

مَثَلَ صِفَةُ مَايُنَفِقُونَ آيِ الْكُفَّارُ فِي هَٰذِهِ الْحَيْوةِ الذُّنْيَا فِي عَدُّاوَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوُ صَدَقَةٌ وَنَحُوُهَا كَمَثَلِ رِيُح فِيُهَا صِرٌّ حَرًّا وَبُرَدٌ شَدِيُدٌ أَصَابَتُ حَرُثَ زَرْعَ قَوُمٍ ظَلَمُو ٓ ا أَنُفُسَهُمُ بِالْكُنُورِ وَالْمَعُصِيَةِ فَالْهَلَكُتُهُ ۚ فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِ فَكَذَٰلِكَ نَفَقَاتُهُمُ ذَاهِبَةٌ لَايَنْتَفِعُونَ بِهَا وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ بِضِيَاعِ نَفَقَاتِهِمُ وَلَٰكِنُ أَنَفَسَهُمُ يَظَلِمُونَ ﴿ ١٠﴾ بِالْكُفُرِ الْمُؤجِبِ لِضِيَاعِهَا يَلَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً اَصْفِيَاءً تَطَّلِعُونَهُمُ عَلَى سِرِّكُمْ مِّ**نَ دُونِكُمْ** اَىُ غَيْرِكُمْ مِّنَ الْيَهُوْدِ وَالْمُنَافِقِيْنَ لَا**يَٱلُونَكُمْ خَبَالًا** طَ نُصِبَ بِنَزُعِ الْحَافِضِ أَيُ لَايَقُصُرُونَ لَكُمْ جُهُدَهُمْ فِي الْفَسَادِ وَ**ذُوْا** تَمَنَّوُا **مَاعَنِتُمُ** أَيُ عَنَتُكُمْ وَهُوَ شِدَّةُ الضَّرَرِ قَلْهَلَتِ ظَهَرَتِ الْبَغُضَاءُ ٱلْعَدَاوَةُ لَكُمْ مِنْ أَفُواهِهِمْ لِللَّهِ بِالْوَقِيْعَةِ فِيُكُمْ وَاطَّلَاعِ الْمُشْرِكِيُنَ عَلَىٰ سِرِّكُمْ وَمَاتُنخُفِي صُدُورُهُمُ مِنَ الْعَدَاوَةِ أَكْبَرُ ۚ قَلْهُ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيْتِ عَلَى عَدَاوَتِهِمُ إِنَّ كُنتُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٨ ﴾ ذٰلِكَ فَلَا تُوَالُوهُمُ هَمَا لِلتَّنْبِيَهِ أَنْتُمُ يَا أُولَاءِ الْمُؤْمِنِيُرَ تُحِبُّونَهُمُ لِقَرَابَتِهِمُ مِنْكُمُ وَصَدَاقَتِهِمُ **وَلَايُحِبُّوُنَكُمُ** لِـمُحَالِفَتِهِمُ لَكُمُ فِي الدِّيُنِ **وَتُـؤُمِـنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّه**َ أَيُ بِـالْـكُتُبِ كُلِّهَا وَلاَيُؤُمِنُونَ بِكِتَابِكُمُ وَاِفَرِا لَقُوكُمُ قَالُوٓ الصَّنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوُا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْآنَامِلَ اَطْرَافَ الْآصَابِعِ مِنَ الْغَيُظِ ۖ شِــدَّ ةِ الْـغَضَبِ لِمَايَرَوُنَ مِنُ إِيُتَلَافِكُمُ وَيُعَبَّرُ عَنُ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَضِ الْانَامِلِ مَجَازًا وَإِنْ لَمُ يَكُنُ ثُمَّ عَضّ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ " أَى اَبَقَوا عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ فَلَنُ تَرَوُا مَايَسُرٌ كُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ إِذَاتِ الصَّدُورِ (١١٥) بِمَا فِي الْقُلُوبِ وَمِنْهُ مَايَضُمُرُهُ هَؤُلَاءِ إِنْ تَمُسَسُكُمُ تُصِبُكُمُ حَسَنَةٌ نِعُمَةٌ كَنَصُرِ وَغَنِيُمَةٍ تَسُؤُهُمُ تَحْزَنُهُمُ وَإِنْ تُسِبُكُمُ سَيِّئَةٌ كَهَـزِيُمَةٍ وَجَدُبٍ يَّـفُوَحُوا بِهَا " وَجُـمُـلَةُ الشَّـرُطِيَّةِ مُتَّصِلَةٌ بِالشَّرُطِ قَبُلَ وَمَـابَيْـنَهُـمَـا اِعْتِرَاضٌ وَالْمَعُنَى أَنَّهُمَ مُتَنَاهُونَ فِي عَدَاوَتِكُمُ فَلِمَ تُوَالُونَهُمَ فَاجُتَنِبُوهُمُ **وَاِنُ تَصْبرُوا** عَلى أَذَاهُمُ وَتُتَقُولُ اللَّهَ فِي مَوَالَاتِهِمُ وَغَيْرِهَا **لَايَضُرُّكُمُ** بِكَسُرِ النَّبَادِ وَسُكُون الرَّاءِ وَضَيِّهَا وَتَشُدِيُدِهَا كَيْدُهُمْ شَيْنًا ۗ إِنَّ اللهَ بِمَايَعُمَلُونَ بِالْيَاءِ وَالنَّاءِ مُحِيطًا إِمَّا ﴾ عَالِمٌ فَيُحَازِيُهِمُ بِهِ \_

تر جمہہ:.....مثال ( کیفیت)اس مال کی جوخرج کرتے ہیں (یہ کافر)اس دنیاوی زندگی میں (آ تخضرت ﷺ کی عداوت میں یابطورصدقہ خیرات کے )ایسے ہے جیسے اس ہوا کی مثال کہ جس میں یالا یانُو ( ٹھنڈی یا سخت گرم ہوا ) ہو کہ بہنچ جائے وہ ہواا یسے لوگوں کے کھیت میں جنہوں نے اپنی جانوں پر طلم کیا ہے ( کفرومعاصی کرکے ) کدوہ ہوااس کھیت کو ہر باد کر کے رکھ دے (لوگ اس نے نفع نہ اٹھا تھیں۔ یہی حال ان کے خرج کرنے کا ہے کہ بالکل برکاراور نا قابل انتفاع ہے )اوراںندنے ان پرظلم نہیں کیا ہے(ان کے نفقات بر ہاو کرکے )کیکن بیخود ہی اپنے کونقصان پہنچار ہے ہیں ( کفراختیار کرکے جونفقات ضائع ہونے کااصل باعث ہے )مسلمانو!ایسانہ کروکہ ا پناہمراز بنالو(معتمد علیہ کہ تمہارے رازوں تک ہے واقف ہو)اپنے آ دمیوں کے سوائسی کو (تمہارے علاوہ یہودیا منافقین میں ہے کسی كو) بيلوك كمي نبيس جهور يس كيتمهار ب خلاف فتنه انكيزي ميس (ميمنصوب بيهزع الجار اصل عبارت اس طرح تقى لا يقصرون لكم جهدهم فبي الفساد )پند کرتے ہيں(احچھا بمجھتے ہيں) پيلوگ جس بات ہے تمہيں نقصان مہنچے (يعنی تمہاری تکليف اور ضرر کی شدت) علاہر ہوئی (ممکی ) پڑتی ہے دشتنی (عداوت )ان کی باتوں ہے (تم میں فتنہ پردازی کرنے اورمشرکیین کے داقعبِ اسرار ہونے ہے ) کیکن جو کچھ دلوں میں ( دشنی) چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس ہے بھی بڑھ کر ہے ہم نے علامات تم پر واضح کر دی ہیں ( ان کی دشنی کی )بشر طیکہ تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو( اس کی تو ہرگزتم ان سےخصوصیت نہیں برتو گے ) دیکھو (ہا تنبیہ کے لئے ہے )تمہارا حال بیہ ہےا ہے (مؤمنین ) کہتم ان سے دوئی رکھتے ہو(ان سے قرابت اور تعلقات کی وجہ ہے) لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ متمہیں دوست نہیں رکھتے (تم سے دِین بخالفت کی دجہ ہے ) حالانکہتم اللہ کی تمام کتابوں پرایمان رکھنے والے (بیعن کل کتابوں پرنگر وہ تمہاری کتابوں کوبھی نہیں مانتے ) جب بھی وہتم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں لیکن جب اسکیاے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف اٹکلیاں (اٹکلیوں کے سرے) کا نے لیتے ہیں شدت عصد (جوشِ غضب) میں (تمہارا آپس کا گھلناملنا و مکھ کر جوش غضب کومجاز اُ''عض انامل' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر چەحقىقىتانگليوں كوكا نئانە ہوتا ہو) آپ پھٹائيان ہے كہ ديجئے جوش غضب ميں اپنے آپ كو ہلاك كر ڈ الو (يعني مرتے دم تك اس حال میں رہو کہ مہیں خوشی دیکھنا نصیب ندہو) بلاشبہ اللہ وہ سب بچھ جانتا ہے جوانسان کے سینوں میں پوشیدہ ہے (جو بچھ دلوں میں ہے مجملہ ان کے ان کے دلی راز سے باخبر ہے )اگر تمہارے لئے کسی شم کی بھلائی کی بات ہوجائے (تم کوئل جائے۔جیسے تائید غیبی اور مال غنیمت کی نعمت) توانہیں بُرا لگے(رنج بینچے) کیکن تمہارے لئے اگر کوئی برائی ہوجائے (جیسے شکست یا قحط دینگی) توبڑے ہی خوش ہوں (اور دوسرا جمله شرطیہ پہلے جملہ شرطیہ سے متصل ہے اور این کے درمیان جملہ معترضہ ہے اور حاصل بیہ ہے کہ بدلوگ تمہاری وشنی کی انتہاء تک پہنچے ہوئے ہیں۔ پھرتم ان سے دوئی کیول کرتے ہوتہ ہیں ان سے بیچے رہنا جا ہے ) اگرتم صبر کرتے رہے ( ان کی تکلیفوں پر )اور ڈرتے رہے (الله ہےان ہے دوی وغیرہ کرنے میں) تو تمہارا کیجینیں بگاڑ تھیں گے (بسضسر محسر ضا داورسکون راء کے ساتھ اورضم ضا داورتشد بدرا ّہ کے ساتھ دونوں طرح ہے )ان کا مکروفریب بچھ بھی۔ بلاشبہ اللہ تعالی جیسے بچھ بھی ان کے کرتوت ہیں (بعد المصون یا اور تا کے ساتھ ہے ) انہیں گھیرے ہوئے ہے (باخبر ہے اس لئے ضروران کوکرنے کا کھل ملے گا)

تحقیق وتر کیب : ..........منل بیتنبید مرکب باس میں مجموعه اور خلاصه پیش نظر ہوتا ہے بیضر وری نہیں کہ اداۃ تشبید مشبہ بہ عضل ہو۔ جیسا کہ منل الحیواۃ الدنیا کہ ماء الح حالانکہ مشبہ بہ حوث ہے منفل کے لئے ماین فقون میں ما موصولہ اور یہ نفقون صلہ ہا اور عائدی دون یہ منفل الحدی ینفقونه اور دوسری صورت صلہ ہا اور عائدی دون یا مصدر بید اول صورت میں نقد برعبارت اس طرح ہوگی مشل انفاقهم صو بیجملہ مبتداء خبر سے لکر صفت ہدید کی حل جرمیں ہا اور بیجی ہوسکت ہو میں میں نقد برعبارت اس طرح ہوگی مشل انفاقهم صو بیجملہ مبتداء خبر سے لکر صفت ہدید کی حل جرمیں ہوگی ہو تک اور اوساف میں فیصل صرف میں میں مندید الصوت و البود کو۔ افراد ہی اصل ہے ۔ صو کے معنی شدۃ بردیا شدۃ حرکے ہیں یعنی یالایالوکی ہوا اور صرصر کتے ہیں شدید الصوت و البود کو۔

بطانة کی تفسیراصفیاء کے ساتھ کر کے استعارہ تصریحیہ اصلیہ کی طرف اشارہ ہے۔ طانة المثوب اوراصفیاء میں جامع وجہ شبہ شدة التصاق ہے۔ بطانہ بالکسرالسریرہ اور درمیانی کوکورۃ اور بطانہ کے خلاف کوظہارہ کہتے ہیں۔ یعنی بطانہ استر اور ظہارہ ابرااور درمیانی کورہ الالو سبمعنی کوتا ہی کرنا۔ بیلازمی ہے ایک مفعول کی طرف متعدی ہالحرف ہوتا ہے اور بھی دومفعول کی طرف بھی متعدی ہوجاتا ہے جیسے لا الموک مصحاولا الموک جھڈا ہے تصمین بمعنی منع کے جبل کے معنی فساد کے ہیں۔

نصب بنزع المخافض لیمنی لایالونکم کاکاف منصوب بلام حرف جار کے حدف کے ماتھ اور خبالا منصوب بن جارہ کے حدف کے ساتھ اوراس تو جیہ کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ یہ قعل لازمی ہے جومعنی منع کے مضمن ہونے کی وہہ ہے متعدی ہوا۔ ماعنتم ما مصدریہ ہا اور یہ اور مابعد کے دونوں جملے مستانفہ اور عدم انخاذ بطانہ کی علت ہیں۔ اولاء اس سے پہلے یا حرف ندا محذ وف ہے۔ مبتداء اور خبر کے درمیان واقع ہا اور اولاء خبر بھی ہو کئی ہے یعنی انتہ اولاء السمخاطبون اور تحبونهم سے ان کی غلطی کا بیان ہے یات حبون ہم مبتداء اور خبر مانا جائے اور یہ دونوں ال کر انتہ مبتداء کے خبر ہویا حال ہے اور اس میں عامل معنی اشارہ ہے یا اولا

موصول اورتحبونهم اسكاصله الاحاور تؤمنون حال الم

عسف واعلیکم نادم اور متاسف عاجز چونکہ یعل کرتا ہے اس کئے محاورہ میں اس کے معنی تاسف اور ندامت کے ہیں۔جیسے اردو محاورہ میں کہتے ہیں' فلال مارے غصہ کے بوٹیال نوج رہاہے' ان تسمسسکم مس کے معنی حس بالید (ہاتھ سے چھونے) کے ہیں لیکن پھرتشیبہا مطلق جھوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ حسنہ سے مراد منافع و نیا اور سینہ سے مضارد بنا ہے۔

ربط ...... لذشتہ یات میں مسلمانوں کی تعریف کے بعدان المدین سے کافروں کی ندمت بیان کی بھی کہ ترت میں ان کی اولا دان کے کام آئے گی اور ندان کا خرج کیا ہوا مال کار آمد ہوگا۔ لیکن کفار کے انفاق فی الصدقات کے بارہ میں شبہ ہوسکتا تھا کہ اگروہ انفاقی مصرف خیر میں خرج کریں تھی ہوگا؟ اس کوایک تمثیل کے ذریعہ انفاقی مصرف خیر میں خرج کریں تو کیا تھی ہوگا؟ اس کوایک تمثیل کے ذریعہ باطل قرار دیا جار ہا ہے کیونکہ اس کی شرط قبولیت یعنی ایمان مفقو و ہے اس کے بعد مسلمانوں کوان کے دشمنوں سے باخبر اور چو کئے رہنے کا مشورہ دیا جار ہا ہے اور ماایھا الذین المنع سے دوستی کی ممانعت کی جارہی ہے۔

شانِ نزول: ..... آیت ان السذین کیفسروا یبودقر بظ و بونفیریامشرکین عرب یاعام شرکین کے باب میں نازل ہوئی۔ آیت مشل المنع میں ان ہی کی تمثیل دی جارہی ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ ابن اسحاق وغیرہ نے حضرت ابن عباس سے نخ سے کی ہے کہ مسلمان اپنے یبود پڑوسیوں کے ساتھ کچھ تعلقات اور مواصلة رکھتے تھاس پریسا ایھا المذین سے تنبید کی گئی اور عبد بن حمید کی تخ سیج کہ مید آیت مدین کے منافقین کے باب میں نازل ہوئی۔ بہر حال دونوں با تیں ممکن ہیں۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : اختلاف مذہب کے ہوتے ہوئے آخرت میں اولا دکا کار آمد نہ ہونا : ....... آیت ان السلامین النج میں اولا دکا کار آمد نہ ہونا : ...... آیت ان السلامین النج میں اگر چہ مال واولا دوونوں کا برکار ہونا نم کورتھا۔ لیکن آیت و مشل النج میں صرف مالی صدقات وغیرہ کا ضائع ہونا محرر تُخرکیا جار ہا ہے اولا دکا کار آمد نہ ہونا چونکہ بدیمی تھا اونی تامل ہے معلوم ہوسکتا ہے اس کے اس کے اعادہ کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ چنا نچہ دو حال سے خالی نہیں ۔ یا اولا دہمی مال باپ کی طرح کا فرہوگی ، تب تو اس کا بے کارمحض ہونا بالکل ظاہر ہے ، لیکن اگر اولا دمؤمن ہوئی تو کا فرمال باپ کی صریح دشن ہوگی ، اس لئے ان کے تق میں اس کا ہونا نہ ہونا بھی برابر ہی ہوا۔

بنکیل تشبیه میں جملہ ظلموا انفسہ کواگر چہ دخل نہیں ہے کیونکہ ایسی ہوا ہے طالم اورغیر طالم دونوں کی تھیتیوں کونقصان پہنچ سکتا ہے لیکن مبالغہ کے لئے یہ قید لگادی گئی ہے کہ اگر ظالم نہیں ہوگا یعنی مسلمان ہوگا تو ایسی ہوا ہے دنیا ہی میں اس کاکسی قد رنقصان ہوگا تا ہم آخرت میں تو فائدہ کی تو قع ہے لیکن ظالم اور کا فر کے لئے دین و دنیا دونوں تباہ وہر باد ہوجا کمیں سے۔

الل کتاب کے شدت غضب کے پیش نظران سے چو کئے رہنے کی ضرورت ہے:.......قریش کی طرح اہل کتاب ہے جو کئے دہنے کی ضرورت ہے:.....قریش کی طرح اہل کتاب بھی چونکہ مسلمانوں کی خالفت پر کمر بستہ ہیں۔اس لئے ضروری ہے کہ تم ان سے چو کئے رہوان سے خصوصی برتاؤ کر کے ان کواپنا راز داراور کارپرداز نہ بناؤ ،ان کی دشنی اور جوش غضب تو اس سے ہی ظاہر ہے کہ تنہائی میں اگر ہوتے ہیں تو اپنی بوٹیاں نو ہے والے ہیں

اور برسر گفتگو ہوتے ہیں تو غضہ ان کی باتوں سے ٹپکا ہوتا ہے دلوں میں جو پچھآ گ بھری ہوئی ہےاور سوزش دروں ہے وہ تواس سے بھی کہیں زائد ہے ،ٹیکن اگر تمہارے اندر صبر وتقویٰ کی روح بیدا ہو چکی ہے تو مجال نہیں کہتمہارے مخالف تم پر فنخ مند ہو تکیں اور تمہارا پچھ بگاڑ سکیں اگر چہ بیایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہی کیوں ندمر جائیں۔ ثان نزول آیت کا اگر چہ خاص ہے لیکن عموم الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے تھم عام ہی رکھا جائے گا۔

غیر مذہب والول سےخصوصیت کا مطلب بیہ ہے کہ ان کواپنا ہمراز نہ بناؤ۔جیسا کہ پہلی کی حدیث میں ہے اور نہ ان کواپنے انتظامات میں دنیل بناؤ جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی کوکار پر داز دفتر بنانے ہے انکارفر مادیا تھا۔

کھٹل ریح سے ثابت ہوا کہ مقبولین کی مصیبت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ مخض صوری مصیبت ہوتی ہے۔ ان تصبو و امیں بھی یہی مضمون ہے کہ مقصود ضرر حقیقی کی نفی ہے نہ کہ ضرر صوری کی کہ فی الحقیقت وہ ضرر ہی نہیں ہے۔

وَ اُذَكُرُ يَا مُحَمَّدُ إِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ تُبَوِّئُ تُنَزِّلُ الْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزَ يَقِفُونَ فِيُهَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ تُبَوِّئُ تُنَزِّلُ الْمُؤْمِنِيُنَ مَقَاعِدَ مَرَاكِزَ يَقِفُونَ فِيُهَا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالُفِ اَوَ لِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالُفِ اَوَ لِللهِ مَا لَا مَا مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالُفِ اَوَ لَا مَعْدِينَ وَجُلًا وَالْمُشُورَ كُونَ ثَلَاثَةُ الَافِ وَنَزَلَ بِالشَّعَبِ يَوْمَ السَّبُتِ سَابِعِ ضَوَّالٍ سَنَة ثَلَاثٍ مِنَ إِلَّا حَمْسِينَ وَجُلًا وَالْمُشُورَ كُونَ ثَلَاثَةُ الَافِ وَنَزَلَ بِالشَّعَبِ يَوْمَ السَّبُتِ سَابِعِ ضَوَّالٍ سَنَة ثَلَاثٍ مِنَ

الْهِجُرَةِ وَجَعَلَ ظَهُرَهُ وَعَسُكُرَهُ إِلَى أُحدٍ وَسَوَّى صُفُوفَهُمُ وَأَجْلَسَ جَيُشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهُمُ عَبُدَاللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ بِسَفُحِ الْجَبَلِ وَقَالَ اِنْضِحُوا عَنَّا بِالنَّبُلِ لَايَأْتُونَا مِنُ وَرَائِنَا وَلَاتَبُرَحُوا غُلِبْنَا أَوْ نُصِرُنَا إِذْ بَدَلَّ مِنُ إِذَ قَبَلَهُ هَمَّتُ طَّآئِقَتُنِ مِنْكُمُ بَنُوُسَلُمَةَ وَبَنُوُحَارِئَةَ جَنَاحَا الْعَسُكَرِ أَنُ تَفُشَلًا تَجَبَّنَا عَنِ الْقِتَالِ وَتَرُجِعَا لَمَّا رَجَعَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ اُبَيِّ ٱلْمُنَافِقُ وَاَصُحَابُهُ وَقَالَ عَلَامَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا وَأَوْلَادَنَا وَقَالَ لِإِبِي حَاتِم السَّلَمِيّ الْقَائِل لَـهُ ٱنْشِـدُكُـمُ اللَّهَ فِـي نَبِيّـكُـمُ وَٱنْـفُسِـكُـمُ لَـوُ نَـعُلَمُ قِتَالًا لَّا تَبَعْنَاكُمُ فَثَبَّتَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَنُصَرِفَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ نَاصِرُهُمَا وَعَـلَى اللهِ فَلَيَتُوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَثِقُوا بِهِ دُوْنَ غَيْرِهِ وَنَزَلَ لَمَّا هُزَمُوا تَذُكِيُرًا لَهُــُم بِيعْمَةِ اللهِ **وَلَـقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُرِ** مَوُضَعٌ بَيُنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ وَّأَنْتُمْ **اَذِلَةٌ ۚ** بِقِلَّةِ الْعَدَدِ وَالسَّلَاحِ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ﴿٣٣﴾ نِعَمَةً إِذُ ظَرُتُ لِنَصَرَكُمُ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ تُوْعِدُهُمْ تَطَمِيْنًا لِقُلُوبِهِمُ آلَنُ يَكُفِيَكُمُ آنُ يُمِدُّكُمُ لِعِينَكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلْتَةِ الآفِ مِّنَ الْمَلَّذِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا خُفِينَ وَالتَّشَدِيْدِ بَلَى ۚ يَكُبِفِيكُمُ ذَٰلِكَ وَفِي الْآنُفَالِ بِٱلْفِ لِآنَهُ آمَدَّهُمُ أَوَّلًا بِهَا ثُمَّ صَارَتُ ثَلَثَةً ثُمَّ صَارَتُ خَمُسَةً كَمَا قَالَ تَعَالَى إِنُ تَصُبِرُوا عَلَى لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَتَتَّقُوا اللَّهُ فِي الْمُحَالَفَةِ وَيَأْتُوكُمُ أَيِ الْمُشْرِكُونَ مِّنْ فَوْرِهِمْ وَقُتِهِمْ هَذَا يُسَمَدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ الافِ مِنَ الْمَلَّئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿٣٥﴾ بِكُسُرِالْوَاوِ وَفَتُحِهَا أَى مُعُلَمِيْنَ وَقَــُدُصَبَـرُوُا وَٱنْــَحَـزَاللّٰهُ وَعَـدَهُــمُ بِـاَلُ قَـاتَـلَتُ مَعَهُمُ الْمَلْئِكَةُ عَلى خَيُلٍ بُلُقِ عَلَيْهِمٌ عَمَائِمٌ صُفُرٍ اَوُ بِيُضِ اَرْسَلُوُهَا بَيْنَ اَكْتَافِهِمُ وَمَاجَعَلَهُ اللهُ أَي الْإِمْدَادَ إِلَّا بُشُرِى لَكُمْ بِالنَّصْرِ وَلِتَطْمَئِنَّ تَسُكُنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ ﴿ فَلَاتَحُزَعُ مِنْ كَثَرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّنِكُمْ وَصَهُ الْمُنْصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٣٣٠﴾ يُـوُتِيُهِ مَنُ يَّشَاءُ وَلَيْسَ بِكُثُرَةِ الْجُنُدِ لِيَقَطَعَ مُتَعَلِّقٌ بِنَصَرَكُمُ آىُ لِيَهُلِكَ طُوفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُو آ بِالْقَتُلِ وَالْإِسُرِ أَوُ يَكُبِتَهُمُ يُذِلُّهُمُ بِالْهَزِيْمَةِ فَيَنَقَلِبُوا خَالِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَـمُ يَنَالُوا مَارَامُوهُ وَ نَزَلَ لَمَّا كُسِرَتُ رُبَاعِيَّتُهُ صَلَّى الله عَـلَيُهِ وَسَلَّمَ وَشُجَّ وَجُهَةً يَوُمَ أُحُدٍ وَقَالَ كَيُفَ يَفُلَحُ قَوُمٌ خَضَبُوا وَجُهَ نَبَيَّهِمُ بِالدَّم **لَيْسَ لَلَّ مِنَ الْآمُر** شَىُءٌ بَـلِ الْاَمُرُ لِلَّهِ فَاصَبِرُ أَوْ بِـمَعُنَى إِلَى أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يُسعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظُلِمُونَ ﴿ ١٣٠﴾ بِ الْكُفُرِ وَلِلَّهِ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ ﴿ مِلْكَا وَحَلُقًا وَعَبِيُدًا يَعَفِورُ لِمَنْ يَشَآءُ الْمَعُفِرَةُ لَهُ وَيُعَذِّبُ مَنُ يَّشَاءُ تَعَذِيْبَهُ وَاللهُ عَفُورٌ لِأُولِيَائِهِ رَّحِيْمٌ ( أَمَّ اللهُ عَلْمَ طَاعَتِهِ

تر جمہ: .....اور (اے محمدٌ وہ وقت یادکرو) جبتم منح سورے اپنے گھر (مدینہ) سے نکلے تھے، بٹھلار ہے تھے (جمار ہے تھ مسلمانوں کومور چوں پر (کہان اڈوں پر کھڑے رہیں) لڑائی کے لئے اور اللہ تعالیٰ (تمہاری باتوں کو) ہننے والے (تمہارے حالات کو) جاننے والے ہیں (یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ آپ ﷺ ایک ہزاریا ساڑھے نوسو کی جمعیت اور لا وَلْشکر کے ساتھ میدان جنگ میں

تشریف لے گئے، مشرکین کی تعداد تمن ہزار تھی۔ سنچر کے روز ، شوال ۱۱ ھو آپ ﷺ نے شعب میں پڑاؤ ڈال دیا اور مع لشکر کے اپنی پشت پرأ حدکورکھاا ورلشکری مفیس آ راسته کردیں اور تیراندازوں کا ایک دسته عبدالله بن جبیر ئی سرکردگی میں پہاڑی گھاٹی پر بٹھلا ویااور فرمایا کہ ہمارے مدافعت وحفاظت میں تیراندازی کے جو ہر دکھلاتے رہنا تا کہ دشمن ہمارے پیچھے سے حملیہ ورنہ ہوجائے ،اورخبر دارا بی جگہ ے نہ بلنا، چاہے ہم مغلوب ہوں یا غالب) جب (یہ اذا پہلے اذا سے بدل واقع ہور ہائے) تم میں ہے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا (بنوسلمہاور بنوحار ند جوافشکر کے دونوں باز و نتھے ) کہ ہمت ہار دیں (پست حوصلہ ہونے کیے اور عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کے بسپا ہوجانے پراوراس کہنے پر کہ بلاوجہ کیوں ہم خود کواورا پی اولا دکولل کریں ،خود بھی لوٹنے لگے اور ابو حاتم اسلمی ٹنے جب پر کہا کہ میں تم کوتمہارے اورتمہارے نبی کے بارے میں اللہ کا واسطہ ویتا ہوں ( کہ چھوڑ کر نہ جاؤ) تو ابن ابی نے ریبھی کہا کہ اگر ہم واقعی اے با قاعدہ جنگ بھتے تو ضرورہم ساتھ دیتے لیکن پھراللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو جمادیا اور میدانِ جنگ ہے یہ بیس بھاگے ) حالانکہ الله تعالیٰ ان کے مددگار (حمایت) تھے۔مؤمنین کو چاہئے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں (اس کے علاوہ دوسرے پراعتا دنے کریں)مسلمانوں کو جب احد میں شکست ، و نے لگی تو ان کوبطور اللہ کی نعمت کے یادولا یا گیا کہ ) اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان جنگ میں مہیں فتح مند کردیا تھا (بدر مکداور مدینہ کے درمیإن ایک جگہ کا نام ہے) حالا نکہتم بڑی ہی گری ہوئی حالت میں تھے (افراد وسامان کی کمی کے باعث) پس اللہ تعالیٰ ہے ڈروتا کہتم (اس کی نعمت کے ) قدرشناس بن جاؤجب (پیظرف ہے نصر سم کا) آپمسلمانوں ہے فرمار ہے تھے (ان کے اطمینان قلوب کے لئے وعدہ کرتے ہوئے ) کہ کیا تمہارے لئے میہ بات کافی نہیں کہ تمہاری امداد (اعانت) فرماسے تمہارا پرورد گارتین ہزار( تازہ دم )اتر ہے ہوئے فرشتوں کے ذریعیہ(لفظ منسز لین شخفیف وتشدید کے ساتھ ہے )ہاں ( تمہارے لئے بیمقد آرکا فی ہے۔ سورہ انفالِ میں ایک ہزار کا ذکر ہے۔ اولا اس تعداد ہے مدد کی گئی پھر تین ہزار کردیئے گئے ، پھر پانچ ہزار جیسا کے فرمایا جارہاہے ) اگر تم صبر کرو (وشمن کے مقابل جے رہو) اور ڈرتے رہو (اللہ کی خلاف ورزی ہے) اور چڑتے ٹیں (مشرکین) اس وم (فورا) نؤتمہارا پروردگارتمہاری مدوفر مائے گا۔ پانچ ہزار خاص نشان رکھنے والے فرشتوں سے (لفظ مسومین واؤ کے کسرہ اور فتح کے ساتھ وونوں طرح یڑھا گیا ہے جمعنی نشان ز دہ۔ چنانچیحضرات محابہ بنے ثابت قدی ہے کا م لیا۔اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ پورا فر مایا کہ فرشتے ابلق گھوڑوں پر ، سوار، زرداورسفید عمامے باندھے ہوئے جن کے شملے دونوں موندھوں کے درمیان چھٹے ہوئے تھے ان کے ساتھ شریک جنگ ہوئے ) اوراللدتعالی نے (بیامداد ) محض اس لئے کی ہے کہتمہارے لئے بیارت حاصل ہو (تائیدکی) اور تمہارے دل اس کی وجہ سے مطمئن (برقرار) ہوجائیں (کہتم وشمنول کی کثرت اوراین قلت کی وجہ ہے تھبرانہ جاؤ) اور نصرت جو کچھے بھی ہے اللہ بی کی طرف سے ہان کی طاقت سب پر غالب اور وہ تحکمت والے ہیں (جس کی مناسب سمجھتے ہیں مدد فر ماتے ہیں۔ کشکر کی کثرت پرنہیں ہے ) تا کہ برکار کردے (یا تعلق ہے لقد نصر محم کے یعنی تہاری امداداس مصلحت ہے بھی ہے تا کہ برباد کرکے رکھ دے ) منگرین حق کا ایک حصہ ( قُلُّ وقید کے ذریعہ ) یا انہیں اس درجہ ذلیل وخوار کردے ( محکست و بے کر ذلیل کرد ہے ) کہ الٹے یا وَں پھر جا کیں (بلیث جا کیں ) نامراد (مقصد میں ناکام) ہوکر (آنخضرت علی کا دندان مبارک جنگ احد میں جب شہیداورسرافدس زخی ہوااور آپ نے فرمایا کہوہ قوم كس طرح فلاح ياب ہوسكتى ہے كہ جس نے اپنے نبي كاسرخون سے خضاب آلود كرديا تواس وقت بير آيت نازل ہو كى )ا ب نبي اس معاملہ میں تہمیں کوئی دخل نہیں (بلکہ معاملہ اللہ کے سپر دہتم مبرکرو) حتی کہ (او جمعنی السی ہے) جا ہے اللہ تعالی ان سے درگزر فر ما ئیں (اسلام کی تو فیق بخش کر)اور جا ہے تو انہیں عذاب دے دیں کیونکہ یقینا بیاوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ آسان وز مین میں جو پچھ ہاللہ ہی کے لئے ہے (سب اس مے مملوک محلوق ، بندے ہیں۔وہ جس کو جا ہیں (مغفرت فرمانا) اس کو بخش دیں اور جس کو جا ہیں (عذاب دینا)عذاب دے دیں وہ (اپنے دوستوں کو بخشنے والے اور (اپنے فر مانبر داروں پر )رحم فرمانے والے ہیں۔

شخفیق وتر کیب:....اهلا می اداس سے حضرت عائشہیں جن کے مکان میں آپ والی تشریف لے تھے۔ تُبَوِی بواہ منز لا وفیہ انز لہ ترکیب میں بیرحال ہے ول مقدر مانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصود تذکیروفت ہے۔مقاعد

تجمعن كل المقعود، پھر تسو سعة طلق مكان كے معنى ميں آنے لگاخوا وقعود نه ہو۔ جيسے مقام كے لئے قيام لازم نبيس ہے اوريهاں مقاعد سے تعبیر کرنے میں اشارہ ثبوت اورا متنقامت کی طرف ہے کہ بس میدان جنگ میں جم جاؤاور کو یا بیٹھ جاؤ کلنے کا نام نہ لینا۔اس لئے مراکزے مفسرعلام فے تشریح کی ہے۔

للقنهال بامتعلق بنهوئ کے یافعل محذوف کے جومقا صد کی صفت میں واقع ہے۔مقاعد کے متعلق کرنااس لئے سیجے نہیں ہے کہ وہ مكان بعمل نبيس كرسكتا \_ سمعيع عليم يدونول صيغ اگرمبالغدك لئے بين اسم فاعل كے ساتھ محق تب تو لاق و الكم بيان ب تقدير معمول كااورلام تقويت كے لئے ہے جيسے كه ان ربسي لسسميع المدعا ميں اس كوسراحة ظاہر كرديا ہے اورا كريدونوں صيغے صفت مشبه کے ہیں تو پھرمفعول میں ان کا کوئی ممل نہیں ہے۔ سابع شوال میمفسر جلال کی رائے ہے۔ روح البیان وغیرہ میں نصف شوال کی تاریخ ب-اذهمت بيد اذ غدوت سي بدل باور مقصود تذكير كابيان بمعصيت كااراده آكر درجه "هم" مين بوتو" كراماً كاتبين "ال ک کتابت نہیں کرتے۔اس لیتے یہاں صحابہ ٹر کوئی الزام نہیں بلکہ 'واللہ ولیہ۔۔۔ ا' سےان کوسراہا گیا ہے۔لیکن نیکی کاارادہ اگر چہ "هم" میں ہوتو اس کواللہ اپنے فضل وکرم سے نیکی ہی میں تکھوا دیتے ہیں ۔البتہ درجہ عزم ہوتو نیکی اور بدی دونوں لکھ لی جاتی ہیں \_

مراتب القبصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا

يمليمه همم فمعمزم كملهما رفعت سوى الاخير ففيمه الاحذ قدوقعما

طنانه غنهان بنوسلمه تو خزرج کی شاخ ہے اور بنوحار ثد قبطیہ اوس کی۔ بید نوں قبیلے آپ ﷺ کے دائمیں بائمیں فوجی دستوں کی شکل میں تصاورة ب المنظمة قلب فوج ميل - ان تفشلامتعلق بهمت كيونكه متعدى بالباء باصل عبارت بسان تفشلا يمي فشل بمعنى جبن بزدلى، بروزن فرج ـ فشل كسل وضعف تراخى اوربعض كهتے بين المفشل في الراي العجزوفي البدن الاعياء وعدم النهوض وفی الحوب المجبن والنحور تفاشل الماء کے معنی پائی پینے کے ہیںواصحابہ اس کے ماتھ میں تین سو (۳۰۰) منافقین تھے۔ عسلام نسقتسل ای علی ای م**نسی** نقتل. نیخی به کوئی گڑائی نہیں ہے بہتو خود کو برباد کرتا ہے۔ لابسی حاتیم. بعض شخوں پس لابی جابو، ہےالمقائل لمدیمجرور ہےابوحاتم یا ابوجابر کی صفت ہےاورلہ کی ضمیرا بن ابی کی طرف راجع ہے۔

انشدكم اى اسالكم بيابوحاتم كامقوله ب،الله منصوب بزع الخافض بيعن وبسالله في نبيكم . اى في حفظهما وقايتهما. ولقد نصر كم ال مين مقصور الى ب-بدر مكدومديندك ما بين ايك كنوال تعاجس كوبدرنا مى ايك مخف في بنايا تعاريا ايك خاص جكه كانام تعا-افلة يرجع قلت بوليل كي ذلائل جمع كثرت آتى ب-يهال جمع كثرت كى بجائے جمع قلت لانے ميں اشاره ب ذلیل بھی ہیں فلیل بھی ہیں۔جلال محقق نے ذلہ کی تغییر قلہ عدد کے ساتھ اس کئے کی تاکہ آ سے واللہ والمرسوله والممؤمنین کے معارض بيآيت ندر ہے۔مسلمان تين سوتيرہ يتھے جن ميں ہے جھئز (٧٦) مہاجرين اور بقيدانعمار عظے اور ايک يا دو محوزے اور ساٹھ (۲۰) اونٹ اورکل چیر(۲) ذر ہیں تھیں ۔حالانکہ کفار کا ایک ہزار کا لو ہے میں ڈوبا ہواکشکر تھا۔

الن يكفيكم لن تاكيدياس لئة لائة كركويامسلمان بظابراسباب سه بالكل نااميد بو ي عقد

مسن فودهم فود مصدر ـعادت السقلو بولتے بیں بانڈی کا بوش کرتا ،غضب پریمی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ بانڈی کی طرح آ دمی کو کھولا دیتا ہے۔ پھراول شی پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ پھر مطلق سرعة پر بھی بولا جاتا ہے **پ**ھروہ حال کہ جس میں دیراورتراخی بالکل نہ ہو يعن فوراكم عن من آتا بلكدار وكانورا شايراى سيسم مسومين السومة والسيمة والسمياء بمعنى العلامة ابوعمر واورابن كثيركي قرابت توكسرالواو باق بفتح الواوير حت بير اول صورت بس امل عامل اى معلمين انفسهم اى بعمامة ولصفراء كما في تفسير الكبير اوخيو لهم بعلوق الصوف الابيض في نواصيها واذنا بها. دوسرى صورت بين اسم مفعول باور فاعل الله بداى معلمين بالقتال من جهة الله اوروه علامات دوسرى آيات بين بين في اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان.

بسؤی لکم بشری مفعول له اورات شناء مفرغ ہے۔ ای لشین من الاشیاء و الاللب شارة اور لکم میں مسلمانوں کوخطاب محض تشریفاً اور بینظا ہر کرنا ہے کہ تم اس بشارت کے مختاج ہواور آنخضرت بھی کوئل تعالیٰ کی بے انتہاء عنایات کی موجودگی میں اس کی ضرورت منبیل ۔ ولت طب منن بشری پراس کا عطف ہے باعتبار موضع کے لیکن اسم سے فاعل کی طرف عدول کرنا اور حرف تعلیل اس پروافل کرنا اس کا عصول مطلوب طمانیت میں اقوی ہے۔ اس نکتہ کے کہ حصول مطلوب طمانیت میں اقوی ہے۔

لیقطع اس کاتعلق و لقد نصر کم ہے ہاوران دونوں کے درمیان اس کی حقیقت کی تحقیق ہے۔ ای نصر کم الله لیهلک اور یهلک کے ساتھ اس کی تقیراس لئے کی کرقر آن کریم میں یقطع جعل اور اختلف کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بدر میں ستر (۵۰) صنادید قریش آتا ہے۔ بدر میں ستر استخد ام ہے کیونکہ مقتول اور منبز معلی کہ وہلی کہ یہ سکہ تمعنی صنادید قریش کی قدر ہوئے۔ اوید کہ یہ سست میں استخد ام ہے کیونکہ مقتول اور منبز معلی کہ وہلی کہ یہ کہ تو بعد کے لئے ہے المحانبین خیبہ ضد ہے طفر کی۔ صوعه و اخواہ و کے سرہ و الله یہاں لفظ او تر دید کے لئے تھیں بلکہ تنویع کے لئے ہے المحانبین خیبہ ضد ہے طفر کی۔

ربساعیۃ سامنے کے جاردانت ،او پر کے دو ثنایا علیا اور نیچے کے دو ثنایا تنفلی کبلاتے ہیں۔ان جاروں میں دا بنی طرف کا نیچے کا دانت پورانہیں بلکہاس کا ایک کنارہ شہیدا ہوا تھا۔اویتو ب بمعنی الا ان یاالی ان ہے۔پس یتو ب منصوب ہے، باضار ان لیقطع پر عطف کی جہے نہیں اور الی متعلق ہے مقدر کے۔اب اس صورت میں کلام کا تعلق لیس لمات المنے سے ہوجائے گا۔

ر لط : ..... کچیلی آیات میں محاجه لسانی کا بیان تھا۔ اب ان آئندہ آیات میں دور تک محاجه سنانی کا ذکر آر ہاہے۔ اول غزوہ اُ حد کا بیان اُ اُ اُندہ آیات میں دور تک محاجه سنانی کا ذکر آر ہاہے۔ اول غزوہ اُ حد کا بیان اذ غدوت میں دوسری غزوہ بدر کا بیان آیت و لفد نصسو کم میں کیا جارہ ہے پھر آگے چل کرغزوہ مراءالا سد کا بیان آیت الذین استجابو الله الله علی آئید بھی مقصود ہے۔ اللہ ین استجابو الله الله کی تائید بھی مقصود ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ..... جنگ اُ حد کی تفصیل : ....... بدر میں شکست کھا کر انقام کے جوش میں مشرکین بے تاب تھے۔ ابوسفیان نے عہد کیا تھا کہ جب تک بدر کا انقام نہیں لوں گا شال تک نہیں کروں گا۔ای سلسلہ میں اس نے ذی الحجہ سے جیس مدینہ کے قریب جا کر دو فحتر سواروں کے ساتھ دھوکہ سے دومسلمانوں کو پکڑ کرفل کردیا۔ آپ کی کواطلاع ہوئی تعاقب کیا کیالیکن ابوسفیان نکل گئے تھے غرضکہ اس شم کی حچیوٹی جھوتی باتیں چیش آتی رہیں۔ یہاں تک وسطِ شوال ۳ھ بمطابق ۹۲۵ء میں أحد کا گرم اورمشہور معرک وقوع پذیر ہواجس کا اثر وُ وراور دیر تک رہا۔

واقعہ کی ضروری اور بیجائی تفصیل اس طرح ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے سرداروں نے ابوسفیان پرزور و پاکہ اگرتم مصارف کا باراٹھا سکتے ہوتو بدر کا انتقام اب بھی لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آ مادگی ظاہر ہونے پرزور وشور سے تیاریاں شروع کر دی تنبیں اور ملک میں عام چندہ کیا گیا۔ کنانہ اور تہامہ کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ابوغرہ شاعر نے تہامہ میں گشت لگا کر جوش وخروش کی آگ لگادی شام کی تجارت کا پچاس ہزارمثقال سونااورا یک ہزاراونٹ بورابورااس چندہ میں شامل کرلیا گیااورعورتیں بھی تقویت کے ساتھ آئیس اور بڑے بی سروسا مانی کے ساتھ ابوسفیان کمانڈراعلیٰ بنائے گئے۔اس طرح مکہ ہے روانہ ہوکر م شوال بروز بدھ مدینہ کے قریب بڑاؤڈ ال دیا گیا۔ آ تخضرت ﷺ نے صلاح ومشورہ کے لئے انصارٌ ومہاجرینؓ کوجمع کیا۔عبداللہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں کی رائے تھی کہ لڑائی کے لئے باہر نہ نکلا جائے بلکہ اندررہ کرحملہ کوروکا جائے ،اور آپ ﷺ کی رائے بھی یہی تھی جس کی تائیدایک خواب ہے بھی ہو چکی تھی۔ یہ پہلا موقعہ تھا کہ ابنِ ابی کی رائے آتحضرت ﷺ کے موافق ہوئی ہیکن صحابہ "نے پُر جوش طریقہ پراس رائے کی مخالفت کی اور باہرنکل کر جنگ کرنے پر آ مادگی ظاہر کی میں کر بادل ناخواستہ آتحضرت ﷺ دولت کدہ (غربت کدہ) میں تشریف لے گئے اور سلح اور ہتھیار بند ہوکر برآ مدہوئے اورفوج کو مارچ کا تھم دے دیا۔لوگوں نے عرض بھی کیا کہ غالبًا آپ ﷺ کی رائے کے خلاف ہم نے پچھ جراُت سے کام لیا ہے،آپ علی نے فرمایا'' نبی کے لئے ہتھیارزیب تن کرنے کے بعد جائز نبیں ہے کہ اس سے پہلے اپنے ہتھیار کھولے کہ اللہ اس کے اوراس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کرئے "آخر کار جمعہ کے روز مدینہ سے لشکرِ اسلام حرکت میں آیااورا بن ابی مع اپنے تین سو (۳۰۰) ساتھیوں کے دبا دبایا ساتھ ہولیا اورموقعہ پا کر کھسک گیا۔ دشمن کی تعداد تنین ہزارتھی جن میں دوسوسوار اور سات سوزرہ پوش جوان تھے۔ ميمنه كےرسالدارخالدین الوليداورميسره كاعكرمه بن ابی جهل تھااور ناسخ التواریخ کےقول کےمطابق یا نچے ہزار كفار كانشكرتھا جس میں تمین هزارشتر سوار ، دوسواسپ سوار اورسات سوزره پوش پیاده منصے۔ادھرمسلمان کل سات سویتھے جن میں کل سوزرہ پوش اورصرف دوسوار تنے۔ مدینہ سے تین میل فاصلہ پراُ حد کے دامن میں جنلی سفیں آ راستہ ہوئیں۔

آ تخضرت بھی نے عبداللہ بن جبرگو بچاس تیرا ندازوں کیساتھ اُ حد کے اس درہ پرتعینات کردیا جوآب بھی کی اور فوج کی پشت پر تھا اور یہ فرمایا تھا کہ اگرتم دیکھوکہ پرند ہے سلمانوں کا گوشت نوج نوج کھارہ ہے ہیں تب بھی اپنی جگہ ہے مت بلناو انسا لسن تسز ال غدالیہ نا مدانست مکانکم کیا اشوال نیچر کے روز لڑائی شروع ہوئی۔ اول حضرت زبیر نے اپنے دستہ کو لے کر حملہ کیا اور قریش کے میں کھس پڑے۔ ان کے میں کھس پڑے۔ ان کے میں کھس پڑے۔ ان کے مشہور بارہ سرداروں میں سے آپھ کھم بروار حضرت کی ہے اور باقی اوروں نے اوران کی مفیس الث دیں۔

 بہتر ہے کہ مال ننیمت جمع کرنے کا تو اب بھی گئے ہاتھوں حاصل کر آیا جائے کہ ہم خرماوہ ہم تو اب کا مصداق ہوجائے اس لئے دوسری طرف متوجہ ہوگئے۔ صرف عبداللہ بن جبیر اپنے گیارہ ساتھیوں سمیت مور چہ پر ڈٹے رہ لیکن خالد کاریلہ ندروک سکے اور مور چہ دشن کے قبضہ میں چلا گیا۔ اب آ گئے کفار، پیچھے بھی کفار۔ آنحضرت کی تیروں اور پھروں کی بوچھاڑ ہوئی یہاں تک کہ دندان مبارک ایک ریزہ شہید ہوگیا، پیشانی پر زخم آیا، رخساروں پر معفر کی کڑیاں گھس گئیں، اور اسی افرا تفری میں ایک گڑھے میں گر کرلوگوں کی نظروں ہے اوجھل ہوگئے۔ اسی فل غیاڑہ میں کسی نے پکار دیا کہ رسول اللہ (خاکم بدہن) شہید ہوگئے اس وحشت ناک خبر نے مسلمانوں کے رہے سے ہوش وحواس اور ثبات واستقلال کو متزلزل کر کے رکھ دیا اور جو جہاں تھا و ہیں سراسیمہ ہوکررہ گیا۔ باشناء چند حضرات کے سب کے بیرا کھڑگئے جوان خطرات اور آفات کی موجودگی میں ان حضرات کی جلالت قدراور عظمت شان کے باوجود ظاہر ہے کہ اسباب کے درجہ میں سبتہ نہیں ہے۔

عافظ ابن ججڑنے فتح الباری میں ان روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ شروع میں مسلمانوں کے سراسیمہ ہونے کی وجہ سے تعداد کم تقی لوگ ادھرادھر کھیل گئے تتھے اور جو جہاں تھاوہیں رو گیا ہمین کھرآ ہت آ ہتہ جوں جوں موقعہ ملتار ہالوگ آ تخضرت ﷺ کے پاس بیٹنج گئے۔

جانثار صحابہ است آنخضرت کے کا وفات کی غلط خرجوگرم ہوئی تو تمین طرح کے لوگ ہوگئے۔ پچھلوگ تو ایسے سراسیمہ ہوئے کہ انہوں نے مدینہ ساور رمنہیں نیا اور پچھلوگ جان پر کھیل کرلڑتے رہے بعض لوگوں نے مایوس ہو کرسپر ڈال دی کہ اب لڑنے ہے کیا فائدہ؟ طبریؒ نے روایت کی ہے کہ اس موقعہ پر جب انس بن نفر "نے حضرت عمرؓ اور طلحۃ اور چندمہا جو بن اور انصارؓ کو دیکھا کہ مایوس ہوکر بیٹھ گئے ہیں تو پوچھا کہ بیٹھ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہار سول اللہ کے نوشہادت پالی ہے۔ انس ہولے کہ رسول اللہ بھی کے بعدتم زندہ رہ کرکیا کرو گے؟ تم بھی ان ہی کی طرح لوگر جان دے دویہ کہہ کرکھار پر حملہ آ ورہوئے اور شہادت پالی۔

حضرت عرفر ماتے ہیں کہ انس بین نفر اس وقت میرے پاس سے گزرے اور جھے سے دریافت کیا کہ رسول اللہ بھٹے پرکیا گزری؟
میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ بھٹے شہید ہوگئے ہیں، انسٹ نے کہارسول اللہ اگر شہید ہوگئے تو اللہ تو زندہ ہے، یہ کہ رکٹوارمیان سے کھٹے کی اوراس قد راز ہے کہ شہادت حاصل کر لی این بشام میں ہے کہ حضرت انسٹ نے اس واقعہ میں سر (۵۰) نفم کھائے۔
خالدا یک دستہ فوج لے کرآنم مخضرت بھٹے کی طرف بڑھے۔ آپ بھٹے اس وقت تمیں (۳۰) صحابہ کے ساتھ پہاڑ پرتشریف رکھتے تھے۔ خالد کو آثاد کھے کرفر مایا کہ خدایا یہ لوگ یہاں تک ند آنے پائیس۔ حضرت عرش نے چندمہاج میں اورانساز کے ساتھ آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا اوران کو ہٹا دیا۔ ابوسفیان سپر سالار قریش نے درہ کے قریب بیٹی کر للکارا کہ اس گروہ میں مجمد بھٹے ہیں یانہیں؟ آخضرت بھٹے نے اشارہ فر مایا کہ کوئی جواب ندوے۔ ابوسفیان نے پھر حضرت ابو پھڑ وعرضانا م لے کر پکارا کہ یہ دونوں ہیں یانہیں؟ کین جب سے نے کوئی جواب ندویا تو کہنے لگا کہ ضرور یہ لوگ مارے گئے ، حضرت عرشے ندرہا کیا یکارا شے کہ دھمن خدا! ہم سب زندہ ہیں۔ ابوسفیان کہنے لگا

اعل هبل لیعن اسے مبل بت زندہ باد، آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر ﷺ مرمایا کہ جواب دواللہ اعلیٰ و اجل کہ خدابلندو برتر ہے۔

بنوسلمداور بنوحار تذکاوا قعصحابدگی سربلندی کا ثبوت ہے:.....دهمت طانفتان میں بوسلمداور بنوحار شک جن گروہوں کا ذکر ہے عبداللہ اوراس کے تین سوساتھیوں کے میدانِ جنگ ہے پسیا ہونے کی وجہ سے ان کے پیربھی پچھا کھڑنے لگے تضاوران میں پست جمتی بیدا ہونے لگی تھی۔ اور واپسی کا دسوسہ گزرنے لگا تھا۔ نیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھااور وہ سوسہ ؤور کر دیا۔ اس عنایت آمیزعماب میں بھی کیسی بشارت موجود ہے کہ نجرم کی خفت و لیقد همت ہے بتلائی کہ واپسی نہیں ہوئی بلکہ صرف واپسی کاوسوسہ پیدا ہوا۔اس لئے ہماری ولایت سے خارج نہیں ہوئے چنا نچہ اس لطف آمیز شکایت کی مجہ سے بید حضرات اس عمّاب ہے کہیدہ خاطریا رنجيده نبيس يتھے۔ كيونكه اس كے ساتھ و الله وليھ ماجھى فرمايا گيا ہےوہ جس كواپنا كهه ديں اس كى نازش وافتخار كا كيا بوچھنا؟

معمر كهرُ بلدر: .....وله قد نصو كم الله مين واقعهُ بدرك من امداد غيبي اورتا سَدِ البي كا تذكره ٢- بيمشهورمعركة هر بمطابق ۶۲۳ ء میں اس طرح پیش آیا کہ ابوسفیان سردار قریش مشترک مال تجارت لے کرشام ہے واپس آرہے ہتھے کہ مسلمانوں کے حملہ کی غلط خبرین کر قریش کے پاس قاصد بھیجا جس ہے مسلمانوں کیخلاف تمام مکہ امنڈ آیا۔رسول اللہ ﷺ بیین کر تمین سوآ دمیوں کے ہمراہ مدینہ ے روانہ ہوئے ، عام مؤ رخین کا خیال ہیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کامہ بینہ ہے لکانا صیرِف ابوسفیان کے قافلہ کولوٹنے کے لئے تھا۔ کیکن واقعہ ابیانبیں ہے۔ کیونکدابوسفیان کے ساتھ صرف جالیس آ دمی تنے اور وہ نہتے ، جنگی ارادہ سے جن کا سفرنہیں تھا کہ ہتھیار بند ہوں ادھر آ تحضرت ﷺ تمن سوبیادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ قرآ نِ کریم نے سورہ انفال میں جہاں اس واقعہ کی تصویر سکھا احر جال رہال الغ كالفاظ كساته هينى بوال سحابة كي اليكيان كوموت كمنديس جانے تعبيركيا بريس جاليس نستة وميول كے مقابله میں تین سو بہا درصحابہ گوموت کے مندمیں جانے ہے تعبیر کرنا کس طرح صحیح ہوسکتا ہے معلوم ہوتا ہے ارا دہ پچھے دوسراہی تھا۔

بہر حال ۸رمضان ۲ھے کو آنخضرت ﷺ تمن سوتیرہ (۱۳۳) اصحابؓ کے ساتھ جن میں تیرای (۸۳) مہاجرینؓ اور باتی انصارؓ تھے۔لشکرطالوت جولشکر جالوت کے مقابلہ میں نکلاتھا اس کا عدد بھی تین سوتیرہ (۱۳۱۳) تھا۔ مدینه منورہ سے روانہ ہوئے قریش کی فوج ساڑھےنوسو(۹۵۰) کی جمعیت تھی جن میں بڑے بڑے سور ماشر یک تھے۔مدیندمنورہ سے چیدمنزل پر بدر میں سے ارمضان۲ھ کو بیر پہلا معركة حق و باطل گرم ہوا۔ آپ ﷺ نے دعا كى كەخدايا اگر بيمسلمان مارے گئے تو دنيا ميں تو حيدكى منادى كرنے والا كوئى ندر ب گا۔ چنانچیہ کفار کوشکست فاش ہوئی ۔مسلمانوں میں صرف چود ہ ( ۱۴) آ دمی شہید ہوئے جن میں جیم مہاجرٌ اور آٹھ انصارٌ تھے۔قریش کی طرف سترمقتول اوراسی قدر گرفتار ہوئے ۔مقتولین میں ابوجہل ،عتبہ بن رہید، شیبہاور بڑے بڑے بہادر تھے جو کام آئے۔وہ چودہ سردار جودارالندوہ میں آنخضرت کے آل کی سازش میں شریک ہتھان میں سے گیارہ مارے گئے یہ تین جو بچے وہ اسلام لے آئے اس طرح مکہ میں کفر کی کمرٹوٹ گئی اور جولوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد بھی کم وہیش ستر (۷۰)تھی۔جن میں قریش کے بڑے معزز سردار بھی تھے۔ایک روز پہلے آتخضرت ﷺ نے میدانِ جنگ ملاحظہ فر ما کر کہا تھا کہ کل انشاءاللہ فلاں کا فراس جگہ اور فلاں فلاں اس حکمائل ہوں گئے۔ گرفتار ہونے والے میں حضرت عباس ،حضرت عقبل ، ابوالعاص بن الربیع ، ولید بن الولید تھے۔ ان سرداروں کا اس طرح ذلت کے ساتھ گرفتار ہوکر آنا ایک عبرت انگیز سامان پیدا کررہاتھا جس ہے مسلمانوں کے دل پراٹر ہواحتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ کی زوجهٔ مباركه حصرت سوده كى نظر جب ان قيد يول يريزى توب اختيار بول أقيس اعسطيت بسايديكم هلامه كراما يعني كرفار مون سے شریفوں کی طرح مرجانا تمہارے لئے بہتر تھا۔ آپ بھی نے ان میں ہے بعض سے مالی فدید لے کر چھوڑ دیا اور پڑھے لکھے اسیروں

کا تاوان بیمقررہوا کہ دہ انصاری بچوں کو تعلیم دیں اور لکھنا سکھلا دیں جنگ بدر کا نام' 'یوم الفرقان' رکھا گیا ہے۔جس نے دودھ کا دودھ اور پائی کا یائی کرکےر کھویا۔

فرشتوں کی کمک یا عیبی امداد:.....خدائی فوج (ملائکہ) کی امداد کےسلسلہ میں تین وعدے کئے ہیں ایک ہزار کا، تین بزار کا، پانچ بزار کا۔سوان تینوں وعدوں کا ایک سبب تو مشترک ہے یعنی صبر وتقوی جوآیت بالابسلسی ان مصبب روا و متقو امیں بھی بیان کیا گیا ہے لیکن تینوں کے علیحدہ علیحدہ اسباب بھی ہیں۔مثلا اول کا سبب سورہ انفال میں استغاثہ اور دعا کامنونا بتلایا گیا ہے۔ دوسری امداد کا سبب خود جلال محقق کے کرزین جابرمحار بی کی طرف سے کمک بینچنے کی خبر سے مسلمانوں کا سراسیمہ اور پریثان ہویا ذکر کیا ہےاور تیسری امداد کا ہاعث خود آیت میں صبر وتقویٰ ندکور ہے تا ہم اس میں اختلاف ہے کہ آیا تیسراوعدہ پورا ہوا ہے یانہیں جشعبی کی رائے یہ ہے کہ بیوعدہ مشر وط تھا۔ یسأت و محم من فو دھم کے ساتھ اور چونکہ کرزین جابر کی طرف سے کمک نہیں پہنچ سکی اس لئے ایفا ، وعدہ کا سوال بھی پیدائبیں ہوتا کیکن جن لوگوں نے اس کومشر و ط وعدہ نہیں بلکہ مطلق وعدہ پرمحمول کیا ہے تا کیڈومبالغہ کے لئے وہ اس کا

تعینول وعدول کا ایفاء:..... نیزاس میں بھی اختلاف ہے کہ قین ہڑار کے وعدہ میں پہلا ہزاراور پانچ ہزار کے وعدہ میں ایک ہزاراور تین ہزار بھی داخل ہیں یا ان کےعلاوہ تعداد مراد ہے۔اورلطیفہ اس خاص تعداد میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ کافرایک ہزار تھے۔اس لئے ایک ہزار فرشتے مقرر کئے گئے، پھرمسلمانوں کی نسبت کا فروں کے تین گنا ہونے کی وجہ سے بیعد د تین گنا کردیا گیا کہ کا فروں ہے تین گوندر ہے پھرکشکر کے بانچوں حصوں ،مقدمہ،میمنہ،قلب،میسرہ ،خلف کےلحاظ سے ہرحصہ کےمقابلہ میں ایک ایک ہزار کردیا گیا۔ عروہ بن زبیرگی روایت ہے کہ مدینہ میں چونکہ حضرت زبیر کا عمامہ زروتھا اس لئے ملائکہ بھی زروعماموں کے ساتھ آئے اور ابن عباسؓ کی روایت میہ ہے کہ بدر میں ملائکہ سفید عمائم میں تھے۔جن کے شملے مابین الکنفین پڑے ہوئے تھے۔لیکن دونوں میں تطبیق کی صورت میہ ہوسکتی ہے کہ حضرت جبریل کا عمامہ زرداور ہاقی کے سفید ہول گےاور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حمز ہ گونعامہ کے بیروں جبیار تگ معلوم ہوااور حضرت علی کوسفید صوف کااور حضرت زبیر گوزر داور حضرت ابو د جاند گوسرخ معلوم ہوااورا حدمیں فرشتوں کا مداد کے لئے آنائسی قوی دلیل ہے ثابت نہیں اور یوں حفاظتی طور پر ساتھ رہنا وہ سری بات ہے۔

مقصد ِمقام: ...... حاصل آیات کا بہ ہے کہ اُحد میں مسلمانوں کی اہداد عیبی سے محرومی کے دوسبب ہیں۔ایک غزوہ بدر میں اساریٰ بدر کوفند یہ لے کر چھوڑ دینا جوتمہارے تقویٰ کے شایانِ شان نہیں تھا اور جس کے باعث نقصان ہونے کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی۔ دوسرے خاص غز وۂ احد میں مور چہ ہے ہٹ کر تھم عدولی کرنا اور ڈسپلن قائم نہ رکھنا سبب ہواغر ضکہ بدر میں جس طرح کامل اطاعت اورتفقویٰ کی برکت ہے منصور ومظفر ہوئے اس طرح احد میں صبر وتفویٰ میں اختلال سابق ولاحق کی نحوست ہے فتح مندنہیں ہو سکے۔

کیفیت نصرت: ......فرشتوں کے نزول کی غرض جوآیات ہے معلوم ہوتی ہے یعنی مسلمانوں کے دل کوسکون وطمانیت بخشا قر آن کے اس صریحی بیان کے بعد اس پرکسی طرح کا شبہ واقعہ بیں ہوتا ، رہایہ کہ طریق سکون بخشی کیا تھا؟ سومکن ہے کہ باطنی تصرف ہے جیسے کہ ابتداء وحی میں آنخضرت ﷺ پرتصرف جبرئیلی کیا گیا تھااور جیسا کہ بعض مشائخ تصوف کے یہاں یہ تصرف معمول بہا ہوتا ہے۔قلوب مؤمنین میں قوت تثبیت پہنچادی گئ ہواس لحاظ ہے نہ فرشتوں کا نظر آ نا ضروری ہےاور نہ بیشبہ رہتا ہے کہ اس طرح تو ایک بی فرشته سب کو ہلاک کرسکتا تھا۔ پھرتین ہزار کی کیا ضرورت تھی؟ در آنحالیکہ پھربھی ملائکہ نے سب کفار کو ہلاک نہیں کیا نیزیہ شبہ بھی نہیں رہتا کہ فرشتوں کے بل ہوتہ پر جنگ کرائی گئی تو صحابہ گی خو بی اور کمال کیار ہااور کفار کی شکست کیوں قابل ملامت ہوئی ؟

مقصد نصرت: ..... کونکہ قرآن کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلی غرض فرشتوں کے شریکِ جنگ کرنے ہے ان کوشریک تعتل کرنائہیں تھا۔ بلکہ محض دلجمعی اور ڈھارس بندھانے کی خاطر ایسا کیا گیا۔اس لئے اتنی تعدا در کھی گئی اوراس لئے پہلے ہےان کی آمد کی اطلاع دے دی گئی تا کہ اطمینان وخوشی کی لہر دوڑ جائے اور دل جوش ہے لبریز ہوجائیں اور فی الحقیقت تا ئید ونصرت فرشتوں ہے نہیں ہوئی کہ بیکام دراصل خداوندِ قند وس کا ہے، وہی کارساز ہیں ،انسان چونکہ محسوسات کا عادی ہے اس لئے برائے نام فرشتوں کو بہانہ بنادیا گیااوراس لئے ایک آ دھفرشتدایک آ دھ صحالی <sup>ط</sup> کود کھلا بھی دیا گیااور ''افسدھ حیسزوھ' مکلمات جبر ملی ایک آ دھ کوسنواد ہے گئے ہلکہ ف احسر بسوا فوق الاعناق کی روسے ایک آ دھ کا فرکا سربھی الگ کر کے دکھلا دیا گیا تا کہ عین الیقین اور دیکھ کر پوری طرح شرح صدر ہوجائے ورنداصلی کام فرشتوں کافشیتو اللذین المنوابی تھا۔

فرشتے اور جنات بھی شریک قال ہوئے یا نہیں؟:.....رہایہ شبر کہ جنات بھی شریک جنگ ہوئے یانہیں؟اگر تھے تو دونوں کے ساتھ باایک کے ساتھ؟ سوتینوں صورتیں ممکن ہیں۔(۱) کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہانسانوں کی طرح جنات بھی چونکہ مؤمن و کا فر ہیں اس لئے اور دوسرے احکام کی طرح جہاد کے بھی مکلّف ہوں اور دونو ں صفوں میں شریک جنگ و قبال رہے ہوں اور انسانوں نے انسانوں اور جنات نے جنات سے قبل کیا ہو۔ (۲) یا صرف مسلمانوں کے ساتھ منگف ہونے کی وجہ ہے مؤمن جنات شریک جہاد رہے ہوں ۔ تمر ملائکہ کی طرح محض تقویۃ اور تصرف بالحق کے لئے نہ کہ قتال کے لئے اس صورت میں آیات میں ان کاعدم ذکر عدم واقعی کو متتلزم نبیں ہے۔خطاب میں اصل انسان ہیں جنات ان کے تابع ہیں جیسیا کہ اصل خطاب مرد دوں کو کیا گیا ہے عور تمیں ان کے تابع جمعی کی ہیں۔(m) بیجی ممکن ہے کہ کسی طرف بھی جنات شریک نہ ہوئے ہوں۔رہاان کے مکلّف ہونے کا معاملہ یا تو وہ احکام جہاد ہی کے مكلّف نه ہوں اور ہوں بھی تو آپس میں ہوں ، انسانوں كے ساتھ ياان كے مقابلہ پر نه ہوں ـ

لطا نف آیت:........ تخضرت ﷺ کا قبیله رعل و ذکوان وعصیه یا دوسرے کفار کے حق میں بدوعا فرما ناتحض اینے ،جنباد کی وجہ سے تھا۔اس سلسلہ میں پہلے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔اس لئے عصمت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہونا جا ہے ۔ آ بت لیسس لیل من الامو کامنشاریہ ہے کہ جب تک حق تعالیٰ کی طرف ہے طعی طور پر کسی کے تفر کاعلم نہ کرا دیا جائے۔ ہروقت اس کے مسلمان ہونے کا احمال رہتا ہے چنانچہاس کے بعد بعض لوگ مسلمان ہوئے بھی اس لئے ایسی صورت میں بددعا کب مناسب ہے، نیز مشیت البی کے بغیر کوئی تدبیر بھی مؤثر نہیں ہے اس لئے اس کی فکر میں نہ پڑنا جا ہے کیونکہ زیادہ فکر اصلاح ہی ہے تم وغصہ پیدا ہوجا تا ہے جس کا علاج صبر ہے اور حاصل صبر کا نا گوار بات کو بی جانا ہوتا ہے۔ کیکن جب کفارمسلمان ہوجا میں گے یا ہلاک و ہر باد ہوجا ئیں گےتو بیدونوںصورتیں آ پ کے عین منشاء ہیں۔اس کئے نا گواری فتم ہوکرصبر کی انتہاء ہوجائے گی یعنی اس کی ضرورت باتی تہیں رہے گی ۔افتھمت المنحاس ہےمعلوم ہوا کہ گناہ کا وسوسہ حدیث النفس اور ھیم کے درجہ میں والایت کے منافی نہیں ہے۔

**يْـَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَاتَأْكُلُو! الزَّبْوا ٱلْخَنَعَافًا مُّضْعَفَةٌ م** بِـاَلِفٍ وَدُونِهَا بِاَنْ تَزِيدُوا فِي الْمَالِ عِنْدَ حُلُولِ الَاجَلِ وَتُوَخِّرُوا الطَّلَبَ وَّاتَّقُوا اللهَ بِتَرُكِهِ لَـعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (شُر) تَفُوزُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي ٓ أَعِدَّتُ لِلْكُلْفِرِيُنَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ وَالْكِينُهُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ ﴿ شَا وَعُوآ بِوَاوِ وَدُونَهَا **اِلَى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرُّضُهَا السَّمُواتُ وَالْآرُضُ لَا** أَى كَعَرُضِهِـمَا لَوُ وَصَلَتُ إحْدَاهُمَا بِالْانْحَرٰى وَالْعَرُضُ اَلسَّعَةُ أَعِدُّتُ لِلْمُتَّقِينَ﴿٣٣﴾ اَلله بِعَمَلِ الطَّاعَاتِ وَتَرُكِ الْمَعَاصِي الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فِي السَّرَّآءِ وَالصَّرَّآءِ أَي النُّسُرِ وَالْعُسُرِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ اَلْكَافِينَ عَنُ اِمْضَائِهِ مَعَ الْقُدُرَةِ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ مِمَّنَ ظَلَمَهُمُ آي التَّارِكِينَ عُقُوبَتَهُ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيُنَ (mm) بِهٰذِهِ الْاَفْعَالِ آي يُثِيَبُهُمُ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُو فَاحِشَةً ذَنْبًا قَبِيُحًا كَالزِّنَا أَوْ ظَلَمُوٓا ٱنْفُسَهُمْ بِمَادُوْنَهُ كَالْقُبُلَةِ ذَكُرُوا اللهَ آئ وَعِيَدَهُ فَاسُتَغُفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمُ وَمَنُ اَى لَا يَّغُفِرُ الذَّنُوبَ اِلَّا اللهُ لَنْ وَلَمْ يُصِرُّوا يُدِيْمُوا عَلَى مَافَعَلُوا بَلُ إِقَلَعُوا عَنُهُ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (١٦٥) أَنَّ الَّذِي أَتَوُهُ مَعُصِيَةٌ أُولَئِكَ جَزَاءُ هُمُ مَّغُفَرِةٌ مِّنُ رَّبِهِمُ وَجَنَّتُ تَـجُـرِيُ مِنُ تَحْتِهَا ٱلْاَنُهلُ خَلِدِيْنَ حَـالٌ مُـقَـدِّرَةٌ أَى مُقَدِّرِيْنَ الْخُلُودَ فِيهَا ۚ إِذَا دَخَـلُوهَا وَنِعُمَ آجُورُ العلمِلِينَ (٣٠٠) بِالطَّاعَةِ هذَا الْآجُرُ

.....مسلمانو! سودکی کمائی ہے اپنا پیٹ نہ مجرو۔ دگنا چو گنا کر کے (لفظ مسطنع فیۃ الف کے ساتھ اور بغیر الف کے ہے اس مال کے بڑھنے کی صورت رہے کہ مدت ختم ہونے پر مطالبہ کوتو مؤخر کر دیا جائے اور سودی رقم میں اضافہ کر دیا جائے )اور اللہ ہے ڈرو (اس کے جھوڑنے کے سلسلہ میں ) توقع ہے کامیاب ہوجاؤ کے (نجات یا جاؤگے ) اوراس آگ سے ڈروجو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہے( کہیں تم کواس میں عذاب نہ دیا جائے )اوراللہ اورال کے رسول کی فرما نبر داری کروامیدیہ ہے کہ رحمتِ اللی کے مستحق ہوجاؤ کے اور دوڑ و (بیواو کے ساتھ اور بغیر واو کے ہے )اپنے پروردگار کی بخشائش کی طرف۔ نیز جنت کی طرف جس کے پھیلاؤ کا حال بیہ کہ تمام آ سان وزمین کے برابر ہے( یعنی ان کے پھیلا ؤ کے برابر ہے۔اگر ایک دوسرے کےساتھ جوڑ کر پھیلا یا جائے اورعرض کے معنی کشادگی کے ہیں) جومتفتیوں کے لئے تیار کی گئی ہے (جواللّٰہ کی طاعات بجالانے والے اور نافر مانی سے بیچنے والے ہیں) جن کے اوصاف یہ ہیں کہ خرچ کرنے والے ہیں (اللہ کی طاعت میں ) خوشحالی یا تنگ دی (بیعن سہولت ہو یا تنگی ) غصہ کو قابو میں رکھنے والے ہیں ( قعررت ہوتے ہوئے اس کے مقتضی برعمل نہیں کرتے ) اورلوگوں کے قصور معاف کردیتے ہیں ( لوگوں برظلم کرنے والول کی سزا ہے درگذرفر ماتے ہیں )اور اللہ تعالیٰ نیک کر داروں کو پسند کرتے ہیں (اس طرح کے نیک کام کرنے والوں کوثو اب عطا کرتے ہیں ) نیز وہ لوگ ہیں کہان ہے جب بھی کوئی سخت برائی کی بات ہوجاتی ہے ( زناجیسی بدترین برائی ) یااپنی جانوں کوآ لودہ معصیت کرلیں (فاحشہ ہے کم درجہ کی برائی جیسے بوسہ وغیرہ لے لینا) تو فوز االلہ ( کی وعید ) کی باد ان میں جاگ اُٹھتی ہے۔ پس اللہ ہے وہ اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور کون ہے ( کوئی نہیں ) بجز اللہ کے جو گنا ہوں کی مغفرت فر ماوے اور اصرار (جماؤ) نہیں کرتے جو کچھان سے سرز د ہو گیا ہے ( بلکہ اس سے ہث جاتے ہیں ) پہ جان ہو جھ کر ( کہ جو کچھان سے سرز د ہواہے وہ معصیت ہے ) یہی لوگ ہیں جن کے لئے ان کے پروردگار کی طرف سے عفوہ بخشش کا اجر ہے اورا لیے باغات ہیں جن کے پائیس نہریں جاری ہیں، ہمیشہ وہ ان ہی باغول میں رہیں گے (جب ان میں واخل ہوجا کیں گے خالمدین حال مقدرہ ہے تقدیر عبارت ایسے ہے مقدرین المخلود) اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے جو (طاعت کے ) کام کرنے والوں کے حصہ میں آئے گا (بیبدلہ)

محقیق وترکیب: ........بواو و دونها یعی و ساد عواجمله اطیعوا پرمعطوف ہونے کی صورت بیں اور یاصرف ساد عوا جملہ متانعہ ہونے کی ترکیب پرعسوضه افرض کی تخصیص مبالغہ کے لئے ہے کہ جب چوڑائی اتی ہے تہ لمبائی کا کیا ہو چھنا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ باتی پیشبہ کہ جب جنت آسانوں میں ہوتو پھراس کی چوڑائی کا آسان وزمین کے برابر ہونے کا کیامعنی؟ جواب یہ ہے کہ جنت آسانوں کے اندرنہیں ہے بلکہ آسانوں سے او پرعرش کے بنچ ہے۔ چنا نچہ حدیث میں فردوس کے متعلق ہے کہ انها فوق المسمون و تحص المعوش ہاں البتہ باب جنت آسانوں میں ہونے کی وجہ سے بجاڈ اجنت کو آسانوں میں کہد دیا جاتا ہے۔ کے عوضها مسرعلام میں اشارہ کردیا ہے کہ عبارت بحد ف المصاف ہے اور اوا ق تشبیہ بھی محذوف ہے۔ چنا نچہ مورہ حدید میں عرضها محموض المسماء و الارض ہے اس میں اختلاف ہے کہ تشبیہ حقیق ہے یانہیں۔

والعوض السعة لعنى عرض يهال بتمعنى چوڑائى مستعمل نہيں ہے بلكة بمعنى كشاوگ ہے۔ عرب بولتے ہيں بلاد عريضة اور بولتے ہيں هذا دعویٰ عريضة. ای واسعة عظيمة اب كسی سوال وجواب کی ضرورت ہی نہيں ہے تقی ہے مراداگرا تقاء من الشرک ہے تو عاقبت كار جنت كامستحق ہوگااورا تقاء من المعاصی ہے تو بلاعقوبت مستحق جنت ہوگا۔

و الكاظمين. كظم القربة كَيْتِ بِيَلِم شُكَ بَعِرَكُر بِنْدَكُردى جائے كظم الغيظ عُصَهُو في جانا، ضبط كرنا، ارشاد نبوي بهمن كظم غيظًا وهو يقدر على انفاذه ملاء الله قلبه امنًا و ايمانًا.

والعافین اس کاعطف کاظمین پرعطف عام علی الخاص کے بیل ہے ہے۔ عفوعام ہے نظم غیظ ہویا نہ ہو۔ نعم فعل ماضی ہےاوراجر فاعل ہےاور مخصوص بالمدح محذوف ہے جس کومفسر علام نے ذکر کیا ہے۔ یعن ہدا الاجو الذی ہو المعفوة والجنة.

رلط: ..... اُحدیمی مسلمانوں کو جو پچھ دھیکہ لگا تھا اس کا باعث ظاہر کسی درجہ میں مالی محبت کی پچھ زیادتی اور تقوی اور اطاعت میں کسی حد تک کی تھی۔ اس لئے ان آیات میں مالی حرص کی ممانعت ، تقویٰ ، اطاعت ، فر ما نبر داری ، ڈسپلن کی تلقین اور حدود شرح کی پابندی کی تعلیم دینی ہے۔ ابن حبان کی رائے ہے کہ پہلے الا تنہ خدو ا بطانة میں یہودوغیرہ سے ترک تعلقات کا تھم دیا جا چکا ہے ادھر یہودی سودی لین دین کی بندھن ایس تھی کہ سلمان ان سے تعلقات رکھنے پر مجبور تھے ، اس لئے ترک تعلقات کی رومیں اس سودی لعنت کو بھی بالکلیے فتم کیا جا رہا ہے۔

شانِ نزول: .....نمانهٔ جاہلیت میں سودی لعنت کا طوق جن لوگوں کے گلے میں پڑا ہوا تھا اس کی رسی مہا جنی سود در سود اور تنگ کردی جاتی تھی۔ جس سے غریب مدیون گھٹ گھٹ کر مرجا تا تھا۔ اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس رسی کوڈ ھیلا کرنا جا ہا بلکہ اس طوقِ لعنت ہی کو گلے سے نکالنے کے لئے بیر آیت نازل فرمائی۔

والندین اذا فعلو اکے متعلق عطا کی رائے ہیہ کہ ابوسعیدگی دکان پرایک خوبصورت عورت آئی ،عمدہ عمدہ محجور دکھلانے کے بہانہ اس کو دکان کے اندر لے گئے اور بے اختیاری میں اس کا بوسہ لے لیا۔اس نے اتسق اللہ کہا تو نادم ہوئے اور فوز اچھوڑ دیا اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ عرض کر دیا۔اس پر آیت نازل ہوئی اور مقاتلؓ وکلبیؓ یہ کہتے ہیں کہ آتخضرت نے ایک انصاری اور ثقیف کےایک شخص کے درمیان مؤاخات کرادی ،ا تفا قاتیقنی سی غزوہ میں تشریف لیے گئے اور انصاری بھائی ان کی خاتمی دیمجہ بھال کرنے لگا۔ایک روز گوشت خربید کرلائے اور تنقفی کی بیوی کودینے لگےاوراس بہاندان کے ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ مگر پھراس قدر ندامت ہوئی کہمریر دوہتٹر مارتے بھرے اور بھی ادھرنہیں پھرے حتی کہ تقفی غز وہ ہے واپس آئے تب بھی ملنے نہیں گئے انہوں نے اپنی بیوی ہے دریافت حال کیا تو کہنے تکیس کہ نوج ایہا کوئی بھائی ہواور سارا حال کہد سنایا ۔ آخر تنقفی خود ہی ملنے گئے تو ویکھا کہ انصاری بہاڑوں میں جینتے چلاتے بھررہے ہیں اورتو بہواستغفار میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچے حضرت ابو بکڑ کی خدمت میں ان کولایا گیا تو انصاری نے خود ہی کہا کہ میں برباد ہوگیا ہوں۔حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ اللہ کوغازی کے بارے میں جس قدر غیرت ہوتی ہے دوسرے سی کے بارے میں نہیں ہوتی۔ حضرت عمر کے پاس آئے انہوں نے بھی یہی کہا۔ آنحضرت بھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بھینے ' بھی اس طرح کے جملے ارشاد فریائے ،اس کے بعدان کے دل مجروح کی خشگی کا کیا ٹھکانا ہوگا۔لیکن حق تعالیٰ نے بی<sub>ہ</sub> آیت نازل فرما کر اس غریب کی تسکین فرمائی ۔

﴿ تشریح ﴾ :.....مهها جنی سُو و باسُو د درسُو د کی لعنت :.......نفس سود کی حرمت تو آیت بقره ہے معلوم ہو چکی ہے جیسا که عطاء کی روایت سے ثابت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں قبیلہ تقیف قبیلہ بی تغییر ہے سود کالین دین کرتے اور میعاد ختم ہونے پر دام بڑھا چڑھا کرمزیدمہلت لےلیا کرتے تھے جس کوسود درسود کہنا جا ہے۔ یا مجاہدٌ ہے مروی ہے کہلوگ خرید وفروخت کا معاملہ کیا کرتے لیکن جب مدت قتم ہونے پر آتی تو دام بڑھا کرمہلت بڑھالیا کرتے تھے اس طریقہ کی بندش کے لئے یہ آیت نازل ہوئی۔ فلاصہ یہ کہ او میں اضعافا مضعفہ کی قیداحتر ازی نہیں ہے بلکہ واقعی ہے کہ واقعہ ایسا ہی ہوتا تھایا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کیے' میاں مسجد میں گالیاں مت بکو' اسکایہ مطلب نہیں کہ سجد ہے باہر گالیوں کی اجازت ہے بلکہ زیادہ قباحت کے لئے بیوتید لگادی کئی ہے۔ پس سود کم ہویا زیادہ بہرصورت ناجائز ہے۔اس کاروبار میں جس قدرلوگ شریک ہوں خواہ دستاویز کی لکھت پڑھت کرنے والے یا دوسرےاعانت کرنے والے ماخوذ اورمسحق لعنت ہوں گے کمپنیوں اورفرموں ، بینکوں اور دوسری ننی ایجنسیوں اور کارو باری لاسُوں میں چیج در چیج صورتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں سود کی آ میزش اور امتیاز کا فرق ایک بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے جس کے لئے مبارت اور حذاقت فن کی ضرورت ہے۔ لطا نف آیت: .... یا ایه الدین امنوا سے اہل سنت نے استدلال کیا ہے گناہ کمیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج مہیں ہوتا۔ کیونکہ طاہر ہے کہ ربوا گناہ کبیرہ ہے اوراس کے کرنے والوں کومومن کہا جار ہاہے۔ نیزید آیت فرقۂ معتز لہ کی طرح فرقۂ مرجہ پر مجھی رد ہے۔ان کا قول ہے کہا گر کوئی عمناہ ایمان کے لئے مصرتہیں اور جہنم کی سزا بالکل نہیں ہوگی۔حالا نکہ آیت میں مؤمنین کے لئے وعید فرمائی ہے۔اس کئے امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ بیآیت قرآن کریم میں سب سے زیادہ خوفناک ہے۔

علامة تفتازاني وغيره نے ذكركيا ہے كه اعدت لسلمتقين اوراعدت لسلكفرين ہے معلوم ہوا كه جنت وجہنم پيدا ہوچكى ہيں اور موجود ہیں کیونکہ اعدت ماضی کا صیغہ ہے جس کو فقیقی معنی برمحمول کرنا اصل ہے۔

معتز له كاخيال ہے كه في الحال دونوں موجود تبيں -جيسا كه آيت ملك الله ادار الأحو قا مجعلها المنع ہے معلوم ہوتا ہے - ين معتز له كا ىياستدلال نهايت كمزور ہے كيونِكەمتىتىن كواس ميں داخل كرناز مانة استقبال ميں ہوگااورنه كەان كامخلوق ہونامستقبل ميں ہوگا۔ چنانچہ جعل تجمعنى خعلق تهيس ہے بلكة جمعنى فحسير ہے۔اور شمير بارزمفعول اور اللذين مفعول ثانى ہے كذا قال الفاضل المحيالي. تقویٰ کے دو درجے ہیں ایک اعلیٰ درجہ کہ جس کے لحاظ سے بلاعقوبت مستحق جنت ہوں گے۔ دوسرا درجہ ادنیٰ جس کے لحاظ سے عاقبت کارمستحق جنت ہوجا کیں گے۔لظم غیظ کےسلسلے میں امام زین العابدین کا واقعہ سبق آ موز ہے۔ان کی ایک باندی ان کو وضو کرارہی تھی کہ ہاتھ سے لوٹا چھوٹ کران کے سرمیں لگ گیا جس سے سرزخی اورلہولہان ہو گیا۔ آپ نے غصہ سے نظر اٹھا کر ویکھا تو باندى نے كہاو الكاظمين العيظ فرمايا كميں نے اپناغصہ في لياس نے كہاو المعافين آب نے فرمايا بيس نے معاف كياباندى بول المحى والله يحب المحسنين فرماياتوميرى طرف سے الله كے لئے آزاد بـ

آ يت والكاظمين النح كم علوم مواكطبى غيظ منافى كمال نبيل ب-آيت ولسم يصروا على مافعلوا حمعلوم مواكد كناه الحربغيراصراركے ہوتو مرتبه كمال احسان كےساتھ جمع ہوسكتا ہے۔

وَنَزَلَ فِيُ هَزِيُمَةِ أُحُدٍ قَلَ خَلَتُ مَضَتُ مِنْ قَبُلِكُمْ سُنَنٌ طَرَائِقُ فِي الْكُفَّارِ بِإِمْهَالِهِمْ ثُمَّ اَخْذِهِمُ فَسِيرُوا ﴿ أَيُّهَ الْمُؤُمِنُونَ فِي الْآرُضِ فَالْمُظُرُوا كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (٣٤) اَلرُّسُلَ اَى احِرُ اَمْرِهِمْ مِّنَ الْهَلَاكِ فَلَاتَحُزَنُـوُا لِخَلَيَتِهِمُ فَأَنَا أُمُهِلُهُمُ لِوَقْتِهُمِ هَلَا ٱلْقُرُانُ بَيَسَانٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمُ وَهُدَى مِنَ الضَّلَالَةِ وَّمَوُعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾ مِنْهُمُ وَلَاتَهِنُوا تَـضُعُفُوا عَنُ قِتَالَ الْكُفَّارِ وَلَاتَحْزَنُوا عَـلَى مَا اَصَابَكُمُ بِأَحْدِ وَ ٱنْتُهُ الْآعُلَوُنَ بِالْغَلَبَةِ عَلَيْهِمُ إِنْ كُنتُمُ مُّوْمِنِيْنَ ﴿٣٩﴾ حَقًّا وَجَوَابُهُ ذَلَّ عَلَيْهِ مَحُمُوعُ مَاقَبُلَهُ إِنْ يُّمُسَسُكُمُ يُصِبُكُمُ بِأُحُدٍ قَرُحٌ بِفَتُحِ الْقَافِ وَضَمِّهَا جَهُدٌ مِّنُ جُرُحٍ وَّنَحُومٍ فَقَدُ مَسَّ الْقَوُمَ الْكُفَّارَ **قَـرُحٌ مِثْلُهُ \*** بِبَدْرٍ **وَتِسلُكُ الْآيَّامُ نُدَاوِلُهَا نُ**صَرِّفُهَا بَيُنَ النَّاسِ \* يَبُومًا لِّبِفِرُقَةٍ وَيَوْمًا لِإِخْرَى لِيَتَّعِظُوُا وَلِيَعُلَمَ اللهُ عِلْمَ ظُهُورٍ الَّذِينَ امْنُوا آخُلَصُوا فِي إِيْمَانِهِمَ مِنْ غَيْرِهِمُ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَآءً \* يُكْرِمُهُمُ بِالشُّهَادَةِ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ ٱلْكَافِرِينَ أَى يُعَاقِبُهُمْ مَايَنُعَمُ بِهِ عَلَيْهِمُ إِسُتِدُرَاجٌ وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّـذِيْنَ امْنُوا يُـطَهِّرُهُـمَ مِّنَ الذُّنُوبِ بِمَايُصِيبُهُمُ وَيَمْحَقَ يُهْلِكَ الْكُفِرِيُنَ ﴿٣﴾ أَمُ بَلُ أَ حَسِبُتُمُ أَنُ تَــُدُحُـلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَمُ يَـعُـلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمُ عِلْمَ ظُهُوْرٍ وَيَـعُلَمَ الصَّبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ فِي الشَّدَايْدِ وَلَقَدُ كُنْتُمُ تَمَنَّوُنَ فِيهِ حَذُفُ إِحُدَى التَّائِينِ فِي الْاَصُلِ الْمَوْتَ مِنْ قَبُلِ اَنُ تَلْقَوْهُ صَّحَيُثُ قُلُتُمُ لَيُتَ لَنَا يَوُمُ اكْيَوْمِ بَدُرٍ لَنَنَالَ مَانَالَ شُهَدَاءُهُ فَ**فَدُ رَأَيْتُمُوهُ** أَى سَبَبَهُ وَهُوَ الْحَرُبُ وَٱنْتُمُ سِ تَنْظُرُونَ ﴿ سَمَ اَى بُصَرَاءُ تَتَامَّلُونَ الْحَالَ كَيُفَ هِيَ فَلِمَ اِنْهَزَمْتُمُ

ترجمہ: ..... (غزوہُ احد کی فکست کے سلیلے میں بیآ یت نازل ہوئی) گزر چکے ہیں (ہو چکے ہیں) تم ہے پہلے بھی دستور ( کفار کے متعلق جیموڑنے اور پکڑنے کے طریقے ) پس تم سیر کرو (اے مسلمانو!) دنیا کی اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جو جھٹا تے تھے ( تیغیبرول کو، بعنی انجام کاروہ ہلاک ہوئے ،اس لئے آپ کھٹے ان کے غلبہ کی وجہ سے مکین ندہوجائے، کیونکہ ہم ان کومہلت وے رہے میں) یہ ( قرآن پاک تمام) لوگوں کے لئے بیان اور (عمرای ہے) ہدایت اور نفیحت ہے ( ان میں ہے ) متقبول کے لئے اور ہمت نہ ہارو( کفار سے جنگ میں ہز دلی نیددکھلا و)اورمملین نہ ہو(غز وہُ احد کی مصیبت پر )تم ہی سب پرسر بلند ہو(ان پر غالب ہو )بشرطیکہ تم مؤمن ہو( ہے،اس شرط کے جواب پر ماقبل کا مجموعہ دلالت کررہاہے )اگرتم نے کھایا ہے(غز وۂ احد کی مصیبت کا )غم (لفظ فسر مع بھتج القاف والضم ،زخم وغيره كي تكليف كو كہتے ہيں) تو دشمنوں ( كفار ) كوبھي ويسے ہي زخم (بدر ہيں ) لگ ڪيڪے ہيں۔ دراصل بياو قات ہيں جنہیں ہم گھماتے ہیں (پھراتے) رہنے ہیں انسانوں کے درمیان (تبھی زمانہ ایک فرقہ کے ساتھ ہوتا ہے اور بھی دوسری جماعت کا ساتھ دیتا ہے تا کہلوگ سبق حاصل کریں )اورعلاوہ ازیں بیاس لئے ہوا تا کہاںٹد تعالیٰ معلیم فرمالیں (تھلم کھلا )مسلمانوں کو (جواوروں کے مقابلہ میں سیچے اور مخلص ہیں )اور اس لیئے کہتم میں ہے بعضوں کو دولتِ شہادت دین تھی (شہادت سے سرفراز کرنا تھا)اوراللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتے ظلم کرنے والے( کافروں) کو ( یعنی اس کوسزادیں گے جو پچھان پرانعام ہور ہاہے وہ استدراج ( ڈھیل ) ہے۔ نیز پاک کرنا چاہتے تھےاللہ تعالیٰ ایما نداروں کو (بیمصیبتیں ان کے گنا ہوں کوصاف کردیں )اور نیست و نا بود ( ہلاک ) کردیں منکرین حق کو کیا ( ہاں کیا )تم یہ بیجھتے ہو کہتم جنت میں یوں ہی داخل ہوجاؤ گے۔ حالانکہ ابھی تو وہ موقع بھی پیش نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ تم میں ہے مجاہرین کو( تھلےطور پر ) نمایاں فرمادیتے اوران کودیکھے لیتے جو (شدتوں میں ) ثابت قدم رہنے والے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہتم تمنا ہیں کیا کرتے تھے(اصل میں دوتاتھیں ایک کوحذف کردیا گیاہے) مرنے کی موت کا سامنا ہونے ہے پہلے( کہا کرتے تھے کاش ہم کوجھی بدرجیسا نصیب ہوتا کہ شہداء بدرجیسی دولت ہم بھی اوٹا ئیں ) لیکن پھراییا ہوا کہ موت (لیعنی سبب موت جنگ) تمہاری آ تھوں کے سامنے آگئی جمرتم کھڑے تکتے رہے ( یعنی و کیھتے رہے حالات میں غور کرتے رہے پھر کیوں شکست کھائی )

تحقی**ق وتر کیب:.....لوقتهم یعنی بلاکت کامقرره وقت مقدر. لاتهنو** ایبال سے سلی کامضمون ہے۔

اعلون یا تواس کئے لیمسلمان زیادہ مصائب کے باوجودوین پر جےرہے،اس کئے اعلیٰ حالت میں ہو،یا اس کئے کدان کے غزوہَ احد کے مقابلہ میں تم نے بدر میں زیادہ کمایا اور پایا۔اس لئے کہ انجام اور عاقبت کے لحاظ سے تم ارفع حالت میں ہوگویا بیا یک طرح کی مسلمانوں کے لیئے غلبہ کی بشارت ہے۔ یااس لئے کہتمہاری ساری پیرجدوجہداعلاء کلمیۃ اللہ کے لئے ہے اوران کی شیطان ونفس کے کئے ، یااس کئے کہتمہارےمقتولین جنت میں ہیں اوران کے جہنم رسید ہوئے۔

ان كسنت مؤمنين الكانعلق لاتهنوا كرماته بيانته الاعلون كرماته باوراس كاجزاب محذوف ب جس پرجموعه ما جمل ولالت *كرر باب يعنى فسيسووا فسي إلا رض،و الاتهنوا و الاتحزنوا المخ قرحٌ صَّعفٌ صُّعفٌ كلرح إس بين دونو ل*عنت ہیں۔اول زخمی کرتا، ٹانی بمعنی مشقت ۔ یابالقتح زخم اور بالضم اس کے معنی نکلیف کے ہیںان یسمسسسکم میں ان تعلیق کے لئے آتا ہے مستون مستون کرتا، ٹانی جمعنی مشقت ۔ یابالقتح زخم اور بالضم اس کے معنی نکلیف کے ہیںان یسمسسکم میں ان تعلیق کے لئے آتا ہے بغير ماضى كمستقتل كي طرف تعل كينتقل كئ في فقد من القوم چونكدس زمانة مستقبل مين بوتا باس كي علت جزاء كوقائم مقائم جزائے قرار دیا گیاہے۔

تسللت الايام اسم اشاره سے اشاره مابعد کی طرف ہے۔جیسا کہ ضائر مہم کی تفسیر مابعد ہوتی ہے۔ رہے د جلاجس ہے مقصود تھم و تعظیم ہوتی ہے۔ایام سےمراداوقات ہیں۔عرقی دن مرادنہیں ہیں اورالف لام سےاشارہ کامیابی اورغلبہ کے اوقات کی طرف ہے جو ز ماندو مابعد کے لئے عام ہے جن میں بدروا حدیمی اولی طور پر داخل ہیں اسم اشار ہ مبتداءایام صفت اور نیدا و لھا خبر ہے اور ہیں انساس جمع بھی ہوسکتی ہےاور شاہد کی جمع بھی بن سکتی ہے۔ ثالی صورت میں لنہ کے و نسو اسھداء علی الناس کے موافق معنی رجا میں گے۔ لایں حب کا ترجمہ مفسر یعاقب کے ساتھ کررہے ہیں گو یا محبت کی نفی کنا رہے بغض ہے اور طالمین کے مقابلہ میں لانے ہے تعریف ہوگی ان کے مقابل غیرظالمین کے ساتھ محت کرنے کی طرف ولیہ محص اس کی تفسیر یہ طہر ھے کے ساتھ معنی مراد کے طریق پر ہے ورنہ لعنت میں محص کے معنی خالص کرنا شخیص آ زمانا ہیں۔ام اس کے بعد لفظ بسل لانے میں اشارہ ہے۔ام منقطعہ ہونے کی طرف اور ہمزہ

ال من الكارى بداى لاتحسبوا.

لمايعلم لم كى بجائلما لان من اشاره بكر جهادان سے متقبل ميں متوقع ب چنا نچرسيوي كلام سے يه معلوم ہوتا ب كه لمسا توقع فعل منى پردلالت كرتا ب علامدز خشر كى كى رائي بھى بہى ہے ليكن اس برابوحبان تعقيب كرتے ہوئاس قاعده سے لاعلى ظام كرتے ہيں اور لم اور لم اور لم اور لم اور لوں ميں يه مشہور فرق بيان كرتے ہيں كه لم صرف نى فعل ماضى كے لئے آتا ہاور لمما زمانه ماضى مين في فعل الله في فلان خير أماضى مين في فعل الله في فلان خير أور منى بول كه مافي حيو حتى يعلمه المصابوين بجائے الذين صبووا كي جمله لانا يا توروس آيات كى حقاظت كے لئے ہواور يعلم منصوب اور مياستم اور مياس مياستم اور مياس مياستم اور مياس مياستم اور بول مياس مياستم اور بول الله منصوب الله من استم ارمقعونييں وه ايك غيردائى حالت ہاور يعلم منصوب اور يا اسمال الله لم يتحقق منكم المجمع بينهما اور مجموع كي في ايك بزء كا تفاء سے بھى ہوتى ہوتى ہوردونوں بزون ك

فقد رایتموه مفسر نے مذف مضاف کی طرف اشارہ کیا ہے لفظ مسببہ سے کیونکہ موت مرکی نہیں ہوتی۔ اسباب موت نظر آتے ہیں۔ وانتم تنظرون میں متعدی بمزلدلازم ہے جس کی طرف لفظ بصراء سے فسر نے تفسیر کر کے اشارہ کردیا ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جملہ تاکید کے لئے ایسا ہی ہے جیسے رایتہ ولیس فی عینی علہ ہولتے ہیں یعنی رایتہ رویہ حقیقہ لا خفاء فیھا و لا شبھہ ،

ربط وشاكِ نزول:.....ان آيات مين بھى غزو ۂ احد كاتمتہ ہے۔ فی الجملہ فلست پرتسلی آمیز کلام کیا جار ہاہے اور شان نزول کی طرف خود مفسر محقق اشار ہ کر چکے ہیں۔

الله تشریح کے ۔۔۔۔۔ قانون الله میشہ نے اس طرح دائر سائر ہے جو جماعت حق پڑ کمل پیرا ہوتی ہے کہ جو پھتم کو پیش آیا اس میں پھتہاری تخصیص نہیں ہے۔ قانون الله ہیشہ نے اس طرح دائر سائر ہے جو جماعت حق پڑ کمل پیرا ہوتی ہے کامیاب ہوتی ہے اور جوز وگر دائی کرتی ہے برباد ہوتی ہے۔ دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ برباد شدہ قو موں کے آٹارا جڑی ہوئی آبادی کے گھنڈر اور سر بفلک محلون کی شکتہ دیواریں زبان حال سے اپنا افسانہ غم وعبرت سازی ہیں۔ پس احد میں جو تہمیں ٹھوکر گئی ہے چاہئے کہ اس سے عبرت پکڑواور آئندہ کے لئے ان ال کی مگبداشت کرو۔ چنا نچاس حادثے سے اس قدر متاثر مت ہو کہ آئندہ کے لئے بھی ہمت ہار پیھو۔ یہ جنگ کا میدان ہے کہ می ہمت ہار پیھو۔ یہ جنگ کا میدان ہے کہ می ہمت ہار پیھو۔ یہ جنگ کا میدان ہے کہ می ایک فریق جینتا ہے بھی دوسرے کی باری آتی ہے۔ بدر میں تبہار اپالد رہا اور تم نے ان کے دانت کھئے کردیئے اب ان کی باری آتی ہے۔ بدر میں تبہار اپالد رہا اور تم نے اس چیز جوسوچنے کی ہوہ تہارے دلوں کی لئے ہے۔ ایمانی قوت ہے آگر تبہارے اندرائیان کی تجی روح موجود ہو تو پھر دنیا میں رفعت وسر بلندی صرف تمہارے ہی گئے ہے۔

شکست کا باطنی سلمتی پہلو: سیست کا باطنی چند در چند مسلمتیں اور کھا ہے۔ بظاہر شکست ہے لیکن یہ باطنی چند در چند مسلمتیں اور مکت ہے دل کے پھر اسلامی ہمپ میں آ ملے تھے۔ان کے چہر کے رکھتا ہے۔ مجملہ ان کے گھر ہے گو آ ز مائش ہوگئ اور منافق اور کچے دل کے پھرآ دمی اسلامی ہمپ میں آ ملے تھے۔ان کے چہر ہے بنقاب ہو گئے اور مخیلہ ان کے لوگوں کو جنگ کے نازک اور فیصلہ کن معاملات کا ذاتی تجربہ ہوگیا۔اس لئے اب تجربہ اور مشاہدہ کے بعدان کے قدم زیادہ مخاط ہوجا کیں گے اور سب سے ہڑھ کریہ کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں کمزوریاں پیدا ہوگئیں تھیں وہ اس شوکر کے لئنے سے ڈور ہوگئیں اور ان کا عزم والمان زیادہ مضبوط اور بے داغ ہوگیا۔ صرف اقر ارکر لینے سے ایمان کی ہرکتیں اور کا مرانیاں

حاصل نهیں ہوں گی جب تک آ ز ماکٹی عمل میں <del>نابت قدم ہوکر ن</del>دد کھلا دو۔

· الا تھے۔۔وا السنع اس خدائی آ وازنے ٹوئے ہوئے دلوں کو جوڑ دیااور پڑ مردہ جسموں میں حیات ِتازہ پھونک دی نتیجہ بیہوا کہ کفار جو بظاہر غالب آ ھیکے تنھے زخم خور دہ مجاہدین کے حملہ کی تاب نہ لا سکے اور سریریا وک رکھ کر میدان جنگ ہے بھاگ نظے۔ام حسبتہ ان تسد خسلوا المجنبة ہے مراد دخول اول اور مرتبداعلیٰ میں داخل ہونا ہے جومرتبہ خصوص ہوتا ہے مطلق دخول جنت مرادبیں ہے جس مے معتزلہ کے لئے دخول جنت بغیر عمل کے امتناع ہومساغ استدلال ل سکے۔

وليفيد كسنته تسمنون الموت سے معلوم ہوا كەمطلق تمنائة موت مذموم نہيں ہے بالخصوص جبكه اشتياق شہادت ميں ہوتو كيے مذموم ہوسکتی ہے۔ ہاں اولاً تمنائے شہادت وموت کرنا اور پھرموقعہ آئے تو ہز دلی کا مظاہرہ کرنا بلاشبہ بیہ ندموم ہے اسی طرح دنیا کے مصائب ہے کھبرا کر بے صبری کے ساتھ تمنائے موت کرنا بھی ممنوع ہے۔

وَنَـزَلَ فِـىُ هَزِيُمَتِهِمُ لَمَّا أَشِيُعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُتِلَ وَقَالَ لَهُمُ الْمُنَافِقُونَ إِنْ كَانَ قُتِلَ فَارْجِعُوا ٫ إِلَى دِيَنِكُمُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ \* قَدُخَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* اَفَائِنُ مَّاتَ اَوُ قُتِلَ كَغَيْرِهِ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَسْةَ الِكُمْ "رَجَعْتُمُ إِلَى الْكُفُرِ وَالْجُمُلَةُ الْآخِيْرَةُ مَحَلُّ الْإِسْتِفْهَامِ الْإِنْكَارِيّ اَي مَاكَانَ مَعْبُودًا فَتَرْجَعُوا وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنُ يَّضُرُّ اللهَ شَيْئًا ﴿ وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ وَسَيَجُوِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ﴿ ﴿ إِنَّ مَا يَضُمُ لَعْمَهُ بِالنَّبَاتِ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَنُ تَمُوُّتَ اللَّا بِإِذُن اللهِ بِفَضَائِهِ كِتَابًا مَصْدَرٌ آىُ كَتَبَ الله ذلِكَ مُّؤَجَّلًا مُوَقَّتًا لَايَتَقَدَّمُ وَلَايَتَاجُّرُ فَلِمَ إِنْهَزَمُتُمُ وَالْهَزِيْمَةُ لَاتَدُفَعُ الْمَوْتَ وَالثَّبَاتُ لَايَقُطَعُ الْحَيْوةَ وَمَن يُّرِدُ بِعَمَلِهِ ثَوَابَ الدُّنَيَا أَىٰ جَزَاءً مِّنُهَا نَوَّتِهِ مِنْهَا ۚ مَاقُسِّمَ لَهُ وَ لَاحَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَمَنُ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نَوَّتِهِ مِنْهَا ۗ اَىُ مِنُ ثَوَابِهَا **وَسَنَجُزِى الشَّكِرِيُنَ ﴿٣٥﴾ وَكَايِّنُ** كَمُ **مِّنُ نَبِيٍّ قَنَلَ لَا** وَفِي قِرَاءَ وَ قَاتَلَ وَالْفَاعِلُ ضَمِيُرُهُ مَعَهُ خَبَرٌ مُبْتَدَؤُهُ رِبِيُّونَ كَثِيْرٌ \* جُـمُوعٌ كَثِيْرَةٌ فَـمَا وَهَنُوا جَبَنُوا لِـمَـآ اَصَابَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ مِنَ الْحَرَاحِ وَقَتُلِ ٱنْبِيَائِهِمُ وَاصْحَابِهِمُ وَحَاضَعُفُوا عَنِ الْحِهَادِ وَحَااسُتَكَانُوُا ۗ خَضَعُوا لِعَدُوِّهِمُ كَمَا فَعَلْتُمُ حِينَ قِيُلَ قُتِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ يُسِحِبُ الصَّبِرِيْنَ (١٣٨) عَلَى الْبَلَاءِ أَى يُثِيِّبُهُمُ وَمَاكَانَ قَوُلَهُمْ عِنَدَ قَتُلِ نَبِيِّهِمُ مَعَ ثُبَاتِهِمُ وَصَبُرِهِمُ إِلاَّ أَنُ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا تَحَاوُزَنَا الْحَدّ فِي آمُرِنَا اِيُذَانًا بِاَدٌ مَااصَابَهُمُ لِسُوء فِعُلِهِمُ وَهَصُمَّا لِاَنْفُسِهِمُ وَثَبِّتُ اَقُدَاهَنَا بِالْقُوَّةِ عَلَى الْجِهَادِ وَانْـصُـرُنَـا عَـلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ (١٠٠٥) فَمَا شَهُمُ اللهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا النَّصَرَ وَالْغَنِيُمَةَ وَحُسُنَ ثُوَابِ يَّ الْاخِرَةِ " أَي الْحَنَّةَ وَحُسُنَةُ التَّفَضُّلُ فَوْقَ الْإِسْتِحُقَاقِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحَسِنِينَ (١٨٠)

ترجمه: ..... (غزوهٔ احديمي مسلمانون كى فكست بے موقع بربات شائع اورمشہور ہوگئ تھى كەنبى ﷺ تل كرديتے محتے ہيں اور منافقین کو یہ کہنے کا موقعہ ل کمیا کہ آپ ﷺ مار دیئے گئے تو چلوا ہے بچھلے دین کی طرف لوٹ چلیس اس پر آیت نازل ہوئی )اور محمراس کے سواکیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان ہے پہلے بھی اللہ کے رسول گز رہکتے ہیں پھراگر ایسا ہو کہ آپ وفات یا جا کیں یافل کر دیئے جائبیں (جس طرح دوسرے قبل کردیئے گئے) تو کیاتم الٹے یاؤں راہ حق سے بھر جاؤ گے ( کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اخیر جملہ استفہام انکاری کے موقعہ میں ہے۔ یعنی آپ چھٹے معبود تونہیں تھے کہ جن کے موجود نہ ہونے سے لوٹ رہے ہو )اور جوکوئی راہ حق سے الٹے پاؤل پھر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کیجھ نہیں بگاڑ سکتا (اپنا ہی کچھ نقصان کرے گا) وہ وقت وورنہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں اجرعطا فرما ئیں گے جو (ان کی نعتوں کی) شکر گزاری پر ( ٹابت قدم ہیں )اللہ تعالیٰ کے تھم ( قضاء ) کے بغیر سمی نفس کے لئے مجال نہیں کہ مرسکے بیایک وقت ہے (سکت ابسا مصدر ہے یعنی اللہ نے اس کومقرر فرمادیا ہے) جوکھبرادیا گیا ہے (وقت مقررہ کے لئے ندمقدم ہوسکتا ہے اور نہ مؤخر پھر کیوں فلکت مول لی ، آخر کیا شکست موت کا علاج ہے یا میدان میں جے رہنا ہاعث موت ہوتا ہے ) اور جو کوئی خیال ر کھتا ہے(اپنے عمل سے ) دنیا کے فائدہ (بدلہ ) کاہم اسے دنیا میں دیں گے (جواس کی قسمت کاہوگالیکن پھر آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ بیں ہوگا )ادر جوکوئی آخرت کا ثواب مدنظر رکھتا ہےاہے وہ ( ثواب ؓ خرت ) ملے گا ہم شکر گزاروں کوان کی نیک عملی کا جر ضروردیں مے اور کتنے ہی (لفظ کاین جمعنی کم ہے) ہی ہیں کہ جنگ کی ہے (اورایک قر اُت میں قتل کی بجائے قباتل ہے خمیراس میں فاعل ہوگی )ان کے ساتھ ہوکر (بیخبر ہے مبتداءآ گے ہے ) بہت ہے اللہ والوں نے (بڑی جماعتوں نے ) کیکن بھی ایہانہیں ہوا کہ ہے ہمت ہو گئے ہوں (بز دلی کی ہو)ان مختیوں کی وجہ ہے جوانہیں اللہ کی راہ میں چیش آئی ہوں ( زخم اور قبل کی تکالیف جوانبیاً اور ان كاصحاب كوپيش آئى ہول) اور نداييا ہوا كه كمزور پڑ گئے ہول (جہادے) اور ندانہوں نے بے جارگى كا مظاہرہ كيا (كروشمنول كے سامنے بجز کا اظہار کیا ہوجیسا کہ تمہارے سامنے جب بیکہا گیا کہ آنخضرت ﷺ آل کردیئے گئے تو تم ہے یہ بات ظاہر ہوگئ) اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو ٹابت قدم رہتے ہیں (مشکلات پر یعنی ان کواجرعطافر مائیں گے ) اوران کی زبان ہے کچھ نہ نکاتا تھا انبیا علیہم السلام کے واقعات قبل کے وقت ثبات وصبر کی حالت میں ) اس کے سوا کہ خدایا ہمارے گناہ بخش و پیجئے اور ہم ہے جو زیادتیاں ہوئی ہوں (حدود ہے تجاوز ) ہمارے کا مول کے سلسلہ میں (یہ بتلانے کے لئے کہ جو بچھ ہم کو صیبتیں بینچی ہیں وہ سب ہماری بدتد بیری کا نتیجہ ہیں یااین کسرنفسی دکھلانے کے لئے )اور جماد سیجئے ہمارے قدم (مضبوطی ہے جہادیر)اور فتح مند کرد سیجئے منکرین حق کے گروہ پر ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ثواب بھی عطافر مایا (نصرت ونصیحت ) در آخرت کا بہترین ثواب بھی مرحمت فر مایا ( لیعنی جنت اور اس کا بہتر ہونا استحقاق ہے زیادہ ہونے کی وجہ ہے )اور اللہ تعالی نیک کرداروں ہی کودوست رکھتے ہیں۔

شخفیق وتر کیب: و مامحمد الا رسول یه قصرقلب بور با بسینی لارب معبود اور تصوداس بے منافقین پردوکرنا کے جو کمزور مسلمانوں کومشور ہے دے رہے تھے کہ آنخضرت پھی آئی ہوئے۔ اب آبائی دین پرلوٹ چلوں حاصل جواب یہ ہے کہ آب پھی کوئی معبود نہیں تھے کہ آب پھی کی وفات ہے دین وعبادت ختم ہوئے۔ آپ پھی ایک رسول تھے۔ جس طرح پہلے رسول می وفات ہے دین ختم نہیں ہوااب بھی کیوں اور کیے ختم ہو۔ آپ پھی کے وجود سے تقصود ہی تکیل دین تھی

اس لئے وفات کے قریبی زمانہ میں الیوم اکملت اللح کی بشارت سائی گئی۔

آ تخضرت کے داداعبدالمطلب کارکھا ہوا نام نام معصداور آپ کی والدہ ماجدہ کا ایک فرشتہ کی منامی بشارت سے رکھا ہوا نام احمد ہوا۔ بیدونوں لفظ مادہ تھ سے بنہ ہوئے ہیں۔ اول سے تھرکی کثرت وکیت اور دوسرے سے کیفیت چھر ظاہر ہورہی ہے۔ اول میں آپ کھی تھودیت اس درجہ ظاہر ہے کہ دنیا میں کسی کو اتنا نہیں سراہا گیا جتنا کہ دشمن و دوست موافق ، مخالف ہرایک نے آپ کو داوِ شخسین دی اور دوسرے میغہ میں آپ بھی کی کمال حامہ بت ظاہر ہورہی ہے اللہ کی جھروشنا جس قدر آپ بھی نے کی یا میدانِ حشر میں آپ کریں مے دوسرے کے تصور میں بھی نہیں آسی ۔ آپ کریں مے دوسرے کے تصور میں بھی نہیں آسکتی۔

حضرت حسان كامشهور شعرب

وَشَتَّ لَـهُ مِـنُ اِسْمِ لِيُجِلُّهُ فَذُو الْعَرُشِ مَحُمُودٌ وَ هَذَا مُحَمَّدٌ

حدیث میں ارشاد ہے کہ زمین پرمیرانام محمداور آسان پراحمد ہے اور توریت میں نام نامی محمد اور انجیل میں اسم گرامی احمد ندکور ہے۔ قرآن کریم میں چارجگہ محمد اور ایک مقام پراحمد تر زِجان ہوا ہے۔ بینام آنخضرت بھی ہے پہلے دنیا میں کئی کانبیں رکھا گیا ہے۔

موسم بهار میں ۹ رئیج الاول اے عام الفیل (واقعہ فیل سے پجین روز بعد ) مطابق ۱۳۲ پریل اے 2 ء کیم جیٹھ ۱۲۸ برمی بعد صبح صادق روز دوشنبه آفتاب نبوت عالمتا ب طلوع ہوا۔

ونسور فسوق نسور فسوق نسور

ربيسع فسي ربيسع فسي ربيسع

آ پُاپ والدين ك دُرِّيتيم اور دُرِّ فريد تھے۔

والجملة الاخيرة ليحى انقلبتم مين ارتداداورانقلاب عن الدين پرا تكاركرنا بهاور بمزه كام خول دراصل يهى بي تقذير عبارت اس طرح بوگى انقلبتم الدين بعد الانقلاب لان محمدًا ما كانا معبودًا.

و من ینقلب بہاں بھی ارتد ادائیز ام کے بجازی معنی مراد ہیں۔فلم انھز متم یعنی مقصود بقرینہ سیاتی احد میں شکست کھانے والوں کوزجروتو نتخ ہے۔و من میر د ثو اب المدنیا احد میں مال ننیمت جمع کرنے والوں پر تعریض ہے۔ کاین اس کی اصل ای استفہامیہ ہے جس پر کاف تشید واخل کیا گیا ہے اوراس میں کم خبر رہے کمعنی آگئے ہیں۔فتل فعل ماضی نائب فاعل ضمیر مشتر ہے جو کے این مبتداء کی طرف لوٹے والی ہے اور جملہ مبتداء کی خبر ہے اور معروف پڑھنے کی صورت میں بھی ایسے ہی اور مفسر کے تول میں فاعل سے مراد هیفة ہو یا صاف تا کہ نائب فاعل کو بھی شامل ہو جائے۔

معہ دبیون جملیل کرحال ہے۔فیل کی خمیر متنتر ہے دونوں قرائت پرایک ترکیب تویہ ہے۔دوسری ترکیب یہ ہے کہ لفظ ربیون اول قرائت پرنائب فاعل اور دوسری قرائت پرفاعل ہوجائے۔ ربسی منسوب الی الرب جیسا کہ ربانی منسوب الی الرب خلاف قیاس ہے۔سعید بن منصور ؓ اس کا مصداق فقہاء کو کہتے ہیں اور ابن جیرؓ کی رائے میں بیمنسوب الی الربۃ ہے جمعنی جماعت قاضی بیضاویؓ کہتے ہیں کہ کسرہ تغیرات نسبیہ میں سے ہے۔و ہوں ضعف عملی کو کہتے ہیں۔

استكانوا استكن كى اصل سكن ب عاجز محض بهى ساكن بهوجاتا باس كے ساتھ جوچا بوكرو ـ الف اشباع فتح كى وجہ ہے بوگيا ياست كن كون ہے ماخوذ بهوكويا ابنے نفس ہے ابنے ساتھ كرنے والے كے لئے تكون كا مطالبه بهوتا ہے تينول لفظوں ميں فرق ہے ۔ (۱) وهن جيسے ترك جہاد، (۲) ضعف اركان عمل ميں ستى پيدا كرنا اور سلب قوت \_ (۳) استكانة دشمن كے سامنے وبنا، يهان تك رباني لوگوں كے اس افعال كابيان تھا۔ آگے و ماسكان قو لھم ہے ان كے اس اقول كابيان ہے۔ ان قالو الميں جہت نسبت اور زمان صدت برزياده ولائت ہے اور ثواب ترت كے ساتھ لفظ حسن كے اضافه ميں اس كى نفسيلت اور اس كے معتدبہونے كى طرف اشاره ہے ـ اور اغف ولئا ميں لناونور اور دغبت بردلالت كرتا ہے۔

ربط: .....ان آیات میں بھی غزوہ احد کے زخموں کے اعمال کے لئے ایک مفیداور بہترین 'مرہم شفا' 'تبویز کیا گیا ہے۔ شانِ نزول: ...... بدبخت این قمیة نے رسول اللہ وہی کے ایک پھر کھنٹی ماراجس سے آپ وہی کی پیشانی اور این ہشام کے پھر سے آپ کا باز واور عتبہ کے پھر سے آپ کے جاروں وانت یا ایک ربائی دانت کا ریزہ شہید ہو گیا۔ مصعب بن عمیر آنخضرت وہی کے علمبر دار تھے آپ کا جھنڈا تھا ہے کھڑے تھے ابن تمید نے ان کورسول اللہ وہ ان ہوکرشہید کر دیا اور پھر لوگوں میں اس کی تشمیر کرتا پھر اور آپ وہ کے اس کے علمبر دار تھے آپ کا جھنڈا تھا ہے کہ دیر بعد لوگ آ ہستہ آ ہستہ تھے ہو کرنا دم اور معذرت خواہ ہوئے سب سے پہلے کعب بن مالکٹ نے دیکھے کر بہچانا اورلوگوں کو بشارت کا مڑوہ سایا۔اس سلسلہ میں آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کو پوری سلی دی گئی ہے۔

ملا تشریع کے نہیں۔ و فار قریم ورعالم معظم کی غلوا خیم کا ان اور شداورت صحال کا منظم نہ اور قریم ناطر منظم ناطر من

الشریکی است و فات سرور عالم بی فلط خبر کا اثر اورشها دست صحابه کا منظر: ....... حضرت فاطمة نے بید وحشت ناک خبر من تو دوسری خواتین کے ساتھ دوڑی آئیں۔ آپ بی کے زخوں کو دھویا، بیشانی کا خون رکمانہیں تھا۔ اس میں چنائی جلا کر بھری، حضرت عائد صدیقة اورام سلمان ہوئے اوراس حالے ، زخموں کو بانی الا کر پانا شروع کردیا۔ مصعب بن عمیر جومعلم مدید تھے اور جن کے وعظوں سے اوی وخز رج مسلمان ہوئے اوراس واقعہ پر آپ کے علم وال کر پانا شروع کردیا۔ مصعب بن عمیر جومعلم مدید تھے اور جن کے وعظوں سے اوی وخز رج مسلمان ہوئے اوراس واقعہ پر آپ کے علم وال کے ایک دھاری درکا ان کو گفت ویا ہونے کی وجہ سے پیروں پر گھاس دھی گئی، ان کی ہوئی حمنہ بنت محمد بن کا فران کو بھی اور کو ان کو بھی اور کو بھی ان کے فران کو بھی ان کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی درجہ بحد تھی۔ اس کے خاد محمد شکل حمنہ بنت خبرا اور کا دوران کو اور کہ کا دوران کو اور کو بھی نہ دی گئی ہوا دوران کو بھی ہوئی کے درجہ بنت میں محمد بن درکھ کا دوران کو بھی کہ درکہ بھی ہوئی کا دواقعہ ہوئی آئیا۔ ہندہ نے کا دوران کو نور کو بھی ہوئی کی دوران کو بھی خدری کی تھی ہوئی کا دوران کو نور کا کو بھی ہوئی کی ہوا دوران کی خدمت میں میراسلام عرض کر نا اور کہنا کہ میں درجہ بنت کے بین کو بھی ہوئی ہوا دوران میں دران بھی خدمت میں میراسلام عرض کر نا اور کہنا کہ درس کی کہنی کہنی ہوئی کو جواب دی نہ کر سکو کے بھارہ بن زیا ڈ نے ای موقعہ پر کس مزے سے رسول اللہ تک کی دعم کو بہرات کی موجود کی کہنے دیا در نہ اللہ کو کی بھارہ بن زیا ڈ نے ای موقعہ پر کس مزے سے جن کی کہنا کہ دیا در نہ اللہ کے موال در کو در سے تھے ۔

سربونت ذرج اپنااس کےزیر پائے ہے ۔ یفیب اللہ اکبراوٹے کی جائے ہے

بنودیناری ایک عورت جس کے باپ، بھائی ،شو ہراس بنگ بیں شہید ہو چکے تنے جب اس کوان السناک صدموں کی اطلاع دی گئی تو کہنے گئی مجھے تو رسول اللہ پڑھی خبریت بتلا ؤ ،لوگوں نے کہا بفصل خداوہ سمجھ وسالم ہیں۔ کہنے گئی مجھے دکھلا دودور سے جب چبر ؤ انور پر نظر پڑی تو ہے اختیار کہ اٹھیں مُکلُ مُصِیْبَةِ ہَعَدَ کَ جَلَلُ ابِ ہرمصیبت برداشت ہوسکتی ہے۔

سرور کا کنات بھی کی وفات شریف کے المناک سمانحہ کا اثر: ...... تخضرت وہ کی وفات شریف کے موقعہ پر (۱۲ ربح الاول ااھ بوقت جاشت بروز دوشنہ ہم ۱۳ سال جارون بھساب قمری) جبکہ تا قابل قل اور ایک دلدوز منظر کی تاب ندلاکر جان اصحابہ میں ہے کوئی جنگ نگل اور ایک دلدوز منظر کی تاب ندلاکر جان اصحابہ میں ہے کوئی جنگ نگل بھا گا کوئی حیران وسششدر جہاں تعاوی روگیا۔ کوئی سراسیمہ وجیران پریشان وسر گروان ، فاروق اعظم جیسا بہاورانسان بھی بہتا ہو ہوکر یہ کہد کا تحال میں قبال ان محمدًا مات ادمیت عنقه بسینی (جوبیہ کہد کا کومال ہوگیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا) حضرت فاطمة الز ہرا کے مبارک لیوں پر پیکمات تھے۔

یا ابناہ اجاب رہاہ یا ابناہ الی جنٹ الفردوس ماواہ یا ابناہ الی جبرہ ل ننعاہ ِ
(پیارے باپ نے دعوت حق کوتیول کرلیا اور فردوس بری میں نزول فرمالیاء آ ہاب جبر بل کوانقال کی خبرکون سیجائے گا)
حضرت عاکش نے بھی بڑے دردو کرب میں ڈو بے ہوئے کلمات کے جن کے لفظ لفظ سے فم وا ثمرہ وہ کیا تھا۔

خلافت اول کے مستحق: ..... این ایسے میں اگر کسی کو قابو حاصل تھا تو وہ آپ رہے یار غار، رفیق الدنیا والآخرۃ، مربق اکر کے اور میں اگر کی کا بوصد ہے کر فرمایا اللہ آپ ( اللہ کا کی پردوموتیں جمع نہیں فرمائے گا

ا کیک ہی موت تھی جواتھی جا چکی تھی۔طبت یہ احبیبی حیّا و میتّا کنت و لو فداک نفسی و مالی و لکن قال الله انک ميت وانهم ميتون بهكهه كرسقيفه بني ساعده ميس بنيج مهاجرين وانصار كاستحظيم تاريخي تعزيقهم ميس وويه بوع مجمع كوخطاب قرمايا اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدًا فان محمدًا قدمات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حيٌّ لايموت فال، الله وما محمدٌ الا رسول المن اس تعزيق تقريركون كرصحابة سنجط، بوش مين آئ وريمعلوم بواكر آيات كويا ابهي نازل ہوئی ہیں۔اس سے پہلے اس ہولناک منظر کے لئے کوئی آ مادہ اور تیار ہی نہیں تھا۔اس سے صدیق اکبڑ کی عظمت اور مقام رفعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب اچھے اچھوں کے قدم ڈ گرگار ہے تھے تو بیمر دِ خدا کیسا ٹابت قدم رہا و فات نبوی کے بعد بعض قبائل مرتد ہوئے تو آپ ہی کی مضبوط طبیعت نے آگے بڑھ کرفتنہ کے اس ملیکوروکا کو پاافائن مات او قبل انقلبتم علی اعقاب کم میں اس فتنه کا اشار ہو مل چکا تھا اور ابو بکڑ کی دُوررس نگاہ اس کو تا ڑ چکی تھی ہیسی عجیب بات ہے کہ تاریخ والا دے ہی تاریخ و فات ہے لیمنی ارہیج الاول صرف سنه كا فرق رہے گا على اختلاف الاقوال \_

لطا نُف آيات :.... وسنجزى الشكوين دوجكة ما جاول مين شاكرين عدم اونيك اعمال مين عابت قدم رمنا اور دوسرے سے مرادآ خرت کی نبیت کرنا ہے اس کے تکرار تبیں ہے۔

قد خسلت من قبله معضرت عيسى عليه السلال كو وفات براستدلال كرناميج نبيس ب- كيونكه زنده آسان برجلے جانا بھي ايك درجہ میں دنیا سے گزر جانا ہی ہےاور ویسے مقصود کے لحاظ ہے بھی میساں ہے۔ بعنی رنج وافسوس کا ہونا۔ چنانچی آنخضرت ﷺ بھی اگرزندہ آ سانوں پرتشریف لے جاتے تو حضرات صحابے گو و فات ہی جیسا صدمہ ہوتا۔ کیونکہ نگاہوں سے اوجھل ہوجانا دونوں جگہ برابر ہے۔ و مساتسان قولھہ میں تعریض ہے کہ غزوہُ احد کی مصیبت تھم عدولی کی وجہ ہے ہوئی ہے۔صحابہ " اگر چہسب اللہ والے تھے کیکن بہر حال انسان تنصادرغیرمعصوم بتھے.... کچھونہ کچھتو اخر ہوہی جاتا ہے گراس سے اللہ والے ہونے میں خلل نہیں آتا۔ بالخضوص جبکہ معذرت بھی فورُ ا ہی کر لی جائے اور فتح و کامیا بی کا سبب دعا اور ثبات ہے لیکن کسی عارض اور مصلحت ہے اگر ان اسباب ہے فتح مندی کا تخلف ہوجائے توبیان کی سبیت کے منافی تبیں ہے۔

· آیت و ما معتمد النع میں ایک بردی عظیم اصل کی طرف توجه دلائی گئی ہے کہ کوئی شخصیت کتنی ہی بردی کیوں نہ ہولیکن اس کے سوا سیجے نہیں ہے کہ سچائی کی راہ دکھلانے والی ہے۔ پس اگر کسی وجہ ہے شخصیت ہم میں موجود ندر ہے تو ہم سچائی سے کیوں مند موڑلیں ۔ سچائی کی وجہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قبول کی جاتی ہے۔ بیہ بات نہیں کہ شخصیت کی وجہ ہے اِنی سچائی ہو۔فرض کرو جنگ احدوالی بات اگر پچ ہوجاتی تو کیا پھرآ ہے کی موت کے ساتھ تمہاری خدا پرتی پربھی موت طاری ہوجاتی اگرتم حق کے لئے لڑرہے متھے تو جس طرح آ ہے گی زندگی میں حق تھا اس طرح ان کے بعد بھی حق حق ہے اور ہمیشہ حق رہے گا۔اس طرح شیخ ومرشد بھی واسطهٔ بدایت ہوتا ہے،اس کے اٹھ جانے ہے متزلزل ہوجا نامجھی مشاہرۂ حق کے منافی ہے۔

يْـَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ اِنْ تُطِينُعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِيـُمَا يَامُرُونَكُمْ بِهِ يَرُدُّوكُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمْ اِلَى الْكُفَرِ فَتَنْقَلِبُوُا خَسِرِيُنَ﴿٣٩﴾ بَلِ اللهُ مَوُلِكُمُ ۚ نَاصِرُكُمُ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِيُنَ﴿٥٥٠﴾ فَاطِيُعُوهُ دُونَهُمُ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ وَضَيِّهَا ٱلْخَوُفَ وَقَدْعَزَمُوا بَعُدَ إِرُتِحَالِهِمْ مِنُ ٱحُدِ عَلَى الْعَوُدِ وَإِسْتِيُصَالِ الْمُسْلِمِينَ فَرُعِبُوا وَلَمُ يَرُجِعُوا بِمَآ اَشُرَكُوا بِسَبَبِ إِشُرَاكِهِمُ بِاللهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا تُحَجَّةً عَلَى عِبَادَتِهِ وَهُوَ الْاَصْنَامُ وَمَأُوْلِهُمُ النَّارُ ﴿ وَبِئْسَ مَثُوَى مَاوْى الظَّلِمِينَ (١٥١) الْكَافِرِيُنَ هِيَ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَةَ إِيَّاكُمُ بِالنَّصْرِ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَقُتُلُونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۚ بِإِرَادَتِهِ حَتَّى إِذَافَشِلْتُمُ حَبَنْتُمُ عَنِ الْقِتَالِ وَتَنَازَعُتُمُ اِخْتَلَفُتُمُ فِي الْأَمُو اَيُ اَمُرِ النَّبِيِّ بِالْمُقَامِ فِي سَفَح الْحَبَلِ لِلرَّمَي فَقَالَ بَعُضُكُمُ نَذُهَبُ فَقَدُ نُصِرَاصُحَابُنَا وَبَعُضُكُمُ لَانُخَالِفُ اَمُرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَصَيْتُمُ اَمُرَةُ فَتَرَكُتُمُ الْمَرُكَزَ لِطَلَبِ الْغَنِيْمَةِ مِّنُ مَعُدِ مَا أَرْتُكُمُ اللَّهُ مَّا تُحِبُّونَ \* مِنَ النَّصْرِ وَجَوَابُ إذا دَلَّ عَلَيْهِ مَاقَبُلُهُ آئ مَنَعَكُمُ نَصُرُهُ مِنْكُمُ مَّنُ يُوِيُدُ اللَّانُيَا فَتَرَكَ الْمَرُكَزَ لِلْغَنِيْمَةِ وَمِنكُمُ مَّنُ يُوِيدُ الْاخِرَةَ ۚ فَلَبَتَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ جُبَيِّرٌ وَاَصْحَابِهُ ثُمَّ صَوَفَكُمْ عَطُفٌ عَلى جَوَآبِ إِذَا الْمُقَدَّرِ رَدَّكُمُ بِالْهَزِيْمَةِ عَنْهُمُ آي الْكُفَّارِ لِيَبْتَلِيَكُمُ ۚ لِيَمْتَحِنَكُمُ فَيُظُهِرَ الْمُخُلِصَ مِنْ غَيْرِهِ وَلَقَدُ عَفَا عَنُكُمُ \* مَاارُتَكَبُتُمُوهُ وَإِللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ (٥٣) بِالْعَفُو أَذْكُرُوا إِذْ تُصْعِدُونَ تُبُعِدُونَ فِي الْاَرْضِ هَارِبِيُنَ وَكَاتَلُونَ تُعَرِّجُونَ عَلَى اَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي ٱخُولِمُكُمْ اَىُ مِنَ وَرَائِـكُمْ يَقُولُ اِلَىَّ عِبَادَ اللهِ اِلَىَّ عِبَادَ اللهِ فَاتَابَكُمُ فَحَازَاكُمُ غَمَّا ۚ بِالْهَزِيْمَةِ بِغَمِّ بِسَبَبِ غَيِّكُمُ الرَّسُولَ بِالْمُحَالَفَةِ وَقِيْلَ الْبَاءُ بِمَعَنَى عَلَى أَي مُضَاعَفًا عَلَى غَمِّ فَوْتِ الْغَنِيُمَةِ لِكَيْلًا مُتَعَلِّقٌ بِعَفَا آوُ بِالنَّابَكُمُ فَلَا زَائِدَةٌ تَسَحُوَنُوُا عَلَى مَافَاتَكُمُ مِنَ الْغَنِيُمَةِ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ مِنَ الْقَتُلِ وَالْهَزِيْمَةِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ابِمَاتَعُمَلُونَ (١٥٣)

ترجمہ: .....ملمانو! اگرتم ان لوگوں کے کہنے میں آھئے جنہوں نے راہ کفراختیار کی ہے (جن کاموں کاتم کو تھم دیتے رہے ہیں ) تو یا در کھو کہ وہ مہیں راہ حق سے الٹے یا وَل پھرادیں سے ( کفری جانب ) اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ نامرادی ہیں جاگر و سے بلکہ تہارے کارساز (مددگار )الله تعاتی میں اوران ہے بہتر مددگاراورکون ہوسکتا ہے (لہذا دوسروں کی بجائے صرف اس کی اطاعت کرو )وہ وفت دورنہیں کہ کا فرول کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھاویں ہے (لفظ رعب سکون عین اورضم عین کے ساتھ بمعنی خوف۔ چتانچے غزو وَ احد ہے والیس کے بعد پھر کفار نے میدان میں آنے اور مسلمانوں کے استیصال کا ارادہ کرلیا تھالیکن ان پر پچھابیار عب سوار ہوا کہ نہ آ سکے ) میہ اس کئے کہ انہوں نے شریک کیا ہے (ان کے شرک کے سبب) اللہ تعالیٰ کے ساتھ الی چیزوں کوجن کے لئے ان سے کوئی سندنہیں اتاری ( یعنی ان کی بندگی پرکوئی دلیل تبیس ہے۔مراد بت ہیں ) ان لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے اور بہت بی برا ٹھکانا ( جگہ ) ہے ظالم ( کافر)لوگوں کے لئے (وہ)اور بیرواقعہ ہے کہاللہ تعالیٰ نے سچا کردکھایا تھا اپنا وعدہ (نصرت تمہارے ساتھ) جب کہتم دشمنوں کو بے در لیخ قتل کررہے (ماررہے ) تھے اس کے تھم (مشیت ) ہے تی کہ جب تم خود ہی کمزور پڑ گئے ( جنگ میں بزولی کامظاہرہ و کھانے لگے ) اور باہم جھکڑنے لیکے (اختلاف کرنے لیکے) علم کے بارہ میں (لینی رسول اللہ بھٹا کے علم کے متعلق جوآب بھٹانے بہاڑی درہ پرتیر اندازی کے لئے مورچہ بندی کا دیا تھا کہتم میں سے بعض کی رائے ہوئی کہ مال غنیمت کے لئے ہمیں بھی چانا جا ہے کیونکہ ہارے رفقاء عَالِبِ آ کئے ہیں اور بعض نے کہا کہ ہم حضور کے تھم کے خلاف نہیں کریں ہے ) اور بالآ خران کے تھم کی خلاف ورزی کر ہیٹھے (مال

غنیمت کے پیچے مور چہھوڑ بیٹے )اس کے بعد کہ (اللہ نے ) دکھا دی تم کومن پند بات (فتح مندی اور اذاکا جواب محدوف ہے جس پر اللہ اللہ کی و لئے دیا کے تو ابتی مند سے (کہ انہوں نے باللہ اللہ کے اللہ کو بڑیت کے باوجود ) وشمنوں عبداللہ بن جیراً اوران کے رفقاء ) پھرتمہارارخ پھیر دیا تھا (یہ عظف ہے اذا کے جواب مقدر پر ، بچالیا تم کو بڑیت کے باوجود ) وشمنوں کے اللہ کا اللہ تعالی نے تمہارات مور کے اللہ کو بڑیت کے باوجود ) وشمنوں کے اللہ کا اللہ تعالی نے تمہارات کے جواب مقدر پر ، بچالیا تم کو بڑیت کے باوجود ) وشمنوں کے اللہ کو اللہ کی اللہ کو با کر وہ وقت بھی تا باللہ مور کے بیر اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے بندوادھ آ وادھ آ وا

شخفیق وتر کیب ......حساسہ بین دنیاوی خسارہ تو یہ کہ دشمن کی اطاعت کرنی پڑی اور آخرت کا خسارہ ظاہر ہے کہ حرمانِ ثواب اور دائمی عذاب ہے۔ سینلقی اگریہ آیت رعب پیدا ہونے سے پہلے نا زل ہوئی تب توسین استقبال ہے ورنہ بھن تا کید کے لئے ہے تعریف سے خالی کر کے اور تلقی دکایت حال ماضیہ کے طور پر ہے۔

السرعب ابن عامراور کسائی کے زویک تمام قرآن میں علی الاصل ضم کے ساتھ پڑھا گیا ہے اورا کثر کے زویک سکون عین کے ساتھ ہے۔ دعب کی تصریح میں اشارہ اس طرح ہے کہ جب تک بیاس حال میں رہیں گے کفار مرعوب اور مسلمان عالب رہیں گے اس مین مسلمانوں کے لئے دائمی بشارت ہے اور یہ کہ کفر سبب ضعف ہے البنتہ کسی عارض کی وجہ سے اس کا تخلف سبیت کے منافی نہیں یا کہا جاتے کہ سبب ہونا اس کا زمانۂ ماضی میں تھا۔

وقد عزموا اس کی خمیرابوسفیان وغیره کی طرف راجع ہے کفوواکا مطلب بنہیں کہزول کے وقت جولوگ کافر تھے وہ ہمیشہ کافر ہی رہیں گے۔ چنانچہ ابوسفیان بعد بیس اسلام لے آئے۔ ہما اشر کو اباسبیہ اور ماصدریہ اور مالم ینزل مفعول ہے اشر کو اکااور مسالم یسزل اس بیس انتفاء قید کی وجہ سے انتفاء مقید ہور ہاہے جیسے کہا جائے کہ سالبہ وجود موضوع کا مقتضی نہیں ہوتا ہے۔ ہدس اس کا مخصوص بالمذمت محذوف ہے۔ جلال مفسر ہے میں اس لئے مقدر کیا ہے۔

تحسونهم بمعنی آل واستیمال بحیله برافظ مشترک ہے فیشل بمعنی کسل بضعف تراخی عصام کی رائے ہے کہ فیشل کے معنی ضعف رائے اور حین کے ہیں۔ منعکم نصرہ ایعنی جبتم کو شکست ہوگئی تو مد دروک دی گئی۔ دید کے بالھزیمہ بعنی بسبب رد کرنے تہاری ہزیمت کے ان سے اورز مخشری کے نزدگی بیمعنی ہیں کہ تہاری مدوروک دی اس لئے دہتم پر غالب آ گئے۔

بولت بين جاءفلان في اخو الناس واخرتهم والخرهم اذا جاء خلفهم.

الى عباد الله يوراجمِلة بِكابيتها المي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة. فاثابكم لفظائواب اكثر إس كااستعال خرك لئة تاب-البند بھي شرك لئے بھي آتا ہے۔ شاب اليه عقله بولتے ہيں بمعنى رجع اليه اصل معنى ثواب كي بين كه جزائے فعل فاعل کودینا خواہ خیر ہویا شرمفسرعلائم نے مطلق جزاء کہہ کرای کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکیلااس میں لا زائدہ ہے اور بالا زائد ماننے کی ضرورت نہیں اور معنی بیہوں گے کہ رنج وغم کے گھونٹ چینے کی مثل کرو، تا کہ منفعت کے فوت ہونے پررنج وملال ندر ہے۔

ر بط :.....غزوهٔ احد کے موقعہ پر منافقین نے مرتد ہونے کے سلسلہ میں جوغلط مشورے دیئے تھے ان کا ابتاع نہ کرنے کی تلقین یا ابھا الذین المنے سے بیان کی جارہی ہے۔آ کے پھروہی بطور تمریسلی شفی کامضمون ہےاور غلطیوں کی نشاندہی۔

شاكِ نزول:....مورچەچھوٹ جانے سے مسلمانوں كى فتح شكست سے جب تبديل ہونے لگى اور افراتفرى پھيل كئى اور مسلمان تتربتر ہونے لگے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ میں نے پہلے کہاتھا کہ محمد نی نہیں ہیں اب بھی میرا کہا مانو تو ابوسفیان سے کہہ کرامن ولادول، الريا ايها الذين المنواآ بات نازل موسير

﴾ تشریح ﴾:....غزوهٔ حمراءالاسید کی تمهید:......کفار کے دلوں میں مسلمانوں کارعب اور ہیبت ڈالنے کی بشارت کا ظہوراس طرح ہوا کہاول تو بغیر کسی ظاہری سبب کےخود ہی کفار ہاو جودا یک طرح کے غالب ہونے کے مکہواپس لوٹ گئے الیکن کچھ آ گےنکل جانے کے بعد جب اپنی خمافت اور ہے وتونی کا خیال آیا تو دوبارہ مدینہ پر چڑھائی کاارادہ ہوگیا مگر پچھابیارعب ان پر چھایا کہ اس طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بلکہ محض اپنی طفل تسلی کے لئے ایک سستی ترکیب بیرکہ مدینہ جانے والے ایک راہ گیر مسافراعرا بی کو کچھلا کچ دے کرآ مادہ کیا کہ تو مدینہ میں پہنچ کر ذرامسلمانوں کوخوب ڈرادینا کہ بری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔آنخضرت عظیاکو بذر بعیددی پہلے ہی اس اسلیم کاعلم ہوگیا تو آ پٹھراءالاسد تک ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے کیکن بیا لیگ گیدر پھی سے زیادہ کچھ نہ لکلا۔ مالم ینزل به سنلطانا سے مراد لفظی اور معنوی دلیل ہے جس کی صحت کا شریعت نے بھی اعتبار کیا ہے اس میں عقلی ولیل بھی آ گئی۔

تمام صحابة مخلص يتضكوني بهي طالب ونيانهيس تها: ...... تيت ولقيد صيدق يحم الله حضرات صحابه كاغايب درجه تقرب معلوم ہوا کہ ایک معمولی سے عمّاب میں بھی تسلی کے کتنے پہلو نکال کرر کھ دیئے مثلاً (۱) یہ شکست بطورسز انہیں تھی بلکہ اس میں بھی تمہاری مصلحت پیش نظرتھی۔(۲) مواخذۂ اخروی ہے بے فکر کردیا ، بھلا جوحضرات اس درجہ کے ہوں ان کوطالب دنیا کیسے کہا جاسکتا ہے؟اس کئے مسلحم من میرید المدنیا کے بیمعنی نہیں کہتم دنیا کو مقصود بالذات سمجھتے تھے کیونکہ اگر غنائم نہ بھی جمع کرتے تب بھی حسب قواعد جنگ مال غنیمت کے وہ مستحق یتھے بلکہ مقصود ریہ ہے کہتم نے مور چہ کی حفاظیت اور مال غنیمت دونوں کا ثواب حاصل کرنا جا ہا حالانکہ مصلحت وقتی صرف مورچہ کی حفاظت تھی اس لئے خطائے اجتہادی کی وجہ ہے مستحق ستائش نہ ہوسکے۔اگر چہ مجرم ومخالف کہلانے کے بھی مستحقَّ تهين بوسئة ومحويا عاصل عبارت بيهوامنكم من يريد الدنيا اللاخرة ومنكم من يريد الأخرة الصرفة.

ا بك اشكال كاحل: ...... آيت والرسول يدعوكم يمعلوم موتاب كرة تخضرت على كرياد نے ك باوجود مسلمان جمع مہیں ہوئے اور واقعات بالا کے ذیل میں معلوم ہوا کہ حضرت کعب ؓ کے پکار نے سے سلمان جمع ہو گئے کیکن بقول علامه آلوی ؓ اول ہے اب کسی کو کیا حق اعتراض ہے، رہا خلافت کا معاملہ سواہل سنت کے نز دیک خلافت کے لئے عصمت شرط نہیں ہے اس لئے شبہ کی مخیائش ہی نہیں رہتی ۔

ثُمَّ اَنُزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ۚ بَعُدِ الْغَمِّ اَمَنَا قُعَاسًا يَّغُشَى بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ طَآئِفَةً مِنْكُمُ لا وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ فَكَانُوُا يَمِيُدُونَ تَحْتَ الْجُحَفِ وَتَسْقُطُ السُّيُوفُ مِنْهُمُ وَطَآيُفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمُ اَنْفُسُهُمُ اَيُ حَمَلَتُهُمُ عَلَى الُهَـمِ فَلَارَغُبَةَ لَهُمُ اِلْآنَحَاتُهَا دُوُلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابِهِ فَلَمُ يَنَامُوُ اَوْهُمُ الْمُنَافِقُونَ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّا غَيْرَ الظَّنِ الْحَقِّ ظَنَّ آىُ كَظَنِّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴿ حَيْثُ اِعْتَقَدُوا آنَّ النَّبِيَّ قُتِلَ اَوُ لَا يُنْصَرُ يَقُولُونَ هَلُ مَا لَنَا مِنَ ٱلْآمُرِ أَيِ النَّصُرِ الَّذِي وَعَدُنَاهُ مِنْ زَاتِدَةٌ شَيُّ ۖ قُلُ لَهُمُ إِنَّ ٱلْآمُرَ كُلَّهُ بِالنَّصُبِ تَوُكِيُدٌ أَوِ الرَّفُع مُبُتَدَأ خَبَرُهُ لِللّهِ ﴿ آَيِ الْفَضَاءُ لَهُ يَفُعَلُ مَايَشَاءُ يُخُفُونَ فِي ٓ أَنُفُسِهِمُ هَالَا يُبُدُونَ يُظُهِرُونَ لَلَّ يَقُولُونَ بَيَانٌ لِمَاقَبُلَةً لَـوُكَانَ لَنَا مِنَ الْآمُرِ شَيَّءٌ مَّاقُتِلُنَا هِلْهُنَا " أَى لَـوكَانَ الْإِخْتِيَارُ اِلْيَنَالَمُ نَحُرُجُ فَلَمُ نُـقُتَـل لَكِنُ أُخُرِجُنَا كَرُمَّا قُلُ لَهُمُ **لَـوُكُنتُمُ فِي بُيُوتِكُمُ** وَفِيُـكُمُ مَنُ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَتُلَ لَبَوَزَ خَرَجَ الَّذِيْنَ كُتِبَ قُضِيَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ مِنْكُمُ اللِّي مَضَاجِعِهِمْ ۚ مَصَارِعِهِمُ فَيُقَرَّلُوا وَلَمُ يُنَحِهِمُ قُعُودُهُمُ لِاَنَّ قَـضَـاءَهُ تَـعَـالْـى كَائِنٌ لَامُحَالَةَ وَفَعَل مَافَعَلَ بِأُحُدِ **وَلِيَبُتَلِى** يَخْتَبِرَ اللهُ مَ**افِى صُدُورِكُمُ تُ**لُوبِكُمُ مِنَ الْإِخُلَاصِ وَالنَّفَاقِ وَلِيُمَجِّصَ يُمَيِّزُ مَافِى قُلُوبِكُمُ \* وَاللَّهُ عَلِيُمٌ \* بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ ١٥٣ بِمَا فِي الْـقُـلُـوُبِ لَايَخُطْى عَلَيْهِ شَيُءٌ وَإِنَّمَا يَبُتَلِيَ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ إِنَّ الَّـذِيْنَ تَوَلُّوا مِنْكُمُ عَنِ الْقِتَالِ يَوْمَ الْتَقَى الُجَمُعٰنِ ﴿ جَمَعُ الْمُسُلِمِينَ وَجَمُعُ الْكَافِرِينَ بِأُحُدٍ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ الَّا اِثْنَى عَشَرَ رَجُلًا إِنَّمَا اسْتَوَلَّهُمُ اَزَلَهُمُ **الشَّيُطْنُ** بِوَسُوَسَةٍ بِبَعُض مَاكَسَبُوُا <sup>ع</sup>َ مِنَ الذُّنُوبِ وَهُوَ مُخَالِفَةُ اَمُرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ لْخُ وَلَقُدَ عَفَا اللهُ عَنْهُمُ ۚ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حَلِيتُ ﴿ ٥٥٥ ۖ لَا يُعَجِّلُ عَلَى الْعُصَّاةِ ـ

ترجمه: .... پھراللہ تعالی نے م واکم کے بعدتم پر بے خونی کی خود فراموثی طاری کردی ( چھاگئی اید عشی یا اور تا کے ساتھ ہے ) یہ

حالت اونگھ میں ہےا کیگروہ پر (مسلمان مراو ہیں چنانچہ ڈ ھالوں کے نیچے نیند کے مارے جھوم رہے بتھے اور تکواریں ہاتھ ہے جھوٹ چھوٹ کرگررہی تھیں )اور درسرا گروہ وہ تھا کہ جسے اس وقت بھی اپنی جانوں ہی کی پڑی ہوئی تھی (یعنی بہی تم ان پرسوار تھا بس انہیں اس کے بچانے کی فکرتھی۔ نہ آنخصرت ﷺ کی فکرتھی اور نہ آ ہے سے ایٹ کاغم ،اس لئے ان کو نیند کہاں آتی ۔اس سے مراد منافقین ہیں ) یہ لوگ۔ الله تعالیٰ کی جناب میں بھی ناحل گمان اور اوہام رکھتے تھے زمانۂ جا ہلیت کے ہے ( کیونکہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ نبی کریم ﷺ ( خاکم بدبن ) قبل كروية محية بين يا آب كى كوئى مدونبين كى جائے گى ) يەلوگ كہتے تھے كہ ہمارا كيا كچھا ختيار چلتا ہے؟ (جس مددكا ہم سے وعدہ کیا گیاہے) آپ (ان ہے) کہدد بیجئے ساری ہاتیں ( کلمہنصب کےساتھ تاکیدےاور رفع کےساتھ مبتداء ہے جس کی خبریہ ہے)اللہ تعالیٰ ہی کےاختیار میں ہیں(یعنی فیصلہ کااختیارای کو ہے جو جا ہے کرسکتا ہے) یہ لوگ چھیاتے ہیں اپنے دلوں میں ان با توں کو جن کوآپ کے سامنے بر ملا ( ظاہر ا ) نہیں کہ سکتے ،ان کے کہنے کا مقصد بیہ ہے (بیربیان ماقبل کا ) کداس معاملہ میں ہمارے لئے اگر پہھ ہوتا تو یہاں آ کرنہ مارے جاتے ( لیعنی اگر ہمارابس چاتا تو سرے سے گھرے نکلنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کو آل تک ( نوبت پہنچتی لیکن زبردی ہم کونکالا گیاہے ) فرماد یکئے آپ (ان ہے )اگرتم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے رہتے (اورتمہارے ہارے میں تقدیراللی قتل کا فیصلہ کرچکی ہوتی ) جب بھی ضرور نکلتے (باہرآ تے ) جن کے لئے مارا جانا (مقدر ہو چکا) تھا (تم میں سے ) اپنے مارے جانے کی جگہ (مقتل میں قبل ہوتے اوراپنے گھروں میں بیٹھر ہناان کونہ بچاسکتا۔ کیونکہ قضائے النبی لامحالہ ہوکرر ہنے والی ہے )اور (احد میں جو پچھ کہا گیا ہے بیاس لئے تھا کہ )اللّٰد تعالیٰ کومنظورُ ہوا کہ جو کچھ تہارے سینوں ( دلوں ) مین ہے ( اخلاص ونفاق )اس کے لئے تمہیں آ ز مائش (امتحان میں ڈانےاور پاک صاف (جدا) کردے ان کدورتوں کو جوتمہارے دلوں میں پیدا ہوگئی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب پچھ جانے ہیں جوانسان کے دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے( دلوں کی کوئی بات بھی اس پر پوشیدہ نہیں کیکن ابتلا مصرف لوگوں پر واضح کرنے کے لئے ہوتا ہے)تم میں سے جن لوگوں نے اس دن (لڑائی ہے) منہ موڑلیا تھا جس روز دونوں لشکرایک دوسرے سے مقابل ہوئے ( دو جماعتوں ے مرادا حدیث مسلمان اور کا فریں اور منہ موڑنے والوں ہے مرادمسلمان ہیں بجز بارہ افراد کے )ان کی لغزش کا باعث صرف بیتھا کہ ان کے قدم شیطان نے (اپنے وسوسہ سے ) ڈ گرگادیئے نتھے (است زلھم جمعنی از لھے ہے )ان کی بعض کمزوریوں کے سبب جوانہوں نے پیدا کر لی تھیں ( یعنی آنخضرت ﷺ کے تھم کی خلاف درزی کے قصور کی جہ سے ) اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیلغزش معاف فرمادی ہے۔ بلاشبداللّٰد تعالیٰ (مسلمانوں کو) بخشنے والے بُر دبار ہیں (سمّنہگاروں کوجلد نہیں پکڑتے)

محقیق ورکیب: سمن بدا انعم نم کی قبلیت اورا من کی بعد بت اگر چلفظ فیم سیمی مجویس آربی به کین افظ من بعد سے زیادہ وضاحت اورا س احسان کی عظمت کا محضر کرتا ہے۔ امنی معول بہ ہاور نعاسا بدل ہو الاحسل اندول علیکم نعاسا ذا امنی یاامنی حال مقدم ہے یا مفعول لہ، یاخمیر کا طبین سے حال ہو جمعی ذوی امنی بیج امن ہے۔ ای انول الله علیهم الامن و ازال الله و حتی نعسوا و غلبهم النوم چنانچ حضرت ابوطلی ہے مروی ہے کہ غشیتنا النعاس المصاف حتی کان السیف یسقط من یداحدنا فیا خذہ بخاری کی روایت کے الفاظ ابوطلی ہے یہ ہیں۔ کست فیمن تعاشاہ النعاس یوم احد حتی سقط سیفی من یدی مراز ایسقط و اخذہ فیم یسقط و اخذہ و طائفة طائفة مبتداء اور جمل قد اهمتهم اس کی خبر ہور ہا ہے۔ عبدالله بن سعود فرماتے ہیں کہ میدان ہنگ کی اوگھ توام سند کہ لاتی ہے لیکن نماز میں اوگھ شیطان کی طرف ہے ہور ہا ہے۔ عبدالله بن سعود فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کی اوگھ توام سند کہ کہ اوگھ توام ہے ہونا ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط جونا کی حالت ہوگی اعتماد کی اللہ اور تو کل کی جان ہے جونظ ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط جائن کی حالت ہوگی اعتماد کی التہ اور تو کل کی جان ہے جونظ ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط جونا کہ کیا واست کی اللہ اور تو کل کی جان ہے جونظ ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط کی کیان نماز کی حالت ہوگی اعتماد کی اللہ اور تو کل کی جان ہے جونظ ہر ہے کہ غایت قرب کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط کی بیان ہونے کی خوات نے خوات نیند کا کیا واسط کیا گونا کیا ہونے کی دلیل ہور نہ خوف کے وقت نیند کا کیا واسط کی تعاشات کیا دونہ خوف کی دلیل ہور نہ خوف کی دلیل ہور نہ خوف کی دلیل ہور نہ خوف کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی دلیل ہور نہ خوف کی دلیل ہور نہ خوف کی دلیل ہور نہ خوف کی دلیل ہور کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی دلیل ہور نہ خوف کی دلیل ہور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی دلیل ہور کی دلیل ہور نہ کیا کہ کی کور کی کیا کہ کیا کہ کی کور کیا کہ کور کی کیا کہ کیا

میں خوف وخشیت مطلوب ہے وہاں بے قلری سبب بُعد ہوگا احد میں جلصین ومنافقین کی حالت اس کا صاف ثبوت ہے۔

يظنون بيحال بحميراهمتهم سيندكه طانقد سفد اهمتهم عرني محاوره بس اس كااطلاق خاكف يرآ تاب جواية بى فس عين منهك ربتا مورغيس السعق صفت بموموف محذوف ظلناكي اورمفعول يسظنون باور السحق صفت بمصدر محذوف كي جو مضاف اليدب غيركا أورظن المجاهلية صغت ثانيه باورمنصوب بنزع الخافض اورمعني بير كيظن المجاهلية حديث قدس بانا عسد طن عبدی بی فلیطن بی ماهاء جس سے اللہ کے ساتھ حسن طن کی تعلیم ہے۔ سونظنی اور بدگمانی کی ممانعت ہے و من یقنط من رحمة ربه الاالصالون اور ذلكم ظنكم اللي الخ

ھل لنا ھل استغبام اٹکاری کے لئے ای مالنا کلہ بہتا کیدہاورمنصوب ہے لفظ اجمع کی طرح۔ یقو لون یہ ماقبل یعنی یعنفون كابيان بياس يدل بـ قل لوكنتم اس من ان كول كاردبطريق مبائد بكونكم اينسما تكونوا يدر ككم الموت المنع اور فاذاجاء اجلهم المنحى وجهت فس مل براكتفاء بيس كيا بلكه زمان ومكان كيعين كردى في-

فیقتلو اجس نسخد میں فیقتلون ہےوہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ صدف نون کی بظاہر کوئی وجہیں ہے۔

وليبسلب الله يعل محذوف كى علية ب ياعلت محذوف برمعطوف ب جس كي طرف مفسر علامٌ في "فعل بافاعل" ساشاره كيا ہے البتدان کو نہسسر ذکی علت قرار وینامقتفی مقیام کے خلاف ہے کیونکہ مقصود شدت وہول کی مصالح کابیان ہے نہ کہ بروزمفروض کی تھمت کابیان۔ ولیسمحص محص کے معنی تخلیص کے ہیں عیب دار چیز ہے اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہوتا ہے ای لئے قلوب کا

الا اثنی عشو رجلاً تغیر کبیر می ہے کہ آنخفرت اللے کے ساتھ چودہ (۱۲) صحابہ گابت قدم رہے۔سات مہا جرین ابو بکر علی، عبدالرحمن بنعوف مسعد بن وقاص بطلحة بن عبيدالله ، ابوعبيده بن جراح اورز بير بن العوام رضى الله عنهم اور سات انصار خباب بن منذر ، ابو د جانه، عاصم بن ثابت ،حرث بن صمه ،مهل بن حنیف، اسید بن حفیر، اور سعد بن معاذ رضی الله عنهم اور خطیب بغدادی کے نز دیک تیرہ کی تعداد ہے۔استز لھم اس میں ست زائد ہے طلبینہیں ہے بلکہ تعدید کے لئے ہے یازلة کی طرف بلانا اوراس پرآ مادہ کرنامراد ہو۔

ر لبط:..........چیچلی آیت میں تذکر وَعم تھا اور اس آیت میں اس کے از الد کا ذکر ہے۔ طاہر انجھی کہ نیند کے جھو نکے سے تاز ہ دم ہو مے اور باطنا بھی معافی کی بشارت ہے روحانی راجعت حاصل ہوگئی ، نیز منافقین کی بدحالی اور نعمنوں ہے حر مان کا بیان ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾ : ..... آيت شم انول عليكم اورآيت محمد رسول الله كي خصوصيت بيب كمان دونول آيات مي بورك حروف ہجائیہ موجود ہیں۔واقعہُ احد کی مصالح ،ابتلاء ،عفووغیرہ کا ذکر پہلے بھی آچکا ہے کیکن مسلمانوں کوٹسلی دینے کے لئے البتہ یہاں منافقین کے اس خیال کی تر دید کرنی مقصود ہے کہ ہماری رائے رجمل نہ کرنے اور ہمارا کہنا ندمانے سے سارے نقصا نات ہوئے۔

حقیقی شکست و فتح:........... حاصل ردیه ہے که اس نقصان میں جب اس درجه منافع اور فوائد ہیں پھران کونقصان کہنا کیسے مج ے البتہ حقیقی نقصان گناہ ہے اس کومعاف کردیا گیا ہے۔ تاہم اس اختلا نے غرض سے تکرار ندر ہا۔ شرکاءا حدووطرح کے لوگ تھے، ایک فرین کوتو آپ ﷺ کی نبوت بلکهآپﷺ کی نصرت پر پورایقین واعتادتھا۔اس کئے بید حضرات پورے طور پر مظمئن اور بے فکر تھے اور بے فکری ہی مقدمہ ہوتی ہے نبیند کا۔ فکر کی حالت میں تو نبیند کا فور ہوجاتی ہے کیکن دوسرا گروہ منافقین کا تھا جن کے ول ژانواں ڈول اور غیر مطمئن تھےان میں سے ہر مخص نفسانفسی ، آیا دھائی میں پڑا ہوا تھا۔ بیلوگ صرف غنیمت کے لالچ میں آئے تھے کیکن وہ بھی جب خطرہ

میں نظر آتا تو سخت بے چین ہوئے۔اس لئے ان کے لئے نیند کہاں؟ مگر آنحضرت ﷺ ان سب سے بالا تھے اس لئے نیند کے معاملہ میں بھی منفر دہی رہے۔

ف اٹ اب کے میں پاداشِ اصلاحی مراد ہے اور حکیم ہے مرادیہ ہے کہ سزائے قہری نہیں ہوئی۔ اس لئے ان دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔مصائب کا سبب ببعض ما تحسبوا ہے اور لیب بلی اللہ ہے مصائب کی حکمتیں بیان کی ٹی ہیں اس لئے ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ وجود اسبب مقدم اور حکمت مؤخر ہوا کرتی ہے۔ نیز ببعض مساتحسبوا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ایک طاعت سے دوسری طاعت کی توقیق ہوتی ہوتی ہے اس طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

لطا کف آیت: .....نم انزل ہے معلوم ہوا کہ بعض اوقات سالک کے قلب پرکوئی وارداونگھ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ سکیندر حمانیہ ہوتا ہے۔ولیب لمی اللہ ہے معلوم ہوا کہ بلاء میں آز مائش ہوتی ہے۔ ملکات باطن صدق واخلاص وغیرہ کی قوت سے فعلیت کی طرف اظہار کی اور قلب کی کدور تیں اور آلائش بھی اس سے صاف ہوجاتی ہیں۔

انسما استزلمهم کے ذیل میں آلوگ نے زجاج کا قول نقل کیا ہے کہ شیطان نے صحابہ گربعض گناہ یا دولا دیے جن کے ہوئے ان کوخی تعالیٰ سے ملنا احتصام علوم نہ ہوا۔ اس لئے جہاد ہے وہ کنارہ کش ہوگئے تا کہ اصلاح کے بعد پھر ملاتی ہوں۔ زجائج کے ای مقولہ سے شخ اکبر کے اس قول کی تا ئیدوتقمد بی ہوتی ہے جومشہور ہے کہ تحیل تو بہ کے بعد پھر گناہوں کو یا دکرنا مناسب نہیں ہے کہ بیالتداور بندہ کے درمیان حجاب ہوجاتا ہے۔

يَّآيُهُا الَّذِينَ امَنُوا الاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا آي الْمُنَافِقِين وَقَالُوا الِاحُوانِهِمُ آيُ فِي شَانِهِمُ إِذَا ضَرَبُوا سَافَرُوا فِي الْآرُضِ فَمَاتُوا آوُكَانُوا عُزَى حَمْعُ غَازٍ فَقَيْلُوا لَوْكَانُوا عِنْدُنَا مَامَاتُوا وَمَا قَيْلُوا عَوْمَ عَلَيْ وَقَيْلُوا لَوْكَانُوا عِنْدُنَا مَامَاتُوا وَمَا قَيْلُوا عَوْمَ وَكُولُوا كَقَولُهِمُ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ الْقَولَ فِي عَاقِيةِ آمْرِهِمُ حَسْرَةٌ فِي قُلُوبِهِمُ وَاللهُ يُعْوَدُ وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بِالتَّاءِ وَالنَاءِ بَصِيْرُواهِ وَيُعَالَى اللهِ اَي الحَهْدِ وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بِالتَّاءِ وَالنَاء بَصِيْرُواه وَيُمَاتُ اللهُ يَعْوَدُ وَاللهُ بِمَاتَعُمَلُونَ اللهِ عَلَيْهِ مَن مَاتَ يَمُوثُ وَيُمَاتُ اَيُ اللهُ يَعْمُ وَكُمْ عَلَى ذَلِكَ وَاللّهُمُ وَمُدَحُولُهَا حَوَابُ الْقَسَمِ وَيَعْمُ وَيَ مُومَعِ الْفِعْلِ مُبْتَدَا حَبُرُهُ حَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (عَلَيْ عَلَى اللهُ يَعْلَى مَاتَ يَمُولُ وَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْمُشَاوَرَةَ لَهُمُ فَافِعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

عَلَى اِمُضَاءِ مَاتُرِيُدُ بَعُدَ الْمُشَاوَرَةِ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ثِقُ بِهِ لَابِالْمُشَاوَرَةِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيُنَ (١٥٥) عَلَى اللهِ ثِقُ بِهِ لَابِالْمُشَاوَرَةِ اِنَّ يَنْحُذُلُكُمُ اللهُ يُعِنْكُمُ عَلَى عَدُو كُمْ كَيْوُم بَدُرٍ فَلاَغَالِبَ لَكُمُ عَوَانُ يَخُذُلُكُمُ يَتُرُكُ نَصُرَكُمُ لَيَ لَكُمُ عَلَى عَدُو كُمْ كَيْوُم بَدُرٍ فَلاَغَالِبَ لَكُمُ عَوَانُ يَخُذُلُكُمُ يَتُرُكُ نَصُرَكُمُ لَكُمُ اللهِ لَكُومُ أَحُدُ لَانِهِ اَى لَانَاصِرَ لَكُمُ وَعَلَى اللهِ لَاغَيْرِهِ لَيُومُ أَحُدٍ فَسَمَنُ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعُدِه \* آَى بَعْدَ خُذُلَانِهِ آَى لَانَاصِرَ لَكُمُ وَعَلَى اللهِ لَاغَيْرِهِ فَلْيَتَوَكُلُ لِيَتِقَ اللهَوْمِنُونَ (١٠٠)

ترجمه :....ملمانو!ان لوگول کی طرح نه موجاؤجنهوں نے کفراختیار کیا (مرادمنافقین ہیں)ادر جو کہنے لگتے ہیں اپنے بھائی بندول کے لئے (بینی ان کے حق میں) جب کہ وہ سفر میں گئے ہوں (مسافر ہوں) کسی جگہ (اور ان کا انقال ہوجائے) یا جہاد میں مصروف ہول(غزی جمع غازی ہے اور قبل ہوجائیں) کہا گریدلوگ ہمارے پاس رہتے تو کاہے کومرتے یا مارے جاتے (یعنی سلمانو! تم ان جیسی با تیں نہ کرنا ) تا کہ اللہ تعالیٰ بنادیں اس (بات کوآخر کاران کے لئے ) داغ حسرت ان کے دلوں کے لئے اللہ ہی کے ہاتھ زندگی اورموت کارشتہ ہے(اس لئے گھر میں بیٹھر ہناموت کے لئے رکاوٹ نہیں بن سکتا)اوراللہ تعالیٰ جو کچھتم کرتے ہو( تااور یا کے ساتھ پڑھا گیاہے)اس کی نگاہ میں ہے(لہذاوہ تم کو بدلہ دیں گے)اورا گرتم (لامنتم ہے)قبل کردیئے گئےاللہ کی راہ (جہاد) میں یا پنی موت مر کئے (بضم ائمیم معات یموت اور مات یمات ہے ہے یعنی تہارے یاس آجائے ) تواللہ کی طرف ہے تہارے (گناہوں کی)مغفرت(ہوگی)اور(تمہارے لئے اس کی)رحمت ہوگی (اس پراورلام اوراس کامدخول جواب قتم ہے بیغل کی جگہ ہےاورمبتداء ہے جس کی خبرآ گے ہے ) بیقیناً وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کی پونجی لوگ جمع کررہے ہیں ( و نیاسے تا اور یا دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے )اوراگر (لام قسمیہ ہے )تم اپنی موت مرویا مارے جاؤ (جہاد وغیرہ میں ) بہر حال صرف اللّٰد تعالیٰ کے حضور (یہ کہ دوسرے کے پاس) جمع کئے جاؤگے (آخرت میں لہذاوہ تم کو بدلہ دیں گے ) پیضدا کی بڑی ہی رحمت ہے (لفظ میا زائد ہے ) کہ آپ (اے محمر )اس قدر زم مزاج واقع ہوئے ان لوگوں کے لئے ( بینی آ پ کے اخلاق زم ہیں باوجود ان کی مخالفت کے ) اگر آ پ تند مزاج (بدخلق ) سنگدل ہوتے (اکھزطبیعت کےان پر برہمی کرتے رہتے ) تولوگ بھا گ کھڑے ہوتے ( تنز بنر ہوجاتے ) آپ کے پاس ہے۔ پس ان کا قصور معاف کرد بیجئے ( درگزر کرد بیجئے ان ہے جو بیچھ سرز دہوا ) اور ان کے لئے اللہ تعالی ہے بھی بخشش طلب سیجئے ( ان کے گناہوں کی تا کہ ہم بھی ان کومعاف کردیں ) نیز ان ہےمشورہ بھی کرلیا سیجئے ( ان کی رائےمعلوم کرلیا سیجئے )اس قتم کےمعاملات میں ( یعنی جنگ وغیرہ کےمواقع میں )ان کا دل بھی خوش ہوجائے گا اور آپ کی سنت بھی جاری ہوجائے گی چنانچہ آنخضرت ﷺ بکثر ت ان ہے مشور بے فرمایا کرتے تھے ) پھر جب ایسا ہو کہ آپ سی بات کاعزم کرلیں (مشورہ کے بعدارادہ پھیل کرنا جا ہیں ) تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سیجئے (اس پراعتاد سیجئے محض مشورہ پرسہارا نہ سیجئے) یقینا اللہ تعالیٰ ان ہی لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو (ان پر ) بھروسہ رکھنے والے ہیں۔اگراللہ تعالیٰ تمہاری امداد کریں (تمہارے دشمنوں کے مقابلہ میں جیسا کہ بدر میں ہوا) تو کوئی نہیں جوتم پر غالب آیکے لیکن اگر وہی تم کوچھوڑ ہیٹھے(تمہاری مدد نہ کرے جیسے احد میں ہوا) تو ہتلا ؤ کون ہے جوتمہارا مدد گار ہوسکتا ہے ہیں کے بعد ( یعنی اس کے چھوڑ ویے کے بعد حاصل میہ ہوا کہ تمہارا کوئی مدد گارنہیں ہے) صرف انٹد تعالیٰ بی کی ذات ہے( دوسرا کوئی نہیں ) پس اس پر تھ وسد (اعماد ) رکھنا جا ہے ایمان داروں کو۔

شحقیق وتر کیب: ....دا دایبال اداصرف زبان کے لئے ہاور ادالانے میں اشارہ ہے کہ بیان کی جانب سے مقل ہے۔

فهماتوا بيان كيقول مساماتوا سے ماخوذ ہے اور مفسر كا دوسر اقول فقتلوا ماخوذ ہے ان كيقول ما فتلوا سے ليجعل لام كاتعلق ہے لا تكونوا ــــاى لا تىكىونىوا كهولاء فى النطق بذالك القول فيجعل الله النح ياس كأنعلق قالوا كراته بيعنى قالوا ذلك واعتقدوه. اس كلام عاقبة بون كي طرف مفسرٌ في عاقبة امرهم كبهكرا شاره كرديا جيك ليكون لهم عدوا وحزنًا میں لام عاقبۃ کے لئے ہے۔ متم باب نصر سے قر اُقصم پر مات یموت ہے اور باب خاف یخاف ہے قر اُق کر پر مات یمات ے ہاور فید سے مراد فی سبیل اللہ لمغفر قبہ جواب سم ہے قائمقام جواب شرط ہے۔

علی ذلک علی جمعن لام تعلیل ہےاور مشارالیہ اس کافل وموت ہےاور مفسرؒ کے قول و الملام سے مراولام ابتداء ہے اور اس کا مدخول مبتدا وخبر كالمجموعه ہے اور لفظ هوضمير مدخول لام كى طرف راجع ہے۔ يہ معون اس ميں التفات بإيا جاتا ہے اور ايك قر أت ميں تسجمعون مجھی ہے۔ولسن قتلتم اول آیت میں قبل کواور دوسری آیت میں موت کومقدم کیا گیا ہے کیونکہ غالب جہاد میں قل ہونا ہے اور غیر جہاد میں اکثر موت ہوتی ہے۔ لا السب اللہ یہ لام تا کید کا ہے اس کے ساتھ قرآئی رسم الخط میں الف لکھنے میں فتح لام پر دلالت كرنے كے كئے آتا ہے تكر پڑھنے ميں تہيں آتا۔اس آيت ميں تين مقامات عبوديت كى طرف اشار ومعلوم ہوتا ہے۔المحشر جمعنی جمع كرنافسما دحمة فاعاطفه ببيمضاف يرتقد برعبارت اس طرح بجالفوا اموك لنت لهم بوحمة من الله اورما زائد ب 

غلیظ جمعنی متکبر پھر مجاز اعدم شفقت پر بھی محمول کر لیاجا تا ہے۔ بدخکق، قاسی اور درشت کلام کو کہتے ہیں۔

شاودهم مشاورت كمعنى شهدى كمعيون كاشهدنكالنابين مصاحبان نظروفكركاباتهم الكرغور وخوض كركيسى بهتررائ كاحاصل كرنامراد لياجاتا ب وجمنا سبت طاهر ب، حديث نبوي ب مانشا ورقوم الاهدو الارشد امرهم بولتے بين شرت الدابة شرت العسل.

حضرت ابو ہربر افغر ماتے ہیں مار ایت احدا اکثر مشاورة من اصحاب رسول الله اس آیت میں اس پر دلالت مور ہی ہے کہ اجتہا دجائز ہےاور قیاس جمۃ شرعیہ ہے۔فدا فاعیز مست یعنی بعدالمشو رہ جو پچھرائے میں رجحان پیدا ہوا ہواس پرعز م کرکے کاربند ہوجا ؤ۔فتو تحل تو کل نام ترک بیر کانہیں ہےاس کو عطل کہنا جا ہے ورنہ پھرمشورہ کا امراس کےمعارض ومناقض ہوجائے گا بلکہ اسباب ظاہرہ کوا ختیار کرتے ہوئے مسہب الاسباب پر بھروسہ کرنے کوتو کل کہتے ہیں۔اگر چہ بقول ذوالنون مصری ایک درجہ تو کل کا"خسلسع الارباب وقطع الاسباب" بحى ہے۔

ر بط: ..... گذشتہ آیت میں منافقین کے غلط مشور نے قل کئے گئے تھے جن ہے مسلمانوں میں وسوسہ اندازی کا احمال تھا اس کے انسداد کے لئے آئندہ آیات میں تنبیہ کی جارہ ہے۔ نیز آنخضرت ﷺ کے مکارم اخلاق اور نرمی مزاج کوسراہا گیا ہے۔جس کی بدولت اسلام پھیلا اور صحابہ میں بے انتہاء گرویدگی پیدا ہوئی حتیٰ کہ احد جیسے نازک مواقع میں بھی آپ ﷺ نے کسی سے ترش روئی کے ساتھ وارد کیزبیں فرمائی۔غرضکہ صحابہ گل مزید دلجوئی کی خاطر دین اہم معاملات میں صحابہ ؓ۔ مشورہ کرنے کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:..... بہادر مؤمن موت سے جی نہیں جرا تا:......یعنی سےا مومن وہ ہے جوموت ہے نہیں گھبرا تا اوراس ہے ڈرکرمھی قدم چھپے نہیں ہٹا تاوہ تجھتا ہے کہ موت ہے جب کسی حال میں مفرنہیں پھر کیوں نہاس موت کا استقبال کیا جائے جو راه حق میں اس کو پیش آجائے۔اورجس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی بخشائش وخوشنو دی ہو۔البتہ جولوگ ایمان سے محروم ہیں وہ جب و کیھتے ہیں کہ راہ حق میں اوگوں کوموت چیش آ رہی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں نے بیراہ اختیار ندکی ہوتی تو کیوں بیانجام و کیھتے ، گویا موت صرف جنگ ہی میں آسکتی ہے جوآ دمی اپنے گھر بیشار ہے گاوہ تھی مرنے والانہیں ہے۔

اور لا خسب و انھے ہے مراد ہم شیر ب لوگ ہیں جیسے کہ منافقین اور ہم نسب مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں ،اگراول صورت مراد ہوتو مطلب به ہوگا کہا گرا تفاقاً کوئی منافق بھی بھی دیا دیایا جہاد میں ساتھ ہولیتا اورثل ہوجا تا ہےتو ان کوحسرت وافسوس ہوتا ہے کیٹن اگریہ لوگ اپنا ایمان واعتقاد درست کرلیں تو یہی دینی سفران کے لئے مغفرت ورحمت کا موجب ہوسکتا تھا اور ثانی صورت میں ہم نسب مسلمان مراد ہوں تو ان کی وفات یا شہادت سے منافقین کوحسرت و ملال اضطراری درجہ میں قرابت داری کی وجہ سے ہوتا ہے یا موت و شبادت پرتو رئج نہیں ہوتا۔البتہ اپنے اعتقاد فاسد کی وجہ ہے اسباب عادیہ کواس درجہ مؤثر شبحصتے ہیں پس ایسانتخص ہرواقعہ میں اس طرح حسرت وافسوس کا شکارر ہتا ہےاورمغفرت ورحمت کا وعدہ اس صورت میں بالکل طاہر ہے۔

اورا ذا صربوا فی الارض سے مرادم طلق سفرنبیں ہے بلکہ وقتی و بنی سفر مراد ہے۔جبیہا کہ جواب کی عبارت و لسنس قتبلتم فی سبیل اللہ اس پردال ہے۔منافقین کے قول کے وکانو اعندنا ماماتو ا النج کے دوجواب دیتے ہیں ایک و اللہ یحی ویمیت سے دومراو لئن قتلتم ہے۔

مشورہ کی اہمیت:..... چونکہ مورچہ بندی کے واقعہ کی نا واری اور تکدر کا اٹر صحابے کی طبائع پر تھا۔ادھر آنخضرت ﷺ نے ا پی معجزانه وسعت قلبی اورخوش اخلاقی ہے اگر چہاس پرکسی ملامت اور دُرشتی کا مظاہر نہیں فر مایالیکن اس خیال ہے کہ آنخضرت ﷺ اور صحابہ کے مابین کوئی انقباض اور حجاب ندر ہے اور کلف کااثر بالکلیہ ذھل جائے آپ ﷺ کوانبساط کے برقر ارر کھنے اور سابقہ تعلقات کے بحال کر لینے کا حکم فرمایا جار ہا ہے۔

آپ ﷺ کے اخلاق اورمشورہ کا دستور العمل :......ادراس سلسلہ میں آپ کی بعض مہمات وموعظت وامامت کا تذكره كرتے ہوئے كہا جارہا ہے كه(١) آپ ﷺ كى زى مزاج ہى ہے جس كى وجہ سے لوگوں كے دل بے اختيار آپ ﷺ كى طرف مستخفج ہلے آرہے ہیں اور اگر ایسانہ ہوتا تو میدان صاف نظر آتا اور چیونی بھی پرنہ مار عتی \_

> مس نه بدید که تشنگانِ حجاز برلبِ آبِ شور گرد آیند بر کجا چشمهٔ بود شری<sub>ن</sub> مردم و مرغ و مور گرد آیند

(۲) جنگ اُحد میں ایک گروہ کی لغزش اگر چہ اہم لغزش تھی تا ہم آپ ﷺ کی شفقت بے پایاں کامفتضی یہی ہے کہ عفوہ درگز رہے کام لو۔ (۳) آپ ﷺ کاطریق کاراورطر زعمل بیہونا جا ہے کہ کے وجنگ کا کوئی معاملہ بغیرصلاح ومشورہ کےانجام نہیں یا ناجا ہے ۔ جس کا دستورانعمل میہوکہ پہلے جماعت سے مشورہ لو پھرمشورہ کے بعد کوئی ایک بات نھان لواور اس پرمضبوطی کے ساتھ جم جاؤ۔شوری اینے محل اور وقت میں ضروری ہےاورعز م و پچتگی اینے محل اور وقت میں ۔مشورہ ہے پہلے فیصلہادرعز م کا سوال نہیں اٹھتا۔کیکن جب مشورہ کے بعد عزم کرلیا گیا تو کوئی رائے اور نکتہ چینی یا مخالفت اس کومتزلزل نہیں کرسکتی ،امام یا امیرمجلس کے لئے ضروری ہے کیجلسِ شوریٰ ہےمشورہ کر لے لیکن ساتھ ہی ہیں بھی ضروری ہے کہ وہ صاحب عزم ہو۔

مشوره طلب اموراورفوا كدمشوره:.....اوروشاورهه في الامرية مرادمشوره طلب وه خاص خاص باتين بين جن کے متعلق آپ یرکوئی وی نازل نہ کی گنی ہو۔ورندنزول وی کے بعد پھرمشورہ کی کیا حاجت؟ مشورہ میں بہت ہے فوائد ومنافع اورمصالح ہوتے ہیں مثلاً (۱) آپ ﷺ کے مشورہ سے مخلص خدام اور صحابہ کی تالیف اور دلجمعی وخوشنو دی ، جس کی طرف آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔(۲) آپ ﷺ کی امت کے لئے بیسنت جاری ہوجائے گی۔جیبا کہ بیعتی نے حسن سے نقل کیا ہے اور ابن عدی و بیمتی نے اس کی تا ئند میں ابن عباسؓ کی روایت پیش کی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے نزول آیت پر فرمایا کہ اللہ اور رسول کوتو اس مشورہ کی ضرورت نہیں کیکن میری امت کے لئے اللہ نے اس کورحمت بنایا ہے۔ (۳) مشورہ ہے اپنی رائے کی مزید تنقویت ہو جاتی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ ابوبکڑ وعمرٌ جس بات پرمتفق ہوجائیں تو میں اس میں خلاف نہ کروں اور دوسری اور تیسری مصلحت میں کوئی تغارض نہیں۔ کیونکہ اللہ اور ر سول کو غالب احوال مشورہ کی حاجت نہ ہولیکن بعض او قات تقویت رائے کے لئے مشورہ لیا جاتا ہواور صدر تجلسِ شوریٰ کے عزم کے کئے میضروری مہیں ہے کہ وہ شور کی کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف کیونکہ عزم میں کوئی قیدنہیں اگائی گئی اس ہے ہیمی معلوم ہوا کہ شورائیت میں ندتو خالص شخصی استبدادی اور ڈکٹینری طریقہ ہونا جا ہے اور نہ محض کثر ت ِرائے اور ووٹوں کی بےاصل جمہوریت پر مدار ہونا چاہئے بلکہ شخصیت وجمہوریت کا ایک مرکب ہونا چاہئے ،جس میں اصل مدار کارسر براہ ہو لیکن وہ اپنی تقویت کے لئے شورائیت سے رجمان حاصل کرلیا کرے۔

مشورہ اور تو کل: .....اورمشورہ کی بھیل کے بعد تو کل کے تئم ہے معلوم ہوا کہ تد ابیر منافی تو کل نہیں ہیں اور تدبیر کے ساتھ الله يرجروسه ركھنا ہرمسلمان يرفرض عين ہے توكل بمعنى ترك تدبيرسواس كا منضبط ضابطہ يہ ہے كه دينى تدابير كا ترك تو بالكل ندموم اورنا جائز ہےاس طرح دنیاوی تد ابیر جویقینی اور عادی ہوں ان کا ترک بھی ناجائز ہے لیکن اگر ظنی تد ابیر ہوں تو توی القلب مخص کے لئے ان کاترک جائز اوروہمی ہوں تو ان کاتر کے مستحسن ہے۔

آيتان يستصوكم الله مين ازاله حسرت كاحاصل بيهوا كرسي كوغالب مغلوب كردينا الله تعالى كقبضة قدرت مين ب جنانجه بدر میں اپنی رحمت سے تم کوغالب کردیا اور اُحد میں اپنی حکمت سے پھرمغلوب کردیا۔اس لئے تمہاری قدرت سے بیہ چیز پوری طرح باہر ہے پھراس درجدائیے جی کواس کے بیچھے کیول ڈالتے ہوجو ہوگیا سوہوگیا۔سب ضروریات چھوڑ کراس میں کیوں لگ گئے ہو اس میں جوآفت آئی وہ نافر مانی کی وجہ سے آئی اس مصنوبہ کرو جمکنه شتہ راصلوات آئندہ رااحتیاط' اور' ہر چاز دوست میرس نیکوست' پر ممل پیرار ہنا جا ہے۔ و لسئن قتلتم المخ مين قتل اورموت في سبيل الله كي جزاء مين مغفرت ورحمت اورو لسنن متم او قتلتم مين موت ولل كي جزاء "حشر کسی اللہ" فرمائی ہے بعض حضرات نے بطریق تاویل دونوں میں بیفرق ذکر کیا ہے کہ اول آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت وجہتم کی یجہ سے عبادت کرتے ہیں دوسری آیت میں ان کا ذکر ہے جو'' ذات واحد'' ہی کومقصور سمجھ کرعبادت کرتے ہیں اس لئے وہی ان پرمتجلی بھی ہوگی۔وشاورهم المخربية يتاس پردال ہے كەبعض اوقات بعض منافع ونوائدتا بع سے بھی متبوع كوحاصل موجاتے ہيں۔

زَنَزَلَ لَـمَّا فَـقَـدَتُ قَطِيُفَةٌ حَمُرَاءُ يَوُمَ بَدُرٍ فَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَحَذَهَا **وَمَا** كَانَ يَنُبَغِيُ لِنَبِيِّ أَنُ يَغُلُ " يَخُوُنَ فِي الْغَنِيْمَةِ فَلَاتَظُنُّوا بِهِ ذَٰلِكَ وَفِي قِرَاءَ ةِ بِالْيِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَي يُنُسَبُ اِلَى لَغُلُولِ وَمَنُ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ حَامِلًا لَهُ عَلَى عُنُقِهِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُّ نَفُسِ الْغَالِّ وَغَيُرِهِ حَزَاءٌ مَّاكَسَبَتُ عَمِلَتُ وَهُمُ لَايُظُلِّمُونَ ﴿ ١٦١ شَيْئًا أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللهِ فَاطاع وَلَمُ يَغُلُّ كَمَنُ ٢ آءَ رَجَعَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللهِ بِمَعُصِيَتِهِ وَغُلُولِهِ وَمَا وْمُجَهَنَّمُ ﴿ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ ١٢٠﴾ ٱلْمَرُخُعُ هِي لَاهُمُ ﴿ رَجْتُ آَى اَصْحَابُ دَرَجْتٍ عِنْدَاللَّهِ آَىُ مُخْتَلِفُوا الْمَنَازِلَ فَلِمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ اَلثَّوَابُ وَلِمَنُ بَاءَ بِسَخَطِهِ

الْعِقَابُ وَاللهُ بَصِيرٌ ابِمَايَعُمَلُونَ ﴿ ١٣ وَقُيْحَازِيُهِمْ بِهِ لَقَدْمَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فِيهِمُ وَسُولًا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَ بَعَتَ فِيهِمُ وَسُولًا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

تخفیق وترکیب: ان ایغل علی علی شینا من الغنم غلو لا اوراغل اغلا لا بولتے بین مرادخیات کرناچوری چھپ کوئی چیز لے لین اغله اذا وجده غالاً عاصل یہ کہ خیانت اور نبوت میں منافات ہے۔ خواہ اس کومعروف پڑھا جائے یا جمہول ینسب الی الغلول جیسے ہولتے بیں الکذبہ لین نسبہ الی الکذب و من یغلل بیحال بھی ہوسکا ہے اور تقدیر عبارت فی حال علم الغال بعقوبہ الغلول ہے۔ یات یا توحقیقہ اس چیز کوگردن پرلاد کرلائے گایا اس کے وہال وگناه کا بادا تھائے گا۔ افسن اتبع ہمزه انکاری ہے جس کی طرف منسر نے لا تافید سے اشاره کردیا ہے۔ فیا غاطفہ محذوف پرعطف ہے۔ ای استوی الاحران مراداس سے مہاجرین وانصار بیں۔ درجات یعنی میں منفاوت بیان کرتا ہے۔
متفاوت ہوں کے یا تواب وعقاب میں تفاوت بیان کرتا ہے۔

ربط وشانِ نزول: .....بدر کے روز مال غنیمت کی ایک جادرتم ہوگئی۔ بعض منافقین یا سادہ لوح اور کم سمجھ لوگ کہنے گئے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پند فر ماکرر کھ لی ہواس پر بیآ یت نازل ہوئی کہ آپ نبی ہونے کی وجہ سے امین کامل ہیں نبوت وا مانت میں گزوم اور نبوت وخیانت میں منافات ہے ہیں جس طرح آپ ﷺ کی نافر مانی کامضر ہوتا بچھلی آیات میں ٹابت ہو چکا ہے ای طرح

آب على المن كي كم كانه ماننا بهي يقيناً ضرررسال بـ

۔ ﴿ تَشْرَتُكَ ﴾ : ..... نبوت وا مانت میں تلازم اور نبوت وخیانت میں منا فات ہے : ..... معرض اگر منا فق تقاتب تواس کی بے ہودگی ظاہر ہے لیکن اگر کسی سید صدمادے اعرابی کا بیقول تھا تو منشاء بد نیتی نہیں بلکہ آپ کے کاصاحب نقر فی ہونا پیش نظر ہوگا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ چیز ختیقۂ یا صور فی خیانت ہے اور نبی کے گی شان اس سے بالکل منزہ ہے ۔ لفظ غلول چونکہ ہر طرح کی خیانت کو عام ہے خواہ هیقۂ ہو یا بطور عوم مجاز کے ہرتم کی خیانت کو شانل ہوگا۔ امانت اندیا کو یہاں بالدلیل ثابت کیا گیا ہے جس کی تقریر ظاہر ہے البتہ بات بما عل کی تغییر صدیت ابو ہریا ہیں ہی کہ آپ کی شان اس قیا مت میں کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں گا کہ اس کی گردن پر اونٹ وغیرہ لدا ہوا ہوا وروہ بولٹا ہوا ورمیر بے پاس امداد کے لئے آئے اور میں صاف جواب و بے دوں کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کی کہ اس کو کہ اور میں افران کے برابر ہوں اور ریڈ ہے مدید تک اس کی سرین موں کیا وہ آئی چیز نہیں اٹھا سکتا ؟

آیت و مسامکان لمنبی النع سے معتز لد کے لئے سزا کے وجوب پراستدلال کاموقعنہیں ہے اس قتم کی تمام آیات میں ان وعیدوں سے مرادصرف استحقاقِ عذاب بیان کرنا ہے لامحالہ وقوع بیان کرنامقصود نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر مزتوف ہوتا ہے۔

آ تخضرت بین رخمتِ عالم اور تعمت کبری بین ......فقد من الله سآ تخضرت بین رخمتِ عالم اور تعمت کبری بین است اور تق بیان کرنا ہے کے صرف بی بین که آپ بین امن اور خیانت بجر ماند سے بری بین بلکه آپ بین کا وجود باوجود سارے انسانوں کے لئے نعمت عظیم ہے۔امت اجابت (مؤمنین) تو آپ بین کی وجہ دولت ایمان سے متع ہے بی لیکن کفار بھی آپ بین کی برکت سے خصف وسن و غیرہ عذا بول سے عام طور پر محفوظ بیں ۔ مسن انسفسه میں مفسرین نے بین تو جہیں کی بیں۔ (۱) مسن انفسهم می معنی من قویش (۲) من انفسهم ای من انعوب جیسا کہ خود مفسر علام نے اشارہ کیا ہے ان دونوں صورتوں کی تقریر تقریباً انفسهم کی میں انفسهم کی میں انفسهم ای من انفسهم سے مرادعام انسان ہوں جس کا قرید بیہ ہوگا کہ انسان کو بنبت عام ہادر انسفسهم کی خمیرای طرف راجع ہاں لئے عام صفت کے تفسیر کرنا زیادہ بہتر ہوگا جس کا حاصل بیہ وگا کہ انسان کو بنبت جنات اور فرشتوں کے چونکہ انسان سے زیادہ مناسبت ہے اور بیر مناسبت ہی افادہ اور استفادہ کی شرط عظیم ہاں گئے آپ بین کو انسان کو بین انسانوں میں انسانوں میں انسان بنا کر بیم جاس گئے آپ بین کو انسان کو بنس انسان بنا کر بیم جاس گئے آپ بین کو انسانوں میں انسان بنا کر بیم جاس گئے آپ بین کو انسان بنا کر بیم جا ہے۔

انسان، ملائکہ، جنات میں مابہالا متیاز جامعیت ہے:......رہایہ شبہ کہ آنخضرت ﷺ و جنات کے لئے بھی ہیں پھرغیرجنس ہونے کی وجہ ہے جنات کیسے آپ ﷺ ہےاستفادہ کرعیس کے لیکن انسان چونکہ جامع ہےاس میں ملائکہ اور جنات دونوں ے مناسبت موجود ہے اور یہ جامعیت جنات میں تہیں یائی جاتی ۔ اس لئے جنات تو انسان ہے بسہولت استفادہ کر کتے ہیں مگر انسان جنات ہے بآ سانی استفادہ نہیں کرسکتا یا اس سہولت ہے قطع نظر کرتے ہوئے بیجمی کہا جاسکتا ہے کہانسان کے مصالح کو جنات کے مصالح پرمقدم رکھا گیا ہوئسی حکمت ومصلحت الہیہ کے ماتحت \_اس لئے نبی کاانسان ہوناضروری سمجھا گیا ہوئیکن اس صورت میں مؤمنین ہے مراد صرف انسان مؤمن ہوں گے جیسا کہ قرآن کریم میں اکثر خطابات انسانوں کو ہیں تاہم اس تخصیص پرییشبہ نہ کیا جائے کہ پھر آپ ﷺ کی خصوصیت عموم بعثت باتی نہیں رہتی کیونکہ عموم بعثت دوسرے دلائل سے ثابت ہے اورا گرمؤمنین سے مرادتمام مطلفین بھی ہوں خواہ انسان یا جنات تو تُعنس ہے مرادجنس منطقی ہوگی یعنی انسان اور جن دونوں حیوان کے تحت میں داخل ہوئیں۔اس ہے ملائکہ خارج رہیں گے کہان کی طرح مکلف نہیں خواہ حیوان میں داخل ہوں یا نامی کی قید ہے خارج ہوجا ئیں۔ کیونکہ ملائکہ کانمو ٹا ہے نہیں ہے۔آیت لقد من الله میں فوائد سے مراداُ خروی منافع ہیں کہ وہ مؤمنین کے ساتھ خاص ہیں باقی عمومی فوائد جیسے کہ آپ ﷺ کارحمة للعالمین ہوناان سے کفار بھی متمتع اورمنتفع ہیں اس لئے پہلی امتوں جیسے عذاب ہے وہ مامون ومحفوظ ہیں۔(بیان القرآن) اَوَ لَمَّآ اَصَابَتُكُمُ مُّصِيِّبَةٌ بِـاُحُدٍ بِقَتُلِ سَبْعِيْنَ مِنْكُمُ قَدُ اَصَبُتُمُ مِّثُلَيُهَا البِنَدْرِ بِقَتُلِ سَبُعِيْنَ وَاِسُرِ سَبْعِيُنَ مِنْهُمُ قُلْتُمُ مُتَعَجِبِيُنَ أَنِّي مِنُ آيُنَ لَنَا هَلَا ۚ الْحُذَٰلَانُ وَنَحُنُ مُسْلِمُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا وَالْجُمُلَةُ الْاحِيْرَةُ فِيْ مَحَلِّ الْإِسْتِفُهَامِ الْإِنْكَارِيِّ قُلِّ لَهُمُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۖ لِآنَّكُمُ تَرَكُتُمُ الْمَرْكَزَ فَخُذِلْتُمُ إِنَّ الله عَلْي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ﴿٣٥﴾ وَمِنْهُ النَّصْرُ وْمَنْعُهُ وَقَدْجَازَاكُمُ بِحِلَافِكُمْ وَمَآ أَصَابَكُمُ يَوُمُ الْتَقَي الُجَمُعَنِ بِأَحُدٍ فَبِولَانَ اللهِ بِارَادَتِهِ وَلِيَعُلَمَ اللهُ عِلْمَ ظُهُورِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ حَقًا وَلِيَعُلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا الْحَ وَ الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمُ لَـمَّا انْصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ وَهُمُ عَبُدُاللَّهِ بُنُ ٱبَيِّ وَاصْحَابُهُ تَعَالَوُا قَاتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ اَعُدَاءَ هُ أَوِ ادُفَعُوا عَنَا الْقَوُمَ بِتَكْثِيرِ سَوَادِكُمْ إِنْ لَّمُ تُقَاتِلُوا قَالُوا لَوْنَعُلَمُ نُحِسُ قِتَالًا لَاتَّبَعُنْكُمُ \* قَالَ تَعَالَى تَكْدِيبًا نَهُمُ هُمُ لِلْكُفُرِيَوُمَئِذٍ اَقُرَبُ مِنْهُمُ لِلَّإِيْمَانَ \* بِمَا اَظْهَرُوا مِنُ حُذُلَانِهِمُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَانُوا قَبُـلُ اَقُرَبَ اِلَى الْإِيْمَانِ مِنُ حَيُثُ الظَّاهِرِ يَـقُولُونَ بِاَفُوَاهِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ \* وَلَوُ عَلِمُوا قِتَالًا لَمُ يَتَّبِعُوْكُمْ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمَايَكُتُمُونَ ﴿ لَا ﴿ مِنَ النَّفِاقِ ٱلَّذِينَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ قَبُلَهُ ٱوُ نَعْتُ قَالُوا لِإِخُو انِهِمُ فِي الدِّيْنِ وَقَدُ **قَعَدُوُا** عَنِ الْحِهَادِ لَوُ ا**َطَاعُوْنَا** اَيُ شُهَدَاءُ أُخدٍ اَوُ اِخُوَانُنَا فِي الْقُعُودِ مَا قَتِلُوُا ۖ قَلَ لَهُمُ فَادُرَءُ وُا اِدُفَعُوا عَنُ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِيْنَ ﴿١٦٨﴾ فِي اَنَّ الْقُعُود يُنْجِي مِنْهُ وَنَزَلَ فِي **أَحْيَاآةٌ عِنَدَ رَبِّهِمُ** أَرُوَاحُهُمُ فِي حَوَاصِلٍ طُيُورٍ خُصْرٍ تَسُرَح فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَ تُ كَمَا وَرَدَ فِي

حَدِيُثِ يُوزَقُونَ ﴿ اللهُ اللهُ كَاكُونَ مِنُ ثِمَارِ الْحَنَّةِ فَوِحِينَ حَالٌ مِنُ ضَمِيْرٍ يُرْزَقُونَ بِمَآ اللهُمُ اللهُ مِنُ فَضَلِه \* وَهُمْ يَسْتَبُشِرُونَ يَفُرَحُونَ بِاللَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمُ \* مِنُ اِحُوانِهِمُ المُؤمِنِينَ وَيُبُدَلُ مِنَ الْخِورَةِ الْمُعَنَى وَيُبُدَلُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا خَوْلَ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَلَاهُمَ يَحْزَنُونَ ﴿ مُنَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَاللّهُ مِنَا اللهُ وَقَضُلٍ \* زِيَادَةٍ عَلَيْهِ وَآنَ بِالْفَتَحِ عَطُفًا عَلَى يَعْمَةٍ وَالْمُؤمِنِينَ ﴿ أَنَا لَا مُرَامِنُ اللهُ اللهُ لَا يُضِيعُ الْجُوالَ اللهُ الل

ترجمہ: ..... جبتم پرمصیبت بڑی (غزوہ أحد میں تم میں ہے سر آ دمی آل ہو گئے ) اور بیمصیبت الی تھی کہ اس ہے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں ان پر پڑچکی ہے(غزوۂ بدر میں ان کےستر آ دمی قلّ ہوئے اورستر قید ) تو تم بول اٹھے (اظہار تعجب کرتے ہوئے) کہاں سے ( کدھرہے ہم پر) یہ (مصیبت آپڑی حالا تکہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اللہ ہم میں تشریف فر ماہیں اور جملہ اخیر استفہام انکاری ہے ) کہددو(ان لوگوں ہے ) وہ مصیبت خودتمہارے ہاتھوں آئی ( کیونکہتم نے مور چہ چھوڑ دیا اس لئے کمزور پڑھمے ) یا در کھواللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی چیز یا ہز ہیں ہے (منجملہ اس کے کسی کی مدد کرنا اور نہ کرنا بھی ہے اور تم کومز اتمہاری مخالفت کی وجہ ہے ملی ہے )اور دوگر وہوں میں مقابلہ کے دن تمہیں جو بچھ پیش آیا (جنگ احد میں ) تواللہ ہی کے حکم (ارادہ) ہے پیش آیااوراس لئے تا کہ ظاہر ہوجائے (اللہ برتھلم کھلا) کہایمان رکھنے والے کون ہیں ( فی الحقیقت ) اورنفاق والے کون ہیں (اور وہ لوگ) جن ہے کہا گیا ( جنگ ہے بسیائی کے وقت مرادعبداللہ بن ابی اور اس کے رفقاء ہیں ) کہ آؤیا تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو ( اس کے دشمنوں ہے ) یا د شمنوں کا حملہ روکو ( اگر جنگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی بھیڑ بھڑ کا ہے ان کو بسیا ہی کردو ) تو کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ( محسوس ) ہوتا کہ لڑائی ڈ ھنگ کی ہوگی تو ہم ضروری) تمہاراساتھ دیتے (حق تعالی ان کی تکذیب کرتے ہوئے فر ماتے ہیں) جس وقت انہوں نے پی بات کہی تو وہ بمقابلہ ایمان کے کفرے زیادہ نز دیک تنھے )مسلمانوں کی رسوائی ظاہر کرنے کے سبب سے حالا تکہ اس قول ہے مہلے ظاہر طور پرایمان سے قریب معلوم ہو تھئے تھے ) میلوگ زبان ہے ایسی بات کہتے ہیں جو فی الحقیقت ان کے دلوں میں نہیں ہے (اگر ان کو واقعی اور با قاعدہ جنگ محسوس ہوتی تو ہرگزتمہارے ساتھ ندرہ سکتے )اوراللہ تعالیٰ زیادہ باخبر ہیں دلوں میں جو پچھ( نفاق ) جھیائے ہوئے میں جن لوگوں کا حال یہ ہے (پہلے الذین سے بدل یا نعت ہے ) کہاہے (دین) بھائیوں کے قت میں کہتے ہیں حالانکہ خود (جنگ ہے دم جراکر ) بیٹھر ہے کہ اگر ہماری بات پر چلے ہوتے (شہداءاحد یا ہمارے بھائی اس بیٹھر ہے میں ) تو بھی نہ مارے جاتے کہہ دو( ان ے ) اچھا نکال باہر کرنا موت کو جب تمہارے سر ہانے آ کھڑی ہو،اگرتم واقعی سچے ہو( اس بارے میں کہ گھر بیٹھر ہنا موت کے منہ میں جانے سے بچالیتا ہے۔شہداء کے سلسلہ میں بیآ بت نازل ہوئی کہ )اور جولوگ قبل ہوئے (فتسلو استخفیف اورتشد پدیے ساتھ ہے )اللہ کی راہ میں ( دین کی خاطر )ان کی نسبت ابیا خیال نہ کرنا کہ وہ مرکئے پنہیں بلکہ(وہ ) زندہ "یں اپنے پروردگار کے حضور (ان کی ارواح سنر پرندوں کے پیوٹوں میں بیٹے کر جہاں چاہیں اڑتی پھرتی ہیں۔ ( کمافی الحدیث) اپنی روزی پارہے ہیں (جنت کے پھل کھاتے ہیں ) خوش ہیں (ضمیر یسو ذقون سے حال ہے) اللہ تعالیٰ نے جو کچھا ہے نصل وکرم ہے انہیں عطافر مایا ہے اور (وہ) خوش (فرحال) ہور ہے ہیں ان کے لئے جوان سے بیچھےرہ گئے ہیں اور ابھی ان سے مطنبیں ہیں (اپنے مسلمان بھائیوں سے اور السذیبین سے بدل ہے) کہ (ان بتقد بریسان ہے) نہ توان کے لئے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا (جوابھی سابقین سے نہیں ملے )اور نہ کسی طرح کی ممکینی ہوگی (آخرت میں۔حاصل بیہے کہ بیلوگ امن وفرح ہے خوش ہوں گے )وہ مسرور ہوں گےانٹد تعالیٰ کی نعمت ( ٹواب )اورفضل (اضافیہ ) سے نیز اں ہات ہے کہ بلاشبہ (ان ہالفتح نعمت پرعطف ہے اور بالکسر استینا فیدہے )اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کا اجر ضا کع نہیں فر ماتے ( بلکہ ان کوعطا کرتے ہیں )

تحقیق ویرکیب: سسس ولما بحره استفهام انکاری لفظ قلتم پرداخل ب تقدیرعبارت اس طرح ب اقبلتم ماذکو لما اصابتکم ای مایسی لکم ان یصدر عنکم القول المذکور اور لفظ لما شرط کے لئے غیرجاز مدرابط ب لیکن اس میں اختلاف ب کرف ب باظرف اور مابعد شرط برجواب شرط قبلتم انسی هذا بربه مزه کے بعدواوات تینا فیہ بے قبد اصبتم کل رفع میں ب مصیبة کی صفت ہونے کی وجہ ب و مااصاب کم ما معنی الذی مبتداء ب اور خبر فباذن الله بهای و اقع باذن الله اور خبر پرفام بتداء کے مشابہ بالشرط ہونے کی وجہ سے و مااصاب کم ما مین فله درهم. ولیعلم اس الام میں وقول ہیں ایک ید کہ فباذن الله کے معنی پرعطف مشابہ بالشرط ہونے کی وجہ سے بیسے الذی یا تینی فله درهم. ولیعلم اس الام میں وقول ہیں ایک ید کہ فباذن الله کے معنی پرعطف ب ایک سبب علت ہے اور دومرا سبب حکمت اور دومرا قول یہ ہے کہ محذوف سے متعلق ہا ایک سبب کاعطف دومر سبب پر ہے۔ ایک سبب علت ہے اور دومرا سبب حکمت اور دومرا قول یہ ہے کہ محذوف سے متعلق ہا ایک وفعل ذلک ای مااصاب کم لیعلم القد کو الله الله واذن الله لیکون کذا من المحیص او اتحاذ الشهداء ولیعلم المؤمنین المخ - ادادة الله کواذن الله سے تعیر کیا گیا ہے لوازم میں سے ہونے کی وجہ سے۔

حقاً مفسرعلام نے تمیز محذوف کی طرف اشاہ کردیا ۔ ہے اور چونکہ یعلم صفی یہ طبعر کواس لئے متعدی بیک مفعول ہے تکثیر سواد بول کر تکثیر عدد مرادلیا جاتا ہے ہم یو مند شمیر مبتدا ، ہے اور اقو ب خبر ہے اور یو منذ للکفو اور للایسمان کے لام کے متعلق ہے اور بعض لوگوں نے اسم تفضیل کے ساتھ لفظا ومعنا دومتحد حرفوں کا تعلق سیجے اور جائز کہا ہے۔

وليعلم الذين نافقوا فعل كااعاده مؤمنين ك شرف اورمنافقين كالكرّ نے كے لئے ہے۔وقيل لهم اس كاعطف نافقوا پرے۔قالوا لونعلم بياستيناف بياني ہے اى فماضعوا حين قيل لهم ذلك فقيل قالوا النح

ُ قاتلوا فی سبیل الله مقصوداس میں جزءاول قاتلوا ہے اتی "فی سبیل الله" کی قید بلحاظ بعض یاکل کے واقعی ہے۔مطلق جہاد سے کنا یہ ہے گویا جمعنی لوجہ اللہ ہے جس سے منافقین متاز ہوجاتے ہیں۔

الذين اس ميں وجوه اعراب متعدد بيں۔(۱) رفع (۲) نصب (۳) جر، پھر رفع ميں تين وجہ بيں (۱) مبتدائے محذوف كي خبر موءاى اس ميں وجہ بيں (۱) مبتدائے محذوف كي خبر موءاى هم الذين (۲) يكتمون كي خمير سے بدل ہو (۳) مبتداء ہواور قل فادر ۽ و ااس كي خبر ہو۔اس صورت ميں خبر كي جانب عائد محذوف ماننا پڑے گا۔اى طرح نصب ميں تين وجوه جارى ہوسكتى بيں۔(۱) نصب على الذم يعنی اذم السذيسن (۲) السذيسن نافقوا سے بدل ہو (۳) لمهم كي صفت ہو۔البتہ جرميں دووجہ جارى ہوں گی۔(۱) بافواهم كي خمير سے بدل ہو (۲) في قلوبهم كي ضمير سے بدل ہو (۲) في قلوبهم كي ضمير سے بدل ہو (۲) في قلوبهم كي ضمير سے بدل ہو۔

لا حو انهم دینی یانسبی بھائی مراد ہیں یا سکونت مکان یا عداوت نبی میں شریک کارلوگ مراد ہیں۔

ان الااشاره اس طرف ہے کہ ان اوراس کا مابعد کل خبر میں بدل الاشتمال ہے۔السذیس لم یلحقوا سے کیونکہ مقصود استبشارے

ان کے اخوان کا حال ہے نہان کی ذوات اور حاصل انتفاء حزن وخوف کا دوام ہے نہان کے دوام کی نفی۔خوف متوقع عُم کو کہتے ہیں اور حزن نوت شدہ نفع اور حاصل شدہ ضرر برغم کو کہتے ہیں۔ لا یہ ضیع اجو المعنو منین لفظ اجر باب صوب اور قتل سے ہے اور آجو ہ مدہمزہ کے ساتھ تیسر الغت ہے۔

ربط: ..... اُحدی شکست کا زخم اورغم چونکه کاری تھا۔ای کے اند مال اور تسل کے لئے حکمت ومصلحت کی طرف توجہ کی باگ پھیری جاربی ہے اور بنا ہے اور منافقین کے اس خیال کی تردید آیت و لا تحسین المنے میں کی جاربی ہے کہ میراء کی موت لذائدِ دنیا ہے حرمان اور ناکامی کا باعث ہوتی ہے۔

شانِ مزول ...... ابن ابی حائم نے عمر بن الخطاب سے لباب النقول عمن تخ تک کے کہ غزوہ بدر میں جواسار کی بدر کے سلسلہ میں فدید قبول کرلیا گیا تھا اس سلسلہ میں مؤاخذہ ہوا اور احد میں سر صحابہ للے گئے اور عام اصحاب پہا ہوئے اور آنخضرت وہنے کو جسمانی صدمات پنچے تو اس پر آیت او لمما اصابت کم المح نازل ہوئی۔ نیز لباب النقول میں امام احمد اور اور اور اور اور امام نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آنخضرت وہنے نے ارشاد فرمایا کہ شہدائے اُحد کی ارواح کوجن تعالی نے سبز پرندوں کے جوف میں کر کے اس کا موقعہ بخشا ہے کہ وہ جنت کی نہروں پر آئیں اور اس کے پھل کھا کمیں۔ سونے کی قدید میں عرش کے بنچ لئی رہیں، اس خوشحالی کی وجہ سے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے بارے میں شوق جہاد اور نفر سے عن الضرار کی تمنا کرتی ہیں جن تعالی ان کی اس تمنا کودوسرون تک پہنچانے کا وعدہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں و لاتحسین المخ ۔

﴿ تشریح ﴾ : . . . جنگ اُ حد منافقین اور مخلصین کے در میان ایک فیصله کن آ ز ماکش تھی : . . . . . جنگ احد کا معالمہ ان منافقین کے لئے فیصله کن آ ز ماکش تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی زندگی بسر کرر ہے تھے اس موقع پر ان کا نفاق پوری طرح کھل گیا۔ اول ہے آ خریک کوئی ایسا مرحلہ نہیں آ یا جس میں اپنی فتنہ پر دازی سے بیلوگ باز رہے ہوں۔ ان سے جب کہا گیا شہر کے بابرنکل کر مقابلہ کروتو یہ کہہ کرلوگوں کو بہکا نا شروع کر دیا کہ بابرنکل کر کراڑ نا موت کے منہ میں جانا ہے اور جب کہا گیا کہ اچھا شہر کی مدافعت کروتر بھی گیے طرح طرح کے جلیے بہانے کرنے ، پھر جب لوگوں کی کمزوری اور تھم عدولی سے مسلمانوں کی فق شکست میں تبدیل ہونے گئی تو آئیں پھر شرارت کا ایک نیا موقع ہاتھ آ گیا۔ بھی کہتے ہماری بات نہ مانے کی وجہ سے ایسا ہوا ، بھی کہتے کہ دوزروز کی گزائی سے کیا فاکدہ دشمنوں کوراضی رکھنے میں نجات ہے خرصکہ اس طرح کی بکواس کا حاصل مسلمانوں کے دلوں میں مایوی اور ہراس پیدا کرنا تھا کہ ان کی کوئی بات بھی ٹھیکے طور پر نہ بن سکے۔

 ابن جریزی روایت و قلد و عدهم الفتح ان صبروا النج ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں سے وعدہ فتح کیا گیا تھا۔اس پرشبہ بیتھا کہ جریہ وعدہ فتح نکست میں کیوں تبدیل ہوا؟اس کا جواب ہو ہن عند انفسکہ میں دیا گیا ہے کہ اگرتم رسول اللہ کی اطاعت پرمستمر رہتے تو غرور وعدہ کا ایفاء ہوتا کیونکہ وعدہ مشر وط تھالیکن اب تو ساری ذمہ داری تمہارے سریز گئی ،البتہ بعض موقعوں پر باوجود صبر و استقلال اورا ٹائنے احکام کے بھرمسلمان مغلوب ہوجاتے ہیں تو اس شبہ کاحل ہیہ کہ وعدہ فتح میں خاص حضرات صحابہ مراد تھے۔ یہ وعدہ عام نہیں تھا کہ اس کا کلیہ ہونا ضروری ہواور بھرکلیہ کے خلاف ہونا باعث شبہ ہو۔

لطا کف آیت: .....سیات کول انسی هذا کے تی جواب دیے گئے ہیں اول اصبت مشلیها دوسرے من عند انفسکم تیسرے فباذن الله ہاور بعض حکمتوں کو مجمل جھوڑ دیا گیا ہے جن میں ہے بعض کا بیان پہلے ہو چکا ہے اور اخو انھم سے مرادیبال صرف ہم نسب ہیں اور اس ہے پہلے اخو انھم ہے مراد عام تھی خواہ نبی ہوں یا ہم مشرب شہدا و کے بارے میں خسارہ کا خیال جومنافقین نے قائم کر رکھا تھا ان آیا ہے میں اس کی تر دید بھی ہے اور ان پر تعریض ہے کہ منافقین کے اخوان طریق مقتول فی سبیل الله نہیں ہیں اگر میشہید ہوتے تو ان کو بھی بیفضائل حاصل ہوتے۔

لایضیع آجو الموفومنین سے معلوم ہوا کہ اعمال کی تبولیت کی شرط ایمان ہے۔اس لئے مقتولین کی بجائے مؤمنین کہا ہے۔ و لاتسحسین المذین المنے معلوم ہوا کہ شہداء مجاہرین جس طرح غیرشہداء مجاہدین کے باب میں اپنے جیسے ہونے کی تمنا کرتے میں اس طرح اہل جہادا کبر (اہل مشاہدہ عشاق سالکین) اور مجو بین کے درمیان ہے کہ ایک دوسرے کے لئے اپنی حالت پر ہونے کے تربیک ا

اَلَّذِينَ مُبَنَدَأٌ السَّتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ دُعَاءَ أَبِالْحُرَّوْجِ لِلْقِبَالِ لَمَّا آزادَ آبُوسُفَيَانَ وَاصْحَابُهُ الْعَوْدَ وَنَوَاعَدُوا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُوقَ بَدْرِا لَهُمْ إِلَهُ قَالِ مَنْ الْمُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْدُوا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّاسُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافُوا اللهُ اللهُ اللهِ وَيَقِيلُ اللهِ وَيَقِيلُ اللهِ وَيَقِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَيَقِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافُوا اللهُ وَكِلُولُ اللهُ اللهُ وَلَعْلَمُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ وَلَعْلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

فِيهِ سَرِيُعًا بِنُصُرَتِه وَهُمُ اَهُلُ مَكَّةَ اَوِ الْمُنَافِقُونَ اَى لَاتَهُتَمَّ لِكُفُرِهِمْ اِنَّهُمُ لَنُ يَضُووا اللهَ شَيئًا ﴿ بِفِعْلِهِمُ وَاللّهَ مَا يَضُونَ اَنْفُسَهُمُ يُويُدُ اللهُ اَلاَّيُ اَلَّهُمُ حَظَّا فَصِيبًا فِي الْاَحِرَةِ ۚ آى الْحَنَّةِ فَلِذَلِكَ حَذَلَهُمُ وَالنَّهُ مَا يَضُولُوا وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تر جمیہ: ..... جن لوگوں نے (پیمبتدا ہے ) اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دیا ( دعوت جہاد کو مان لیا جبکہ ابوسفیان اور اس کے رفقاء نے میدان جنگ میں دوبارہ آنے کاارا دو کیااوراحدے الگے سال کے لئے مقام بدر میں آنے کا آنخضرت ﷺ ہے وعدہ کرنیا ﴾ باجود میکہ زخم کھا چکے تھے (غزوۂ اُحدمیں مبتداء کی خبریہ ہے )ان لوگوں میں ہے جو نیک ہیں (اپنے کر دار کے لحاظ ہے )اور ڈرتے ہیں (آپ کی نافر مانی ہے )ان کے لئے بہت بڑاا جر( جنت ) ہے۔ بیدہ الوگ ہیں (پہلے السذیدن سے بیدل ہے یا نعت ) جن سے بعض آ دمی ( نعیم بن مسعودا تجعی ) کہتے تھے کہ دشمن لوگول ( ابوسفیان اوران کے رفقاء ) نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کرلیا ہے ( تا کہتمہاری بیخ تنی كرسكيں)اس لئے تم كوچاہئے كەن سے ڈرتے رہ و( اوران ئے قریب بھی نہ پھٹكو )لیكن ( اس قول نے )ان كا بمان ( اللہ كی تقعد میں و یقین ) اور زیادہ مضبوط کردیا اوروہ بول اسٹھے کہ ہمارے لئے اللہ کا سہارا کافی ہے (ان کا حکم ہمارے لئے بس ہے ) اور کیا ہی اچھا کارساز ہے (تمام باتوں کا چار وساز ہے وہ چنانچے سی ہے تخضرت ﷺ کی ساتھ مل کر نکلے اور مقام بدر میں پہنچے گئے کیکن اللہ نے ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں کے دل میں اس قدررعب جمادیا کہ وہبیں آسکے مسلمانوں کے پاس جو بچھسامان تجارت تھااس کوخرید وفروخت کر کے خوب تفع کمایا حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں ) پھر واپس آ گئے (بدر ہے لوٹ گئے ) اللہ کی نعمت اور فضل (سلامتی اور منافع ) کے ساتھ کوئی گزند (قتل و نیم ) انہیں نہیں جھوسکا وہ اللہ کی خوشنو دمی (اس کی زاہ میں نکلنے کے لئے اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرکے ) کی راہ میں گامزن ہوئے اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل رکھنے والے ہیں (ایپے فر ما نبر داروں پر )اور بید (مخبر جو تہہیں کہہ رہا تھاان المنساس المنع )اس كے سوائج خيبيس تھا كەشپىطان تھا جوتمہيں اپنے ساتھيوں (كفار ) سے ذرار ہاتھا تو تم شيطان كے ساتھيوں سے ند ذرو ہلکہ مجھ سے ڈرو (میراکہنانہ ماننے میں )اگرتم ایمان رکھنے دالے ، و (بالیقین )اورائے پینمبر آپ ازردہ خاطر نہ ہوجائے (یسعسز نک ضم یااور کسرزائے ساتھ ہے یافتح یااور ضم زاکے ساتھ ہے جسز ندے شتق ہے جواحبز ندکاایک لغت ہے )ان لوگوں کی حالت ہے جو کفر کی راہ میں دوڑ رہے ہیں (کفر کِی، یرکر کے جوجلداس میں پڑجاتے ہیں۔مراداس سے اہل مکہ یا منافقین ہیں حاصل یہ ہے کہ آپ ان کے کفر کواہم نہ بچھئے )یفین رکھووہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے (اپنی حرکتوں ہے بلکہ اپنای نقصان کرتے ہیں )اللہ تعالیٰ کاارادہ بیہ ہے کہ ان کے لئے کوئی حصد (نصیب) ندرہے آخرت (جنت) میں (ای لئے ان کورسوا کیا گیا ہے)اور بالآ خران کے لئے بہت بڑا عذاب ہے( جہنم میں ) جن لوگوں نے ایمان دے کر کفر کا سودا چکایا ہے( کفرایمان کے بدلہ میں لےلیا ہے )وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا کیتے (اپنے کفر کی وجہ ہے )اوران کے لئے ور دنا ک عذاب تیار ہے۔

شخفیق وتر کیب: المندیس السندین استجابوا جلال محق کا کلام اس مقام پرغلط ہوگیا ہے کیونکہ دعاء ہ بسالمخووج ہے مراد غزوہ 'حمراءالاسد' ہے جوروزِ یک شنبہ کوغزوہ احدے ایک روز بعد پیش، آبا غززۂ احد سنچرشوال ۳ھ میں پیش آیااور السذین استجابوا بھی حمراءالاسد ہی کی طرف اشارہ ہے اورمفسرٌ علام کا قول و تسو اعدوا اشارہ ہے غزوۂ بدرصغریٰ کی طرف جوتیسراغزوہ شعبان م ھیں احدے ایک سال بعد پیش آیا اور السذیس قالو النج سے اشارہ بھی ای کی طرف ہے فزوہ کہتے ہیں خروج للقتال کو اگر چرقال نہ ہوان چندر کوع میں چار غزوات کا بیان ہے۔ غزوہ بدر کبری ،غزوہ احد ،احد سے ایکے روز غزوہ تمراء الاسد ،غزوه بدر صغری جواحد سے ایک سال بعد ہوا۔ منهم یہاں من تبیین کے لئے ہے جیسے و عبد الله الذین امنو او عملو الصلحت منهم النج من تبعیفیہ نہیں کیونکہ یہ تمام حضرات ان اوصاف کے ساتھ متصف تھے اجس عنظیم یہ مبتداء ہے اور اس سے پہلے جار مجروراس کی خبراور جملیل کر السذین استجابوا کی خبر ہور اس کی خبراور جملیل کر السذین استجابوا کی خبر ہے۔

۔ لھے الناس مرادصرف ایک مخص تعیم انجعی ہے کیونکہ جنس خامس میں داخل ہے جیسے کہا جائے فسلان یو کب النحیل ، حالانکہ اس کے صرف ایک ہی گھوڑ اہواوریا دوسرے افراد بھی اس کے ساتھ شریک ہوگئے ہوں۔

فزادهم ایمانا چنانچ آنخضرت و جبارشادفرهایی که والله لاخوجن و لو لم یخوج معی احداتوستر صحاباً پی کے ساتھ حسبنا الله و نعم الو کیل کتے ہوئے لکل کھڑے ہوئے۔ فانقلبوااس کا معطوف علیم فسرعلام نے و خوجوا مع النبی المخ مقدرنکال دیا ہے لم یمسسهم خمیرانقلبوا سے حالی هذا بنعمة تقدیم بارت اس طرح ہوگی فرجعوا من بدر منعمین بریا تو انقلبوا کی انقلبوا کی خمیر سے حال مان لیا برینین من سوء و اتبعوا اس میں دور کیبیں ہو کئی بین یا تو انقلبوا پراس کا عطف کرلیا جائے یا نقلبوا کی خمیر سے حال مان لیا جائے اور لفظ قد اس وقت مقدر ہوگای قد اتبعوا ، یہ بخوف جملم ستانفہ ہے شیطنت کے بیان کے لئے اور شیطان صفت ہا اشارہ کی اور یعخو ف خبر ہے اس کا مفعول اول محذوف ہم جس کی طرف لفظ کم سے فسر نے اشارہ کیا ہے اور اولیاء مفعول ٹائی ہے اشارہ کی اور بعض کی دائے ہوئی ایس سے مرادمنا فقیل میں ۔ ان کنت مو منین کیونکہ تفقی ایمان ہے کہ بندہ اللہ کے خوف و نے برتر جے و سے میفول اول ہے کیونکہ اس سے مسر شنے اشارہ کیا ہے کہ لفظ مسادعت جس کا تعدید المی کے ساتھ ہونا اللہ کے خوف و نے برتر جے و سے میفول اللہ عین میاں لفظ کھی کے ساتھ تعدید کرکے بتلادیا کہ میفنم معفی وقوع کو ہے اور حوا المی معفورة المنے میں ہے کین یہاں لفظ کھی کے ساتھ تعدید کرکے بتلادیا کہ میفنم معنی وقوع کو ہے اور معمور اصد قراد و دوام ہے جسے دوسری جگہ یہ ان الفظ کی کے ساتھ تعدید کرکے بتلادیا کہ میفنم معنی وقوع کو ہے اور مقصور اصد قراد کی الکفر اور دوام ہے جسے دوسری جگہ یہ سازعون کی النجیر استفرا بایا گیا ہے۔

یسرید اللہ اس سےمعلوم ہوا کہ آخرت میں ثواب ہے حرمان جو بغیر کفرومعاصی کے ہیں ہوتا وہ کفرومعاصی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اراد ؤسکوین ہے ہوتا ہے اس سے اراد وُتشریعی لیعنی رضا پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

ان الدنین السنج پہلی آیت میں صرف منافقین کابیان تھااوراس میں کفار کے لئے بھی تعمیم یا تخصیص ہے یادونوں آیات کالفظااور معنی مفہوم کیساں قرار دیاجا ہے تو پھر دونوں کومنافقین مان لیاجائے۔ شیٹ منصوب علی المصدریت ہے۔ای شیٹ من المصود. عنداب الیسم پہلے عذاب کی صفت عظیم لائی گئی اور یہاں الیسم لائی گئی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی طرف مسارعة اس کی عظمت کا تقاضا کرتی ہے اور کاروبار میں خسارہ کا ہونا باعث الم ہواکرتا ہے۔

ر لبط: ....... غزوهٔ احد ہے اگلے ہی روز حمراء الاسد کے نام سے جو غزوہ ہوا ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے اور آیت لا یعنو ناک میں قلب نبوی کو جوایذ ائیں پہنچیں ان کااز الداور تسلی ہے۔

 معبد خزاعی جواگر چداس وقت تک مسلمان نبیس ہوئے تھے لیکن رسول اللہ عظیے کے خیر خواہ تھے مسلمانوں کے پاس سے آتے ہوئے مقام روحامیں کفار سے جا ملے ۔مسلمانوں کی بابت کفار نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے واقعہ کی سیحے تصویراورمسلمانوں کی خدا دا دشان وشوکت عمدہ پیرایہ میں ظاہر کردی۔جس ہے رہے سے حوصلے بھی بست ہو گئے اور قدم جم کررہ گئے۔زیادہ سے زیادہ تیر جواس موقعہ پر چلا سکے بیرتھا کہ اتفا قاراہ میں قبیلہ عبدالقیس مدینہ طیبہ جاتے ہوئے مل گیا ان کفار نے بمنت اس کواس پر آ مادہ کیا کہ تم محمہ ﷺ سے مل کر ہماری ہیبت وخوف کسی طرح ان کے دل میں بٹھلا دینا ادریہ کہنا کہ مسلمانوں کے استیصال کے لئے انہوں نے بڑا ساز وسامان کیا ہے اور عنقریب آ کرسب کا کام تمام کردیں گے لیکن جول ہی بی خبر مسلمانوں نے سنی سب نے بالا تفاق پورے استقلال سے حسبنا الله المنح كهاغرضك آب عظيظ بامرالهي ان كے تعاقب ميں حمراء الاسدتك روانه ہوئے جومدينه سے آخميل كے فاصلہ پر ہےاور مین روز دوشنبہ سے چہارشنبہ تک کا تا ١٩ اشوال قیام پذیرر ہے مگر کسی کا فرکا نشان تک نہیں ملا۔ اتفاق سے ایک تجار تی قافلہ کا گزر ہوا جس ہے آنخضرت ﷺ نے مال تجارت خریدااوراس میں آپ ﷺ کو بڑا نفع ہوا جس کوآپ ﷺ نے اپنے مسلمان ہمراہیوں پرتقسیم فر ما دیا۔

بعض مفسرین نے ان آیات ہے متعلق ایک دوسرے قصہ کا ذکر کیا ہے کہ ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں نے احد ہے لوشتے ہوئے كها تقايا محمد موعدنا موسم بدر القابل ان شئت آتخضرت ﷺ نے جوا بافر مايان شاء الله تعالىٰ چنانچه اگلے سال الل مك یے ساتھ ابوسفیان آنے گئے۔مرانظہمر ان ہی تک آنا ہوا کہ دلوں میں خدانے ایسی ہبیت بٹھلا دی کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔تعیم النجعی سے ملاقات ہوگئ جوعمرہ کر کے واپس لوٹ رہے تھے ان کوپٹی پڑھائی چنانچہ مدینہ آ کرمسلمانوں کے سامنے بہت بڑھ چڑھ کر با تیں بنا نمیں جس ہے بعض سادہ لوحوں میں س کرتقاعد بھی پیدا ہو گیالیکن آ ہے ﷺ کے عزم کی پختگی دیکھ کرصحابہ بھی تیار ہو گئے۔

﴿ تشریح ﴾: ....غز وهٔ حمراءالاسد کا تذکره: .....اس موقعه پربھی منافقین نے دشمنوں ہے ل کر ہرطرح کی شرارتیں کیں، دشمن جاہتے تھے کہ ڈرجانے کی ذلت ان کے حصد میں نہ آئے بلکہ مسلمانوں کے حصہ میں آئے ، چنانچے ابوسفیان نے تعیم سے بیہ القاظ كم يتحانى واعدت محمدًا ان تلقى بموسم بدر وان هذا عام جدب ولا يصلح لنا الا عام نرعى فيه الشجر ونشـرب فيـه الـلبن وقد بد الى ان اخرج اليه واكره ان يخرج محمد ولا اخرج انا فيز يدهم ذلك جرأة ولان يكون الخلف من قبلهم احب الى من ان يكون من قبلي فالحق بالمدينة فثبطهم واعلمهم اني في جمع كثير والاطاقة لهم بنا. اورصرف اتنابى بيس بلكراس كام يرآ ماده كرنے كے لئے تعيم كورشورت بھى بيش كى فلك عندى عشرة من الابـل اضـعهـا في يد سهيل بن عمرو ويضمنها فجاء سهيل فقال له نعيم يا ابايزيد تضمن لي ذلك وانطلق الي محمد واثبطه فقال نعم چنانچیجم ایخ منصوبه کی تکیل کے لئے اٹھے فسخرج نعیم حتبی اتبی المدینة فوجد الناس يتنجهنزون لميمعاد ابي سفيان فقال اين تريدون فقالوا واعدنا ابوسفيان بموسم بدر الصغرئ ان نقتل بها فقال بئس الراي لانهم اتوكم في دياركم وقرار كم فلم يلتفت منكم احد الاثريدًا افتريدون ان تخرجوا وقد جمعوا لكم عندا لموسم والله لا يلتفت منكم احد.

اور یہ جب ہی ہوسکتا تھا کہ مسلمان جنگ کے لئے آ مادہ نہ ہوں چنانچے مسلمانوں کوخوف ز دہ کرنے کے لئے مخبر بھیجے گئے ،جھوٹی افوا ہیں مشہور کی تمکیں ،منافقین انہیں پھیلاتے رہے جن کا مقصد مسلمانوں کوسائر می سے باز رکھنا تھا ان تمام باتوں کی طرف آیات میں اشارات ہیں۔منافقین کوآخری مہلت دی گئی کہ اپنی منافقانہ روش سے باز آجائیں۔ورنہ وقت آگیا ہے کہ اللہ ان کے چہروں سے نفاق کا پر دہ اٹھا دے۔ان آیات میں منافقین کی جونفسیاتی حالت دکھلائی گئی ہے وہ کوئی مخصوص صورت حال نہیں ہے بلکہ جماعت کے کمز دراور ند بذب افراد بمیشہ ایسی ہی صورت حال ہیدا کردیا کرتے ہیں۔

لطا نف آیت: ..... المدین استجابوا میں اللہ درسول کی طرف نسبت کرنااس لئے ہے کہ آپ ہے گافر مانا در حقیقت اللہ کے کے آپ کے گافر مانا در حقیقت اللہ کے تھم ہے ہوتا ہے اور لملہ ذیب احسنوا فر مانا بطور قیداحترازی کے نبیل ہے بلکہ بطور قید واقعی اور مدح کے ہے کیونکہ تمام صحابہؓ لیے ہی سے اور اس سے ان کے استحقاق مدح واجر کی علیت بھی معلوم ہوگئی۔

آیت و الا بسحز ملک میں عاصل مضمون تملی بیہ ہے کہ آپ کے گان کی ساز شوں اور تدبیروں ہے دین کے نقصان وضرر کا اندیشہ رہتا ہے جو باعث سوبان روح ہوتا ہے لیکن جب معلوم ہوگیا کہ ان ہے دین کو پچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا پھر آپ کے کیوں مغموم ہوں اور اگر بید خیال ہو کہ دیا ہی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر بید خیال ہو کہ دیا بی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ لیکن جب بیہ تلادیا گیا کہ بیام مقدر ہے جو کہ ہو کر رہے گا۔ پھر رنج کیسا؟ کیونکہ رنج ہوا کرتا ہے خلاف امید بیش آنے سے اور جب امید بی ندر کی جائے تو ملال کیسا؟

انسما ذلكم الشيطن جيها كبعض الل الله يمنقول بكه شيطان ان كيسامني تمثل مواانهون في اعبو ذبالله برهي اور فر مایا کہ میں جھے ہے ڈرکر تعوذ نہیں کررہا ہوں بلکہ تحض اتمثال تھم کے لئے پڑھ رہا ہوں ورنہ تجھ کو پر کاہ کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ **وَلَايَحُسَبَنَّ** بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ **الَّذِيْنَ كَفُرُوا أَنَّمَا نُمُلِي** أَيْ اِمُلَاءُ نَا لَهُمْ بِتَطُوِيُلِ الْاَعْمَارِ وَتَاخِيْرِهِمُ خَيُرٌ **لِلاَنْفُسِهِمُ ۖ** وَاَنَّ وَمَعُمُولُهَا سُدَّتُ مَسَدَّ الْمَفُعُولَيْنِ فِي قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَمَسَدَّ الثَّانِي فِي الْانحَزى أَنَّهَا لُمُلِي نُمُهِلُ لَهُمُ لِيَزُدَادُوْ آ اِثُمَا ۚ بِكَثَرَةِ الْمَعَاصِيُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ١٤﴾ ذُوُ اِهَانَةٍ فِي الْاخَرِةِ مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ لِيَتُرُكَ الْمُؤُمِنِيُنَ عَلَى مَآ أَنْتُمُ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنُ اِخْتِلَاطِ الْمُخْلِصِ بِغَيْرِهِ حَتَّى يَمِيُزَ بَالتَّخْفِيُفِ وَالتَّشُدِيُدِ يُفَصِّلَ **الْخَبِيُثَ** اَلْمُنَافِقَ مِ**نَ الطَّيّبِ** ۚ الْمُؤْمِنِ بِالتَّكَالِيُفِ الشَّاقَّةِ الْمُبَيَّنَةِ لِلْالِكَ فَفَعَلَ ذَلِكَ يَوُمَ ٱحُدٍ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ فَتَعَرِفُوا الْمُنَافِقَ مِنْ غَيْرِهِ قَبُلَ التَّمِيْزِ وَلْكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى يَخْتَارُ **مِنُ رُسُلِهِ مَنُ يَّشَاءُ صَ فَيُطُلِعَهُ عَلَى غَيُبِهِ كَمَا اطَّلَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى حَالِ الْمُنَافِقِيُنَ** فَسْامِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهُ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا النِّفَاقَ فَلَكُمْ اَجُرٌ عَظِيُهُ ﴿ ٤٪ وَ لَا يَحْسَبَنَّ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ الُّـذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَآ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ آىُ بِرَكَاتِهِ هُوَ آىُ بُخُلُهُمْ خَيُرًا لَّهُمْ "مَفَعُولٌ ثَانِ وَالصَّمِيْرُ لِلْفَصْلِ وَالْاَوَّلُ بُخُلُهُمُ مُقَدَّرًا قَبُلَ الْمَوْصُولِ عَلَى الْفَوْقَانِيَةِ وَقَبُلَ الضَّمِيْزِ عَلَى التَّحْتَانِيَةِ بَلَ هُوَ شَرَّ لَهُمُ سَيُطُوَّقُوُنَ مَابَخِلُوا بِهِ أَيْ بِزَكَاتِهِ مِنَ الْمَالِ يَوُمَ الْقِيلْمَةِ ۚ بِأَنْ يُحْعَلَ حَيَّةٌ فِي عُنُقِهِ تَنْهِشُه كَمَا وَرَدَ فِي الْحَديُثِ وَلِلَّهِ مِيْرَاتُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ ﴿ يَرِثُهُمَابَعُدَ فَنَاءِ اَهْلِهِمَا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ

ترجمه ..... اور بینه مجھیں (یا اور تا کے ساتھ ہے) دہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے کہ ہمارا ڈھیل دینا (ہماری مہلت)ان کے لئے (عمر دراز کر کے اور ان کو ڈھیل دے کر)ان کے لئے بہتر ہے (اور ان اور اس کامعمول مفعولین کے قائم مقام ہے یا ہے جحتانیہ والی قراکت میں اور دوسری قراکت میں مفعول ثانی کے قائم مقام ہے ) ہم انہیں ڈھیل (مہلٹ) دے رہے ہیں کہ اپنے مکناہوں میں اور زیادہ ہوجائیں (قصوروار)اور بالآخران کے لئے عذاب ہے زسوا کن ( ذلت آمیز آخرت میں )اییانہیں ہوسکتا کہ ِ اللّٰد تعالیٰ جھوڑ دے ( ڈالے ) رکھیں مؤمنین کوالیں حالت میں جس میں (اے لوگو! )تم آ جکل ہو (لیعن مخلص اور غیرمخلص ر لے ملے میں) یہاں تک کدا لگ کردے (تخفیف اورتشدید کے ساتھ یعنی جدا کردے گا) نایاک (منافق) کویاک (مؤمن ہے بخت تکالیف کے • ذر بعہ جواس کونمایاں کردے چنانچے غزوۂ احد میں ایسا کردیا گیا ) اور اللہ تعالیٰ کے کاموں کا بیڈ ھنگ بھی نہیں کہ وہ تم کوغیب کی خبریں دے دیا کریں ( کہ جس سے منافق اورغیر منافق کو چھانٹنے سے پہلے ہی پہچان جاؤ) کیکن ہاں وہ اپنے رسول میں ہے جس کسی کو حیا ہتا ہے جن لیتا (چھانٹ لیتا) ہے (اوراپنے غیب پرمطلع کردیتا ہے۔جیسا کہ بی کر بم پیٹیا کومنافقین کے حال ہے باخبر کردیا ) پس اب منہیں جا ہے کہ اہلداوراس کے رسول پرایمان لے آؤ۔اگرتم ایمان لے آئے اور (نفاق) سے بیچر ہے تو یفین کروتمہار بے لئے اجر عظیم ہےاور خیال نہ کریں ( تا واور یا و کے ساتھ ہے ) جولوگ بکل کرتے ہیں اس مال کے خرچ کرنے میں جواللہ نے اپنے نضل سے ان كومرحمت فرمايا (بسلسلة زكوة) كدايباكرتا (بخل)ان كے لئے بھلائى كى بات ب(يدمفعول تانى بادر ضمير هوفصل كے لئے ب اورمفعول اول لفظ بعلهم مقدر بالمذين موصول س يهلي تحسبن كاقر أت فو قائيكي صورت مين اورضمير سي يهلي مقدر بقر أت تحقانیہ کی صورت میں )نہیں وہ تو ان کے لئے بڑی ہی ہڑائی ہے قریب ہے کہ یہ مال کہ جس کی ( زکو ۃ میں ) وہ بَلُ کررہے ہیں ان کے م کلوں میں طوق بنا کر بہنا دیا جائے قیامت کے روز (سانپ بنا کران کے مطلے کا ہار کردیا جائے کہ وہ ان کوڈستار ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے)اور آسان وزمین جو کچھ ہےسب اللہ ہی کی میراث ہے (ان کے باشندوں کے فنا ہونے کے بعدو ہی ان کا وارث رہے گا) اورتم جو پھھ کرتے ہو( تااور یا کے ساتھ ہے )اللہ تعالی باخبر ہیں (اس لئے وہتم کو بدلہ دیں گے )

تقدر مضاف كي طرف اشاره ب\_و الاول يعني مفعول اول مقدر بي تقذير عبارت اس طرح بيو لا تحسبن بنحل الذين يبنحلون تاہم قرائت فو قانیہ یرمضاف اورمضاف الیہ کامجموعہ مقدر ماننا تکلف ہے۔ صرف لفظ بخل کی تقدیر کافی ہے ضمیر کی تقدیر کی حاجت تہیں ورندا ضسافة المشبئ مسرتين لازم آئ كي.البية قر أت تحمّانيه پرمجموعه مضاف اليه كي تقذير دركار بـ بـ تقذير عبارت تحمّانيه كي صورت میں اس طرح ہو کی لا یحسب الذین یبخلون بخلهم هو خیر لهم مفعول اول کے حذف کی صحت کا مدار قرینہ پر ہے۔ قرینداگر ہوگا تو حذف جائز ہےور نہیں اور ضمیر **ھو**قصل بین المفعولین کے لئے ہے۔ حیر مفعول ٹانی ہے۔

مانبجلوابه عطاءخدوا ندی کواس عنوان سے بیان کرنے میں ان کی برحملی میں مبالغہ کا اظہاراور بل ھو شو لھے میں اس کی تنصیص و تسريح بوكن اورساته بى مبالغة بهى فى الحديث ارشاد ب\_من منع زكوا ق مالله يصير حية ذلا اقرع له نابان فيطوق فى عنقه فننهشم ويد فعه الى النار.

و لسلسه میسر اث میراث مصدر ہے جیسے میعادمراد مایتوارث یعنی زمین وآسان اورکل عالم ہلاک ہوجائے گاتو بجز اللہ کے کچھ باقی تہیں رہےگا۔ابن انباریؓ کہتے ہیںورث فلان علم فلان جب کہسی کام میں شرکت کے بعد تنہارہ جائے جیسا کہ وورث سلیمان دا في ديس كهاول دونوں ملك ميں شريك يتف بعد ميں صرف حصرت سليمان ره گئے ،اى طرح عالم ميں نسي درجه ميں ملك صورة يا مجاز انسى کی ہوتی بھی ہےتو فناءعالم کے بعدیہ پرد ومجاز بھی ہٹ جائے گااور فی الحقیقت اللہ ہی کیمِلک رہ جائے گی کے سمن الملکٹ اليوم مللہ

ربط:......... یات گذشته میں کفار کا استحقاق عذاب معلوم ہوا ہے لیکن اپنی دنیاوی آسائش ہے وہ مغالطہ میں رہتے تھے کہ اس ہے ہمارامقبول عند اللہ ہونامعلوم ہوتا ہے اور جب یہاں بیرحال ہے تو آخرت اگر واقعی کوئی چیز ہے تو یارلوگ وہاں بھی مزے کریں کے اور مسلمان جس طرح یہاں تکلیف میں ہیں وہاں بھی تکالیف سے دوجار رہیں گے ان آیات میں اس کا دفعیہ کرنا ہے آیت لا يحسبن اللذين النح ميس بهرعود بمضمون سابق انفاق في سبيل الله كاتربيبي صورت ميس

**شانِ نزول: .....**کفارآ سائش د نیاوی ہے آ سائش اخروی پراستدلال کرتے تھے جیسا کہ لیو شداء اللہ میاا شہر کہنا و لنن رجعت الى ربى ان لى عنده للحسني. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندلك فامطر علينا حجارة من السماء وغيره آيات معلوم موتاب آيت و لا يحسب الذين كفروا المخ مين اس كي تغليط باورما كان الله المخ مين مؤمنين كي ونياوي خالف كى حكمت بتلائي كئ باس طرح آيت من ذا المذى يقوض الله قوضًا حسنًا نازل موئى تو كفارازراه كمسخرواستمر اء كهني كَ كُنعوذ بالله كيا آپ علي كارب مفلس بوكيا؟ اس پرآيت و لايسحسسن المذين يبخلون النع نازل بوني جس ميس اول بحل مالي كي مذمت اور پھر آیت لقد مسمع اللہ سے ان کی گستاخی اور ہے او بی پر تنبیہ کی کئی ہے۔

﴿ تشريح ﴾ :..... درازي عمر فر ما نبر داري كيليّے از ديادِ اجر كا باعث ہے اور نا فر ما نوں كيليّے ڈھيل بظاہر انسا نسلی لھے لیزدادوا المسامعلوم ہوتا ہے کہ منجانب الله مہلت اور ڈھیل کی دیر گنا ہوں کے زیادہ کرنے کے لئے ہے پھر ان پرعذاب کیسا؟ لیکن کہا جائے گا کہاصل مقصود ڈھیل کا کفار کے لئے زیادہ سزا کاارادہ ہے۔لیکن بقاعدہ بلاغت اس سبب کے سبب یعنی گناہوں کی زیادتی کوقائم مقام کر کے بیان کر دیا گیا ہے اورمہلت کا غیرمفید ہونا خاص ہے کفار کے ساتھ۔ کیونکہ مسلمان کو باقتضاء اسلام جس قندرعمرز بإده ملے کی اس کوزیا دہ طاعت وعبادت کا موقعہ ملے گااوروہ مسحق درجات ہوگا۔

ہاں اسلام کے اس اقتضاء ہی پر کوئی اگر عمل نہ کرے تو بات دوسری ہے تا ہم مسلمانوں کیلئے تمبیت مسلمان مہلت مفید ہے اور کا فرکے لئے بحثیت کفر باعث ضرر۔ میدوسری بات ہے کہ کوئی خاص اقتضائے گفر پڑمل پیرا نہ ہو بلکہ ایمان وتو بہ کی دولت سے

آ بیت مسامکان الله میں مسلمان کے مبتلائے مصائب ومشکلات ہونے کی حکمت کا بیان ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہرکام کی طرح اس میں بھی یقینا حکمتیں بےشارہوں گی۔جن کی تفتیش کی چنداں ضرورت نہیں ۔لیکن ایک تھلی ہوئی مصلحت و حکمت رہیجھ میں آتی ہے کہ کیجے کے اورا چھے برے کا ختلاط جو بہت ہے مفاسد لئے ہوئے ہوتا ہے اس کا متیاز وانسدادا گرصرف دحی کے ذریعہ کیا جاتا تو وہ کمل طریقہ پر نہ ہوتا۔ کیونکہ ظاہری اختلاط تو پھربھی رہتا جومفاسد کثیرہ کا باعث ہوتا ہے کہدین کراگر کسی طریقہ ہے الگ الگ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی تو ان پر کوئی معقول جست قائم نه ہوتی اوران کو خلص کہنےاور سمجھنے کا موقعہ ملتا۔ لیکن واقعات کی پینچی ایسی ہے کہا <u>چھے بر</u>ے کو پوری طرح جھاٹ کرر کھ دیتی ہے اور مصائب ومشکلات کی بھٹی کھرے سونے کوالگ کرے رکھ دیتی ہے جولوگ کم ہمتی ہے بھاگ کھڑے ہوں ان کامنہ ہی نہیں رہتا کہ وہ دعویٰ اخلاص کرسکیں اس طرح دنیاا پنے پرائے میں امتیاز اور فرق کر لیتی ہے۔

علم غیب: ..... جوعلم غیب خصائص باری میں ہے ہاس کا ذاتی اور محیط الکل ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہاں آیت میں رسولوں کے لئے جس علم کا اثبات ہے وہ ذاتی تو اس لئے نہیں کہ بذر بعدوی ہے بعنی عطائی ہے اور چونکہ بعض خاص امور مراد ہیں اس لئے علم کلی محیط بھی نہیں ۔غرضکہ علم غیب بالمعنی الاعم مراد ہے۔ بالمعنی الاخص مرادنہیں اور آنخضرت ﷺ پرایمان کے ساتھ تمام رسولوں پرایمان لا نا اس کے ضروری قرار دیا کہ دعوت سب کی ایک ہے لہذا تقدیق و تکذیب بھی سب کی ایک ہوگی بعنی ایک کی تکذیب ہے سب کی تکذیب ہوجائے گی۔

آ بت سيطوقون من طوق بهنانے كى كيفيت حضرت ابو بريرة كى روايت بخارى ميں موجود ہے۔جس ميں حضور عظے نے تائيدا اس آیت کوبھی پڑھا تھا۔ نیز حدیث میں زکو ہ کی تحصیص صرف تمثیلاً ہے حصر مقصود نہیں ہے چنانچہ ایک روایت میں ذی رحم محرم کونہ دینے برجعی اس مشم کی وعید ندکورہے پس مقصود حقوق واجبہ ہیں۔

بظاہرآ یت کاعموم بیہ بتلا رہا ہے کہ میبود بھی اس میں داخل ہیں حالا نکہ کفار فروع اعمال کے مکلف نہیں ہوتے جواب یہ ہے کہ کفار کا بخل دراصل ناشی ہوگاان کے کفر بالآ مات سے اور جزاء وآخرت کی تکذیب ہے۔ پس فی الحقیقت کو یامعنیٰ کفریر ہے دعید ہوئی جس کے ترک کے بہوداور کفار مکلف ہیں یفس زکو ۃ اور واجبات پر وعیدنہ ہوئی۔

و لا یسحسب السذین کفروا النع میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر گنا ہوں کے ساتھ بھی حالت بسط رہے تو اس پر مغرور نہ ہونا جا ہے تا ہم خیرالیں حالت میں قبض ہی میں ہے کیونکہ احتمالاً اسبابِ قبض میں سے معصیت بھی ہے تو شاید ہس پر متنبہ ہو کرتو یہ کی توقیق ہوجائے۔

لَـقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوُلَ الَّذِيْنَ قَالُوْ آ إِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغُنِيّآ ءُمْ وَكُمْ الْيَهُودُ قَالُوهُ لَمَّا نَزَلَ مَنْ ذَا الَّذِي يُـقُـرِضُ اللَّهُ قَـرُضًا حَسَنًا وَقَالُوا لَوُ كَانَ غَنِيًّا مَا اِسْتَقُرَضَنَا سَنَكُتُبُ نَامُرُ بِكِتْبِ مَا قَالُوا فِي صَحَائِفِ أَعُـمَـالِهِـمُ لِيُحَازُوُا عَلَيْهِ وَفِي قَراءَةٍ بِالْيَاءِ مَبُنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَ نَكْتُبُ قَتْلَهُمُ بِالنَّصَبِ وَالرَّفْعِ ٱلْاَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقِ " وَّنَقُولُ بِالنُّوْدِ وَالْيَاءِ أَي اللَّهُ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَلَى لِسَانِ الْمَلئِكَةِ ذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيُقِ (١٨١) النَّارِ

وَيُـقَالُ لَهُمْ إِذَا ٱلْقُوُا فِيُهَا **ذَٰلِكَ** ٱلْعَذَابُ بِـمَا قَدَّمَتُ ٱيُدِيْكُمْ عَبَّرَ بِهِمَا عَنِ الْإِنْسَانِ لِاَنَّ ٱكْثَرَ الْاَفُعَالِ تُزَاوَلُ بِهِمَا وَأَنَّ اللهَ لَيُسَ بِظَلَّامِ أَىُ بِذِي ظُلُم لِلْعَبِيُلِوْ ١٨٠٪ فَيُعَذِّبُهُمُ بِغَيْرِ ذَنْبٍ أَلَّذِينَ نَعُتُ لِلَّذِينَ قَبُلَهُ قَالُوُ آ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ اللهَ عَهِدَ اِلَيُنَآ فِي التَّوْرَةِ اَلاَّنُؤُمِنَ لِرَسُولِ نُصَدِّفَهُ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرُبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارُ ۖ فَلَانُبِؤُمِنُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا بِهِ وَهُوَ مَايُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنُ نِعَم وَغَيْرِهَا فَإِنْ قُبِلَ جَاءَ تُ نَارٌ بَيُضَاءُ مِنَ النسَّمَاءِ فَأَحُرَقَتُهُ وَإِلَّا بَقِيَ مَكَانَةً وَعُهِدَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيُلَ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْمَسِيُح وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَّسَلَّمَ قَالَ تَعَالَى قُلُ لَهُمُ تَوْبِيُخًا **قَـدُ جَآءَ كُمُ رُسُلٌ مِّنُ قَبُلِيُ بِالْبَيِّنَتِ** بِالْمُعْجِزَاتِ **وَبِالَّذِي قُلْتُمُ** كَزَكَرِيَا وَيَـحُيـٰىٰ فَقَتَلْتُمُوٰهُمُ وَالْحِطَابُ لِمَنْ فِي زَمَن نَبِينَا وَإِنْ كَانَ الْفِعُلُ لِإَحَدَادِهِمَ لِرَضَاهُمُ بِهِ فَلِمَ قَتَلُتُمُوهُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَلِيقِينَ (٨٣) فِي آنَّكُمُ تُؤمِنُونَ عِنْدَالِاتَيَانِ بِهِ فَإِنْ كَذَّبُو لَثَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبُلِكَ جَاءُ وُا بِالْبَيْنَاتِ ٱلْمُعُجِزَاتِ وَالزُّبُو كَصُّحُفِ إِبْرَاهِيُـمَ وَالْكِتَابِ وَفِي قَـرِاءَةٍ بِالْبُاتِ الْبَاءِ فِيهِمَا الْمُنِيُو ﴿ ١٨٨﴾ ٱلْوَاضِح هُوَ التَّوُرْةُ وَالِانْحِيلُ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرُوا كُلَّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوُتِ \* وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ ٱجُورَكُمْ حَزَاءَ اَعْمَالِكُمْ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ فَمَنُ زُحُزِحَ بُعِدَ عَنِ النَّارِ وَٱدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴿ نَالَ غَايَةَ مَطُلُوبِهِ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ آيِ الْعَيْشُ فِيهَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ ١٥٥﴾ ٱلْبَاطِلِ يُتَمَتَّعُ بِهِ قَلِيُلَا ثُمَّ يَفُنِي لَتُبُلُونَ حُذِفَ مِنُهُ نُونُ الرَّفُعِ لِتَوَالِي النُّوْنَاتِ وَالْرَاوُ ضَمِيْرُ الْحَمْعِ لِإِلْتِقَاءِ السَّاكِنيُنِ لَتُخْتَبَرُنَّ فِي اَمُوَ الِكُمُ بِالْفَرَائِضِ فِيُهَا وَالْجَوَائِحِ وَ أَنْفُسِكُمُ اللهِ بِالْعِبَادَاتِ وَالْبَلَاءِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتلْبَ مِنْ قَبُلِكُمُ ٱلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمِنَ الَّذِينَ آشُوكُو آمِنَ الْعَرَبِ أَذَى كَثِيرًا طمِنَ السَّبِ وَالـطُّعُنِ وَالتَّشْبِيُبِ بِنِسَائِكُمُ وَإِنَّ تَصُبِرُوا عَلَى ذَلِكَ وَتَتَّقُوا اللَّهَ فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنُ عَزُمِ ٱلْاَمُورِ ﴿٨٦﴾ اَيُ مِنُ مَعَزُو مَاتِهَاالَّتِي يَعَزَمُ عَلَيْهَا لِوُجُوبِهَا

ترجمه: ..... بلاشبالله تعالى نے من لى بان لوگول كى بات جنبول نے كہا كدالله محتاج باور ہم دولت مند ميں (يبود نے به بات كيي تهى جب كه آيت من ذا الذي يقوض الله النح نازل موئى اوركهنے ككے كدالله اگرغنى موتاتو بهم سے قرض نه مانگها) سو عنقریب لکھ کررہیں گے (ہم اس کے لکھ لینے کا حکم دے دیں گے ) جو بات انہوں نے کہی ہے (ان کے اعمال ناموں میں تا کہ اس پران کوسزاوی جاسکے اور ایک قرائت میں مسیسکتب یا کے ساتھ مجبول ہے ) اور ( لکھ ٹیس کے ) ان کافل (نصب اور رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے) نبیوں کوناحق کرتا اور ہم کہیں مے (نون اور یا کے ساتھ دونوں طرح پڑھا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں کے ذریعے تھم دیں گے ) کہاب عذاب جہنم کا مزہ چکھو (جہنم میں ڈالتے وقت ان سے کہا جائے گا ) یہ (عذاب) نتیجہ ہان کرتو توں کا جوتم اپنے ہاتھوں مہیا کر چکے ہو( ہاتھوں سے تعبیر کرنا اس لئے ہے کہ اکثر کام انسان ہاتھوں ہی ہے کرتا ہے )

ور نہالند تعالیٰ تو کبھی ظلم کرنے والے ( ناانصاف ) نہیں ہو سکتے اپنے بندوں کے لئے ( کہ ناحق بلاقصوران کومزا دے دیں ) جو اوگ (یہ پہلے السذیس کی صفت ہے) کہتے ہیں (محد ﷺے) کراللہ تعالی ہم سے عبد لے چکے ہیں (تورات میں ) کہ ہم کسی ر سول پرایمان بندلائیں (نصدیق ندکریں) جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی ندلائیں جسے آگ کھالیتی ہو (چنانچہ ہم آپ پر بھی ایمان نہلا ئیں ھے تا وقتیکہ آپ ایسا نہ کر دکھلا ئیں اور وہ چوپاؤں وغیرہ کی جینٹ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے۔اگروہ قبول کر لی جاتی تو ایک سفید آ گ آ سان ہے آ کراس کوجسم کرڈالتی ورنہ بھینٹ وہیں دھری رہتی۔اورانبیاً بی اسرائیل ہے اس شم کا عہدلیا گیا تھا بجز حضرت عیسیٰ سے اور آنخضرت ﷺ کے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ) آپ (ان ہے ڈانٹ کر) كهدد يجئے كەمجىرے پہلے اللہ كے كتنے بى رسول يچائى كى روش دليلوں (معجزات) كے ساتھ تمہارے پاس آئے اوراس بات كے ساتھ آئے جس کوتم کہدرہے ہو (جیسے حضرت زکر میا اور حضرت کیلی علیماالسلام کیکن تم نے ان کوبھی قبل کرڈ الا۔ بیا گفتگو آنخضرت ﷺ کے معاصر یہود سے ہے اگر چہ بیغل ان کے آبا وَاجداد کا تقالیکن ان کی رضاء دلی کی وجہ سے ان ہی کے ساتھ شریک شار کئے سے کا پھرتم کیوں انہیں قبل کرتے رہے اگرتم اپنے تول میں سے ہو ( کہ قربانی لانے کے وقت تم ایمان لے آیا کرتے ہو) یہ لوگ آج حمهمیں جھٹلارے ہیں تو تم ہے پہلے کتنے ہی رسول ہیں جو جھٹلائے سکتے باوجود یکہ روشن دلیلیں (معجزات) صحیفے (جیے حضرت ابراہیم کے صحیفے )اور کتاب (اور ایک قرائت میں لفظ زبرو سحتاب دونوں باء کے ساتھ ہے )روش (واضح یعنی تورات والجیل لیں جس طرح انہوں نے صبر کیا ہے آ پہلی صبر سیجئے ) ہرجان کے لئے موت کا مزہ چکھنا ہے اور جو پچھے تہارے اعمال کابدلہ پورا ملنا ہے (تمہارے کاموں کی یا داش) وہ قیامت ہی کے دن ملے گا۔ جو مخص اس روز دوزخ کی آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کردیا میا تو کامیابی ای کی موئی (اس نے انتہائی مراد حاصل کرلی)اور دنیا کی زندگانی (بعنی اس کی عیش وعشرت)اس کے سوا کیجینیں کہ کارخانہ فریب ہے ( حجبوٹ ہے کہ تھوڑ اسائفع حاصل کرتے ہی ختم ہوجاتی ہے ) بیضروری ہے کہتم آ ز مائشوں میں ڈالے جاؤ (تین نون جمع ہوجانے کی وجہ سے نون رفع حذف کردیا گیا اور التقاء ساکنین کی وجہ ہے وا وَضمیر جمع حذف کردی گئی ہے۔ جمعنی لتے محتسروں )اینے مالوں میں (احکام فرائض اور آفات کے ذریعہ )اوراینی جانوں میں (عبادات اور مصائب کے ذِ رَبِيهِ ) اور بيہ بھی ضرور ہونا ہے کہ اہل کتاب ( یہود ونصاریٰ ) اورمشر کین (عرب ) ہے دکھ پہنچانے والی باتیں ( گالم گلوچ ،طعن و تشنیج تمہاری عورتوں کانٹیبی ذکر) بہت کچھننی پڑیں گی۔اگرتم نے صبر کیا (اس پر )اور (اللہ ہے ) تقویٰ کاشیوہ اختیار کئے رہے تو بلاشبہ بڑے کا مول کی راہ میں بڑے ہی عزم واہمیت کی بات ہوگی (یعنی صبر ، دل گروہ والے ان کا موں میں ہے ہے جن پراہل ہمت ضرور سمجھ کر کار بند ہوتے ہیں )

تحقیق وترکیب ...... لفد سمع الله لام موطر للقسم ہای والله لفد سمع الله تعالی اگر چه تمام مموعات کے سمج بی لین ان کے ول کی تخصیص کنایہ لو یحید ہو وعید سے کونکہ ساع علم مسموع کے لئے لازم ہا ورعلم کے لئے وعید لازم ہاں موقعہ پر وہم المبھود منجملدان کے فحاض اور کعیب بن اشرف اور بھی بن اخطب وغیرہ بیں۔ سنگ ساماد کونکہ کیاب اعمال ملاککہ کرتے بیں کین خود کتا بت کے منحق بیں۔ بایہ مراد ہے کہ یہ چیزیں ہمارے علم بین محقق اور محفوظ بین ہم ان کو ہمل نہیں چھوڑی ملاککہ کرتے بین کین خود کتا بت مجازی ہوگی اور سین تاکید کے لئے ہے۔ بالمنصب والو فع قرات نون پرنصب اور قرات باء پر رفع ۔ اول صورت میں با پرعطف ہوگا جو مصوب انحل ہے۔ اور ضفول نون کے ساتھ ہوگا اور دوسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا اور یقول یا کے ساتھ ہوگا اور دوسری صورت میں موصول پرعطف ہوگا اور یقول یا کے ساتھ ہوگا اور بعض کے زدیک منک سے ۔ اور ضفول اور ماقالو اس کی وجہ ہے منصوب ہاور فتلہ ہاس پر معطوف

ہاور سبکتب یا کے ساتھ اور قتله م مرفوع بھی پڑھا گیا ہے کیونکہ مساقالو امرفوع انحل پراس کاعطف ہوجائے گا اور حمز ہ کے نز دیک سیسکتب ضم یا کے ساتھ اور فتسلھ مرفع لام کے ساتھ اور میں قول بھیغہ غائب ہے ای اللہ برتفز برتر اُت یہ قول کا فاعل اللہ ہے کیکن برتفزیر نقول فاعل ندین ہونا جا ہے تھالیکن معنیٰ دونوں تفسیروں پر فاعل لفظ اللہ ہوسکتا ہے۔

عداب المحريق حريق بمعنى محرق اضافة بيانيه به يااضافة سبيه بمزله فاعل كرين كفوق اكم عنى دراصل منه كذاكة بقورى و يزيك في المحديث المنظا كسل كثير ك لئة استعال بوتا ب بعد من توسطا باقى محسوسات وحالات كادراك ك لئة بهان بيه به كه بخل على المال پرعذاب به اورانسان كى بيشتر حاجت مالى كھانے بينے متعلق ربتى ب دلك اسم اشاره حيد لانے ميں عذاب كمشاہده محسوس بونے كى طرف اشاره به اورانسان كوايد يكسم سے تعير كرنے ميں مجازم سل ب اسم اشاره حيد لانے ميں عذاب كمشاہده محسوس بونے كى طرف اشاره به اور جزيمي اشہر به كيونك كشرك م انسان كوايد و المحرب كيونك كرا المسان كے ہاتھوں موتے بيں دوسرى توجيد بيہ كه مرادفاعل بيان محقق و تاكيد كے لئے لفظ ايدى كاذكر كرديا ہے۔

ظلام لسلعب و تلام سیند مبالغہ مقضی تحقیر ہاں گئے بنست لفظ ظالم کے اخص ہوگا اور ظاہر ہے کنفی خاص سے نبی عام ہیں موتی ۔ قاضی نے اس شبکا جواب یہ دیا ہے کہ الندا گرظم کرتا تو اس کاظلم عظیم اور شدید ہوتا۔ اس کی عظمت کے مناسب اس لئے کہ اس کی نفی بھی علی وجدالسالغہ کی ٹی جس سے نفس ظلم کی نفی ہوئی یایوں کہا جائے کہ ظلم بندوں کے مقابلہ میں لایا گیا ہے اور بند ہے کشر ہیں۔ اس لئے صیغہ کشر کالایا گیا ہے۔ تیسری تو جیدیہ ہے کہ ظلام، تماد، لبان، عطاد، بزاز کی طرح محض نسبت کیلئے ہے پس ظلام کے معنی ذی لئے صیغہ کشر کالایا گیا ہے۔ تیسری تو جیدیہ کہ ظلام، تماد، لبان، عطاد، بزاز کی طرح محض نسبت کیلئے ہے پس ظلام کے معنی دی تو جید کا طلام کے مول گے اور بھی یہ صیغہ اس کے مادی مول کے اور بھی یہ صیغہ اس کے معنی نسل کے اور کسی میں اس لئے ان کانفس ظلم بھی ایسا ہے کہ مادی کشرے کشرے ظلم کی کثر ت یقینا فیجے اور حق تعالی سے منفی ہے اور چونکہ اللہ تعالی تنزہ میں کامل ہیں اس لئے ان کانفس ظلم کی نفی سے میں۔

الذين قالوارنعت يابدل بالذين سابق ساورمنصوب ب باضار اعنى يامرنوع ب باضارهم .

جاء ت نار آنبیاً بنی امرائیل کامیمعمول تھا کہ جب کوئی قربائی لاتا تو وہ اس کے لئے دعا کرتے قربائی اگر مقبول ہوتی تو غیب ہے آگر آکراس کوچٹ کرلیتی سدی کی درائے ہے کہ تو دات میں حضرت می کا استثناء ہے حاصل اس کے ضمون کا ہے ہمن جاء کے میز عمر اند نبی فلاتصد قواحتی یا تیکم بقربان تاکلہ النار الا المسیح و محمد علیهما السلام فانهما اذا اتیافامنوا بهما یا تیان بغیر قربان تاکلہ النار.

فان کذہو کئے جواب محذوف ہے جس کی تقدیر کی طرف فاصبو کھا صبو واسے مفسرؒ نے اشارہ کیا ہے اور فقد کذب النے بے دال برجواب ہے اور جواب شرط اس لئے نہیں ہوسکتا کہ شرط کی نسبت ماضی ہے۔

بالبات الباء لیعن بالزبر و بالکتاب زبر بمعنی کتب جع کامیغہ ہے جس کا واحد زبور ہے۔ کماب حکمت کے معنی ہیں۔ اصل معنی زبر کے زبر کے زبر کے بیں گویاس میں بھی باطل سے زبر ہوتا ہے۔ کسل نسفس خبر ہے اور کر ہ کومبتداء بناتا جا کڑے کیونکہ اس میں محوم ہے اس سے معلوم ہوا کہ بدن کی موت سے نشس فنانہیں ہوتا کیونکہ نفس کوموت کا ذا نقہ چکھنے والا کہنا جب بی سیح ہوسکتا ہے جب ذا نقہ باتی ہو۔ انعا تو فون دنیا کے وارالعمل ہونے سے لازم آتا ہے کہ کوئی وارالجزاء بھی ہو۔ اس کوعالم آخرت کہا جاتا ہے۔ متاع المعرود سعید بن جبر طرف کے بیالی جو دنیا کو آخرت پر ترجے دیتے ہیں لیکن جو دنیا کی وجہ سے آخرت کے طالب ہوں تو دنیا ان کے لئے متاع بلاغ ہے اور حسن سے مردی ہے کہ دنیا گر یوں کے میل کی طرح لا حاصل ہے۔

لتبلون اصل لتبلوون تعانون تاكيد فقيلها ضافه كياكيا تمن نون جمع موكينون اعرابي كركيا وانفسكماس ي معلوم مواكنس ي

مرادجسمانی بدن ہے۔جسم میں جو معنی باطل ہیں وہ مراز ہیں جیسا کہ بعض فلاسفہ اور متعلمیں کا خیال ہو التشبیب قصا کد کے تمہیدی اشعار میں المعار میں المعار ہیں کہ تا تعار ہیں کہ تا تھا۔ جسن المرف موں عورتوں کا ذکر اپنے اشعار ہیں کہ تا تھا۔ عسن م الامور مفسر نے اشارہ کردیا ہے کہ مصدر معنی میں مفعول کے ہاور جمع کے ساتھ تفسیر کرنا امور کی طرف اضافتہ کی وجہ ہے۔ اصل میں عزم کے مین استوام کے ہیں۔ اسل میں عزم کے مین شات المرکے ہیں۔

ربط: ..... آیت لقد سمع الله کربط کی تقدیرگزر چکی ہے آیت اللدین قبالوا میں یہود کی دوسری شرارت کا ذکر ہے اور آیت فان کذبوک میں مکذبین کے لئے وعیداور مصدقین کے لئے وعدہ عنوان عام کے ساتھ مذکور ہے آگے لتبلون میں مسلمانوں کو تسلی اور صبر کی تلقین ہے۔

شانِ مزول: ...... تخضرت ﷺ نے جب اسلام میں داخل ، نماز ، روزہ کے قیام ، زکوۃ کی اوا یکی ، اور اللہ کی راہ میں قرضة جنگ کی ابیل کی تو یہود میں سے جی بن اخطب ، کعب بن اشرف ، فخاض بن عاذ دراء جیسے متاز لوگوں نے حضرت ابو بکڑے سامنے پھبتیاں کئی شروع کیں کہ (معاذ اللہ) اللہ فقیراور ہم غنی ہوگئے۔ورند قرضة جنگ کی ایل کیوں کی جاتی ، اس پر آبیت لیفد سمع اللہ نازل ہوئی۔

يېود كے غلط اقوال كى تړ ديد: ..........قول يېودان الله عهد النح كه دوجز ، بين ايك جز ، صرتح يعنى ان الله عهد الينا برالمنخ اور دوسراجز اس سے لازم آر ما ہے يعنى اگر آپ قربانى كامعجز ه ظاہر فرماد ہے تو ہم ضرورا يمان لے آتے پہلے جز ، كاجواب يہ ہے كہ تم اس كمدى موهاتوا بسرهانكم ان كنتم صادقين حالانكدية بهاراافترائ محض كيونك بعض اجياً كم عجزه مون سے يالان مبيس آتا کہ تمام انبیاً پرایمان لانے کے لئے بھی کوئی خاص معجزہ شرط ہو۔ تا ہم مطلق معجزہ یا مصدق نبوت سسی علامت ونشان کا ہونا کافی ہوتا ہے اور آنخضرت ﷺ کی ذات اقدس میں بیدونوں باتیں علی وجدالکمال موجود ہیں۔اس جواب کوغایت ظہور کی وجہ سے ذکرنہیں کیا گیا۔ صرف دوسرے جزء کے جواب پرآیت میں اکتفاء کیا تھیا ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہا گرتم اپنے بیان میں واقعی سیے ہوتو پھران اعبیاً پر ا یمان کیوں نہیں لائے۔جن میں بقول تمہارے خاص میڈمجز ہ موجود تقاحتیٰ کہ تکذیب سے بڑھ کرتم نے ان کولل تک کردیار ہا بیشبہ کہ حضور ﷺ بھی اگریہ مجمزہ ظاہر فرمادیے تو بہتر ہی ہوتالیکن اولاً تو مدعی نبوت کے ذمہ مطلق دلیل کافی ہے کسی خاص دلیل کا پابند بنانا ضروری نبیں۔ دوسرے اگر خاص فر ماکئی دلیل پیش بھی کی جائے تو وہ معانداور ضدی لوگوں کے لئے مفیداور کار آ مرنہیں ہوتی۔

لطا نَف آيت: ..... آيت فسمن زحزح عن النار سيمرادعام بخواه ابتدأى بچالياجائياس اك بعد ذكال ليا جائے اس طرح تمام مسلمان اس میں آ جائے ہیں تو خواہ عاصی ہوں یاغیرعاصی ۔اسی طرح و اد حسل المسجنة ہے مراد بورا کامیاب ہونا ہے اور اس کے مقابل بورانا کام ہونا مراد ہوگا جو کفار کے ساتھ خاص ہوگا۔ دنیا کو متاع الغوود سب کے لئے نہیں کہا گیا۔ بلکہ تثبیہ سے مقصود ریہ ہے کہ دنیامقصود اصلی بنانے کے قابل نہیں ہے۔ یوں کوئی کریم انتفس انسان اچھے داموں اگر خریدنے ملکے تو اس کے سودے ے دِلْ بیں لگانا جا ہے بلکہ اعمال صالحہ اور مالک کی خوشنو دی مزاج کا ذریعہ اس کو بنالینا جا ہے لنبلون سے مراد حقیقی آز مائش اورامتخان نہیں کہ جن تعالیٰ اس ہے منزہ ہیں بلکہ مجاز اوا قعات ہے دو جار کرنا مراد ہے اور صبر سے مرادیہ ہے کہ واقعات وحواوث ہے دل تنگ نہ ہو۔ نہ یہ کہ تد ابیر بھی نہ کرواور مواقع جنگ یا انقام میں جنگ نہ کرو، انقام نہ اوپس بیآیت آیات قال کے منافی اور معارض میں کہ کے ک ضرورت پیش آئے نیز صدین اکبرهااس متا خانہ مفتلو پر فخاص بہودی کے مند پرطمانچہ ماردینا اور تادیباً غضب وغصہ کا مظاہرہ کرنا بھی مبر کے منافی نہیں ہے نیز پہلے سے مصائب وحوادث کی اطلاع ویے میں آ مادگی کی سہولت دین ہے کہ شکل آسان ہوجائے۔السذیس قانوا أن الله المع ي معلوم بواكما عقاد كامعيار خوارق وكرامات بيس بوني جاية \_

فسمسن زحزج يست معلوم مواكبعض مدعمان تضوف كاجنت وجبنم يسيه دعوئ استغناء يجحنبين يب البيته مغلوب الحال معذور سمجها جائے گا۔

وَاذُكُرُ إِذُ اَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آيِ الْعَهُدَ عَلَيْهِمٌ فِي التَّوْرَاةِ لَتَبَيَّنُنَّهُ آيِ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ وَكَاتَكُتُمُونَهُ ۚ بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ فِي الْفِعُلَيْنِ فَنَبَذُوهُ طَرَحُوا الْمِيْثَاقَ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ فَلَمُ يَعُمَلُوا بِهِ وَاشْتَرَوُا بِهِ اَخَذُوا بَدُلَةً ثَمَنًا قَلِيُلًا مِنَ الدُّنَيَا مِنُ سَفُلَتِهِمُ بِرِيَاسَتِهِمُ فِي الْعِلْمِ فَكَتَمُوهُ خَوُفَ فَوْتِهِ عَلَيْهِمُ فَبِيتُسَ مَايَشُتَرُونَ (١٨٠) شِرَاؤُهُمُ هَذَا كَاتَحُسَبَنَّ بِالنَّاءِ وَالْيَاءِ الْلَذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَآ أَتَوُا فَعَلُو مِنُ اِضُلَالِ النَّاسِ وَّيُحِبُّونَ أَنُ يُحْمَدُوا بِمَا لَمُ يَفُعَلُوا مِنَ التُّمَسُكِ بِالْحَقِّ وَهُمَ عَلَى ضَلَالٍ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمُ بِالْوَجُهَيْنِ تَاكِيُدٌ بِمَفَازَةٍ بِمَكَان يَنُحُونَ فِيُهِ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ فِي الْاخِرَة بَلُ هُمُ فِي مَكَان يُعَدُّبُونَ فِيُهِ وَهُوَ حَهَنَّمُ وَلَهُمُ عَلَابٌ اَلِيُمْ (٨٨) مُولِمٌ فِيُهَا وَمَفْعُولًا يَحْسَبُ الْأُولِي دَلَّ عَلَيْهِمَا مَفْعَولًا الثَّانِيَّةِ عَلَى قِرَاءَةِ التَّحْتَانِيَّةِ وَعَلَى الْفَوْقَانِيَّةِ حُذِفَ الثَّانِيُ فَقَطُ وَلِلَّهِ مُلُكُثُ السَّمُواتِ وَٱلْآرُضِ \* خَزَائِنُ الْمَطْرِ وَالرِّزُقِ

وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِهَا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَّي عَلَدِيُرٌ (١٨٠) وَمِنْهُ تَعَذِيْبُ الْكَافِرِيْنَ وَإِنْحَاءُ الْمُؤْمِنِيُنَ.

ترجمه: .....اور (یادر کعو) جب ایها مواقعا که جن لوگول کو کتاب دی من (لیعن ان سے تورات میں مهدلیا حمیا) تو انتد تعالی نے ان سے عبدلیا تھا کہ اس ( کتاب) کولوگوں پر واضح کرتے ہر ہنا اور ایسانہ کرنا کہ جمیانے لکو ( دونون فعلوں میں تا اور یا کے ساتھ قر اُت ہے ) لیکن انہوں نے اس کو بست بیشت ڈال دیا (عہد کونظرا نداز کردیا )اور (اس بڑمل در آمد نہ کریسکے )اور فروخت کرڈالا (اس کاعوض کے کر )تھوڑے داموں پر (اپنی سا دت علمی کی وجہ سے کمترلوگوں سے مجھدد نیا حاصل کرنے کے لئے کتمان علم کرتے تھے کہ کہیں ان کے منافع فوت نہ ہوجا تیں ) پس کیا بی بری ہے (ان کی بیٹرید وفروخت ) جوانہوں نے دام حاصل کئے ہیں اے پیغبر! تم ہرگز ایسا نہ جھنا (تا اور یا کے ساتھ قر اُت ہے) جولوگ اپنی کر قوتوں پرخوش ہورہے ہیں (لوگوں کو تمراہ کرنے کے سلسلہ میں جوانہوں نے کی ، میں )اور جائے میں کدان کاموں کے لئے سراہے جائیں جوانہوں منے بھی نہیں کے (عمراہ رہنے ہوئے ان کاحق پر جماؤ) توتم مرکز ند سمجھنا (یہ بھی دونوں مذکورہ طریقہ پرتا کید کے لئے ہے) کہ وہ بچے رہیں سے (نجات کی جگہ میں ہوں سے )عذاب سے (آخرت میں بلكه وعذاب كي جكه يعنى جہنم ميں ہوں مے ) يقيناان كے لئے در دناك عذاب ہوگا (جہنم ميں تكليف دو۔ پہلے يسحنسب كے دونوں مفعول محذوف ہیں دوسرے مصحصہ ہے دونوں مفعول ان پروال ہیں یائے تحتانیے کی قرائت پرلیکن تائے فو قائیے کی قرائت پرصرف مفول ٹانی محذوف ہوگا) اور آسان وزمن میں جو پھے ہے سب اللہ بی کے لئے ہے (بارش اور رزق اور کھاس جارہ وغیرہ کے خزانے) اوراللہ کے احاطۂ قدرت ہے کوئی چیز یا ہر نہیں (منجملہ اس کے کافروں کوعذاب اور مؤمنین کی نجات ہے)

معتقیق وتر کیب :.....دنید میدجواب میثاق بے کیونکہ میثاق معن میں ہوتا ہے۔ ابن کیٹروابوعر نے لیسند میا کے ساتھ پڑھا ہے اورعلماء نے اس کوحلف کے موقعہ پرنجی استعمال کیا ہے۔اس جلئے اس میں تمن وجوہ ہوسکتی ہیں(ا)لفظ عائب کے ساتھ موکویا کس سے بھٹی بات کہد ہے ہو۔است حلفت لیقو من (۲) حاضر کے صیغہ کے ساتھ اس لفظ کومزادلیا جائے جس کے کہنے کاارادہ ہو مثلًا استحلفته لتقو من يعني من نے لتقو من كها (٣) مبيغه تتكلم كے ساتھ كها جائے جي استحلفته لاقو من (روح المعاني) اوتوا الكتاب يتبيرياتواس كي اختياري كدراراختلاف انهول في كتاب الله كوبنار كعاتفاا ووتمام اختلافات في اسناوايي زمم فاسد میں کتاب اللہ کی طرف کرتے ہتھے یا پھر مقصداس جرم کی عظمت ہو کہ جن او گوں سے اس کی تو قع نہیں ہونی جا ہے تھی۔ان ہی سے بیشدیدجرمسرز دمور باہے۔حالا تکہ کتاب اللہ ان کے لئے خودزاجر مونی ما ہے تھی۔

فكتمو ه مديث شرار شادب من كتم علمًا عن اهله المجم بلحام من النار. فينس ماشرو المسرطان فينس كاقاعل منسر اؤهم اور مخصوص بالمدمن هدامحذوف لكالاب بسمااتوا اتيان اكر جدعطاء كمعنى مس بحى آتاب كيكن مفسر في اشاره كردياك بیال محل کے معنی میں ہے۔

فلاتحسبنهم. يحسبن اول كاقاعل الذين النع باوردوتون مفول محذوف"انفسهم بمفازة" إن إور تحسبن و قانيك صورت بن فاعل مميري طب اور المذين التعمقول اول اورتاني بسعفازة من العلىاب محذوف موكارز جاج كيت بي كرمات الرقبي موجائة لفظ حسب وفيره كالعاده تاكيدأ مناسب ربتائية كالدبول ندموجائ بلكرسابق كلام كسما تحداثه المسال دب جير كهاجائ لاتنظنن زيدا اذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلاتظنه صادقًا قاال شرائد ولي بمفاز إصررتيم بمخلف إورتاء وحدة كے لئے بيس ہے۔

ر لطِ ...... يبود كِ قياحٌ كابيان چل رها ہے۔ آيت و اذ احسف الله ميں ان كے ایک خاص قبیحہ ' نقضِ عهد' كاذ كر ہے جوان ہے اظہارا حکام اور عدم کتمان حق کالیا گیا تھا۔اس نقض عہد پران کو پشیمان ہونا چاہئے تھالیکن اس کے برعکس وہ اظہار فخر کرتے ہیں۔ لاتحسبن الذين النع مين اسى يروعيد إلى آية يت الله مين افي بناه قدرت كااظهار بـ

﴾ تشریح ﴾ .....کتمانِ فق جا مُزاور نا جا مُز:......ستمانِ فق د نیوی غرض ہے ندموم وممنوع ہے کیکن اگر کوئی مصلحت دین داعی ہومثلاً مسئلہ دقیق ہواورمخاطب بدنہم یا تم نہم ہوکہاس کے لئے فتندمیں پڑ جانے کا اندیشہ ہواوراس مسئلہ کی کوئی خاص ضرورت بھی نه ہوتو نه صرف اخفاء جائز بلکه بعض مواقع پرضروری ہوگا۔ ورنه خواه مخواه فتنه عام، یا خاص ہوگا جس کی اجازت کسی طرح نہیں دی

کنیکن علمائے یہوداینے دنیاوی منافع فوت ہوئے کے خطرہ ہے آنخضرت ﷺ کے باب میں سابقہ پیشنگو ئیوں کا اخفاء کرتے تتے اور ایمان وقعید بق جیسی ضرورات کا تھاں کرتے تھے۔اسی طرح نا کر دہ محاس پر امیدمدح سرائی رکھتے تھے۔مثلات کا اظہار نہیں کیالیکن دوسروں کو باور گرانا چاہتے ہیں کہ ہم اظہار حق بلکہ حق کا بول بالا کرنے والے ہیں۔ چنانچے آتخ ضرت ﷺ کی خدمت میں بھی انہوں نے اس قشم کی جوائت آ میزحر کت کی تا کہان کا خداع معلوم نہ ہو سکے۔ یہود ومنافقین غز وات کے موقعہ پر عام طور ہے اس طرح کی جالا کیاں کرتے رہتے تھے غرض کہ آیت اپنے عموم الفاظ کی وجہ سے دوسروں کو بھی شامل ہے جوالیں باتوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔

نیک نامی برسرورطبعی:.............. تا ہم مقصود آیت کا دراصل معصیت پر فرحت اورا ہتمام مدحت ہے۔البتہ نیکی پرخوشی یا ناکردہ نیکی پرخوشی اگر طبعاً ہوتو مضا نقه نبیس کیکن اگر اس میں بھی اہتمام مدح ہوتو یقیبنا ندموم ہے۔ یہود کی دنیاوی رسوائی قمل وجلا وطنی ہے اور منافقین کی رسوائی بدنا می ہے۔ آیت و لمله میں چونکہ اللہ تعالیٰ سلطان حقیقی ہیں اور قادر مطلق ہیں نیز ریصفات ان کے ساتھ مختص ہیں اور انہوں نے اس سزا کی خبر دی ہے اس لئے سب پران کے احکام کا ماننا ضروری ہے اور نافر مانی جرم ہے وہ سزا دے سکتے ہیں اور دیں گے اوران کی دی ہوئی سزاے کوئی چینبیں سکتا۔

· علمائے حق کا فرض : .....اس آیت ہے معلوم ہوا کہ علماء پرحق کا اظہار واجب اور کتمانِ حق حرام ہے۔ بالخصوص دنیاوی اور نفسانی اغرض کے کئے۔حضرت علیؓ سے مروی ہے مساحہ لم اللہ عبلسی اہل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اہل العلم ان یسعیلسدوا حاصل بیہ ہے کہ علماء پر علم ضروری ہے تأ کہ عوام کے لئے عمل ممکن ہواور بقول فخر الاسلام کے آبت ہے بیمعلوم ہوا کہ خبر واحد جحت ہوتی ہے ج<sup>ی عم</sup>ل میں اگر چدا عقاد کے لئے ضروری نہو۔

الاسحسين الذين يفرحون سايس معيان تصوف مشائخ كاندمت معلوم موكى جن كى مجالس كتذكرول كازياده حصداي کمالات کی مدح سرائی کی امید پر مشتمل ہوتا ہے جن سے وہ بیسر کورے ہوتے ہیں اس کا بیمطلب نہیں کدموجودہ کمالات کی مدح سرائی جائزادرمحود ہوگی وہ بھی نامحوداور ندموم ہے کیونکہ مالم یفعلو امیں قیداحتر ازی ہیں بلکہ قیدواقع ہے خصوص واقعہ نزول سبب ہے۔ إِنَّ فِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَمَا فِيُهِمَا مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْحَتِلَافِ الْيُسَلِ وَالنَّهَار بِالْمَحِيءِ وَاللَّهِ هَابِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانَ كَلَايَتٍ دَلَالَاتٍ عَلَى قُدُرَتِهِ تَعَالَى لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ أَهُ } لِـذَوِى الْعُقُولِ الَّذِيْنَ نَعْتُ لِمَاتَبُلَهُ أَوْ بَدَلٌ يَلُكُونُ اللهُ قِيَامًا وَّقَعُودُا وَّعَلَى جُنُوبِهِم مُضَطَحِعِينَ آيُ فِي كُلِّ حَالِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُصَلُّهُ لَ كَذَٰ لِكَ حَسُبَ الطَّاقَةِ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلَقِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ

لِيَسْتَندِلُوا بِهِ عَلَىٰ قُدُرَةِ صَائِعِهِمَا يَقُولُونَ رَبُّنَا مَا خَلَقَتَ هَلَا الْخَلْقَ الَّذِي نَرَاهُ بَاطِلاً ه خَالٌ عَبَثًا بَلُ دَلِيُلاً عَلَى كَمَالِ قُدُرَيِكَ سُبُحْنَاكُ تَنُزِيهًا لَكَ عَنِ الْعَبُثِ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٥١) رَبَّنَا إِنَّاتُ مَنُ تُذْخِلِ النَّارَ لِلنَّاوَ لِلنَّهُ فَقَدُ آخُزَيْتُهُ ﴿ اَهَنَّهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ الْكَافِرِينَ فِيهِ وُضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضَعَ الْمُضْمَر إشْعَارًا بِتَخْصِيُصِ الْحِرَٰي بِهِمْ مِنْ زَائِدَةٌ اَنْصَارِ (١٩٢) آغُوانِ يَمْنَعُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ رَبَّسَنَآ إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُنَادِى يَدُعُو النَّاسَ لِللِّ يُمَانِ أَيُّ الِيهِ وَهُوَ مُحَمَّدٌ أَوِ الْقُرَانُ أَنَّ أَي بِأَن المِنُو المِرَبِّكُمُ فَعَامَنَا ۖ بَهِ رَبُّنَا فَاغَفِرُ لَنَا ذَنُوْبَنَا وَكَفِّرُ غَطِّ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا فَلاَتُظْهِرُهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا وَتُوَفَّنَا إِنَّبَضُ آرُوَاحَنَا مَعَ فِي "حُمُلَةِ الْأَبُرَارِ (٩٣٠) أَلَانُبِيَاءِ وَالصَّلِحِيُنَ رَبَّنَا وَاتِنَا اَعُطِنَا مَا وَعَلَّتَنَا بِهِ عَلَى آلْسِنَةِ رُسُلِكَ مِنَ الرَّحُمَةِ وَالْفَضُلِ وَسُو الْهُمَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ وَعُدُهُ تَعَالَى لِايُخَلَفُ سَوَالُ أَنْ يَحْعَلَهُمْ مِنَ مُسْتَحِقِّيُهِ لِإِنَّهُمُ لَمُ يَتَيَقَّتُوا اِسْتِحْقَاقَهُمْ لَهُ وَتَكُرِيُرُرَبُّنَا مُبَالَغَةٌ فِي التَّضَرُّعِ وَلَاتُحُزِنَا يَوُمَ الْقِيلَمَةِ ﴿ إِنَّاكَ لَاتُحُلِفُ الْمِيُعَادَ (١٩٣) ٱلْوَعُدِ بِالْبَعْثِ وَالْحَزَاءِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ دُعَاءَهُمْ أَيِّي أَيْ أَيْ بِآنِي كَا أَضِيتُعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْكُمْ مِّنُ خَكُو اَوُ أَنْشَى ۚ بَعُضَكُمُ كَائِنٌ مِّنُ بَعُضٍ ۚ آي الذَّكُورُ مِنَ الْإِنَاتَ وَبِالْعَكْسِ وَالْحُمُلَةُ مُؤَكِّذَةً لِمَا قَبُلَهَا آئ هُـمُ سَوَاءٌ فِي الْـمُـحَازَاةِ بِالْآعُمَالِ وَتَرُك تَضييعِهَا نَزَلَتُ لَمَّاقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةٌ يَارَسُولَ اللَّهِ لَا اَسُمَعُ اللَّهُ \* ذَكَرَ النِّسَاءِ فِي الْهِحُرَةِ بِشَيَّءٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَأَخَوِجُوا مِنْ دِيَادِهِمُ وَأَوْذُوا فِيُ سَبِيَلِيٌ دِيْنِيُ وَقَتْلُوا الْكُفَّارَ وَقَتِلُوا بِـالتُّـخُـهِيُفِ وَالتَّشْنِدِيْدِ وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِتَقْدِيْمِهِ لَلْأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيّاتِهِمُ ٱسْتُرُهَا بِالْمَغُفِرَةِ وَلَادُخِلَنَّهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا ٱلْآنُهُرُ ۚ ثَوَابًا مَصْدَرٌ مِنْ معنى لَا كَفِرَنَّ مَوَ كِدْ لَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿ فِيُهِ الْتِفَاتَ عَنِ التَّكُلُّمِ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ النُّوَ الِهِ ﴿ ١٩٥﴾ ٱلْحَزَاءِ\_

ترجمه: ..... بلاشبه آسان وزمن (اورجو كري تبات ان كے درميان بين ان ) كى تخليق من اور رات ون كے ملكف مونے مي ( يكي بعد ويكرے آنے جانے اور زيادتى اور كى مي ) يوى عن نشانيال بي (الله تعالى كى قدرت يردالتي بي ) جرياب وأش (عطندوں) کے لئے وہ اہل وائش (بدما قبل کی مفت ہے یابدل ہے) اللد کی یاد میں سکے رہے ہیں۔ کھڑے ہول یا بیٹھے مول مالیٹے بر ہوں ( کمروٹ کے بل، بعنی ہرحال میں ۔حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ ان تینوں حالات میں حسب طاقت نمازیں پڑھتے ہیں ) اورغوروفکر کرتے ہیں آسان وز مین کی پیدائش میں (تا کہ اس ہے ان کے صافع کی قدرت پر استدلال کر عمیں درآ نحالیکہ یکارا شھتے ہیں ك فداياجوآب ني بيداكيا ب كدسب يجه (مخلوق جس كوبم وكيوربين) بلاشبوبث وب كارنبيس ب (تركيب مين باطلا عال ہے یعنی عبث نبیں۔ بلکہ آپ کی کمال قدرت پر دلیل ہیں) آپ کی ذات اس سے پاک ہے (بے کار کام کرنے ہے منزہ ہے) پس ہمیں دوزخ کےعذاب سے بچالیجئے۔خدایا جس کوآپ دوزخ میں ڈال دیں ( ہمیٹگی کی نیت سے ) بلاشبہ آپ نے اس کو ہڑی ہی خواری میں ڈال دیا (رسوا کردیا) اور ظلم کرنے والوں کے لئے ( کافروں کے لئے اس میں اسم ظاہری بجائے ضمیر لائی گئی۔ رسوائی کی تخصیص ان كے ساتھ ظاہر كرنے كے لئے )كوئى (مىسن زائد ہے) مددگار نيس (كەللەك عذاب سے مددكر كے ان كو بيجا سكے ) خدايا ہم نے ایک منادی کرنے والے کی منادی تن (جواو گول کو بلار ہاتھا) ایمان کی طرف (لملایسمان جمعنی المی الایسمان ہے اور مراداس مے محمد ﷺ یا قرآن یاک ہے)وہ کہدرہاتھا(ان معنی میں بان کے ہے نوگو!)ایمان لاؤاہے پروردگار پر ۔ تؤہم ایمان لے آئے (اس پر ) پس خدایا ہارے گناہ بخش و بیجئے اور مٹاہ بیجئے (محوکر د بیجئے ) ہماری برائیاں ( کہان پر مزا ہوکران کا اظہار نہ ہو جائے ) اور ہماری موت ( قبض ارواح) نیک کرداروں (انبیاً اورصالحین) کے ساتھ ہوخدایا عنامت فرما (عطاکر)وہ سب کچھ ہم کو (جس کا) آپ نے وعدہ فرمایا ہے اہے رسولوں (کی زبان) ہے (نیعنی رحمت وفضل حق تعالیٰ کا وعدہ اگر چدخلاف نبیں ہوتا کیکن سوال کا منشاء یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے وعدہ کے مستحقین میں شارفر مالیجئے ، کیونکہ استحقاق وعدہ کا یقین تونہیں ہے اور لفظ رہے۔ اسلامی کا تکر ارائتہائی عاجزی کے لئے ہے ) اور ہمیں رسوائی نہ ہوقیامت کے دان بلاشبہ آپ ہی ہیں کہ آپ کا وعدہ بھی خلاف نہیں ہوسکتا (مراد بعث وجزاء کا وعدہ ہے ) پس ان کے مروردگار نے (ان کی دعا بھیں) قبول فرمالیں۔ یقینا میں (اَنَ معنی بانَ کے ہے) جمھی کسی ممل کرنے والے کامل اکارت نہیں کیا کرتا۔ مرد ہویا عورت تم سب ایک دوسرے کے جنس (ہے) ہو ( یعنی مردعورت ہے اورعورت مرد ہے اور بیہ جملہ ماقبل کی تا کید ہے۔ یعنی عورت ومرد سب عمل کے بدلداورا کارت نہونے میں برابر ہیں)

(حفرت امسلمہ نے آئے تخضرت بھی ہے جب عرض کیا یا رسول اللہ ہجرت کے سلسلہ میں ہم کہیں عورت کا ذکر قرآن باک میں نہیں سنے ؟ تو اس پر بیر آیت نازل ہوئی) پس جن لوگوں نے ہجرت کی ( مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب) اورا بے گھروں سے نکا لے گئے ، میر کی راہ (دین) میں سنا کے گئے اور ( کفار سے ) لڑے اور قل ہوئے ( تخفیف اور تشدید کے ساتھ ہے اورا کیے قرات میں فضلوا کی تقذیم فسات بلوا میں جنت کے باغات میں کی تقذیم فسات ہے والی جن جاری ہوں گی ، بیٹو اب ہوگا ( اسکفون کا معنی بیمفول مؤکد ہے ) اللہ تعالی کی طرف سے ہے ( مشکلم بہنچادوں گا جن کے بیاں النہ تعالی ہی کے بیاس بہترین قواب (بدلہ ) ہے۔

تحقیق وترکیب: .....فسی کل حال یعن آیت عموم مراد ہے۔ غالب حالات کی وجہ سے ان تین احوال کی خصیص کی ہے ورنہ تمام بینکس اور کیفیتیں مراد ہیں۔ بسعسلون کلالگ یعنی احکام نمازاسی تربیب کے ساتھ ہول گے۔ چنانچہ قیام پرقدرت ہوئے ہوئے اضطجاعاً نماز جائز نہیں۔ البتہ ذکر اللہ کے لئے کوئی خاص حالت اعتقادا ضروری نہیں اس میں توسع اور عموم ہے کرنے میں بھی اور نہ کرنے میں بھی یول تجربہ سے کوئی خاص بیئت کا مفید ہوتا ثابت ہوجائے تو وہ وسری بات ہواور حسب الطاقة کی قیم نماز کے ساتھ اس کے لگادی ہے کہ حدیث عمران بن حمین میں تصریح ہے صل قدانما فان لم تستطع فعلی جنب، یقولون. تقدیر عبارت کی طرف اثارہ ہے۔

ان المنوامصدريكل نصب من بي بحذف حرف الجراوران تفييري بهي موسكتاب اى المنوا.

ذنوبنا حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے کہ ذنوب ہے مراد کہائر اور سیکات ہے مراد صفائر ہیں۔ ذنب کے معنی دامن کے ہیں اور سیسنت سوء ہے ہے اس لئے اس میں خفت ہے البتہ مغفرۃ اور تکفیر میں اہل لغت سے فرق منقول نہیں ہے اجتناب کہائر کے بعد کفارہ سیکات ہوسکتا ہے وقب فنا چونکہ دفات میں تقدیم تا خیر ہوتی رہتی ہے معیت نہیں ہوتی اس لئے مفسر نے فی جملۃ الا برار کہہ کرتو جیہ کردی ہے بطور کنایہ ہم مسلک ہونا مراد ہے۔

ابواد جمع برجیسے آرباب جمع رب کی المسنة رسلک لیمنی و اسئل القویة کی طرح بتقد برالمطاف ان یہ جمع کھم یعنی انعا العبر قبال بنال المبنی المبنی العبر قبال بنال المبنی المبنی العبر قبال المبنی کی وجہ سے مدارا نجام عاقبة پر ہے اور وہ معلوم بیں یا اقتال امرین کوتا ہی کے خیال سے یا تعبد وخشوع بیں مبالغہ کے لئے اس کی وعاسکھلائی گئی ہے۔ و تکویو ربنا الن آیات بیں یا نج مرتبد لفظ ربنا آیا ہے نظر مادی کے نیزیدا سم المعظم ہے چنا نجیا مام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ جس کوکوئی ہولناک امرین آئے تو یا نج دفعہ ربنا کہتے سے البند مرادیوری فرمادیں کے اور اس حادث سے نجات اللہ جائے گی جیسے ایک معصوم بچہ بار بار ابا ، ابا ، امال بکارتا ہے آخر کار مال باپ کو بیار آئی جاتا ہے اور اس کی فرمائش بوری کردی جاتی ہے۔ میعاد بمعنی و عد مصدر ہے ظرف نہیں ہے۔

انی ای بانی اس میں باسپیہ ہے فالمذین ھاجروا بیمبنداء ہے لا کفون خبر ہو احرجوا اس میں اشارہ ہے کہان کا اخراج قبر اوجبر اہدہ وہ خوشد لی سے بین نکلے بظاہر جا ہے طوعا ہو گر بباطن کر ہا ہے کیونکہ جنم بھوی سے برخص کو طبعالگا و ہوتا ہے است و ھا شارہ اس طرف ہے کہ لغوی معنی مراد ہیں تو ابالیعنی لا کھفوں ای لا ثیب نہم بالت کفیر اثابة تو تو اب بجائا الله کو لایا گیا ورندوراصل عطاء کی طرح تو اب بولا جا تا ہے اسما یعاب کے لئے اور بعض کی رائے ہے کہ جنات سے باضمیر مفعول سے حال ہے۔ ای مشاہین یا جنات سے بدل ہے اور غیبت سے تکلم کی طرف النفات ہے عندہ حسن الهو اب لفظ عند کا اطلاق صرف قریب اور نزد یک بی کہ بنات سے بدل ہے اور ملکیت کے لئے بھی آتا ہے جا ہاں نہ ہو یہاں بھی اختصاص ہی مراد ہے کہ تو اب دینے پر بجز اللہ کے وکی قادر نہیں ہے اگر حسن المو اب میتداء و خرنہ بھی کیا جا تا جب بھی لفظ عندہ سے اختصاص اور حصر مفہوم ہور ہا ہے۔

ربط: ...... آیت لسلّسه السنع کے اختصاص سے تو حید مفہوم ہوئی۔ان آیات میں اس پر عقلی دلائل کا بیان ہے۔ نیز اس کے ساتھ تو حید کے کمال اقتضاء پر عمل پیرا ہونے والوں کی فضیلت بھی مذکور ہے۔ اس طرح پچپلی آیات میں کفار کی ایڈ اوس کا بیان تفار ان آیات میں بھی کفار کا عناد بیدرخواست کا جواب ہے۔ آیت فاست جاب میں قبولیت دعا کی بشارت مع سبب اوراس پر تفریع کے مذکور ہے۔ شاكِ نزول: ....مشركين مكه في رسول الله بي الله عناد اليد درخواست كى كه آب بي الدون وصفا كوسون كا بناد يجئ تب مم جانیں کہ آپ ﷺ واقعی نبی ہیں۔اس پر بیآیات نازل ہوئیں کہ دلائل تو بہت ہے ہیں بشرطیکہ غور دفکر کرو۔ابن جریرٌ وغیرہ نے ابن عمرٌ سے تخ تا کی ہے کدانہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ وہ ایک طویل صدیث نی ہے جس میں ریجی تھا کہن تعالی قیامت کے روز جنت کو بلائیں کے وہ نہایت آ رائش وزیبائش کے ساتھ آئے گی ،ارشاد ہوگا کہاں ہیں میرے وہ بندے جنہوں نے میری راہ میں قبال کیا اور وہ ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا وہ جنت میں داخل ہوجا نمیں ، چنانچہ وہ بلاحساب کتاب داخل ہوجا نمیں گے اور دوسری روایت امسلمیکی مفسرعلام نے ذکر فرمانی ہے۔

﴿ تشريح ﴾ ..... دلائل قدرت ميں فكر ونظر .... عاصل جواب يہ ہے كەقدرت كى طرف ہوداك كى كى نبيس ے کا تنات میں ان کا تو انبار لگاہوا ہے کی اگر ہے تو ہام ی نظر وفکر کی ہے ، کوتا ہی اگر ہے تو خود تہاری اپنی بصیرت وطلب کی ہے \_

فسفسى كسل شيئ لسه اية تسدل عسل انسه واحد

ا در چونکہ بینخاص فر مائش محض عناذ اہے اس کئے اس کو پورا کرنے میں کوئی خاص مصلحت و فائدہ نہیں ہے۔ در نہ ہم اس درخواست کو پورا کردیتے۔ بہرحال حق کی معرفت واستقامت کا سرچشمہ ذکر اللہ اور کا نئات خلقت میں تدبر وتفکر ہے۔ ذکر کا حاصل یہ ہے کہ الله کی یا د ہے کسی وقت دل فارغ نه ہواور فکر کا مقصد بہ ہے کہ آسان وزمین کی پھیلی ہوئی ساری کا سُنات کی خلقت وفطرت اور مظاہر قدرت میں غور وخوض کیا جائے ، ذکر ہے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور فکر سے حقیقت کے دروازے تھلتے ہیں۔اور اسرار فطرت آ شکارا ہوتے ہیں۔جن لوگوں کے دل غفلت سے پاک ہوتے ہیں اور کا نئات خلقت میں تفکر کرتے ہیں ان پر میرحقیقت نمایاں ہوجاتی ہے کہ بہتمام کارخانہ ہستی اوراس کا عجیب وغریب نظام بغیر نسی اعلیٰ مقصد کے نبیس ہوسکتا۔اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی اس د نیاوی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہوتا کہ جو پچھاس زندگی میں کیا جائے اس کے نتائج وثمرات اس اُخروی زندگی میں سامنے آ جا کمیں۔اس حقیقت کے تھلنے پرانسانی روح خدا پرتی ہے جوش ہے معمور ہوجاتی ہے اور وہ خدا کی ہارگاہ میں سرنیاز جھکا کر مجشش ورحمت کی طلب گار ہو جاتی ہے۔

قا نو ان قندرت:.....اورالله کا قانون به ہے کہ وہ کسی انسان کا نیک عمل رائیگال نہیں فرما تا ۔ پس جولوگ حق پرسی کی راہ میں طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کررہے ہیں وہ یقین رکھیں کہان کے اعمال حق اوران کے شرات بھی ضائع ہونے والے ہیں \_

ان للله عبسادًا فطنًا طلقوا الدنيا وخافو الفتنا

انهسا ليسست لنحى وطنسا

تنظر واقيها فلتما علموا

صالح الاعتمال فيها سفنا

جعلوهما لجة واتخذوا

ان آیات میں یا پنج درخواسیں چیش کی کئیں ہیں اوران کی قبولیت کی بشارت سنائی کئی ہے۔مسمعنا منادیا میں سننے سےمرادعام ہے خواہ بلاواسط ہو۔جیسے حضرات صحابہ کاسنمایا بوسائط ہوجیسے عام مسلمانوں کااور عسلی دمسلک جمع کاصیغہ لا نااس طرف مشیرے کہ جس طرح تمام پیغمبراصول دعوت میں مشترک ہیں۔اس طرح وعدہ میں بھی سب متفق دمتحد ہیں چٹانچیان وعدوں کی ہرز مانہ میں بار بار تجدید ہونی رہی ہے۔ جامع دعا تلیل: .....اورمنتها ءمقاصد چونکه دو چیزین ہیں حصول جنت ،نجات جہنم اور دونوں کے ملئے دوشرطیں ہیں طاعات كاوجوداورمعاصى كاعدم \_اس طرح كل جارباتين موتين چنانچه فيقنا معذاب الناريين دوسرى چيزى اور فياغفو لنامين چوتقى چيزى اور اتنا ماوعدتنامي بلي اورتيسرى بات كى درخواست مذكور بـاس لئے يدعا كي نبايت جامع بير ـ

نكات آيت: .... لا كفون عنهم سيانهم مين تمام خطائين مرادين كيونكه جرت اور جهادوشهادت كاشرف يهال ذكور ہور ہا ہے اور احادیث سے ان کا تمام گناہوں کے لئے مکفر ہونا معلوم ہے۔ نیز آیات دعامیں استجابیت سے جوتلفیرمفہوم ہورہی ہے اسلام پراگراس کومرتب کیاجائے تو علی الاطلاق اس کامکفر ہونا بھی وارد ہے اوراستغفار کا صلداگر دعائے تکفیر کوقر اردیا جائے تب بھی تو بہ کے مکفر ہونے میں کوئی کلام نہیں ہےاور قامل کفارہ گناہوں ہے مرادصرف حقوق اللہ ہیں کیونکہ احادیث میں دین اور قرض کا استثناء آیا ب- ان كے لئے بيحنات مكفر بيس چنانچ صحاح بيس بان الاسسلام يهدم ماكسان قبليه وان الهجرة تهدم ماكانت قبسلها. وأن القبل في سبيل الله يكفر كل ذنب الا الدين ليعني اسلام أوراجرت أورجها وفي سبيل الله يجيط تمام كناهول كومعاف

المذيس يسذ كوون الله سے تين باتيں معلوم موئيں ايك بيرك فكر بھي مثل ذكر كے عبادت ہے، دوسرے بيرك فكر كامحل مخلوق ہے ندك خالق کی ذات تیسرے ذکر سے مرادیہاں ذکرروحی اورقلبی ہیں کیونکہ سب احوال میں ہونا اس کی شان ہے۔

ر بساما خلفت هذا باطلا سے بعض اکابر نے جو یہ مجھا ہے کہ ممکنات نے وجود کی ٹوبھی نہیں سولھی ہے اگراس سے مرادا تصاف حقیقی کی نفی ہے جو واسطہ فی الثبوت میں ہوتا ہے تب تو سیجے ہے کیکن اتصاف مجازی جو واسطہ فی العروض میں ہوتا ہے اس کی نفی سیجے نہیں ہے اور بھی باطل کااطلاق جمعنی فانی بھی آتا ہے جبیسا کہ صدیث میں وارد ہے۔

الاكل شئ ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل

لفظذانلاس كاقرينه كه ماطلاس كيهم معنى كيعن الله كسوابر چيزفانى اور برنعت ختم موجانے والى بــ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْمُسُلِمُونَ اَعُدَاءُ اللَّهِ فِيمَا نَرْى مِنَ الْجَيْرَ وَنَحُنُ فِي الْحَهُدِ **لَايَخُرَّنَاتَ تَقَلَّبُ الَّذِيْنَ** كَفَرُوُا تَصَرُّفُهُمُ فِي الْبِلَادِوْرُ٩٩) بِالتِّجَارَةِ وَالْكُسُبِ هُوَ مَتَاعٌ قَلِيُلُ اللهِ يَتَمَتَّعُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا يَسُبِرًا وَيَفُنِيُ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِئُسَ الْمِهَادُ (١٥٠) ٱلْفِرَاشُ هِيَ لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوُا رَبَّهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْانْهارُ خَلِدِيْنَ ايُ مُقَدِّرِيْنَ الْخُلُودُ فِيهَا نُزُلًا هُوَ مَايُعَدُّ لِلضَّيُفِ وَنَصَبُهُ عَلَى الْحَالِ مِنْ جَنَّتٍ وَالْعَامِلُ فِيُهَا مَعُنَى الظَّرُفِ مِّنْ عِنْدِاللَّهُ وَمَا عِنْدَاللهِ مِنَ الثَّوَابِ خَيْرٌ لِللَّا بُوَارِ ﴿١٩٨﴾ مِنُ مَتَاعِ الدُّنْيَا وَإِنَّ مِنْ اَهُلِ الْكِتْبِ لَمَنُ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَاصْحَابِهِ وَالنَّجَاشِي وَمَآ ٱنَّوِلَ اِلَيُكُمُّ آي الْقُرُابُ وَمَآ أُنْوِلَ اِلْيُهِمُ آيِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيْلُ خَشِعِيْنَ حَالٌ مِنْ ضَمِيْرِ يُؤْمِنُ مُرَاعَى فِيُهِ مَعَنَى مِنَ آئ مُتَوَاضِعِيُنَ لِلَّهِ ۚ لَايَشُتَرُونَ بِاينتِ اللهِ ٱلَّتِى عِنْدَهُمُ فِي التَّوُرَةِ وَالْإِنْجِيُلِ مِنُ نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَنًا قَلِيُلًا ﴿ مِنَ الدُّنْيَا بِأَنُ يَكُتُمُوُهَا خَوُفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ كَفِعُلِ غَيْرِهِمُ مِنَ الْيَهُودِ أُولَيْكَ لَهُمُ اَجُرُهُمُ ثَوَابُ اَعْمَالِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ " يُوتَوْنَهُ مَرَّنَيْنِ كَمَّافِي الْقَصَصِ إِنَّ اللهُ سَوِيْعُ الْحِسَابِ (١٩٩) يُحَاسِبُ ٱلْحَلَقَ فِي قَدُرِ نِصُفِ نَهَارٍ مِنُ آيَّامِ الدُّنَيَا يَأَيُّهَا الْلِذِيْنَ الْمَنُوا اصْبِرُوا عَلَى الطَّاعَاتِ وَالْمَصَاتِبِ وَعَنِ الْمَعَاصِبَى وَصَابِرُوا ٱلْكُفَّارَ فَلَايَكُونُوا اَشَدَّ صَبُرًا مِنْكُمٌ وَزَابِطُوٓ ۖ اَقِيْمُوا عَلَى الْجِهَادِ وَاتَّقُوا اللهَ أَعْ فِي حَمِيُعِ أَحُوَالِكُمُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ مَنَّ اللَّهُ وَرُونَ بِالْحَنَّةِ وَتَنْحُونَ مِنَ النَّارِ ــ

تر جمہہ:······(مسلمانوں نے جب بیشکایت کی کہ دشمنانِ خدا کوہم امچھی حالت میں دیکھتے ہیں کیکن خودہم تکلیف میں رہتے ہیں تو اس پر بیآ بہت نازل ہوئی )ائے پینیبر؟ آپ کو دعوکہ میں ندڑ ال دے سیر مگر دش کرنا ( تھومنا ) را و کفرا ختیار کرنے والوں کا ملکوں میں ( تجارت اور کمائی کے لئے یہ جو بچھ ہے ) محض تعوز اسافا کدہ اٹھانا ہے ( ونیا کامعمولی سانفع ہے جو بالآ خر فنا ہوجائے گا ) پھر آخر کار ان كا نمكانا جنم إوركيابى برامكانا ( حكر ) بهووه )ليكن جولوگ اين پرورد كارسة درين ان كے لئے باغ بېشت بين جن ك نیچنہریں بہدری ہیں وہ ہمیشہ (درانحالیکہ دوام ان کے لئے مقدر ہو چکاہے) ای حالت میں رہیں مے بیان کے لئے مہمانی ہوگی؟ (نُـزُل وه كھانا جوخاص مہمان كے لئے اتر نے كے ساتھ بى چیش كيا جائے اور بيافظ جنبات سے حال ہونے كى بناء پر منعوب ہے اور اس میں عال معنی ظرف ہے)اللہ تعالی کی جانب سے اور جو پھھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے ( نواب ) سووہ اچھا کی اورخو بی تی ہے نیک کرداروں کے لئے (بہنسبت و نیاوی سروسا مانی کے )اور یقیناً اہل کتاب میں پچھلوگ ایسے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ پرسیاایمان رکھتے ہیں (جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاءاور نجاشی شاہ حبشہ) اور جو کچھتم پر نازل ہوا ہے ( قر آن کریم ) اور جو کچھان پر نازل ہو چکا ہے (توراة والجيل)سب كے لئے ان كے ول ميں يقين ہان كے ول جھے ہوئے ہيں (بدحال ہے ميريدؤ مين سے۔اس ميں معنى مين متضمن ہے بینی متواضعین ) اللہ تعالیٰ کے آ مے وہ اللہ تعالیٰ کی آ بیتیں فروخت نہیں کرتے ( نورات و انجیل کی وہ آیات جن میں آ تخضرت ﷺ کی تعریف ہے) تھوڑے داموں پر ( دنیالیکراس طرح کدان کو جمیا ڈالیس اپنی ریاست ملے جانے کے خوف سے جیسے كددوسر۔، يبودايباكرتے ہيں) تو بلاشبرايسے لوگول كے لئے اجر (اعمال كا ثواب) ان كے پروردگار كے حضور ہے (ان كو ذيل حصہ مے گا جیسا کہ سور و نقص میں ہے) یقیبة اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والے ہیں ( کہ دنیا کے آ دھے دن میں کل مخلوق کا حساب چکا ڈالیں گے )مسلمانو! صبر کرو(خواہ طاعات پر ہویا مصائب پر اور بامعاصی ہے ژک کر )اورایک دوسرے کوصبر کی ترغیب دو (کفار کے مقابلہ میں تم سے زیادہ بڑھ کرمبر کسی کانبیں ہونا جا ہے )اورایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاؤ (جہاد میں پرے جما کر کھڑے ہوجاؤ)اور الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہو( ہرحال میں )امید کی جاتی ہے کہتم کامیاب ہوجاؤ کے (حصول جنت اور نجات جہنم کے ساتھ بامراد ہوسکو کے )

تتحقیق وترکیب:.....اید مدل به خطاب برخض کوب یا صرف آنخضرت بین افرسنانا دوسرول کوب رما خطاب کی تخصیص سومبالغہ کے لئے ہے کہ آنخضرت ﷺ باوجود بکہ مغرور نہیں ہیں لیکن جب ہم آپﷺ ہے کہہ رہے ہیں تو دوسرے جن میں بیاخمال غالب ہے بدرجہ اولی مخاطب ہیں اور اس قسم کی آیات بمٹرت ہیں جن میں بظاہر آپ انتخاطب ہیں۔ تفلب تصرف في الاموركوتقلب كيت بي يعنى جس طرح جا ب كر مراداس سي على وعقد كا تضرف بوتا ب جس من فقل مكانى ضروری نہیں ہے۔اس کاتحل الیمی لذیذ چیزیں ہیں جن میں حظ نفسانی ہو۔ هو مقسر علام نے متاع قبلیل کے مبتدا ومحذوف کی طرف اشاره كيا ٢٠١٥ تقلبهم في البلاد مناع قليل. حالمدین ضمیر سے حال مقدرہ ہے اور عامل معنی ظرف استقرار ہے اوراس کی حالیت باعث انٹکال نہیں ہونی چاہئے کیونکہ وصف کے ساتھ اس کی تخصیص ہوگئی ہے۔ نو لا کہتے ہیں اول مہمانی کے کھانے کو جندہ کونزل کہنا اس لئے ہے کہ بلا انتظار سب ہے اول ملے گ یااس لئے کہ پہلے سے تیارر کھی جائے گی۔اس میں مہمانوں کا اگرام مقصود ہے۔ خیاہ سعین ابن زیدؓ اس کے معنی متذللین کے کہتے ہیں اور حسنؓ خشوع خوف خداوندی کو کہتے ہیں جولا زم قلب ہو۔

من مناع یعنی لفظ حیو اسم تفضیل ہے جس کا مفضل علیہ محذوف ہے۔ لسمن یؤ من ان کے اسم پرلام ابتداء داخل کردیا گیا ہے ظرف کے فاصل ہو جانے کی وجہ ہے۔ نسجہ اشہ یہ یہ نی ارشاہ حبشہ تھا جس کانام اصحمه جمعنی عبطاء اللہ تھا مؤمنین اہل کتا ہو وہرے اجر کے مستحق اس لئے سمجھے گئے ہیں کہ انہوں نے دونوں ند ہبوں پراپنے آپنے وقت میں عمل کیا۔ سورہ فضص وحدید میں ہے یہ فوقون اجر ہم موتین اور یہ فقص وحدید میں رحمته اصبو واحضرت جنید قرماتے ہیں نفس کوخلاف طبع باتوں کا اس طرح پابند کے لیے تو اور جزع باتوں کا اس طرح پابند کے لیے اور جزع باتی ندر ہے مبر ہے۔ دابسطوا مرابطت ہے معنی سرحدوں پر حفاظت کے لئے گھوڑ ابا ندھنا تا کہ جنگ کے لئے آ مادہ اور تارہ وسکیں۔ لئے آ مادہ اور تارہ وسکیں۔

ربط: ...... پچپلی آیت میں مسلمانوں کی تکالیف کا بیان اور ان گا نیک انجام ندکورتھا۔ آئندہ آیت میں کافروں کی میش وعشرت کا انجام بد ندکور ہے۔ تاکداس تقابل ہے مسلمانوں کو پوری راحت وسلی اور طاعات کے لئے آبادگی ہو۔ نیز آیات دعا ہے پہلے کفار اہل کتاب کے قبار کی کا ید کرہ ہے۔ گذشتہ آیت لیسوا کتاب کے قبار کی کا تذکرہ ہے۔ گذشتہ آیت لیسوا مسسواہ چونکہ یہودواہل کتاب کے باب میں ہے اس لئے کرار نہیں ہے۔ لیکن دونوں آیوں کا مصداق اگرایک ہی قتم کے نومسلم اہل کتاب ہوں تب بھی عنوان کے اختلاف سے کرار نہیں یا کرار بھی ہوتو مفید تاکید ہواور چونکہ یہ صورت محاجر اس انی وسانی پر شمل ہواں گئے ایک جامع اور مختصر عنوان کے اختلاف سے کرار نہیں یا کرار بھی ہوتو مفید تاکید ہواور چونکہ یہ صورت محاجر اس نی پر شمتل ہاں گئے ایک جامع اور مختصر عنوان پر سور ہ کوختم کرنے کے لئے آیت بنایہ اللہ اللہ اللہ لائی گئی ہے۔ اصبو و اللہ لائی گئی ہے۔

العمل بہ ہے کہ وہ صبر کی راوا ختیار کریں اورا یک وہرے کے ساتھ گند ھاجا کمیں اور بندھ جا کمیں اور ہرحال میں اللہ ہے ؤریتے رہیں اس صورت میں کا میانی ضروران کے قدم چو مے گی۔

اہل کتا ہے،اورمسلمانوں کاامتیازی نشان:.....حاشعین لِلّٰہ کی قیدے مؤمنین کی تحصیص کی وجہ مجھ میں آگئی ہے ور نہ اللہ کواور تو رات وانجیل کوتمام اہل کتاب ماننتے تھے لیکن ان کا اعتقاد بلاخشوع وخضوع ہونے کی وجہ سے حدو دشرعیہ ہے متجاوز تھا چنا تجہ اللہ کے لئے اولا دتجویز کرنا ،احکام میں افتراء کرنا ،تورات وانجیل کی آیات کا اشتراء ،ابی تنجاوزعن الحدود کے ثمرات تھے اس لئے تخصیص کی گئی ہے۔البتہ قرآن پراہل کتاب کا بالکل اعتقاد نہیں تھا۔اس میں نفس اعتقاد ہی امتیاز کے لئے کافی تھاکسی قید کی ضرورت نہیں مجھی کی اور مسسر یسع المسحسساب کا بیمطلب نہیں کہ وہ سب سے ضرور حساب لیس گےا حادیث میں بہت سے مقبولین کا بلاحسا ب جنت میں داخل ہونا بیان کیا گیا ہے بلکہ بطور کنامہ بدلہ کا جلد دینا مراو ہے۔ کیوَنکہ جو شخص جلد حساب کتاب کی فکر کرتا ہے وہ جلد ہی مز دوری چکانے کی بھی کوشش کرے گا اورلوگوں کو ٹال مٹول کی تکلیف میں مبتلانہیں کرے گا۔

لطا نف آیت:.....کفار کا محاجد لسانی و سنانی جن ہے مسلمانوں کواذیت ہو عتی ہے اور اس کے صمن میں جواقوال وافعال اً نے ہیں ان کی جا علمتیں ہیں۔(۱) مقاتلہ (۲) اختال مقاتلہ (۳) مباحثہ اور (۴) صرف ایذاءرسانی۔ چوتھی صورت میں تو صبر و استقلال کی بطور خود ضرورت ہےاور پہلی صورت یعنی احمال مقاتلہ میں مرابطت یعنی جنگی تیاری اورمستعدی کی ضرورت ہوتی ہےاور تیسری صورت بعنی میاحثہ میں نقوی کی حاجت ہے کہ جوش وغصہ میں کہیں اعتدال کی باگ دوڑ ہاتھ سے نہ چلی جائے۔جیسا کے عموماً مناظرات میں ہوجا تا ہے اس لئے حیاروں حالتوں کے مناسب ہدایت فر مائی کئی ہیں۔

تا ہم تفویٰ کی ضرورت تو سب ہی صورتوں میں پڑتی ہےاس لئے اس کوعام رکھا گیا ہے۔مرابطت کا اطلاق جس طرح سرحدی حفاظت وتگرانی پر ہتا ہے ای طرح احکام کی یا بندی اورموا ظبت پر بھی اس کا اطلاق آتا ہے۔ چنانچے صدیث میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار برر باط کا اطلاق آیا ہے اور بیاول معنی کے لحاظ ہے بھی تشبیباً کہنا تھے ہے گویا کے نفس وشیطان کے مقابلہ کے لئے مستعد ر ہنا مراد ہے اور یا ٹانی معنی کے لحاظ ہے حقیقیۃ فرمایا سمیا ہے کہ بیتو انتظار خودعلامت ہے دوام کی ۔ بیس آیت بالا اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہادی ایک معمام دونفس بھی ہے بلکہ وہ جہادا کبرے۔



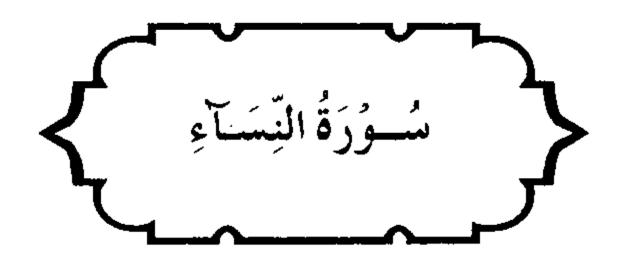

سُورَةُ النِّسَآءِ مَذَنِيَّةٌ مِائَةٌ وَ خَمُسٌ أَوْسِتُّ أَوْسَبُعٌ وَسَبُعُونَ آيَةً ترجمه: ....سورة ناءم في جاس مين كل (۵ كايا ٢ كايا ١ ١٤) آيات بين

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

ترجمہ:....اللہ تعالیٰ کے نام ہے شروع کرتا ہوں جونہایت مہر بان بڑے رہم فر ماہیں۔

يْنَايُّهَا النَّاسُ أَى أَمُلُ مَكَةَ اتَّقُوا رَبَّكُمُ أَى عِقَابَهُ بِأَنْ تُطِيُعُوهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسِ وَّاحِدَةٍ ادَمَ وَّخَلَقَ مِنُهَا زَوْجَهَا حَوَّاءَ بِالْمَدِّ مِنُ ضِلْع مِنُ اَضُلَاعِهِ الْيُسْرَى وَبَتَّ فَرَّقَ وَنَشَرَ مِنُهُمَا من ادْمَ وَحَوَّاءَ رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً \* كَثِيْرَةٌ وَاتَّقُوا اللهَ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ فِيهِ إِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْاَصْلِ فِي السِّيْنِ وَفِي قِرَاءَ وِ بالتَّحْفِيُفِ بِحَذْفِهَا أَيُ تَسَاءَ أُوُلَ بِهِ فِيُمَا بَيْنَكُمُ حَيْثُ يَقُولُ بَعَضُكُمُ لِبَعْضِ اَسُأَلُكَ بِاللَّهِ وَالنَّهُ لَـُ بِاللَّهِ وَاتَّقُوا الْلاَرْحَامُ ۚ إِنْ تَـفُـطَعُوهَا وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالْجَرِّ عَطُفًاعَلَى الضَّمِيْرِ فِي بِهِ وَكَانَ يَتَنَاشَدُونَ بِالرَّجَمِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا ﴿﴾ حَافِظًا لأعْمَالِكُمْ فَيُجَازِيُكُمْ بِهَا أَيُ لَمْ يزل مُتَّصِفًا بذلِكَ وَنَزَلَ فِي يَتِيْج طَلَبَ مِنُ وَلِيهِ مَالَةً فَمَنَعَةً وَاتُوا الْيَتَاهَى الصِّغَارَالْالٰي لَا اَبَ لَهُمْ اَمُوَالَهُمُ إِذَ بَلَغُوا وَلَاتَتَبَدُّلُوا الْخَبِيتُ الُحَرَامَ بِالطَّيْبِ صَّ الْحَلَالِ أَيُ تَأْخُذُوهُ بَدْلَهُ كَمَا تَفُعَلُوْنَ مِنْ أَخَذِ الْجَيّدِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمُ وَجَعَلِ الرَّدِيّ مِنُ مَـالِكُمْ مَكَانَهُ وَكَاتَاكُلُوٓا أَمُوالَهُمُ مَضُمُومَةُ اِلَّى اَمُوَالِكُمُ ۖ اِنَّهُ اَىٰ اَكُلَهَا كَانَ حُوبًا ذَنَبًا كَبِيُرَا ﴿ إِلَّهُ مَالِكُمْ ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَكُولُولُولُكُمُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَل عَـظِيُـمُـا وَلَمَّا نَزَلَتُ تَحَرَّجُوا مِنُ وَلَايَةِ الْيَتْمٰي وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ تَحْتَهُ الْعَشْرُاوِ الثَّمَانُ مِنَ الْاَزُوَاجِ فَلايَعُدِلُ بَيْنَهُنَّ فَنَزَلَتُ وَإِنَّ خِفَتُهُ ٱلَّاتُقُسِطُوا تَعَدِلُوا فِي الْيَتْهَلَى فَتَحَرَّجُتُهُ مِنْ الْمرهِمْ فَخَافُوا اَيُضَا الَّا تَعَدِلُوا يَيْسَ النِّسَاءِ إِذَا نَكَحُتُمُوهُنَّ فَالُكِحُوا تَزَوَّجُوْا مَا بِمَعْنَى مِنْ طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثَنَى وَثُلْتُ **وَرُبِغَ ۚ اَىٰ اِثْنَيْنِ اِثْنَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا وَارْبَعًا وَارْبَعًا وَلَاتَزِيْدُوا عَلى ذَلِكَ فَإِنْ خِفَتَمُ اَلَا تَعَدِلُوا فِيهِنَ بِالنَّفَقَةِ** وَالْقَسَمِ **فَوَاحِدَةً** ٱنُكِحُوٰهَا **اَوُ اِقْتَصِرُوا عَلَى مَا مَلَكَتُ ايُمَانُكُمُ** شَمِنَ الْإمَاء إذ لَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْحُقُوٰقِ

مَالِلزَّوْ حَاتِ ذَلِكَ آيُ نِكَاحُ الْارْبَعَةِ فَقَطْ آوِ الْوَاحِدَةِ وَالتَّسرِي اَدُنِى اَقُرَبُ اِلَى اَلَاتَعُولُو الْرَابَعَةِ فَهُورَهُنَّ نِحُلَةً مَصْدَرُ عَطِيَّةٍ عَنْ طِيبِ نَفُسٍ فَانُ طِبُنَ لَكُمُ وَاتُوا اَعُطُوا النِّسَاءَ صَدُقِيقٍ عَمْ صَدَقَةٍ مُهُورَهُنَّ نِحُلَةً مَصْدَرُ عَطِيَّةٍ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ فَانُ طِبُنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْتَهُ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْتَهُ لَكُمْ فَيْ شَيءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْتَهُ لَكُمْ فَيُ اللّهِ مَنْ ثَيْ مَحُولًا عَنِ الْفَاعِلِ آيُ اِنْ طَابَتْ الْفُسُهُنَّ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنَ الصَّدَاقِ فَوَهَبْتَهُ لَكُمْ فَيْ اللّهُ مَنْ كَوْهُ ذَلِكَ فَكُمْ فَي الْاجْرَةِ نَزَلَ رَدَّاعَلَى مَنُ كَرِهُ ذَلِكَ

تر جمہہ:......اےلوگو! ( مکہ والو! ) اپنے پر وردگار ہے ڈرو (لیعنی اس کے عذاب ہے،اس طرح کہاس کی اطاعت کرو ) وہ یروردگار کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک المیلی جان (آ دمٌ ) ہےاوراس ہے اس کا جوڑ اپیدا کیا (حوا علیہاالسلام ۔جس کا تلفظ مد کے ساتھ ہوگا۔ان کی بائیں پہلی سے پیدا کیا) پھر پھیلا دی (متفرق ومنتشر طور پر)ان دونوں آ دم وحوًا) کی نسل ہے مردوں اورعورتوں کی کثیر تعداد۔اورانڈرتعالیٰ ہے ڈروکہ باہم وگرسوال کرتے ہو(لفظ تسساء لمون میں تا کا ادعام دراصل سین میں ہور ہاہے اورا یک قر أت میں تخفیف کے ساتھ حذف ِتا کی صورت میں ہے۔ یعنی تسسساء لسون )جس کے نام پر (باہمی اس طرح کہا یک دوسرے سے کہتا ہے انسالک بالله اورانیشیدک بیانلهٔ یعنی الله کاواسطه دیتا ہوں یا الله کی تشم کھا تا ہوں ، نیز ( ڈرتے )ر ، و ) قرابت داری کی معاملیہ میں ( کہاس کو کہیں قطع نہ کر دوایک قر اُت میں ارحام جر کے ساتھ عطف ہے نمیر ہے۔ پیانچے رحمی رشتوں ناطوں کا واسطہ وے کرتشمیں کھائی جاتی تھیں ) یفین جانو کہ اللہ تعالی تم پر گمرانِ حال ہیں (تمہار ہے اعمال کی نگہداشت فرمانے والے ہیں۔ان کے لحاظ ہے تم کو بدلہ دیں گے بعنی ہمیشہ اس وصف کے ساتھ متصف رہتے ہیں۔آگلی آیت ایک پنتیم کے سلسلہ میں نازل ہوئی جس نے اپنے ول سے اپنا مال طلب کیا اور انہوں نے وینے ہے انکار کر دیا ) اور حوالہ کر ڈالویٹیموں کے (جن جھوٹے بچوں کے باپ نہ رہے ہوں ) ان کا مال ( جبکہ وہ ہالغ ہوجا نمیں )اوران کی اچھی ( حلال ) چیز کونا کارہ ( حرام ) چیز ہے نہ بدل ڈالو ( یعنی اپنی ردی چیز دے کہان کی عمرہ چیز لیے لو۔جیسا کہاب تک تنہارامعمول چلا آ رہاہے کہ بیتم کی بہترین چیزوں ہے اپنا گھٹیا چیزوں کا تبادلہ کر لیتے )اوران کا مال خور دبر دنہ کرلیا کرواینے مالوں کے ساتھ (ملاکر) یقینا بیر( کھانا) بڑے ہی گناہ (یاپ) کی بات ہے(اور بیآیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ لوگ یتیم لڑ کیوں کےمعاملات میں حرج کرتے تنے اوربعض کے نکاح میں آٹھ یاوس بیویاں تھیں اوران میں عدل نہیں کرتا تھا پھرنا زل ہوئی )اور اگرتمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف (عدل) نہ کرسکو گے بیتیم بچوں کے معاملہ (بعنی ان کے معاملات میں حرج واقع ہونے لگے نیز اگر وہ لڑ کیاں ہوں تو ان سے نکاح کر لینے میں انصاف قائم ندر کھ سکنے کاتمہیں اندیشہ ہو ) تو نکاح (شادی) کرلیا کروان عورتوں (ما مجمعنی من ہے) جوتہ ہیں ببند آئیں دو دو تین تین جارجار (یعنی تعدواز واج کی تین صورتیں) جائز ہیں۔اول دو دوعورتوں ہے، دوسرے میر کہ تین تین عورتوں ہے تیسر ہے بیر کہ چار جارعورتوں ہے۔لیکین اس ہےزا کد کی اجازت نہیں ہے ) پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہیں کرسکو گے(ان متعددعورتوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی اور سب کے ایک ساتھ ایک ہی طرح کا برابرسلوک کرنے میں ) تو پھر جا ہے کہ ایک ہی ہوی ہے( نکاح میں بس کرو ) پھر (اکتفاء کرلو )ان عورتوں پر جوتمہارے ہاتھ لگ ٹنئیں ( باندیاں ، کیونکہ ان کے اخراجات آ زاوغورتوں کے برابزہیں ہوتے )ابیا کرنا (بعنی محض چارعورتوں سے نکاح ضرف ایک آ زادعورت سے یا ایک باندی ہے ) زیاد وقرین ( قریب) ہےاس بات کے کہتم ناانصافی ( ظلم ) نہ کرسکواورادا کردیا ( دے دیا ) کروعورتوں کوان کے مہر ( صدقات جمع صدقة کی ہے مجمعتی میر) خوشد لی کے ساتھ (نحلۃ مصدر ہے خوشد لی ہے دینے کے معنی میں ) ہاں اگر وہ خوشد لی سے تمہارے تن میں جمھے چھوڑ دیں (نفینا تمیز ہے جو دراصل فاعل تھی لیعنی اگران کا دل خوش ہوجائے کہا پنے مہروں سے پچھتم کو ہبہ کردیں ) تو تم اے اپنے کا م میں لا سکتے ہو بے کھنکے (خوشد لی ہے) خوشگوار سمجھ کر ( کہانجام کے لحاظ ہے بہتر اور آخرت میں ضرر رسال نہ رہے۔ بیآ یت ان لوگول کی تر دید میں نازل ہوئی جومہر کے مال میں ہے کچھکھا نا گناہ مجھتے تھے )

نساء کٹیر ہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت حواجیں یا چاکیس بارحاملہ ہوئیں اور ہر مرتبلز کا اورلز کی تو ام پیدا ہوتے تھا وراختلاف بطن کو اختلاف نسب کے قائم مقام کر کے ایک دفعہ کی لڑکی ، دوسری دفعہ کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دی جاتی تھی۔الار حسام یہ منصوب ہے۔ علی اللہ کے کل پر معطوف ہونے کی وجہ سے مورت بزید و عمرً اکی طرح ہے۔

ان تـقطعوها اسے بدلالاشتمال ہے نیزارحام بتقدیر مضاف ہے یعنی''قـطع مودہ الارحام'' ڈرواس سے''صلدرخی'' کی اہمیت اور''قطع رحی'' کی برائی پرروشنی پڑتی ہے روایات میں اس کی تفصیل ہے۔

ان الله کان لفظ کان ماضی ہونے کی وجہ ہے موہم انقطاع تھا۔ مفسر نے اس کا ازالہ لم یول مصفا کہہ کرکردیا کہ از لاوابد ااور وائٹا اس سے متصف ہیں۔ وقیب ہمعنی مطلع مرقب بلندمکان جس سے نیچ جھا نکا جائے۔ ابن زیداس کے معنی عالم لیتے ہیں گویافعیل بمعنی فاعل الالے۔ معنی فاعل الالے۔ معنی فاعل الالے۔ کے مفت ہے مغارکی اُلی اسم اشارہ ہیں ہے۔ المحبیث ماس سے مرادحرام ہے خواہ عمدہ مال ہواور طیب سے مرادحلال ہے آگر چددی مال ہو۔ سعید بن المسیب وغیرہ حضرات فرماتے میں کہ کان اولیاء الیتاملی یا حدون المجید من مال الیتیم ویجعلون مکان الروی النے

ای تاخذو ہ اشارہ ہے کہ تفعل معنی میں استفعال کے ہے جیسے مجل معنی میں استعجال کے اور تاخر جمعنی استیخار۔

مضمومة بهائی کامتعلق محذوف ہے جوموضع حال میں ہے المحوب بڑا گناه۔ اتوا المیتملی سے مراد مال بتائی سے صرف ترک تعرض نہیں ہے بلکھیے سالم مال کی سپردگی ہے۔ تقسطو اقسط بمعنی عدل ہمز وسلب کے لئے ہے ای ازال القسط قسط بمعنی علم اور واما المقاسطون النح اور تقسطو افتح الباء پڑھا گیا ہے قسط بمعنی جارہے۔ اس صورت بیس لا زائد ہوگا اور زجاج کے نزدیک اقسط بمعنی قسط بمعنی قسط بمعنی عدل جیسے وان حکمت فاحکم بینھم بالقسط.

فی البت امنی بہتم ہے بیتم اور بیتمہ کی بخلاف ایتام کے وہ صرف بیتم کی جمع ہے شری حیثیت ہے اس کے معنی ہیں نابالغ بچہ شری البت ہولڑ کا یالڑ کی کیکی لغوی معنی انسانوں میں بن باپ کا بچہ اور جانوروں میں بن ماں کا بچہ بالغ ہو یا نابالغ ۔ ماطاب ما بمعنی من صفت کا لحاظ کر کے ماسے بعیر کیا گیا ہے یا کہا جائے کہ غیر ذوک العقول کے قائمقام کرلیا گیا ہے جسے ماملکت ایمان کے میں یامامن کی جگہ استعال ہور ہا ہے یعنی ذوک العقول ہی مراد ہیں جسے ماحلقت بیدی اور طاب بمعنی بلغ بھی آتا ہے۔ طابت الشمر قرول کے جس میں ای اور کت ماساء دونوں عورت کے بالغ ہونے کی طرف مشیر ہیں۔ ای اثنین یعنی لفظ مشنی و ثلث و دبع میں واؤ عاطف نہیں ہے یا اعداد کر وہ سے عدول کی طرف اشارہ ہے۔ بیاساء غیر مصرف ہیں تبعو لمو اکول بمعنی میل یعنی ظلم ۔ صدفات مہرکوصد قد سے بیا عالم ہونے کی وجہ سے رکھ کہ معنی علیہ مصدر من غیر لفظ الفعل ہے جسیا کہا جائے جلست قعود آ

یہ میریاں یا راصل میہ طبن کا فاعل تھالیکن یہال تمیز بنادیا گیاہے ھئیٹا تمعنی لذین مدویة اجمعنی آسانی ہے مضم ہونے والاخوشگوار دونوں منطق

مَا لَيْن ترجمہ وشرح تنسير جا لِين جلداول معنی تجاوز ال يا گيا۔ هند شمير مهر کی طرف راجع ہے اور هن سے تقليل کی اغظ تنمير مفعول ہے حال واقع ہيں۔ طبين کو علی کے ساتھ معنی تجاوز ال يا گيا۔ هند شمير مهر کی طرف راجع ہے اور هن سے تقليل کی الفظ تنمير مفعول ہے حال واقع ہيں۔ طبين کو علی طرف اشارہ ہے آگر چہ جائز کل مہر کا ہبہ کرنا بھی ہے۔

ر بط :...... آل نمران کوشمون تقوی پرځتم کیا گیا تھا۔سورۂ نساءکوای مضمون تقویٰ ہے شروع کیا جار ہاہے۔لیکن پہلی سورت کے تقویٰ کامخل مخانفین کےمعاملات تھےاور اس سورۃ میں تقویٰ کامحل ان کےعلاوہ باہمی معاملات بھی ہیں یعنی اس سورت میں تین طرت کے معاملات مٰدکور میں(۱) باجمی معاملات جیسے بتای ،از واج و فیروا دکامات۔

(۲) مخالفین کے ساتھ معاملات جیسے احکام جہاد ،منافقین کے احوال مشر کین کے عقا کدو غیرہ۔

( m ) معاملات نیما بینہ و بین اللہ یعنی دیانات جیسے تو بہ ونماز کے احکام اور مسائل جنابت وطہارت وغیرہ \_تقویل کومؤ ثر بنانے کے کئے اللہ کی صفت ربو ہیت اورخلق کا واسطہ دیا گیا ہے تا کہانسائی ناطوں اور حمی رشتوں میں باجمی استواری پیدا ہو سکےاور سوسائٹی کا نظام انفرادیت کی بجائے اجتماعیت کارنگ دختیار کر لے۔نظام معاشرت کے لئے صلد رخمی کے حقوق کی حفاظت ودر شفی ضروری ہے۔

آ بت و اتسو المينامي ہے ان حقوق کی تفصیلات شروع کر دی ہیں۔اول حکم بتائ کو مالی نقصان نہ پہنچانے ہے متعلق ہے مگرعمو مااور آ بت و ان حدفت میں دوسراحم بیموں کوایک خاص نقصان سے بچانے کے متعلق ہے بعنی احکام نکات کابیان ہے۔ آ گے آ بت وات النساء میں تیسراحتم مبرے متعلق فرمایا گیا ہے۔

شان نزول: ..... آیت و ان حفصم کنزول میں روایات مختلف میں ابعض کی رائے ہے کہ تیبیوں کی مگبداشت کے سلسلہ میں جوآیات نازل ہوئمیں ان کی وجہ ہےلوگ بٹائ میں تو حد درجہ احتیاط کرنے لگےلیکن زنا ہے احتر ازنہیں ہور ہاتھا۔اس لئے اس سلسلہ میں بطوراصلاح بیآیت نازل ہوئی اور بعض کی رائے ہے کہا گرکسی شخص کی تحویل میں کوئی خوبصورت بیٹیم لڑ کی آ جاتی تھی تو وہ اسے ا ہے: بن یاس روک لیتا تھا اوراس طرح ایک ایک ہے یاس دیں دیںلڑ کیاں جمع ہو جاتی تھیں جس سےان کی حقوق تتلفی کا سوال بپیرا ہوا ، اس پر بیآیت نازل ہوتی۔

اوربعض کا خیال ہے کہ لوگ مال بتامیٰ کے بارہ میں تومخاط ہو گئے تھے مگر تکثیر نساءاور تعدد از واج کے باب میں بےروک ٹوک تھے اس پر یابندی لگانے کے لئے آیت نازل ہوئی۔ برصورت پر آیت کی توجیدا لگ الگ ہوگی۔

ا مام زا مرکلبی ہے ناقل ہیں کہ عورت کے اولیاءمبریر قابض ہوجاتے تھے اورعورت کو دینے نہ دینے میں خود کومختار مجھتے تھے چنانچہ صاحب فسيرسيني بھي کہتے ہيں کہ ابتدائے اسلام ميں اڑ کيوں کے مہرير باپ قابض ہوجاتے تھے جيسا که قرآن کی آیت ان تسأجسونسی شمهانسی حجیج حضرت شعیب وموی علیماالسلام کے واقعہ کی حکایت کررہی ہے لیکن اس آیت نے اس کومنسوخ کر کےلڑ کی کاحق قرار دیا۔ اور مقاتل کہتے ہیں کہ مردعورتوں ہے نکاح بلامہر کر لیتے تھاس کی اصلاح کے لئے آیت نازل ہوئی۔اس صورت میں شوہر مخاطب ہوں گےاسی طرح آیت کے دوسرے جزء فسان طب کے متعلق روایت ہے کہ بعض لوگ عورت کے دیئے ہوئے مہر میں سے بییہ خرج کرنا گناہ مجھتے تھے اس کی اصلاح کی گئی کہ اگر خوشد لی ہے ہوتو مضا نَقَهٰ ہیں ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....خدا کی قدرت اور پیدائش کے تین طریقے:.......... یت بالا میں پیدائش کے تینوں طریقوں کا ذ کر ہے بعنی حضرت آ وم ایک جاندار کا بے جان مٹی ہے بیدا ہونا۔حضرت حوام کا حضرت آ وم سے بعن جاندار کا جاندار سے بیدا ہونا مگر تو دلد و تناسل کے معتاد اور متعارف طریقہ کے خلاف پیدا ہونا۔ عام انسانوں کی پیدائش بعنی دونوں جاندار اور طریقہ بھی متعارف۔جیسے آ دم ہے تا ایں دم عورت مرد کی عام پیدائش کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال فی نفسہ عجیب ہونے میں یہ تینوں صورتیں برابر ہیں اوراللہ کی قدرت کے آگے عجیب نہ ہونے میں بھی متنوں حالتیں مکسال ہیں اس لئے خاص طور پر حصرت حوام کی بیدائش بطریق مذکور کا انکار کرنا جیج نبیں ہے۔ باقی بیشبہ کہاں خاص صورت کے تجویز کرنے میں کیا خاص مصلحت و حکمت تھی ؟ سواللہ کے کسی کام کی حکمت واسرار جانے کا نہ کسی کو دعویٰ ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ۔ درآنے حالیکہ ایک مصلحت ظاہر و باہر بھی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ہے۔ سب طريقوں پراظبارقدرت مقصود ہوعلاوہ ازیں آخرمغتاد طریق ہی میں کیامصلحت دلم ہے؟ بہرحال ہمیں نہ بیمعلوم نہ وہ معلوم

ازالہ کشبہات:.....باقی ہائیں پہلی ہے حضرت حواء کے بننے کا یہ مطلب نہیں کہ پوری پہلی ہی حضرت آ دم کی غائب ہوگئی تھی اول تو اس لا زم کے ماننے میں بھی کوئی استحالہ لا زم نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ ایک ہڈی کا کم ہونالا زم آئے گا جس میں تسی محال کالزوم نہیں ہے لیکن مراداس سے ہڈی کا بعض حصہ ہے کہ ایک قلیل مقدار کواصل بنا کراپی قدرت ہے اس کو ہڑ ھاویا۔ رہا ہیسوال کہ ایسا آ پریشن کرنے میں ان کو تکلیف ہوئی ہوگی؟ سومل جراحی کے اس تر قیاتی دور میں بیسوال کوئی وزن نہیں رکھتا نیز ان سب شبہات کا شانی جوابان الله على كل شئ قديو بين موجود ہے۔

آ گے بتائ کی مالی تمہداشت اور حفاظت کے بارہ میں ہدایت ہے کہ ان کے مال سے ایسا تبادلہ نہ کرو جوان کے لئے باعث نقصان ہواور وہ ہاتھ تلے ہونے کی وجہ سے اس کے دفعیہ سے عاجز ہوں یا بیٹیم خوبصورت مالدارلڑ کی کوئم مہرا ہے نکاح میں و بالیا کہ اس کی داو فریا دکرنے والا کون ہوگا۔اس کا حاصل انتظام بیہ ہے کہ بااس کو پورا مبر دو یا بھر دوسری عورت ڈھونڈ لوابیا نہ ہو کہ پنتیم لڑکی کی دونت پر قیصنه کرنے کے لئے اس سے نکاح کرلواوراسے نقضان پہنچاؤ۔ سرپرست اور محافظ کواس بارہ میں بےلاگ رہنا جا ہے۔

ا یک نا در نکته: .....الفاظ مصنبی و ثلاث و ربع دوجگه آئے ہیں ایک بیان تعدداز داج کے مسئلہ میں دوسرے ملائکہ کے بیان میں۔اولی جنعة مثنی و ثلاث وربع لیکن دونوں جگہ الگ الگ معنی ہیں۔ماطاب کے حال ہونے کی وجہ سے اوران الفاظ کے مفہوم میں تکرار ہونے کی وجہ ہےان اقسام کے ساتھ تقبید تھم کے لئے مفید ہے بعنی ف انکحو اجواس حال میں عامل ہے اس کی اباحت اس انسام مذکورہ کے ساتھ مخصوص ہوگئی۔ان صورتوں کے علاوہ اباحت نہیں ہوئی چاہنے کیونکہ یہ قیداحتر ازی ہے بخلاف آیت فاطر کہ و ہاں تقیید کی کوئی دلیل نہیں اس لئے اطلاق ہاتی رہے گا۔ان دونوں عبارتوں کا فرق ابیا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ یہ سیب اوراخروٹ جار عارتقسیم کردو ظاہر ہے کہاس کا مطلب زیادہ کی نفی کرنا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جلالین کا جا ہے ایک ورق دیکھویا دوورق دیکھویا جار ورق سب كاطرز يكسان ملے گااس جمله كامنشاء ندهشيم ہے اور ندزيادہ كی شی ہے۔

ووسرا نکتہ: .....رہایہ سبکواش آیت ہے یا مج عورتوں ہے نکاح کا جس طرح عدم جوازمفہوم ہور ہا ہے ایک عورت کے ساتھ نکاح بھی مذکورہ صورتوں کے علاموہ ہونے کی وجہ ہے نا جائز ہونا جائے طاہر ہے کہ سیات کلام اور اجماع امت اس پر دامالت کررہا ہے چونکدمقام توسع ہاس کئے تنی ہے کم درجہ کی تفی مقصور نہیں ہے بلکہ نکات بتائ سے استغناء کی ایک صورت میں بھی حاصل ہوجائے گا۔ تعددِ از واج کی حد:..... باتی اس توسع کوا تناہمی نہ بڑھایا جائے کہ چار ہے بھی تجاوز ہو جائے کیونکہ نکاح بتائ ہے بچاؤ ے اندررہ کرجھی بورا ہوسکتا ہے۔ چنانچہ جن نومسلم صحابہؓ کے نکاح میں جار سے زائد ہویاں تھیں آپ ﷺ نے زائد سے علیحد کی رادی تھی اور ازواج مطہرات کا جارے زیادہ ہونا آئے ضرت ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اجماع امتِ بھی جارے زیادہ کی حممت پرہے جن لوگوں ہےخلاف منقول ہےاول تو انعقادِ اجماع کے بعدخلاف ہوا جس کا اعتبار نہیں دوسرے کسی قابل اعتبار دلیل پر

منی نبیں ہے اس کے لائق کحاظ نبیں ہے۔

جارعورتوں تک توسع آ زادمرد نے لیئے ہے کیکن غلام کے لئے (جس کا آ جکل ہندوستان میں وجودنییں ) صرف دوعورتوں کے جمع کرنے کی اجازت ہے۔بلوغ ہے پہلے پیتیم کڑ کی کا نکائ ولی کی اجازت ہے جائز ہے۔

فان حفتہ میں ای تھم کا تمداور دو مرارخ بتلانا ہے بعنی اگر اندیشہ ہو کہ تعددازواج کی صورت میں سب کے ساتھ یکسال سلوک اور انصاف نہیں کر سکو گئے تھر بھی کئی عورتوں سے نکاح کرنا شرعائی جے ہے لیکن ایسا کرنے سے گئیگار ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ ایسی صورت میں یا صرف ایک نکاح پر اکتفاء کرے کہ جب تعدد نہیں ہوگا تو برابری کی نوبت کہاں آئے گی یا صرف لونڈی پر بس کر لے کہ اس کے حقوق تلف ہونے کا اندیشہ کم ہے۔ ہندوستان میں چونکہ باندنی نہیں حقوق تلف ہونے کا اندیشہ کم ہے۔ ہندوستان میں چونکہ باندنی نہیں یائی جاتی اس کئے کسی عورت سے لونڈی کا سمامعا ملہ کرنا اور جرنی الحذمت یا اس کی خرید وفروخت حرام ہوگ ۔

جواب بیہ ہے کہ دونوں آیات میں عدل ہے مرادایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ چنانچہ یہاں آیت نساء میں عدل فی المعاملہ مراد ہے اور آیت ثانی میں عدل فی انحبت ہے۔ حاصل میہ ہوا کہ عدل معاملہ چونکہ اختیاری ہے اس لئے واجب الرعایت ہے اور عدل محبت غیر اختیاری ہے اس لئے باعث ملامت نہیں تاہم فسلا تسمیلو اسکل الممیل کے لحاظ ہے بالکلیہ میلان فلبی اور دل کا جمکا ؤایک ہی طرف نہ کراو کہ اختیاری ہوجانے کی وجہ سے قابل ملامت ہے۔

عورت کی طرف سے کل یا بعض مہر کی معافی یا واپسی: ......دیے ہوئے مہر میں سے عورت نے اگر کل یا بعض مہر کا برہ شو ہر کو کردیا یا بغیر دیئے ہوئے مہر میں اجازت وی جارہی کا بہت ہو ہو کو کردیا یا بغیر دیئے ہوئے مال میں سے کل یا بعض مہر کا ابراء خاوند کو کردیا تو آیت میں دونوں صورتوں کی اجازت وی جارہی ہے۔ البتہ جبر بیطور پر مہر عنداللہ معافن بیس ہوتا اس طرح عموم الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اولیا بھی اس کی منشاء کے بغیر مہر میں اتفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اولیا بھی اس کی منشاء کے بغیر مہر میں اتفاظ نے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اولیا بھی اس کی منشاء کے بغیر مہر میں اتفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے اولیا بھی اس کی منشاء کے بغیر مہر میں ا

اِصُلَاحًا فِيُ دِيْنِهِمُ وَمَالِهِمُ فَ**ادُفَعُوٓا اِلْيُهِمُ اَمُوَالَهُمُ ۚ وَلَاتَأْكُلُوُهَـا** آيُّها الْاَوُلِيَاءُ اِسُرَافًا بغَيُر حَقّ حَالٌ وَّ بِدَارًا أَىٰ مُبَادِرِيُنَ اِلٰى اِنْفَاقِهَا مَحَافَةَ أَنْ يَكْبَرُوا ۖ زُشُـدًا فَيَـلُـزْمُكُمُ تَسُلِيُمُهَا اِلْيُهِمُ وَمَنُ كَانَ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ غَـنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفُ ۚ آَىُ يَـعُفُ عَـنُ مَالِ الْيَتِيُمِ وَيَمُتَنِعُ مِنُ آكُلِهِ وَمَـنُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ مِنْهُ بِالْمَعُرُوفِ \* بِقَدْرِ أَحُرَةِ عَمَلِهِ فَاِذَا دَفَعُتُمُ الْيُهِمُ آَىُ اِلَى الْيَتْمَى آمُوالَهُمُ فَاشُهِدُوا عَلَيْهِمُ \* آنَّهُمُ تَسَـلَّمُوُهَا وَبَرِئُتُمُ لِئَلَّا يَقَعَ اِخْتِلَاثٌ فَتَرُجِعُوا إِلَى الْبَيِّنَةِ وَهَذَا اَمُرُ اِرْشَادٍ وَكَفَى بِاللهِ ٱلْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْبَاءُ زَائِدَةٌ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ حَافِظًا لِاعْمَالِ خَلَقِهِ وَمُحَاسِبَهُمُ \_

ترجمہ: ..... اورمت حوالہ کر دیا کرو (اے رشتہ داروں) کم عقل آ دمیوں کے (جرمر دوں ،عورتوں ، بچوں میں ہے فضول خرچ ہوں )ا پنامال متاع (یعنی ان کا مال جوسر وست تمہارے قبضہ میں ہے ) جس کواللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیام کا ذریعہ بنایا ہے (قیسامًا مصدر ہے قام کا بعنی تمہاری معیشت اور اولا دکی اصلاح اس نے وابستہ ہے۔ اگر ٹھیک طریقہ پر مال خرج نہ ہوا تو وہ مصالح ضائع ہوجا نمیں گےاورایک قراُت میں فیسمًا جمع قیمۃ کی ہےوہ چیز کہ جس ہے سروسامان ہوسکے )ایبا کروکدان کے مال میں ان کے کھانے کا انتظام کردیا کرو(اس میں سے کھانے کو دے دیا کرو)اورکڑے کا انتظام کردیا کرواور نیکی اور بھلائی کی بات انہیں سمجھا دی جائے ( مناسب انداز میں انہیں شمجھا دو کہ مجھ دار ہونے کے بعد تمہارار و پہتمہارے حوالہ کر دیا جائے گا) اور آ زماتے ( جانچتے ) رہا کروتیہوں کی حالت پرنظرر کھکر ( بالغ ہونے ہے پہلےان کی دینی حالت اور عام لین دین میں ) یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جا تمیں ( یعنی نکاح کے قابل ہوجا نمیں خواہ بالغ ہونا احتلام ہے معلوم ہو یا عمر کے ذریعے جس کی حدامام شافعیؓ کے نز دیک پندرہ سال ہے ) پھرا آرتم محسوں کرو (یاؤ) ان میں صلاحیت ( دین اور مال کی بہترائی کا سلیقہ ) تو ان کا مال ان کےحوالہ کردو۔اورکھا بی کراڑا نہ ڈالوان کا مال (اےاولیاء) فضول خرچی کرکے(ناحق بیرحال ہے)اورجلد جلد (بعنی تیزی ہےاڑا ڈالواس اندیشہ ہے کہ) بڑے ہوجائیں (سانے ہوجا نیں کہ پھران کا مال تم کوواپس دینا پڑے )اور (اولیاء میں ہے ) جوصاحب مقدور ہوا ہے جاہئے کہ پر ہیز کرے (لیعنی پیٹیم کے مال سے بچار ہے اور اس کے کھانے سے پر ہیز رکھے ) اور جو حاجت مند ہو وہ (اس میں سے ) لےسکتا ہے مگر دستور کے مطابق (بقدر اجرت کارکزدگی) پھر جب ان کے حوالہ کرنے لگو ( بعنی بتیموں کے ) ان کا مال تو اس پرلوگوں کو گواہ کرلیا کرد ( کہتم نے مال ان کی سپردگی میں دے دیااورتم بری ہوگئے۔ تا کہاختلاف کی نوبت پیش نہ آئے کہ گواہوں کی جانب رجوع کرنا پڑےاور پیچکم استخبا بی مشورہ کے درجہ میں ہے )اوراللہ کافی ہے (اس میں باءزائدہے )محاسبہ کرنے کے لئے (مخلوق کے اعمال کانگرانِ کاراورمحاسب ہے )

.....السفهاء جمع سفیه سفه معنی خفت مراد خفت عقل ہے۔ امو الکم اموال کی اضافت اولیاء کی طرف ادنیٰ لمابست کی وجہ سے کردی گئی ہے جعل اللہ ای جعلہ اللہ. و ارزقو ہم فیھا لفظ فیہ کے ساتھ تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ مال دینے میں خیرخواہی پیش نظرر ہے رأس المال محفوط رہنا جا ہے اور مناقع میں اس کا خرج پورا کرنا جا ہے ۔مفسرؓ نے اشارہ کیا کہ **فس** جمعنی ہے۔

اس ہے۔ وابتہ لوا امام صاحبؓ کے نزد کیک کچھ پیسے دے کربازار سے سوداسلف منگوا کرد بھنا جاہتے۔اس لئے صاحب سفی نے آیت سے مسمجھ دار بچہ کے گئے اذن فی التجارۃ کا جواز مستنبط کیا ہے۔

حتى اذا بىلغوا امام صاحب تعكز دك كرك كے كے اٹھارہ سال اورلڑ كى كے لئے سترہ ساڑ جمرحدِ بلوغ ہے اورامام صاحب كا

ا یک قول اور صاحبین کامفتیٰ بہقول دونوں کے لئے بندرہ سال ہے کیونکہ اوگوں کی عمریں تم ہوتی جارہی ہیں۔

فان انسستم شرط بزاءسے لکرجواب ہے۔اذا بلغوا کا چوصمن معنی شرط ہے۔ انسستم کی تغییر ابصوتیم کی بجائے علمتیم ہے بہتر ہے۔ کیکن ممکن ہےعلامات رُشد کامحسوں ہونا بتلا نامقىمود ہوامسر افحاحال ہے یامفعول لہ ہے۔

ان يسكبيروا بتقديرالمصناف مفعول له ہے۔ بالمعروف بقدراً جرت ومزدوری كفاف لينے كاحق ہےاوربعض كےنز ديك صرف بقدر ضرورت روزینه لےسکتا ہے اور بعض کے نز دیک بطور قرنس خرچ کرے۔

وهذا اموار شاه امرارشادی کا درجه صرف دنیوی مصلحت اور مشوره کا موتا ہے وہ شرعی تھمنہیں ہوتا۔

ربط **وشانِ نزول:......تی**موں کےسلسلہ میں چونکہ زیادہ کوتا ہیاں ہور ہی تھیں اور وہ بے زبان دا دفریاد بھی نہیں کر <del>سکتے تھے</del> اس لئے ان کی تفصیلات ہے تعرض کیا جار ہاہے چنا نچہ چوتھا تھم ان کو مال کی سپر دگی کی مدت سے متعلق ہےاوراس کی تا کید مزید ہے۔ آ گے آیت و لا تا تکلو ا النع میں بطور تنمه یا نبجوان حکم فضول خرجی کی بندش سے متعلق ہے۔

﴿ تشریح ﴾ .... بیبیموں کا مال اور مدایتی و فعات ..... یبان مال بتائ ہے متعلق چند بدایتی و فعات کا بیان ہور ہے۔ (۱) چونکہ معیشت اور زندگی کا سروسامان ہے اس لئے بیتیم بچے جب تک عاقل بالغ نہ ہوجا ئیں اور اپنے مفاد کی حفاظت خود نہ کرنے لگیں اور تفع ونقصان کی ان کوخبر نہ ہو مال ومتاع ان کے قبصنہ میں نہ دو ۔

(۲)اس خیال ہے کہ بیتیم کہیں بالغ ہوکرمطالبہ نہ کر ہیٹھیں ، مال ود وانت کوفضول خرچی میں اڑا دینا نہایت پاپ ( گناہ ) ہے بیہ مال بہر حال امانت ہے دیا نتداری ہے اس کی حفاظت تمہارا فرض ہونا جائے۔

(٣)سر پرست اورَنگران کارا گرصا حب حیثیت اورخوشحال ہوں تواہیۓ اخراجات کا باریتیم کی امانت پرنہیں ڈولنا جا ہے ہاں مختاج جون توبفتر رضر ورت لے سکتا ہے۔

( ۴۲ )حقدار کا جب حق دینے لگوتو اس پر گواہ کرلیا کرو۔

ینتیم کے لئے سمجھ بوجھ کا معیار:....سوداسلف کرانے کے بعد خرید وفروخت کا سلیقہ اگر آ جائے جس کو تمیز کہتے ہیں تو تیموں کا مال ان کے حوالہ کر دیا جائے گا اور پیسلیقد نہ آئے جس کوسفاہت کہتے ہیں اس صورت میں مال ان کے حوالہ نہیں کیا جائے گا۔ بھرخواہ طبعیت میں سلیقہ ہی نہ آیا ہو یا سلیقہ تو ہے مگراس ہے کا مہیں لینا حابتا بلکہ ویسے ہی مال اڑانا حابتا ہے تب بھی رو پہیہیں دیا جائے گا۔سفیہ کے ایسے تصرفات کہ جن میں دوسرے کو چیز دے دی جائے باطل ہیں۔ جیسے ہبہ وصدقہ وغیرہ اور جوتصرفات زبانی نافذ ہوجاتے ہوں وہ سب بھیح ہیں جیسے خرید وفروخت ، نکاح ،طلاق وغیرہ اور جس ولی کے قبضہ میں مال ہواس کو بھیل کا یا بند کیا جائے گا۔مثلاً بیج نامہ کی صورت میں قیمت اور مال کی سپروگ یا نکاح میں اوائیکی مہرسفیہ کے بارہ میں امام صاحب کے نز دیک زیادہ سے زیادہ پجیس سال تک انتظار کیا جائے گا اس کے بعد بہرصورت مال حوالہ کر دیا جائے گا۔خواہ اس کوتمیز آئے یا نہ آئے۔

بظاهرآ يت فسان انسست منهم ومشداكى قيدے بيشبهوتا ہے كەبغيرۇشد كے مال بالكل حوالدند كياجائے -جيسا كەشواقع كاخيال ہے لیکن کہا جائے گا کہ مال کی تفویض میں جس سفا ہت کو مانع سمجھا گیا ہے وہ خاص متم کی سفاہت ہے۔ جسے بحیین کا اثر کہنا جا ہے مطلق سفاہت مراد نہیں ہے لیکن بچیس سال میں کم از کم مدت بلوغ اور حمل کی اگر فرض کی جائے تو پیخص دا دابن سکتا ہے اس کو بچین کہنا جا ہے نہ کہ بچین ۔غرض کہ اتنی عمر میں بھی اگر اس کو مال ہے۔۔۔۔۔۔۔محر دم رکھا گیا تو گو یا مالکا نہ تصرف بلکہ انسانیت ہے بالکلیہ اس کومحر وم کر دیا

کیا ہے۔ تا ہم بعض تصرفات اس صورت میں بھی اگر چہ نافذ ہیں لیکن اکثر اتلاف مال تبرعات میں ہوا کرتا ہے اس لئے ان ہی کوممنوع قرار دیا گیا ہے پس معاملہ گویا بین بین رہانہ بالکل نافذ النصرف، نه بالکل ممنوع النصرف اوراس کی حالت کے پیش نظرصرف ای قدر فائدہ کافی ہے۔البنۃ اگر کسی کے د ماغ میں اس درجہ فتور آ گیا ہوجس کوجنون یا غنہ کہتے ہیں تو ایسا تخص ساری عمر نابالغ کی طرح محروم التضرف بلكه مرفوع القلم ربي گاب

ينتيم كے كارندہ كى تنخواہ:.....يتم بچە كے مختاج كارندہ كوحوائج ضروريه كے مطابق اپنے حق الخدمت كے طور برخرچ كرنا جائز ہےاورصاحب مقدور کارکن کے لئے ناجائز اور يتيم کو مال حواله کرتے وقت مصالح مذکور کی وجہ ہے گواہ کرلينا مستحب ہے ورند فی الحقیقت اللہ تعالیٰ محاسب ہیں اگر خیانت نہیں کی تو گواہوں کا نہ ہونا بھی آخرت کے لحاظ سے مصرنہیں اور اگر فی الواقع خیانت کی ہے تو مصنوعی گواہوں کا ہونا کیجھنا فع نہیں ہوگا۔

و لا تؤتوا السفهاء معلوم مواكدكوئي چيز ناابل كوسپر دنه كي جائياس مين مناصب اورعهد يهي داخل مين اورطالبين كي تعليم وتربیت کی خدمت کوبھی اس پر قیاس کیا جائے گا۔ بعنی تا وفتیکه آ ز مائش اورامتخان نه کرلیا جائے خلافت ارشادی یا اورکوئی سنصب عهده کسی

وَنَـزَلَ رَدَّالِـمَـا كَانَ عَلَيْهِ الْحَاهِلِيَّةُ مِنُ عَدَم تَوُرِيْثِ النِّسَاءِ وَالصِّغَارِ **لِلرَّجَال** ٱلْاَوُلَادِ والْاَقَارِبِ نَصِيّبٌ حَظٌ مِّمَّا تَوَكَ الْوَالِدُن وَالْاَقُرَبُونَ مُ ٱلْمُتَوَنُّونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّاتُو لَتُ الْوَالِدُن وَالْاَقُرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَيِ الْمَالِ أَوُ كَثُرَ \* جَعَلَهُ الله نَصِيبًا مَّقُرُوضًا ﴿ ٤﴾ مَـقُطُوعًا بِتَسُلِيُمِهِ البَهِمُ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ لِلْمِيْرَاثِ أُولُوا الْقُرُبِلَى ذُو الْقَرَابَةِ مِمَّنُ لَايَرِتُ وَالْيَتَلْمَى وَالْمَسْكِينُ فَارُزُقُوهُمْ مِّنُهُ شَيْئًا قَبُلِ الْقِسُمَةِ وَقُولُوا آيُّهَا الْاوُلِيَاءُ لَهُمُ إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ صِغَارًا قُ**وُلَامَّعُرُوفُا﴿﴿﴾** جَبِيُلَا بِأَنْ تَعْتَذِرُوا اِلْيَهِمُ إِنَّكُمْ لَاتُمْلِكُونَهُ إِنَّهُ لِصِغَارِ وَهَذَا قِيُلَ مَنُسُوخٌ وَقِيْلَ لَا وَلَكِنُ تَهَاوَذَ النَّاسُ فِي تَرُكِهِ وَعَلَيْهِ فَهُوَ نُدَبُّ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ وَاحِبٌ وَلَيَخَشَ اَىُ لِيَحَفُ عَلَى الْيَتْنَى الَّ**لَايُنَ لَوْتَوَكُوا** اَىُ قَارَبُوا اَنْ يُتُرَكُوا هِنُ خَلَفِهِمُ آىُ بَعُدَ مَوْتِهِمُ **ذُرِّيَّةً ضِعْفًا** آوُلاَدًا صِغَارًا خَ**افُوُا عَلَيْهِمُ ص**َّ الضِّيَاعَ **فَلُيَتَّقُوا اللهَ فِ**ى اَمُرِ الْيَتْنَى وَلُيَأْتُوا اِلَيُهِــُمُ مَايُحِبُّوُنَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِذُرِّيَّتِهِمُ مِنُ نَعُدِ مَوْتِهِمُ **وَلْيَقُولُوا** لِلْمَيَّتِ قَو**ُلًا سَدِيدُا (٥)** صَوَابَابِاَن يَّأْمُرُوهُ اَنُ يَّتَصَدَّقَ بِدُون تُلُثِهِ وَيَدُعُ الْبَاقِيُ لِوَرَثَتِهِ وَلَايَتُرُكُهُمُ عَالَةً إِنَّ **الَّذِينَ يَاكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا** بَغَيُرِ حَقِّ إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ اَى مَلَتَهَا نَارًا ۖ لِآنَّهُ يَؤُولُ إِلَيْهَا وَسَيَصْلُونَ بِالْبِنَاءِ لِلُفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ يَدُخُلُونَ سَعِيُو الإِمالِ نَارًا شَدِيدَةً يُحْتَرَقُونَ فِيُهَا.

ترجمه: ..... (زمانه جاہلیت میں جوعورتوں اور بچوں کومیراث ہے محروم رکھنے کا دستور چلا آ رہاتھا اس کی اصلاح کے لئے آیت نازل ہوئی)لڑکوں کا (اولا داور رشتہ داروں کا) حصہ (مقدار معینہ ) ہے مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں (جو وفات یا بچکے ہیں)اور

لڑ کیوں کا حصہ ہے ماں باپ یا قرابت داروں نے جوتر کہ چھوڑا ہے۔تھوڑا ہووہ ( مال ) یا زیادہ ( تھمبرایا ہےاںٹڈ نے اس کو ) حصہ مقررو ( جس کا دیناعلی قیدرالسبام ان کوضروری ہے )اور جب حاضر ہوجا ئیں تقشیم (میراث ) کے وقت رشتہ دار( دور کے وہ قرابت دارجن کو میراث نہیں ملتی )اور پنتیم وسکین افراوتو چاہنے کیے میت کے مال میں سےانہیں بھی تھوڑ ابہت دے دو( تقسیم تر کدہے پہلے کچھ مال اور کہددو (اے اولیاء) ان مائلنے والوں ہے (اگر وراث تمسن ہوں) اچھے طریقتہ پر بات (یعنی ان سے عذر کر دو کہ ہم مالک نہیں ہیں اور وارث جھوے بچے ہیں بیآیت بعض کی رائے پرمنسوخ ہےاور بعض کے زد یک منسوخ نہیں ہے۔ لیکن او گول نے سستی کر کے اس کوترک کررکھا ہے اوراس قول پریہ علم استحبابی اور ابن عباس کے سے اس کا واجب ہونا مروی ہے ) اور ڈرنا حیاہے (بیبموں پرخوف کرنا حیاہے ) لوگوں کوک اگر وہ خود حچھوڑیں ( یعنی اینے بیچھے مرنے کے قریب حچھوڑنے لکیس ) ناتواں بچوں ( حچھوٹی اولاد ) کوتو انہیں ان کی طرف سے کیسا کچھ (ضائع ہونے کا)اندیشہ ہوتا ہے لیں چاہئے کہاللہ تعالیٰ ہے ڈریں (تیبموں کے معاملہ میں اوران کے لئے بھی وہی کچھ پسند کریں جواپنے مرنے سے بعدا پنی عجونی اولا د کے بارے میں کیا جانا پسند کرتے ہوں )اور (میت سے )ایسی بات کہیں جو درست اور مضبوط ہو ( درست اس طرح کہ میت کو ٹکٹ مال ہے کم وصیت کرنے کامشورہ دیں اور بیاکہ باقی مال کو ورثا ء کے لئے رہنے دیں ان کوئنگدست نہ چھوڑ جا تمیں ) جولوگ بتیموں کامال ہور در کر لیتے ہیں ناانصافی ہے( ناحق ) تو وہ اس کے سوا کچھ بیس کے اپنے پیٹ میں بھررہے ہیں ( تھوٹس رہے ہیں ) آ گے کے اٹگارے( کیونکہ انجام اس متم کے مال کھانے کا نار ہی ہے )اور عقریب جھو نکے جائمیں گے(بیصیغہ معروف اور مجبول دونو ل طرت بیعن داخل کئے جا تیں گے ) جہنم میں (الی شخت آ گ میں کداس میں جل کرجسم ہوجا تیں )

شخفی**ق** وتر کیب:.....وللرجال بظاہرافظ رجیال ونسیاءے تبادر معنی بالغ کے ہوتے ہیں حالانکہ مرادعام اوا د ہے۔ شایداس طریق تعبیر میں پیکتہ کھوظ ہو کہ اس سلسلہ میں نابالغ بھی تھم میں بالغ سے ہیں۔

و الاقوبون مراد وارث رشته دار ہیں مجوب الارث رشته دارمراز نہیں ہیں۔مماقل مند. مماتو کٹ سے بدل ہے اعادہ عامل کے ساتھ اور شمیر منه کی ماتر کے کی طرف راجع ہے۔نصیبا مفرو ضامفسرؒنے پہلے جعلہ مقدر نکال کراشارہ کردیا کہ بیاس کامفعول ٹانی ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے یامنصوب علی الاختصاص ہے۔ای اعسنسی نسصیب یامصدر مؤکد ہے یا حال ہے۔ای ثبست لھم مفروضامقطوعا واجبالهم.

المهقهه مفعول بهب اورمجوث عنها ہونے کی وجہ ہے یاس لئے کہ فی الواقع بھی تقسیم مقدم ہوتی ۔اس لئے لفظا بھی مقدم کرد ؛ ہے۔ بان تعتذر و ایعنی بالکل ندو ینااصل ہے جبکہ اولا دصغار ہو۔ یا مراد ہے کہ زیادہ نہ ویا جائے البتہ تھوڑ امعمولی طور پر دے دیا جائے۔ قیسل مسنسسوخ آئندہ آیت میراث ہے منسوخ ہے۔ یہی رائے ائتمہار بعثری ہےاور دوسرے حضرات محدثین نے بھی اس کی تعلیج کی ہے۔ دوسرا قول استخبا ب کا ہے گویا ایک ہے آیت اور دوسری آیت ان اکر مکم عنداللہ اتفکم اور تیسری آیت یا ایھا المذین امنو ا لیست اذنکم الذین النع بیتین آیات منسوخ تونهیں مگرلوگوں نے تعامل میں تہادن کررکھا ہے اور تیسر اواجب کا ہے۔ لو تو کو الفذ حافوا کوچونکہ جزاء بنانا ہے اس لئے تو سحو اکومفسر نے قرب پرمحمول کرلیا ہے در ندموت کے بعد خوف کے کوئی معن نہیں ہیں۔

و لینعش اس کا خطاب اولیاء بتامیٰ کو ہے اور بعض نے قریب المرگ کے پاس آنے والوں کو خطاب مانا۔

سعيرا فعيل بمعنى مفعول سعوت النار بمعني اوقدته مفسرعاامٌ نے نارًا شديدة كبدكرا شاره كرديا كه اس يعمرارجبنم كانخصوش طبقہبیں ہے کہوہ حاص ہوتا ہے کفار کے ساتھ بلکہ عام معنی عذاب شدید کے ہیں۔

ر بط: .....سلسلہ کلام یتای کے باب میں چل رہاہے ایک غلط رواج زمانۂ جا ہلیت میں ان کے بارہ میں بیرقائم ہو گیا تھا کہ یتائخ

کومستحق میراث نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس بُری رسم کی اصلاح مقصود ہے کہ بیٹھی دوسروں کی طرح مستحقین تر کہ ہیں۔ اگلی آیت و اذا حبضوا لقسمة النع مين دوسر يبعض غير ستحقين غرباء كي ساته بهي استحبابًا مراعات كاحكم دياجار ما ب اورآيت وليدعش النع مين تیموں کے ساتھ ہمدردی کرنے پرایک مؤثر ہیرایہ میں ابھارا جار ہاہے اس طرح یہ چھٹا تھم ہے۔

شاكِ نزول:....حضرت ابن عبال سے روایت ہے كه زمانهٔ جاہلیت میں عورتوں اور یتیم بچوں كوتر كہ ہے محروم كرنے كاوستور چلا آ رہا تھا۔ کہاوس بن صامت انصاریؓ کی وفات ہوگئی انہوں نے ایک بیوی ام کسٹر اور تین بیٹیاں یا دوبیٹے کم عمراور کافی مال تر کہ میں چھوڑا۔لیکن ان کے پچازاد بھائیوں سویدیا قادہ اور ع فجہ نے جوعصبہ تھے۔سارا مال قبصنہ میں لے لیا اور بیوی بچوں کے لئے بچھ نہ جھوڑا۔ام کھی ؓ آنحضرت ﷺ کے پاس شکایت لے کرحاضر ہوئیں آ ہمسجد تھی میں تشریف فرما تھے۔ آپ ﷺ نے انتظار وہی کامشورہ د یا اور جب بیآیت نازل ہوئی تو آیپ ﷺ نے ان دونوں چیازاد بیٹوں کو مال تر کہ میں تصرف سے منع فر مایا ہمگر نعیین حصص نہیں فر مائی تھی تا وتنتیکہ یو صبیحم اللفازل نہیں ہوگئی۔ س کے بعد آپ ﷺ نے ام کسہ اور بیٹوں کو دو تکث اور باتی دونوں ابن عم کومرحمت فرمایا۔

﴾ تشریح ﴾ : ..... بیانِ مراد کی تاخیر : ..... قاضی بیضاویؓ فرماتے ہیں کداس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خطاب سے بیان کی تاخیرجائز ہے۔ نیز الفاظ نصیبًا مفرو صَّااس پر دلالت کرتے ہیں کہ دارث اینے حصہ ہے اگراعراض بھی کرلے تب بھی اس کا حصہ سا قط ہیں ہوتا۔امام زاہد کہتے ہیں کہاس قاعدہ کےعموم میں ذوی الفروض ، ذوی الارحام عصبات سب آ گئے جیسا کہ حنفیہ کی رائے ہے۔

**ذوی القرنیٰ کا مطلب:.....البته او لمی القوبیٰ سے مرادیہ ہے کہ شرعا جوتر تیب معتبر ہے اس کے لحاظ سے اقرب ہواور** یہ اقربیت ظاہر ہے کہ جانبین سے ہوگی اس لئے میراث پانے کامستحق وہی ہوگا جوقریب اور نز دیک ہوگا پھر جہاں شرع سب کوا قرب قرار دے اگراسباب اقربیت مختلف ہوں وہاں سب کو دارث منجھا جائے گا۔اور جہاں ایک اقرب اور ایک ابعد سمجھا گیا ہے وہاں اقر ب ہی مسحق میراث ہوگا ابعد نہیں۔ نیز عصبات میں میراث مقرر ہونے سے مرا دید ہے کہ شرع نے حصص مقرر کردیئے ہیں اور ذوی الارحام میں قطعی ہونے کا مطلب عملاً قطعی ہونا ہے جس کوفرض عمل کہا جاتا ہے اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔

لطا نف آیت :.... ف ارزفوهم کا حکم ابتدا اگرواجب تفاتواس کا وجوب منسوخ ما ننایزے گاورند شروع ہی ہے متحب کہا جائے اور بیخیر خیرات کی اجازت بالغ ورثاء کے حصہ میں ہے ہوگی۔ نابالغ میں کسی کوتصرف جائز نہیں ہے۔عموماً اس مسئلہ میں بے احتیاطی کی جاتی ہے وارث خواہ میتیم ہو یاغیریتیم۔ نیز مال بتائ کامطلقاً برتنا حرام ہے خواہ خود کھائے یا دوسروں کو کھلائے اور آیت و لیے حسش المنے کا حاصل میہ ہے کہ جو بے در دی اپنے بچوں کے لئے پسندنہیں وہ دوسرے یتیم بچوں کے لئے کیوں پسند کرتے ہوا در میہ بابِ اخلاق کی اصل عظیم ہے اور'' قولِ سدید'' کا مطلب مطلقاً نرمی نہیں ہے بلکہ مقصود اصلاح وتربیت ہوئی چاہئے'' نرمی وگرمی'' بقو ذرائع ہیں نہ کہ مقاصد حصول مقاصد کے لئے جوطریقه مناسب ہودہ اختیار کرنا جائے۔ان السذیس پیا محلون النع وغیرہ آیات کو تُنتَح محی الدین این عربیؓ اینے اس دعویٰ کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ عالم آخرت میں جزاءعین اعمال ہوگی۔مثلاً جنت میں نماز روز ہ کا تواب حور وقصورا گرہوگا تو وہ بعینہ وہی نمازروز ہ ہے جس کو دنیامیں بندہ ادا کرتار ہا۔موطن کے لحاظ ہےصورت شکل کا فرق ہوگیا۔ یہی نماز روزه آخرت میں بصورت شکل حوروقصور ہو گئے اور جنت کی لیعتیں دنیا میں بشکل نماز روز ہ یائی جاتی ہیں۔علیٰ ہذا مال عیتم کی شکل دنیا میں ں ذا کذھسی کی صورت میں ہے لیکن آخرت میں اسی کوجہنم کے انگاروں کی صورت دیے دی جائے گی گویا مالِ بیٹیم کھانے والا در حقیقت اینے بیٹ میں آگ تھرر ہاہے۔ يُوْصِيْكُمُ يَامُرُكُمُ اللهُ فِي شِانِ أَوُلادِكُمُ لِمَا يُذَكِّرُ لِلذَّكْرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ نَصِيْبِ الْانْثَيْيُنَ ۚ إذا إِجْتَـمَعَتَـا مَعَهُ فَلَهُ نِصُفُ الْمَالَ وَلَهُمَا النِّصُفُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ وَإِنْ اِلْفَرَدَحَازَ الْمَالَ **فَإِنْ كُنَّ** اِي الْآوُلَادُ نِ**سَاءً فَوُقَ اثَنَتَيُنِ فَلَهُنَّ ثُلُقًا مَاتَرَ لَثُ** ۚ ٱلْمَيَّتُ وَكَذَا الْإِنْنَتَان لِاَنَّهُ لِلْلُاخَتِين بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّاتَرَكَ فَهُمَا أَوُلَى وَلِآنٌ الْبِنُتَ تَسُتَحِقُ الثُّلُثَ مَعَ الذَّكرِ فَمَعَ الْاَنشي اَوُلي وَفَوْقَ قِيْل صِلَةٌ وَقِيُـلَ لِـدَفُـع تَـوَهُّـم زِيَـادَةِ النَّصِيُبِ بِزَيَادَةِ الْعَدَدِ لِمَا فُهِمَ اِسْتِحْقَاقِ الْاَثْنَتَيُنِ الثَّلُثَيْنِ مِنْ جَعْلِ الثُلُثِ لِلُوَاحِدَةِ مَعِ الذَّكَرِ وَإِنَّ كَانَتُ الْمَولُودَةُ وَاحِدَةً وَفِي قِرَاءَةٍ بِالرَّفَعِ فَكَانَ تامَّةٌ فَلَهَا النِّصْفُ \* وَلاَبَوَيُهِ آيِ الْمَيِّتِ وَيُبُدِلُ مِنْهُمَا لِكُلِّ وَا**حِدٍ مِّنُهُمَا السُّدُسُ مِمَّاتَرَ لَثَّ اِنُ كَانَ لَهُ وَلَذَ** ۚ ذَكَرٌ اَوْ اُنْثَى وَنُكَتَهُ الْبَدَلِ اِفْسادَةُ أَنَّهُمَا لَايَشُتَرِكَانِ فِيُهِ وَٱلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْاِبُنِ وَبِالْابِ ٱلْجَدُّ فَالِنُ لَّمَ يَكُنُ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ **اَبَوْهُ فَقَطُ اَوْ مَعَ زَوُجٍ فَلِاُهِهِ بَـضَـمَ الْهَـمُــزَةِ وَبِكُسُرِهَا فِرَارًامِنَ الْإِنْتِقَالِ مِنْ ضَمَّةٍ الني كَسْرَةٍ لِثِقَلِهِ فِي** الْمَوْضِعَيُنِ ا**لثَّلَثُ ۚ أَ**كُ تُسُلِّثِ الْـمَالِ آوُ مَا يَبْعَى بَعُدَ الزَّوْجِ وَالبُاقِيُ لِلْاَبِ فَـ**اِنَ كَانَ لَهُ اِخُوَةً** آَىُ اِثْنَان فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوُ إِنَاتًا **فَلَاهِهِ السُّدُسُ** وَالْبَاقِيُ لِلْآبِ وَلاشَىءَ لِلْإِخُوةِوَرِثُ مِنْ أَذَكَرِمَعُ ذُكِرَ مِنْ بَعْدِ تَنُفِيُذِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِالبُنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهَآ أَوُ قَضَاءَ دَيُن عَلَيْهِ تَقُدِيُم الْوَصِيَّةِ عَلَى الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَتْ مُوَجِّرَةً عَنُهُ فِي الْوَفَاءِ لِلْإِهْتِمَامِ بِهَا الْبَالُو كُمُ وَٱلْبُنَّاؤُ كُمُ مُبُتَدَأٌ خَبَرُهُ لَاتَدُرُونَ ٱيُّهُمُ ٱقُوبُ لَكُمْ نَفُعًا ۚ فِي الدُّنْيَا وَالاحِرَةِ فَظَالٌ أَنَّ ابْنَهُ ٱنْفَعُ لَهُ فَيُعُطِيُهِ الْمِيْرَاتَ فَيَكُولُ الْآبُ ٱنْفَعُ وَبِالْعَكْسِ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ بِذَلِكَ اللهُ فَفَرَضَ لَكُمُ الْمِيْرَاتَ فَرِيُضَةً مِنَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيُمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيُمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيُمًا اللهُ وَيُمَا دَبَّرَهُ لَهُمُ أَيُ لَمُ يَزَلُ مُتَّصِفًا بَذَلِكَ \_

ترجمہ:.....وصیت فرماتے (تھم دیتے) ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری اولا دیے (معاملہ کے )متعلق (ابھی آ گے آتا ہے) کہ لاک کے لئے (ان میں ہے) دولڑ کیوں کے (حصہ کے ) برابر ہے (چتانجہ دولڑ کیاں اگرا کیسلڑ کے کے ہمراہ میراث ہوں تولڑ کے کے لئے نصف اورنصف باتی ان دونوں لڑکیوں کیلئے ہوگا اور صرف ایک لڑکی اگر اس کے ساتھ ہوتو ایک ثلث لڑکی کا اور دوثلث لڑکے کے ہوں کے اور تنہا لڑکا ہوتو سارے مال کا دارث ہوجائے گا) پھرا گراہیا ہو کہ (وہ اولا د) صرف لڑ کیاں ہوں دو سے زیاد وتو ترک میں ان کا حصد دوتہائی ہوگا (میت کے علی ہذا دولڑ کیاں وارث ہوں تب بھی دو تکث ترکہ ہوگا کیونکہ یہی حال دو بہنوں کا ہے۔ آیت فلھما الثلثان مما تو اث " کی وجہ سے اس کئے لڑکیاں بدرجۂ اولی اس کی مستحق ہوں گی نیزلز کی لڑ کے کےساتھ ایک ٹکٹ پانے کی مستحق ہوتی ہے تو جب دونوں لڑکیاں ہی ہوں تب بھی بدرجہاولی اس حصہ کی مستحق ہوں کی اور لفظ فسے و ق بعض کی رائے میں زائد ہےاور بعض کے بز دیک اس شبہ کے دفعیہ کے لئے ہے کہ شایداز کیوں کاعد درائد ہونے سے سہام بھی برهیں گے۔ کیونکہ دوثاث کامستحق دولز کیوں کواور ایک ثلث کامستحق ایک از کی کو بمعدا یک لڑے کے قرار دیا گیاہے)اوراگر (اڑکی)ا کیلی جو (ایک قرائت میں واحدة رفع کے ساتھ ہے اس صورت میں کان تامہ جوگا) تواہے آ دھا ملے گا

تحقیق وتر کیب ... بوصیک دوسرے وابیا کام بنلانا جونفیحت پر شمل ہو۔ اس لئے تھم کرنے کے معنی کر لئے جاتے ہیں اور لفظ وصیت کو امر پرترجی و بینا اہتمام اور حصول بسرعت پر دلالت کرنے کے لئے ہاں لئے بہزیادہ بلیغ ہے لسلذ کو مثلاً اگر کوئی شخص ایک لڑکا اور ایک لڑکی وارث جھوڑتے تو لڑکے کو دوسہام اور لڑکی کو ایک سہام دیا جائے گا۔ اس تیم پر بیر شبہ ہوسکتا ہے کہ عورت مرد کے مقابلہ میں ضعیف ہوتی ہے تیں میراث میں اس کے ضعف کا کے مقابلہ میں ضعیف ہوتی ہے ہوئی ہوتی ہوتی ہوتی ہاتہ معالمہ بنگس ہے؟ جواب بیہ ہے کہ مرد چونکہ اخراجات کی ظرکرتے ہوئے اس کا حصد مرد سے زائد یا تم از تم مساوی ہوتی ہے گئی ہذا مرد کو بنسبت عورت کے مصارف خیر کے مواقع زیادہ پیش اور مؤنث کا ذرصدار ہے نیز عورت ناقص العقل اور کثیر الشہوت ہوتی ہے گئی ہذا مرد کو بنسبت عورت کے مصارف خیر کے مواقع زیادہ پیش اور مؤند ہوتی ہوتی ان سب وجوہ سے مرد ہی کے حصد کو ترجیح ہوتی جائے۔

 فرارًا بيصرف كسره بمزه كى دليل ہے فسى المه و ضعين ليعنى لفظام يهان اوراس كے بعد دونوں جگه ف الامه الثلث اور ف الامه المسسدس ای شلت السمال یعنی اگر صرف والده وارث ہوتو ثلث مال میراث ہوگی اور میاں بیوی میں ہے بھی کوئی ہوتو اس کا حصہ نكالنے كے بعد مابقيه ميں ئے الث مال وراثت ہوگى ۔ بقولِ صاحب رجبيةً \_

> وان يكنزوج وام واب فشلت البناقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدًا فلاتكن عن العلوم قاعدًا

جمہور کی رائے یہی ہےاورا بن عماسؓ کے نز دیک دونو ں صورتوں میں کل مال کا ثلث میراث ہوگی اور باقی مال باپ کا ہوگا۔ ذوی الفروض اورعصبہ ونے کی وجہ ہے غرضکہ پھر مال دونوں کے درمیان ثلثا ثلث رہے گاای لئے باپ کے حصہ کے ذکر کی چندال ضرورت نہیں بھی کہ جب دوہی وارث ہیں اورا یک کا حصہ بیان کر دیا گیا ہے تو طاہر ہے مابقیہ باپ کا ہوگا گویا عبارت اس طرح ہوئی فسلھ سا ماترك اثلاثا.

ای اثنان فصاعدًا صدیث میں ارشاد ہے اثنان فما فرقها جماعة و الباقی للاب یعنی دوثلث باب کے لئے ہے اور بھائی محروم رمیں گے بلکہ ماں کے حق میں حاجب نقصان ہوجا نمیں گے یعنی بجائے ٹکٹ کے سدس ملے گا۔

وفيهم في الحجب امر عجب لكونهم قد حجبوا وحجبوا

جمہور کی رائے میبی ہے۔ابن عباس فرماتے ہیں کہ مال کے لئے جس سسدس کے حاجب بنے ہیں وہ بھائیوں کو ملے گا۔وار ث من بيمبتداء مقدر باورخبر من بعد بجومتعلق بمحذوف كاى استقر ذلك الأنصباء من بعد و صية ورثاء ندكوره مالبل كماتهاي وراثتكم بهذه الدرجة انما هي بعد مايبقي من اداء وصية المورث اودينه. اودينلفظاو ترتيب كـكــ تہیں ہے بلکہ اباحۃ شیئین کے لئے آتا ہے جاء نبی زیدا وعمروا اور جاء نبی عمرواو زید کے معنی تساوی کے ہیں بعنی با تر تبب ان دونوں میں ہے کوئی ایک آیا ہے۔معلوم ہوا کہ تقدیر عبارت من بعد دین او و صیبة نکالنا سیح تمبیں ہے البنة دین ووصیت اگر دونوں مجتمع ہوں تو ان میں تر تبیب قائم ہوگی یعنی دین اور قرض مقدم ہوگا شرغا کیکن تقذیم ذکری اہمیت کے پیش نظر ہے۔

اباء كم مبتداء ك لاتدرون خبر ب- ايهم مبتداء باور اقرب اس كي خبر بانما العالم بيجمله معترضه ب انفرض بي تقذير اس لئے کی ہے کہ فریضہ کے منصوب علی المصدریت پراشارہ ہوجائے لہ علی الف درھیم اعترافا کی طرح ہے۔ لیم یول یعنی اللہ کی جناب میں ماضی ،حال ،استقبال برابر ہیں۔دوسری تو جید یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ سکان زائد ہویاالان سے۔ ساسکان کی طرح ہوبہر حال اللہ تعالیٰ ز مانداورز مانیات سے بالا ہیں۔

ربط: ..... گذشته یات میں چھٹاتھم تر کہ کے صص کا اجمالاً ندکور ہوا تھا۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیلات ہیں۔

شان نزول:.....حضرت جابرٌ کی روایت ہے کہ سعدٌ بن رہیج کی ہوی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو نمیں اور عرض کیا کہ ان دونوں بیٹیوں کے باپ سعد ٌغزووَ احد میں شہید ہو گئے تھے لیکن ان کے چچانے اپنے بھائی کے تمام مال پر قبصنہ کرلیا ہے اور ان کو سیجے نہیں دیا۔بغیر پیسے سے ان کی شادی تمس طرح ہوسکتی ہے؟ س کرآ پ ﷺ نے انتظار وحی کامشورہ دیا، چنانچہ جب بیآ بات نازل ہوئیں تو آپ ﷺ نے لڑکیوں کے جیا کو بلا کر فر مایا کہ عدی صاحبز ادبیاں کو دوثلث اور ان کی بیوی کوآٹھوال حصہ دے کر باقی خودر کھ لو۔غرضکہ آپ ﷺ سے استفتاءتو صرف اولا داور بھائی بہنوں کے باب میں کیا گیا تھالیکن چونکہ ماں باپ اورز وجین کے ہونے نہ ہونے سے اولا دیے تصص میں فرق پڑجا تا ہے اس لئے درمیان میں ان دونوں کے احکام بھی ذکر کردیئے گئے۔ نیز اگر اس کا کھاظ بھی کرلیا جائے کہ اولا دیے ساتھ استفتاء میں زوجہ بھی تھی تو وجدار تباط اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

﴿ تشریح﴾:.....تر که میں دو ہے زا کدلڑ کیوں کی شخصیص کی وجہ:.....شہدولڑ کیوں کے صف میں نہیں تھا کیونکہ جب تنہا ایک لڑکی کا حصہ ایک ثلث ہے تو دولڑ کیوں کا دوثلث ہونا جا ہے بھرا یک لڑکی کے ساتھ اگرلڑ کا ہوتو تب بھی ایک تہائی ہے نہ گھٹتا پس جب دوسری بھی لڑکی ہوتب تو دو تہائی ہے کسی طرح تم نہیں ہونا چاہیے اور دونوں لڑ کیاں یکساں حالت میں ہونی جا بئیں لیعنی ہرایک کا حصہ ایک تہائی اور دونوں کامل کر دونہائی ہوگا۔البنة دو سے زائدلز کیوں میں شبہ بوسکتا تھا کہ ندکورہ قاعدہ ہےان کو تمین تہائی بعنی کل مال لینا جا ہے اس لئے فر مایا گیا کہ دولڑ کیوں ہے زائد ہوں تو دوثلث ملے گا۔ اس ہے دولڑ کیوں کا حصہ دوثلث بدرجہ اولیٰ تمجھ میں آ گیااس آیت میں لڑکیوں کی جارحالتوں کا حکم معلوم ہوگیا۔(۱) اول یہ کدلڑ کےلڑ کیاں سب ہوں۔(۲) دوسرے میہ کہ صرف دولڑ کیاں ہوں۔ (۳) تیسرے بیکہ دولڑ کیوں سے زائد ہوں۔ (۴) چوتھی صورت بیہے کہاڑ کی صرف ایک ہواس وقت للذ کو مشل حسظ الانشیس کے قاعدہ سے کل تر کہ کا نصف ملے گا اور ان تینوں صورتوں میں بچا ہوا مال دوسر ہے خاص رشتہ واروں کوحسب فرائض دے دیا جائے گا اورا گر کوئی نہ ہوتو بھرعول کی صورت میں پورا مال ان ہی کوٹل جائے گا۔

باغ فدک اور حضرت فاطمه گی میراث:.....اهادیث اوراجها عالی تنابت ہے کہ اولا دی میراث کا تھم انبیاء عليهم السلام كے لئے تہيں ہے۔ نبعن معاشر الانبياءُ لانوٹ البخ باغ فدک وغيرہ کی تقسيم صديق اکبڑنے ای لئے نبیں فرمائی رکین حدیث پراگرخبر واحد ہونے کا اندیشہ ہوتو صدیق اکبڑنے چونکہ براہ راست آپ ﷺ سے سنا ہے اس لئے کہ آپ ﷺ کے حق میں وہ حدیث قرآن کی طرح تطعی ہوگ۔ دوسری تو جید رہ ہے کہ حدیث ہے تو انبیاً کے مال کا وقف ہونا ٹابت ہوااور وقف کی صحت کے لئے خبر واحد کافی ہے۔البتہ وقف کانا قابل میراث ہونا بالا جماع ہے۔

والدین کی تنین حالتیں اور اولا دبہن بھائی کی تعمیم:...... تیت میں ماں باپ کی تمین صورتیں مذکور ہیں نیز اولا دے مرادعام ہےلڑ کا ہو یالڑ کی ،ایک ہو یا زیادہ بیٹا ہو یا بونۃ اسی طرح بھائی بہن ہے مراد عام ہے۔ بینی ،علاتی ،اخیافی ، ماں باپ کی تیسری صورت میں بھائی بہنوں کی وجہ ہے مال کا حصد دوسری صورت کے مقابلہ میں کم ہوگیا۔ مگر باپ کی وجہ سے خود بھائی بہنوں کو بھی نہیں ملے گا نیز ان سب مسائل میں تر کہ کی تقسیم ، تجہیز وتکفین ، قرض کی ادائیگی ، تہائی مال میں ہے وصیت کی تنفیذ کے بعد ہو سکے گی ۔ شرع کے موافق وصیت کی تنفیذ کے لئے ضروری ہے کہاس میں ہے وارث کو کچھ نہ دیا جائے اور وصیت تہائی مال ہےزائد کی نہیں ہوئی جا ہے۔ ورنہ وصیت میراث سے مقدم نہیں ہوگی قرض اور وصیت میں قرض مقدم ہوتا ہے لیکن قرآن نے بیہ بھے کر کہ قرض کو نہ قرض خواہ مرنے دیتے ہیں اور نہ قرض دار ،سب ہی اس کی اوا نیکی کالحاظ رکھتے ہیں البتہ وصیت میں تبرغ ہونے کی وجہ ہے احتمال کوتا ہی ہے اس لئے ذکر ا اس کومقدم کردیاتا کهاس کاامتمام کیاجائے۔

احكام شرع شرعی مصالح برمبنی بین:.......الاندون البغ میں احکام شریعت کی حکمت وصلحت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان آئی رائے پراگر مدارتقسیم تر کہ رکھتا تو اس کا معیار دینی یا دنیاوی نفع رسانی کو بنا تا لیکن خوداس مدار کے یقین کا چونکہ اس کے پاس کوئی ذربعیقرارواقعی نه ہوتا اس لئے اس کامدار تجویز تھہرا نا ہی غلط اور بے جاہو جاتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کاعلم چونکہ واقعی اور تیجیج ہے اس لئے اس کا تجویز فرمود ہ طریق بھی واقع کے مطابق ہوگا، انسان دنیاوی لحاظ ہے ایک شخص کواینے لئے نافع ور خدمت گزار سمجھتا ہے کیکن خلاف امیدوہ دغادے جاتا ہے اورجس ہے تو تع نہیں ہوتی وہ مخلصانہ فق محبت ادا کر دیتا ہے۔ای طرح اخروی اعتبار ہے ایک شخص ہے ایصال ثواب یا شفاعت کی تو قع زیادہ ہوتی ہےاس لئے جی جا ہتا ہے کہ میراث میں مالی منفعت اس کوزیادہ پہنچ جائے ،مگر واقعہ برعلس ہوجا تا ہےغرضکہ احکام میراث کامدار ہمارے اپنے خود ساختہ منافع اور مضار پرٹہیں ہے بلکہ شارع نے اپنے مصالح اور علم پر رکھا ہے جس کے نہ جاننے کا کسی کو دعویٰ ہےاور نہ بتلانے کا ذمہ۔جس طرح ایک ماہر معالج یا قابل بیرسٹر کی تقلید تحض اس کی حکمت و دانا ئی ہر بھروسہ کرکے کی جاتی ہے اس طرح شارع علیہ السلام پر کامل اعتاد پوری اطاعت کا متقاضی ہے۔

میراث نه سرمایید دارانه نظام کے خلاف ہے اور نه کمیونزم کے موافق:......جن مدعیان عقل و دانش نے میراث کےخلاف زبان وقلم کوجنبش دی ہےاول تو اہل حق ارباب بصیرت نے خوب طرح ان کے منہ میں لگام دی ہےاور میراث کے ہے صدمنا قع شار کر کے رکھ دیئے ہیں۔ دوسرے آیت نے اس باب میں ہماری رائے کو مدار کار ہی قرار نبیں دیا بلکہ اپنی حکمت و مصلحت پر

نیز ایک تو جید پھی ہوسکتی ہے کدمرنے والے کی وصیت کوور ثاءا ہے حق میں نقصان دہ نہ مجھیں کدان کا حصداس وصیت کی وجہ ہے گھٹ گیا ہےا گروصیت نہ کرتا تو مال زیادہ ہاتھ آتا۔ بیفع دنیاوی لحاظ ہے معمولی اورسرسری ہے لیکن انہیں کیا معلوم کہ اخروی اعتبار ہے اس وصیت میں کس قدر تفع مضمر ہے۔اس کئے حقیقت وصیت میں ورثا ء کوطعی کوتا ہی نہیں کرنی جا ہے ہاں ابتدائے اسلام میں تدریج کے خیال ہے سب کے حصے وصیت کنندہ کی رائے پر تھے۔لیکن جب احکام میراث مقرر ہو گئے تو رائے اوراختیار بھی اٹھے گیا اور پورے اختیارات خودشرع نے سنجال لئے۔

وَلَكُمُ نِصُفُ مَا تَوَكَ اَزُوَاجُكُمُ إِنَ لَمُ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَدٌ \* مِنْكُمُ اَوُمِنْ غَيْرِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنُ ' بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُّوُصِينَ بِهَآ أَوُ دَيُنٍ " وَٱلْحِقَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْإِبْنِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَهُنَّ آيِ الزَّوْجَاتِ تَعَدَّدُنَ آولَا السُّرُبُعُ مِمَّاتَوَكُتُمُ إِنْ لَمْ يَكُنُ لُّكُمُ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ مِنْهُنَّ اَوُ مِنُ غَيْرِهِنَّ فَلَهُنَّ التَّمُنُ مِمَّاتَوَكُتُمْ مِّنُ اَبَعُدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَآ اَوُ دَيُنٍ \* وَوَلَدُ الْإِبْنِ كَالْـوَلَدِ فِى ذَلِكَ اِجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوُرَثُ صِفَةٌ وَالْخَبَرُ كَلْلَةً اَىٰ لَاوَالِدَلَةُ وَلَاوَلَدَ أَوِ امْرَاَةٌ تُورِثُ كَللَةً وَلَـهُ أَى لِلْمَوْرُوتِ الْكَلالَةِ أَخْ أَوْ أَخْتُ أَى مِنْ أُمَّ وَقَرَأَبِهِ اِبْنُ مَسْعُولَةٌ وَغَيْرُهُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ **مِنْهُمَا السُّدُسُ عَمِمَّاتَرَكَ فَإِنْ كَانُوْ آ**ايِ الْإِخْوَةُ وَالْاَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ أَكْثَرَ مِنُ **ذَٰلِكَ** أَى مِنُ يَاجِدٍ فَهُ مُ شُوكَاءُ فِي الثَّلُثِ يَسْتَوِى فِيْءِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاتُهُمْ مِنْ أَبَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصلي بِهَآ أَوُ دَيُنِ ﴿ غَيْرَ **مُضَاّلٌ ۚ حَالٌ مِنُ ضَمِيْرٍ يُـوُطَى اَىٰ غَيُرَ مُدْحلٍ اَلضَّرَرِ عَلَى الْوَرَئَةِ بِاَنْ يُوْصِيَ بِاَكْثَرَ مِنَ الْمَثِ وَصِيَّةً** مَصْدَرٌ مُّؤَكِّدٌ لِيُوْصِيُكُمُ مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَادَبَّرَهُ لِخَلْقِهِ مِنَ الْفَرَائِضِ حَلِيُم ﴿ أَنَهُ بِتَاخِيْرِ الْعُقُوبَةِ عَمَّنُ حَالَفَهُ وَخَصَّتِ السُّنَّةُ تَوُرِيْتَ مَنّ ذُكِرَ بِمَنْ لَيُسَ فِيهِ مَانِعٌ مِنْ قَتُلٍ أَوْ اِنحَتِلافِ دِيْنٍ اَوُرِقٍ تِلُكَ الْاحْكَامُ

الْمَذْكُورَةُ مِنَ آمَرِ الْيَتْمْى وَمَا بَعُدَهُ حُ**دُودُ اللهِ ۚ** شَرَائِعُهُ آلَّتِي حَدَّهَا لِعِبَادِهِ لِيَعْمَلُوبِهَا وَلَايَعْتَدُوهَا وَمَن**َ يُطِع** اللهَ وَرَسُولَهُ فِيُمَا حَكُمَ بِهِ يُدْخِلُهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ الْتِفَاتًا جَنَّتٍ تَّجُرِى مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهُورُ خَلِدِيْنَ فِيُهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ ٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ بِالْوَجُهَيْنِ نَارًا خَالِدًا فِيهَا صَوَلَهُ فَيُهَا عَلَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَ اللَّهُ وَرُوعِي فِي الضَّمَائِرِ فِي الْإِيَتَيْنِ لَفُظَ مَنُ وَفِي خَلِدِيْنَ مَعُنَاهَا \_ يَخْ ترجمه .....اورتمهاراحصة دهام بتهاري يويال جو يجهز كهين جهوز جائين اگران سے اولا دند بو (ندتم يے ندتمهارے غير ہے )اوراگراولا دہوتو چوتھائی حصدان کے ترکہ ہے ملے گا۔ مگر تیقشیم اس کے بعد ہوگی جو پچھ وصیت کرگئی ہوں اس کی تعمیل ہوجائے یا جو کچھان پر قرض ہوا داکر دیا جائے (اس بارہ میں بیٹے کے تھم میں بالا جماع پوتہ بھی کردیا گیاہے)اوران کے لئے ( بعنی بیو یوں کا حصہ کی ہوں یا ایک) چوتھائی ہوگا۔ جو کچھتم تر کہ چھوڑ جاؤ۔ بشرطیکہتم ہے اولا د نہ ہواور اگر اولا د ہو (خواہ مرنے والی بیو بوں ہے یا دوسری بیو بوں سے ) تو ان کے لئے آٹھوال حصہ ہوگا۔ تمہارے تر کہ ہے جو بچھتم وصیت کر جاؤاس کی تعمیل یا جو پچھتم پر قرض رہ گیا ہواس کی ادائیگی کے بعد ( بوتہ یہاں بھی بالا جماع بیٹے کے حکم میں ہے )اور اگر کوئی مردتر کہ چھوڑ جائے (بورث صفت ہے اور خبر کان کی کلالة ہے) اور وہ کلالہ ہو (بعنی نداس کا باپ ہونہ بیٹا) یا اکسی عورت ہو ( کہڑ کہ چھوڑ جائے اور کلالہ ہو) اور اس کے لئے (بعنی اس میت موروث کلالۃ کے لئے )ایک بھائی یا بہن ہو ( لیعنی مال میں شریک ہوں ۔ چنانچے عبداللہ بن مسعودٌ کی قر اُت میں بیلفظ بھی ہے ) تو بھائی بہن میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ ہوگا (ترکہ میں سے )اور اگر (مال میں شریک یہ بھائی بہن )اس (ایک سے ) زیادہ ہوں تو پھرایک تہائی میں سب برابر کے شریک ہوں سے (مردعورت برابر) لیکن اس وصیت کی تعمیل کے بعد جومیت نے کردی ہو۔ نیز اس قرض کی ا دائیگی کے بعد جومیت کے ذمہرہ گیا ہو۔ بشرطیکہ نقصان پہنچانے کاارا دہ نہ ہو (غیسر مسضاد ترکیب میں حال ہے شمیر یسو صبی ہے۔ یعنی ورٹاء کونقصان پہنچانے کی نبیت نہ ہو۔ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر کے ) بیتھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (لفظ و صیاح مفعول مطلق ہے یہ و صیب تک کا)اوراللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں (جو بچھا پن مخلوق کے لئے احکام فرائض مقرر کررہ ہے ہیں) بہت بُر دیار ہیں ( کہ نخالفین کوسزادینے میں مہلت دیتے رہتے ہیں اور سنت نے ندکورہ لوگوں کی میراث کوخاص کردیا ہے اس تحض کے ساتھ جس میں قبل یا مرہی اختلاف یا غلامی کا کوئی مانع موجود نہ ہو) ہیر ندکورہ احکام تیبموں ہے متعلق اوراس کے بعد کے ) اللہ تعالی کی تھبرائی ہوئی حد بندیاں ہیں (وہ احکام ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کے لئے مقرر فرمایا ہے تا کہ وہ ان پرعمل پیرا ہوعیس اور ان سے تجاوز نہ کر عمیں)جوکوئی اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی فر مانبر داری کرے گا (احکام میں ) تو اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے (یا اورنو ن کے ساتھ ہے۔اس میں التفات ہوگا )ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہدرہی ہوں گی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بیظیم الشان کامیا بی ہے جوانہیں حاصل ہوگی لیکن جس کسی نے اللہ ورسول کی نافر مانی کی اوراس کی حد بندیوں ہے باہرنکل گیا تو وہ ڈالا جائے گا (اس کی قر اُت بھی دونوں طرح ہے)عذاب نار میں وہ ہمیشہ ای حالت میں رہے گا اور اس کے لئے (اس میں) رُسوا کن عذاب ہوگا ( تو ہین آ میز،ان دونوں آیتوں کی شمیروں میں تولفظ من کی رعایت کی گئی ہے گر خالدین میں معنی کی رعایت ملحوظ رہی ہے )

شخفین وتر کیب:.....منهن او من غیسرهن بهتریتها که فسرعلامٌ اس کومقدم کرکے ان لیم یکن لیکم ولید کے متصل کر دیتے جیسا کہ اس سے ماتبل ان لیم یکن لمهن ولد میں کہا ہے وولد الابن یعنی پوتے اور پوتیاں شوہر کے لئے حاجب بنیں گے نواسے اور نواسیاں حاجب نہیں بنیں گے بقول جعفری ہے۔

بنوهن ابناء الرجال الإباعد

بنونا بنوا بنائنا وبنا تنا

كللة وراصل يمصدر بالكلال بمعنى الاعياء. اسكا اشتقاق كلت الرحم بين فلان و فلان اذا تباعدت القرابة بینھ سا سے ہاتی گئے بعید قرابت پراس کا اطلاق ہونے لگا۔ منسر علام نے کلالہ کی بہترین تفسیر کی ہے بعنی اوت بسنوت جس کے آ کے پیچھے پچھ ندہو فواہ وہ مردہ و یاعورت ۔ او امر أت اس كے بعد تورث كلالة كى تقدير تاشارہ بك يہ يوكان كے اسم پر معطوف ہے اور صفت اور صمیر کوحذف کرویا گیا ہے۔

للمودث اس سے مرادمیت ہے مرد ہویاعورت۔ ثلاثی مجردے اس کے لئے''موروث' اور مزیدے مورث استعال کیا جائے كا ـ وقرأ به ابن مسعودٌ يعني وله المنع او اخت من ام ابن مسعود ، سعد بن وقاص ، الى بن كعب رضي التعنيم كي قر أت بيس يفهم منسر كساء في الثلث چونكه مال كاحصه ثلث سے زائد تبين ہاس لئے أن' مال جاؤل' كوزائد كيے ل سكتا ہے۔ يہال لملذ كو مثل حظ الانشيين تبين موگاغير مضاربيحال بيوصى معروف كفاعل مذكور ساور مجهول كي صورت مين فاعل مدلول عليه جة بائي مال سے زائد کی وصیت کرنا ورثاء کے لئے ضرررساں ہوگا۔اس لئے بیہ وصیت نا فذنہیں ہوگی ۔و صیبۃ پیمفعول مطلق ہےاس کا عامل محذوف مان لياجائة بهتر بهوگاراى وصبى بها وصية من الله. وصفت السنة روايات حسب ذيل بير.

( أ ) القاتل لايوث رواه الترمذي (٢) لايرث المسلم من الكافرو الكافر من المسلم. اخرجه الشيخان ليبعب مبلبوهها و لا يعتدوهها الله كي حدود دوطرح كي بين ايك وه كه بالكل ممنوع أعمل بون جيسے زياوغير ۽ دوسرے وه كه جن مين صرف تعدی اور تجاوزعن الحدود نا جائز ہو۔ جیسے حیارعورتوں ہے زیادہ نکاح کرنا کہ خود نکاح تو حرام نہیں مگر ایک دم حیارعورتوں ہے زائد نکاح ممنوع ہے۔ حسلاین مرادمکٹ طویل ہوگا۔ اگرموت علی الاسلام ہوئی ورنہا پنے حقیقی معنی میں رہے گا۔ جنت کے بیان میں افظ جمع کے ساتھ استعال کیا گیا ہے کہ ایک تو جنت کی تعمیں بھراس پر دوستوں کا اجتماع لطف بالائے لطف ہوگا برخلاف جہنم کے ۔ وہاں اگر اجتماع ہوتو''مرگ انبو ہ جشنے دارد'' کے لحاظ ہے کسی درجہ میں کچھ کلفت کم ہوجائے کیکن غربت اور تنہائی کی وحشت نے جہنم کی تکالیف ک شدت کواورزیاده کردیا۔

ر لبط: .....ان آیات میں زوجین اور کلالہ کے ترکہ کے احکام بیان کئے جارہے ہیں۔

شاكِ نزول:.....حضرت جابرٌ كی روایت ہے كہ وہ ایک دفعہ شدید بیار ہوئے۔آ تخضرت ﷺ اور ابو بكرٌ بن سلمہ میں دونو ل ان کی عیادت اور مزاج بری کے لئے تشریف لے گئے ان پر کچھ مد ہوشی کی تی کیفیت تھی کہ آنخضرت ﷺ نے وضوفر مایا اور بیچے ہوئے یانی کے چھینے ان پردیئے جس سے ان کوافاقہ ہوگیا اور انہوں نے اپنے ترکہ کے بارہ میں دریافت کیا تو آیت یسو صب کے الله نازل ہوئی۔حالانکہ ابتداءرکوع میں اس آیت کا نز ول سعید بن الربیع کے قصہ میں بھی معلوم ہو چکا ہے۔سوممکن ہے وہاں بیٹوں کے متعلق حکم ہونے کی جہت سے اول حصہ کانزول ہوا ہوا ورآ خری حصہ کانزول کلالہ ہونے کی حیثیت سے جابڑ کے باب میں ہوا ہو۔

﴾ تشریح ﴾ : .... شو ہراور بیوی ہے متعلق دو دوصور تیں ہیں اولا دہونے نہونے کے لحاظ سے اور دونوں کو اولا دہونے کی صورت میں کم اوراولا دندہونے کی صورت میں زیاوہ حصد ملے گا۔ نیزعورت کا حصہ کم اور مرد کا حصد زیاوہ رہے گا۔ لملند کو مثل حظ الانشیین کی ایک صورت میر بھی ہے۔ان جاروں صورتوں میں مابقیہ تر کہ دوسرے در ثاء کو ملے گا۔

کلالہ کے احکام اور اخیافی بھائی بہن کی شخصیص کے وجوہ:.....کلالہ یعنی جس کے نہ اصول موجود ہوں اور نہ فروع اس کے جس قدر بھائی بہن اخیافی ہوں ان سب کوتہائی مال میں شریک سمجھا جائے گا۔ مردعورت میں کوئی تفریق نبیں ہوگ سب ک

کیسال برابر حصیقتیم کردیا جائے گا۔اور باتی تر کہ دوسرے ورثاءکو دیا جائے گا۔لیکن اگر دوسرا وارث کوئی نہیں تو پھران ہی برعول آئے گا۔ بھائی بہنوں میں اخیافی کی قیدابن مسعودٌ وغیرہ کی قر اُت ہے معلوم ہور ہی ہے جس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خود آتخضرت ﷺ ے بطورتفسیر میقیدستی ہوگی۔ نیز اس پراجماع امت بھی ہے،علاوہ ازیں ان کوتہائی اور حیصے حصہ کامستحق سمجھا جار ہاہےاوریہی دونوں جصے پہلے ماں کے بھی گزر چکے ہیں۔ یہ بات بھی اس کا قرینہ ہے کہ یہاں اخیافی بھائی بہن مراد ہیں رہے بینی یاعلاتی بھائی بہن ان کاحکم بالا تفاق قطعی طور پراس سورت کے قتم پرآ ئے گا۔ ریجھی قرینہ مرحجہ ہے کہ یہاں اس کےعلاوہ معنی مراد ہیں۔البتہ تہائی اور جھٹے حصہ کے قرینہ کی وجہ ہے يهال 'من الام'' كى قيداورختم سورت پرلىلذكو مثل حظ الانتيين كقريند سےمن الاب يامن الابوين كى قيرنبيس لگائى كئ ہے كيونك اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ عصبہ بنفسہ یا عصبہ بغیرہ بننے کی جس میں صلاحیت ہو وہاں اس کا تذکرہ مقصود ہے اور وہ عینی یا علاتی ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اخیائی تو بھی عصبہ ہیں ہوتا۔امام صاحب ؓ کے نز دیک اصول میں باپ کی طرح دادا بھی داخل ہے یعنی دونوں جگہ کی وجہ سے بہن ا بھائیوں کا حصہ ساقط ہوجائے گا۔ صحابہ اورعلماء میں بیمسئلہ مختلف فیدر ہاہے۔

معتزلہ کے لئے اس آیت سے استدلال مفیر میں ہے:...... یتومن بطع اللہ اورومن یعص اللہ میں صرف مؤمن کامل اور کامل نا فرمان لیعنی کا فر کا تذکرہ ہے۔اس لیئے معتز لہ کے احتجاج کے لیئے بیآیت مفید نہیں ہے۔رہی جج کی قسم جو نه کامل فر ما نبر داراور ندمکمل نا فر مان \_ بلکهایمانیات میں فر ما نبر دار ہواورعملیات میں نا فر مان \_ بیا کہا جائے کہا عتقاذ امطیع ہواورعملاً قصور وار، خطا کار،اس کا ذکراس آیت میں نبیس ہے بلکہ دوسری آیات میں اس کا حکم بین بین موجود ہے جواس کی بین بین حالت کےمناسب ہے۔ یعنی اس کواچھائی کا ثواب اور برائی کاعذاب ہونا جا ہے۔اب رہایہ کہ پہلے کون ہو؟ عقلاً دونوں احتمال ہیں کیکن شرعاً اصل ایمان کی وجہ سے اخیر میں نجات کا یقین ہے اسی طرح بیاحتمال عقلی بھی باطل ہے کہ کوئی اگر صرف عمل صالح کرے بلا اعتقاد کے تو اس کا حکم کیا ہونا عاہے؟ کیونکہ مل صالح کے لئے اعتقاد شرط ہے۔ تاوفنتیکہ عقیدہ نہیں ہوگا ممل کا تحقق ممکن ہی نہیں اس لئے جزاء میں بھی بیصورت واقع تہیں ہوگی کہاول تو ابل جائے پھرعذاب ہوتار ہے۔

وَالَّتِي يَاٰتِيُنَ الْفَاحِشَةَ اَلِـزَّنَا مِنُ نِسَائِكُمُ فَاسُتَشُهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرُبَعَةً مِّنُكُمُ ۚ اَيُ مِنُ رِحَالِ الْمُسُلِمِيُنَ **فَإِنْ شَهِدُوا** عَلَيُهِنَّ بِهَا **فَامُسِكُوهُنَّ** اِحْبِسُوْهُنَّ فِي **الْبَيُوْتِ** وَامُنَعُوْهُنَّ مِنُ مُحَالَطَةِ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَفُّهُنَّ الْمَوْتُ أَى مَلئِكَتُهُ أَوُ اِلَى آنُ يَجُعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٥﴾ طَرِيْقًا اِلَى النُّحُرُوج مِنْهَاأُمِرُوا بِذَٰلِكَ أَوَّلَ الْإِسُلَامِ ثُمَّ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيُلًا بِجِلْدِ الْبِكُرِ مِائَةً وَتَغُرِيْبِهَا عَامًا وَرَجْمِ الْمُحُصَنَةِ وَفِي الْحَدِيُثِ لَمَّا بُيّنَ الْحَدُّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّيُ قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبُيلًا رَوَاهُ مُسِلُم **وَالَّذُن** بِتَحُفِيُفِ النَّوُن وَتَشُدِيُدِهَا **يَأْتِينِهَا** أَيِ الْـفَاحِشَةَ اَلزِّنَا أَوِ الْلِوَاطَةَ مِنْكُمُ أَيُ مِنَ الرِّجَالِ **فَــاذُوْهُمَا ۚ** بِالسَّبِّ وَالضَّرُبِ بِالنِّعَالِ فَإِنْ تَابَا مِنُهَا وَأَصُلَحَا ٱلْعَمَلَ فَأَعْرِضُوا عَنُهُمَا ۗ وَلَاتُؤُذُوهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا عَلَى مَنُ تَابَ رَّحِيُمُا﴿٢﴾ بِهِ وَهٰذَا مَنْسُوخٌ بِالْحَدِّ إِنْ أُرِيُدَ بِهِ الزِّنَا وَكَذَا إِنْ أُرِيُدَ بِهَا الْلِوَاطَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَكِنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ لَايُـرُجَمُ عِنُدَهُ وَإِنْ كَانَ مُحُصَنًا بَلُ يُحُلَدُ وَيُغُرَبُ وَإِرَادَةُ الْلِوَاطَةِ أَظُهَرُ بِدَلِيُلِ تَثَنِيَةِ الضَّمِيرِ وَالْآوَّلُ قَالَ

أَرَادَ الزَّانِيلُ وَالزَّانِيَةَ وَيَرُدُّهُ تَبَيِينُهَا بِمَنِ الْمُتَّصِلَةِ بِضَمِيرِ الرِّجَالِ وَإِشْتَراكِهِمَا فِي الْاَدْي وَالتَّوُبَةِ وَالْإِعْرَاضِ وَهُـوَمَخْصُوصٌ بِالرِّجَالِ لِمَاتَقَدَّمَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الحَبُسِ إ**نَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ** أَيُ الَّتِيُ كَتَبَ عَلَى نَفُسِه تُبُولَهَا بِفَضْلِهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السُّوءَ ۖ ٱلْمَعْصِيَةَ بِجَهَالَةٍ حَالٌ أَىٰ جَاهِلِيْنَ إِذَا عَصَوًا رَبَّهُمُ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنُ زَمَنِ قَوِيْبٍ قَبُلَ أَنْ يُغَرُّغُرُوا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمِ ﴿ يَقُبَلُ تَوُبَتَهُمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا بِحَلْقِهِ حَكِيُمًا ﴿ عَهُ فِي صُنُعِه بِهِمُ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السَّيَاتِ \* الذُّنُوبَ حَتَّى إذَا حَضَرَ **اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ** وَاَخَذَ فِي النَّزُعِ **قَالَ** عِنُدَ مُشَاهَدَةِ مَاهُوَ فِيُهِ **اِنِّيُ تُبُتُ الْنَ**نَ فَلَآيَنُفَعَهُ ذَلِكَ وَلَايُقُبَلُ مِنْهُ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ إِذَا تَابُوا فِي الْاخِرَةِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ لَايُقْبَلُ مُنْهُمُ أُولَئِلَكَ اَعُتَدُنَا اَعُدَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا اَلِيُمَا فِهِ مَوَ لِمًا

تر جمہہ: ..... اور تمہاری عور تول میں ہے جوعور تیں بدچلنی (زنا) کی مرتکب ہوں تو ان پر مواہ کرلواینے جارآ دمیوں میں ہے ( بیغنی حیارمسلمان مرد )اگر حیارآ دمی گواہی و ہے دیں ( انعورتوں کے خلاف زنا کی ) تو پھرائیی عورتوں کو گھر وں میں بند ( محبوس ) رکھو (اورلوگول ہے ملنے رکنے ہے روک دو) یہال تک کہ موت (ملائکہ موت)ان کا خاتمہ کردے یا(او مجمعنی المبی ان)اللہ تعالی ان کے کئے کوئی در رمی راہ پیدافر مادیں (جواس ہے نکلنے کی ہوئی تھم ابتداءاسلام میں دیا گیا تھا بعد میں ان کے لئے باکرہ کوسوکوڑے مار نے اور ایک سال کے لئے جلا وطن کرنے اور محصنہ کوسنگ سار کرنے کی راہ نکال دی ہے۔حدیث میں آتا ہے کہ جب آتخضرت عظمے نے حد بیان فرمائی تو ارشا دفر مایا کہ مضبوطی ہے اس کوتھام لو بحورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے موعود راہ نکال دی ہے رواہ مسلم ) اور جو نسے دوشخص ( شخفیف نون اورتشد بدنون کے ساتھ ہے ) بدچلنی کے مرتکب ہوں ( بعنی وہ فاحشہ خواہ ز تا ہو یا لواطت ) تم میں ہے ( بعنی تمہار ہے مردول میں ہے ) تو ان دونوں کواذیت پہنچانی جا ہے (سخت کلامی اور جونہ کاری ہے ) پھرا گروہ دونوں تو بہ کرئیں (اس بدفعلی ہے )اور اصلاح (عمل بھی) کرلیں تو انہیں جھوڑ دو (ان کی بٹائی موقو ف کردد ) بلاشبہاںٹد تعالیٰ بڑے ہی تو بہ قبول فر مانے والے ہیں (جو مخص تائب ہوجائے)اور(اس پر)رحم کرنے والے ہیں( فاحشہ ہمرادا گرز تاہوتو پیٹکم حدز تا ہےمنسوخ ہے۔علیٰ ہزاامام شافعیٰ کی رائے پر اگر غلام مراولیا جائے تب بھی حدز تا ہے منسوخ ہے البتہ ان کے نز دیکے صرف فاعل پر رجم کیا جائے گا۔مفعول بہ پراگر چے مصن ہورجم نہیں آئے گا۔ بلکہ کوڑوں اور جلاوطنی کی سزادی جائے گی۔ بہنست زنا کے لواطت کے معنی زیادہ مناسب رہیں گے۔ کیونکہ و السذیسن المنع میں سب ضمیریں مثنیہ کی استعمال کی گئی ہیں انگراول معنی کے قائل کہتے ہیں کہ خمیر مثنیہ سے مرادزانی اورزانیہ ہیں ۔لیکن دوسری توجیہ ۔ کرنے والے اس کی تر دید مسن بیانیہ سے کرتے ہیں۔ جوشمیرر جال پر داخل ہے۔ پھران دونوں کی اذبیت اور تو بہ واعراض میں شرکت بھی ہے حالانکہ میتنوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں عورتوں کے ہارہ میں توجیس کی سزا کا تذکرہ ابھی گذر چکا ہے )البعة توبه کی قبولیت اللہ تعالیٰ کے حضور ( یعنی انہوں نے ہواز روئے فضل وکرم خود لا زم قرار دی ہے )وہ ان ہی لو**گوں کے لئے ہے جو** برائی ( عمناہ ) کی کوئی بات نا دانی میں کر لیتے ہیں (بیرحال ہے یعنی بے خبری کی حالت میں کیونکہ اگرا پنے پرورد گار کی وہ نا فر مانی کر ہیٹھتے ہیں ) پھر فور i بی توبیکر لیتے ہیں ( قریب زمانہ میں غرغرہ کی حالت سے پیشتر ) پس ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان برلوث آتے ہیں ( توبہ قبول فر ما لیتے ہیں )اور وہ یقیناً سب کچھ جاننے والے ہیں (اپنی مخلوق کو )اور حکمت رکھنے والے ہیں (ان کے ساتھ کارگز اری میں )لیکن ان لوگول کی توبہتو بنہیں ہے جو فرائیاں ( گناہ) برابر کرتے رہے لیکن جب ان میں ہے کسی کے آ گے موت آ کھڑی ہوئی (اور نزع شروع ہوگیا) تو کہنےلگا(ان حالات پیش آمدہ کامشاہدہ کر کے )اب میری تو ہدنہ بیاس کے لئے نافع ہوگی اور نہ قبول کی جائے گی)اسی طرح ان لوگول کی تو بہمی تو بہیں ہے جود نیا ہے کفر کی حالت میں جاتے ہیں ( آخرت میں معائنہ عذاب کے وقت اگر وہ تو بہ کربھی لیں تب بھی دہ تو بہ قبول کہاں ہوگی )ان تمام لوگوں کے لئے ہم نے تیار کررکھا ہے تکایف دہ یا سخت ترین عذاب (البیم جمعن مُولِمُهُ یا مُولَمُ )

شخفی**ق وتر کیب:.....ای مسلانه که اشاره بے حذ**ف مضاف کی طرف اوراس کی ضرورت اس لئے ہے کہ تو فی کے معنی بھی موت کے ہیں اس کی اضافت موت کی طرف اضافۃ الشی الی نفسہ ہوگی ۔لیکن تفزیر مضاف کے بعد بیا شکال باقی نہیں رہتا۔ای السز ف و السلو اطلة اول قول جمہور کا ہےاورمجابد سے لواطت کے معنی منقول ہیں۔ابوسلم جھی اس کے قائل ہیں نیز بعض علما ءسورۂ نور کی آیت حدِ ز نا سے اس سزا کی منسوحیت کے قائل ہوئے ہیں لیکن ابوسلیمان خطائی منسوخ نہیں مانتے ان کی رائے یہ ہے کہ بیآیہ ہے اور اس تعبیل کا بیان حدیث دافع ہور ہی ہے۔ بسل یسجسلد امام شافعیؓ کے نز دیک مفعول کے لئے کوڑوں اور جلاوطنی کی سزایرا کتفاء کیا جائے گا کیکن امام مالک اورامام احمد کے نز دیک دونوں کورجم کیا جائے گا خواہ محصن ہوں یاغیر محصن ۔

والاول يعنی قاملین لواطة نے جو تثنیہ ہے اپنی رائے پراستدلال کیا تھا اس کا جواب قاملین زیابید ہے ہیں کہ تثنیہ زانی اور زانیہ کے لخاظ سے ہے۔ کیکن میہ بات کے صرف' منکم '' کہا گیا ہے' منکم و منھن ''نہیں کہا گیا۔ بید کیل تو دوسرے قائلین کے تق میں جاری ہے نیز ان دونوں کا اشتر اک اذیت تو بہ اعراض میں بیدلیل بھی ان ہی کے قق میں جاری ہے کیونکہ اگر زیامراد ہوتی توعورت کے لئے میسزائیں خبیں ہیں۔ بلکاس کے لئے جس کی سزادی تن ہے اور حسن کی رائے ہیے کہ دوسری آبت جس میں اذیت کابیان ہے مقدم ہاور چہلی آیت جس میں طبس کا بیان ہے نزولاً مؤخر ہے۔

عسلسی اللہ سگناہ کے بعدتو بہ کاذکر بہت مناسب ہے۔ نیزیہ وجوب اللہ تعالیٰ پرمحض تفصلا ہے۔معتز لہ کے خیال کے مطابق وجوب مرادنہیں ہےاورلفظ علی تحقیق وتشبیت کے لئے مستعمل ہے۔ بسجھ المصحابی کا جماع ہے کہ اللہ کی نافر مائی عمر أمو یا خطأ وہ جہالت ہی ہے ہوئی ہے کیونکہ گناہ کاار تکاب علم کامفتھنی تہیں ہوتا۔ جہالت ہی ہے ناشی ہوتا ہے خواہ رسی علم موجود ہو۔ نسبہ یعبوب و نافظ نسم ہے تعبیر کرنے میں عفو در حمت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ من قسریب من تبعیضیہ ہے یعنی گناہ اور توبہ کے درمیان بہت تھوڑاز ماندگزرتا ہے کہ فوراً تو بہ کر کیتے ہیں۔ یتو ب الله میا یفاء وعدہ ہے اوراولاً وعدہ تھا۔ اس کے تکرار مبیس ہوا۔

المسينات جمع لا ناتمام انواع كاراده ينبيس به بلكه تكرار وتوع كاظ سے به خواه تقیقی مو باحكمی ، بعني گناه پراصرار كرنا ـ

ربط وشاكِ نزول:.....ساسلام ہے پہلے جس طرح يتائ اور ميراث كے سلسله ميں بہت ى زياد تياں ہور ہى تھيں۔اس طرح عورتوں کے معاملات میں بھی طرح طرح کی کوتا ہیاں اور بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں ان کوایذ ائیں دی جاتی تھیں تنگ کیا جاتا تھا محرمات ہے نکاح کر لیتے تھے۔ان آیات میں ان معاملات کا اصلاحی بیان ہے۔البتہ نطاُ وقصور پر تنبیہ و تادیب کی اجازت ہے۔ چنانچیتادیب سے میضمون شروع ہوکر 'المو جال قو امون '' تک چلا گیااور پھرتادیب ہی پرختم کردیا گیا ہے۔ بیآ تھوال حکم ہے۔

﴿ تشریح ﴾:....زانی کی تعیم اورسزائے زنا کی تعیین:....... یت میں زانی ہے مرادعام ہے شادی شدہ ہویاغیر شادی شدہ ہمر دہو یاعورت، حیاروں کی تا دیب کی اجازت دی گئی ہے۔اگر چہذ کرمیں کتخداعورت کی شخصیص کی گئی ہے۔تا ہم حاکم وقت کی رائے پرتعزیر پرمحمول ہوگی۔ زبان سے ہاتھ سے جس طرح بھی مناسب ہوز جروتو بیخ کرے بعد میں اس سزا کی تعیمین کردی گئی۔ جس کوآ بھیانے

ارشا دِفر مایا کہ غیر شادی شدہ کے لئے سوکوڑ ہےاور شادی شدہ کیلئے سنگساری۔ مفسرعلامؓ نے ایک سال کی جلاوطنی کوشافعیؓ مذہب کی رعایت ہے ذکر کیا ہے۔ جس کا جواب احناف کی طرف ہے کتب اصول میں بیودیا گیا ہے کہ بیزیادتی علی کتاب اللہ ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ رہا حدیث کا معاملة وممكن ہے كەنغزىر مراد ہوجوسياسة حاكم وقت كى رائے يرمحول ہوتى ہے۔ چنانچە حنفيہ كے نز ديك حكام كے علادہ دوسرول كوان سزاؤں كے اجراء کا جن نہیں ہوتا۔ آیت ف استشہدو اس کا قرینہ ہے کیونکہ گواہوں کی ضرورت حاکم کے پاس مرافعہ لے جانے ہی میں ہوعتی ہے در نہ خود خاوندکوگواہ بنانے کی کیا حاجت؟ اورشو ہر کے لئے بیوی کوگھر میں رو کئے کاحق فی نفسہ بھی ہے۔لیکن وہ سیاسة نہیں ہوتا۔اب بطورتعز سروسیاست کے ہے اس لئے سزا ہوگئی اور تو ہے بعد تعرض نہ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس کو ملامت نہ کروتو ہے بعد سزانہ وینا مراد نہیں اور نہ وہ تو یہ کے منائی ہے۔ بلکہ جیسا ہواعادہ جرم کے بعددو بارہ سرا کا استحقاق حاصل ہے۔ای طرح توبہ کے بعد بھی حق سزا ہے بخلاف غیر تائب کے اس کوسز ا بھی ہوگی اور ملامت بھی ۔لفظ منکم ہے خطاب جن حضرات صحابہ گوکیا گیا ہے ان کی خصوصیات پرنظر کرتے ہوئے فقہاءنے زنا کو چارگواہوں میں مسلمان، عاقل، بالغ، آزادمرد ہوناشرط قرار دیا ہے۔ یعہ ملون المسینات میں برابر گناہ کرنے سے مرادعام ہے خواہ گناہ کو بار بار کیاجائے یا ا کیک بی گناہ پراصرار ہوکہ وہ بھی یار بار کے علم میں ہے۔

شخفی**ق انیق:......نیزموت کے قریب دو**شم کی حالتیں ہوتی ہیں۔ایک یاس کی حالت کہ زندگی ہے ناامیدی ہوجائے ،مگر برزخی احوال شروع نہ ہوئے ہوں۔اس حالت میں ایمان لا نایا تو بہ کرنا مقبول ومعتبر ہوتے ہیں۔ دوسری حالت یاس کی ہوتی ہے کہ مایوی ہے بڑھ کر آ گے کے احوال بھی نظر آنے لگیں اورغرغر ہ شروع ہوجائے یختقین کے نز دیک اس حال کا ایمان وتو بہ دونوں نامقبول ہیں۔بےھالمة کی قیداحتر ازی نہیں بلکہ قیدواقعی ہے کہ گناہ ہمیشہ حمافت ہی ہے ہوتا ہے جس کواسینے سوز وزیاں ہی کی خبرنہیں۔اس سے بڑھ کریے وقوف اورکون ہوگا؟ سبوءاور سیسٹ ات سے ہرتتم کی برحملی مراد ہے۔ کفربھی اس میں داخل ہوجائے گا قبولیت وعدم قبولیت ا بمان اگر چہ قانون کلی کے طریقتہ پرمعلوم ہوگئی تھی کیکن کفار کی جانب ہے تو بہ میں لا پرواہی اور دیر کی مزید برائی واضح کرنے کے لئے پھر صراحة كفاركےا بمان بحالت یاس كاغیرنا قع ہونا ظاہر كردیا گیا ہے۔اور قبول نہونے كامطلب بيہ ہے كەمغفرت كاوعدہ تبيس يوں وہ ا گرنسی پرفضل کرنا جا ہیں تو آئبیں کون روک سکتا ہے؟ آیت و لا السذیب السنح کی رُو سے جو محص حالت کفر میں مرجائے اور کفری حالت کے ہوتے ہوئے کسی گناہ سے تو بہ کرنا جا ہے تو شرط قبولیت ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تو بہ بھی مقبول نہیں ہے۔

لطا نَف إ يت: ..... فسان تسابها و اصلحها النج معلوم بواكة وبدواصلاح كے بعدطن وتشنيع نبيس بوني حاصل كريكى ایذاء میں داخل ہے بلکہ بعض دفعہ شرور کا درواز ہ کھلنے کا باعث ہوجا تا ہے۔

انسها التوبة المنع ي معلوم مواكه جوكام عاقل كي شايان شان نه مواس كوجهالت ي تعبير كرنا كوه علم عمل ك باوجود موامودليل ہے۔صوفیاء کی اس تفسیر کی جووہ یقین کےمعنی کی تعبیراعتقاد و جازم واقع کےمطابق مع غلبۂ حال کرتے ہیں کیونکہ اس کے نہ ہونے کو قرآن کریم میں جہالت سے بعبیر کیا گیا ہے۔

يَّاأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوُا لَايَحِلُّ لَكُمُ اَنُ تَوِثُوا النِّسَاءَ اَيُ ذَا تَهُنَّ كُورُهَا ۚ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ لُغَتَانِ اَيْ مُكْرِهِيُهِنَّ عَلَى ذَلِكَ كَانُوا فِي الْحَاهِلِيَّةِ يَرِثُونَ نِسَاءَ اَقُرَابَائِهِمْ فَإِنْ شَاءُ وا تَزَوَّ جُوْهَا بِلا صُدَاقٍ اَوْ زَوَّجُـوُهَـا وَاَحَـذُوُا صَـداقَهَا اَوُ عَضَلُوُهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ بِمَا وَرَئْتُهُ اَوْ تَمُوْتَ فَيَرِثُوُهَا فَنُهُوا عَنُ ذَلِكَ وَلا اَنُ تَعُضُلُوهُنَّ أَى تَـمُنَعُوا أَزُوَاجَكُمْ عَنُ نِكَاحٍ غَيُرِكُمْ بِامُسَاكِهِنَّ وَلَارَغُبَةَ لَكُمْ فِيهِنَّ ضِرَارًا لِتَلُهَبُوا

بِبَعْضِ مَا ا تَيْتُمُوهُنَ مِنَ الْمَهُرِ إِلَّا اَنْ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ عَبِفَتِ الْبَاءِ وَكَسُرِهَا اِيُ بَيِّنَتٍ اَوْ هِى بَيَّنَةً اَى زِنَا اَوْ نُشُوزُا فَلَكُمُ اَنُ تُصَارُوهُنَ حَتَى يَفْتَدِينَ مِنْكُمُ وَيَحْتَلَعْنَ وَعَاشِرُوهُ هُنَّ بِالْمُعُرُوفِ اَيُ اَيُ وَلَا اللهُ فِي الْفَوْلِ وَالنَّفَقَة وَالْمَبِيتِ فَإِنْ كَرِهُ تُمُوهُنَ فَاصِرُوا فَعَسَى اَنُ تَكُوهُوا شَيئًا وَيَحْعَلَ اللهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا كَثِيرًا اللهُ فِي الْفَوْلِ وَالنَّفَقة وَالْمَبِيتِ فَإِنْ كَرِهُ تُمُوهُنَ فَاصِرُوا فَعَسَى اَنُ تَكُوهُوا شَيئًا وَيَحْعَلَ اللهُ فِي عَلَى اللهُ فِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا وَاللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ ال

برحال کے ہے اوراس میں استفہام تو بیخ کے لئے ہے لیکن اسگلے جملہ میں استفہام انکاری ہوگا ) اور پھرید کیسے ہوسکتا ہے کہتم اے واپس لے لو( یعنی کس طریقہ ہے آخر لے سکتے ہو ) حالا نکہ ملا قات ( وصول ) کر چکے تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھہ خاوند بیوی کے طریقہ پر (جماع کر کے جومبر لازم کر چکاہے )اورتمہاری بیویاںتم ہے تول وقرار (عہد ) پکا (مضبوط ) لے چکی ہیں ( یعنی اس خدائی تھم کے ماتحت کہ بیو یوں کو یاحسن سلوک کے ساتھا ہے یاس رکھوور نہ خوبصورتی کے ساتھ آ زاد کر دو )اوران عورتوں کو نکاٹ میں نہ لا وَ(ما مجمعنی من ) ہے جنہیں تمہارے باپ نکاح میں لا تھے ہیں ۔ کیکن اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا سوہو چکا (تمہاراوہ فعل معاف ہے ) یہ ( ان عورتوں سے نکاح کرنا ) بڑی ہی ہے حیائی کی (بُری) بات بھی اور نہایت عمر وہ ومردود بات بھی (جواللّہ کی ناراضی کا باعث ہے بیعنی سخت غصہ کا ) اور :ہت ہی برادستور (طریقه ) تھا(یه )۔

شخفی**ق وترکیب** : .....النسانی پیمفعول ثانی تبر ثو ا کالینی وه عورتین مورو ثات بنین اور یا تبر ثو امفعول اول ہے لیعنی ان کامال بطریق میراث لولیعنی عورتوں سے میراث لوں یہ بات تمہارے لئے جائز نہیں ہے۔مفسرعلامؓ نے ذاتھن نکال کراشارہ کر دیا کہ میراث مانی کی ممانعت مقصورتہیں ۔ بلکہ خو بھورتوں کی ذوات پر قبضہ کر لینا مراو ہے جو جاہلیت کا دستورتھا۔ سے دھے اشارہ اس طرف ہے کہ ضمیر تسو ثوا سے حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے اور صاحب کشاف نے النساء سے حال بنایا ہے۔ ای کار ہات پھرآ کے مفسر لفظ مكوهين كاشاره كرتے ہيں كەمصدرجمعنى اسم فاعل بولاتعضلو ااس كاعطف ان توثو اير باور لاكا اعاده تاكيداً كيا كيا ب یہ خطاب ان مردوں کو ہے جواپی عورتوں کوئنگ کرتے اوران سے رو پی<sub>د</sub>وصول کرنے کے لئے دوسری جگہ بھی شادی نہ کرنے دیتے۔ تمنعوا ازواجكم كهكرمفسرية بتلانا جائة بين كضمير بطورا ستخذام نساءكي طرف راجع برصريح لفظ نساء يهمراد دوسرول کی عورتیں اور شمیر سے مرادخود تمہاری ہیویاں ہیں۔عضل کے معنی دراصل حبس اور رو کئے گے آتے ہیں عضلت الممر أة بولدها بولتے 'ہیں جبکہ رحم تنگ ہو جائے کہ بچہ کا بعض حصہ باہرنگل آیااور بعض حصہ برآ مذہبیں ہوسکا۔

من المهو السمين اشاره ہے كه لاتبعيضلو هن كاخطاب شوہروں كو ہے آگر چه آيت ميں خطاب ورثاء كوہور ہاہے اس پرتفتاز انى نے مطول میں اعتراض کیا ہے کہ ایک ہی کلام میں دو شخصوں کو مخاطب بنانا تھی خبیں ہوتا تا وتنتیکہ تداء کا اعادہ نہ کیا جائے اس لئے قیم مازید واقبعيديا عمرو تؤكهنا فيح بيمرقيم واقبعد زيدو عمه وكهنا فيحنبين بجواب بيب كدتمام مسلمانو بايخاطب واحد كيحكم مين ۔ قرار دے لیا گیا ہے یا کہا جائے کہ یہاں بھی خطاب ورثاء ہی کو ہے۔

الاان ياتين بياستناءاعم احوال واوقات سي بياعم علل سي يعنى لا يحل لكم عضلهن في وقت اولعلة الا في حال وقست اولاجيل اتيانهن بها النح فاصبروا. اشاره بجزائة مقدركي طرف اورفعسي النح وال برجزاء بــــــقنطارُ أيمعني مال كثير-ايك دفعه حضرت عمرٌ نے منبر بر كھڑے ہوكر فرمايا لا تسغىالىوا بىصىدقات النساءا يك عورت برجستە بولى كەبهم آپ كے فرمان كا ا تباع كريل يا الله تعالى كے علم و اتبت م احفاظ فل فنطارُ اكا۔ حضرت عمرٌ لا جواب ہو گئے اور فر ما یا تنو وجو اعلیٰ ماشنتہ بھتان اس كی تفسير مجاز اظلم كے ساتھ كى تئى ہے۔ ابن عباس سے بھی بہی منقول ہے۔وقد افضیٰ بيآ يت حنفيہ کے لئے خلوت سيحد كے موكد مهر ہونے پر جحت ہے۔ چنانچے امام مالک ؒنے خلوت ہی کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے کیونکہ و صبول جمعنی اللغوی وصول خاص پر موقو ف نہیں ہے۔ اس کے کہ عام خاص کے لیے ستازم ہیں ہوتا۔امام شافعی کی روایت سے مفسر جماع کے ساتھ تفسیر کرر ہے ہیں و احسدن اخذ کی اسناد عورتوں کی طرف مجازعقل ہے ورنہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ آخذ ہیں۔ لاتن کھو اس صورت کوآئندہ محرمات کے ذیل میں داخل کرنے کی بجائے علیحدہ بیان کرنے کی وجہ ہے مبالغہ فی الزجر ہے۔ما جمعنی من بیتو جیہ تفتاً زانی کی اختیار کر دہ ہے اور بعض کی رائے ہے کہ

عورتیں ناقص ابعقل ہونے کی وجہ سے غیرذ وی العقول کے درجہ میں شار کی گئی ہیں یا مرا داس سے صفت ہے۔ الایمعنی الکن چونکہ ستعقبل ے ماضی مستنی نہیں ہوسکتا۔اس کے مفسرؒنے استنا منقطع پرمحمول کرلیا ہے۔ دوسری صورت استنام تصل کی ہےاس وقت دومعنی ہوسکتے میں ایک میرکہ نکاح کووطی پرمحمول کرلیا جائے یعنی باپ کی موطوہ سے وطی حرام ہے دوسر مے معنی میہوں کہ لاتسند کے معسوا مشل نسکیا ح ابانكم في الجاهلية الا ماقد سلف منكم. المقت بمعنى البغض مصدر بمعنى المقوت مبالغ كير.

اساء بيقائم مقام بسنس كي باس مين خمير برج س كي تفسير ما بعد ب اور سبيلاتميز اور مخصوص بالمذمت محذوف ب يعني ذلك اورية بحىممكن يهيئه سسادى شمير ماقبل كي طرف راجع هواور سبيلا تميز منقول عن الفاعل هواى سساء سبيلا محوياو حسسن او لمنافث دفیقًا کی طرح ہے۔

ر نبط: ..... يهال مع عورتول كے باب ميں براني كوتا بيون كاسد باب ہے۔ مثلاب ايھا الذين المنع ميں بطور ميراث عورتوں بر قصه جمالینا، یا بیویوں کے حقوق عضب کرلینایا آیت و ان ار دسم میں بغیرنا فرمانی عورتوں سے مہرواپس لے لینا ہے۔ بینوال حکم ہے۔ آیت و لاتنکه حوامیں نکارِ مقت کی ممانعت ،غرضکه مختلف معاشرتی مظالم سے روکا جار ہاہے۔ بید سوال حکم ہے۔

شاكِ نزول: .... ابن عباسٌ سے مروى ہے كەز مانة جامليت ميں اگر كوئى مردمر جاتا اور اس كى جوان بيوى رہ جاتى تو اس پر رشتہ داروں میں سے کوئی کپڑاڈال دیتااور خوبصورت ہونے کی صورت میں خوداس سے شادی کر لیتااور بدشکل ہونے کی صورت میں اس کومحبوس رکھاجاتا تا آ نکہ وہ مرجاتی اوراس کی میراث پر بیقرابت دار قبضہ کرلیتا۔ نیز بخاری اورابوداؤد کی روایت میں ہے کہ اگرنسی عورت کاشو ہر مرجاتا تو اس کے عزیز عورت کے رشتہ دارول کی نسبت نکاح اور عدم نکاح کے زیادہ حقد ارسمجھے جاتے اس کی اصلاح کے کئے بیآیت نازل ہوئی اورعگرمہ کی رائے بیہ ہے کہ بیآیت کبشہ بنت معن بن عاصم اوس انصاری کے بارہ میں نازل ہوئی کہان کے شو ہرابوقیس بن اسلت کا انتقال ہو گیا ان کے صاحبز ادہ نے حسب دستوران پر چا درڈ ال دی لیکن بعد میں نہ خودحقوق زوجیت ادا کئے اور نہ دوسرے سے شادی کرنے دی۔جس کی شکایت کبشہ نے آتخضرت علیہ سے کی آپ علی نے وجی کے انظار کا مشورہ دیا یہ آیت نازل ہوئی۔ای طرح ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ مرد جب اپنی بیوی کو ناپسند کرتے تو مہر کومعاف کرانے یا اس سے پچھ مال وصول كرنے كے لئے اس كوتك كيا كرتے۔ولات عضلوهن اس كى بندش كى جارہى ہے محر بن كعب ہے مروى ہے كہ جب كسي شوہر كا انقال ہوجاتا تھا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی مال ہے .....نکاح کرنے کا زیادہ حقد ارسمجھا جاتا۔ اس کی اصلاح کے لئے آیت و الا تنكحوا الخنازل بوئي

﴿ تشريح ﴾:....عورتول كي جان و مال پر قبضه:......ماصل آيت لايحل لنكم ان تموثوا النساء به به كه جبراً نه عورتوں کی جانوں پر قبضہ کر سکتے ہواور نہ مال پر قبضہ کی اجازت ۔ مالی قبضہ کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں ۔

(۱)عورت کے حق میراث برخود قبضه کرلیا جائے ، (۲)عورت کودوسری حکه نکاح نه کرنے دیا جائے ، تا آ نکه وہ مال ازخود نه دے دے یا اس کے مرنے پر زبردی قبصنہ نہ کرلیا جائے۔ (۳) شوہر بلا دجہ عورت کومجبور کرکے مال لے اور پھراس کومچھوڑے۔ان میں سے پہلی اور تیسری صورت میں اگر مال عورت نے خوشیر لی ہے دیا ہے تو بے تکلف حلال ہوگا البتہ دوسری صورت میں زبردت کا تعلق دراصل نکاح سے ہے۔جس کی غرض مال وصول کرتا تھی ، اس لئے لفظوں میں اس سے متعلق کر دیا ہاں اگر خود بھی نکاح پر تیار اور رضامندنہیں ہےتو پھراس صورت میں بھی گناہ نہیں بلکہ جواز رہے گا۔البتذا گرمرنے والے کی عورت پرز بردی قبضہ کی صورت ہے تو اس میں جبرا کی قیداحتر ازی نہیں بلکہ واقعی ہے کہ زمانۂ جاہمیت میں ایسا ہی ہوتا تھا چنانچہ اگرعورت رضامند بھی ہوتب بھی اس کی ذات میراث نہیں بن سکتی۔

پرانی بیوی کے ساتھ غلط کاروائی کر کے نئی شاوی رجانا: ۔۔۔۔۔۔ آیت وان اردت مالے میں ایک خاص ظلم کی اصلاح کی جارہی ہے بیتو معلوم ہوہی چکا ہے کہ جن صورتوں میں عورت قصور وار ہوتو اس سے مال لئے کراس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ بدل خلع مہر سے زیادہ نہ ہو۔ اس میں ہوتا بیر ہا ہے کہ اگر شوہر کی پہلی ہیوی سے رغبت نہیں رہی اوروہ نئی ہیوی سے شادی رجانا چاہتا تو اس کے لئے جواز کا بہانداس حلیہ ہے نگا تا کہ پرانی ہیوی ہے مال وصول کرنے کے لئے اس پر ہمت قائم کرتا یا و سے ہی رجانا و اس جانا ہوتی کہ دوسروں کی نظروں میں اس کو نافر مان اور ذہنوں میں بدکار قرار دینا ہوتا۔ عورت کی رضامندی صورت میں تو مال کا دولائے ہوتی کہ دوسروں کی نظروں میں اس کو نافر مان اور ذہنوں میں بدکار قرار دینا ہوتا۔ عورت کی رضامندی صورت میں تو مال کا جول کرنے ہوتی اور بھی نادہ تو بھی ہی خلام ہی رہے گا۔ کیونکہ موانع ہمیں سے زوجیت بھی اور اس کے اس کا بہتان ہونا خواہر ہے کہ بیمیری ہیوی نہی گویا عورت کو دعو گا زوجیت میں کا ذہاور معاشرت میں فاسے تھراتا ہے اس لئے اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے اس مقام پر ہیوی سے مال وصول کرنے کے چارموانع بیان وشوئی کا عبتان رہا ) میں اس کو اس کے اس کا بہتان ہونا ظاہر ہے اس مقام پر ہیوی سے مال وصول کرنے کے چارموانع بیان وشوئی کا عبیان عرضکہ ان چارموانع کے ہوتے ہوئے مال کی واپسی نہا بیت نہموم ہے۔

فوائر قیود: ......ان اد دتم المنع ہے معلوم ہوا کہ شوہر کی طرف ہے اگر ناموافقت ہے تو مہر کی واپسی پرمجبود کرنا ناجائز ہوگا اور انتحدونه ہے معلوم ہوا کہ عورت کی بدمزاجی اگر سبب ہے قد ردم ہر جائز ہوگا لیکن اگر کسی طرف ہے فی الحال زیادتی نہیں ہوئی مگر آئندہ قرائن کے لیاظ سے ناموافقت کا خطرہ ہے اس خطرہ کے پیش نظر مرد خلع کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی بخوشی مہر واپس کرنے پر رضامند ہے تو دوسرے مانع کی روسے اس کی اجازت ہے۔ نیز تیسرے مانع سے معلوم ہوا کہ بغیر میاں بیوی کے تعلقات یا خلوت میں جو تک پورا مہر مؤکر کرنہیں ہوتا ایسی حالت میں طلاق دینے سے نصف مہر آتا ہے۔ اب اگر اس حالت میں ضلع ہوا تو نصف مہر تو طلاق قبل الدخول کی

وجہ سے ساقط ہوا آ دھارہ گیا تھا وہ ضلع کی وجہ سے ساقط ہوگیا۔اس طرح چوتھے مانع سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ بلامہر نکاح کرنے سے چونکہ مہرمثل آتا ہے کیکن اس کا کوئی جز وصرف زکاح ہے مؤ کرنہیں جوجاتا۔ پس ایسی حالت میں طلاق دینے سے صرف متعہ یعنی جوڑا دینا پڑتا ہے ہاں البتہ بیوی کواگر کوئی چیز ہبہمع لقبض کر دی جائے تو پھراس کی واپسی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ زوجیت ایک نا قابل ارتفاع مانع ہے۔ اور تا حدونه ہے مرادعام ہے خواہ هیقة ہوجیسی حسی واپسی یاحکماً ہوجیسے معاف کرنا۔

**ا شكال اورحل :.....اورآيت بالاست**ےمبر كي زيا دہ مقدار كاصرف جواز بمعنى تعجت ونفاذ معلوم جور ہاہے۔ليكن حديث ميں جو ''نقلیل مہر کی تا کید آئی ہےاس ہے مرادمطلق اباحت اور عدم کراہت کی نفی ہےاس لئے دونوں میں تعارض نہیں ہےاور حضرت عمر <sup>ک</sup>اجو واقعہ او پر مذکور ہوا اس میں زیادہ مہر کا جواز مان لینامحض اس لئے تھا کہ لوگ اس کوحرام نہ بچھنے لگیں اس سے عدم کراہت ثابت تہیں ہوتی اس کئے اب مقام ہالکل بے غبار ہو گیا ہے۔

سو تیلی ماں اور دو حقیقی بہنوں اور متبنی کی بیوی ہے نکاح: ..... مجملہ برائیوں کے ایک غلط رواج قائم ہو گیا تھا کہ سوتیلی ماں سے باایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی حقیقی بہن ہے نکاح کوجائز اور متبنّی کی بیوی سے نکاح کرنا بیٹے کی بیوی کی طرح ناجائز سجھتے شے یعنی حلال کوحرام اور حرام کوحلال سمجھتے تھے۔ آیت و لا تنسکہ حوا النبع میں اس کاسد باب کیا جار ہا ہے اوراس ذیل میں وہ ہاندی جس کا شو ہر دارالحرب میں زندہ موجود ہو بعض مسلمانوں کواس کی حلت میں شبہ تھا۔ضمٹا اس کو بھی صاف کر دیا ہے۔

ن**کاحِ مقت اورمفتی اُولا و:.....**اور چونکه به نکاح مقت شائسة لوگوں کے نزدیک پہلے بھی نہایت فتبج رہا ہے جی کہ ایس اولا دکوبھی مقتی کہاجاتا تھا۔اس کئے زجے احق تعالی نے اس حکم کواگلی آیت کے محر مات سے الگ بیان کیا ہے۔ گویا عرفا بینکا ح مقت کہلا یا اورعقلا بے حیائی اورشرعا نہایت براطریقہ ہوا جتی کہا گر کوئی ایجاب وقبول بھی کر لیتو نکاح منعقدنہیں ہوگا باطل ہی رہے گا۔ چونکه نکاح شری وطی کے علم میں ہوتا ہے ہیں جب باپ کی منکوحہ یعنی صَلمیہ موطؤ ہ ہے نکاح بالا تفاق حرام ہے تو بقول امام ابوصنیفہ هیتی موطوہ ہے اگر چد بلانکاح ازروئے زنام بدرجہ اولی بیٹے کے لئے نکاح حرام ہونا جائے ای طرح اور جہاں جہاں بھی نکاح سے تحریم مؤ بدہوجاتی ہوزناہے بھی مؤید ہوجائے گی۔

لطا كُفُ إِلَّا بيت:.....فان كرهة موهن المخ بيمعلوم هوا كمالله تعالى كى تجويز كے سامنے اپنى رائے كوفنا كردينا جا ہے۔ و ان اردتیم المنے سے معلوم ہوا کہ بہتان بھی صراحۃ ہوتا ہے اور بھی دلالۃُ ای لئے ارباب باطن جس طرح موجب سے بچتے ہیں اس طرح موہم سے بیچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔و لا تنکعو اللغ سے معلوم ہوا کہ تا ئب کی گذشتہ غلطیوں پرتشد داوران کا تذکر د نہیں ہونا جا ہے اور نہاس مخص کی تحقیر۔

حَرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ أَنُ تَنُكِحُوهُنَّ وَشَمَلَتِ الْحَدَّاتُ مِنْ قِبَلِ الْاَبِ أَوِالْأُمِّ وَبَنْتُكُمُ وَشَمَلَتُ بَنَاتُ الْاَوُلَادِ وَإِنْ سَفَلُنَ وَاَخَوْلُتُكُمْ مِنْ جِهَةِ الْاَبِ آوِ الْأُمِّ وَعَـمَّتُكُمُ اَىُ اَحَـوَاتُ ابَـائِكُمْ وَاَجُدَادِكُمُ وَخَلْتُكُمُ آيُ اَخَوَاتُ أُمَّهَاتِكُمُ وَجَدَّاتَكُمُ وَبَنْتُ الْآخِ وَبَنْتُ الْآخِتِ وَتَدُخُلُ فِيهِنَّ بَنَاتُ اَوُلَادِهِنَّ وَأُمَّهُتُكُمُ الَّتِي ٓ اَرُضَعُنَكُمُ قَبُلَ اِسْتِكُمَالِ الْحَوْلَيُنِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَدِيْثِ وَأَخَوْتُكُمْ مِّنَ

الرَّضَاعَةِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ بِالسُّنَّةِ ٱلْبَنَاتُ مِنْهَا وَهُنَّ مَنُ ٱرْضَعَتُهُنَّ مَوْطُوْءَ تُهُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ مِنْهَا لِحَدِيْثٍ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَايَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسُلِمٌ وَأُهُهَتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ حَمُعُ رَبِيْبَةٍ وَهِيَ بِنُتُ الزَّوَجَةِ مِنُ غَيْرِهِ الَّتِي فِي حُجُورِكُمُ تَرَبُّوْنَهَا صِفَةٌ مُوَافِقَةٌ لِلْغَالِبِ فَلَامَفُهُوْمَ لَهَا مِّنَ يِّسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلُتُمُ بِهِنَّ ﴿ اَىٰ جَامَعُتُمُوهُنَّ فَاِنُ لَمُ تَكُونُوا دَخَلُتُمُ بِهِنَّ لِلْعَالِبِ فَلَامَفُهُومَ لَهَا مِّنَ يُسَآئِكُمُ الَّتِي دَخَلُتُمُ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ ۚ فِي نِكَاحِ بَنَاتِهِنَّ إِذَا فَارَقُتُمُوٰهُنَّ وَحَلَاثِلُ اَزُوَاجُ اَبُنَا لِكُمُ الَّذِيْنَ مِنَ اَصَلابِكُمُ " بِحِلَافِ مَنُ تَبَنَّيُتُمُوهُمُ فَلَكُمُ نِكَاحُ حَلَائِلِهِمُ وَأَنُ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ مِنُ نَسَبٍ اَوُ رَضَاعِ بِالنِّكَاحِ وَيَـلُـحَـقُ بِهِنَّ بِالسُّنَّةِ الْحَمُعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَمَّتِهَا وَخَالِتَهَا وَيَجُوزُ نِكَاحُ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَمَلَكَهُمَا مَغًا وَيَطَاءُ وَاحِدَةً إِلَّا لَكِنُ مَ**اقَدُ سَلَفَ ۖ فِي** الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ نِكَاحِكُمُ بَعُضُ مَاذُكِرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيهِ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا لِمَا سَلَفَ مِنْكُمُ قَبُلَ النَّهُي رَّحِيْمًا ﴿ ﴿ إِنَّ مِنْكُمُ فِي ذَلِكَ \_

تر جمہہ:.....حرام کردی گئیں تم پرتمہاری مائیں (ان ہے نکاح کرنا، پینکم دادیوں اورنانیوں کوبھی شامل ہے) اورتمہاری بیٹیاں ( سی کھم پوتیوں اور پر پوتیوں کو بھی شامل ہے ) اورتمہاری بہنیں ( خواہ علاتی ہوں یاا خیافی ) اورتمہاری پھو پھیاں ( خواہ باپ کی بہنیں ہوں یا دادا کی )اورتمهاری خالائیں ( ماں کی بہنیں ہوں یا دادی کی )اور بھتیجیاں اور بھانجیاں ( ان کی اولا دبھی ان میں داخل ہیں )اورتمهاری دودھ پلانے والی مائیں (ووسال کی مدت بوری ہونے ہے پہلے یانچ گھونٹ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے )اورتمہاری دودھ شریک بہنیں (اوران ہی کے ساتھ دو دھ شریک بیٹیوں کو بھی بذریعہ سنت شامل کر دیا گیا ہے بعنی وہ لڑ کیاں مراد ہیں جن کواس شخص کی موطوہ نے دودھ بلایا ہو۔ای طرح دو دھ شریک بھو پھیاں، خالا ئیں بھنیجیاں، بھانجیاں بھی اس میں داخل ہو ًئیں جیسا کہ صدیث میں آیا ہے کہ دو دھ کی شرکت ہے تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں۔جونسب ہے حرام ہیں۔رواہ ابنخاری ومسلم )اور تمہاری بیو یوں کی مائیں اور تمہاری بیو یوں کی اولا د ( ربانب جمع ربیبة کی ہے بیوی کے دوسرے شوہرے جولا کی ہو )جوتمہاری گودوں میں پرورش یاتی ہیں (جن کی تم نے تربیت کی ہو بیا یک الیں حالت ہے جوا کثر حالات میں ایسے ہی ہوتی ہے اس لئے اس کو قیداحتر ازی نہیں سمجھا جائے گا )اورالی ہیو یوں سے ہو کہ جن ہےتم نے زن وشونی مسے تعلقات قائم کر لئے ہوں ( یعنی ان سے صحبت کر لی ہو ) کیکن اگر ابھی ان کی ماؤں ہے ایسے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو پھران لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں کوئی پکڑنہیں ہے ( یعنی ان سے علیحد گی کے بعدا نکی لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہو ) اورتمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں ( بخلاف اپنے متننی کی بیوی کے کہ ان سے تمہیں نکاح کرنے کاحق ہے ) نیزتم پرحرام کردیا گیا ہے دو بہنوں کوجمع کرنا ( نکاح میں خواہ دونوں نسبی بہنیں ہوں یا رضاعی اورازروے حدیث ان ہی میں شامل کردیا گیا ہے بیوی کی پھوپھی اور خالہ کوبھی۔البتہ انفرادی طوریران عورتوں سے نکاح جائز ہے ای طرح ان عورتوں کو ملک میں جمع کرنا بھی جائز ہے۔تا ہم صحبت کی ا جازت ایک ہے رہے گی) ہاں اگر پہلے جو پچھ ہو چکا سو ہو چکا۔ زمانۂ جاہلیت میں تم نے جوبعض ندکورہ عورتوں سے نکاح کرلیا تھااس کا گناہ تم پنہیں ہے ) بلا شبداللہ تعالیٰ بخش دینے والے ہیں (ممانعت سے پہلے جو پچھ ہوگیا)رحمت رکھنے والے ہیں (تم پراس ہارہ میں ) شخفی**ق وترکیب:....حومت مفسرؒ نے اشارہ کردیا کہ حرمت کی اسنادا گرچہ ذوات کی طرف ہور ہی ہے لیکن مراداس سے**  تحريم نكاح بـ بسياكة حريم شراب مراب سوا آس من سراب موتى ب. واحواتكم مفسر في اوراخيا في كوذكركيا ب حالاتك حقیق اور مینی بدرجداولی اس میں داخل ہیں جہیں ساہرے۔قبل استکمال المحولین ائمدار بعد اورجمہور کاندہب یہی ہے کہ دوسال بعدرضاعت كالنتبار بيس موكا - حديث انها الوضاعة من المهجاعة السرير شامد بيكن حفرت عائشة كي رائے اس كے خلاف بـ حسمسس د صبعیات بیامام شافعی اورامام احمد کی رائے ہے۔لیکن امام اعظم اورامام مالک کا ند جب بیہ ہے کہ ایک گھونٹ بھی کافی ہے۔ حديث يحوم من الرضاع ما يحرم من النسب عام اور مطلق إلى مين قليل وكثير كاكوئي فرق نبيس بـ نيز حديث عائش ميس عشسر رصعات كالفظ بهى آياب جس وجه سي شواقع كرز ديك وه حديث منسوخ ب،اى وجه ب احناف كرز ديك حسس ر صعات والى صديث بھى منسوخ ہوگى۔

و اخسوت کے عام اس سے کہ میدرضاعی بہن رضاعی مال کی حقیقی بیٹی ہویا دوسرے کی لڑکی ہو ۔ مگر دونوں عورتوں میں اس لڑ کے کے ساتھ دودھ شریک ہوگئی ہو۔ویسلے۔ق حاصل ہیہ کہ یہ یانچوں قسمیں حرمت رضاعت میں بطریق الحاق شریک کردی کئی ہیں۔ ر بانب بدلفظ تربیت سے ہے دجہ تسمید ظاہر ہے۔ ف لامفھوم لھا لینی بی قید واقعی ہے احتر ازی تہیں ہے کہ اگر پر ورش میں ندر ہی ہوتو بہر صورت لڑی جائز ہوجائے گی۔داؤد ظاہری کےعلاوہ تمام ائمیڈی رائے یہی ہے۔

د حسلتهم بھن ابن عباس في يهي تفسيري باس ميں باتعديدي بوئي -جمعي مصاحبت ياباجمعني مع بد كنايد جماع سے بيد امام شافعیؓ کی رائے ہے کیکن امام اعظمہؑ کے نز دیکے کمس بشہو و بھی اس حکم میں داخل ہے۔

حسلان المجمع حلیلة وجد تسمیدیه ہے کہ شوہر کے ساتھ ایک کپڑے میں حلول کرتی ہے۔زوج کواس کیتے میں اس کا ترجمہ مقسر نے ازواج کے ساتھ کیا ہے مراداس سے زوجات ہے۔ من اصلاب کم آئے ضرت ﷺ نے اپنے متنبی حضرت زید کی بیوی نہنٹ ے نکاح کرنیا تھا جس پر بردی چے میگوئیاں ہو نمیں اس کی تر دیر مقصود ہے۔

وان تجمعوا بين الاحتين صاحب مايك عمارت يهدولا ينجمع بين الاختين نكاحًا ولا بملك يمين وطيًا لـقـوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الخ ولقوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الأخز فلا يجمعن ماء ه في ر حسم احتین. اس مقام پرصاحب تو صبح اور فخر الاسلام نے اعتراض کیا ہے کہ اس آیت ہے جمع بین الاحمین کاعدم جواز اور مساملک ت ایسسانهم کے عموم سے جوازمعلوم ہوتا ہے اِس لئے دونوں آیات میں تعارض ہوگیا۔لیکن صاحب مکوی نے اس پرمناسب کلام کیا ہے کہ آيت ان تسجيب معود المع يحرمت وطي ملكابطريق دلالت معلوم بوئي ركيونكه جب نكاخا جمع كرنانا جائز بي جومفطسي الى الوطي بوتا بيتو وطیا جمع کرنا بدرجهٔ اولی نا جائز ہوگااور ماملکت سے جواز بطریق عبارت معلوم بور باہے اس لئے کوئی تعارض ہیں ہے۔

بيس عمتها و خالتها ابو بريرةً كي روايت بلايسجتمع بين المرأة و خالتها اورابودا وَدَّكي روايت عِامِع بنهي النبي ان تنكح المرأة على عمتها او العمة على بنت ابنها والمرأة على خالتها والخالة على بنت اختها لا تنكح الصغري على الكبري ولا الكبري على الصغري.

ربط وشانِ نزول: · بيآيات بھي دسويں حكم كاتمر بين ان ميں محر مات كا بيان ہے۔حضرت عطاً ہے روايت ہے كه آ تحضرت ﷺ نے اپنے متبنی زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی حضرت زینٹ ہے شادی کر لی تو مشرکین نے ایک ہنگامہ بریا کردیا۔اس پر آیت و حسلائل ابناء کیم الذین من اصلابکم نازل ہوئی ای طرح ابودا ؤ داورتر ندی نے تخ تنج کی ہے کہ فیروز دیلمی جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دو حقیقی بہنیں تھیں تو آ ہے گئے نے ان ہے کسی ایک کوطلاق دینے کے لئے فرمادیا۔ اگر چہ فیروز دیلمی گاہیدا قعہ سبب نزول آیت کا تونہیں ہے لیکن اس ہے بھی تا ئیداورا ثبات ہوتا ہے حقیقی بہنوں کے نہ جمع کر سکنے کا۔

شریکی ہے۔ سبتین سم کے محر مات کا فرکر: سبتین طرح کے مات کا فرکر: سبتین طرح کے مرات کا فرکر ہے۔ اول حد مت علیکم امھنتکم سے محر مات نسبیہ کا ، دوسرے وامھنت نساء کم سے علیکم امھنتکم سے محر مات رضاعیہ کا ، تیسرے وامھنت نساء کم سے محر مات صبر ( دامادی ) کا قسم اول میں تمام اصول وفر وع خواہ بالواسطہ ہوں یا بلا واسطہ سب آ گئے۔ اسی طرح بہنوں ، پھو پھیوں ، محت میں انسا سے نکاح حرام ہا وران رضای خالا وَل ، بھینچوں ، بھانچوں میں سب طرح کی آگئیں۔ مینی ، علاقی ، اخیانی ، علیٰ بندادوسری تسم میں انسا سے نکاح حرام ہا وران رضای کی بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ جنہوں نے ایک دوسرے کی حقیقی یارضا کی ماں کا دودھ ایک وقت میں یا محتلف اوقات میں پیا ہو۔ تیسری قسم میں یوی اور مزند کے تمام اصول وفر وع سے نکاح حرام ہوگا۔ ہاں بغیر مساس یا ہم ستری کی ہوئی یوی کی لڑکی سے شادی کی محتلف اوقات کے پالک اس سے اصادت سے اسی طرح اولا دذکور کی ہوئیوں سے (بہوؤں سے ) جس میں تمام فروع آگئے نکاح نا جائز ہوگا۔ البتہ لے پالک اس سے مستثیٰ ہے۔ مستنی ہوئیوں کے بیوی بہوئیوں کہلائے گی۔

﴿ الحمد لله بإره نمبر الى شرح تمام موكى ﴾



## پاره نبرهه والمُحُصَنتُ والمُحُصَنتُ

.

| صفحتمبر      | عنوانات                                                                       | صفحنبر         | عنوانات                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۹          | مسلك ابل سنت                                                                  | 7.2            |                                                                                                  |
| ۵۵۹          | معتز له کار د                                                                 |                | يإرهو المحصنات                                                                                   |
| ٩۵۵          | ستر کندہ رو<br>خودستائی کیممانعت اوراس کی وجہ                                 | ۵۳۲            | ر بيط                                                                                            |
| ٥٢٠          | دور مان من من ارور من روب<br>لطا أف آيت                                       | ٦٣٦            | شان نزول                                                                                         |
| דרם          | دوشبهو <b>ن کاازاله</b><br>دوشبهو <b>ن کاازاله</b>                            | ۵۳۲            | واحل لكم ماوراء ذلكم ےاكب شبكاازالہ                                                              |
| דדם          | یر بہر من مراحلہ<br>یہود کے اعتراض کا قرآنی جواب                              | ۵۳۲            | مهر کا بیان                                                                                      |
| عده ا        | یہروٹ رہ میں درہاں ہوئی<br>د نیااور آخرت کے سابید میں فرق اور دوشبہوں کا جواب | 312            | متعه کی حلت وحرمت                                                                                |
| عدد          | الله ورسول کی اطاعت حاکم وتحکوم دونوں پر واجب ہے                              | arz            | مسلمان پرتاہیہ باندی ہے نکاح                                                                     |
| 240          | آیت ہے مسائل کا استباط                                                        | 572            | باندی ہے نکاح میں شواقع اور حنفیہ کا اختلاف<br>-                                                 |
| AFG          | آیت سے حیاروں دلائل شرعیہ کی جمیت                                             | Δr <u>z</u> .  | حنفیہ کی مویدات<br>سریب                                                                          |
| AFG          | اجتهاد وتقليدكي بحث                                                           | ۵۳۸            | لطا نَفِ آيات<br>سي سي آن عليه وزير آيا                                                          |
| ۵۲۹          | ایک دقیق شبهاورا <b>س کا جوا</b> ب                                            | ۵۳۰            | آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال<br>نبید نبیر میں مختلف اقوال                                        |
| ۹۲۵          | منکرین قیاس پررد                                                              | ۵r-            | انسان فرشتے جنات سب مکلف ہیں<br>قدی تاریخ                                                        |
| PFG          | لطا كف <b>آيات</b>                                                            | ar.            | نٹل کی تمین صور تمیں اور ان کے احکام<br>سرک میں میں شرک کے کہ میں                                |
| ۵۷۳          | شان رول                                                                       | ۵۳۰            | گناه کبیره وسغیره کس کو کہتے ہیں<br>گری تفرید میٹر میں میں میں                                   |
| ۵۲۴          | ﴿ تشریح ﴾                                                                     | om<br>om       | گناہ کی تنین صور تیں اوران کےا حکام<br>سرمتعلق ماں مرعق                                          |
| ۵۷۳          | فاروق اعظمتم کے فیصلہ پراحتجاج اوران مرخون بہا کا دعویٰ                       | DM             | گناہوں کے متعلق اہل ہنت کاعقبیدہ<br>معمال منتقب میں مداریفر من <b>عو</b> ر سرور                  |
| ۵∠۵          | ا بیک اور شبه کا از البه                                                      | ara<br>ara     | اعمال اختیار میاوراعمال غیرانشتیار بیکافرق<br>مین بیری نظر میرید ع                               |
| ۵۷۵          | استغفام کی قید کا فائدہ اوراس کی شرا نط                                       | 244            | اسلام کی نظر میں مردوعورت<br>وقت میں ا                                                           |
| ۵۷۵          | چند شبهات کا جواب                                                             | 674            | عقدموالات<br>معامل من ستان من ایش قریزانه میس قیمی دیشا -                                        |
| ا ۲ کش       | ا نکات آیت                                                                    | 244            | مردوں کی بالا دیتی اورمعاشر تی نظام میں قیم کی حیثیت<br>میںنند سیاریں                            |
| 047          | لطا نَف آيت                                                                   | 249            | الطائف آیات<br>مشرب میں نے حقرقہ کرچیاہ میں                                                      |
| 269          | ﴿ تَشْرِحٌ ﴾                                                                  | ۵۵۰            | اللّٰداور بندول کے حقوق کی حفاظت<br>رینا کی معرضہ جاری نام میں بنا نہیں میں دارین                |
| ∆∠9          | ا تكأت                                                                        | aar            | الله کی راہ میں خرچ کرنے میں ریااور بخل نہیں ہونا جا ہے<br>میں منظمانی میں میں سیح کی میں        |
| ۵ <u>۷</u> ۹ | لطائف آيت                                                                     | ٥٥٣            | اسلام نے کممل شراب بندی بتدریج کی ہے<br>ش کنسلا رہتمہ                                            |
| ۵۸۳          | شان نزول وتشريح                                                               | sor            | وضواور مسل کامیم<br>اردن بر سرارین                                                               |
| ٥٨٣          | ابيك اشكال كاجواب                                                             | 204            | لطا نف آیات<br>یهود کی بد تمیزی اور بدتهذیبی اسلام کی تهذیب اور شانشگی                           |
| ۵۸۳          | فضل کرے تو چھٹیاں عدل کرے تو کٹیاں                                            | ۵۵۷            | یہودی بدیری اور بدہمد ہی ہملام کی ہمدیب اور سامی ہے۔<br>تہذیب اخلاق ہبر صورت انسان کیلئے بہتر ہے |
| DAM          | نكات                                                                          | ۵۵۸            |                                                                                                  |
| ۵۸۳          | لطائف آيت                                                                     | ۵۵۸            | ایک شبه کاازالیه<br>قرآن کی پیشگوئی                                                              |
| 344          | ﴿ تشريح ﴾                                                                     | ۵۵۸            | سران بی چیمون<br>ایک شبه کاحل                                                                    |
| 200          | قرآن کا عباز<br>ایک شبه کا جواب                                               | ۵۵۸            | ہیں۔۔۔ ہ ں<br>شرک کی طرح کفر بھی نا قابل معافی جرم ہے                                            |
| 244          | ایک شبه کا جواب                                                               | 227            | سرڪي سرن سر ن ما قامر ۽ سفاق بر اسب<br>آيت کي توجيهات                                            |
| <u></u>      | <u></u>                                                                       | - <b>-</b> · · |                                                                                                  |

|        |                                                           |             | بان کر جمه و خرک مثیر جایان مجلداون<br>                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبر | عنوا تات                                                  | سخنبر       | عنوانات                                                                        |
| AIF    | لطا كف آيت                                                | ۵۸۹         | ایک اور شبه کا جواب                                                            |
| 777    | ﴿ تشريح ﴾                                                 | ٩٨٥         | اختیمی اور بری سفارش                                                           |
| 777    | مشرکین عرب سے و یوی و یوتا                                | ۹۸۵         | سلام کرنا اسلامی شعار ہے                                                       |
| 444    | صورت شکل بدلنے یا ڈاڑھی منڈ وانے کا قانون                 | ۵۹۰         | كلام البي كي صدافت اور فقدرت على الكذب كي بحث                                  |
| 475    | بغیراطاعت وممل خالی تمناؤل ہے کیجینیں ہوتا                | ۵۹۰         | لطائف آيت                                                                      |
| 475    | لطأ كف آيت                                                | ۵۹۳         | آیت کے مخاطب تین فرقے ہیں اور تھم دو ہیں                                       |
| 479    | ﴿ تَحْرِتُ ﴾                                              | ۸۹۵         | قتل کی اقسام اوراحکام                                                          |
| 454    | لطائف آيت                                                 | ۹۹۵         | خون بہا کی تفصیل                                                               |
| 426    | اسلامي عدالتون اورآ جكل كي ظالمانه عيدالتون كافرق         | ಎ٩٩         | خون بهامیں ور نذکی شرکت                                                        |
| 41-14  | ارتداد کفرے بھی زیادہ جرم ہاسکے اسکی سز ابھی بڑھی ہوئی ہے | <b>۵</b> 99 | ا يک شبه کااز البه                                                             |
| 450    | الاسلام يعلى ولايعلى                                      | 4++         | -<br>آغارةُ قُتَل كَي تفصيل                                                    |
| מדו    | الطاأف آيت                                                | 4           | آ جکل د نیامیں غلامی کارواج نبیس رہائی لئے کفارہ میں اسکی                      |
| YP'A   | مسل اعتقادی ندموم ہے سل طبعی قابل ملامت نبیس              |             | تلاش کی ضرورت نبیں                                                             |
| APA    | لطا نُف آيت                                               | 4++         | وانستیل میں کفارونہ ہونے پر حنفیہ کا استدلال                                   |
| li     |                                                           | 4+1         | معتزله پررد                                                                    |
|        |                                                           | ۱+۲         | ابن عباس مکافتو ی                                                              |
|        | •                                                         | 4.4         | اسلامی طرز پرسلام کرنا شعاراسلامی ہے                                           |
|        |                                                           | 701         | مجامدے بڑھ کرکسی کا ورجہ بیں ہے                                                |
|        |                                                           | 4.1         | لطا كُفِ آيت                                                                   |
|        |                                                           | Y+Y         | وارالبجر تاوردارالحرب كي تقسيم                                                 |
|        |                                                           | 1•∠         | دوشبهول كاجواب                                                                 |
|        |                                                           | <b>Y-</b> Z | اطا أف آيت                                                                     |
|        | ·                                                         | 411         | مسافت اور مدت سفر کابیان                                                       |
|        |                                                           | HII         | حنفيها ورشوافع كانكتها ختلاف                                                   |
|        | ·                                                         | 717         | نماز قصر کے لئے خوف کی قید ضروری نبیس ہے                                       |
|        | 1                                                         | 711         | صلوٰ ة الخوف كى بحث                                                            |
|        | }                                                         | 417         | صلوة الخوف ميں فقهي اختلا فات                                                  |
| ĺ      |                                                           | 411         | نماز کیلئے تو شرا نطاور قیود ہیں مگر ذکراللہ: رحال ہروفتت مطلوب ہے             |
|        |                                                           | 715         | نکات آ بت                                                                      |
|        |                                                           | All         | لطا نَف آيت                                                                    |
|        |                                                           | AIF         | آنخضرت بين ومقدمات مين سب ببلوؤل كي رعايت اور                                  |
|        |                                                           | AIF         | احتیاط م <u>ہ کھنے</u> کی تعلیم<br>اتباع سنت اورمسلمانوں کے سواد اعظم کی پیروی |
|        |                                                           |             |                                                                                |



## وَالْمُحُصَنَٰثُ }

رُّ حُرِّمَتُ عَلَيُكُمُ المُمُحُصَنِكُ أَى ذَوَاتُ الْاَزُوَاجِ مِنَ النَّسَاءِ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ قَبُلَ مَفَارَقَةِ أَزُوَاجِهِنَّ حَرَائِرَ سُلِمَاتٍ كُنَّ اَوُلَا إِلَّا مَامَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ عَمِنَ الْإِمَاءِ بِالسَّبِي فَلَكُمُ وَطُؤُهُنَّ وَإِنْ كَانَ لَهُنَّ اَزُوَاجٌ فِي ارِ الْحَرُبِ بَعُدَ الْإِسْتِبُرَاءِ كِتَابُ اللهِ نَصَبُ عَلَى الْمَصْدَرِ أَى كُتِبَ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ عَ وَأُحِلَّ بِالبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ السَمَفُعُولِ لَكُم مَّاوَرَآءَ ذَلِكُم أَى سِوى مَاحُرِمَ عَلَيْكُمُ مِنَ النِّسَآءِلِ أَنْ تَبُتَغُوا تَعَلَبُوا النِّسَآءَ اَمُوَ الِكُمْ بِصُدَاقِ أَوْ ثَمَنِ مُحَصِنِينَ مُتَزَوِّحِينَ غَيْرَ مُسلفِحِينَ ﴿ زَانِينَ فَمَا فَمَنِ اسْتَمْتَعُتُمْ تَمَتَّعُتُمْ بِهِ نُهُنَّ مِمَّنَ تَزَوَّ جُتُمُ بِالْوَطَي فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ ٱلَّتِي فَرَضَتُمُ لَهُنَّ فَرِيُضَةً ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ يُسَمَا تَوَاضَيْتُمُ أَنْتُمُ وَهُنَّ بِهِ مِنَ ابَعُدِ الْفَوِيُضَةِ ﴿ مِنْ حَظِّهَا أَوُ بَعُضِهَا أَوُ زِيَادَةٍ عَلَيُهَا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ إِنَّمَا دَبَّرَهُ لَهُمُ وَمَنُ لَّمُ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طَوُّلًا غِنَّا لِ أَنُ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْحَرَاتِرِ لْمُؤْمِناتِ هُوَ حَرُى عَلَى الْغَالِبِ فَالامَفُهُومَ لَهُ فَمِنُ مَّامَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ يَّنُكِحُ مِّنُ فَتَيلِيكُمُ الْمُؤْمِناتِ ط ِ اللَّهُ ٱعْلَمُ بِايُمَانِكُمُ طُ ضَاكَتَفُوا بِظَاهِرِهِ وَكِلُوا السَّرَائِرِ اِلَيَهِ فَانَّهُ الْعَالِمُ بِتَفَاصِيلِهَا وَرُبَّ اَمَةٍ تَفُضُلُ الْحُرَّةَ يُهِ وَهَٰذَا تَانِيُسٌ بِنِكَاحِ الْإِمَاءِ بَسَعُضُكُمْ مِّنُ لَهُعُضِ \* أَيُ ٱنْتُمْ وَهُنَّ سَوَاءٌ فِي الدِّيُنِ فَلَا تَسْتَنُكِفُوا مِنُ كَاحِهِنَّ فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذُن آهُلِهِنَّ مَوَالِيُهِنَّ وَاتُوهُنَّ أَعُطُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ مُهُوْرَهُنَّ بِالْمَعَرُوفِ مِنْ غَيْرِ طُلِ وَنَقُصِ مُحْصَنَاتٍ عَفَائِفٍ حَالٌ غَيُـرَ مُسلفِحتٍ زَانِيَاتٍ جَهُرًا وَّلَا مُتَّجِّدَاتِ أَخُدَان عَ آجِلَّاءٍ زُنُوُنَ بِهَا سِرًّا فَاِذَآ أُحُصِنَّ زَوَّجُنَ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ تَزَوَّجُنَ فَكِانُ أَتَيُنَ بِفَاحِشَةٍ زِنَّا فَعَلَيُهِنَّ حَفُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ٱلْحَرَائِرِ الْآبُكَارِ إِذَا زَنَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ ﴿ الْحَدِّ فَيُجَلَدُنَ خَمُسِيْنَ وَيُغَرَّبُنَ حُسفَ سَنَةٍ وَيُقَاسُ عَلَيُهِنَّ الْعَبِيدُ وَلَمُ يُحُعَلِ الْإحْصَالُ شَرُطًالِوُ جُوْبِ الْحَدِّ بَلُ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ لَا رَجْمَ عَلَيْهِنَّ صُلّا ذَٰلِكَ أَى نِكَاحُ الْمَمُلُوكَاتِ عِنْدَ عَدَمِ الطَّوُل لِمَنْ خَشِى خَافَ الْعَنَتَ اَلزِّنَا وَاصُلُهُ الْمُشَقَّةُ

سُمِّى بِهِ الزِّنَا لِأَنَّهُ سَبَبُهَا بِالْحَدِّ فِي الدُّنَيَا وَالْعَقُوبَةِ فِي الْاجِرَةِ مِنْكُمُ الْبِحَلَافِ مَنُ لَايَخَافُهُ مِنَ الْاَحْرَارِ
فَلَايَسِجِلُّ لَـهُ نِكَاحُهَا وَكَـذَا مَنِ اسْتَطَاعَ طَوُلَ حُرَّةٍ وَعَلَيْهِ الشَّافَعِيُ وَخَرَج بِقَولِهِ مِنْ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَةِ
الْكَافِرَاتِ فَلايَجِلُّ لَهُ نِكَامُهَا وَلَوُ عَدَمَ وَخَافَ وَآنُ تَصْبِرُوا عَنُ نِكَاحِ الْمَمُلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمُ اللَّهُ عِلْمَا وَلَوْ عَدَمَ وَخَافَ وَآنُ تَصْبِرُوا عَنُ نِكَاحِ الْمَمُلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمُ اللَّهُ عِلْمَا وَلَوْ عَدَمَ وَخَافَ وَآنُ تَصْبِرُوا عَنُ نِكَاحِ الْمَمُلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمُ اللَّهُ عِلْمَا وَلَوْ عَدَمَ وَخَافَ وَآنُ تَصْبِرُوا عَنُ نِكَاحِ الْمَمُلُوكَاتِ خَيْرٌ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ.

ترجمه: ..... اور (وه عورتیں بھی ہم پرحرام ہیں ) جو دوسرے (مردوں ) کے نکاح میں ہوں۔ بعنی ان عورتوں ہے ( نکاح حرام قراردیا گیا ہے۔ان کے شوہروں کے چھوڑنے سے پہلے آزادمسلمان عورتیں ہوں یا نہوں) ہاں جوعورتیں تہا۔ بے قبضہ میں آگئی ہوں (باندیاں گرفتار ہوکر آئی ہوں ان ہے ہمبستری جائز ہے۔استبراء حم کا انتظار کر کے۔اگر چہ ان کے شوہر دارالحرب میں زندہ ہوں ) اللہ تعالیٰ کا تفہرایا ہوا قانون ہے ) بیمنصوب علی المصدر ہے یعنی بیاللہ کا مقرر کیا ہوا تھم ہے ) تمہارے لئے اور جائز کی گئی ہیں (مغروف ومجہول دونوں طرح ہے)تمہارے لئے ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتیں (بعنی بجرمحر مات مذکورہ کے۔ تا کہ)تم حاصل کرسکو( زوجیت میں لےسکو عورتوں کو )اسپنے مال کے ذریعہ (بیوی کا مہر ہو یا باندی کی قیمت )اس طرح کہتم نکاح کے بندھن میں رکھنا جا ہو( شادی کرنا جا ہو )محض مستی ہی نکالنا مقصود نہ ہو۔ پھرجس (ما ہمعنی میں ہے )طریق ہے تم نے نفع اٹھایا ہو۔ (استمتعتم جمعنی تسمتعتم ہے )ان عوربوں سے (جن ہے تم نے نکاح کر کے تمبستری کی ہے )سوجا ہے کدان کے حوالہ کر دوان کا مہر (جوتم نے ان کے لئے مقرر کیا ہے ) مقررہ اور کوئی مضا کقہ نہیں ہے تمہارے لئے اس میں کہ کوئی بات اگر بطور رضا مندی (تمہارے درمیان ) تھہر جائے مبرمقرر کرنے کے بعد (پورے کا یاکسی ایک جزء کا گھٹانا یا بڑھانا) بے شک اللہ تعالیٰ (این مخلوق کو) جانے والی (اپنی تدبیروں میں ) حکمت رکھنے والے ہیں اورتم میں جو تخص اس کا مقدور ( توسع ) ندر کھتا ہو کہ نکاح کرسکتا ہو۔ آ زادمسلمان بیبیوں ہے (بیقیدغالب الوقوع ہونے کے لحاظ ہے لگائی گئی ہے۔اس لئے اس کواحتر ازی نہیں سمجھنا جاہئے ) تو ان عورتوں ہے نکاح کرسکتا ہے جو قبضه مَیں آئی ہوں اورمومن ہوں۔اللہ تعالیٰ تمہارےا بیانوں کا حال بہتر جانبے والے ہیں (اس لیئے طاہری سرسری ایمان پر اکتفا کرو۔ باطن کا حال اللہ کےسپر دکردو۔ کیونکہ تفصیلات ہے وہی واقف ہیں۔کتنی ہی باندیاں ہیں جوآ زادعورتوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ اس میں باندیوں ہے شادی کی نفرت دورکرنا ہے )اورتم سب ایک دوسرے کی ہم جنس ہو (یعنی تم اور وہ دونوں وین کے لحاظ ہے برابر ہیں۔اس لیئے ان کے نکاح سے عارمحسوس نہ کرو) لیس نکاح میں لے آ والیم عورتوں کواس کے سریرستوں ( آ قاؤں ) کی اجازت ہے اورحواله کردو ( دے دو ) ان کا مہر دستور کے مطابق ( ٹال مٹول اور کم کئے بغیر ) البتہ وہ نکاح کے بندھن میں رہنے والی (شریف زادیاں )ہوں (بیرمال ہے)بدکار (تھلم کھلاحرام کار) نہ ہوں اور چوری چھیے بدچلنی کرنے والی نہ ہوں ( کدور پروہ آشنائی کرے حرام کاری کرتی ہوں) پھر قید نکاح میں آنے کے بعد (مجہول صورت میں بیلفظ زوجن کے معنی میں ہےاورا یک قراًسة ، میں احصن معروف ہے بمعنی تزوجن )اگرابیا ہو کہ بدکاری ( زنا ) کی مرتکب ہوں تو ان کے لئے آ زاداور غیر شادی شدہ عورتوں کی سزا ہے ( آ زاد ہونے کے ساتھ ناکتخدا بھی ہوں تو زنا کی صورت میں ان کو جوسزا ہوئی اس کا ) نصف سزا ہوگی ( مراد حد ہے۔ چنانچہ بچیاس کوڑے مارے جائیں گے اور چھ مہینے جلاوطن کیا جائے گا۔ ان بائد یوں پر غلام کو قیاس کیا جائے گا اور حدواجب ہونے کے لئے احصان شرط نہیں ہے بلکہ بیہ بتاا نامقصود ہے کہ ان کو بالکل رجم نہیں کیا جائے گا) یہ تھم (یعنی باندیوں سے نکاح کرنا آ زادعورتوں سے گنجائش نہ ،ونے کی صورت میں)ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں اندیشہ (ڈر) ہو برائی (زنا) میں مبتلا ہوجانے کا (اصل میں معنی عنت کے مشقت کے ہیں۔ وجہ تسمیہ زناکی بیہ ہے کہ وہ بھی سبب مشقت ہوتی ہے۔ دنیا میں حدلگائی جاتی ہے اور آخرت میں عذاب ہوگا) تم میں ہے (برخلاف ان آزادلوگوں کے جن کوزنامیں پڑنے کا خطرہ نہ ہو۔ ان کے لئے نکاح حلال نہیں ہے۔ علی ہذا جس کوآزاد مورت ہے نکاح کرنے کی سکت ہو۔ اس کے لئے باندی لونڈی سے نکاح جائز نہیں۔ یہی نہ جب ہام شافعی کا اور "من فتیا تکم المفو منات" کی قید ہے کا فرعورتیں نکل گئیں کہ ان سے بہرصورت نکاح جائز نہیں۔ اگر چہ آزاد مورت کے نکاح سے عاجز ہواور مبتلائے زنا ہوجائے کا اندیشہ بھی ہو) اور تہارا ضبط کرنا (لونڈیول کے نکاح سے بیچر ہنا) تمہارے لئے کہیں بہتر ہے (ورنہ تمہاری اولا دغلام پیدا ہوگی) اور اللہ تعالی بڑے بیٹر سے دورے میں گئیائش دے دی۔)

تحقیق وترکیب: سیسط المست والمست صدات احصان کے معنی بہاں تزوج کے بیں اور حریت کے معنی بیں آتے ہیں۔ جیسے و مدن لم بست طبع المنے بیں اور اسلام کے معنی بیل بھی آتا ہے جیسے ف ادا احصد الناج اور عفت کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے محصنات غیر ملف خت ماتیل کے محرمات پراس کا عطف ہے۔ شوہروالی عورتیں مراد ہیں۔ رجم کی حد جاری کرنے بیں جواحصان شرط ہے جس میں اسلام ، تکلیف ، حریت ، وطی کا ہونا ضروری ہے یا حدقذ ف میں عفت عن الزناء صرف وہ یہاں مراز ہیں ہے۔ کیونک حرمت نکاح میں موثر نہیں ہیں۔ اس میں تو منکوحة الغیر ہونا موثر ہوگا۔ البتہ قید ہونے کی صورت میں وہ مانع مرتفع ہوجائے گا اور نکاح کی اجازت ہوجائے گا اور استبراء رحم کی شرط دوسری روایت سے ثابت ہے۔ امام شافعی "کے نزد یک جواز نکاح کے لئے محض قید ہونا کانی ہے اور حنفیہ کے نزدیک اختلاف دارین کی وجہ سے بیاجازت ہوگی۔

ماور آغ نظلکم ۔ بیعام مخصوص البعض ہے۔ کیونکہ بعض اور تشمیں بھی محر مات میں داخل ہیں۔مثلاً بیوی اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو نکاح میں جمع کرنا ،معتدہ عورت سے نکاح کرنا وغیرہ وغیرہ جن کی حرمت سنت سے ثابت ہے۔

ان تبتسغوا۔ یہ بدل اشتمال یامفعول لہ ہے۔اےلان تقدیر اللام اور تبتسغوا کامفعول محذوف ہے۔ای السنساء اور لفظ محصنین اور غیر مسافحین دونوں حال ہیں فاعل تبتغوا ہے۔سفح بمعن صب گرانا، زانی کے پیش نظر بھی صرف ارافت ماء ہوتی ہے۔افزائش نسل مقصود نہیں ہوتی۔

ف اُتوهن اجورهن مِفسرٌ نے ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کردیا ہے جواس کومتعہ پرمحمول کرتے ہیں۔ حالا نکہ انکہ اربحہٌ متعہ کی حرمت پرمتفق ہیں۔ صاحب ہدایہ نے جوامام مالک کی طرف اس کے جواز کی نسبت کی ہے وہ صحیح نہیں ہے اور فرقہ امامیہ کا خلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ نیز حضرت علی کی روایت اس کی حرمت پر دال ہے اور حضرت ابن عباس کا قول اباحت سے رجوع ثابت ہے۔ فلا مفہوم لہ یعنی چونکہ آزاد کتا ہی عورتوں کا تھم بھی ہی ہے۔ اس لئے مومنات کی قیداحتر ازی نہیں ہے۔

من فتیاتکم ۔امام شافعیؒ کے نزدیک کتابیہ باندی ہے نکاح جائز نہیں ہے۔خواہ شوہر آزاد ہویا غلام ،حنفیہ کے نزدیک جائز ہے کیونکہ دصف بمزلہ شرط کے ہے۔ پس انتفاء شرط ہے جس طرح انتفاء مشروط نہیں ہوتا۔ اس طرح انتفاء وصف ہے انتفاء موصوف نہیں ہوتا۔ اس طرح انتفاء وصف ہے انتفاء موصوف نہیں ہوتا جاسے ۔صاحب مدارک نے باندی کے قت میں قیدایمان کو استخباب پرمحمول کیا ہے۔ جیسے آزاد کتابیہ میں بالا تفاق ایمان شرط نہیں۔ اس طرح یہاں بھی نہیں ہوتا چاہئے۔

محصنت ۔ یہ فانکھو ھن کے مفعول سے حال ہے۔ یہ شرط بھی استخبابی ہے۔ ورنہ زانیہ باندی ہے بھی نکاح جائز ہے۔ فعلیھن نصف ۔ حنفیہ کے نز دیک جلاوطنی نہ آزادعورت کی سزامیں داخل ہے نہ باندی میں۔ رہایہ شبہ کہ باندی کی سزا تنصیف کا کیا فاکدہ؟ تو فاکدہ یہ ہے کہ ان کے لئے رجم کی سزا بالکل نہیں ہے۔ نیز چونکہ باندی کے لئے شادی ہے پہلے کی حدمعلوم تھی ، البت شادی کے بعد متنی ہوگی اس کو صحابہ نے آنخضرت ﷺ سے دریافت کیا۔ اس پر بیآ بہت نازل ہوئی۔

و لسم يجعل الاحصان - چونكه احصان كے معنى تزوج كے لئے ہے۔ اس لئے سوال وجواب كى نوبت آكى ورند دوسرے مفسرين کی طرح اگراسلام کےمعنی لئے جائیں تو پھرضرورت ہی نہیں رہتی اور تنصیف کے تھم ہے۔معلوم ہو گیا کہان کی حدرجم نہیں ہے کیونکہ رجم کی تنصیف نہیں ہوتی اور جب بحالت احصان رجم نہیں تو عدم احصان کی صورت میں بدرجہ اولی رجم نہیں ہوگا۔

من لابخاف ۔اس کی شمیرے "من المحوالو" حال ہے۔امام شافعیؓ کے نزدیک بیٹکاح جائز نہیں۔لیکن امام ابوحنیفہ کے نز دیک جائز ہے۔اگر آزادعورت نہیں ہے۔علیٰ ہذا آزادعورت سے شادی کی تنجائش ہوتے ہوئے باندی ہے نکاح امام شافعی " ،امام ما لک ،امام احمد کے نز دیک ناجا کز ہے۔لیکن امام اعظم کے نز دیک اگر چہ بالفعل آزاد بیوی موجودنہیں ہے۔تا ہم قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کی اجازت ہے اور مدار اختلاف اس اصول پر ہے کہ وصف اور شرط کا وجود وعدم دونوں تھم کے وجود وعدم میں موثر ہوتے ہیں یانہیں ۔جیسا کہ اصولی کتابوں میں بالنفصیل فدکور ہے۔اس طرح حنفیہ کے مزد یک مسلمان باندی ہویا کتابید دونوں سے جائز ہے۔ ایمان کی قیدا فضلیت کے لئے ہے۔

ربط ..... گذشته آیت می محرمات کی تین قسمول کابیان بوچکا ہے۔ آیت و السمحصنت میں چوکھی قسم فرکور ہےاور و احل لحم النع میں سابق علم کا تمتہ ہے۔ یعنی حلت نکاح مع شرا نظاس ذیل میں ومن لسم یستطع سے باندی سے نکاح کے احکام شروع كرويية اورفاذا احصن ميل كيارجوال حكم كنيركى حدزنات متعلق ب-

شانِ نزول: .....حضرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ جنگ اوطاس میں ایسی عورتیں قید ہوکر آئیں جن کے شوہرا پنے وطن میں زندہ موجود تھے۔اس کئے ان سے نکاح کرنے میں لوگوں کو تامل ہوا تو انہوں نے آپ بھٹا سے دریافت کیا۔اس برآیت والسم حصنت نازل ہوئی۔ ابن جرئر نے معمر بن سلیمان کی روایت بیان کی ہے کہلاگ میرمقرر کرلیا کرتے تھے۔ لیکن پھرتنگی اور افلاس كى وجد سے اس كوكم كرنا چا ہے تواس برآيت لاجناح عليكم فيها تر اضيتم نازل موئى۔

﴿ تَشْرَيْحُ ﴾ .....ا يك شبدكا از اله: ......واحل لكم ماوراء پريشدندكيا جائے كه ندكوره اقسام اربعد كے علاوه بهت سی اورعورتیں بھی حرام ہیں۔ پھرسب کوحلال کیسے کہا گیا ہے۔ کیونکہ اول تو بہت ی عورتیں ان الفاظ کے عموم میں داخل ہو تنئیں۔ لغۃ یا عرفاً اس کئے وہ مباور اء میں داخل ہوکر حرمت ہے مستمنی نہیں ہوں گی۔البتة ان کے ماسوا جوعور تیں بجیس گی وہ مباور اء کے عموم میں واخل ہو سکتی ہیں کیکن دوسرے دلائل شرعیدا حادیث واجهاع ، آثاروقیای کی وجہ سے لفظ مساور اء اپنے عموم پر باتی تہیں رہے گا۔ان سب ولائل پرنظر کرے بقیہ محر مات کا استثناء کیا جائے گا۔اس لئے ابتحلیل حرام یا تحلیل حلال کا اشکال لا زم بیس آئے گا۔

مہر کا بیان: .... ن تبت فوا مامو الکم سے حنفیے نے استدلال کیا ہے کہ مہرکے لئے مال ہونا شرط ہے اور جس روایت میں زوجتک بسما معک من القران فرمایا گیاہے۔ یعنی غیر مال کا مہر ہونا معلوم ہوتا ہےتو دہاں باسبیہ سے قرآ ن کومہر نہیں بنایا گیا۔ مہر مال ہی ہوگا۔ بداہة معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کو ذکر نہیں کیا حمیا۔ نیزیہاں مقررہ مہرکی اوا نینگی کے لئے ووشرطیں فرمائی گئی ہیں۔ ا يك إس كامقرر مونا - لفظ "من بعد الفريضة" سے دوسرے محبت يا خلوت مجيحة كامونا - لفظ "فيمااستمتعتم" سے - چنانچان ميس ے اگر ایک شرط بھی اٹھ گئی تو بیتھ منہیں رہے گا۔مثلاً طلاق قبل الدخول ہواور مہر وغیرہ مقررہ ہوتو صرف ایک جوڑ ا کپڑوں کا دیا جائے

گا۔ نیز چونکہ مہر کے معاف یا کم کرنے میں مرد کے لئے شبہ کی تنجائش تھی۔ای طرح زیادہ کردیے میں عورت کے لئے شبہ کی تنجائش تھی كەشايدىيە جائزنە ہولىكىن كى بىشى كى اجازت دے كردونوں شبہوں كوصاف كرديا گيا ہے۔

متعه کی حلت اور حرمت: ......رہامتعہ تو ابتدائے اسلام میں نیبر سے پہلے حلال تھا، نیبر کے بعد حرام ہو گیا۔ مگر محقح مکہ کے موقعہ پر یوم اوطاس میں تین روز کے لئے حلال کیا گیا تھا پھرحدیث مسلم کی روے ابدالا بادتک کے لئے حرام کردیا حمیا ہے۔ غیسر مسافحین سے بھی اس کی حرمت ہی معلوم ہوتی ہے۔حضرت علی کی روایت بھی اس پر دال ہےاور بض حضرات سے جواس کی حلت منقول ہے شایداس کونٹنے کی اطلام نہ پنجی ہواور حضرت عمر کی طرف سے جواس کی تحریم منسوب ہے۔اس کا مقصدا ثبات حرمت نہیں بلکہ اظہار حرمت ہے اور ابن عباس سے جواباحت کی رائے منقول ہے اول تو وہ مطلق جلت کے قائل نہیں بلکہ اضطرار اور مجبوری کی حالت میں ہے۔ دوسرے امام ترندیؓ نے ابن عباسؓ سے مطلق حرمت کا قول نقل کردیا ہے۔جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے حلت کے قول سے رجوع فرمالیا ہے۔ چنانچے تمام اہل جن کا متعد کی حرمت پراجماع ہے۔ اس لئے شیعوں کے لئے کوئی تمنجائش باقی نہیں ہے۔ لفظ فسما استمتعتم سمراد بيمتعارف متعديس ب-ورنهمرف ومن لم يستطع منكم النع براكفاء ندكياجاتا بالدومن لم يستطع النكاح والااستمتاع كبماچائج تفاريايولكهاجاتا ومن لم يستطع النكاح فليستمتع اولينكح الفتيات

مسلمان یا کتابیہ باندی سے نکاح: .....امام اعظم کے نزد یک مسلمان اور کتابیہ باندی سے نکاح کی بہر صورت اذن مولی کے بعداجازت ہے۔خواہ آ زادمسلمان سے نکاح کی مخبائش ہویا نہ ہو۔ان قیود کے ساتھ اس درجہ سے بلاضرورت اپنی اولاد کو غلام بنانا پڑے گا۔اولویت پرمحمول کرتے ہیں کیونکہ آزاواورغلام بننے میں اولا د ماں کے تابع مجمی جاتی ہے۔دوسرے بیوی کےمملوکہ ہونے کی صورت میں یوں بھی بےلطفی رہے گی کہ وہ غریب دوطرف کی کشاکش میں رہے گی۔ تیسرے خدمت گاری کےسلسلہ میں عورت کو بے پردہ بھی ہوتا پڑے گا۔ بازار آنا جانا ہوگا جوغیور آدمی کے لئے تکلیف دہ ہے۔ چوشے آزادعورت کی طرح اس کوخانہ داری کا کما حقد سلیقہ بھی نہیں ہوگا۔ان وجوہ کی وجہ ہے ایک درجہ میں کراہت شرعیہ پیدا ہوسکتی ہے۔اس لئے بےضرورت اس کاار تکاب خلاف اولی ہے۔البتہ ضرورت ہوتو محض کراہت عرفی لیعنی عار کی وجہ سے بینے کی ممانعت ہے۔

باندى سے نكاح ميں شوافع اور حنفيه كا اختلاف: ..... البته امام شافع وغيره باوجود دونوں قيدوں كواحر ازى مانے کے پہلی تید کی دوسری صفت کواحتر ازی نہیں فرماتے۔ یعنی غیرمسلمان آ زادعورت کی مخبائش ہوتے ہوئے کنیز ہے نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔اس پر حنفیہ الزاماً کہدیکتے ہیں کہ ہمارے نز دیک تمام قیود کا یہی حال ہے جوآپ کے نز دیک صرف ایک قید کا ہے اور بالمعروف كى قيدلكانے سے بدفائدہ ہواكددين مهركوجى عام قرضوں كى طرح سمجمنا جائے ۔اس كو بلكاسمجدكراوا ليكى بيس لا پروائى سے كام لیرا دسعت کے ہوتے ہوئے ٹالنے اور پریشان کرنے کی اور دعدہ خلافی کی کوشش کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ شاذونا درادالیکی مبرک نوبت آتی ہے اور وہ بھی حکومت وغیرہ کے دباؤے۔

حنفید کے مویدات: ..... فسان البن بسف حشة ے زنا پرجس سیاست کا ذکر ہے وہ باندی اور غلام دونوں کے لئے عام ہے، لیکن باندی کی تخصیص ذکری شایدای نکتہ کے چیش نظر ہو کہ کام کاج کی وجہ سے اس کو بازار آنا جانا غیروں سے بے جاب و بے تکلف ملتا یڑے گا۔جس سے زناوغیر وفواحش میں مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔اس لئے بھی بلاضرورت اس کی طرف رغبت نہیں ہونی جا ہے بلکہ حتی

الا مکان ایسے نکاح سے بےزاری وئی چاہئے۔سزائے زنا کی تقصیل سے ہے کہ شادی شدہ آزادمرد وعورت کو ثبوت جرم کے بعد سنگسار کیا جائے گا اور کنوارے اور کنواری کے سوسوکوڑے مارے جائیں گے اور غیر شادی شدہ کنیزیا غلام سے بیچر کت ہوجائے تو بچاس بچاس کوڑے لگائے جائیں گے۔چنانچےزید بن خالد هبنی کی روایت صحیحین میں ہے کہ آسخضرت ﷺ نے غیرمنکوحہلونڈی کے لئے تازیانوں کا حکم دیا۔ نیز غلام کی حد پرجمہورائمہ کا جماع ہے۔غرضیکہ باندی کی تخصیص ذکری ،احتر ازی اورتقبیدی ہے کیفلام کے لئے فی ہوجائے لفظ''نصف'' ہے معلوم ہوا کہ غلام و ہا معری پررجم نہیں۔ کیونکہ اس کی انتہا ،حبان لینے پر ہوتی ہے۔جس کی تنصیف ممکن نہیں۔

وان تصبروا خیر لکم سے اس امرکے ارشادی ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ غفور ہے بھی اس نکاح کے مکروہ تنزیبی اورخلاف اونی ہونے کی طرف اشارہ ہے جس برمواخذہ تو نہیں ہوتا اور نجات کے لئے بھی نافع نہیں ہوتا گرخواص کی شان کےخلاف ضرور ہوتا ہے۔ البیتہ شواقع چونکہ بعض صورتوں کی اجازت اور بعض کی ممانعت کرتے ہیں۔اس لئے وہ مغفرت کے معنی یہ لیتے ہیں کہ صورت جواز کے لحاظ ہے تو مواخذہ نہیں ہمکن حقیقت معصیت کے اعتبار سے قابل مواخذہ ہے۔

لطا نف آیات:....والله اعلم بایمانکم بعضکم من بعض میں کبرونخوت کی جڑکاٹ دی گئی ہے۔جس کے لئے مشائح براابتمام فرماتے ہیں۔ فعلیهن نصف سے معلوم اوا که درجات کے فرق سے سیاست میں بھی فرق اونا جائے۔ حکمائے معلمین ضروراس کی رعایت رکھتے ہیں۔ ذلک لسمن خشسی المنجاس ہے معلوم ہوا کہ دینی مصالح اگر فوت نہ ہوتی ہوں تو ان کے ساتھ دنیا وی مصالح کی رعایت کرنا خلاف ز مزمبیں ہے۔بشرطیکہ حب جاہ اس کا داعی نہ ہوجیسا کہ جامع محققین کا یہی مسلک اور نداق ہوتا ہے کہ وہ انسب اور اوفق کی رعایت رکھتے ہیں۔

يُسرِيُدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ شَرَائِعَ دِيْنِكُمْ وَمَصَالِحَ امْرِكُمْ وَيَهُدِيَكُمُ سُنَنَ طَرَائِقَ الَّـذِيْنَ مِنُ قَبُلِكُمُ مِنَ الْاَنِبْيَاءِ فِي التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ فَتَتَّبِعُوْهُمْ **وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ** طَيَرُجَعُ بِكُمْ عَنُ مَعْصِيَتِهِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا اللي طَاعَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ بِكُمُ حَكِيُمٌ ﴿٢٦﴾ فِيُـمَادَبَرَهُ لَكُمُ وَاللَّهُ يُوبِيلُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيُكُمُ قَفْ كَرَّرَهُ لِيُبَنَّى عَلَيْهِ وَيُرِيُدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ ٱلْيَهُوٰدُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ آوِ الرَّنَاةُ أَنُ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيُمًا ﴿ عَهِ تَعُدِلُوا عَنِ الْحَقِّ بِارْتِكَابِ مَاحْرِمَ عَلَيُكُمْ فَتَكُونُوا مِثْلَهُمُ يُ**رِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمُ** \* فَيُسَهِّلَ عَلَيْكُمُ آحُـكَامَ الشَّرُعِ **وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيُفًا ﴿٣﴾ لَايَـصُبِرُ عَ**نِ النِّسَاءِ وَالشَّهَوَاتِ **يَـاَ يُهَـا الَّذِيْنَ امَنُو**ًا كَاتَـاُكُـلُوُ آ اَمُوَالَكُمُ بَيُنَكُمُ بِالْبَاطِلِ بِـالـحَرَامِ فِي الشَّرُعِ كَالرِّبُوا وَالْغَضَبِ اِلَّا لَكِنُ اَنُ تَكُونَ تَقَعَ تِجَارَةً وَفِي قِرَاءَةٍ بِالنَّصُبِ أَنْ تَكُوْنَ الْآمُوَالُ آمُوَالَ تِجَارَةٍ صَادِرَةٍ عَنْ تُواضِ مِّنُكُمُ فَفُوطِيُبِ نَفُسِ فَلَكُمْ اَنُ تَأْكُلُهُ هَا **وَلَاتَقُتُلُوْ آ أَنْفُسَكُمُ ۚ** بِإِرْتِكَابِ مَايُؤَدِّيُ اِلٰي هِلَاكِهَا أَيَّاكَانَ فِي الدُّنْيَا أَوِالْاحِرَةِ بِقَرِيْنَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَحِيْمًا ﴿٣٦﴾ فِي صَنْعِهِ لَكُمُ مِنُ ذَلِكَ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ أَي مَانُهِيَ عَنْهُ عُدُوَانًا تَجَاوُزًا لِلْحَلَالِ حَالٌ **وَّظُلُمًا** تَاكِيُدٌ فَسَوُفَ نُصُلِيُهِ نُدُخِلَةٌ نَارًا طَيَحْتَرِقُ فِيُهَا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرًا ﴿ مَ اللَّهِ مَيِّنًا إِنْ تَسَجُعَنِبُوا كَبَآئِرَ مَاتُنَهُونَ عَنْهُ وَهِيَ مَاوَرَدَ عَلَيْهَا وَعِيدٌ كَا لُقَتُلِ وَالزِّنَا وَالسَّرُقَةِ

وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٌ هِيَ اِلَى السَّبُعِمِائَةِ ٱقُرَبُ نُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّمَاتِكُمُ ٱلصَّغَائِرَ بِالطَّاعَاتِ وَنُدْخِلُكُمُ مُدْخَلًا بِضَمِّ الْمِيْمِ وَفَتُحِهَا أَى إِدُ خَالًا أَوُ مَوْضِعًا كُرِيْمًا ﴿٣) هُوَ الْجَنَّةُ \_

ترجمه: .....الله تعالی چاہتے ہیں کہتم پر کھول دیں (تمہارے دین کے احکام اور کام کے مصالح) اور تم کو چلائے راہ (طریقه پر )ان لوگوں کی جوتم ہے پہلے ہو چکے ( یعنی انبیاء کیسم السلام کے احکام حلال وحرام اس کاتم اتباع کرسکو )اورتم پرتوجہ فر مائے ( جس گناہ میں تم پڑے ہوئے یتھے اس سے ہٹا کرتم کواپنی طاعت میں لگادے) اور اللہ تعالیٰ (تم ہے) باخبر اور (تمہاری تدبیریں کرنے میں تحکمت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بیہ جا ہے ہیں کہتمہارے حال پر توجہ فر مائیں (انگلے جملہ کی بناءاس پر کرنے کے لئے اس کو محرر لائے میں )اور جولوگ نفسانی خواہشوں کے بیچھے پڑے ہیں (یہود ونصاری، مجوس یا زنا کارلوگ) وہ تو بیر جاہتے ہیں کہتم راہ اعتدال ہے بہت دورجایز و(حرام چیز وں کا ارتکاب کر کے حق ہے دور جایز واورتم بھی ان جیسے ہوجاؤ ) انٹدتعالیٰ جا ہے ہیں کرتمہارے لئے سہولت وآ سائی ہو( شرعی احکام تم پرسہل ہوجا ئیں ) اورانسان کمزور پیدا کیا گیا ہے(عورتوں اورخواہشات ہےصبرنہیں کرسکتا) مسلمانو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ناروانہ کھاؤ (شرع طریقہ پرحرام کر کے جیسے سود وغضب) ہاں اگر کاروباہر کے طریقہ پر ہو (ایک قر اُت میں لفظ تجارۃ نصب کے ساتھ ہے بعنی وہ مال مال تجارت ہو جو ) آپس کی ملی جلی رضا مندی سے ہو (اورخوش د لی کے ساتھ ہوتو اس کا استعمال تمہارے لئے جائز ہے )اورا پنی جانوں کو ہلاک نہ کرلیا کرو ( تباہ کن چیز وں کا ار تکاب کر کے خواہ و دنیاوی ہوں یا وپنی۔ پیعیم ا گلے جملہ کے قرینہ سے ہے) بلاشبۂ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے ہی مہربان ہیں ( کہتم کوالیں باتوں سے روک ویا) اور جو مخص ایسا کرے گا (ممنوعہ باتوں کاارتکاب)شرارت( حلال باتوں ہے تجاوز کر کے۔ بیتر کیب میں حال ہے)اورظلم ہے(بیتا کید ہے) **سوقریب ہے** کہ ہم اے داخل کردیں (ٹھوٹس دیں) جہنم کی آ گ میں ( کہوہ اس میں جل بھٹن کر رہ جائے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بیکوئی مشکل بات نہیں ہے (آسان ہے) جن بڑی برائول سے مہیں روک ویا گیا ہے۔ اگرتم ان سے بیجے رہے (اور وہ کمیرو گناہ وہ ہیں جن پر کوئی وعید آئی ہو جیسے قل و زنا اور چوری۔ حضرت ابن عباس ؓ ہے مروی ہے کہ کہائر کی تعداو سات سو تک پینچی ہے ) تو ہم تمہاری لغزشوں کے اثر ات تم پر ہے ہٹادیں گے۔ (حجھونی غلطیوں کی تلافی طاعات ہے کردیں گے )اورتمہیں ایسے مقام پر پہنچادیں محے (بیہ الفظ ضميم اور فتح ميم كے ساتھ ہے۔ جمعنى ادخال مصدريا موضوع ادخال فطرف ) جوعزت كامقام ہوگا (يعنى جنت)

متحقیق وتر کیب: .....لیبین لام زائد باور بقد ران لفظ بین مفعول برویتوب بعثت سے پہلے احکام نداون ک وجہ سے اگر چدمعصیت کا تحقق نہیں ہوتا کہ تو بہ کی نوبت آئے۔ تا ہم صورة معصیت کہلائے گی۔ اس لحاظ سے توبہ ہے۔ کویا لغوی معنی کالحاظ ہوا۔ یہاں ارادہ سے مرادعلی تقیقتہا نہیں ہے۔ورنہ ہر گنبگار کی توبہ سے ارادہ کا تعلق لازم آ مے کا بلکہ بندہ کی توبہ کو پیند کرنا

مراد ہے۔ای لئے قبول توبہ کو واجب کہا جاتا ہے۔ الیہو د. ان لوگوں کے بہاں علاقی بہن بھینجی ، بھانجی سے شادی روائقی۔

لاتا كلوا جونكه مال كى برى منفعت كھانا چيئا ہے اس لئے تخصیص كردى ورنه طلق استعمال اور ليما ديناممنوع ہے۔ بيسنكم بيحال بإظرف بيدمن اموال سهدا الامفسرعلام في استثناء منقطع كي طرف اشاره كرديا - كيونكه تجارت جنس مال بي نہیں ہے۔ نیز اشٹناء کاتعلق کون کے ساتھ ہے جوایک معنی ہے مال نہیں ہے اور تنجارت کی تخصیص بھی نفالب تصرف کی وجہ ہے ہے ور نہ ہبہ،صدقہ، وصیت بھی اس تھم میں واخل ہیں۔ تسقیع. اشارہ ہے کان تامہ ہونے کی طرف اورلفظ تجارت مرفوع اورنصب پڑھنے کی صورت میں کان ناقصہ ہوگا اوراسم مضمر ہوگا صادرة سے اشارہ کردیا کہ عسن تواض صفت ہے تسجسارہ کی۔ بیآیت بھے تعاطی اور اجازت کے بعد بھے موتو فدکے جواز پراور خیار

مجلس کی مشروعیت پردلالت کرتی ہے۔ عـدوانا و ظلما بیحال ہے یا مفعول لہ مدخلا کا مصدرمیمی بصورت اسم مفعول ہے جیسے بسم الله مجرها ومرسها مجمعى ادخالا اوريااتم ظرف مكان --

رلط : ..... بخصوص احکام کے بعید ترغیب کے لئے ان احکام میں منافع ومصالح کی رعایت اور انعام واحسان کا تذکرہ کیا جارہا إورة يت يآيها المذين النع مين بطورتميم ،اموال مين ناجائز تصرف كى ممانعت كابار موال علم بيان كياجار باج اوران تجتنبوا النع میں عام گناہوں سے پر ہیز کرنے کی ترغیب دی جار ہی ہے۔

﴿ تَشْرَتُ ﴾ : .... آيت كي تفيير مين مختلف إقوال: ..... الذين يتبعون الشهوات كي تفير مين جيها كمفسرعلامٌ نے اشارہ کیا ہےاختلاف ہے۔سدی کی رائے میں یہود ونصاری مراد ہیں اور بعض کے نزدیک صرف یہود مراد ہیں کہ ان کے یہاں علاتی بہن حلال ہےاوربعض فرقہ مجوں مراد لیتے ہیں جومسلمان پرمعترض تھے کہ خالہ اور پھوپھی زاد بہن کوتو حلال کہتے ہواور بھالجی اور جیجی کوحرام -حالانکہاصول سب کے مکسال حرام مانتے ہواور ابن زیر <sup>\*</sup> کی رائے میں فساق مراد ہیں اور بقول ابن عباس <sup>\*</sup> زانی مراد ہیں۔ نیزحرام کوحلال شمجھنایا ہے با کا نہ حرام کا ارتکاب کرنا دونوں "میل عظیم "میں داخل ہیں۔اول کفار کا اور دوسرافساق کا شیوہ ہوتا ہے اور گناہ کو گناہ سمجھنا اور اتفا قا ان کا سرز د ہوجا تا''میل خفیف'' کہلائے گا۔ یہاں اس کی اجازت مقصود تبیس ہے بلکہ یہ بتلانا ہے کہ تهارے دشمن تو ' دمیل عظیم' مین مبتلا کرنا جاہتے ہیں۔

انسان، فرشتے، جنات سب مكلّف ہيں:.....انسان كى طرح جنات اور فرشتے بھى تمام احكام كے مكلّف ہوتے ہیں۔اگر چہ فرشتوں کے لئے ثواب وعذاب نہیں۔ نیز جنات اگر چہ انسان کی طرح کمزور نہیں ہیں لیکن ممکن ہے تسہیل میں اصل رعایت انسان کےضعف کی ہواور جنات بھی انسان کے هیل میں اس ہے مستنفید ہوں اور جن شہوتوں ہے بچانامقصود ہے وہ وہ ہیں کہ جن سے خدا پرستی فوت ہوتی ہومباح شہوتیں چونکہ خدا پرستی کے منافی نہیں اس لئے وہ مرازنہیں ہیں۔

تقلُّ کی تبین صورتیں اوران کے احکام:.....غیر سخن کولل کرنے کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں (۱) خطاء فعلی کے مثلاً شکار کی بجائے محولی آ دمی کے لگ جائے۔(۲) خطائے اجتہادی کہ مثلاً تنقیح مقدمہ کے سلسلہ میں غیر معتبر گواہوں کومعتبر سمجھ کر فیصلہ کر دیا جائے۔(٣) واقعة كسى غير مستحق كالل كردينا۔

عدوان کالفظاتوان سب صورتول کوعام ہے۔لیکن ظلم کہنے سے مراد صرف تیسری صورت ہے کیونکہ دوسری صورت میں تو کچھ گناہ مجھی نہیں ہے۔اول صورت میں البتہ بچھ گناہ ہے جس کے کفارے کا بیان آ گے آ رہاہے۔اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو سفح ق مل ہوولی کے گئے اس کے قصاص کی درخواست جائز ہے اور اس درخواست پر قصاص لیناواجب ہوجائے گا۔اس کوممنوع یا گناہ نہیں کہا جائے گا۔

گناه كبيره اورصغيره كس كو كهتے بين:......كبيره گناه كى تعريفيس مختلف كى گئى بين \_ شيخ الاسلام بارزيٌ كى رائے اس بارے میں نہایت جامع ہے۔ بیکہ جس گناہ برکوئی وعید یا حدیا لعنت بیان کی گئی ہویا اس میں کسی ایسے گناہ کے برابریازیادہ مفیدہ ہو جس پر دعيديا حديالعنت آئي ہويا پھر کوئي گناه دين کو پيچ سجھتے ہوئے کيا گيا ہووہ گناه کبيرہ ہےادرجس ميں بيہ بات نه پائي جاتي ہووہ

صغیرہ کہلائے گا۔احادیث میں جو کہائر کی تعداد بیان کی گئی ہے مقصوداس سے حصرتبیں ہے بلکہ موقع محل کی ضرورت اور رعایت سے ان کوذکر فرمادیا گیا ہوگا۔بعض حضرات نے کبیرہ اورصغیرہ کے اضافی معنی کئے ہیں کہ ہرگناہ اپنے سے اوپر والے گناہ کے لحاظ سے صغیرہ اوراپنے سے کم درجہ گناہ کے لحاظ ہے کبیرہ کہلائے گا۔لیکن بہتحریف فی حد ذاتۂ کوئی حقیقی تعریف نہ ہوگی۔ای طرح اہل محبت اور ار باب عشق صوفیاء کی نظر میں گناہ میں کوئی تقسیم وتفریق نہیں کیونکہ ہر گناہ کی حقیقت مجبوب کی نافر مانی ہے جومحبت کی دنیا میں معصیت کہلائے گی۔محبوب کی یاد کے بغیرا یک سانس کا گذرنا بھی جولوگ کفر سجھتے ہوں وہ اس تفریق کوکہاں گوارا کریں سے۔لین نیکی میں جب بدلهة تفاوت بي توبدي من بهي فرق مراتب لابدي موكا

گناه کی تین صورتیں اور ان کے احکام:.....مغیرہ گناہ کی تین صورتیں ہیں۔(۱)اول حالت جوآ بهتان تسجه منبوا میں مراد ہے یہ ہے کہ گناہ صغیرہ تو سرز دہو گیا لیکن ساتھ ہی کبیرہ گناہ ہے بچتا ہے اور یا بندی سے طاعات ضرور بیکھی بجالاتا ہے۔اس صورت میں وعدہ کیا جار ہاہے کہ صغائر معاف کردیتے جائیں گے(۲) دوسری حالت بیہے کہ طاعات ضرور بیکا یا بندتو ہو تگر گناہ کبیرہ سے بیں بچتا۔ (m) تیسری حالت میہ ہے کہ بیرہ گناہوں سے تو بچتا ہے۔ البتہ طاعات بیس بحالاتا۔ غرض کہ پہلی صورت میں جو دونوں شرطیں پائی جاتی تھیں چونکہ ان میں ہے آخر کی ان دونوں صورتوں میں ایک ایک شرط کا فقدان ہے۔اس لئے دوسری تبسری صورت میں وہ حکم بھی موجود نہیں ہوگا۔ نیعنی تکفیر صغائر کا وعدہ اور یوں فضل وکرم کی بات دوسری ہے۔ وہ خود کبیرہ کے ساتھ بھی متعلق ہوسکتا ہے اور چونکہ اس صورت میں وعدہ معافی تہیں ،اس لئے آخرت میں احتمال مواخذہ رہے گا۔ کیونکہ اگر معافی بھینی ہوجائے اورسز امکا احتمال ندر ہے تو چھر کہائر سے بچنا نہ بچنا دونوں برابر ہوں گے۔ حالا نکہ کہائر ہے بیخے کا ضروری ہونا خود قرآن سے صراحة معلوم ہور ہا ہے۔

گناهول کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ:....ای لئے صغیرہ پرمواخذہ کا احمال اور کبیرہ پرفعنل و درگزر کا امکان اہلسنت کا مسلک اور اہل حق کا مشرب رہا ہے۔'' فضل کرے تو چھٹیاں ، عدل کرے تو لٹیاں'' نیز کفارہ سیئات کے لئے حسنات کا قبول ہونا ضروری ہے کیونکہ مقبول حسنات تو بمنز لہ عدم کے ہیں اور جب شرط لیعنی قبولیت ہی مقیقن نہیں تو مشروط لیعنی علفیر کیسے بھینی کہی جاسکتی ہے۔اس لئے اجتناب کبائر کے باوجود صغائر پراخمال عقاب ہے کیونکہ رافع عقاب بعن بھفیری معلوم نہیں ہے۔اہل سنت کی رائے کا یہی ماحصل ہے۔

يسويد الله ان ينحف النع اس ميس مجامدات ميس تشدونه كرف كاطرف اشاره بهد بالخصوص جب كرتوت وطافت كادعوى مواور مظاہرہ منشاء ہوجس سے عجب پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

وَكَاتَتَ مَنْوُا مَافَضًلَ اللهُ بِهِ بَعُضَكُمُ عَلَى بَعُضٍ ﴿ مِنْ حِهَةِ الدُّنَيَا وَالدِّيُنِ لِعَلَّا يُودِّى إِلَى التَّحَاسُدِ وَالتَّبَاغُضِ لِلرِّجَالِ نَصِيتُ ثَوَابٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا الْمِسَبِّ مَاعَمِلُوا مِنَ الْجِهَادِ وَغَيْرِه وَلِلنِّسَآرُ نَصِيتُ عِمَّا اكْتَسَبُنَ عُمِنُ طَاعَةِ أَزُوَاجِهِنَّ وَحِفُظِ فُرُوجِهِنَّ نَزَلَتُ لَمَّاقَالَتُ أُمُّ سَلَمُةَ لَيُتَنَا كُنَّا رِجَالًا فَحَاهَدُنَا وَكَانَ لَنَا مِثْلَ ٱجُرِ الرِّجَالِ وَالسُّنَلُوا بِهَمْزَةٍ وَدُونِهَا اللهَ مِنْ فَضَّلِهِ ۖ مَااحُتَجْتُمُ اِلَّذِهِ يُعَطِيُكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمَا ﴿٣٠﴾ وَمِنْهُ مَحَلُّ الْفَصُلِ وَسُؤَالُكُمُ وَلِكُلِّ مِّنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلْنَا مَوَالِيَ أَي

عَصَبَةٌ يُعُطَوُنَ مِسَمَّاتَ رَكَ الْوَالِدِنِ وَالْآقُرَبُونَ ﴿ لَهُ مُ مِّنَ الْمَالِ وَالَّـذِيْنَ عَقَدَتُ بِالِفِ وَدُونِهَا أَيُمَانَكُمُ جَمْعُ يَعِينِ بِمَعُنَى الْقَسَمِ أَوِ الْيَدِ آيِ الْخُلَفَاءُ الَّذِينَ عَاهَدُتُمُوهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى النَّصْرَةِ وَالْإِرُثِ فَسَاتُوهُمُ ٱلَّانَ نَصِيبَهُمُ طَحَطُّهُمُ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يُّ شَهِيُدًا ﴿ ﴿ مُ كُلَّكُ مُ وَهُوَ مَنُسُوحٌ بِقَوْلِهِ وَأُولُو الْاَرْحَامِ بَعُضُهُمْ اَوْلَى بِبَعُضٍ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ مُسَلِّطُونَ عَلَى النِّسَاءِ يُودِّ بُوالَهُنَّ وَيَائُحُذُونَ عَلَى اَيْدِيُهِنَّ بِـمَافَضَّلَ اللهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضِ أَىُ بِتَفُسِيلِهِ لَهُمَ عَلَيُهِنَّ بِالْعِلْمِ وَالْعَقُلِ وَالِوُلَايَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَبِمَا ٱنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ مِنُ اَمُوَ الِهِمُ ط فَالصَّلِحْتُ مِنْهُنَّ قَلِتِنْتُ مُطِيُعَات لِآزُوَاجِهِنَّ خَفِظْتٌ لِّلْغَيْبِ أَى لِفُرُوجِهِنَّ وَغَيْرِهَا فِي غَيْبَةِ أَزُوَاجِهِنَّ بِمَاحَفِظُ هُنَّ اللهُ طَحَيُتُ أَوُطَى عَلَيُهِنَّ الْاَزُوَاجَ **وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ** عِصْيَانَهُنَّ لَكُمْ بِأَنْ ظَهَرَتْ اَمَارَاتُهُ ۚ **فَعِظُوُهُنَّ فَخَوِّفُوهُنَّ مِنَ اللَّهِ وَاهُـجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع** اِعتَزِلُوا اِلْي فِرَاشِ اخَرَ اِنْ اَظُهَرُنَ النُّشُوزَ وَاضُوبُوُهُنَّ ۚ ضَرَّبًا غَيْرَ مُبَرَّجِ إِنْ لَمْ يَرْجِعُنَ بِالْهِجُرَانِ فَإِنْ أَطَعُنَكُمُ فِيْمَا يُرَادُ مِنْهُنَّ فَلَاتَبُغُوا تَطُلُبُوا عَلَيُهِنَّ سَبِيلًا طَطَرِيُقًا اِلَى ضَرُبِهِنَّ ظُلُمًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٣﴾ فَاحَذَرُوهُ اَن يُعَاقِبَكُمُ اِنْ ظَلَمُتُمُوُهُنَّ **وَإِنْ خِفَتَمُ عَلِمُتُمُ شِقَاقَ** خِلَافَ بَيْنِهِمَا بَيْنَ الزَّوُجَيُنِ وَالِاضَافَةُ لِلْإِتِّسَاعَ أَى شِفَاقًا بَيْنَهُمَا فَابُعَثُوا الِيَهِمَا بِرِضَاهِمَا حَكُمًا رَجُلًا عَدُلًا مِّنُ اَهْلِهِ اَقَارِبِهِ وَحَكَمًا مِّنُ اَهْلِهَا ۚ وَيُؤَكِّلُ الرَّوُجُ حَكَمَهُ فِي طَلَاقٍ وَقَبُولٍ عِوَضٍ عَلَيُهِ وَتُوَكِّلُ هِيَ حَكَّمَهَا فِي الْإِخْتِلَاعِ فَيَجْتَهِدَانِ وَيَأْمُرَانِ الظَّالِمَ بِالرُّجُوعِ أَوْ يُفَرِّقَانِ اِنْ رَايَـاهُ قَالَ تَعَالَى **اِنْ يُرِيْدَآ** آي الْحَكَمَانِ ا**ِصَلاحًـا يُوَفِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا** بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ اَى يُقَدِّرُهُمَا عَلَى مَاهُوَ الطَّاعَةُ مِنُ اِصُلَاحٍ اَوُ فِرَاقٍ إِنَّ **اللهُ كَانَ عَلِيُمًا** بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيْرًا ﴿٣٦﴾ بِالْبَواطِنِ كَالظَّوَاهِرِ

تر جمہہ: .....اور اللہ تعالیٰ نے تم میں ہے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابلہ میں جو بچھ دے رکھا ہے اس کی تمنا مت کرو( د نیاوی ٹاظ ہے ہویا دین اعتبار ہے۔ کیونکہ اس ہے آپت کے حسد وبغض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ) مردول کے لئے حصہ ( ثواب )ان کے ممل ابق ہے (جہاد وغیرہ جواعمال کرتے ہیں ان کے سبب سے ہے )اورعورتوں نے اپنے عمل سے جو پچھ حاصل کیا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ (شو ہروں کی اطاعت ،شرمگاہوں کی حفاظت ،حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے جس وقت عرض کیا کہ اے کاش ہم بھی مرد ہوتیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ شریک جہاد ہو کران کی برابر مستحق اجر ہوتیں۔اس وفت بیہ آیت نازل ہو کی )اورطلا گاررہو(بیلفظ ہمزہ کے ساتھ ہےاور بغیرہمزہ کے )اللہ تعالیٰ ہےاس کی بخشائش کے (کیتمباری ضروریات وہی مہیا کرتے ہیں ) یقیناً وہ ہر بات کاعلم رکھنے والے ہیں (منجملہ ان کے مواقع فضل اور تہباری درخواستوں کاعلم بھی ہے ) اور ہرایک ( مرد وعورت کے لئے ) ہم نے حقد ارتخس ادیتے ہیں (وارث عصبات کہ جن کو دیا جائے گا) مال باب اور رشتہ داروں کا تر کہ (مال) نیز جن عورتوں سے تمہارا عہدو

پیان نکاح ہو چکا ہے(لفظ عاقدت الف کے ساتھ اور بغیر الف پڑھا گیا ہے۔ ایمان جنع نیمین کی ہے جمعنی قتم۔ یا داہناہاتھ ۔ لیمنی تنہارے وہ حلیف جن سے تم نے زمانہ جاہلیت میں نصرت ومیراث کامعاہدہ کیا ہے ) پس چاہئے کہ (اب)ان کے حوالہ کروو۔ جو کچھ ان کا حصہ ہو (میراث کا چھٹا حصہ) بلاشبہ اللہ تعالی حاضر و ناظر ہیں (منجملہ اور چیزوں کے تمہاری حالت پربھی مطلع ہیں۔ پینکم آیت واظواالارحام بعضهم اولى ببعض منسوخ م)مرد بندوبست كرنے والے (عاكم) بين عورتوب ير (ان كوشائستى سكھلاتے بين اوران کی روک تھام رکھتے ہیں )اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے بعض کو بعض پر فو قیت بخشی ہے ( بعنی مردوں کوعورتوں کے مقابلہ میں علم وعقل اور ولایت وغیرہ کے لحاظ ہے شرف بخشا ہے ) نیز اس وجہ ہے کہ وواپنی کمائی (ان پر ) خرج کرتے ہیں۔ پس جومستورات (ان میں) نیک ہول جن کا شیوہ اطاعت (شوہرول کی فرمانبرداری) ہو۔ غائبانہ حفاظت کرنے والی ہوں (شوہرول کی عدم موجود گی میں اپی عزت وآ برو دغیرہ کی محافظ ہوں ) بحفاظت الہی ( کہشوہراس کی تا کیدر کھتے ہیں ) اور جن بیویوں ہے تنہیں اندیشہ سرکشی ہو (تمہاری نافر مانی کے جذبہ کا اظہار علامات ہے ہوتا رہتا ہو) تو جاہئے کہ انہیں سمجھاؤ (اللہ ہے ڈراؤ) پھرخواب گاہ میں ان ہے الگ ر ہے لگو (اگر سرکشی کی نوبت آ جائے تو کنارہ کش ہوکرا بی خواب گاہ الگ کرلو )اورانہیں کچھ مار بھی سکتے ہو (اگر کنارہ کش ہونے کی تنبیہ نا کافی ہوتو معمولی طور پر ہلکی می مار بھی دے سکتے ہو ) پھرا گروہ تمہارا کہاما نے لگیس (جو کچھتم ان سے چاہتے ہو ) تو ایسانہ کرو کہ تلاش کرو ۔ ( ڈھونڈو) ان برالزام وینے کے بہانے ( مارنے پیٹنے کی ظالمانہ طور پر براہیں ) اللہ تعالیٰ بڑی رفعت وعظمت والے ہیں (اگرتم نے عورتوں پرظلم کرنا چاہا تو اس کے انقام ہے بھی ڈرتے رہو )اورا گرتمہیں اندیشہ (نبر ) ہوکرتفرقہ (اختلاف) پڑجائے گا۔میاں بیوی كورميان (شقاق كي اضافت بين كي طرف محض توسعاً بيني شق فأبينهما) توج ابين كم قرر كردو (دونوس كي رضامندي سان کے درمیان ) بنج (ایک انصاف بیند شخص ) مرد کے خاندان ہے اورایک منصف عورت کے کنبدے (شوہرا پے بنج کوطلاق اورعوض طلاق کی قبولیت کے اختیارات حوالہ کردے اور بیوی اینے بنچ کوخلع کا اختیار دے دے۔ دونوں منصف مل کر معاملات سمجھنے اور سلجھانے کی جدوجہد کریں اور ظالم کوظلم سے باز رہنے پرمجبور کریں اور مناسب سمجھیں تو تفریق کرادیں۔ارشادالبی ہے) اگر دونوں (سرنج) جاہیں کے کمسلح صفائی کرادیں تو اللہ تعالی ضرور موافقت کرادیں گے۔میاں بیوی کے درمیان (ملاپ یا جدائیگی جو پچھ بہتر ہوگی دونوں کے لئے مقدر فرمادیں گے ) بلا شبہ اللہ تعالیٰ (سب کیجھ ) جاننے والے ( ظاہرو باطن ہے ) باخبر ہیں۔

تحقیق وتر کیب: ...... الانت منوا استقبل میں کی چزی امید کوتمنا کتے ہیں۔ مسما کسبوا مفر نے من کے سپہ تعلیلیہ ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے علی ہم امسان الکتسبن میں من تعلیلیہ ہے۔ طاعة از واجهن چنانچے حدیث میں ارشاد ہے۔ لواموت المحد ان یسبجد لاحد لاموت المحر أة ان تسبجد لا وجها من فضله چنانچے حدیث میں ارشاد ہے۔ من لم یسال الله من فضله غضب علیه نیز ارشاد ہے۔ ان الله لیمسک النحیو الکثیر من عبدہ ویقول لا اعطی عبدی حتیٰ یسئلنی۔ تسر اث الوالد ان یعنی تو کوه للعصبة اس صورت میں والدین اور اقریبی سے مرادمیت ہوگی اور ہی اصح ہے کونکہ ابن عباس الله المال منقول ہے اور بحض نے یہ میں کا ہیں ۔ لکل شخص جعلنا ورثة ممن تو کھم عباس سے سے فقط ماکان کا بیان من المال منقول ہے اور بحض نے یہ می بھی کے ہیں۔ لکل شخص جعلنا ورثة ممن تو کھم السمیت و هم والدہ و اقرباء یہاں والدین اور اقربین کے ساتھ اول کونکہ اولا دکود سے میں لوگ مظالم اور گر ہز کرتے ہیں۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ گر ہوئیس کی جاتی۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ گر ہوئیس کی جاتی۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ گر ہوئیس کی جاتی۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ گر ہوئیس کی جاتی۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ گر ہوئیس کی جاتی۔ اولاد کے ترکہ میں والدین کے ساتھ گر ہوئیس کی جاتی۔

ایسمانکم نمین بمعنی داہنا ہاتھ۔ کیونکہ عقود میں ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے۔اس لئے عقد کی اضافت اس کی طرف کر دی گئی۔یا

بمعنی شم بھی ہوسکتا ہے اور لفظ لکل متعلق ہے جعل کے اور مسما تو لگ صفت ہے لکیل کی اور عقدت کا مفعول محذوف ہے ای عهودهم اورالذين مبتداء باور فأتوهم اس كي خبرب اورموصوف صفت كورميان فصل جائز ب-

والذين عاقدت المموصوف كاعا تدمحذوف بالفوالى قرأت يرمعنى بول كعاقدتهم ايديكم اواقسامكم اورثاتى صورت میں بیمعنی ہوں گے۔عقدت عہودھم ایمانکم اس سے مرادعقدموالات ہے جوبعض صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک اب بھی مشروع ہے۔ بعضهم مردول کو بہنسبت عورتول کے عقل عزم جزم عزت وقوت، کمال صوم وصلوق، نبوت خلافت وامامت، اذ ان وخطبه و جمعه، جماعات و جهاد بهمبیرات تشریق (عندالی صنیفهٌ) حدود وقصاص کی شهادت اور قضاء میراث میں۔تضعیف وتعصیب ، نکاح وطلاق کا اختیار یورت کے لئے بیک وفت ایک شوہر سے زیادہ نہ ہونا۔ مدارنسب ان تمام با توں میں اللہ تعالیٰ نے فضل وشرف عنايت فرمايا ہے۔

فالصَّلحٰت الِوبِريرُهُ كَامِرُوعُ روايت بِحيـرالنسآء امرأة نظرت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك واذاغبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وتلا الاية . بماحفظ الله يعني بالسبب الذي احفظهن اللهبه نشوزهن \_اصلمعني نشوز کے ارتفاع کے آتے ہیں۔ بیوی کا ناشزہ ہونا رہے کہ شوہر کی اطاعت نہ کرے۔اس سے بغض رکھے۔ تکبر کے ساتھ پیش آئے۔جس کی علامات اس کے سامنے بلندآ واز سے کلام کرنا اور بلانے پرجواب نددینا، بھلے من بات ندکرنا، کہاند ماننا۔ فسعسظ و هن تدریجا تنین علاج ہتلائے گئے ہیں۔ ماریا تو بدرجہ مجبوری ہلا یا گیا ہے۔اصل یہ ہے کہ کھلائے جا ہے سونے کالقمہ مگرنظر تیز ر کھے شریف عورت کے لئے یمی بس ہے۔ مار کی مچھمی ندڈ الے کہ مجھر قابوسے باہر ہوجائے گی اور مارنے میں بھی ہڈی پہلی کا خیال رکھے کہ منہیں کانچے کی طرح مول نہ جائے۔

و ان محسلت مه ریخطاب حکام وا قارب سب کو ہے۔ شقاق بمعنی اختلاف کیونکہ متخالفین میں ہرایک ایک شق پر ہوتا ہے۔ظرف ك طرف اس كى اضافت توسعاً ہے۔ اى شقاقا بينهما جيسے "مكر اليل و النهار " ش اضافت ہے۔ بسر ضاهما امام اعظم اور ا مام احمدٌ كنز ديك اورامام شافعيٌ كے ايك قول پر بلا اجازت دونوں كواپنے اختيارات استعمال كرنے كى اجازت نہيں۔امام مالك بے نز دیک بغیر رضامندی بھی سر پنچوں کو اقدام کاحق ہے اور ان دونوں کے اہل قرابت میں سے ہونامستحب ہے۔ کیونکہ قرابتدار ہی تھے حالات اورخاندانی طورطرق سے واقف ہوتے ہیں۔ اجازت کا تھم بنا بھی جائز ہے۔

ر بط :..... سیعورتوں اور مردوں کی میراث کے تقعص میں جو تفاوت ندکور ہوا ہے اور دوسرے بعض شرعی احکام میں بھی فرق مسلم ہے۔اس پرعورتوں کی سلی اورازالہ شبہات کی غرض سے آیت الانت منوا النع میں تیر ہوال تھم فرمایا جار ہا ہے اور آیت لمک جعلنا المنع میں میراث موالا قاسے متعلق چود ہواں تھم ارشاد فرمایا جارہا ہے جوسلسلہ میراث بی کی ایک کڑی ہے اور آبت السو جال النع سے مردوں اور عورتوں کے اجمالی حقوق ہے متعلق پندر ہواں تھم بیان فر مایا جارہا ہے۔

......احکام میں مردوں کی بعض خصوصیات اور مخصیص پر نظر کرتے ہوئے از واج مطہرات میں سے حضرت ام شان نزول: سلمہ"نے ایک دفعہ آنخضرت ﷺ سے اعتراضانہیں بلکہ بطور اظہارتمنا عرض کیا کہ کاش! ہم مرد ہوتے تو ہمیں بھی مردوں کی طرح میراث این اور دوسرے احکام میں بھی ان کے دوش بدوش ہوتے۔جیسا کہ فسر علام نے اشارہ کیا ہے یاکسی دوسری عورت نے عرض کیا ہوگا کہ بارسول الله مر : کومیراث دو ہری ملتی ہے اورعورت کی شہادت بھی مرد سے آ دھی ہے۔ پس تو اب بھی ہم کوشا بدآ دھا ہی سلے گا۔

ان آیات میں دونوں باتوں کا جواب ہے۔

بطریق قادہ خضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں عقد موالات اس طرح ہوتا تھا کہ "بدنی بدنک و حوبی حوبک و سلمی سلمک و ترثنی و ارٹک' آیت ولکل جعلنا النع میں ای عقد موالات کاذکر ہے۔ آنخضرت بھی نے مہاجرین وانصار کے مابین ای طرح عقد موافات فرمایا تھا۔ اباب النقول میں ابن ابی حائم نے حسن سے تخ بح کی ہے کہ ایک عورت مہاجرین وانصار کے مابین اس طرح عقد موافات فرمایا تھا۔ اباب النقول میں ابن ابی حائم نے حسن محت فرمائی۔ اس پر نے آن کو قصاص لینے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس پر آیت الرجال قوامون نازل ہوئی اور قصاص روک دیا گیا۔

﴿ تَشْرِيكَ ﴾: ......حضرت ام سلمة كاجواب تو و الانتسمنو اللين اور دوسرى صحابية كى بات كاجواب السوجال قو امون المخ مي آكيا ہے اور اس تقرير ہے آيت كاربط احكام ميراث سے اور آيت ان تنجتنبو اللنے دونوں سے معلوم ہوگيا۔

اعمالی اختیار بیراورا حوالی غیرا ختیار بیرکا فرق ............................... وا السنج بیرے کوفیاک وبیہ جوغیر اختیاری ہیں ان کی تمنالا حاصل ہے۔البتہ نضائل سیبہ جواعمال اختیار بیہ وقی ہیں ان میں بے شک تمنالا حاصل ہے۔البتہ نضائل کوبھی دخل ہے جیسے احوال واعمال اور کمالات باطنہ ان میں بھی تمنا فضول اور عبث ہیں۔تاہم اس کا طریقہ بھی بینہیں کہ بیٹھے بیٹھے خالی تمنا کی کی والے اور درخواست بھی کرنی چاہئے۔ بیس نبوت طریقہ بھی بینہیں کہ بیٹھے بیٹھے خالی تمنا کی کرلی جا کیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے حسن توفیق کی دعا اور درخواست بھی کرنی چاہئے۔ بیس نبوت وغیرہ کی تمنا کرنا فضائل وبیہ میں اعمال کرنا ہے جوالیہ بی غلط اور ہوس ہے جیسے کسی عورت کا مرد بننے یا مرد کاعورت بننے کی تمنا کرنا فضائل وبیہ میں اعمال کے بعد دعا اور سوال کرنا چاہئے اور اعمال کسبیہ سوان میں مردوعورت سب برابر مناج اور دعا کرنی چاہئے۔ باتی عورت کا مردول کے مقابلہ میں نقصان دین جیسا کہ احادیث میں وارد ہے وہ آیت کے منافی نہیں ہے۔کیونکہ منشاء حدیث کا بلاکسب نفس کم میں عورتوں کے لئے ایک مانع کا بیان کرنا اور عمل کی کی ہے اور حاصل آیت کا عمل کرنے کی صورت میں دونوں کے اجردوال کے مقابلہ میں نقصان کرنا اور عمل کی کی ہے اور حاصل آیت کا عمل کرنے کی صورت میں دونوں کے اجردوال ایک برابر ہونا ہے۔

يهال بيشبه ندكيا جائے مهر وغيره چونكه عورت سے فائده اللهانے كامعاوضه اور بدله ہوتا ہے اس لئے انفاق مالى كى وجه سے مردكى

۔ بالا دستی اور فضیلت کیسے بچھ ہوئی ؟ جواب یہ ہے کہ وہ معاوضہ عورت کے ماتحت رہنے ہی کا ہے۔اس لئے اس معاوضہ سے تو فضیلت کی ادرمز بدتا كيد ہوگئ\_

عقد موالات: ...... 'عقد موالات' كرنے والے' مولى الموالا ق' كہلاتے ہيں۔ ابتدائے اسلام ميں بھى اس پرانى رسم كا اجراءر ہااور آپ ﷺ نے انصار ؓ ومہاجرین ؓ کے درمیان مواخات قائم فرما کرعقدموالات کرائی۔ای کےمطابق میراث ہے مستبعد ہوتے تھے۔کیکن اسلام کے شیوع اورمسلمانوں کی کثر ت اور قرابت کے عام ہوجانے کی وجہ ہے اولاً اس حکم میں وہ ترمیم ہوئی جواس آیت میں چھٹے حصہ کی صورت میں بیان کی جارہی ہےاور بقیہ مال دوسرے ورثا ءکودلا یا جانے لگا۔لیکن پھرآیت احزاب و اولسسو ۱ الارحام بمعضهم اولى ببعض كى روسے بتدرج يهيم منسوخ بوگيا۔ چنانچددوسرے ورثاء كے بوتے بوئے خواه وه ذوالفروض سبى موں باعصبي موں يا ذوى الا حارم موں ، بالا تفاق تمام ائمة كے نزوكيك اس مولى الموالات كو يجھتر كرنبيس ملے گا۔ البت اگركوئي وارث نيد ہوتو امام اعظم ہے کے زویک مولی الموالات کو پوری میراث ملے گی۔ ہاں دوسرے کے دیت ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی اس معاہدہ کو سخ کرنا چاہے تو سنخ بھی کرسکتا ہے۔ نیز ہے تھی جائز ہے کہ بیعہدا یک ہی جانب سے ہودوسری طرف سے نہ ہوتو اس وقت ایک ہی جانب ے اس پرعملدرآ مد ہو سکے گا۔حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں اس کا استخباب اور بردخیرخواہی ہونا بھی منقول ہے۔ پس اس صورت میں منسوخ ماننے کی جھی ضرورت نہیں رہے گی۔

مردوں کی بالاوسی اورمعاشرتی نظام میں قیم کی حیثیت:.....معاشرتی زندگی میں مردوں کی بالادی کر لینے کے بعدان کے حقوق کی نوعیت میں بھی تفوق ماننا پڑے گا۔ چنا نچدان کے حقوق کے مطالبہ اورا دائیگی کے سلسلہ میں اگر عورتوں کی جانب ہے کوئی اڑچن واقع ہوگی تو ان کو سیاست و تا دیب کاحق بھی حاصل ہوگا۔ نیک عورتیں وہی کہلائیں گی جواطا عت شعار ، ظاہر و باطن ہر حال میں شو ہروں کے مفاد کی خبر کیراں اور محافظ ہوں گی۔بصورت دیگر اگر عورت حقوق شو ہر کی رعایت نہیں کرتی ،اطاعت شعاری کے دائرے سے قدم باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو اولا شو ہر کو جا ہے تھے کہ زمی سے حسب موقع اس کو سمجھا بجھا کرراہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ کیکن اگر میاں ہوی کے درمیان تفرقہ بڑجانے کا خطرہ اور اندیشہ ہوتو پھر خاندان کی پنچائیت بٹھلائی جائے۔جس میں مرد وعورت کے منصف مزاج لوگ سرجوڑ کر باہمی اصلاح حال کی سعی کریں۔جس کا قصور نکلے اس کوملزم گردانیں اوراگرسر پنچوں کوطلاق یاخلع کا اختیار بھی دے دیا جائے تو وکالۂ وہ اس کے بھی مجاز ہو سکتے ہیں۔ تاہم آیت میں اس ہے تعرض نہیں ہے۔میاں بیوی اگر دکام سے رجوع کریں تو یہ فیصلہ واجب ہے اور دوسروں کے لئے مستحب ہے اور میں اہلہ و اہلھا کی قیدآیت میں استحباب کے لئے ہے۔

لطا نَف آیت:.....ولا تنسه و النع ہے معلوم ہوا کہ فضائل غیراختیاریہ کے دریے ہونالا حاصل اور باعث تشویش ہوتا ہے جس سے مقصود کی طرف توجہ میں کمی آ جاتی ہے اور و اسٹلو اللہ سے معلوم ہوا کہ باہدات پر نظر رکھنے سے عجب پیدا ہوجاتا ہے۔اس لئے اللہ کے فضل پرنظر رہنی جا ہے۔ ف ان اطبعن کیم المنع ہے معلوم ہوتا ہے کمحض بغض نفسانی کی بنیاد پرنسی کوسز اوینے کے لئے حیلے بہانے تلاش کرنا غلط ہے۔

وَاعْبُدُوا اللهَ وَجِدُوهُ وَكَاتُشُـرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَّ احْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا بِرَّ اَوَلِيْنَ حَانِبٍ وَّبِذِى الْقُرُبِي الْقَرَابَةِ وَالْيَتَهُمِي وَالْمَسْكِيُنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرُبِي الْقَرِيْبِ مِنْكَ فِي الْجَوَارِ أَوِالنَّسَبِ وَالْجَارِ الُجُنُبِ ٱلْبَعِيُدِ عَنُكَ فِي الْجَوَارِ أَوِالنَّسَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُكِ الرَّفِيْقِ فِي سَفَرِ أَوُ صَنَاعَةٍ وَقِيُلَ الزَّوُجَةُ وَابُنِ السَّبِيْلِ لا السُّنَقَطِعِ فِي سَفَرَةٍ وَمَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ ۖ مِنَ الْآرِقَاءِ إِنَّ اللهُ كَايُحِبُّ مَنُ كَانَ مُخُتَالًا مُتَكَبِّرًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ عَلَى النَّاسِ بِمَا أُوتِي وِاللَّذِيْنَ مُبُتَدَأً يَبُخُلُونَ بِمَا يَحِبُ عَلَيْهِمُ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ بِهِ وَيَكُتُمُونَ مَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَالِ وَهُمُ الْيَهُودُ وَحَبرُ الْمُبْتَدَأُ لَهُمُ وَعِيُدٌ شَدِيُدٌ وَاَعُتَدُنَا لِلْكُفِرِيُنَ بِذَلِكَ وَبِغَيْرِهِ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ يُسَهِ ذَا اِهَانَةٍ وَالَّذِينَ عَطُفٌ عَلَى الَّذِينَ قَبُلَهُ يُنْفِقُونَ اَمُوَالَهُمُ رِئَآءَ النَّاسِ مُرَاثِينَ لَهُمُ وَلَايُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَابِالْيَوُمِ الْاخِرِ ﴿ كَالَمُنَافِقِينَ وَاهَلِ مَكَّةَ وَمَنُ يَكُنِ الشَّيْظُنُ لَهُ قَوِيْنًا صَاحِبًا يَعُمَلُ بِأَمُرِهِ كَهَٰؤُلَاءِ فَسَآعَ بِئُسَ قَوِيْنُا﴿٣٨﴾ هُوَ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوُ امَنُوُا بِ اللهِ وَالْيَوُمِ الْاَحِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللهُ ۖ أَى أَى ضَرَدِ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ وَالْإِسْتِفُهَامُ لِلْإِنْكَارِ وَلَوْ مَصْدَرِيَّةٌ أَى لَاضَرَرَ فِيُهِ وَإِنَّمَا الضَّرَرُ فِيُمَا هُمُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ بِهِمُ عَلِيْمًا ﴿ وَهُ فَيُحَازِيُهِمُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللهَ كَايَظُلِمُ اَحَدًا مِثُقَالَ وَزُنَ ذَرَّةٍ ۖ أَصُغَرَ نَمُلَةٍ بِأَنْ يَّنْقُصَهَا مِنُ حَسَنَاتِهِ اَوُ يَزِيُدَهَا فِي سَيِّئَاتِهِ وَإِنُ تَلَكُ الذَّرَّةُ حَسَنَةٌ مِنُ مُؤْمِنٍ وَفِي قِرَاءَةٍ بِالرَّفُعِ فَكَانَ تَامَّةٌ يُضْعِفُهَا مِنْ عَشْرٍ اللي آكُثَرَ مِنْ سَبُعِمِائَةٍ وَفِي قِرَاءَ ةٍ يُصَعِفُهَا بِالتَّشُدِيدِ وَيُؤْتِ مِنُ لَّذُنَّهُ مِنُ عِنْدِهِ مَعَ الْمُضَاعَفَةِ آجُوا عَظِيْمًا ﴿ ﴿ لَا يَقُدِرُهُ آحَدٌ فَكَيْفَ حَالُ الْكُفَّارِ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مِشْهِيُدٍ يَشُهَدُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا وَهُوَنَبِيُّهَا وَجَنْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى هُؤُكًّاءِ شَهِيئًا ﴿ أَهُ ﴾ يَوُمَ الْمُحِيءِ يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوُ اَى آَنَ تُسَوَّى بِالِبُنَاءِ لِلْمَفُعُولِ وَالْفَاعِلِ مَعَ حَذُفِ إِحْدَى التَّاتَيُنِ فِي الْاَصْلِ وَمَعَ اِدُغَامِهَا فِي البِّيئِنِ أَيُ تُتَسَوَّى بِهِمُ الْآرُضُ ﴿ بِالْدِيْكُونُوا تُرَابًا مِثُلِهَا لِعَظَمِ هَوُ لِهِ كَمَافِيُ ايَةٍ أُخُرَى وَيَقُولُ الْكَافِرُ يلْيُتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَ لَا يَكُتُمُونَ اللهَ حَدِيْتُا ﴿ مَمَّ عَمَّا عَمِلُوهُ وَفِي وَقُتِ اخَرَ يَكُتُمُونَ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشُرِكِيُنِ \_

تر جمیہ:.....اوراللہ تعالیٰ کی بندگی کرو ( تو حید بجالا ؤ ) اور کسی چیز کواس کے ساتھ شریک نہ گھہراؤ ( اورا چھاسلوک رکھو ) مال باپ کے ساتھ عمدہ برتاؤ (احسان اور نرمی کے طریقہ پر) اور قرابت داروں ( قربیٰ جمعنی قرابۃ ہے) تیمیوں،مسکینوں،قرابتدار یر وسیول (جو پڑوس یا نسب کے لحاظ سے قریب ہوں) اور اجنبی پڑوسیول (جو پڑوس یا نسب کے اعتبار ہے دور ہوں) نیزیاس کے بیٹھنے والوں کے ساتھ (خواہ وہ رقیق سفر ہوں یا شریک ہیشہ اور بعض نے بیوی مراد لی ہے ) اور مسافر وں (جوایئے ساتھیوں سے بچھڑ

گئے ہوں) ادر جوتہ بارے قبضہ میں (لونڈی غلام) ہول ،ان سب کے ساتھ بلاشبہ اللہ تعالیٰ ڈیٹکیس مارنے والے (شیخی باز) لوگوں کو يبندنبيں كرتے جواترانے والے: ول (لوگوں كے مقابله ميں اپنی نعتوں پر)جو (بيمبتداء ہے) خود بھی بخل كرتے ہيں (ادائے واجب میں )اور دوسروں کوبھی بخل سکھاتے ہیں اور جو کچھ خدانے اینے فضل ہے دے رکھا ہےا ہے چھیا کرر کھتے ہیں (بعنی علم اور مال و دولت مراداس سے یہود ہیں۔مبتداء کی خبر "لھم وعید شدید" ہے)اورہم نے تیار کررکھا ہے(اس میں اور دوسری چیزوں میں) ناشکری كرنے والول كے لئے رسواكرنے والا (تو بين آميز)عذاب اوران لوگوں كوبھى ووست نہيں ركھتے (يد ماقبل كے المسذيس برعطف ے ) جوابنی ودلت محض لوگوں کے وکھانے کو ( ریاء ونمود کے لئے ) خرچ کرتے ہیں اور فی الحقیقت اللہ اور آخرت پریقین نہیں رکھتے (جیسے منافقین اور مکہ کے باشی ) اور یا در کھوجس کسی کا ساتھی شیطان ہو ( کہاتی کے ابھار نے پڑمل کرتا ہے جیسے بید کافر ) تو کیا ہی برا ساتھی ہے( پیشیطان ،سیاء بمعنی بینس اور مخصوص بالمذمت محذوف ہے یعنی ہو )اوران لوگوں کا کیا بگڑتا تھا۔اگر بیہ لوگ اللہ اور آ خرت کے دن پرایمان رکھتے اور جو پچھ خدانے انہیں دے رکھا ہے اسے خرج کرتے ( یعنی اس میں ان کا کیا نقصان ہوتا۔استفہام ا نکاری ہےاور اومصدریہ ہے۔ یعنی راومولی میں خرچ کرنے میں نقصان نہیں تھا۔ بلکہ بحالت موجودہ جس پر ہیں اس میں نقصان ہے ) اورانند تعالیٰ تو ان کی حالت کی پوری خبرر کھتے ہیں (اس لئے وہ ان کے کئے کی سزاضرور ویں گے ) یقیناً اللہ تعالیٰ (مسی پر )ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ برابر (چیونٹی ہے بھی کم۔مثلا ان کی نیکیوں میں ہے کچھ گھٹادیں یا گنا ہوں میں اضافہ فرمادیں )اگر ذرہ برابرکسی نے نیکی کی ہے(مسلمانوں میں ہےاورایک قرأت میں "حسنة"رفع کے ساتھ ہے۔اس وقت کان تامہ ہوجائے گا) تو وہ اسے بڑھا پڑھا كردية بين (وس كناب لے كرسات سوكنا) ہے بھى زائدتك اورايك قرأت مين لفظ يصفعها تشديد كے ساتھ ہے ) اور پھرائية پاس سے ایسا بدلہ بھی ویں گے(اس بڑھاؤ چڑھاؤ کے باوجودا بنی خصوص عنایت ہے ) جو بہت بڑا بدلہ ہوگا (جوکسی کی طاقت میں نہیں ہوگا) پھر کیا ( حال ہوگا کفار کا ) اس دن ہم ہرامت ہے ایک گواہ طلب کریں گے (جوان کے خلاف عمل کی گواہی دے گا یعنی ان کا پیغبر)اورہم آپ ﷺ کوبھی (اے محمہ ﷺ)ان لوگوں پر گواہی دینے کے طلب کریں گے۔سواس (طلبی کے ) دن جن لوگوں نے راہ کفرافتیاری ہوگی اوررسولوں کی نافر مانی کی ہوگی۔ بیرحال ہوگا کہتمنا کریں گے۔کاش! وہ چنس جائیں (لو جمعنی ان سے اور تسوی نے معروف ومجبول دونوں طرح ہے۔ دراصل اس میں دوتا تھیں۔ایک کو حذف کردیا اورسین کے ادغام کے ساتھ بھی ہے۔ ای تقسے وی زمین میں ( لیعنی مٹی ہوکرز مین میں مل جائیں اوراس کے برابر ہوجائیں۔ قیامت کی دہشت کی وجہ سے جیسے دوسری آیت میں ویں قبول الکفر بالیتنی کنت تواہا اوراس دن وہ اللہ تعالی سے کسی بات کو چھیانہیں سکیں (جو کام انہوں نے کئے ہول گے اور ووسرے وقت میں چھیانے کی کوشش کریں گے۔ والله ربنا ماکنا مشر کین کہدکر)

.....والبحداد فدى المقربي مكان كے لحاظ ہے قريبي پڑوي كى حدامام شافعيٌ كے نزويك جاليس مكان تک ہے۔لیکن امام اعظم کے نز دیک اس قدر توسع نہیں ہے بلکہ دونوں مکان ملے جلے ہونے جاہئیں۔اس لئے حق شفعہ بھی امام اعظم م یز دی کودیتے ہیں اور صاحبین کے نز دیک سب اہل محلّہ اور اہل مسجد کو پڑ وی سمجھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے۔ المبجیسو ان ثبلثة جبارليه ثلث حقوق حق الجواروحق القرابة وحق الاسلام وجارله حقان حق الجوار وحق الاسلام وجار له حق واحد حق المجوار كالمشرك من اهل الكتاب \_آنخضرت ﷺ نے پڑوي كے حقوق كي اس درجها كيدفر مائي ہے جس ے ان کے شریک فی الممر ات ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔

البهار المجنب \_ یعنی دوسری قوم کافر دہو۔ جب قرابۃ ہے ماخوذ ہے۔ یہاں بھی مکان اورنسب دونوں لحاظ ہے اعتبار ہوگا۔ بالجنب کا

متعلق صفت مقدرہ ہے۔ای السکانن صاحب جنب سے مرادہمسفر ہے۔ و هم الیهو د جیسے رفاعہ بن زیدا ورحی بن اخطب اور کروم بن زیدوغیرہ افرادمراد ہیں جوانصار صحابہ یک کو کیل مشورے دیتے تھے۔ اللذین مبتداء کی خبرمحذوف کی طرف مفسر علام ی لهم وعید شدید سے اشارہ کردیا ہے۔

و اعتبدن الملكافوين \_اس ميں وضع ظاہر موضوع مضمركيا كيا ہے \_ اعتبدنالهم كهناجا ہے تھا۔ يمر ارشاداس طرف ہے كه ايبا کرنے سے کفران نعمت ہوا اور کا فرکی سزا عذاب ہے۔اخفاء نعمت کو بھی کفران نعمت سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔ اذا انعم الله على عبده نعمةً احب ان يظهر اثرهاعليه (مسند احمد)

فسداء قوینا تعمیرمهم ساء کا فاعل ہے جس کی تفسیر منسوب کررہا ہے اور مخصوص بالمذمت محذوف ہے۔ ای الشبیطین. رفاء الناس. مصدرمضاف الى المفعول جمعنى الفاعل مونے كى طرف مفسر نے اشاره كيا اورمنصوب على الحال ہے يامفعول البھى موسكتا ہے۔ مها ذا عبليهم. مقصود سوال ضرر ہے بلکہ منافع ہے ناوا تفیت پرز جروتو نیخ اور مختصیل جواب کی فکر پر آیا وہ کرنا ہے اورایمان کا ذکر پہلی آیت میں اخیر میں اور بعد والی اس آیت میں پہلے کیا گیا۔ کیونکہ وہاں بطور تعلیل ماقبل بیان کیا گیا اور یہاں ترغیب کے لئے۔ پس

دونوں جگہا ہم سے ابتداء کی گئی ہے۔ مشقال ۔ بروزن مفعال تفل ہے ہے۔مطلقاً مقدار یا مقدار معلوم مراد ہوتی ہے۔ ذر ق۔سرخ چیوٹی یارائی کا دانہ یاروشندان کی وهوپ میں جوغبار کے باریک اجزاء ہوتے ہیں ،ان کو کہا جاتا ہے۔مطلقاً ظلم کی نفی مبالغةٔ مراد ہے۔ کیونکہ جب قلیل ظلم کی نفی ہے تو کثیر کی نفی بدرجه اولیٰ ہے اور مثقال مصدر محذوف کی صفت کی بناء پر منصوب ہے۔ ای ظلماً و زن ذرق۔

و ان تلک میمیرکامونث ہوتا تا نبیہ خبر کی وجہ سے ہے۔ یعنی "المحسنة" یا مثقال کی اضافت مونث کی طرف ہونے کی وجہ سے ہے۔ بیتو آکٹرمفسرین کی رائے ہےاوربعض کے نز دیک لفظ ذر ہ کی طرف ضمیر راجع ہے جبیسا کہ جلال محقق ٹے بھی یہی کہا ہے۔ بیہ تفتگو حسنة کے منصوب ہونے کی تقدیر پر ہے اور مرفوع کی قرائت پر سکان تامہ ہوگا۔ف کیف اس میں فا وصیحیہ ہے اور تقدیر مبتداء ہے مفسر نے اس کے مرفوع علی الخبریت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بھی فعل محذوف کی مجدے محلا منصوب بھی مانا جاسکتا ہے۔ ای فکیف یکونون اس صورت میں سیبوید کی رائے پرتشبیہ بالمال کی وجہ سے منصوب بھی کہا جاسکتا ہے اور احفق کی رائے پر تشبیہ بالظرف کی وجہ سے اور یہی عامل ا ذاہوگا \_ یہ و منذ اس میں تؤین جملہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے ۔ لمبو تعسوی اس میں لو مصدريها وربود كامحلا مفعول ہے۔اس وقت جواب كى ضرورت نبيس و لا يسكت مون مفسرٌ نے دونوں آيات ميس تعارض اٹھا ديا ہے كهاول اول توكفار و اللهربنا ماكنا مشركين كههر چهيانا چاهي كـــيكن اليوم نختم النح كى روى: جب ان كى زبان بندى ہوجائے تو ہاتھ بیراعضاءسب خبریں اگل دیں گے۔

ربط:.....سلسله بیان مختلف حقوق کی طرف چل رہا ہے۔ درمیان میں و اعب دو ۱۱ ملفہ الخے سے بیہ بتلا نا ہے کہ کما حقدان کی اوا ٹیکی ا کے مومن کامل ہی کرسکتا ہے۔ جس میں بخل و کبروریاء کی بری حصلتیں نہوں۔ ورنہ پیہ چیزیں ادائے حقوق میں رکاوٹ بھی بن سکتی ہیں۔بعدازاںان حقوق کو پچھ ستفصیل سے آیت و ما ذاعلیہ م الخ میں کفروجنگ وریاء کی اضداد کی ترغیب دین ہے۔

﴿ تشريح ﴾: .....الله اور بندول كے حقوق كى حفاظت : الله اور بندول كے حقوق كى ادائيكى كاتكم ديا جارہا ہے۔ حق الله کے سلسلہ میں بنیادی بات تو حید کا اقرار اورشرک کی نفی ہے۔ یعنی جن صفات کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا تابت ہو چکا

ہے۔ مثلاً علم محیط، قدرت تامہ وغیرہ ان کا اعتقاد کسی دوسرے کے لئے نہیں ہونا جا ہے ۔غرضیکہ شرک ذاتی ،صفاتی ،افعالی سب ہے پر ہیز کر کے تو حید کامل کاحق بجالا نا۔

حقوق العباد کے سلسلہ میں ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک، دوسرے قرابت داروں کے حقوق کی ادا میگی، تیبیوں، مسکینوں، مسافروں، پژوسیوں کا خیال رکھنا، پژوی خواہ نزدیک کا ہویا دور کا، بہر حال اچھے سلوک کامستحق ہے۔اسی طرح پاس اٹھنے بیٹھنے والے اورلونڈی غلام سب کے ساتھ محبت واحسان کاسلوک ہونا جا ہے۔

اللّٰد کی راہ میں خرج کرنے میں ریاءاور بخل نہیں ہونا جا ہے:.....اللہ تعالیٰ نے جو پچھرزق و دولت مرحت فر مایا ہے اس کے بندوں پرخرج کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ ایک مومن کا ہاتھ انفاق فی سبیل اللہ میں بھی نہیں رکنا جا ہے ۔ البتہ خرج کرنے میں صرف اللہ کی رضا کی نیت ہونی جا ہے ، نام ونمود کی نیت اورشہرت کی فکر۔ بیایمان باللہ اورفکر آخرت کے منافی ہے۔ تیبموں کے ساتھ چونکہ زمانہ جاہلیت میں حد سے زیادہ مظالم ہوتے تھے،اس لئے حق تعالیٰ نے ان کی گہداشت کا حکم مکر رفر مایا۔ پڑوی اگر غیرمسلم مجھی ہوں تب بھی حق جوارا دا کرنا جا ہے اورمسلمان ہوتو دو ہری توجہ کا مستحق ہے۔اس طرح بحل مالی کی طرف بکل علمی بھی ندموم ہے۔جس میں سمان علم بھی وافل ہے۔

ان السله لا يظلم المنع مين ظاهر أظلم كي نفي كرنى ہے ورند هيقة توحق تعالى جومعامله بھي فرمائيس وه مالك حقيق ہيں۔اس كوكس طرح تجھی ظلم نہیں کہا جا سکتااور مسن للدندہ کا منشاءیہ ہے کہ اجرمقررہ کے علاوہ بھی مرحمت فر مائیں گے۔ پھر چونکہ وہ اجر بظاہر مسبب من انعمل ہوگا۔اگر چہ بمقابلتمار؛ نہ ہواور عادۃ کام کرنے والے ہی کوانعام ملاکرتا ہے۔اس لئے اس کواجرفر مادیا۔

قر آن کریم میں مطلقاً کفراورعصیان رسول ﷺ ہے مراد عام طور پر کا فر ہی ہوتے ہیں۔اس لئے ''یو دالذین تکفروا الخ '' ہے مراد کا فر ہی ہوں گےاور چونکہاس ونت کا فر ہی زیادہ تر بخل وریاء و کبروغیرہ معاصی کے ساتھ متصف تتھاس لئے ان وعیدوں کے ذکر میں کفار ہی کی شخصیص کی گئی اور انبیاء کیہم السلام کی عدم موجودگی یا وفات کے بعدلوگوں نے جوجرائم کئے ہیں ان کے اثبات کے چونکہ دوسرے طریقے موجودرے ہیں اس لئے انبیاء کی عدم شہادت معزمیں ہوگی ۔جیسا کہ سورہ ما کدہ میں و کست علیہ م شہید اما دمت فیھم کے بعدفلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیھم۔حضرت عیسی کا جواب منقول ہے۔

لطا كف آيت: ....و المصاحب بالجنب مين بير بهائى اور بهم درس خواجه تاش بهى داخل ہے۔ان كے حقوق كى رعايت اوراوا نیگی بھی ہونی جا ہے۔ان الله لا یعب المنع میں اپنے احوال ومقامات سلوک پرفخر ومباہات اور عجب کرنا بھی واخل ہے۔ يَّـاَيُّهَـا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ آىُ لَاتُصَلُّوا وَٱنْتُمَ سُكُلْوى مِنَ الشَّرَابِ لِآنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا صَلَاةً جَمَاعَةٍ فِي حَالِ السُّكُرِ حَتَّى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ بِأَنْ تَصِحُّوا وَلَاجُنُبًا بَاِيُلَاجِ اَوُاِنْزَالٍ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ وَهُـوَ يُطُلَقُ عَلَى الْمُفُرَدِ وَغَيُرِهِ ا**لَّا عَابِرِي مُ**جَتَازِى سَبِيُلِ طَرِيُقِ آىُ مُسَافِرِيُنَ حَتّى تَغُتَسِلُوُا ۖ فَلَكُمُ اَنُ تُصَلُّوُاوَاسُتُثُنِيَ الْمُسَافِرُ لِآنَ لَهُ حُكُمًا اخَرَ سَيَأْتِيُ وَقِيْلَ الْمُرَادُ النَّهُيُ عَنُ قِرُبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلُوةِ أي المَسَاجِدِ إِلَّا عُبُورَهَا مِنْ غَيْرِ مَكْثِ وَإِنْ كُنتُم مَّوْضَى مَرُضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ أَوْ عَلَى سَفَرِ أَي مُسَافِرِيْنَ وَأَنتُمُ

جُنُبٌ أَوْ مُحَدِثُونَ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنَ الْغَاثِطِ هُوَ الْمَكَالُ الْمُعَدُّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ أَى اَحَدَثَ أَوُ لْمُسْتُمُ النِّسَاءَ وَفِي قِرَاءَ ةِ بِلَا اَلِفٍ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنَى مِنَ اللَّمْسِ وَهُوَ الْحَسُّ بِالْيَدِ قَالَهُ ابُنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَٱلْحَقَ بِهِ الْجَسَّ بِبَاقِي الْبُشُرَةِ وَعَنِ اِبُنِ عَبَّالُيُّ هُوَ الْحِمَاعُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءٌ تَطُهُرُونَ بِهِ لِـلصَّـلُـوةِ بَعُدَ الطَّلَبِ وَالتَّفْتِيُشِ وَهُوَ رَاحِعٌ اِلَى مَاعَدَا الْمَرْضي فَتَيَمَّمُوا اقْـصُدُوا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ صَعِيْدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا فَاضُرِبُوا بِهِ ضَرُبَتَيْنِ فَامُسَحُوا بِوُجُوهِكُمُ وَايُدِيْكُمُ طَمَعَ الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ يَتَعَدِّى بِنَفُسِهِ وَبِالْحَرُفِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا السَّهَ

تر جمیہ:.....مسلمانو! نماز کاارادہ بھی نہ کرو (نماز نہ پڑھو) جس وفت تم نشہ کی حالت میں ہو (شراب کی وجہ ہے۔ آیت کا سبب نزول نشد کی حالت میں جماعت ہے نماز پڑھنا ہے) جب تک سمجھنے نہ لگوجس بات کوتم زبان سے کہتے ہو ( ہوش میں آ جاؤ ) اور نہ نایا کی کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو( خواہ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں صرف داخل کی ہویا انزال بھی ہو گیا ہولفظ جنبا کامنصوب ہونا بنا پر حالیت ہےاور اس کا استعمال مفرد اور غیرمفرد دنوں جگہ آتا ہے ) ہاں راہ چلتا مسافر ہو( راستہ سے گزرنے والے یعنی مسافر ہوں ) تو دوسری بات ہے تاوقتنیکے عسل نہ کرو (اب حمہیں نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اور مسافر کا اشٹٹناء اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کے کئے دوسراتھم ہے جوآ گے آ رہا ہے اور بعض کی رائے ہے کہ نماز کے مواضع بعنی مساجد کے قریب جانے سے روکا گیا ہے۔ البتہ بغیر تھمرےایسی حالت میں مسجد ہے گزرنے کی اجازت ہے ) اور اگرتم بیار ہو ( کہ یانی کا استعال نقصان دہ ہو ) ایا سفر میں ہو ( یعنی مسافراور جنابت کی حالت میں ہویا ہے وضوہو) یاتم میں ہے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہوکر آئے ( غا نظ و قضائے حاجت کے کئے تیار کی جائے بعنی بے وضو ہو گیا ہو ) یاتم نے بیوی کوچھوا ہوا درا لیک قر اُت میں اسمست بغیر الف کے ہےاور بیدونوں جمعنی مس ہیں۔ یعنی ہاتھ لگانا۔ ابن عمر کی رائے بہی ہے اور یہی ندہب ہے امام شافعی کا اور اس کے حکم میں باقی بدن سے چھوتا بھی ہے اور ابن عباسؓ کے نز دیک جماع کے معنی ہیں ) اورتم کو پانی نہ ملے ( کہ جس ہے نماز کے لئے طہارت حاصل کرلو۔ تلاش وجنتجو کے بعد۔اور یہ پانی نہ ملنے کی قید بیاروں کے علاوہ کے لئے ہے ) تو اس صورت میں تمہیں تیم کرلیٹا جائے (وفت آ جانے کے بعد به نیت تیم کام لو ) پاک مٹی ہے (پاک زمین پر دو دفعہ ہاتھ ماردو ) اپنے چہرے ادر ہاتھوں کامسح کرلو ( کہنیو ںسمیت اور لفظ مسح خود بھی متعدی ہوتا ہے اور حرف کے ذریعہ ہے بھی ) بلاشبہ اللہ تعالی درگز رفر مانے والے اور بخش دینے والے ہیں۔

شخفی**ق وتر کیب:.....وانسم سکا**ریٰ \_اکثر کی رائے میں شراب کا نشه مراد ہے اور یہی سیجے ہے ۔لیکن ضحاک ہے ہیں۔ نیند کا غلبہ اور نیند کا نشہ مراد ہے۔ بہ ایس ایس ایس میں تعیم ہے۔خواہ مجامعت کی صورت ہویا لواطت کی ، بہرصورت عسل واجب ہے۔ جنباً عطف بِكُل ما فبل اى لاتى قوبوا اسكارى و لا جنباً. الا عابوى \_ بياشتناء بِمقدر ــــاى فــى حال الحمواضع المصلوة \_ يعنى الصلوة عصمرا دمساجد لى جائيس - چنانچه دوسرى آيت بيس بياطلاق آيا ب- وبيع و صلوت اى المساجد - امام مالک اور شافعی کے نزدیک جنبی کے لئے مسجد سے گزرنا جائز ہے تھہرنا جائز نہیں ہے اور یہی قول حسن کا ہے اورامام اعظم کے نزدیک گزرنا بھی جائز نہیں ہے۔الا یہ کہ دوسرا کوئی راستہ نہ ہویا پانی صرف مسجد میں ہوجس سے طہارت حاصل کی جائے اور بعض اہل علم کی

رائے یہ ہے کہ مرور کے لئے مجھی تیم کرلینا چاہئے۔ باقی مسجد میں بحالت جنابت تھہر نے کی عدم اجازت پر حضرت عائشہ کی مرفوع روایت ہے وجھوا ہذہ البیوت عن المسجد فانی لااحل المسجد لحائض و لا جنب \_البترامام احمدٌ اس ر دایت کومجہول اورضعیف مجھتے ہوئے مسجد میں تھہرنے کی اجازت دیتے ہیں۔عطاء بن بیار '' کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے قال رأيت رجالاًمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم يجنبون اذا توضؤواوضوء الصلواة ـليكنامام أعظمٌ روايت انه صلى الله عليه وسلم لم يكن اذن لاحد ان يمر في المسجد ولا يجلس فيه الا لعلی کی وجہ ہے نہمرور کی اجازت دیتے ہیں اور نہ مکٹ کی۔

لمستم النسآء - ہاتھ لگانا كنابيہ بے جماع ہے۔ يہي قول حضرت ابن عباس " كااور يہي ند بهب امام اعظمُ كا ہے۔ ليكن محض جيمونا حضرت ابن عمرٌ اورا بن مسعودٌ کے مز دیک ناقض ہے۔امام مالک اورامام شافعیٌ کا مذہب بھی یہی ہے۔

وہ و راجع الی ماعد المرضي \_ کیونکہ مریض کے لئے تو پائی کے ہوتے ہوئے بھی پیم کی اجازت ہے۔اگراس کے لئے مصر ہو ۔ لیکن اگر مریض کے حق میں عدم وجدان ہی حکما سمجھا جائے تو اس تو جیہ کی ضرورت نہیں ہوگی ۔

ف احسر بسو احسر بتین ابوداؤ داور حاکم کی روایت میں ایسا ہی ہے۔امام اعظم ،امام شافعیٰ کی رائے بھی بہی ہے۔ کیکن امام احمدٌ حدیث عمار ؓ کی وجہ سے ایک ضرب کو کافی سمجھتے ہیں اور امام مالک یہلی ضرب کوفرض فر مانے ہیں۔ باقی امام شافعی ؓ صعیداً کے معنی اگانے والی مٹی کے لیتے ہیں کیونکہ ٹی کےعلاوہ کوئی چیز اگانے والی نہیں ہوتی ۔ لیکن زجاج صعید کے معنی'' وجہالا رض' کے لیتے ہیں ۔خواہ ٹی ہو یا دوسری چیز ،جیسے پھر بلاغبار کے۔امام اعظم مستحی یہی فرماتے ہیں۔

باقی آیت میں حالیہ ، جنابت کی تخصیص کرنا ، حالانکہ غیرمتوضی کا حکم بھی نماز کے ناجا ئز ہونے کا ہے محض اس لئے ہے کہ اغتسال کے لئے مغیاصرف حالت جنابت ہی ہوسکتی ہے۔اگر یہ کہا جا تالا جنباً ولا غیر متوضیین حتی تغتسلوا ۔تو کلام پیج ندر ہتا۔اس طرح آیت میں مسافری محصیص اشتناء میں کرنا باوجود یکہ مریض اور غیر مریض کا تھم بھی پانی نہ ہونے کے وقت یہی ہے۔اس لئے ہے کہ سفر بہنست بیاری کے غالب الوقوع ہے۔ نیز آیت کا سبب نزول بھی ٹیٹم مسافر ہے۔ البتہ "جسساء احسد" اور "لامست النساء" جوموجبات وضوبیں ان کاعطف مرض وسفر پر جومرخصات ہیں باعث اشکال ہوگا۔ کیونکہ متعاطفین کے درمیان تناسب شرط ہے۔ کیکن کہا جائے گا کہ غیرمعذورین کاعطف معذورین پر ہور ہاہے۔ تقدیر کلام اس طرح پر ہے۔ و ان سحنتی موضی او مسافرین اوغيسر مسرضي وغير مسافرين حال كونكم في جميع هذه الصور محدثين بالاصغر اوالا كبر وحال كونكم في جميعها عاجزين عن الماء حقيقة كما في الفقد او حكماً كما اذا خيف الضرر \_اس طرح كل يوصورتين كليس كي\_ جن میں تیم کے لئے یائی نہ ہونا شرط ہوگا۔(۱) بیار بے وضو ہو۔(۲) بیار بے مسل ہو۔(۳) مسافر بے وضو ہو۔(۴) مسافر ضرورت م: بخسل ہو۔ (۵) نہ بیار ہونہ مسافر ہو۔ گر بے وضو ہو۔ (۲) نہ بیار ہونہ مسافر ہو گرضر ورت مندعسل ہو۔

ر بط: .....اوپر ہے اکثر معاملات بین کا بیان چلا آ رہا ہے۔اب بعض سم دیا نات بینی اللہ اور بندہ کے درمیاتی معاملات کا بیان شروع ہوتا ہے۔ای طرح دوسرا قریبی ربط ریھی ہوسکتا ہے کہ پہلے و اعبدو ا اللہ و لا تشسر کو امیں خالص عبادت کا علم دیا گیا تھا۔ اب اس کا ایباا نظام فرمانا ہے کہ بلاقصدا ختیار بھی شرک سرز دنہیں ہونا جا ہے ۔جیسا کہ شان نزول ہے معلوم ہوتا ہے۔ شمان نزول: الله الله الله مل شراب طلال هي جناني عبدالرمن بن عوف في ايك مرتبه دعوت كي اورشركاء ني شمال بن ول الله من مغرب كي نماز كا وفت آسكيا وطرت على في امت كي اوراس نشركي حالت مي سورة كافرون برحة موي شراب بي اس من مغرب كي نماز كا وفت آسكيا وطرت على في المحت كي اوراس نشركي حالت مي سورة كافرون برحة موي "لااعب ماتعبدون" كي بجائ "اعبد ماتعبدون" برح ديا بس ميل بلااراده خلاف توحيد شركي الفاظ اواموكة بعد من سمة من طور برمون والمحت موتى والمحتود بوا الصلوة المع نازل موتى وسم من من طور بردوس مناسب احكام بحى الكياء والمحتود بوا المحتود المعتود بوا المحتود المعتود بوا المحتود بالمعتود بوا المحتود بالمناسب احكام بحى الكياء والمحتود بوا المحتود بوا المحتود بوا المحتود بوا المحتود بوا المحتود بوا المحتود بالمعتود بوا المحتود بو

نیزغز وہ مریسیع کےموقعہ پرحضرت عائشہ کاہارگم ہوگیااور پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیم کی ضرورت پیش آئی۔اس سلسلہ میں بھی یہ آیت اور آیت مائدہ نازل ہوئی۔

﴿ تشریح ﴾:.....اسلام نے مکمل شراب ببندی بندری کے ہے:......(۱)شراب کی حرمت تدریجا ہوئی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے۔جس کی تفصیل پہلے گزر پکی ہے۔اس آیت کی رو سے صرف اوقات نماز میں شراب کا بینا حرام معلوم ہوتا ہے۔لیکن آیت ما کدہ سے مطلقاً شراب کی بندش اور حرمت ہوگئ تھی۔ چنانچہاب نماز اور غیر نماز تمام اوقات میں نشہ بندی کا تھم ہے۔

وضواور مسل کا تیم میں اجازت ہے۔ (۳) پانی اگر کم از کم ایک شرع میل ہو جوانگریزی میل ہے ۱/۱ حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ تب بھی تیم کی اجازت ہے۔ مسافر ہو یا غیر مسافر۔ (۳) پانی اگر کم از کم ایک شرع میل ہو جوانگریزی میل ہے ۱/۱ حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ تب بھی تیم کی اجازت ہے۔ مسافر ہو یا غیر مسافر۔ (۳) اس طرح اگر پانی قریب ہو۔ لیکن ڈول رس وغیرہ آلات نہ ہونے ہے، یا کسی قسم کے خوف سے پانی نہ مل سکے۔ بہرصورت تیم کی اجازت ہوگی اور پیسب صورتیں ف ان لیم تبحدوا میں داخل بھی جا تیں گی۔ (۵) وضواور شسل دونوں کا تیم میسال ہوتا ہے۔ صرف نیت کا فرق ہوتا ہے۔ ایک میں وضو کی قائم مقامی کی اور دوسرے میں شسل کے قائم مقامی کی نیت کرنی ہوتی ہوا وراس کا خیال رہے کہ منہ ہاتھ میں سے کوئی حصدرہ نہ جائے۔ جہال ہاتھ نہ بہنچ سکے ورنہ تیم نہیں ہوگا۔

(۱) تینم ہرایسی چیز سے جائز ہے جوز مین کی جنس سے ہو ۔ یعنی جونہ آگ میں جلے اور نہ گلے ۔ لیکن دو چیزیں اس تھم ہے مشتنیٰ بیں ۔ چونہ باوجود یکہ آگ میں جل جاتا ہے ۔ لیکن اس سے تیم جائز ہے ۔ اور را کھ باوجود یکہ آگ میں نہ جل سکتی ہے اور نہ گل سکتی ہے پھر بھی اس سے تیم جائز نہیں ہے ۔ جہت اسٹناء دونو ل کی الگ الگ ہے ۔ تفصیلی بحث کا موقعہ سور و ماکدہ ہے ۔

لطا کف آیت ......... لاتقسو بسوا المصلوة اس معلوم ہوا کہ سکرحالی کے آثاراً گرمحسون ہونے لگیں تو ذکر کو منقطع کردے۔ اگر قطع نہیں کرے گا تو خود قطع ہوجائے گا اور وہ ترقی جو عمل پر موقوف تھی جب عمل ہی منقطع ہو گیا تو ترقی بھی رک جائے گی۔ چنانچہ استغراق میں بھی ترقی رک جاتی ہے۔

ان الله کان عفو اُغفوراً ۔اس میں ضعفاءاعمال کے اس وسوسہ کاعلاج ہے کہ جب ضعف کی وجہ سے ظاہراَعمل میں نقصان ہے تو وہ آثار مقصودہ اوراجر وثواب کے نقصان کوستلزم ہو۔پس اس شبہ کے از الداور تدبیر کی طرف اشارہ کردیا کہ بالفرض اگر نقصان ہو بھی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر جبرنقصان کرنے والے ہیں۔

ٱلْسُمُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا حَطًّا مِّنَ الْكِتْبِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ يَشْتَـرُونَ الضَّلْلَةَ بِالْهُدِى وَيُريُدُونَ اَنُ تَسْضِلُوا السَّبِيُلَ ﴿ شُمْهِ تَـخُـطَؤُا طَرِيْقَ الْحَقَّ لِتَكُونُوا مِثْلَهُمْ وَاللهُ أَعْلَمُ مِأَعُدَآئِكُمُ طَمِلْكُمْ فَيُخْبِرُكُمْ لِتَجْتَنِبُوُهُمُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيُّا<sup>ق</sup>ُ حَافِظًا لَكُمُ وَكَفَى بِاللهِ نَصِيْرُ الإص مَانِعًا لَكُمْ مِنْ كَيُدِهِمُ مِنَ الَّذِيْنَ هَا**دُ**وُا قَوُمٌ يُحَرِّفُونَ يُغَيِّرُونَ الْكَلِمَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّه فِي التَّوْرَةِ مِنْ نَعُتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ٱلَّتِيُ وَضَعَ عَلَيْهَا وَيَقُولُونَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمْرَهُمُ بِشَيءٍ سَـمِعُنَا قَوُلَكَ وَعَصَيْنَا آمْرَكَ وَاسْمَعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ حَالٌ بِمَعْنَى الدُّعَاءِ أَيْ لَاسْمِعْتَ وَّ يَقُولُونَ لَهُ رَاعِنَا وَقَدُنَهٰي عَنُ جِطَابِهِ بِهَا وَهِيَ كَلِمَةُ سَبٍّ بِلُغَتِهِمْ لَيًّا ۚ تَحُرِيُفًا بِٱلۡسِنَتِهِمُ وَطَعُنَّا قَدْحًا فِي الدِّيُنِ ۗ ٱلْإِسۡلَامِ وَلَوُٱنَّهُمُ قَالُوا سَمِعُنَا وَٱطَعُنَا بَـدَلٌ وَعَصَيْنَا وَاسُمَعُ فَقَطُ وَانْظُرُنَا أُنْـظُـرُ اِلْيَنَا بَدُلَ رَاعِنَا لَـكَانَ خَيْرًا لّهُمْ مِـمَّاقَالُوهُ وَٱقُومَ ٱعُدَلَ مِنْهُ وَلَـٰكِنُ لَعَنَهُمُ اللهُ ٱبْعَدَهُمُ عَنُ رَّحُمَتِهِ بِلكُفُرِهِمْ فَلَايُؤُمِنُونَ اِلْأَقَلِيُلُا ﴿٣١﴾ مِنْهُمْ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ سَلَامٍ وَّاصُحَابِهُ ۚ يَكَا يُهَا الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ امِنُوا بِمَانَزَّلْنَا مِنَ الْقُرُآنِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ مِنَ التَّوُرَةِ مِّنُ قَبُلِ أَنُ تَطْمِسَ وُجُوُهًا نَـمُحُوا مَافِيْهَا مِنَ الْعَيْنِ وَالْأَنْف وَالْحَاجِبِ فَـنَرُدَّهَا عَلَى أَدُبَارِهَا ۖ فَنَحُعَلُهَا كَالْاَقْفَاء لَوْحًا وَاحِدًا أَوْنَلُعَنَهُمُ نَمُسَخَهُمُ قِرَدَةً كَمَا لَعَنَّآ مَسَخُنَا أَصُحْبَ السَّبْتِ طَمِنُهُمُ وَكَانَ آمُرُاللهِ قَضَاؤُهُ مَفَعُولًا ﴿ ٢٣﴾ وَلَمَّا نَزَلَتُ ٱسْلَمَ عَبُدُاللَّهِ بنُ سَلَامٍ فَقِيلَ كَانَ وَعِيْدًا بِشَرُطٍ فَلَمَّا ٱسْلَمَ بَعْضُهُمُ رُفِعَ وَقِيلَ يَكُونُ طَمُسٌ وَمَسُخٌ قَبُلَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِنَّ اللهَ لَايَغُفِرُ أَنْ يُشُولَكَ آيِ الْإِشْرَاكَ بِــهٖ وَيَغُفِرُ مَادُونَ سِوٰى **ذَٰلِكَ مِنَ الذَّنُوبِ لِمَنْ يَّشَاءُ ۚ الْمَغُلِمَ ۚ قَالَهُ بِأَنْ أَتُدَخِلَهُ الْجَنَّةَ بِلَاعَذَابِ وَمَنُ شَاءَ عَذَّبَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ** بِـذُنُـوُبِهِ ثُمَّ يُدُخِلُهُ الْحَنَّةَ وَمَـنُ يُشُـرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَراى اِثْمًا ذَنُبًا عَظِيُمُه ﴿ ﴿ وَكِيرًا اللَّهِ تَوَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُونَ ٱنْفُسَهُمْ ﴿ وَهُمُ الْيَهُودُ حَيُثُ قَالُوانَحُنُ اَبَنَآءُ اللَّهِ وَاحِبَّآؤُهُ أَيُ لَيْسَ الْآمُرُ بِتَزُكِيَتِهِمْ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُزَكِّى يُطَهِّرُ مَنْ يَشَاءُ بِالْإِيْمَانِ وَلَايُظُلَّمُونَ يُنْقَصُونَ مِنْ اَعْمَالِهِمْ فَتِيُسَلَّا ﴿وَ﴾ قَـدُرَ قِشُرَةِ النَّوَاةِ اَنْظُو جَيُّ مُتَعَجِّبًا كَيُفَ يَفُتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ ﴿ بِذَلِكَ وَكَفَى بِهَ اِثْمًا مُّبِينًا ﴿ أَنَّ مَا يَنَّا \_

تر جمه: ......کیاتم نے ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب کا ایک حصد دیا گیا۔ (مراد یہود ہیں) کس طرح وہ گمراہی جریدرے ہیں (ہدایت کے بدلد میں )اور جا ہے ہیں کہتم بھی راہ سے بہک جاؤ (راوحق سے بھٹک کران ہی جیسے ہوجاؤ )اورائند تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتے ہیں (بہنسب تمہارے ای لئے انہوں نے تم کواطلاع دے دی ہے تا کہتم ان ہے یر ہیزرکھو ) اوراللہ تعالیٰ کی دوئتی کافی ہے(تنہاری حفاظت کے لئے )اوران کی مددگاری کافی ہے (تم تک ان کے مکررو کئے کے لئے ) یہودیوں میں ہے (ایک قوم) الی ہے کہ وہ لوگ ادلتے بدلتے۔ردوبدل کرتے رہتے ہیں لفظوں کو (جواللہ تعالیٰ نے آتخ ضرت ﷺ کی شان

میں تورات میں نازل فرمائے ہیں )ان کی اصلی جگہ ہے (جن کے لئے وہ وضع کئے گئے تھے )اور کہتے ہیں (آنخضرت ﷺ ہے جب آب بھان کوکسی بات کا حکم فرماتے ہیں) ہم نے (آپ بھی کی بات) س لی۔ گر (آپ بھی کا حکم) نہیں مانیں مے اور سنے درانحاليكة ب على ندينفواليه بول (لفظ مسمع" تركيب مين حال جمعى دعائد يعنى خداكرة ب كوكوكى بات ندسناكى جائے)اور (نیز کہتے ہیں) راعن (حالانکداس لفظ سے آپ اللے کوخطاب کرنے سے ان کوئع کرویا گیا تھا۔ کیونکہ ریکلہ ان کی زبان میں برے موقعہ پراستعال کیا جاتا تھا) تو ژموز کر (ہیر پھیر کر) اپنی زبانوں کواور بطورطعن (تشنیع) وین حق (اسلام) کے خلاف اگریہ لوك سمعنا واطعنا (بجائے عصينا) كہتے ہيں اور (صرف لفظ) اسمع اور انظر فا (يعنی انظر الينا بجائے واعنا) كہتے تؤيدان. کے حق میں بہتر تھا (جو کچھ کہا اس کی نسبت ہے) نیز درنتگی (میانہ روی) کی بات ہوتی لیکن فی الحقیقت ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑچکی ہے( کہ اللہ نے ان کواپٹی رحمت ہے دور پھینک دیا ہے )ان کے تفر کی وجہ ہے۔ پس بیا بمان نبیں الرئیں گے بجز معدودے چند افراد کے (ان میں جیسے عبداللہ بن سلام اوران کے رفقاء) اے اہل کتاب! جو پھے ہم نے نازل کیا ہے ( قرآن) اس پرایمان لے آؤ۔ جو (تورات) تمہارے پاس ہے بیر کتاب جوتقعد لیل کررہی ہے اس کتاب (تورات) کی جوتمہارے پاس موجود ہے۔ ایساوقت آنے سے پہلے کہ ہم لوگوں کے چہرے مسخ کرکے (آنکھ، ناکھ، بھوؤں کے نشانات مٹاکر) پیٹھ بیچھے الناویں (اور گدی کی طرح سامنے کے حصہ کو بھی سپاٹ اور صفاحیث کر کے رکھ ویں ) یا بھٹکار برساویں ان ہر (بندروں کی شکل میں مسنح کر کے )جس طرح پھٹکار دی (لعنت کردی) ہفتہ والوں پر (ان میں ہے) اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ کردیا ہے (تھم دے دیا ہے) وہ ضرور ہوکررہے گا (بیآیت جب نازل ہوئی تو عبدائلہ بن سلام مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ بقول بعض بیہ وعید مشروط تھی۔ نیکن جب بعض لوگوں کے اسلام لانے سے یہ شرط نہ پائی گئی تو وعید بھی مرتفع ہوگئی اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور بہ تبدیلی اورمسنح ہوگا ) اللہ تعالیٰ بھی بہ آبات بخشنے والے نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے (شرک کرنے کی معافی نہیں ہوگی) ہاں اس کے علاوہ (سوا) اور گناہوں ( خطاؤل ) کی معافی ہوسکتی ہے وہ اگر جا ہیں ( معاف کر نا تو کسی گنہگار کو بلا عذاب جنت میں داخل کر سکتے ہیں اور جا ہیں تو گنہگارمومن کو گناہ پر عذاب کے بعد جنت میں داخل کر سکتے ہیں )اوراللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی ہستی کوشر یک مخبرا تا ہے تو یقیناً وہ افتراء پر دازی كرتا ہے جرم ( گناه) عظيم ( سخت ترين ) كى كيا آپ ﷺ نے ان لوگوں كى جالت برنظر نہيں كى جواپنى يا كى كابرا تعمندر كھتے ہيں (یعنی یہود جوخودکو "ابناء الله و احباته" بجھتے ہیں۔ یعنی مداران کی خودستائی پرنہیں ہے) حالاتکہ اللہ تعالی یاک (صاف) کر سکتے ہیں جے جا ہیں (ایمان کی بدولت) اوران برظلم نہیں کیا جائے گا (ان کے اعمال میں کمی کرکے ) رتی بارائی برابر بھی (حیموارے کی متعلی پر جھلی برابربھی ) ملاحظہ فرمائے (مقصود تعجب ہے ) بیلوگ اللہ تعالی پرکس طرح صریح بہتان باندھ رہے ہیں (اس بارے میں )اوران كي آ شكارا كنهكارى كے لئے بھى ايك بات كافى ب(مبيناً بمعنى بينا ب)\_

تتحقیق وترکیب: سسست نصیبا من الکتب تورات سے چونکدان بہود نے صرف حضرت مؤی کی نبوت معلوم کی تھی آ تحضرت کی نبوت کاعلم انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا۔ ای لئے او تو اعلم الکتب کی بجائے نصیبا من الکتب فرمایا گیا ہے برخلاف عبدالله بن سلام وغیرہ مؤسین بہود کے ان کو دونوں کی نبوت کاعلم تھا اس لئے ان کے لئے معھم الکتاب کے الفاظ فرمائے مجے ہیں۔
ان تسصلوا السبیل اس میں ترتی تعجب کی تی ہے۔ عن مو اضعه چونکد لفظ مو اضعه کی خمیر الکلم کی طرف راجع ہے جو جمع ہوں اس لئے مقتضی تیاں کے بجائے مو اضعه کے مو اضعه ہونا چا ہے تھا لیکن جس جمع کے حروف واحد کے تروف کے مقابلہ میں کم ہوں وہاں ضمیر مؤنث کی بجائے جمع کے لئے ضمیر ند کر بھی لائی جاسمتی ہے۔ مسمعنا و عصینا یدونوں لفظ بالشاف آ ہے جھے کے سامنے کہا

آيت نمبر ۱۳۸۳ تا ۵۰

كئة هول يالفظ سمعنا كاهز ااور عصينا لمخفى طريقه يردل مين كهدليا هو\_

اسسع غيسر مسمع اگرشري معنى كاارادِه كياجائة تقذير عبارت اس طرح بموكى اسمع حال كونك غير مسسمع كلام اصلاً بصمه اوموت اس صورت مين منصوب على المفعوليت جوگااور معنى خير پرتحمول كياجائة تقدير عبارت اس طرح جوكى امسمع منا غیسر مسسمع کلاما مکرو ہا. د اعنار عایت ہے بھی ماخوذ ہوسکتا ہےاور رعونت ہے بھی۔'' لیتا'' اس کے معنی موڑنے کے ہیں اور ری بنے کے ہیں۔ یعنی لفظ کوظا ہری معنی ہے گھما تا پھرانا۔اس کی اصل تو یاتھی تعلیل صرفی کی گئی ہے نیز اس میں استعار ہنجیلیہ کیا گیا ہے۔الا قسسلبلاً اس كانصب باجود قر أكم الفاق كرجوج ہا كرچەعلامدابن حاجبٌ نے جواز كى اجازت وى ہے چنانچەعلامد تفتازاتی نے اس کولعنہم اللہ ہے مشتنیٰ مانا ہے۔ لایؤ منون بمنز لدیکفرون ہے یا الا قلیلا کامنہوم یہ ہے کہ صرف چندآیات پر بہ ایمان لائے میں جو غیر معتبر ہے۔

نمحو جلال مفسرٌ نے تقدیر مضاف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ ای صور وجوہ لوخا و احدًا یعنی چرہ تحق کی طرح سفاحیث ہوجائے گا جس میں آئکھناک وغیرہ کے نشانات مٹ جائیں گے چنانچہ حضرت عکرمہ "مضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ شل سندی کے حصہ کے ہوجائے گا۔امسلم عبداللہ یعنی عبداللہ بن سلامؓ جب شام ہے مدینہ آئے اورانہوں نے بیر آیت سی تواہیے کھر میں داخل ہونے ہے پہلے آتحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرمسلمان ہوگئے اور فرمانے گئے کہ میں نہیں جا ہتا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ میراچبرہ سنخ فرمادے۔اس واقعہ ہے ان لوگوں کا جواب ہوگیا جو کہتے ہیں کہ خدانے مسنخ طمس ہے ڈرایا تو تھالیکن ان میں ہےا یک بھی واقع نہیں ہوااور بعض کہتے ہیں کہ بیہ وعیداس صورت میں تھی جب کہ کوئی بھی ایمان نہلائے الیکن جب بعض اہل كتاب ايمان لے آئے تو شرط مرتفع ہوگئی اس لئے وعيد بھی مرتفع ہوگئی۔

قبل قیام الساعة اوربعض کی رائے ہے عین قیامت کے روز بدوعیدواقع ہوگی۔اور تیسرا قول بدہے کہ فی الحقیقت طمس اورلعنت کی وعمیرتھی ۔لیکن اس مجموعہ میں اس ہےلعنت واقع ہوگئی تو کہا جائے گا کہ مجموعی شرط واقع ہوگی ۔ چنانچہ ہرزبان پرایسے نانہجارلوگوں کے لئے لعنت یائی جاتی ہے۔اول قول مجاہد اور مالک کا ہے، دوسرا قول ابن جریر کا ہے اور تیسر احسن کا ہے۔ای لمیسس الامو استفہام ا نکاری کی طرف اشارہ ہے جبیبا کہ کرخیؓ کی رائے ہے۔صرف نفی واخل ہونے کی وجہ ہے مفسرعلامؓ نے اگر چینفی کے ساتھ تفسیر کی ہے لیکن معنی اثبات کے ہیں۔اس لئے بقول ابومسعودٌ استفہام تعجب کے لئے لینا زیادہ بہتر ہے بیعنی مخاطب کوتعجب میں ڈالنا ہے اور یہ بتلا نا ہے کہ شرکین کی ان دونوں حالتوں میں بون بعید ہے۔

نيزمفسرعالاتم ليس الامو نكال كراشاره كررب بين كه لفظ بل عبارت مقدره سے اضراب ہے قدد قشر النواة اس بيس تقذير مضاف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ کیکن مفسر علامؓ نے فتیل کی جوتشریج کی ہےوہ فتیل کی تفسیر نہیں ہے بلکہ سبقت قلم ہے لفظ فیط میر کے معنی لکھے گئے ہیں ورنہ فتیل کہتے ہیں تھجور کی تھٹلی کے شگاف میں جو باریک جھلی کا دھا نمہ ہوتا ہےاس کوعرب ان لفظوں ہے تسی کی قلت کو ہلایا کرتے ہیں۔

ر لط :.....اب تک مواقع تقوی میں سے زیادہ تر معاملات باہمی بیان ہوئے کیکن آئندہ مخالفین کے ساتھ معاملات کا بیان شروع ہور ہاہے چنانچے مسلمانوں سے تعلقات منقطع کرنے اور ان کو ڈرانے کی نبیت سے یہود کے مکر ، سمّان حق ہتحریف کتاب اور آ تخضرت عظاورآب عظا كے خدام كے ساتھ ان كى عداوت كابيان نهايت و ثرانداز ميں كياجار ہا ہے۔اى طرح آيت السم تسو النح أيك كونه علق آيت يسكت مون ما الناهم الله ي جي موكيا بهرآيت يا ايها الذين النع من يبودكوا يمان وتصديق كي دعوت دك جار ہی ہےاورخلاف ورزی کی صورت میں ڈرایا جار ہاہےاور آیت ان اللہ لایسٹ فسر السنج میں کفرکے باوجود یہود کی امیدمغفرت کا جواب دیا جار ہاہے جیسا کہان کے قول سیغفر لنا ہے معلوم ہوتا ہے۔

اور آیت الم تو الی المذین یو کون میں ان بے شار قبار کے ہوتے ہوئے پھر بہود کا اپنے لئے دعوائے پارسائی کرنااور نحن ابناء اللہ وغیرہ کلمات پیٹی کہنا ہے ربط و بے جوڑ قرار دیا گیا ہے۔

شانِ نزول: سبب المنقول مين ابن عباس سعم وي ب كدرفاعد بن زيد بن النابوت يبودكاريمن اعظم تفا-آ تحضرت على سعم عبد جب الفتكورتا تو زبان كو چبا چبا كربات كرتا اوركهتا كه ارعن سمعك يا محمد حتى نفهمك يعن كلام مين بماري رعايت كيج تاكه بم بهي بجه كيس اور بجراسلام مين عيب تكالنا اورئت چينيال كرتاراس برآيت المه تسو المي المذين نازل بوئى - نيز ابن عباس سعم وي ب كدآ تخضرت المناه عبد الله بن حوريا ، كعب بن اسدو غيره اكابر يبود سي افتكوكر رب تق آپ الله في المعسو سعد مروى ب كدآ تخضرت الله الله والله الكوروالله المعلول فو الله النكم لتعلمون ان المدين جنتكم به لمحق اليبود الله سي واوراسلام قبول كرلود والله المنه معلوم ب كدجو يجمين لا يا بول و وحق ب كن كدار محد ابه تواس سه واقف نبين بين اس برآيت يا يها المدين او توا الكتاب نازل بوئي -

تہذیب اخلاق بہرصورت انسان کے لئے بہتر ہے: ...... جن کلمات کی قرآن میں تعلیم دی جارہی ہے ان کا بہتر ہونا ایمان کے ساتھ تو فلا ہر ہے کہ آ گوئت میں انمالِ صالحہ باعث تواب و نجات ہوتے ہیں اور بلا ایمان کے بھی دنیاوی لحاظ ہے بہتر ہونا شائنگی اور تہذیب کی وجہ ہے کہ ہر ملک وملت کے انسان ہے شائستہ گفتگو کرنا بلندی اخلاق کی دلیل ہوتی ہے کیکن یہ تہذیب اور شائنگی کفار کے لحاظ ہے ترت میں بھی فائدہ ہے خالی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ آیات وا حادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ ای قسم

کی باتوں سے کفار کے عذاب میں باہم فرق رہے گا یعنی ایک شاکستہ کا فر کے عذاب میں شخفیف رہے گی بہ نسبت غیر مہذب کا فر کے۔

ا یک شبه کا از الیه: ..... لایه فرمنون اس میں عام افرادمرادنہیں کهاشکال ہو بلکہ صرف وہ کقارمراد ہیں جن کاعلم الہی میں کفر پر مرنامقدرہو چکا ہے۔اس لئے بعض کافروں کے مسلمان ہوجانے سے شبہیں ہونا جا ہے اگر چہوہ پہلے بےاد بی اور گستاخی بھی کرچکا ہو۔ کیونکہ جب سابقہ نافر مانی سے باز آ گیا تو وہ کا بعدم ہوگئی۔پس ہے ادبی کا لعنت کے لئے سبب بن جانا اور لعنت کا کفر کے لئے سبب بن جانااس میں اب کوئی شبہیں رہا کیونکہ علت اور سبب ہث جانے سے بعد معلول اور مسبب کا اٹھ جانا قطعًا باعث اشکال نہیں ہونا جائے۔ قر آن کی بیشن گوئی:.....مفسرین نے اس سوال حل کرنے کے لئے کہ میٹمس وسنح کب ہوا ہے؟ مختلف توجیہات کی ہیں اور پھران توجیہات میں خدشات پیش آئے تو ان کے جوابات دیئے کیکن اگریہ کہا جائے کہاس میں کسی واقعہ کی خبراوراطلاع نہیں دی گئی ہے کہ تاریخی طور پراس کی تلاش کی فکر کی جائے بلکہ صرف درجہ ٔ احتال میں بیہ بتلا نا ہے کہ اگرتم نے اللہ کی نافر مانی کی تو یا د ر کھواسِ بات کا توی امکان اوراحمال ہے کہتم برحمس ومسخ کا عذاب آسکتا ہے اس کوامکان اور ہمارے دائر ہ اختیار ہے باہر نہ مجھو۔ ہاں اگر بھی مقتضائے رحمت سے اس امکان کا وقوع نہ ہو۔ تب بھی اشکال نہیں ہونا جا ہے غرضکہ اس سادہ تو جید کے بعد کسی تکلیف کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور مقصداس احمال کے بیان کرنے ہے اس جرم کاعظیم اور تعلین ہونا ہے۔

ا يك شبه كاحل: .... اوراس آيت مي لفظ قبل ايهاى ب جيه سوره منافقون مين فرمايا گيا بو انفقوا مها رزقلكم من قبل ان ماتى احدىم الموت ويكفئ لفظ قبل دو چيزول پرداخل كياجار ما بيموت ك آنے پراور قول خاص پرحالانكه بسااد قات سکرات موت میں مبتلا ہونے والے مدہوش شخص کواس قول کی نوبت بھی نہیں آئے اندول سے اور ندزبان سے مگر تھیج کلام کے لئے صرف اس احمّال کا ہونا ہی کافی سمجھا جاتا ہے اس طرح سورہ نساء کے شرور میں گزر چکا ہے۔ وبسدادًا ان یسکبسر و اوہاں بھی لفظ بدار لفظ قبل کا مرادف ہے تو تقدر عبارت اس طرح ہوئی۔ای مسن قبل ان یہ کہسروا حالانکہ بعض تیموں کو بالغ ہونے کی نوبت بھی تہیں آتی اور مرجاتے ہیں وہاں بھی صرف احمال ہی پر گفتگو کی گئی ہے یا حدیث میں ارشاد فر مایا گیا ہے۔

اغتنمتم خمسا قبل خمسس شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك و فسراغک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک لیعنی پانچ چیزوں کوئنیمت مجھوقبل اس کے کہ پانچ باتیں پیش آئیں۔جوانی کو بڑھا ہے سے پہلے ، تندرستی کو بیاری سے پہلے ،خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے ، فرصت کومشغول ہونے سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے۔ حالانکہاس حدیث میں بھی پہلی جارجگہوں میں قبل کا مضاف الیہ تحض احمّا لی ہے غرضکہ ان شواہد ونظائر کے ہوتے ہوئے اس توجیه میں قطعا غرابت نہیں ہے۔

شرك كى طرح كفر بھى ناقابل معافى جرم ہے:..... تيتان الله لايغفر الن ميں صرف شركى بخشش نهونے كا اعلان کیا گیا ہے حالانکہ قرآن وحدیث اوراجماع ہے یہ مسئلہ ضروریات وین میں شار کیا گیا ہے کہ شرک کی طرح کفر بھی نا قابل معافی ہے۔ گریہاں صرف شرک کے ذکر پراکتفاء کیا گیاہے باوجود یکمفتضیٰ مقام بیہ کہاو پرسے یہود کے تفرکا تذکرہ چلا آر ہاہےاوروہ کا فر ہیں۔

آ بیت کی توجیهات: .....علاء نے اس کی توجیهات مختلف کی ہیں اور سب لطیف ہیں۔ پہلی توجیہ کا حاصل یہ ہے کہ شرک کو اینے اصلی معنی پررکھتے ہوئے کہا جائے کہ قرآن کریم میں تنین طرح کی آیات ہیں۔ بعص میں صرف شرک کالفظ آیا ہے اور بعض میں

صرف کفر کالفظ آیا ہے اور بعض میں دونوں۔ پس ہرآیت میں دونوں کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ بلکہ مجموعہ آیات سے کفروشرک دونوں کا نا قابل معافی ہونامعلوم ہوگیا اور وہی مقصود ہے اور چونکہ یہودحضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے تھے اس لئے وہ مشرک بھی تھے پس اس طرح ان آیات کا بهود کے حسب حال ہونا بھی ٹابت ہو گیا۔

ر دسری تو جیہ میہ ہے کہ شرک کواپیے معنی پر رہنے دیا جائے اور آیت میں اغظ دون کے معنی ادنیٰ اور کمتر کے لئے جائیں لیعنی شرک ہے کم درجہ کے جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو سکتے ہیں پس کفر کی بعض صور تیں تو شرک ہی ہیں ان کی نسبت تو سوال ہی واقع تہیں ہوتا کہ جواب کی ضرورت چیش آئے البتہ بعض صورتیں کفر کی ایسی ہیں جن کو شرک نہیں کہا جائے گا۔مثلا خدا کے وجود کا سرے سے انکار کردینا کہ بیشرک تو نہیں لیکن شرک ہے بڑھ کر کفر ہے، کیونکہ مشرک خدا کا منکر نہیں ہوتا بلکہ اس کے وجود کے ساتھ دوسرے خدا کو بھی ما نتا ہے لیکن دہریہ تو بالکل خدا کے وجود ہی کامنکر ہے پس جب مشرک کی مغفرت مبیں تو اس سے بڑھ کرخدا کی انکار کے کفر کی مغفرت کیسے ہوشکتی ہے۔ای طرح دلالۃ اُنص کےطور پر کفر کا نا قابل معافی جرم ہوتا ثابت ہو گیا اس صورت میں یہود کے اعتقاد پر اگر شرک کا اطلاق نہجی کیا جائے تب بھی ان کے کفر کے نا قابل معافی ہونے کی وجہ ہے اقتضائے مقام کےخلاف نہیں ہے۔ تیسری تو جیہ یہ ہوعلق ہے کہ شرک کے دومعنی کئے جائیں۔ایک معنی حقیقی کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کوالو ہیت میں شریک کیا جائے ، دوسرے معنی مطلق کفر کے کئے جائیں جس میںشرک بھی داخل ہو۔ ریعیم کی تو جیہ نہایت سہل ہےاس میں کفر وشرک متعارف دونوں داخل ہوجائیں گےاورمقصد یہ ہے کہ کفروشرک کی آلود گیوں کے ساتھ یہود کامغفرت کی امیدر کھنا نہایت نامعقول خام خیالی ہے۔

مسلک اہل سنت:.....و یعفر مادون ذلک میں مغفرت ہے مراد بلاسز ابحشش ہے۔ای لئے اس وعدہ کی مثیت پر معلق فرمایا اوربصورت جرم مغفرت کا علان نبیس کیا گیا ور ندمز اکی بعدمومن کی شخشش کا بیتینی طور پر وعد ہ کیا گیا ہے۔ گویا اس کے ساتھ مشیت کاتعلق ثابت ہو چکا ہے نیز گنا ہول کی مغفرت بلاتو بہ کومشیت معلق کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے مسن لسقسی الله تعالییٰ لايشسرك به شيسنا دخل البجنية ولم يضره خطيه (ترجمه)" جوتخص الله كيهال بلاشرك جائة وه جنت مين داخل ہوجائے گااور گناہ اس کونقصان نہیں پہنچا سکیں گئے۔''

اور لمن يشاء كى قيدالي بجيد دوسرى آيت الله لطيف بعباده يوزق من يشاء مين فرمايا كيا باس ساس كموم بر ارتہیں پڑتا اس کئے حضرت علیٰ کاارشاد ہے۔

مافی القوان ایة احب الی من هذه الایة قرآن كريم مين است زياده مجصد وسرى آيت محبوب تبين --

معتز کہ کا رد:....معتز لہاں آیت کوتو بہ برمحمول کررہے ہیں حالانکہ تو بہ کے بعد تو کفر وشرک بھی معاف ہوجاتے ہیں پھر دونوں میں کیا فرق رہا۔ حالانکہ منشاء آیت دونوں میں فرق کرنا ہی ہے۔

خودستانی کی ممانعت اوراس کی وجہ:...... تیت الم تسر الی اللذیس بز کون انفسهم میں حق تعالی نے نیک کام کرکےا ہے کومقدی اور پارسالیمجھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حالا نکہ مؤمن کی تقذیس اللہ تعالی نے خود فرمائی ہے۔سواس ممانعت کی کئی وجوہ ہیں اول وجہ تو یہ ہے کہ اکثر اپنی تعریف وتو صیف اور خودستائی کا منشاء بڑائی اور کبر ہوا کرتا ہے۔ پس خودستائی ہے منع کرنا فی الحقیقت کبرے روکنا ہے۔ دوسری وجہ بیہ ہے کہ انسما العبر ۃ بالنحو اتیم کی روسے نقد ایس کا مدارانجام اور خاتمہ بالخیر ہونے پر ہےاور سی کو پہلے سے اپنے انجام کی خبر نہیں ہے اس لیے علی الاطلاق تقدیس کا دعویٰ گویا انجام سے بے فکری ، بے خوفی پر وال ہے۔ تیسری

وجہممانعت رہے کہ دعویٰ تقذیس ہے عوام کو میددھوکہ ہوتا ہے کہ میدمقد س تخص ہرشم کے نقائص وعیوب سے خالی ہے حالا نکہ ایسانہیں تو یہ ایک درجہ میں کذب ہوا پھر بھی اس دعویٰ تقدس سے عجب بھی بیدا ہوجا تا ہے لیکن اگر کسی میں بیعوارض اور و جوہ ممانعت نہ پائے جاتے ہوں جس کی تشخیص ایک محقق مبصر ہی کرسکتا ہے تو تحدیث نعمت کے طور پر اس کے لئے اظہار تقدس جائز ہے۔

لطا نُف آ بیت: .....واللہ اعسلیم بیاعیدائی کمیم اعداء کے عموم میں چونکہ شیاطین بھی داخل ہیں اس لئے متوکلین کے لئے شیاطین سے بےخوف وخطر ہونے کی تلقین ہور ہی ہے۔الے تو الی الدین یو کون اس میں دعوائے تقدیس پررو ہے جس میں بہت علماءاورمشائخ مبتلا ہیں البتہ اہل فناکی بات دوسری ہے۔

وَنَزَلَ فِي كَعُبِ بُنِ الْآشُرَفِ وَنَحُوهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ لَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ وَشَاهَدُوا قَتُلَى بَدُرٍ وَحَرَّضُوا الْـمُشْرِكِيْسَ عَلَى الْاخُذِ بِثَارِهِمُ وَمُحَارَبَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْلهُ تَوَالَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ صَنَمَانِ لِقُرَيْشِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا آبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ حِيْنَ قَـالُـوُا لَهُـمُ أَنَـحُـنُ أَهْدَى سَبِيُلاٌ وَنَحُنُ وُلَاةُ الْبَيُتِ نُسْقِي الْحَاجُّ وَنُقُرِى الضَّيُفَ وَنَفُكُ الْعَانِي وَنَفُعَلُ أَمُ مُحَمَّدٌ وَقَدُ خَالَفُ دِيُنَ ابَائِهِ وَقَطَعَ الرَّحُمَ وَفَارَقَ الْحَرَمَ لِحَـوُلَاءِ أَيُ أَنْتُمَ أَهُـداي مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوا سَبِيُلاؤِه،﴾ أَقُومُ طَرِيُقًا أُولَئِكُ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ ۖ وَمَنُ يَلُعَنِ اللهُ فَلَنُ تَجدَ لَهُ نَصِيُرًا ﴿عَنَهُ مَانِعًا مِنْ عَذَابِهِ اَمُ بَلْ لَهُمُ نَصِيُبٌ مِنَ الْمُلْكِ أَيُ لَيُسَ لَهُمُ شَيْءٌ مِّنُهُ وَلَوْكَانَ فَا**ذًا لَآيُؤُتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ أَنَ** أَيُ شَيْئًا تَافَّهًا قَلْرَ النَّقُرَةِ فِي ظَهُرِ النَّوَاةِ لِفَرُطِ بُخَلِهِمُ أَمُّ بَلُ آ**يَحُسُدُونَ النَّاسَ** آيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَسَاالتُّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصَٰلِهِ ﴾ مِنَ الـنُّبُوَةِ وَكَثَرَةِ النِّسَاءِ أَى يَتَمَنُّونَ زَوَالَهُ عَنُهُ وَيَقُولُونَ لَوُكَانَ نَبِيًّا لَاشْتَغَلَ عَنِ النِّسَاءِ فَـقَدُ اتَّيُنَا الَ اِبُراهِيُمَ حَـدَّهُ كَمُوسَى وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ النَّبُوَّةَ وَاتَيُـنْهُمْ مُلْكًا عَظِيُمُا ﴿ ٥٨﴾ فَكَانَ لِدَاوُدَ تِسُعٌ وَتِسُعُونَ اِمْرَأَةً وَلِسُلَيُمْنَ ٱلْفُ مَّابَيُنَ حُرَّةٍ وَسُرِيَّةٍ فَمِنَهُمُ مَّنُ امْنَ بِهِ بمُحَمَّدٍ وَمِنْهُمْ مَّنُ صَدَّ اَعُرَضَ عَنُهُ ۗ فَلَمُ يُؤُمِنُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا (٥٥) عَذَابًا لِّمَنُ لاَّ يُؤُمِنُ إنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِايَتِنَا سَوُفَ نُصْلِيُهِمْ نُدُجِلُهُمْ نَارًا ۗ يَحْتَرِقُونَ فِيُهَا كُلُّمَا نَضِجَتُ اِحْتَرَقَتُ جُلُودُهُمْ بَدُّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا بِأَنْ تُعَادَ اِلِّي حَالِهَا الْآوَّلِ غَيْرَ مُحْتَرَقَةٍ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ لِيُقَاسُوا شِدَّتَهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا لَايُعَجزُهُ شَيَّءٌ حَكِيُمَا﴿ ٥٦﴾ فِي خَلُقِهِ وَالَّـذِيُنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرئ مِنُ تَمْحَتِهَا الْانُهْمُ خُلِدِيْنَ فِيُهَا آبَدًا ٣ لَهُمُ فِيُهَا ٓ اَزُوَاجٌ مُّطَهِّرَةٌ ۚ مِنَ الْحَيْضِ وَكُلِّ قِذْرِ وَّنُـدُجِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيُلا ﴿ ١٨﴾ دَائِـمًا لَاتَنْسِخُهُ شَمُسٌ هُوَ ظِلُّ الْحَنَّةِ إِنَّ اللهَ يَسَامُوكُمُ اَنْ تُؤَذُّوا الْآمَناتِ مَا أُوتُمِنَ - لَيُهِ مِنَ الْحُقُونِ اللَّي أَهْلِهَا لا نَزَلَتُ لَمَّا أَخَذَ عَلِيٌّ مِفْتَاحَ الْكُعْبَةِ مِنْ عُثْمَانَ بُنِ طَلْحَةَ الْحَجُبِي سَادِنِهَا قَهُرًا لَمَّا قَدِمَ

النّبِى صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ مَكَة عَامَ الْفَتُح وَمَنْعَهُ وَقَالَ لَوْعَلِمُتُ آنَّهُ رَسُولُ اللهِ لَمُ اَمْنَعُهُ فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَدِّهِ اللّهِ وَقَالَ هَاكَ حَالِدَةً ثَالِدَةً فَعَجِبَ مِنُ ذَلِكَ فَقَرَأَ لَهُ عَلِى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِرَدِّهِ اللّهِ وَقَالَ هَاكَ حَالِدَةً ثَالِدَةً فَعَجِبَ مِنُ ذَلِكَ فَقَرَأَ لَهُ عَلِى اللهِ وَالْمَهُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُوا بِالْعَدُلِ عَلَى سَبَبٍ حَاصٍ فَعُمُومُهَا مُعْتَبَرٌ بِقَرِينَةِ الْحَمْعِ وَإِذَا حَكَمْتُهُ بَيْنَ النّاسِ يَامُرُكُمُ أَنُ تَحَكَّمُوا بِالْعَدُلِ عَلَى سَبَبٍ حَاصٍ فَعُمُومُهَا مُعْتَبَرٌ بِقَرِينَةِ الْحَمْعِ وَإِذَا حَكُمْتُهُ بَيْنَ النّاسِ يَامُرُكُمُ أَنُ تَحَكَّمُوا بِالْعَدُلِ عَلَى سَبِ حَاصٍ فَعُمُومُهَا مُعْتَبَرٌ بِقَرِينَةِ الْحَمْعِ اللّهَ وَاللّهُ وَالْمَعُوا اللهُ وَالْمَعُوا اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ سَعِيعًا لِمَا يُقَالُ اللهُ مَا يَعْمُ إِنَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ وَالْمَعُوا اللهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولُ وَاولِي اللهُ كَانَ سَعِيعًا لِمَا يُقَالُ مِنْكُمُ عَلَى اللهُ مَا يَهُ وَلَهُ وَلَى اللهُ وَالْمَعُولِ اللهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَالْمَولُ وَالْمِي اللهُ وَالْمَولُ وَالْمَاعَةِ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَانُ تَنَازَعُتُمُ أَو يُكُمُ مَى اللّهُ وَالْمَولُ اللهُ وَالْمَولُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللهُ وَالْمَولُ وَالْمَولُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ وَالْمَولُ وَالْمَولُ اللهُ وَالْمَولُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَالْمَولُ اللهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَعُولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ الللهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ وَالْمَولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُ الللهُ وَالْمَالُ اللهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

ترجمہ: ..... (آئندہ آیات کعب بن اشرف وغیرہ علائے یہود کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی جب کہ بیلوگ مکہ معظمہ میں آئے اور''مقتولین بدر' کی حالت کا معائنہ کیا اورمشرکین مکہ کواپنے مقتولین کا بدلہ لینے اور آئخضرت ﷺ ہے جنگ کرنے پر ابھارنا حاِیا) اے بیغمبر اکیاتم ان لوگوں کا حال نہیں و کیھتے جنہیں کتا ب اللہ ہے ایک حصد دیا گیا تھا کہ وہ بنوں کی شریر تو توں کے معتقد ہو گئے ہیں (جبت اور طباغوت قریش کے دوبت ہیں)اور کافروں کی نسبت کہتے ہیں (ابوسفیان وغیرہ کی نسبت جبکہ انہوں نے علماء یہود ے پوچھا تھا کہ بتلاؤ ہم زیادہ ہدایت یا فتہ ہیں درانحالیکہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، حجاج کرام کو پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے میں ،مہمان نواز ہیں ،قیدیوں کور ہائی دیتے ہیں اور اس قتم کے دوسرے اجھے کام کرتے ہیں۔ یا محد زیادہ بھی راستہ پر ہیں حالا نکہ انہوں نے اپنے آبائی مذہب کے خلاف کیا ہے بقطع حمی کے مرتکب ہوئے ہیں ،حرم کو جھوڑ بیٹھے ہیں ،مسلمانوں سے تو کہیں زیادہ مہی لوگ ( یعنی تم لوگ ) سید ھے راستہ پر ہیں (ہدایت یافتہ ہیں ) یقین کرو بہی لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار پڑی اور جس پراس کی پھٹکار پڑی ممکن نہیں تم کسی کواس کا مددگار یاؤ ( کہ اللہ کے عذاب ہے اس کو بچالے ) پھر کیا بات ہے کہ ان کے قبضہ میں باوشاہت کا کوئی حصہ آ گیا ہے ( بعنی ان کوسلطنت کا کچھ حصہ بھی حاصل نہیں ورنہ ) تو ایس حالت میں یہ بالکل نہیں جا ہے کہ لوگوں کورائی برابر بھی کچھل جائے ( بعنی معمولی می چیز بھی جتنی مقدار کہ جھوارے کی گھلی کی مربر باریک می جھلی ہوتی ہےائے انتہائی بخل کی وجہ ہے کسی کواتن چیز ویے پر بھی آ مادہ نہیں ہیں ) یا پھر انہیں لوگول ہے ( بی کریم ﷺ ہے ) اس بات پرحسد ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کواپے فضل سے عطا فرمائی ہے (نبوت اور بیو یوں کا زیادہ ہونا، یعنی ان نعمتوں کے زوال کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کداگر آ پ ﷺ نبی ہوتے تو بیویوں ے بیاز ہوتے ) اگر یمی بات ہے تو ہم نے حاندان ابراہیم میں (آپ کے دادا جیسے حضرت مویٰ ،حضرت داؤد،حضرت سلیمان علیهم السلام کو ) کتاب اور حکمت ( نبوت ) دی تھی اور ساتھ ہی ہڑی بھاری سلطنت بھی عطا فر مائی تھی ( چنانچہ حضرت داؤڈ کی نتا نو ہے ہویاں اور حضرت سلیمان کی ایک ہزار آزاد باندیاں تھیں ) پھران میں ہے کوئی تو ایسا ہوا جوان (محمر ) پرایمان لے آیا اوران میں ہے بعض ان ہےروگردان (برگشتہ) ہی رہے( یعنی ایمان نہیں لائے ) اور دہمتی ہوئی دوزخ کی آ گ ہی بس ہے(عذاب ہےان لوگوں

کے لئے جوامیان نہیں لائے) جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو عنقریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں جھونک ویں گے ( داخل کردیں گے کہ وہ اس میں جل بھن کررہ جا ئیں گے ) جب بھی ان کی کھال کی جائے گی ( جل جائے گی ) تو ہم بچیلی کھال کی عگہ دوسری کھال بدل دیں گے ( یعنی بغیر جلی ہوئی بچھپلی حالت پر ہم اس کولوٹا دیں گے ) تا کہ عذاب کا مزو چکھ لیس ( اوراس کی شدت کا اندازه کرلیس) بلاشبه الله تغالی سب برغالب میں ( کوئی چیزان کو ہرانہیں سکتی )اور دانا ہیں (جو پچھ کرتے ہیں )اور جولوگ ایمان لائے اورا چھے کام کئے تو ہم انہیں ایسے باغول میں رتھیں گے جن کے نیچے نہریں بہدر ہی ہول گی، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے ان کی ر فافتت کے لئے پاک و پارسا بیویاں ہوں گی (جو ہرقتم کے حیض و گندگی ہے پاک وصاف ہوں گی ) نیز ہم انہیں بڑے اچھے گنجان سائے میں جگددیں گے (جو ہمیشدر ہے گاء آفقاب کی تمازت اس کونبیں مٹاسکے گی۔ جنت کا سابیمراد ہے )اللہ تعالیٰ تمہیں تھم دیتے ہیں کہ جس کی امانت ہو ( یعنی جوحقوق کسی کے ذمہ ہوں ) وہ اس کے حوالہ کردیا کرد (بیآیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرِت علیٰ نے کعبہ کی گنجی زبرد سی عثالیؓ بن طلحہ بچھی در بان کعبہ ہے چھین لی اور آنخضرت ﷺ فتح مکہ کے وقت تشریف لائے اورعثالیؓ نے کنجی دیے ے انکارکیا اور کہا کہ اگر آپ کورسول اللہ مانتا تو پھر لنجی دینے ہے انکار نہ کرتا ،اس پر آپ نے حضرت علیٰ کو کنجی واپس کر دینے ..... کا حکم فر مایا اورارشاد ہوا کہ''لوعثانؓ ہمیشہ کے لئے بیرخدمت تنہار ہے سپر د ہے''اس پرعثمانؓ اپنے بھائی شیبہ گودے دی ان کی اولا د کے پایں رہی۔ بہرحال بیہ آیت اگر چہ خاص سبب کی وجہ سے نازل ہوئی کیکن صیغہ جمع کے قرینہ سے عموم کا اعتبار ہوگا )اور جب لوگوں کے ورمیان فیصلہ کرونو جائے کہ انصاف کے ساتھ کرو۔ کیا ہی اچھی بات ہے (لفظ نعم کے میم کا اوغام مانکر وموصوفہ میں ہوگیا ہے بمعنی نسعیہ شیت ہے)جس کی املاقعالی متہیں نصیحت فرماتے ہیں (ادائے امانت اورانصاف رانی کے متعلق) بلاشبہ اللہ تعالی سب کچھ (باتیں) سننے والے اور سب کچھ( کاروائی) دیکھیے والے ہیں۔مسلمانو! اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت برواور اپنے بااختیار تحکمرانوں کی فر ما نبر داری کر د (بشرطیکه ان کا تھم الله ورسول کی مرضی کے مطابق ہو ) پھر اگر کسی معاملہ میں باہم جھٹزیڑ و ( کسی بات میں تنہار <sub>ہ</sub>ے درمیان بچھاختلاف ہوجائے) تو جاہیے کہ اللہ ( کتاب اللہ کی طرف ) اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو ( پیغیبر کی حیات مبارک میں، کیکن آپ ﷺ کے بعد آپ کی سنت کی طرف یعنی کتاب اللہ اور سنت ِ رسول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے ) اگرتم اللہ اور آ خرت کے دن پرایمان رکھتے ہوا**ں میں (بینی ان دونوں کی طرف رجوع کرنے میں )**تمہارے لئے بہتری ہے (بہنست جھڑے بازی اوررائے زنی کے )اوراس میں انجام کارکی خوبی ہے۔

شخفین وتر کیب:....ونے لتفیر فازن میں ہے کہ بدر کی شکست سے کعب بن اشرف سراسیمہ تھااس لئے ستریہود کے ساتھ ابوسمفیان کے پاس پہنچا ان لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جنگ کے بارہ میں باہمی تنادلہ خیالات ہواتو ابوسمفیان وغیرہ نے کعب بن اشرف کے عزائم معلوم کئے جس کے جواب میں ابن اشرف کی طرف ہے کہا گیا''نوید حرب محمد و نقض عہدہ ''لیکن ابوسفیان نے مزیداطمینان کی خاطر جا ہا کہ کعب بتوں کو سجدہ کرے چنانچے اس بد بخت نے مشرکین کوخوش کرنے کے لئے اس شرک کا ار ڈکا بھی کرلیا۔ بلکہ جوش میں آ کرتمیں جوانوں کی پیش کش کر کے معاہدہ اورمحالفہ بھی کرلیا۔اس کے بعدابوسفیان نے کہا کہتم پڑھے لکھے ہواور ہم ان پڑھ ہیں۔اچھا یہ بتلاؤ کہ ہم سیجے راستہ پر ہیں یامحمر ؟ کعب نے کہا کہ اپنے دین کی کچھتفصیلات بیان کرو۔اس نے جواب دیا کہ ا نبحين نبنجر للحجيج ونسقيهم الماء ونقرى الظنيف ونصل الرحم و نعمر بيت ربنا ويطوف به نحن من اهل الحرم ومحمدٌ فارق دين ابائه والحرم وقطع الرحم وديننا القديم ودينه حادث " ہم حجاج کیلئے قربانی کرتے ہیں،ان کو پانی پلاتے ہیں،مہمان نوازی کرتے ہیں،صلہ حمی کرتے ہیں، بیت اللہ کوآ باد کرتے ہیں اور

اس کا طواف کرتے ہیں نیز اہل حرام ہیں برخلاف محمر کے کہوہ اپنے آبائی ند ہب اور حرم دونوں سے الگ ہو گئے اور قطع رحمی کے مرتکب میں ہمارا دین پرانا اور ان کا مذہب نیا ہے۔

كعب بن اشرف كينے لگا كه انتم و الله اهدى سبيلاً مماعليه محملاً خدا كي تم محرك ين كى بنسبت تم زياده مرايت يافته ہو'' اس كےرد میں بيآ يت نازل ہوئى۔بشاد هم قاموس ميں ہے كه ثار كے معنی خون طلب كرنا ہيں۔المسجبت مفسر كى رائے كے مطابق مکہ کے کسی خاص قریتی بت کا نام ہے اور بعض کے نز دیک مطلقاً بت کا نام ہے اور طاعو تشیطان ہے جولوگوں کو صنم پرتی کی طرف لے جاتا ہے اس لحاظ سے ہربت طاغوت ہے جولوگوں کو دھو کہ میں مبتلا رکھتے ہیں۔

للذين لام صلكاتهين بلكدلام اجليه بهنف هل. اى نفعل غير ماذكر من الامور الجميلة المستحسنة اوربعض تشون میں نفعل کی بجائے نعقل ہے عقل کے معنی دیت اورخون بہادینے کے ہیں یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔

اى انتم مفسرعلامٌ نے اسم اشاره هؤ لاء كوانته ممير خطاب سے تبديل كركے اشاره كرديا كديد حكايت بالمعنى بےورند كفتكو بالمشاف ہونے کی وجہ سے لفظ انتہ استعال کرنا مناسب تھا۔

من المنديين أمنوا بيالفاظ الرچه كعب كنبين بين كين حق تعالى نے تعريضا اور شركين كاتخطيه كرنے كے لئے بيالفاظ استعال فر مائے ہیں ۔مسان**عیا**نفسرعلاممُّ اس طرف اشارہ کررہے ہیں کہلفظ نصیر جمعنی ناصر ہے۔ آیت میں جہاں کفار کاملعون ومردود ہونامعلوم ہور ہاہے وہیں مسلمانوں کے لئے منصوراور مقرب ہونے کا وعدہ بھی ہے۔ام اس کے بعد لفظ ہل نکال کریہ بتلانا ہے کہ ام منقطعہ ہے اور بمزه انكاركے كئے ہے ام لھم اليہ ہے جيسے عرب بوكتے ہيں ان له لا بلاً و ان له لغنمًا. ولو كان يعنى فاذا ميں فاجز ائر ہے فا عاطفتہیں ہےاور کسو جمعنی ان ہے اس کئے اب بیشبہیں ہوسکتا کہ کسو کے بعد فانہیں آنا جائے۔بالخصوص لفظ اذا اور مضارع کی موجودكى مين تقترير عبارت اس طرح موكى لوكان لهم نصيبٌ من الملك فاذًا الخ.

لا یسؤ تون اس میں اذا کاممل اس کئے جمیں ہوا کہ اذا کے ممل کی شرط جوصد ارت ہے وہ عطف کی وجہ سے یا کی نہیں گئی کیکن دوسری

قراًت میں لایو تو الناس پڑھا گیا ہے اس صورت میں صدارت پرنظر کرتے ہوئے مل کرنیا گیا ہے۔ نسافھ ای حقیہ وا النقرة صراح میں نقرہ کے معنی مغاکچہ کے لکھے گئے ہیں اور جمل میں ہے کہ تھی کاوہ حصہ جس سے مجود کا درخت أكمّا ہے۔المناس الف لام جنس كا ہے ناس كامصداق مفسرعلامؓ نے ابن عباسٌ اورحسنٌ ومجابدٌ كي تفسير كےمطابق آتخضرت ﷺ کوقرار دیا ہے۔ الاشتبغل شغل کے صلمیں جبعن آئے گاتو اعراض اور بے برواہی کے معنی ہوں گے۔ جدہ کموسٹی جدہ كي ضميرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى طرف راجع ہے اور موتى اور دواو داورسليمان سے مرادآ ل ابرہيم ہيں تسب عبو و تسب عبون پيتعدا د علاوہ وزیرہ عورت کے ہے ورنہ اس سمیت پوری سو (۱۰۰) ہویال تھیں۔ صد جمعنی اعراض ۔ و نسط جت جمعنی احتسر قبت و تلاشت وتهرت نضبح اللحم بولتح بين

منهه صمیر کا مرجع وہ لوگ ہیں جوآل ابراہیم انبیا علیہم السلام کے زمانوں میں موجودر ہے ہیں کیونکہ وجودانبیاً عادۃ مستلزم ہے وجود أمم كواور اهن به كي تمير كتاب وحكمت كي طرف راجع بيجن كاحاصل ايمان بالنبوة باورغالبًا اي نكته كي وجه ي اتيناهم كومرر لایا گیا ہے کیونکہ کتاب و حکمت تو مؤمن بری جنس سے ہاور ملک عظیم مومن بری جنس سے نہیں ہے۔

معيرًا بمعنى مسعورة بيلفظ بهنم يحال بجولفظ كفي كافاعل بزيادة الفاء بورباب اوركفار كاحال اس لئے مقدم كيا كيا ب کے گفتگواس میں ہور ہی ہے لیسڈو قو الفظ فہو ق ہے تعبیر کرنے میں عذاب کی بخی مع الایلام کی طرف اشارہ ہے یا اس کی شدت تا خیر کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ قوت ذا نفتہ ہی سب سے زیادہ ذکی انحس حاسہ ہے۔

ظلا ظلیلا ظلیلا ظلیلا مفت مشقه ہے لفظ کی تاکید کے لئے اہل عرب کی عام عادت کے مطابق جیسے یوم الیوم اور لیل الیل اور اہام مرزونی کی رائے یہ ہے کہ میکش تابع ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے جیسے حسن بسس بولتے ہیں مفسر علام دانست لا تنسخه شمس کے ساتھ تفیر کررہے ہیں صراح میں سنخ کے معنی زائل کرنے کے ہیں نسخت الشمس المظل ای اذالته.

ند خلهم بدونوں او فال صرف عنوان کے لحاظ سے محتلف ہیں وات کے اعتبار سے نہیں۔ احسانات ابائة مصدر ہے جاذ امفعول پر اطلاق کیا گیا ہے اس کے معنی عام ہیں حقوق کو بھی شامل ہیں۔ ابانت کی تین قسمیں ہیں ایک الله کی عبادات ہیں ہے بین فعل مامورات اور رَک منہیات ۔ چنا نچہ ابن مسعود گا قول ہے الاحسانية لازمة في کل شيء حتى الوضوء و العسل من المجنابة و الصلوة و الله کو اقو الصوم و سانو انواع المعبادات. دوسری شم ابانت مع النفس ہے مثال زبان کو جموع ، نیبت ، چغل خوری ، ہے محفوظ رکھنا برزبان کی ابانت ہے ، آ نکھر کو غیر محارم سے بچانا بیاس کی امانت ہے۔ اسی طرح تمام اعضاء کا حال ہے۔ تیسری قسم ابانت مع عبادالله ہے مثال جو چیزیں عاریت یا بانت کی ہوں ان کی ادائی ۔ چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ادا الاحسانية المی مین انتصنک ہو لا تسخین مین حسان کے بوراتو لنااور نا پنا بھی اس میں داخل ہو اور بادشا ہوں کا انصاف ، علماء کی فیص و جمدردی بھی اس میں داخل ہوں کا انصاف ، علماء کی فیص و جمدردی بھی اس میں داخل ہو ۔ چنا نچہ بنوگ نے حضرت انس رضی الله علیه و سلم الا قال لا ایسان ہے۔ چنا نچہ بنوگ نے حضرت انس رضی الله عند له اس کے عموم میں برقسم کے حقوق بھی داخل ہیں خواہ حقوق الله ہوں یا حقوق العباد ، تو کی ہوں یا مندوب ، پھر قابل صفان ہوں جیسے عاریت یا لائی ضان نہوں جیسے وربعت ۔

۔ فامر اس کاعطف احد پر بہور ہائے۔ دراصل کعبۃ اللّٰہ کی تنجی لینے کی درخواست حضرت عباسؓ نے بھی اول پیش کی تھی تا کے سقایہ ادر سدانہ کی دونوں خدمتیں ان کے پاس جمع ہوجا کیں لیکن آپ ﷺ نے منظور نہیں فر مائی۔

ھاک. ای حد ھدہ المحدمۃ ایک نے میں بجائے ھاک کے ھذا ہے۔ حالدہ بمعنی مستمرۃ تالدہ بمعنی قدیمۃ متاصلۃ فعجب لینی تعجب اس پر ہوا کہ حضرت علی شخت آمیز رویہ کے بعد ایک دم غیر متوقع طور پر زم آخر کیوں پڑگئے۔ فاسلم مضرعلامؓ بغوی اور زخشری کی رائے کے مطابق مجھ بات یہ ہیں کین جامع الاصول وغیرہ کتب اساء الرجال کے بیان کے مطابق مجھ بات یہ ہے کہ صلح صدیبیہ کے موقع پر عمرہ بن العاص کے ساتھ عثمان اسلام لائے ۔عبد الرزاق زہری سے مرسلا روایت کرتے ہیں کہ آپ وہے نے عثمان سے جب جب چاہے ہا گی تو ان کی والدہ سلافہ بنت سعید نے منع کیا کہ چائی جانے کے بعد واپس نہیں آئے گی۔ اس لئے عثمان اُر کے رہ باور آپ میں منتظرر ہے گئین آپ وہی کے اصرار ہے مجبور ہوکر انہوں نے چائی چیش کردی آپ بھی بیت اللہ میں داخل ہوئے اور پھر باہرنکل کرسقایہ پرتشریف لے گئے اس پرفخریہ لہجہ میں حضرت علی نے کہا:

انا اعطينا النبوة والسقاية والحجابة ما قوم باعظم منا نصيبًا

'' یعنی آج ہم سے بڑھ کرکوئی نصیبہ ورہوسکتا ہے جبکہ ہمارے پاس نبوت ،سقایہ اور بیت اللہ کی چوکیداری جیسی اہم چیزی آ گئنس۔'' آپ ﷺ کو بیہ باتنیں ناگوار ہوئیں آپ ﷺ نے عثال کو بلاکر کنجی ان کے حوالہ کردی۔

فعمومها معتبر قاعدہ بی ہے کہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص سبب کا لحاظ نبیں رہا کرتا۔البتہ اگر کہ بیں خصص کے معتبر ہونے کا قرینہ بھی ہوتو پھراس کا بھی لحاظ کیا جائے گا۔مثلا آپ ﷺ نے ایک حربی عورت کو مقتول و کچھ کرعورتوں کوئل سے منع فرمایا تو اس ممانعت کوصرف حربیعورتوں کے قبل پرمحمول کیا جائے گا۔اس میں زانیہ محصنہ اور مرتدہ عورتیں داخل نبیس ہوں گی۔ نعها اس میں اگر مهاکوموصوفه مانا جائے تونعم کی ضمیر متنتر فاعل ہے تمیز ہونے کی بناء پر منصوب ہوجائے گااور مخصوص بالمدح محذوف بوگا \_ يعنى تنادية الامانة و المحكم بالعدل ليكن اگر ماكوموصول كهاجائة و يحرنعم كافاعل بوگا اورمعرف باللام كمعنى بيس ہوگا اور اس کا مابعد صلہ وجائے گا اور تیسری رائے ریہ ہے کہ مساتا مہواور یعسظ کم محذوف کی صفت ہولیکن ریصورت بعید ہے۔اذا حسک منسم ظرف متعلق ہے مابعدان کے ساتھ اور پھر بیمعطوف ہے ان نسؤ **د**و ایراور جارمجروراس کے بامحذوف کے متعلق ہوکر حال ہوجائے گا فاعل سے اس آیت میں حکام کوخطاب ہے اور اس کے بعدیا ایھا الذین المنو ا واجب اطاعت نہیں سمجھتے ان بررَ وکرنا ہے اور میہ بتلانا ہے کہ جس قدراستدلال آپ ﷺ کی اطاعت کا ہے دوسروں کانہیں ہے اس کئے او لو الامر کے ساتھ اطب عو نہیں کہا گیا ہاوراولو الاموے مرادامراءحق ہیں۔جیسے خلفاءراشدین وغیرہ امراء جورمراد نہیں ہیں کہ دراصل وہ امراء ہی نہیں بلکہ اُچکے ہیں۔ اس طرح او لی الامو کے مفہوم میں تعیم مناسب ہے امام ہو یا سلطان وامیر ، حاکم ہو یا عالم ،مجنہد قاضی ہو یامفتی ،حسب مراتب سب کی اطاعت مامور ہے۔ نیز خلافت کاملہ حضرت علیؓ پرختم ہو چکی ہے اس کے بعد خلافۃ ناقصہ رہ گئی تھی۔ جیسے خلفاءعباسیہ کی خلافت۔ چنانچدارشادنبوی ہے المحلافة بعدی ثلاثین سنة ثم يصير ملكاً عضوضًا اورامامت بھی معدوم ہوگئی ہے كيونكه اس كي ابتدائی شرط قرنیثی ہونا ہے جو فی زمانہ بالکل معدوم ہےالبتة سلطنت وامارت باقی ہے جس قدر بھی وہ منہاج نبوۃ سے قریب ہوغنیمت مجھنی چاہئے۔تاویلا اول سے ہے۔آل یؤل بمعنی رجع ای عاقبہ احسن.

ر بط ...... پہلے سے یہود کی برائیوں کا سلسلہ چل رہا ہے آیت السم تسو السی المسذیس او تو نصیبًا النع میں بھی یہود کی ایک خاص برائی کا بیان ہے کہ مشرکین مکہنے جب اینے مداح اورمسلمانوں کے فرضی قبائح بیان کر کے علماء یہود ہے استفتاء کیا تو جواب میں مفتیان یہود نےمسلمانوں کو خاطی اورمشر کین کو ہادی ومہتدی قر ار دیا۔لیکن استفتاءاورفتویٰ دونوں ہی غلط اور بناء فاسدعلی الفاسد تھے آیت ام لهم نصیب النع میں بھی یہود کی ہے ہود گوئیوں کا تذکرہ ہے اور آنخضرت ﷺ کی نوبیویوں پراعتراض کا جواب ہے۔ اور کفار کی جزاء وسزا کا بیان ہےاس ذیلی تذکرہ کے بعد پھر آیت ان اللہ بسامسر سحم سے سلسلۃ احکام شروع کردیا گیا ہے یعنی باہمی معاملات کے ذ<u>مل</u> میں حکام کومحکومین کے ساتھ عدل وانصاف کا پابند بنایا جار ہاہے!ورمحکومین کو حکام کی اطاعت کا حدود کے اندرر ہتے ہوئے پابند بنایا جار ہاہے پھر دونوں کواللہ ورسول کے حکم کو بچھنے کی تعلیم دی جارہی ہے۔

شانِ نزول: ..... تيت المه تسو المن كم شان نزول كى طرف ابهى مفسرعلامٌ اشاره كريك مير المن يت ام لهم نصيب السبع كاشان زول ابن الى عاتم في ابن عبار السي عقل كياب كديبود في آب على براعتراض كيا كدآب على السيخ كومتواضع كهت ہیں حالانکہ آپ ﷺ کی نو بیویاں ہیں جوامچھی خاصی سلطنت ہے اور منافی تواضع ہے۔ جواب کا حاصل بیہ ہے کہ اول تو زیادہ بیویوں کا ہونا جب کہ باذن الٰہی ہوسلطنت کوستلزم نہیں اور اگر ہوبھی تو پیسلطنت تواضع کے منافی اور تکبر کوستلزم نہیں ہے۔ جیسے حضرت داؤد و سلیمان علیهم السلام کا خودتمهار بے نز دیک صاحب سلطنت و نبوت ہونے کے ساتھ بیو یوں کی ایک اچھی خاصی تعدا در کھنامسلم ہے اور چونکہاصل منشاءاعتراض حسد ہے اس کیے قرآن کریم نے اس پر تیر چلا ناضروری سمجھا ہے آیت اِن اللہ بسامو کیم المنح کاشان نزول تو مفسرٌ نے عثمان بن ابی طلحہؓ کے قصہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اورآ یت ایابها اللذین امنوا لنح کاشان زول بخاری وغیره نے ابن عباس سے قل کیا ہے کہ بیآ یت عبداللد ابن حذافہ بن قیس کے

بارہ میں نازل ہوئی۔جبکہ آپ ﷺ نے ان کوایک سریہ میں روانہ فرمایا تھا جس میں امیر لشکر نے شکر کوجلتی ہوئی آگ میں کود جانے کو تکم دیا تھا۔ سن کرآ پﷺ نے ناراضکی کااظہار فرمایا۔ پس منشاء آیت کابیہوا کے قرآن ان جیسے احکام میں حکام کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا۔ اورا بن جرئزگی تخ تج سےمعلوم ہوتا ہے کہ بیر آیت حضرت عمار بن یاسر اورحضرت خالد بن ولیڈ کے باب میں نازل ہوئی تھی جبکہ آتخضرت ﷺ نے خالد وایک کشکر کاامیرینایا اور ممارین یاسڑنے بلاا جازت امیرایک حربی کوامان دے دی۔ یہ قضیہ جب آپ ﷺ کی خدمت میں پیش ہواتو خالد بن الولید کی تیز کلامی پر آپ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ:

يا خالد كف عن عمارٌ فان من سبّ عمارًا ابغضه الله و من لعن لعنه الله ''اےخالد ؓ! اپنی زبان روکو یا درکھو جوعمار کو برا بھلا کہے گا وہ خدا کا وتمن ہےاور جوعمار پرلعنت کرے گا وہ خودملعون ہوگا۔'' پھرتو میہ کیفیت ہوئی کہ حصرت ممارُآ گے آ گے ہیں اور حصرت خالدُّان کومنانے کے لئے منت خوشامد کررہے ہیں۔

﴾ تشریح ﴾ : ...... يېودابل كتاب كوبت پرست اور تميع شيطان اس كئے كہا گيا ہے كه انہوں نے مشركين مكه كے ہدايت يافت ہونے پرمہرتصدیق شبت کی تھی ۔ پس بیتصدیق ان اوصاف کوستگزم ہوئی۔

ووشبہوں کا از الہ:.....اگر چہ بظاہر شرکین ہے دین کونلی الاطلاق حق کہنامقصود نبیں ہوگا ور نہ سائل کوئین جواب کے وقت ہی اس جواب کی صحت پرشبہ ہونا چاہئے تھا کہ جبتم خود ہمارے دین و مذہب کوفق بتلا رہے ہو پھراس سے دورر ہے کی بجائے خوداس کو کیوں نہیں تبول کر لیتے بلکہ مقصد میہ ہوگا کہ مطلقا جن تو دونوں میں ہے کوئی طریق بھی نہیں ہے تا ہم اضافی طور پر دونوں میں ہے تمهاراطريق زياده قرين مدايت معلوم ہوتا ہے۔ليكن چونكه اس تقدير پر بھى دووجہ ہے كفرلا زم آتا ہے ایک تو طریق حق بعنی اسلام كوفي الجمله باطل سمجصنا، دوسر بے ظریق باطل یعنی کفرونٹرک کومن وجہ حق قرار دینا اور ذوقی طور پر مدار ندمت زیادہ تر دوسری ہی وجہ معلوم ہوتی ے اس لئے قبائے میں اس کوشار کیا گیا ہے۔

ر ہایہ شبہ کی طریق مشرکین کوبہتر کہنا تو ان مذکورہ محاس کی وجہ ہے تھا اپس گویا یہ تعریف وتو صیف دراصل ان خد مات کی ہوئی جیسا کہ فی الواقع وہ خدمات اس کی مستحق بھی ہیں۔اس لئے اس سے یہود کی غلط بیانی ٹابت نہ ہوئی۔ جواب بیہ ہے کہ اس تاویل کوا کر سیح مان بھی لیا جائے تب بھی نسی دین و ندہب کے بعض اجزاء کے بہتر ہونے سے مجموعہ کا بہتر اور خیر ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔جیسا کہ ان کے : ظاہر جواب کی تقریر سے بیالازم آ رہا ہے اس لئے اس قتم کی تاویل سے بیکفرید کلمات دائر ہ کفر سے باہر نہیں ہوجائیں گے۔ چنانچہ اگر کوئی مخض دوخدا مانتا ہواور جب اس ہے کوئی دریافت کرے تو کہنے لگے کہ میری مرادیہ ہے کہ ایک خداحق ہےاور دوسرا باطل ۔ تو اس تا ویل کے باوجود پیکلمۂ کفر کفر ہی رہے گا۔

يبود كاعتراض كاقرآنى جواب: والسنا الدابراهيم كاحاصل يه كاداداداراتيم من بهت البياني امرائیل صاحب سلطنت بھی گزرے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان عیسم السلام اور اخیر کے دونوں بزرگ بوبوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی رکھتے تھے۔ پھرآ تخضرت ﷺ کا آ لِ ابراہیم ہونے کے باوجودان نعمتوں کا جامع ہونا آخر کیوں باعثِ حیرت وانکار بنا ہوا ہے۔اگراسکی وجمحض حسد ہے تو آخر حسد کس بات پر ہے۔اگر منشاء حسد بیہ چیز ہے کہ اے یہودتم صاحبِ سلطنت ہواوراس طرح تمہاری سلطنت تم ہے نگل کرمحمد (ﷺ) کے پاس جلی جائے گی ،تو بھلا ہی ہوا کہ خدانے سمنج کو ناخن نہیں دیتے ورنہ وہ تھجا تھجا کرسر ذخمی کرلیتا۔ بعنی اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے تمہیں ٹھکانے رکھا۔ ورنہ خدانخو استدا گرکہیں سلطنت مل جاتی تو ایک پھوٹی

کوڑی بھی کسی کو نہ دیتے ۔ ہاں البنتہ اگر حسد اس بات پر ہے کہ بچھ بھی ہومجمر گوسلطنت کیوں ملے؟ ان کوحکومت وسلطنت سے کیا واسطہ اور علاقہ؟ سوخوب كان كھول كرسن لوكه آ ب ﷺ شاہى خاندان سے ہيں اس كئے سلطنت مجھى اجنبى جگه نبيس جار ہى ہے بلكه قديم موروتی جگہ ہے۔گھر کی سلطنت گھر ہی میں رور ہی ہے پس اس میں تمہیں جلنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

د نیااور جنت کےساب**یمیں فرق اور دوشبہوں کا جواب** :.....طلا ظلہ سلہ لا کامطلب یہ ہے کہ جنت کا سابید نیا کے سامید کی طرح نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہاں کے سامیہ میں تو دھوپ چھنتی رہتی ہے لیکن جنت میں گنجان اور گھنا سامیہ ہوگا جوا تصال اور شکسل

رہایے شبہ کے سامید کے لئے آ فاب کا ہونا ضروری ہے اور جنت میں آفاب کی فی آ بت لایوون فیھا شمسا ہے معلوم ہوتی ہے پھر بیسا یہ کے کیامعنی؟ جواب یہ ہے کہ سایہ کے لئے آ فٹاب کی ضرورت مسلم نہیں بلکداس کے لئے کسی بھی نورانی جسم کا ہونا کافی ہے اور جنت میں نسی نورانی جسم کا ہونا کوئی امر عجیب نہیں ہے۔

د دسرا شہدیہ ہوسکتا ہے کہ جنت میں جب گرمی تبیں تو پھر ساریہ ہے کیا فائدہ؟ اس کا جواب ریہ ہے کہ ساریہ کے فائدہ کواس میں منحصر کر دینا خود ہے دلیل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جنت کے تیزنورکواس ساریہ کے ذریعہ لطیف بنانامقصود ہوجیسا کے عموماً راحت وآرام ،خواب وقیلولہ کے وقت تیز روشی کونا گواراور ملکی اور مدهم روشنی کو پسند کیا جا تا ہے یا خوداس سامید کی حقیقت ہی نور ہوجیہے گوہر شب تاب کا سامید یا بلاظلمت صرف سامیہ بی ہوجیے آفاب نکلنے سے پچھ پہلے کی حالت ہوتی ہے اس کودوسری آیت الم تو الی دبلٹ کیف مد الظل میں مشہور تفسیر کے مطابق طل سے تعبیر کیا گیا ہے اور ساریک معرفت وهوپ برہونے سے خود سایہ کے وجود کا موقوف ہونا وهوپ براا زم نہیں آتا۔ فافھم

الله ورسول کی اطاعت حاکم اور محکوم دونول پر واجب ہے:.....اگرچه آیت ان الله یسامبر کیم کا ثنان نزول خاص ہے کیکن میاس کے منافی تہیں کہاس آیت کے مخاطب حکام ہیں۔ کیونکہ اولاً تو الفاظ کے عموم میں وہ خاص سبب بھی واخل ہوسکتا ہے دوسری آسان تو جید ہے کہ آنخضرت ﷺ من حیث الحکومت مخاطب ہیں اور لفظ امسانسات سب حقوق کوشامل ہے جس میں حقوق الله بھی آ گئے۔اِس کئے اللہ ورسول کی اطاعت کامفہوم بھی اس میں ادا ہو گیا اور اب بیشبنیں رہا کہ اللہ ورسول کی اطاعت کا تھم محکومین کوتو دیا گیا ہے کیکن حکام کوئبیں دیا گیا البنة اما نت کاعنوان اختیار کرنے میں بیلطیف نکتہ ہے کہ حکام کی بالا دی کی وجہ ہے شایدان ہے کوئی ایپے حقوق کا مطالبہ نہ کر سکے اور اس طرح لوگوں کے حقوق ضائع ہونے کا احتمال اورا مکان رہے کیکن اس عنوان میں تا کیدفر ماکر اس کوتا ہی کی بندش فر مادی اور کعبہ کی تنجی کوامانت فر مانے ہے معلوم ہوا کہ اہل اور صالح متولی کومعز ول نہیں کرنا جا ہے ۔ (بیان القرآن)

آ بیت سے استنباط مسائل:.....ای آیت ہے ودیعة وعاریة کے متعدد مسائل مستنبط ہو سکتے ہیں۔منجملہ ان کے بیہ ہیں (۱)مستعیر کے لئے مستعار چیز کی دوسرے کے پاس امانت رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ (۲) مال امانت یا نفیس مستعار چیز کو مالک کے مکان پر پہنچادینا کافی نہیں ہوگا تاوقنتیکہ مالک کے ہاتھ میں وہ چیز نہ پہنچ جائے۔ چنانچداگر مالک کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی بیدونوں چیزیں ہلاک ہوجائیں تو امین اورمستعیر دونوں پر ضان آئے گاہاں معمولی مستعار چیز ہو یا گھوڑا ہوتو بجائے ما لک کے اگر صرف اصطبل میں پہنچادیا تب بھی عرف ظاہر کی وجہ سے ادائیگ مجھی جائے گی۔

(m) امانت کی سپردگی میں مالک کا موجودر ہنا شرط نہیں ہے چنانچے مستعار تھوڑے کو مالک کے نوکریا سائیں کے حوالہ کر دیا عمیا تو یہ مالک ہی کے پاس پہنچناشار کیا جائے گاالیں صورت میں اگر درمیان سے ضائع ہوجائے تو ضان نہیں آئے گا۔ ( س ) انصاف کا ہر جا کم پر واجب ہونامعلوم ہوتا ہےخواہ وہ امام ہویا قائنی وغیرہ دوسرے حکام۔اس طرح ہرقتم کے انصاف کا وا ? ب ہونا معلوم ہوا۔ جا ہے دعویٰ میں ہو یا شہادت ہتم ہو یا شہادت یافتنم کے مقد مات ۔ پھر معاملہ ا جانب سے ہو یا اقار ب ہے، والدین کے ساتھ ہویا اینے نفس کے ساتھ ،سب صورتوں میں عدل وانصاف ضروری ہے۔

آیت سے جاروں دلائل شرعیہ کی جمیت:...... بیت نیابها البذیب امنوا میں ادلہ اربعہ فقہیہ کی طرف اشارہ ہے چٹانچہ اطبعوا اللہ میں کتاباللہ کی طرف اشارہ ہے اور اطبعوا الوسول میں سنت کی طرف اشارہ ہے اور اولمی الامر میں اجماع کی طرف اور فسان تناذعته میں قیاس کی طرف اشارہ ہے اوراجهاع میں مطلق اتفاق معتبر نبیں جب تک اتفاق معتبر نہ مانا جائے لیعنی قواعد شرعیه پرمنطبق ندہو۔البته کسی شرعی امریرایک زمانہ کے تمام اہل حق کا اگر اتفاق ہوجائے تو بیا جماع معتبر ہوجا تا ہے۔ پھراگر اس اجماع کی سندبھی نہ ملےتو سیجے مضا نقتہیں ۔ بلکہاس اجماع کےخلاف اگر کوئی حدیث بھی ہوگی تو اس حدیث کواس اجماع کی موجود گی میں منسوخ سمجھا جائے گا اور پیکہا جائے گا کہ اہل اجماع کے پاس کوئی ماخذ شرعی ضرور تھا جوکسی وجہ ہے ہم تک نہیں جہنچ سکا۔

اجتها ووتقليدكي بحث: .....فان تسازعتم النع معلوم مواكهزاى احكام جوكل اختلاف بنع موسئة بي وه منصوص تہیں ورنہ براہ راست کتاب اللّٰہ یاسنت کی طرف رجوع کیا جاتا۔ بلکہا ہے دقیق اور حقی ہیں کہان کا مداول کتاب وسنت ہونامحل مزاع بنا ہوا ہے اس لئے کسی واسطہ کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ واسطہ آنخضرت ﷺ یا آپﷺ کے نائبین علماء مجتہدین سے استفتاء ہی ہوسکتا ہے۔ پھر بعض احدہ 🗥 درجہ وقیق اور حفی ہوتے ہیں کہان پرنصوص منطبق کرنے کے لئے فکر واستدلال کی ضرورت ہوتی ہے جس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ نیز حاکم ومحکوم میں ہے ہرا یک قادر باعالم بالاستدلال ہونا ضروری نہیں ہے۔ممکن ہے کہ بعض استدلال کےطریقے ان کی فہم سے بالا ہوں اوروہ ان میں دوسرے اہل علم کے فکر واجتہا و کے متاج ہوں اس کو تقلید کہتے ہیں ہاں حاتم اگر خودصا حب اجتہا د وبصیرت ہوتو اس کا اجتہاداس واسطہ کے قائم مقام ہوجائے گاغرضکہ اس آیت ہے تقلید کی نفی کی بجائے اس کامزیدا ثبات ہور ہاہے۔

لفظاو لو الامر اور ردوہ الی الله و الرسول سے علماء کی تقلیداوراتباع کی ضرورت معلوم ہوتی ہے بلکہ حکام کی اطاعت ہے بھی زیادہ کیونکہ حکام کوخود علماء کا تابع قرار ویا گیا ہے اور چونکہ آیت کا بیتکم ہرزمانہ کے لئے عام ہے اس لئے مفسر علامؓ نے سنت کو بھی اطاعت رسول میں داخل کردیا۔ ورنہ وفات نبوی ﷺ کے بعد طاعت رسول کی کوئی صورت ہی نہ ہوسکتی۔البتہ اللہ ورسول کی طرف رجوع کا بیمطلب نہیں ہے کہ استدلال ہرز مانہ میں ہمیشہ تا زہ ہوا کرے بلکہ جواستدلال مدون ہو بچکے ہیں ان پڑمل کرنامجھی اسی میں داخل ہے،اس کئے اہل اجتہاد کا ہروقت موجود ہونا مجھی ضروری مہیں ہے۔ (بیان القرآن)

غرضیکہ اس آیت میں خاص طور ہے اسلام کی اس اصل عظیم پر زور دینا ہے کہ علی الاطلاق حاکمیت صرف اللہ کے لئے ہے اس کئے اطاعت مطلقہ بھی صرف اللہ ورسول کی ہونی جا ہے۔ حکام کی اطاعت کا تھم صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ حق کے پابند ر ہیں ورنہ لاطباعة لسمخلوق فی معصیة المحالق کی رو سے ان کی اطاعت کا قلادہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچے مسلمہ بن عبدالملك بنمروانٌّ نے جب ابوحازمٌ سے كہا كہ الست امر تم بطاعتنا بقولہ تعالىٰ و اولوا الامرمنكم توفوراً ابوحازمٌ نے جواب دیا کہا گرتم خلاف حق چلو گےتو پھرتمہاری اطاعت کا بیق سلب بھی کرلیا جائے گا۔ چنانچہارشاد ہے ف ان تسناذ عتبم فی شی فردوه الى الله.

ا یک و فیق شبہاوراس کا جواب: .....تاہم اس پریہ شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ بارن اہل سنیت کےاس عقیدہ کےخلاف معلوم ہوتی ہے کہ سلطان جائر اور بادشاہ ظالم و جابر کی تقلید و طاعت نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی ا طاعت سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے تی کہ حنفیہ کے نز دیک امام جابر اور فاسق معزول بھی نہیں ہوسکتا۔ جواب میہ ہے کہ بیاس وقت ہے جب کہ ق کی قضاممکن ہو لیکن اگر قضائے حق ممکن نہ ہوتو پھر بھی صحیح نہیں ہوگا چنا نچہ حق باوجود یکہ حضرت علیٰ کی جانب تھالیکن صحابہ کرام ؓ نے حضرت معاویہ ؓ کی تقلید کی ،اسی طرح تابعین نے ظالم وجابر ہونے کے باوجود حجاج کی تقلید کی۔امام شافعیؓ کی ایک روایت اگر چہر ہیے کے فسق کی وجہ سےامام معزول کیا جاسکتا ہے کیکن عام کتب شافعیہ میں حنفیہ کے موافق ہی لکھا ہے کہ شورش وفتنہ کے پیش نظر معزول نہیں کرنا جا ہے ۔

البنة سلطان وامام کے برابر قاضی چونکہ پر ہیبت وشو کت نہیں ہوتا اس لئے نسق کی صورت میں اس کےمعزول کرنے میں اندیشہ فتنہیں تواس کی اجازت ہے۔صاحب کشاف نے معتزلی ہونے کی وجہ سے امام جابر کی عدم طاعت میں زیادہ مبالغہ سے کام لیا ہے۔

منکرین قیاس پررد:.....بعض منکرین قیاس نے قیام کی عدم جمت پراس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اس میں صرف كتاب الله اورسنت كى طرف رجوع كرنے كاتكم ديا گيا ہے اگر قياس معتبر ہوتا توفو دوہ الى الله و الوسول كے ساتھ و القياس كہنا جا ہے تھا۔ کیکن اگرغور کیا جائے تو خودلفظ د **د** میں قیاس کی جمیت اورا ثبات کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مختلف فیہ چیز کو کتاب اللہ اور سنت کی طرف رد کرنا یہی تو قیاس ہے۔جس کی تقریراو پر گزر چکی ہے تو گویا احکام تین طرح کے ہوں گے ایک ظاہر کتاب اللہ ہے ثابت ، دوسرے ظاہر سنت سے ثابت اور تیسرے ان دونوں کی طرف بذر بعد قیاس رجوع کرنے سے بید دوسری بات ہے کہ پہلی وونوں قسمیں مثبت ِ احکام ہوتی ہیں اور قیاس مثبت ِ احکام نہیں بلکہ صرف مجتہدین کی ان ہی انفرادی آ راء کا مجموعہ خاص شرا لط کے ساتھ اجماع کہلائے گا۔

لطا نف آبیت: .....فقد اتین ال ابراهیم النخ اس سے معلوم ہوا کہ کمال باطنی اور سلطنت ظاہری دونوں میں کوئی منافات نہیں دونوں کیجا ہوسکتی ہیں۔آیت ان اللہ یسام رسم البخ میں امانت کے مفہوم میں اگر تعیم ہوجائے تومشائخ کے لئے ضروری ہوگا کہوہ امانت باطنی اورخلافت ارشادی لائق شخص کے حوالہ کردیا کریں اوران کواجازت وے دیا کریں۔

وَنَـزَلَ لَمَّا انُحتَصَمَ يَهُودِيٌ وَمُنَافِقٌ فَدَعَا الْمُنَافِقُ اللَّي كَعُبِ بُنِ الْآشُرَفِ لِيَحُكُمَ بَيُنَهُمَا وَدَعَا الْيَهُودِيُّ اِلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيَاهُ فَقَضى لِلْيَهُودِيِّ فَلَمُ يَرُضَ الْمُنَافِقُ وَاتَيَا عُمَرَ فَلَاكَرَ لَهُ الْيَهُودِيُّ ذَلِكَ فَـقَالَ لِلْمُنَافِقِ أَكَذَٰلِكَ قَالَ نَعَمُ فَقَتَلَهُ أَلَـمُ تَوَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمُ امْنَوُا بِمَآ أَنَزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ ٱنْــزِلَ مِـنُ قَبُلِلَكَ يُويُدُونَ أَنُ يَّتَحَاكُمُو آ إِلَى الطَّاغُونِ الْـكَثِيُـرِ الطُّغْيَان وَهُوَ كَعُبُ بُنُ الْاشُرَفِ وَقَـٰدُ أُمِرُوۡ آ اَنۡ يَّكُفُرُوا بِهِ طُولَا يُوَالُوٰهُ وَيُويِدُ الشَّيُطُنُ اَنُ يُّضِلَّهُمُ ضَلَلاً بَعِيدًا﴿١٠﴾ عَنِ الْحَقِّ وَإِذَا قِيْسُلَ لَهُمْ تَعَالَوُا اللّٰى مَآ اَنُوَلَ اللهُ فِى الْقُرُانِ مِنَ الْحُكِّمِ وَالِمَى الرَّسُولِ لِيَـحُكُمَ بَيْنَهُمُ رَآيُتَ الْـمُنلْفِقِيْنَ يَصُدُّونَ يَعُرِضُونَ عَنُكَ إِلَى غَيْرِكَ صُدُودُا (١٠) فَكَيْفَ يَصُنَعُونَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُّصِيبَةٌ عُقُوبَةٌ بِمَا قَلَّمَتُ آيُدِيْهِمُ مِنَ الْكُفُرِ وَالْمَعَاصِيُ آيُ ايَقُدِوُرُنَ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَالْفِرَارِ مِنْهَا لَا ثُمَّ جَاءُوكُ مَعُطُوفٌ عَلَى يَصُدُّوُنَ يَحُلِفُونَ فَيَ اللهِ إِنْ مَا اَرَدُنَاۤ بِالْمُحَاكَمَةِ اللَّى غَيْرِكَ اِلَّا اِحْسَانًا صُلُحًا وَّتَوُفِيُقًا ﴿ ١٣﴾ تَىالِيُـفًا بَيُنَ الْخَصُمَيْنِ بِالتَّقُرِيُبِ فِي الْحُكْمِ دُوْنَ الْحَمُلِ عَلَى مُرِّ الْحَقِّ **أُولَئِلَثَ الَّذِيْنَ يَعُلَمُ اللهُ مَافِي** قُلُوبِهِمْ فَمِنَ النِّفَاقِ وَكِذُبِهِمْ فِي عُذُرِهِمُ فَأَعُوضُ عَنَّهُمْ بِالصَّفَحِ وَعِظُهُمْ خَوِّفُهُمُ اللَّهَ وَقُلُ لَّهُمُ فِيَ شَاد أَنْفُسِهِمُ قَوُلًا لَبَلِينُغَاشِ٣٣﴾ مُؤَيِّرًا فِيُهِمُ أَيُ إِزْجِرُهُمُ لِيَرْجَعُوْا عَنْ كُفُرِهِمُ وَمَا آرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ اللّ لِيُطَاعَ فِيُهَ مَا يَامُرُبِهِ وَيَحُكُمُ بِإِذُنِ اللهِ طَبِامُرِهِ لَايُعُطَى وَيُحَالَفُ وَلَوُانَّهُمُ إِذُ ظُلَمُوْآ اَنْفُسَهُمُ بِتَحَاكُمِهِمْ إِلَى الطَّاغُوٰتِ جَمَّاءُ وَ لَكَ تَائِبِيُنَ فَاسْتَغُفَرُوا اللهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فِيُهِ اِلْـتِفَاتُ عَن الجطابِ تَفْحِيُمًا لِشَانِهِ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا عَلَيْهِمُ رَّحِيُمُا ﴿ ١٣﴾ بِهِمُ فَلَاوَرَبِّكَ لَازَائِدَةٌ لَايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُو لَكَ فِيُمَا شَجَرَ إِحْتَلَطَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَايَجِدُوا فِي آنُفُسِهِمُ حَرَجًا ضَيِّقًا أَو شَكًّا مِّمَّا قَضَيْتَ بِهِ وَيُسَلِّمُوا يَنُقَادُوا لِحُكُمِكَ تُسُلِيُمَا ﴿ دَا مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةٍ وَلَوُانَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ أَن مُفَسِّرَةٌ اقْتُلُوْاَ اَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ كَمَا كَتَبُنَا عَلَى بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مَّافَعَلُوهُ أَيِ الْمَكْتُوبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَلِيُلٌ بِالرَّفُعِ عَلَى الْبَدَلِ وَالنَّصَبِ عَلَى الْإِسْتِثَنَاءِ مِّنْهُمُ ۖ وَلَـوُانَّهُمُ فَعَلُو مَايُوعَظُونَ بِهِ مِنُ طَاعَةِ الرَّسُولِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَاشَدَّ تَثْبِينًا ﴿ ٢٠﴾ تَحْقِيُقًا لِإِيْمَانِهِمُ وَّإِذًا اَى لَوْنَبَتُوا لَا تَيْنُهُمُ مِّنُ لَّدُنَّا مِنُ عِنْدِنَا ٱجُرًا عَظِيُمًا ﴿ عُرَاكُمُ هُوَ الْجَنَّةُ وَّلَهَدَيْنَهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ﴿ ١٨﴾ قَالَ بَعُضُ الصَّحَابُةِ ۖ لِلنَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ نَرَكَ فِي الْجَنَّةِ وَأَنْتَ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَنَحُنُ اَسُفَلُ مِنْكَ فَنَزَلَ وَمَنُ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فِيُمَا اَمَرَابِهِ فَأُولَئِكُ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيّنَ وَالصِّدِّيُقِيُنَ اَفَاضِلَ اصْحَابِ الْانْبِيَاءِ لِـمُبَالَغَتِهِمُ فِي الصِّدُقِ وَالتَّصُدِيُقِ **وَالشَّهَدَآءِ** الْقَتُليٰ فِي سَبِيُلِ اللهِ **وَالصَّلِحِيْنَ ۚ** غَيُرَ مَنُ ذُكِرَ وَحَسُنَ أُولَئِكُ رَفِيُقًا ﴿ أُو مَ عَاءَ فِي الْجَنَّةِ بِأَنْ يَسْتَمْتَعَ فِيُهَا بِرُؤْيَتِهِمُ وَزِيَارَتِهِمُ وَالْحُضُورِ مَعَهُمُ وَاِنْ كَانَ مَقَرُّهُمُ فِي دَرَجَاتٍ عَالِيَةٍ بِالنِّسُبَةِ إلى غَيُرِهِمُ ذَلِكَ أَيُ كَوْنُهُمُ مَعَ مَنُ ذُكِرَ مُبُتَداً خَبَرُهُ الْفَضُلُ وَ عِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَ لَكُوهُ لِا أَنَّهُمُ نَالُوهُ بِطَاعَتِهِمُ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيْمًا ﴿ عَلَيْ بِثَوَابِ الْاحِرَةِ فَثِقُوا بِمَا اَخْبَرَكُمُ بِهِ وَلَايُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيُرٍ.

...... (ایک دفعه ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی بات پر باہمی جھگڑا ہوا تو منافق فیصلہ کے لئے کعب بن اشرف کے پاس جانا جاہتا تھا اور یہودی آنخضرت ﷺ کے پاس کیکن بھر دونوں آنخضرت ﷺ ہی کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے روئداد مقدمہ تن کریم بودی کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔جس پرمنافق رضامند نہ ہوااور دونوں حضرت عمرؓ کے پاس آئے ، یہودی نے فاروق اعظم ؓ کو بیسارا قصہ سنادیا۔ آپؓ نے منافق مخص ہے اس کی تصدیق جا ہی تو اس نے تصدیق کردی آخر کار حضرت عمرؓ نے منافق کوتل کردیا اس پر بیآیت نازل ہوئی )ا ہے پیغیبر اکیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پرنظر نہیں کی جن کا دعویٰ بیہ ہے کہ جو پچھتم پر نازل ہوا ہے اور جو تجھتم ہے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پرایمان رکھتے ہیں۔لیکن چاہتے ہیں اپنے جھڑ ہے قضیے ایک شریر (سرکش کعب بن اشرف) کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں تھم دیا جاچکا ہے کہ اس ہے انکار کریں (اور اس ہے تعلقات ندر تھیں) اور شیطان جا ہتا ہے کہ انہیں اس طرح گمراہ کردے کہ (سیدھی راہ ہے) بہت دور جاپڑیں۔

اوران لوگوں کواللہ کے تھم کی طرف جواس نے (قرآن میں) ٹازل کیا ہے اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے (تا کہ ان کا فیصلہ کردیا جائے) تو آپ منافقین کود نیمیں گے کہ آپ ہے روگر دانی (اعراض) کرکے (آپ کے مخالف کے پاس) چلے جاتے ہیں پھر بیاس ونت کیا (کریں گے) جب ان پرمصیبت (آفت) آپڑے گی۔ان کے اپنے ہی کرتو توں کی وجہ ہے ( کفرومعاصی کے سبب یعنی کیا اں وفت عذاب الٰبی ہے بھاگ جانا اور نج جانا ان کے بس کی بات ہوگی؟ ہرگزنہیں ) پھرتمہارے پاس آ کر (بیمعطوف ہے بصدو ن یر) اللہ کے نام کی قشمیں کھائیں اور کہیں ہم نے جو پچھ کیا تھا (آپ کے علاوہ دوسرے کے پاس مقدمہ لے گئے ) اس سے مقصود صرف بھلائی (صلح) تھی اور بیکہ آپس میں میل ملاپ رہے (فریقین کوایک دوسرے کے قریب کرے فیصلہ کی طرف سر جھکانا تھانہ بیہ کے حق بات کونا گوار سمجھنا تھا) یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں ان کے دلوں میں جو پچھے چھیا ہوا ہے ( نفاق اور جھوٹے بہانے ) اس کئے مناسب ریہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑیئے ( درگز رسیجئے ) اور انہیں وعظ ونصیحت کرتے رہنے ( اللہ سے ڈراتے رہنے ) اور تم ان ے (ان کے بارے میں )الیی باتنیں کہوجوان کے دلول میں اتر جائمیں (ان میں اثر پیدا کریں بعنی ان کوڈ انٹ کر بات سیجئے تا کہ کفر ے بازآ جائیں)اورہم نے جس کسی کوبھی منصب رسالت دے کر کھڑا کیا تو اس لئے کداطاعت کی جائے (جن باتوں کاوہ تھم دے) الله تعالیٰ کے تھم ہے (ایسے فرمان ہے جس کی خلاف ورزی اور نا فرمانی نہیں کرنی جا ہے ) اور جب ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کرلیا تھا (شیطان کوفکم تسلیم کرکے ) تو اگراسی ونت تمہارے پاس ( تا ئب ہوکر ) حاضر ہوجاتے اور خداسے معانی ما تکتے نیز اللہ کارسول مجھی ان کے لئے تخشس کی دعا کرتا (اس میں خطاب ہے التفات کیا گیا ہے۔ آپ کی تعظیم شان کی خاطر ) توبیاوگ و مکھے لیتے کہ اللہ تعالیٰ (ان پرِ) بڑے ہی مہر ہان اور (ان کے ساتھ ) رحمت کا معاملہ فر مانے والے ہیں۔ پھرتمہارے پر مددِ گار کی قسم (اس میں لا زائد ہے ) بیلوگ مجھی ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہا ہے تمام جھکڑوں قصوں میں تنہیں اپنا خگم نہ مان لیں اور پھران کے دلوں میں بھی کوئی تھٹن ( بھٹکی یا کھٹک) یائی نہ جائے۔ جو بچھ آ ہے فیصلہ کردیں اور پوری طرح تسلیم کرلیں ( آ پ کے فیصلہ کے آ سے گردن جھادیں) مان لینے کی حدتک (بغیر کسی قتم کے معارضہ کیئے ) اور اگر ہم انہیں تھم دے ڈالتے کہ (ان مفسرہ ہے ) اپنے آپ کوئل کردیا ا ہے گھروں سے نکل کھڑے ہو( جس طرح ہم نے بی اسرائیل کو تھم دیا تھا) تو کوئی بھی اس (مقررہ تھم) کی تعیل نہ کرتا بجز چند آ دمیوں کے (لفظ قسلیل رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ بدل کی بنا پراور منصوب بھی ہے استثناء کی وجہ ہے ) حالانکہ اگریدلوگ اس برعمل کر لیتے جس بات کی انبیں نفیحت کی جارہی ہے ( یعنی اطاعت رسول ) توان کے لئے بہتری بھی تھی اور یوری طرح جے بھی رہتے (ایمان کے لئے پچتگی ہوتی) اور اس صورت میں (جب کہ بیرٹابت قدم رہنے) ضروری تھا کہ ہم انہیں اپنی جانب (پاس) ہے بہت بڑا اجر (جنت)عطا کرتے اور سیدھی راہ پرلگادیتے (بعض صحابہ نے آنخضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ جنت میں ہم آپ کی زیارت کس ملرح كر كيس كے جبكة پ مقامات عاليه ميں ہول كے اور ہم آپ ہے كمتر درجه، اس پربية يت نازل ہوئى) جس كسى نے الله اور اس كے رسول کی اطاعت کی (جن باتوں کا یہ دونوں تھم دیں ) توبلاشبہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فر مایا ہے اور وہ نبی

ہیں اورصدیق ہیں (انبیاءعلیہم السلام کےافاضل صحابہٌ مراد ہیں انتہائی صدق وتصدیق کی وجہ سے ان کوصدیق کہا گیا ہے )اورشہداء (الله كي راه مين قتل ہونے والے )اور (ان حضرات كے علاوہ ) راست باز اور نيك انسان ہیں۔ پيسائھی كیا ہی اچھے سائھی ہیں ( رفیق جنت ہیں کدان کے دیدار، زیارت اور شرف حضوری ہے ہمکانار ہول کے گوید حضرات اورون کی نسبت مقامات عالیہ برفائز ہول کے ) یہ ( یعنی فدکورہ حضرات کی معیت ،نصیب ہونا تر کیب میں بیمبتداء ہے جس کی خبر آ گے ہے ) اللہ کی طرف ہے بخشش وکرم ہے (جواللہ نے تحض اپنے نصل ہے ان کومرحمت فر مایا ہے رنبیس کہ انہوں نے اپنی طاعت وعبادت ہے اس کو حاصل کیا ہو ) اور اللہ کاعلم کفایت كرتا ہے ( تواب آ نرت كا ندازه كرنے كے لئے -للندااس كى خبر ير بھروسه ركھوكداس جيسا باخبركو كى نہيں ملے گا )

شخفی**ق وتر کیب:.....بریدو**ن یعنی طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانے کاارادہ بھی بُراہِ تو خود تھا کم کس قدر بُراہوگا۔ یے دون لازم اور متعدی دونوں طرح استعال ہوتا ہے جیسا کہ قاموس میں ہے اگر <sub>د</sub> ایت سے مرا درویت بصریہ لی جائے تو بیموضع حال ہونے کی جہسے منصوب ہوگا اور رویت علمیہ کی تفتر مریر دایست کامفعول ٹائی ہونے کی وجہ یہے منصوب ہوگا اورخود یسصدون کا مفعول محذوف ہوگا۔ای غیسر ہے اورلفظ منافقین کا اظہار بجائے اضار کے نفاق اور منافقین کی سجیل کی غرض سے اور علت تحکم بیان کرنے کے لئے ہے۔مفسرعلامؓ نے ظاہر کردیا کہ لفظ صد کے معنی اعراض کے ہیں صدہ عن کذابمعنی منعہ و صرفہ ہے تہیں ہے عنك مقتضى ظاہر عنهما بيكن شمير واحد لاكراشار ه فرمادياكه اعراض عن الوسول وراعواض عن الله دونوں ايك بي بيں۔ صدو دا بیمصدرتا کید کے لئے ہے کیف ز جاج ئے تول کے موافق سیل نصب میں ہے۔تقدیر عبارت فکیف تو اہم ہے اور دوسرى صورت مبتدائے محذوف كى خبر ہونے كى وجہ سے مرفوع اتحل ب\_اى فكيف صنعهم فى وقت اصابة المصيبة اياهم اور مابعد میں لفط افدا اس مقدر کامعمول ہے۔اور بھا میں باسبید ہے اور مامصدریدیا اسمیہ ہے۔عائد محذوف ہے۔ عقوبة بإعذاب البي مراديب بإحضرت عمرٌ كااس منافق كولل كروينا۔اس كے بعد مقسر علامٌ نے لفظ لامقدر مان كراشاره كرديا كيف استفہام انکاری ہے۔

شم جاؤ ك حسنٌ اور واحديٌ كيز ديك بهي يهي مختار بكراس كاعطف يسصدون بربواا وردرميان ميس جمله معترضه جواس صورت مين عاصل معنى بيهول كيرانهم في الاول الامريبصيدون عنك اشيد الصدود ثم بعد ذلك يجيبونك اس وقت معنى يهول كانهم اذا كانت صدو دهم ونفرتهم من الحضور عند الرسول في وقت السلامة هكذا فكيف يكون نفرتهم اذا اتوا بخيانة خافوا بسببها منكب ثم جاؤك كرها يحلفون كذبا مااردنا بتلك الخيانة الا الخيرو المصلحة. فاعرض يرشرط محذوف كاجواب بـــاى اذا كان حالهم كذلك فاعرض عن قبول عذرهم. بسامسرہ مفسرعلامؓ نے اذن کا ترجمہ امر کے ساتھ کر کے اشارہ کردیا کہ یہاں ارادہ اللی مرادّ ہیں ہے بلکہ علم اللی مراد ہے ورنہ معصیت کی صورت میں اراد و خداوندی کا مراد سے تخلف لا زم و جائے گا۔

واستعفر لهم مرادآ تخضرت ﷺ کی شفاعت ہے اور اذ کا عامل ان کی خبر تینی جاؤک ہے اور معنی یہ بیں۔ولو وقع مجینهم في وقبت ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. نيزمتنضي ظاهراستغفرت ١١٠٠ ــــعدولكركاستغفاركهنيس آ تحضرت ﷺ کی فخامۃ شان ہے۔مفسرینؓ نے لکھاہے کہ آتخ ضرت ﷺ کی وفات اور تدفین کے بعد قبر مبارک پرایک اعرابی حاضر ہوا اورسر بردو ہتر مار كرعرض كرنے لگا: ماقلت فسمعناه و كان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم الخ وقد ظلمت نفسي و جئتك استغفر الله ذنبي مستغفرلي من ربي\_

'' یارسول اللہ اُ آ بُ نے جو کچھارشا وفر مایا تھا ہم نے س لیا اِس میں بیآ یت و لو انھم الخ بھی ہے میں نے اپنے نفس پرظلم کیا ہے اب میں آ پ کی خدمت میں استغفار کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ آ پہھی میرے لئے استغفار فر مائے''۔

قبرمبارک ہے آواز آئی قد عفولک له یعن آپ کی برکت ہے تہاری مغفرت ہوگئی ہے۔فلاوربے لفظ لا میں نپار تول ہیں۔ پہلا تول ابن جربرکا ہے کہ اول لا ماقبل کی تروید کے لئے ہاس صورت میں لا پروقف تام ہوجائے گا۔ دومراقول یہ ہے کہ پہلالا اہتمام نفی کی غرض سے تم پر لا لایا گیا ہے اور پھرتا کیذا دوبارہ لا یہ فوصنوں پرلایا گیا ہے چنا نچان دونوں میں سے اول حذف ہوسکتا ہے لیکن بیدولالت اہتمام فوت ہوجائے گی اور دومراجی حذف ہوسکتا ہے لیکن دلالت علی انفی فوت ہوجائے گی۔اس لئے دونوں کوجع کرنا ہی مناسب ہوا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دومرے لا کوزاکد کہا جائے اس صورت میں نفی اور منفی کے درمیان قتم بطور معترضہ ہوجائے گی۔ای فلایؤ منون و دہ ک چوشی صورت یہ ہے کہ اول لا کوزاکد اور دوسرے کوغیرزاکد مانا جائے گویا تا کیوتم کے لئے یہ زاکد ہوگا۔ جیسے لیندلای علم میں تا کیدو جوب علم کے لئے ہواد لایؤ منون جواب قتم ہے بیرائے زخشری کی ہے۔ور بھی میں آنخضرت کے گئیم شان ہے۔

حتی یحکموک بیتنوں شرطیں کمال ایمان کی نیں۔ شجوا قاموں میں ہے شجو بینہ ہو الامو شجورا بمعنی تنازعوا فیہ اور ما سے مرادام ہے اور شجو کی شمیراس کی طرف راجع ہے۔ صما قضیت لفظ ما یا موسولہ ہے جیسا کہ فسرگی رائے ہے تقدیما کد کے اور مصدریہ بھی ہوسکتا ہے قلیل بیمرفوع ہے بنا ہر بدل ہوئے کے فعلوہ کی شمیر سے فعلوہ ای المکتوب المدلول علیہ بقولہ انا کتبنا . لوثبتوا بیاذاکی تفیر نہیں ہے بلکہ اذا کے بعد تقدیم لوگ کی طرف اثارہ ہے اور لا تیناہم اس کا جواب ہے اور اس میں لام لومقدرہ کا جواب ہے اور اس میں لام لومقدرہ کا جواب ہے۔

مع الدندين معيت سے مرادا تحاد في الدرج نہيں ہے وہ نہ فاشل ومفضول ميں مساوات لازم آجائے گی اور نہ مطلق اشراک في دخول الجنة مراد ہے بلکہ مقصد بیہ ہے کہ اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی ایک دوسر ہے ہے ملا قات ہو سکے گی۔ مسن السنبیس چونکہ مراد آخضرت بھی کی معیت ہے اس کے ہمرف معیت ہے اس کے ہمرف معیت ہے۔ اس کے ہمرف معیت ہے۔ معیت جملہ انبیا کی معیت ہے۔

الصديقين صديق كے متعلق مفسرين كے مخلف اقوال ہيں۔ بعض كے زديك افاضل صحابة مراد ہيں۔ بعض كے زديك صديق وہ فخص ہے جو پورے دين كى تقد يق ہے دل كے ساتھ كرے كه اس ميں شك وشيد كى كوئى گنجائش ندر ہے۔ چنا نچار شاد ہو السذين امسوا بسالله ورسوله اولئك هم الصديقون تيسرى رائے بيہ كہ جو خص پنج بركى تقد يق كرنے ميں سب سے اول اور پيش مو۔ اس لئے حضرت ابو بكراس وصف ميں صديق اكبر مهم الے دفيعًا بي حال يا تميز ہے واحداور جمع اس ميں برابر ہيں۔

ربط: ...... پچپلی آیت میں سارے معاملات کواللہ ورسول کے ہیں ،کر نے کا ذکر تھا۔ آیت السم تسو المی السذہ بن السخ میں شریعت کے علاوہ دوسری طرف رجوع کرنے کی مذمت ہے جو منافقین کا طریقہ ہے۔ چنانچہ آیت میں ایک خاص واقعہ کا تذکرہ ہے جس میں نفاق پہندلوگوں کی قلعی کھی اور آیت و صا ار سسلنا المنع میں یہ بتلانا ہے کہ اگر بھی تلطی ہو بھی جائے تو کھیے ول سے اعتراف اور ندامت اظہار ہونا چاہئے نہ یہ کہ لیپ بوت سے کام لیا جائے۔

شمان نزول: ..... تبتال ہوئی سورہ منافقون کے زول کے وقت ۔ پس اس صورت میں ان او دن الااحسان کے معنی یہوں آیت عزوہ مریسی میں نازل ہوئی سورہ منافقون کے زول کے وقت ۔ پس اس صورت میں ان او دن الااحسان کے معنی یہوں گے کہ اس غزوہ میں جوذلت ورسوائی کی مصیبت ہوئی ہے ہم فریقین میں خیر کا ارادہ رکھتے ہیں ۔ آیت ف لا وربد نے کے متعلق لباب میں این ابی حاتم اور این مردوّ ہی نالاسودٌ ہے روایت ہے کہ یہ واقعہ بشرنا می منافق کا ہے۔ جس کو حصرت عرق فی فرمادیا تھا۔ لیکن لباب ہی میں ائمست ہے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت زیر اور ایک انساری کے بارہ میں بیآیت نازل ہوئی۔ شراج حرہ کے سلسلہ میں لباب ہی میں ائمست ہے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت زیر اور ایک انساری کے بارہ میں سے ہے کہ یہ آیت بدب نازل ہوئی تو ٹابت بن لیکن کہلی روایت ہی اور ایک یہودی نے درمیان فخر یہ گفتگو ہوئی یہودی نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس کی قبل کریں گاس پر اس وانعے ہم اس کھیل کریں گاس پر است بولے اگر ہمارے سے بھی قبل کا عظم ہوجائے تو ہم بھی اس کی قبل کریں گاس پر اس وانعے اس پر ٹابت بولے اگر ہمارے سے بھی قبل کا عظم ہوجائے تو ہم بھی اس کی قبل کریں گاس پر اس بولے اگر ہمارے سے بھی قبل کا عظم ہوجائے تو ہم بھی اس کی قبل کریں گاس پر لے اس پر لے متان بزول کی طرف خود مفر آنثارہ کررہے ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ نسب بن الثرف کے پاس مقدمہ لے جانا چاہا۔ لیکن بہود کو انسان سلنے کی امید تھی اس لئے اس نے آنخفرت کی خدمت میں واقعہ پیش کرنا چاہا۔ چنا نچہ یہود کی گئی کے اور مقدمہ آپ بھٹی کی خدمت میں پیش ہوا جس کا نتیجہ یہود کی کے قدمت میں ہیش ہوا جس کا نتیجہ یہود کی کے قت میں رہا۔ منافق نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ حضرت عمر مقار کے قت میں نہایت بخت اور مسلمانوں کے قت میں بہت رہم دل ہیں میرا مقدمہ وہاں سر سر ہوجائے گا اور میرا کام بن جائے گا۔ چنا نچہ فاروق اعظم کے یہاں جا کرا بیل کردی۔ یہود کی اس لئے مطمئن تھا کہ حضرت عمراً اگر چہ مشدد ہیں لیکن ساتھ ہی جش تھا اور میرے قت میں بیا۔ اس لئے بیا ور و نداد مقدمہ کے ساتھ سے بھی عرض کردیا کہ اول یہ مقدمہ سرکار نبوی بھٹی میں بیات ہیں اپل کردہ ہا ہے مشاور میرے قت میں فیصلہ ہو چکا لیکن بشر مطمئن نہیں ہوا۔ اس لئے بیا آپ کے اجلاس میں اپل کردہ ہا ہے حضرت عمراً نبوی ہیں جی منافق ہے بھی کو اس نے تقد ہی کہ کہ کر فاروق اعظم اندر تشریف حضرت عمراً نے اور تکوار کر آئے اور منافق کا کام تمام کردیا اور فرایا کہ جواللہ کے رسول کے فیصلہ پرراضی نہ ہواس کا فیصلہ بی ہے۔

فاروق اعظم کے فیصلہ پراحتجاج اوران پردعوی خون بہا: .....اس پرمنافق کے ورثاء میں بزی شورش ہوئی اور انہوں نے منافق کے قول وفعل کی تاویلات پیش کرکے فاروق اعظم پرقصاص اورخون بہا کا دعوی کرنا چاہا۔ لیکن حق تعالی نے ان آیات میں ان کی تعلی کھول کرر کھدی جس سے ان کا مطالبہ خون بہارد کردیا گیا۔ فاعر ص عنہم سے تسامح اورچشم پوشی کا تھم اس مصلحت سے دیا گیا ہے کہ منافقین کا کفر چونکہ بالکل عریاں اور عمال نہیں ہوا تھا ایک عالمت میں اگر ان پر جہاد کے ذریعہ بزن بول دیا جاتا تو دور رہنے والے ان کی مخفی ساز شوں اور شرارتوں سے تو ناواقف ہوتے اور ان کا قبل کھلا ہوتا تو متجہ یہ نگلتا کہ رائے عامة اسلام کے برخلاف اور شدید ہوجاتی اور لوگ یہ جیجور ہوجاتے کہ اسلام میں خانہ جنگی ، انتظار اور بنظمی ہے اور اس میں بناہ ڈھونڈ نے والے اس طرح کی بدامنیوں کا شکار رہتے ہیں جس سے اسلام کوخت و تھی کہ لگتا ادر اس کی تمام ترتر تی رک جاتی۔ چنا نچہ ارشاد نبوی کھی سے اسلام کوخت و تھی کہ لگتا ادر اس کی تمام ترتر تی رک جاتی۔ چنا نچہ ارشاد نبوی کھی کے اسلام کوخت و تھی کہ لگتا در اس کی تمام ترتر تی رک جاتی۔ چنا نچہ ارشاد نبوی کھی کھی کہ اسلام موخت و تھی کہ لگتا در اس کی تمام ترتر تی رک جاتی۔ چنا نجہ ارشاد نبوی کھی کھی کے اسلام کوخت و تھی کہ لگتا در اس کی تمام ترتر تی رک جاتی۔ چنا نجہ ارشاد نبوی کھی کھی کہ مصلحت پر روشنی پرتی ہے۔

دعه فان الناس بتحدثون ان محمدا يقتل اصحابه جانے دوالوگ بيكبيں كے كرم كے اپنے دوستوں كوتل كرنا شروع كرديا۔

بایں ہمہوہ منافق چونکہ محتر م النفس نہیں تھا بلکہ مباح الدم تھا۔اس لئے اس کا خون مدر ہو گیا اور حضرت عمرؓ قصاص یا خون بہا ہے بری مسجھے گئے۔

ختی بے حکمو گئے میں تحکیم شری مراز نہیں کہ بیتو آبخضرت ﷺ کو حاصل ہے بی بلکہ تحکیم حسی مراد ہے۔ یعنی اپنے تمام مقد مات آ ب بی کے پاس لانے جائیس۔

 فقدان تقااور دوسرا درجه زباني اقرار کا ہے۔اش بھے ضرباطا ہرالوگوں کے نز دیک کفر ہے۔ تیسرا مرتبہ صلاح وتفویٰ کا ہے۔اس کا نه ہونافسق کہلاتا ہےاور طبعی تنگی معاف ہے۔البتہ بقر یسنافقین آیت میں اول مرتبہ مراد ہے۔

نكات آيت: .... الا قبليل منهم السمير، تمام صحابة واخل بين جو بمقابله كفارتليل بي بين ـ عليهم كي شمير كامرجع مطلق ناس ہے۔ نہصرف سحابہ کہ بلا وکیل ہےاور نہصرف منافقین کہ خلاف دلیل ہے بہر حال تمام صحابہ کرام ؓ اور مؤمنین کوقلیل میں داخل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا امت محمریہ سے افضل ہونا لازم نہیں آتا اور قبل نفس کے اس مضمون کو درمیان میں لانے کا منشآء آ تخضرت المناكوسلى ويناب كه منافقين كي حالت عيم زوه نه جول \_

او آنك مع الذين اس كايه مطلب نهيس كه جنت ميں بيلوگ بھي ساتھ جائيں گے اور نديه مطلب ہے كہ سب ايك ہى درجه ميں ر ہیں گے۔ بلکہ منشاء یہ ہے کہا ہے نچلے درجوں ہے اوپر کے درجوں میں جاجا کرمشرف بزیارت ہوتے رہا کریں گے دنیا میں چونکہ ضروری احکام کے درجات مختلف ہوتے ہیں ادنیٰ درجہ ہے انسان مؤمن کہلاتا ہے اس سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان دائر ہ معصیت سے نگل جاتا ہے اور خلا ہری و باطنی تطوعات کا بجالا نااعلیٰ ورجہ ہے جوصد یقیت کا مقام ہے پس آیت میں پیمر تنبمراز نہیں ہے کیونکہ ان کے ساتھ تو معیت ہوگی۔اس صورت میں تو متبعین کا متحد ہونالا زم آجائے گا حالا نکہان کا متحد ہونا ضروری نہیں۔

لطا نف آيت: ..... تيت او لندلث مع الذين مين مقامات باطنه كا اثبات مور ما به ادريد كداد في مقام والوس كي رفاقت ومعیت اعلیٰ مقام واِنوں کے ساتھ ممکن ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پہنچنا اصالیۃ نہیں ہوتا بلکہ طبعا ہوتا ہے جولوگ اس حقیقت حال ہے باخبراور واقف نبیں ہوتے وہ ان مقامات کے مکثوف ہونے پر گمراہی ہے دعویٰ نبوت تک کر بیٹھتے ہیں۔جیسا کہ تنبی قادیان نے كياب\_اللهم اعذنا منه\_

يْسَايَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا خُذُوا حِذُرَكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ أَى اِحْتَرِزُوا مِنْهُ وَتَيَقُّظُوا لَهُ فَانْفِرُوا اِنْهَضُوا اِلَى قِتَالِهِ ثُبَاتٍ مُتَـفَرِّقِيُنَ سَرُيَةً بَعُدَ أُخَرِٰى أَوِ انْفِرُوا جَمِيُعًا ﴿١٦﴾ مُجْتَمِعِيْنَ وَإِنَّ مِنْكُمُ لَمَنُ لَيُبَطِّئَنَّ \* لَيَتَاجَّرَكَ عَـنِ الْقِتَالِ كَعَبُدِاللَّهِ بُنِ أَبَيِّ الْمُنَافِقِ وَأَصَحَابِهِ وَجَعَلَهُ مِنْهُمْ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ وَاللَّامُ فِي الْفِعْلِ لِلْقَسَمِ فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُّصِيْبَةٌ كَفَتُلٍ وَهَزِيْمَةٍ قَالَ قَـٰذُ أَنْعَـمَ اللهُ عَلَىَّ إِذْ لَمُ أَكُنُ مَّعَهُمُ شَهِيدًا﴿٢١﴾ حَـاضِرًا فَأُصَابَ وَلَئِنُ لَامُ قَسَمٍ اَصَـابَكُمُ فَضُلٌ مِّنَ اللهِ كَفَتُحِ وَغَنِيْمَةٍ لَيَقُولُنَّ نَادِمًا كَأَنُ مُـخَفَّفَةٌ وَإِسْمُهَا مَحُذُوفَ أَىٰ كَانَّهُ لَمُ تَكُنُ ۚ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ مَعْرِفَةٌ وَصَدَّاقَةٌ وَهَذَا رَاجِعٌ اِلَى قَوُلِهِ قَدُ أَنْعَمَ الله عَلَى اِعْتَرَضَ بِهِ بَيْنَ الْقَوُلِ وَمَقُولِهِ وَهُوَ يَّا لِلتَّنْبِيُهِ لَيُتَنِيُ كُنْتُ مَعَهُمُ فَاَفُوزَ فَوُزًا عَظِيُمًا ﴿٣٥﴾ الْحَذَا حَـظُـا وَافِـرًا مِنَ الْغَنِيُمَةِ قَالَ تَعَالَى فَـلَيُقَاتِلُ فِى سَبِيُلِ اللهِ لِإعْلَاءِ دِيُنِهِ الَّذِيْنَ يَشُرُونَ يَبِيُعُونَ الْحَيوْةَ الدُّنْيَا بِٱلاْخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَيُقُتَلُ يُسْتَشُهَدُ اَوُ يَغُلِبُ يَظُفِرُ بِعَدُوِّهِ فَسَوُفَ نُؤْتِيْهِ آجُـرًا عَظِيُمًا ﴿مَهُ تَوَابًا جَزِيُلًا وَمَالَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ اِسْتِفُهَامُ تَـوُبِيُخِ أَىٰ لَامَانِعَ لَكُمْ مِنَ الْقِتَالِ فِي

سَبِيُلِ اللهِ وَ فِى تَخْلِيُصِ الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ حَبَسَهُمُ الْكُفَّارُ عَنِ الْهِجُرَ ةِ وَاذُوْهُمُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنُتُ آنَا وَأُمِّيُ مِنْهُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ دَاعِيْنَ يَلِ رَبَّنَا ۖ ٱخْوِجُنَا مِنُ هَاذِهِ الْقَرُيَةِ مَكَّةَ الظَّالِمِ أَهُلُهَا ۚ بِالْكُفُرِ وَاجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّدُنُكَ مِنْ عَنْدَكَ وَلِيًّا ۚ يَتَوَلِّى أُمُوْرَنَا وَّاجُعَلُ لَّنَا مِنُ لَلْنُكُ نَصِيْرًا ﴿ مُنْعُنَا مِنْهُمُ وَقَدِ اسْتَجَابَ اللَّه دُعَاءَ هُمُ فَيَسَّرَ لِبَعْضِهِمُ الْحُرُوجَ وَبَقِيَ بَعْضُهُمْ إلى أَنْ فُتِحَتُ مَكَّةً وَوَلَى صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَتَّابُ بُنُ اَسِيُدٍ فَانْصَفَ مَظْلُوْمَهُمْ مِنْ ظَالِمِهِمُ ا**لَّذِيْنَ** اْمَـنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سبِيُلِ اللهِ ۚ وَالَّـذِيُـنَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ الطَّاغُوتِ الشَّيُطَانِ فَقَاتِلُوْ آ أَوْلِيَآءَ الشَّيُظنِ " أَنْصَارَ دِيْنِهِ تَعُلِبُوهُمُ لِقُوَّتِكُمْ بِاللَّهِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيُظنِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِينُهَا ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْظنِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِينُهَا ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْظنِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِينُهَا ﴿ إِنَّ كُيْدَ الشَّيْظنِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِينُهَا ﴿ إِنَّ كُيْدَ الشَّيْظنِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِينُهَا ﴿ إِنَّ كُيْدَ السَّيْظنِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِينُهَا ﴿ إِنَّ كُيْدَ السَّيْظِنِ بِالْمُؤْمِنِيْنَ كَانَ ضَعِينُهَا ﴿ إِنَّ كُنْ وَاهِيًا لَايُقَاوِمُ كَيُدَاللَّهِ بِالْكَفِرِيْنَ \_

تر جمیہ:… ……مسلمانو! اپنی حفاظت اور تیاری میں لگے رہو( اپنے دشمنوں کی وجہ سے بیغنی ان ہے اپنے بیجاؤ کا خیال رکھواور بیداری سے کام لو) پھرمقابلہ کے لئے نکلو (جنگ کے لئے نکل کھڑے ہو)الگ الگ گرہوں میں بٹ کر ( کہ یکے بعد دیگر ہے چھوتی چھوٹی نکزیاں بنا کرنکلو) یا انتہے ہوکر (ساتھ مل کر) اور کچھالوگ تم میں ہے ایسے بھی ہیں کہ وہ نسرور قدم پیچھے ہٹا ئیں گے (جہادی مہم ہے بسیائی اختیار کریں گے جیسے عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ہم جولی۔ باقی ان کومسلمانوں میں شار کریاوہ ظاہری لحاظ ہے ہے اور لیسط نسن میں لام قسمیہ ہے )اورا گرتم پر کوئی آفت پڑجائے (جیسے آل ہوجانا یامات کھاجانا ) تو کہنے لگتے ہیں کہ خدانے ہم پر بڑا ہی احسان کیا کہان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے ( میدان جہاد میں نہیں تھے ورنہ ہم بھی مصیبت میں پھنس جاتے ) اوراگر ( اس میں لام قسمیہ ہے) تم پر خدا کا فضل وکرم ہوتا ہے (جیسے فتح اور مال نتیمت کا حاصل ہوجانا ) تو بول اٹھتے ہیں ( ندامت کے ساتھ ) گویا کہ (لفظ ان مخففه من المثقله ہےاوراس کا اسم محذوف ہے بعنی محافه تھا) نہیں ہے (اس کی قر اُت یا اور تا کے ساتھ دونوں طرح ہے)تم میں اوران میں کوئی علاقة محبت (جان، بہجیان، دوستی اس جمله کا تعلق قسد انعم الله علی کے ساتھ ہے تول اور مقولہ کے درمیان یہ جملہ معترضہ ہے اوروہ مقولہ آ کے ہے )اب کاش! (اس میں یا تنبید کے لئے ہے) ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے کہ ہم بھی بہت بچھ کامیانی حاصل کر لیتے ( یعنی مال غنیمت کی ایک بڑی مقدارمل جاتی ۔ حق تعالی ارشاوفر ماتے ہیں ) سواللہ کی راہ میں جباد کرنے کے لئے شریک ہونا جا ہے: (اس کے دین کو بلند کرنے کی خاطر)ان لوگوں کو جوفروخت کر چکے ( پچ چکے ) ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلےاور جو تخفس اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو خواہ قُل (شہید) ہوجائے یا غالب آ جائے (دعمن پر کامیاب ہوجائے) ہم اس کو بہت بڑا اجرعطا فر ما کمیں گے (عظیم الشان تواب) اور تمہیں کیا ہو گیا ہے (استنہام تو بیٹی ہے یعنی جہاد کرنے ہے ایسی حالت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی جاہتے ) کہ راہ موٹی میں جہاؤ ہیں کرتے اور کمزورمردوں ،عورتوں ، بچوں کے (بیجانے یا حچیزانے کے لئے جن کو کفار نے ججرت کرنے ے روک رکھا ہے اوران کوستاتے رہتے ہیں۔ ابن عباس فر ماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی ان ہی اوگوں میں تھے ) جوفریا دکررے ہیں ( وعاشیں ما تگ رہے ہیں ) کہ خدایا ہمیں نجات دلا دیجئے اس ستی ( مکہ ) ہے جہاں کے رہنے والوں نے ظلم ( کفر ) پر کمر باند ہ رکھی ہےاورا بی طرف سے (بروہ غیب ہے) سی کو ہمارا کارساز (مددگار) بنادیجئے اورنسی کو مددگاری کے لئے کھڑا کرویجئے (جوہمیں

ان سے بچالے، چنانچے القد تعالیٰ نے ان کمزوروں کی بِکار من لی اور کچھ لوگوں کے لئے نگلنے کی راہ پیدا فرمادی۔البت بعض لوگ مکہ فنخ ہونے تک پڑے رہے، آتخضرت ﷺ نے اس کے بعد عمّا ب بن اسید کو مکہ کا گورنر بنادیا انہوں نے ظالم ومظلوم کے درمیان بڑے انصاف ہے کام لیا) اہل ایمان کالڑنا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے اور اہل کفر کالڑنا طاغوت (شیطان) کی راہ میں ہوتا ہے اس لیے تم شیطان کے حمایتیوں ہے لڑو (جواس کے طریقہ کے مددگار ہوں ان پڑتم لوگ غالب آ جاؤاللہ کی طاقت کے بل بوتہ پر ) بلاشبہ شیطان کا مکر (مسلمانوں کے ساتھ) کمزور ہے (بالکل بودااللہ کی قدیبرے مقابلہ میں جمنے والانہیں ہے)

شخفی**ق وتر کیب:.....علوا حلار کم** الل عرب کے زو یک احلا حیارہ کے معنی چو کنے رہنے اور خوف سے بچاؤ کے ہیں گویا یہ حذر ہی بیجاؤ کا آلہ ہےاوربعض نے حذر کے معنی ہتھیا رکے لئے ہیں۔پہلی صورت میں احتسر زوا من ا**لعد**و ک معنی ہوں گےاور دوسری صورت میں خذو اسلاحکم کے عنی ہول گے۔

ٹیسات جمع مینة دس سےزائد آ دمیوں کی جماعت اوربعض کے زو یک دو سےزیادہ آ دمیوں کو کہتے ہیں۔ بروزن ف عسله تھامثل حسكمة كيدلام كوحذف كركة تا تاميث اس يحوض مين لي آئية ايتبوت بي ياثبيت سيدواوي يايائي دونون قول مين-کشاف، بیضاوی وغیرہ نے بیمعنی لئے ہیں کہ متفرقا یامجتمعا جس طرت بھی موقعہ ہوشر یک جہاد ہواور زاہدی نے بیتو جیہ کی ہے کیے حضور ا کرم ﷺ کی اگر معیت ہوتو سب مل کرشانہ بشانہ جہاداور ملم کی ضرورت پوری کرو لیکین بننس نفیس آپ ﷺ کی شرکت نہ ہوتو پھر بعض أوَّت شريك جباد بهون اوربعض لوَّت شريك درس وتعلم \_ دوسرى أيت بيه به وصائحان المهوِّ هنون لينفروا الخاور انفروا خفافًا وثقالاً النج بهي المعنى كي مؤيد --

مسریة مسلم ہے کم سواورزیادہ سے زیادہ جارسوافراد کی جراعت ورقاموں میں ہے کہ پانچ آ دمیوں سے لے کرتین سوچارسوافراد پر پیلفظ صادق آتا ہے یہاں مطلق جماعت مراد ہے۔لیبطنن بطاہمعنی ابطاء یعنی بیلازم ہے باکے ذرابعہ تعدید *کرکے کہ*اجاتا ہے۔مابطاء بک اس میں لام قسمیہ ہے جو جواب قسم کی ساتھ **ل** کر مین کا صلہ ہوگا ۔ پہلالام ابتدا نہیے ہوان کے اسم پرخبر کے فاصلہ کی وجہ ہے داخل كردياً كياب تقديرعبارت اس طرح موكى - وان منكم لمن اقسم بالله ليبطنن. يليتني ابوعلى كي رائع بيه به كمه يافعل اورحرف پر صرف بنب کے لئے داخل ہوتی ہے ہدایعنی کان لم یکن کا تعلق قد انعم الله کے ساتھ ہے اصل عبارت اس طرح تھی۔قد انعم الله على كان لمم يكن المخ ليكن ميه جمله مؤكر جوكر قول اور مقوله كے درميان معتر ضد ہو گيا۔ اس ليے مودة بروقف بہتر نہيں ہے۔ فليفاتل اس ميں فاشر طمقدر كاجواب ہے۔اى ان ابطاء و تاخر هؤلاء عن القتال فيلقاتل. فيقتل يهى دوبا تيس مجامد كے پيش نظر بهونى حيابكيں۔ تيسري بات يعني صرف مال و دولت كاحصول مقصود نہيں ہونا جا ہے اور نہ فرار ہونا جا ہے بلکہ يا جام شہادت نوش كر لےاوريا كامياب و غالب ہوکرر ہے۔ذلت کی زندگی ہے عزت کی موت بہتر ہے نیز مجاہد کے بیش نظر دوسروں توقل کرنانہیں ، بلکہ خودمظلو مانہ شہادت حاصل كرنا ياغالب آنار مناجا بيئے۔ اس كے فيد قتل او يغلب نہيں كہا گيا۔ رہادوسرول كاتل وہ بدرجهٔ مجبوری ہے۔ والولدان مشركين كے ظلم ی انتہائی بریت ظاہر کرنا ہے کہ معصوم بچوں پر بھی ان کوترس نہیں آتا اور مستضعفین میں ست مبالغہ کے لئے ہے۔

البطباليم اهلها ظلم كي نسبت مكم معظمه كي طرف تشريفانهين كي تني بلكه ابل مكه كي جفابيان كي تني ہے تركيب كے لحاظ ہے بيقريد كي صفت ہےاورالف لام بمعنی النہ ہی موصولہ اور ظالم کی تذکیر مندالیہ کے لحاظ ہے ہے کیونکہ فعل یاسم فاعل اسم مفعول کی اسناد نحیر ماہولہ كى طرف اگر ہوتى ہے تو تذكيروتا ميث ميں اس كالحاظ ، وتا ہے۔ فيسسو ليعطنهم سلمةً بن ہشام ،عباسٌ بن ابى ربيعه ،وليدٌ بيدحضرات

ہجرت ہے مستفید ہو گئے تھے۔عمّاب فنتح مکہ کے موقعہ پرمسلمان ہوئے اور اٹھارہ سال کی عمر میں ان کو آپ ﷺ نے مکہ کا والی بنادیا تها۔ نیز ان کے والداسید کے بارے میں آپ ﷺ نے قرمایا تھا کہ میں نے ان کو جنت میں دیکھا ہے۔ کیکن انتقال کفر کی حالت میں مواتو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس سے مرادان کا بیٹا یعنی عمّاب ہیں۔ یس اس طرح عمّاب کامبشر بالجنة مونا بھی معلوم ہوگیا۔

ان سکید الشیطن بعض حضرات نے بطورعلمی اطیفہ کے میہ بات کہی ہے کہ اس آیت میں کید شیطان کونسعیف اور سور ؟ پوسف کی آیت میں کیدنساء کو عظیم کہا گیا ہے۔ دونوں کا حاصل یہ نکلا کہ عورتوں کا مکر شیطان کے مکر ہے بھی بڑھ کر ہے۔ کیکن بیاس کئے بھے تہیں ہے کہ یہاں کید شیطان کو اللہ کی تدبیر کے مقابلہ میں ضعیف کہا گیا ہے اورعورتوں کا مکر مردوں کے مقابلہ میں تنظیم ہے۔اس طمرح دونوں الفاظ کی اضافت بدل کئی ہے۔

ربط :..... تین رکوع پہلے کفار کے قبائح کا ذکر تھا۔اس کے بعد اہل ایمان کے مدائنے کا ذکر شروع ہو گیا۔اب پھرروئے خن کفار. ہی کی طرف ہوگیا اور جہادی اسکیم اور اس کے متعلقات کا بیان جچے رکوع تک چلا گیا ہے۔

**شانِ نزول**:...... ہجرت ہے پہلے اگر چہ جہاد کی اجازت نہیں تھی کیکن ہجرت کے بعداجازت ہوگئی۔ تا ہم بعض لوگوں کی طرف ہے عملاً اس میں تقاعد پیش آیا۔ حالا نکہ سباب جہاد کافی موجود تصاسی سلسلہ میں ان آیات کا نزول ہوا ہے۔

﴾ : ...... تخضرت ﷺ کی ججرت کے بعدا بن عبائ اوران کی والدہ ،سلمٹین ہشام ،ولید بن الولیداورا بوجندل بن هېل وغيرو نا دارمسلمان مکه معظمه میں رو گئے ہے جن کوحد ہے زیادہ ظلم و جور کی چکی میں پیسا جار باتھا جن میں ہے بعض کوتو پہلے ہی ر ہائی نصیب ہوگئی تھی کمیکن فتح مکہ کے بعد اللہ نے سب کی مشکلات حل فرہ دیں۔ آپ ﷺ نے عمّا بٹ اسید کو مکہ معظمہ کا گورنر بنادیا انہوں نے عدل وانصاف کے شیریں بانی سے سب کی بیاس بجمائی۔

' **نکات**: ...... ولی اورنصیر کامصداق احیما توبیه ی*ن که آنخضرت پینیز کوقر ارد*یا جائے کیکن حضرت عمّاب بھی بن سکتے ہیں۔ رہا بیہ شبہ کہ جب ان مسلمان ضعفاء کی رہائی مقدر ہو چکی تھی پھرمسلمانوں کوجنگی تھم ہے کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ ان مظلوم اور ستم رسیدہ اوگوں کی دعا ئیں تو ضرور قبول ہوئیں ، کیمن عالم اسباب میں ان کی رُستگاری کا آخر کوئی نہ کوئی سامان تو ضرور ہوتا اوروہ ذریعہ اَ سُرطاقتور اورآ زادمسلمان بن جائمیں اورشر یک مساعی ہوکرا پی اخوت و ہمدردی کا ثبوت پیش کردیں تو مفت کی دولت باتھ آئی ہے اور ہم خر « وہم تواب کامصداق ہوجائے ہیں۔

لطا نف آيت:.....وان تتولموا يستبدل قومًا غيركم اورائل كان تدويدة البرت كاطالس بيت كمطنى ایمان تو یمی ہے کہ امداد اللی اور تا ئید نیبی ان کے شامل حال ہولیکن اگر کسی ما نع کی وجہ ہے بیسے طاعت کی کی یا امتحان • آ ز ماکش ک مصلحت ہے بیرتقاضانسی وفت پورانہ کیا جائے تو باعث اشکال نہیں ہونا جا ہے ۔

**اَلَـمُ تَوَ اِلَى الَّذِينَ قِيْلَ لَهُمُ كُفُوا ٓ اَيُدِيكُمُ عَنْ قِتَـالِ الْكُفَّارِ لَمَّا طَلَبُوهُ بِمِكَّةَ لِاذَى الْكُفَّارِ لَهُمْ وَهُمْ** جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَأَقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ فُرضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيُقٌ ِ مِّنُهُمُ يَخُشُونَ يَخَافُونَ النَّاسَ الْكُفَّارَ أَيْ عَذَابَهُمْ بِالْقَتْلِ كَخَشِّيَةِ هِمْ عَذَابَ اللهِ أَوُ اشَدَّ خَشُيَةً مِن خَشْيَتِهِ مُ لَهُ وَنَصَبُ أَشَدَّ عَلَى الْحَالِ وَجَوَابُ لَمَّادَلَّ عَلَيْهِ إِذَا وَمَابَعْدَهَا أَيُ فَأَجَأَتُهُمُ الْخَشْيَةُ وَقَالُوُا جَزُعًا مِنَ الْمَوْتِ رَبُّنَا لِمَ كَعَبُتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۖ لَوُلَا هَلَّا أَخُّـرُتَنَآ اللَّي اَجَل قَريُب ۗ قُلُ لَهُمْ مَتَاعُ الدُّنيا مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ فِيْهَا أَوِ الْإِسْتِمْتَاحُ بِهَا قَلِيُلٌ ۚ ائِلٌ إِلَى الْفَنَاءِ وَالْأَخِرَةُ اى الْحَنَّةُ خَيْرٌ لِّمَن اتَّقَىٰ تَفَ عَـذَابَ اللَّهِ بِتَرُكِ مَعُصِيَتِهِ وَلَاتُظُلَمُونَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ تُنْقَصُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَتِيُلا مِهِ فَـذَرْ قَشْرَةِ النَّواة فَجَاهِدُوا أَيُنَ مَاتَكُونُو يُدُرِكُكُمُ الْمَوُتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوج حُصُونٍ مُّشَيَّدَةٍ مُرْتَفِعَةٍ فَلاتَحْشُوا لُقِتَالَ خَوُفَ الْمَوْتَ وَإِنَّ تُصِبُّهُمُ أَى الْيَهُوٰدَ حَسَنَةٌ خِصْبٌ وَسَعَةٌ يَتَقُولُوُا هَاذِهِ مِنُ عِنُدِاللَّهِ ۖ وَانُ تُصِبُهُمُ سَيبَئَةٌ جَدْبٌ وَبَلاءٌ كَمَا حَصَلَ لَهُمْ عِنْدَ قُدُوْمِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدينة يَقُولُوا هله مِنُ عِنْدِكَ \* يَمَا مُحَمَّدُ أَيُ بِشُومِكَ قُلُ لَهُمْ كُلَّ مِنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّينَة مِنُ عِنْدِاللهِ عُ من قِبْلِهِ فَمال هَ وَ لَا عِ اللَّقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفُقَهُونَ أَيْ لَا يَعَارِبُونَ أَنْ يَفُهُمُوا حَدِيْتًا ﴿ ٨٠ ﴿ يُلْقَى الْيهم وَمَآ اِسْتِفْهامُ تُعَجُّبِ مِنْ فَرْطِ جَهُلِهِمُ وَنَفُيُ مُقَارَبَةِ الْفِعٰلِ أَشَدُّ مِنْ نَفِيَّهِ مَا أَصَالِكُ أَيُّهَا الانسَالُ مِنْ حَسَنَةٍ خَيْرٍ فَمِنَ اللَّهُ أَتُنْكَ فَضُلًّا مِنُهُ وَمَآ أَصَابَكَ مِنُ سَيّئَةٍ بَلِيَّةٍ فَمِنُ نَّفُسِكُ " أَتَنْك خيُتُ الْأَنكَبَ مَايَسْتَوْجِبُهَا مِنَ الذُّنُوبِ وَارْسَلُنَاكَ يَامُحَمَّدُ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴿ حَالٌ مُّوكِدَةٌ وَكَفَى باللهِ شَهِيُدًا ﴿ ٥٠ ﴿ عَلَى رِسَالَتِكَ مَنُ يُسْطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ ۖ وَمَنْ تَوَلَّى أَغْرَضَ عَنْ طَاعَتِهِ فَالاَيْهِمَّنَكَ فَمَآ اَرُسَـلُنـٰكَ عَلَيُهِمُ حَفِيُظًا ﴿ أَيْهِ حَافِظًا لَاعُمَالِهِمْ بِلْ نَذِيْرًا وَاِلْيَنَا اَمْرُهُمُ فُنَحَارِلِهِمْ وَهَذَا قَبُلَ الْامْرِ بِ الْقَتَالِ وَيَقُولُونَ أَى الْـمُنَافِقُونَ إِذَا خَاؤُكَ آمُرُنَا طَاعَةٌ لَكَ فَإِذَا بَوَزُوا خَرَجُوا مِنُ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَأَئِفَةٌ مِّنَّهُمْ بِإِدْغَامِ التَّاءَ فِي الطَّاءِ وَتَرُكِهِ أَيْ أَضْمَرَتْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ " لَكَ فِي خُضُورِكَ مِنَ الصَّاعَة أَىٰ عِضْيَانُكَ وَاللَّهُ يَكُتُبُ يَأْمُرُ بِكِتْبِ مَايُبَيِّتُونَ ۚ فِي صَحَائِفِهِ لِيُحازُوا عَلَيْهِ فأعُرضُ عَنْهُمُ بِالصَّفْح وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ ۚ ثَيْقُ بِهِ فَائَّةً كَافِينُكَ وَكَفْى بِاللهِ وَكِيُّلا ﴿ اللهِ مُفَوَّضًا الَّهِ \_

ترجمہ: ..... کیاتم نے ان لوگوں کی حالت پرنظرنہیں کی جنہیں تھم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک او ( کفار کوقل کرنے ہے جبکہ مکہ میں رہتے ہوئے لوگوں نے آپ ﷺ ہے جنگ کا مطالبہ اور تقاضا کیا تھا کیونکہ کفار نے ان کوستار کھا تھا اور اس سے مراد صحابہ گی

جماعت ہے)اورنماز قائم کرواورز کو ۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پرفرض (مقرر ) کردیا گیا جہادتو یکا بیب ان میں کا ایک گروہ اس طرح ڈرنے لگا (خوف کھانے لگا)لوگوں (کفار) ہے (لیعن قبل کر کے ان کوعذاب دینے ہے) جیسے کوئی اللہ (اللہ کے عذاب) ہے ڈررہا ہو۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ (جتنا خدا سے ڈرنا جا ہے اس سے بھی زیادہ لفظ الشد حال کی وجہ سے منصوب ہے لیمہ ا کے جواب پر اذااوراس کا مابعد دلالت كرر باب-تقديرعبارت اس طرح بفلما كتب عليهم القتال فاجاء نهم الخشية )وه كتي بين (موت سے ڈركر )اب الله آپ نے جہاد کیوں فرض کردیا ہے کیوں نہ ممیں تھوڑے دنوں کی اور مہلت دے دی؟ آپ (ان سے ) فرماد سیجے دنیا کا سرمایہ (پونجی یا تفع حاصل کرنا) تو بہت ہی تھوڑا ہے (چندروز ہے) اور آخرت (جنت) ہر طرح سے بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو بیجیتے رہیں (اللہ کے عذاب ہے گناہ چھوڑ کر )اورکسی کی حق تلفی ہونے والی نہیں ہے رتی برابر بھی (تھجور کی شخصلی کے تھیلکے بھر بھی ۔لہذا جہاد کرو )تم کہیں بھی ہوموت تہمیں پاکررہے گی۔اگرچیتم مضبوط (اوسنچے) قلعوں (محلوں) میں بھی رہو گے (اس کئے موت کے ڈریے جہاد ہے مت بھا گو)اوران (یہود) کو جب کوئی بھلائی (خوشحالی، کشادگی) کی باتیں پیش آتی ہیں تو کہنے لگتے ہیں بیاںلد تعالیٰ کی طرف ہے ہوگئی ہے۔ لیکن جب کوئی بری حالت پیش آتی ہے ( قط سالی ، آفت جیسا کہ آنخضرت ﷺ کے مدینہ طیب میں تشریف لانے کے وقت ہوا ) تو کہتے ہیں بہتمہاری طرف سے ہے(اے محمد ایعنی عیاذ اباللہ تمہاری نحوست ہے) آپ (ان سے ) فرماد بیجئے کہ بیسب کچھ (اچھائی برائی )اللہ تعالیٰ کی طرف (جانب) ہے ہے۔ پھران لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ہو تمجھ بوجھ کے قریب مجھی نہیں بھٹکتے (بعنی جو بات ان کو پیش آتی ہاس کے بیھنے کے پاس بھی نہیں جاتے ،اور ما استفہامیدان کی انتہائی جہالت سے تعجب کے لئے ہاور قرب نعل کی نفی خود فعل کی نفی ہے بڑھی ہوئی ہے ) جو پچھے بھلائی (اچھائی) تجھے (اے انسان) بیش آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے (جواپیے فضل ے اس نے جھے کومرحمت فرمائی ہے )اور جو بچھ بدحالی (برائی ) پیش آتی ہے وہ خودتمہاری طرف ہے ہے (خودتمہاری پیدا کر دہ ہے کیونکہ تم نے ہی گناہ کر کے اس کو بلایا ہے ) اور ہم نے آپ کو (اے محد!) تمام لوگوں کی طرف اپنا پیامبر بنا کر بھیجا ہے (لفظ رسولاً حال مؤکدہ ہے) اور اللہ تعالیٰ کی گواہی بس کرتی ہے (آپ کوفرستادہ پیغمبر ہونے پر) جس کسی نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو فی الحقیقت اس نے الله تعالیٰ کی اطاعت کی اورجس کسی نے روگر دانی کی (اس کی فرمانبر داری ہے منہ موڑا تو آپ کوکبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے) کیونکہ ہم ان پر کچھآ پگو پاسبان(ان کےاعمال کا نگران کارکر کے )نہیں بھیجا ہے( بلکہآ پے صرف ڈرانے والے ہیں باقی ان کامعاملہ ہمارے سپرد ہے ہم خودان سے نیٹتے رہیں گے بیتکم جہاد ہے پہلے کا ہے) اور بیلوگ (منافقین جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں) تو کہنے لگتے ہیں(کہ ہماراشیوہ) آپ کے حکم کی تعمیل ہے لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کر (باہر) جاتے ہیں تو اِن میں سے کچھلوگ راتوں کومجلسیں جماتے ہیں (بیت کی تا کاادعام طائفۃ کی طاء میں ہےاورترک ادعام کےساتھ بھی ہے یعنی خفیہ مجلسیں کرتے ہیں)اور جو کچھ(آپ کے حضور میں طاعت کا اظہار کرتے ہوئے) کہتے ہیں اس کے خلاف مشورے کرتے ہیں (یعنی آپ ہے بغاوت کے )اوراللہ تعالیٰ لکھتے جاتے ہیں ( لکھنے کا تھم فر مادیتے ہیں )جو پچھوہ را توں کومشورے اور سازشیں کرتے ہیں (ان کے نامهٔ اعمال میں تا کہان کوسزا دی جاہیکے) سوآ پے چٹم پوشی فرماتے ہوئے)ان کی طرف التفات نہ سیجئے اوراللہ تعالیٰ کے حوالہ سیجئے (ان پر بھروسہ سیجئے وہی آپ کے لئے کافی ہیں )اوراللہ تعالیٰ کی کارسازی بس کرتی ہے(ان ہی کے سپر دسیجئے )

شخفیق وتر کیب: .....وهم جماعة عبدالرحمٰن بن عوف ّز ہری ،مقدادٌ بن اسود کندی ،قدامهٌ بن مظعون المجمی ،سعد ابن ابی وقاصٌّ زہری وغیرہ حضرات صحابةً نے مشرکین کےظلم وجور سے تنگ آ کراجازت جہاد جا ہی تھی۔

ا ذا فریق اذا مفاجات ہے۔اسم زمان یااسم مکان اورزمخشر کی کے نز دیک معنی مفاجاۃ اس میں عامل ہیں۔ابن ہشام کہتے ہیں کہ

یہ بات نسی دوسر ے لفظ میں نہیں یائی جاتی اور ابن ہزیراس کوحرف کہتے ہیں۔

اور فسريق مبتداء باورمينهم كائن محذوف كم تعلق بجواس كي صفت باوريد حشون الناس خبر بموكر لسما كاجواب \_\_اي فاجاء فريق منهم ان يخشوا لكفار ان يقتلوهم.

كخشية الله ييمصدرمضاف الى المفعول ب فاعل يخشون يحال مونى كي بناء پرمنصوب أمحل براي يخشونهم متشبهين بخشية الله اوراو اشداس يرمعطوف ہاي اشد خشية من اهمل خشية الله اورافظاو تقيم كے لئے ہايتني حشية بعضهم كحشية الله وخشية بعضهم اشد منها يأتخير ك لئے بيعن ان كي خثيت كوشية اللہ كے برابر مجھو يا اس سے زیادہ اور یالفظ او جمعنی بل ہے۔متاع الدنیالفظ متاع اسم ہے جومصدر کے قائمقائم ہے۔فائدہ مندچیزیا فائدہ مندچیز ہے تفع اٹھانا تو بيطهوراوراكل كي طرح مصدراوراسم مصدره ونول طرح ہوسكتا ہے۔

قدد قشرة النواة فتیل کی نیقسیرمناسب بیس ہے بلکہ اس کے معنی تصلی کی جھلی کی بجائے تصلی کے درمیان ایک باریک وھا گہ کے ہیں۔ولو کنتم یہ جملہ اس جیسے دوسرے جملہ پرمعطوف ہے۔ای لولے تکونوا فی بووج ولو کنتم فی بووج اوراس م كموافع بروضوح دلالة كى وجه ي بكثرت حذف موتار جتاب بروج قلعيد مشيده جمعنى رفعيه يامحضه مشاد النباء اشاده شيده، شید القصو کے معن محل کومضبوط اور بلاستر کرنے کے ہیں اور لمو کا جواب ماقبل کی دلالة کی وجہ سے محذوف ہے۔

فمال هؤ لاء مامبتداء ہے هؤ لاء خبر ہے اور ریہ جملہ بیان وہین کے درمیان معترضہ ہے جوحق تعالیٰ کی طرف سے ان کا جہل اور خراب حال بتلانے کے لئے ہے۔

لایکا دو نہ بیجال ہے ہؤ لاء سے اور اس میں عامل معنی ظرف بعنی استفراء ہے۔ ما اصابک تمام چیزوں کے فاعل حقیقی تواللہ تعالی ہیں۔جبیبا کہ سحب مین عینیداللہ سے معلوم ہوتا ہے لیکن برائیوں کی اسٹادمجازی انسان کی طرف کردی گئی ہے جبیبا کہ فیسمین نفسك يمعلوم بوتاب تقدر عبارت الطرح تحى ما اصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة توتمام كامول میں خلق کی نسبت تو اللّٰہ کی طرف رہے گی کیکن برائیوں میں صرف ارتکاب کی نسبت بندوں کی طرف ہوگی۔اس طرح مشرکین کا رد بُوكيار چِنانچِ صديث عالَثُمُّ بِمامن مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها وحتى انقطاع شسع نعله الإسذنب ومايعفو الله عند اكثر فلا يهمنك لعني آب في ان كافضول بكواست كبيره اور رنجيده ندمول جيسے مثلاً ايك دفعه آ ب ﷺ نے ارشاد قرمایا کہ من احسنی فقد احب اللہ تعالیٰ اس پر منافقین نے طنز کے تیرونشتر چلائے اور کہنے لگے لقد قار ف الشرك وهو ينهي عنه مايريد الا ان نتخذه ربا كما اتخذت النصاري عيسيّ الريرير آيت نازل مولّىبل نذيرًا ـ آ پ ﷺ کی شان اگر چہ بشیراور نذیر دونوں ہیں لیکن مفسرعلامؓ نے خصوصیت مقام کی وجہ ہے ایک براکتفاء کیا۔طاعۃ تقذیر مبتداء کے ساتھ ہےای امیر نسا طباعة خبر چونکہ مصدر ہے جو تعل کے بدلہ میں ہےاور بدل ومبدل منہاورعوض ومعوض عنہ کا جمع کرنا خلاف قاعدہ ہوتا ہے اس لئے مبتداء کا ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔اور لفظ طساعة مبتداء بھی ہوسکتا ہے۔محذوف الخبر ای منساط اعد. بیت چونکہ لفظ طائفة مونث غير حقيق ہے اس لئے فعل ند کر لا يا گيا ہے۔ای عصصيانک پيفسير تجھ مناسب نہيں کيونکہ خلاف ورزی کا جذبہ توبيلوگ آ پ پھیلیج کی مجالس میں بھی رکھتے تھے جبیہا کہ سیمعینا و عصیبنا ہے معلوم ہوتا ہے جلس سے باہر ہونے پر بالتخصیص اس کومرتب کرنا صدیقاتیج کی مجالس میں بھی رکھتے تھے جبیہا کہ سیمعینا و عصیبنا ہے معلوم ہوتا ہے جلس سے باہر ہونے پر بالتخصیص اس کومرتب کرنا چیج نہیں ہے۔جن حضرات نے تبییت کے معنی راتوں میں سازش کرنے کے لئے ہیں وہ اوسلح ہیں ۔تقول اگریہ صیغہ خطاب ہے جبیا کہ اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے تب تو مضارع کی طرف عدول کرنا استحقار واستمراء کی نیت سے ہوگا۔ کیکن شارح علام نے صیغہ غائب ہونے کوتر جیج دی ہے من الطاعة بير بيان ہے الذي تقول کا اور عصيانک منصوب ہے تفسير کی وجہ ہے۔

ربط: ....ان آیات کاتعلق بھی ماقبل کی طرح ترغیب جہاد ہے۔

شمان نزول وتشری نسست کے الم تر النے ہے بھی جہادی کی ترغیب دینا مقصود ہے۔ لیکن ایک لطف آمیز شکایت کے ساتھ کہ مکہ میں تو کفار کے مظالم سے تنگ آ کر بار باراجازت جہاد کی خواہش کیا کرتے ہے لیکن جب اجازت مل گئی تو پھراب بے تقاعد کیسا؟ اور چونکہ بیم ہلت مانگنا بطوراعتراض یا انکارتکم کی نیت سے نبیل تھا بلکہ صرف تمنا کے درجہ میں تھا۔ اس لئے زجروتو بیخ کی نوبت منبیل آئی۔ بلکہ نظیف پیرا بیمیں شکایت ہے۔

نکات: ..... نیز بدحالی کوصرف بدعمل مخص کے لئے نتیجۂ اعمال کہا جاسکتا ہے در زصلحاء کے لئے تو بیحوادث و بلیات بھی بطور خود تربیت ورحمت کا سامان ہوتے ہیں اور خوشحالی ہے بہلے کسی نیک عمل کا اس خوشحالی کے لئے سبب کے درجہ میں نہ ہونا اس لئے ہے کہ اول تو خود اس نیکی ہے پہلے بھی بہت سی نعمتیں ہوں گی جن کی مکافات یہ ایک نیک عمل نہیں کرسکتا۔ چہ جائیکہ شمر ہ جدید کا استحقاق ہو دوسرے خود اس عمل میں شرا دکا قبولیت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے البت بعض مواقع پراگرا چھے شمرات کو نیک عمل کا بدلہ فرمادیا گیا ہے تو وہ مضل صورت کے لیاظ ہے ورنہ جی قت سبب وہی فضل الہی ہے وہ فضل کرتے تو چھٹیاں ،عدل کرے تو لٹیاں۔

اطا نف آیت: سیست و ارسلنات للناس رسو لا مین تمام او گول سے مراد جنات اورانسان بین ایس سے آئے ضرت علیم کی بعثت عامد ثابت ہوتی ہے جو قرآن وحدیث کی اور نصوص سے بھی ثابت اورا جماعی اور تطعی عقیدہ بے فیصا ارسلنا ہے علیم حفیظا میں اطور ذمہ داری کے نگرانی کی نفی کرنا ہے ورنہ اطور شفقت ورحمت تو آپ علیم جمیشہ نگرانی فرماتے ہی رہتے اوراصلاحی مساعی جاری رکھتے ہی سے ۔البتداس سے بیمی معلوم ہوا کہ جس کی اصلاح کی توقع نہ ہواس کے دریے نہیں ہونا جا ہے۔

من يطع الوسول فقد اطاع الله ع معنوم مواكم تغبول ومقرب الل الله عدمها لمدكرنا ايسائية جيسية ووق تعالى كرساته معامله كرنا أَفَىلاً يَتَدَبَّرُونَ يَتَأَمَّلُونَ الْقُرُانَ ۖ وَمَافِيٰهِ مِنَ الْمَعَانِي الْبَدِيْغَةِ ۖ وَلُوكَانَ مِنْ عِنَدِغَيُرِ اللَّهِ لُوَجَدُوا فِيُهِ الْحَتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٣﴾ تَنَاقُضًا فِي مَعَانِيُهِ وَتَبايُنَا فِي نَظْمِهِ وَإِذَا جَاءَ هُمُ أَمُرٌ عَن سَرَايَا النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَّاحَصَلَ لَهُمْ هِنَ الْأَمُنِ بِالنَّصُرِ أَوِ الْخَوُفِ بِالْهَزِيْمَةِ أَذَاعُوا بِهِ طَ أَفْشَوُهُ نَزَلَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْـمُـنَـافِقِيُن أَوْ ضُعَفَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَانُوْا يَفُعَلُونَ ذَلِكَ فَتَضُعَفُ قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَيَتَأَذَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وْسَلَّمَ وَلَوْرَدُّوهُ آيِ الْخَبَرَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْآمُرِ مِنَّهُمْ آيُ ذَوِى الرَّأى مِنُ آكَابِرِ الصَّحَابُةِ ۖ أَىٰ لَـوُ سَحُوْا عَنَهُ حَتَّى يُخَبِّرُوا بِهِ **لَعَلِمَهُ** هَـلُ هُوَ مِمَّا يَنْبَغِىٰ أَنْ يُذَاعَ أَوْ لَا **الَّذِيْنَ يَسُتَنَبَّطُولَهُ** يَتَتَبَّعُونَهُ وَيُـطُـلُبُـوَنَ عِلْمَهُ وَهُمُ الْمُذِيْعُونَ مِنْهُمُ طُمِـنَ الرَّسُولِ وَأُولِي الْآمُرِ وَلَـوَلا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ بِالْإِسْلَامِ وَرَحُمَتُهُ لَكُمُ بِالْقُرْآنِ لَاتَّبَعُتُمُ الشَّيُطُنَ فِيُمَا يَأْمُرُكُمُ بِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ اللَّ قَلِيلًا﴿٨٣﴾ فَقَاتِلُ يَا مُحَمَّدُ فِيُ سَبِيُلِ اللهِ ۚ لَاتُكَلُّفُ الَّا نَفُسَلَتُ فَلاتَهُتُمَّ بِتَخَلُّفهِمْ عَنْكَ الْمَعْنَى قَاتِلْ وَلَوُ وَحُدَكَ فَاِنَّكَ مَوْعُودٌ بِالنَّصُرِ وَحَرِّضِ الْمُؤُمِنِيُنَ \* حَثِيهِمْ عَلَى الْقَتُلِ وَرَغِّبُهُمْ فِيْهِ عَسَى اللهُ اَنُ يَكُفِّ بَاُسَ حَرْبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴿ وَاللَّهُ اَشَدُّ بَاسًا مِنْهُمْ وَّاشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿ ١٨ اللهِ تَعَذِيبًا مِنْهُمُ فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نـفُسِينُ بِيَـده لَاخُـرُجَنَّ وَلَوُوَحُدِي فَحَرَجَ بِسَبْعِيْنَ رَاكِبًا إِلَى بَدُرِ الصُّغْرَى فَكَفَّ الله بَأْسَ الْكُفَّار بِالْقَاءِ الـرُّعُبِ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَنْعِ اَبِيٰ سُفُيّانَ عَنِ الْخُرُوجِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الِ عِمْرَانَ **مَنْ يَشُفَعُ** بَيْنَ النَّاسِ شَفَاعَةً حَسَنَةً مُوَافِقَةً لِلشَّرُعِ يَكُنُ لَّهُ نَصِيبٌ مِنَ الآخرِ مِّنُهَا ۚ بِسَبَبِهَا وَمَنُ يَشُفَعُ شِفَاعَةً سَيَّئَةً مُخَالِفَةً لَهُ يَّكُنُ لَّهُ كِفُلَّ نَصِيبٌ مِنَ الْوِزْرِ مِّنُهَا ۚ بِسَبَبِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيِّتًا ﴿دِهُ مُقُتَدِرًا فَيُحَازِى كُلَّ اَحَدٍ بِمَا عَمِلَ وَإِذَا حُيِّيتُمُ بِتَحِيَّةٍ كَاِنْ قِيُلَ لَكُمْ سَلَامٌ عَلَيُكُمْ فَحَيُّوا الْمَحَىَّ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ بِاَنْ نَـقُـوُلُوا لَهُ وَعَلَيُكَ السَّلامُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَ**وُ رُدُّوهَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَوُ رُدُّوهَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَوْ رُدُّوهَا اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَوْ رُدُّوهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَوْ رُدُّوهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْوَاجِبُ اَحَدُهُمَا** وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٨﴾ مُحَاسِبًا فَيُحَازِيُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ رَدُّ السَّلَامِ وَخَـصَّتِ السُّنَّةُ الْكَافِرَ وَالْمُبُتَدِعَ وَالْفَاسِقَ وَالْمُسُلِمَ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَمَنُ فِي الْحَمَّامِ وَالْأَكِلِ

فَلَايُحِبُ الرَّدُّ عَلَيْهِمْ بَلُ يَكُرَهُ فِي غَيْرِ الْآخِيْرِ وَيُقَالُ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْكَ اللهُ لَآلِهُ اللهُ اللهُ وَالله لَيَجْمَعَنَّكُمْ مِنْ قَبُورِكُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ بَلَ يَكُومُ اللهِ حَدِيُثَا وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهِ عَلَيْهِمْ وَاللهِ عَمُولًا مِنْ قَبُورٍ كُمُ اللهِ حَدِيُثَا وَعَلَى مِنَ اللهِ حَدِيُثَا وَعَلَى مِنَ اللهِ حَدِيُثَا وَعَلَى مِنَ اللهِ حَدِيثًا وَعَلَى اللهِ عَدُولًا مِنْ قَالُولُ اللهِ عَدِينًا وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدِينًا وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدِينًا وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَهُ فَي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تر جمہ ..... پھر کیا ہیلوگ غور ( تامل ) نہیں کرتے قرآن (اوراس کے عجیب وغریب معانی ) میں اگر بیقر آن کسی دوسرے ی طرف ہے ہوتا تو ضروری تھا کہاس کی بہت ہی باتوں میں بےلوگ اختلاف (ان کےمعانی میں تناقض اوراس کی نظم میں تباین ) پاتے اور جب ان اوگوں کے باس کوئی خبر پہنتے جاتی (جو آنخضرت ﷺ کی فوج کش سے )امن (نصرت) عاصل ہونے کی یا (شکست کا) خوف ہونے کی توبیلوگ اے لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں (پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں۔ بیۃ یت منافقین کی جماعت یاعوام سلمین کے بارے میں نازل ہوئی جواس متم کا پروپیگنڈ اکرتے رہتے تھے۔جس سے مسلمانوں کے قلوب کمزور پڑتے اور آنحصر ت بھٹا کے قلب مبارک کو تکایف چینچی )اگریدلوگ (اس خبرکو ) پیش کردیا کرتے رسول اللہ کے اور باگ دوڑ تھامنے والوں کے سامنے (یعنی ذمہ وارصحابہ کے سامنے اس طرح خود خاموش رہتے تا آئکہ اکا برصحابہ تھو واس خبر کو ظاہر کرتے ) توسمجھ لیتے اس کی اصل حقیقت حال ( کہ آیا یہ پھیلانے کے لائق ہے پانہیں ) وہ لوگ جو بات کہ تہد تک چنینے کا اراد ہ رکھتے ہیں (جو کھوج میں لگے رہتے ہیں اورجتجو میں رہتے ہیں مراداس ہے پرد پیگنڈاکرنے والے ہیں) پیمبراوراصحابؓ اختیار ہے اوراللہ کافضل اگرتم پر نہ ہوتا (اسلام کی توفیق دے کر)اوراس ک رحمت نہ ہوتی ( قرآن بھیج کر ) تو تم سب شیطان کے پیچھے لگ لئے ہوتے ( جن برائیوں میں وہتم کو الجھانا جا ہتا تھا ) بجز معدودے چندافراد کے۔پس (اے محمدٌ) آپ اللہ کی راہ میں جہاد سیجئے کہ آپ پر آپ کی ذات کے سوائسی کی ذمہ داری نہیں ہے (اس لئے آپ ان کے غیر حاضر رہنے کو اہمیت نہ دیجئے لینی تہا ہی سہی ۔ گر آپ جہاد سیجئے آپ سے مدد کا وعدہ ہے ) اور مسلمانوں کو بھی ر غیب دیجئے (جہاد پر آمادہ سیجئے اورابھاریئے ) عجب نہیں کہ بہت جلداللہ نتعالیٰ روک دیں زورمنکرین حق ( کی لڑائی ) کااوراللہ کا زور (ان سب سے ) زیادہ قوی ہےاور سزا دینے میں وہ سب سے زیادہ سخت ہیں (ان کاعذاب سب سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ آتخ ضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اس ذات کی نتم جس کے قبضہ میں جان ہے کہ میں خود جہاد میں جاؤں گا خواہ مجھے تنہا بی جانا پڑے۔ چنانچے ستر سواروں کے ساتھ آ پ بدرصغریٰ کی طرف تشریف لے گئے کیکن اللہ تعالی نے کفار کے زور کوتو ڈ کرمسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں میں الیں بھلادی کہ ابوسفیان میدان میں نہیں آ سکے جسیا کہ آ لعمران میں گزر چکا ہے) جوشخص (لوگوں میں) اچھی سفارش کرے (جو · شرع کے موافق ہو ) تو اس کو حصہ ( تو اب ) ملے گا اس کام کا ( سفارش کی وجہ ہے ) اور جس شخص نے بُری سفارش کی (جوخلاف شرع ہو)اس کو ( گناہ کا) حصہ ملے گااس ( گناہ کی وجہ ) ہے اوراللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں (ایسے قاور ہیں کہ ہرایک کواس كے كئے كابدلددے سكتے ہيں) اور جب بھى تہميں دعا دى جائے (مثلاً تهميں السلام عليكم كہا جائے) تو تمهيں بھى جواب دينا جاہے (سلام کرنے والے کو)اس سے اچھا (مثلاً سلام کے جواب میں کہو علیم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ ) یا ویسے ہی الفاظ کہہ دیا کرو (جوالفاظ سلام میں تمہیں کیے گئے ہیں بعیبہتم بھی ان ہی کولوٹا دو۔ بہر حال ان دونو ں طریقوں میں ہے ایک طریقہ ضروری ہے کیکن اول صورت افضل ہے ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں (محاسب ہیں کہ برعمل کا بدلہ لینے والے ہیں۔ جواب سلام کا بدلہ بھی ویں گے کیکن کا فراور بدعتی ، فاسق ، قضاء حاجت میں مشغول مخص کوسلام کرنے والے یا حمام اورغسل خاند میں مشغول ہونے والے ، کھا تا کھانے والے کوسنت نے جواب سلام سے مشتی قرار دیا ہے۔البذا ان پر جواب واجب نہیں ہے بلکہ کھانے والے کوچھوڑ کر باقی کے کئے مکروہ ہے۔ کافر کے لئے جواب سلام صرف وعلیک ہے دینا جاہئے ) اللہ ہی کی ایک ایسی ذات ہے کہ اس کے سوا کو کی معبود نہیں

ہے ووضر ورشہیں اکٹھا کریں گے( قبروں ہے نکال کر) قیامت کے دن اس میں کوئی شک ( شبہ ) نہیں ہےاوراللہ تعالیٰ ہے بڑھ کر ہات کھنے میں ون سیاہے (لیمنی سی کی ہات اس سے زیادہ کے نہیں ہو سکتی )

تشخفيق وتركيب مستسماعة للاف يحشير العني أكريه غيرالله كاكلام: وتا تواس مين تناقض معنوي بهي ووتا كه كو في بإت سيح موتى ا اه رکوئی غلط اور اختلاف لفظی بھی کہ بعض کلام تھیج و بلیغ ہوتا اور بعض غیر تھیجی، یابیہ شبہ کہ اختلاف کثیر کی نفی کی گئی ہے لیکن اس سے انتلاف قلیل کی نفی لا زمزمبیں آتی۔ بلکہ اختلاف قلیل کی گنجائش نکل رہی ہے جواب یہ ہے کہ تقصود مبالغہ ہے کہ چونکہ یہ کلام مختلف امناف بمشتمل ہے ہرصنف میں عادۃ اگرایک ایک وودوغلطیاں بھی فرض کر لی جائیں تب بھی اغلاط کثیر ہ کا مجموعہ ہوجا تا لیکن کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی تھلی شناخت یہ ہے کہ اس میں اس تشم کی تعنیاد بیانی اوراختلا فات نہیں ہیں اگر ہوتے تو بہت زیادہ ہوتے کیکن اب نہ کم ہیں اور نہ زیادہ پس نفی میں مبالغہ ہو گیا ہے۔

افشوه كباجاتا بالذاع السور اذاع بعاور بعض كارائة مين باء زائد بهداذاعة عصمن بيمعن تحدث كوردشنول كالنخو نصرت کی خبروں کی اشاعت تو ظاہر ہے کہمسلمانوں کی بیت ہمتی اوراحساس کمتری کا باعث ہوگی ۔لیکن خودمسلمانوں کی فتح ونصرت کی ب موثق اشاعت بھی فتنہ وفساد اور مصائب کا باعث ہوجاتی ہے۔ مثلًا بقول ابوالسعو دوشمن پہلے ہے زیادہ مشتعل ہو کرحملہ آور ہوجاتے میں۔ حسبی یعجبر و الیعنی عوام کواز خود خبر وں کی اشاعت نبیس کرنی جاہنے بلکہ خواص اصحابؓ کے فکر ورائے کے حوالہ کرنی جاہے۔ ہل ھو تعمیر کامرجع امرے یامن ہے یاخوف ہے۔ یستنبطو ماہ استنباط کے معنی اخراج النبط کے آئے میں اور نبط کہتے ہیں کنوال کھود نے ئے بعد جو پانی اول نکالا جائے ۔ پھرمجاز امطلقا اخذ وتلقی پر بولا جاتا ہے حاصل یہ ہے کہ خبر اور مصالح خبر کوایے بحل اور مواقع ہے حاصل کرنے جائے۔منہم من ابتدائیہ ہے اور ضمیر کا مرجع رسول اوراولوالا مرہیں اور ظرف یست نبطون کے متعلق ہے الا قلیلا اس سے مرا دزین بن عمرو بن نفیل اورور قه بن نوقل بیس بن ساعده وغیره حضرات ہیں جوآ تخضرت ﷺ اورقر آن کریم کی آید ہے پہلے بھی راہ راست پر تھے لیکن اس صورت میں لیو لا فیصل اللہ المنع ہے استنی مجھ میں نہیں آتا۔الا بیکہ یوں کہا جائے کہ ان لوگوں نے شیطان کا ا تباث نبیس کیا بلکہ این سمجھ اور عقل ہے بغیر نوروجی کے ایمان لائے۔

فيقاتل اس من فاجزا تبييب اورجمله جواب شرط مقدر بهداي ان تنبيط السمنيا فيقيون وقصر الأخرون و توكوك وحدك فقاتل انت يا محمد وحدك.

لاتكلف الانفسك يجمله حال مونى وجه يكل نصب مين ب-قاتل كيتمير فاعل ي-تقدر عبارت اس طرت ب فقاتل حال كونك غير مكلف الانفسك وحدها. عسى طمع كمائة تاب البته اطماع الكريم انفع من انجاز اللئيم بدر الصغوى بيدينے تحميل ك فاصله يربازارلگناتهاجسكو مراءالاسد ، بهي كہتے ہيں آنخضرت على نے ذيقعده میں ابوسفیان ہے اس مقام پرتشر بف لانے کا وعدہ کیا تھا۔

شه فهاعة حسبنة جس چیزی سفارش کی گئی اگرودمشروع هواوراس کاطریق اورغرض بھی مشروع ہوتو شفاعة حسنة کمهلاتی ہے در نه شفامة سيئه ہے۔ مثلاً حقوق الله، حقوق العباد کی رعايت ملحوظ ہوئی جاہئے، جلب منفعت يا دفع مصرت ہوليكن غرض اصلی رضائے خداوندی ہوئی جائے رشوت ستائی تبیں ہوئی جا ہے۔ بری سفارش کومشا کلہ سفارش کہا گیا ہے۔

مصیب نصیب اور کفل دونوں مرادف ہیں پخصیص تفنن کی وجہ ہے کر لی گئی ہے۔

مقيتا اقامت على الشي بولتے ہيں بمعنى قدر . مقيت بمعنى مقتدر ـ بتحية اصل ميں مصدر بے حياك الله عمر درازى كى دعا

ے پھرمطلقا دعا میں استعال ہونے لگا ورسلام کے معنی میں آنے لگا۔ احسن یعنی جواب سلام۔ سلام سلام اللہ کے جواب میں و برحمة الله اور السلام علیکم ورحمة الله کے جواب میں و برکاته کا السلام علیکم ورحمة الله کے جواب میں و برکاته کا اضافہ کرنا چاہئے ، لیکن اگر خود سلام کرنے والے نے بیتمام الفاظ و ہرادیئے اور جواب دینے والے کے لئے اضافہ کی گنجائش نہیں جووڑی۔ جیسا کہ آنخضرت پھھ کے ساتھ ایک سحالی نے ایسا ہی کیا تو پھر بلا اضافہ مزید کے دسلام میں ان ہی الفاظ کو و ہراوینا چاہئے گویاس صورت میں احسن برتو عمل نہیں ہو سکالیکن اور دو ھا برعمل ہوگیا۔

دودها ای دووامشلها. واسئل القریة کی طرح بحذف المضاف ہے۔ورنہ بعید ددیال ہے بہر حال احسن صورت میں جواب سلام افضل ہے۔ابتداء بالسلام سنت ہی مرافضل ہے اور جواب سلام افضل ہے۔ابتداء بالسلام سنت مینی اور جماعت پر فرض کفائی ہے۔یہ ایک فقہی جیستان بن گی جماعت کے لئے سنت کفائی ہے۔یہ ایک فقہی جیستان بن گی کہ سنت بمقابلہ واجب افضل ہے۔ آیت فہ کورہ سے جواب سلام کا سلام سے بڑھا ہوا ہوتا یا برابر ہونا معلوم ہوا۔ جس سے ثابت ہوا کہ جواب سلام کا سلام سے بڑھا ہوا ہوتا یا برابر ہونا معلوم ہوا۔ جس سے ثابت ہوا کہ جواب سلام کا سلام کے سے کہ مونا جا تر نہیں ہونا چاہئے حالا نکہ فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں۔اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آیت المملیت پر صف فدا کرہ علمی ،اذان وا قامت کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہئے۔ مول ہے تجملہ آداب میں کہ شرح ہوتے ہوں کو چوسر کھیلنے والے، گویتے اور قضاء حاجت کرنے والے، کوتر باز، بر ہند شخص کو سلام نہیں کرنا جائے۔ حالت کی سام کے بیت کہ خوادر کو اور کو اور سوار و ہنے والا بیدل شخص کو ،گھوڑ اسوار گد ھے سوار کو ،کم روالے کو سلام کریں۔

اور بعض کی رائے یہ ہے کہ مسلمانوں کو سلام کا جواب دینا احسن منھا میں اور غیر مسلم کو جواب دینا اور دو ھا میں واض ہے چنا نچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ تہ ہیں اہل کتاب جب سلام کریں تو صرف و علیکھ کہد دینا چاہئے ۔ کیونکہ یہلوگ السّام علیکھ کہا تہ کہنا تو ایک درجہ میں اخلاق ہے گری کرتے تھے۔ جس کے معنی بلاکت اور بددعا کے ہیں اس لئے جواب میں صراحة بددعا کہ کلمات کہنا تو ایک درجہ میں اخلاق ہے گری ہوئی بات ہوئی بات ہوئی بات ہے اور بافکل اثر نہ لیمنا ہے ہے جس کہنا تی اس لئے صرف علیہ کہ کہنے میں طوق لعنت اس کے گلے میں پہنا دیا گیا ہے '' کالائے بد بریش خاوند''۔ نیز ارشاد نبوی کھی ہے کہ لا غسواد فسی المتسلم میں کوتا ہی نہ کرو لیعنی صرف باللام بہتر ہے بمقا بلہ سلام علیکم کرہ گئے ہے ۔ عموم علیکم کہوتا کہ ملاکہ کا تبین بھی داخل ہوجا کیں اور المسلام علیکم صرف باللام بہتر ہے بمقا بلہ سلام علیکم کر نے کی صورت میں ہو حاصل نہ جوتا بلہ علی صورت میں ہو تا البتہ جواب سلام میں چونکہ واقع اطفہ پہلے ہاس لئے سلام پرعطف ہونے کی وجہ سے افظ علیکم مقدم ہونے کی وجہ ہونے کی وجہ سے افظ علیکم مقدم ہونے کی وجہ بے افظ علیکم مقدم ہونے کی وجہ سے افظ علیکم کی مقدم ہونے کی وجہ دیا دون کر دیے کے دونہ کی دونہ کے دونہ کے دونہ کے دونہ کی دونہ کے دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کی دیا ہونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کے دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دونہ کی دونہ کی دونہ کے دونہ کی دو

و حصت السنة لینی بیلوگ خودسلام کریں تو جواب سلام واجب نہیں۔ بلکہ کھانا کھانے میں مشغول شخص کے علاوہ سب کو جواب دینا مکروہ ہے۔ نو جوان اجنبی عورت کو بھی فتند کی وجہ ہے سلام نہیں کرنا جا ہے۔ البتہ محارم عورتوں یا بوڑھی عورتوں کوسلام کرنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے اسی طرح کھانے کالقمدا گرمنہ میں ہوتو بجزکی وجہ ہے سلام مکروہ ہے لیکن چبانے سے پہلے اور بعد میں مکروہ نہیں ہے اور وجیز کروری میں لکھا ہے اگر ریمعلوم ہوکہ کھانے والے ضروراس کی تواضع کریں گےتو سلام کرلینا جا ہے ور نہیں۔

الله يدمبتداء بلا الله الاهو اس كا خبر ب-والله مفسرعلامٌ نے اس تقدیر سے اشاره كردیا كه لينجمعن كے كامحذوف شم كاجواب بے فيسه جمله حال ب- الميوم سے خميراس كى طرف راجع بيافيسه كوديب كى صفت قرارديا جائے اور خمير جمع كى طرف راجع ہو۔اى

جمعا لا ريب فيه.

شان نزول: ...... جنگی خبروں کو جب تک احتیاط کی چھٹی میں صاف ندکیا جائے پلک پر ظاہر کردینا مفاد عامہ کے خلاف موتا ہے۔ منافقین ای متم کی حرکتیں کرتے ہے۔ خرورت تھی کداس معتری میں مبتلا ہوتے رہتے تھے۔ ضرورت تھی کداس اسم کی خبروں پر سنسر بھلایا جائے اس لئے آیت اذا جاء جم المنح نازل ہوئی اور آیت فقاتل فی سبیل اللہ کے ثنان نزول کی طرف خود غسر ملام نے اشارہ کردیا ہے۔

﴿ تشریح ﴾ : ............ خلاصۂ کلام میہ ہے کہ قرآن کریم کی ہے مثل فصاحت و بلاغت اور گذشتہ تاریخی واقعات کا حرف بحرف بج مونا وراں حالیکہ آپ ﷺ ای سلسلہ میں ایک حرف نہیں جانئے تھے۔ اس طرح آسندہ پیشنگو ئیوں کا بالکل ٹھیک ٹھیک واقعہ کے مطابق اتر نامیسب با تیں اس کے کلام اللی ہونے کی دلیل ہیں۔ کیونکہ سرموبھی ان میں فرق نہیں ہوا ہے جو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا سراسر مججزہ ہے اور سنت اللی میہ ہے کہ احتمال تنگیس کے وقت جھولے مدمی نبوت کی بھی پھلنے بھولنے اور سرسبز ہونے کا موقعہ نیں دیا جاتا۔

ایک شبه کا جواب: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷ قرب کے استناء پریشبہ ہوسکتا ہے کہ جب بیمعدود سے چندافرادا بی عقل کی روشی اور سلامت روی ہے بغیروجی اور نور نبوت کے شیطان کے اتباع ہے محفوظ رہتے تو پھران کے حق میں قر آن اور آنحضرت ہو گئے کی بعثت اور اللہ کے نفل کا کیا انعام واحسان ہوا؟ جواب میں یہ کہا جائے گا کہ عقل سے اجمالاً تو بعض احکام کا ادراک ہوسکتا ہے جو کا فی نہیں کیکن تفصیلی طور ابواب سعاوت و ہدایت میں عقل کا پایہ چو بین بالکل در ماندہ اور لنگ محض ہے۔اول تو بعض نظری اموراس درجہ وقیق ، فقی اور مشتبہ ہوتے ہیں کہ ان کا ادراک ہی مشکل ہے۔ چہ جائیکہ سے طریق کا اتباع۔ اور ہو بھی جائے تو اشتباہ کی وجہ سے خود میا اتباع ہی محمل اور مشتبہ ہوتے ہیں کہ ان کا ادراک ہی مشکل ہے۔ چہ جائیکہ سے طریق کا اتباع۔ اور ہو بھی جائے تو اشتباہ کی وجہ سے خود میا اتباع ہی محمل

ہے۔ دوسری اگرنو بحقل کے ذریعہ انسان نقصان ہے بھی رہ جائے تو منافع کی تحصیل ہے تو ضروری محروم رہے گا۔ جن کا ادراک یقینا نو روحی پرموقوف ہے۔پس شریعت بیضاء کا یہ کیا کم احسان ہے کہ اس نے خودعقل کوروشنی دکھلائی ہے۔

**ا یک اور شبه کا جواب:......** دومراشه بهه به که مؤمنین اور منافقین دراصل ایک دوسرے ہے مختلف ہیں۔ پھراو لی الامرجس ے مرادہ ؤمنین ہیں اور مستنبطین جس ہے مرادمنافقین ہیں دونوں کومنھ میں کیے داخل کیا گیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ منافقین کے اینے زعم و گمان کے لحاظ ہے کہا گیا ہے کہ وہ خود کومسلمانوں ہی کے زمرہ میں داخل اور شامل سمجھتے تھے۔

الله كالشه باسا ہوتا دنیا کے اعتبار ہے اور ایشد تنكیلا ہونا اخروی لحاظ ہے ،وسكتا ہے کیونکہ كفار کومغلوب كرنے كاسامان كردين ہی متیجہ ہے۔اللہ تعالیٰ کے زور جنگ کا اور کفار سے مرادا گرصرف کفار قریش ہوں تب تو ای پیشنگو ٹی کا وقوع ظاہر ہے کیکن اگر ہام کفار د نیامراد ہوں تو اس وقت بھی اس کا بچے ہونا مشتر نہیں ہے۔ کیونگہ چندروز ہی میں اللہ نے اسلام کا پھر پرا ہرطر ف لبرادیا ہے اورمسلما نو ں نے سب سلطنوں کوزیرنگیں کرایا۔جلال مفسرؓ نے ان آیات کوالیک خاص واقعہ پرممول کیا ہے جس کا خلاصہ ابن جریرؓ کی تخ ترج اور ابن عباسٌ کی روایت کےمطابق سے سے کہشوال ۳ ھ میںمعر کہ احد کے بعد ذیقعدہ میں وعدہ کےمطابق آنخضرت ﷺ نے مقابلہ کے لئے بدر مین تشریف لے جانا جا ہاتو وہ زخم خور دہ ہونے کی وجہ سے بعض او گول نے تامل کیا۔روایت کے الفاظ یہ ہیں ف ابسی علیہ المناس ان يتبعوه جس پرآپ نے ارشادفر مايانسي ذاهب و ان ليه يتبعني احد چنانجيآ به سرسما بهگولے كرموقعه پرتشريف لے گئے كيكن میدان صاف تھالیں اس صورت میں بھی کفارے مراد خانس کفار ہیں اس لئے پیشنگو ئی نے وقوع میں کوئی شبہیں ۔اس طرح ایک انچھی توجیہ بیکھی ہوسکتی ہے کہ بیہ وعدۂ نصرت استخضرت ﷺ کے تنہا قبال فر مانے کی صورت میں تھالیکن چونکہ بیصورت پیش نہیں آئی اس کئے پیشنگو ئی کے بورا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

**انچهی اور بری سفارش:.....شفاعت حسنه وه وقی به جس کا طریقه اورمتصه دونون مشروع بون اور شفاعت سیئه مین** دونوں غیرمشروع ہوتے ہیں۔کسی غریب کی امداد کے لئے کسی امیر کونا گواری کی حد تک اگر مجبور کردیا جائے تو مقصد سفارش تو محمود ہے کیٹن طریق سفارش غلط اور مذموم ہے گویا ایک مسلمان کوآ رام پہنچانے کے ساتھ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا نا ہوااورنسی ظالم کی مدد کے لئے سفارش کی جائے تو مقصد کے برا ہونے کی مثال ہوگی ۔غرضکہ دونوں باتیں سیجے ہوں تو ایسی سفارش عبادت ہے۔خواہ واجب ہوکر یامنتحب ہوکراوراس لئے اس پراجرت لینا حرام ہے۔ کیونکہ عبادت محل اجرت نبیس ہوتی اور بری سفارش پرمعصیت ہونے کی وجہ سے اجرت لینا حرام اور رشوت ہے۔ یہ خیال کرنا کہ ہماری کوششوں کے مقابلہ میں بیا جرت ہے غلط ہے کیونکہ آگریہ بات سیح ہوتی کہ کوشش کا بیٹمرہ ہے تو ایک معمولی اور بے حیثیت شخص اس سے زیاد د کوشش بھی کر لے تب بھی اس کوا جرت نہیں دي جاتی ۔معلوم ہوا کہ بیا جرت کوشش کے مقابلہ میں نہیں دی گئی بلکہ حیثیت اورا جارہ سے مقابلہ میں پیش کی گئی ہےاوروہ غیرمتقوم ہوتی ہےاس کئے رشوت اور حرام ہوئی۔

سلام کرنااسلامی شعار ہے: حيواامرك صيغه ستاور لفظ حسيب سياح بظاهر وجوب مجهمين آتام يجي مذهب ہے فقہا ، کا مگر مشروع سلام مراد ہے جوسلام مکروہ ہیں وہ اس سے خارج ہیں جس کی طرف جلال مفسر نے اشارہ کمیا ہے کہ وہ کسی گناہ کی حالت میں مبتلا ہو یا عبادت میں لگ رہایاطبغا نا گوارحالت میں ہوجس کی تضیفا ت درمتنار ہے میں ان حالات میں اگر کوئی علطی ہے سلام کربھی لےتو جواب اس کے ذمہ نہیں بلکہ بعض حالات میں جواب مکروہ ہے۔ مفرد ہوتو سلام کرنا سنت مینی اور جماعت ہوتو سلام

كرنا سنت كفائى ہوگا۔اى طرح جواب سلام منفر دیخص کے لئے واجب على انعین اور جماعت ہوتو وجوب علی الكفايہ ہے۔ نيزنفس جواب سلام واجب ہے البتہ اتنے ہی الفاظ ہے یا اس ہے بہتر الفساظ ہے۔ یا بعض حالات میں اس ہے کم الفاظ ہے۔غرضکہ ان سب صورتوں میں اختیار ہے۔لفظ او جوکنیر کے لئے ہے وہ ای اعتبار ہے ہے اور امر سے جو وجوب مستفاد ہے وہ نفس سلام کے لحاظ سے ے فرنسَه مقیدتو واجب ہے اور قیدا فقیاری ہے السلام علیکم کے جواب میں علیکم السلام و رحمة الله تواحسن میں اور صرف عليكم السلام كهنااور دوها ميں واخل ہونے كى وجہت بلاشبر يحيح ہے ليكن السلام عليكم ورحمة الله كے جواب ميں صرف وعليكم المسلام كهددينا بهمي اجماعًا كافي ہے۔لفظ حبيت بصيغة مجهول ہے اس كافاعل اجماعًا مسلمان ہوتو احكام مذكورہ جاري ہوں گےسلام کرنے والا اگر غیرمسلم اور کافر ہے تو آگر اس کی طرف ہے شرارت کا شبہ ہے تو وہ سلام کی بجائے بدد عائیہ جملے کہدر ہا ہے تب تو صرف عسليه بحسم كهنا جاہيئے ور نداس كے سلام كاجواب دينا واجب تہيں صرف جائز ہے البتة صرف ضرورت كے مواقع پرابتداً سلام كرنا بهي جائز ہے۔كـذا قبال صباحب الـكشـاف وروى ذلك عن النجعيّ وعن ابي حنيفة وعن ابي يوسفّ لانسلم ولا نتصافحهم واذا دخلت فقليل السلام على من اتبع الهدئ. جمهور كنز ديك آيت بين تحية سمرادسلام ہے اور امام شافعی کا قول قدیم ہیہے کہ اس سے مرا دعطیہ اور ہربیہ ہے۔

كلام الهى كى اصد قيت اور قدرت على الكذب كى بحث: .....ومن اصدق من الله حديثا معنى محاوره ك اعتبار ہے بیہ ہیں کہ اللہ سے زیادہ اور اس کے برابر کوئی سچانبیں ہے بعنی جس طرح اللہ سے بڑھ کر کوئی اصد ق نہیں ای طرح کوئی اس کے مساوی الصدق بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی اصد قیت ہا عتبار کمیت کے بھی ہے اور بلحاظ کیفیت بھی۔ کیونکہ کسی خبر کی اصد قیت کا مدار تحکی عنه کی مطابقت پر ہے اور ظاہر ہے کہ عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ تمام مخلوق اس سے محروم ہے اس کئے اس کی خبریں بوری طرح محکی عنہ کے مطابق ہوں تی اسی طرح مواعید کا مدار قدرت کا ملہ اور علم پر ہے اور حق تعالیٰ میں بید دونوں کامل ہیں۔اس کئے اس کا ہر وعدہ بورااور مخلوق میں چونکہ ناقص ہیں اس لئے اس کا ہر وعدہ ادھورا ہے۔

یہ گفتگوتو اصد قیت کی بلحاظ کمیت ہوئی اور کلام الہی کی اصد قیت باعتبار کیفیت اس طرح ہے کہ کلام اللہ کے لئے اصد قیت لوازم کلام میں ہے ہے کہ عقلاً اس سے اصد قیت کا الگ ہونا محال ہے لیکن مخلوق کے کلام میں بیہ بات نہیں ہے۔اً کر چیلزوم کی طرح خود بیہ لا زم داخلِ قدرت اورمقد در ہے اور طاہر ہے کہ س کی ضد بھی قدرت ہی کے ماتحت ہوگی کیونکہ قدرت کا تعلق ضدین ہے ہوا کرتا ہے اور کلام سے مراد بھی کلام لفظی ہے جواللہ تعالیٰ کی صفات افعال میں ہے ہے۔ کلام تقسی جو صفات ذاتیہ میں سے ہے اس کے لئے تو صدق لوازم ذا تدبیس سے ہوگا۔اس کے ذاتی وجوب اورامتناع عقلی کی وجہ سے اس کی ضد تحت القدرت نہیں ہوگی ۔غرض کہ کلام لفظی کو صفاتِ افعال میں اور کلام نسسی کوصفات ذات میں ثار کرنے کی وجہ ہے امتناع کذب کامعرکۃ الاراءمسکلہ اپنی غلط تعبیر کے باوجوداس طرح بلا اشکال حل ہوجا تا ہے کیونکہ اول صورت میں امتناع عادی حق ہے یعنی انتفاء سیح ہے لیکن منتقی تحت القدرت بھی ہے اور ثانی صورت میں حق امتناع عقلی ہے بعنی انتفاء ہے۔ لیکن منتقی تحت القدرت داخل نہیں ، قدرت کے مطابق نقصان کی وجہ ہے نہیں بلکہ کل کی عدم صلاحیت کے باعث اس مشکل اور نا زک مسئلہ کی تعبیر میں سمجھا صلاحی الفاظ آ گئے ہیں طلبۂ کرام معاف فرما نہیں۔

لطا كف آيت: ..... تيت فحيوا باحشن منها من مكارم اخلاق اورماس اعمال كى تعليم بــ

وَلَـمَّا رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أُحُدٍ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِمُ فَقَالَ فَرِيْقٌ أَقْتُلُهُمْ وَقَالَ فَرِيْقٌ لا فَنَوَلَ فَمَالُكُمُ اي مَاشَانُكُمُ صِرْتُمْ فِي الْمُنفِقِيْنَ فِئَتَيُن فِرْقَتَيُن وَاللهُ أَرُكَسَهُمْ رَدَّهُمْ بِمَاكَسَبُوا ۖ مِن الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي ٱتُويْدُوْنَ **أَنُ تَهُدُوُا مَنَّ أَضَلَّ اللهُ عُ** أَيُ تَعُدُّوُهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمُهُتَدِيْنِ وِ الْاسْتِفْهَامُ فِي الْسَوْضِغَيْنِ لِلْإِنْكَارِ ۖ وَمَنْ يُضَلِلِ اللهُ فَلَنُ تَجِدَ لَهُ سَبِيُلا ﴿ ٨٨﴾ طَريُقًا إِلَى الْهُدَى وَدُّوْا نَمَنُوا لَوتَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُوا فَتَكُونُونَ أَنْتُمْ وَهُمُ سَوَآءً فِي الْكُفُرِ فَ لَا تَتَخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ تَوَالُوٰنَهُمْ وانْ أَظْهِرُوا الايسان حتّى يُهَاجِرُوا في سَبِيُلِ اللهِ شَهِجَرَةَ صَحَيْحَةً تُحَقِّقُ إِيمَانَهُم فَالِنُ تَوَلُّوا وَأَقَامُ وَاعَلَى مَاهُمُ عَلَيْهِ فَخُولُوهُمْ بِالْاسْر وَاقْتُكُوهُمُ حَيْثُ وَجَدُتُكُمُوهُمُ صُوَلَاتَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا تَوِالْذِلَةُ وَلَانصِيْرًا ﴿ أَنْ تَنْصَرُونَ بِ عَلَى اِلْيَهِمْ كَمَا عَاهَدَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِلَالَ ابْنَ غُوْيِمِرِ الْاسْنَمِيّ أَوْ ٱلَّذِيْنِ جَ**اءُ وَكُمْ** وَفَدْ حَصِرَتُ ضَافَتَ صُدُورُهُمُ عِنْ أَنْ يُقَاتِلُو كُمُ مَعَ قَوْمِهِمْ أَوُ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمُ شمعكُمُ اي مُمسكِين عَر قِتَـالِـكُــُمْ وَقِتَـالِهِــمُ فَلَاتَتَـعَـرَّضُــوَا النِّهِـمُ بِأَخْدٍ وَلَاقَتُل وَهَذَا وَمَا يَعْدَهُ مُنْسُوخٌ بِالِهِ السَّيُفِ وَلَوْشَآءُ اللَّهُ تَسْلِيْطَهُمْ عَلَيُكُمْ لَسَلَطَهُمُ عَلَيْكُمْ بِأَنْ يُقوِّىَ قُلُوْبِهِمْ فَلَقْتَلُوكُمُ ۚ وَلَكَنَّهُ لَمْ يَشَأَهُ فَالْقَى فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبُ فَاإِن اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوَا اِلَيُكُمُ السَّلَمَ الطُّلَحِ الله الْمُالِكُمُ عَلَيْهِمُ سَبِيُلاً ﴿ وَهِ عَلَمُ يُقًا بِالْانْحَذِ أُو الْقَتَالِ سَتَحِدُونَ اخَرِيُنَ يُرِيُدُونَ أَنُ يَأْمَنُو كُمُ سَاظُهَارِ الإيماد عِنْدِكُمُ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ طَ بِالْكُفُرِ إِذَا رَجَعُوا اِلْيَهِمْ وَهُمْ اَسَدٌ وَغِطْفَانٌ كُلَّمَارُ ذُوْ آ اِلَى الْفِتَنَةِ دُعْوَا اِلِّي الشَّرَكِ أَرُكِسُوا فِيُهَا ۚ وُقِعُوا اَشَدَّ وَقُوَى فَإِنْ لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ بِتَرُكِ فَتَالَكُمْ وَلَمْ يُلْقُوا اللَّكُمُ السَّلَم وَ نَمْ يَكُفُّوْ آ آيْدِيَهُمُ عِنْكُمُ فَخُذُوهُمُ بِالْإِسْرِ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُموُهُمُ \* وحَانَّمُوهُمُ وَأُولَئِكُمُ جَعَلْنُا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطْنَامُّبِينًا ﴿ أَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الم

تر جمیہ: ..... ( غز و دَاحد ہے جب اوگوں کی واپسی ہوئی تو سحایہ کرامًان کے متعلق مختلف الرائے ہو گئے بعض نے کہاان کوتل کرنا چاہنے اور بعض نے انکار کیا۔ اس پریہ آیات نازل ہوئیں ) تنہیں کیا ہو گیا ہے ( تنہارا کیا مال ہے کہ ہو گئے ہو) منافقین کے بارے میں دوفریق ( دونکزیاں ) حالانکہ القد تعالیٰ نے انہیں الت دیل (اوٹا دیل) ہے ان کی برخملیوں کی ہجدے (جوانہوں نے کفرو میناد کمائے ہیں) کیاتم جاہتے ہوا ہے لوگول کوراہ دکھلا ؤ جن کی راہ القدتعالی نے گم کروی ( یعنی تم ان کو ہدایت یافتة لوگوں میں شار کررہے ہو؟ وونوں جگہ استفہام انکاری ہے) جس کسی پراللہ تعالی راہ کم کروسیتے ہیں تو پھرتم اس کے لئے کوئی راہ نبیس نکال کئے (راہ ہداستہ) ان کی ولی تمنا(منشاء) توبیہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کفر کی راہ اختیار کر لی ہے تم بھی (اور وہ بھی دونوں) برابر سرابر ہوجاؤ ( َ سَر بْ بِ ) ہاں

تمہیں جاہئے کہان میں ہے کسی کواپنا دوست نہ بناؤ ( کہان سے پینگیں بڑھانے لگو۔اگر چہ بیلوگ تھلم کھلا ایمان کا اظہار کریں ) جب تک بیلوگ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں (صحیح ہجرت جوان کے ایمان کو محقق کردے ) اور اگر بیلوگ روگر دانی کریں (اپنی موجودہ منافقانہ حالت پر برقرارر ہے کی کوشش کریں) پس انہیں گرفتار کرلو( قید کردو)اور جہاں کہیں یا وُقل کردو۔ نہ تو ان میں ہے کسی کودوست بناؤ ( کہان سے پینگیس بڑھاتے رہو )اور ندکسی کو مددگار ( کہاہیے دشمنوں کے مقابلہ میں ان سے مدد حاصل کرد ) ہال مگر جولوگ جاملیس (حمایت حاصل کرلیں )ایسی قوم ہے کہتم میں اوراس میں عہدو پیان ہو چکا ہے ( ان سے اوران کے حلیف لوگوں ہے معاہدہ امن ہو چکا ہے۔جیسا کہ آنخضرت ﷺ نے ہلال بن عویمراسلمی ہے معاہرہ کیا تھا) یا (ایسےلوگ ہوں کہ) چلے آئیں وہ تمہارے پاس برداشتہ غاطر( ٹنگ دل)ہوکرندتم ہےلڑیں(اپنی قوم کاساتھ دے کر)اور نداپنی قوم سےلڑیں( تمہارا ساتھ دے کر یعنی کسی لڑائی میں بھی شریک نہ ہوں تو تم ان کی گرفتاری اور قتل ہے کنارہ کش اور دست کش ہو۔ بیآیت اور بعد کی آیت سیف تھکم جہاد ہے منسوخ ہیں ) اگر اللّٰد میال عاہتے (ان کوتم پرمسلط کرنا) تو ان لوگوں کوتم پرمسلط کردیتے (ان کے دل مضبوط کرکے ) کہتم ہے *لڑے بغیر نہ دہتے* (کیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہوااس لئے ان کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھادیا ) پس اگر وہ تم ہے کنارہ کش ہوگئے اور جنگ نہیں کرتے اور تمہارے پاس پیغام صلح بھیج رہے ہیں (لیعنی اطاعت قبول کر لی) تو پھراللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی ( کہ ایسےلوگوں کو گرفتاریا قتل کرو)ان کےعلاوہ سیجھلوگ تمہیں ایسے بھی ملیں گے جوتمہاری طرف ہے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں (تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کر کے اور اپنی قوم کی طرف ہے بھی (جب ان کے سامنے جاتے ہیں کفر ظاہر کرتے ہیں۔ بیلوگ قبیلۂ اسد وغطفان کے ہیں )لیکن جب بھی فتنہ و نساد کی طرف لوٹا دیتے جا ئیں (شرک کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے ) تو اوند ھے منداس میں گر پڑتے ہیں (پوری طرح اس میں دیک جاتے ہیں ) سوا گرا ہیےلوگ کنارہ کش نہ ہوجا ئیں (تم ہےلڑائی نہ چھوڑ دیں )اورتمہاری طرف پیغام سلح ہتھیجیں ادر (تمہاری) لڑائی ہے ہاتھ ندروکیس تو انہیں بھی گرفتار کرلواور جہاں کہیں یا وَ(ملیس) قبل کردو۔ بدوہ لوگ ہیں کہان کے برخلاف ہم نے حمہیں کھلی ججت دے دی ہے(ان کی غداری کے پیش نظران کے تل وقید کے جواز کی کھلی دلیل قائم کر دی ہے )

شخفی**ق وتر کیب:....الناس پہلے الناس سے مرادعبدالله بن الی اوراس کے نین سومنا فق ساتھی ہیں۔اور دوسرے الناس** ہے مراد صحابہ کرام میں جوان لوگوں کے بارے میں مختلف ہور ہے تھے اور فی الحقیقت عماب ان لوگوں پر ہے جوان کولل نہ کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ صبر تم لفظ فئتین کے مبتداء کی تندیر کی طرف اشارہ ہے اور فسی السمنفقین حال ہے فئتین سے یا بقول ببصويين لكم كي ضمير مجرور ہے اوراس ميں رہا ہتی استفراہیں باینظرف لغؤ ہے اور و اللہ ار تحسیه م حال ہے منافقین سے د تحس کے معنی رد الشہیٰ مقلوبًا ہیں۔

من الكفرو المعاصى يعني ما موصولہ ہے اور عائد محذوف ہے ياما مصدر بيہ ہو الا استفهام. انكار مع التو بيخ كے لئے ہاى لاينبغي لكم ان تختلفوا في قتلهم و لايتبغي لكم ان تعدوهم في المهتدين جن كي رائة ان يُولُّ ندَرَ له في ان يرعماً بو تو پیخ ہے۔و دو ایمعنی تمنی ہے اور لو مصدریہ ہے۔ ھے جسو۔ قاصحیحة عضرت عکرمہ کی رائے ہے بھرت کی تین قشمیں ہیں ابتداء اسلام میں مسلمانوں کی ہجرت جولے لفقر اءمیں بیان کی گئی ہے۔ دوسرے منافقین کی ہجرت جوجس کی اصل غرض حصول دنیاتھی یہاں یہی ، ہجرت مراد ہےاور تیسری ہجرت معاصی اور گنا ہول ہے ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے السمھاجر من ھجو مانھی الله. يصلون ہیں۔اس لئے قال کی ممانعت کر دی گئی ہےاور چونکہ یصلو نانتہاء کے معنی کوششمن ہےاس لئے النی کے ذریعیہ متعدی کیا گیا ہے۔

هلال بن عويمو ان سے آنخضرت ﷺ نے معاہدہ امن فر مایا تھا ابن عباس کی رائے ہے کہ بنوبکر بن زیدمراد ہیں اور مقاتل کہتے ہیں کہ خزاعداورخزیمہ بن عبد مناۃ مراد ہیں۔او اللذین اس سے بنومد کج مراد ہیں۔ یہ جملہ حالیہ بتقدیر قلد ہے۔

ایة السیف اس سے مرادسور ، توبر کی آیت فاقتلو المشر کین الن بے ولکنه اس استدراک سے قیاس کی تحیل ہوگئی کو یا یہ تقیض مقدم جس کا بنیجہ **فالقی فی قلو بھہ الرعب ہے اسدو ع**ظفان بیدونوں نام دونوں تبیلوں کے جدِ اعلیٰ کے ہیں۔

ولم يلقوا الكاعطف لم يعتزلوا برب الحصر. الضيق. يلقوا اليكم السلم مين ملح يه استعاره كيا كياب كيونك كي شے کے سلم کے وقت اس کومسلم لہ کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ فیماجعل اللہ اس میں مبالغہ ہے بالکل تعرض نہ کرناان دونوں آیات میں مقابلات ذکرکے گئے ہیں۔اعتزلو کم کے مقابلہ میں لم یعتزلو کم اور لم یقاتلو کم کے مقابلہ میں ویکفو ا ہے ای لم یکفو ا اور القوا اليكم السلم كمقابله من يلقوا اليكم السلماورفما جعل الله الخكمقابله من اولئكم جعلنا بــــــ

... چپھلی آیات میں جہاد کے احکام کا ذکر تھا۔اس رکوع میں بھی کفار کے ساتھ بعض حالات کے اعتبار ہے قبال وعدم قال کے بعض احکام مذکور ہورہے ہیں۔

شانِ نز ول:.....اس سلسلہ میں بعض روایات کانفل کرنا ضروری ہے۔(۱) بعض مشر کمینِ مکہ خود کومسلمان مہاجر ظاہر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آئے اور پھرمرتد ہوکر تنجارت کے بہانے آئخصرت ﷺ ہے اجازت لے کر مکہ معظمہ واپس ہو گئے اورا لیے گئے کہ پھر آنے کی تو میں ہی نہ ہوئی۔اس واقعہ کے بعدان لوگوں کے بارے میں صحابہ کی رائے مختلف ہوگئی۔بعض نے ان کو کا فرسمجھا اور بعض ان کومسلمان کہتے رہے۔آیت میں اول رائے کو سیح مانتے ہوئے ان کو واجب القتل قرار دیا اوران کومنافق کہنا ہایں معنی ہے کہ دعوئے اسلام کے وفت اول ہی ہے بیلوگ منافق تتھے۔خلوصِ دل ہے ایمان نہیں لائے تتھے اور یہاں چونکہ ان منافقین کا ارتد ادکھل گیا ہے اس لئے واجب القتل قرار دیئے گئے ہیں۔ورنہ منافقین مل نہیں کئے جاتے تھے اور جن صحابہؓ نے حسن ظن کی وجہ ہے ان کومسلمان سمجھاانہوں نے ان کےارنداد میں پچھتاویل کرلی ہوگی جو بلا وکیل شرق ہونے کی وجہ سے غیرمعتبر مجھی گئی۔مثلاً انہوں نے سمجھا کہ کسی تخص کوٹھن ترک وطن نہ کرنے سے کا فرنہیں کہنا جا ہے ۔لیکن شرعًا چونکہ بیہ ہجرت اقر ارلسانی اور واجب تھی ۔اس لئے تارکِ اقر ار کی طرح تارك بجرت بھي كافر سمجھا گيا۔

(۲) بدر واحد کے بعد سراقہ بن مالک مدلجی نے آتخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ ہماری قوم مدلج سے صلح کر کیجئے۔ آپ بھٹانے حضرت خالد موحسب ذیل دفعات مسلح دے کران کے ساتھ بھیجا کدرسول اللہ بھٹا کے دشمنوں کی مد ذہبیں کریں گے۔قریش مسلمان ہو گئے تو تم کو بھی مسلمان ہونا ہڑے گا اور جو تو میں ہمارے ساتھ ہوں گی وہ بھی اس معاہرہ میں ہماری شریک مول كى ـ اس يرآيت الا اللين النع نازل مولى ـ

(٣) حضرت ابن عباس كى رائے ہے كه آيت ست جدون المنے كامصداق قبيله اسد وعظفان بيں -جومديند ميں حاضر موكر تو اسلام کا دعویٰ کرتے تصاورا پنی قوم میں جا کر کہتے ہیں کہ بدستورہم تو بندراور بچھو پرایمان لائے ہیں اور ضحاک نے ابن عباس سے یہی حالت قبیلہ عبدالداری نقل کی ہے۔ان تینوں روایتوں میں پہلی دوروایش روح المعانی میں ہیں اور تیسری روایت معالم میں ہے۔البت تبسری جماعت کی حالت بھی چونکہ دلیل ہے واقع ہوگئی کہ پہلی جماعت کی طرح مسلمان نہیں ہیں اس لئے ان کا تھم بھی عام کفار کی طرح ہوگا کہ ملکے کی حالت میں قبال نہ کیا جائے اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں قبال کی اجازت ہے۔ آیت کے مخاطب تین فرقے ہیں اور حکم دو ہیں: ....... پس ان آیات میں کل تین فرقوں کا ذکر ہے۔ پہلی اور دوسری آیت میں کل تین فرقوں کا ذکر ہے۔ پہلی اور دوسری آیت فیمالکتم النبے اور و دو امیں ایک فرقد کا اور اس ایک فرقد کا اور اس موقعہ پر حکم صرف دوسم کے ہیں۔ یعنی عدم صلح کی حالت میں قبال اور سلح میں عدم قبال ۔ رہایہ کدمدینہ میں رہنے والے منافقین کا کفر اگر چہ دلائل سے ثابت تھا پھر بھی ان کے لئے امن کا تھم کیوں ہوا؟

اس کے دوجواب ہیں۔ ایک مید کہ ان منافقین کی حالت بھی چونکہ عام کفار کی طرح تھی کے سلح سے رہتے تھے اس لئے بحالت صلح عدم قبال کا حکم مناسب ہوا۔ البتدروح المعانی میں ان آیات کا منسوخ ہونا آیت برائت فیا ذا انسلنج الاشھر الحوم المنج سے معلوم ہوتا ہے حالا نکہ مصالحین سے جنگ نہ کرنے کا حکم اب بھی باقی ہے۔ ممکن ہے ان آیات کے نزول کے وقت صلح کے خواہش مندلوگوں کی درخواست کا منظور کرنا واجب ہواور اس لحاظ سے اس کو نئے کہنا سے جو ہوکہ اب بدوجوب باتی نہیں رہایا ایک میعاد معین کے بعدا علمان نقض صلح کوصور ق نئے سے تعبیر کر دیا ہے ۔

دوسراجواب یہ ہوسکتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کامہ شبادت کے اقرار کی طرح ججرت بھی ضروری اور فرض تھی۔ بشرطیکہ بجرت پہ قدرت ہو۔ اس لئے جن من فقین نے قدرت بجرت کے باوجود مدینہ سے بجرت نہیں کی اور وہیں رہتے رہ ان کا تھم عام کفار ک طرح ہوگا۔ اسی لئے دوسری آیت میں ان کودوست نہ بنانے کی غایۃ حتسی پھاجس و اکوفر مایا گیا ہے اور دوست نہ بنانا مرادف ہے ایمان کے غیر مقبول ہونے کو۔ کیونکہ ایمان بھی منجملہ شراکط جواز ولایت ہے اور ضحاح کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آیات کا نزول غزوہ احدسے واپس ہونے والے منافقین کے بارے میں ہوا ہے۔ لیکن ظاہر آیت اس کی تائید نہیں کرتی۔ جن حضرات نے اس روایت کو اختیار کیا ہے انہوں نے ہجرت سے مراد ایک خاص ہجرت لی ہے۔ یعنی جہاد کی طرف خروج کرنا چنا نچہروح المعانی کے تین معن نقل کئے گئے ہیں۔ ایک ہجرت کے متعارف معنی ، دوسرے ترک منہیات، تیسرے جنگ کے لئے لگانا۔

وَمَاكَانَ لِمُؤُمِنٍ أَنْ يَقْتُلُ مُؤُمِنًا آى مَايَنَعِي لَهُ آل يَصَدُرَ مِنهُ قَتُلَ لَهُ الْآخَطَأَ مُخطئًا فِي قَتُلِهِ مِن غَيْرِ وَمَن قَتَلَ مُؤُمِنًا خَطَأَ بِالَ قَصَدَ رَمَى غَيْرِهِ كَصَيْدٍ أَوْ شَحَرَةٍ فَاصَابَهُ آوُ ضَرِبَهُ بِمَالَا يُقْتَلُ غَالِبًا فَسَحُرِيرُ عِتُقُ رَقَبَةٍ نَسَمَةٍ مُؤُمِنةٍ عَلَيْهِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مُؤَدّاةٌ إِلَى اَهْلِم عِشْرُون بِنِن مَعَالِهِ اللهِ اللهِ عَشْرُون وَبَقُولُ بَيْتُ مَحَامٌ وَبَيْتِ السَّنَّة إِنَّهَا مِائَةٌ مِن الإبلِ عِشْرُون بِنِن مَعَى الْحَقَاق وَجِذَاعٌ وَانَّهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ وَهُمَ عَصَبَةُ الْاصُلِ وَالْفَرْعُ مُوزَعَةً عَلَيْهِمُ بَعْلَى الْعَنِي مِنْهُمُ يَصُف دِيْنَادٍ وَالْمُتَوسِّطِ رُبُعُ كُلِّ سَنَةٍ فَإِلْ لَمْ يَقُولُ وَمِن اللهِ الْمَعْمُونُ وَبَلْ مَن قَوْمٍ عَلْقٍ حَرْبٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِن فَتَحْرِيرُ وَقَبَةٍ مُؤْمِن اللهِ فَإِلْ عَلَى الْمَعْنَ وَاللهِ عَلَى عَلَيْهِمُ وَلَى عَلَى الْمَقْتُولُ مِن اللهِ الْمَعْمُ وَالْمَونَ وَبَلْ مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْمُ وَبَيْنَةُ مُ اللهِ الْمَالِمُ فَاللهِ عَلَى الْمُؤْمِن اللهُ وَهِى مُؤْمِن اللهُ مَلْ اللهَ الْمُؤْمِن اللهُ عَلَى الْمُقَالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِن اللهُ عَلَى الْمُؤْمِن اللهُ مَا الذِمَة فَلِهُ وَهُومَ اللهِ فَمَن اللهِ فَمَن لَلْمُ يَجِلُهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

**فَصِنِيَامُ شَهُرَيُنِ مُتَتَابِعَيُنِ ۚ عَلَيُهِ كَفَّارَةٌ وَلَمُ يَذُكُرُ تَعَالَى الْإِنْتِقَالَ إِلَى الطَّعَامِ كَالظِّهَارِ وَبِهِ اَخَذَ الشَّافِعِيُّ فِيُ** اَصَحِّ قَوْلَيَهِ تُ**وْبَةً مِّنَ اللهِ ۗ مَصُدَرٌ مَنُصُوبٌ بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا** بِحَلْقِهِ حَكِيمًا ﴿ وَهُو فِيمَا دَبَرَهُ لَهُمُ وَمِّنُ يَّقُتُلُ مُؤُمِنًا مُّتَعَمِّدًا بِآلُ يَقُصُدَ قَتُلَهُ بِمَايُقُتَلُ غَالِبًا عَالِمًا بِإِيْمَانِهِ فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَيْضِبَ اللهُ عَلَيُهِ وَلَعَنَهُ ابَعَدَهُ مِنُ رَّحَمَتِهِ وَاعَـدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيُمًا ﴿٣٩﴾ فِي النَّارِ وَهذَا مُؤَوَّلٌ بِمَنُ يَّسُتَحِلَّهُ أَوُ بِأَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوْزِي وَلَابِدُعَ فِي خُلُفِ الْوَعِيُدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَعَنِ ابُننِ عَبَّالَيُّ ٱنَّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِغَيُرِهَا مِنُ ايَاتِ الْمَغُفِرَةِ وَبَيَّنَتُ ايَةُ الْبَقْرَةِ ٱنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ يُـقُتَـلُ بِـهِ وَاَنَّ عَـلَيُـهِ اللَّدِيَةُ إِنْ عُفِي عَنْهُ وَسَبَقَ قَدُرُهَا وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ اَنَّ بَيْنَ الْعَمَدِ وَالْحَطَأُ قَتُلًا يُسَمَّى شِبْهُ الْعَمَدِ وَهُوَ اَنْ يَتَقُتُلَهُ بِمَالَايُتُعَتَلُ غَالِبًا فَلَاقِصَاصَ فِيَهِ بَلُ دِيَةٌ كَالْعَمَدِ فِي الصِّفَةِ وَالْخَطَأُ فِي التَّاجِيُلِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَهُوَ الْعَمَدُ اَوُلَى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَّأَ

تر جمہ: ······اورکسی مسلمان کے لئے سزاوارنہیں کہ کسی مسلمان کوتل کرڈا نے (بعنی مسلمان کے لئے کسی مسلمان کوتل کرنا زیبا نہیں ہے)الا بیر کمنلطی ہے ہوجائے (قمل خطاء بلا ارادہ)اور جس کسی نے مسلمان کونلطی ہے قبل کردیا ہو (اس طرح کہ کسی شکاریا ورخت پر تیر پھینکنا جا ہتا تھالیکن مسلمان کے لگ گیا یا ایس چیز مار دی جس ہے انسان اکثر حالات میں مرتانہیں ( تو جا ہے کہ ایک مسلمان غلام آ زاد کردیا جائے اورخونیما دے دیا جائے (ورثامقتول کو )الابیر کہ ورثامقتول خونیہا معاف کر دیں (خون بہا کواس پرصدقہ کردیں۔جس سے مرادمعاف کرنا ہے اورخون بہا کی تفصیل حدیث میں ہے کہ ایک سواونٹ ہونے جاہئیں۔بیس بنت مخاض ، اور استے ہی بنت کبون مونث و مٰدکراور حقے اور جذعے۔اور نیزیہ دیت قاتل کے خاندان والوں پر ہوگی۔ یعنی عصبات کی اصل وفرع پر تنین سال پراس طرح تقتیم کی جائے گی کہامیروں پرسالا نہ نصف اشر فی اوراوسط درجہ کےلوگوں پر چوتھائی اشر فی اوراگریےلوگ سکی وجہ ے ادانہ کر عمیں تو پھر بیت المال ہے اور وہاں ہے بھی اگر ادائی تھی نہ ہو سکے تو پھر مجبورا قاتل ہے وصول کی جائے گی )اوراگر (مقتول) اس قوم میں سے ہوجوتہہاری (جنگی) دشمن ہے مگر مؤمن بھی ہوتب بھی ایک مسلمان غلام کوآ زاد کرنا جا ہے (اوریہ کفارہ صرف قاتل کے ذمہ ہے اور اس صورت میں جوخون بہا مفتول کے ورثا وکونبیں دلایا جائے گا کیونکہ اس سے جنگ ہور ہی ہے ) اور اگر (مقتول) الیی قوم میں سے ہو کہ جس کے ساتھ تہمارا معاہدہ صلح ہے (جیسے ذمی ) تو جا ہے کہ مقتول کے ورثا ءکوخون بہا بھی وے وے ( ذمی اگر یہودی یا نصرانی ہے تب تو مسلمان کے خون بہا کا ایک ثلث دینا پڑے گا اور مجوی ہوتو خون بہا کے دسویں حصہ کی دوتہائی دینی پڑے گی ) اورایک مسلمان غلام بھی آ زاد کرنا چاہئے (صرف قاتل کو) اور اگر غلام دستیاب نہ ہو (خواہ تو غلام ملتا ہی نہ ہو یا اس کے پاس دام نہ ہوں) تو دو مہینے کے نگا تارروزے رکھنے جا بھیں (بداس پر کفارہ ہے اور حق تعالیٰ نے مسئلہ ظبار کی طرح یبان بھی کھانا کھلانے ک طرف منتقل ہونے کوئبیں فرمایا اورامام شافعیؓ نے اپنے اصح قول میں اس کو اختیار کیا ہے ) بطور تو بہ کے ( نوبۂ مصدر ہے تعل مقدر کے ذر بعدے منصوب ہے) اور اللہ تعالیٰ (اپنی مخلوق کو) جاننے والے حکمت رکھنے والے ہیں (جو پچھ مخلوق کی تدبیریں کرتے رہتے یں ) اور جومسلمان کسی مسلمان کو جان یو جھ کر قل کر ڈالے ( یعنی اس کے قل کا ارادہ بھی ہواور ایسی چیز ہے مارا ہوجس ہے عموماً آ دی

مرجاتا ہے۔ نیز اس کومسلمان مجھتے ہوئے مارا ہو) تو اس کی سزاجہنم ہے۔ جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوں گے اور ان کی پھٹکار پڑے گی (اپنی رحمت ہے اس کو دور پھینک دیں گے ) اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کرر کھا ہے (جہنم میں آ بت کی تاویل بیہ ہے کہ بیربزااس قاتل کی ہے جس نے کسی مسلمان کو مارنا حلال سمجھا ہو یا بیرمطلب ہے کہ بیہ جرم ا تناشلین ہے کہ اگر اس كى مزا ہوتو يہ ہوئى چاہيے اور آيت قر آئى و يىغىفىر مادون ذكك لمن يشاء كے سلسله ميں خلاف وعيد ہونے كا اچنجانبيں ہوتا جا ہے۔ اور ابن عبالؓ سے مروی ہے کہ میہ آیت اپنے ظاہر پر ہے اور آیات ِمغفرت کے لئے بی<sub>ہ</sub> آیت ناسخ ہے اور آ بہتِ بقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل عمد کوقصاصافل کیا جائے گا۔ ہاں اگر قصاص معاف کردیا جائے تو پھرخون بہا دینا پڑے گا جس کی مقدار پہلے گزر چکی ہے۔ نیز حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کولل عمداور قل خطا کے درمیان ایک قشم قل کی اور بھی ہوتی ہے جس کہ ' شبه عمر'' کہنا جا ہے وہ بیہ کہ ایسے آلہ سے قبل کیا جائے جس ہے عام طور پرانسان مرتانہیں چنانچہ اس میں قصاص تو واجب نہیں ہوگا البندخون بہا آئے گا۔ بیشم گو یا صفت کے لحاظ ہے من وجیل عمد کی طرح ہے اور مدت کے اعتبار ہے من وجیمل خطاء کی طرح ہے اور اس کا خون بہا عاقلہ پرآ ئے گااورشبه عمداورقل عمد دونوں بەنسبىت قتل خطا كے زیادہ لائق كفارہ ہیں۔

شخفی**ق وتر کیب:....من** موصوله مبتداء ہے اور فتل صلہ اور فتسحر پر خبر ہے اور فامشابہ بالشرط ہے اور یامن شرطیہ فتل فعل ---فتسحسريس جواب شرط قبل خطاكي تين صورتيس ہوسكتی ہيں \_مقتول مؤمن اور ورثاء بھی مؤمن ،مقتول مؤمن اور ورثاء غيرمسلم ،مقتول مؤمن اورور ثاءحر بی \_ بہلی دوقسموں میں دیتہ اور کفارہ آئے گا تیسری قشم میں صرف کفارہ ہوگا۔

او صربه شبه عمد کوصراحۃ آیت میں داخل کرنے کے لئے جلال مفسرٌ بیتا ویل کررہے ہیں لیکن اس تو جید کے بعد پھرمفسرعلام کواس قیاس کی ضرورت نہیں رہتی جووہ شبر عمر کول خطاء میں داخل کرنے کے لئے آ گے چل کروھ و البعہ مدو العمد او لمی بالکفار فی من المحطاء كررب بين نسمة لفظ وقبة جزكا اطلاق كل بركيا كيابيكن بدلفظ مملوك كمعنى مين متعارف بلفظ نسمة محتين كے ساتھ ہے۔لفظ مومنة كے بعد عليه كى تقدير خبر محذوف كى طرف مشير ہے۔

و دیداس میں تا واؤ کے عوض میں ہے عدہ کی طرح اور بیمصدر ہے خون بہادینا۔الا ان یصد قو ا بیمنصوب ہے استثناء کی وجہ \_ العاى في جميع الاحيان الاحين التصدق.

وبينت السنة كتاب الديات مين فقهاء في تصريح كى بكهام اعظم كنزد يك اموال ثلثه يحسب ذيل تفصيل ك ساتھ دیۃ اداکرنی جاہئے۔سونے کے سکہ سے ایک ہزاراشرفی ، جاندی کے سکہ سے حنفیہ کے مزد کیک دیں ہزار روپے اور شواقع کے نز دیک بارہ ہزاررو نیےاورایک سواونٹوں کی تفصیل حنفیہ ؒ کے نز دیک ہیں اونٹ کر کے پانچے قسموں پرمنقسم ہوگی۔۲۰ بنت مخاض،۲۰ بنت لبون، ۲۰، ابن مخاض، ۲۰ حقد، ۲۰ جذع اور امام شافعی کے نز دیک ابن مخاض کی بجائے ابن لبون ہوں گے اور صاحبین کے نز دیک اموال ا ثلاثہ کے علاوہ سے بھی خون بہاا دا ہوسکتا ہے مثلاً دوسوگائے یا ایک ہزار بکریاں ، یا دوسو جوڑے کیڑے۔

یہ تفصیل تو جاتی خون بہا کی ہے اور اعضاء کے خون بہامیں زیادہ تفصیلات ہیں۔ نیز خون بہا کی وصول یا بی تین میں ہوتی ہے اور ور ٹاء پر ورا ثت کی طرح ایس کی تقسیم حصه ارسد تقسیم ہوتی ہے اور دین کی ادائیگی اور وصیت کی تنقیذ بھی اس ہے ہوتی ہے اگر کوئی وارث نہ ہوتو بیت المال میں بیرقم داخل کی جاتی ہے۔عورت کی ویت مرد کی ویت سے نصف ہے۔کیکن حنفیہٌ کے نز د ﷺ مسلمان اور ذمی کی دیتیں برابر ہیں اورا مام شافعیؓ کےنز و یک نصرانی اور یہودی اہل کتاب کی دیت جار ہزار روپے لیعنی بارہ ہزار کا ثلث ہےاور مجوی کا خون بهاکل آٹھ سورو بے ہیں۔ ہاری دلیل حدیث دیدة کیل ذی عهد فی عهده الف دینار ہے اور ابن لیون کی بجائے ابن مخاص پر

حنفیدگی دلیل حدیث ابن مسعود سے۔

و هم عصبة اصل بیام شافع کی رائے ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایسا ہی تھا اور بعد میں اس کے ننج کی نوبت نہیں آئی۔ نیز بیا کی تسم کی صلہ رحی ہے۔ اس لیے قرابت وار ہی اس صلہ کے زیاد وستحق ہوسکتے ہیں۔ لیکن حنفیہ ہے نزویک اگر قاتل وفتری آؤی ۔ نیز بیا کی صلہ رحی ہے۔ اس لیے قرابت وار ہی اس صلہ کے زیاد وستحق ہوسکتے ہیں۔ لیکن حنفیہ ہے تا کہ میں اس طرح کا عمل ورآ مدکیا تھا اور کی ہے اس پر نکیر نہیں کی۔ البتہ اگر قاتل اہل ویوان میں ہے نبیس ہے تو اس کا عاقلہ اس کا خاندان ہوگا۔ من عدد کا کوئی محارب میں اور وار الحرب میں رہتا رہے یا وار الاسلام میں آنے کے بعد کمی ضرورت سے وار الحرب میں اپنے عزیز وں کے پاس چلا جائے اور دار الحرب میں اپنے عزیز وں کے پاس چلا جائے اور کی مسلمان کے ہاتھ سے ایسے میں قبل ہو جائے بید ونول صور تیں اس میں داخل ہیں۔

شلٹ دینة المفومن بیامام شافعیؓ کی رائے ہے اس روایت سے استدلال کرتے ہوئی کہ نفرانی اور یہودی کی ویت چار ہزار درہم اور مجوی کی دیت آٹھ سودرہم ہے۔ چونکہ امام شافعیؓ کے نز دیک دیت کی رقم دس ہزار کی بجائے بارہ ہزار ہے۔اس لئے اس کا ٹلٹ چار ہزاراورعشر کی دوتہائی آٹھ سودرہم ہوتے ہیں۔

گیاہے بجزی جزاء سینة سینة نہیں فرمایا گیا۔ لیکن بیضاویؒ نے ظودکومکٹ طویل پرمحول کرکے بات ختم کردی ہے۔ تیسرے جواب کی طرف عسن ابسن عب اس سے اشارہ ہے کہ جس کا عاصل ہے ہے کہ آیات مغفرت کے لئے یہ آیت ناشخ ہے چنانچہ ابن عباس کی روایت کے الفاظ ہے ہیں۔ لا تسقب ل تو ہة قاتل المؤمن عمذا غالبًا مقصداس سے تشدد ہوگا چنانچہ قاضی بیضاویؒ نے ابن عباسؓ ہے اس کے برخلاف روایت بھی نقل کی ہے جو بیہی ؓ نے اپنی سنن میں کھی ہے۔

خلاف ہے۔جس کاجواب میہ ہے ہوسکتا ہے کہ منشا محض میہ بتلانا ہے کہ جارے یہاں اس جرم کی سزامیہ ہے اس سے میکہاں لازم آ گیا کہ ہم

اس کوریسزادیں گے کویانقس سزا کا اعلان ہے۔ سزادینے کا اعلان نہیں کہ خلف وعید کا اشکال ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے جزاء مسینة مسینة فرمایا

کالعمد فی الصفہ لینی شبر عمر کی دیت قل عمر کی طرح ہے۔ تثیث میں اور قل خطاء کی طرح ہے۔ تین سالہ قسط کے لحاظ ہے اور صرف قاتل پرلازم ہونے کے لحاظ ہے۔و ہوا السعسمد شبر عمر کوئل خطاء کی تعریف میں صراحة داخل کرنے کے بعداس قیاس کی چنداں ننر ورت نہیں تھی۔ کفارہ کا حکم امام شافعی کے نز دیک ہے۔ حنفیہ کے نز دیک صرف جہنم کی سزا ہے۔ کیونکہ لفظ جے زنداں منر ورت نہیں تھی۔ کفارہ کا حکم امام شافعی کے نز دیک ہے۔ حنفیہ کے نز دیک صرف جہنم کی سزا ہے۔ کیونکہ لفظ جے کامل درجہ پرآتا ہے۔لیعنی کسی اور میزا کی ضرورت نہیں ہے۔رہاقصاص کا ہونا سوو ہ سزائے کل ہے سزائے فعل نہیں ہے کہ اشکال ہو۔ ربط:......وپرے قل وقبال کا ذکر جلا آ رہا ہے۔ان آیات میں بھی قبل کی بعض خاص قسموں وانستہ یا نا وانستہ کی شناعت اور احکام کابیان ہے اپنوں کافل ہو یا ہے گانوں کا۔

شاكِ نزول: .... ابن جريز اور ابن المنذرّ نے سدى سے روایت کی ہے کی عیاش بن ربیعة مخزومی نے اسلام قبول کر کے آ تخضرت على كاطرف بجرت كى -اس حديث من يبحى ب كدايك مرتبه عياش يلح جارب تن كدكناني سه ملاقات مولى جومسلمان ہو چکے تھے لیکن عیاش کوخبر نہیں تھی اس لئے عیاش نے کنانی کونلطی ہے قبل کردیا۔ بعد میں جب پتا چلاتو حضور ﷺ ہے عرض کیا۔اس پر آیت و ما کان لمؤمن المنع نازل ہوئی کیکن ابن جریر ابن زیڈے قبل کررہے ہیں کہ بیآیت ابوالدردا ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے علطی سے ایک ایسے تخض کوجو لا اللہ الا اللہ کہدر ہاتھا ہے بچھتے ہوئے آل کردیا کہ بیمسلمان نہیں صرف جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھرہاہے۔ دوسرے حضرات نے بھی اس کے قریب قریب ہی تخریج کی ہے۔

نیز ابن جبیر کی رائے بیے کہ آیت فان کان من قوم عدو النج مرداس بن عمروک بارے پیس نازل ہوئی۔ جبک اس کواسامہ بن زید ﷺ نے خطاعل کردیا تھا۔ای طرح آیت و من یسقت ل مؤمنا النح کانزول مقیس بن ضبابہ کنائی کے بارے میں ہوا ہے۔انہوں نے اپنے بھائی ہشام بن ضبابہ کوفٹبیلہ بنی نجار میں مقتول پایا۔ آپ ﷺ کواطلاع دی گئی۔ آپ ﷺ نے بنی فہر کے ایک شخص کو بنی نجار کے پاس بھیجااور یہ اُایا کہ اگر تمہیں قاتل معلوم ہوتو اس کو مقتول کے بھائی مقیس کے حوالہ کر دو ورنہ دیۃ ادا کرواور حلف کرو۔ چنانچہ انہوں نے دیت بھی پیش کردی اور ان الفاظ سے حلف بھی لیا۔ و الله ماقتلنا و لاعلمنا له قاتلامیکن مدینہ واپس ہوتے ہوئے باوجود دیت وصول ہوجانے کے مقیس نے نفسانی جذبہ ہے مغلوب ہوکرایپے فہری ساتھی کوئل کردیا اوراس کے اونٹ وغیرہ پر قبضہ کر کے راہی مکہ ہوگیا۔ای طرح اسلام میں سب سے پہلے میخص مرتد ہوا۔اس نے اپی تعریف میں ایک قصیدہ مدحیہ کہا۔ آنخضرت عظیالو ا طلاع ہوئی تو بڑارنج ہوا۔اس پر آیت نازل ہوئی۔ابن منذر نے اساعیل بن ثوبانؓ ہے تخ تنج کی ہےوہ کہتے ہیں کہلوگوں کے ساتھ مسجدا كبرين بيضا ہواس رہاتھا كەجب آيت وهن فتهل مومنا نازل ہوئي تومها جرينٌّ وانصارٌ كہتے بتھے كەجس نےمسلمانوں كومل كيا اس کے لئے جہنم واجب ہو چکل ہے حتی کہ آیت ان اللہ لا یعفر ان یشر ف نازل ہو کئی ہین کرمہا جرین وانصار کہنے لکے اللہ جو جاہتے ہیں کرتے ہیں بدروایت اہل کے لئے مفید ہے۔

﴿ تشريح ﴾:....قُلُّ كي اقسام اوراحكام :، . فقہاء نے قل کی پانچ صورتیں قرار دی ہیں ۔(۱) قبل عمد (۲) شبہ عمد (m) قُلْ خطاء (٣) قائم مقام خطاء (۵) قلّ سبى \_

۔ فلّ عمریعنی دانسته للّ بمسی ہتھیاروغیرہ ہے بالقصد ماردینا۔شہ عمرامام صاحبؓ کے نز دیک ہتھیار کے علاوہ کسی بڑے پھریالانھی یا بچھر سے ماردینا جس سے عام طور پرانسان مرتا نہ ہواورنگ خطاء کی دوصور تمیں ہیں۔ایک خطاء فی القصد دوسر ے خطاء فی الفعل ۔مثلاً کسی انسان کو جانور پامسلمان کوغیرمسلم سمجھ کر مارڈ النا خطاء قصدی کہلاتا ہے۔ کیکن کسی جانور کے مارتے ہوئے اگر ہاتھ بہک جائے اورنشانہ چوک کرکسی انسان کے لگ جائے بیخطا و فعل کہلاتی ہے۔ قائمقام خطاء یہ ہے کہ ایک سوتا ہوا آ دمی کسی پر گر جائے جس ہے دوسرا آ دمی مرجائے اور قبل بالسبب مثلا غیرمملوکہ زمین میں کنواں کھود دینا بڑا پھرر کھ دینا جس سے ٹھوکر کھا کریا گر کرکوئی ہلاک ہوجائے۔

اسی طرح مقتول کی چارصورتیں ہوسکتی ہیں ۔(۱) مؤمن (۲) ذمی (۳) مصالح مستامن (۴) حربی۔ پس اس طرح قتل کی بہت ہی قسمیں نکل آئیں جن میں سے قر آن مجید میں دوصور تیں بیان کی جارہی ہیں یعنی نادانسته قبل اور دانسته قبل محملہ کے بعض دنیاوی احکام سورهٔ بقره میں گزر چکے ہیں اوربعض کا بیان انشاءاللہ ما ئدہ میں آ ئے گا۔ان آیات میں خطاء کی بعض صورتوں کا حکم اورعمہ کی سزا ،اخر وی کا بیان کیا جار ہاہے اور بعض صورتوں کا تھم مجھیلی آیات اور بعض کا احادیث سے معلوم ہور ہاہے چنانچے دار قطنی نے قبل کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ نے ذمی کے تل عمد کے متعلق مسلمان سے قصاص لیا ہے اس طرح جہاد کی مشروعیت سے حربی کے تل عمد اور خطاء کا تھم معلوم ہوسکتا ہے۔

خون بہا کی تفصیل:......... یت میں خطاء سے مراد غیرعمہ ہے ۔ پس شبه عمد اور خطاء دونوں کا تکم بہی ہے کہ دیت اور گناہ وونوں لازم ہیں۔البتہ دونوں کی دیت میں بیفرق رہے گا کہ شبہ عمد میں سواونٹ حیارتشم کے پچپیں پچپیں اونٹوں پرمشتمل ہوں گےاور دوسری شم کی دیت پانچ قشم کے بیں ہیں اونٹوں پرمشتل ہوگی ۔لیکن خون بہانقد ہوتو دونوں قسموں میں خون بہا یکسال رہے گا البتة شبه عمد کا گناہ نسبت مل خطاء کے زیادہ ہوگا۔ چنانچے غلام کی آ زادی کا وجوب اور لفظ تو بیاس پر دال ہیں یمل کی ان قسموں میں مذکورہ فرق بلحاظ ظاہراورا حکام دنیا کے ہے لیکن اخروی گناہ کامدار قلب پر ہے جس کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔اس اعتبار ہے ممکن ہے عمد ، غیرعمد،اورغیرعمد،عمدین جائے۔نیز آیت میں دیت مبہماور مجمل ہے۔مرد،عورت دونوں کوشامل ہے کیکن حدیث بہلی اس کی تفصیل اور تفیسر ہے۔ایک دوسرے کےمعارض نہیں ہیں کہاس ہے شبہ کی گنجائش ہو۔

ارشادنبوي المراة على النصف من دية الرجل يعنى مقتول عورت كاخون بهامر دمقتول كخون بهاكا آوها بمسلمان اورذمی کی دیت بھی حدیث کی روے برابرمعلوم ہوتی ہے۔ دیہ کل ذی عہد فسی عهدہ الف دینار . بظاہرآ یت ہے بھی اس کی تائید معلوم ہوتی ہے کیونکہ دیت کاعنوان دونوں جگہ ایک ہے اور عنوان ایک ہونا معنوں کے ایک ہونے کو چاہتا ہے لیکن امام شافعی کہہ سکتے ہیں کہ دلائل سے معنوں کامختلف ہونا معلوم ہوتا ہے۔

خون بہا میں ورثاء کی شرکت:.....کفارہ یعنی غلام کی آ زادی اور روزے تہ خود قاتل کے ذمہ ہیں۔البتہ خون بہا میں دوسرے اعوان وانصار بھی شریک ہوں گے۔امرشاد نبوی ﷺ ہے لاولیساء السجسانسی قوموا قدوہ (طبرانسی) کیس آیت ہے تو اصل وجوب قتل پر ہوگائیکن چونکہ شبہ عمد اور خطاء میں قاتل کا جرم زیادہ شدیدنہیں ہوتا اس لئے اتنی بڑی رقم کا تنہا کے سر ڈالنا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ نیز اس تشم کی ہےا حتیاطیاں انسان اپنے عاقلہ اوجھ کے زوراوربل بوتہ پر کیا کرتا ہے اس لئے حدیث مذکور کی روے عاقلہ کو بھی شریک کار مجھتے ہوئے قاتل کے قائمقام قرار دیا گیا ہے اورخون بہامیں شریک کیا گیا تا کہ آئندہ اس قسم کے بے

بہرحال آیت میں اگر دیت کے ساتھ علیہ و علیہ مقدر مانا جائے تب تو آیت ہی ہے دونوں پر وجوب ٹابرت مو بائے گالیکن اگرتقد برعبارت صرف فالو اجب ہوتب بھی بیدو جود دونوں کوشامل ہوجائے گااور آیت حدیث ہے معارض تبیں رہے گی۔

ا بیک شبه کا از اله: .....اور چونکه اس بے احتیاطی کے تل میں بچھ نہ پچھ کوتا ہی اہل نصرت کی بھی رہی۔جس کی وجہ ہے ان کو شريك چندہ مجھا گيا ہے اس كئے آيت ولا تؤرو اذرة الغ كے معارض بھى بيطم ہيں ہے۔

دوسری تو جید رہی ہوسکتی ہے کہ آیت لاتور کا تعلق خاص گناہوں اور معاصی کے ساتھ ہو۔ یعنی ایک شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ دارنہیں ہوسکتالیکن دنیاوی سزائیں اورعقوبات واحکام ہےاس تھم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔پس اس تو جیبہ پراصل ہے کوئی شبہ ہی متوجہ نہیں

ہوسکتا کہ رفع تعارض کی نوبت آئے۔

کفارہ قتل کی تفصیل:.....کفارہ قتل میں حنفیہ کے نز دیک مؤ مند کی قید ضروری ہے نص کی وجہ سے کیکن دوسرے کفارات بیر میں کا فر کا آزاد کرنا بھی سیجے ہے۔اطلاق اورعموم نصوص کی وجہ ہے برخلاف امام شافعیؓ کے کہوہ سب جیگیہ مؤمن کی آزادی ضروری سمجھتے ى - اول توشايد قتلِ مؤمن كوتمام واجب الكفاره جرموں ميں تقيين ترين جرم تمجھا گيا۔

د دسرے قاتل نے ایک مومن کو کم کردیا ہے اس لئے آ زاد برادری میں ایک مومن کا اضافہ اس کی ، یکا فات مجھی گئی ہے۔ کیونکہ غلامی آ ثار كفرميں سے ہوتی ہے اور كفرموت حكمی ہے۔ اس لئے غلام گويا اموات كے درجه ميں ہوتے ہيں۔البتد آ زاد كر دہ غلام محيح الاعضاء ہونا جا ہے جس کی جنس منفعت فوت نہ ہوگئی ہو۔لِنگڑ ا، نولا ،شڈ النجہ، گنجا ، اندھا ، دیوانہ سے کفارہ ادانہیں ہوگا۔اس طرح مد برام ولد۔ اورجس مكاتب ني بعض بدل كتابت اداكر ديا موان كاآ زادكرنا مجمى كافي نهيس موكا \_ كيونكه نص ميس مطلق رقبة آيا ہے اور مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہےاور مٰدکورہ افراد ناتھ میں ۔خواہ ذات میں ناقص ہوں یا وصف غلامی میں نقصان ہواس لئے کافی نہیں ہوں گے۔البت مرد ہو یاعورت، بچہ ہو یابڑا سب کوآ زاد کرنا جائز ہے۔ کیونکہ بیاوصاف ہیں اورمطلق دصف کے لحاظ سے اپنے اطلاق پر باقی رہتا ہے اورحسن بچیکوآ زاد کرنا کافی نہیں مجھتے۔آ جکل غلام یا باندی کی جنس نایاب ہے تاہم کتابی دنیامیں ان مسائل کامحفوظ رہنا ضروری ہے۔ مقتول کی دیت شرعی ورثاء میں تقلیم ہوگی۔جووارث اپنا حصہ معاف کردے گا انتا ہی معاف ہوجائے گا۔اورسب معاف کر دیں کے تو سب معاف ہوجائے گا چونکہ دیت ایک قتم کا تر کہ ہے۔اس لئے اگر کہیں شرعی وارث نہیں ہوگا تو تر کہ کی طرح دیت بھی بیت المال میں داخل کرری جائے گی۔البتہ اگرحر بی دارالاسلام میں رہتا ہےتو اس کا خون بہا بھی بیت المال میں داخل کردیا جائے گا ور نہ دارالحرب میں رہنے کی صورت میں بیت المال ہے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہاں اس کا کوئی مسلمان وارث اگر و ہاں رہتا ہوتو اس وفت فلّ عدمیں صرف گناہ اور قبل خطاء میں صرف کفارہ ہے۔ دیت پھر بھی داجب نہیں ہے معاہدین کے اگر اہل موجود ہوں تو اگر بیمعابد ذمی ہو تب بھی دیت واجب ہوکر بیت المال میں داخل ہوجائے گی۔ کیونکہ ذمی کا تر کہ بھی بیت المال میں داخل ہوا کرتا ہے ورندواجب نہ ہوگی۔ کیونکہ اس وقت مسلمہ الی اہلہ صادق کبیس آتا۔

آ جکل د نیامیں شرعی غلاموں کارواج نہیں رہااس لئے کفارہ میں اس کی تلاش کی چندال ضرورت نہیں ہے: ا کثر مما لک میں آجکل چونکہ غلامی کارواج نہیں رہا۔اس لئے اسم یسجہ د صادق آرہاہے۔اس لئے بجائے غلام آزاد کرنے کےروزہ ر کھنے کی اجازت ہوگی ۔کسی ملک میں غلام خریدنے کے لئے بلاوجہ رو پہی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ۔حیض اور رمضان اور ایام تشریق کے علاوہ کسی بیاری وغیرہ کی وجہ ہے سلسل روز ہے رکھنے میں اگر بھیجا لگ جائے تو پھراز سرنو دو بارہ روزے رکھنے پڑیں گےالبتۃ اگر کسی وجہ سے روز وں پر بھی قدرت نہ رہے تو قدرت ہونے تک توبہ کرنی جاہنے نیز قتل عمد میں چونکہ کفارہ نہیں اس لئے تو بہ کرتے رہنا ع جـ (تلك عشرة كاملة)

حنفية كے زوريك قبل عمد بر كفاره نہيں ليكن شوافع كہتے ہیں كەلل دانستول میں کفارہ ہونے برحنفید کا استدلال: خطاء پر جب کفارہ ہے تو عمد پر بدرجهٔ اولی ہونا جا ہے کیکن حنفیداس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لفظ جزاء کا استعمال عقوبات کےموقعہ پر کافی معنی میں آتا ہے بیعنی سزائے کامل جہنم ہے۔اس ہے اشارۃٔ معلوم ہوا کہ کفارہ وغیرہ کسی دوسری سزا کی مزید ضرورت نہیں ہے۔البتہ قصاص سووہ جزائے کل ہے نہ کہ جزائے فعل ۔اس کئے اشکال واقع نہیں ہوتا اور کفارہ چونکہ من وجہ عبادت ہوتا ہے اور من وجہ عقوبت اس لئے اس کا سبب بھی ایسا ہونا جا ہے جوممانعت واباحت دونوں حیثیتیں رکھتا ہو۔ حالا نکہ قرق عمر گنا و کبیرہ ہے جس میں صرف ممانعت وحرمت کا پہلو ہے مگرا ہاحت کا شائبہ تک نہیں۔ پھراس میں کفارہ کا کیا جوڑ؟

معتزله بررو: .....معتزلهاس آیت کی دلاله خلود ہے گناہ کبیرہ کر نیوالے کے تفریر استدلال کرتے ہیں۔ چنانچے زخشری ٹنے ا پنے اعتز ال کی وجہ سے آیت کو بڑے فخر بہ لہجہ میں پیش کیا ہے۔ حالانکہ آیت کا شانِ نزول بتلا رہا ہے کہ تقیس ایک فہری مسلمان کو مسلمان ہونے کی مجہ سے فل کر کے مرتد ہوا تھا۔ پس ہے آیت کا فر کے بارے میں ہوئی نہ کہ مسلمان فاسق کے لئے جیسا کہ قاضی بیضاویؓ نے تصریح کی ہے لیکن جلال محققؓ نے اس کے تین جواب دیئے ہیں جن کا بیان گزر چکا ہے۔

مزید براں میبھی کہا جاسکتا ہے کہ جیب سی مشتق پر تھم لگایاجا تا ہے تو ضابطہ کے مطابق اس کا ماخذ اشتقاق تھم کی علت ہوا کرتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جب کسی مؤمن کوکوئی قبل کرے گا تو اس سے ایمان ہی کوعلیۃ قبل قرار دیا جائے گا۔ جس کی وجہ ہے بلاشبہ قاتل کا فر ہوجانا جاہئے۔اس کےعلاوہ قرآن کریم میں کفار کی سزا کے موقعہ پر ہرجگہ حسالمدین کے ساتھ لفظ ابلہ ابھی ضروراستعمال کیا گیا ہے اور مؤمن کی سزامیں صرف خسانسدین پراکتفاء کیا گیا ہے۔اس لحاظ سے بھی آیت معتزلہ کی بجائے اہل سنت کامتدل بن سکتی ہے گونیا خلود کے معنی صرف مکٹ طویل کے ہیں اس میں ابدیت ملحوظ تہیں ہے جومعتز لہ کے پیش نظر ہے۔

ا بن عباس کا فتوی :.....البنة ابن عباس کا ند هب جوآیت کے ظاہری الفاظ کے موافق مشہور ہے جس ہے معتز له کوسهارامل سکتا ہے اس سلسلہ میں روح المعانی نے جوروایت پیش کی ہے اس سے اس کی تر دید ہوتی ہے بیعنی عام جمہور کی طرح وہ بھی مؤمن کے لئے قبول تو بہ کے قائل تھے چنانچہ ایک وفعہ ایک مخص نے آ کرآ پ ہے مسئلہ دریافت کیا کہ بہتقریرتو آپ کے پہلے فتویٰ کے خلاف تھی؟ فر مایا مجھے ریشبہ ہوا کہ میخض غصہ میں کسی مسلمان گونل کرنا جا ہتا ہے چنا نچیمحقیق کے بعد شبہ بھی نکلا۔

اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کامشہور قول ان مصالح کی بناء پر تھا ورند آپ کا اصل مذہب جمہور کے موافق ہی تھا۔ چنانچے سفیان سے منقول ہے کہ اہل علم سے جب کوئی ابتدا مسئلہ آل دریافت کرتا تو یہی جواب دیتے کہ اس کی تو بہ مقبول ہیں۔ لیکن مبتلا ہوجانے کے بعد پھراصل تھم بھی سناتے معلوم ہوا کہ عام طور پراسلاف کی یہی عادت تھی جومینی برمصلحت تھی۔

وَنَزَلَ لَـمَّا مَرَّ نَفَرٌ مِّنَ الصَّحَابُةَ ۖ برَجُلٍ مِنُ بَنِي سُلَيْمٍ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ فَقَالُوا مَاسَلَّمَ عَلَيْنَا اللَّا تَقِيَّةً فَقَتَلُوهُ وَاسْتَاقُوا غَنَمَةً يَـٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُو ٓ إِذَا ضَرَبُتُمْ سَافَرُتُمُ لِلَحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَفِي قِرَاءَ ةٍ بِالْمُثَلَّثَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ ٱلْقَلَى ٓ إِلَيْكُمُ السَّلْمَ بِٱلِفٍ وَدُونِهَا آيِ التَّحِيَّةَ آوِ الْإِنْقِيَادَ بِقَوُلِ كَلِمَةِالشَّهَادَةِ الَّتِيُ هِيَ اَمَارَةٌ عَلَى اِسُلَامِهِ لَسُتَ مُؤُمِنًا \* وَإِنَّـمَا قُلُتَ هٰذَا تَقِيَّةٌ لِنَفُسِكَ وَمَالِكَ فَتَقُتُلُوهُ تَبُتَغُونَ تَطُلُبُونَ بِذَٰلِكَ عَرَضَ الْحَيْوةِ اللَّانُيَا ﴿ مَنَاعَهَا مِنَ الْغَنِيُمَةِ فَعِنُدَاللهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۗ تُغْنِيُكُمْ عَنُ قَتُل مِثْلِهِ لِمَالِهِ كَلْلِكَ كُنتُهُم مِّنُ قَبُلُ تُعَصَمُ دِمَاؤُكُمْ وَامُوَ الْكُمْ بِمُحَرَّدِ قَوْلِكُمُ الشَّهَادَةَ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالْإِشْتِهَارِ بِالْإِيْمَانِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فَتَبَيَّنُوا ۚ أَنْ تَـفَتُلُوا مُؤْمِنًا وَافْعَلُوا بِالدَّاخِلِ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا فُعِلَ بِكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيُرًا ﴿ ١٣ فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ عَنِ

الْجِهَادِ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ بِنالرَّفَعِ صِفَةٌ وَالنَّصُبِ اِسْتِثْنَاءٌ مِنْ زَمَانَةٍ أَوْعَمُي وَنَحُوم وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيُلِ اللهِ بِآمُوَ الِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ \* فَطَّلَ اللهُ الْمُحَهِدِيْنَ بِآمُو الِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِدِيْنَ لِضَرَرٍ **دَرَجَةً ۚ فَ**ضِيلَةً لِاسْتِوَائِهِمَا فِي النِّيَّةِ وَزِيَادَةِ الْمُجَاهِدِ بِالْمُبَاشِرَةِ وَكُلَّا مِنَ الْفَرِيْقَيْنِ وَّعَدَاللهُ الْحُسُنَى الُحَنَّةَ وَفَطْلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقَلْعِدِيْنَ لِغَيْرِ ضَرَرٍ اَجُرًا عَظِيْمًا ﴿ فَهُ وَيُبُدَلُ مِنْهُ دَرَجْتٍ مِّنْهُ مَنَازِلٌ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضٍ مِنَ الْكَرَامَةِ وَمَغُفِرَةً وَّرَحُمَةً "مَنْصُوْبَانِ بِفِعَلِهِمَا الْمُقَدَّرِ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا عُ لِأُولِيَائِهِ رَّحِيمًا ﴿ الْأُولِيَائِهِ رَّحِيمًا ﴿ الْأُولِ بِالْهُلِ طَاعَتِهِ \_

ترجمه : ..... (ایک دفعه صحابه گاگز رقبیله بی سلیم کے ایسے مخص پر ہوا جو بکریاں چرار ہاتھا۔ اس نے دیکھ کرصحابہ گوسلام کیالیکن صحابہ "نے میں بمجھ کر کہاں نے محض جان بچانے کی خاطر سلام کیا ہے اس کو نہ تینج کر کے اس کی بکریوں پر قبضہ کرلیا تب بیآیت نازل ہوئی)مسلمانو!جب تم الله کی راہ میں (جہادی)سفر کیا کروتو خوب تحقیق حال کرلیا کرو ( ایک قر اُت میں لفظ تبیہ نہ و اوونوں جگہ تا کے ساتھ یعنی فتبیہ نسو اآبا ہے) اور جو محض تم کوسلام کیا کرے اس کو بوں نہ کہہ دیا کرو (لفظ سلام الف کے ساتھ اور بغیر الف کے ہے یعنی سلام کرنا یا کلمی شہادت کی اوا لیکی کے ذریعہ اطاعت کرنا جواس کے مسلمان ہونے کی علامت ہے ) کہتم مؤمن نہیں ہو (تم نے اپنی جان و مال بیجائے کے لئے ایسا کہہ دیا ہے اوراس طرح تم اس کو آل کر ڈالو) کیا تم طلب گابر ہوئے ہو (اس کے ذریعہ ڈھونڈتے ہو ) د نیا کاسروسامانِ زندگی ( مال غنیمت ) اگریمی بات ہے تو اللہ کے پاس تنہارے لئے بہت تی میمتیں موجود ہیں (جوتم کو مال کی خاطر اس قتم کے ملّ سے بے نیاز کردیں گی) تمہاری حالت بھی تو پہلے الیں ہی تھی ( کہ کلمہ ُ شہادت اوا کر کے تم نے اپنے جان و مال بچائے تھے) پھراللّٰد تعالیٰ نے تم پراحسان کیا (تمہارے ایمان کوشہرت واستقامت بخش دی) لہٰذا ضروری ہے کہ خوب تحقیق حال کرلیا کرو ( کہ کہیں مؤمن کونو قتل نہیں کررہے ہواوراسلام میں داخل ہونے والے کے ساتھ اسی طرح معاملہ کیا کروجس طرح تمہارے ساتھ کیا گیا تھا) جو پچھتم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کی خبرر کھنے والے ہیں (لہذا وہ تم کو بدلہ دیں گے ) مسلمانوں میں جولوگ بیٹھے رہتے ہیں ( شریک جہاد نہیں ہوتے ) بلاعذر ( رفع کے ساتھ قے۔اعہدون ) کی مفت ہےاوراشٹناء کی وجہ سے منصوب ہے۔ یعنی ایا ہج ،اند ھے دغیرہ نہیں ہیں ) وہ ان لوگوں کے برابرنہیں ہو سکتے جواپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جان و مال ہے جہاد کرنے والول کو (عذرہے) بیٹھر ہنے والول پر فضیلت بخش ہے بلحاظ درجہ (مرتبہ) کے (کیونکٹہ اصل نبیت میں تو دونوں برابر ہیں۔ کیکن عمل کی بدولت مجاہد نمبر لے گیا ہے )اور ہرا یک کے لئے (ان دونوں فریق میں سے )اللہ کا وعد ہَ نیک (جنت کا) ہےاوراللہ تعالی نے مجاہدین کو (بلاعذر) بیٹھر ہے والوں کے مقابلہ میں فضیلت بخش ہے بڑے اجر کے لحاظ سے (اوراس کابدل ہیہے )اللہ تعالی کی طرف سے درجے ہیں (غرت کے لحاظ ہے اوپر تلے کی منزلیں ہیں ) اور شخشش ورحمت ہے ( فعل مقدر کی وجہ سے دونو ں منصوب ہیں اور اللہ تعالیٰ (اینے دوستوں کو) بخشنے والے (اوراطاعت گزارلوگوں پر)رحم فرمانے والے ہیں۔

بیب ..... فتبیه نواصحابہ سے چونکہ اجتہا دی غلطی ہوگئی اس لئے عماب آ میز تنبیہ کی گئی اور احتیاط کی تعلیم دی گئی۔ يتفعل استفعال كے معنى ميں ہے جوطلب كے لئے آتا ہے اى اطلبوا بيان الامر فى كل ماتاتون و مانذرون و لا تجعلوا فيه بغیر تدبر دوسری قرات میں بیلفظ تشبتوا ہای فاطلبوا اثبات الامر دونوں کا حاصل ایک ہی نکاتا ہے۔ لضود مفسرعلامؓ نے زجاج کی تقلید میں یقیری ہے لیکن اکثرمفسرین کے نزدیک حسب سابق قباعدون غیر اولی المضود مراد ہیں تو یاان دونوں میں مساوات کی نفی کرنا ہے تا ہم مجاہدین دونوں قشم کے قاعدین ہے بڑھے ہوئے ہیں۔

و كلا مفعول اول ہے اور المحسنى مفعول ثانى ہے تاكيدوعيد كے لئے قصر كرتے ہوئے مفعول اول كومقدم كيا كيا ہے اور سفعول سے حرمان تواب کے دہم کو دفع کرنے کے لئے میہ جملہ معترضہ لایا گیا ہے۔ ویسدل لفظ در جسات کابدل کل ہے مقصود کیفیت تفصیل ہے۔ در جات پہلے درجہ سے دنیاوی غفلت اورغنیمت ہے اس کئے مفر دلفظ لایا گیا ہے اور لفظ در جات سے اخروی تو اب مراد ہے جو اضعاف مضاعفہ ہوتا ہے اس کئے جمع استعمال کی گئی ہے۔

بفعلهما اى غفر الله لهم مغفرة ورحمهم رحمة جلال مقسرٌ نے اس كاعطف درجات يرتبيس كيا دوسر مفسرين كي موافقت کرتے ہوئے کیونکہ پھراجرہے بدل بنانے میں تکلیف کرنا پڑتا۔

ر بط: ..... چھکی آیت میں فل مؤمنیں کا بیان تھا۔اب مہ بتلانا ہے کہ صرف طاہری اسلام پراکتفاء کرنا کافی ہے طاہری علامات و قرائن کو دیکھتے ہوئے ایسے مخص کے تل سے دست کس ہوجانا چاہئے۔حقیقت حال اور باطن کی جنتجو پر مدارنہیں رکھنا **چاہئے** اور آیت لا بست وى المنع مين فضيلت جها دكوتسكيم كرتے ہوئے به بتلانا ہے كه في نفسه چونكه جها دفرض عين نہيں ہے اس لئے اگر بعض افراد نہ بھي جائیں تو کیچھ گناہ نہیں ہے پھر بھی مجاہد کے لئے بوی فضیلت ہے جواوروں کے لئے نہیں ہے۔

شَّالِ نزول:.....مرداس بن نہیک ؓ اپی قوم میں تنہامسلمان ہو چکے تھے۔صحابہؓ نے جب ان کی قوم پرکشکرکشی کی تو سب بھاگ کھڑے ہوئے اورصرف مردائ رہ گئے اورائی بکریوں کو پہاڑی کے دامن کی طرف ہنکا دیا۔مسلمانوں نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو انہوں نے آ کرسلام کیااور کلمہ پڑھ کر سنایا۔ نیکن اسامہ بن زیرؓ نے ان کولل کر دیااور بکریاں قبضہ میں لے لیس۔

آ تخضرت على وجب علم مواتو برا افسول ورئح فرمايا اور اقتلتموه ارادة مامعه كهدكرية بت تلاوت فرماني اسامة في عرض كيا یارسول اللّه میری تلوارے بیجنے کے لئے اس نے کلمہ پڑھاتھا فرمایا ہلانشے قلبہ عرض کیا اگراس کا دل چیرتا تو ایک خون کی پیٹک ملتی۔ فرمایاعب بسلسانه مافی قلبه اسامہ نے عرض کیایارسول اللہ میرے کئے استغفار سیجے کیکن آپ بھی باربار بہی فرماتے جاتے فكيف بلا الله الا الله. اسامة كمت بين بين كرمجه ربر ااثر بوااور من جابتا تفاكه كاش! من آج بي مسلمان بوابوتا\_

غرض آپ نے استغفار فرمایا اور غلام آزاد کرنے کو کہا اور اس کے اونٹ بکریاں واپس کرنے کا علم دیا۔اسام پھواپی اس عنطی کا اس قدرشد بدرنج اوراحساس ہوا کہاسی میں ان کا انتقال ہوگیا اور آخر کارتین دفعہان کوڈن کیا گیا۔مگر ہر دفعہ زمین نے تعش کو باہر بھینک دیا۔ آ تخضرت ﷺ کواطلاع ہوئی تو فر مایا زمین نے تو فرعون ونمر دوجیسے بدترین لوگول کو جگہ دے دی ہے مگریہاں اللہ تعالیٰ مؤمن کےخون کی قدرو قیمت بتلانا خاہتے ہیں۔خیراب جا کر دفن کردو۔ چنانچہ چوتھی بار دفن کیا تو زمین نے قبول کرلیا بیاسامہ بن زید آتحضرت ﷺ کے محتبنی تہیں ہیں بلکہ دوسر سے محص ہیں۔

جب آیت لایست وی البخ نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکتومؓ نے حار ہوکرعرض کیایارسول اللہ میں تو نابینا ہوں کس طرح شریک جهاد موسكتا موس؟ اس برآيت غيسر اولى المضور كالضافه تازل مواركو بامعذورين قاعد نبيس موت بلك مقعد موت بين اس لئان پر ملامت نہیں دوسرے قواعد کلیہ پرنظر کرنے ہے بھی اس کا تھم ظاہر تھا۔اس لئے ان الفاظ کے نزول میں تاخیر معنز نہیں مجمی گئی اور بعض روایات میں جوآپ كا جواب لا ادرى منقول ہےوہ بربنائے احتیاط زمان نزول وى مونے كى وجہ ہے۔ ﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....اسلامی طرز برسلام کرنا شعارِ اسلام ہے:..... چونکٹلطی ہے آل کا یہ ارتکاب سفر میں چیش آیا تھا اس لئے سفر کی قید لگا دی۔ درنہ میتھم سفر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سفر، حضر دونوں کو عام ہے۔البتہ سلام کرنا بطرزِ اسلام ہونا جاہتے تا کہ اذان ونماز کی طرح ریجھی مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاسکے درنہ شرکین کا سلام اُنعم صباحا اور حیاک اللہ تھا یا جیسے کوئی رام رام اور بندے ماترم کہنے لگے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ یہ غیراسلامی شعائر ہیں ،ان سے غیرمسلم ہونے کے شبہ کوتفویت ملتی ہے۔بہر حال منشاء یہ ہے کہ ابتدائی اور انتہائی حالت کسی کی بھی میسال نہیں ہوتی اس لئے اپنے اور دوسروں کے ناپنے کا گز پھریکسال کیوں نہیں ہوتا آج جوا کابر ہیں ان کوسو چنا جا ہے کہ کل وہ بھی اصاغر ہی تھے۔

مجامدے بڑھ کرکسی کا درجہ بیں ہے: ..... دوسری آیت کا حاصل بدہے کہ بلاشبداللہ کے حضور تمام نیک انسانوں کے لئے اجر ہے۔ کیکن تمام نیکیاں بکسال نہیں ہوتیں۔ بلکہ مجاہدین کے درجہ اور رتبہ کوغیر مجاہدین یقینا نہیں پہنچے سکتے اور مجاہد سے چونکہ بڑے بڑے عجابد المرزد وست بين جن كي سورة برأة كي آيت ذلك بانهم لايسسيبهم ظمأ ولا نصب ولامخمصة في سبيل الله الخ مين تصریح کردی گئی ہے پس ان اعمال عظیم کے ہی شایان شان درجات اور مراتب عالیہ بھی ان کو ملنے جاہئیں اور دوسروں پران کی تفضیل ہونی عا ہے ان سے اگر گناہ بھی سرز وجول توان المحسنات بذھبن السينات کی روسے دَين اور قرض کے علاوہ کيا عجب ہے کہ رحمت النہيہ ہے وه سب معاف ہوجاتے ہوں۔ ان رحمہ اللہ قسریہ، من السمحسنین اور بلاعذر کی قیداس لئے لگادی کدا کرنیک کام کا پخت عزم ہوجائے اورکسی عذر کی وجہ سے وہ کام نہ ہوسکے تو حدیث کی رو ہے اس کا اجر وثواب بدستور ملتار ہتا ہے۔ گویا عزم وتعل ثواب کی کمیت میں دونوں برابر شمجھے گئے ہیں جوزیادہ تریبال مقصود ہے۔اگر چہدونوں کی کیفیت میں فرق ہے آیت کامقصود یہ ہے کہ ظاہری ایمان کےمعتبر ہونے کے لئے کلمۂ شہادت کا زبانی اقرار کافی ہے البتہ تصدیق قلبی ایمان کارکنِ اصلی ہے بلکہ بعض کے نز دیک عین ایمان سے نیز اس واقعہ میں ایمان مکرہ کی صحت بھی معلوم ہوتی ہے اور رید کہ مجہد سے غلطی بھی ہوسکتی ہے اور اس کی غلطی معاف بھی ہوجاتی ہے۔

لطا نَف آيت: ..... تيت و لا تقولوا النع سے اخلاص في الدين پر دلالت موئي بالخصوص سي پر كفر كافتوى دينا نفساني غرض کی بنیاد پر بالکل نہیں ہونا چاہئے آیت لایستوی النج میں غیسر اولمی الضور کی قیدلگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضعیف اور قوی کے مجاہدوں میں اگر چہزمین وآسان کا فرق ہوتا ہے کیکن ضعیف کے لئے کم مجاہدہ وہی کام کرتا ہے جوقوی کے لئے مجاہدہ قوی کرتا ہے۔ وَنَزَلَ فِي حَمَاعَةٍ اَسُلَمُوا وَلَمُ يُهَاجِرُوا فَقُتِلُوا يَوُمَ بَدُرٍ مَعَ الْكُفَّارِ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي **ٱنْفُسِهِمُ بِالْمُقَامِ مَعَ الْكُفَّارِ وَتَرُكِ الْهِجُرَةِ قَالُوا لَهُمُ مُؤَبِّحِينَ فِيُمَ كُنْتُمُ "** أَيُ فِي اَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمُ مِنْ اَمُرِ دِيُنِكُمُ قَالُوُا مُعْتَذِرِيُنَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيُنَ عَاجِزِيُنَ عَنُ اِقَامَةِ الدِّيُنِ فِي الْآرُضِ " اَرُضَ مَكَّةَ قَالُوا لَهُمُ تَوْبِيُحًا أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۗ مِنْ أَرْضِ الْكُفُرِ الِّي بَلَدِ اخَر كَمَا فَعَلَ غَيُرُكُمُ قَالَ تَعَالَى فَأُولَئِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ "وَسَاءَتُ مُصِيِّرًا ﴿ فَهُ مِنَ إِلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَان لَايَسْتَطِينُعُونَ حِيلَةً لَاتُوَّةَ لَهُمْ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَانَفُقَة وَّلايَهُ تَدُونَ سَبِيكُلا ( له ) طَرِيْقًا الى اَرْضِ الْهِجْرَةِ فَالُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنُ يَعْفُو عَنْهُمُ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ ﴿ وَمَنُ يُهَاجِرُ فِي

سَبِيُلِ اللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُراغَمًا مُهَاجِرًا كَثِيْرًا وَسَعَةً ۚ فَالرِّزُقِ وَمَنْ يَّخُورُ جَ مِنْ ۖ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوُتُ فِى الطَّرِيُقِ كَمَا وَقَعَ لِجُنْدُعِ بِنِ ضَمُرَةِ اللَّيْرِيِّ فَقَدُ وَقَعَ نَبَتَ - اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوُتُ فِى الطَّرِيُقِ كَمَا وَقَعَ لِجُنْدُعِ بِنِ ضَمْرَةِ اللَّيْرِيِّ فَقَدُ وَقَعَ نَبَتَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ... ﴾

تر جمیہ:.....(جولوگ مسلمان تو ہو گئے گر ہجرت نہ کی اور کا فروں کے ساتھ بدر کے مقام پر وہ بھی مارے گئے ان کے بارے میں میآیات نازل ہوئی میں ) بلاشبہ فرشتے جب ایسے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا انتہان کرلیا ہے ( کفار کی ساتھ رہ کراور ہجرت ترک کرے کے )ان ہے یوچھیں گے (ڈانتے ہوئے )تم س حال میں تھے؟ ( دینی نحاظ ہے تمہارا کیا حال تھا؟) وہ کہیں گے (معدرت کرتے ہوئے) ہم دیے ہوئے اور بے بس تتھے ( دین قائم کرنے میں کمزور تتھے ) ملک میں (سرزمین مکہ میں ) اس پر فرشتے (ان کوجھڑ کتے ہوئے کھر) کہیں گے کیا خدا کی سرزمین وسیع ندتھی کہ دوسری جگہ ہجرت کرکے ہیلے جاتے ( دارالحرب ہے کسی دوسری مناسب جگہ منتقل ہوجاتے ۔ جس طرح دوسرےلوگ نکل گئے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ) غرضیکہ بید دہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے بہت ہی بری (وہ جگہ ) مگر جومردعورتیں ، بیجے ایسے مجبور و بےبس ہوں کہ کوئی جارہ کارندر کھتے ہوں ( نەان كوججرت پرقىدىت ہوا در ندان كے پاس پىيەبو ) اور نەكوئى راە ياتے ہوں ( دارالحرب چلے جانے كى ) تو اميد ہے كەاللەتغالى انہیں معاف کردیں گےاوراںٹد تعالیٰ تو معاف کردیئے اور بخش دینے والے ہیں اور جو کوئی التد تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا اسے خدا کی زمین میں بہت می تیام گاہیں (ججرت کی جگہیں)ملیں گی اور (رزق میں ) کشائش ہوگی اور جوکوئی اپنے گھرے اللہ اور اس کے ر سول کی طرف ججرت کرے نکلے اور پھرموت آ جائے ( راستہ ہی میں جیسے جندع بن ضمر ولیٹی کا واقعہ پیش آیا ) تو اس کا اجراللہ کے حضور واقع ( ثابت ) ہو گیا ہے اور اللہ تو بخشنے والے اور رحمت والے ہیں۔

متحقیق وتر کیب: ....الم لنکه اس آیت می اور دوسری آیت توفیه رسلنا می وفات دین کی نبست فرشتول کی طرف كى كئى ہے كيكن ايك جگه بسو فكم ملك الموت ميں ملك الموت كي طرف اور ايك مقام يرالله يسو في الانفس ميں حق تعالىٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ و مقیقة وفات دینے والے توحق تعالیٰ ہیں اور خلا ہری طور پر ملک الموت کیکن دوسرے فرشتے بھی ان کے مددگارر ہے ہیں اس کئے ان کی طرف بھی انتساب کردیا گیا ہے۔

لایستطیعون سیستضعفین کی صفت ہے غیرموقت ہونے کی وجہ سے کر و کے حکم میں ہے۔

لا یہت دون سبیلا بدلایست طیب عون کی تا کید ہے۔ ہجرت کے لئے دونوں کا مجموعہ شرط ہے بلکہ صرف اول شرط ہے اور ثانی اول میں واخل ہے۔صاحب تفسیراحمدی کی تحقیق کے مطابق آج بھی طالموں کے تسلط کی وجہ سے اگر دین کی اقامت ممکن ندر ہے تو ہجرت فرض ہے۔ کیکن روح المعانی میں ہے کہ جرت کی فرضیت منسوخ ہوگئی استحباب باتی ہے مسو اعتمااتم ظرف موضع ہجرت ہو لتے ہیں داغست قومی ای ھاجو ت کیونکہ بجرت لوگوں کے علی الرغم ہوتی ہے رغم کے معنی ذلت کے ہیںاصل معنی رغام کے ناک کا خاکتے لود کرنا ہیں۔ ومن یسخوج ظاہری ہجرت کی طرح باطنی ہجرت بھی ہوتی ہے۔منازلُ نُفس اور مقامات قلب سےاللہ تعالیٰ کی طرف سیرسلوک کرنے والے اس کوخوب مجھتے ہیں۔جبیہا کہ تفسیر چیخ محی الدین ابن عربیؒ ہے معلوم ہوسکتا ہے۔اسی طرح طلب علم ، حج ، جہاد وغیرہ کی دین غرض کے لئے اگر ہجرت کی جائے تو وہ بھی ہجرت الی اللہ ورسولہ ہوگی۔جندع بن ضمرة اصابہ میں لکھاہے کہ اس کے نام میں اختلاف ہےاور دس قول ہیں منجملہ ان کے ضمر ہ بن حفص بھی ہے بیٹا بینا اور بوڑھے تھے۔

ر ربط: ...... چچھلی آیات میں جہاد کا وجوب تھاان آیات میں وجوب بجرت کا ذکر ہے۔ ووٹوں سے مقصودا قامت وین ہوتی ہے ایک میں کفار کے شریب کو بچانے کی کوشش ہوتی ہے اور دوسرے میں صرف اپنی ذات کو محفوظ رکھنے کی سعی ہوتی ہے۔

شاكِ نزول: .... اكثر مفسرين كى رائے ہے كہ يہ واقعہ جندب بن ضمر ہ كے متعلق پيش آيا تھا۔ آنخضرت ﷺ نے ہجرت ہے متعلق بچھلی آیات مکہ کے مسلمانوں کے پاس بھجوا ئیں توانہوں نے باوجودانتہائی بڑھایےاورضعف کےایئے صاحبز ادوں کو بلا کر کہا کہ میں چونکہ غیرمستطیع نہیں ہوں اور نہ راستہ ہے تا واقف اس لئے مجھے اٹھا ؤمیں آج کی رات مکہ میں نہیں رہنا جا ہتا۔ چنانچہ بیٹوں نے تعمیل کی اوران کی چار پائی اٹھا کر لے چلے بھیک تعلیم میں پہنچ کر جندب کی حالت غیر ہوگئی۔ ہاتھ پر ہاتھ مارکر کہنے لگے اللّٰہ ما ہدہ لک و هلذہ لرسولک ابایعک علی مابایعک رسولک اس میں ان کا انقال ہوگیا۔ صحابہ واطلاع ہوئی تو افسوس کے ساتھ کہنے لگے اگر مدینہ پہنچ کروفات ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔مشرکین نے سنا تو وہ بھی طنزا کہنے لگے کہ مطلب تک رسائی نہیں ہوسکی اور نا کامی اٹھانی پڑھی اس پر آیت نازل ہوئی اوربعض نے کہا قیس بن ولید جیسے حیالیس افراد کے بارے میں بیرآیت نازل ہوئی جو بدر میں کفار کے ساتھ ملائکہ کے ہاتھوں قبل ہوئے تھے۔

﴿ تشريح ﴾: .... واراليجر ت اور دارالحرب كي تقسيم : ..... دشمنان اسلام كظلم وستم سے تك آكر آنخضرت ﷺ نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو قدرتی طور پر ملک عرب دوحصوں میں بٹ گیا دارالہجریت اور دارالحرب۔ دارلہجرت مدینہ طیب قرار پایا جہاں شمع اسلام کے پروانے مختلف سمتوں سے آ آ کرجمع ہور ہے تھے اور دارالحرب ملک کے اس حصہ کا نام تھا جو دشمنوں کے قبضه میں تھا اور جس کا صدر مقام مکہ تھا۔ کسی وجہ ہے دارالحرب میں جومسلمان رہ گئے تنھے وہ اعتقاد وعمل کی آ زادی ہےمحروم تھے انہیں ہمیشہ دشمنوں کاظلم وستم سہنا پڑتا تھا پس انہیں تھم دیا جار ہاہے کہ مکہ ہے ہجرت کرجا نمیں۔اگراستطاعت کے باوجودوہ ہجرت نہیں کریں گے تو اپنی کوتا ہی عمل کے لئے انہیں جواب دینا پڑے گا۔اس لئے ابتداء اسلام میں ہجرت فرض تھی۔ جس کا ذکر مختلف طریقوں سے پچھلے تین رکوع میں گزر چکا ہے۔اس وقت بیرظا ہر ااسلام کے لئے شرط لا زم اورمسلمان ہونے کی تھلی علامت تھی ۔البتہ سیح عذر کے ونت بیشرط ساقط بھی ہوجاتی تھی بالکل جس طرح کلمہ شہادت کے تلفظ کی آج تک بھی یہی شان ہے۔ یاعہد نبوی ﷺ میں صحابہؓ کے اقوال ہے نماز کی بھی یہی شان معلوم ہوتی ہے۔ بلاعذر ہجرت ہے پہلوتہی اور کنارہ کشی کرنااس دور میں ارتداد کی علامت تھی۔اسی لئے اول رکوع میں کے شروع میں ایسے لوگول کومسلمان سجھنے سے منع کیا گیا تھا۔اگر چہواقع میں بھی وہ لوگ مرتد ہو گئے تھے بہر حال بظاہر وہ مرتد ہی سمجھے جائیں گے یہاں ولی حال کی شخفیق کا تھم نہیں ہے البتہ دوسرے رکوع میں عذر بلکہ احتالِ عذر کے وقت ہجرت ہے شعاریت ساقط ہوجانے کی بناء پر دارالحرب میں سمقتول مسلمان کی دیت کا واجب اور سلام کرنے والے کے قتل کا حرام ہونا مذکور ہو چکا ہے۔صرف اقرار وغیرہ دومری علامات پراکتفاء کیا گیا ہے کیکن ہجرت کے فی نفسہ فرض ہونے کی وجہ ہے تیسرے رکوع میں بلا عذر المجرت ندكرنے والوں كووعيداور عذركى حالت ميں مستضعفين كااشتناء كيا جار ہاہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہلے رکوع کامضمون ہجرت سے پہلوتھی کی بناء پر ہے اور دوسرے رکوع کامضمون ہجرت کی شعاریت اور غیر شعاریت کے ناظے ہے اور چونکہ اس شعاریت میں تدبر کی ضرورت ہے اس لئے بعض صحابہ گواس میں اشتباہ واقع ہو گیا تھا جو مدبر کے بعدر فع ہوسکتا تھااس لئے تنبیہ فرمادی گئی ہےاور شعار ہونا بدل بھی سکتا ہے بعنی ایک چیز کی بجائے دوسری چیز کو شعار قرار دے لیا

جائے جیسے فقہاء نے بعض لباسوں کوشعار کفر قرار دیا ہے۔

ہجرت کی فرضیت تو منسوخ ہو چکی لیکن استحباب آب بھی ہے۔ چنا نچہ حدیث مسلم سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایک اعرابی نے جو بظاہر دارالاسلام میں نہیں رہتے ہوں گے۔ آنخضرت ﷺ ہے ہجرت کی اجازت جاہی تو آپﷺ نے فرمایان شان المهجو ہ لشدید اوروطن ہی میں رہنے کامشورہ دیا۔

دوشبهات کا جواب .....اس مقام پردوشهات ہو سکتے ہیں ایک بیرکہ جب کمستضعفین گنهگار ہی نہیں پھرمعانی کے کیا منی ؟ دوسرے معانی میں لفظ عسمی کا استعمال کیسا ؟ جوتو قع امیداور تر دو بردلالت کرتا ہے۔

پہلے شبہ کا جواب میہ ہے کہ فی نفسہ تو ہجرت نہ کرنا گناہ اور معصیت ہے سمنی خاص شخص کے بق میں گناہ نہ لکھا جائے۔ یہ دوسری بات ہے پس کسی جگہاں نہ کہنے کو گناہ نہ ہونا کہد دیا اور کہیں معافی کالفظ استعمال کر کے فی نفسہ اس کے گناہ ہونے کو بتلا دیا۔ اس سے بچوں کے متعلق بھی شبہ دفع ہوگیا کہ آگر چہ نچے گنہگار نہیں ہوتے لیکن یہی بتلانا مقصود ہے کہ کام تو فی حد ذات نہ کراہے اور قاضی بیضاوی گئے ولدان کالفظ بڑھانے میں رینکتہ بتلایا ہے کہ بچوں کی طرح اگر بجز ہوتب ہجرت سے استثناء معتبر ہوگا۔

دوسرے شبہ کا جواب ہیہ ہے کہ کریم کا اطماع لئیم اور بخیل کے دعدہ نے بڑھا ہوا ہوتا ہے اوراس عنوان میں نکتہ بیہ کہ بیرگناہ اس درجہ شدید اور بخت ہے کہ گناہ نہ ہونے اور معذور ہونے کے باوجودا بیا ہے جیسے گناہ ہو کر معاف کر دیا گیا ہواورا گرو لمسدان سے مراہ مرائق ہوں تو ان کا مکلف ہونا بھی معلوم ہوتا ہے۔

لطا نُف آیت: ...... ومن یسخسرج من بیته ہے معلوم ہوتا ہے کہ جوسلوک تمام ہونے سے پہلے راہ مولی میں جان دے دے وہ قبولیت اور رتبہ میں سلوک تمام کرنے والے ہی کے برابر ہے۔

وَإِذَا صَرَبْتُمُ سَافَرْتُمُ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِى اَنُ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ أَبَانُ لِلْوَاقِع إِذَ ذَاكَ مِنَ اَرْبَعِ إِلَىٰ إِنْتَيْنَ لِلُ حِفْتُمُ اَنُ يَقْتِنَكُمُ اَى يَسَالُكُمْ بِمَكْرُوهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ الصَّلُوةِ اللَّهَ وَهُوَ اَرْبَعَهُ بُرُدٍ وَهِى مُرَحَلَتَانِ وَيُوْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فَلَامَ هُهُومُ لَهُ وَبَيْتِ السَّنَةُ اللَّهُ الطَّيْقِ الطَّيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّيْقُ الطَّيْقُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ بِبَطُنِ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ بِبَطُنِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَذُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَذُالِكَ بِبَطُنِ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَذُلُكُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ بِبَطُنِ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْ و اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الصَّلوةِ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامُتِعَتِكُمُ فَيَمِيُلُونَ عَلَيُكُمُ مَّيُلَةً وَّاحِدَةً \* بِاَدُ يَحْمِلُوا عَلَيُكُمُ فَيَاخُذُو كُمُ وَهَذَا عِلَّهُ الْامُرِ بِأَخَذِ السَّلَاحِ وَكَلَّجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمُ اَذًى مِّنُ مَّطَرٍ اَوُ كُنُتُمُ مَّرُضَى اَنُ تَضَعُوا اَسُلِحَتَكُمُ \* فَلاتَحْمِلُوهَا وَهذَا يُفِيدُ إِيْجَابَ حَمُلِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعُذُرِ وَهُوَ اَحَدُ قَوُلِيَ الشَّافَقِي وَالثَّانِيُ أَنَّهُ سُنَّةٌ وَرَجَّحُ **وَخَذُوا حِذُرَكُمُ ۚ** مِنَ الْعَدُوِّ أَىُ اِحْتَرِزُوا مِنْهُ مَااسُتَطَعَتُمُ إِنَّ **اللَّهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ** عَـذَابًا مُهِينًا ﴿ ١٠٠﴾ ذَا إِهَانَةٍ فَـإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَرَغُتُمُ مِنُهَا فَاذُّكُرُوا الله بِالتَّهُلِيُلِ وَالتَّسُبِيُحِ قِيلُمًا وَّقُعُوُدًا وَّ عَلَى جُنُوبِكُمْ <sup>ج</sup>َ مُـضَطَحِعِينَ أَى فِي كُلِّ حَالٍ فَـاِذَا اطُمَأْنَنْتُمُ آمِنْتُمُ فَـاَقِيُمُوا الصَّلُوةَ <sup>تَ</sup> اَدُّوُهَا بِحُقُوقِهَا إِنَّ السَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتلْبًا مَكْتُوبًا أَى مَفَرُوضًا مَّوُقُوتًا ﴿٣٠٠﴾ مُقَدِّرًا وَقُتُهَا فَلَاتُوَخِّرُعَنُهُ وَنَزَلَ لَمَّا بَعَثَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَائِفَةً فِي طَلَبِ أَبِي سُفْيَانَ وَاصُحَابِه لَمَّا رَجَعُوا مِنُ أُحُدٍ فَشَكُوا الْجَرَاحَاتِ وَلَاتَهِنُوا تَضُعَفُوا فِي ابْتِغَآءِ طَلَبِ الْقَوْمِ ۖ الْكُفَّارِ لِتُقَاتِلُوهُمُ إِنْ تَكُونُوا تَٱلۡمُونَ تَحِدُونَ اَلَمَ الۡحَرَاحِ فَاِنَّهُمُ يَٱلۡمُونَ كَمَا تَٱلۡمُونَ ۚ آىُ مِثۡلَكُمُ وَلَايَحُبُنُونَ عَنُ قِتَالِكُمُ وَتَرُجُونَ اَنْتُمُ مِنَ اللهِ مِنَ النَّصُرِ وَالثَّوَابِ عَلَيُهِ مَ**الاَيَرُجُون**َ فَهُمُ فَانَتُمُ تَزِيْدُونَ عَلَيْهِمُ فِذَلِكَ فَيَنَبَغِى اَنْ تَكُونُوا ي أَرْغَبَ مِنْهُمُ فِيُهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيمًا (مَ أَنَّ فِي صُنُعِهِ \_

ترجمہ:.....اور جب چلو پھرو(سفر کرو) ملک میں تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔اگر نماز میں سے کچھ کم کردو(رباعی فرض نماول کے د دگانہ کر کے پڑھو) اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں (بعن تمہیں کسی نامحوار بات میں مبتلا نہ کر دیں) کافر (چونکہ یہ بیان واقعہ ہے۔اس لئے اس کامفہوم معتبر نہ ہوگا اور سنت سے بیرٹابت ہے کہ سفر سے مرادمباح ہے اور طویل سفر ہے جو جارفر سخ بعنی دومر طے اورمنزل ہواور فسلیس عسلیکم جناح سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتھم رخصت ہے وجو بی نبیں ہام شافعی کا یمی مسلک ہے) بلاشبہ کافرتمہارے کھلے دشمن ہیں (جن کی رشمنی واضح ہے) اور جب آپ (اے محمر!) مسلمانوں میں (تشریف فر ما) ہوں (اورتم لوگوں کو دشمنوں ہے اندیشہ ہو )اور آ پ<sup>ا</sup>ان کونماز پڑھانا جا ہیں (بیقر آ ن کے دستور کےمطابق خطاب ہےاس کا مفہوم معتبر نہیں ) تو جا ہے کہ ایک گروہ ان کا تمہارے ساتھ کھڑا ہوجائے (اوربوج کا دوسرا دستہ مورچہ کی کمان سنجالے رکھے )اور لئے رہے (جو دستہ آپ کے بیچھے کھڑا ہے) اپنے ہتھیار۔ پھر جب وہ مجدہ کر چکے (ایک رکعت پڑھ لے) تو چاہئے کہ (یہ پہلا دستہ ) بیجھیے ہٹ جائے (مورچہ کی حفاظت میں لگارہے نماز پوری ہونے تک۔اوریپد دستہمورچہ پر جا کرحفاظت کرے )اور دوسرا دستہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی آ کرتمہارے ساتھ نماز میں شریک ہوجائے اور چاہئے کہ پوری طریق : وشیاری رکھے اور اپنے ہتھیار لئے رہے( حتی کے نماز پوری ہوجائے۔ نبی کریم ﷺ نے بطن نخلہ میں ایسا ہی کر کے دکھلایا جس کو میتحین ؓ نے روایت کیا ہے ) جن لوگوں نے گفری راہ اختیار کی ہےان کی ولی تمنایہ ہے کہ اگرتم ذرائجی غفلت اختیار کرد (نماز میں مشغول ہوکر ) اپنے ہتھیا راور سامانِ جنگ ہے تو ایک بارگی تم پر ثوٹ پڑیں گے (ایک دم تم پرحملہ آ ور بہوجا ئیں اور تمہیں گرفتار کرلیں اور ہتھیار بند کرنے کی یہی وجہ ہے )اوراگرتمہیں برسات کی وجہ ہے کچھ تکلیف ہو یاتم بہار ہوتو پھرتم پر کوئی گناہ نہیں ۔اگر ہتھیا را تار کرر کھ دو (ہتھیا روں ہے

لیس نہ ہو۔اس سےمعلوم ہوا کہ عذر نہ ہونے کے وقت ہتھیاروں سے لیس ہونا واجب ہے:۔امام شافعی کا ایک قول یہی ہے۔ دوسرا قول سنت ہونے کا ہے جورا جج ہے )کیکن اپنے بیاؤے غافل نہ ہوجانا (رحمن کی جانب ہے بعنی جہاں تک ہوسکے دخمن ہے بیخے رہو ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کے لئے رسواکن ( ذلت آمیز )عذاب تیار کررکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کرچکو ( نماز ہے فارغ ہوجاؤ) تو اللّٰہ کا ذکر کرتے رہو (تسبیح وہلیل کرتے ہوئے) کھڑے، بیٹھے، لیٹے (بینی ہرحال میں) پھر جب تم دشن ہے مطمئن (مامون) ،وجاو تو نمازیں پڑھنے لگو ( قاعدہ کے مطابق ادا کرو ) بلاشبه نمازمسلمانوں پر فرض کردی گئی ہے ( کتاب جمعنی کمتوب لیعنی فرض) وفت کی قید کے ساتھ (مقررہ وفت کے ساتھ کہ اس سے ٹل نہیں عتی۔ نبی کریم ﷺ نے اگر چہ ایک جماعت کو ابوسفیان وغیرہ کی تلاش وجنتجو میں اس وفت اٹھانا جا ہا جب کہ وہ غزوہ احد ہے لوٹ رہے تھے مگر لوگوں نے تازہ زخموں کی شکایت کی ۔ تو بی آیت نازل ہوئی ( اور ہمت نہ ہارو (بز دلی نہ دکھلاؤ) پیچیعا کرنے ( تلاش کرنے ) میں وشمن کے ( کفار کوقل کرنے کے لئے) اگر حمہبیں دکھ پہنچا ہے( زخموں کی تکلیف محسوں کررہے ہو ) تو وہ بھی دکھی ہیں جس طرح تم دکھی ہو ( یعنی تمہاری طرح ہیں حالا نکہ وہتم سے لڑنے میں بزولی نہیں دکھلا رہے ہیں ) درآ نحالیکہ (تم)اللہ تعالیٰ ہے ایسی امیدیں (نصرت اورثوان کی لگائے ہوئے ہوجوانبیں میسزنبیں (اس لحاظ ہے تم ان ہے بڑھ گئے ہو۔اس لئے جہادی مہم میں بھی ان کے مقابلہ میں حمہیں بازی لے جاتا ع بیئے )اوراللہ تعالیٰ (ہرچیز ) جاننے والے (اپنے ہر کام میں ) حکمت رکھنے والے ہیں۔

تتحقیق وتر کیب:....من المصلواة من زائداورلام جنس کا بدان یافت دکیم قاموس میں ہے کہ فتنہ کے معنی محنت کے ميں اور من المصلوفة ميبويد كے نز ديك محذوف كى صفت ہے اى شيسنا من الصلوة اور احفش كے نز ديك من زائد ہے اور الصلوفة تقصروا كامفعول ہے۔

بیان للواقع نینی بیصرف اظهار واقعہ ہے کہ آپ عظی کا ہرسفر دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے پرخطرر ہتا تھا۔اس لئے بیقید درجه ً شرط میں ضروری تبیس ہے۔ سفرامن وامان کی حالت میں ہویا پرخطر، احکام رخصت برابر جاری ہوں گے چنا نجے ابن عباسؓ ہے مروی ے سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لايخاف فصلى ركعتين (صحيحين) بيآ يت *قُمر كى* مقداراور کیفیت اور قصری نماز وں اور مدت کے بارے میں مجمل ہے۔ا حادیث سے تفصیل معلوم ہوتی ہے۔

ادبعة بود، بردجمع بريد بربريد جارفرسخ اور مرفرسخ تين ميل باشي موتا ہے اور مرميل باره بزارقدم كاموتا ہے۔ پس ايك بريد باره میل ہوتا ہے اور ایک بارہ ہزار قدم، ہر بارہ میل پرمنزل کا نشان بنا ہوتا تھا۔ یہ دراصل'' بریدہ دم'' کا معرب ہے دم کٹا اور لانڈا۔ مراکب اورمسافت پربھی اس کااطلاق ہونے لگا۔ بیمسافت امام شافعیؒ کے نز دیک ہے لیکن حنفیہ کے نز دیک جیھ بردلیعنی تمین دن رات کی مسافت اوسط درجہ کی حال کے ساتھ بری سفر میں اورمعتدل ہوا کے ساتھ بحری سفر میں باد بانی ، جہازیا تنتی ہے اور پہاڑی سفر میں وہاں کے مناسب حال کے ساتھ ہونا جا ہے۔ اس کے بعد مسافر کی تیز رفتاری یا ست رفتاری کا اعتبار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ تین دن کی مسافت ایک دن میں یا ایک دن کی مسافت اگرتین روز میں منقطع کر دی تو اس ہے پچھا ژنبیں پڑے گا۔

ولتسات طائفة چونکه ماقبل اس کاذکرنہیں اس لئے نکرہ لایا گیاہے ولیسا حذو السلحتم یہاں دوسرے دستہ کے لئے چونکہ نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے خطرہ کا احتمال تھا اس لئے مختاط رہنے کا حکم دیا گیا۔ برخلاف پہلے دستہ کے کہ وہ مورچہ سنجا لنے اور نماز شروع نه کرنے کی وجہ ہے آ ماد ہ کرب معلوم ہوتا تھا۔اس لئے اس پراس درجہ کا حملہ کا خطرہ نہیں تھا۔

و هذا یفیدالابهجاب پیتواسلی کے متعلق گفتگونتی لیکن باخبراور ہوشیارر ہنامتو بہرصورت ضروری اور واجب ہے۔

ان الله اعلد میخاط رہنے کی علت ہے چونکہ ہم نے تمہارے ہاتھوں ان کی رسوائی اور تباہی مقدر رکھی ہے۔اس لئے تمہیں اسیاب اختیار کرنے میں تساہل اور سستی نہیں کرنی جاہئے مجملہ اسباب کے چو کنار ہنااور ہتھیار بندر ہنا ہے۔

فوغتم سیفیرحفیہ کے ندہب پر ہے کہ محارب کے لئے بحالت حرب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ۔ تاوفتیکہ اطمینانی حالت میسر نہ آ ئے نماز مؤخرر کھے۔لیکن شوافع کے نز دیک جس حال میں بھی ممکن ہو کھڑے، بیٹھے، لیٹے نماز پڑھنی پڑے گی بین قبال میں بھی پڑھنی ضروری ہوگی ۔ مبو قبو تالیعنی فرض موقت یا مقدر کہ حالت خوف میں بھی معاف نہیں اور حضر میں بوری اور سفر میں رخصتی اور قصری نمازیں پڑھنے کا حکم ہے۔ لما رجعو ا آل عمران میں اس کی تفصیل گزر چک ہے۔

ف انته تزیدون یعنی قال اور جنگ کے مصائب تو دونوں میں مشترک ہیں لیکن مسلمانوں کا جہاد بیجہ اللہ اور دوسروں کی جنگ بیجہ النفس ہے پس دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

ر لبط:......گذشته آیات میں جہاد و ہجرت کا بیان تھا اور چونکہ ان دونوں میں اکثر سفر بھی پیش آیا کرتا ہے اور سفر میں دشمن ک طرف ہے کچھاندیشے بھی بعض دفعہ پیش آ جاتے ہیں اس لئے نماز میں بعض سہولتیں دی جارہی ہیں چوبیسواں حکم قصرصلوٰ ۃ ہے متعلق إدرة يت واذا كنت من بجيوال حكم صلوة الخوف معلق بـ

شان نزول:.....ابن جربر معضرت علیؓ ہے روایت چیش کرتے ہیں کہ بنی نجار نے نبی کریم ﷺ ہے عرض کیا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں پس نمازوں کا کیا کریں؟ تواس پرآیت اذا صربت المغ نازل ہوئی اس کے ایک سال بعد آپ ﷺ کسی غزوہ میں مشغول تھے۔نمازظہر کا وفت آیا تو مشرکین نےمسلمانوں کے انہاک فی الصلوٰ ۃ کودیکھتے ہوئے حملہ کے لئے موقعہ کوئنیمت سمجھا اور جب کسی نے بیے کہہ کرتوجہ دلائی کہائی جیسی ایک اورنمازعصر بھی بیلوگ پڑھیں گےتو اور بھی منہ میں یانی بھرآ یا لیکن حق تعالیٰ نے و اذا سےنست فیہم النح صلوٰ ۃ الخوف کی تدبیر ہےان کی ساری تدابیر خاک میں ملادیں۔

جابر بن عبدالله كي روايت كالفاظ بيهين غزو نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما جهنية فقاتلوا قتالا بشديمد افملما صلينا الظهرقال المشركون لوملنا عليهم ميلة لاختطفنا هم ونحن تركنا هم حتى صلوا وندموا عـلـي تركهم فقال بعضهم دعوهم فان لهم بعدها صلواة هي احب اليهم من ابائهم وابناء هم يعنون العصر فلما اراد رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يصلي العصر انزل الله هذه الآية الى طرح غزوه مين آ پر ايش ايف لے گئے اور قضائے حاجت کے لئے جب آپ ﷺ نظروں ہے او بھل ہوئے تو غورث بن الحارث محاربی نے کفار کومطلع کرویا کہ موقعہ غنیمت ہے۔ چنانچیشکر سے پوشیدہ بہاڑ کے دامن میں ہوتے ہوئے ایک دم آ کرآ مخضرت ﷺ پرٹوٹ پڑااور ملوارسونت کر کہنے لگایے۔۔ محمد من يعصمك منى الأن؟ بساخة آب كمنه اللهم اكفني غورث بما شنت پس جول بى مارتے ك لئے غوث آگے بڑھااوندھے منہ گرااور تلوار ہاتھ ہے جھوٹ گئی جس کونورا آپ ﷺ نے ایک لیااور فرمایامین یمنعک منبی الأب عرض کیالااجسد آپنے نے فرمایا کلمهٔ شہادت پڑھ میں تکوار دے دیتا ہوں اس نے عرض کیا کہ کلمهٔ شہادت تو خیر نہیں پڑھتا مگراس کا ا قرار کرتا ہوں کہ بھی آ پے بھٹا ہے جنگ نہیں کروں گا اور نہ آ پ بھٹا کے دشمنوں کی مدد کروں گا آپ بھٹا نے اس کی آٹواروائیں کردی اس نے متاثر ہوکراقرار کیا کہ آپ ﷺ مجھے بہتر ہیں جس کی آپﷺ نے تائید فرمائی اور نشکر میں واپس آ کر سحابہ گویہ واقعہ سَایا اس پرآ بیت و دالدین کفروا النخ تازل ہوئی 🗓

بخاریؓ نے ابن عباسؓ سے تخ ریج کی ہے کہ آیت ان محسان کھی اذی ۔ عبدالرحمٰن بن عوف ہے بارے میں نازل ہوئی جَبدور

زحی تصاور آیت و لا تھنوا النح کا نزول روح المعانی میں عکرمہ سے غزوہ حمراءالاسد کے بارے میں نقل کیا گیا ہے۔جس کا واقعہ آیت الذين استجابوا كتحت آل عمران ميں مذكور مو چكا ہے۔

﴿ تَشْرِيحَ ﴾:....مسافت اور مدت ِسفر کا بیان:....... یه آیت مجمل ہے جس کی حدیث ہے تغییر ہوگئی کہ کم از کم تمین منزل سفر کا ارا دہ ہونا جا ہے۔حنفیہ کے نز دیک تنین دن رات اوسط حال کے ساتھ ، بری سفر میں اوراعتدال ہوا کے ساتھ بحری سفر میں اور مناسب رفتار کے ساتھ پہاڑی سفر میں مسافت کا اعتبار ہوگا۔ کیکن امام شافعیؓ کے نزدیک اوٹی مدت سفر چار برددودن کی مسافت ہے اور بقول صاحب ہدایہ ابو یوسف ؒ کے نز دیک پورے دو دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے اور ایک قول میں امام شافعیؒ کے نز دیک صرف ایک دن رات مسافت ہوئی جا ہے اور بعض حضرات نے اس اختلاف کا عتبار میلوں کے ذریعہ کیا ہے۔

حنفیہ اور شواقع کا نکته اختلاف :..... نیز امام شافعی کے نزدیک بدرخصت توفید کی شم ہے بعنی رخصت کامل ہے اور بوری نماز پڑھناعزیمت ہےاس آیت کے ظاہرے استدلال کرتے ہوئے کیونکہ لفظ لاجناح تخفیف اور رخصت کے موقعہ پراستعال ہوتا ہے نہ کہ عزیمت کے موقعہ پر ایک اور روایت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آنخضرت ﷺ نے سفر کی حالت میں نمازوں کا اہتمام فرمایا۔اس طرح حصرت عائشہ رضی اللہ عنہانے آپ ﷺ کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے عرض کیایا رسول اللہ! میں نے نماز قصراور اتمام کے ساتھ پڑھی ہےاور میں نے روز ہ بھی رکھااورافطار بھی کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا"احسنت یساعانیشیڈ" کیکن حنفیہ کے نز دیک بیرخصت اسقاط یعنی عزیمیت پرهمل کرتے ہوئے پوری نماز پڑھنا جائز نہیں ہے چنانچے حضرت عمر کاارشاد ہے صلواۃ السفو ركعتان تام قصر على لسان نبيكم نيز حضرت عاكثة كالفاظ بين اول مافرضت الصلوة فرضت ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر.

رہی آیت الاجے اور برائی نہ بھے کے لئے ہے کے الئے ہے کہ نماز قصر میں لوگ حرج اور برائی نہ بھے کیس تو قصر کرنے والوں کے لئے اطمینان خاطر کے لئے گناہ کی نفی کردی گئی ہے کہ اس میں قطعنا کوئی حرج اور مضا نقہ نہیں ہے۔ پس اس سے عزیمیت کی نفی لازم تہیں آتی بلکہا حادیث ہے قصروا جب ہےخواہ سفر میں امن واطمینان ہویا سیجھ خوف وخطر بھی ہو۔ان خصفت کی قیدایسی ہی اتفاقی ہے۔ جیسے ان اردن تعصبنامیں ہے یعنی آیت کے نازل ہونے کے وقت خوف کاز ماندتھالیکن بعد میں حدیثوں سے قیم ثابت ہوگئی۔

خوارج کے نزد یک ظاہر آیت کے موافق خوف کی شرط ہے ہماری مؤیدا بن عمر کی قراًت ہے جس میں صرف ان یافت سکم ہے ان حفتم کی قیدہیں ہے نیز صحابی اتعامل بھی امن میں قصر پر رہاہے چنانچے یعلی بن امید نے حضرت عمر سے عرض کیا:

مابالنا نقصر وقد امنا فقال عجبت بما تعجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذالك فقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة '' حالت امن میں نماز قصر کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جس چیز ہے تم کوتعجب ہور ہا ہے خود مجھ کواس پرتعجب تھا مگر آ تخضرت ﷺ نے فرمایا تھا کہ بیاللہ کا صدقہ ہے اس کو قبول کرنا جا ہیئے۔''

پس غیروا جب الاطاعة شخص کا صدقه بھی نا قابل رد ہوتا ہے جیسے والی کی طرف سے قصاص کی معافی کہ اس کور زہیں کیا جاسکتا۔ تو حق تعالی کاصدقه کس طرح رد کیا جاسکتا ہے جووا جب الطاعت ہیں۔ نماز قصر کے لئے خوف کی قید ضروری نہیں:....اس ہے معلوم ہوا کہ نہ قصر کے لئے خوف کا ہونا شرط ہے اور نہ ا کمال جائز ہے۔ یہ تقریر تو اس وقت ہے جبکہ قصر ہے مراد نماز کا قصر ذاتی ہو یعنی تعداد رکعات کی کی کیکن اگر قصراور اوصاف مراد ہوں یعنی قر اُت ،رکوع ، ہجود ، تسبیحات میں کمی کرنا یا سواری پر اشاروں ہے نماز پڑھنا جیسے ابن عباسؓ ہے منقول ہے اور فخر الاسلامؓ بز دوی کا مختار ہے تو ہمارے مزویک بھی پھر بیشر طاعلی حالد ہے گی۔البتۃ اس صورت میں بیشبہ رہے گا کہ صلوٰۃ الخوف منفر ذ اسفر کے ساتھ مقید ہو کیونکہ آیت میں سفراورخوف دونوں کی شرطیں ہیں حالانکہ ہے بھی الابیاکہ یوں کہا جائے کہ دلالتہ اجماع ہے اس قید کوترک کردیا گیا • ہے جیسے کشاف وغیرہ نے تصریح کی ہے۔

وطن اصلی کی طرح وطن اقامت جس میں بندرہ روز ہے تم تھہرنے کی نبیت ہو۔اس میں پوری نماز پڑھنی جا ہے اور بندرہ روز ہے تکم ایک جگه تھہرنے کی نیت ہوتو قصر کرتا رہے اگر چہا تفاقا سالہا سال تھہرنا پڑ جائے قصر میں صرف ظہر ،عصر ،عشاء کے جا رفرض دوگانہ ہوجا ئیں گے۔ باقی فرائض ،وتر سنن ،نوافل بدستورر ہیں گے۔

صلوة الخوف كى بحث .....نمازخوف باجماعت كااثبات آيت واذا كسست السع بهور باب صلوة الخوف كى کیفیت احادیث ہے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ بقول صاحب ہدایہ امام مالک اورامام شافعیؓ کے نز دیک امام ایک رکعت پڑھا کرمنتظر کھڑا رہے جی کہ پہلا دستہ اپنی نماز پڑھ کر فارغ ہوجائے اورسلام پھیر کرمور چے سنجال لے پھراسی طرح دوسری رکعت امام دوسرے دستہ کو یڑھا کر ہیٹھار ہے جنگ کے دوسرا دستہ نماز سے فارغ ہوجائے اور سلام پھیرد بے بطن نخلہ میں آتخ ضرت ﷺ نے اس طرح پڑھائی ہے۔ کیکن ذات الرقاع میں آپ ﷺ نے دوسری طرح نماز پڑھائی کہ ایک رکعت مقتدی امام کے ساتھ پڑھ لیس اور دوسری رکعت خود و ہیں فرادیٰ فرادیٰ پڑھ لیں۔اس طرح دوسرا دستہ ایک رکعت امام کے ساتھ اور دوسری رکعت از خود تنہا تنہا پڑھ لے۔ چنانچہ ان سبطریقوں ہےنماز جائز ہے۔

صلوة الخوف میں فقهی اختلافات:......لیکن حنفیة کے نزدیک بهتریه ہے کدامام دونوں گروہوں کوآ دھی آ دھی نمازیعنی ا یک ایک دو دورکعت پڑھائے گا ثنائی یا قصری نماز ہے تو ایک ایک رکعت ۔حضری نماز ہے اور رباعی تو دو دورکعت پڑھانی پڑے گی اور مغرب میں اول گروہ کو دورکعت اور دوسرے کوایک رکعت پڑھائے کیکن دونوں جماعتوں کو پچھے دیر کے لئے مور چہ بھی سنجالنا پڑے گا اور دونوں اپنی ایک ایک رکعت اسی طرح ادا کریں گے کہ اول دستہ بقیہ نماز لاحق ہوکر بلاقر اُت پڑھے گا اور دوسرا طبقہ مسبوق ہوکر مع قر اُت بقیہ نماز اواکرے گا۔ ابن مسعودؓ نے رسول اللہ ﷺ کا بھی طریقہ تھل کیا ہے اور صاحب ہدایہ نے اس آیت کی بجائے روایت ا بن مسعودٌ ہے اس لئے استدلال کیا ہے کہ روایت میں بوری کیفیت محفوظ ہے۔ باقی قاضی بیضاویؒ کا فد ہب حنفیقل کرتے ہوئے میہ کہنا کہ امام کے تنہا سلام پھیردینے کے بعد دوسرا دستہ اپنی نماز قر اُت کر کے پوری کر لے اور پھرمور چے سنجال لے اور دوسرا دستہ بلا قر اُت آ کرا بی نماز پوری کرلے اگر چہ سہولت وعجلت کے لحاظ ہے مناسب ہے۔ لیکن حنفیہ کے بہاں اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملتی چەجا ئىكەان كاپەندىهب ہو۔

یں میں۔ بہرحال آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد بھی باجماعت صلوۃ الخوف کی مشروعیت پراجماع ہے۔ کیکن ابو پوسف ؓاذا کے نسبت کے خطاب کی تخصیص کے بیش نظر آنخضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص سجھتے ہیں حالانکہ خطاب کا صیغہ اس وقت کی حالت کوسا منے رکھتے ہوئے فرمایا۔بعد میں جوآپ ﷺ کے قائم مقام ہوں گےوہ اس خطاب میں بھی قائم مقام ہوں گے چنانچے دوسرے موقعہ پر خساند من اموالهم میں خطاب خاص ہے گر بعد کے تمام ائمہ اور خلفاء کے لئے یہی تھم ہے تا ہم نماز میں بیتما مُقل دحرکت اور عمل کثیر اس وقت گوارا کیا جائے گا جب کہ تمام فوجی لوگ ایک ہی امام کے چیکھے نماز پڑھنے پرمصر ہوں ورندآ سان صورت میہ ہے کہ فوج کے چند حصے کر لیئے جا تمیں اور سب کوعلیحدہ علیحدہ امام نماز پڑھادیں اور عجب نہیں کہ اذا سحنت اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو کہ آپ ﷺ کی محبوبیت دوسروں کے بیجھے نماز یر ہے کو گوارانہیں کرنے ویں۔

نیز اس نمازخوف کی اجازت اینے خوف کی حالت میں ہے کہ نماز کا اِنظام ممکن ہو سکے درنداس کا حکم بقرہ میں گزر چکا ہے یعنی میں مل وقبال کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ قضاء کردی جائے گی۔

حنفیہ کے نز دیک نماز کی حالت میں ضرورت کے مطابق ہتھیا روغیرہ رکھنامتنجب ہےاوراس موقعہ پر لاجسنا جاہیا ہی ہو گاجیسے لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مي بمعنى لامؤنة اورطام بكه بتصيارا تفاني مين اتن مشقت اورتكليف نبيس جتنا خطره بتصيار

نماز کیلئے تو شرا نظاور قیود ہیں مگر ذکراللہ ہر حال اور ہر وقت مطلوب ہے:.....فاذا قبضیت الصلواہ کا حاصل بہ ہے کہ نماز کی ہیئت میں اگر چہ تبدیلی کی اجازت خاص اس موقعہ پر دی گئی ہے اور قتال کے وقت بالکل ہی نماز کی بندش کر دی تحمی ہے کیکن ذکرالٹد کمنی حالت میں بھی منقطع نہیں ہوسکتا۔حتیٰ کہ عین قال سے وفت بھی دل سے اوراحکام کی اوا ٹیگی کے ذریعہ ذکراللہ ہوتار ہتا ہے۔غرضکہ نماز توایک وفت میں ختم بھی کر دی جاتی ہے گر ذکر کسی وقت اور کسی حال میں بھی ختم نہیں ہوتا نماز میں گوایک حد تک تخفيف ہوگئ مگر ذکر بحالہ رہاالبت ان المصلواۃ کانت علی المؤمنین کتابًا موقوقًا ہے شبہ ہوسکتا ہے کہ اس علمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ عین قبال کے وفت بھی نماز مؤخرنہیں ہونی جاہئے تھی بلکہاں وفت کے مناسب کوئی اور آ سان طریقہ اختیار کرلیا جا تاکیکن طاہر ہے کہ تمام احكام ميں امكان عادى كااعتبار كيا جاتا ہے كيكن جب وہ بھى نەہو سكے تو پھر باقى نہيں ركھا جاتا \_ پس عين قبال كيونت نماز كى بھى يہى حالت ہے کہ اس کی مجموعی ہیئت کسی حد تک بھی باقی نہیں رہتی جوشر غامقصود معتبر ہے پس جب اتنا بھی نہ ہو سکے اور اس ہے بھی کم درجہ رہ جائے تو وہ نماز ہی تبیں اس لئے مؤخر کردی گئی ہے۔

ن کاتِ آیت: .... اس آیت میں کئی معنی کا احتمال ہے۔ تنبید ابواللیث میں ہے کہ اس میں بیاروں کی نماز کا بیان ہے کہ اگر قیام پرقدرت ندر ہےتو بیٹی کراور بیٹی کرقدرت ندر ہےتولیٹ کرنماز پڑھنے کی اِجازت ہے۔اور ف اذا اطب ماننتم کے معن صحبت کے ہوں گے یعنی اس وقت مکمل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہئے گویا اس جملہ کی تخصیص صرف او سحنت مو حذبی کے ساتھ کرنی پڑے کی کیکن مریض کی نماز کے بیان میں صاحب ہدایہ نے اس آیت کی بجائے صسل قائمًا فان لم تستطع فقاعد افان لم تستطع فعلى البجنب تومى ايماء سے استدلال كيا ہے كيونكه آيت مجمل او محتمل المعانى ہے برخلاف حديث كروه تحكم اور مفصل ہے آیت اور حدیث میں استلقاء کی بجائے لفظ جنب ان معنی کی طرف مشیر ہے دوسرے معنی وہی ہیں جو پہلے مذکور ہوئے کہ جب یہ ہمگامی یا سفری حالت نہ رہی تو پھران عارضی رخصتوں کی بجائے اصلی ہیئت اورمکمل نمازیں ہوئی جاہئیں۔تیسرےمعنی بیہ ہیں کہ نمازخواہ کسی صورت میں ہو،خوف یا سفر کی حالت ہو یا ان دونوں سے خالی ہوامن وقیام کی حالت بہر حال نماز ایک موفت حکم ہے کیکن ذکر اللہ ہی ایک ایباوظیفہ ہے جس ہے مسلمان کوکسی وقت بھی غفلت پاسستی نہیں کرنی جا ہے۔

ابن عباسٌ کا بیان ہے کہ اللہ قعالیٰ نے فرائض کی ایک حدمقرر کر دی ہے کیکن ذکر اللہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے کھڑے، بیٹھے، لیٹے،

کمالین ترجمه وشرح تفسیر جلالین ، جلداول ۱۱۳ پاره نمبر۵ ، سورة النسآء ﴿ ٢٠﴾ آیت نمبر۵۰ اتا ۱۵ اور مین قبال دن اور رات سفر و حضر ، بحر و بر ، غناء و فقر ، علانیه و سر ، غرض ہر حالت میں مطلوب ہے اور چوشے معنی میہ بین کہ خوف قبال اور مین قبال دونوں حالتوں میں مکنەصورتوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہولیکن لڑائی ختم ہونے اور امن چین کے بعدان نمازوں کی قضاء کرو۔امام شافعیؒ کے مذہب پر بیمعنی طاہر ہیں کیونکہ ان کے نز دیک جنگ کرتے ہوئے پیدل اور سوار چلتے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم ہے برخلاف احناف کے وہمشی اور رکوب کومنا فی نماز مانتے ہوئے تا خیر کاحکم دیتے ہیں۔

لطا نَف ِآییت:.....و اذا صهر به مفراورخوف کے دفت جب نمازوں میں تخفیف ہوگئی تو عذر کے دفت اوراد دوطا کف میں بدرجه اولی شخفیف ہونی جائے اس طرح آیت اذا اطمانیتم سے معلوم ہوتا ہے کہ زوال عدر کے بعد پھراوراد کا اکمال بھی ہونا جا ہے۔ وْسَرَقَ طُعْمَةُ بُنُ أَبَيْرِقِ دِرَعًا وَخَباَهَا عِنْذِيَهُوْدِيِّ فَوُجِدَتُ عِنْدَهُ فَرَمَاهُ طَعْمَةَ بِهَا وَحَلَفَ أَنَّهُ مَاسَرَقُهَا فَسَأَلَ قَوْمُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَادِلَ عَنْهُ وَيُبُرِئَهُ فَنَزَلَ إِنَّا ٱلْوَلَٰنَآ اِلْيُكَ الْكِتْبَ الْقُرْآنَ بِالْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِٱنْزَلْنَا لِتَـحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرْمَكَ عَلَّمَكَ اللَّهُ ۗ فِيُهِ وَكَاتَكُنُ لِّلُخَآئِنِيْنَ كَطُعْمَةٍ خَصِيمًا ﴿ ذُ ﴾ مُخَاصِمًا عَنْهُمُ وَّاسُتَغُفِرِ اللهَ صَمّا هَمَمْتَ بِهِ إِنَّ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال وَلَاتُمجَادِلُ عَنِ الَّذِيُنَ يَخُتَانُوُنَ اَنْفُسَهُمْ ۚ يَحُونُنُونَهَا بِالْمَعَاصِيُ لِاَنَّ وَبَالَ خِيَانَتِهِمُ عَلَيُهِمُ إِنَّ اللَّهُ لَايُحِبُّ مَنُ كَانَ خَوَّانًا كَثِيْرًا لُحَيَانَةِ آثِيُمُا ﴿ ثُنَّهِ أَيُ يُعَاقِبُهُ يَّسُتَخُفُونَ أَيُ طُعُمَةٌ وَقَوْمُهُ حَيَاءً مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَمَعَهُمُ يَعَلَمُهُ إِذْ يُبَيَّتُونَ يُضْمِرُونَ مَالَايَرُضَى مِنَ الْقَوُلِ \* مِنُ عَزُمِهِمْ عَلَى الْحَلْفِ عَلَى نَفَى السَّرقَةِ وَرَمُي الْيَهُودِيِّ بِهَا وَكَانَ اللهُ بِمَايَعُمَلُونَ مُحِيطًا (٨٠) عِلْمًا هَاَنْتُمُ يَا هَوْ لَآءِ خِطَابٌ لِقَوْم طُعُمَةٍ جَادَلُتُمُ خَاصَمْتُمُ عَنْهُمُ أَيُ عَنْ طُعُمَةٍ وَذَوِيْهِ وَقُرِئَ عَنْهُ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا " فَـمَنْ يُجَادِلُ اللهَ عَنْهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ إِذَا عَذَّبَهُمُ أَمُ مَّنُ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِينُلا ﴿١٠٩﴾ يَتَوَلِّي اَمُرَهُمْ وَيَذُبُّ عَنُهُمُ اَىٰ لَا اَحَدٌ يَفُعَلُ ذَلِكَ وَمَ**نُ يَّعُمَلُ سُوَّءً ا** ذَنُبًا يَسُوَءُ بِهِ غَيْرَهُ كَرَمُي طُعُمَةِ الْيَهُوٰدِيَّ أَوُ يَظُلِمُ نَفُسَهُ بِعَمَلِ ذَنُبٍ قَاصِرٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللهَ مِنْهُ آَىُ يَتُبُ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا لَهُ رَّحِيَّمُا ﴿ اللهُ مِنْهُ آَىُ يَتُبُ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا لَهُ رَّحِيَّمُا ﴿ اللهُ مِنْهُ آَىُ يَتُبُ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا لَهُ رَّحِيَّمُا ﴿ اللهِ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل وَهَنُ يَكُسِبُ اِثُمًا ذَنُبًا فَـاِنَّهَا يَكُسِبُهُ عَلَى نَفُسِهِ ۗ لِآنَ وَبَالَهُ عَلَيُهَا وَلَايَضُرُّ غَيُرَهُ وَكَانَ اللهُ عَلِيُمًا حَكِمُمَّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَمَنُ يَكُسِبُ خَطِيْنَةً ذَنُهًا صَغِيرًا أَوُ إِثْمًا ذَنُهًا كَبِيرًا ثُمَّ يَرُم بِهِ بَوِيكًا مِنْهُ فَقَدِ يْجُ احْتَمَلَ تَحُملُ بُهُتَانًا بِرَمُيهِ وَّالِثُمَّا مُّبِينًا ﴿ أَنَّ ﴾ بَيِّنًا بِكُسُبِهِ وَلَوُلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ وَرَحُمَتُهُ بِالْعِصْمَةِ لَهَمَّتُ طَّالِهَةٌ مِّنْهُمُ مِنْ قَوْمٍ طُعْمَةٍ أَنْ يُضِلُّوُ لَثَ \* عَنِ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ بِتَلْبِيُسِهِمُ عَلَيْكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَايَضُرُّونَكَ مِنُ زَائِدَةٌ شَيْءٍ ۚ لِآنَّ وَبَالَ اِضَلَالِهِمْ عَلَيْهِمُ وَٱنْوَلَ اللهُ عَلَيُكُ الْكِتَابُ الْقُرُانَ وَالْحِكُمَةَ مَافِيُهِ مِنَ الْاحْكَامِ وَعَـلَّمَكُ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ عُ مِنَ الْاحْكَام

وَالْغَيْبِ وَكَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ عَظِيْمُ الْآسَ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرِ مِّنْ نَجُولِهُمْ آي النَّاسِ آيُ مَا يَتَنَاجَوُنَ فِيهِ وَيَتَحَدَّثُونَ إِلَّا نَجُولَى مَنُ آمَرَ بِصَدَقَةٍ آوُ مَعُرُوفِ عَمَلِ بِرِّ آوُ اِصَلاحٍ أَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنُ يَقْعَلُ ذَلِكَ الْمَذْكُورَ ابْتِغَآءَ طَلَبَ مَوْضَاتِ اللهِ لَاغَيْرَهُ مِنْ أَمُورِ الدُّنيَا فَسَوُفَ نُوتِيهِ بِالنَّونِ وَمَنُ يَقْعَلُ وَلَكِ مَنْ اللهِ الْمَوْلِ الدُّنيَا فَسَوُفَ نُوتِيهِ بِالنَّونِ وَالْمَاءِ آي الله آجُرًا عَظِيمًا ﴿ ١٣ وَمَن يُشَاقِقِ يُخَالِفِ الرَّسُولَ فِيمَا حَاءَ بِهِ مِنَ الْحَقِ مِنْ بَعُدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُولِ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: ..... طعمة ابيرق نے ايك ذره چرا كرايك يهودي كے پاس چھپادى، چنانچەنفتىش كے نتيجه ميں جب اس كے يہاں برآ مد ہوئی تو اس نے طعمۃ کا نام لیالیکن طعمہ نے حلفیہ چوری ہے انکار کردیا اور پھراس کی برادری نے بھی آتحضرت ﷺ ہے درخواست کی کہ آپ ﷺ اس کی حمایت سیجے اور اس کو بری سیجئے۔اس پر یہ آیت نازل ہوئی) بلاشہ ہم نے آپ ﷺ پر کتاب ( قرآن ) سچائی کے ساتھ (انسز لسنا کے متعلق ہے ) نازل کردی ہے تا کہ جیسا پچھاللہ تعالیٰ نے آپ پیٹی کو بتلایا ( سکھلا دیا ) ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرواور (طعمة کی طرح) خیانت کرنے والوں کی طرف داری میں (ان کی حمایت کرتے ہوئے) کوئی بات نہ سیجئے اور اللہ تعالی ہے مغفرت مانکئے جو کچھ آپ بھی نے اس کے بارے میں خیال قائم کرلیا تھا) بلاشہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحمت رکھنے والے ہیں اور آپ ﷺ طرفداری نہ سیجئے ان لوگوں کی طرف سے جواپنے اندر خیانت رکھتے ہیں ( گناہوں کی وجہ ا سے خیانت کے مرتکب ہیں۔ کیونکہ ان کی خیانت کا وبال خودان ہی کے سر پڑے گا ) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسندنہیں کرتے جو خیانت اللیں ڈو بے ہوئے (بہت زیادہ خیانت کے مرتکب) ہوں اور بڑے گنہگار ہوں (بیعنی اللہ تعالیٰ ان کوسزا دیں ہے) بیلوگ (طعمہ اوراس کے خاندان والے شر ماکر )انسانوں سے تو چھپاتے پھرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہے نہیں چھپا سکتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ موجو در ہتا ہے (جانتاہے) جب کہوہ راتوں کومجلس بٹھا کرائیں ایسی باتوں کا (چھیا کر)مشورہ کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ کو پیندنہیں (یعنی چوری کے انکار ر پشتم کھانے کی نیت اور یہودی پرالزام لگادینا)وہ جو بچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ (کے احاطہ علم) سے باہرنہیں ہے ہاںتم لوگ (طعمہ کی قوم کوخطاب ہے )ایسے ہو کہتم نے طرفداری (حمایت) کی ان لوگوں کی طرف ہے ( یعنی طعمہ اوراس کے حمائیتوں کی جامب ہے اور ایک قرائت میں لفظ عند ہے ) دنیاوی زندگانی میں لیکن قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون جھکڑے گا (جب وہ ان کو سزادیں گیے یا کون ہے جوان کاوکیل ہے (ان کی ذمہ داری لے اوران کی طرف سے مدافعت کرے یعنی کوئی بھی ایہانہیں کر کے گا) اور جو تحض کوئی برائی کر بیٹھتا ہے (جس سے دوسرے کو تکلیف پنچے جیسے طعمہ کا یہودی پر الزام لگانا ) یا اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر لیتا ہے ( گناہ کرنے کے بعداس پراصرار کرکے ) اور پھرائند تعالیٰ ہے بخشش طلب کرتا ہے ( توبہ کرلیتا ہے ) تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشے والا اور رحمت والا یائے گا اور جوکوئی برائی ( سمناه ) کما تا ہے تو اپنی جان بی کے ضرر کے لئے کما تا ہے ( کیونکداس کا وبال اس پر بڑے گائسی دوسر دے کونقصان نہیں ہوگا) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے (اپنے کاموں میں) تھکت دالے ہیں اور جس کسی ہے کوئی خطاء (معمولی عناہ ما سرز د ہوجائے یا کسی بڑے گناہ (بڑی نافر مانی) کا مرتکب ہو پھرے اے کسی بے گناہ کے سرتھوپ دے تو اس نے لادلیا

(اٹھالی) بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ (تہمت لگا کراورار تکاب کرکے ) اورا گرآپ ﷺ پراللہ تعالیٰ کافضل نہ ہوتا (اےمحمر ) اوراس کی رحمت ندہوتی (عصمت کی دولت سے سرفراز کر کے ) تو ان لوگوں میں ہے (طعمۃ اوراس کے اہل خاندان میں ہے ) ایک جماعت نے تو بوراارا دہ کرلیا تھا کہ آپ ﷺ کوغلط راستہ پرڈال دیں (حق فیصلہ کو آپ پرمشتبہ کر کے )اور بیلوگ آپ ﷺ کوغلط راہتے پرنہیں ڈ ال رہے ہیں مگرخوداین جانوں کو بیآ پ کو پچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ( من زائدہ ہے ان کے مگراہ کرنے کا وبال خودان ہی پر ہوگا) اورالله تعالیٰ نے آپ پر کتاب ( قرآن)اور حکمت (احکام قرآنی) نازل کردیئے ہیں اور جو باتیں (احکام وغیب کی) آپ کومسلوم نہیں تھیں وہ آپکوسکھنا دیں اور آپ پرالبُدنغالی کا (اس معاملہ میں اور دوسرے معاملات میں ) بڑا ہی نضل ہے ( ان اوگوں کے پوشیدہ مشوروں میں ہے )اکثرمشورے (لوگوں کی ) بھلائی کے لئے نہیں ہوتے ہاں جوکسی خیر خیرات کے لئے یاکسی نیک کام (اجھے عمل ) کے لئے یالوگوں کے درمیان صلح صفائی کی خفیہ ترغیب دیتے ہیں اور جوکوئی اس طرح کے کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل (طلب) کرنے کے لئے کرتا ہے( دنیاوی منافع میں ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا ) تو ہم اے بڑا اجرعطا کریں گے (نیؤ تید نون اور یا کے ساتھ دونوں طرح ہے معطی اللہ تعالیٰ ہیں )اور جوکوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے گا ( ان کے لائے ہوئے پیغام حق میں )اس ہدایت کی راہ پر واضح ہوجانے کے بعد ( جب کہ مجزات کے ذریعہ اس برحق کھل چکا ہے )اورمؤ منوں کی راہ ( دینی طریقہ جس پروہ چل رہے ہیں) چھوڑ کر دوسراراستہ چلنے لگے( کفرافتیار کرکے ) توہم اس کوائی طرف لے چلیں گے جس طرف جانا اس نے بہند کرلیا ہے ( جس گمراہی کواس نے اختیار کرلیا ہے ہم اس کواس کا دالی بنادیں گے دنیامیں اس کے لئے آ سانیاں اور اسباب فراہم کر کے ) اور (آخرت میں)اس کوجہتم رسید کردیں گے (تا کہ اس میں جل بھن جائے)اور کیا ہی بری جگہ (شھانا) ہے وہ جہتم \_

تحقیق وتر کیب: .....طسعه ماءاور نتخ اور کسرطاء کے ساتھ تینوں طرح لغت ہے ابیہ وق ہمزہ مضموم اور بامفتوح مستحقیق وتر کیب: ہے۔ان بےادل عنه كيونكد چورى كامال يمودى كے ياس برآمد مواہاس لئے ظاہر حال يمى ہے كماس نے چورى كى موكى۔ بسمها اد ملک ابن عباسٌ کی رائے کے مطابق مرادعلم قطعی وحی ہے جس طرح رویت اور مشاہدہ سے یقین ہوتا ہے یہی حال علم وحی کا بھی ہے کیکن دوسرے حضرات وحی اوراجتہا د دونوں مراد لیتے ہیں۔ پینچ ابومنصورؓ نے جواجتہا دیراس سے استدلال کیا ہے۔ و است خیفر الله. حسنات الابوار سيئات المقوبين كيبل سي ہے۔

لا یعب کی تغییر جلال محقق ای معاقبه کے ساتھ کررہے ہیں گویالا زمی مجازی معنی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ خو انامبالغہ کا صیغہ ہے اشارہ ہے متعدد خیانتوں کی طرف، چوری کرنا، یہودی پر غلط اتہام رکھنا، جھوتی قشم کھالیتا، جھوتی شہادت۔

یے مسموون تبیت کے اسل معنی رات میں تدبیر کرئے کے ہیں۔ مراد پوشیدہ مشورے کرنا۔ پائتے مفسر علائم نے اشارہ کردیا کہ ھانسے مبتداءھنؤ لاءخبر ہےاوراول کی ہا تنبیہ کے گئے ہے۔ام من تفتازانی کی رائے بیہ کے لفظام کے بعد جہاں اسم استفہام ہو وبال الم بمن نبل موتائے۔ام مصله باام منقطعه نبيس موتاليكن صاحب معنى كي تحقيق يہ ہے كدام منقطعه كے معنى اضراب كے موتے بيس پھر بھی صرف اضراب کے گئے ہوتا ہے اور بھی استفہام انکاری یا طلب کو بھی متضمن ہوتا ہے لااحد یعنی دونوں جگہ استفہام انکاری کے معنی ہیں۔ یستعفر الله اس معلوم ہوا کہ گناہ خواہ کتنا ہی براہوتی کہ كفر ہويا دانستة تل وغيرہ سب سيح توبہ كے بعدمعاف ہو كتے ہیں اشما و مم كمعنى كسراورتو رفي كرات عن الله المحلى چونكدها بطال موتاب اس كراثم كهلايا-

لولا فصل الله اس میں نفس هم کی نفی کرنی مقصور نہیں کہوہ تو واقع ہو چکی تھی بلکہ آپ بھی کے اصلال کے اس پر مرتب ہونے کی تفی کرنی ہے۔من مشی من زائد ہے اور مصدر کی وجہ ہے موضع نصب میں ہے۔ من نسجه وُمهم مفسرعلامٌ نے السناس سے اشارہ کردیا کہ آیت کا نزول اگر چیطعمہ وغیرہ کے ساتھ خاص ہے کیکن عموم مراد ہے الانجواى يعنى استناء مصل مونے كى طرف اشارہ بے كيونكه نجوى مصدر بے صرف مضاف مور ہا ہے اور بعض نے استناء منقطع كها ہے كونكه من اشخاص كے لئے آتا ہے تناجى كى جنس سے نبيس ہے اس لئے لكن كے معنى ميں ہے۔

او معروف الله کی طاعت مراد ہے جس میں تمام نیک کام داخل ہوجا تمیں سے۔ ریعطف عام علی الخاص ہے اور او اصلاح بین المناس كااو معووف برعطف خاص على العام مور ہاہے مقصودا ہتمام ہے اوران تین باتوں کی مخصیص اس لئے ہے کہ عمدہ كا ایصال نفع ہوگیا یا دفع شر۔ پھرایصال نفع جسمانی ہوگا جیسے صدقات، یا روحانی جیسے امر بالمعروف اور دفع شرکی مثال جیسے اصلاح بین الناس۔ چنانچدار شادنبوی ﷺ ہامسش میلا عدم ویضا امش میلین اصلح بین اثنین بہرحال کثرت کلام سے مفاسد بھی زیادہ ہوتے میں کثر لعطه کثر سقطه *بین من* 

ارثادتوي ﷺ ہے ہل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم. ومن يشاقق يهال فك ادعام ك ساتھ ہے اور سورہ حشر میں یہی لفظ ادغام کے ساتھ ہے کیونکہ الف لام لفظ اللہ کے ساتھ لازم الاستعمال ہے لفظ رسول کے ساتھ لازم تہیں ہےاور چونکہ لزوم میں تقل ہوتا ہے جومفتضی تخفیف ہےاس کئے لفظ اللہ کے ساتھ ادغام کیا گیا ہے۔

غيىر سبيل المؤمنين يدكيل باجماع كے جحت ہونے يركتاب وسنت كى طرح سبيىل المؤمنين كاخلاف بھى جائز تہيں ہے كيونك غیر سبیل المؤمنین کے انتباع اور شقاق رسول دونوں کی سزامیں شدید وعید بیان کی جارہی ہے پس موالا قارسول کی طرح جمہور کا ایتباع واجب ہے۔قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ بیاس آیت سے اجماع کی خالفت کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وعید شدید سے مخالفت رسول اور مخالفت طریق مؤمنین میں ہے یا ہرایک کی حرمت معلوم ہوتی ہے اور یا کسی ایک کی اور یا دونوں کے مجموعہ کی چونکہ اخیر کے دواحمال باطل ہیں اس لئے پہلی صورت متعین ہے لیکن اگرغور کیا جائے تو ایک صورت اور بھی نکل سکتی ہے کہ شقاق رسول بعینه غیر طریق مؤمنین کا اتباع ہو۔

ربط: ..... آیات گذشته میں کفارمجاہرین اور غیرمجاہرین بعنی منافقین کا ذکر تھا۔ آئندہ بھی منافقین ہی ہے ایک خاص واقعہ کا ذكر بيجس مين ان كانفاق كل كيا تعابه

شان نزول: ..... جلال تحقق نے شان نزول کے سلسلہ میں جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے ترفدی اور حاکم کے بیان کے مطابق اس کا حاصل یہ ہے کہ بنو بیرق کے ایک مخص بشیر نامی منافق نے حضرت رفاعدی بخاری سے آٹا اور ہتھیار چرالئے تلاش کے سلسلہ میں لوگوں کو بشیر پر شبہ ہوا تو ہنو بیرق نے بشیر کی حمایت اور براکت کی اور چوری میں تصرت لبید گانام لے ویا۔حضرت رفاعہ نے ا پینے بھتیجہ حضرت قنادہؓ کے ذریعیہ بارگاہ رسالت میں صورت حال پیش کردی آپ ﷺ نے چھتیق کا وعدہ فرمالیا۔ بنو بیرق کوخبر ہوئی تو ا ہے ایک سردار اسیر کے یاس مشورہ کے لئے جمع ہوئے اور پھرسب مل کرخدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رفاعہ وقتا دہ کی شکایت کی کہ بلا تحقیق ایک دین دارگھرانہ پر چوری کا الزام لگارہے ہیں اوراس ہے مقصود آپ ﷺ کی طرف داری اور ہمدردی حاصل کرنا تھا سو اس میں تو خیر کامیا بی تبیں ہوئی لیکن جب قمادة حاضر خدمت ہوئے تو آپ ان میں نے فرمایا کہتم ایسے لوگوں پر بےسند کیوں الزام لگاتے ہو؟ غرضكه انہوں نے اپنے چیار فاعد ہے جاكر جب بيہ با تيں تقل كيس تو وہ الله پر بھروسه كركے خاموش ہو محتے جس پر بيدووركوع كى آ بات اجرًا عظیما تک نازل ہوئمیں کیکن جب چوری ٹابت ہوگئی اور مال مسروقہ برآ مد ہوااوروہ مالک کودلایا حمیاتو بشیر نا**راض مو**کر مرتد ہوگیا اور شرکین مکہ سے جاملا اس پر آبت و مسن بشاق النے نازل ہوئی۔ مکہ میں جاکر بھی حسب عاوت می کے نقب الا

ا تفاق ہےاس پردیوار گری اور مرکیا۔

﴿ تَشْرَكَ ﴾ ...... آنخضرت ﷺ فَاللَّهُ ومقد مات میں سب پہلوؤں کی رعایت اورا حتیاط رکھنے کی تعلیم ...... ولا نکن و لا تعادل وغیرہ آیات کا حاصل ہے ہے کہ فضل اللی چونکہ آپ ﷺ نے شامل حال ہے اس لئے آپ ﷺ نے ان میں سے کوئی کا منبیں کیا ہیں اس طرح بر منطلی کی نفی ہوگی اور کسی کام کے منع کرنے سے بدلاز منبیں آتا کہ زمانہ ماضی میں بدکام کیا گیا ہے بلکہ نبی کا اصل فا کدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے لئے حقیقت حال سے آگاہ کر کے بندش کردی جاتی ہے ہیں حاصل یہ ہوگا کہ جس طرح اب تک ایک باتوں سے آپ نبیں ہے اور علی قدر مراتب تک ایک باتوں سے آپ نبی ہوگی کر بھیز رکھئے۔ اس لئے بیا نظام آپ کی عصمت کے منافی نبیں ہے اور علی قدر مراتب چونکہ اس خیات میں دوسروں کی اعانت بھی شامل رہی اس لئے سب خائن ہوئے اور اس لئے جمع کا صیغہ استعال کیا گیا اور بغیر صحف دیل اور معتبر سند کے کسی کو دیندار بھی اگر یہ گیا ہوئی نفسہ حسن ظن کے محمود ہونے کی وجہ سے بجب نبیں کہ کسی درجہ میں سخست ہو کہ بیٹو بیرت کو آپ پھی کے دیندار بھی اور اس خاری میں نفا کہ حقد اور اس لئے جمع کا حقد اور اس کے جمع کو وہ بین کے جوز بینے میں درجہ میں سخست ہو کہ بیٹو بی ہوئی ہو تھی اور اس بی مگر بیا بات آپ کے شایان شان نہیں ہے۔

اورمعروف میں تمام نافع اور مشروع کام داخل ہو نگئے۔خواہ ان میں دنیوی نفع ہویاد بنی اورصدقہ اگر چہاس میں داخل تھالیکن نفس پرشاق ہونے کی وجہ ہے اس کا علیحدہ اہتمام فرمایا اور چونکہ بشیر نے دوسروں کے مال کی چوری کی اس لئے اس کے مقابلہ میں دوسرے کو مال دینے کی ترغیب اور بھی مناسب مقام ہوئی۔ اسی طرح اصلاح بین الناس بھی اگر چہمعروف میں واخل ہے کیکن نااتفاقی بڑے بڑے مفاسد کی جڑ ہے اور اصلاح میں اس کا انسداد ہے اس کے اس کی بھی تصریح فرمادی۔

ا تباع سنت اور مسلمانوں کے سواد اعظم کی پیروی: .... نیز من بشاق السوسول کے ساتھ اتباع غیر سیل المؤمنین کا اضافہ دلیل انی کے طور پر ہے کیونکہ رسول اللہ کے طریقہ کا مشاہدہ تو ہر وقت مشکل ہے آپ ﷺ کے زمانہ میں اکثر حضرات کے آپ ہے غائب ہونے کی وجہ سے اور بعد میں آپ ﷺ کی وفات شریف کی وجہ سے ۔ رہا اس طریقہ کا روایتی یا درایتی مشاہدہ منصوص اور غیر منصوص میں ۔ سودہ راویوں اور ائمہ جمہتدین کے واسط سے ہوسکتا ہے پس آپ ﷺ کے طریقہ کی موافقت یا مخالفت کا معروف معیار مؤمنین کا اتباع یا عدم اتباع ہی ہوگا۔ اس نے اس آبت سے اجماع کا وجوب اور جعیت معلوم ہوئی اور اس کی مخالفت کا حرام ہونا معلوم ہوا گویا کتاب وسنت کی طرح اس کے منکر کوجی کا فرکہا جائے گا اور اجماع کو خبر مشہور اور خبر واحد پر مقدم سمجھا جائے گا بیر طیکہ ہر دور میں اس نے قبل پر اجماع ہور ہا ہو کیونکہ اس کی نقل میں اگر افراد ہوگا تو پھر خبر واحد ہی کے درجہ میں دے گا اور اجماع میں غرزہ ہور کا ورجہ سے ہو کہ ہر ایک جمہتد سے تو فل یا عمل الفات کی تصریح ہوا ور دوست کا درجہ سے ہو کہ ہر ایک جمہتدین کا اجماع معتبر ہوتا ہے جو اہل ہوئی اور فاس نہ ہوں اور بعض کی طرف سے تصریح اور بعض کی طرف سے سکوت ہوا در ایس میں عدر دیا ہماع معتبر ہوتا ہے جو اہل ہوئی اور فاس نہ ہوں اور بعض کے زد یک صرف میں مدید کی اور اس کے کرد کی صرف اہل مین معتبر ہوتا ہے جو اہل ہوئی اور فاس نہ ہوں اور بعض کے زد یک صرف میں میں میں ہوتا ہے۔

لطا کف آیت: ...... تیت واستغفر الله صوفیاء کاس قول کی اصل ہے حسنات الابر ار سینات المقربین نیزاس سے بیمعلوم ہوا کہ کمال خواہ کیسائی حاصل ہوجائے کیکن تکالیف شرعیہ کی وقت اور کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہو سکتیں۔ آیت لسولا فضل الله ہے معلوم ہوا کہ کسی کواپنے علم عمل پراعتما داور تکرین بیس کرنا چاہیئے۔

آیت لا خیسو فی کثیسر النع جابل مشائخ کے اس خیال کی تغلیط اور تر دید کررہی ہے کہ طریقت ،حقیقت ،معرفت میں کو فی مخفی

تعلیم شریعت کے خلاف ہوئی ہے یا شریعت اور ہے،طریقت اور باطریقت دغیرہ کی تعلیم سینہ بسینہ جاری رہتی ہے۔

آیت و من یفعل ذلک النع کامنطوق اس پر دلالت طاہر کررہاہے کہ جومخلص سالک محض رضائے الہی کی نبیت کرے اور ثواب کی نبیت نہ کرے تو اس کوٹو اب بھی مل جاتا ہے لیکن اس آیت کا مفہوم اس پر دلالت کرتا ہے کہ تمام تمر ات اعمال رضائے اللی کے تابع ہوتے ہیں جب رضاءحاصل کرنے کا قصد ہوتو دوسرے ثمرات بلاقصدعطا ہوجاتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفِرُ أَنُ يُشُرَكُ بِهِ وَيَغُفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ \* وَمَنْ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيدُ الإس عَنِ الْحَقِ إِنْ مَا يَدْعُونَ يَعَبُدُ الْمُشُرِكُونَ مِنْ دُونِهِ أَيِ اللهِ أَيُ غَيْرِهِ إِلَّا إِنْشًا عَ اَصُـنَامًا مُؤَنَّتُةً كَالَّلاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةً وَإِنْ مَا **يَّدُعُون**َ يَعُبُدُونَ بِعِبَادَتِهَا **الْا شَيُطْنًا مَّوِيْدًا ﴿ إِلَ**ّا اللَّهُ خَارِجًا عَنِ الطَّاعَةِ لِطَاعَتِهِمُ لَهُ فَيُهَا وَهُوَ اِبُلِيُسٌ لَّعَنَّهُ اللهُ ٱبْعَدَهُ عَنُ رَّحُمَتِهِ وَقَالَ آيِ الشَّيَطَنُ لَاتَّخِذَنَّ لَاجُعَلَنَّ ﴿ اللَّهُ عَلَنَّ ﴿ اللَّهُ عَلَنَّ ﴿ اللَّهُ عَلَنَّ الْإِلَّا لَا السَّيْطَانُ لَا تَتَخِذُنَّ لَاجُعَلَنَّ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِيُ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا حَظًّا مَّفُرُوصًا﴿ إِلَيْ مَفُطُوعًا اَدْعُوهُمُ اِلَى طَاعَتِي وَّ لَأَضِلَّنَّهُمُ عَنِ الْحَقِّ بِالْوَسُوسَةِ وَلَا مَنِيَنَّهُمُ ٱلْقِي فِي قُلُوبِهِمُ طُولَ الْحَيْوةِ وَآنُ لَابَعْثَ وَلَاحِسَابَ وَلَامُونَّهُمُ فَلَيُبَتِّكُنَّ يُـقَطُّعُنَ الْحَانَ الْآنُعَامِ وَقَـدُفُـعِلَ دْلِكَ بِالْبَحَائِرِ وَلَامُسرَنَّهُمُ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ط دِيُـنَـهُ بِالْكُفُرِ وَإِحْلَالِ مَـاحُـرِمْ وَتَحْرِيْمِ مَاأُحِلَّ وَمَـنُ يَتَخِذِ الشَّيُطُنَ وَلِيًّا يَتَـوَلَّاهُ وَيُطِيُعُهُ مِّنُ دُوُن اللهِ اَى غَيْرِهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسُوانًا مُبِينًا ﴿إِنَّهُ بَيِّنًا لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيُهِ يَعِدُهُمُ طَوُلَ الْعُمُرِ وَيُمَنِّيهِمْ نَيُلَ الْامَالِ فِي الدُّنْيَا وَانُ لَا بَعْتَ وَلَاجَزَاءَ **وَمَـايَـعِدُهُمُ الشَّيُطُنُ** بِذَلِكَ ا**لْأَغُرُورُ الرَّسِهِ** بَاطِلًا **اُولَئِيكَ مَـاوْمُهُمُ جَهَنَّهُ** وَلَايَجِدُونَ عَنُهَا مَحِيُصًا ﴿٣) مَعُدِلًا وَالَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَنُدُخِلُهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِي مِنُ تَحْتِهَا الْآنُهٰرُ خُلِدِيْنَ فِيُهَآ اَبَدًا وَعُدَ اللهِ حَقًا ۗ اَيُ وَعَدَهُمُ اللهُ ذَٰلِكَ وَحَقَهُ حَقًا وَمَنُ اَيُ لَا اَحَدٌ أَصُلَاقُ مِنَ اللَّهِ قِيُّلا﴿٣٣﴾ قَـوُلًا وَنَزَلَ لَمَّا افْتَخَرَ الْمُسْلِمُونَ وَآهَلُ الْكِتَابِ لَيُسَ الْآمُرُ مَنُوطًا بِآمَانِيَّكُمُ وَكَلَّاكَمَانِيِّ اَهُلِ الْكِتَابِ \* بَلُ بِالْعَمَلِ الصَّالِح مَنُ يَعُمَلُ سُو ۚ عَايُّجُزَبِهِ \* إمَّا فِي الْاحِرَةِ أَوُ فِي الدُّنْيَا بِالْبَلَاءِ وَالۡمِحَنِ كَمَا وَرَدَ فِي الۡحَدِيۡثِ وَكَ**ايَجِدُ لَهُ مِنُ دُونِ اللَّهِ** اَىُ غَيُرِهِ وَلِيَّا يَحُفَظُهُ وَّلَانَ**صِيْرُ الرَّسِ)** يَمُنَعُهُ مِنْهُ وَمَسْ يَعْمَلُ شَيْنًا مِنَ الطُّسلِخْتِ مِنْ ذَكُرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَيْكَ يَدُخُلُونَ بِالبُنَاءِ لِـلْمَفُعُولِ وَالْفَاعِلِ الْـجَنَّةَ وَكَلايُظُلُّمُونَ نَقِيْرًا ﴿ ٣٠﴾ قَـدُرَ نُقُرَةِالنَّوَاةِ وَمَنُ اَى لَااَحَدٌ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنُ ٱسُلَمَ وَجُهَهُ أَى إِنْقَادُ وَاخْلَصَ عَمَلَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَجِّدٌ وَاتَّبَعَ مِلْهَ اِبُراهِيْمَ الْمُوَافِقَةِ لِمِلَّةِ اللِسُلَامِ حَنِيْفًا حَالً أَى مَائِلًا عَنِ الْآدُيَانِ كُلِّهَا إِلَى الدِّيْنِ الْقَيِّمِ وَالنَّحَدُ اللهُ اِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا (١٣٥) صَفِيًّا خَالِصَ الْمُخَبَّةِ لَهُ وَلِـلُّهِ مَافِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْلَارُضِ مِلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيُدًا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ﴿ مُحِيطًا ﴿ اللهُ عَلَمًا وَقُدُرَةٌ آَىٰ لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ ﴿ اللَّهُ مُحِيطًا ﴿ اللَّهُ عَلَمًا وَقُدُرَةٌ آَىٰ لَمْ يَزَلُ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ

ترجمه: ..... الله تعالى به بات بخشنه والينبين كه ان كے ساتھ كسى كوشر يك تضبرايا جائے اور اس كے سواجينے گناہ بيں وہ جسے عا ہیں بخش دیں اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرایا تو وہ بھٹک کرسید ھے (صحیح ) راستہ ہے بھٹک کر بہت دور جا پڑا پنہیں یکارتے (مشرکین بوجایا نبیں کرتے) اس کے (اللہ کے) سوا ( یعنی غیراللہ کی پرستش نبیں کرتے) مگر بیبیوں کو (جوزنانی قتم کے بت ہیں جیسے لات ،منات ،عڑی)اورنہیں پکارتے ہیں (اپنے طریقوں کے مطابق بندگی نہیں کرتے ہیں ) مگر شیطان مردودکو (جواللہ کی فر مانبرداری ہے خارج ہو چکا ہے اور بیہ بندگی کرنے میں اس کی اطاعت کرتے ہیں مراد ابلیس ہے ) جس پرالٹداعنت کر چکے ہیں (اپنی رحمت سے دور پھینک چکے ہیں )اور کہنے نگا (لیعنی شیطان ) میں لے کرر ہوں گا (اپنے لئے مخصوص کرلوں گا) تیرے بندوں میں ہے ایک حصد مقررہ (علیحدہ کہ اپنی طاعت کے لئے بلاؤں گا)اورضرورانہیں بہکاؤں گا (وسوے ڈال ڈال کرسیجے راستہ ہے )اورضرور آ رز وؤں میں انہیں الجھائے رکھوں گا (ان کے دلوں میں کمبی عمر کواور قیامت وحساب نہ ہونے کو بٹھلا ؤں گا )اورضر ورانہیں سکھلا ؤل گا جس ہے وہ تر اشا کریں گے (چیرا کریں گے ) چو یا وُل نے کان ( چنانچہ بحیرہ جانوروں کے ساتھ وہ ایسی کاروائی کیا کرتے تھے ) اور میں ان کو بیکھی بتلا وُں گا کہ و وضر ورالٹد تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیا کریں ( اس کے دین کو کفرے۔ملال کوحرام ہے ،حرام کوحلال ہے بدل دیا کریں )اور جوکوئی شیطان کواپنار فیق بنائے گا ( کہ جس کی اطاعت کا دم بھرے گا )انٹدتعالیٰ کوجھوڑ کر ( یعنی غیر اللہ کو دوست بنائے ) تو یقییناً وہ تناہی میں پڑ گیا جو کھلی تناہی ہے ( کیونکہ اس کا انجام ہمیشہ کا جہنم ہوگا ) شیطان ان ہے دعدہ کرتا ہے ( درازی عمر کا )اور آرز وؤں میں ڈالتا ہے( دنیا کی امیدیں دلاتا ہےاور بیر کہ قیامت اور جزاء کوئی چیز نہیں ہے )اور شیطان ان ہے جو سیجھ وعدے کرتا ہے (اس کے بارے میں ) وہ فریب (حبوث ) کے سوا سیجے نہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکا نا جہنم ہے اور بیاس سے نکلنے کی کوئی راہ (موقعہ ) نبیس یا ئیس سے اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام انجام دیئے تو ہم انبیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچنہریں بہدرہی ہوں گی وہ ہمیشہان ہی نہروں میں رہیں گے یہ اللہ کا دعدہ حق ہے ( لیعنی اللہ نے ان سے اس کا وعدہ کیا ہے اوراس نے سچاوعدہ کردکھایا ہے )اورالٹد سے بڑھ کر بات کہنے میں سچااورکون ہوسکتا ہے ( یعنی کوئی نہیں ہوسکتااورمسلمان اوراہل کتاب نے جب آپس میں فخریہ گفتگوشروع کی توبیآیت نازل ہوئی ) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر (معاملہ موقوف) ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں ے کام چلتا ہے(بلکہ ایجھے کام پریدار ہے) جوکوئی برائی کرے گاضروری ہے کہ اس کا بدلہ پائے (خواد آخرت میں یا دنیا میں مبتلائے بلاومصیبت کر کے جبیبا کہ حدیث میں آیا ہے ) پھراللہ کے سوانہ تو اسے کوئی دوست ملے (جواس کی حفاظت کرے )اور نہ مد دگار ( کہ جواس کوروک سکے )اور جوکوئی ( کیچھ )ا چھے کام کرے گاخواہ مرد ہو یاعورت بشرطیکدایمان بھی رکھتا ہوسوایسے ہی نوگ جنت میں داخل ہوں کے (بدخلون مجبول اورمعروف دونوں طرح ہے)اور دائی برابر (جھوارے کی تصلی کی جھلی برابر) بھی ان کے ساتھ بے انصافی ہونے والی نہیں ہے اوراس آ دمی ہے بہتر دین کس کا ہوسکتا ہے ( بعنی کسی کانہیں ) جس نے اللہ کے آ گے سراطاعت جھکا دیا ( مطبع اور مخلص بن گیا )اوروہ نیک عمل (پرستارتو حید ) بھی ہواوراس نے ابراہیم کےطریقہ کی پیروی کی ہو (جواسلام کےطریقہ کےمطابق ہے) جس میں بی کا نام تبیں (بیرحال ہے بینی تمام نداہب ہے ہٹ کرسید ھےراستہ کی طرف ماکل تھے) اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کواپنا دوست بنالیا تھا (برگزیدہ اور سچی محبت والا) اور جو پچھ آسانوں میں ہے اور جو پچھ زمین میں ہے سب اللہ کی (مِلک اورمخلوق اور

بندے) ہیں اوراللہ تعالیٰ ہر چیز کاا حاطہ کئے ہوئے ہیں (بلحاظ علم وقد رت کے یعنی ہمیشہان کمالات وصفات ہے متصف رہتے ہیں )

تشخفی**ن وترکیب**:.....بعیدا کیونکه شرک سب سے بڑی گمراہی ہےاور حق سے بہت دور بھی ہے۔ای طرح شرک افتراء اور گناہ عظیم بھی ہے الاانا اثاثا نامے جمع انثیٰ کی ہے۔بعض بت مردانی شکل کےاوربعض زنانی شکل کے بنایا کرتے تنھےاور زنانہ لباس اور ز پورات بھی پہناتے رہتے تھے۔ لات کواللہ اور مسنسات کومنان کا اورعز کی کوعزیز کامؤنث سمجھتے تھے جیسے ہندوستان کے ہندود یوی ديوتا وَل كواس طرح بناكر يوجة مين المريدمرد بمعنى خروج ومجرد فليبة كن بت بمعنى قطع \_

بالبحائو بحيرة كى جمع ہےاونئني چارد فعه كى ولا دت كے بعد پانچويں مرتبہ مادہ جنے تو اس كومشر كيين بتوں كے نام پروقف كردية · تھے اور دودھ بوند سے انتفاع نہیں کرتے تھے اور بطور نشانی اس کا کان چھید دیا کرتے تھے۔مصباح میں ہے کہ بحیرہ جمعنی اسم مفعول ہے لیعنی کان چھیدا ہوا۔ ختلق الله مراد دین ہے جیسے لا تبدیل لنحلق اللہ ای لدین اللہ ابن عباسؓ سے بھی بہی مروی ہےاوربعض نے تغیر فطرة مراد لی ہے اورمشہورصورت شکل کی تبدیلی ہے انسان کا حصی کرنا ، گوندنا سیاہ خضاب کرنا بھی اس میں داخل ہے اور حضرت انس میں نجرے وغیرہ کے خصی کرنے کو بھی مکروہ سبھتے تھے لیکن جمہور کے نز دیک جائز ہے ضرورت کی وجہ سے۔

یعد هم بعنی ان دونوں کامفعول محذوف ہے اور صمیریں لفظ من کی طرف راجع ہیں اور جمع لا نابلحا ظ<sup>معنی</sup> ہے۔

عنها محیصاحیص کے معنی عدول اور ہرب کے ہیں بیتعلق ہے محذوف کے اور پھر محیص سے حال واقع ہور ہاہے۔ ای سکائنا عنها. یجدون کے متعلق بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ عن کے ذریعہ متعدی نہیں ہوتا اور محیصا کے متعلق بھی نہیں ہے کیونکہ محیص اگر اسم ظرف ہے تومطلقا عامل نہیں ہوگا اورمصدر ہے تو مصدرمعمول مقدم پڑعمل نہیں کرسکتا کیکن رضی نے ظرف مقدم میں مصدر کاعمل جائز مانا ہے اور متائزین نے بھی اس کواختیار کرلیا ہے اور حال بھی ہوسکتا ہے۔

ای وعدهم ان دونوں میں اول مصدر منصوب ہے اور بیمفعول مطلق تا کید لنف، اور دوسرا تا کید نغیر ہ ہے۔

ومین اصدق بیشیطانی جھوٹے مواعید کے مقابلہ میں فرمایا گیا ہے۔ قبلیلاقول کی طرح مصدر ہے اور ابن السکیت کہتے ہیں کہ قائل اورقيل دونون اسم بين مصدرتبين بين اورمنصوب على التميز بين \_افت خسر المسمسلمون الل كتاب كااستدلال تؤييقها نهيه فبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن اولى بالله منكم اورمملمان اسك جواب بيس كبتح بين نحن اولى منكم نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب المتقدمة (ابن جريفن مروق مرسل)

لیسس بامانیکم اس میں باایی ہے جیسے زید بالباب میں ہے اورزا کرہیں ہے اور لیس کا اسم متنتر ہے ای لیس الامو اورامر - مرادثواب باى ليس ماوعد الله من الثواب يحصل بامانيكم ايها المسلمون ولا باماني اهل الكتاب مسلمانول ك امیدیں توبیہ ہیں کہایمان لانے کے بعداللہ میاں ان کے سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمادیں گے اور کسی بات پرمؤ اخذہ نہیں کریں گےاوراہل کتاب کی بلند پروازیاں تو یہاں تک ہیں کہ وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔الا ایسامیا معدو د ةاور حسنٌ سے مروی ہے کہ ا یمان دل کے بہلانے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان دل میں جڑ پکڑتا ہے اور عمل اس کی تضدیق کرتا ہے کیکن کچھ لوگ دنیا ہے خالی ہاتھ حض چند تمنائیں لے کرگز رجاتے ہیں اور بیجھتے ہیں کہ میں اللہ ہے حسن ظس ہے حالانکہ وہ بالکل جھوٹے ہیں اگرانہیں حسن ظن ہوتا تو اس کے ساتھ حسن عمل ہونا چاہئے تھا۔اورامید تواہے کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل بھی ہواور بلاعمل تو محض تمنااور آرز وکہلائی جاتی ہے جوا یک طرح کی موت ہے جس میں عمل ختم ہوجا تا ہے۔ کماور دفی الحدیث چنانچہ ابو ہر ریا فرماتے ہیں کہ بیآیت جب نازل ہوئی تو ہم لوگ رونے لگے اورعرض كيايارسول الله بمارے لئے تواس آيت كے بعد يجھيس رہافر مايا ابشووا فانه لايت ب احدا منكم مصيبة في الدنيا الاجعلها الله له كفارة حتى الشوكة اللتي تقع في قدمه الى طرح حضرت ابوبكرٌ نے اس آيت كنزول كے بعدعرض كيايارسول الله ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی براعمل یا گناہ نہیں کیا بس اس طرح تو کوئی بھی سزا سے نہیں چے سکے گا؟ فرمایاتم اور تمہارے ساتھیوں کو دنیا ہی میں بدلے ملتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہے تمہاری ملاقات خطاؤں سے پاک صاف ہوکر ہوگی کیکن دوسروں کے سب معاملات جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت میں سب انتھی کسرنکل جائے گی اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکڑنے عرض کیا کہ پھرکون پچ سکے گا؟ فرمایا کیاتم بھارٹہیں ہوتے اور کیانمہیں کوئی مصیبت پیش ٹہیں آتی ؟ عرض کیا جی ہاں! فرمایا یہی تو وہ جزاء ہے۔

ومن يعسمل شيئًا ليني من تبعيضيه بي كيونكه كوئي ايك انسان تمام طاعات نبيس كرسكما حسن ليعني من استفهام الكاري ہے۔ واتبسے میلازم کاعطف ملزوم پرہے یا علت کامعلول پراور یا حال ثانیہ ہے اور اس ہے مقصود مشرکین پررد کرنا ہے جوحضرت ابرائميم كوممدوح ماننة ہوئے ان كے اتباع سے محروم بلكه خلاف كے مرتكب بيں۔

حسنيف بدابراسيم سے يااتسع كے فاعل ہے ياملة ہے حال ہوسكتا ہے۔ حسليلا خلة خلال ہے ہے بيت جودل ميں پيوست ہوجائے۔زجاج کہتے ہیں طلیل وہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت میں خلل نہ ہو۔خلۃ جمعنی دوتی اور ابراہیم کا تکرارتھیم لئے ہے۔ للہ یعنی ابراہیم سے اللہ کی دوئی کسی احتیاج اور غرض کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو ما لک مختار قادر مطلق ہے یا ایسے قادر مطلق کے ہوئے ہوئے بے اختیار چیزوں کی بندگی کیسے مناسب ہے۔

ربط :...... پچھلی آیات میں مخالفین کے ساتھ جہاد سنانی کا ذکر تھا۔ان آیات میں مخالفین سے محاجہ لسانی کیا جارہا ہے ان کے کئے بنیاد عقائداور نظریات وافکار کا انکاراورشرکیہ باتوں کارد ہے۔السذیس امنوا النع سے مسلمانوں کے لئے بیغام بشارت سایا جار ہا ہے جیسا کہ وعداور وعید کے سلسلہ میں قرآن کریم کی عادت ہے۔

شاك نزول: .... ابن عبال ہے مروی ہے كہ عرب كا ايك بوڑھ التخص آنخضرت ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله میں گناہوں میں غرق ایک بوڑ ھاہوں لیکن میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے اللہ کے ساتھ شرک مہیں کیا۔ بلکداس پرایمان لا یا ہوں اور اس کے سوابھی کسی کو کارساز نہیں سمجھا اور بھی دلیری ہے گناہ نہیں کئے اور میں نے بھی ایک لمحد کے لئے یہ خیال نہیں کیا کہ میں اللہ سے نیج کر کہیں بھاگ سکتا ہوں بلکہ ہمیشہ نادم وتا ربا ہوں فرمائے میرے لئے کیا علم ہے؟ اس پربدآ یات ان الله السخ نازل ہوئیں اور آبت لیس بسامانیکم کے شان نزول کی طرف جلال محقق نے خودا شارہ کردیا ہے یا وہ دوروایتیں حضرت ابو ہرریہؓ اور حضرت ابوبکری ہیں جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : ..... چونكه تو حيد عقلاً واجب ب اورشرك وكفر في الحقيقت بغاوت اور صانع عالم كي ابانت ب- اس كئے دونوں نا قابل معافی جرم سمجھے گئے ہیں شرک و کفر میں عام خاص کی نسبت ہے اور دوسر ہے تمام گناہ شرک و کفر ہے کم درجہ سمجھے گئے ہیں۔ اس لئے قابل معافی ہیں مشرک و کا فرتو حکومت الہیہ اور اس کے اقتد اراعلیٰ ہی کوچیلنج کرتا ہے اس لئے لائق گرون زونی اور ہمیشہ کی سزا کا مستحق ہے۔ برخلاف عام گنبگار کے کہ وہ حکومت الہیہ کا وفا دار ہوتے ہوئے قصور وار ہے اس لئے مستحق ترحم ہوسکتا ہے۔

مشركيين عرب كے ديوى ديوتا: .....روح المعاني ميں حسن سے منقول ہے كہ عرب ميں ہر قبيلے كے زنانے بت تھے ان كو انشی سنی فلان کہاجاتا تھااور آیت میں مردانہ بنوں کی نفی کرنائہیں ہے بلکہ تخصیص ذکری میں مزید تحمیق کرنی ہے کہ یوجا کرنے بھی

چلے تو اس میں بیہ بے عقلی کی کہ معبود زیائی چیز وں کو بنایا۔جن میں خود ہی عقلی مادہ تم ہوتا ہے پس حصر مجموعہ کے لئاظ ہے ہوگا جس کا ایک جزود یو یوں کی پوجا کرنا اور دوسرا جزوشیطان کی پوجا ہے جس سے مراداس کا کہنا ماننا ہے چنانچے محاورات میں شیطان کے کہتے سے غیر الله كي عبادت كرنے كوشيطان ہى كى عبادت مجھا جاتا ہے۔خلاصہ بدہے كەتقىرىكلام اس طرح ہوگى ان يسد عسون الا انسا شاوا لاشبطانا اب غیراللّٰدی پرسٹی کی کوئی صورت اس حصر ہے خارج نہیں ہوگی آ گے شیطان کی تین برائیاں ندکور ہیں متمرد ،ملعون ،وشمن بھراس کے چنداقوال اس کی دشمنی ثابت کرنے کے لئے نقل کردیئے پس اس سے بیلازم نبیس آتا کہ بیسب باتیس کفروشرک ہی ہوں بلکہ بعض با تیں ان میں نسق کی بھی ہیں ۔

صورت شکل بدلنے یا داڑھی منڈ وانے کا قانون:...... ادرآیت میں ہرتغیری ندمت مقصودنہیں بلکہ جوتغیر باعث فساد ہووہ ندموم ہے جیسے داڑھی منڈوانا، ورنہ اگرعدم افساد ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھاصلاح بھی ہوتی ہوتو وہ سنحسن ہے جیسے ختنہ کرانا، ناخن تراشوانا اورجس تغیر میں نەفساد ہواور نەاصلاح وہ جائز ہوگا جیسے جانوروں کاخسی کرنا،مقدارمسنون ہے بڑھی ہوئی ڈاڑھی تر شوا نالیکن فسادیا اصلاح کے وجود وعدم کااصل مدار شریعت پر ہوگا نہ کہ عرف پر کیونکہ اول تو عرف شرع کے برابرنہیں دوسرے ہر جگہ کا عرف اورلوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے پس اس رفع تعارض کی کیا صورت ہوگی اورخلق اللہ کی تفسیر تکو بنی ہوسکتی ہے یعنی پیدائشی چیز ول میں ردو بدل اورتشریعی خلق بھی مرا د ہوسکتا ہے بعنی خدا کی بینندیدہ شکل وصورت وضع قطع اختیار کرو۔

بغیراطاعت عمل خالی تمنا وک ہے کچھ ہیں ہوتا:.....لیس ہیامیانیکم کا حاصل یہ نکلا کہ اہل کتاب کے پاس خالی تمنا تمیں ہی ہیں اورمسلمانوں کے پاس تمناؤں کے ساتھ عمل بھی ہے اس لئے مسلمان ہی بڑھے رہے۔ ہرنبی کواس کے مقام و منصب کے لائق مناسب خطابات ویئے گئے ہیں کسی کوکلیم اللہ بسی کو ذہبے اللہ بسی کوشی اللہ بسی کوجی اللہ بسی کوخلیل اللہ علیہم السلام کہا سکیا حلیل اللہ نہایت رقیع لقلب ہے جوحضرت ابراہیم کوعطا ہوا۔ رہا آنخضرت ﷺ کے بارے میں پیشبہ کہ آپ کو پیخطاب کیوں مبیں ملاتو یا فضیلت جزئی پراس کومحمول کرلیا جائے اور یا کہا جائے کہ آپ کھی کو یہ اعز از بھی نصیب ہوا۔ چنا نچہ حضرت جندب کی روایت ہے کہ آتخضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی طرح اللہ نے مجھے کو بھی خلیل بنایا یامسلم وتر ندی کی روایت ہے کہ وقد اتحذ الله صاحبكم حبيبًا بلكر حبيب الله مونا آپ على كے لئے طرة التيازى ہے۔

لطا نَفْ ِ آیت: ..... فسلیسغیسرن مسلمق اللهٔ میں چونکه داڑھی منڈ انائجی داخل ہے اس کئے معلوم ہوا کہ جس طریق میں ڈ اڑھی منڈ انا شعار بنالیا جائے وہ طریق شیطان ہوگا اگر چہ جہلانے اس کا نام طریقہ قلندر بیر کھ لیا ہے۔ آیت لیس بامانیکم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جوصاحب حال ہونے کے مدعی ہوتے ہیں اورخود کو کامل مجھتے ہیں اور اعمال بدکے مؤ اخذہ ہےخود کو بری خیال کرتے ہیں وہ سب اس آیت کا مصداق ہیں۔ آیت و من احسن النجے ہے معلوم ہوا کہ طریق صوفیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ظاہری اور باطنی کامل اطاعت جس کوحدیث احسسان ان تعبد الله النع میں بیان کیا گیا ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے اور حفیت یعنی غیراللہ سے یک سوہوکراللہ میں مشغول ہونا۔غرضکہ مجموعہ کواحسن طرق کہا گیا ہے پاں صوفیا ء کا طریق بھی احسن طریق ہوا۔

وَيَسْتَفُتُونَكُ يَطُلُبُونَ مِنُكَ الْفَتُوى فِي شَانِ النِّسَاءِ ﴿ وَمِيْرَاثِهِنَّ قُل لَهُمُ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ لاوَمَا يُتُملَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتابِ الْقُرَان مِنَ ايَةِ الْمِيْرَاتِ يُفْتِيُكُمُ اَيْضًا فِي يَتَامَى النِّسَآءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ **مَاكَتِبَ فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَتَوْغَبُونَ أَيُّهَا الْاَوْلِيَاءُ عَنُ أَنُ تَنْكِخُوهُنَّ** لِدَمَامَتِهِنَّ وَتَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَّتَزَوَّ جُنَ طَمُعًا فِيُ مِيْرَاثِهِنَّ أَيُ يُفُتِيُكُمُ أَنُ تَفُعَلُوا ذلِكَ وَ فِي الْمُسْتَضَعَفِينَ. الصِّغَارِ مِنَ الُولُدَانِ لا أَنْ تُعَطُّوُهُمْ حُقُوْقَهُمْ وَ يَأْمُرَكُمُ أَنُ تَقُومُوا لِلْيَتَامِي بِالْقِسُطِ " بِالْعَدُلِ فِي الْمِيْرَاثِ وَالْمَهُرِ وَمَاتَفُعَلُوا مِنُ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيُمَّا ﴿ ٣٠﴾ فَيُحَازِيُكُمُ عَلَيْهِ وَإِن امُوَاَةٌ مَرُفُوعٌ بِفِعُلٍ يُفَسِّرُهُ خَافَتُ تَوَقَّعَتُ مِنُ ۖ بَعُلِهَا زَوُجِهَا نَشُورًا تَرُفَعُهَا عَلَيُهَا بِتَرُكِ مُضَاجِعَتِهَا وَالتَّقُصِيْرِ فِي نَفُقَتِهَا لِبُغُضِهَا وَطُمُوح عَيْنِهِ اِلِّي أَجُمَلِ مِّنُهَا ۚ أَوُ اِعْرَاضًا عَنُهَا بِوَجُهِم فَكَاجُنَاحَ عَلَيُهِمَآ أَنُ يُصَّالَحَا فِيُهِ اِدْغَامُ التَّاءِ فِي الْآصُلِ فِي الصَّادِ وَفِي قِرَاءَ وَيُصُلِحَا مِنُ اَصُلَحَ بَيُسنَهُمَا صُلُحًا ﴿ فِي الْقَسَمِ وَالنَّفُقَةِ بِاَنْ تَتُرُكَ لَهُ شَيْئًا طَلَبًا لِبَقَاءِ الصُّحُبَةِ فَإِنْ رَضِيَتُ بِذَلِكَ وَالَّا فَعَلَى الزَّوُجِ آنُ يُتُوفِّيَهَا حَقَّهَا أَوُ يُفَارِقَهَا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ \* مِنَ الُفُرُقَةِ وَالنُّشُوزِ وَالْإِعُرَاضِ قَـالَ تَعَـالَى فِي بَيَانَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ وَأَحْسِرَتِ الْآنَفُسُ الشَّحَّ <sup>ط</sup> شِدَّةَ الْبُحُلِ آى جُبلَتُ عَلَيْهِ فَكَانَّهُ حَاضِرَتُهُ لَاتَغِيُبُ عَنُهُ ٱلْمَعْنِي إِنَّا الْمَرُأَةَ لَاتَّكَادُ تَسْمَحُ بنَصِيبِهَا مِنْ زَوْجِهَا وَالرَّجُلُ لَايَكَادُ يَسُمَحُ عَلَيُهَا بِنَفُسِهِ إِذَا اَحَبُّ غَيُرَهَا وَإِنُ تُحْسِنُوا عِشْرَةَ النِّسَاءِ وَتَتَّقُوا اَلْحَوُرَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرًا (١٨) فَيُحَازِيُكُمُ بِهِ

ترجمہ:.....اورآپ(ﷺ) ہے لوگ دریافت کرتے ہیں (فتویٰ پوچھتے ہیں)عورتوں کے بارے میں (اوران کی میراث کے متعلق) آپ (ان ہے)فر مادیجئے کہاللہ تعالیٰتم کوان کے بارے میں تھم دیتے ہیں نیز وہ آیات بھی جو کتاب( قر آن ) کےاندرتم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں (بعنی آیت میراث بھی تم کوفتو کی دیتی ہے) جوان بیٹیم عورتوں کے بارے میں ہیں جن کوتم ان کامقررہ حق (میراث) نہیں دیتے ہواورنفرت کرتے ہو(اےادلیاء)ان ہے نکاح کرنے میں (ان کی برصورتی کی وجہ سے اور دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے ہے بھی روکتے ہوان کی میراث کالا کچ کرتے ہو یعنی تم کو پیفتو کی دیا جاتا ہے کہ آئندہ تم بیکام نہ کرو)اور دہ آیات جو کمزور (حجوثے) بچول کے بارے میں ہیں (جن میں تنہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے اور بیٹکم ہے کہ) حق وانصاف کے ساتھ ان کی کارگزاری کرو (میراث اورمبر کےسلسلہ میں عدل سے کام لو) اورتم جو کام بھی بھلائی کے کروگے بلاشبہ اللہ تعالی ان کو جانتے ہیں (اس لئے وہ ضرورتم کوان کا بدلہ دیں گے )اورا گرنسی عورت کو (بیمرفوع ہے ایسے قعل ہے جس کی تفسیر آ گے ہے )اندیشہ کرتی ہے (خطرہ محسوں کرتی ہو )اپنے شوہر (خاوند) ہے بدد ماغی کا ( کہ وہ سرکشی کرتے ہوئے عورت ہے پہلو نہی اور کنارہ کشی اختیار کرلے گا اور اس کے اخراجات اٹھانے میں بھی کوتا ہی کرے گااس سے نفرت یاکسی دوسری خوبصورت عورت ہے آئکھ ل جانے کی وجہ ہے ) یا بے بروائی (بے رخی) اختیار کرنے کا تو خاوند بیوی دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ ایک خاص طور پرصلح کرلیں (اس میں دراصل تاء کا ادغام صاد میں ہور ہا ہے اور ایک

قرائت میں مصلحا آیا ہے اصلح سے مشتق ہوگا) با ہمی مصالحت کرے (اپنی باری اور خرچہ کے متعلق اس طرح کے عورت شوہر کے ساتھ رہنے کی خاطر کچھ مطالبات چھوڑنے پر راضی ہوجائے اگر عورت اس پر تیار ہوجائے فبہا ورند شوہر پر لازم ہوگا کہ بیوی کا پوراحق ادا کرے یا اس کوسبکدوش کردے)اور سلے ہی بہتر ہوتی ہے (جدائیگی، تجروی، لا پرواہی کے مقابلہ میں آ گے حق تعالیٰ انسان کی جبلت اور عادت بیان کررہے ہیں)اور مال کا لائچ سب ہی میں ہوتا ہے ( یعنی انسان کی سرشت میں شدید بخل سایا ہوا ہوتا ہے گویا ہروفت وہ اس کے سامنے رہتا ہے بھی اوجھل نہیں ہوتا۔ حاسل میہ ہے کہ عورت بھی اپنے حصہ کوشو ہر کے پاس چھوڑ نانہیں جا ہتی ادرشو ہر بھی دوسری طرف میلان ہونے ک وجہ سے ایٹارنہیں جا ہتا)اوراگرتم اچھا سلوک کرو (عورت کے ساتھ معاشرت اچھی رکھو)اور احتیاط رکھو (اس پر سخت میری کرنے ہے) توبلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبرر کھنے والے ہیں (لہذاوہ تم کو ضرور بدلہ دیں گے)

متحقیق وتر کیب:....فعی شان تقدیر مضاف اس کئے لایا گیا ہے کہ عورتوں کی ذات کے متعلق استفتاء نہیں تھا بلکہ احوال کے متعلق تھا سوال اگر چہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں تھالیکن پھرعورتوں کی تخصیص اہمیت کے پیش نظر ہے کہ ان سے مال و جمال دونول مقصود ہوتے ہیں۔

یفتیکم ای ببین لکم حکمه افراء کے معنی سائل پراظهارشکل کے ہیں۔وما یتلی پرمعطوف ہے اللہ پر یاضمیریفتی پرگویا ا فناء کی اسنا داللہ کی طرف اوراس کے کلام کی طرف ہورہی ہے اور جمع بین الحقیقت والمجاز کا اعتر اض لا زمنہیں آتا۔ کیونکہ مجازعقلی میں بیہ جائز ہے اور ایک تعل کے اسناد دو فاعلوں کی طرف مختلف اعتبارات ہے کی جاستی ہے جیسے اغیابا نسی زید و عطاؤہ کیونکہ فی الحقیقت ایں میں مسندالیہ صرف ایک ہی ہوتا ہے یعنی معطوف علیہ البتذ دوسری چیز کا اس پرعطف کر دیا جاتا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ اس تعل کا تعلق اس فاعل کے ساتھ اس حالت کی وجہ ہے ہیں یہاں اللہ یفتیکم ایسا ہے جیسے اغنا نبی زیداس کوبطور تمہید کے لایا گیا ہے اور مایتلی علیکم ایرا ہے جیے مثال مذکور میں وعطاؤہ ہے کہ وہی مقصود بالذکر ہے۔

قرآن کریم میں تیبموں کے متعلق جس آیت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد آیت یو صبیحہ اللہ المخ ہے یعنی آیت میراث ہے یا آیت ان خصتم ان لا تقسطوا فی المیتامی مرادہے گویاو ما بعلی محل رقع میں ہے لفظ اللہ پرعطف کی وجہ سے فسی یعناملی. میتعلق ہے یتلیٰ کے اوراضافت بمعنی من ہے کیونکہ اضافۃ الشی الی جنسہ ہے ان تسنکہ حو ہن اس سے پہلے عن کی تقترياس لئے ہے كد أنّاور أنَّ سے جساء كاحذف كرنا شائع ذائع ہے نيز دغسب كے صلد ميں جب عن آتا ہے تواعراض كے معنى ہوجاتے ہیں اوربعض مفسرینؓ نے لفظ قلد مقدر مانا ہے د غب کوبمعنی محبت لے کرای تسحبون و تسر غبون فی نکاحهن لمالهن لدماتهن دمامه بالفتح فتبيح المنظر بوناران تفعلوا. أن مفسره بـ

والمستضعفين اس كاعطف يتامي پر باى يفتيكم في المستضعفين. ويامركم يمنصوب بالقاريعل كرماتهاور یتائ پرعطف کرتے ہوئے مجرور بھی ہوسکتا ہے اور خطاب یا حکام کو ہوگا یا توم کوفیہ جسازیکم یہاں سبب کو قائم مقام مسبب کے کرکے جز اُبنائي گئي ہے۔ خافت تقدر عبارت اس طرح ہےوان خافت امرأة ياوان كانت امرأة حافت ہے خوف كواسيخ طاہر پرجمى رکھا جاسکتا ہے اور جمعنی تو قع اور انتظار بھی لیا جاسکتا ہے۔

نشوذا تجمعن سرکشی اور بدد ماغی -اس کااطلاق مردوعورت دونوں کے ایک دوسرے سے نا گواری اور بیزاری پرآتا اے۔ والتقصير ليعني نفقه ميں تقليل كرناہے يہيں كەحقوق واجبه كاترك مراد ہو كيونكه حقوق واجبہ كےترك يرمصالحت جائز نہيں ہے۔ طموح عينه بولت بي طمح بصره الى الشي لعنى تكاه الهائى ان يصلحا لعنى اصل مين يتصا لحاتها تاكوساكن اور پهراسكو

سادے قلب کرکے ادعام کردیا گیا۔ والصلح یعنی والصلح خیر من الخیور کما ان الخصومة شر من الشر احضرت به تعل متعدی بدومفعول ہے تفعول اول ا**لانسف** ہے جو قائم مقام فاعل کے ہے اورمفعول دوم المشع ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے احضر الله الانفس الشح.

ر نبط : ..... ابتداء سورت میں عورتوں اور تیبیوں کے باب میں کچھا حکام ندکور ہوئے تنصان آیات میں پھران ہی کا تذکرہ کیا

شان نزول:..... زمانهٔ جاہلیت میں بعض لوگ عور توں کو میراث ہے محروم رکھتے تھے اور بعض لوگ دوسرے طریقوں ہے میراث میں ان کوملا ہوا مال ہڑپ کرجاتے تھے اوربعض لوگ عورتوں کومہرنہیں دیتے تھے۔ابتدا ،سورۃ میں اس قشم کی برائیوں کے سد باب کے لئے احکام ذکر کئے گئے تھے۔اس پر سمجھ واقعات پیش آئے مثلاً بعض مسلمانوں کو خیال ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو عارضی طور پرشر یک میراث کیا جار ہاہے ورنہ فی نفسہ بیاس کے اہل نہیں ہیں۔بعض لوگ ان کی منسوحیت کے منتظر رہے اور جب منسوخ نہ ہوئے تو مشورہ ہوا کہ آپ ﷺ سے یو چھنا جا ہے چنا نچے عبینہ بن حصین ؓ نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ ﷺ لزکی اور بہن کو نصف حصد دلاتے ہیں حالانکہ ہمارا پہلا دستوریہ رہاہے کہ جنگی بہا دروں ادرسور ماؤں کاحق میراث کوسمجھا گیا ہے؟ آپ ﷺ نے فر مایا مجھےاںیا ہی حکم ہوا ہے۔ابن جریزٌاورابن المنذرٌ نے ابن جبیرٌ ہےائ قشم کےسوال کےسبب نزول ذکر کیا ہےائی طرح ابن ابی حاتم نے تقل کیا ہے کہ جابڑگی ایک چچاز ادبہن برصورت اور مال دارتھی کیکن ندان کوخود اس ہے نکاح کی رغبت تھی اور نداس کے مالدار ہونے کی وجہ ہے دوسری جیگہ اس کے نکاح کو پہند کرتے تھے آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرا متنفسار کیا اور منثا واستفساریہ ہوگا کے ممکن ہے اس میں کچھشہیل کی سبیل نکل آئے۔اور جمیں کچھوٹ پرورش ہی مل جائے اس پریہ آیات نازل ہوئیں اوربعض لوگوں کو جب پہ معلوم ہوا کہ بیٹیم لڑکیوں کے مہر میں کی نہیں کرنی جا ہے تو آپ ﷺ کی خدمت میں دریافت کرنے کیلئے حاضر ہوئے اور منشاء یہ ہوگا کہ شایدعورت کی رضامندی ہے مہر میں کمی کی اجازت مل جائے کیکن چونکہ بید دباؤ کی صورت بھی اس لئے ظاہری زبانی رضامندی کا اعتبارتہیں کیا گیااور حکم بدستور باتی رہادرمیان میں مجھاورتر غیبی اورتر ہیبی مضامین آ گئے ہیں جب سے کلام کی تا ثیراوررونق وعظمت میں

آ بت وان امرأة المن كونل ميں ابن عباس نے ذكركيا ہے كەحفرت سوداً كواينے برها ہے كى وجہ سے انديشہ ہواكر آنخضرت ﷺ کہیں ان کوطلاق نہ دے دیں اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ میں حق زوجیت تو ادانہیں کر عتی کیکن تاہم مجھے آ پ ﷺ اپنے ہی یاس رہنے دیجئے اور میں اپنی ہاری حضرت عائشہ کے حوالہ کرتی ہوں چنانچدان کی درخواست منظور کرلی گئی۔

اور سعید بن المسیب ؓ نے ذکر کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ گی لڑکی رافع بن خدیج کے نکاح میں تھیں انہوں نے ان کی کبر سی یا کسی اور وجہ ے ان کوطلاق دینے کاارا دہ کیا تو انہوں نے اس قشم کی درخواست کی جس پریہ آیت نازل ہوئی۔اسی طرح حضرت عائشڈ قرمان ہیں کہ ا یک عورت کے بال بچے ہوا تو اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ کر دوسر ہے نکاح کا ارادہ کیا کیکن عورت نے اس طرح کی صورت پیش کی اس پروالمصلح حير كانزول ہوا۔سعيد بن جيرٌ كى روايت ہے كه آيت و ان امسر أة كےنزول كے بعد ايك عورت آئى ? پہلے اس بات پر رضامندھی کہ اس کا شوہر نہ اس کو طلاق دے اور نہ اس ہے میاں بیوی کے معاملات کرے کیلن نفقہ کا مطالبہ کیا اس ہریہ آیت واحضرت الانفس الشح تازل بموئي\_ ﴾ تشریح ﴾: ...... ینتیم بچول اور بیو بول کے حقوق کی نگهداشت: ...... حاصل مقام یہ ہے کہ عورتوں اور تیموں کے بارے میں جوآیات پہلے آچکی ہیں جن کوتم وقتا فوقتا سنتے رہے ہومثلاً و ان خصتم الا تقسطوا فی البتاملی النع اور ان المذين ياكلون اموال اليتمي اور لاتا كلو ها اسرافا اورللرجال نصيب الخ اوريوصيكم الله الخ اور لاتعضلو هن وغيره آيات اب بھي وہي احكام بدستور ہاتي اور واجب العمل ہيں ان ميں ہے كوئى تھم تبديل نہيں كيا جاتا ہے اور ندكوئي نياتھم ديا جار ہا ہے۔سابقداحکام ہی بحال رہیں گے ای طرح آیت و ان امر أة كا حاصل بدہے كدعورت اگرخودائے شو ہر كے پاس رہنا جا ہے جواس کے پورے حقوق ادا کرنانہیں چاہتا بلکہ عورت کوچھوڑ نابھی جاہتا ہے کیکن عورت اپنی کسی مصلحت یا ضرورت سے اپنے حقوق نان نفقہ کے چھوڑنے یا کم کرنے پر رضامند ہوجائے اور اپنی باری بھی معاف کردے۔ دوسری طرف مرد بھی بیدد کھتا ہے کہ میری ہرتتم کی آزادی میں جس کی طبعاً اس کورغبت ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ مفت میں ایک عورت پاس رہتی ہے غرضکہ دونوں طرف کی خاص مصالح نے ان کو باہمی مصالحت پرآ مادہ کر دیا ہے تو عائلی نظام کو برقر ارر کھنے کے لئے ہر قیمت پراس مصالحت کو بنظراستحسان دیکھا جائے گا۔

ٔ ایک نکتهٔ لطیف :.....واحیضه و تا الانیف النسع کی ایک تقریریه بھی ہوسکتی ہے کہ چندمجبوریوں کے پیش نظرا گرچہ سطحی طور پر لیبیا یوتی کی مصلح صفائی ہوگئی ہے کیکن نفس چونکہ بندۂ حرص وہوا ہوتا ہے اس لئے اس کے بقاء کی امید کم ہے ممکن ہے کہ چند روز بعدعورت کو پھرا پنے حقوق کی ہوں کا جوش اٹھےاور مرد بھی کسی نہ کسی درجہ میں اس کواینے لئے جنجال سمجھےاور اس طرح پھراس تا نے بانے کے تاریود بھرکررہ جائیں اور لاجے۔ا فےرمانااس شبہ کود درکرنے کے لئے ہے کہ دونوںاس صلح میں خود کو گنہگار نہ مجھیں البینہ صلح میں کسی ناجائز شرط کا اضافہ سکے کوبھی ناجائز بنادیتا ہے۔مثلاً ہیوی ہے یہ کہنا کہاس شرط پر چھے کوایینے پاس رکھتا ہوں کہ تیری بہن بھی میرے نکاح میں رہے حرام اور نا جائز ہے۔عورت اپنے جن حقوق کو بالکل معاف یا کم کردے لیکن آئندہ کے لئے ہروفت اس کوان حقوق کے مطالبہ کاحق رہتا ہے مرد بھی آئندہ اس کور کھنا جا ہے تو ان حقوق کی پابندی کرنی پڑے گی۔زمانۂ ماضی معافی مستقبل کے لئے وست برداری کی صانت نہیں ہوگی ۔

لطا كف آييت:......آيت واحسنوت الانفس النج ہے معلوم ہوتا ہے كے طبعی امور كاملین ہے بھی زائل نہیں ہوتے ہیں اگر سمسى كامل شخص میں اس قتم کے بچھآ ٹارعود كرآئىيں تواس كے كمال كے منافی نہیں سمجھنا جا ہے بشرطیكہاں كوان پراصرار نہ ہو۔ وَلَنُ تَسْتَطِيُعُوْ آ أَنُ تَعُدِلُوُا تَسَوُّوا بَيْنَ النِّسَآءِ فِي الْمَحَبَّةِ وَلَوُ حَرَضَتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَلَاتَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ اِلَى الَّتِيُ تُحِبُّوُنَهَا فِي الْقَسَمِ وَالنَّفُقَةِ فَتَلَارُوهَا أَيُ تَتُرُكُوا الْمَالَ عَلَيْهَا كَالُمُعَلَّقَةِ ۖ الَّتِي لَاهِيَ اَيُمٌ وَلَاذَاتَ بَعُلٍ **وَإِنَ تُصُلِحُوُ**ا بِالْعَدُلِ فِي الْقَسَمِ وَتَتَّقُوُا الْجَوُرَ **فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا** لِمَا فَى قُلُوبِكُمُ مِّنَ الْمَيُلِ رَّحِيْمًا ﴿٣٩﴾ بِكُمْ فِي ذَلِكَ وَإِنْ يَّتَفَرَّقَا أَيِ الرَّوُجَانِ بِالطَّلَاقِ يُغُنِ اللهُ كُلَّا عَنُ صَاحِبِهِ مِّنَ سَعَتِه ﴿ آَىُ فَضَلِهِ بِأَنْ يَّرُزُقَهَا زَوُجًا غَيْرَهُ وَيَرُزُقَهُ غَيْرَهَا وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا لِحَلْقِهِ فِي الْفَضُلِ حَكِيمًا ﴿ سَهِ فِيُسَمَا دَبَّرَهُ لَهُمُ وَلِللَّهِ مَافِي البَّسَمُواتِ وَمَافِي الْآرُضِ \* وَلَـقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِمَعْنَى الْكُتُبِ **مِنُ قَبُلِكُمُ** أَيِ الْيَهُوُدَ وَالنَّصَارَىٰ **وَإِيَّاكُمُ** يَا اَهُلَ الْقُرُآنِ أَنِ اَى بِاَنِ ا**تَّقُوا الله ۖ** خَافُوا عِقَابَهُ بِاَن تُطِيُعُوٰهُ وَ قُلْنَا لَهُمْ وَلَكُمْ إِنْ تَكُلُفُرُوا بِمَا وُصِّيْتُمْ بِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِى السَّمَوٰتِ وَمَافِى الْآرُضِ \* خَلْقًا وَمِلُكًا وَعَبِيُدًا فَلَايَضُرُّهُ كُفُرُكُمُ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا عَنْ خَلْقِهِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمُ حَمِيُدًا (٣١) مُحُمُودًا فِي صُنُعِهِ بِهِمُ وَلِلَّهِ مَـافِـى الشَّمُواتِ وَمَا فِى الْآرُضِ \* كَرَّرَةُ تَـاكِيُـدًا لِتَـقُرِيُرِ مُوْجِبِ التَّقُوى وَكَـفَى بِاللَّهِ وَكِيُلُلا ﴿٣٣﴾ شَهِيُدًا بِأَنَّ مَافِيُهِمَا لَمَ إِنَّ يَشَا يُذُهِبُكُمُ يَا أَيُّهَا النَّاسِ وَيَأْتِ بِأَخَرِيُنَ \* بَدُلَكُمْ وَكَانَ اللهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿ ٣٣﴾ مَنُ كَانَ يُرِيُدُ بِعَمَلِهِ ثَـوَابَ الدُّنْيَا فَعِنُدَ الله ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ۖ لِمَنُ اَرَادَهُ لَاعِنُدَ غَيْرِهِ فَلَمُ يَطُلُبُ اَحَدُهُمَا اِلَّا خَسَّ وَهَلَّا طَلَبَ الْاَ عُلى بِإحلاصِهِ لَهُ حَيُثُ كَانَ مَطْلَبُهُ مَعْ لَايُوْ حَدُ إِلَّا عِنْدُهُ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا ۚ بَصِيرً الْإسه

تر جمیہ: ······· اور یہ بات تمہاری طافت سے باہر ہے کہتم برابری ( یکسانیت) رکھ سکوسب بیو یوں میں (بلحاظ محبت کے) اگر چہتمہارا کتناہی جی جاہے(اس برابری قائم کرنے کے لئے )لیکن ایسامجھی نہ کروکہ بالکل کسی ایک ہی طرف ڈ ھلک جاؤ (جس بیوی ہےتم محبت کرتے ہو باری اورخرچہ کے متعلق اس کی طرف نہ جھک جاؤ) اور دوسری کواس طرح حصور مبیٹھو (لیعنی جس ہے تنہیں دلچیبی نہیں ہےاس کواس طرح نظرانداز کردو) کہ **کو یا** ادھر میں لگلی ہوئی ہے( کہ نہوہ ہیوہ کہلائی جاسکتی ہےاور نہ خاوند والی مجھی جاسکتی ہے) اوراگرتم درنتگی پر رہو(باری میں انصاف ہے کام لو)اورا حتیاط رکھو (ظلم ہے) تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں (تمہارے دلی میلان کو) اور (اس بارے میں تم پر) رحم فر مانے والے ہیں اور اگر دونوں میاں ہیوی جدا ہوجا ئمیں (لیعنی طلاق دے کرایک دوسرے ہے الگ ہوجا کمیں) تو اللہ تعالیٰ ہرا یک کو( دوسرے ہے) بے نیاز کردیں گےاپنی کشائش ( فضل ) ہے(اس طرح ہے کہ ہرا یک کی مناسب جوڑی بل دیں گئے )اوراللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (اپنی مخلوق پر فضل کرنے میں )اور تھمت والے ہیں (مخلوق کی تدبیر کرنے میں )اورآ سانوںاورز مین میں جو پچھ ہےوہ سب اللہ ہی کی مِلک ہےاور ہم نے تھم دے دیا تھاان لوگوں کو بھی جن کوتم سے پہلے کتاب ( کتابیں) دی گئی ( بعنی بیہود ونصاریٰ)اورخودتم کوبھی (اے اہل قرآن ) کہتم اللہ تعالیٰ ہے ڈرو (اس کے عذاب ہے ڈرکراطاعت کرو)اور (ہم نےتم ہےاوران ہے بیبھی کبہ دیا تھا کہ )اگراس کاتھم نہیں مانو گے (جن باتوں کی تم کوتا کید کی گئی ہے) سویا درکھو آ سانوں اور زمین میں جو پچھ بھی ہے وہ سب اللّٰہ ہی کی مِلک ہے(اس کے مخلوق اورمملوک بندے ہیں اس لئے تنہارے کفراورا نکار ے ان کا نقصان نبیں ہوگا ) اور وہ بے نیاز ہیں (اپنی مخلوق سے اور اس کی بندگی ہے ) اور ستو دہ صفات ہیں (لوگوں کے ساتھ کاروا لَی کرنے میں بڑے عمدہ ہیں )اور بلاشبہ آسانوں اورزمین میں جو پچھ بھی ہے وہ سب ان ہی کی ملکیت ہے ( تقویٰ کے مقتضی کی تقویت و تا كيد كے لئے اس كومكر رفر مايا گيا ہے ) اور اللہ تعالیٰ كافی وكيل ہيں (محواہ ہيں اس بات ير كه زمين و آسان ميں سب بجھان ہى كاسے ) اگروہ چاہیںا ہےلوگو!تم سب کومٹادیں یا ہٹادیں اور دوسروں کو (تمہاری جگہ) لے آئیں۔ بلاشبہوہ ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ جوکوئی جا ہتا ہے (اپنے عمل ہے) دنیا کا ثواب تو اللہ کے پاس دنیاو آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے (بشرطیکہ کوئی اس کا خواہشند ہوکسی و دسرے کے پاس نبیس ملے گا پھراس ہے اونیٰ کیوں ما نگا جاتا ہے اورا بینے اخلاص کے ساتھ اعلیٰ ورجہ کو کیوں نبیس طلب یہ جاتا حالانکہ اس کا مطلوب بجزاس کے کسی کے بیاس نہیں ہے ) اور اللہ میاں بڑے بینے والے اور بڑے بینا ہیں۔

تحقیق وترکیب: سسفی القسم یعنی باری اور خرچین توسب ہویوں میں مساوات ضروری ہے کین مجت اور صحبت میں کیسا نیت لازی نہیں ہے۔ کمانی الہدارید ایم رانڈ اور ہوہ عورت کو کہتے ہیں اور بعل کے معنی شوہر اور نرکے ہیں۔ بسان یو ذقہا نیک نیتی کے ساتھ اگر خاوند ہوی میں تفریق کا فیصلہ ہوجائے یا کردیا جائے تو منجانب اللہ ہرایک کے لئے ظاہری اسباب کا بندو بست بھی ہوجا تا ہے اور اگر واقعی محبت اور عشق ہوتو سکون ول اور اطمینان کا سامان بھی ہوجا تا ہے۔ او تو الکتب اس میں الف لام جنس کا ہے۔ ان اتسقے واجلال محقق نے ان مصدر بیہونے کی طرف اشارہ کردیا اور چونکہ وصیت قول کے معنی میں ہے اس لئے ان تفسیر بیہی ہوسکتا ہے ان اتحقو و اس سے پہلے و قلنا مقدر مان کر اشارہ کردیا کہ اس کا عامل محذوف ہے جو و صینا پر معطوف ہوگا اور اس کو جملہ مستانفہ ہمی مانا جاسکتا ہے۔ حسمید ایعنی اللہ محمود الن قال بھی ہے چاہے کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے اور مرحال میں محمود الصفات اور محود الا فعال بھی ہے۔

ربط وشان نزول ........گذشته بت میں نشو زادر بدد ماغی کاذکرتھالیمن خادند بیوی کے باہمی نزاع کے دوہی پہلونکل سکتے بیں یا باہمی مصالحت اور شوہر کی بدد ماغی کا دور ہوجانا جو پچھل آیت کا مقصود اصلی تھا دوسری صورت نبھا و ندہونے کی ہے جس کوتفریق کہنا چاہئے یا مرد بازندہ کے اور اپنی روش بد لنے پر تیار نہ ہوتو ہی آیت ان دونوں صورتوں پر مشتمل ہے۔ آیت لسن تست طبعو امیس تو بی خاہر کرنا ہے کہ اگر رغبت قبلی پرتم کوبس نہیں ہے تو حقوق اختیار بیتو اداکر نے ضروری ہیں چونکہ بسااد قات پہلی ہیوی سے برغبتی کا سبب دوسری ہیوی کی طرف غلبہ محبت بھی ہواکر تا ہے اس لئے اس کا بھی ذکر کردیا گیا ہے اور تفریق کا بیان آیت و ان یہ خوق المنے میں ہے پھران ادکام کومؤ کر بنانے کے لئے ویلڈ ما فی المسلمو ات سے بڑے اہتمام کے ساتھ تا کیدات فرمائی گئی ہیں۔

﴿ تشریح ﴾ : الله الله الله الله الله الله عنوا الله كاحاصل به ہے كہ جو بایش غیراختیاری ہیں جیسے كى كل ف میلان قلبی انسان اس كا مكلف نہیں بنایا گیا اور ندان پر مؤ اخذہ ہے ليكن اس سے به لازم نہیں آتا كہ جن باتوں پر انسان كوقد رت واختیار حاصل ہے ان سے بھی كنارہ كش ہوجائے جیسے حقوق اختیاریہ پس مساوات فی الحبت نہ ہونے سے به لازم نہیں آتا كہ میزان عدل وانصاف بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے اور چونكہ تدن و معاشرت سے متعلق ان احكام كی بجا آوری كے لئے قلب و و ماغ كی زمین ہموار كرنا ضروری تھااس لئے نہایت بلیغ پیرایہ بیس اپنی وسعت قدرت اور حكمت وعظمت كا استحضار كرایا گیا۔

اتقوا الله میں احکام کی تغیل اور مسن قبلکم میں اس کی تسہیل کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان تسکفر و امیں خالفت سے روکا گیا ہے اور و کسف بی بسالله و کیلائیس غیر اللہ کا اندیشہ دور کیا گیا جو بعض دفعہ کیا احکام میں کوتا ہی کا موجب بلکہ خالفت کا باعث بن جاتا ہے غرضکہ اس طرح اِس آیت میں پانچ مضمون اسی اہتمام کے لئے لائے گئے ہیں۔

لطا کف آیت: ......ولن تستطیعوا اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اگٹمل کے کی اعلیٰ درجہ پر قدرت نہ ہوتواد نیٰ ہی پرا کتفاء کرلینی چاہئے اوراعلیٰ کے انتظار میں ادنیٰ کوبھی گنوانہیں دینا چاہئے۔ آیت من کان یوید النج میں دنیا کواگراہے مفہوم کے لحاظ سے عام رکھا جائے کہ ہرغیر مامور بالحصول چیز کو دنیا میں داخل کرلیا جائے تو ثمرات اور کیفیات باطنیہ کوبھی آیت شامل ہوجائے گی۔ یعنی اعمال کی طرح ان ثمرات کو مقصود ومرادنہیں شمجھنا چاہئے۔

يْـَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيُنَ قَائِمِيْنَ بِالْقِسُطِ بِالْعَدْلِ شُهَدَّآءَ بِالْحَقِ لِلَّهِ وَلَوُ كَانَتِ الشَّهَادَةُ عَلَّى أَنُفُسِكُمُ فَاشُهِـدُوا عَلَيُهَا بِأَنْ تَقِرُّوا بِالْحَقِّ وَلَاتَكُتُمُوهُ أَو عَلَى الْوَالِدَيْن وَالْاَقُرَبِينَ ۗ إِنْ يَكُنُ ٱلْمَشُهُودُ عَلَيْهِ غَنِيًّا أَوُ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوُلَى بِهِمَا تُسْمِنُكُمُ وَاعْلَمُ بِمَصَالِحِهِمَا فَكَ تَتَبَعُوا الْهَوايَ فِي شَهَادَتِكُمُ بِأَنُ تُحَابُّوا الْغَنِيَّ لِرَضَاهُ أَوِ الْفَقِيْرَ رَحُمَةً لَهُ لِ أَنُ لَا تَعُدِلُوُ الْ تَصِيلُوا عَنِ الْحَقِّ وَإِنُ تَلُوَّا تَحْرِفُوُا الشُّهَادَة وَفِي قِرَاءَ وَ بِحَذُفِ الْوَاوِ الْأُولَى تَخْفِيُفَا ۚ أَوُ تُعُرِضُوُا عَنُ اَدَائِهَا فَحَانَ اللهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرًا ﴿ ١٠٥﴾ فَيُحَازِيُكُمْ بِهِ يَلْسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوآ امِنُوا دَاوِمُوا عَلَى الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ الْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْقُرُآنُ وَالْكِتَابِ الَّذِي ٱنْزَلَ مِنْ قَبُلُ طَعَلَى الرُّسُلِ بِـمَعُنَى الْكُتُبِ وَفِيُ قِرَاءَ ةٍ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فِي الْفِعُلَيْنِ وَمَـنُ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلاَحِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيُدًا﴿٣٦﴾ عَنِ الْحَقِّ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِمُوسَى وَهُمُ الْيَهُوٰدُ ثُمَّ كَفَرُوا بِعِبَادَةِ الْعِجُلِ ثُمَّ امْنُوا بعدَهُ ثُمَّ كَفَرُوا بِعِيْسْي ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا بِمُحَمَّدٍ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغَفِرَ لَهُمْ مَا اَقَامُوا عَلَيْهِ وَلَالِيَهُدِيَهُمُ سَبِيلًا ﴿ يُمُّ اللَّهِ عَلَا إِلَى الْحَقِّ بَشِّر اَخْبِر يَا مُحَّمد الْمُسْفِقِينَ بأنَّ لَهُمُ عَذَابًا اَلِيُمَا﴿ ٣٨﴾ مُولِمًا هُوَ عَذَابُ النَّارِ إِلَّذِيْنَ بَدَلُ أَوْ نَعُتْ لِلْمُنَافِقِيْنَ يَتَّخِذُونَ الْكُفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُون الْمُؤُمِنِيُنَ ۚ لِمَا يَتَوهَّمُونَ فِيُهِمُ مِّنَ الْقُوَّةِ أَيَبُتَغُونَ يَطُلُبُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ اِسْتِفُهَامُ اِنْكَارِ أَى لَايَحِدُونَهَا عِنُدَهُمُ فَانَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا﴿٣٣٥﴾ فِي الدُّنُيَا وَالْاجِرَةِ وَلَايَنَالُهَا إِلَّا أَوُلِيَاءُهُ وَقَدُنَزَّلَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَالْمَفُعُولِ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ الْقُرُآنِ فِي سُورَةِ الْآنُعَامِ أَنْ مُحَفَّفَةٌ وَاسْمُهَا مَحْذُوف آيُ آنَهُ إِذَا سَمِعْتُمُ ايلتِ اللهِ الْقُرُآن يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَللا تَقُعُدُوا مَعَهُمُ أي الْكَفِرِينَ وَالْمُسْتَهُزِءِ يُنَ حَتَّى يَسَخُوطُ وَلُولُ فِي حَدِيْتٍ غَيُرِهَ ۚ إِنَّكُمُ إِذًا إِنْ فَعَدُنُّمُ مَعَهُمُ مِّثُلُهُمُ ۖ فِي الْإِنْمِ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْـمُنفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ ﴿ إِنَّ كَمَا اجْتَمَعُوا فِي الدُّنَيَا عَلَى الْكُفرِ وَالْإِسْتِهُزَاءِ وِالَّذِينَ بَدَلٌ مِنَ الَّذِينَ قَبُلَهُ يَتَوَبَّصُونَ ۚ يَنُتَظِرُونَ بِكُمُ ۚ الدَّوَائِرَ فَإِنْ كَانَ لَكُمُ فَتُحْ ظَفُرٌ وَغَنِيْمَةٌ مِّنَ اللهِ قَالُوۤا لَكُمُ ٱ**لَمُ نَكُنُ مَّعَكُمُ لَتَّ**فِي الدِّيُنِ وَالْحِهَادِ فَأَعُطُونَا مِنَ الْغَنِيُمَةِ **وَإِنْ كَانَ لِلْكُفِرِيْنَ نَصِيُبٌ لَا مِ**نَ الظَّهُرِ عَلَيُكُمُ قَالُوا لَهُمُ اللَّمُ نَسُتَحُوذَ نَسُتَوُلِ عَلَيْكُمُ وَنَقُدِرُ عَلَى آخُذِكُمُ وَقَتُلِكُمُ فَابُقَيْنَا عَلَيْكُمُ وَالْمُ نَمُنَعُكُمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ۚ أَنُ يَنظُفَرُوا بِكُمُ بَتَخُذِيلِهِمُ وَمُرَاسِلَتِكُمُ بِأَخْبَارِهِمُ فَلَنَا عَلَيُكُمُ الْمِنَّةُ قَالَ تَعَالَى

فَاللهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴿ بِأَنْ يُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ وَيُدُخِلَهُمُ النَّارَ وَلَنُ يَّجُعَلَ اللهُ لِلْكُفِرِينَ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ سَبِيُ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ سَبِيُ اللهِ اللهِ سُتِيُصَالِ

ترجمه : .... ايمان والوا انصاف پرمضوطي سے ڈٹ جاؤ (جم جاؤ) گوائي دينے والے (حق كى) اللہ كے لئے ہوجاؤا كرچه ( میرگواہی ) خودتمہیں اینے خلاف ( دینی پڑے تب بھی دو،حق کا اقرار کرو،اس کو چھیا ؤمت ) یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف بھی دینی پڑے اگر کوئی شخص (جس کےخلاف گواہی دی جارہی ہے) مالدار ہے پامختاج ہےتو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ تعلق ر کھنے والے ہیں (پینسبت تمہارے اور ان کی مصالح ہے زیادہ واقف ہیں ) پس ہوائےنٹس کی پیروی مت کرو ( اپنی گواہی دینے میں کہ مالدار کی خوشامد میں لگ جاؤیا غریب پرترس آنے لگے تا کہ )تم انصاف ہے باز (نه)رہو ( کہ حق ہے ہٹ جاؤ) اگرتم گھما پھرا کر کہو گے (غلط بیانی ہے!ظہار دو گے اور ایک قر اُت میں تخفیفا پہلی واؤ کے حذف کے ساتھ ہے ) یا پہلوتہی کرو گے ( گواہی دینے میں) تو تم جو کچھ کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کی خبرر کھنے والے ہیں (للہٰ ذاوہ تم کو بدلہ دیں گے )مسلمانو !ایمان لاؤ (ایمان پر جے رہو )اللہ اوراس کے رسول پراوراس کتاب پرامیان لاؤجوان کے رسول (محمہ) پر ( قرآن) نازل فرمائی گئی ہے نیز ان کتابوں پر جواس ہے پہلے نازل کی گئے تھیں ( پیغیبرون پر ، کتاب بمعنی کتب ہے اور ایک قر اُت میں نسول اور انسول دونوں فعل معروف ہیں )اور جس کسی نے الله ہے! نکار کیا اوراس کے فرشتوں،اس کی کمایوں،اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پراعتقاد نہ رکھا تو وہ بھٹک کر دور جا پڑا (حق ے) جولوگ ایمان لائے (موی علیہ السلام ہے) اور پھر برابر (آنخضرت ﷺ ے) کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ تعالی انہیں بخشنے والے نہیں ہیں (جب تک میلوگ اِس حالت پر برقرار رہیں گے ) اور نہ انہیں راہ دکھلانے والے ہیں (سچائی کا راستہ ) خوشخری سنا د يجيئے (خبر دے ديجئے اے محمرٌ) منافقين كوكه بلاشبدان كے لئے در دناك عذاب ہے (جوجہنم كی شكل میں تكایف دہ ہوگا) جن كی حالت یہ ہے ( کہ بیر منافقین سے بدل یا نعت ہے ) کہ کا فرول کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں سے مندموڑ کر ( کیونکہ انہیں کفار کی قوت کا خیال ہے) تو کیاوہ چاہتے ہیں ( تلاش کرتے ہیں ) کہان کے پاس عزت ڈھونڈیں (استفہام انکاری ہے یعنی ان کے پاس عزت نہیں ملے گی) سوعزت جنتنی بھی ہےسب کی سب اللہ ہی کے لئے ہے ( دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کواللہ والے ہی حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالی نازل فرما تھے ہیں (معروف اور مجبول دونوں طرح ہے) تمہارے لئے اپنی کتاب ( قرآن سور 6 انعام کے تحت) پیتکم (ان مخفف ہےاوراس کااسم محذوف ہے یعنی اسم تقدیر عبارت ہے ) کہ جبتم سنو کہ اللہ کی آیتوں (قرآن) کے ساتھ کفرکیا جار ہاہےاوران کی ہنسی اڑائی جار ہی ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو ( یعنی کفر واستہزاء کرنے والوں کے پاس ) جب تک کہ وہ کسی د دسری بات میں ندلگ جائیں۔ورنداس وفت تم بھی (اگرتم ان کےساتھ مجلس میں شریک رہے)ان ہی جیسے ہوجاؤ گے (گناہ میں ) یقیناً اللّٰدنِعالیٰ منافقین اور کفارسب کوجہنم میں جمع کر دیں گے (جیسے کہ دنیا میں کفر واستہزاء پر ان کواکٹھا کررکھا ہے ) ان کا شیوہ ہے کہ (پہلے المانیوں سے بدل واقع ہور ہاہے) کہ وہ تمہاری حالت و یکھتے رہتے ہیں (تم پرافتا و پڑنے کے منتظر ہتے ہیں) پھرا گرتمہیں فتح ( كأمياني اورغنيمت ) ملتى ہے الله تعالی كی جانب ہے تو ہاتيں بنانے لگتے ہيں (تمہارے سامنے ) كه كيا ہم بھی تمہارے ساتھ نہ تھے؟ (ندہبی کاموں اور جہاد میں للبندا ہم کوبھی مال غنیمت دو) اوراگر کفار کو پچھ حصدمل جاتا ہے (تمہارے مقابلہ میں فتح مندی کا) تو (ان سے جاکر) باتیں بنانے لکتے ہیں کہ کیا ہم غالب نہ آنے لکے تھے (چھانے لکے تھے)تم پر (اور تہماری گرفتاری اور قتل پر دسترس حاصل کر چکے تھے کیکن پھر ہم نے تمہیں چھوڑ دیا)اور کیا ہم نے تم کومسلمانوں سے بچا (نہیں) لیا (اس بات سے کہ وہ تمہارے مقابلہ میں کامیانی حاصل کرلیں اس طرح کہان کورسوا کیااوران کی خبریں تم کو پہنچاتے رہے لہٰذاتم پر ہمارااحسان ہے تق تعالیٰ فرماتے ہیں )اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمادیں گےتمہارا (اوران کا) قیامت میں (اس طرح کہتم کو جنت میں اورانہیں جنبم میں داخل کردیں گے )اوراللہ تعالیٰ ہرگز ایسانہیں کریں گے کہ کا فرمسلمانوں کےخلاف کوئی راہ پاشکیں (مسلّمانوں کونیست و نابود کر دینے کا انہیں کوئی گرمل جائے )

شخفین وتر کیب :....ولو کانت الشهادة لفطشهادت کی تقدیرے اشارہ ہے کہ آیت میں کان مع اسم محذوف اور لو کا جواب بھی محذوف ہےاورشہادت علی النفس کی صورت ہے ہے کہ کتمان حق کی بجائے اظہار حق کردے۔او السو السديس و الاقسر بيسن مقابلہ کی وجہ سے اول لفظ او استعمال کیا ہے اور ثانی میں عدم مقابلہ کی وجہ سے لفظ واو آیا ہے۔ والدین کے برخلاف گواہی دیناعقو ق نہیں ہوگا کیونکہ شرعی حق کا احیاء ہے نیز والدین کے برخلاف گواہی تو معتبر ہوگی کیکن ایک دوسرے کی تا سُدِ اور مواقفت میں تہمت کی وجہ سے معتبر میں ہوگی۔او لی بھ مالفظ او سے عطف کے باوجود همیر ثانبیلانا بظاہرا شکال کا باعث ہے جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالاغنی اور فقیر کی طرف ضمیر را جع نہیں ہے بلکہ جنس غنی اور فقیر کی طرف را جع ہے جن پر ندکورہ الفاظ ہی دال ہیں چنانچہ اپنگ کی قر اُت او لمیٰ ببھیم اس کی تا ئید کررہی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ تمبیر تو اپنے حال پر ہے لیکن لفظ او فی الحقیقت مشہو دلہ اورمشہو دعلیہ کی تقسیم کررہا ہے کہ جار حال ہے خالی مہیں میا دونوں عنی ہوں سے یا دونوں فقیریا اول عن دوسرا فقیریا اس کا برعکس اور تیسرا جواب سے ہے کہ او جمعنی واو ہے ہے ان تحابوا بيمنى كى تصورې بند كرنى كى \_

ل ان لاتبعد لوا بيعدول سے ماخوذ ہے۔ جلال مفسر اس کوئنی پرمحول کررہے ہیں لیکن زمخشریؓ نے لان تبعید نسوا او سحراهية تعدلوا من المحق كى تقدير نكال كرمنفي كى علت قرار دى ب\_وان تلوا جمهوركى قرأت براس كى اصل تلويون تهي يا كيضمه كوما قابل لیعنی واو کی طرف اس کی حرکت کوسلب کرنے کے بعد منتقل کر دیا اس کے بعد سکون کی وجہ ہے انتقاء ساکنین ہوا اور پا گرگئی اور پھرنون رفع بھی جازم لی وجہ سے حذف ہوگیا۔لیکن ایک قر اُت میں ان تلو ا ولایت سے بھی مشتق ہے ای و ان و لیسم اقامة الشهادة النح اور بقول تفسیر کبیرنسی چیز کی ولایت اس کی طرف متوجه اور مشغول ہونے کے معنی میں ہے گویا حاصل میہ ہوگا کہ شہادت کی طرف متوجه ہوجاؤ،اس کی تعمیل کرویا اعراض ۔اللہ دانا اور بینا ہے ۔ تلوا کے معنی ہیرا پھیری کرنے اور زبان موڑنے کے ہیں۔

فان الله جواب شرط تو محذوف ہے اور بدوال برجواب ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے یہ عداقہ کم علیٰ ذلک لان الله اسخ. امنوا تین زبانی ایمان کی طرح قلبی ایمان کی دولت ہے مشرف ہوجا دیا بعض چیز وں پرایمان لانے کی طرح عام طور پرسب چیز وں پر ائيمان كة وَرنومن ببعض و نكفر ببعض كامصداق نه بنويا دوام ايمان اور بقاءا يمان كامطالبه مقصود مي پجرمسلمانو لكوية خطاب ہے یا منافقین اورمرتدین کو یا اہل کتاب کو بیسب اقوال ہیں غرضیکہ ان توجیہات کا منشاء یہ ہے کیخصیل حاصل کا اشکال نہ رہے کہ اہل ایمان کوایمان لانے کی دعوت کیسے دی جارہی ہے۔

فسی الفعلین لیخی نزل اور انزل دونو ل طرح پڑھا گیا ہے۔ مجہول جیسا کہ متن جلالین میں ہے اور معروف و هم اليهو د بعض کے ز دیک مخصوص مرتدین مراد ہیں اورایسے مرتدین کی تو بہ کے بارے میں اختلاف ہے۔حضرت علیٰ کے مزو یک ان کی تو بہ مقبول نہیں بلکہ واجب القتل بیں لیکن اکثر اہل علم قبول تو بہ کے قائل بیں۔اور مجاہد کی رائے ہے کہ ٹم اذدا دو اے معنی ماتو ا علی المكفو كے بیں۔ لم یکن اللہ کان کی خبرمحذوف ہے ای مسرید المیغفر لمھم کیکن یہاں اشکال بیہے کے شرک خواہ پہلی وقعہ ہوغیر مغفور ہوتا ہے پھر اس کہنے کے کیامعنی؟ جواب یہ ہے کہاسلام لانے سے کفرسابق معاف ہوجا تا ہے کیکن دوبارہ پھر کفراختیار کر لےتو کفرسابق نا قابل معافی ہوجا تا ہے۔بشہرانس کی تفییراخبر کے ساتھ اس طرف مثیر ہے کہ بشارت سے مرادمطلق اخبار ہے لیکن تبکمنا انذار کے معنی میں مجمى موسكتا باس صورت مين استعاره تصريحية تبعيه موجائ كا\_

المذين اس كوا كرمنافقين ين نعت قرار ديا جائة و صغت اور موصوف مين قصل ماننا برائ كاوريه جائز بها ندامت كاراده ي محل نصب میں بناء بر تقدیر فعل کے یا محل رفع میں بناء بر تقدیر مبتداء کے ہوسکتا ہے۔

من دون بيحال بيتخذون كفاعل ساي يتخذون الكفرة انصارًا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين. وقعد نسزل اس میں منافقین کوبطریق التفات خطاب ہے اور جملہ حال ہے۔ یت بحذون کے فاعل سے مشرکین مکہ سے بھی جب اس قتم کی شکایت کی نوبت آئی تو سورهٔ انعام کی آیت و افدا رایست السذیس المنح نازل ہوئی کیکن مدینه میں علماء یہود نے اس دنائت کا جوت ویا تواس آیت میں تنبید کی جاتی ہے وقد نول کواگر مجبول پڑھا جائے توان اذا سمعتم نائب فاعل ہوجائے گایکفر بھا بیال ہایت اللہ سے اور لفظ بھا اور مستھز بچل رفع ہیں فاعلیت کی وجہ سے اور اصل یہ کے فوبھا احد تھی فاعل کوحذف کر کے جارمجرورکو قائم مقام کردیا۔مقصور تعیم ہےاوران دونو لفظوں میں ضمیرمفر دلا نا مرجع کے تثنیہ ہونے کے باوجوداس لئے ہے کفراوراستہزاء دونوں سے مرادایک ہی چیز ہے اور فی حدیث غیر ہ کی شمیر قرآن کی طرف راجع ہے اور حتی غایة تهی کے لئے ہے۔

مثلهم من كل الوجوه تشبيه مقصور نبيس كيونكه كافرين كاخوض كرنا تؤكفر ہےاورمسلمانوں كاشر يك مجلس ہونا معصيت ہے المذين پہلے الله ين سے بدل ہے یا منافقین کی صفت ہے یا منصوب علی الذم ہے اللو اثر جمع ہدائرة کی یعنی مصیبت وآفت جوسر پرمنڈلاتی رہتی ہے۔

فتع مسلمانوں کے لئے فتح کالفظ اور متافقین کیلئے نہ صیب کالفظ لانے میں اول کی تعظیم اور دوسرے کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے اور بیر کہ فی الحقیقت مسلمانوں کی کامیابی فتح کہلانے کی مستحق ہے اور کفار کا عروج تو چندے ہوتا ہے پھرزوال ہی زوال ہے۔ نستحوذ ال كيمتن تغلب اوراستيلاء كي بير استحوذ عليهم المشيطان حاذ اور احاذ دونون بمم معنى بين مصدر حوذ بالكا بغير تعليل استعال فصيح بورندا مستقاه اور استبان كاتاعده جارى موناح إبي تفا

فابقينا عليكم مخارمين بكرابقي على فلان بولتے ہيں جبكر كس كے ساتھ مراعات وشفقت كى جائے۔

ان ينظفروا بيمومتين سے بدل اشتمال ہے ای لے نسمنعکم من ظفر المؤمنين اور مسواسلتکم کی تقدیراس طرح ہے مراسلتنا لكم باخبارهم وافرارهم

بالاستیصال بیعبارت اس شبہ کے دفعیہ کے لئے مفسر علائم نے بڑھائی ہے کہ بسااو قات کفار ومنافقین مسلمانوں کافل عام کرتے رہتے ہیں پھرینفی کیسی؟ حاصل جواب یہ ہے کنفس فتل اور نقصان کی فی مقصود نہیں بلکہ استیصال کی فعی ہے کہ دنیا ہے مسلمانوں کو بالکل نیست و نابود کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوسکے۔

ر بط: ..... گذشته آیات میں مختلف معاملات کا بیان آیا ہے جن میں عدل وانصاف اور اظہار حق اور ادائے شہادت کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ بالخصوص یتائ اورمستورات کے گذشتہ احکام میں جس ورجہ ان احکام کاتعلق ہے وہ ظاہر ہے گویا بیآییا تات سابقہ احکام کی کمیں مكمل اورمؤ كد بيں۔

نیز پھیلی آیات میں زیادہ حصداحکام فرعیہ کا گزراہے لیکن کہیں کہیں ایمان د کفر کے مباحث بھی درمیان میں آ مسے تصان آیات میں ان ہی اصولی مباحث کی قدر کے نفصیل سورت کے ختم تک چلی گئی ہے چنانچے سب سے پہلے بنایھا اللّٰ بین امنوا میں شرعی ایمان کا ذكر ہے اس كے بعد ان السذين احنوا سے كفار كے مختلف فرقوں كى ندمت عقائد كے لحاظ سے بھى اوراعمال كے لحاظ سے بھى جودراصل فسادعقا كديناتى اوران پردال ہوتے ہيں ندكور ب\_اس كے بعد بسو المنافقين سے ختم باره تك منافقين كا ذكر چلا كيا ہے۔ شان مزول: ..... ایک انصاری مخص مقیس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد پرایک دینارکس کا قرض ہے اور میں شاہد ہوں کیکن والد کے افلاس کی وجہ سے شہاوت دیتے ہوئے ڈرتا ہوں؟ فرمایا کچھ بھی ہوشہادت ہے رکنانہیں چاہئے امیر ہو یا غریب اپنانس کے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف اس آیة میں بھی فرمان نبوی کی گئی کا تند ہوری ہے کیکن ابن جریز نے سدی سے تخرین کی ہے کہ تخضرت کی خدمت میں ایک امیر اور ایک غریب آدی جھٹر تے ہوئے آئے آپ بھٹے کا میلان خاطر سام میں ایک امیر اور ایک غریب آدی جھٹر تے ہوئے آئے آپ بھٹے کا میلان خاطر باطبع یہ بھتے ہوئے فریب کی طرف میں ایک امیر پر کیا ظلم وزیادتی کرسکتا ہے؟ مگر آیت میں حق وانصاف کی طرف ربحان کو پہند کیا گیا ہے اس لئے آپ بھٹے رک گئے۔

﴿ تشرق ﴾ : ..... اسلامی عدالتوں اور آجکل کی ظالمانہ عدالتوں کا فرق : ...... معاملات میں جب نزای اور اختلافی بہلوسا سے آتے ہیں تو فیصلہ کے وقت اظہار حق اور ادائیگی شہادت، عدل وانصاف کی ضرورت چیش آتی ہے اسلام اس سلسلہ میں پیشہ ورانہ عدالتی کاروائیوں ، وکیلانہ فنی مہارتوں ، کورٹ ومجسٹریٹ اور جیوری کے چکروں کا قائل نہیں ہے جس میں حق و انصاف کا تو خون ہوتا ہے اور روپیہ اور وقت کی ہدریغ قربانی کرکے انسان ظلم و جور کا شکار ہوجاتا ہے۔ آجکل کی مہذب و نیا نے عدل وانصاف کی جس قدرو قیمت وصول کی اسلام اسے نفرت و متحارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے آج عدلیہ کے نام پر جتنا خرج ہور ہا ہو وہ مات کی جس قدرو قیمت وصول کی اسلام اسے نفرت و متحارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے آج عدلیہ کے نام پر جتنا خرج ہور ہا ہو وہ مارے اخلاق کا نہایت گھنا و کا اور قابل نفرت رخ ہے۔

اسلام نصرف بید کر عدل وانصاف کومفت اور عام کرنا چاہتا ہے بلکہ اس میں عبادت اور بندگی کا رنگ بھرنا چاہتا ہے عدلیہ کے تمام پہلوؤں پراسلام کی بھر پورنظر ہے اس آیت میں خودا پنے اور والدین وا قارب کے خلاف اقرار وشہادت کی مشروعیت اور جواز پر روشی پڑ رہی ہے بلکہ والدین یا خاوند ہوی، غلام و آقا کے مابین اگر گواہی ایک دوسرے کے مفاد اور موافقت میں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مشترک مفاد کی وجہ سے شہادت مجم ہوگئی، البتہ جہاں مفاد کا اشتر اک نہ ہوجیسے بھائی بھائی یا بہن بھائی، ان میں موافق اور مخالفت دونوں تمم کی گواہیاں جائز ہوں گی۔ نیز آیت سے شہادت عادلہ کا واجب اور شہادت زور ، جھوٹی گواہی کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے بلکہ جھوٹی گواہی پر الازم ہوگا اس میں امام شافع کا خلاف ہے گواہی براگر فیصلہ ہو بھی جائے تو فیصلہ تو نافذ ہوجائے گالیکن حفیہ کے نزد یک تا وان گواہوں پر لازم ہوگا اس میں امام شافع کا خلاف ہے نیز شہادت صرف اللہ کے لئے ہونی چاہئے اس میں ریاء وسمع اور لالی کو بالکل وظل تبیں ہونا چاہیے ۔ اس سے شریک تجارت کی گواہی مال نیز شہادت صرف اللہ کے کہا ہوں ہواہی متاجر کے تو میں یا شاگر دکی گواہی استاد کے ت میں ، باہ کی گواہی اولاد کے ت میں نا جائز معلوم ہوتی ہے۔

ار مداد کفر ہے بھی زیادہ جرم ہے اس لئے اس کی سزاہھی بڑھی ہوئی ہوئی جا بیئے: ........... ان السذید المسنوا النح کا تھم عام ہار تداد خواہ بہلی بار ہویادوسری تیسری بارسب کا ایک ہی تھم ہے کہ اس پر قائم رہنے ہے جنت و مغفرت ہے محرومی رہے گی۔ آیت میں ارتدادِ قائی کی قیدا تفاتی ہے کہ اس وقت ایسے ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس قیدعنوانی کو احتر ازی نہیں ہجھنا چاہئے۔ منافقین کو جودھمکی دی گئی ہے اس کی دنیاوی سزاکارخ جلد ہی دنیا کے سامنے آگیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ذکت وخواری نصیب ہوئی جس کا آئیس بھی تصور بھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کفار کا ساتھ اس توقع پر ویا کہ آئیس اس درجہ خلاف امید انقلاب کی توقع ہرگزنہ تھی باطل پرست کو گوں کی مجالت اگران کی کفریات پر رضا مندی کے ساتھ ہے تب تو کفر ہے اوراگر کراہت کے ساتھ ہے تر بلاغ میں باعث ہے۔ پوشے اضطرار و مجوری کے ساتھ ہوتو معذوری ہے۔ پانچویں تبلیغ باخل میں جاتو عبادت ہے۔

الاسلام يَعلى و لايُعلى: ..... آيت لن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا كُمْ عَنَ الرابن عَبَالُ ك رائے کے مطابق میہوں کہ کفار کو دنیاوی لحاظ ہے مسلمانوں پر مبھی غلبهٔ جمت حاصل نہیں ہوسکے گا تو اس آیت سے متعدد مسائل مستبط ہو سکتے ہیں مثلاً مسلمان کےخلاف کا فرکی گواہی کامعتبر نہ ہونا ہمسلمان کی میراث یا اس کے نکاح کی ولایت کا کا فرکونہ ملنا ، یا بقول قاضی بیضاویؓ کا فرکے لئے مسلمان کی خریداری کا فاسد ہونا۔امام شافعیؓ کے مذاق پراستمیلاء کا فرکی وجہ ہے مال مسلم کا مالک نہ ہونا ثابت ہوتا ہے غرضکہ آیت سے بعض احکام حنفیہ کے موافق اور بعض شوافع کی تائید میں نکلتے ہیں لیکن بہر صورت ایک مسلمان کے مقابلہ میں کا فرکا غلبہ بیند نہیں کیا گیا حتی کہ شہادت جواد فی درجہ کی چیز ہے جب اس کا غلبہ بیند نہیں تو حکومت وسلطنت کا غلبہ کیے گوارا ہوسکتا ہے؟ کیکن اگر غلبهٔ اُخروی مراد ہوجیسا کہ حضرت علیؓ کی رائے ہے تو وہ بلا خلاف سیجے ہے۔ باتی دنیاوی شوکت وغلبہ اگر بھی کفار کو مسلمانوں پرتکو بی طور پر ہوجائے تو وہ اس کے منافی نہیں اور باعث اشکال نہیں ہونا چاہیئے ۔البتہ فیصلہ فرمانا اگر چہ اختلاف کی صورت میں ہوتا ہے اور نفاق کی وجہ ہے اس کی نوبت منافقین بہت ہی تم آنے دیتے تھے تاہم عقائد ونظریات تو مختلف تھے ہی اور وہ اپنے مسلک کومعقول بجھتے ہوئے اس لئے نازال تھے کہ ہمیں اس کی بدولت دنیا میں بھی امن وچین ہےاور عاقبت میں بھی عافیت رہے گی اس کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا جار ہا ہے کہ دلائل کے لحاظ ہے دنیاوی غلبہتو مسلمانوں کو حاصل ہے لیکن آخرت میں عملا غلبہمی انشاء الله مسلمانوں کو حاصل رہے گا۔جس کی طرف مفسرعلائم وخول جنت وجہنم کہد کراشارہ کررہے ہیں۔

لطا نف آیات:..... کونوا فوامین آیت کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ملطی کے اعتراف اور قبول حق میں کسی وقت بھی تامل واستنکا ف نبیس ہونا جا ہے اگر چدا ہے ہے کم رہ بھن کے سامنے ہو۔ تاویل تلیس سے کام نہ لے کداس کا منشاء کبر ہوتا ہے۔ ان بسكن غنيا المنع سے معلوم ہوتا ہے كہ جس طرح ناحق غريب پراميركوتر جي نہيں ديني چاہئے اس طرح عريب كو بلاوجرامير پر تبھی ترجیح نہیں دینی چاہئے کیونکہ بعض دفعہامیرمتواضع اور تنبع حق ہوتے ہیں اور بہت سے فقیرمتنکبراور پرستار باطل ہوتے ہیں غرضکہ مدارتسي كي غريبي بااميري رئيبين مونا جائية بلكه اصل نظرعدل وانصاف بروي جانبيئ \_

يئايها المذين المئوا المبنوا المنزسي معلوم بهوتا ہے كەمراتب ايمان وايقان غيرمتنابى اور بے شمار ہوتے ہيں سالك كوكسى حدير قائغ حبیں ہونا جاہئے ۔

ان المذين امنوا النع معلوم موتاب كرا كرصدق واخلاص كرساته مرتدين ايمان لا تاجا بين تواس كى مقبوليت اس آيت ك منافی نہیں ہے بلکہ منشاء صرف بدے کہ کفریراصرار کرنے سے عادة قلب مسخ ہوجاتا ہے جس کے بتیجہ میں توقیق ایمان بھی سلب ہوجاتی ہے اور وہ جنت ومغفرت ہے بھی محروم رہتا ہے یہی حال اس مخض کا جوطریق کو بار بار اختیار کرکے چھوڑ دیے کیونکہ اس طرح ملعبہ يتانے كا نتيج فذلان وحرمان موتا ہے۔اللهم اعذنا من الحور بعد الكور- ايبتغون عندهم العزة طلب جاه كي ندمت آيت ے واضح ہے فلا تقعدو اے معلوم ہوتا ہے کہ خالف طریق کے ساتھ مجالست نہیں کرنی جاہئے بالخصوص جب کہ وہ طریق کی مخالفت کا ا ظبهار بھی کرتا ہو.

إنَّ الْمُنفِقِينَ يُخدِعُونَ اللهَ بِاظُهَارِهِمُ خِلَافَ مَا اَبَطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَدُفَعُوا عَنْهُمُ اَحُكَامَهُ الدُّنيَوِيَّةَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ \* مُحَازِيُهِمُ عَلَى خِدَاعِهِمُ فَيَفُتَضِحُونَ فِي الدُّنْيَا بِإِطِّلَاعِ اللَّهِ نَبِيَّهُ عَلَى مَا اَبَطَنُوهُ وَيُعَاقَبُونَ فِي الُاحِرَةِ وَإِذَا قَـامُـوُآ اِلَى الصَّلُوةِ مَـعَ الْمُؤْمِنِينَ قَـامُوُا كُسَالَى لا مُتَثَـاقِلِيُنَ يُـرَآؤُونَ النَّاسَ بِصَلَاتِهِمُ **وَلَايَذُكُرُونَ اللهَ يُصَلُّونَ إِلَّا قَلِيُلَا ﴿ أَلَهُ إِنَّاءُ مُّذَبُذَبِيْنَ** مُتَرَدِّدِيْنَ بَيُنَ **ذَٰلِكُ ۚ ۚ** الْكُفُو وَالْإِيُمَانِ لَآ مَنْهُ رَبِيْنَ اللِّي هَٰؤُلَّاءِ آيِ الْـكُفَّارِ وَلَآ اللِّي هَٰؤُ لَآءِ " آيِ الْـمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يُنضَلِل اللهُ فَلَنُ تَجِدَلَهُ سَبِيُلا ﴿ ٣٣ ﴾ إِلَى الْهُدى يَسايُّهَا الَّـذِيُـنَ امَنُـوُا لَاتَتَّـِخِذُوا الْكَفِرِيُنَ اَوُلِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤُمِنِيُنَ ﴿ ٱتُرِيُدُونَ أَنُ تَجُعَلُوا لِلَّهِ عَلَيُكُمُ بِمُوَالَاتِهِمُ سُلُطْنًا مُّبِينًا ﴿٣٣﴾ بُرُهَانًا بَيِّنًا عَلَى نِفَاقِكُمُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُ لِثِ الْمَكَانِ الْآسُفَلِ مِنَ النَّارَ ۚ وَهُوَ قَعُرُهَا وَلَنُ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرً الْإِنْ مَانِعًا مِنَ الْعَذَابِ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوُا مِنَ النِّفَاقِ وَاصْلَحُوا عَمَلَهُمُ وَاعْتَصَمُوا وَثَقُوا بِاللَّهِ وَاخْلَصُوا دِيْنَهُمُ لِلَّهِ مِنَ الرِّيَاءِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فِيُمَا يُؤْتُونَهُ وَسَوُفَ يُؤُتِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ آجُرًا عَظِيُمًا ﴿٣٠﴾ فِي اللاخِرَةِ هُوَ الْحَنَّةُ مَايَفُعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمُ إِنْ شَكَرْتُمُ نِعُمَهُ وَامَنْتُمُ ۚ بِهِ وَالْاِسْتَفُهَام بِمَعْنَى النَّفِي أَى لَايُعَذِّبُكُمُ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا لِاعْمَالِ الْمُؤْمِنِيُنَ بِالْإِثَابَةِ عَلِيمًا ﴿ ١٣٥ بِخَلْقِهِ \_

ترجمہ: ..... باشبه منافق اللہ ہے جال بازی کررہے ہیں (جو گفر دلوں میں چھپار کھا ہے اس کے برخلاف ظاہر کر کے تاکہ عمفر کے دنیاوی احکام ہے وہ بچے رہیں ) عالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں (اس حالبازی کی ان کوسزا دینے والے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی چیسی ہوئی باتوں پراینے نبی کومطلع فر ماکر دنیا ہی میں ان کورسوا کریں گےاور آخرت میں تو سزا ملے گی)اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں (مسلمانوں کے ساتھ) تو بہت ہی شخصلے ہارے جی ہے گھڑے ہوتے ہیں (پوری کا بکی کے ساتھ )محض لوگوں کو وکھانے کے لئے (اپنی نمازیں) پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے (نماز نہیں پڑھتے) تگر برائے نام (وکھاوے کے لئے) ڈانو ڈول (متر دد) ہورہے ہیں۔اس( کفروایمان کے درمیان) نہ تو ادھرہی کفار کی طرف(منسوب) ہیں اور نہ ادھر(مؤمنین کی طرف) ہیں اور جس براللہ ہی راہ تم کر دیں تو پھرمکن نہیں کہتم اس کے لئے کوئی راہ نکال سکو (ہدایت کی طرف)مسلمانو!ایسانہ کرو کے مسلمانو ل کوچھوڑ کر کافرول کو ا پنار نیق و مددگار بناؤ کیاتم چاہتے ہو کہتم اپنے اوپر لےلو(ان ہے دوئ کرکے )اللہ تعالیٰ کاصریح الزام (اپنے نفاق پر کھلی دلیل ) بلاشبہ منافقین جہنم کےسب سے نیلے ( تلی کے ) حصہ ( درجہ ) میں جھو نکے جائیں گے اور کسی کو بھی تم ان کا مددگار ورفیق نہیں یا ؤ گے ( کہ ان کو عذاب ہے بیچالے ) ہاں جن لوگوں نے تو بہ کرلی (اپنی دورنگی حیال ہے ) اور سنوار لی (اپنی عملی حالت ) اور تھام لیا (مضبوط پکڑ لیا ) اللہ تعالیٰ کواورا ہے دین کواللہ بی کے لئے خاص کرلیا (ریاء ہے) تو ایسےلوگ مؤمنوں کی صف میں ہوں گے (اپنی کاروائی کے لحاظ ہے )اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کو بہت ہی بڑا اجرعطافر مائیں گے (آخرت میں یعنی جنت)اللہ تعالیٰ کومنہیں عذاب دے کرکیا کرنا ہے اگرتم (اس کی نعمت) کاشکر کرتے رہےاوراللہ تعالی پرایمان لے آئے (استفہام جمعنی نفی کے ہے یعنی ایسی حانت میں وہ تم کوعذاب نہیں دے سکتے )اللہ تعالی تو بروے قدروان ہیں (مسلمانوں کے اعمال کا تواب عطاء کرکے )اور خوب واقف ہیں (اپنی مخلوق سے )

ستحقیق وترکیب سسس سے النی اس کی تفسیر متناقلین کے ساتھ کی ظاہر ہے ستی اور کا ہلی میں طبیعت ہو جھل ہوجاتی ہے۔ یو آؤن رایۃ باب مفاعلۃ بمعنی تفعیل جیسے تعم اور ناعم اور یا مفاعلہ مقابلہ کے لئے ہے لاید کو ون چونکہ نماز میں ذکر بھی ہوتا ہے اس لئے تسمیۃ الکل باسم الجز کے طور پر جزء کی نفی سے کل کی نفی مقصود ہوگی۔ یعنی نماز میں اکثر غائب ہی ہوتے ہیں اور یا مبالغۃ نماز کی نفی کرنی ہے کہ جن کوذکر اللہ تک دو بھر ہے وہ نماز کے پاس تو کیسے جائیں گے۔

دیاء بطور مفعول لہ ہے بینی سامنے تو مجبوز ادکھاوے کی گنڈے دارنماز پڑھ لیتے ہیں کین مسلمانوں سے کیاعائب ہوتے ہیں کہ نماز ہی سے عائب ہوجاتے ہیں اس کئے ریاء کاری کی نماز کولیل کہا گیا کہ برائے نام ہی نماز ہے اور بقول ابن عباسؓ اگر بوجہ اللہ افلاص سے نماز پڑھتے تو یہ لیل ہی کثیر ہوجاتی اور بیان نفاق کے بعدان کی منافقانہ نماز وں کا تذکرہ دراصل ان کے بارے میں دعویٰ نفاق کا ثبوت خارجی ہے۔

مذبیذ بین قاموں میں ہے کہ رجل مذبیذب ہولتے ہیں لیعنی متر دو بین امرین ذبیذبہ میں معنی تکرار کے ہیں جولفظ ذب میں نہیں لیعنی دونوں جانبوں ہے بعید ہونا کہ نہ ادھر کا ہواور نہ ادھر کا رہے بیمنصوب علی الذم ہے۔

لا المی هؤلاء جلال مفسرٌ نے متعلق لا کے محذوف ہونے کی طرف اشارہ کردیا ہے یا لفظ صائو و ن عامل محذوف ہے ای طرح لفظ بین کی اضافت متعدد کی طرف ہوتی ہے المسدر کے لفظ در ک اور در جدونوں کے معنی طبقہ اور درجہ کے ہیں اول میں ہبوط و مزول، دوسرے میں صعود و عروج ، جہنم کے سات طبقوں میں سب سے نچلا طبقہ ورک اور ہاویہ کہلاتا ہے۔ وجہ تسمید یہ ہے کہ تمام درجات متدارک اور ختابع ہوتے ہیں یعنی او پر سلے چونکہ منافق و نیامیں مامون رہ کر کا فر کے مقابلہ میں خود کوزیادہ کا میاب دکھلاتا ہے اور بااس متعدارک اور ختابع ہوتے ہیں یعنی او پر سلے چونکہ منافق و نیامیں مامون رہ کر کا فر کے مقابلہ میں خود کوزیادہ کا میاب دکھلاتا ہے اور بااس کے سب سے زیادہ سخت عذاب کا مستحق سمجھا گیا۔ بہر حال آیت اپنی حقیقت پر محمول ہے جہنم کا کئی منزلہ ہونا باعث استبعاد نہیں۔

الا الذين ميں استناء ہے لن تبعد لهم کی خمير مجرور ہے اور يا ، نانمين اسم منصوب ہے اس ميں صفت مقابلہ ہے چنانچ توبايمان كے مقابلہ ميں اوراعتصام بمعنی وثوق مقابل ہے انتخاذ اولياء كے اوراغلاص مقابل ہے رياء كے مقابلہ ميں اوراعتصام بمعنی وثوق مقابل ہے انتخاذ اولياء كے اوراغلاص مقابل ہے رياء كے اور مؤمنين كی معیت مقابل ہے دركِ مقابل ہے دركِ آل كے ۔ نيز فسى السدر لگ الاسف لے منافقين كے لئے دو تقم معلوم ہوئے ايك كفار كے ساتھ ان كا جہتم ميں اجتماع كيونكہ ناركا اطلاق مجموعہ پر ہوتا ہے۔ دوسر منافقين كا خاص نچلے درجہ ميں ہونا اور تأسين كی معیت مؤمنین كے ساتھ درجات جنت ميں مراد ہے۔

یوت الله بیلفظ مرفوع ہے کین التقاء ساکنین سے گرجانے کی وجہ سے یہ اتھ کھانہیں جاتا کو یارسم الخط کلفظ کے تابع ہے۔
مایسفعل الله ما استفہامیہ بمعنی فی کل نصب میں ہے یہ فعل کی وجہ سے معدارت کلام کی وجہ سے اس کو مقدم کیا گیا ہے اس صورت میں با
سبید اور یفعل سے متعلق ہے۔ ای ان الله لا یفعل بعدا بکم شینا اور یاما نافیہ ہاور بازائدہ ای لا یعذب کم الله ان شکوتم چوککہ شکر
کا استحسان عقلی بنسب ایمان کے زیادہ ظاہر ہے نیز حی تعمت کاشکریہ ہی وائی ایمان بنتا ہے اس لئے ایمان کے ساتھ شکر کا اضافہ کیا گیا اور شکر کومقدم ذکر کیا گیا ورنہ صرف ایمان پراکتفاء ہوسکتا تھایا تا خیر کافی تھی گو باشکر ہی مدار ایمان ہے۔ من لم یشکو المناس لم یشکو الله.
و امنتم خاص کا عطف عام پریامسب کا عطف سبب پر ہے کیونکہ شکر ہی سبب ایمان بنتا ہے۔

رابط: ..... آيت ان المنفقين مي سابقد آيات كي طرح منافقين ك قبائح كاذكر بر آيت ينايها الذين النع مي سابق

آیت و قلد نول علیکم کے مضمون کا تمریب کے کفارے خصوصیت اور تعلق دوئی ندر کھو۔اس طرح گویا چھبیسوال (۲۶) تھم ہے۔ پھر آيت ان المستفقين في الدرك المع مصراحة منافقين كي مخصوص مزاكابيان بواور چونكد مزاكابيان سليم الطبع انسان من كرخوف ز دہ اور تائب ہوسکتا ہے اس لئے سز اے ان کا استثناء بیان کرتے ہوئے ان کی جزائے نیک کابیان ہے۔

﴿ تشريح ﴾ : .... مسل اعتقادي مدموم بيكسل طبعي قابل ملامت نبيس : ..... نمازيس منافقين كيسل سے مراد کسل اعتقادی ہے جو ندموم ہے لیکن اعتقاد سمجھے کے باجودا گر کسل ہوتو وہ اس میں داخل نہیں ہے بلکہ اگر کسل طبعی بیاری یا تعب یا نیند کے غلبہ وغیرہ کسی عذر سے ہوتو اس میں اونی قباحت بھی نہیں البتہ بلا عذر ہوتو قابل ملامت ہے توبہ کے ساتھ اصلاح واعتصام اور اخلاص ے مراد اگرایسی چیزیں ہوں جن کامفہوم ایمان ہوتو بیقیدیں نفس معیت یعنی نجات کی موقوف علیہ ہوں گی اور اگر ان قیود کی تفسیر وہ جومفسر علام منے اختیاری ہے تو پھر بیقید کمال معیت کے لئے ہوں گی جن کی خلاف ورزی گناہ ہوگی جونقصان معیت کا باعث ہوتی ہے۔

لطا كف آيت ....و اذا قسام والسي المصلونة رياء كے ساتھ سل كومقيد كرنا بتلار ہاہے كەسل اعتقادى مراد ہے كيكن تمسل طبعی وہ اس سے خارج ہےاس پر ملامت نہیں ہے۔ پس جوساللین ناوا تفیت سے دونوں میں فرق نہیں کرتے وہ خواہ مخواہ مشوش رہتے ہیں۔

﴿ الحمدلله بإرهَ والمحصنات كى شرح ختم بهو كَى ﴾

